

,这是他的是对于这个一种的。

www.maktabah.org



من المنافقين فَدُوة السَّالِكِينَ عِمْ المنافقينَ المنا

احياء علوم البين

الود احتاء العلق المامدة متناود وزير مضياح التالجين

متربغ : مؤلانا مختصديق مزاروي

بروگیسونگستان میم به بین ازدو بازار، لایمور بروگیسونگستان میم به بین ازدو بازار، لایمور

#### جمله حقوق بحق پبلشر زمحفوظ ہیں

| احياءالعلوم                                    |        | نام كتاب         |
|------------------------------------------------|--------|------------------|
| جمته الاسلام حفرت المام محمد غزال"             |        | مصنف             |
| مولانا محمد صديق ہزاروي سعيدي                  |        | 7.5              |
| اوّل الله الله الله الله الله الله الله ال     |        | جلد              |
| حق نواز نقشبندی                                |        | حواله جات        |
| مولانا محمر يليين قصوري / محمد عبدالله قادري   | نگ     | تقييح / پروف ريد |
| مولانا محمد اخترر ضاالقادري / محمد ادريس قادري |        |                  |
| حاجی حنیف ایند سنز پر نثر ز 'لا مور            |        | يرنثرن           |
| چوېدرى غلام رسول                               |        | اثر ا            |
| ميال جواور سول                                 |        |                  |
| ممل 4 جلدسيث                                   | •••••• | قيت              |
| -/1050روپ                                      |        |                  |

ملنے کا پہتہ ملت پبلی کیٹنز - فیصل معجد اسلام آباد

اسلام بک و پو - دو کان نمبر ۱۳ یخ بخش رود لامور احمد بک کار پور ایشی به اُردد بازار رادلیدندی

www.maktabah.org

# عُرْنِ الرِيْدِ

اداره کویدهی شرف حال بے کہ اداره میلطان العارفین بخصرت کی طان با بمور مرد المعکائی کے عارفانہ وصوفیا نہ کہ کہ ادارہ میلطان العارفین بخصرت کے دارا علی خدرت مؤلانا می عارفانہ وصوفیا نہ محت کے تراجم شائع کرنے کی سعاد حاصل کردیکا ہے۔ اوراعلی خدرت مؤلانا امام احمد رضاخان فاضل برلای رکھت العکہ یہ کی مہت سی لاجواب کتب رسا کا منظر عام برلانے الم

یں بلاشیا دارہ کی خدمات مثالی ہیں۔ میں بلاشیا دارہ کی خدمات مثالی ہیں۔ سے تاکم کی لا مالوسی خاصمی اوار یہ کا ایزم الآلیہ

ادارہ کی بھیتہ یہ کوشیش رہی ہے کہ قار تمین کو ایسالٹر پیرِ ذاہم کیا جائے ہوکراپنی تا آپ ہو۔ اس بی بم کس حد تاک کامیاب سے بی اِسکا اندازہ بخوبی لگایا جاسخا ہے ۔ ادارہ نے اب اسکا علوم الدین "کے ترجہ کی شعادت حاصل کی اِن شااللہ تعالیٰ علی کرام اور قار تین خطرت علوم الدین "کے ترجہ کی شعادت حاصل کی اِن شااللہ تعالیٰ علی کرام اور قار تین خطرت علام کے "احمیا علی الدین "کے مترجم علی ذی وقارصاحت تصنیف کشیرہ (تقریباً بیتی سی مضرت علام محمد میں ہزادی مظلہ العالی بیں انہوں نے دصون درس

نظامی کی بہت سی کتب کے تراجم اور شروحات کھی ہیں بکراحادیث کی مشہور ومعروف کتب تر مذی شراف ، طحاوی شراف اور ریا طالصالحین کے تراجم بھی کیے ہیں آکی اسلوب بیان سلاست اور زنگینی عبارت میں بےمثال سے اِن كى شىگەنتە بىيانى اور عبارت كى شائىتىگى لائق تخيين ہے۔ الغرض انہيں تصنيف و ترجم كميلان مي يطولي عال ب آن نهايت مختصر ميدان میں شہرت ماصل کی ہے۔ اخر میں معلم اکرام مشائخ عظم اور قارئین کرام کے شکرگزار ہیں كه وه اس اداره " يروگرك ويكن ككتب وزاج كوترجيح دية بي اور إداره كى حوصلها فزائى فرماتے ہيں انكى يه حوصلاا فزائى ہى ہے كہم مزيد مى وتحقيقى كتب اور تراجم بين كرفے كيلئے كوشال بيں. التدرتبالعزت بلطالب دعاب كدوه بهارى كوستشول كو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتے۔ انہیں ہما سے لیے وسیلہ بخبشش بنائے اور دین اسلام کی زید ضدمت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرائے۔

> آمین بجاه نبی المسلین طالتی کلید م چوهدی غلام رسول میاں جوادرسول

| صفحه | مصغمون                   | صفحر | مصمول                                  |  |  |
|------|--------------------------|------|----------------------------------------|--|--|
| or   | اقوال صحابروتا بعين      | ۵    | مون ناشر                               |  |  |
| 00   | تغليم كي فضيلت           | 14   | ابتدائيه رصدني مزاردي                  |  |  |
| "    | آيات رمي                 | IA   | مقاعم وجاست رسول                       |  |  |
| 64   | احاديث مباركه            | 44   | مفذمه والزمصنف الممغزالي رحمنا المعليم |  |  |
| . 4. | اقرال صحابرة العبن       | 74   | سيب البيف                              |  |  |
| 44   | عقلی دلائل               | 11   | ترتيب كناب                             |  |  |
| "    | فضيت كياميد إ            | 40   | نرتيب الجاب                            |  |  |
| 44   | تفيس استيام كى طلب       | 11   | مردزنفصل                               |  |  |
| "    | علم كا اعزاز             | 24   | عظمت كتاب                              |  |  |
| 44   | انسانی اعمال کی اقسام    | 11   | كأب كوجا رصول مي تقسيم كرنے كى وج      |  |  |
| "    | شوب                      | 14   | العلم كابيان                           |  |  |
| 11   | مرتبهات                  | "    | المرهبين                               |  |  |
| 48   | افضل سياست               | r9   | يهادباب                                |  |  |
| 44   | روسمرا باب               | 11   | تفنيات علم                             |  |  |
| 11   | فرض عين علم كاربيان      | 1    | آيات/مير                               |  |  |
| CY   | فرض كفاسيعكم             | 41   | اعادبثِ مباركه                         |  |  |
| "    | ا علوم ت عبر             | 44   | ايك شبه كالناله                        |  |  |
| 54   | فقراور فقها وكامقام      | 44   | صحابہ کرام اورتا بعبی کے افوال         |  |  |
| 44   | ایک اعتراض اوراکس کاجواب | di   | طلب علم كي قصبليت                      |  |  |
| 44   | الفوئ كمراثب             | "    | آیات کریہ                              |  |  |
| <9   | على فقرى فضلت            | ha   | امادیث سارک                            |  |  |

-

| صفحه | ممتمون                                              | مفي   | معتمون                                      |
|------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 144  | اقسام علماد                                         | ۸.    | علم طراق آخرت                               |
| 144  | ال الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا            | V.    | علم كلم افر فلسقه                           |
| "    | منعلرومعلم مسارك آواب                               | 10    | تقسيم فلسفه                                 |
| 101  | مرانب على                                           | 14    | على فقروكلم                                 |
| 104  | ايك شبر كالزالم                                     | 44    | قرب فدا وندى كالاستد                        |
| 104  | استاذ کے آواب                                       | 19    | تذكرة المنه                                 |
| 144  | چهاراب ا                                            | 11    | حفزت المام ف فعي رحمالله                    |
| "    | علمي أفأت نبز علاداً خرت اورعلما، سُوى علامات       | 90    | حضرت امام مالك رهمه الله                    |
| 144  | صحابركرام اوراسلاف كاقوال علماء أخرت                | 41    | مضرت الم الوحنيفر حمالتر                    |
| "    | كانشانيال                                           | 99    | حفرت الم احمد بن عنبل وحفرت الم سفيان أورى  |
| 114  | تينتبس ساله وورطالب على كالاصل مباح جزون            | ئوليد | رجمهاالله تعالى                             |
| 119  | سے بیاتقوی ہے۔                                      | 100   | تبسراباب                                    |
| 444  | ساتوان ماب م                                        | 11    | علم فيموم كى علىتِ مرْمِت                   |
| 11   | عقل الس كعظمت حقيقت اوراقسام                        | 1.0   | الفاظ علوم من تنبطي كاسان                   |
| 440  | أيات كرمبر                                          | 141   | علوم محوده كي تعلاد                         |
| -    | احادیث مبارکہ                                       | 11    | مذوم علم                                    |
| 44.  | عقل كى حقيقت اوراكس كى اقدام                        | 144   | علم محمود                                   |
| 444  | عقل سے اعتبارے انسانی نفوس مین نفاوت                | 11    | وه علوم جن كي مضوص مقدار محمود سے .         |
| r#1  | ٧- قواعدعقائد كابيان                                | 145   | چوتهاباب                                    |
|      |                                                     | "     | عيم فلاف كي طرف توجه كاسيب                  |
| "    | بهلیفصل بهای در | 11    | نیزمناظرے اور مجادلے کے نقصابات             |
| 1    | کارکتبها دف سمے بارہے میں اہل وسائٹ وعباست          | 119   | مناظرات کوصی بدکرام کی مشاورت سنے شید دینا  |
| "    | /c . 1                                              | 1 14  | طلب من کے لیے مناظرہ کی شرائط               |
|      | منزيم فلادندي                                       | 10    | شاطه کی آفات اور مایک فیزی ایک شبر کا ازاله |

|        | 4                                      |       |                                          |  |  |
|--------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|--|
| صفحم   | مضمون                                  | صفحر  | (al "al                                  |  |  |
| W. Y   | شرعى بحث                               | 444   | جات وقررت                                |  |  |
| r.0    | عكم شرعي                               | "     | علم                                      |  |  |
| 4.4    | سنبهات اوران كاالاله                   | 444   | اداده                                    |  |  |
| 11     | مرحبة كاشبه                            | 11    | مساعت ولعادت                             |  |  |
| PIF.   | معتنزله كالشبه                         | 11    | CIR                                      |  |  |
| MILA   | (مان مي كي زيادتي                      | 444   | افعال                                    |  |  |
| - 416  | اعان سے اقرار میں استثناء              | 440   | کلیے شہادت کے دوسے تصدور رسالت "         |  |  |
| 440    | اقسام تفاق                             | -     | كامفيوم                                  |  |  |
| WHA    | ۲- اسارطهارت کابیان                    | 444   | دوسلى فصل                                |  |  |
| W+4    | 6.7                                    | 11    | تدریج به خافی کی وجدا در اعتقاد کے درجات |  |  |
| PWY    | مراتب طهارت<br>ایک شعبه کاازاله        | 454   | تسيري فصل                                |  |  |
| m mm/n | ابب خسيدة الألم                        | 11.   | القواعات المناكد                         |  |  |
|        | زائل کی جانے والی نجاست جس چیز کے ساتھ | u a . | ارکانِ ایمان                             |  |  |
| rrs    | ا نجات زائل کی جاتی ہے۔                | Y96   | منكر تحبر كاسوال                         |  |  |
| r r9   | نجاست دوركرنے كاطريق                   | 11    | اعذاب فبر                                |  |  |
| lu lu  | ووسرىقسم                               | Y44   | ميزان<br>ب <i>ن ماط</i>                  |  |  |
| "      | أماث سے طیارت                          | "     | بي مولا                                  |  |  |
| 44.    | ا قفائے ماجت کے آواب                   | "     | فدافت والانت                             |  |  |
| 444    | استنباد كاطريقته                       | ۳.,   | صابرام ففيلت اوراكس كرتيب                |  |  |
| 444    | وضو كاطرافيته                          | "     | شرائطا، نت                               |  |  |
| סאיש   | کلی کرنے وقت کی دعا                    | P-1   | فوف فتذ ك وقت النفاد المت كياليان        |  |  |
| 44     | اکسی بانی چرطیاتے وقت کی دعا           |       | اوراسلام ایک بی چیزے                     |  |  |
| "      | ناک جائزتے وقت کی دعا                  | r., r | النوى بحث نعون                           |  |  |
|        |                                        |       | (6)                                      |  |  |

| صفحر | مصفون                                                                                                          | صفحه | مصفون                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| YA.  | تكبيل اركان كي فشيلت                                                                                           | 444  | چره دهونے وقت کی دعا                    |
| MAK  | فضيت ِ جاءن                                                                                                    | 244  | دایان با رو دهونے وقت کی دعا            |
| TAN  | فضيك سجده                                                                                                      | .//  | بایان بازودهوتے وقت کی دعا              |
| TAY  | ختوع كي فضيلت                                                                                                  | 11   | وسرکا) مسع کرتے وقت کی وعا              |
| m9.  | مسهداورما كيفازى نضليت                                                                                         | YMA  | كانون كاسم كرتے وفت كى دعا              |
| mam  | ووسمراماب                                                                                                      | //   | كردن كاسح كرتے وقت كى دعا               |
| "    | نازكے ظاہری اعمال                                                                                              | 1    | دایاں باؤل وهوتے وقت کی دما             |
| 1    | المقدالهان كاطريق                                                                                              | "    | بایان باوک وهوشه وقت کی دعا             |
| 494  | يخبير تحركي                                                                                                    | 444  | كروبات وصو                              |
| 490  | ترات الماسان ا | 40.  | وصنوى فضايت                             |
| 499  | ركوع اوراس كم شعلقات                                                                                           | MOM  | غول كاطريعية                            |
| r94  | air_                                                                                                           | MON  | أيمم كاطريقيه                           |
| 44A  | تشهد                                                                                                           | 200  | تيسري قسم                               |
| don  | ممنوعات ثماز                                                                                                   | 1    | ظاہری نجام نوں سے پاکنری ماس کرنا       |
| 4.4  | مشنن وفرائض سے درسان انتیاز                                                                                    | PAA  | ميل كيلي اور رطوبتين عامين وافل موت وال |
| 11   | فرائفن تماز                                                                                                    | 409  | المح ليكيا سنت ہے؛                      |
| 4.2  | مانك سنتين                                                                                                     | 444  | بن بي بيدا مونے والى ميزي               |
| 4.4  | تيسواباب                                                                                                       | 446  | دارهی کے رقعے ہوئے ال                   |
| "    | نازی باطنی شراکط                                                                                               | 444  | مارهی سے کروہات                         |
| "    | نحشوع اور صنور تلب ك شرائط                                                                                     | 1    | م. نماز کے امرار وسائل کابیان           |
| 411  | بالمني امور مين سع جانب عاز كمل موتى ہے                                                                        | REG  |                                         |
| 11   | دل کی حامری                                                                                                    | 4    | پهداد ياب                               |
| 410  | حضور قلب کے لیے نافع دوا                                                                                       | 1    | افان كي نضيلت                           |
| W 19 | غازيي ول كى حاضري كى تقضيل                                                                                     | PKK  | وفي غازى نفيات ما الله                  |

|      |                            | <b>A</b> - |                                      |
|------|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| صفحر | مفغول                      | مفحر       | مضمون                                |
| MAA  | مغرب كى منتبى              | 419        | نا زیے خرانط                         |
| 414  | عشاركي سين                 | 4 44       | خشوع كرف والول كى فاز كے بارسے يں كھ |
| 19.  | 75                         |            | واقعات                               |
| 494  | چاشن کی نمانه<br>ا         | المهام     | چرتهایاب                             |
| MAM  | روسرىفىم                   | 11         | دامامت كابيان)                       |
| 11   | انوارے دن کے نوانل         | 11         | المركي كيا باتين مازمين              |
| 494  | سوموارك دن معفواقل         | by by      | قرائت فرآن                           |
| 490  | منگل کے دن کے نوانل        |            | بانجون باب                           |
| 494  | بعد کے دان سے نوافل        |            | بعث المبارك كي نضيلت                 |
| "    | جوات کے دن سے توافل        |            | آواب ومصنى اورشرائط                  |
| 196  | جعرے دن سے نواقل           | - 11       | فسين عجر                             |
| 191  | ہفتہ کے دان کے نوافل       | 404        | ف رائط حمد                           |
| "    | اتواری مات سے نوافل        | MOM        | جعد كى سنة ب                         |
| 699  | سومواری مات سے توافل       | 404        | وجرب معدى ثرائط                      |
| 0    | شکل کو دند کے لوائل        | //         | عادت كى ترتب براداب عبد              |
| 4    | بدھ کی دان سے توانل        | 444        | بعن ديگراداب وسنن                    |
| 9.4  | معدات کرات کے نوافل        | 440        | چهاباب                               |
| "    | جعة المبارك ي لات مح أوافل | "          | متفرق مسائل                          |
| 0.4  | میفته کی رات کے نوافل      | 444        | ساتوان باب_                          |
| 0-4  | نبسری قسم                  | 11         | (نواقل کاسان)                        |
| "    | عيرين كي غاز               | 410        | بهای شیم                             |
| 0.4  | نازرادج                    | 11         | فري سين                              |
| 0.4  | ماه رحب کی نماز            | MAA        | المبري سنيس                          |
| 0.9  | ماه شعبان کی نمانسد        | PAA        | عفري سنتن عفري المالية               |

| صقح  | واعتمول                                     | مقحر | مضمول                              |
|------|---------------------------------------------|------|------------------------------------|
|      | جوتهى قسم                                   | 0-9  | جوتمهي                             |
| DYC  | مال تجارت کی زکوٰۃ<br>اللہ تجارت کی زکوٰۃ   | 01.  | سورج گرمی کاز                      |
|      | بانجوبي فسم                                 |      | نماز کهن کاطر لقه اورونت           |
| -041 | دفين اورس نيات ي زيوة                       | 011  | بارسش کی نماز                      |
| "    | مهنی فسم                                    | 014  | برحسن قار<br>نماز جنا زه           |
| "    | صدفرفط                                      | 010  | تنحيترا كمسيد                      |
| 049  | ا دائيگي دراسس كى ظاہرى وباطنى شرائط        | 014  | شجية الوصو                         |
| 0 44 | اطنی اداب می ارکیاب                         | 814  | ر اخل ہو تے اور نکلتے وقت کی نماز  |
| 004  | زكاة وصول كرست والارد عيره                  | 014  | نمازات فاره                        |
| 1    | السباب استحقاق                              | 819  | منادت                              |
| 000  | بین وا نے سے آداب                           | 04.  | مروه اوفات بن نمازي عاندت كا فلسفه |
| 041  | نفلى صدقه لين اوردين والع كماواب            |      | 10 2 2 3 3                         |
| ,    | مدفع نفيدت (فرأن وهديث)                     | 844  | ٥- اسرارزكوة كابيان                |
| 040  | ا ترال معابدة العبن                         | 1    | رکواة کی فرصیت                     |
| 044  | صدفه صياكر باظامرى طوربروياعلانيه صدفه دينا | 044  | يبلىفصل                            |
| DEF  | ركاة اورصدقات سے بن كيا سيا افضل ہے۔        | 11   | ثركأة كى اقسام اور السباب وجوب     |
| 136  | ، روزے کرار او کاسیان                       | 944  | پهلی فسم و                         |
| 964  | ٢- دورس الرام المال                         | U    | ربا ۋروں كى تكواة)                 |
| 069  | بهلىفصل                                     | 040  | ا وسول كي ركاف                     |
| 4    | رفابري واجات اورسنين نيز أورسف والعامور     | //   | كايون كازكوة                       |
| 11   | اللهرى واجيات                               | 844  | دوساري قسم                         |
| 011  | روزة تورخ في الحازم                         | "    | زمين كي فعلى كركواة رعش            |
| 4.4  | باقى دن بى شكانا                            | ore  | نبيىرئ قسم                         |
| ONF  | دوسري فصل                                   | 11   | سونے جائدی کی زکوۃ                 |

| صفحم | معنمول                                 | صفح   | مفنون                                |
|------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 410  | بېرنها ادب رطوات کعير)                 | DAW   | روزے سے اسرارا ورباطی نثرالط         |
| 44.  | بانجوال ادب رصفا اورمروه کے درمیان سعی | 64.   | تبسری فصل                            |
| 444  | چھٹادب (وتون عرفات اورائس سے بیلے)     | 11    | نفل روزسے اور ان کی ترتیب            |
| 441  | سانواں ادب رج کے باقی اعالی،           | اتالا | 11 1/2 11                            |
| 444  | منكراي ارتيكا طريقه                    | 099   | ١- اسرار ج كابيان                    |
| 464  | أعموال اوب رعمره اورطوات دواع تك باقى  | 090   | پېلاباب_                             |
| 1    | امور)                                  | "     | بهلیفصل                              |
| 446  | ثوال ادب رطواف وداع)                   | 11    | ففيلت                                |
| NAL  | وسوال ادب رومینطبیری زیارت اوراس کے    | 4.1   | ببت المرشريف اور كمر كرمه كي ففنيلت  |
|      | اکاب)                                  |       | كمركروس تعرف كافسلت اوركابت عام      |
| 409  | رففه طبره برجاضري                      | 444   | ننهرون برءبنه طبيب كى فضيلت          |
| 404  | سفرسے والسی سے آداب                    | 41.   | دوسری فصل                            |
| 404  | تسيراماب                               | "     | رج كى شرائط، اركان واجبات كى صحت اور |
| 11   | رقيتي أواب اور باطني اعمال             | 4     | منوعات                               |
| 4 46 | اعال باطنداورافلص                      | "     | شرائط ج                              |
| 446  | چ کاراده                               |       | ار کان ع                             |
| "    | ج کے لیے فرافت                         | . //  | هج ك اقسام                           |
| 444  | ثاوراه                                 | 414   | رج اورعره محمتوعات                   |
| "    | שפונט                                  | 410   | ووسواياب                             |
| "    | احرام کی چا درمیر                      | "     | سؤ کے شروع سے واپی تک کے قل ہری      |
| 444  | رواعی                                  |       | - الثال                              |
| //   | جنگلون میں داخل مردنیا                 | 1     | بېلاادب رال سے متعلق)                |
| 46.  | احرام اور طبیب                         | 441   | ووسراادب راحلم سعدخول کمت ک          |
| 4<1  | وفول کمرکوم ۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱          | 444   | تيرا ادب روفول كمه سے احرام كا       |

| أصفح       | مضمون                                             | مغد | معمون                                                      |
|------------|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 491        | حقوق آبات كى رعايت                                | 441 | بسيت الدائش ليف كازيارت                                    |
| 44"        | قرأت كا بتداد                                     | //  | ببت الشرشراب كاطوات                                        |
| 491        | بندآ وازسے قرائت                                  | 444 | حجراسود كااستنام                                           |
| 496        | نورض اورى سے فرات                                 | 11  | كبنة الشرك بردول كو بكرانا                                 |
| 400        | تنسطياب                                           | 11  | صفاا ورمروه ك ورسيان سعى وقوت                              |
| . "        | " له وت سے باطی اعمال کلام کی عظمت کو             | 464 | اعرفات -                                                   |
|            | - انجاب                                           | 11  | الكراب ارنا                                                |
| 4.1        | منكل كالعظيم                                      | 464 | مرینطبیبری زیارت                                           |
| 4.4        | دل کی حاضری                                       | 464 | زیارت بنوی                                                 |
| 6.90       | غورو فکر کرنا<br>آیات سے مفوع کوسمجنا             | 466 | ٨- اداب الدوت قرآن كابيان                                  |
| 11.<br>L.A | محضن کے راستے ہیں رکاوٹیں                         | 464 | يهلاماب                                                    |
| "          | فهمی عار کاوٹیں                                   | //  | وان پاک اوراس سے الل لوگوں کی فضیلت اور                    |
| 411        | تخصيص خبال كرنا                                   | "   | تلاوت من كوّا مى كرف والون كى نوت.                         |
| 418        | <i>الله</i> الله الله الله الله الله الله الله    | 11  | فضيبت قرآن -                                               |
| 44.        | تق                                                | 144 | ا قرال صحابرقاً بعين                                       |
| 441        | قطع تعلق                                          | 414 | غافل نوگوں کی تلاوت کی مزمت                                |
| 644        | ر چونهاماب                                        | 446 | ووسول باپ                                                  |
| "          | فراك باك كوسمها اورتفسير بالرام -                 | 11  | تلاوت سے ظاہری اُواب قاری کی عالت                          |
| 14         | ه-اذكاراوردعاؤل كابان                             | 4   | قرأت كى مقدار                                              |
| 24.        | 05.007077777                                      | 444 | تقت مقدار قرائت<br>رئاسی ایر                               |
| 441        | مهادیاب                                           | 419 | كَنْ بِتُ قُرَانِ                                          |
| "          | وري المهالي اور تعصيلي فصيات اور قامره<br>ما در ا | 44- | ترتبل قرآن                                                 |
| "          | آکات کرمیہ ۱۱۷٬۱۱۱                                | 11/ | تلادت كرتے ہوئے وفال (١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ |

| 1 | صفحم | مضمون                                              | صقحم | مصنون                                                                            |
|---|------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 694  | حفرت خضر عيدالسام كى دعا                           | 444  | امایت مارک                                                                       |
|   | 1    | معزے مروت کری رحمالٹری دعا                         | 440  | ر ارسابر فرابعین                                                                 |
| - | 496  | حفرت عتبه رغام) رمنی امٹرعنه کی دعا                | 464  | مجالس ذكركي فعنبلت                                                               |
| - | 491  | حفرت آدم عليه السلام كى دعا                        | 241  | «ك الدالدالله» برطيف كي فنيات                                                    |
|   | 1, * | حفرت ملى المرتضى رضى الشرعندكى وعا                 | 107  | سجان الله الحدوثة اورومر الدكاري فضبلت                                           |
|   | 449  | حفرت سيمان تيي رمني الشرعنه كي دعا                 | 447  | ووسواباب                                                                         |
|   | A    | حضرت ابراسم بن ادهم رمني الشرعنه كي دعا            | - // | وعاكم أواب وغيره                                                                 |
|   | 4.4  | جِوتها باب                                         | - 4  | وعاكى فضيلت                                                                      |
|   | 4    | رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم اورصحا ميكرام رضى الشر | 444  | آواب دعا                                                                         |
|   | 1    | عنى سے مروى منتف دعائيں۔                           | 664  | سركار دوعالم صلى الشرعليدوسلم كاسقام اور                                         |
|   | MIN  | استعاذه                                            | //   | آب بردرود فترلف جيئ كانضلت                                                       |
|   | MIA  | بانجوان بأب                                        | 611  | فضلت استغفار رآيات وامادين                                                       |
|   | 4    | رمختف إمورسي تعلق مانوردعائين)                     | 414  | آنا مصحاب والعين                                                                 |
|   | "    | مسى كى طرف جات وقت كى دعا                          | 614  | تسراماب                                                                          |
|   | 119  | گرے کی کام کے بیے نکلتے وقت کی دعا                 | 4    | رانور دعائي وقيوى                                                                |
|   | 11   | مسي مين داخل موسف كي دعا                           | 100  | دعا کے فجر                                                                       |
|   | 14.  | ركوع من كما بطها جائے و                            | 641  | دعائے حفرت عائشہ رضی النہ عنہا                                                   |
|   | " •  | ركوع سے سرائعات وقت سي سے ميں-                     | 644  | وعائے حفرت فاطمنة الرسط ورضی الله عنها                                           |
| 4 | AFI  | نمازے فرافت پر<br>مجلس سے المحقے وقت               | "    | دعائے حضرت صدایق اکبر رضی الشرعنه                                                |
| 3 | AFF  | جس سے اسے وت<br>بازاریں داخل موٹے وقت              | 695  | وعائے حضرت بربدہ رضی انٹر عنہ<br>دعائے حضرت فبیصری نماری رضی انٹر عنہ            |
|   | //   | برارین اول کی جسے رف<br>قرض کی ادائیگی کے لیے      | 494  | دفا مے مصرف بینجیدنی کا رفی حرف الدر مدر<br>حضرت الودر دا در رضی الله عند کی دعا |
|   | 144  | ئر مان ادايى تىنىپ<br>ئىالباس ئىنىنى دەنت          | 490  | حفرف الجورد الراسي المدرسي والما<br>حفرت الراسيم عليه السلام كي د عا             |
|   |      | النسايوات ديجند                                    | 490  | مفرت عبین علیدانسان کی وعا                                                       |
|   | 11   | 7                                                  | 694  | المرك ين ميراس ال رق                                                             |

| صفح  | نصفون                                                 | استخر | مضمون                                            |
|------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 144  | نكاح كى مبارك باديش كرتے وقت                          | 144   | چا ندو بچھتے وفت                                 |
| 11   | ادائيكي قرض كے وقت                                    | 144   | آندهی عِلتے وقت                                  |
| 140  | elibles                                               | 11    | کمی کی وفات بر                                   |
| 146  | ١٠ وظالف كي تريز في ورقيام ليل ففيلت                  | ATO   | مدقد منشاونت                                     |
| Ars  |                                                       | 11    | نعصان اٹھائے پ<br>کام کاآغاز کرشے وقت            |
| ATA  | بهدوباب المساديات                                     | 11    | ۵ م ۱۵ اعار رکھے وقت<br>اکسمان کی طرف دیجھنے وقت |
| - 4  | (وظالف کی فضیلت ، ترتیب اورامکام)<br>وظالف کی فضیلت   | "     | الم المنافي الموت ويقدون<br>الرج سننغ ير         |
| 11   | ویا نف کی تعداد اور ترتیب<br>وظائف کی تعداد اور ترتیب | AFY   | بجلی میکنے ر                                     |
| 144  | كليات ذكر                                             | 4     | بارش رستے پر                                     |
| 104  | دوسرا وظيفه                                           | ,     | ين أنه                                           |
| ADA  | تبيرا وظيفه                                           | 146   | ور کے وقت                                        |
| 109  | حوتفا وظبفه                                           | 11    | جهاد کے وقت                                      |
| 14.  | بالمجوال وطيفه                                        | 11    | كان كيولني                                       |
| 141  | محطا وظيفه                                            | "     | "قولىن وعابر                                     |
| 144  | Like I not                                            | AYA   | ا ذان مغرب سننے پر<br>غربینده                    |
| NAL  | رات کے وظائف<br>بیلا وظیفہ                            | "     | عم پښځنه پر<br>حموم ره د د                       |
| 11   | ودر را وظیقه                                          | AF9   | جيم مي دروني<br>"كليف منتف ر                     |
| 144  | تنبيرا فطيقه                                          | 1/    | سونے کا الده موار-                               |
| 144. | سونے کے آداب                                          | AWI   | بیداری کے وقت                                    |
| 166  | جونها وظيفر                                           | APP   | وقت شام کی دعا                                   |
| AA   | بأنجوال وطيقه                                         | 1     | منشد دیجهتے وقت                                  |
| 1 AP | عالات كى تبديلى سے وظالف كا بدلنا                     | A WA  | مِعْرِينْ وقت الله الله                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7    |                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| صفحر | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه | مضمون                               |
| 9.4  | المابرى سفائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AAF  | عا بدكا وظبقه                       |
| 9*1  | باطنى امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110  | عالم كا وطبيقه                      |
| 4-4  | لات محيراه كي نقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "    | عالم سے دن دات كي تقيم              |
| "    | بهلامرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114  | طالب علم كا وظيفر                   |
| 4    | בפותן תנהי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116  | كام كاج كرنے والے كا وظيفر          |
| 11   | تيبرا مرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AAA  | عكرانون كا وطبفه                    |
| 41-  | يوتفام تنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11   | موصر كا وظيفه                       |
| 11   | يانيحوال مرتبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AAY  | ووسارياب                            |
| 911  | المينامرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | رفیاملیا کی آسانی کے اسباب وغیرہ    |
| 914  | اتوان مرتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | مزب وعثار محے درمیان عبارت کی فضیلت |
| # -  | فضيلت والى رائبي اورون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140  | تيام ليل كي تضيلت                   |
| "    | شب معراج کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11   | کیات کرمیبر                         |
| 912  | شب برأت كي نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194  | إجاديث مباركه                       |
| //   | مواجع ومأفذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | آثار صحابر قرابعين                  |
|      | Property of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.4  | تیم بیل کی آسانی کے اسباب           |
| 3    | State of the last |      |                                     |
|      | A SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                     |

## ابتات

بسم الثرال من الرسيم

رسول اكرم صلى الشرعليدوسيم كى لجننت كا أي الم مقصد تزكيز فلوب" ب قرآن اك من " وريكيم " سے الفاظ مباركم سے اس بات کی طوف اشارہ کیا ہے ، " ترکیبر قلوب " کی افادیت اوراسمیت سے کے مجالِ انکار موس تی ہے جب کم ول کی پاکیزگ" احکام شریویت کی بجا اوری اورنفس وشیطان کے دام تزویرسے نجات کا بنیادی تھرہے۔

است سلم مصلحا واورعلاء في نيابت رسول صلى الشرعليه وسلم كا فرليش انجام وينظم وفي مردورين فلاح أنسانيت كاس الم راست كوابنا يا وراين كرانقدرتمانيف ك ذريع دولت كى بوس جاه ومرتبرك جابت اور نوت وتلركى نواہش کے بتوں کو باش باش کیا چانجہ جن لوگوں نے ان حکت و موقلت سے بھر لور ا در افغان حستہ سے گرانقدر خزاز تصانیف سے استفادہ کیاان سے نزدیک دینوی دولت پر کاہ کی مشیت بھی منیں رکھتی اور وہ تخت افتدار کو طور مار نے سے بھی گرز نہیں کرتے ان کی کا میں دلق وسیا دہ کی جو وقعت ہے، تخت سکندری کو عبی وہ تعام حاصل نہیں ہے۔

حضرت الم عزالي رحم الله تعلى الياء علوم الدين "اليي نهابت مبين قيمت تصنيف ك زريعي زمعلوم كنف كم كت كان ره كوراه في كامسافر بنايا اوركتفيى ووفوكش نصيب من بن ك زند كون من اكس وركة في انفلاب باكيا-

"ا حباء العلوم " كى عظمت كا ندازه اكس بات سے بخوبی موجاً اسے كم اكا يرامن على القدر على اوصوفياء نے اكس كماب

ك عظمون كوسلام كا ورنها يت قيتى الفاظ سے اسے فراج تحسين مش كيا۔ حرت شیخ الومحد کا زورونی رحمالترفر اسے س

" اكرتام علوم نابيد موجائي تويي دانكو) احباد العلوم سے كال لول كا"

ركاب تعريف الاجامص ١١

تطب الاولياوشيخ عبالله عدروس حمد الله فراشفي-" یں نے کئی سال اجیاء العلوم کا مطالعہ کی ایک ایک فقل اور ایک حوف کو باربار بڑھا اوراس میں نوروفکر کیا تومر ون میرے سامنے بڑے بڑے علوم واسرار اور عمدہ مفہوات ظاہر سوئے جو بیلے مجھے عاصل نہ تھے اور مذہی اس سر سر اللہ کی کی سروان کی ایک اور ا

سے بینے ال کے کسی کی رسائی موٹی " والفاً)

وہ بے فرانے ہیں کو اللہ نقالی قوت شدہ تو کوں کو زندہ کروسے تو وہ زندہ لوگوں کو حرف ان با توں کی وصیت کریں گے

سواحيادالعلومي درج بي "الصاً"

مروروں و پولار سے بروگر سے بالار لاہور سے میاں شہباز رسول جودینی تنب کی اثناء نسب فرق سے مالا مال ہیں ، نے راقم سے ایک اتاقت میں احیاد العلوم کے ترجہ کی فرائش کی بلکہ اس قدر اصرار کیا کہ راقم کو اپنی علی ہے بضاعتی اور مصروفت فی بھرے کا رکھے باوجود انکاریا فرار کی رہ انفیقت ہے ہے کہ راقم کو اجاد العلوم کا اردور عمب مکھنا شروع کر دیا تضیفت ہے ہے کہ راقم کو اجیاد العلوم سے جو فیض ماصل موادہ الفاظ میں بیان ہنس کرسے تا اور اگر می کموں توسیے جانہ ہوگا کہ اس تا چیز اور کم علم ، کا قلم و قرطاس سے جو دلیا قائم ہے وہ قدوۃ الاصفیاد صفرت ام غزائی اور حضرت غزائی دوران علام مرس بدا حمد عدم الله میں میں ایک میں میں بیاد میں میں میں المیں بیاد میں بیاد میں بیاد میں بیاد میں میں اور کم علم ، کا قلم و قرطاس سے جو دلیا قائم ہے وہ قدوۃ الاصفیاد صفرت ام غزائی اور حضرت غزائی دوران علام مرس بدا حمد عدم ا

کاظهی رحمهٔ النّد کاعظیم فیضان ہے۔ حضرت سے بدوجا بہت رسول قادری مذظلہ صدرا دارہ تحقیقات ام احمد رضا کا لیے عدم منون ہوں کر انہوں نے اپنے قیمتی وزت میں سے کیچھ وقت کال کر نہایت عمدہ ا عرب وطائقہ ہم تحریر فراکر راقم کی حوصلہ افرائی فرمائی فجزاهم الشراحس الجزاو۔

میمی وقت میں سے چھورت کا کر جی کیوا سے بولا میں ہوگئی کر بھر کہ اور کی کر میں ہوگئی ہے۔ صرت مولانا مفتی محدرب نواز نرید مجدہ نے نہایت محنت اور کا دست سے توالہ مبات کی تخریج کے ذریعے کتاب کی وقعت کو کر دیا ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیروطا فرائے -

ادارہ پروگرسیکس نے داقم کو برزمہ داری سونب کراس سعادت سے بہرہ مند ہونے کا نثرف بخٹا ہے اس بر فباب میاں غلام سول اوران سے نوجوان متحرک صاحبزاد سے فباب میاں شہباز رول کا مشکر گزار سول اور دعا گوہوں کم اللہ تعالی دینے کتب کی اثنا عدت سے سلسے بیں ان کی ساعی و باراً ور فروا نے اوراکس راستے بیں حائی شکلات سے ازالہ ہیں ان کی مدوفرا نے اوراکس راستے بیں حائی شکلات سے ازالہ ہیں ان کی مدوفرا نے آئیں بجا ہے۔ بدا کمرسلین علیہ انتحیتہ وانتسلیم ۔

محمد میرایی نزاردی مباسب نفاسید رمنوبر ک**اه**ولس ۱۲ متوال الکری ۱۲۱۸ هر کم فروری م<sup>199۸</sup> بروز اتوار

### www.malaabah.org

## مقتم

بعمالتالرحمن الرحسيم فائش مي گويم هاز گفتنزاو دل مشادم

حجتہ الاسلام امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کانام نا فی محدا بن محدا بن محد تھا۔اورکنیت ابوطا مدخاندان میں سویت اور دھا گئے کا کام مؤیا تھا اسی مناسبت سے آپ نؤد کوغزالی کہتے تھے ،عربی کی اصطلاح میں غزال اسی معنوں میں استعال ہوآ ہے۔ آپ کی ولا دت باسعادت خراسان کے شہر طاہران میں مصلے کھر اسمالے ہیں ہوئی۔

اکب کے والدا جدمحدین محد خود زیادہ پڑھے تھے نہتھے لیان اکپ کوعلاء وصوفیاء کی محبسوں ہیں بیٹھنے کا شوق تھا، علاء ومشائع کی فیفن صبت سے علم کی فیض رسانی ا وراس کی اعلیٰ صاحبیتوں کا ا دراک تھا اس بیے دل سے چاہیے تھے کہ ان کے دو نوں صاحبزادگان محد غزالی اورا حمد غزائی زبورعلم شریعیت وطریقیت سے اراک تیموں ، چانچہ اکس مقصد سے ہے اپنے اپنے صاحبزادگان سے بیے محیوا تا شہری ہیں انداز کیا جو اکپ سے اُنتقال پران دونوں معاوت مند میٹوں کے مصول علم اور سفرزنکی علم میں مہت کام آیا۔

ام صاحب کی دری زندگی علم کی بیارس بجهانے کے بیے سفر اور نقل مکانی میں گذری - انہوں سفے علم منراویت میں کمال ما حاصل کرنے سے بیے اسپنے زانے سے تمام علوم متداولہ عقلیہ اور نقلیہ میں دسترس حاصل کی شلا -اصول نقر، فقر علم حدیث

منطن ، فلسفه علم كلم ،علم اخلاق تصوف وقيرها-

تعصیل علم کی ابتلائی منزل ہیں ایک حادثہ نے آپ کی نفرگی پرگہرا اثر ڈالاجواب کے ذوق وشوق طلب علم کے لیے ایک مہینڈ ما بت ہوا۔

آب طاہران میں اپنے استا واحدین محرسے جواپنے وقت کے جدیعالم تنے، ابتدائی علوم کی تکمیل کے بعدال کے

www.makiabah.org

اسی بنا براک کو "جنہ الاسلام" کا لفنب دیا گیا کہ اُپ کی زبان وقلم اہل علم وفن سے نزد بک سندکا در حبر کھئی ہے۔ بعد میں طلب علم کی سرتی اور تحصیل علم میں درجہ کمال طے کرنے کی خواہش اس زمانہ کے مشہور مروقہ مدرسہ نظامیہ بین ما فلہ سے مصول کے لیے نیٹ اوپر سے آئی ہے۔ یہ ماک کی سب سے بڑی عبا مقدیمی۔ یہاں سے شیخ الجامعہ کو "امام الرمن "کہا جاتا تھا" الام الرمن "کا مضب اس وقت دنیا ئے علم وا دب کا سب سے بڑا مضب تھا اور زمرت علما و، خواص و

عام بكرساطان وقت عى "امام الرمن "كفتول اوراكانات كے با بندوئے-

حب الم غزال طوص سے نیتا پورت ہونے ہے گئے تو وہاں اپنے زمائے کے سب سے بطرے عالم علام الولم عالی جونی علیہ الرحة "الم الحرمان" تھے۔ بیتا پنے الم ما حب نے آپ کی ٹ گردی اختیار کرتی -

عدد رہ بنی عیدار حزت و وسال سے بعد ۲۰۱۸ ہیں ملطان وقت سے ام غزالی کواس مضب اعلیٰ (ام م الحرمین)

مرفائر کی، لیکن اس مندرتی شون و باہونے کے بیے ام عزالی کوسطنت سے دیگر جیدعلی وسے وقیق علی موصوعات ہے۔

محت وساحتہ اور ختاف عوم وفون بر سناظوہ سے استحان سے گرٹا پڑا، جس میں آب نہایت کا میاب رہے اور سلطان وقت اور ملک جو سے علی وففان رہائے کہ قائی موسکٹے ۔ تمام اولین وامراد مسلطنت آب سے مقلد موسکتے۔

وورا کہ وقت ایساجی آبا کہ باوشا ہ وقت سے زباوہ الم صاحب کا ستر لوگوں سے دلوں بر پر پھر گیا۔ بابی ہم اہتمام و احت ام کہ آب سلطنت دھوں ت سے قضیے جی نیٹا شے تھے ، ا بسنے تعلیم شاغل سے سمی جی وقت نفلت نہ ہونے دی اور درس و تدریس اور موافظ وقفا رہر کا سلسلہ برار جاری رہا سلطنت بلو تدریسے وزیراعظم خواج نظام اللک طوسی ، امام غزالی درس و تدریس اور موافظ وقفا رہر کا سلسلہ برار جاری رہا معزالی سے شورہ کرتے تھے ، وہ ام عزالی کی بہت زباوہ ا

www.makhabah.org

فدمت كرتها دران كى دلج أني مشغول رسے - ناكر امام صاحب نيشا بور تھا پيركر لغداد باكسى اور شهر شلاً دشق وغيره بجرت نه كرجائي، الس بي كرام عزالي تمام به واسدى ين معون تھے اور مراسلطان اور مردستُ نظاميد كاميتم ميعاتباتھاكروهاس سے واراسلفنت بن آجائی اور وراس و تدریس کی مندسنطالیں، ایکن ہم مرہ حدیں مررس نظامید نیداد کے مررس اعلی علامہ حين بن على طبرى كے انتقال كے بعد نظام الملك كى استدعا برام عزالى عليه ارجمة كواس مضب اعلى كومول كركے بغلاداً نا برا- ٨٨٥ ه اك أب الس مهد سے برمنكن ر ہے ديكن امام عزالى اپنے تمام علوم كى تكبيل كے بعد ب باطنى اور و جانى مكون ك شداشي تف ووان كوحاصل من تفام جربغداديس السوقت نزاع ، أنتشار اورفتنه وفساد كى كيفيت تفي اسياسي اغتيارت سلطنت عباسيركمزور موريخي والالخلافه بغداد مختلف فرفول، ستى بىشى بىشى بى معتنزلىيد، اوردىگر مذاسب باطلى بمجرسى ، عیسائی، فلسفی، ظاہری وغیو کے درمیان سے جا مناظروں اورمجادلوں کی آبادگاہ بنامواتھا۔ احول کی اسس برنشان حال سے امام صاحب کی زندگی ریحی برا از ڈالا، حالات سے اس قدر سیزار ہوئے کمان کی صحت بھی خراب رہے گئی چنانچ رومانی مکون کی فاطراکب نے مفی ندریس سے رخصت افتیار کی اور جج وزبارت حربی شریفین کے لیے جلے گئے والیں پرشام روشق این کافی عرصرفیام کیا وہاں سے بیت المقدس اور بھرا کندر بہ نشریع ہے گئے اور اوشت موے چروشق میں کانی مدت قیام ندر ہوئے، آخیر می اپنے وطن طوس تشریف اسے تو دنیاک کو ناگوں مصروفیات اور دنگا رنگی سے نطعی کنا رہ کشی افتنیا رکر سیکے تھے ، حتی کرلباس فافرہ کی سجائے ایک کمبل اور صفے تھے اور لذبذ غذاؤں کے بدلے ساگ بات برگذربسرتھی۔ وشق اوربیعیت المقدرس سے اسی سفر سے دوران آب نے احیاء العلوم ، جوام القرآن ، تفسیر يا فوت الناوبل، ربه علدين استكوة الافواراورد برمشوركتب نصنيف فرالمي -

تعنیف و الیف سے دل اجامع ہوا تو مجرنیٹ اپر آٹ لیف الاسٹے اور درکس و ہر لیس کی سندھالی، دوبارہ طبعیت گھرائی توطوس والیں اکسے دیاں آگر ایک خاتفا ہ اور ایک وارائعلوم کی بنیا دوالی اور بھرصوف اور ادو وظائف ریاضت و عبادت، گونڈ نشینی اور تصوف کی تدرلیں بس عمر گذار دی آئیس شال کی عربی شیخ الوعلی فار می علیہ الرحمت ہے اتھ پر میعیت ہوسٹے تصریف فار می علیہ الرحمت ہے اتھ پر سیعیت ہوسٹے تصریف کا دانہ طالب علی کا اجدیں آئیس سے زیادہ وقت دشتی بس شیخ تھر تھدی رحمت الدعلیہ کی ترت روحانی میں گذارا۔

خرینة الاولیادی ام غزالی علیہ الرحة کے والے سے ایک واقع درج سے ص سے ان کے روحانی مقام کا بہت میں ہے۔ دریتے محدصا دق شیبانی نے اپنی کتاب " مناقب نوٹیہ" بین تذکرہ کیا ہے کہ جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹب معواج حضرت موسی علیہ السلام سے ماقات ہوئی توحذت موسی علیہ السلام نے عرض کی کہ اسے خاتم المرسلین جسلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آب کا ارش و کرا می سبے کہ میری المرت کے علی دبی امرائیں کے ابنیا و کے شل میں ، میری خوامش سے کم ان میں ہے مان میں کے مان میں کے ابنیا و کے شل میں ، میری خوامش سے کم ان میں کے معالم کو دیجے سکوں ، اس وقت امام غزالی علیہ الرحمة کی روح و ہاں موجود تھی چنا نجے مصرت موسی علیہ السام کے سامنے اس کو

پیش کیا گی ، کپ نے اس روح سے نام دریا فت کی جواب ما محد ابن محد ابن محد غزال حضرت موی علیه السام نے دریا فت فرايس في تم سے مون تمارانام دریافت کرتھا، تم نے اینیت کے بتانے کا اول مردرت مجی ؟ الم صاحب كادوح في واب وإكراك على توطور بيصاك بيد مون بدورانت كيا كا تعاكر بيكا بيك أبياس مع تعلق عام تفاصل تبالا شروع كروي كرين إس عصاست فلان فلان كام ليبًا مون اور مرعصا فلان فلان وقع يرميرى موكرتا ہے، حالانكر آب كا جواب صرف عصافرا دنيا ہى كافى سوجاً كا جناب موئى عليه السام نے فراياكم إلى إبات كونم يسع كميت بولكن وه تمام جوا أت مرح مذس بي ساخة تكل كف تف امام غزال رحمة المترعليدى روح في ورالجواب ما كنس اى طرع برے والد كانام عى بے ساخت كل كياء اور موسكن تفاكرآب بعدين مرسے والد كانام دريانت والت المذاين نے بہلے بى شال كرويا ، معرف موئى عليدالسلام اس تواب بي فامولش ہو كئے اس برسيعالم على الشرعلب وسلم فيعما ك ذريعية نبيه كى كرغزال فالوش مو جاؤجنا نجراس عصاكى ورف كانشان الم رحمة الله عليه كى ولاوت مے بعدان کے عبم پروکھا گیا بلابعن موضن کھتے ہی کرام ما حب اس جوف اور تنبیری وج سے نظرا کر ملتے تھے۔ الم غزالى عليه الرعة محت كردول كالسدسة بي وسي تفاايك ايك وقت بي دريه ورا والبعاب كے زرز بب ہوئے تھے بكرام الحرين كے إنتقال كے بعد آب ك ثاكردول كى تعادب كالموں سے بزارول اللہ پہنے گئی، بیان کے کوالس دور میں آپ کے درس میں نقریباً تنی سو مرکبین ، اورسیکر وں رؤسا وامرا، دنیز اراكين الطنت ك درى بن شرك بوت ادرآب محدواعظ وُنقل كلياكرت تھے۔ لكن اس مقبوليت اوراعلى على مقام ومضب كے ساتھ، ماتھ جياكم البي ركزيدہ شخصيتوں كے ساتھ ہوتا ہے

ان کے بہت سے حاسداور بدخواہ میں میدا ہوسے تھے جنول نے ام صاحب کو اندو برنسان کرنے بین کوئی کسر
ان کے بہت سے حاسداور بدخواہ میں میدا ہوسے تھے جنول نے ام صاحب کو سنا نے اور پرنسان کرنے بین کوئی کسر
نہ چیوڑی، لین امام صاحب علیہ الرحمۃ نے بحض اللہ تعالی اور اس سے رسول کرم صلی اللہ علیہ و الم کم کا طوم طرح کی موقب نہ جیوڑی، لین امام صاحب علیہ الرحمۃ نے بحض اللہ تعالی اور اس سے رسول کرم صلی اللہ علیہ و اور حرف نکوہ زبان پر نہ لائے ۔ وہ با دشاہ وقت سے بھی کہی مرعوب نہیں ہوئے، نہ بڑے سے
اور رنج برداشت کئے اور حرف نکوہ زبان پر نہ لائے ۔ وہ با دشاہ وقت سے بھی کہی مرعوب نہیں ہوئے، نہ بڑے سے
اور رنج برداشت کئے اور حرف نکوہ زبان پر نہ لائے سے روکا ۔ دنیا سے بے رخبتی اور اسوا اللہ سے بے خوتی ان کی
بڑے منصب نے ان کی زبان وقام کو اعلاء کا نہ التی سے روکا ۔ دنیا سے بے دنیا کے سبیے ولی تھے جن کی شان می قرآن محبدیں
شان اور ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ مروموں تھے اللہ نبارک و تعالی کے سبیے ولی تھے جن کی شان می قرآن محبدیں

الدَّانِيَ اَدْلِيكَاءَ اللهِ لِدَخُونَ عَلَيْهِ فِي وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥

روس کو بے شک اللہ تعالی سے ولیوں رہز کمچیونوٹ ہے اور ندغم ہے رتر جب کنزالا بیان) وہ اوائل عربی سے آخری دم بک اشاعت اسلام اور مسلانوں کی تربیت و تزکیر نفس میں مشغول رہے ال ومتاع، عاہ وحثم ، تخت و تاج کی ان کی نظرین کوئی وقعت نہ تھی۔ میں اسلام الماری میں میں مسلوم الماری الماری کا اسلام ا كونى علم إيها باتى نة تفاحن محصول بن كوئى كمى روكى موجواك كى تصانيف كيمطالعد مصعلوم موسكتا سبع . ووعشق ربول صلى التدعليه وسلم سعيسر شارتص ، ديداراللي كي سنة الى تفعيد

الما الله الله معمد دسول الله المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المرف المر

حات بنجب المرك عارومات بالمح مدورة

امام فرالی رحمۃ اللہ سنے اپنی تیم ن سی الم منظر سی زندگی میں وہ کار بائے نمایاں انجام وسیٹے ہوتا ہے عالم ہیں کہ شخصیات سے انجام دیئے اور تمام عالم انسانیہ سے لیے ایک سبق اور شال میں ۔ اس عرصے میں تصیبی علی سے لئے کہ بعر سے زیا ہے مختلف النوع علی علی علی ہے ایک سبق اور شال میں ، تصنیف والیف کا زانہ طالب علمی سے لئے کہ بعر سے انخوی ایام ایک علی مسلسل ، بوتصانیف کی کٹرٹ پر منج ہوتا ہے ، صفر وسفر ہی مشغلہ ورس و تدریس اور وقت کے گؤتے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ، صفر وسفر ہی مشغلہ ورس و تدریس اور وقت کے گؤتے کے ساتھ ساتھ میں موزا فروں اصافہ تحصیل علم اور ابلاغ علم نافی و شرعیت وطر لفیت ) کے ساتھ دور وطاز ممالک کے بارم اس معرف موروں اور وقت کے گؤتے ہیں عالم سنتی بھاں کی گوناگول معروفیات اور محمل اور ابلاغ میں ساتھ میں مواد اور میں اور محمل موروں اور والے میں ساتھ میں مالی ایک تعلیم میں انہ اس معلیم اور اور اور اور اور والی است میں موروں موروں میں موروں میں موروں میں موروں میں موروں موروں موروں موروں موروں موروں موروں موروں میں موروں موروں موروں موروں میں موروں میں موروں میں موروں موروں موروں موروں موروں موروں موروں میں موروں میں موروں موروں میں موروں موروں موروں موروں میں موروں مور

رس و تدربی کا شغل بھی قائم رہا اور تھی کسی زیانے میں آپ کے شاگر دوں کی تعداد در بڑھ سے کم نہیں رہی۔ فقر و تعوف کے شغلے جلا گانہ ، دور دورسے جو تناوی آ کے تھے، ان کے جوابات دنیا الگ \_\_\_\_ بایں مہر بیکولوں تنب تعنیف کسی ، جن میں بیفن کئی کمی عبدوں پر مشتمل اور گوناگوں مضاین سے پر بہی اور مرتصنیف اسپنے مضمون یں لیے لئے ہے۔

> این سعادت بزوربازونیست "مازبخت فدائے بخت ندہ

علامر شبلی نعانی نے ام عزالی علیم ارحمدی مرجمت شخصیت اوران کی زندگی کی مصوفیات اوران سے کارنا موں كالونقش كينيا ميم الكت اكر دوها فركى ابغد عص منتصيت من ديكي جاسى ب الدوه ب المم احمد صافان افغانى عليه الرحمتك شخصيت مع جوام غزال عليه ارحمته ك طرح كثير التعانيف دايد بزار صدر بارده كنبه كي صنف على الله على الفيه معريث الفيرك علاده البينه دورك تمام علوم بريز صوف نظر على سترس زياده حديد وقدم علوم و فنول پداسترس رکھتے تھے اور سرفن میں ایب نے کوئی نرکوئی یادگارتصنیف چھوٹری ہے ، فرق یہ ہے کہ امام محد عزال رحمة الدعديدمب شافعى كے تقيم اعظم الم اور تھے مدى ہجرى كے محدد تھے ، اورالم احدرضا فال افغانى عليم الرحسة والرمزان نرمع فن سے نقیب اعظم، امام اور جو دھویں صدی ہجری کے محدد فصے اس اعتبار سے امام احدرضا فال اپنے دور کے الم نزالی تھے۔ لیکن واتی بغن وعناد علمی کم انگی کی بناور حسد کینر برورامراوعلار واعیان ملکت کی رسینر دوانیوں مے اقبارے دونوں سے عالات یک نظر آھے ہیں، امام فزالی علیہ الرحمتری وہت وفطانت، علم وفضل اور ان کے كمالات وراات سے علنے والوں نے ان پر حرح كے الزامات مكائے، ان كى تصانیف ميں جاد بے ماعوب الاث كالمنظ اور سي المرات مناكد وافكاركو ال ك ذاتى عقيد و مسلك مصنسوب كياكي بيان تك كم ال كوزندين تك كياكي اور ان كعبن تصانيف حتى كدر احياء العلوم مبسى بندياير اور اخلاقيات كي موفوع برب نظير اور بي شال كما ب كوهي ندرا تشن كرواياكيا، مكن سب بيسود! الم عزال عليه الرحمة ك ذاتى كروار افلاق وا داب اور ينكي على على على كدون بن فدراه بنائ ، ان ك تصانیعت كم كردگان منزل كے بيے چراغ راه نابت سوئي ، علم واحدان كى اللفز جيت بوئى ، جہالت م الرام يسيا مونى ، امام احمد رضا حال افغانى على الرحمد ك القد حي صدول اور جا بلول كالمجد السابى سلوك رباء الحدالله ال وصال سے بچھیٹر شکسال بعدان کی بعض موکد الا را تصابیف کے منظرعام برآنے کے بعداب جبل و عداورت اور بعض مناو مے بادل جیٹ رہے ہی اوران کاعلی و قار بلندسے بلند ترمور ہا ہے اور نا بغد عصر خصیت کے فدو فال محرکر سامنے - برجرا الم غزال عليه معتدك تصانيف كي صحح تعاد كاتعين شكل مع مكين ال كسوائح نكار ميكرون كي تعداد بناتيم.

عدى مرشبلى نعانى سندانى تصنيعت «الغزالى» بي بحما بحروث تهي اجالاً المحترّد ٨٨) كتب تفادكى بي -ليكن ال كي مشهور تصانيف علوم سے اعتبار سے حسب زمل بي -

فقت، وتعليقة في فروع المذبب ربيان القولين و وجيز و وسبط ، بسيط ، فلاصة الرسائل - اختصار المختصر غاية النور مجوعة فنا وي ، وغيرها -

> اصول قفتر في يحين المافذ مقصل الخادث في اصول القياكس اخذ في الخاد فيات شفار العلل . مشطق يرمعيار الفام محك النظر ميزان العمل -فلسفه برمقا صدالفاء سعنه

علم كلام : - تها فه الفلاسف منقذ - المجام العوام - اقتصاد - منتظهرى - فضائح الا باحة - طبقت الروح الرسالة القدسير تغرفه بين الاسلام والزيذ فرمواسب الباطنير - القول الجميل في روعلي من غيرالانجيل - قسطاس المستقيم -

علم الافعاق والنقوف:-

اجا دا تعاوم كيميائي سيسعادت - المقصدالافعلى افلاق الهبار- جوام القراك، جوام القدس في قضية النفس مشكوة والنوار منها ج العابين معراج الساكين فصيحة الملوك إيباالولد - صداية المصداية مشكاة الافرارة فيره النفائت المعنوات ا

الم غزالى عليه الرحة كوع في اورفارى اورب اوراس كى نفت بركابل عبورها صلى قا-ان كى نفز نكارى كا انتياز سادكى اور
سهل نكارى سے ديكن زبان وبيان ميں فضاحت و باغت كى شان تجلى ہے ۔ وہ ايك اعلى شغوى وَرق كے جي ها بل تھے
جى نفود شاعرى سے جى نفخف تھا ليكن ان كى شائوى كا محور عشق مقبق سبے۔ علام برن بن نعمان نے مجمع الفقعا اور روفات البخات
سے الم غزالى عليه الرحة كى چندر باجاب نقل كى مې وه الم صاحب كى شاعرى پر تنب وكرت بوسے تحرير كرتے مي كرد معلوق ورمين شعراد زباده تر موجد نصا كه دكھ كارت ، ليكن قصير سے سے الم غزالى رحمة الشرعليه كوكوئى دلي بي نقى لهذا قطعات اور راعيات برى التفاكيا ، بطور نبونه دوريا عبار بهال ميش كى جاتى ہيں۔

اسے کان بقا درجہ بھائے کہ نہی درجائے نہ کدام حب شے کہ نہی اسے اس نہی اس اس کے کہ نہی اس نے کہ نہی اس نے کہ نہی

رباعی دیگر

باجامه فازے برے خ کریم وزآب خسرایات تیم کریم

شابد که درس مبکده با دریا بیم اس بارکه درصومی باگم کردیم ام بارکه درصومی باگم کردیم ام خزالی علیمالرع بندی حیات ، کارنامول اورتعانیت کا بنظر فاکر مطابعه کرنے ہے بات کھل کریا ہے ات ہے کہ اہم مزالی علیمالرع بندی مورت میں بریلوی کہا جا ہے کہ اہلسنت وجاعت جنہیں عرب مام میں بریلوی کہا جا ہے کہ بہا اور امام غزالی قدس سرہ نے میں منظا بدا پنے اسان کرام بینی ملعت صالحین سے افذ سمیے بطور غورت صوت بین عفائد وسائل آپ کی زیر نظری بسر اجا والعلوم بری سے نقل کیے جائے ہیں۔

। उद्युक्तिविद्रि :

ا-قیام تعلیی:

الم عزال عليه الرحمة والرصوان و ماع "كى بحث " ادب خامس" بين قيام تعظى كے بواز كے متعلق ايك كلية تحرير فرائے ہي بي - كيتے بين كر-

کسی دمع زرمهان یا بزرگ شخصیت) کی آ مرتبعظیا کھوسے ہوکر استقبال کرنا عرب مروج بزها چنا نجر بعن اوقات صحابر کرام درخی النترتالی عنهم سبیدها کم صلی النوعلیہ وسلم کے استقبال سکے وقت کھوٹے نہیں موسلے تھے دبینی بعض اوقات کھوٹے موسلے تھے اوربعن اوقات بنیں بھی ہوئے تھے ہے جسا کر صفرت انس رضی الله تعالی عنه کی روایت سے بتہ چاہا ہے ،
لیکن تو کد اس سے متعلق کوئی نہی عام بنیں وارد ہے اس لیے جن ممالک بین اس طرابقہ کا رواج ہے ہا روسات تر دیک ویاں تیا م تعظیمی بین کوئی مصالفة بنیں ہے کیوں کہ اس مقصو و تعظیم و کریم اورا تھا ہر میں مواج بالٹی میں جائز اور سے مقصو و تعظیم و کریم اورا تھا ہر میں مواج بالٹی میں جائز اور سے مقصو و تعظیم و کریم اورا تھا ہر میں مواج بالٹی میں جائز اور سے میں البیتر حب فعل یا عمل سے شعلی کوئی ایس نہی وار د ہوجوں کی تا ویل بنی ہوسکتی توجہ بی خور بیا شرحی تا ویل بنی

٢- اصل اشارس اباحت ہے:

المسنت وجاعت سے قدیم سلف صابحین کا برضابطرہ اوراس مسئلہ برمعز لیوں سے تنت اختلاف کی رہا ہے۔ اس بے کروہ اصل اسٹیا دمین فطر سے قائل تھے ؟

علامير شبلي نعانى كيفول كر

الم غزالى عليه الرحمة في ايني تحريول من انسانى بودوايش ، معا لمات ومعولات اورافادق ومحاشهات ، تمام امور

مے لیے اصول شریعیت کو کسوٹی فرارویا ہے اوراسی وجسے اپنی تمام تصانیف ضوریًا ا جیادالعلوم میں عنوانات کے ابتداد ين آيات قرأن اورداة اعاديث كونبياد بناكر گفتواكو اسك برهاني به اوراحكام تنزييد استا طرتي بيكن اس سے با وجود انہوں نے کئی قوم یا زانے سے رہم ورواج برقول نصیل صادر کرنے سے قبل ای مکتر کو ملحوظ رکھا ہے كرنتارع عليه الصالوة والسلام ككون سے افغال رسالت كي مينيت سے تعلق ركھتے ہي اور كون سے معاشرت و عادت كى عيشيت سے بيانچر احيا والعلوم العلدوم مي أواب طعام سيمتعلق جوابك طويل باب تحرير كيا ہے اس ميں جباں کھانا کھا نے کے متعدد قوا عدو صوابط ملصے ہیں، ایک قاعدہ سے می درج ہے کہ کھانا دسترخوان پرجن کر کھانے عائبي ميزيامندلى يركف كوكانانه عابي - إس بيدكروسترفوان زبي بجها كركانا كان المحاف كاعل وسترفوان كواونيا كنے كے على سے كى بدنىيت كى بىغالم صلى الله على وقلم كى سنت سے زيادہ قريب ہے - اس كى سندي انهوں نے حفرت انس بنى النزقالى منسب مروى ايك حديث نقل كى جدرسول الشرصلي الشرعليدوس في مجمى عي صندلى ركشتى يا وفي وسترخوان بركها كا تناول بني فرايا مجرام غزال عليم الرحمة في بعض على رسلف كالك قول بالدي سي كم كهاف ك أداب من جار حيزين برعث من توب برعام صلى المرعليروس مح بعدرواج يائي ؛ اقل كا نع ا ونيح فوان (میزومندلیان) دوم جعلنیان، موم استنان اورجیام شم سیری، - ان اقوال کو تصفے کے بعدا ام غزالی کتے ہیں کا گویں یہ ان ہوں کہ دستر خوان زمیں ہے جھا کر کھانا بہتر ہے سیان اس سے بیمعن نہیں کرصندلی یا میز بیدر کھ کھانا کھانا مروہ یا حرام ہے كيون كراك بان بين الين ما نقت بي كوئي حكم شركوت من ناب بني - راب امركه به تيزي سيدعالم صلى الشرعلية وسلم سے دور سماین کے بدی ایجاد ہے، اس بے مدعت ہے تواس کا جواب بہ ہے کم ہرایک نوا مجادام ورعست) کی مانت بنس بکہ ممانیت اس بوت کے بیے ہے ہی سنت فائم سے صاحب ہو، یاجی سے شروب کا کول کھ یا وجود الس ل عنت موجود مون كے باطل موجائے ملك معضا وال ميں حب اسباب بدل جاوي معت كا اي دواوب موجا اے ب بعت محد اور بنديده موحاتى ہے۔

میز صندلی پردکھ کرکھانا کھانے میں موت بربات ہے کہ کھانا نین سے کچھ اونچا رسینے سے بار ہوجابا ہے اور کھانے میں آسانی ہوجاتی ہے اور یہ کوئی ناجاڑ یا منوع امرینیں بلکہ انسان کی اپنی سہولت کی بات ہے۔ البتر بیر جاروں مذکورہ امرجنیں بدعت کہا گیا ہے وہ سب حالات ومعاملات میں کمیال نہیں۔ان میں اُسٹنان سب سے بہتر ہے۔ دیدی

بېزىدىن چى

یہ ایک تعم کی گھاس ہوتی تھی جو ہا قدصات کرنے سے بیے اس زانے بیں مابن کی بجائے استمال ہوتی تھی ، اس بیے کہ ہاتھ کا دھونا نظافت کے بیے ہے اوراً شنان سے نظافت دصفائی ) اچھی طرح ہوتی ہے توہ توایک اچھی بات ہے ، اول زمانے سے وگ جواس کا استعمال نرکرتے تھے تواس کی جذوجوہ ہوسکتی ہے ممکن ہے کہ اس سے استنال کی ان کوعا درت نرری سے یا بہ گھاس بوئی اکس زما نے ہیں دریافت نہ ہوئی ہے یاصفائی کا اہمام کرنے کی بہ نسبت وہ زیادہ اہم کاموں ہیں مشغول رہنے کو زیادہ نرج دیتے ہوں ، کیول کہ بعض اوقات نووہ ہاتھ بھی نہیں وطوت تھے باکہ تا ہوؤل دخرہ سے صاحت کر لیا کرنے تھے اور اس سے بہ نتیج نہیں نکا لاجا سکنا کرکھا نے سے بعد ہاتھ کا دھونا استحب نہیں اسی طرح جہنی سے مغنا کا صاحت کرنا غذا کی صفائی ستھوائی سے لیے ہے اور بہ مبارح ہے ، کواہیت جب پیلامو گی جب اس ہی آسائش میں مسائش میں سے مبالغہ کی نیت سے مبالغہ کی اور میں میں اس میں اسائش کے لیے ہے ہاں اگر بخر اور منہ وہ وہ مائش کے لیے ہے ہاں اگر بخر اور منہ وہ وہ مائش کے لیے ہے ہاں اگر بخر اور منہ وہ وہ مائش کے لیے ہے ہاں اگر بخر اور منہ وہ وہ مائش کے لیے ہے ہاں اگر بخر اس سے مردو خائش کے لیے ہوئو رہا نا جائم وسیعے مراحی نا کھانا ، یران جا روں ہی سخت تر بدست ہے کہ اس سے مردو خائش میں بریاموتی ہیں۔

قارئین کرام آب زراامام غزالی علیم الرحمة کے اسس اصول بغور کریں کہ کس قدراً سان ا ورمنطق ہے آج بھی اسی اصول کو ساسف رکھ کرمسلانوں کے بسیوں اختاہ فی مسائل طے ہوسکتے ہیں اور سلانوں کو بات بات ہر بدعتی کہتے والوں اور اس بات پرسلانوں کو آپس ہیں دست وگر بیان کرنے والوں کا قلع قبع ہوسکتا ۔ دور جدید بیں شیخ الاسلام والمسلین اہم احمد رضا خال افغانی علیم الرحمة نے اہم غزالی اور دیگر اسلات کرام رحمہم اللہ سے ای اصول کوسے تھے کھ کرسلانوں کے درمیان انتشار وافتراق

پیدا کرتے والے فرقر پرتنوں کارڈ اور دیگر جدید سامل کامل پیشن کی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمت کی اون نوم ترصنیف بسیط، علوم وفنون کاخر سنیا ورعزفان واکم کی گنجینہ ہے سکین "احیا والعلوم" اور کیمجائے سعادت " دونصنیفیں ایسی ہیں جنہیں ا ہنے موضوعات اور طرز تتحریر کی بنا دیر مولانا ہے روم علیہ الرحمة کی شنوی ترایف کا ماری سال ویر کا کر کرک کا تروز کو فرز نامان کر کرک ترفیاں میں کرک میں میں بندن کردی کا میں کردیں کے معاون ا

ی طرح "الهای " کہاکی آپ کی قام تصنیف اے میں اکس کو حوقبول عام آپ کے اپنے زمانہ میات اور اسکے بعد آج بک ماصل سے وہ جبرت انگیز بی سے اور اسس سے الهای مونے کی دبیل جی۔ دلیمیا کے سعادت ، دراصل "احیا والعلوم" کا فارسی میں فعاصہ ہے ، جیات انسانی کے گوشنے سے شعلی کوئی ایسا موفقوع

نیں ہے جوامام موصوف نے اچا والعلوم " ہی مروضا صت نہ بان کیا ہو۔ لیں تو بظاہر مرکت باخلاق وتقوت سے متعلق سے الکی ام عزالی علیہ الرحمۃ نے السی میں ونیا کے تام علی ومعارف کوالس طرح میجا کیا ہے کہ کو یا دریا کو کوزے ہیں بذکر دیا گیا ہے۔ اب ہر قاری کے مزاج ، اس کی سطح علی ، اس کی فکری المروں کی تعدّد ارتعاش (

بداردیا بیا ہے اب بیم واری سے مرائع ، اس فی سی سی میں اس فاری مروں فعد دارداس ا پرمروازا در سب سے بڑھ کرمی کہ توفیق المی برمنی ہے کہ وہ اس نابغہ ورز گارتصنیف سے کیا کچھ عاصل کرتا ہے۔ بہی وجہ سے کماس کوم ردور سے اکار علا وشائع نے نہ صرف اپنے مطابعہ میں رکھا ہے بلکہ اپنے سے گردوں اور مریدوں کو سبقائستقا اس کی باقاعدہ تعلیم ہی دی ہے اور اہل سلوک نے تنزکی نفس اورا میں ج احوال سے بیے نصاب طریقیت کی، شکسٹ بک "( ایک عدو تعلیم ہی دی ہے اور اہل سلوک نے تنزکی نفس اورا میں ج احوال سے بیے نصاب طریقیت کی،

می الدین ابن برای ، شارح مسلم امام ووی رجمع الشرطين مشخصيات نے اس كابار مار مطالع كى سے اوراس مے مضاين كي تولف و

توصیف کی ہے۔ دراحیاد العلوم "اسم باسم ہے۔ رام غزال رحمہ اللہ تعالی سے اس تی بعد مرسی، حمد باری تعالی اور صلوۃ وسم سے بعد ی تصنیف کی و قبسمید مکھی کہ میرا رادہ عواکہ علی دینی کے زندہ کرنے میں ایک کتاب مکسی جائے اگر وك رسوم دنیا دارى سے نمل رعلم سے بوحب عمل كرنے پراعب ہوں ، اور فرایا كر دسى علم اور عمل نافع ہے جواللہ و نبارك تعالى دات كابوفان عطاكرے، اس كے علاوہ كوكھ ہے وہ مردوسے، ايسامي علم وعل آخرت كى سزل مك بامراد بنیخ کی ضامن ہے لیکن اکس کے بیے مزوری ہے کہ ایک مرشر کامل کی رہنائی اور دستگیری عاصل ہواس لیے کہ وہ بى را و افرت كے نشیب وفراز سے وانف مواسے ١٠٠ حیا والعلوم اکر اپنے دور كى اس نشم كى نصانيت بر حوالت ارات مي اس كي معتقلق الم عزالى عليد الحمدة و ما تعين كر" اورم حزات في ان موضوعات بن سعابين اموري كذبي تورييس الرسان العادالعادم النات بون سے إلى بانون منازم، ا- ان تعانیف بر جواعال تعااس ک تفصیل بیان کی کی ہے ٢- باكنده مفاين كورتيب واراورنظم وضط كماته بان كياكي ہے۔ ٧- طول مناس كا افتقاريش كان كي مر کررمناین کومذف کردیا گیا ہے اور ٥- ببت معددتيق اورنازك سائل كامل جن كاكذك ننتقانية من كوئي ذكر ستقن اورعام فيم السوب بال محفظين ال Maches I - Parent اجاءالعاوم جارجلدون يوستمل -بىلى جلدى عبادات بى -دوكرى مي عادات رمعاملات اورآداب بي-تیریس ملکات روه امور تو بندے کوتاہ کرنے والے بن) اور ي في بن منيات ربندے كو شجات دين وال جيزي ) من الم عزالى رهمانشد ني مرحلوس وسن وسن باندهمي وجود جذبليب. جلداقل: عادات را) علم رم) مقالک قراعد-رم) طہارت کے اسرار رمی نمازے اسرار رہا کو ق سے اسرار رما) روزہ کے امرار دما کو ق سے اسرار رما) مقالک اور میں ہے کے اسرار رما کا کا ب رہا واذکار رما) وظالک اور ان کے اوقات کار۔

(۱) کھانے بینے سے آواب (۲) کاح کے آواب (۲) کب روزگل کے احکام (۲) علال وجوام (۵) صحبت کے

حبله دوم : عادات

آداب واقعام دخلق کے ساتھ معاملات کرنے ہیں) رہ) گوٹنہ نشنی ر›) اُداب سفر رہی سماع وحال رہ) امراور نواہی د ۱٫۱ کاب زندگی داخلات نبوی کی روشتی ہیں)

حبله سوم مملكات

۱۱) عجائبات قلب (۲) ریامنت نفس (۲۷) شهوت شکم اورشهوت نفسانی (۲۷) زبان کی آفات (۵) خفته کینم اور حسد اوراس سے مفرات (۲) دنیا کی برائی (۲) مجت مال اور بخل کی خرصت (۸) حب جاه اور ریا ده) تحبر اور خود بدی کی خرمت (۱۰) فرور کی خوت

محبلد جهام منجيات

(۱) نوب (۲) صبرآورک رس) خوف ورجا (۷) فقراورز بدره) توحیدوتوکل (۱) محبّت وشوق ا ورانس ورضا (۱) نیّت، اخلاص اورصدی (۸) مرافبرومحاکسبد (۶) فکروعبرت (۱) ممات اور ما بدللمات -

يرب موكة الاراكاب إجاء العلم كااجال فاكر السركاب ك البك مخلف زبانون مي زج بويكم بي اردو نیان میں ایک مولوی احس نافوتری صاحب دایو بندی کا ترجمہ راقع کی نظر سے کذرا سے عب برس اشاعت اول سم کارہ تحریب اس طرح اس ترجمہ کی زبان وباین ۱۲۵ سال سے زیادہ وقبانوس ہے۔ اہذا زبابن اردو سمے مدید تقاصوں اورعفر جا مرسمے مزاج ، زبان وباي كے بدلنے سوئے سرالوں اور طرز توريك وربد نظم وترتيب كيني نظرا جا والعلى كے ايك فيے ا ردو ترهمه کی شدید ضرورت تھی اورائس بات کی احتیاط کرناتھی کہ اس کتاب کا سترجم ایک ایسا فاصل ہو تو بندھ وی ورجد مد اردوزبان دلغت بركا ما عبور كفتام و، مكدام عزال عليه ارحمذ سك عقائد ومسلك سي فكرى مم أسكى عبى ركفتا مؤناك يزحب مي من كي كسى سياق وساق يامفهوم سعاع راص يا اخفارى كوني كنجائش ذره جا كي سي كا أج كل عام طور سعمشا بده ب،اس ليه كرميان معاشر يس دير بدديانتي اور رائيان فروغ يذير بي ومي على فيانت اوراسات كرام كي تصانيف مي موجود مسلم فعائق، اوران سيمستخرجه افكار وعقا عدمي تحليف كاعمل عن نيزى سے جارى بنے اور بيسب كي تحقيق و تذفيق، فروع علم اورعلم دوستى كے نام ركيا مار إب بنال كے طور برجاءت اسدى كے سابق امر مياں محرطفيل صاحب كا حفرت داً الني بخش على بحورى عليه الرحمن الرضوان كي تصنيف وكشف المحبوب "كا ترجمه ي كياس اوراس كا اصل كتاب محمين سے مواز نظري تواب كواندازه بوجائے كاكرمياں صاحب نے كس ديد وليرى كے ساتھ حضرت والا كنے مخش عليدار حمة كے مقا أرد انکارکوسنے کرسے بیش کرنے کی جبارت کی ہے جبرت ہوتی ہے کہ جاحت اسلامی توسمالیوں ، کی جاعت کہاتی ہے اس کے اسر کااصل کردارکی ہے وکسی دوسری زبان میں ترجمر زا ایک خیل فن ہے اس کے دے صروری ہے کم مترجم زمرت دونوں وان يرعورركمة بولمكه وه مصنف مع عقائدوا فكاروا ورطرز بيان سيجلى ليرى طرح واقف موترهم كااصل تصورير بهد كاب كاحقيقى موضوع ، اكس كے الفاظ ، اوراس كاحقيقى مقصد توباكل وہى رہنا جا جينے جواصل كذب كاسب ، جومصنف كہنا چاہاہے، یا ناطب کے وابدخ کرنا جا ہتاہے لین اگر کلام سے مہم دمغلق الفاظ اور اس کی الجین اور کسسے بدیا ہوئے والے اشکال کو دور کرنے کے بید عام فہم الفاظ اور سرا ہے اختیار سے جائیں یا مطابعہ کی کمانیوں اور کتاب کو مزید مفید بتائے سے بین نظر حواثثی ، تعلیقات یا ہم معانی اصطلاحات کا سہال یا جائے تواس میں کوئی مصالحہ نہیں۔ بلکہ بہتر حبر کی زبان میں مربد حسن ببیا کرتا ہے اور ایک ووسری زبان سے قاری سے بید سہولیات واہم کرتا ہے۔ ان تمام امور کو تد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو شدرت سے حکوس کی جارہا تھا کہ تصویت و اخل ہی سے موضوع پراجیا والعلم حسی ایم کتاب کا ترجم کوئی الیا صاحب ول عالم کرسے جوام علیہ لاحمۃ کے قامی حضرت ام موصوت ہیں۔ انہی اعلیٰ فدروں کا بروروہ موصوب کے داعی حضرت ام موصوب ہیں۔

برامریا عن مرت اورائی علم کے لیے قابل اطبینان ہے کہ عالم جلیل، فاصل نعبل محترم محدصداتی مزاروی زریعلم، سنے جو متعدد کتابوں کے مصنف اور مترجم بھی ہم یدا حیا واقعلوم "کواردو کے فالب ہی متفق کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے .

مولانا محرصد نین ہزاروی صاحب، شہر لاہوری ایک عظیم اسلای درس گاہ دارالعدم جامعہ نظا میرصوبہ ہیں اتنا ذہیں، وی فارسی اورارووزبان ولغت بران کی گہری نظریے، نقہ اورتصوت ان کا مجوب موضوع ہے، نقبی مسائل بریس معدد وارال سے متعدد کا بچہ اور رسائل اب تک ثنا نع ہو بی میں راقم نے ان سے اکثر رسائل کا مطالعہ کیا ہے فقی اصطلاحات اور عالمی نہ ما مت کوجس طرح وہ عام فیم اور روزم ہ ار دوسے قالب ہیں ڈھا سے بہا اس سے اردوز بان بران سے بوراور فقی مسائل اوراس سے جو را در فقی مسائل اور کی سے بران کے جو را در فقی مسائل ان کی گوفت کا اظہار سرتا ہوا ۔ قاری کوجس طرح وہ طمئن کر دیتے ہیں اس سے موضوع پر ان کی گوفت کا اظہار سرتا ہے ۔ در جا والعلم ، کا ترجہ جی انہوں سے بڑی جا نفشانی اور محنت سے کیا ہے ۔ ترجہ سے مطابعہ ہے برجات ہے کہ موصوف صاحب طرز قالم کا رہی ۔ انہوں آسان اور با محاورہ زبان استعال کی سے اوراصل گا ب سے برجی کا مطلب اردواصطلاحات سے مطابق عام فہم زبان ہیں مکھنے کی سی فرائی ہے مولوی احسس ناوری صاحب سے ترجہ کے مقابلے ہیں اس ترجہ کی دیگر احتیازی خصوصیات درج ویل ہیں۔

ا۔ دوران مطالعر رافع كو اسيا والعلوم "مي كوئى قرائى آئيت ،كوئى صديث شريف ،كوئى قول صحابہ دائم،كوئى واقعر باسلا

ایسانفرنس آیامس کومترجم نے نفر اندازکیا ہو۔ ۲- اصل مناب کی ترشیب ویش کش کو برقرار رکھا ہے۔

۲- اصل کتاب کا طار تبان ، رورح اور ترتیب کواردو زبان کے محاورات کے مطابق اس طرح رکھا ہے کم تاری کوسی گان ہوتا ہے کہ اصل کتاب اردو ہی می تصنیف ہوئ ہے۔

الله الله معلى معلى المعلى الله عنوان محقت ذكركما كيا إدراكس ك ذيلى فعلوں كو باب ي

www.unaktabah.org

۵-اصل کتاب میں، جیاکہ الگے زمانے کا دستورتھا ، سٹروع سے آخریک ایک تسلس کے ساتھ جھے مکھے میں اور فل براگرافنگ منیں ہے ، نہی ذبلی عنوا ان علیٰ و کھے سکتے ہیں ۔ مولا کا ہزاروی نے جدید طرز تحریر کے مطابق براگرفنگ کی ہے اورمرعنوان اورديلي عنوان كوعلى عرود بس عليمده سے تحرير كيا ہے ، الم كان كوزيب وارا ورجبان موقع سمجا نمبرواريش

٧- اصل كتاب مى قرأنى أيات اوراحادث مبارك كي خرج مني مع مولوى اصن بانوتوى ها صب فيعرف أيات قرانى كترجم اوراماديث كمسك ين تخريجات عراق مصوب نام كتب اوردا مى اعلى بداكت كباعي ، بكن زيرنظر ترجم یں فاضل مترجم نے قرآنی آیات کے زعبر کے ساتھ عاشے پراس سے متعلی سورہ کانام اور آتیت کے عدد کی تخریج کی ہے-اوراحادیث مبارکرے سلطین مآخذکت کا علد، باب اورصفحہ کا با فاعدہ حوالہ دیا گیا ہے-اس سے فاری کو حوالہ جا تان كرنے ميں بلى سولت موتى ہے۔

عدرانی آبات سے ترجیسے بارے میں مولوی احمل نانوتوی صاحب نے اپنے مقدم ہی یہ وضاحت کردی ہے کا بنوں نے شاہ مبدا تقادر مرحوم مے ترجم کا اتباع کیا ہے شابداس لیے کہ اس وقت اردوی صرف انبی کا ترجم وجود نھا لیکن علامہ صديق بزاروى في قرأن آيات كا زحم كرت ونت بالزام نهي كيا الس بله قارى كويه بنه نه بي عبدالرية زحب كس ترعبة وأن سے افوذ ہے۔ بہتر متح اكد موت اكد ترحمه فرأن الم احمد رصافال افغان عليه ارحمة كے ترعبر) وكنزا عان "كو افتياركرت ناكرات اداورواله جات ين أساني رسي -

غرضكم مولانا مزاروى صاحب في فدم ترحيري دولت ترك كرسے بلى محنت اور كاولت سے مذھرت بركر عام فع اوراً سان باعاوره ترجب کیا ہے بلکران ب ک ترتیب وتدوین اس طرح کی ہے کہ سائن تائن کرنے میں کوئی دقت بنين موتى - الشرتبارك وتعالى ان كى السس كاوش كو منزون قبول عطا فرا مے اور عامة المسلمين كے بيے اسے ما فع تبائے. ا ورساعة بى ان كو ديگر علىدول معتر عبدكوبايئة تكيين كسبينياف كى توفق عطا فرمائ -

برو گرسیو یکس لا بورسے مالک محترم شہبا زرمول صاحب ایک و بنالدا ورعلم دوست انسان میں ۔ جذبہ حمایت مزمب و ملك معدرشاري اسلان كرام كى ناياب اور نابغير عصرتصانيف كم شائع كرف كانتوق ودوق الترتبارك وتعاسط نے ان کی طبیعت میں ودلعیت فرایا سے۔ بہان ک رقم سے علمی سے «احب والعلوم » کے زعبری تحرک بھی انہی کی طرت سعب الشرقعالى ال مع اس جذب صادق كوسلاست ركه اور" اجيا دالسلوم" اوراكس جيى دوسرى كتب كى اشاعت كوان كے بيے دنيا والحزت كے فلاح كا ذرىع بنائے۔ (أبين)

فجزالاالله احسن الجزاء وصلى الله تعالى عليه خيرخلق مسيدنا عمدٍ وعلى الم واصحابه وازواجه واولياء امته احمعين وبارك وسلو-

のからことはなっているかのですのできましている。

Since the second second

The same of the sa

There is seen in the second of the second of

というとは、一般にあった。「ない」というできます。

deline of later than the later of

with the transport of the contract of the cont

always have the public and the same

and the second second second second

Both- French Broth - It were the sun

new policy and a second second

The second section of the second second

Sally Mills and the

SHOW THE THE

محره سبدوعا مهت رسول قادری عنی عند صدر ادارهٔ تجفیقات الم احد رسا کراچی ۱۵ رمضان المبارک ۱۲۱۸ هجری ۱۲ جوری ه<u>۱۹۹</u>۸

The state of the s

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ السَّرِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ السَّرِ اللَّهِ السَّرِ اللَّهِ السَّرِ اللَّهِ السَّ سب سے بہلے اسْرِ تعالیٰ کی ہے حداورسسل تعربی کڑنا ہوں اگرچراکس کے حتی جدل کے سامنے تمام تعربی کرنے والول كى تعرف حفرورى سے-

اكس كے بعدائن كے رسولوں كى بار كاه بر صلوة وسلام كا وہ بربیش كرنا ہوں جو انسانوں كے سردار رحضرت محد مصطفیٰ

صلى المدعليه والم المعين تمام رولول كوشال مو-

بعددافی کا بنے اس ارادے کے سلے بن بارگاہ ضاوندی من جدائی کا طالب ہوں جرمی نے علوم دبن کوزندہ رنے کے سلے سال کا بات کے لیے کیا ہے۔

پھوا سے منکرین کی جاعب میں شامل مامن گروں میں شدت سے مامت کرنے والے اور غافل منکرین کے طبقات یں انکارا ور دانٹ دبی میں مدسے بڑھنے والے نیرے تعبت کو دور کروں گا۔

الله تعالى نے ميرى زبان سے خاموشى كى گرہ كھول دى اورميرے كلے بن كلام دگفتاتى كا بارڈال دباہے كرمين نترے اس امرار کے فدات کام کروں جو او نے صربے حق ہے انکھیں بندگرے باطل کی مرداور جہالت کی تحبین میں افتیار کررکھا ہے نوضدی جھکڑالوبن کیا اور تُونے ان بوگوں کے خلاف فتنہ وضاد بر با کررکھا ہے جو مخلوق کی رکڑی ) رسموں سے تھوڑا بہت نکنا جاہتے ہیں یا ان رسموں سے تعلق ختم کر کے علم کے مطابی عمل کی کچھے نہ کچھ کوشش کرتے ہی انہیں اسس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالی نے ترکیہ نفس اوراصلاح قلب کا بوحکم دیا وہ اسے پائس کے نیز تمام عرکے رائسگاں جانے کی تلافی سے نام مید ہوربعن کونا ہوں کا زالہ کریں گے اوران لوگوں کے ہم بیا دہونے سے بچ جائیں گے جن نے بارے ہی صاحب تثریب

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ " نیامت کے دن سب سے نفع نہیں دہا ہے۔ مجھانی عمری فسم اِنکررینبرا اصراراس بیاری کی وصب ہے جس نے عام لوگوں کو گھیرر کھا ہے بلکہ وہ عالمگیر ہے۔ بینی دہ اس معالمے دا خرت کی عظمت کو ملاحظہ کرنے سے قاصر ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں کہ معالمہ ہولناک اور صیبت طور سید

اخرت ساف سے ارمی ہے اور دنیا بیٹے بھرری ہے موت فریب ہے اور سفر دُور کا ہے ، زاد لاہ کم ہے ، اندلیشہ

بمت الراست اور السند بندسي-

بہت بو جہ ارور وہ عل وعمل جو خالصاً اللہ تعالی کے بیے نہ ہو وہ ایک صاحب بھیرت نا قد کے نزدیک مر دُوو ہے بیے شمار مہلکاٹ کی موجودگی ہیں کسی راہنما اور ساتھی کے بغیر اخرت کے راستے پر چلنا سخت تھکن اور دشواری کا باعث ہے ۔ راستے کے راہنما وہ علی دہیں جوا نہیا وکرام علیم السلام کے دارث ہیں اور ان سے زمانہ خالی ہو چکا سبب نالیون سبب نالیون

یماں بیک رعلم ناپید موگیا روئے زہیں سے ہدایت کے نشانات مطابعت انہوں نے مخلوق خلاک ذہنوں ہیں بہ بات ٹوال دی ہے رعلم یا تو حکومت کا فتویٰ ہے جس کے ذریعے ہم جھکڑوں کے فیصلے کے سلسلے ہی فامینوں کی مدد طلاب کریں۔ یا علم بحث و مناظرہ کا نام ہے کہ ٹرائی جا ہتے والا اپنے بیے غلبہ اور مخالف کو خاموش کرانا جا ہا ہے۔ یا علم، مقضلی مسبقے کلام کا نام ہے کہ واعظ اس کے ذریعے عوام کڑھ پسلانا ہے۔

كيون كران كے نزويك ال نين باتوں مے سواكوئى دوسوا طرفيز حرام كا دام رجال )اور مال ونيا كاجال نہيں۔

جہان کک آخرت کے راستے اوراکس طربعے کا تعلق ہے جس پرسلف صالحین علاکرتے تھے نیز اللہ تعالی نے اسے اپنی کا ب اسے ا اپنی کا ب میں فقہ حکت ، علم جبک ، روکشنی اور برایت ورشد قرار دیا ہے وہ مخوق کے درمیان سے لبیٹ دیا گیا اور اسے باسکل صلا دیا گیا ہے۔

اور ہوتکہ یہ بات دین بی ایک بہت بڑسے رضنے اور نہایت تاریک مصیت ہے اس بے علوم دینیہ کو زندہ کرنے اور منقذ بین ائٹر کے راستوں کو واضح کرنے نیز ان علوم کی عظمت کو داضح کرنے کے بیے بیں اس کتا ہے تحریر بی شغول ہوا جو انبیا دکام اور بیلے بزرگوں کے نزد یک نافع ہیں۔

میں نے اس تاب کو جار حصوں میں تقبیم کیا۔ مرتزیب کتاب (۱) عبادات کا بیان ر۲) عادات کا بیان ر۲) بلاکرنے والی چیزوں رمبلکات ) کا بیا ن۔

رمی نجات دینے والی باتوں (مغیات) کا بیان داوران سے بیلے بی علم کا بیان ادبا ہوں کیوں کریہ نہا بیت ضروری اور اہم ہے ناکہ بی اُس علم کو واضح کردوں کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وبان مبارک پراس کی طلب ہر ایک پرلازم کی ہے کیونے حصفور علیدال اوم نے فرایا اطلع علم ہرسلان پرفض ہے "لا)

اوریں نافع علم کو، نقصان دہ علم سے متناز کردول گا کبونکہ حضور علبیدات اسلام نے فرمایار سم ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ا چاہتے ہی جو لفع مخت رہیں" (۲) اور بن تابت کروں گاکر اس زمانے کے لوگ راہ صواب سے بھر مھٹے ہیں انہوں نے جگتی رہت کو یا نی سمھر دھو کہ کھایا اورعلوم کے سلسلے بی مغز کو چھوڑ کر چھکے برقناعت اختیار کرلی۔ ترنتیب البواب ان قواعد عفائد (۲) اسرار طهارت (۲) اسرار صلوة (۲) اسرار زکوة (۵) اسرار صیام (۱) اسرار اسرار میار ع (٧) آدابِ تلاوتِ قرآن ر٨) اذ كار ر٥) وعائبي (١١) باعتباروقت وظالف كى زنب. عادات کابیان می دسس الواب برشمل ہے۔ (۱) کھانے کے اداب (۲) نکاح کے آداب (۳) احکام کسب (۴) صال وحزم (۵) مختلف ضم کے لوگوں کے ساتھ مجت و معاشرت کے آداب (۱) گونٹر نشبنی (۱) آدابِ سفر (۸) سماع اور وجد (۵) نیکی کا حکم دبنا اور برائی سے روکنا (۱۰) آداب معثبت اوراخلاتی نبوت ۔ معشبت اورافلان نبوت. ملکات کا بان می وسس الواب برشتل سے۔ (۱) عجائبات فلب كي مشرح (۲) رياضت نفس (۲) وشهونون ميني بيط اورنفرميكاه كي شهوت كابيان (۲) زبان كي افات ره) غصے، کینے اور صدکی افات ر ۲) دنیا کی ندمت (،) مال اور بخل کی مزمت (م) عبدے اور ربا کاری کی ندمت (٥) كم اورخوديندي كى ندعت (١٠) عروركى فرمت نجات دينے والے اموركابيان عبى رس بابوں برشكل ہے۔ ١) توب (٢) صبروت كر ٢) نخوف اوراميدرم) فقروزيد (٥) توجيدوتوكل (٢) مجت، شوق، أنس اوررمنا (١) نیت ، صدق اوراخلص (۸) مراقبه اور محاسبه (۹) نفکر د ۱۰) موت کا ذکر -مزید نفصیل عبادات کے بیان بس بیں ان کے بوٹ بدا داب ان کی منتوں کی بار کیاں ، ان کے معانی کے اسرار ، مزید نفصیل در بودہ علمائے اخرت سے مزید نفصیل در بودہ علمائے اخرت سے ہیں ہواہے ان میں سے زیادہ وہ باتی ہی جن کو فقہ کی کتب ہی جھوڑ دیا گیاہے۔عادات کے بیان میں میں وگوں کے درمیان جاری معاملات کے اسرار ،ان کی باریکیاں اوران کے راستوں کی گراٹیاں بنرجہاں جہاں وہ جاری ہی ان میں پیشید

مملكات كے بيان بي مراكس ميرى عادت كا ذكر كرول كا كذفران باك نے اسے مانے اور اكس سے نفس اور

ورع (برمنز گامی) کا ذکر کروں کا کیوں کم سروین وارکوان کی صرورت موتی ہے

دل کوباک کرنے کا ملے دیا ہے ہیں ان ہی ہے سرعادت کی نعرفین اور خفیفت ذکر کردل کا چروہ سبب ذکر کروں جس سے بد عادات بدیا ہوتی میں بھروہ آفات جومزنب ہوتی میں بھروہ علانتیں جن سے ذریعے ان کی بیچان حاصل ہوتی ہے اسس سے بعدوہ علاج بنا وُں گا جس کے باعث ان سے جیٹ کا رامل سکتا ہے اوران تمام بانوں برز فران باک کی آبات ، احادیث اور پیشوں اثار، سے شہادت بیش کول گا۔

نجات وبنے والے امور کے بیان بی ہراگس فابل توریت نصلت کا ذکر کروں گاجس میں رغبت کی جاتی ہے اور وہ مقربن اور صدیقین کی عادات سے ہے اور جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب عاصل کرنا ہے سرخصلت کی ، تعراف و حفیقت ذکر کروں گانبزان کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے ان سے کونسا فائدہ حاصل ہوتا،ان کی علامات کیا ہی جن کے ذریعے ان کی بیجان حاصل ہوتی ہے ان کی کون سی خصلت ہے جس کی وجہ سے برم وجب ہی اوراکس سلطے ہیں منربعیت اور عقل سے شوا پریش کرول گا۔

عظمت كتاب ان بي سے بعض امور كے بارے بي كچھ لوگوں نے كتا بي مكھى بين كيكن يركتاب را حيار علوم الدين ا

(۱) بس چیز کوانوں نے بیرول کے اور جمل هوالم نے اسے مل کیا اور سان کیا۔

(٢) جس چيزكوانهول نے منتشركا بم نے اسے مرتب كيا اور جي انہوں نے متفرق ركھا ہم نے اسے منظم كيا۔

(١٤) جن بات كوانبول نف ايك طويل تقريبي بيان كيا تم ف است مخفرطور برضبط كرديا-

(م) جوبات انہوں نے بار بار مکھی ہم نے اسے مذت کر کے صوف مطلب کوٹابت رکھا۔

رہ ایسے باریک امورجن کاسمجنا دہنوں پروشوارے ال منب میں ان کونیس چھڑا گی کیونکہ ان سب نے اگرمہ ا کب بی طریقذ اینایا، لیکن ممکن ہے کہ ہرایک مالک ایسی بات پر طلع ہوجائے، جس سے اس کے رفقاد بے خبر ہے موں یا موسکتا ہے وہ بےخرضہوں سکن اپنی کتب میں ادنا جول سٹنے ہوں یا جوسے بھی نہوں سکی کسی وجہ سے انہوں نے حفیقت سے بروہ نہ اٹھایا مور

توبيرت بے خواص ميں علاوہ ازيں بيركتاب ان علوم كى تفصيل بريھي مشتل ہے۔

كتاب كوجار حسول من تقسيم كرنے كى وجر ملے دوبانوں نے كتاب كوجار حتوں بن نقيم كرنے كى رفبت دى۔

ان میں سے ایک اصلی وجہ ہے اوروہ یہ ہے کر تحقیق و لفہم کے لیے یہ ترتب عزوری ہے کیونکہ اس علم سے در بعے اخرت کی طوت توجہ کی جاتی ہے اس کی دوقسیں میں۔ (۱) علم مکاشفہ (۲) علم معاللہ علم مکاشفہ سے میری مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے فقط معلومات کاکشف عاصل مونا ہے۔ اور علم معاملہ سے مراد وہ نتاہے جس کے ذریعے رمعلومات کے کشف کے ساتھ

ما تدعل می کیا جاناہے اس کتاب سے نقط علم معامل مقصود ہے علم مکاشفہ مراد نہیں کیوں کہ اسے کتاب ہیں لانے کی اجازت نہیں۔

ا گرجہ برطالبان عنی کے مفصد کی غابت اور صدیقین کا مطبح نظر ہے۔ اور علم معامله اس کی طرف جائے والا راستہ ہے

لیکن انبیا، کرام علیم السام نے مخلوق کے ساتھ علم طریقت وارث دبی ہی گفتگو کی ہے۔ جہاں تک علم مکاشفہ کا تعلق ہے تواکس بس انہوں نے انسارے ، مثال بیش کرنے اور اجمال کے طریقے پرگفتگو کی ہے کیونکہ وہ چاہتے نئے کہ لوگوں کی سمجھ اسے بر داشت نہیں کرسکتی، اور علمار، انبیاء کرام کے وارث ہیں لہنا ان کے لیے ان

ك رائ اوراندار سے جرنے كى كوئى صورت نيى -

چرعلم عالم کی جی دو قبیں ہیں۔ ایک علم طاہر سے بعنی اعضا کے اعمال کاعلم اور دوسراعلم باطن بعنی دل کے اعمال کاعلم
اعضاء پر جوعمل جاری ہوئے ہیں وہ یا نوعادت کے طور پر ہیں یا بطور عبادت ہیں، اور دل جو تو اس سے پر دسے ہیں ہیں
ان پر عالم مکوت سے جواعمال جاری ہوئے ہیں وہ یا نو محود ہیں یا قابلِ غرمت !۔ نواس علم کو دوحصوں بعنی ظاہر و باطن میں
تقدی ذات ہی میں ا

وہ صد جوظا ہر ہے اوراعضاء سے متعلق ہے وہ عادت وعبادت بن تقسیم مؤاہے اور جرحصہ باطن ہے اور دل کے حالات اوراغضاء کے حالات اوراخلاتی نفس سے متعلق ہے وہ مذموم ومحمود ہیں تقسیم ہماہے اسس طرح کل جارتس ہو کمیں تو ایوں علم معاملہ

من ان انسام كونظر إنداز نيس كياجا سكتا-

رکاب کوچار حصوں بی تقتیم کرنے کی) دوسری وصربہ کے میں قطابا کود کھا اور مقابوں بی نقہ بیں بچی رخت رکھتے ہیں جو

ان لوگوں کے نزدیک صبح ہے جوالہ تعالی کا تون نہیں رکھتے وہ اسے فر کرنے اور مقابوں بیں اپنے مرتب ومنزلت

کوظاہر کرنے ۔ کے لیے زّرہ کے طور بریاستعال کرتے ہیں وہ فقہ چار صنوں بیں نقسیم ہوتی سے نو چونکہ مجدوب سے لیا میں

میں مبروس می مجوب ہوتا ہے نویں نے کا ب کرزتیب فقہ بی لانے کے سلسلے بی کوئی کوتا ہی مذکی ، تا کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے دوساکی دول کا طب کی طوت بیلان چاہا توانہوں نے

ابنی کتاب کوت دول کی اس طب کی جا عث ان کواس کے مطالعہ کی طوت میں کھا۔ اوراس کا نام تقویم صحت رکھا تا کہ اس عبر سے بعد سے اس کے دول کھوٹ سے کو خوالے کی طوت میں کھوٹ کے ایس کے ذریعے انسان ابدی نزیدگی کا فائدہ ہو

ویتی ہے ۔ جب اس علم کا نتی بقاب وارواح کا علاج ہے اس کے ذریعے انسان ابدی نزیدگی تک پہنچ جا آسے تواس میں

عبر بی طب میں طب کی کیا جیٹیت ہے جس کے دریعے صوت جمانی علاج ہوتا ہے اور جم تو تھوڑ سے ہی دول تواس میں موان خواس ہو وارواح کا علاج ہے اس کے ذریعے انسان ابدی نزیدگی تک پہنچ جا آسے تواس مول میں موسے ہی داول خواس ہو جب اس کے ذریعے انسان ابدی نزیدگی تک پہنچ جا آسے تواس میں جب کے مقابلے میں طب کی کیا جیٹر بی جو موسے ہو مان جو تا ہے اور جم تو تھوڑ سے ہی داول خواس ہو جب اس کے ذریعے انسان ابدی نزیدگی تک پہنچ جا آسے تواس مول کو تعالی مول کرتے ہی دول خواسے ہو دول خواسے جا نہیں گے سے ہم الد تعالی سے تو فیق بہارے اور صواح سفتھ ہر قائم کے کا سوال کرتے ہیں دہ کریم جواد ہے۔

علم كابيان

اسس بن سات باب بن -ببدلا باب :-علم العليم اور تعلم كے بيان بن -دوسرا باب :-

کون سے علوم فرض عین اور کون سے فرض کفابیر میں فقدا ورعلم کلام کہاں تک علم دین سے ہیں، نبز علم آخرت دور علم دنیا کا بیان -

ننيسراباب به

مراب ب و عوم جنهی عام لوگ علوم دبنیدین شمار کرنے میں حالانکہ وہ ان میں شامل نہیں نیز کونساعلم اورکس قار قابل بذرت ۔ وقال باب :-

ساظرہ کے نقصانات اور لوگ اخلافات اور جھ طسے مں کیوں مشغول ہوئے ؟

بانجوال باب ب

استاذ اور شاگرد سے آماب کابیان۔

چھاباب:۔

علم اورعلاء کے مصائب کا بیان شاکوال بارے :-

عقل، اس كي فضيلت واقسام اوراكس سلطين وارد روايات كابيان .

بهلاباب

علم تعليم اورتعلم كي فضيلت اورائسس بينقلي اورعفلي ولأمل -فضيلب علم

نَسْهِدَ اللهُ ٱنَّةُ لَا إِلْهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَا يُكُذُّ

وَأُولُوا الْعِلْمِ تَا رُّماً بِالْفِسْطِ-

(العموان ١١٠٠)

وہ انعات فائم كرنے والاسے-وبميو التدتعالى في سي وان ياك سي قان ياك سي عازكيا عير فرشتون اوراكس ك بعد الم علم كاذكر فرالم بشرون و

فضیت اور بزرگی و کمال کے بیے اتنامی کافی ہے۔

التُدْتَعَالَى في إرث وفراليه

يَرْفَعِ اللهُ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُ مُوالَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمَدَرَجَاتٍ- رمجادلد ١١)

حفرت ابن عباس رصی الله عنها فرا نے ہیں۔

" على در ام، عام مومنین سے سات سوور جات بلند ہوں گے اور سروو در حوں کے درمیان یا نجے سوسال کی سافت موگی"

ارت د فلاوندی ہے۔

تُلُهُلُ لِيَسْتَوِى آلَذِينَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَيَعَكُمُونَ ( زمويه)

اورارت وفرايا :-

وِنْمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ-(فاطر۱۷)

آپ فواد بیجے کیا ال علم اور بعلم مرابر ہو سکتے

الله تعالى اس بات برگواہ ہے كماس كے سواكومعبورين

ونتون اورال علم في اس بات كى كوابى دى اوريرك

اور فم میں سے جولوگ ایان لائے نیزا بل ملم کے درجات کوا مدتفالی بلندفرائے گا-

بنك الدفعال ساس كے بندول مي سے علام ى درىسى

آب فرا دیجے اللہ تعالیٰ میرے اور تھارے درمیان بطور گواہ کافی ہے نیزوہ لوگ جن کے پاس علم ہے۔

اور حب سے باس کتاب کاعلم تھا اس نے کہا میں اسے ربلقیس کے تخت کو تبرہے باس لاؤں گا۔

اسس اس بات ی خبردی گئی ہے کہ وہ قوتِ علم سے اس ربلقیس کا تخت لانے بر فادر مہوا۔ الله تعالی ف ارشاد فرایا :

اورائل علم نے کہائمہارے لیے خرابی ہو جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے عمل کئے ان کے بیے اسرتعالیٰ کی طرف سے نواب بہتر ہے۔

الله تعالى ف بيان فرايا كم قدر آخرت كى علمت ، علم ك ذر بعيمعاوم كى جأتى ہے۔ ارتفاد خلاوندى سے :-

اور سرمثالیں ہی جنہیں ہم اوگوں کے بلے سیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علماری سمجھتے ہیں۔

اوراگرفدہ اسے راپنے محکوث کو) رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے باافتیا ربوگوں (علام) کی طرف بوٹائے تو اسسے وہ لوگ جانتے جوان میں سے اجتہا دکرتے ہیں۔

سیستان کے داخیات ومعاملات کے نیصلے کو علاء کرام کے اجتہاد کی طرف در ایا اور حکم خلاوندی کے اظہار ہیں ان کے انتہا وکرام علیہ السلام کے درجہ سے ادبا۔
انتہا وکرام علیہ السلام کے درجہ سے ادبا۔

اسے انسانوں ایے شک م نے تم برلباس آبادا جو تہاری شرمگا ہوں کو تھیا آبادرزینت ہے اور نقوی کالباس بہرہ نیزارشا دباری تعالی ہے :۔ نُکُ کَفی مِاللَّهِ شَوْبُدًا بَیْنِی وَبَیْنَکُهُ وَمَنُ عِندُ لَا کُفی مِاللَّهِ شَوبُدًا بَیْنِی وَبَیْنَکُهُ وَمَن عِندُ لَا کُفی عِند کَا عِلمُ الْکِتَامِ مَا الْاَیْکَ تَاکُ الَّهٰ وَی عِند کَا عِلمُ الْکِتَامِ مَا الْاَیْکَ مِن اس مِن اس بات کی خردی گئے ہے کہ وہ قوت علم اس میں اس بات کی خردی گئے ہے کہ وہ قوت علم

وَقَالَ الَّذِينَ أُوْنَوُا الْعِلْمُ وَبُكُكُمْ نَنُوابُ اللهِ

خَبُرُ لِقُنُ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً-

دَ تِلكَ اُلاَمْتَاكُ نَفَرِ بَهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا الدَّالُعَ المُونَ - رعنكبون ٢٣) الدُّونُ اللَّهُ وَعُمِلِ الرَّسُاوِ فِهِ إلى الدَّعْقُ اللَّهِ اللهِ اللهِ وتَوْرُدُ وَعُمْلِ الدَّاسُولِ وَإِلَىٰ الْوَلْمِينِ الْدَ مُرْمِنِ مُنْهُمُ لَعَلِمَ هُ اللَّذِينَ يَسْتَنِيبُ عُلُونَهُ مِنْهُمُ - دِ نَسَاءِ تِلا)

مرتبہ کوانبیا وکرام علیم السلام کے درجہ سے الابا۔ کہاگیا ہے کہ اللہ تفالی کے ارشاد باک :۔ یا بی اُدھر قَدُ اَنْدَلُنَا عَلَیْ کُهُ لِباً سَالْتُولِ دَیْنَ خَیْرُ۔ سَوْءَ اِلِکُمْرُ وَرِیْنِ اُولِیاسُ النَّقُولِي ذَلِكَ خَیْرُ۔

www.makiahahahang

س الماس سے مراد علی " رفت " سے مراد تقین اور کیاس انتقوی سے جا و مراد ہے۔ الله تعالى ارشاد فرماك ، \_

اور بے ٹنگ م ان کے پاس کتاب لائے جن بی م نے اپنے علم سے واضح کردیا۔ وَلَقَدُ جِئْنَا هُ هُ بِكِنَابٍ فَصَّلْنَا لَا عَلَىٰ

عِلْمِ راعان ١٥) نیزارشاد فلاوندی ہے۔

بھرہم ان برعم کے ساتھ فرور بیان کریں گے۔

فَلْنَقُصَّ نَ عَلَيْهِمُ يَعِلُّمِ راعلن ؟) ارشاد باری تعالی ہے:-

بلکہ وہ روسٹن ایات ہیں جوان لوگوں سے سینے ہیں ہیں جن کوعلم دیا گیا۔

بَلُ هُوَابِاتُ بَبِيًّا ثُكَ فِي مُسُدُّ وَرِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمِ رعنكبوت ٢٩) الشرتعالى ارشاد فرمامات

رائدتمال نے انسان کوبدافر ما راورات بان سکھایا۔

خَلَقَ الْوِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ رَرِحَمْن ١٠١٨) الله تعالى في احسان خبات موئ بدبات ارشا دفر مائي-

احادبث مباركه:

رسول المدصلي الشرعليدو المم نے فرايا:-مَنْ تَرِدِ اللهُ بِهِ حَبِرًا يُفَقِيُّهُ فِي الدِّينِ وَيُلِهُمُ الْمُنْكُرُ اللَّهُ مُنْكُرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

الله تعالى جن تخص كے بليے بھلائى كا ارادہ فرنا كے اسے در اس كى مواہت اس كے دل دراسس كى مواہت اس كے دل من طوال دہنا ہے۔

بنرنبي أكرم صلى الشرعليه وسلم في فرمايا-

العُلْماء ورَتَهُ الْدَنْبِياء - (٧) . علا مرام ، (علم بن) انبيا كرام عليهم السلام مح وارث بن -به بات واضح به كه نبوت سے بدند كوئى رتبہ نبين اور اس رتب كى وراثت سے بڑھ كركوئى اعزاز نہيں -

أسمانون اورزين كى مرجيز عالم كے ليے مخت ش طلب

رسول کریم صلحال طراید کوسل کے فرایا۔ یَشْنَغُفِنُ لِلْعَالِمِرِمَا فِ اسْتَمَالُوتِ

(١) المعجم الكبير ومحدين كعب قرطى حلد واص بهما محدين كعب القرظي عن معاونيز-

(٢) سنن ابن اجرص ٢٠- باب فضل العلماء

-401 وَالْوَرْضِ - (١)

اس شخص سے بڑھ کوکس کامنعب ہوگا جس کے بلے اسانوں اور زمین کے فرشتے طلب معفرت میں مشغول ہوں براینی فات بس اوروه اس کے لیے استغفار می مشغول بی -

نبى اكرم صلى الدعليه وكسلم في قرالا .-

بے تک علم ،معزز کی عرّت کو بڑھا آ اے اور غلام کو اس تذریبندی عطا کرنا ہے کہ وہ بادشا ہوں کے درجہ پر پہنچے إِنَّ الْحِكْمَةُ تَزِيْدُ الشِّرِلْيَةِ شَرْفًا وَتَرْفَعُ الْمُمْلُوكَ حَتَى يُدُرِكَ مَدَارِكَ

اکمگوڭ - ر۲) اس مدیب بن اس کے دبنوی فائدہ (مجبل) کی خبر دی اور بدیات معلم ہے کہ آخرت بہتر اور باتی رہنے والی ہے۔

أفائ ووجال صلى الشعليه وسلم نے فرايا۔

خَصَلْتَانِ لَو كَكُونَانِ فِي مُنَّانِي حُسَّنَ سَمَتٍ

كسى منافق من رب ، دو خربان نبس يا في جانب راه راست برسونا وردين كي سجه-

راه راست پر سونا وردین کی سجھ۔ اس دور کے بعن فقہاء کی منافقت کی وجہ سے داس ) عدیث پر سرگز شک ندکرناکیوں کہ آپ ایک سنت بدکا ازالہ کے ارشاد گرامی میں وہ فقہ مراد نہیں جو تنارے نیال وتصور میں ہے عنقرب فقہ کا مفہوم بیان ہو

كا فقيد كاسب سے كم درجه يہ ہے كروه اس بات ريفتي ركف بول كر آخرت، دنيا سے بہتر ہے اور جب اس پريد معرفت صادق اورغالب آجائ تروه منافقت اورربا كارى سے برى الذم سوچائے كا-

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا -

اَفَعُنَلُ النَّاسِ الْمُؤْمِنُ الْعُالِمُ الَّذِيث

إِنِ احْتِنْيُجَ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِنِ اسْتَغُنِيُ عَنْهُ

أُغْنَى نَفَسُكُ (٣)

نبی اکرم صلی الشرعلبروسلم نے قرایا جد

بهترس السان وه موس عالم ب كرجب اس كي فررت پرسے تو وہ نفع دے اورجب اس سے بے اعتنا کی رق جائے آؤوہ کی ہے نیاز موجائے۔

(١) اتحات السادة المتقبن جلداول ص ١١

(٢) كنزالعال فلد ١٠ ص ١٩١ مديث نبر٢٨ ٢٨

(٢) جامع تريدي ص م ١٨٨ ، إب اجاء في فضل الفقة

(م) كنزالعال جلد ١٠ ص م ١١ حديث تمير ١٨٩٠٤

ایمان برہنہ ہے اکس کا لباس تفویٰ ہے اس کی زینت حیار اوراس کا بھل علم ہے۔

لوگوں ہیں سے درجہ نبوت کے زیادہ فریب، علاوا ور مجاہدین ہیں ،علاء ، رسولوں کی لائی ہوٹی تعلیمات کی طرف لوگوں کی راہنما ٹی کرنے ہیں حب کہ مجاہدین رسولوں کی لائی ہوٹی نشر نعیب رکے تحفظ سے لیے اپنی ناوار و سے جہا دکر نے ہیں۔

ایک قبیلے کی موت ، ایک عالم کی موت سے آسان تر ہے۔

سوفے اور چاندی کی کانوں کی طرح لوگوں کی بھی کانی میں پس ان میں سے وہلوگ جو دور جا ہمیت میں مہتر تھے اسلام میں جی بہتر ہیں بشر طبیکہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں۔

تیامت کے دن علاء کرام کی رفخرمیات کی سیامی کوشہار سے خون سے مقابلے میں تولاجائے گا۔ ٱلْوُيْمَانُ مُرْمَانٌ وَكِمَاسُهُ التَّقُويٰ وَزُيُنَتُ الْعَيْنَاءُ وَثُمُّرَتُهُ أَلْعِلْمُ ﴿ ١١) رول اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرمايا. ٱقُرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَنْرَ النَّبُوجِ اهَـُـلُ الْعِلْمِ وَالْجِهَا مِ آمًّا آهُلُ الْعِلْمِ فَدَكُّوا النَّاسَ عَلَى مَاجَاءَتُ بِدِالرُّسُلُ وَآمَّا آهُلُ الْجِهَادِ فَجَاهَدُوْ ايأْشِكَافِهِمْ عَلَىٰ مَا جَاءَتُ بِدِ الرُّسُلُ - (١) نبى كريم صلى الله عليه وسطم في فرايا-كَمُوْتَ فَيِبِيكُةٍ ٱلْمُكُومِنُ مُوسِي عَالِمٍ- (٣) آب في مزيد فرمايا-اَلَّنَّاسُ مَعَاوِلُ كَمَادِنِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَخِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَ وَخِيَارُهُ مُنِ

فَحِيارَهُ مَ فَالْجَاهِلِينَهُ خِيارَهُ مَ فَيُ الْإِسْلَامِ إِذَا مَنَّهُ وَالْجَاهِلِينَهُ خِيارَهُ مَ فَي بُهُ الرَّمُ صَلَى التُعلِيهِ وَسِلَمِ سَنَى ارشَادِ فَرِلَا اِ يُوْزَنُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَدِادًا لَعُكَمَا وَبِدَمِ الشَّهُ كَذَاءِ - (4) رسول اكرم صلى الدعليدوسلم نف فرايا -

(۱) الفردوس بما تورالخطاب جلداول ص ۱۱۲ حديث نمبر عديسه (۲) كننرالعال جلد م ص ۱۳۰ حديث نمبر ۱۰۶۲

(۱۲) الاسرار المرفوعدص ١١١ عديث تمير ٨ ٨

(١) سندام احمدين صنيل علد ٢ ص ١٩٥٥ و يات الى بريره

رق كنزالعال علد ١٠ص ١٤١ صريف نمبر ٩٩ ٢٨١ - ١١٠٠ المالية

جسٹنفس نے میری امت کی خاطرسٹنٹ سے تعلق میری چالیس ا عادیث یاد کیں حتی کر انہیں ان تک پہنچا دیا تو میں قیامت کے دن اسٹنفس کاسفارشی اور گواہ ہوں گا۔

میراجوامتی جالیس احادیث یا دکرے گاوہ قبامت کے ون ایک فقید عالم کی صورت میں اللہ نعالیٰ سے ملافات کرے گا۔

جوشخص الندنعال کے دین کی سمجھ حاصل کرے اللہ تعالی اسس کی مشکلات میں اسے کھابت کرے گا اور اسے اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گاجس جگہ کا وسے گمان تھی نہ سوگا۔

الند تعالی نے حضرت الراہم علیہ السلام کی طوت وحی بھیم کم اسے الراہیم إبار شبر میں علم والاہوں اور علم داسے کوب ند کرتا ہوں۔

عالم، زمن من التدنعالي كالمانت وارس

میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں کراگروہ صبح ہوں توتمام لوگ میسے ہوتے ہیں اور اگروہ بگو جائیں توسب لوگ بگو ن اكرم صلى الدُّوليدو من فردايا -اَفَى اللهُ عَنْ وَحَدَلَّ إِلَىٰ إِبْرَاهِ بِهُ مَعَلِيْهِ السَّلَاهِ مُهُ مَا الْبُرَاهِ بِهُ مُعَلِيْهِ السَّلَاهُ مُهُ بِالْبُراهِ بِهُ الْفُرْاءِ مَا اللهُ ا

يَخْتَبِ- ر٣)

(۱) الكامل جلداقول ص مهم ما مديث نبر و ٢٨٨٩ اسماق بن نجيع (٢) العلل المتناجيد ول ص مرارا ابواب ما يتعلق الحديث

طَذَا فَسَدُ وَا فَسَدَ النَّاسِ الْوُمَرَارِ

(١٧) "اريخ بنداد جارم ص ٢٦ من اسمر محدين عر

(م) محترالعال جلد ١٥٠ ص ١٢١ طيث غير ١٧١

(۵) را را ص ۱۹۱ صيفنري ۱۹۰۰ م

بات بن ایک محرانوں کا طبقہ اور دوسرے علی -

جب مجھ برکوئی ایسا دن اُ کے جس میں ، میں ایسے علم کا اضافہ مذکر در ہو مجھے الٹر تعالیے کے قریب کر وے تواں دن کے طلوع آفاب سے مجے برکت عامل

وَالْفَقَهَاءُ وا) نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فرا با:-إذااتى على يومراه ازدادنيه عسلمسا يقربى الى الله عزوجل فلا بورك لى في طلوع التمس ذلك اليوم (٢)

رَفَضُلُ الْعُالِمِ عَلَى الْعَابِدُ لِفَصُٰ لِيُ عَلَى آدُ فَيْ

رسول معظم صلى الدعليه وسلم نع علم كوعبادت اورنهادت برفضيلت ويتقر سفي إول ارشاد فرايا-عابدر عالم كى فضيلت اس طرح م جي تحي ابن ادنى صحابی رفضیات ماصل ہے۔

رَجُهِلِ مِنْ اَصُحَابِيْ - (٣) توديجية آب في كس طرح على ورجة نبوت كي سائف لل با اوركس طرح علم سي خالى عمل كا ورصر كلنا دبا الرصر عابد، اس عبارت کے علم سے بہرہ نہیں ہوتا ہے وہ میشہ کرنا ہے کیونکہ اگر سعلم نہ ہوتو وہ عبادت ہی نہیں۔

نبى اكرم صلى الله عليدو الم في فرمايا -

عالم کی عابر برنضیات اس طرح ہے جس طرح ہود ہوہی رات کا چاندتمام ستاروں سے افضل ہے۔

نَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ لَفَضْلِ الْفَصَرِ كَيْكَةَ الْبُكْدُرِ عَلَىٰ سَايُوالْكُواكِبِ - (١٠) آپ ہے ارشاد فرایا۔

با وجود كرشهادت كى نفيلت من روايات أكى من -نی اکرم صلی الدولیدوسیم نے فرمایا ،-

(١) منزالعال جلد ١٠ ص ١١٠ حديث نمبر ١٨٧٨

(٢) عامع تريذي ص م ١٨٨ ، ١٨٨ باب اجاء في فضل الفقير

(٧) سنن ابن مام ص بهم باب وكراشفاعة الماري الماري

مَاعُيِدَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

آپ في الماد فرايا المحاليم على المعرفين العاليد فقف له المعرفين العاليم على المعرفين العاليم على المعرفين العاليد وسم في المعرف فرايا المعرف المعرف فرايا المعرف المعرف المعرف فرايا المعرف المعرف فرايا المعرف فرايا المعرف في المحرف فرايا المعرف في المحرف المعرف في المعرف المعر

دین کی سمجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہنیں کی کئی اور ایک فقید بہت بطان برایک مزار عابد سے زیادہ سخت ہے۔ سرچیز کا ستون ہونا ہے اور اسس دین کاستوں دین کی سمجھ ہے۔

تنها را بهتردین وه مصحونهاده آسان مواور بهترین عباد دین کی سمحه حاصل کرناہے۔

مومن عالم کومومن عابد برستر در ہے فضیلت حاصل ہے۔

بے شک تم ایسے زمانے بی ہوجی بی الی علم زبارہ اور قراد و خطبا و کم بی انگنے والے کم اور دینے والے زباد ہ بی اس زمانے ، بی عمل ، علم سے بہتر ہے اور عنقر ب دوگوں برایک زمانہ آکے گاجس بی اہل علم کم اور خطبا، زبادہ ہوں گے دینے والے کم اور مانگنے والے زبادہ ہوں گے اس زمانے ، بی علم ، عمل سے بہتر ہوگا۔

عالم اورعا بدسے درمبان ایک سوور ہے کا فرق ہے

(١) كنزالعال جلد اص ١١٨ ، ١٨١ صريب شر٢٥٠٢

(٢) كنزالعال جلدي ص ١٦٨ عديث ١٥١٥-٥١

رس) كنزالعال علد ١٠ص ١٥٥ صرب ١٨٤٥

(٧) مجمع الزوالدا كواد طراني جلدادل ١٢٥ باب في فضل العلام

اورم روور حول کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ تیز رفتار سرمایا ہو گھوڑا سے اللہ دوڑ تارہے۔

كُلِّ دَرَجَنَبُنِ حَضُولُهُجُولَدَ الْمُنْمَرِّ سَبُعِبُنَ كَلِّ دَرَجَنَبُنِ

رسول اگرم صلی الدُعلیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ کونساعمل افضل ہے؟ اَبْ نے فرایا۔ الدُنتا لی کے ذات باک کاعلم ، عرض کیا گیا اُب کی مراد کونساعلم ہے آب نے فرایا ، الدُنتا لی کی ذات کاعلم ، انہوں نے عرض کیا ہم عمل کے بارے بیں پوچھتے ہیں اَبْ علم کے بارے ہیں بتارہے ہیں۔ تونی اکرم صلی الدُعلیہ وسلم نے فرایا۔

اِنَّ فَلِيْلَ الْعَمَّلِ بَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ إِللهِ وَإِنَّ اللهِ وَانَّ اللهِ عَلَى عَمَ مَعَ الْعَمْ فَعَ غَنْ سِلَا اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

نفع نہیں رہا۔

نى اكرم صلى المرعليم وسلم في والى . يَبُعَثُ اللهُ شَبْحَانَهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ الْمَعَانَةُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ الْمَعَنَّ الْعُلَمَاءُ اللّهُ عَلَمِي فَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَمَى الْعُلَمَاءُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الدُّتَالَىٰ قبامت كے دن بندوں كواٹھائے كا بھرعلاء كرام كواٹھائے كا اس كے بعد فرائے كا سے علائرام كروه ابيں نے اپنا علم نہيں جائے ہوئے عطاك تھا اور بي نے تہيں ابنا علم اس ليے نہيں دبا بھا كہيں نہيں عذاب دوں ہے شك بي نے بخش دبا۔

مرام اور نابعین کے اقوال میں بیزے معالم تعنی رضی المرعنی نے حضرت کیل سے فروا درائے کمیل اعلم، مال مے اور مال میں ماکم ہے اور مال

محکوم، ال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے برطقا ہے۔ حزت علی المرتضای وفن الدعنہ ہی نے فرالیا۔

ردات بر عبادت کے بلے) کوٹے رہے والے اورادن کی روزہ رکھنے والے مجابد سے عالم افسنل ہے ۔ جب کوئی عالم فوت ہوجا با ہے تواسع میں ابیا رخنہ بیدا ہوتا ہے جے اکس کاکوئی نائب ہی پڑکرسکتا ہے وہ)

رمى كنزالعال جلد ١٠ ص ١٥٥ صيت نمير ١٩٣٧- ١١١١ ١١١١ ١١١١١

<sup>(</sup>١) الترغيب والتربيب جلداول ١٠٢٠ نفل العالم على العابد

<sup>(</sup>٢) كنزالعال طد اص ١٥٦ صريب نمبر ١٨٨٠

<sup>(</sup>١١) كنزالعال جلدواص ١١٢ نمبر٠٠٢٨٩

حضرت على كرم الدلدوجهد ففنطم كي صورت بي فرمايا. ر ترجب، "فخر کے لائن حوث الل علم میں وہ خود ہائیت پر میں اور ہدائیت چاہنے والوں کے لیے راہنا ہیں، ہر شخص کے لیے وی چیز فار کا باعث ہے جواسے شن عطاکرتی ہے اور جاہل لوگ علماء کے وشمن میں علم سے ساتھ کا میابی حاصل کرد آسس کے ذریعے ہمیشہ زندہ رم و گے باتی لوگ مردہ میں اور علماء زندہ ہیں ہے مد علم معص زیاده قابل عزت کوئی چیز نهیں ، بادشاه لوگوں پر محمران بی ادرعلماد، مکرانوں پر حاکم بیں ، حفرت ابن عباس رصى الله عنها فرمات بي-و صفرت سبعان بن داوُد عليد السعام كوعلى مال اور با دشابي بين رسے ايك كا) اختيار ديا گيا توانبول نے علم كواضيا ركيا چانجرانین ال اور باد شامی ص عطاردی کئی۔ صرت عبدالله بن مبارك رحمة الله سع يوجياك كوانسان كون بن ؟ انهول ف فرايا «علا وكرام "يوجياك بادشاه كون بن ؟ فرایا " برہز کارلوگ " او محیا گیا ہو قوت کون لوگ ہی، فر مایا " وہ لوگ جو دین کے ذریعے دنیا کھا نے ہی " انہوں نے رصرت ابن مبارک نے ، غیرعالم کو انسانوں بی شمار بنبی فرمایا کیونکرجس خصوصیت سے در سے انسان ، تمام جانوروں سے مماز ہوتے ہی وہ علم ہے۔ بس انسان ،اکس وصف کے ذریعے انسان مراہے جس کے باعث اسے عرت عاصل ہوتی ہے۔ ورب راعزاز) اس کی شخصی فوت کی وجہ سے حاصل نہیں ہونا کیونکہ اونظ اس سے زبارہ طاقتور ہے اور شحبم کے بڑا ہونے کی وجرسے سے کیونکہ ہاتھی جہائی طور براکس سے بڑا ہے ، نہ بہا دری کی وجہ سے کیوں کہ وزائے اكس سے زيادہ بهادر ہيں۔ نہ كھانے كى وجہ سے كيوں كربيل كا بيط اس كے بيب سے زيادہ كشادہ سے مذصبت وجاع ك وجد سے كيوں كرمعولى حظر اللى عكد وہ توجوف على كے ساك لك ہے۔ بعن على وكام ف فرايا، جس في علم كونه يايا إلى في يزياتي اورجس في علم ويايا المس في كالكورا (١) نی اکرم صلی النرعلیہ وسلم کا ارشاد کرائی ہے۔ جن خص کو قرآن پاک رکاعلم ادباگیا بھراس نے خیال کیا کرکسی کواس سے بہتر چیز بلی ہے تواس نے اس چیز کو پلکا مَنُ أُوتِيَ الْفُرُونَ فَرَايُ أَنَّ أَحِدٌ أُو تِحِ

> (١) مطلب بيب كرحس كوعلم حاصل موكيا إس كوونيا كى مرجيتريل كمئى اورجيعلم بنين الما است كيوهي ندالا ١٢ منزارى (٤) كنزالعال جلداول ص ٥٢٥ عديث نمبر ٢٣٢٩-

مانا جي الله نعالى نعظمت عطافرائى سے

خَبُرًا مِنْهُ نَفَدُ حَقَرَمَاعَظُ مَاللَّهُ تَمَاكِهِ اللَّهُ تَمَاكِهِ اللَّهُ تَمَاكِهِ اللَّهِ

فنخ موصلى رحمنه الشرف إوجهار

كايرات نهيں كرحب مرتين كوكا نے بينے سے روك دياجائے نووہ مرجاتا ہے ؟ انہوں نے رحاضري نے، كہا

بالكون نبير، فراليا، ول كاجى بي حال ہے،

حرت حس بصرى رحمه اللدف فرمايا

" على وكى (تحريبات كى) سيامي كوت مدارك خون كے مقابلے ميں تولاجائے گا توت مدلكے خون سے على وكى سيامي ده وزنى موگى۔

صرت عبداللدين مسودرضي الله عنه فرمات بي -

"تم پر ہازم ہے کوعلم کے اعظفے سے پہلے اسے حاصل کروا ورائس کا اٹھنا اسے روایت کرنے والوں کا فوت ہونا ہے اسے اس ذات کی صحب سے تعنیٰ قدرت ہونا ہے اسے اس ذات کی صحب سے تعنیٰ قدرت ہیں میری جان ہے وہ لوگ جوالٹہ تعالیٰ سے دراستے ہیں قتل ہو کرشہ بدہوئے جب علی درام کی عزت دیجیس سے تو تمنا کریں سے کوئی جی پیدا کُشی علی میں مور براٹھا آیا اور تم ہیں سے کوئی جی پیدا کُشی علی مور براٹھا آیا اور تم ہیں سے کوئی جی پیدا کُشی عالم نیس مونا علم تو سینے سے حاصل ہونا ہے ۔

حزت عبدالله بن عباكس رضى الله عنهاف فرابا

دو مجھے ارت کا کمچے صد علم سے مذاکرہ میں گزارتا، عبادت میں ان کرار نے سے زیادہ بہند ہے در صفرت ابوہر مرہ رفتی اللہ عنہ اور صفرت امام احمد بن صنبل رحماللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

صرت من بهرى رحم الله تعالى وارشاد فداوندى رَبَّهَا أَرْتِهَا فِي اللهُ نَيْهَا حَسَنَةً كَيْفِ الْدُخِرُةِ حَسَنَتُهُ كَافِينَا عَدَابَ

اے جارے رب اجیں دنیا میں عبدائی عطا فرما اور اور اور اور اور میں آگ کے عذاب اکتاب عداب

الثّارِ دا،

ئ نفسيرس فرانے بن درنبا بن مجلائی علم اور عبارت ہے۔ اور اُخرت بن جنت " سى دانا سے اوجا گياكون مى است با وجمع كى جائين ؟ اسس في جواب ديا " ده استبا وكرجب تمهارى ستى دوب جائے تودہ تمارے ساتھ تیرتی رمیں -"اس سے علم راد ہے کہاگی ہے کانتی کے دویتے سے مراد موت کے ذریعے بدن کی باکت سے بعن دانا لوگوں نے فر مایار جس نے حکمت کو نگام بنا یا لوگ اسے اپنا بیشوا بنا نے ہیں۔ اور جو پشخص حکمت ددانائی) میں معروب مرا ہے دور کی کاموں میں با وفار سوا ہے۔

حصرت امام شافعی رحمدالد فرماتے ہیں۔

علمى شرافت ويسي موتنفس است مسوب موتاب الرحيه عولى سى نسبت موده نوس مؤام اورس س بنسبت المحائي جائے وہ عکبين بنوا ہے (٢)

صرت عرفاروق رضى التُرعندسن فرمابا : -

اے لوگو ! تم برعلم رکا حاصل کرنا ) لازم ہے کیونکہ اللہ نفالی کے پاس ایک چادرہے جے وہ پند فرنا ہے بس ورخص علم کا ایک باب طلب کرنا ہے اللہ نفالیٰ اسے وہ چاور پہنا دیتا ہے چراگروہ کوئی گناہ کرنا ہے نووہ تین مزنبراس کورامی کرنے تاكدوه إس جادركووايس ندلے لے اور برسلام

جاری رہناہے اگرجہ وہ گناہ اس کی موت تک درازمو جا گے۔

حفرت اخفف نے فراہا۔

ابسا معدم منوا ہے کہ علا ورام مالک بن جائیں اورجس عزت کی مضبوطی علم سے زمواس کا انجام ذلت ہے۔

حرت سالم بن الي الجعه فرات بي-

مجھے میرے مالک نے تین سو در سمول میں خرید کرا زاد کر دیا ہیں نے سوعا کہ کونسا پیشیر اختیار کروں تو بس نے علم کے شعبہ کواختیار کر دیا ایک سال نیگز راتھا کہ شہر کا حاکم میری ملاقات سے لیے آیا دیکن بس نے اسے اجازت سندی -حن زميرين الويكرفرات بي -

میرے والد نے مجھے واق میں ایک خط مکھا کہ علم کوافتیار کرور اگرنم تخاج ہو گے تو وہ تنہارے یا اس ہو گا اور اگر

(١) سورهُ بقره آبت ١٠١

www.makakabah

<sup>(</sup>٢) كسى كوكها جائے كريريش ها الكھاہے تو وہ فتر محوكس كرتا ہے اوراگر كها جائے كريرجابل ہے تو وہ ابني تو بن مسكس كرتا ہے الرجہ وہ جابل ہی کیوں نہ ہو ۱۲ متراویی۔

نيين خرورت نرمو كي نو ده تمها راحن وجمال موگا-صرورت مرجوں کو وہ عمہارا میں وجوں ہوں ہے۔ صرت تقان کی اینے بیٹے کوکی کئی وصینیوں میں بھی اسس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ اے بیٹے ؛ علمادی مجلس اضیار کرو اپنے زانو اُن سمے زانو وُں سے ملا دو۔الٹدتحالیٰ دلوں کو فور حکمت سے زندہ کرتا ہے جیے کر اسمان کی موسلا دہار بارٹس زمین کو آباد کر دیتی ہے۔

مری دانا کا فول ہے کر جب کسی عالم کا انتقال ہونا ہے تو مانی میں مچلیاں اور فضا دیں پر ندسے روتے ہیں اگر حیاس کا جہو کم موگیا میکن اسس کی یا ونہیں تھولتی مصرت زمیری رحمہ اللہ فرما تھے ہیں۔ علم زہے اوراسے مردوں بی سے وہی پسند کرتے ہی جوز ہوں کے

طلب علم كي فضيلت

آياتِ كريمد،

ارشاد خلاوندی ہے:-فَكُولًا نَعَامِنُ كُلِّ فُرِزَفةٍ مِّنْهُمُ طَالِفَتْ

لِيَنْفَقُّهُ وَافِي الدِّيْنِ - (٢)

الله تعالى ارشا وفراً ما بعيد و

فَاسْنَا لُوا اَصْلَ الَّذِكُرِ إِنْ كُنْتُ مُوكِ تَعَكَّمُونَ ١٣٠

احادیثِ مبارکه:-

ربول اكرم صلى الشرعليدوسيلم في فرما با:-مَنُ سَلَكَ لَمَرِيْقِاً بَطُلُبُ فِبُرُهِ عِلْمَا سَلَكَ الله يب طَرِيْقًا إِلَى الْحَبَّةِ وَ-(٢)

آپ نے ارشا دفرایا:۔

توكيون نه تكلے مرتب ي بنداد مي اكرين بن تفف رسمي

بس العلم معلي هيواكر تم تهين جانة-

جو شخص طلب علم سے لبے کسی راستے پرجانیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس شخص کو حبنت کے راستے پر حیاد دیتا ہے۔

ا مطلب یہ کے علم کا صول جوانم دول کا کام ہے اگرم یہ جذب موزنوں کے اندر مجی پایانا ہے یہ مطلب نہیں کم مورتیں علم حاصل نيين كرسكتين ١٢ بزاروى-

(٢) سورة توبدأيت غير١٢٢ رم) سورة نحل آيت رمام)

(م) سنن الي داؤد جلد ساص ٢١٤ حديث نمبر اله ٢١٧ Wilverthaki

بے شک فرشنے طالب علم سکے عمل پرداضی ہوتے ہوئے اس سکے بیسے اپنٹے پُربچھا دستے ہیں۔

نمہارا صبح کے وفت علم کا ایک باب سیکھنے سے بیے جانا ایک سور کعت رنوافل پڑھنے سے بہترہے

علم کا ایک باب سے کوئی شخص سیکھے اس کے لیے دنیا اور مجمجھ اسس میں ہے بہتر ہے۔

علم کی نائن کرد اگرچیچین میں ہو ربینی بہت دور سی کیوں ندمو)

طلب علم برمسالان رمرد وعورت ) پرفرض ہے۔

علم فزانه ہے امرائس کی جابیاں سوال ہے سنو! پوچیا کروائس میں چاراً دمیوں کے بیے تواب ہے لہ جینے والے، عالم، توجہ سے سننے والے اور ان لوگوں سے مجت کرنے والے سکے ہے۔

عابل كوابي جالت پراور عالم كوا بينعلم پرخا موش رسنا

اِنَّ الْعَكُونِكَةَ لَتَفَعَ الْجُنَحِنَعَ الْعَالِبِ
الْعِلْمُورِضَّا بِعَالِمُسَعُ - (1)
الْعِلْمُورِضَّا بِعَالِمُسَعُ - (1)
الْعِلْمُورِضَّا بِعَدُو لَعَتَّكَمَ الْمُسَعُ - (1)
الْوَنَ تَعَذُّو لَعَتَّكَمَ الْمُعْلِدِ وَسَمَ الْعِلْمِ حَبِيرُقِينَ الْمُنْ الْمُولِمُ حَبِيرُقِينَ الْمُنْ الْمُلْمِدِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُلْمِدِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُلْمِدِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُلْمِدُ الْمُنْ الْمُلْمِدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللِّلْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللِّلْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

آپ نے فرایا ۔ طکب اُٹی لُو کُورِ ثِینَةَ عَلَیٰ کُلِّ مُسْلِمِ دِه، ارست دفرایا ۔ انعِلَدُ خَزَائِنِ مَعَانِبُهُ السُّواَلُ اِلَّهُ فَاسْنَا انعِلَدُ خَزَائِنِ مَعَانِبُهُ السُّواَلُ الْاَفَا السُّالُ اللَّهُ عَلَىٰ السَّائِلُ لُوْعَا خَالِمُ وَالْمُسْلِيْعَ وَالْمُحِبُّ لَهُمَّ - (۱) وَالْعَالِمُ وَالْمُسْلِيْعَ وَالْمُحِبُّ لَهُمَّ - (۱)

نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، ـ وَيَنْبَخِيُ لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتُ عَلَى جَهُلِم

(١) سندام احمدين حنبل جلدام ص ١٧١ مرويات صفوان بي عسال

(١) كنزالعال علد ١٠ ص ٨ ١٥ حديث نير ٢٩٣٥ (٣) كنزالعال علد ١٩٣٠ عديث نير ١٩٨٨ (٣)

(۱۷) کنزانعال جلد ۱۰ ص ۱۳۸ عرب نیر ۲۸۲۹ (۵) سنن این ماجدص ۲۰ یاب فضل انعلاء (۲) کنزانعال جلد ۱۰ ص ۱۳۳۱ حدیث ۲۸<u>۹۹۲</u> مناسب نبس (۲)

کسی عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ایک مزار رکعات (فافل) پرطسے ایک ہزار مرمینوں کی بجار پرسی کرنے اور ایک ہزار جنازوں میں مشر یک ہونے سے بہرہے عرض کیا گیا یارسول اللہ ای قرآن باک پڑھنے سے بھی ؟ آپ نے فرلما گران باک بھی توعلم کے ساتھ ہی فالدہ دنیا ہے۔

حبی شخص کواس عال میں موت آئے کردہ اسام کوزندہ کرندہ کرندہ کرندہ کرنے کے لیے علم عاصل کرر باتھا توجنت ہیں اس کے اور انبیار کرام کے درسیان ایک درجہ کا فرق ہوگا (مینی اسے انبیا دکرام کا قرب عاصل ہوگا)

كَ الْعِكَالِمِ آنْ يَسْلُتُ عَلَى عِلْمِهِ - (1) حفرت الوزر رض الشرعذى روايت بين سے -حُسُنُورُ مَجَ لِسِ عَالِمِ اَ فُضَلُ مِنْ صَالِحَ اَلْفِ رَكُعَةِ وَعِيَارَةِ اَلْفِ مَرْبِضِ وَ شُهُو دُالَفِ جَنَادَةٍ - فَقِيْلُ يَارَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَالْفِ الْقُرُانَ ؟ فَعَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُمُ وَهُمُ لَا يَسْفَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُمُ وَهُمُ لَا يَسْفِعُ الشَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ لَا يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ لَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ لَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُمُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

مَنْ جَاءُهُ الْمَوْثُ وَهُوَيَظُلُبُ الْعِلْدُ مَنْ جَاءُهُ الْمَوْثُ وَهُوَيَظُلُبُ الْعِلْدُ لَيُحْمَى بِهِ الْوِسُلَامَ فَبَنْبُنَهُ وَبَهِنَ الْوَلْبَيْ فِي الْمُجَنَّذِةِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةً -

(4)

ا قوالِ صحابه و مابعين

ہیں، وہ فرماتے ہیں۔ میں نے صرت ابن عباس رصنی اللہ عنہا کی شل نہیں دکھا اگر تم ان کی زیارت کرد توابک خوبصورت ترین تخص کو دکھو گے جب وہ گفتگ کرتے میں توعرب کے سب سے زیادہ نجیسے اور فتو کی دیتے ہیں تولوگوں ہیں سے سب سے بیٹرے عالم معلوم ہوتے ہیں صرت ابن مبارک فرماتے ہیں۔

« مجے اس شخص رینعب ہے جوعلم عاصل نہیں کرنا اس کا نفس اسے کس طرح بزرگی کی طرف باتا ہے »
کسی دانا نے کہا ۔۔۔

(۱) مجمع الزوائد جلدا قرل ص ۱۹۷، ۱۹۵ باب نیما بنبغی للعالم والجاهل-(۷) مطلب به سه کرید علم کو طلب علم سے ذریعے اپنی جا ات کا ازاد کرنا چاہیے اور جوشف عالم سے وہ دوسروں کوسکھ آنا ہے ایسا برین اور میں میں نام میں اور اس کا میں میں میں میں میں میں اور جوشف عالم سے وہ دوسروں کوسکھ آنا ہے ایسا

شرنا تا جائزے ١١ براروى

وم) الاسرار المرفوعة من ١١١٠ ما العديث فرعهم ومى كنزالعال جلد ١ص ٢٠٠ عديث في ٢٩٣٨ ٢

مجھے لوگوں پراسس قدر ترین نہیں آناجنتا دوآ دموں میں سے ایک پر آناہے ایک توخص جوعلم طلب کرناہے لیکن اسے سمجتا نہیں دوسے اوہ جوعلم کوسمجتا ہے بیکن طلب نہیں کرنا۔ حضرت الووروا ورضى الليعنه فرمات من رمرے لیے ایک سلامینارات جرکے قیام سے ہترے ! انہوں نے مزید فرایا :۔ « عالم اورطالبِ علم بيهائي مِن شركِ مِن ما في تمام لوگ عوام الناس مِن ان مِن كو في بعلائي نهيس ؟ رعاكم بإطالب علم يا علم كوسنف والع بنوج تصا أوى نه بننا بدك بوجاؤك " محرت عطا فرماتے ہیں :-" علمی ایک مجلس کھل کوری سنز مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے " حضرت عمرفاروق رضى التُدعة فرمات س رات كوعبادت كعيب فيام كرف اور دن كوروزه ركھنے والے ايك ہزارعباوت كزاروں كى موت ايك السے عالم کی موت کے سامنے بیج ہے جواد الا تعالی کے حلال وحرام وکردہ) کی سمجور مکتابو۔ محفرت المم شافعي رحمه الشرفرمان يي-« طلب علم ، نقل نمازے بہرے » حفرت ابن عبدالحكم رحماللرفر مانے من مُصْرِت الدورداء رضی الله عند فرلمننے مِن .-حب شخص کے خیال مِن طلب علم کے لئے جانا جہاد نہیں تواکس کی رائے اور عقل نافص ہے۔

(١) اگردين كاطالب علم بالخصوص فقرسيكھنے واله؛ السباق سے فرصت مزبائے تواسے جاعت جور ان كى اجازت ہے رعام كتب فقر، ۱۲ بزاردی -

## تعليمي فضيلت

آيات كريمه:

ارشا دفدا وندی ہے:-

وَلِيُنْذِرُوُاقُوا مَهُ مُ إِذَا رَجَعُ كُوْلِ لَيْهِ مِ

لَعَلَّهُمُ يَحُدُّ رُوُنَ - (١)

اسس سےمراد علم مکھانا اور ہدایت دیاہے۔

ارشاد خلادندی ہے،۔

وَإِذْ أَخَدَ اللهُ مُنْشَاقَ الَّذِينَ أُونُوا لَكِنابَ كَنُبَرِّينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكِتُنُكُونَهُ-

اس میں علم مکھانے کو واجب قرار دیا گیا ہے ،۔

ارشاد باری نعالی سے:-

وَإِنَّ فُرِيْقًا لِيِّنْهُمْ لَيَكُمُونَ الْحَنَّ وَهُــمْ

يَعْلُمُونَ - رس)

یعنی عام کو جیسا نا حرام ہے جیسے گواس جیسا نے سے بارے میں فرایا :-

وَمَنْ يُكُتُمُهَا فَإِنَّا لَمَ الْمُ تَعَلَّمُهُ - (١)

اوربني أكرم صلى الله عليه وسلم في فرما با :-

مَا اللهُ عَالِمًا عِلْمًا إِلَّهُ وَآخَذَ عَلَيْهِ

مِنَ الْمِيْتُنَاقِ مَا آخَذَ عَلَى النَّبِيِّئُينَ ٱتُ

يَّبَيْنُوهُ لِلنَّاسِ مَلَا بَكُنْمُوهُ- (٥)

ا در چا ہیے کر دہ (علماء) اپنی قوم کو ڈر ائیں جب وہ ان کی طریف واہیں آئیں ماکہ رہ تھیں۔

اورباد كروجب الله تعالى ف ان لوكون سے بخت وعده بیاجنس کاب دی گئی کروه اسے لوگوں سے ضرور بان كرين اوراسے دچھائى -

اوران يس سا ايك كروه في كو في ياب مالانكدوه

اورجوات رگوائي كل جيائے اى كادلكن وكارے-

الله تعالى في عالم كوعلم دياب اس سعوه عبدايا جر انباير كوام سع بباكروه است لوگوں سے بيع بيان كريا ور اسے مذھائن ۔

(١) سورة لوب ١٢٢) (٢) سوّة كال عمران أبيت غبر ١٨) (١٧) سورة بقرة كبت غبر ١٨٩)

(۷) سوره بغره ایت نمر ۲۸۳) www.anaktabah.or (٥) فيض القديرطده ص ٢٠١ ا وراس سے بڑھ کرکس کی بات اچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرون بلا کا اور اچھے کام کرتا ہے۔

ا پنے رب کے راستے کی طرف حکمت اوراچھے وعظ کے ساتھ بلاؤ۔

ا وروه (رسول مى الترعليروكم) انهيركا في حكت مكت عجرير

مركار دوعالم صلى الشعليه وسلم في حضرت مفاذ بن جبل رض الله عنه كومن كى طرف جبجاً توفر مايا ... يوَ نُ يَهْدِى الله مُبِكَ رَجُلاً وَأَحِداً حَيْثُ الرَّاللَّهُ تَعَالَى تَهَارِ سے ذريعے سى ايک تفض كو مرايت مے مكت مِن اللَّهُ مُنِهَا وَرَمَا فِيهَا - (۴)

بوشخص علم کا ایک باب سیکھتاہے تاکد لوگوں کو سکھائے نواسے سترص بیفوں کا نواب دیا جا تاہیے۔

بوشض عالم موادر مل كرے نيز سكھائے تواسے آسانوں كى سلانت بى عظيم كى جاتا ہے

جب فیامت کا دن موگا نواللہ نعال عابدین ومجاہدین سے

ارشادباری تعالی ہے۔ وَمَنْ آئِسَ فَوْلَاً مِمِّنَ دَعَا اللهُ وَتَعْمِلُ صَالِحاً۔ (۱) ادرانیا دخاوندی سے :-أَدْعُ إِلَّا سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمُوعِظَّةِ

الْحَسَنَةِ- (٧)

نبر الشرتعالي في فرمايا و-وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلكِتَابَ الْعِلْمَةَ - (٣) احاديثِ مباركه:-

يِوَنُ يَهُدِى اللهُ بِكَ رَجُلُا وَأَحِدًا خَيْلً

نبى اكرم صلى المدعليدوسلم نے فرمايا: ــ مَنْ تَعَلَّمُ بَابَ مِنَ ٱلْعِلْمِ لِبُعَلِّمَ النَّاسَ أُعْطِى تُوابَ سَبْعِينَ مِدِينًا - (٥)

حرت عيلى عليه السلام في قرابا :-مَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعُلَّمَ فَالْمَ الْكُ بَيْدُعَلَ عَظِيمًا فِي مُكَلَّوْتِ السَّلْونِ (١٠) رسول اکرم صلی الترعلیدوسلم نے فرالیا :-إِذَا كَتَانَ يَوْمَ الْفِيَا مَنْهِ يَقُولُ اللَّهُ سُبِعَانَهُ

(١) سورة فصلت رسه) (١) سوره النحل آيت عصل (١) مورة آل عران آيت مهم)

ومم) صحيح مسلم عبد م ص ٢٤٩ باب من فضائل على ابن طالب-

ره) النزغيب والترسبيب حلداول ص ٨٥ باب فضل طلب العلم

(١) منزالعال جلد اص ١٩٢ صيف نير ٠ ١٨٨

فرائے كا جنت بى داخل بوجاد على وكرام عرض كري انبول نے مارسے علم کی فضیلت کے باعث عباد اورجبادكا الله تعالى فعائي كاتم مرس نزويك ميرب بعض فرشتول كى طرح موسفارات كروتمهارى شفاعت فول ہوگی کری گے بھرجت میں

داخل موهائيں گے۔

لِلْعَابِدِينِ وَالْمُحَاهِدِينَ أُدْخُلُواالْجُنَّةَ فَيَقُولُ الْعُكُمَاءُ مِنْصَلِ عِلْمِنَا تَعَبَّدُوا رَجَاهَدُ وَا فَيَفُولِ اللهِ عُنَّ وَجَلَّ أَنْنُكُمْ عِنْدِي لَبَعُمْنِ مَلاَ لِكُنِي أَشْفَعُواْ نَشْفَعُواْ نَشْفَعُواْ فَيَشْفَعُونَ ثُمَّ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ-

توبر راعزان اس علم ك دربعي مو كاجونعليم ك زربع دوسرون كربينيات اس علم الزم ك دربع بنين تو دوسرون كم بنس بنتيا-

> نى اكرم صلى الله عليه و الم نے فرا يا :-رِاتَ اللَّهُ عَنَ وَجُلِّ لَا يَثُنَّزِعُ الْعِلْمُ الْمِتْزَاعًا مِنَ النَّاسِ بَعُكَ أَنْ يُبُونِينَ هُمُ مُراتِيالُا وَلِكِنْ يَّذُهَبُ بِذَهَابِ ٱلْعُلَمَاءِ نَكَلَمَا دَهَبَ عَالِمُ زَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْنَى إِلَّا رَزُّ سُكًّا جُهَّالَّالِ إِنْ سُنُكُواْ اَفَنَوْ بِغَبْرِعِ لَمِ فَيُصِيْلُونَ وَيُصِلُونَ رِمِ

نبى اكرم صلى الله على وسلم نے فرما اور مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكَتُمَدُ الْجُمْثُ اللَّهُ يَوْمَدَ الْقِبَامَةِ بِلِحَامِهِ مِنْ النَّارِ- ١١١) آب نے ارشا دفرمایا ب

الترنعالي علم كواكس طرح نبس الهامي كاكد لوكول كو عطا كرتے كے بعدان سے والي كے لے بك علمام كواتهانيك فريع علم كوالخائ كاجب تي كوني عالم راس دنیا سے رضت ہوگا تواکس کے ماتھاس كا علم هي علاما ئے كا حتى كه وه وقت أكے كاجب مال لوگ ہوگوں کے راسما ہوں کے اگران سے بوٹھ اللہ توعلے کے بغیرفزولی رہی کے اس طرح توری مگراہ موں کے اوردوكرون كوهى كراه كرس كے -

حبي شفس نے علم عاصل كي بيراسے جيايا رسان ندكيا) توتیامت کے دل اللہ تعالی اسے آگ کی سکام ڈالے گا۔

(١) منزالعال علد ١٠ ص ١٣٦ صيت تير ٢٨٩٨ ١٢) ميح مسلم ملديم من ١٠٥٩ كناب العلم (١٧) جامع ترفدى ص ١٤٩ ماجا وفي كتمان العلم - www.makaaha

بہترین عطیہ داور )سب سے اچھانخفہ رکیا ہے) دانائی کی ایک بات جسے نم سنو چر اسے محفوظ رکھ کر اپینے سان بھائی کے پاس لے حاد اور اسے سکھا دو تو یہ ایک سال کی عبادت کے برابر سے۔

دنیا ورج کچواکس اندرہے سب قابل لعنت ہے سوائے الدُّنعالی کے ذکر اور اس چیز کے جماس مے تعلق مون نیزعلم سکھانے اور سیکھنے والا -

بے شک اللہ تعالی اس کے فرشنے ،آسانوں اورز بینوں کی مخوق حتی کہ جونٹی ابینے سوراخ بیں اور مجھیلی دربابی، نوگوں کو نیکی سکھانے والوں کے بیے رحمن کی دعا مانگتے ہیں۔

كوئى مسلان اپنے بھائى كواكس صديث بېتېنز فائدہ نہيں پنچا تا جواس تك پنچے اوروہ اُسے اُس (مسلان بھائى) تك بينچائے۔

ایک اچی بات ہے کوئی سلمان سن کر دوسروں کو سکھا تا اور خوداکس برعل کرتا ہے وہ اس سے یہ ایک سال کی عبا دت سے ہترہے۔ «نِعُمَالْعَطِيَّةُ وَنَعُمَالُهِ دِيَّةُ كُلِمَةُ حِكُمَةٍ تَسْمَعُهَا فَتَطُوي عَلَيْهَا تُمَّ تَحْمِلُهَا إِلَى آخِ لَكَ مُسَّلِمٍ تَعُلَّمُهُ إِيَّاهَا تَعُدِلُ عِبَادَةُ سَنَةٍ » لا)

رسول اكرم صلى الشرعليه و المرتف فرمايا .-الذَّنْهَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَلْعُوْنَ مَا فِيهُا الَّهُ ذِكُرُ اللهِ سُنْجَعَانَهُ وَمَا وَالَّالَةُ اَ وُمَعِ لِمَّاسَا اوْمَتَعَلِّمَا رَا)

رسول كريم صلى التعليه و المستفاقة وَاهُ لَ اللهُ الله

وِنْ حَوِيْنِ حَسِّ بِكُغَادُ فَبَكُنْهُ (٧)

آب نے ارت و فرایا:-کلِمَةٌ مِنَ الْخَبْرِ مَسْمَعُهَا الْمُومِنَ فَيُعَلِّمُهَا كَلِمَةٌ مِنَ الْخَبْرِ مَسْمَعُهَا الْمُومِنَ فَيُعَلِّمُهَا وَبَعْمَلُ بِهَاخِبْرُ لَهُ مِنْ عِبَادَةٍ سَنَاهِ-(۵)

(۱) بمجع الزوائد جلداول ص ۱۹۷ باب نیمن تشرطها (۲) مجمع الزوائد جلدا ولص ۱۲۲ باب فی فعنل العالم -(۱۷) حامع تریزی ص ۵ ۲۸ ما جاء فی فعنل الفقه (۲۷) کمنز العال جلد ۱۰ ص ۱۲۲ (۵) کتاب الزعدوالرقائق ص ۶ ۲۸ صریت غمر ۱۳۸۶ - ایک دن نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم رخانہ اقدس سے با مرتشر لین لائے تواکب نے دد مجلسیں دیکھیں ان ہیں سے ایک مجلس والے اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے تھے اور اس کی طرح متوص نفے اور دوس سے توگوں کو تعلیم دے رہے تھے آپ سنے فرایا یہ توگ اور اگر جا ہے تو روک دے لیان وہ آپ سنے فرایا یہ توگ اور اگر جا ہے تو روک دے لیان وہ گروہ ، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اور الر جا ہے اور الر جا ہے اور ال کے طرف جلے اور ال سے باکر جبجاگیا ہے ۔۔ بھر گیا ان کی طرف جلے اور ال سے باس بڑھ گئے ۔ (۱)

ريول اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرايا .\_

دقال صلى الله عليه وسلم "مَثَلُ مَا بَعَنَيٰ اللهُ عزوجل بِهِ من والعدم كمثل النه عزوجل به من والعدم كمثل النَّيُثُ الْكَثِيرُ آصَابَ آرُمِنَّا فَكَانَتُ مِنْهَا بُقَعَةٌ ثَامِنَتُ مِنْهَا لَهُ مَنْ الكلاوالعثلب الْكَارُوالعثلب الْكَارُوالعثلب الْكَارُوالعثلب الْكَارُوالعثلب الْكَارُوالعثلب الْكَارُوالعثلب الْكَارُونُهَا الْتُفَعَةُ الْمُسْكَثِ الْمَا

فنفع الله عزوجل بهاالناس فشربوا منها

وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة قيعان

وتسك مارولاتنبت كلا- (١)

نوآپ نے میلی شال ان لوگوں سے ہارہے ہیں مبان فرمائی جواپنے علم سے نفع اٹھانے میں دوسری شال ان لوگوں کی ذکر فرمائی ہو داپنے علم سے، نفع مینجا تے میں اور نبیری شال ان لوگوں کی ہے جوان دونوں باتوں سے محروم ہیں۔

نبى اكرم صلى الله عليه وسيم في فرايا .

إِذَا مَالْتَ ابْنُ أَدَمَ إِنْلَقَكَ عَمَدُ لُوْمِنَ تَلَانِ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ مِهِ - (٣)

الله تعالی نے مجھے جس ہلات اور علم کے ساتھ جیجا ہے اس کی شال مہت زیادہ بارٹ جسی ہے وہ زبین کے ایک ایسے کمٹرے کرمنیجی ہے جواسے قبول کرتا ہے قواس سے مہت زیادہ گھاس اگا ہے اور زبین کا ایکٹ کمٹرا ایسا ہے جو بانی کوروک بشاہے توالٹر تعالیٰ اس سے تو دہشتے ہیں رحا توروں کو بغی عطافر ما ماہے وہ اس سے تو دہشتے ہیں رحا توروں کو ب بیلاتے ہیں اور کھیتی باٹری کرنے میں اور ایک خطر ایسا ہے ب بیلاتے ہیں اور کھیتی باٹری کرنے میں اور ایک خطر ایسا ہے ب

حب انسان مرحاً ہے تواس کا سلسار عمل ختم ہوجاً ہے سوائے تین باتوں کے ایک وہ علم سے نفع الحسایا جائے۔ رآخرتک) رمم)

(۱) سنن این ماجرس ۱۷۱ باب فصل العلام (۷) صبح بخاری جدادل ص ۱۸ باب فسل من علم (۱۷) صبح سم ج ۲۹ ۱۱ باب المیتی الانسان (۱۷) کل مدرث ایو برو و است مردی ہے بخاری جدادل ص ۱۸ باب فسل من علم (۱۷) کل علی منقطع بر جآنا البند (۱۹) کل مدرث الو برای کاعل منقطع بر جآنا البند تین علی باتی رہے بی صدفر جارید، ده علم جس نفع حاصل کیا جائے اور نبک اولاد جواس کے لیے دعا مذکے « اشکواہ تنربیت من الیسی کواس حدث برخور کرنا چا ہے جوکسی فوت شدید و عا ما نگے کوئٹر کی و برعت کہتے ہی اور سافوں کو جا ہے اپنی اولاد کو ایسے کو گوں کو باس علم حاصل کرنے کے لیے نہ کا دولاد کو ایسے کو گوں کو باس علم حاصل کرنے کے لیے نہ جی جدم موج ایکن کے اس فراروی الدولاد کا ایک کارب میں ماصل کرنے کے لیے نہ جی جدم موج ایکن کے اس فراروی الدولاد کا اللہ کا الدولاد کو ایسے کا موجود موج ایکن کے اس فراروی الدولاد کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کہ کارہ کا کہ کا است کا کہ کا کوئٹر کی کا موجود کے لیے نہ جو جدم موجود موجود کی دولاد کوئٹر کے لیے نہ جا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کوئٹر کی دولاد کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی دولاد کوئٹر کوئٹر کی دولاد کوئٹر کی دولاد کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی دولاد کوئٹر کوئٹر کی دولاد کوئٹر کوئٹ

بنکی کی داہ دکھانے والانکی کونے والے کی طرح ہے۔

دوقعم کے انسانوں پررشک کیا جا سکتا ہے ایک وہ تخص جس كوالندنفال نے دين كى سجوعطا فرائى وواس كے مات فبعدرتا مع اورات توكون كوسكما أب اوروم اوه شخص حب کوالڈتمالی نے ال عطافلاتواس کونیکی کی اللہ يرخرج كرف قدرت عطافرتي -

سرے خلفاء براللہ قال کی رحمت ہو، عرض کیا گیا آپ کے خلفارکون لوگ میں آپ نے فر مایا وہ لوگ جومیری سنت كوب ندكرت اوربند كان فلاكواس كي تعلم ديت بي " رسول اكرم صلى الترعليه وكسلم شي فرايا . الدال على الخبركفاعله (١) اب نے ارشا دفر مایا و

" لَاحْسَدُ إِلَّهُ فِي اثْنَتِينِ : رجِل إِنَّا لالله عزوجل حكمة فهويقضى بها ويعلمها الناس، ورجل آثاء الله مالا فسلط على ملكة في الخير-(٢)

\* \* نبی اکرم صلی الله علیه وسیم نے فرمایا ، ۔ على خلفائى رحمة الله، قيل ، ومن خلفاوك قال ، الذين يجبون سنق وبعِلموثهاعبادالله-١٣)

افوال صحابر فرنا بعبن معن عمر فاروق رض الترعد نے فرابا ،۔ ود جوست خس کوئی حدیث بیان کرے اوراس برطل عبی کرے اس سے بیاعل کرنے والے کے ثواب سے برابر

حفرت ابن عبائس رضى الترعبها فريا نے ہي ۔

" دوگوں کو جدائی کی نعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز مففرت کی دعاکرتی ہے تنی کہ در با میں مجالیاں جی "

بعض على وكوام فريات من

در عالم ، الندنعالى اور بدندوں کے درسیان واسطر سرخاسے تواسے فورکرنا جاہیے کوکس طرح داخل ہو "
ایک روایت میں ہے کہ حضرت سفیان ٹوری رحمہ الندع علان میں تنزلیب اسٹ وہاں رکھ عومہ المفہرے لیکن کسی انسان
سنے آب سے کوئی سوال ذکری آپ نے فرایا مجھے کرابہ دو تاکہ ہیں اسس شہرسے جیاد جا ڈس جہاں علم مرحکیا ہے ، آپ نے بربات

(١) ما مع ترندي ص ٢٨٢ ماب ا جاران الدال على الخير-(١) صحيح مخارى جداة ل ص ١٤ باب الاغتباط في العلم-

ال لیے فرائی کراک نیلم کی فضیلت اوراکس کے ذرکیے علم کے بقا کی نوائش رکھتے تھے۔
حضوت عطاد رحمہ الدفر کا تے ہیں " میں حفرت سعید بن سیب رضی افد عند کے پاس حاصر ہوا تو وہ رو رہے تھے

میں نے لوجیا اکب کیوں رو رہے ہیں ؟ تواہنوں سے فر مایا "داکس لیے کہ) کسی نے محبرت کوئی سے کہ بنیں لوجیا۔

بعض حفرات کا قول ہے کہ علی و کرام زمانوں کے چراخ نہیں دان ہیں سے) ہرایک اپنے زمانے کی سمع ہے کراس
سے اہل زماند روشنی حاصل کرتے ہیں۔

حضرت حس بھری رحمہ الدفر کو جرابوں کی طرح ہوتے ہیں وہ (علی اور) ان کونعلیم کے ذریعے ہی بارے کی حالت سے نکال کر

انسانیت کی حالت ہیں لائے ہیں۔

حضرت عکر درجے الدی میں لائے ہیں۔

حضرت عکر درجے الدی کی طرح ہوتے ہیں وہ (علی وہ اللہ کے ذریعے ہی بارے کی حالت سے نکال کر

حرف صرفرر ما میں ایک تنمیت ہے ہوئیا گیا مروہ کی ہے "؟ انہوں نے فرایا کرا سے ان دوگوں تک پہنچا د مجواسے انجی بار رکھیں اور ضائع نذکریں -

حضرت محلي بن معاذفرات من ا-

"علاوکرام، است محدیہ بریان کے ان باب سے بھی زبادہ رحکر نے والے ہیں " پوچھاگیا" وہ کیسے "؛ فربایاس یے کہ ان باپ انہیں ونبائی اگ سے بھاؤند کے ان با اور بھر اعلا وکرام) ان کو اخرت کا گست بھوظ رکھتے ہیں۔

کا گیا ہے کہ علم کا بیلا مرحلہ خاموش ہے ، پھر عور سے سنا، پھر یا در کھنا اس کے بعد عمل کرنا اور بعدا زاں اسے بھیدنا۔

کا گیا ہے ۔ اینا علم ان لوگوں کو سکھا و بھر سے علم میں اور ان لوگوں سے سیھو جو اس بات کو جانتے ہیں جس سے تم میں مور یہ بھر با اسے بھیدنا۔

یے علم ہو ۔ جب نم ایسا کر وسکے تو جو کیے نہیں جانتے اسے سیکھ لوسکے اور جو کھے جانتے ہوا سے بھوظ کر لوگے ،

حضرت معاذبین جبل رضی انڈ عذر نے فربایا ، (امام غزالی رحمہ اور تو کھے جانے ہوائی سے وہ مرفوعاً ربینی حضور علیہ حضرت معاذبین جبل رضی انڈ عذر نے فربایا ، (امام غزالی رحمہ اور تھر بی ) اور میرا فیال سے وہ مرفوعاً ربینی حضور علیہ

السلام سے )روایت کرتے ہیں۔

"علم حاصل کرد کیونکہ اسے سیکھنا خشیت الہیٰ رکا باعث ) ہے ،اس کی ناہش عبادیت،اس کادرس تسبیح،اس بی برد بحث کرنا جہاد کسی سے علم کوسکھا ماصد قد اوراکسس کے اہل لوگوں تک اسے بنجانا قریب فلا فیدی ہے ،عزم بنائی میں غمزار اور علیحہ گی میں ساتھی ہے ، دین میں راہنا فوشی اور نگی کی حالت میں صبر دینے والا، دوستوں کے سلسے نائب، اجنبی لوگوں اور علیحہ کی میں ساتھی ہے ہوں کے باں رست ندوار اور جنت سے راستے کا بنیار ہے اللہ قبالی اس کے ذریعے ہیت سے لوگوں کورفعت عطافر آباہے۔

ہنا نیم اہنیں نیک کا موں میں قائد ،اور بادی ساویتا ہے جن کی افتراکی جاتی ہوت وہ اجھے کاموں میں راہنا ہوئے ہی لوگ ان سے قدول پر وطبتے ہی ان سکے افعال کوغورسے دیکھتے ہیں دوشتے ان کی دوستی میں وغیت رکھتے اور ان کو

عقلی دلائل کامفہوم اورائس باب کامطوب علمی فضیلت اور نفاست معلوم کرناہے بین جب بک فور دو تصیلات، عقلی دلائل کامفہوم اورائس کی مراد کاعلم نہ جو توائس بات کا بیتہ نہیں جل سنا کروہ علم باکسی دوسری اچھی خصلت کا وصف ہے جنانچہ وہ شخص راستے سے عجب گیا جوائس بات کوجانتے کی طبعے رکھتا ہے کہ آیا زید حکیم ہے خصلت کا وصف ہے جنانچہ وہ شخص راستے سے عجب گیا جوائس بات کوجانتے کی طبعے رکھتا ہے کہ آیا زید حکیم ہے

مانس ومكن كمعنى اورحقيقت كونس محتا

فضیات کیاہے فضیات کیاہے مشرک ہوں اوران ہیں سے ایک کمی اضافی بات کے ساتھ مختص ہولو کہا جا آہے دفت کہ و ول الفضل علیہ " وہ اس دوسری چیز برفضیات رکھتی ہے اور وہ اس سے افضل ہے لیکن برزیادتی اس چیز ہیں ہونی چاہے جواکس چزکا کمال ہے جیسے کہا جا آ ہے کہ گھوٹرا گرھے برفضیات رکھتا ہے،

بنی بوجھ اٹھانے کی فرت بن وہ اس کے ساتھ شرک بے دیکن بلیط کر حملہ کرنے ادر سخت حملہ اور ہونے نبر حسن صورت بن اس سے بڑھ کر ہے اگر فرض کیا جائے کہ ایک گرھے بن کچھ جیزوں کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیاکس سے افضل ہے کیوں یہ اضافہ جسم بن ہے جب کہ معنوی طور پر نقصان ہے اور کسی جوان بن بہ

کمال کی بات نہیں کیونکہ حیوان، اپنے باطنی معنیٰ اورصفات کی دھہ سے مطلوب ہونا ہے جہم کی دھرسے نہیں۔
حجب آپ یہ بات ہم ہو کئے تو آپ برمخی نہیں رہنا ہا جا ہے کہ اگر علم کا دوسری صفات سے تقابل کیا جائے تو ہے کہ ایک فضیلت جے جس الرب کے دوسرے جوانات کے مقابلے بیں رکھا جائے تو اسے فضیلت عاصل ہے ملکہ بنر دوٹرنا کھوٹرے کی فضیلت ہے مطلقاً فضیلت نہیں جب کہ علم تو ذاتی طور پر بھی فضیلت ہے اور کسی دوسری چیز کی طرف اضافت کے بغیر بھی فضیلت ہے کیول کہ وہ انڈ تعالیٰ کا وصف کمال ہے ، فرشتوں اور انبیاد کرام کا شرف ہے بیک سی مطارکھوٹرا، بے سیم مگوٹرے سے اچھا تو اسے اور پر مطلق فضیلت ہے رکسی کی طرف نسب کریں با نہ)

ماننا چاہے کر وہنس جبرجس میں رغبت ہوتی ہے اس کی بین قسیں ہیں-را) جو غیر کی ا اوجہ سے مطلوب ہوتی ہے رہ) جو زاتی طور برطلب کی جاتی ہے رہ) وہ چیز بو داتی

طور بھی اور نیر کی وجہسے بھی مطلوب ہوتی ہے۔ جوجيز ذاتى طور رمطلوب بوتى سے وہ اكس جيزسے افضل سوتى سے جوغيرى وجرسے مطلوب ہوتى سے ،غيرى وجه

سے مطلوب استباری شال درهم اورویناری بر دونوں بھریں جن کاکوئی فائدہ نہیں اگر اللہ تعالی لوگول کی صرورتول کو ان سے ذریعے اسان نفر با باتوان کا در کنگر اور کا ایک مقام سرنا - وہ چیز جوابی ذات کے باعث مطلوب ہوتی ہے وہ آخرت کی سعادت اور دیدار خدا و ندی کی لذت ہے اور وہ جیز جو اپنی ذات اور غرود نوں کی وجرسے مطلوب ہوتی ہے اس كى مثال بدن كى سلامتى سے مثلًا باؤل كى سلامتى مطلوب ہوتى سے كبونك اس طرح جم دروسے مفوظ رہا ہے

اوراس بیے می کراس کے ذریعے انسان علی کراہتے مقاصد و حاجات کے سنچاہے۔ علم كاعزان اوريونكه وه آخرت ك هراوراس كى معادت كا دسيد ب يزقرب الى كا دربيه ب كيول كم

اس كے بغران فات مك بني بنج مكتے۔

اورانسان کے حق بی سب سے بڑار تنبرابدی سعاوت ہے اور بہتری چیزوہ موگی جوانس را بدی سعادت کا وسیلم ہو،اوراس کی علم اور عمل کے بغیر نہیں بہنے سکتے ۔جب کے عمل کی کیفت کاعلم نہ موعمل کے بھی نہیں بہنے سکتے لہذا دنیا اور اخرت بی بنیادی خوات بخی علم بے بناری وہ سب سے بہر عل ہے اور الیا کمیوں نہیں ہو گا جب فضیلت سے موت اس کے تامی کی عظمت سے معلوم ہوتی ہے اور آب معلوم کرچکے ہی کرعلم کا نتیجہ تمام جمانوں سے پرور د کار کا قرب ہے، فرختوں اور ماد اعلی راور والی مخلوق ) سے مل جانا ہے بینو الفرت کا اعزاز ہے جب کر دنیا میں عزت وو قار ، بادشا ہوں يرحكم نافذكرنا ، طبيعتون مي احترام كالازم موناسي بيان ك كرغي قم ك تركى اورع لون مي سيدا كووزاج لوك على اي

طبیتوں کے باتھوں شائنے وعلاء کی عزب کرنے پر بجورس کوں کہ وہ تخرب کی بنیاد برزیادہ علمے ساتھ مختص ہوتے ہی بلدجا نورهی طبعی طوربرانسان کی عزت کرنے بن کبونداننس اس بات کی سجوسے کرانسان اپنے کما ل کی وجہ سے ا ن

برعلمي مطاق فضيلت سي جرعوم وفضيلت كاعتبارس مختف بي جياك أسك بران أك كانواس اختلات

كى وجر سے ان كى فضيلت مي تفاوت ايك لازى امر ہے-جان تك تعليم ولعلم ك فضيلت كاتعلق ب تووه ظاهر ب جيساكه م في زارك كيديكر جب علم ، عام كامون مي سافضل

ہے تواسے سیکھنا افضل کام کی طلب ہے اوراس کی تعلیم بہترین جیزے ( دوسروں کو) فاکرہ بہنیا اسے۔

اس کی وضاحت یوں ہے کر تخلیق کا مفصد دنیوی جی ہے اور دیتی ہے اور حبب کک دنیا کا نظام درست نے ہو دین کا نظام تفائم نہیں موسکنا کیونکہ دنیا آخرت کی کھبتی ہے اور جبٹنے شات آخرت کا آلدا ورا پنی منزل قرار دے اسس کے بیے برانٹر تعالیٰ تک پہنینے کا اکہ دوسیار ہے اس شخص سے بیے نہیں جواسس کو اپنا ٹھکا نداور وطن بنا سے دنیا کے اور تے بیے بہاست کی منظم ہوتے ہیں۔ انسانی اعمال کی افسام انسانی اعمال کی افسام کے روز اصول اور وہ اعمال جن سے بغیراس کائنات انسانیت کا نظام نہیں جیل سکتا اور

ر دراعت جس رکھا اوقوت ہے۔ رب) کیڑا بناجی پرلبائس موقوت ہے۔ رج تعمیر میں بررائش کا دافردارہے۔

رد ، سباست جوباہمی ائس اور اجماع نیز اسبابِ مشیت س با می تعاون اوراس کی مضوطی کے بیے ضروری ہے۔ ٧- وه امور حوان جارون كومها كرف والحا وران كے خادم كى صينت ركھتے بن شكا ا بنگرى رادوار كا بيشر، برزواوت كافادم ب بلددورى صنعتوں كے عبى كام آئا ہے كدان كاكنت فنى دصنا اور كاتناكدىدوونوں كيول بينے كى صنعت ميں كام

آتے ہی کونداس کے لے کام تبارکرتے ہی رافق سوت و بنرہ مباکرتے ہیں)

ا- وہ کام جواصول رہنیا دی کاموں) کو اور اگرنے والے اور ان کی زمنت کا باعث بی جے زراعت کے لیے (آ ما) پینا ادر روئی بیانا نور بانی سے بے دھونا اور سینا روھونی اور درزی کا بیشر) ان بین قسم کے امورکو عالم ارض کے قیام بی اسی طرح دخل ہے جس طرح انسان کے اعضا کا اس کے پورے جسم سے تعلق ہوا ہے کیوں کراعضائے انسانی کی تین قلی ہیں۔ (١) اصول معد دل ، حكراور دماغ ، رم) وہ اعصار جوان تينوں كے خادم من مثلاً معد ، ركبي ، شرياني ، يتھے اوركردن

ك رئيس - (١) وه اجزار بوتكيل صبم كاسبب اوراكس كے بيے زينك كا باعث بي جينا اض ،انگليال اورا رووغيو-

تروس سیاست تموس سیاست اوگوں کے درمیان اُنس بیلارنے اوران کی اصلاح کا باعث ہے ہی وجہ کے اکس عل، سے

تعلق رکھنے والول میں ایسا کمال در کار موا ہے جودوسرے بشوں میں نہیں ہونا-اسی لیے اس بیٹے سے نعلق رکھنے والدوسم صنتوں کے متعلقین سے فدیت ابتا ہے۔

مرات سياست مفوق كى اصلاح جائب اوردنيا واحزت بي نجات دين والے صراط متقيم كى طون النهائى مرات ميں۔

(۱) سیاست علیا - پر انبیاد کرام علیم السام کی سیاست ہے ان کاحکم عام دخاص سے طاہر و باطن برجیتا ہے۔ (۲) خلفا داور بادشا ہوں کی سیاست - ان کا حکم علی عام وخاص سب برنا فذہونا ہے دیکن ان سے قلام ربہ ہوتا ہے باطن پرنیس ۔

رس الله نفائی اوراکس کے دین کا عمر کھنے والے علی درام کی سیباست -ان کا حکم صرف خاص کو گوں سے باطن پر علیا سے عام لوگوں کی سمجھ ان سے است خارہ تک رسائی حاصل نہیں رسکتی ۔اور مذہبی ان رعلیا کوام ) کو کو گوں سے خلاہر مرپ کوئی محکم نا فذکر نے بامنع کرنے باان کے لیے کوئی محکم جاری کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔

رم ، واعظین کی سیاست -ان کاهر صوف علم توکوں کے باطن بر ملتا ہے۔

افضل سیاست الوگوں کے دلوں کو بری اور مہلک عاد توں سے باک کرنا بنزاجی اور باعث سعادت خصلتوں کا مطاب المحت سعادت خصلتوں کا مطاب ان کی را ہنائی کرنا ہنزاجی اور بینی اسے افغال ہے طرف ان کی را ہنائی کرنا ہے اور تعلیم سے ہیں مراد ہے ہم نے کہا کر سیاست ، تمام صنعتوں اور بینیوں سے افغال ہے تواکس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی صنعت رہا پیلیٹے ، کی ہیجان ہیں باتوں سے ہوتی ہے۔ یا تواکس قوت کو در کیمیا جاتا ہے جس کے ذریعے اس فن کی موفت عاصل ہوتی ہے علوم علیہ کو علم لغور پر پیضنیات عاصل ہے کیوں کہ حکمت ، عقل سے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور لغت سماعی چیز ہے اور عقل ، سماعت سے افضل ہے ۔

یا عام نفع کودیکھا جا اے جے زراعت، زرگری کی نسبت زبادہ نفیدت رکھتی ہے۔

باس ملکود کھا جا آہے جس میں تصرف ہوتا ہے جیسے زرگری ، چرا رنگنے کی صنعت ردبا غت، سے افضل ہے کبونکہ ان میں سے ایک کاممل سونا ہے اور دوسرے کاممل مردار کا چراہے .

اوریہ بات پوشیدونہیں کرعلوم دینیہ ، آخرت کے طریقے کی سمجر کا نام ہے ۔ اور ان کا حصول ، کمال عقل اور ذہن کی سمجر کا نام ہے ۔ اور ان کا حصول ، کمال عقل اور ذہن کی سینے کہ این کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور ایس سیالے کہ اس سیالی ہوتی ہے۔ اس سی ساتھ اللہ تفالی کی امانت کو قبول کی جا اس سے ۔ اور اس کے ذریعے اللہ تغالی سے قرب کک رسائی ہوتی ہے ۔ جا ان ک نفع سے عام ہونے کا تعلق ہے قواس میں کوئی شک نہیں کیوں کراس کا نفع اور نتیجہ اخسرت کی سیال دیں ہیں۔ اس سیال میں کوئی شک نہیں کیوں کراس کا نفع اور نتیجہ اخسرت کی سیال دیں ہیں۔

رہا اس کے محل کا معزز مونا تو یہ بات کس طرح پورٹ یو مکتی ہے کیوں کرمعلم ، انسانوں کے دبول اور نفوکس بی تھرٹ کرنا ہے اور زمین ہر ہو کھیے موجو دہے ان سب سے زیادہ شرف انسان کو حاصل ہے ، انسان کے اجزار میں سے انفل اسس کا دل ہے معلم اسی کی تنمیل ، اسس کوروشنی مینجانے ، اس کو باک کرنے اور اسے قرب خلاوندی کے ہنجانے

www.maktabah.ong

تونعلیمن وجدا نٹرتعالی کی عبادت ہے کسی اعتبار سے اسٹرتعالی کی خادنت ہے باکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خادنت ہے کیوں کہ اسٹرتعالیٰ نے عالم کے دل پر اپنی سب سے خاص صفت کو کھول دیا ہے بیں وہ اللہ تعالیٰ کے عمدہ خزانوں کا خازن ہے جھر سریحتا ہے علم پراسس کے حرف کرنے کا کھر دیا گیا ہے تو اس سے بطر ہرکتا ہے کہ بندہ اجد رب اور اسس کے خویب کردے اور انہیں جنت کی طوف لے ہوائے۔ اسس کے خویب کردے اور انہیں جنت کی طوف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے جس بھی ان لوگوں میں شایل فرادے اور سرختے بندے میرا نشرانعالیٰ کی رحمت مو۔

## دوسراباب

محمود و مذموم علم ان کی اقسام وا حکام نیز کون ساعلم ، فرض عین ہے اور مجس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اسس بات کا بیان کرعلم کلام وفقہ کسی حاز تک علوم دبینیہ سے ہیں نیز علم آخرت کی ففنبات کا بیان ۔ ر

فرض علن علم كابران ارسول اكرم صلى الدُّعليه وسلم نے فرایا : -طَلَبُ الْعِلْمِد خِدِلْبِنَةُ عَلَى كُلُّ مُسْلِمِد - (۱) مرسلمان برعلم كا عاصل كرنا فرض ہے -

آپ نے مزید فرمایا،۔

اظلمو النو المراب الما المراب الما المراب الما المراب الم النزنعالى كى ذات وصفات كاعلم حاصل مؤياب-

فقہار کام فراتے ہیں کہ اکس سے مراد علم نقب کیونکہ اکس کے ذریعے عبادات اور صال دحرام کا پند چذا ہے نیزکون سے معاملات جائز اور کون سے ناجائز ہیں علم نقرسے ان کی مراد وہ علم فقہ ہے جس کی ہرایک کوضورت ہوتی ہے نا دراور کا فقیسے نہ دا کہ وہ تعدید نہ در اور اس من نہ در اور است

كم دا تع مون دالے دا فعات مراد نس -

مفسری وی دنین فرانے بن برکتاب وسنت کا علم ہے کیونکہ ان دولوں کے درسے تمام علوم کک رسانی ہوتی ہے۔ المي تفوف كيت بن كاكس سے علم تفوت مراد ہے۔

ان بن سے بعض کا قول ہے کربند سے کا اپنے عال اور خدا وزندالی کے ہاں ا بنے مقام کوجاننا مراد ہے، ان ہی بی سے کچھ حفات فرانے ہی کہ افلاص اور نفس کی آفتوں کا علم نیز سے بطانی وسوسوں اور فرشتے کے الہام میں تمیز کرنا مراد ہے۔ بعض حضرات فرانے ہی آئس سے علم باطن مراد ہے اور پر خاص لوگوں پر واجب ہے جواس سے اہل ہیں ان حضرات نے بعض حضرات فرانے ہی اس مان لفظ معموم كوبدل والا

ا بوطانب کہتے ہیں کراکسس سے وہ علم مراد ہے جس کو دہ عدیث شامل ہو جس میں اسلام کی بنیا دول کا ذکر ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللّ علیہ وسلم کا ارشا دکرا ہی ہے ۔

"اللهم كى بنيا دبائج حيزى بن السن بات كى گواى دبناكر الله تعالى كے سواكوئى معبود نهي اور صفرت محمد صلى الله عليه وسلم الس كے رسول بن ، خان قائم كرنا ، و زكواة احاكر نا ما در مضان كے روز سے ركھ نا اور استطاعت بونوب الله شرك كا حج كرنا ، كيوں كہ يہ يا نج حيزي واحب بن لهندان برعل كرتے كوليقية اور كيفيت وجوب كا جاننا واحب ہے دا) اور حبس، بات برطالب علم كوليت كرنا اور شك سے بحنا چاہئے ہم اسے ذكر كرتے بن وہ يدكر جس طرح بم نے كتاب كے خطبہ بن ذكر كيا ہے علم كى دو تسمين بن (ا) علم معاملہ (۲) علم مكاشفہ - اور فرض علم سے مراد علم معاملہ ہے -

عاقل اور بالغ بندے کوجن معاملات کا حکم دیا جا تاہے وہ تین ہیں () اعتقاد (۲) عمل (۳) (مین کامول کی جوڑدیا مثلاجب کوئی شخص چاشت سے وقت اخلام یا عمر سے ذریع بالغ ہوجائے (۱) توسب سے پہلے اس پر کام شہادت کا سیکھنا اور اس کا معنی سمجنا واجب ہے۔

اوروه كلم ودلا المالالله محمد رسول الله المعد

اس کلم بی غور ونکرکرنے ، بحث کرنے اور ولائل مکھنے کے ذریعے اس کی وضاحت اس پر واجب نہیں۔ بلکہ اس کے لیے مون اتنا کا فی ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرسے اور کسی شک درشید اور اضطراب نفس سکے بغیراس پر پکا بقین اور اعتقاد رکھے۔ اور بیبات صرف نفلید اور سننے سے عاصل موجاتی ہے بحث اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

کیوں کر سرکار دوعالم صلی افد علیہ درسلم نے عرب مکے اُجد لوگوں سے تصدیق اور اقرار کوکسی ولیل کے سیکھے بیز توبل کیا جب وہ شخص اسس طرح کرنے گا تواکس نے وجوب و تت پرعل کرلیا ۔اس وقت اس پرجس چنہ کا جاننا فرض عین تھا وہ کلمہ توحید کوک بھنا اور اس کوسمجنا تھا۔اس وقت اس پر اس سکے علاوہ کچھ بھی واجب نہیں اور اکس کی دلیل بہ ہے کہ اگروہ اس کے بعد فوت موجائے نوالڈ نعالی کافر ما نبروا واور کن موں سے اجتناب کرنے والا شمار ہوگا۔

اس کے عددہ جرکچہ واجب بوناہے وہ ان عواض کی وجرسے بوناہے جواسے بیش اتنے بی اور برعواض عمل کرنے

www.umukiubah.org

<sup>(</sup>١) صعيح بخارى طداول ص ٧ كناب الإيان

<sup>(</sup>۱) بالع ہونے کی دوصوریس میں علامت کے ذریعے باعر کے پورامونے پر اگروط کے کو انتقام ہوجائے یا دولی کوحیض انجائے تووہ بالغ مرجا شے ہی دوصوری میں علامت کا ہر خرمول تو بندرہ بالغ مرجا شے ہی دولال کی عربی احتمام اسکتا ہے اور الاک کو نوسال کی عربی جین آسکتا ہے اگر علامات کا ہر خرمول تو بندرہ سال کی عربی بالغ موجا ہتے ہی اور بع عربی کا ور اولا کے دونوں کے بیاے ہے ۱۲ ہزاروی -

ين موت بي بااكس كے هور نے ميں اور با اعتقاد مي موتے ميں۔

جہاں کی عمل کا تعلق ہے تو اسس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ جا شفت سے ظہر تک زندہ رہے توظم کا دقت واخل ہوتے ہی اسس پرطہارت ا ورنماز سیکھنے کے اعتبارہ ابک بناعمل واجب ہموجائے گا اگر وہ صبح تندرست ہے اور اس حالت بی ہے کہ اگر وہ سورج کے زوال تک کچھ نہ سیکھنے و قت ظہر ہی سب کچھ سبھے کہ عمل نہ کرسکے گا بلکہ اگر سیکھنے ہیں شغول ہو تو ظہر کا وقت تکل جائے گا تو اکس حالت ہیں یہ کہنا صبح ہے کہ وہ اظہر ہی ہے کہ وہ اوظہر تک ہا بلکہ اگر سیکھنے ہی شغول ہو وقت سے پہلے سیکھنا واجب ہے اور برجمی کہا جا مکتا ہے کہ عمل سے بہتے ہو علی کا حاصل کرنا نشرط ہے وہ وجوب عمل کے بعد واجب ہوتا ہے لہذا دوال سے مبہلے واجب نہوگا باتی تمازوں کا معالم بھی اسی طرح ہے۔

پھراگروہ ماہ رمعنان کے زند رہے تو اس کے سبب اس پروزے کا علم حاصل کرنا وا جب ہوجائے گا۔ بینی وہ اکس بات کا علم حاصل کرے کداس کا وقت مجھ سے سے کرغوب آفناب تک ہے۔ اوراکس بی نبت کرنا ،کھانے، پینے اور جاع سے باز رہنا وا جب ہے اور بیعمل عید کا جاندہ یکھنے یا اکس پر دوگرا موں زکی گوائی آ کہ ہے۔

بھراگراسے مال حاصل موجائے یا بالغ ہونے وقت اس کے باس مال تھا تواس براس جنر کا علم واجب ہے جس سے سب نرکوہ فرض ہونی سے لیکن براسی وقت لازم نرمو گا بلکراسلام کے وقت سے ایک سال پورا ہونے برلازم ہوگا۔ اگردہ صرف اونٹوں کا مالک ہو تو اس برصرف اونٹوں کی زکوہ سے متعلق علم حاصل کرنا واحب ہوگا اسی طرح مال کی دوسری

اس کے بعرجب جے کے مہینے اعالمی اور جے سے متعلق علم کی فوری صرورت نہیں کیونکہ اس کی وائیگی ا فیرسے بھی

ہوسکتی ہے لہذافی الفوراکس رکے سائل) کا سیکھنا او ری بنیں۔

ایکن علائے اسام کو جاہیے کروہ اسے آگاہ کریں کہ جوشخص سامان سفر اور سوار کا مالک ہواس پر جے فرض ہے اگر جہ استان سفر اور سوار کا الک ہواس پر جے فرض ہے اگر جہ ساتھ ہے جائے ہوں ہو احتیاط کے طور پر جلدا فاکر نے کا ارادہ کرنا ہے نوجب وہ ارادہ کرت تواس پر جے کاطریقہ سکی نالازم ہے اور وہ بھی فرائص دارگان اور واجبات کا سیکھنا ہے نوافل کا سیکھنا فرض ہیں۔
ہنیں کیوں کہ نوافل کو اپنی طرف سے اواکر تا ہے بہندا س کا علم بھی نفل ہے دواجی ہیں ، بنا بری اسس کا سیکھنا فرض ہیں۔
اور کی بھی وجوب جے کے بارے میں اسے اسی وقت آگاہ کرنے سے فاموشی اختیار کرنا حرام ہے جنوبر بات فقہ سے تعلق ہے۔ اسی طرح ان تمام افعال کا علم تدریجا عاصل کرے کا جوفرض میں ہیں۔

کسی فعل کو چھوڑنے سے متعلی عام می حسب ضرورت واجب ہوتا چلا جائے گاا ور بشخصیات کے حوالے سے بدتنا رہتا ہے کیوں کر گونگے رچھرام کام کے بارے میں معلوات عاصل کرنا واجب نہیں اسی طرح اندھے رچمرام نظر کا علم واحب نہیں، جنگل میں رہنے والے پرحرام مجانس کا علم حاصل کرنا واجب نہیں دکیو نکدوباں ایسی مجانس نہیں ہوتیں) گریا جن جنروں سے بارسے ہیں وہ جانیا ہے کروہ اسس کے بیے غیر صروری ہیں نوان کے بارسے ہی جا صاصل کرنا واجب نہیں البستہ جن امور کے ہاتھ اسس کا تعلق موان سے آگاہی حاصل کرنا واجب ہے جس طرح کوئی شخص اسلام انتہ وقت رہنے ہوئے ہو با مغصوبہ زین پر منظام امور باغیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہو توان امور کی وضاحت واجب موگی اور جن اموری فی الحال مبتلا نہیں لیکن عنور ب ان سکے ساتھ تعلق برام کی جے کھا نا بدنا توان امور کی تعلیم واجب ہے سے کہ اگر کمی ایسے شہر ہیں ہوجہاں سے دان ورشی اور خسر رکھانے کا رواج ہوتو اس پر لازم ہے کہ وہ ان توگوں کو اسس کے جھوٹ نے کا رواج ہوتو اس کے دوہ ان توگوں کو اس سے جھوٹ نے کا دواج ہوتو اس کی تعلیم واجب ہے دوہ ان توگوں کو اس کے جھوٹ نے کی تعلیم واجب ہے دوہ ان کو کی اسلام کے دوہ ان کو کی تعلیم واجب ہے ۔

جہاں کک عفائداور قبلی اعمال کا تعلق ہے نوان کا سیکھنا بھی رقبی خطرات کے مطابق ہے، اگر اسے ان معانی پر شک پیلا سوجی پر کلم طبیہ کے دونوں جز ولالت کرتے ہی ( نوحید ورسالت) تواسس بات کا سیھنا واجب ہے جواس شک کوزائل کرد سے اور اگر اینے اس قتم کا شک نہ ہوئیکن وہ اسس اعتقاد سے پہلے فرت ہوجائے کم الطرنقالی قدم ہے اور اسس کا دیلار ہوسکت ہے تیزوہ محادث رقابل تغیرامور) کا محل نہیں سے اور اس کے علاق دیگراعتقا دات ہو عقائد کی بحث میں ذکر کھے جائیں گے تو بالا تعاق وہ شخص اسلام پر فوت ہوا۔

اور بہ خطرات جواعقا دات کو واجب کرتے ہیں اُن بی سے بعض خود دل بی اصفے بی اور بعین شہر والوں سے سن کر بیدا ہونے ہیں اگر وہ ابسے شہر بی ہوجس بی برعت لائے بارسے بی کادی وگفتگی، عام ہو تو لازم ہے داسے بالغ ہونے ہی اسے امور حق سکھا کر بدعات سے محفوظ کر لیا جائے کیونکہ اگر باطل اس تک بہنچ گیا تو اس کے دل سے اس کا نکالنا واجب ہوگا اور بساا وقات ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے شکہ اگر بیسلان تا جربودا ورشہریں سے دکا معا ما معام مردج ہو تو اس مردج ہو تو اس مردج ہو تو اس کے معام مردج ہو تو اس کی مفہوم بیرہے کہ جو عمل تو اس برسی ورسے بی کا علم ماصل کرنا واجب ہے دل تو فرض میں بی بات حق ہے اس کا مفہوم بیرہے کہ جو عمل واجب ہے اس کی مقبوم بیرہے کہ جو عمل واجب ہے اس کی مقبوم بیرہے کہ جو عمل واجب ہے اس کی کیفیت کا علم ماصل ہو گیا اس نے واجب ہے اس کی کیفیت کا علم ماصل ہو گیا اس نے واجب ہے اس کی کیفیت کا علم ماصل ہو گیا اس نے واجب ہے اس کی کیفیت کا علم ماصل ہو گیا اس نے واجب ہے۔

(۲) بچوں کو ابتدائی تغلیم سے لیے کمی بدعقید دارسے میں داخل کرانا جی خطرنا کہ ہے کیوں کراس طرح بیچے کوئٹ وع سے گراہ کردیا جا اب بھراس کولاہ لاسٹ پرلانا شکل موجا آہے ہا ہزار دی۔

www.makiabah.org

<sup>(</sup>۱) بدست ہرائس نے عمل کو کہتے ہیں تو دین سے فعات ہوا وروین میں اسس کی کوئی اصل نہ ہو سرکار دوعالم سلی الدعلیہ وسلم نے مزایا "جس نے ہواست اس دین میں ایسا کام جاری کیا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ کام مر دود شہر ، گویا بدعت ہے چوار نے کا عکم ہے یہ دہ عمل ہے جو مشر بیت سے فعاد ن ہو یا بشر دامین میں اسس کی کوئی اصل نہ مولم دامین ، عرس ادبیا ، کام تیجہ جا بدیاں دفیرہ بدئت نہیں کیونکہ رہر شدید نہیں بکر نوام تیجہ جا بدیاں دفیرہ بدئت نہیں کیونکہ رہر شدید نہیں بلک کے کام ہیں ۱۲ ہزاردی ۔

صونیاد کام نے جوزایا کہ اس سے ستیطان کے وسوسول اور فرشنے کے البام کاعلم مراد ہے وہ مجی میح سب لیکن یاس شخص کے بیے ہے جواکس کے دریعے ہواورجب خالب گان یہ ہے کرانسان شرور ریااور حد کی طرف بدنے والى بانوں سے نہیں بچے سكتا تواس برلازم ہے كر روه اس كتب كے باب) مُبلكات بي سے ان باتوں كاعلم حاصل كرے بن كاده ماجت مندسے اوراكس برب بات كيے واجب نہ ہوك مالانكہ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فرابا -نين بانبي ملاكت مين والحق واليمين وا) ايسامخل واوراللي تُلَونُ مُهُلِكَاتُ: شُحُّ مُطَلَعٌ، وَهَوى ۖ مُنْبَعَ ، وَإِعْجَابُ أَلْمُرْءِ بِنَفْسِهِ - ٧١)

بس کی اطاعت کی جائے رم) وہ خواہش جس کی بیروی کی جائے

رسا ورانسان کا خودب ری می مبتد مونا-

ان امورسے کوئی بھی تھی محفوظ نہیں اور اکس کے علاوہ دیگر قلی خراباب شکا تکبر، نودب ندی وغیرہ جن کا ہم ذکر کرب کے ووال بنول خرابول كے تابع بي- اور ان كا ازار فرض عين سے- اور حب تك ان كى تعرف اور اسياب كى معوت نيز ان كى عدمات كى بىچان اور علاج كاطرلغة معلوم نرمواك كازاله مكن نس كيونكه جرشحض بُرا في كونهين بيچانيا وه إسس بي رطيعة ما معاج برم کررای سب کی صدی مقابر کیا جائے اور بربات سب اور سبب کی بیان سے بغیر کیے ماصل

ہم نے کناب کی بحث «مبلکات میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کا علم فرض میں ہے اور بہت سے

والوں نے بے تفصد اموری مشغول موران کو ترک کردیا ہے۔

اگر نومسائم خص کسی دو سرے دین کو چیوار کراکس دین بی نہیں آیا ر ملک نفرسے اسلام کی طرف آنامہے) نواسے جنت و دوزخ اورحشرونشر ما مان عمانے بی جدی کرنی جا ہے تاکہ وہ اس میرایمان اسے اور نصد این کرسے اور مالم شہادت رکار توجیدم او ہے ، کی تکمیل ہے ۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اسلوطیہ وسلم کی رسالت پرامیان اسفے کے بعد اسے معلى بوناچا جيے كر وہ رسالت كى تبليغ سے آگاہ بواور وہ اس طرح ہے كہ بوشلنموں اللہ تعالى اور اكس كے رسول كى فرما نرواری کرے گا اس کے بلے جنت ہے اور حج آدی ان دونوں کی نافر ان کرے گا اس کے بلے جہن ہے۔ جب تم اس ندری رکس عل کا آست آ بستر مقصد تک جا نادریج سے اگا ، ہوگئے۔ تو تہیں معلوم ہوگیا کہ منہ من بی ب اورب بات جی نابت موسی کرس تخص برات ون من کھا ایسے مالات اسے بی کداس کی عباوات ومعالمات كے سلے بی نئے نئے واقعات ولوازم بدا سوسنے بن اس بھے جونی اور بیب بات اس برظا ہر ہواس سے بارے میں لوچنا ضوری ہے اور میں بات کا عنقرب واقع ہونا غالب ہواس کے بارے میں علم عاصل را تھی لازم ہےجب

> را) . فحع الزوائد طداول ص ١١ باب في المنجيات والمهلكات www.maku

بہ بات واضح ہوگئی کرصفور علیدانسام کے ارشاد گرامی " طلب العلم فرنصندعلی کل مسلم " میں العلم موالف لام کے ذریعے معرف ہے اسس سے مراد اس عمل کاملم ہے جومسلمانوں ہر واجب ہے کوئی دور راعلم مراد نہیں تواکس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ علم تدریجی کیوں ہے نیز برکب واجب ہوتا ہے ؟ (۱) دانلہ اعلمہ جا نصواب۔

فرض کفاییعلم اجس فرض کے درہے ہی جب علوم کا قدام ذکر مزکی جائیں فرض اور غیر فرض بی تمیز نہیں ہوسکتی اور ہم بنتی ہیں۔

لا) علوم كشرعبه (١) علوم غيرتنزعيه -

علوم شرعبر سے مراد دہ علوم ہی جمانب وکرام علیہم السام سے حاصل ہوئے عقل، تجرب اور محض سنااس کی طرف راہنائی نہیں کرست جیسے حساب ، طلب اور معنت عقل ، تجرب اور لعنت سے حاصل ہوتے ہیں۔

علوم فیرشومیری تبن قسیس بب (۱) ده علوم بو قابل تعرفیت بی (۲) ده علوم بوقابل مذرت بی (۲) اور وه علوم بوخص مباح

قابل نعرف وه علوم بهن جن سنے دینوی المورکی مصلحت وابستہ سے جے طب (ڈاکٹری) اور حساب، جران علوم کی دوسین بہن بعض وہ بن جن کا صول فرض کفا بہ سے اور کچھ وہ بن جن کا حاصل کرنا محض فضیلت کا باعث ہے فرض بن بہر بعض وہ بن جن کا حاصل کرنا فرض کفا بہ سے اور حساب کہ معاملات کے سلے بن نیز وصیتوں اور ورائنوں وغیرہ کی تقیہ بن ان یقا کے لئے اس کی صرورت بمونی سے ۔ اور حماب کہ معاملات کے سلے بن نیز وصیتوں اور ورائنوں وغیرہ کی تقیہ بن ان کی صرورت بمونی سے ۔ اور حماب کہ معاملات کے سلے بن نیز وصیتوں اور ورائنوں وغیرہ کی تقیہ بن ان کی صرورت بمونی سے ۔ بیر وہ علوم بن کم اگر کسی شہریں ان کو جانئے والا کوئی نزم و تو بور سے شہروالے حرج بن برطیاتے ہیں۔ اور اگران بن ایک بھی جانیا بمونہ کا فی سے اور دوسروں سے بدفوض ساقط ہوجائے گا ہماری اس بات رتیجب بنیں بوزما چاہئے کہ ہم سے طب اور صاب کو فرض کفا بہ بن سے قرار دبا کیونکہ اصولی صنعت بن محق کو فرض کفا بہ بن ۔ اور بلاک ہو جائیں ۔ گوزوہ کو کی جائی کہ گوزی اگرکوئی شہر نشتہ لگانے والے جیسے خالی ہوتو وہ لوگ جلدی ہلاک ہو جائیں سکے ۔ اور بلاکت کے خطوہ کے باعث وہ حرج بیں بتلا ہوں گئے کہ بو جائیں گئے۔ اور بلاکت کے خطوہ کے باعث وہ حرج بیں بتلا ہوں گئے کہ بول کہ جس سے خالی ہوتو وہ لوگ جلدی ہلاک ہو جائیں سکے ۔ اور بلاکت کے خطوہ کے باعث وہ حرج بیں بتلا ہوں گئے کہ بول کہ جس

سے مای ہر تو وہ و ف جلدی ہلات ہر جاہیں سے ۔ اور ہلات سے حطو سے باعث وہ حرج ہیں بدلا ہوں سے بیوں ہر جس فرات نے میاری آثاری سے اس سے دوائی بھی نازل کی ہے اس سے استعال کاطریقہ بھی بنایا ور اسس کے بیے

<sup>(</sup>۱) جِن كُم خُنْلَف اعمال أسنند آسند رَندريجاً) فرض مورت مي اسس بيه جب كوئ عل واجب موكا اسس كم بارس بين علم عبي فرض موجلت كاه اس باب كاخلاص بي سبت ١٢ مزاردى -

<sup>(</sup>٢) نشتر كا في كو يجهيد اورسينكي لكا فاجى كت بي اس ك فريع جسم سے كندائوں نكا لا جا آب ١٢ مراروى۔

اسباب بن تیار فرائے ۔لہذان کو چوٹر کر ہاکت کی طرف جانا جائز نہیں۔ وہ علوم جن کا صول محض فضیدے کا باعث ہے، فرض نہیں نووہ صاب کی بار کمیوں اور طلب سے ضائق اور اس کے علاوہ غرضروری باتوں میں مورون ہونا ہے مکی جس جیزی فرورت برطانی ہے۔ اس کی تعداد میں قوت کا اضافہ سواے علم البخ اور جواكس مع قائم مقام بي-علوم ت رعبید ایک معلوم نوید کا تعلق ہے تواس بیان کا مقصود وہی ہیں اور وہ تمام کے تمام محمود ہی علوم ت میں اور وہ تمام کمود ہی علوم کوٹ ری سمجھا با اسے حالانکہ وہ مذبوم ہوتے ہی اسس بیان کی دو قسین ہوئیں ایک محمود، دوسرے مذبوم سام محمودہ ہیں سے کیھاصول اور کمچی فروع ہیں۔ بعض مقدمات بي اوربعض ان كوكمل كرنے والے بي اكس طرح به جارطرح كے بنتے بن -بهلي نسم- وه علوم جواصول من اوروه جيائي -كتاب الله ،سنت رسول صلى الته عليه وسلم اجماع است اور أثار صحابه-اجاع اسى بے اصل ہے كروہ سنت ير دلات كرنا ہے اور برتبيرے درجبرياصل ہے اس طرح اقوال صابراآنان معی سنت بردالات کرتے ہی کیوں کر صحابہ رام رضی اللہ عنہے نے وحی اورزول قرآن کامشاہدہ کیا اور احوال کے قریبند سے انہیں وہ بائی معلوم بن جو دو روں سے غامل تھیں۔ اور بعبن او فات تحریب ان با توں کی تجاکش نہیں ہوتی جو قرائی سے معلوم کی جاتی ہے ۔ اسی بیے عماد کرام نے صابرام کا فتاواوران کے اقوال سے استدلال میں صلحت ویکی ہے اس افتدار کو صروری قرار وسنے والوں کے زديك مى يمنوص طريقي اورفاص شالط كے ساتھ ہے۔ بيكن اس فن مي اس كا بيان نہيں ہوسكا۔ دوسرى سم ويد فروع بن جوان اصول سے معلوم كئے جاتے بن بيكن ان كے الفاظ سے نہيں بلكران معانى كى وجسے جن پر عقل کو آگائی ہوئی اوران کے سب مفہوم وسلیع ہوگیا متی کہ نفطے وہ باتیں بھی معلوم ہوگئیں جن کے بلیے الفاظ كولایا نبن كیا نفار جسے صفوط لیدال ایم كا ارشاد گرامی "كَيَفْضِي الْفَاضِيْ وَهُوعَضَبَانُ ؟ (۱) سے معلوم مواکسیں وفت اسے زور کا بیاب آیا ہوا ہو یا بھوک کا غلبر موباکسی مرفن کی وجرسے دردمحدوس کررا

> (۱) صبحے بخاری عاریوں ،۱۰۷ ، باب حل بقفی الفاضی و موغضیان -المار ۱۸۱۱ / ۱۳۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۸۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ /

بوتواكس وتت فيعله مرك -

ا درعلم فروع کی دوقسی میں ایک دنیوی بھلائی سے متعلق ہے اوروہ کتب فقہ بیں ہے۔ اور کس سے تعلق رکھنے والوں کوفقہا وکرام کہا جا اسے اور وہ علا کے دنیا ہیں۔

اورد کوسرا وہ جو اکفرت کی مجلائی سے متعلق ہے اور وہ دل کے حالات اورا بھیے اور بڑے افلاق کا علم ہے بیز کونسی چیزانٹر تفالی سے بال بہند بدہ سے اور کون سی مکروہ ، بیر علم اسس کتاب دا جیاد العلوم ) سے نصف اخیر میں ندکورہ به اسس بین ان عادات وعبا دات کا علم بی شامل ہے جو دل سے اعضا پر ظاہر ہونی ہیں۔ کتاب را حیاد العلوم ) کے پہلے نصف بین ان کا بیان سے ۔

تبیسری قسم: - بیمقدات میں ہجان (اصول) کے بیے الات کی طرح جاری ہونے بی جیسے افت و ترکو کاعلم ، بیک اب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بیے الرمیں -

النت اور نحو ذاتی طور برعلوم کشر عید کمی سے بنیں نکن کشر بعت کے سببان میں عور و نوض لازم ہے کیوں کریر شراعیت عربی النت بن کئی ہے اور ہر شریعیت کسی منہ کسی لغت میں طاہر ہوتی ہے لہذا کس لغت ، کواکہ کے طور پر سیکھا جاتا ہے۔ اور اللات میں سے علم کا بہت بھی ہے البتہ بہ خروری نہیں کیونکہ صفور علیہ السام خودا کی نصے داکپ نے کسی سے مکھنا بڑھنا سیکھا نہ اور اکر تصور کر لیا جائے کو عبنی بابتی سی میں انہیں یا وکرنا ممکن ہے توکنا بت کی ضرورت باتی نہرہے گی۔ لیکن عام طور بیر

اوگ السن بات رمربات با در کھتے سے عاجز ہوتے ہیں بناک بت کا سیکمنا ضروری ہے۔ بنوتھی قسم ، وہ علوم جو کمل کرنے والے شمار ہوتے ہیں اور سیعلم قرآن سے متعلق ہیں کیونکران ہیں سے بعض وہ ہیں

جوالفا طرسے متعلق بن جسے قرار توں اور مخارج حروث کا سیکھنا اور مجمعنی اسے متعلق بن جسے علر تفیہ اس کا دار و ملار بھی نقل برسھے رعفل رہنہیں کیوں کمھن لغت اس کے بیے کافی نہیں اور بعن علوم راس قرآن باک، کے احکام سے متعلق

بي جيدناسخ وسنوح ، عام وفاص ، نص وظامراس علم كواصول فقدكها جاتا ہے اور بہ عدیث كوهي شال ہے۔

احادیث وا تارکا تقدرادلین ان کے نامول اورانساب نیز صحابر کرام کے اسمائے گرانی اوران کی صفات کا علم ہے۔ راولوں کی عدالت اوران کے صفات کا علم ہے۔ راولوں کی عدالت اوران کے حالات کا علم ہے تا کو صفات کا علم میں کا علم ہے تا کہ حدیث مرسل کو سندسے ممتاز کیا جاسکے اسی طرح و گرامور جوان سے متعلق میں بیتمام علوم قابل تعریف میں اور فرض کفا بہت ہیں۔

ار الرفت المرق ال

www.maktabah.org

دہاں سے قبری طون سے گیا بھر میدان عشری طوف اور اس کے بعدجت یا دوئرے کی طون سے جائے گا، تو ہدان کا آفا ذہبے اوروہ ان کا انجام اور بدان کی منزلیں ہیں دنیا کو انفرت سے بھے توشہ سے طور پر پیلا فرایا تا کہ اس بی سے جو چیز آخرت سے بلیے توشہ سے ایسے توشہ بنا لیں ۔ اب اگر وہ اسے انسان سے ساتھ حاصل کرتے ہیں جن کری تو چیکڑ سے مٹ جائیں گے اور فقہاء معطل ہو گررہ جائمیں کے لیکن وہ تو خواشیات کے ساتھ حاصل کرتے ہیں جن سے چیکڑ سے پیام و ترقی اور ایک بادشاہ کی فرورت پڑی جوان سے حالات کو درست رکھے اور با برت کو تو اندن کی فرورت ہے جس کے درسیاں ایک بادشاہ کی فرورت پڑی جوان سے حالات کو درست رکھے اور با برت کو تھا اندن کی فرورت ہے جس کے درسیان ایک واسطہ ہے جب کو فرورت کے جس کے درسیان ایک واسطہ ہے جب کو فرورت کی موجوب کی موجوب کی موجوب کو نقی ہو گا ہے تا کہ ان کے موجوب کی موجوب کرتے ہیں ان کے موجوب کا بات درست رہیں مجھے اپنی عمری قبر فقی بھی دین سے متعلق ہے دکھا ہے تا کہ ان کی فیل و منبا کے داسطہ سے کو نگر ذیا آخرت کی محالات درست رہیں مجھے اپنی عمری قبر فیل ہو وہ منہ ہم موجوب موجوب موجوب کا موجوب موجوب کی تا ہو ان میں اسلان اور نسل می موجوب انسان کی موجوب موجوب موجوب کا موجوب موجوب کا میں ہو درسی موجوب کا موجوب کی موجوب کو موجوب کو میں ہو انسان اور فیل وضبط نوری میں اور خواجوب موجوب کو میں ہو جو ہو ہو موجوب کو موجوب کی کو موجوب کے موجوب کو موجوب

توجس طرح سکاوی میں سلطنت کے ذریعے سیاست (اصلاح و درت کی) ہیلے مرتبہ میں علم دین سے ہمیں باکہ وہ اسس چیزی مدد کارہے جس سے بغیر دین کمل نہیں ہوتا توسیاست سے طریقوں کی معرفت بھی اسی طرح ہے رکو یا فقہ بھی دوسرے درجہ میں علم دین بنتا ہے ) یہ بات تومعاد ہے کہ جسے محافظ کے بغیر کمل نہیں ہوتا ہوراستے ہیں بدوگوں سے بچائے ۔

ایس جج الگرچیز ہے ۔ اور جج کی طرف جانا دوسری بات ہے ، اسی طرح اس مفاظت کوفائم کرنا جس سے بعیار چھ کی تکیل نہیں ہوگئی یہ بات ہے ، اور مفاظت سے طریقوں ، تدا سراور قوانین کی معرفت ہوتھی بات ہے توعلہ نفتہ کا تعمل نہیں ہوگئی یہ ہے ، اور مفاظت سے طریقوں ، تدا سراور قوانین کی معرفت ہوتھی بات ہے توعلہ نفتہ کا فعاصر سے است و حفاظت کے طریقوں کی بیان سے اس برایک مشتصریت و لالت کرتی ہے ایس نے والیا۔

وَلَدُيْفَيْ النَّاسَ إِلَّهُ تَلَاثَنَّةً آمِيْرُ أَوْمَا مُوَرَّاوُ لِيَ الْمُورِ النَّبِ الْمِرَى عَلَيْ الم مُتَكَلِّفُ النَّاسَ إِلَّهُ تَلَاثَنَّةً آمِيْرُ أَوْمَا مُورَّاوُ لِي المُورِ النَّبِ اللَّهِ الْمُعْرِدُ ا

امبرسے مرادا مام رحاکم ) ہے اور بی لوگ فتوی دیا کرتے تھے مامورسے اس کا نائب مراد ہے ا ورتسکلف ان دو لوں کا غیر ہے اور بہ وہ شخص ہے جواس عبدسے کوکسی حزورت سے بغیر حاصل کرتا ہے حالہ کہ صحابہ رام رضی اللہ عنہ فتوی د بنے سے بچتے تھے ۔ متی کہ ان بیں سے ہرایک دوسرے سے ہوائے دیا جب کہ ان سے علم قر اکناور اکفرت کے راستے کا سوال کیا جانا تواسس رکا جواب دینے اسے احتراز نہیں فر مانے تھے بعض روایات بیں شکلف کی جگہ برائی کا لفظ ہے دینی ریا کار ) بیس جوشف فنزی و سینے کا عظیم کام اختیار کرتا سے حالانکہ اسے کام سے بیے مقرر نہیں کیا گیا تواسس شخص کامقصد صرف اور صرف مرننہ اور مال کا حصول سیے ۔

ایک اعتراض اوراس کا جواب کے بارے بین صبح ہے تین اس کتاب بین عبادات کا جوصہ ہے شاہ

روزه اورنما زوغبرنیز معاملات بین سے عادات مشاہ عدال وحرام کو بہشایل نہیں تو تمہیں جا ناچاہے کر درحقیقت نقیہ ہ اعمال اکفرت بیں سنے جن اعمال سکے بارسے فتوی وہتاہے وہ تفزیباتین ہیں۔ (۱) اسلام (۲) نمازاورز کواۃ (۳) حلال وحرام توجب نم اس سلسلے بین فقیہ سے غوروفکر کی انتہا ، کو دبھو سے تومعلوم ہوجائے گاکہ وہ دنبا کی حدود سے آخرت کی طرف تجاوز

بني كرنى ، توجب تم ف ال تنول مي اكس بات كومعام كرايا تو دوسرے امور بي به زباده ظامر ہے۔

اسلام کے بارے بی فقیر مرف اننی بات کرتا ہے کہ فلاں کا اسلام صبے ہے یا صبح نہیں ،اسی طرح اسلام کی شدالط
کا ذکر کرے گا وہ اس سلط بیں مرف زبان کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب کہ دل کا معالہ فقیہ کے اختیارات سے باہر ہے کہونکہ
نی اکرم صلی الشرعلیروسلم نے موارا ورحکومت والوں کواس (دل کے معالمے) سے معزول فربا دیا کیونکہ رکفار کے ایک نشکر
یں سے) ایک شخص نے کلم بڑھا تو جس صحابی نے اسے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے محض خوف سے کلم بڑھا ہے۔
یں سے) ایک شخص نے کلم بڑھا تو جس صحابی نے اسے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے محض خوف سے کلم بڑھا ہے۔

توننی اکرم صلی الله علیرو سلم تعان سے فرطایا ،-هند شفقت عن قبلید و در) "تو نے اس کادل کھاٹ کر کموں معاوم نہیں کیا"

بلکہ نقیہ تو نمواروں سے سامے میں اسلام کا فیصلار ناہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ نموار نے اسس کی فیت کو داخ ہیں کہا اور نہ اسس سے دل سے جہالت اور جرائی کا بردہ اٹھا ہے لیکن وہ تلوار والے کوئے دیتا ہے تلوار اسس وحقال کی کردن اور مال کی طرف اور باتھا اسس کے مال کی طرف طرف اور باتھا سے اور اسس وقت بر کلمہ اسس کی گردن اور مال کو بچالیتا ہے جب شک اس کی زندگی اور مال موجود مو۔ اور بر دنیا میں ہوتا ہے۔

اسی لیے نبی اکرم سلی الله علیہ دسی کے فرمایا۔

أُمِرُتُ أَنْ أَخَارِلَ ٱلنَّاسَ حَثَى بَقُولُوُ الدَّالَةِ اللهُ فَا إِذَا تَكَانُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنْ دِمَاءَ

مجے علم دیا گیاکہ میں لوگوں سے بڑوں بیاں کے کہ وہ کار طبیہ بڑھیں جب وہ ایساکرلین تو اہنوں نے اپنے

شُدْ وَ اَمْوَ الْمُعْمُد - (1) خون اور مال مجه سے بھا لئے "

جیب وہ علم کلام اور طب میں موج سیار کرتا ہے حالانکہ یہ دونوں ہی اکس کے فن سے خارج ہیں۔
جہاں کہ عاز کا تعلق ہے تو فقیہ اکس کے جیسے مہدنے کا فتوی دہتاہے جب وہ غازی سے الط کی یا بندی کرنے

ہوئے عمل کی صورت ہیں لانا ہے اگر وہ اپنی تماز میں کشروع سے اخر تک خفلت کا شکار برہے۔ اور نہیر کے علاوہ باتی قاکا
وقت بازار کے عماب و کتاب میں مشنول رہیے تو بہ غازا تحریب بن فائرہ نہیں دہتی جس طرح محسن زبانی اسلام اس محرب میں رکانت ہیں افعانی دسے کا نہیں نقید اکس کے محمد بونے کا فتوی دریتا ہے بینی ختوع اور دل کی حاضری جوب آخرت کا عمل ہے اور اکس کے ذریعے

ہے اور انس سے قتل اور تعزیر یہ دور موجاتی ہے۔ بینی ختوع اور دل کی حاضری جوب آخرت کا عمل ہے اور اس کے ذریعے

ہاری عمل فائدہ دیتا ہے توفقہ اکس کے دریائے نہیں ہوتا اور اگر وہ ایسا کرتا ہے توب کا موجات خارج ہے۔

اور زکوہ کے سلط ہی فقیہ اکس بات کی طون لاکر تا ہے جس کی وجہ سے بادشہ کا مطاب ہا فلام ہوجاتا ہے بیان تک

کہ اگر کوئی شخص زکوہ کی اوائی فرکرے اور حکران اکس سے زروہ تی وجول کرلے توجہ کہ دیاجائے گا کہ بیٹن میں بال ایسے بھے

کہ اگر کوئی شخص زکوہ کی اوائی فرکرے اور حکران اکس سے زروہ تی وجول کرلے توجہ کے دیاجا کہ کا کہ بیٹن میں بال کا اپنے بھے

ہم کروائے تاکہ زکوہ سے تعل موجائے حضرت اہم الوضیف رحمۃ اللہ سے بدیات بیان کی گئی توانہوں فریا بران کی فقہ سے بیا

ہم کروائے تاکہ زکوہ سے فریا کی بیا میں موجم سے بڑھ سے بیات بیان کی گئی توانہوں فریا بران کی فقہ سے بڑھ سے اور انہوں سے فریا کی نقر سے سندی ہے دیات بیان کی گئی توانہوں فریا بران کی فقہ سے بڑھ سے دیات بیان کی گئی توانہوں فریا بران کی فقہ سے بڑھ

کرہا دراس قسم کا علم نفضان دو علم ہے۔ جہاں کک عدال دحوم کا تعلق ہے توحوم سے بچنا دین سے ہے لیکن اس بچاؤر ورع) کے جارم انتہاں۔

تقوی کے مراتب ان دہ پر ہزگاری کے چارمرات ہیں) (۱) دہ پر ہزگاری ہوگاہ کے عادل ہونے کی شرط ہے اندروہ ہے کہ اس کے چوڑ نے سے

<sup>(</sup>١) بعج مع جلدا ول ص ٢٠٠ ، باب الاسريفيّال الأكس-

<sup>(</sup>۲) یعنی محض مال اخرت بین فائدہ نہیں میا البتہ اگر دنیا بی اپنا مال اچھے کا موں پرصرت کیا تو وہ اعمال نفع دیں سے تواس طرح مال القطم اگرت بیں بھی فائدہ دیتا ہے ۱۲ ہزاروی۔

رما) اسلام میں جدجا نزے بشرطیک نیک مقاصد کے لیے ہوائس لیے صرت ام مالو پوسٹ رحماللہ کا یہ صلیحی یقیناً کسی اجھے مقصد کے بے موکاشق امام کے بارے میں سرتصوری نہیں سریمت کہ وہ ذکاہ کی ادائیگی سے بچنا چاہتے ہوں گئے سرا ام بزاروی-

نمين والتي"

نیزائپ نے فرایا :۔ اُلُو خُنے مُرِدَّ اُلْ اُلْدُی اِس بِ اِس بِ کِی اِس بِ کِی اِلْمَ اِس بِ اِسْ کِی اِلْم مِل الله علیہ و سو رما) متنی لوگوں کی پر مہنے گاری علال چیز کو اس بے چیوٹر نا کہ حرام میں جانے کا خطور و نبی اکم صلی اللہ علیہ و سے نہیں ہو لاکھی و کو اللہ جگٹ کے میں المُستَّق بیٹ کے تی جیٹ کو کُی شخص اس وقت تھے متنی لوگوں میں سے نہیں ہو ماکو با میں بِ ہم مَخَافَۃ مَمَمَّ اِبِ ہِ بِاُسُک مِن اللہ جِن کے نوف سے جن میں جرج ہے ۔ " بنیں اس چیز کے نوف سے جن میں جرج ہے ۔ "

اسکا مثال یہ ہے کہ بی سیدہ طور پر توگوں سکے بارسے ہیں باتیں ندکرے کہ کہیں غیبت کا نہ جائے اسی طرح وہ خواہشات سے مطابق ہنیں کھا تا کہ کہیں اسی میں ایسی چتی اور گرائی نہ براہوجائے جواسے منوعات ترعیبہ کی قریب کردے۔
(۱۸) صدیقین کی پر ہنر گاری ۔ یہ اللہ تعالی کے سوا ہر چنر کو چھوٹرنے کا نام ہے کیوں کہ اسے یہ وزیو تا کہ کمیں زیدگی کی کوئی ساعت قرب فلافندی کے بغیر نہ گزرجائے اگر جروہ جانیا ہے اور اسے قین ہے کہ وہ رعل) اسے حوام کی طرف نہیں ساعت قرب فلافندی کے بغیر نہ گزرجائے اگر جوہ جانیا ہے اور اسے قین ہے کہ وہ رعل) اسے حوام کی طرف نہیں ہونا ہے گا۔

المراق المرق المراق المراموج وبجارت الك بن البديد المراس كي نظر بوتى ب بين البي برمبز كارى الجو كارى المراس كي نظر بوتى بيد بين البي برمبز كارى المراس بات كم منافى نهير كرام البي برمبز كارى المس بات كم منافى نهير كرام البي برمبز كارى المس بات كم منافى نهير كرام خرت بين كناه دم و

نى اكرم صلى الشرعليدوكم في فضرت والعدس فرمايا

(۱) مصح بخاری جلداقول ص ۲۷۵ باب نفیرالمشبهات (۲) شبعب الایابی جلده ص ۸۵۷ حدیث غبر،۲۷۵ (۳) سرکار دوعالم صلی النزعلیروسلم نے ول کی طہاریت وباکیزگ کی تاکید فرمانی کہے جب دل یاک دوجا اسے تواب دل خود بخوداس بات کا فیصلہ کردیتا ہے کریرکام صحح سے یا غلط ؟ ۱۲ مزاروی

رم) سنن الي ماحب ١٢٦، باب الورع والتقوى-

« ابنے رل سے بوجیوار مر لوگ تھے رکھی فتوی دیں ٱسْتَفْتِ تَعْلَمُكَ وَإِنَّ أَفْتُولُكَ وَإِنَّ أَفْتُولُكَ ردوسل صرتين بارذكركيا) فقیہ دل کے علیان اور اکس کے مطابق عمل کے بارے میں گفتی منیں کرتا بلک وہ صوت اسی چیز کا ذکر کرتا ہے جو عدالت یں ضلی ایداز ہو، تواس وقت ففتیدی کمل نظراس دنیا سے مربوط سوتی ہے جس کے ذریعے آخرت کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اگروہ دل کی صفات اور اُخرت کے احکام سے متعلق گفتگو کرے نوب اس کے کلان میں صنی گفتگو ہوگی جیے اس سے کلام میں علمطب علم حاب علم نجوم اور علم كالمج حصر أمانا ب اورس طرح نحواور شعرول بي عكمت داخل بوجاتى ب-حزت سفيان أورى جوعلم ظامر كام تحصفر ماتيم من اكس علم كى طلب زاداً خرت سيمني اوربيكيد موسكنا م حمك اکس بات برسب کا اتفاق ہے کہ علم بی سرف اس بیل کے باعث ہوتا ہے توکیے خیال کیا جاسکتا ہے حال انکروہ ظہار العال بيع سلم، اجاره اوربيع صرف كاعلم إ اور حوكونى أن باتون كواكس بله سيكه كذان ك ذريع الترتفال كا قرب عاصل كرك نو وہ مجنون ہے عبا دات میں عمل دل اور اعضاع کے ساتھ موتا ہے اوران اعمال کی وجیسے بھی رعلم کو ) سرف حاصل متو ہا ہے۔ الرغ كهوكراك نے فقہ اورطب كو كھيے براركرويا كرطب عن دنيا سے متعلق ہے كيوں كربيج بانى صحت كانام ہے اوراس سے بھی دنباک بھلان متعلق ہوتی ہے اوربہ برابری مسلانوں کے اجاع کے فلات ہے۔ تو تہیں جانا جا ہے کہ براری ادم نہیں بکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ على فقر كى فضيلت على فقر كى فضيلت (1) يه علم تنرعي ہے كيوں كرير نبوت سے كاصل ہو تى ہے جب كرطيب علم شريعيت سے (٢) كونى بھى آخرت كے راستے پر عليف والانتخص فقرسے قطعاً ہے نبار بہنيں بوك مّا مد صبح اور بد به مريين ليكن طب کی حاجت صرف بیارلوگوں کو سوتی ہے اور وہ بہت کم لوگ ہیں۔ (م) علم فقة علم آخرت سے مام واسے كيونك اس من اعضا و كے اعمال برنظر بوتى سے اور اعضاء كے اعمال ول كى صفا سے بیا ہوتے ہیں اچھے اعمال اخلاق محورہ سے بیا ہوتے ہی جو آخرت میں نجات دینے والے ہی اور قابل ندست اعال مذوم صفات سے بیدا موتے میں - اوراعف و کا دل سے تعلق کوئی مخفی بات بنیں جہاں تک صحت اورمرض کا تعلق ہے تو وہ مزاج اور مناف اخلاط سے بدا ہوتے ہیں۔ اور بدبدن کے اوصاف ہی دل کے اوصاف سے نہیں توجب نقدى طب كى طرف بول نسبت كى عبائے تواس كا شرف ظا بر رواب اور حب طراق آخرت كے علم كوفق كى طرف نسبت

مرکے دیجھا جائے نوط بق آخرت کاعلم اسس کی نسبت افضل داکشرف معلوم ہوتا ہے۔
علم طریق آخرت کاعلم طریق آخرت کی طوف اشار علم طریق آخرت کی طوف اشار علم طریق آخرت کی طوف اشار علم طریق آخرت کی طوف اشار میں اس کے عنوانات کی طوف اشار میں اس کی ممل تفصیل کا اصاطر نمین نہیں توجان لوکہ اکس کی دوسیں ہیں۔

علم مکاشفہ بر بر باطن کاعلم ہے اور بہنام علوم کی غایت وانتہا دہے بعض اہل معوفت نے فرایا کرحس شخص کواسس علم سے حصہ نہیں ملا مجھے اسس کے بڑے خاتمے کا ڈرسے -اور اکس کاادنی تصدیبہ ہے کہ اکس کی تصدیق کرسے اور اس

کے اہل کوسلیم کرسے۔

ایک دوسرے عارف فرانے ہیں" جس خص میں دوخسلتیں ہوں اس کے لیے اس علم کا دروازہ ہنیں کھولاجا تا (۱) برعت (۲) تکتر "کہا گیا ہے کہ ہوشخص دنیا سے محت کرتا ہو بادہ خواہشات پر مصر ہواسس کو سے علم حاصل نرہوگا، اگرچہ وہ باقی تمام علوم کا محقق ہوجائے اس کے منکر کی کم از کم سنوابہ ہے کہ دہ اس میں سے کچھ بھی ہنیں یا یا۔ اس پر شعر کہا گیا۔ اس بات پر راضی ہو ہو شجھ سے پوشے دیے تو یہ ایک گیاہ ہے جس کی سنز اس کے اندر ہے۔

علم مماشعة مدیقین ا ور مقربین کا علم ہے اور اکس کامطلب بر ہے کریر ایک نور ہے جب دل کو برے افلاق سے طہارت ویا کیزگی حاصل ہوجاتی ہے تو وہ اکس ردل) بر ظام ہوتا ہے اور اس نور سے بہت سے امور منکشف ہوتے ہیں کو وہ بہتے ان کے نام سنا کرناتھا اور اکس کے لیے کھے اجمالی معانی کا وہم ہوتا تھا لیکن وہ واضح بہیں ہوتے تھے تو اکس وقت وہ معانی واضح مہیں ہوجاتے ہیں کو وہ معانی واضح مہیں جا گا اور اکس کی صفات کا علم باقعہ اس کے افعال اور دنیا واضح سے براگر نے بیں اس کی حکمت کی معرفت ماصل موجاتی ہے اسے برجی معلوم ہوجاتا ہے کر دنیا کو اخرت برکبوں سرت کیا با نبوت اور شی معنی، وی اور شیطان کا مفہم لفظ ملائکہ اور انسیاطین ، شیطانوں کی انسانوں سے وشمنی کی صورت ، فرت توں کے انبیا در کام صفت ، وثنوں میں سے ہونے کی کیفیت آسمانوں اور زبین کی بادشاہی کی معرفت ، دل کی معرفت ، وثنوں اور شیطانوں کی طورت کی معرفت ، دل کی معرفت ، وثنوں اور شیطانوں کی طورت کی معرفت ، دل کی معرفت ، وزنیوں سے احرت بھانوں کی معرفت ، وزنی کی بیجان ، اور شیطانوں کی معرفت ، وزنیوں کے البام اور شیطانوں کی معرفت ، وزنیوں کے البام اور دونر نے کی معرفت ، وزا ہے تر بہل صاط بھیزاں ، صاب کی معرفت صاصل ہوتی ہے البام اور دونر نے کی معرفت ، وزا ہے تر بہل صاط بھیزاں ، صاب کی معرفت ماصل ہوتی ہے اس کی معرفت ، وزا ہونیاں ، صاب کی معرفت ماصل ہوتی ہے البام اور دونر نے کی معرفت ، وزا ہے تر بہل صاط بھیزاں ، صاب کی معرفت ماصل ہوتی ہے

اللفنال كے ارشاد كرامى بى ب

ابنے نامزاعال کو بڑھو، آج کے دن تمبارے حاب کے بیے ہی گافی ہے، ٱقْلَاكِتَابَكَ كُفُواْبِنَفُسِكَ الْبُوْمُ عَكَبُّكَ كَالْمُومُ عَكَبُّكَ كَالْمُومُ عَكَبُّكَ حَسِينَا لِهُ و

اور ہے شک آخرت کا گربی تقیقی زندگی ہے اگر وہ جانتے " ادرادشادفدا وندی ہے : ۔ کَانَّ الدَّاکالَآخِرَةَ نَعِیَ اَلْجَیَوَانَ کَوْکَانْسُو ) پَعْلَمُونَ ﴿ اِ)

كامطلب واضع موجأنا سے۔

اللہ تعالیٰ سے مانات اورائس کی ذات کرمیر کی زبارت ، اس سے قرب کا مفہوم اسس کے جوار رحمت میں از نے ، اعلیٰ درجہ کے ماناکہ کی رفاقت کی سعاوت فرٹ توں اور انبیا و کرام کی رفاقت ، اہل جنت سے درجات میں فرق ، حتی کہ ان ہیں سے بعض اور سے مانکہ کی رفاقت کی سعاوت امور جن کی تفصیل نہا ہے بعض کو اکس طرح و مکھیں گئے جب طرح اکسمان سکے درمیان جگہتا ہوا ستا ہو ہو تا ہے اوراس کے علاوہ امور جن کی تفصیل نہا ہے بطویل ہے ، سب کچہ معلوم موجاتا ہے ۔

کیوں کہ آسس فور مکاشفہ سے بہلے وگ اگر میں امور سے اصول کی تصدیق توکرتے ہیں لیکن ان سے معانی سے با رہے ہیں ان کے معانی سے بار دیں ان سے مختلف مقامات ہیں ان ہیں سے بعین ان سب کوشالی تصور کرتے ہیں اورا مٹر تعالیٰ نے جرکھی ا بنے دنیک ) بندوں کے لیے تیاد کرر کھا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ توکسی انکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے شنا اور ذکسی انسان کے ول ہیں ان کا خیال گزرا اور خاوق سے بیے جنٹ ہیں سے سوائے مقات اور ناموں کے کیے نہیں ۔

اوربعن كاخيال برب عيكران بي سي بعن شالى چنري بي اور تعض ان حقائق كيموا نق بي جوان ك الفاط سي سمه

اتنے ہیں۔

ائی طرح بعن لوگوں کا فیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہا کی ہونے اس کی موفت سے عاجزی کا اظہار کیا جائے جب کر کھیے لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلطے میں باند با نگ دعوے کرتے ہیں ، بعض حضرات کہتے ہیں کرجہاں ٹک عوام سے اعتقا دات بہنے ہیں وہ معرفت خلاف ندی کی حدیثے۔ وہ یہ کہ وہ موجود ہے عالم ، فادر سننے والد اور دیکھنے والد ہے۔ بات عالم ، فادر سننے والد اور دیکھنے والد ہے۔ بس علم مناشفہ سے ہماری غرض بہ ہے کہ بردہ الطرحائے بہاں تک کہ ان امور کی حقیقت اسس طرح واضح موجائے کہ گوبااً منحوں سے دبجور ہے ہیں اور کوئی شک باقی مرہے۔

اور ببات ہو ہرانسانی بین مکن ہے اگرانس کے آئینہ دل بردنیا کی آلائنوں کا زنگ اور میل نہ چڑھی ہو۔
علم طریق آخرت سے ہماری مرادوہ علم ہے جس کے فرریعے اس شیٹے کوان خبا تنوں سے ہواللہ تعالی ،اسس کی صفات
اورا فعال کی معزف کے سائنے حجاب بنتی ہیں ، صاحت کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے اوراسس کو پاک وصاحت کرنے سے
لیے خواہشات سے مرکنا اور تمام حالات ہیں انہیا وکرام علیم السلام کی اقتداد کرنا ہوتی ہے۔ توجی قدر ول کو جب حاصل ہوتی

جائے گی۔ اوراکس کے مقابل حق کا صدآ تا جائے گا اکس میں حقائق چکتے سلے جائیں گے اوراکس کی طرف جلنے كا الك بى راستنه اوروه رياضت معيص كي فصيل اين مقام براك كى علاده ازى علم اورتعليم كى مورت س اوربيروه علوم بي حركت بون مين من من من من من من من من المرتبين على المربيروه علوم بي حرف الدربيروه علوم بي حرف الأربير و المربيرون المرب سے بیان کرنا ہے جوان علم کے اہل بی اوروہی اس کے ماقد گفتائی بی سنریک اوراس کے داز دار ہوتے بی اور بی وہ پوٹبدہ علم سے جونی اکرم صلی الله عليه وسلم كى الس عديث سے مرا دلياكيا ہے۔

" بعن عدم جويوك بو خزانون كى طرح بي ان كو صرف الم مونت جاست بي جب وه اس علم ك سافد لو لنة بن أواس سے سوائے ان لوگوں کے جواللہ نقال کے ذات سے باسے بن مغالط مين من كوني شخص ناوافقت نهيس رمينا أوجس عالم كوالتدتعالى في بيعلم عطاكبا مواسع حقيرة عانوكيونكاحس تشخص كوالتد تغالى نے بيعلم دبار سے اسم حقير قرار نہيں ديا۔

"إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْتُنْ الْمَكُنُّونِ لِا يَعُلَمُ ثُهُ إِلَّا آهُلُ ٱلْمُعُرِفَةِ بِإِللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا نَطَفُوا بِ لَمْ يَخْهَلُهُ إِلَّ اَهُلُ الْوُغُتِرَارِ بِاللَّهِ تُعَالَى ، فَكُو تَكْفِرُهِ اعَالِمًا ٱتَاءً اللهُ تَعَالَى عِلْمَامِنُهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَنْوَجِلًا لَمُريحُقِنُ لَا اِذَاتَاءُ إِنَّا لَا " (١)

علم معاملہ: - اور میدل سے صالات کاعلم ہے - اس میں سے جوفا بل تعرف ہے اس کی مثال صبر انکر، خوت وامید ، رضا، زید ، تفوی ، فناعت ، سخاوت اور سرحال مین الله تعالی کے احسانات کو بیجا بناء احسان ،حسن ظن ، اچھے احداق ،عمده سلوک ا ورصدق واخلاص ہے۔ ان احوال کی حقیقتوں کی معرفت ان کی تعرفیت اوروہ اسباب جن کے ذریعے یہ حاصل ہوتے ہی، ان کے ننا کچے اور حوان میں سے صغیف ہواکس کا علاج تاکہ مضبوط ہوجائے اور جوزائل ہوجائے اسے لوٹانا برسب علم آخرت ہے۔

اوران بن سے جو قابل نرمت بن وہ حما جی کا خوف ، تقدیر برنارامن مونا (دل کی) کھوط اور کینے ، حدد ، برنزی کی طلب، ابنی تعرافیت کویت در ا و بیاسے نفع اٹھانے کے لیے طوبل زندگی کی تنا ، شکیر، ریا کاری ، غصا ورنفرت عداوت اورتُعَفن، طَيع ا وربخل، رغِبت و بحبر، اكرا ا درغرور مال دار لوگوں كى تعظيم اور فقرادكى تو بن ، فخرو يحبر ، مبالغيارائى اور فخر سى بات سے محرکرنا ، بے مقصد بانوں بن بڑنا ، ریادہ گفتی کوپ درکرنا مخلوق دکودکھانے) کے بیے بن سنور کررسنا ، منا فقت و خودبندی اینے عیسوں سے بے ضربو کر دوسروں کے عیب نائش کرنا، دل سے فکر کا اٹھ جانا اور ٹوف فدا کا کل مبانا اور حب نفس کو ذلت بینجے توالس کا سختی سے بدلد بینا، اور حن کی مددسے کمزوری مرکھانا باطن کی دشمنی کے بیے ظاہری دو بنانا - الله تعالی کی خفید تدبیر سے بیے خوت رمینا کہ ہو کھیے اس نے عطاکیا وہ والیس بھی ہے سکتا ہے عبادت واطاعت پر بھردساگرنا کمر، خباست، وجو کہ بازی ،طوبل امیدیں، دل کی سختی اور سخت کلامی، و نباد سکے سلنے) پرخوشی اور اس کے فوت ہوجانے پرافسوس کرنا مخلوق سے اُنس کرنا اور ان کی علیاں گی بروحشت زوہ ہوجانا ، ظلم ، عضرا ورجار بازی کرنا نیز حیا اور رحم کی دریان کی دریاں دریار کی منز سال دور از ایس میں ہے اور ایس میں ہوجانا ، شام ، عند اور عالی میں میں اور میں ا

كى ، يە د ندكوره بالا) اوراكس كى شل ول كى دوصفات بدىن جوتمام بائوں اورمىزى اىمال كى جڑاور بنيا دىي-اوران كے مقابل جواجيي عامات بي ان كا منبع الله تعالى كى اطاعت اور قرب سے توان صفات كى تعريف ، حقائن، اسباب، ننائج اورعلاج كاعلم، علم آخرت سے اور علائے آخرت كے فترى كے مطابق بر فرض عبن سے ان صفات سے منہ چیرنے والا اُخرت میں حقیقی اورانا ہ کے قرسے باک ہو گا جیسے ظاہری اعمال سے منہ بھرنے والا دینوی فقہاء کے فتری ك باعث ملاطين دنياكى تلوارس بلاك موتا بي توفض عين ك سليل بي على في دنياكى نظر إصلاح ديناكى طرف موتى ب اوریہ ندکورہ علم اکفرت کی بہتری کے لیے ہے -اگر کسی فقیرسے ان بانوں میں سے کسی بات شدًا فلاص ، تو کل اور ریا سے بچنے کے باسے او جیا جائے تو وہ اس میں فا ہوشی افتیار کرے گا حال نکریہ وہ فرض عین ہے کہاس کو چیوڑ نے میں اکس کے لیے اُخروی ماکت ہے ۔ اور اگرتم اس سے لعان ، ظہار ، گھوڑ دوٹر اور تبراندازی کے بارے بی اوجوز تنہارے سامنے ایسے دقیق فروعی مانل کی جلدیں بیش کردیں گے۔ کوز مانے ختم ہو جائی اور نہیں ان ہی سے کسی کی جی ضرورت نہ پڑے اورا گرضر ورت بڑے بھی توشہراس کے بتانے والوں سے فالی نرموگا وروہ اسس کواس سلطے ہیں مشفت سے بچاہے گا توب ون رایت ان مسائل كوبادكرف اوررطصفين مشقت برواشت كرناب اوراس علمت عافل سعجودين بي اس ك بام باور جب ای فقیدی طوف رہوع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں اس میں اس بیے شغل ہوں کہ بیعلم دین ہے اورفرض کفا بہرہے وہ اس سے سیکھنے بن اپنے آپ کوھی اوردوس وں کوھی دھوکا دیتا ہے مالانکر عقلمند آدمی جا تیا ہے کہ اگرانس کی عرض فرض كفايد كے سلسلے ميں اپنے فرض كى اوائيكى ہوتى تو وہ اكس برفرض مين كومقدم كرنا - بلكى ديكر فرض كفايد كواكس يرمقدم راكت مي ايسے شهري جي بي غيرسلم ردمي كے ملاوہ كوئى واكثر نہيں اور طبيوں سے تعلق احكام فقد بي ان كفار كى كوابى فبول نهيب عير بهي بهم نهي ويجعف كدكوني شخص السس رعلم طب، بين شغول مو ، اورعلم فقد ، بالخصوص انتلا في اورباعث نزاع مسئل سيكف بس رطه جاله كرصه ليته بي حالا فكرشه راي فقياء سي بعرك برائ بي جو فتوى فريسي اوروا قعات کے جوابات دینے میں مشغول میں۔

انسوس اکس طرح نقبائے دین اس فرض کفا بہیں مشغول ہونے کی اجازت دیتے ہیں بھیے فائم کرنے کے بیے ایک جاعت موجود سے اور وہ اسے تھوڈ رہے ہیں جسے فائم کرنے والا کوئی نہیں اسس کا سبب کیا ہوسکتا ہے ہی کہ طب کے فرصا فرت اور وہ بنتوں کا ولی بنتے بتیموں سے مال کی حفاظت فینا ، اور حکومت کا حصول ، ہم عصر لوگوں سے آسکے بطرحا

وروشمنوں پیمسلط ہونا مبتر نہیں - 0112 - 0112 - 140 MAKIADAM وروشمنوں پیمسلط ہونا مبتر ہیں۔

افنوس! افنوس! افنوس ا برسعا، کے دھو کے کے باعث علم دین مط گیا تو ہم الٹرنغالی ہی سے مدد مانگتے ہیں اوراسی
کی بناہ جا ہتے ہیں کہ وہ ہمیں اسس دھو کے سے بچائے ہوراطان کی ناراف گی اور شبطان کی خوشی کا باعث ہے۔
علا کے ظاہر ہیں سے بوصاحیت نقو کی تقعے وہ علا ئے باطن اور اہل دل توگوں کی فضیلت کا اقرار کیا کرتے تھے حضرت
ہام شافعی رحم اللہ حضرت شیبان رائی کے سامنے اس طرح بیٹیتے جیسے بچر اپنے مکتب ہیں بیٹیتا ہے اوران سے پوچھتے کہ فلاں
فلاں کام کس طرح کریں ان سے پوچھا گیا آپ جیسا رفقیہ شخص اس دیہا تی سے پوچھتا ہے تو وہ فرائے ان کواس چیز کی توفیق
وی گئی سے جس سے ہم غافل ہیں جھڑت امام احمد بن صنبل اور حضرت بیٹی بن معین رحم ہا اللہ ،حضرت معودت کرخی رحمہ اللہ
وی گئی سے جس سے ہم غافل ہیں جھڑت امام احمد بن صنبل اور حضرت بیٹی بن معین رحم ہا اللہ ،حضرت معودت کرخی رحمہ اللہ
کے پاکس جائے تھے حالانکہ وہ علم طاہر میں ان دونوں کی طرح نہ تھے وہ دونوں ان سے پوچھا کر سے تھے ۔ اور ایسا کیوں نہ
کرتے جب کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب بھیں ایسا معاملہ دربیش ہوجے ہم قرآن پاک اور سنت معلم وہ بن نہائیں تو کیا کریں آپ نے فرایا ۔

رصالحبین لوگوں سے بوجھیوا ور ان کے باہمی مشورہ پر

مَّسَلُوا لُصَّالِحِيْنَ وَأُجُعَلُوكُ شُورَى

عل كرو"

بَيْنَهُ مُرابِ

اسی لیے کہا گیا کہ علائے ظاہر زمین اور ماکسی زبیت ہیں اور علی نے باطن اسمان اور ملکوت کی زبیت ہیں۔
حضرت جند لغدادی رحمدا فند فرما نئے ہیں ایک ول مجھ سے میرے نبنے حضرت سری سقطی رحمداللہ نے لوچھا لاجی تا میرے

باس سے چلے جانے ہو توکس کے باس بیٹھتے ہو ہیں نے کہا حضرت محاسی کے باس فرایا اچھا ہے ان سے علم وا دب سبکھنا

منبن جو کچے وہ علم کلام اور شکلی سے دوہیں کہیں ۔ اسے چوٹر وینا بھریں حب والیس آنے لگاتوسنا کہ فرانے ہی اللہ تعالی ہے حدیث والاصر فی بنا سے جو (بعدیہ ہے) حدیث حاصل کرے۔ اس بین اس بات کی طوف اشارہ تعالی جسس شخص نے حدیث اورعلم حاصل کرکے تصوف کو اختیار کیا اسس سے کا میابی بائی اورجس نے علم سے پہنے تصوف اختیار کیا اس سے اسے آپ کو خطرے ہیں ٹوالا۔

نے اپنے آپ کو خطرے ہیں ٹوالا۔

على كلم اورفلسقىر الرُّمْ كيونكرعلوم كاقسام مِن على كلم اورفلسف كاذكركيون نهي كيا اورنداس بات كوواضخ كياكم على كلم اورفلسف كيا ورفلسف أربي من عابل تعرفيت ؟

توجان لوکہ علم کلام جن نفع بخش دلائل برشق ہے وہ قرآن پاک اوراعا دہت ہیں بائے جانے ہی اور تودلائل ان دونوں سے باہریں وہ یا تو برے جھاڑھے ہیں اور وہ برعات سے ہیں جیسا کہ اس کا بیان اکر ہاہے یا وہ مختلف فرقوں کے اختلافا سے باہریں وہ یا تو برے جھاڑھے ہیں اور ایسے متعالات کونقل کرنے کے ذریعے بات کو لمباکیا جانا ہے جو بہو دہ بحواس برشتیل ہیں طبیعتیں اکٹر روکرتی اور کان ان کو دور چینگتے ہیں ان ہی منظمون ایسی می خروجوض دین سے خادری ہے اور

ید دور رصحابہ کرام سے زمانے) ہیں ان کا وجود نہ تھا اور ان میں خور و خوض کرنا کمل طور پر بدعت تھا۔ بیکن اب حکم بدل گیا کیوں کراسس طرح کی بدعتیں حو قراک وسنت سے مقتصنا سے جیسرویں از بادہ ہوگئی ہیں ا ور مجھ ایسے وک فل بر سو گئے ہی جہوں نے جوٹ گھوں اوراکس می مرتب تقریب بنادیں ۔ بہذا ضرورت کے تحت اس منوع کام کی اجازت وی گئی - بکر بروض کفا برعلوم میں سے ہوگیا اور سے اس قدر ہے جس سے ساتھ کسی بعثی کا مقابل کرسے جب وہ برعت کی طرف بو نے اور سرایک محدور صدیک ہے ہم آئندہ باب یں اس کا ذکر کریں گے

جہاں یک فلسف کا تعلق ہے تروہ منتقل علم نہیں بلکہ اس کے جار جصے ہیں۔ تقب خالسف (۱) ہندسد اور حساب :- یہ دو نوں جائز ہی جیسا کر ہیلے گزر دیکا ہے۔ اس سے صرف اسی شخص کو كومن كي جائے جس كے بارے بن در سوكروه اس كے ذريعے بذيوم كى طرف جلا جائے كاكيونكدان بى مهارت ركھنے والے اكثر لوگ ان دونوں سے بدعات كاطرف مكل كئے تو ان دو نول على سے كمز در ايان والے كو بچايا عائے كا اس ب نہیں کرد ذاتی طور رصح نہیں۔ جیے ہر کے کنارے روط سے جوٹے نیچے کو بچایا جاتا ہے کیوں کر اس کے ہری کرنے كا در بونا ب اور بس طرح كى نوم الم كوكفار كے ساتھ ميل جول سے محض دركى وجہ سے روكا جا تاہے كيونكہ جو مضبوط ہے وہ ان سے مبل ول كو خورى الحيا نيس سمخنا-

(١) علم منطق: اس مين دليل كيمينيت اور مشرالط نيز حدر تعرفين كى وجداور شرائط كابيان برقاب اورب دونون علم

رس الہیات :- اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے بارے بر بحث کرناعلم الہیات ہے - بر عبی علم کلام بی واخل ہے . فلسفیوں نے اسس سلسے بی کوئی نیاعلم جاری نہیں کی بلکہ ان کے الگ الگ ندا ہب بی جن بی سے بعض تفر اور بعن برعا ير بن بن - توصل على المال ومعتزلي موجانا) الك على نبي بلك الس ك ما ننه والمي تعكيين كابي ايك كروه بن بحث وديل والع حفرات نے الگ مامب بناسے اسی طرح فلسفہ بھی ہے۔

رمم) طبیعات الن بی سے تفریعیت اور دمین عق کے فالف میں اوروہ علم نہیں بلکہ حبالت میں اسس لیے اقسام علوم بى بيان نيس كئے جاسكنے،ان بى سے كھے، حبول ان كے خواص اور ان كے نغير د تنديل سے بحث كرتے بى وه طب كے مشابہ بن البندب وفرق مب كرطبيب كي نظر خاص طور ريانساني حيم ريباري اورصت مي اعتبار سع بوزي سے حيب كرير لوگ تمام اجمام کوان کی نبدیلی اور حرکت کے توالے سے دیکھتے ہیں ایکن علطب کواس رفضیات حاصل ہے اور اکس کی صرورت جی رسی ہے جب کر علوم طبیعات کی کوئی عاجت نہیں ہوتی۔

تونتی سے ہواکہ علم کام ان باتوں میں سے ہے کو لوگوں کے دلوں کوبدعات پر بدی خیالات سے بچانے کے بیے ان کا

جاننا فرض کفایہ ہے ،اور بیعلم ،بدعات کے پیا ہونے سے پیلا ہوا جیسے بچے کے راستے ہی اہل عرب کے ظلم اوران کی داکم زنی کی وجہ سے محافظ حاصل کرنے کی صورت بیڑی وا)

ارشادِ خدا وندی ہے۔

وَالَّذَيْنَ حَجَاهَدُ وَ إِنِينَا كَنَهُودِ يَنَهُمُ سُبُكَنَا اوروه لوگ جو بهارے رائے بیں مجابرہ (اور محنت) کرتے وَالَّ اللهُ كَفَعَ المُصْحِسِنِينَ مَ رِنَ )

مِن بَمَ ا نَبِينِ ابِنَ رَاحَتُ بِينَ وَبِيَّ بِينَ اور جَنْ اللهُ تَعَالَىٰ تَكُولُ عَلَىٰ وَالول كَ سَاقَعَ ہے ۔

بِ مُنْ اللهُ تَعَالَىٰ نَكِي كُرِفَ وَالول كَ سَاقَعَ ہے ۔

بِ مُنْ اللهُ تَعَالَىٰ نَكِي كُرِفَ وَالول كَ سَاقَعَ ہے ۔

بِ مُنْ اللهُ تَعَالَىٰ نَكِي كُرِفَ وَالول كَ سَاقَعَ ہے ۔

علی فقر و کلام علی فقر و کلام علی فقر و کلام کرتا ہے، فقیدی تعریب بیرے کردہ اس فانون کی حفاظت کرتا ہے جس کے درسایعے با دشاہ زبادتی کرنے والوں کی زبادتی کو دوسروں سے روکتا ہے اور یہ دونوں مرتبے علم دبن کے مقابلے میں کم درجی کے بین حالانکہ علیا ئے است جو

رب قرآن یاک سوره منکبوت آب ۲۹ مندا مناسله ۱۹۸ مناسله ۱۹۸ مناسله ۱۹۸ مناسله ۱۹۸ مناسله ۱۹۸ مناسله ۱۹۸ مناسله ۱۹۸

<sup>(</sup>۱) یہ اس وقت کی بات ہے جب اوگ پیدل چے کرنے جاتے تھے اور عرب کے بدو قا فلوں پر حمد کرسے لوٹ مار کرنے تھے اب ایسی بات نہیں ۱۲ ہزاددی -

نفیات کے ساتھ مشہور ہیں وہ نقباء اور شکلین ہی تو ہی اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتری بینوق ہیں توکس طرح علم دین کے مقابلے ہیں ان کا درجہ اکسس قدر بسبت ہوگیا ؟

تورجابًا) جان لوکر بوشخص می کوانسانوں کے ذریعے جاننا چاہاہے وہ گرائ کے حبکوں بیں عبلکتا رہاسہ اگر تورا ہ میں پرچپنا ہے توبیع می پرچپنا ہے اس کے اہل کو خود بخور سیان سے کا اور اگر تقلیداور لوگوں کے ررمیان مشہور درجاب نفسیت بری نظر رکھا ہے توصابہ کرام اور سے درجات کی بلندی سے خافل نہوتم نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ سب معابہ کرام کی عظمت اور ان کے نقدم برشفن ہیں دین کے معلمے بیں کوئی بھی شخص ندان کی بلند مہی کو پہنچ مکتا ہے اور ندان کی مکتابہ اور ندان کی ملند ہمی کوئی بھی شخص ندان کی بلند مہی کو پہنچ مکتا ہے اور ندان کی مکتاب کردراہ کو ۔ اور ان کی نفسیلت کلام اور فقر کی وجہ سے نہ نفی بلکہ وہ اُخرت اور اس کی طرف جانے کا علم رکھتے تھے بحضرت ابو بکر مدین رہا ہو نہ اس کی نفسیلت مدین رہا ہو نہ ان کی نفسیلت کا باعث وہ بات نفی جوان کے سینے میں راسخ تھی دا) جس طرح رسولوں سے سردار صلی انٹر علیدوں کے اس بات کی جوان سے سینے میں راسخ تھی دا) جس طرح رسولوں سے سردار صلی انٹر علیدوں کے آن سے بیاس بات کی دورات کی ۔

کہ بنائم ہیں اس راز کوبا نے کی جبتو کرنی جا ہے ہی ہو ہر نفیس اور برسندہ موتی ہے اورا بنے آپ سے اس چیز کودور کردوجے اکثر لوگ کی تفصیلی وہ بات کی بنیا در برباعث عفرت سیمنے ہیں اور وہ اس بات برتنفق ہوگئے ہیں۔ نبی اکرم صلی الڈ علیہ وسے اکثر لوگ کی تفصیلی وہ بات کی بنیا در برباعث عفرت سیمنے ہیں اور وہ اس بات برتنفق ہوگئے ہیں۔ نبی اکن ان میں سے کوئی بھی فن کلام سے اچھی طرح واقعت نہ تھا دس سے کچھ نا کہ مصابہ کرام کے علاوہ کسی صابی سنے بھی المرح واقعت نہ تھا دس سے کچھ نا کہ مصابہ کرام کے علاوہ کسی صابی سنے بھی اپنے آپ کو فتوی کو بھیا جاتا تو میٹ کے بیے مقر نہیں کیا حضرت عبد اللہ من عرضی اللہ عنہ کھی انہی کوگوں میں سے تھے جب ان سے کوئی فتوی کو بھیا جاتا تو سائل سے فرماتے فلاں امیر کے باس جائوں کے سالمات کا قلادہ اپنے گئے میں ڈالا ہے ہے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مقدات اور فیصلوں کے سلسلے میں فتوی دینا ولا بہت وسلطنت کے امور سے ہے۔

جب صرت عرفاروق رمنی المدُون کا انتقال ہوا تو حفرت این مسوور ضی المُدون فرایا علم کے دسن صول بین سے
و صحیب کے ان سے پرچھا گیا کہ آپ یہ بات فرانے ہیں حالا نکہ ہم ہیں جلبل القدر صحابہ کرام موجود ہیں انہوں نے فرایا ہیں
فری اور احکام کے علم کی بات نہیں کر تا میری مراد علم با دلاسے ہے ، تو تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے فن کلام اور مناظرہ مراو
یہ تھا تو تہیں کیا ہوا کر تم اس علم کی معرفت کی مفاظت نہیں کرتے کہ صرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ سے وصال سے اس کے
دس میں سے نوجھے چلے گئے۔ حالا نکہ صرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ سنے کلام اور بحث و مناظرہ کا دروان بند کیا تھا اور حب
صورت ضیع نے قرآن پاک کی دو آئیوں کے درسیان تعارض کے بارے ہیں پر چھا تواک سنے انہیں درّے سے مالما اور ان

کا بائیکاٹ کی بلکے صحابہ کرام کوھی ان سے بائیکاٹ کا حکم دیا۔

تنہا را بر کہنا کر علام میں سے سنہور فقہاء اور منگلیاں ہیں تو جان لوکہ المتر تعالی سے ہاں نصبات کا باعث اور جہز ہے اور لوگوں سکے ہاں شہرت کا سبب دو سری بات ہے ۔ حضرت الو بکر صدانی رضی المترعنہ تعلانت کے ساتھ مشہور تھے لیکن آب کی نصبات کا باعث وہ لاز تھا جوآپ سکے سیلنے میں راسخ وجوجود تھا۔

صرت عرفارون رض الله عنه کراست کی وجرسے شہور نھے بین آپ کی نفیدت کا باعث وہ علم تھا ہیں کے فوصے آپ کی نفیدت کا باعث وہ علم تھا ہیں کے فرصے آپ کی وفات کے ساتھ اُٹھ گئے علاوہ ازب حکومت کے ذریعے تفرب خداوندی کا تصد کرنا اور اسس کی مخدی سے عدل والفیات اور شعفت سے بیش آنا تھا اور بہ بھی ایک پوشیدہ بات تھی حراب سے ول کے اندر تھی جب کر آپ کے تمام فلا مری اعمال مرا لیسٹے میں صاور موسکتے ہیں جومر تیہ، نام اور شہرت کا طالب ہو۔

" وشہرت بلاک کرنے والے عمل میں ہوتی ہے اور فضیلت پوکٹ بدہ چیزیں ہوتی ہے جس ریکسی کواطلاع ہمیں ہوسکتی۔ بازی فقت ایران منتکل میں خارف وزائف ریان علال کی جا چیس ور کرنے قصر کے بعد

لمنا فقها واور شكلين عظفاء ، قاضيول اورعماركي طرح بين اوروه كي فسم كے بي-

ان بیں سے بعض وہ بیں جوابینے علم ، فتوی اور منت بنو کہی حابت کے فرریقے اللہ تعالیٰ کی رصنا جا ہتے ہیں وہ نہ توریا کاری کرتے ہیں اور منتمہت کے طالب ہوتے ہیں ان کوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رصنا حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی خیسات کا مبیب علم برغمل کرنا اور ابینے فتوی اور دئیل سے اللہ تعالیٰ کی رصنا تلاکسٹس کرنا ہے کیوں کہ مرعلم عمل رکا دریویر) سے کیونکہ وہ بھی ایک فعل ہے جس کو حاصل کیا جا آ اسے۔

بین سرعل ، علم نہیں طبیب بھی اپنے علم سے اٹر تعالیٰ کا قرب صاصل کرسکتا ہے ، چنانچہ اسے بھی علم بر تواب نتا ہے کبونی اس سنے اس علم بر، الٹر تعالیٰ سے بیے عمل کیا ۔ بادشاہ لوگوں سے درمیان ایک واسط بہو اسے لہذا وہ الٹر تعالیٰ سے بال پہندیوں تواہیے اوراسے تواب نتا ہے اس سے نہیں کہ وہ علم دین کا ذمہ دارہے بلکہ اس ہے کہ وہ انیا عمل اختیار کرتا ہے جس کے فریعے وہ الٹر تعالیٰ سے تقرب کا ارادہ کرتا ہے ۔

جن چیزوں کے دریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ بین قسم کے بہب (۱) علم مکاشفہ (۲) محض عمل جیسے بادشاہ کا انصاف کرنا اور لوگوں کو کنظوں کر نیا (۳) علم وعمل کا مرکب بینی طریق آخرت کا علم ، ایسے علم والا عالم بھی ہے اور عامل بھی ، توتم اپنے بارے نہیں سورج کو کر قبیا ممن کے وہ علیا ہی جاعت بیں ہو ناچا ہے ہو یا عا ملین کی جماعت ہیں یا دونوں جاعق میں ناکم دونوں سے حسد با و توصی شہرت کی تقلید کی بجائے ہیات تھا رہے لیے بہتر ہے جیسے شاعر نے کہا ، د جس کو دیجوا سے اختیار کر واور حس بات کو سے واسے تھوٹر دوسورج ، طلوع ہو توزعل سے ارسے کی کیا

www.maktabah.org

علاوہ ازیں ہم بیلے فقہ اوکوام کے حالات زندگی نقل کرتے ہم جس سے تہیں معلوم ہوجائے گا کہ یہ لوگ مند کرف المکم ایسے آیا ہوان کے مزمب پر بتا تے ہم انہوں نے ان برطام کیا اور قیامیت سے دن یہ ان کے مہت بطے وقتمن مول کے۔ اُن لوگوں نے اپنے علم سے حرف اور صوف رصائے فلاوندی کامقعد کیا ان کے حالات سے علما اُخرت كى علامات وكليمي كني من جيسے علائے إخرت كى علامات كے باب ميں اس كابيان ہوگا-انہوں نے اپنے آپ كو عرف علم فقر کے لیے وقف نہیں کیا تھا بلکہ ولوں سے علم میں متنول اور نگران عبی رہتے تھے ان کے بیے تدریس وتصنیف سے وسي بأت ما بغ هي جوصحابه كرام كي تصنيف وتدريس من ركاد ط تقى باوجو بجدوه علم فتوى كيمت تقل تفيه تصف ر كادلين بينياً واقع ہوئی ان کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

اب ہم نقبا و کام کے حالات سے وہ بانیں ذکر کرتے ہیں جن سے تہیں، معلوم ہوجائے گاکہ ہو کچھ ہمنے ذکر کی وہ ان لوگول پرطعن نہیں بلکدائن لوگوں پرطعن ہے جنہوں نے ان کے مذاہب کواپنا کراپنے آپ کوان کا بیروکارظا ہر کیا حالانکہ برلوگ اپنے

اعمال وعامات بين ان كے مخالف مين-

وہ فقہا وکوام جوفقہ میکسردار اور مخلوق کے فائد تھے مینی نداسب کے سلطے میں ان کی اتباع کرنے والے زیادہ ہیں وہ

حزت الم شافعي ، حفرت المم مالك ، حفرت المم احمد بن صبل معض المم الوحنيف اورحفرت سفيان أورى رحم مالله

ان من سے برایک عابد وزابداورعلوم اخرت کا عالم تھا۔ دنیامی لوگوں کی جملائی کی سجور کھناتھا اور اپنی فقہ سے اللہ تعالی ك رضاعيا بنا تفايد پانچ عادات بن ميكن بمارے زمانے كے نقباء نے ان سب بي سے ايك كوافتيار كرليا بعني نفتر كى فروعا یں استعلادا در سالغد، اس لیے کہاتی چارعادات کا تعلق آخرت سے اور سایک خصلت دنیا اور آخرت دونوں کے بے ہے اگراس سے آخرت کا الادہ کیا جائے تورینا کے لیے اس کی عملائی کم ہوجاتی ہے۔ انہوں نے اس سے دنیا

كا فقدكى اوران ائمرسے مثابہت كا دعوى كيا، و باركو فرشتوں برقياس كرنا افسوس ناك ب-اب ہمان ائمکرام کے وہ حالات زندگی بیان کرتے ہی جی سے ان جارفصلتوں کا بتد چلے ورز نقد میں ان کا تعاریث

صرت امام شافعی رحمداللہ کے عابد ہونے بردبیل بیہ ہے کہ آپ نے وات کو تین حصول بی تقبیم فرایا تھا ایک تہائی علم کے لیے ، دوسری نہائی عبادت اور نسیری نیند حزت امام شافعي رحمه الله

كے لئے۔ حزت دہے فراتے ہیں۔ " صرت امام شافعی حمداللہ رصنان سے بعنی میں نماز ہیں ساٹھ مرتبہ قرآن باک ختم کرتے تھے۔ آپ سے ایک شاگرد صرت بوسطی فرما تے ہیں کہ آپ رمضان مشر بعیث ہیں روزاند ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔

صفرت حسن کرائبی فرانے ہیں۔ در ہیں نے حصرت امام شامنی رحمه اللہ کے ساتھ کئی راہبی گزاری ہیں آپ تقریباً لات کا تہائی حصہ نماز بڑھتے اور میں نے دکھا کہ آپ بچاس آیات سے زیادہ نہیں بڑھتے تھے اگرکھی زیادہ بڑھتے تو ایک سوایات ہوتیں۔

آپ حب بھی کسی آبت رحمت پر بینجیت توا مارتعالی سے اپنے لیے اورتمام موسنین وسلین کے لیے رحمت کا سوال کرتے اور اپنے بیے نیزتمام مومنوں کے بیے سوال کرتے اور اپنے بیے نیزتمام مومنوں کے بیے نیجات کا سوال کرتے گویا آپ کے لیے امپراورخوف کو جمع کردیا گیا تھا۔

نو دیجیوان کا بجاس آبات پراکتفا وکرناکس طرح اسس بات پر دلالت کرنا ہے کہ آپ قرآن بابک سے اسرار ورموزیں غوط زن ہوتنے اوران میں غور وفکر کرنے تھے۔

حفرت الممث فنی رحمہ الطرفوات میں بنے سولہ سال سے سیر ہوکر نہیں کھا یا کبوں کہ بیٹ کا بھر جانا بدن کو بھاری کر دیتا ہے ، ول کو سخت کرتا ہے دانائی کو زائل کرتا اور نیند بیدا کرتا اور اسٹ ضف کو عبادت میں کمزور کردیتا ہے توشکم سیری کی آفات کے سلسلے میں ان کی حکمت پر غور کیئے۔ بھر عبادت میں ان کی مشقت کو دیجیں کیو تکہ انہوں نے اس کے سیلے شکم سیری کو ترک کیا رحق بقت یہی ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے حضرت امام شافعی رحمہ المد نے فرایا میں نے کبھی بھی المدتعالیٰ کے نام کی قسم نہیں کھائی نرجی اور نہ جھوٹی ۔ تو اندازہ کیجئے وہ اللہ تعالیٰ کی توقیر و تعظیم کاکس فار خیال فرنا تے تھے۔ اور بیاس بات کی دلیل کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جال کا علم رکھتے تھے۔

عضرت الم شافعی رحم الله سے ایک مسلمد پوچها کی تواکی خاموش رہے عرض کیا گیا الله تعالی اکپ پررحم فرائے آپ جواب نہیں دیتے۔

فرمایا بی اکس وقت تک بواب نہیں دول گاجب تک مجھے معلوم ندہوجائے کرمیری فانوشی بی بہتری ہے یا جواب پنے بیں۔

تودیجھے آپ اپنی زبان کی کس قدر حفاظت فرائے تھے حال تکہ فقہا کرام برتمام اعضاء سے زیادہ بی مسلّط ہے اور بھی ان کے ضبط دفاہو سے زبادہ باہر مہوجاتی ہے اسی بات سے واضح ہواکہ آپ کا بولنا یا خاموش رسہا دونوں کا مقصد فضیلت و تواب کا صول تھا۔

حفرت احمدبن بحیٰی بن وزیر فراتے ہیں ایک دن صرت امام نتا فنی رحمہ اللہ قند بلوں کے بازار سے نکلے تو ہم آپ کے بیجے بیجے پارٹیسے نود کھیے اور بیجے بیجے پارٹیسے نود کھیے کا مراف متوج ہوئے ادر بیجے بیجے پارٹیسے نود کھیے ہوئے ادر فرایا فنٹس کلامی سے باک رکھتے ہو کہونکہ د قصد اُسنے والد، کہنے فروایا فنٹس کلامی سے باک رکھتے ہو کہونکہ د قصد اُسنے والد، کہنے والد، کہنے دالے سے ساتھ سے باک رکھتے ہو کہونکہ د قصد اُسنے والد، کہنے دالے سے ساتھ سے باک رکھتے ہو کہونکہ د قصد اُسنے والد، کہنے دالے سے ساتھ سے بیک ساتھ سے بیتے ہوئوت اُدمی اپنے برتن (مغز) میں سے سب سے بری بات تمہارے برتنوں (دما مؤوں)

wamumakaanaan.org

یں ڈا سے کی حرص کرنا ہے اگر بیو توق کی بات کو اسی کی طرف نوٹا دیاجائے ربعین مزسسنا جائے ، تو لوٹا نے والا نیک بخت موّا ہے جیدائس کا قائل بدینت موّاہے۔

ہوا ہے جیسے اص کا کا کی بدجت ہو ایسے۔ صزت اہم شافی رحمہ اللہ فراتے ہیں '' ایک دانا نے دوسرے عقل مند کی طرف لکھا کہ تجھے علم دیا گیا ہے لہذا تھا ہے علم کو گناموں کی سباہی سے میلاند کو اس طرح تم اس دن اندھیرے ہیں رہو گے حب علم والے اپنے علم کی روشنی ہیں جلیں گے۔ ایپ کا زیداس طرح تھا آپ فرانے ہیں ''جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے دنیا کی محبت اور اپنے طابق کی محبت کو دل

ين جورا بواس في هوط ولا بي

حفزت عمیدی فراتے میں حضرت امام شافنی رحماللہ ایک وفعر کھے کام کے ہمراہ مین کی طرف تشریف لے گئے تود مس ہزار در حموں کے ساتھ کمہ کر مرکی طرف لو طبے کمہ کرمہ سے با ہرآپ کے پیے ایک خبر نصب کیا گیا لوگ آپ کے پانس آنے ملے تواپ اس دفت مک وہاں سے ذہلے جب تک وہ نمام در حم تقت مذکر دیئے۔ ایک مرتبہ آپ حمام سے تکلے تو حمام والے کو بہت مال دیا ، ایک دفعہ آپ کا عصا مبارک ہاتھ سے گرگیا ایک آدی نے اٹھا کر آپ کو دیا تواپ نے اسے بدلے اور سات سے العالم فرال کے بن جاس دينارعطافراكے۔

تحفرت الام شافعی رحمدالله کی سخاوت اس قدر معروف ہے کربیان کی حاجت نہیں اورزید کی بنیاد سخاوت ہے کیوں کرجو شفص كمى چيزكوپ دركات و واسے روك بياہ جانبي كرنا اور و مي شف مال كو جاكرنا ہے جس كى نگاه بي دنيا حقير

آپ کے مضوط زید، انڈرنعالی سے بہت زیادہ ڈرنے اور اپنی ہمت کو آخرت بن شغول رکھنے پر ہر روابت دلات کرتی ہے کہ محزت مشغبان بن عینیہ نے رفت تبلی کے بارے بیں ایک مدیث حفرت امام شافعی رحمان کے سامنے ذکر کی توان پر غشی مطاری ہوگئی صفرت سفیان سے عوض کیا گیا کہ بہتوان تقال کر گئے انہوں نے فرمایا اگران کا نتقال ہوگیا تو زمانے کا افعن کا شاک و درت مواد

حفرت عبدالله بن محد بوی سے منقول ہے فرما نے ہی ہیں اور صرت عمرین نبانہ بیٹھے ہوئے اللہ نعالی کے بندول اور يرمز كار ولان كا ذكركرب تف توصوت عربي بالذف محد مها بي فصوت عدين اورك شافتي الم ورومز گاراور فصبے نہیں دیکھا میں ، امام شافتی اور حارث بن لبیرصفا کی طرف کئے حزت حارث صالح مری کے شاگر د تھے انہوں نے ذاک پاک بیرهنا شروع کردیا وہ نہایت خوش آواز تھے، انہوں نے برایت براهی،

« يه وه دن معجب لوگ مائين نهين كري اور نه انهين

منزس كي رويدك الارتان بوك "

"هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُوْدُنُ لَهُ مُ تَيَعْتَذِرُونَ وا) یں نے دیجھا حضرت امام شافی رحمہ اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیاان کے جم پر بال کھڑے ہو ہمت زبادہ ہڑ ہے اور بہج شن ہوکر گریڑے ، جب افاقہ ہوا تو کہنے سکے۔

«بالشدا بیں جھولوں کے مقام سے اور غافل لوگوں کے منہ پھیر نے سے تیری بناہ چاہتا ہوں ، اسے اللہ! عارفین کے دل تیرے بیے جھک گئیں بااللہ! مجھے اپنے جود وکرم سے صدعطا فرما اور سجھے اپنے ہوئہ کرم میں چھیا ہے اور من تاہ کولوں کی گردنین تیرے سانے جھک گئیں بااللہ! مجھے اپنے ہودہ کرم سے میری کو اسے میری کو اس کومات فرما دے۔

وہ فرائے ہیں چراک بیجے اور ہم والیس لوط اسے جب یں بنداد میں ہنجا اور ان دنوں اپ عمراق میں تھے تو میں نہر کے ذری ہوئے اور کے اپنے وضو کروں کو ایک آمی میرے باسے گزرا اور اکس نے کہا اسے دو کے! اپنے وضو کو تھا تھی طرح پیش اسے گزرا اور اکس نے کہا اسے دو کے! اپنے وضو کو تھا تہ ہیں اور کی جھے بیجھے ہوگی انہوں نے میری طون متوجہ ہو کہ وہا تہ ہیں ایک بوری جماعت ہے بین علدی عبدی وضو کر کے ان کے پھیے پیچھے ہوگی انہوں نے میری طون متوجہ ہو کہ وہا تہ ہیں ایک بوری جماعت ہے بین علدی عبدی وضو کر کے ان کے پیچھے ہوگی انہوں نے میری طون متوجہ ہو کہ وہا تہ ہیں ایک بیجھے اور کی کام سے جبی بین علی اور کو کھا اللہ تھا کا سے اس میں سے کھو تھے ہو کہ انہوں نے میری طون متوجہ ہو کہ وہا تہ ہیں کے بھی بھی سے جسے بین علدی میں کو کھا اللہ نے اس کو سے ایک کو کھا ما سے اس میں بیت کھی تھے ہی میں کھا ہے کہ بھی سے کہ بھی سے کہ بھی سے کو کو کھا تھا تھا کہ اسے کو کھا میا سے اس میں بیت کھی تھے ہیں میں کھا کہ بھی انہوں سے کہ بھی سے کہ کھی میا کہ کھی انہوں نے کہ کھی میں کھی انہوں سے کہ بھی سے کھی تھی سے کھا تھا کہ کہ کھی انہوں سے کہ کھی سے کہ بھی انہوں سے کہ کھی سے کہ کھی انہوں سے کہ کھی سے کھی سے کھی سے کھی سے کھی سے کھی سے کہ کھی انہوں سے کہ کھی انہوں سے کہ بھی انہوں سے کھی سے کھی سے کھی سے کھی سے کھی کھی سے کھی سے کھی سے کھی سے کھی سے کھی سے کہ کھی سے کھی سے کھی کھی سے کھی ہو کھی سے ک

و تباہی سے بھے گیا میں نے دنیا میں زید اختیاری او کل رفیا مت کے دن الترتعالیٰ کی طون سے بھیے کے ان کے بیا اسے ا مرایا عبان لو اجس نے کہا جی باں بحرکھ اللہ تعالی نے آپ کوسکھا یا ہے اس بی سے کچھ میصی سکھا دیجئے انہوں نے مرایا عبان لو اجس نے کہا گا کو دن رکھا۔ مرایا عبان لو اجس نے اللہ تعالی سے سے کہا ریا اس کی تصدیق کی اس نے نجات بائی ، اور جس نے اپنے دین کا خون رکھا۔ وہ تباہی سے بھے گیا جس نے دنیا میں زید اختیار کیا تو کل رفیامت کے دن ) النہ تعالیٰ کی طون سے تواب دیجھے گا اس

عاسى كالمعين فندى بون كاليابي مزيد نباؤل ؛

یں سے عرض کیاجی ہاں بنا ہے، فر مایا جس میں تین عادات ہوں اسس کا بمان کمل ہوگی جس نے اچی بات کا مکم دیا اور اس کا بمان کی صود کی حفاظت کی یہ کہا تمہ ہیں کچھا ور نہ تاؤں ؛ میں سنے عرض کیا کہ برائی سے روکا اور تحود ھی بازر ہا اور اسٹر تنعالیٰ کی صود کی حفاظت کی یہ کہا تمہ ہیں کچھا ور نہ تاؤں ؛ میں سنے عرض ہاں کیوں ہیں ۔ فرمایا و نبا سے سے کا معاملہ کر رہا اسے سچا جان ، نجات با نے دانوں کے ساتھ نجات با نے گا "چروہ جلے گئے میں سنے ہو جہا یہ کون ہیں ؟ لولوگوں نے کر رہا اور سے سچا جان ، نجات با نے دانوں کے ساتھ نجات با نے گا "چروہ جلے گئے میں سنے ہو جہا یہ کون ہیں ؟ لولوگوں نے بتایا مہ صفرت امام شافعی رحمہ ادر ہیں ۔

توتم ان کے بہوش مور گرفے، اور جران کے دعظ کو دیجو یکس طرح ان کے زبدا ورانتہائی درجے کے نون بر ولالت کرنا ہے اور دینون وزیراللہ تعالی کی معرفت کے بغیرحاصل بنیں ہوتا کیونکہ!

اِنْما بَخْشَلَى اللهُ مِنْ عِبَادِي الْعُكَمَاءُ - الله فاللس ومي لوك درتيبي جاسى موفت

ا) قرآن پاک سود فاطر آیت ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۱۷۱۷ Maktabah ما تران پاک سود فاطر آیت ۲۸ ۲۸ ۱۷۱۷ اسلام

علم آخرت سے ہے جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے حاصل ہو نے ہی کیوں کر پہلوں اور پھیلیوں کی حکمتیں ان دونوں (فرآن وطرب الي جرى بي-

اکسوار قلب اور علوم آخرت سے ان گے تعلق کی پیچان ان افوال سے ہوتی ہے بوان سے منقول ہیں ۔ مردی ہے کہ آپ سے ریا کاری کے بارے ہیں پوچھا گیا تواکب نے فی البدیم فرمایاریا کاری ایک فتنہ ہے جے خواشاتِ نفس نے علماء کی قلبی آنھوں کے ساختے لا کھڑاکیا ہے انہوں نے اکس کی طرف نفس کی بری جاہت کے ساتھ

ان کی طرف دیجھا توان کے اعمال ضائع ہوگئے۔ صرت امام شافی رحمه الله نے فرایا جب نمیں اپنے عمل برخود پندی دریا کاری کا ڈر موزود بھو کہ تم کس کی رصف چاہتے ہو کمن نواب میں رغبت رکھتے ہو کس عذاب سے دارتے ہو کس عافیت کا شکر یہ اداکرتے ہو کس معیب کو یا مہ کرنے ہو کس عاب کے بارے میں جو یا کے تو تمہاری نگا ہوں میں تمہارے اعال حقیر نظر ایک کے بارے میں جی سوجی گے تو تمہاری نگا ہوں میں تمہارے اعال حقیر نظر ایک کے۔

تودكب وصرت إدام شافعى رحمدالله فيربا كارى كى حقيقت اورخودب ندى كاعلاج كس اندازيس ذكركبا اورب دونون

دل کی طری برای آفات بی سے بیں۔

جس نے علم کے سبب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اسے اس کے جدید نے نفع دیا اور آپ نے فرمایا برشخص سے کوئی نہ کوئی مجت كرف والا اور شمني ركف والا مق المع المع المع بصورت حال مولو أو أن لوكول كاساتقى بن حر الله تعالى كاطاعت كرفي. روابت من آباب كرحضرت عبدالقا مربن عبدالعزيز إيك نيك اورمنق شخص تصح وه حضرت امام شافعي رحمدالله سيقوى كيمان يوجها كرت تھے اور حفرت الم شافى رحمة الله ان كے تقوى كى دهرسے ان كى طوف توم فرمات. ایک دن انہوں نے حضرت امام شافعی رحمداللہ سے پوھیاصہ واستحان اورطافت داختیار سی سے کونسی بات افضل ہے ؛ آپ نے فرط افت را درطانت انبیاء کرام علیم السلام کا درجہ ہے، اورطانت امتحال کے بعدی ہوتی ہے اورجب کسی کا

استمان بنواب نوده صبركرنا م اورجب صبركرنا م تواس قدرت دى جاتى م كياتم نين و يجفت كه الله تعالى ف حفرت ارا بمعلىدالسدم كى أزائش كى بيرانيس طاقت عطا ما فى صفرت موى علىدالسدم كو آزائش مي دالديرانيس فوت دى حزت بلمان عليال الم كى أزمائش كى تواكس كے بعد البين طاقت دى اور بادشا معطا فرمائى قدرت مهترين درج بسے الدتعا لے ارشادفراً أب "م نے اسى طرح حفرت بوسف عليه السام كوزين من طاقت دى " ١١) اور حفرت ايوب عليم السلام

کومیت بڑی آ وماکش سے بعد طاقت عطافرائی استرتعالی فرا آ ہے "ہم نے انہیں ان کے گھروا ہے اوران کے ساتھ ان کی شل عطا کئے۔ دا )

توحفرت الم مشافقی رحمدالله کی طرف سے یہ کلام اسرار قرآن میں ال کے غوط زن موسنے بر دلالٹ کرتا ہے نیز بر کرائیں انبیا وکرام واولیاء عظام میں سے اللہ تعالی کی طرف ساکلین کے مقامات سے اگا ہی تھی اور یہ تمام باتیں علوم ا غرت سے تعلق رکھتی ہیں۔

صرت امام شافی سے پوچیاگیا کر آدمی کب عالم بناہے ؟

آب نے فرمایا جب وہ کسی علم میں محقق سنے سے بعد دور سے علوم کے در لیے ہتواہے بھیر وہ اس جبزی طون دیجہ تا سے جے وہ نہیں پاسکا ۔ تواسس وقت وہ عالم بن جا با ہے ، جا لینوں سے بدچھا گیا کرتم ایک بیاری کے بیے بہت سی دوائیاں دینے ہو ؟ اسس نے کہا ان سب بیں سے ایک ہی مقصود ہوتی ہے اسس کے ساتھ دوسری دوائیاں اکسس کا گئی توخم کرنے کے لیے ہوتی میں کی کی مفرد دوا قاتل ہے بداور اکس تسم کی دوسری بے شمار شاہیں اللہ تعالی مونت اور علوم ا خرت کے سلطے میں حضرت الم شافعی رجمہ اللہ کے مرتب کی بلندی پر دلالت کرتی ہیں۔

انہوں نے فقہ اورائس میں مناظرہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رہنا تاہش کی ہے اکس بات بران سے منقول بہر وایات دلالت کرتی ہیں خرایات دلالت کرتی ہیں خرایات برای ہے کہ تھی ہیں جائے ہیں ہیں ہے کہ تھی ہیں کرتی ہیں ہے کہ تھی ہیں ہے کہ تھی ہیں ہے کہ تھی اور کس طرح ان کا دل اکس طرف متوجہ مونے سے باک تھا اور وہ خالصناً اللہ نعالیٰ رصا کی نیت کرتے تھے۔ تھا اور وہ خالصناً اللہ نعالیٰ رصا کی نیت کرتے تھے۔

حضرت اہام شافی رحمہ اللہ فراتے ہیں "ہیں نے کسی سے خی سنا فرہ کرتے ہوئے بہنیں چاہا کہ وہ غلطی کرے ،،اور فرط نے
ہیں ہیں نے جس سے جی کام کیا اس کے لیے ہی ہوا ہش کی ہے کہ اسے تو فیق عاصل ہو وہ سیدے واستے پررہے اس
کی مدد کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طون سے اسے حابت و حفاظت عاصل رہے ۔اور برب نے جب جی کلام کیا تواس بات کی براو،
نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق کو واضے کرتا ہے یا اس کی زبان سے مزید فرائے ہی ہیں نے جس پر بھی تق اور دہیل بیش
کی ہے اور اس سی مجھ سے تبول کی تو ہی اس کے سامنے جھے کیا اور اسس کی مجت کامقت ہوگیا ہے ،اور جب است فیل سے جو اور دیا۔
کی ہے اور اس سے جو تبول کی تو ہی اس کے سامنے جھے کیا اور اسس کی مجت کامقت ہوگیا ہور اسس نے اسے جھوالہ دیا۔
نے بھی مجھ سے امرین پر چن کے خلاف زیر دیتی کی اور دلیل کار دکیا میری نگا ہوں سے وہ گڑگیا اور اسس نے اسے جھوالہ دیا۔
توب علامات اسس بات پر دلالت کرتی ہیں کرفقہ اور مناظرہ سے آپ کامقصد محض اللہ تالی کی رضا حاصل کرنا تھا۔ تو د کھیے
کس طرح لوگوں نے ان پانچ خصلت پر ان کی اصب سے بیلے ذریع جیا ہے ) میں سے صرف اس ایک خصلت پر ان کی امباع

کی ہے بھر انہوں نے اسس میں بھی ان کی می لفٹ کی ۔اسی بیے مفرت البرتورر حمدالشف فرمایا بی نے اورکسی بھی د بھینے والے نے حضرت امام شافعی رحمداللہ کی مثل نہیں دیجھا۔

صفرت امام احمد بن عنبل رحمد الله فرمات بن بن جالیس سال سے جوبی غاز بڑھتا ہوں توصفرت امام شافعی رحمد الله کے بے وعامانگذا ہوں۔ دعا مانگئ والے کے انصاف اورجس کے بیے دعامانگی گئی اسس کے درحبکود کیھو بھراس زمانے کے علاء کے حالات کا ان سے مقابلہ کروان کے درمیان بعض وعناد کو دیھوتا کرتھیں معلوم ہوجائے کہ ان کوئوں کا ان حفات کی افتداد کا دعوی نافع ہے حضرت امام احمدر حمد الندر کے زیادہ دعا مانگئے ہیں۔ برشا فعی کون شخص ہے جب کے بیے آب ہروفت دعا مانگئے ہیں۔

حفرت امام احمدر حمد الله نے فرمایا ، بلیاً احضرت امام شانعی و نیا کے لیے سورج کی طرح اور لوگوں کے بلے مافیت کا باعث نصے نود بچوکیاان دوبانوں میں کوئی ان کا نائب ہے۔ حضرت ام احمدر حمد الله فرمایا کرتے تھے جشخص بھی وطاب

کوہا تھ لگاناہے۔ اسس کی گردن پر حضون امام شافعی رحمہ اللہ کا احسان ہے۔ حفرت بچئی بن سعید تطان نے فرایا بیں جالیس سال سے جب بھی نماز بڑھتا ہوں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بیے دعا ما تکتا ہوں کیوعکہ اللہ نفائل فیصان برعلم سے درواز سے کھول دیسے اور ان کو ان بیں لاہ صواب عطافر یا باہم نے آپ کے مختر سے عالات بہاں کئے ورنہ وہ شمار سے بھی باہر ہیں ہم نے ان بی سے اکثر مناقب شیخ نفرین اراہم منفرین رحمہ اللہ کی کتاب سے نقل کیے ڈبیں جو اپنوں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مناقب بیں تکھی ہے اللہ تعالی ان سے اور

تمام مسلما نوں سے راض ہو۔

کے پاکس ماض قاآب سے افرا ایس سائل کے بارے ہیں اوچھا گیا تواپ نے ان میں بنیس سائل کے بارے میں فرایا « بھے معلی خیس سے افرا ایس سے فررایا در بھیے معلی خیس معلی خیس خیس خیس معلی معلی معلی خیس معلی خیس معلی کا نفس اسے اس کا نفس اسے اس کا قرار خیس کرنے درتیا کہ وہ کچھ منہیں جاتا ہے۔ اس ملے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرایا جب علاد کا ذکر کیا جائے تو امام مامک رحمہ اللہ نو جھتے ہوئے سے ارسان نہیں کیا۔ اور مجھ برامام مامک سے بڑھ کرکسی نے احسان نہیں کیا۔

ایک روایت ہے کہ (عباسی خلیفتہ) الوجعفر مفررسنے امام مالک رحمالہ کوئی و رجبور سے گئے شخص) کی طلاق کے بارے روایت مدیث سے روک دیا جرا کہ شخص کو تفیہ طور برا ہے ہیں جھیے اکم وہ آپ سے یہ مثلہ برجھے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان فریا ایک حصارت موایک شخص کو جور کیا گیا اسس کی طلاق نہیں ہوتی (۱) الوجعفر نے آپ کوکو اسے بیکن اکب نے روایت صدیث کو نہجو والے دیک والیت سے مقل سے مدیث کے بیان میں سیا بنوا ہے اور جھوط نہیں اول اسے مقل سے نفع صاصل ہوتا ہے اور جھوط نہیں اول اسے مقل سے نفع حاصل ہوتا ہے اور بڑھا ہے میں اسس کی عقل خراب نہیں ہوتی اور بند کوئی اکت بہنچتی ہے۔

آپ کی دنیا سے بے رغبنی پر ہر روابت والت کرنی ہے کا میرالمونین دہدی نے ان سے پوچاکیا آپ کا کوئی مکا

ہے وا بے فرایا نہیں، میں میں منقریب تمہیں ایک مدیث سناول گا۔

ین شے حفرت دبیعی ابو عبدالر حمل سے کا دو فرار ہے۔ کے کہ ادی کا نسب ہے اس کا مکان ہے ، ہارون الرہ یہ نے آب سے بوچھاکیا آب کا مکان ہے ؟ فرایا نہیں ، اس نے آب کو تین ہزار دبنار دیئے اور کہا کہ آب ان سے مکان خرید لیں آب نے وہ دینار ہے لئے لیکن ان کوخرج نری حجب ہارون الریش دنے درسنرط برسے والیسی کا ارادہ کہا توخت امام مالک رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ مناسب ہے آپ ہارے سا قصیس میں نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو مؤطا امام مالک کی ترغیب دول جیسے حضرت عثمان غنی رضی الدی عذف تو گوں کو قوان باک کی ترغیب دی توانہوں سے فرایا لوگوں کو مؤطا کی ترغیب دول جیسے حضرت عثمان غنی رضی الدی عذف کو گوں کو قوان باک کی ترغیب دول جیسے حضرت عثمان غنی رضی الدی عذف کو گوں کو قوان باک می ترغیب دی توانہوں سے فرایا کہ تو تو دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسے فرایا۔ سے کھنے اور انبول سنے احاد بیان کیں اہذا ہر شہروالوں سے باس علم موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسے فرایا۔ اختیاف رحم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسے فرایا۔ اختیاف رحمت ہے۔ وی ایک تو تو دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسے فرایا۔ اختیاف رحمت ہے۔ وی اور نبی آرکھ می اللہ علیہ وی میں است کا اختیاف رحمت ہے۔

اورجهان كراي كي ساتھ جانے كاتعلق ہے نواس كر بي كوفى صورت نہيں نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا .-الكَمَدُ بْنِيَةُ حَيْرُ لَهُ مُ لَوَّ كَانُو الْعَيْدُ كُونُ عَالَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>۱) مروه ومجبور کے گئے شخص کی طلاق احنات کے نزدیک واقع ہوجاتی ہے ۱۲ ہزادی – (۲) کنز العال حلد اص ۳۱ احدیث نبر ۲۸۹۸

<sup>(</sup>m) جيم بخارى جلداول ص ٢٥٢ باب فضل المدينة -

آپ نے مزید فرایا ہے۔ اکمرینیکہ تنفی کہتھا کہا یَنْفی الْکِیجُرُّ حَبَثَ الْحَدِیْدِ اِن

بہنہارے دنیار جُوں کے تُوں میں اگر تم جا ہوتو سے تواور جا ہو تو چوڑ دو تم نے اس عمل کے ذریعے مجھ سے مدینہ طیبہ چوڑا نا چا یا تو ہی مرینہ طیبہ پر دنیا کوئر جے مہیں دوں گا۔

توصرت ام مالک رحمہ اللہ کی دنیا ہے گئے رغبتی کا برعالم بھا جب آپ کے شاگردوں اور طرکے پھیلنے کی وجہ ہے

اکب کے بیاس دنیا جو سے مال اُسنے رکھا تو آپ اسے اچھے کا موں میں خرچ کردیتے تھے۔ آپ کی برسنجا وت آپ کے

زیما ور دنیا ہے بہت کم مبت پر دلالت کرتی ہے۔ زیم کا مطلب مال کا نہ ہونا مہیں بلکہ اس سے دل کی فواخت کا نام زید

سے دھزت سیماں علیہ السام باوجود با دشاہی کے دنیا سے بے رغبت رہے تھے۔ صرت امام مالک رحمہ اللہ کی دنیا

سے بے رغبی پرصونت امام شافی رحمہ اللہ کی بہ روایت دلالت کرتی ہے وہ فرائے میں میں نے سفرت امام مالک رحمہ اللہ کی درواز سے برخواسان کے گھوڑوں اور سے رکھا تھا میں نے

مورت امام مالک رحمہ اللہ سے عوض کیا ہے گئی خوصورت سے انہوں نے فرایا اسے الوعید اللہ ایہ میری طوف سے تمہار سے

یے تھے ہے ہی نے عرض کیا گیا ہے اس میں سے ایک عافور اپنی سواری کے بیے رکھیں آپ نے فرایا مجھے اللہ نقالی سے

عیا کی سخاوت کا اندازہ بیمنے کہ آپ سے وہ تمام جانور ایک بار ہی دسے دریئے نیزائپ خاک میرین طیبہ کی کسی قدر عرف

کو سخاوت کا اندازہ بیمنے کہ آپ سے وہ تمام جانور ایک بار ہی دسے دریئے نیزائپ خاک میرین طیبہ کی کسی قدر عرف

آپ کے علم کامقصدا لٹر نعال کی رضا حاصل کرنا اور دنیا کو حقیر جانباتھا اسس بات پر ہر روایت دلالت کرتی ہے فرماتے ہی ہیں پارون الرشید کے پاس آپ کا اور دنیا کو حقیر جانبالا است ہے کہ ہمارے پاس آپ کا آن جانا رہے تاکہ ہمارے نیے آپ سے موطا کی سما عن کریں فواتے ہی ہیں نے کہا، الٹر تعالی امیر کوعزت عطا کرتے ہو علم تم کوگوں سے ہی نکل ہے اگر تم اس کی تعذیب موری تھے ہو ہے تو اس کی عزت نہیں رہے گی تم کوگوں سے ہا کہ موری کے تو ہم معزز ہوگا اور اگر تم ایس کی تدلیل کو سے تو اس کی عزت نہیں رہے گی لوگ علم سے پاس جابا کرنے ہی علم لوگوں سے پاس نہیں جانا ۔ اس نے کہا آپ سے فرماتے ہی دی ہرا ہے لوگوں کو حم دیا کہ اس جو ہی جانوں کو حم دیا کہ اس جو دی جانوں کو حم دیا کہ اس جو ہی جانوں کو حم دیا کہ اس جو ہی جانوں کی جو دیا جو کر اور اس جو بی جانوں کو حمل کے بیا جو بی جانوں کو حمل کی جو بی جانوں کو حمل کی جو بی جانوں کو حمل کے بیا جو بی جانوں کی جو بی جانوں کو حمل کی جو بی جو بی جانوں کو حمل کی جو بی جو بی جانوں کو حمل کی جو بی جو بی جانوں کی جو بی جو ب

حفرت امام الوصنيفر رحمه الترقعالي في حفرت الم الوصنيفه (نعان بن ابن) رحمالتُدهي عابد ، زا بها ورعارت بالله في معرف الله كار ومناها بين معرف ابن كار ومنيفه ما حب كرب وت كابند جناس وه فرات بي حفرت الم الوحنيفة ما حب مروت الوربيت زباده نما زير في والد في حضرت حادين الوسليمان فرات مي كاب رات جرع ادب رف في داك رواب من

ہے آب نفف رائٹ مبادت میں گزارنے تھے ایک دن راستے سے گزر رہے تھے ایک شخص نے آپ کی طرف اٹنا و کرتے ہوئے دوسرسے سے کہا یہ وہ شخص ہے جونمام رائٹ عبادت میں گزارتا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے اکس بات سے حیا آیا کہ اکس بات پرمیری تغریف کی جائے ، ہومجے میں بنس یائی جاتی ۔

آب کے زہر کے بارے حضرت رہے بن عاصم سے مردی ہے فرائے ہیں مجھے بزید بن عمرین ہبرہ نے ہیں اسے انکار بیں حضرت امام الب نے انکار بی حضرت امام الب نے انکار کی حضرت امام الب نے انکار کی تواکس نے آپ کو بین کورٹ کا دواکس نے کس طرح اذبت برداشت کرل لیکن حکومت کا منصب عاصل کرنے سے گریز کیا ، ہے بن ہشام تن مجھرسے بیان کیا عاصل کرنے سے گریز کیا ، ہے بن ہشام تن مجھرسے بیان کیا گیا کہ آپ ، لوگوں میں بہت بڑے امانت دار تھے ، با دشاہ نے اپنے خزانے کی چا بیاں آپ سے حوالے کرنے کا ارادہ کیا ادردھمکی دی کراگرانموں سے انکار کیا تو وہ آپ کی بیٹیج بر کوڑے مارے گا۔

توآب ف الله تعالى كے عذاب بربادشاه كى سزاكوترجع دى۔

ابک روایت بی جے کر حفرنت ابن مبارک کے پاس مفرت امام الرحنیفر حمداللہ کا ذکر کیا گیا تواہوں نے فرما کیا ہم البیے شخص کا ذکر کرنے ہوجس کے سامنے دنیا ابینے تمام اطراف کے ماتھ بیش کی گئی لیکن اس نے اس سے کر برفرایا۔ محدین شجاع سے بواسطہ ان مسکے بعض شاگردوں کے ، موی سے فرمانے ہیں۔

سخرت امام الوصنف رحمالہ المرا المون المرا المرا

MANAGEMENT DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRA

کوعیدف نضائی دعوت دی گئی ، آپ سنے فرمایا بین اکسس کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر جھوٹا شخص بھی خاصی بننے کا اہل نہیں۔

اکب سنے فرمایا اگر میں سچاس ل تو واقعی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر جھوٹا امون توجھوٹا شخص بھی خاصی بننے کا اہل نہیں۔

طراق آخرت ، امور دین اور معرفت خداوندی سے متعلق آپ کے علم برآب کی خشیت اہلی اور دنیا سے بہت زیادہ ڈرٹا تھا حضرت کرتی ہے۔ ابن جرجے فرماتے ہیں مجھے بیر خبر پہنچی ہے کہ تمام ایر بنام اور خیفہ مرحمہ اللہ بہت زیادہ خاصوت کے معام برائی اور میں بنا اور میں بنا ہوں کہ بنانے کے علم باطنی اور امور دیدنیہ میں مشغولیت کی علامات ہیں جس شخص کو خاموشی اور زید عطاکیا گیا لئے ہمام علم دیا گیا۔

میں معلم دیا گیا۔

میں معلم دیا گیا۔

بیٹین ای کرام کے مالات سے ایک مخفر جائز ہے۔

دولی میں ستے ہی یانیس ؟ (۱)

صفرت امام احمد من عنبل اور حفرت امام سفیان توری رحمها الد تعالی امام احمد من منبل اور حفرت منبل اور حفرت منبی ان توری رحمها الله کی تقلید منبین ان تیزی کے مقلین بھرت امام احمد منبین توری رحمها الله کی تقلید کرنے والوں سے جم کم بین لکین زید و تقویٰ کے ساتھ ان دونوں مفرات کی شہرت اظہر من الشمس ہے۔

یر تمام کما بیات کے افعال واقوال کی سکا بات سے جمری بڑی ہے اہدا اب تفصیل کی ضورت نہیں بین تم ان تیزی اماموں کی بیرت پر فور کر داور سو چو کر دنیا ، سے بے رغبتی اور الله تعالی کے ساتے بین بیاح ال ، اقوال اور افعال میں مفرد تھی والی میں مورث میں مام اور الله تا اور ادمان وغیرہ کی سوخت مامل موجو ہائے بس ۔ پاکسی ور علی موجو ہائے بس ۔ پاکسی ور علی کو جو اس میں والے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ اپنے علی کا نتیج ہے جواس سے نہایت اعلیٰ دا نتر دن سے تواب لوگوں کو دیکھ حوال مصارت کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ اپنے علی کا نتیج ہے جواس سے نہایت اعلیٰ دا نتر دن سے تواب لوگوں کو دیکھ حوال مصارت کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ اپنے علی کا نتیج ہے جواس سے نہایت اعلیٰ دا نتر دن سے تواب لوگوں کو دیکھ حوال مصارت کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ اپنے علی کا نتیج ہے جواس سے نہایت اعلیٰ دا نتر دن سے تواب لوگوں کو دیکھ حوال مصارت کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ اپنے

لا) حفرت الم مغزالی رحمالتُدکی است تمام گفتالی کا ماحصل بر ہے کہ علم فقد ا درعلم کلام خروری ہیں لیکن ان علوم کو حاصل کرنے سے بعد ان سے شعلق مجٹ مباحثہ اور شاخرہ و مجادلہ میں معروت موجا نا اور آخرت کو جول جانا دنیا اور شہرت کی طلب کوہی مفصود بنالینا ان اکا برائمہ کے راستے شرو گردانی ہے مہذا اس سے بنتیجہ نہ تکا لا جائے کہ سعا فرانشہ حضرت امام سند زالی رحمہ الشرعلم ففر و کلام کے خلاف شخصے ۱۲ ہزاروی ب

## تنيسراباب

ده علوم جن کولوگ علوم محمده و بی سے سیجنے میں صالانکہ بیان علوم میں سے نہیں ہیں۔ نیزکس وجہ سے بعض علوم کمجی ذکوم ہوجا تنے ہیں ؟ اسمائے علوم کی شدیلی کا بیان مثلاً ففتہ ، کلام ، توجید ، تذکیر اور حکمت ، نیز علوم شرعبہ کس قدر محود اورکس قار غدموم ہیں -

علم مذموم کی علت مرترت میں سے ہے تو کیسے ہورک ایک چیزی ماہیت کو جاننے کا نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے میں سے ہے تو کیسے ہورکتا ہے کہ ایک چیز علم میں ہوا وراس کے باو جوروہ ندوم کے میں ہو؟ تو تنہیں جان لینا چا ہے کہ کوئی علم ذاتی طور بر قابلِ ندست، نہیں ہوتا بلکہ وہ بندوں کے حق بیں تین اسباب میں سے کسی ایک سبب سے مدموم بتو اسے۔

لکہ اگرکوئی ظالم اسٹرنعالی سے کسی ولی کوفنل کرنے سے در بے ہوا دروہ اسس سے کسی محفوظ جا چھپ جائے جب ظالم اکس سے بارے بیں بی چھے تواسے بتانا جائز نہیں بلکہ بیاں خلافِ واقع بات کہنا واجب ہے حالہ نکہ اس مگر کے بارسے بیں بتانا را ہنائی کرنا اور کسی چیز کی ، تقیقت کے علم سے آگا ہ کرنا ہے لیکن بیرانس لیے ندموم ہے کرنقضان کک متعاد تی ہے۔

. و سراسبب ، وه علم صاحبِ علم كوعام طور پر نقصان پنجا ما هوجیدے علم نجوم ، برعلم ذاتی طور پر ندیوم نهیں ۔ اسس كی دونسیں میں - ایک قسم صاب سے نتعلق ہے قرآن پاک نے بتایا كرسورے اور جاند كا چینا صاب سے ہے . اللہ تنا لئارشاد فرقا ہے : ۔

سورج اورجاندحاب سے جلتے ہیں "

الشُّمُنُّ وَالْقُمَرُ وَجِسْبَانٍ (١)

وَالْقَمَرُ تَدَّرُنَا لُاسَارِلُ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ

الْفَدِيْدِرِم)

ہم نے جاند کے بیے منازل مقرر کی ہیں حتی کہ وہ بیانی مہنی کی طرح اوٹنا ہے۔

دوسری قعم احکام کے بیے صروری ہے - اور اس کا صاصل اسباب سے توادث پراستدلال کرنا ہے اور برایے ہی ہے جیسے طبیب نبفل کے ذریعے ہماری سکے بہدا ہونے پردلیل پکڑنا ہے اور برنجلوق کے بارے ہی اللہ تعالیٰ کی عادتِ کرد ہمی معرفت ہے بیکن تنربعیت نے اس کی مذرمت کی ہے -

جب تقدر کے بارے میں بحث ہوتو تم فامریش رموجب ساروں کے بارے می گفتا ہوتو تم فاموٹس ہوا ورجب میرے صحابہ کوام کے بارے بس کوئی بحث ہوتو جی فاموش رہو۔

مجے اپنی امت رئین بانوں کاڈرسے دا محرافوں کا ظام کرنادی تاروں کا اقتصاد رکھنا اور اس) تقدیر کو صلحانا " إِذَا ذُكِرًا لُفَدَّدُ فَا مُسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَا مُفَدَّ وَ الْمُسَكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُوُمُ فَامُسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَا صَحَا إِجِهِ فَامُسِكُوا (٣) بيزني اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرايا ، د إِخَانٌ عَلَى أَنْنِي تَعْدِي الْمُدَانَّ الْمُرْتِدَةِ إِخَانٌ عَلَى أَنْنِي تَعْدِي الْمُدَانَّ الْمُرْتِدَةِ

نى اكرم صلى الشطليروك المنف فرمايا:

وَالُويُمَانُ بِالنَّبِّوْمِ وَالنَّنَكُذِيْثِ بِالْعَدُّرِينَ سَنَارُوں كا اقتقاد ركھنا اور ۱۳) تقدير كوهِ الن حضرت عمر فاروق رض المدعنہ نے فرابا سناروں اسے علم سے وف اس قدرسيكھوجس سے ذرسیعے تم خشكی اور سندر ہیں داستہ باوی چرکے جاوز اس علم سے روكئے كی نبی وجوہ ہیں -

> ۱۱) فراًن مجدسوره رحمل آیت ۵ - ۲ فراک مجدر سورهٔ دیسیس آبیت ۳۹ ۲۷) الته پدلاین البرحلد ۲ ص ۲۸ مروبات لذبدین سعد ۲۷) کنزالفال علد۲ من ۵۱ صیب غبر ۲۲ ۲ ۱۹ می ۱۹۲۸ می ۱۹۸۸ می ۱۸۹۸ می ۱۸۹۸ می

بہی وجہ ہے کہ بیر علم عام لوگوں سے لیے مفرے کیوں کر جب ان کو بتایا جائے کہ بہ مالات ستاروں کی چال کا متیجہ بی توان کے دل ہیں یہ بات بیٹے وائی ہے کہ ستارے ہی موٹر ہیں، اور بی تدبیر کرنے والے معبود ہیں کیونکہ یہ عمدہ اسمانی اجسام ہیں، اکسس طرح ولوں بیں ان کی عفرت بیٹے وائی ہے اور دل ان کی طرف ہی متوجہ موجا اسے اور عبلائی کی امید بیر برائی سے بر مبز کو اپنی کی طرف ہے اور دل سے اسمون ہے اور دل سے اسمون کی نظر دسائل بیر موتی ہے جب کہ کیا عالم جاتا ہے کہ دراد می کی نظر دسائل بیر موتی ہے جب کہ کیا عالم جاتا ہے کہ سورج ، چاندا ورست ارسے امرفلا وندی کے تابع ہیں ۔

صعیف شف جوسورج کلنے کے بعد اس کی روشنی کو دیجنا ہے اس کی شال اس جوشی جدی ہے کہ اگراس کے بيے عقل بداكردى جائے اوروہ ايك كاغذير بوتووہ تحرير كى روئ ائى كودىكيتى سے تواسى كا عنقاد صوت اتنابو كا كرية لم كائى فعلى بالسرى نظر فلم سے أنگليوں تك اوران سے باتھ تك بھروبان سے باتھ كومكت وسنے والے كاردے يك بيراس سے اكس كانت ك جو لكھنے يرقا درہے اور ارا دہ مجي كرتاہے ، وہاں سے باتھ ، طاقت اور ارادے كے فائن بك بنين جاتى توخلون كى لطرعام طور يريك ورج كان اسباب كم جاتى سے بوقرب بن وہ اسباب كو بدا كرتے والے نگ بنیں بینی علم نجم سے رو کنے کی ایک وجہ توہ ہے اوردو سری وجہ یہ ہے کرنجوم کے احکام محن اندازے اور تخینے کی بنیاد پر موشتے ہی مرفر دفاص کے بارے ہیں نہ تو بریقینی ہوتے ہیں اور نہی طنّی ، تو گویا ان کے ساتھ حکم مگانا جہا رحم نافذكرنا ب- اس صورت ين اس كى مدمت اس لي ب كريجات ب على وف كى دى سينين ماله نكه يعاصرت ادرلین علیدالسلام کامعجزہ تھا جیسے منقول ہے۔ اب بیعار ختم ہوگ اور منٹ گیا۔ اب الرکسی نجوی کی بات میں ہوتی ہے تو وہ مادر ا ورا تفاقی ہوتی سے کیوں کرمنج معض اوقات کچھ اسباب برمطلع ہوناہے میکن اس کے بعد مسبب ببت سی ایسی شرائط مع بعدما صل مؤلا سے بن مع فعالی سے آگاہی بشری طاقت سے باہرسے اگرایسا انفاق معط معے کواللہ تقالی باقی اسباب كوهى مقدر فراد سے تواس كا قول درست موجاً ہے اور اگر مقدر مذفر الم توغلل موجاتى ہے، اور برانسان كے الذب ك طرح بي كدمعن اوقات بادلول كوم يج كربوج بوت بن اوربها لول سے الحقة بي ، اندازه لكا الم كرا ج بارسش برسے گی دیکن عام طور براکس کے بعد سورج نکل آنا ہے اور باول غائب موجا تے ہی اور بعض اوقات اس کے فلاف بھی ہوجا آ ہے بارش بسنے کے بیے مفن بادلوں کا ہونا کا فی نہیں جب کے باقی اسب کا علم نہ ہواس طرح ماے اندازہ لگا تا ہے کہ عادیت سے طور پرکشنی ہوا دُل سے محفوظ رہے گی بیکن ان موا دُل کے لیے کچے خفیہ اسباب بن جن پروہ مطلع بنیں بوا تولوں کھی اسس کا اندازہ تھیک ہوجاناہے اور کھی غلط-اسی وجہ سے مضبوط عقیدے والے کو کلی علم نجوم سے منع

ر ندمت کا) کی نبیری و مبتہ کر کس علم کا فائدہ کوئی نہیں سب سے کم بات بہ ہے کہ اس میں غور و خوض کرنا فضول اور سے مقصد بات کو سوچنا ہے نیز اپنی زندگی کو جوانسان کی بہتری پونجی ہے، بے فائدہ چیز مریضا کے کر دبناہے اور برانہائی درجہ کا نقصان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے ایک شخص کے پاس سے گزرے تواس کے پاس لوگ جمع تھے آپ نے فرمایا یہ پا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا یہ بہت بڑا عالم ہے فرمایا کس چیز کا ؟ انہوں نے کہا شعر گوٹی اور عرب کے نسبول کا آپ نے فرمایا ، ۔

سەلىياعلى بىرى كاكونى نفع نېيى اورالىسى جالت بىرى كا كونى نفضان نىيى "

عِلْمُ لَا يَنْفَعُ وَجَهْلُ لَا يَشُو (ا)

علم تواکیات محکمات باسنت فائمر با عدل پر بنی ف ربعینه سے ۔ نبى اكرم صلى الدُّعلروك من في فرايا .-إِنْمَا الْعِلْمُ آيَنَةُ مُعَكَّمة وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْ اَدُّ فَرِيْعِينَةٌ تَعَادِلَةً - را)

تواب ستاروں میں بنوروخوض کرنا یا جواکس کے مشابہ ہے خطرے ہیں بڑنا ہے، اورجہالت میں بے مقصد شنول ہونا ہے کیوں کر ہو کچید مقدرہے وہ ہوکررہے گا وراکس سے بچنا ناممن ہے ، بخلات طب کے کراکس کی ضرورت ہڑتی ہے اور اکس کے اکثر دن کل پراطلاع ہو جاتی ہے اسی طرح علم تعبیری فائدہ مند، سے اگرمیہ وہ بھی ایک اندازہ ہی ہے لیکن وہ نوت کا چھیالیسواں مصدہے اوراس میں کوئی خطونہیں ۔

تیسرامیب بر کسی علمی اوجی کا بور شغول ہونا کہ وہ اس کوعلم کا فائدہ نہیں دیباتو وہ اس سے تی ہی خوم ہے جیسے عوم کی ظا ہر اور اعلیٰ باتوں کو جانے سے بہلے اس کی باریمیوں اور پوشیدہ باتوں کو حکیفا ،اسرار فعلو فدی بر بحث مباحثہ کرنا کہ فاس میں ہو کہ فاس میں کہونکہ فاس مذا اور شکلین نے ان پراطلاع کی کوشش کی اور جس اور اولیا ، عظام کے علا وہ اس کی طوف رجوع کریں تو فی بافتہ شخص پر واجب ہے کوان بر بحث کر اور جس اور جس سے کوان بر بحث کرنے دیں بافتہ شخص کے بیے اندا ہوگوں ہوئے تو بی بازی میں مور وہوں کیا لیکن نقعان وہ ہونے کا کوئی میں انکار نہیں کوسکت جس اس کی نسبت دیں ہیں اجبی حالت ہیں ہو نے اور علم کے بیے نقصان وہ ہونے کا کوئی میں انکار نہیں کوسکت جس کی نسبت دیں ہیں اجبی حالت ہیں ہو نے اور علم کے بیے نقصان وہ ہونے کا کوئی میں انکار نہیں کرسکتا جس طرح پر بردے کا گوشت ،اور بطیعت علوہ کی بعض اقسام دودہ چینے نبیجے کو نقصان دیتی ہیں بلکہ کچے لوگوں کو بیعن امور سے ان کی جہالت بین ہو برائے ہوئے کہ برائے ہوئے کی کھایت کی کہاس کے بار بجے پر انہیں ہونا طبیعی سے ایک شخص نے طبیعی سے اپنی ہوئی کی ضرورت نہیں کیو نکر تری نعن سے پیا نہیں ہونا طبیعی سے ایک شخص نیا تی کی اور کہا تجھے اب بچے بیا کرنے کی دوائی کی ضرورت نہیں کیو نکر تری نعن سے پیا نہیں ہونا طبیعی سے اس کی خوال کی صور ویت نہیں کیو نکر تری نعن سے پیا نہیں ہونا طبیعی سے اس کو نکر تری نعن سے پیا نہیں ہونا طبیعی سے اس کی دوائی کی ضرورت نہیں کیونکو تری نعن سے پر بیا نہیں ہونا طبیعی نواز کی کوئی کوئی نواز کی ہوئی کی ضرورت نہیں کیونکو تری نعن سے بیا نہیں کوئی کوئی نواز کوئی کی خوالے کیا گوئی کوئی نواز کی کوئی نواز کی کوئی نیک کوئی نواز کی میں کوئی نواز کی کوئی نواز کر نیا کوئی نواز کی نواز کی کوئی نواز کوئی نواز کوئی نواز کی کوئی نواز کوئی نواز کی کوئی

دا) کنزانعال جلد ۱۰ص ۴۸۰ صریث منر ۲۹۲۳ رود (۲۹۲۳ منر ۲۹۲۳ مند) داد در جلد۲ ص ۲۳ کتاب الغزائفن

معلوم مؤا کہ توجالیس دن میں مرجائے گی، عورت بہت زبادہ خون زدہ ہوگئی اور اکس کی زندگی تنگ ہوگئی ایس نے اپنا ال نکا است تقییم کیا اور وصیت کی اور باتی وقت کھا نے بیٹے کے بغیر گزارہ حتی کہ دقت پیرا ہوگی بیکن اکس کی وقت واقع نہوئی السب کا فاوند طبیب کے باس کی اور کہا کہ اکسس کی وفات نہیں ہوئی طبیب نے کہا جھے یہ بات معلوم تھی اب تو اکس سے جماع کر بچہ پیدا ہوگا اکسس نے کہا وہ کس طرح ؟ اس نے کہا میں سے جماع کر بچہ پیدا ہوگا اکسس نے کہا وہ کس طرح ؟ اس نے کہا میں سے دیکھا کہ وہ موثی تقی اور اس کے معنوم ہوگیا کہ بعض علوم نقصان ورا بات کہ دور وہ بی کے دور وہ بی کی دور ہوگیا کہ بعض علوم نقصان ورا بات کہ دور وہ بی بی ہوگئی اور بیچے کی ولادت سے رکا دیے ختم ہوگئی۔ تو اکس سے تہیں معلوم ہوگیا کہ بعض علوم نقصان دہ ہوگیا کہ بعض علوم نقصان دہ ہوگیا کہ بیت ہیں۔ وہ ہونی کے لیور کی تھو ہوگیا کہ بیت ہیں، معام میں اسٹر علیہ وہا ہوگیا کہ بیت ہیں، اس حکا بیت اور انسان میں جو اگی ۔ آپ نے فرایا :۔

اسس حکا بیت سے بین سیکھوا ور ایسے علوم ہیں بحث نکروجن کو کنٹ رہیت نوم فرار دیا اور ان سے روگا، صاد کرام میں اسٹر عنم کی واقعاد کروا ور اور ان اور ان سے روگا، معام کرام رصی اسٹر عنم کی افتداد کروا ور انسان میں سے اور انسان و میں بحث نکروجن کو کنٹ رسیت نے دور انسان میں بحث و تھی تی میں ہوگیا ہونہ ہو۔

رصی اسٹر عنم کی افتداد کروا ور انسان بیان سے جوگر گوالوں نہ ہو۔

اورتمها ايدخيال كرمي تواكس بيه بحث كرنا بون كراتياوى اسيت معلوم كرون -

لہذاعلم بی عوروفکرسے کہا نقصان ہوتا ہے تو رعان لوکم) کسس کا جونقصان تمہاری طوف لوٹے گا وہ بہت زیادہ ہے اورکتنی ہی ابسی جیزیں ہیں کمان پر تمہالا مطلع ہوناا سے نقصان کا باعث ہے جوتمہیں اخرے میں ہاک کر دے گااگراند فال تمہیں اپنی رحمت سے سے اب ہے۔

> (۱) سنن ابی ما برص ۲۲ باب الانتفاع بالعام السنان ابی ما برص ۲۲ باب الانتفاع بالعام السام السام

ہتں اور دلوں کی طہارت، باکیزگ اور تزکیہ اور ان کی اصلاح جو اللہ تعالیٰ سے قرب کا باعث ہے اور اکس سے اکس سے افس فضل کی خوشٹوک سے صول ہونا ہے ان کا مفید ہونا و دائوں اور جڑی بوٹیوں سے عجانیات و اسرار سے بھی زیادہ ہے، توجس طرح دوائیوں سے منافع کو سیجھنے سے عقل نا صربے حالانکہ تنجر ہو وہاں تک پہنچا تا ہے تو عقل اکس چیز کو سیجھنے سے بھی فا صرب ہو آخروی زندگی میں فائدہ دبتی ہے جب کہ بہاں تجربہ بھی نہیں موسکتا۔

یمان تجربہ تب موسکتا تھا جب کچے فوت شدہ لوگ ہماری طریف لوٹے اور عہب ان نیک اعال سے بار سے بین بہاتے ہوئے وہ ہوتے اور اللہ تقائل کے بارے بین بہاتے ہوئے وہ ہوتے اور اللہ تقائل کے بارے بین ہوسکتی ۔ تو تمہارے لئے عقائل کا اثنا ہی نفخ کا فی ہے کہ وہ تہمین بی امراضی اللہ وہ بات ہے جس کی امیر منہ یں ہوسکتی ۔ تو تمہارے لئے عقل کا اثنا ہی نفخ کا فی ہے کہ وہ تہمین بی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے بوعقل پرعمل جھوڈ دو اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی مداقت کی راہ دکھا ہے اور آپ کے اشاروں کا مشا رہنا گے، اس کے بوعقل پرعمل جھوڈ دو اور انباع کو اختیار کرو تمہاری سلامتی اسی اشاع اور نسید کمر نے بی ہے اسی لیے نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم سے فرایا۔

ارت میں الیو لیمر جھٹ کہ کو ان کو می الفقو کی سیمن علم ، جہالت میں اور لیمن باتیں محف تھ کا وط ہیں ،

ارت میں الیو لیمر جھٹ کہ کو ان کو می الفقو کی سیمن علم ، جہالت میں اور لیمن باتیں محف تھ کا وط ہیں ،

عيبًا دا)

اور مدیات معلوم ہے کہ علم ،جہالت ہنیں موسکنا بلکہ وہ نقصان ہنجانے میں جہالت جیسا ا ٹرکرتا ہے بی اکرم صلی اللہ عبیہ دسیم نے مزید فرایا ۔

قَلِيكَ مِنَ الدَّوْفَ يَى خَيُرٌ مِنَ كَتِبْرِ مِنَ الْمِكْمِدِهِ، كَمْ تَوْفِقَ رَيَاده علم سے بہتر ہے " حضرت عبلی علیر السلام فصے فرمایا ورخت بہت ہیں میکن سب برچیل نہیں گذا اورکس قدر کیل ہیں لیکن سب عمدہ نہیں اور کفتے زیا دہ عدم ہیں لیکن سب نافع نہیں "

فقہ ؛ ۔ بیلا لفظ فقہ ہے اسے دوسرے سی کی طوب شقل تو نہیں کیا گیا ایکن اس میں تخصیص کردی کئی لین جو

نوگ فناوی کے عجیب وغریب فروع کی مونت رکھے میں ان کی باریک علنوں سے واقف میں اور اس سلسے میں بہت زباده گفت کرتے ہی اوران سے متعلق مقالات کو یا دکرنے ہی انہیں فقر کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے بس ہوشخص اکس ين زباده الوروفكركرتا مع اوراكس بي بب مشول مؤما سے اسے رفق ربہت برا فقيد)كما جا اسے -حال نکرسے زمان میں فقہ کا نفظ مطلقاً طراق آخرت کے علم نفوس کی آفتوں کی بار کموں اور امتال کو کو فاسد کرنے والے امور کی معرفت دنیا کی حقارت سے خوب واقعت ہونے باخرت کی نعمتوں سے انھی طرح مطلع ہونے اورول پر تو ب بھائے ريضير لولاجآ ماتها.

اس بات يراملرنغالى كايرارشاد كرامى ولالت كرا ب-

اوريا ہے كه ده دين كى سمعه ماصل كري اورجب ابى فرم لِيَتَفَقَّهُ عُوا فِي الدِّينِ وَلِينُنْ ذِرُوا تَقُ مَهُ عَ إِذَارِجُهُوا إِلَيْهِ عَمَى لا) كى طرحت نولين نوان كو درائي -

توجس جيرسے ورانا اور خوف دلانا پايا جائے وہ نفرج طلاق، عناق رغدم آزاد كرنا) لعال سلم اور اعارہ كے فروعی سائل فقرنہیں ،کیو یکم ان امورسے ڈرانا اور خوت دلانانہیں یا یا جانا کر بلکہ بہشماسی کے درہے ہونے سے دل سخت ہوجاً اسے اوراس سے خثیت نکل جاتی سے جیا کہ اب ہم ان لوگوں کا شاہدہ کرتے ہی جنوں نے اپنے آپ كوان سألى كے بلے وقف كرركا ب الله تعالى ارستاد فرآا ہے-

اسس سعم ادايان فأوى نبب - اور مجابى عمرى قسم! لنن بن فقدا ورفع دونون ممعى بن كذات، دورس ادر اتع می عادیاً یہ اس صرمعنی من استعال بوا ہے .

السرتفالي في ارتشاوفر ما يا :-

كَوْنُسُمُ اللَّهُ كَفِيهَ لَمْ إِنَّ صُدُوْدِهِ عُرِمِنَ البنذان سكع ولون بس الله تعالى كي نسبت تمها را در زياده

ب كيول كه وه قوم محقى بنس يا الله رس)

تومنون مے دیدہے کوبڑا سیمنے اور الدنعالی سے کا در نے کی وصفدت نظر بتا ای ہے۔ تو دیجھے نیز کیا یہ فروعات نا دی کوبادن کرنے کا نتیجر رہے باان علوم کے نہونے کا جن کا بم نے ذکر کیاہے نبی اکرم ملی المعطیہ وسلم کی فدرت میں جولوگ حاض ونے تھے ان سے فرایا:۔

(١) قرآن جيدسورة توبرآت ١٢٦ ١٧١ قرآن مجيد مورة اعرات آيت نمبر ١٢٩ ،

(١٧) قرأن مجيد، سورة حشراً بن ١١

بيلوك الل علم ، وإنا اور مصدارين -

حفرت معدین ابراہیم زمری سے پوچھاگیا " مدینہ طبیبین کون سب سے بڑا فقیہ سے نوانہوں نے فریا یا «ان میں سے بو

المرتبال سے زبادہ طرزا ہے " گویا انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کوفقہ کانتیجہ تفقی ہے۔ اور تقوی ، باطنی علم کانتیجہ ہے

نادی اورفیصلوں کانیں رمول اطرحلی الشرطلیروسی منے فرا ا

مَنُ لَمُ يُتَبُوطِ لَنَّاسَ مِنْ زَّخْمَةِ اللَّهِ وَكَعُر كُوُ وَنْ مُعْمَدِينَ مَكُوالله وَكُمْ لُونُ يَسْهُ مُ مِنْ

رُوحِ اللهِ وَكَنْمُ بِدُعَ الْعُرَّانَ رَغُبَةً إِلَى

كياس تمين كال فقرك بارسيس نه تاون و صابر رام منعوض کیاجی ہاں بتائے۔ آب نے فرایا بوستحض واکوں كوالشرنعال كى رحمت سے مايوس نذكر سے ، مذاہمي الله تعالى كى خفية تدريس بوف كرك مذالله تفالى كے فيصنان رهمت سے ایس کرسے اور نہی قرآن پاک کی بحا کے کسی دوم جيزيں رفت كنے و كوان ياك كو تقور دے "

حرت انس بن مالک رضی الله عنه سے مردی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :-مجع صبح طلوع أنماب مك الله تعالى كاذكركرن واس

وكوں كے ساتھ بيل ا على ازادكرنے سے زياره

لَانُ اَتُّعُدُّمَعُ تَوْمِرِيدُ كُرُونُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِذُوْءٌ إِلَىٰ طُلُوْعِ الشَّمْسِ إِحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ اَنْ

اعْتِنَ آرُكِعُ رِتَابٍ رسى

اہوں نے رصوت انس مض الشرعنہ نے ) زبدرقاشی اورزیا دنمیری کی طرف متوجہ موکرفرایا در (اکسس وفت) مجانس ذکر تهارى المعبسون كنطرح ينتفين - كم ايك شخص اسين سانفيون كووعظ سنأاسي اورطبي رواني سعي نفتاكوكرا سيسم تدبيط كرايان كانذكره كرشف قرآن باك مي ينورو فكركرت، دين كي سمجه حاصل كرت إورابين اور إلى تعالى ك انعا مات كوسمار الن توانوں سے فران یاک میں غور وفکر اور انعابات البید کے شمار کرنے کو فقہ فار دیا۔

في اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارست الريث و فرابا :-لَوْ يَهُفَتُهُ الْعُبُدُ كُلِّ الْغِنْفُ رَحْنَى يَمْتُعُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ وَحَتَّى يَرِى لِلْقُرَّانِ وُجُوهًا

كِثِيرَةً رم)

كونى شخص اس وقت بك كابل فقيرنسي موسكنا جب يك وہ المنتعالی کے مفاہے میں توگوں سے نفرت نکرے اور قرأن باكر كيلفيت سععانى كالغنقادية ركص

و٢) كنزالعال جلد اص ١٨١ رس) سنن الى داود كناب العلم علد ٢ ص ١٩٠

ہر حدیث صرت ابودر داور صی المدعنہ سے موقو فا بھی مروی ہے اور اکس میں بیرا ضافہ ہے۔ شُمَّ یُفْبُلُ عَلیٰ نَفْسِهِ فَیکَ کُونَ کَهَا اَشَکَّ ﷺ بھر وہ اپنے نفس کی طرب متوجہ ہوا در اس سے بہت زیادہ وَقَعَا الله

صفرت فرقد منی نے صفرت حس بھری رحمہ اللہ سے بات کے بارے بن بوجیا انہوں نے جواب دیا تو مفرت و قدر کا استمالی میں مفرق سے برائے میں اور میں استمالی کیا ہے مونید دبطور محبت فرقد کا استمالی کیا ہے جو میں کا کہ بات کے دبیا ہے مونید دبطور محبت فرقد کا استمالی کیا ہے جو دنیا سے برغیت ہوتا ، اخرت کی بغیب رکھتا ہے اپنے میں استمالی کی میں بیٹ ہوتا ، اخرت کی بغیب رکھتا ہے اپنے دب کی میں بیٹ رکھنے والا ، ان کے احوال سے بچنے والا ، اور ان کی جماعت کا خرتواہ ہوتا ہے۔

ان تمام با توں کے معافظ بہت رکھا ہے دہ وی کے فردعی مسأل کا حافظ ہو ، میں بینہ یں کہتا کہ ظاہری احکام کے نباوٹا ہی برفقہ کا طلاق مہیں ہوتا ہی میں بینہ یں فرا یا گفت کے در وی مسأل کا حافظ ہو ، میں بینہ یں کہتا کہ ظاہری احکام کے نباوٹا ہی برفقہ کا طلاق مہیں ہوتا ہی برخوا ہے اسلان کوام عام طور پر پر افقط علم آخرت بری اولا کرتے ہوں کی میں بینہ یں ہوتا ہے اسلان کوام کے نادوا ہوتا ہے اسلان کوام کا منافظ علم آخرت دورا احکام کا فلوب

سے اس تصبیق کا مطلب بیرہے دہش تولوں سے اپنے اپ تواس سے بیٹے وقف کرتے اور علم اگرت دوراسی محلوب سے اعراض کر کے لوگوں کو دھوکہ و با اور اس رنیفس کی طرف سے مدد کھی یائی کیونکہ باطنی علم تونیایت کمرانی میں ہے اوراس مرعود کرنا تشکل سے ووں سی کے ذریعے حکومرت اور قوزا نینر مرتبہ و طار کا حصول شکل سے تو شہر طال سفید لوگوں کے

پر عمل کرنا تشکل ہے ، اور اس کے ذریعے حکومت اور قضا نیز مرتبہ وبال کا حصول شکل ہے تو مشبطان سنے لوگوں کے دلوں می دلوں میں اکس بات کوا جھا قرار مربنے کا موقعہ لیوں پایا کہ نفتہ حجرمت بعیب بیں ایک اچھا نام ہے اسے ال لوگوں کے ساتھ

فاصروار

علم بدو مرانفظ علی سے برنفل بندول اور خلق میں استونائی کا ذات اور اس کی آبات وا فال کی بھان کے سے بولامانا تھا حتی کہ جب عرفا روق رضی استرونہ کا دصال ہوا تو صفرت ابن مسودر صی استرونہ نے فرایا سے تنگ علم کے دس میں سے نو سے فرت ہوگئے " امہوں نے لفظ علم العن لام کے ساتھ معرفہ ذکر کیا جراس کی وضاحت علم بالشر کے ساتھ فرائی۔ ان لوگوں نے اس میں بھی تضییس کے ساتھ تصرف کیا ختی کہ انہوں نے عام طور پراسے ان لوگوں سے لیے مشہور کر دیا جو فقی مسائل وغیرہ کے ساتھ میں اختی کہ انہوں نے ما مور پراسے ان لوگوں سے لیے ما میں مروا تی رہت میں استی میں استی میں استی میں استی مروا تی رہت میں کہ اس میں رسانا وی کے ساتھ تعلق نرج اور جے میں مروا تی رہت ہیں مروا تی رہت اور جے اس میں رسانا وی کی ساتھ تعلق نرج اور دوا کس میں مشتول ہوا ہو تو اسے کہ دور لوگوں میں تعمر کی اسے الم علم میں تعمر میں تعمر میں میں مورا کی رہت کے اس میں میں اندان اور کو اسے الم علم میں تعمر میں تعمر میں میں مورا کی دور است الم میں مورا کی دور میں میں جو کھی آبا ہے دو ان لوگوں کے بارہے ہیں ہے جو اللہ تعمل کی داست، اس سے احکام ،ا فعال در صفات کا علم رکھتے ہیں۔ اور اب تو بر لفظ مطلقاً ا بیست تھی میں بیا ہے جو شری علوم میں سے حرف اختال فی مسائل صفات کا علم رکھتے ہیں۔ اور اب تو بر لفظ مطلقاً ا بیست تھی میں بیا ہے جو شری علوم میں سے حرف اختال فی مسائل

www.makabah.org

اخلہ فات اور بھیگڑوں کا دروازہ کو لنا تھا۔ اور جن طاہری دلائل پر قرآن پاک مشتمل ہے اور اس کے سنتے ہی ذہن اس کی قبولیت کی طرف توجہ ہوتے ہیں وہ سب کے بلیے معلی تھا راس زمانے ہیں) عام قرآن ہی کھل عاتھا۔ ان کے نزدیک توجید ایک دوسری بات تھی جے اکثر متعلین سمجہ نہیں پانے تھے اور اگر سمجین تواکس سے متعدن نہیں موستے تھے وہ نموم بہ تھا کہ انسان تام امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جانے اس کی توجہ تمام وسائل سے بہط جائے وہ ہر خیرونٹر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے۔ بیز نہا یہ مورز مرتبہ ہے اور اکس کا ایک نیجہ تو کل ہے ، جبیا باب تو کل ہیں اکس کا بیان آکے گا۔

اس کے تنائج میں سے ہے کہ مخلوق سے شکائت بذکر ہے ان پر غفتہ کرنا چھوٹرو سے اسلانعالی سے حکم پر راضی

ہوجائے اور اس کے معاصفے سر شبیر خم کر د سے ، اس کا ایک بقیر حضرت صدیق الحریض الشرفعالی عند کا بیز قول ہے ۔ کم

جب آپ کی بیاری کے دوران عرض کیا گیا ،، آپ کے بلیے معالیج کو باہمیں ، آپ نے فرایا شعالی عند کا بیز قول ہے ۔ ایک روایت ہیں ہے حب آپ مار موسے بی کیا با باآپ لے

ہے ، ایک روایت ہیں ہے حب آپ مار مونے تو تو چھا گیا طبیب نے آپ کی جاری کے بار سے بین کیا بنا باآپ لے

وایا اس نے مجھے کہاہے کر " یں تو جا بتنا ہوں کرنا مہوں ، کن پ تو کی اور کن پ توحید میں اس پر شوا باہمی کئے جائیں گے۔

اور ہو ایک ایسا تو مرفقیں ہے جس کے دو پوست رجو ہے ) ہیں ۔ ان ہیں سے ایک ، دورسرے کی نسبت مغز سے زیادہ دورہے کو گول سے دفوان ہے اور مغز کو بیست کی حفاظت کے فن کے ساتھ خاص کردیا ہے اور مغز کو باکل چوڑ دیا ہے ۔ پہلا توست پر ہے کہ تم اپنی زبان سے «دو المدہ الا الله ، یا جو بیاس تر تبدیل سے اس کا اقرار باکل چوڑ دیا ہے ، وہ بھی اس کا اقرار ہے ۔ بہلا توست پر بسی نوان مان مان کا باطن ، طاہر کے فلاف سوتا ہے ، وہ بھی اس کا اقرار ہیں ہو ۔

اس کا دور اعظواریہ ہے کرول میں اس قول سے مفوم کی مخالفت اور انکارنہ ہو۔ بلکہ ظاہر دل میں اسس کا اعتقاد اور تعدیق موجود ہو، برعوام کی توحید ہے۔ اور جسیا کہ پہلے گز دامشکلین اسس لیست کو برعتی لوگوں کی گرطرط سے بچاتے بیں۔اور تعبری چیز بینی مغز بہرے کہ وہ تمام امور کو اسٹر تعالی کی طوت سے گوں سیجھے کہ وسائل سے اسس کی توجہ میں

www.umalaiabahi.org

جائے۔اوروہ صرف اس کی عبادت کرے کسی دوسرے کی پُوجا ذکرے اس توحیدسے وہ لوگ خارج ہیں ہونشانی خواہنات سے بیرو کا رہی کیول کہ جوشنفس اپنی خواہش کے بیچھے چلتاہے وہ اپنی خواہش کو معبود بتا آیا ہے اللہ اللہ ارسٹاد فرآ آ ہے۔

المياتم نے اس شخص كوركيا حسف اپني خواسش كواپت معبود بناليتا،

آفَرَأُيْتَ مَنِ إِنَّخَذَ إِللَّهَ مُعَوَّا مُن ا

اورنى اكم صلى الله عبيروسلم ف فرايا بر اَيْنَكُنُّ إلله عُبِدَ فِي الْكَوْضِ عِنْدَاللّٰهِ تَعَالَىٰ هُوَ اللّٰهُ وَلَىٰ (٢)

الله تعالی کے نزریک سب برامعبود حس کی زمین میں ہوجا کی جائے وہ خواہش ہے "

اور حقیقت توبہ ہے کہ جوشخص سوج و بجار کرتا ہے اسے معلوم ہوجا تا ہے کہ بت برست ، بت کی پُوجا ہیں کا ملہ دہ اپنی خواہش کی بوجا کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا نفس باپ وادا کے دین کی طرف اُئل ہے جانچہ دہ اس میلان کے جیجے چلتا ہے اور نفس کا ان چیزوں کی طرف اُئل ہو تاجن کو وہ چاہا ہے خواہشات نفسانیہ ہی سے ہے اس توجیہ فلی خلن خلا پر ناراض ہونا اور ان کی طرف متوجہ ہونا ہی خارج ہے کیوں کہ جوشخص سب کچھ اللہ تنائی کی طرف سے دیکھتا ہے دہ کسی دوسرے پر بیسے عند کرسمتا ہے تو توجیہ اس سے اور میں میں کا نام ہے اور میں میں کا نام ہے اور میں میں اور کس طرف چیر دیا گیا اور کس پوست پر تا ماس کا نام ہے اور نیون اور فرز و توجہ بی اس سے اس کا نام ہے اور نیون اور فرز و توجہ بی اس سے استدالال کیا حالاں کہ اور کس پوست پر تفاعت کی کی اور کس طرح انہوں نے اپنی تو رہنے اور فرز و توجہ بی اور ایسا افلاس اغربت ) ہے جے اور کوئی شخص صوبے سوبرے اٹھ کر قبلے رقم ہو کہ ہوکر ہے۔

" بن نے ابناسنہ فالعنگاس ذات کی طوف کیاجی سے اتحان اورزین کو بیدا فرایا ، نواگراس کی نوجہ فاص اللہ تقالا کی طوف منہوگ توجہ ہے اللہ وہ فلا ہری توجہ مراد بیتا ہے تو اسس کا اُرخ کہ بیاللہ کی طوف منہوگ توجہ اس نے قام جہات سے جبوٹ بوت ہے ۔ اور کجد پر لوی اس ذات کی جہت ہیں جب سے اسمالا کی طوف متوجہ ہو۔ اسر تعالی جہات اور کناروں کے اجا طے اور زمین کو بیدا فرایا اگر اسس کی طرف متوجہ ہو۔ اسر تعالی جہات اور کناروں کے اجا طے بین اسے سے پاک ہے اور اگر اس کے قول کی تعدیق میں اسے جا در وہ ہم توجہ ہے اور وہ ہم مقصود عبادت ہے تواس کے قول کی تعدیق کس طرح کی جا اسے کا موں اور دینوی حاجات میں مبتلا ہے اور وہ ہم تعم کے مال ، مرتب کس طرح کی جا اور وہ میں مبتلا ہے اور وہ ہم تعم کے مال ، مرتب کس طرح کی جا اسے گا دل اپنے کا موں اور دینوی حاجات میں مبتلا ہے اور وہ ہم تعم کے مال ، مرتب کس طرح کی جا اسے گا حال اپنے کا موں اور دینوی حاجات میں مبتلا ہے اور وہ ہم تعم کے مال ، مرتب

را) فرآن مجدد، سورهٔ حاثیه آیت نمبر ۲۳ (۲) المعجم الکبیر المطرانی جلد دص ۱۲۳

اورارباب كى كترت حاصل كرف كے بيلے تلاش كررہا ہے تواكس نے ابنے أب كوكب اس ذات كى طوت متوج كيا بعق نے آمانول اورزين كوبيدا فرمايا ؟ اور يكلم رأيت كرمير) حقيقت توحيدى خردينا بعلدا مقصد توره بع جوهرت ايك ذات كا اعتقاد ركفناب اورحرف اس كى طرف متوج بنونا ہے اور بداللہ نفال كے اس كليدى تعبل ہے ارشاد فعا وندى سے ـ ببودگون س كليان

اوراس سے زبانی قول مراد نہیں کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے مہیں سے کہتی ہے اور کھی جوٹ انڈنا لی کی نظر کا تفاکا تردل ہے جس کی ترجانی ہوتی ہے ہیں توحید کا مرکز دمنیع ہے

وكروتذكيرو يوتفالفظ وكروتذكيرب الثدنوالي فارت وزبايا-

وَذَكِّ دُفَاتًا الَّذِكُرَّ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢) ذكر كيم بي شك ذكر موسون كو نفع دينا ہے-عجائس ذِكر كى تعرفيب مي سيضمارا ما دسيف مباركه أئى بين جيسے سركار دوعالم صلى الشعليه وسلم كارشا دكرا مى سے:-

حب تم جنت کے باغات سے گذرونو حرو ران سے مل مامل کرو) عرض کیا گیا جنن کے باغات کیا ہی واک

نے فرایا مجالس ذکر۔

بے شک ویڈتنالی کے کچو فرشتے می تو محلوق کے فرشوں کے علاده بن وه ونيا بن سرونفري كرني بن حب وه ذكر کی جانس دیکھتے ہی توان میں سے بعض ، دوسرول کو ا وازدیت سی است مقصودی طرف او جنانج وه ر بال کے بي ال كو كرين بن اورغورت منة من سنو! الدُّنعاليٰ كاذكركروا ورابن نفسول كوبا ودلاياكروي إِذَا مَرُرُتُمُ مِبِيكِنِ الْجُنْتَةِ فَارُتَعُمُ وَإِنْكُ وَعَارِيَاضُ الْجَنَّةِ فَالْ مَجَالِسُ الذِّكْرِدِي

ایک صریف تنرب بر برد. رِنَّ بِلُو تَعَالَى مَلَا بُكَةً سَیَّاحِینَ فِي الدُّنْیَاسِوی مَكُ يُكِنَّةِ الْتَخْلَقِ إِذَا رَأَوْا مَجَالِسَ الْذَكْرِ ببارى بَعْضُهُ مُ بَعْضًا الْوَهَكُمُوا إِلَى بَنِيتِكُمُ فَيُأْلُونَهُ مُ وَبَحُنُّونَ بِهِ مُ وَكِينَا عِمُونَ، الْكُفَّاذُكُرُوااللَّهُ وَذُكِّرُو H نَفْسِكُمُرُ \*

توجياكم ديكورس بواس زانيس بام عام واعظين كي ان باتون براولاجانا سيجنب ومعيشه بيان كرن بي امروہ وافعات، اشعار شطح اور طابات ہیں رشطح اور طابات کی وضاحت اربی ہے) وافعات تو بدعت ہیں اور بزرگوں نے نصہ کولوگوں کے باس بیٹھنے سے منع فرایا ہے وہ فراتے ہی نبی اکرم صلی الدعلیہ دسلم حضرت صدیقِ اکبراورحفرت

<sup>(</sup>۱) قرآن جيرسوره انعام آيت ٩٢ (٢) قرآن مجيد سوره ذاريات كيت نبر عه (١١) مندام م احمد من منبل جلد ١٥٠ وم استدام محدين منبل جلد ٢٥١ وم

عرفاروق رضی النَّدعنهم کے زبانے بیں یہ لوگ نہیں تھے تھی کہ فتنہ بیلا مطاور قصہ کو لوگ ظاہر ہوئے۔ ۱۱) حضرت ابن عمرصی النَّدعنها کے بارہے بیں مردی ہے کہ ایپ مسجدسے با سرتشریف لاسٹے اور فرایا بیں صرف اس قصدگو کی وصب با ہرآیا ہوں اگریہ منہونا توہی باہر ناکانا۔

حنرت عزه فرات بن منے صن سفیان قری مقد اللہ سے پوچیا کیا ہم قصد کو لوگوں کی طرف مذکر سکتے ہیں ؛ انہوں

"برعتوں کی طرف سے اپنی بیط میں لیا کرد"

ابن عون فراتے ہیں ہیں حضرت ابن میرین کے پاس کیا توانہوں نے پوتھا آج کی کوئی خبرہے ؟ ہیں نے کہا امیر رحاكم افت قعد كولوكون كو قصر بيان كرف سي منع كوياسي انبون نے فرايا اسے (ميركو) البي لانے كا توفق حال موق بعضرت اعمن ، بصره كى جا معسى بن واخل موسى، نوايك قصد كوكود يجا بوقعى بيان كرر باتها اوركم ربانقا كم ہم سے حضرت اعمن نے بیان کیا آپ علقہ کے اندر جلے سے اور اپنی بغل سے بال اکھاول نے بگے، قصہ کونے کہا اسے شنے التھے جیا نہیں آتی ؟ انہوں نے فرایکیوں ؟ میں توسنت برعمل کرر ہاہوں اور تم بھوط بول رہے ہو میں اعمش موں اور میں نے تم سے کوئی بات بیان نہیں کی۔

حفرت احمدین صنل فراتے ہی سب سے زیادہ تھوٹے لوگ تصر کواور بھاک مانگنے واسے لوگ ہیں۔

حفرت على المرتضى رضى الدعن ف قصر بيان كرف والول كوجام مسجد بصرف كال ديا تعااور حب حفرت حسن بصرى رحما لله كاكام سنانوانيين يه تكالا كبونكه وه علم آخرت موت كي فكردلاني، نفس كي عيوب برآگاي ، رئرسي) اعمال كے معينيں ، سنيطان كے وسوسے اوران سے بچنے كاطرافة بيان كررہے تھے وہ الله تفالى كى نعمتوں ، بندوں كى طرب مع ساکرا دا کرنے میں کو تاہی کا ذکر کررہے تھے، دنیا کی حقارت ،اس کے عیوب اس کی، نایا نبداری اور بوفائی، اُخرت ك خطرات اور بولن كبول سے آگاه كررس تھے شرعاً يہ ذكر د تذكير محمودت اور حضرت الو ذررصى الله تعالى عنه كى عديث بي اس کارمنی دی گئے ہے وہ فراتے ہیں۔

وایک بجاس ذکریں ماضر ہونا ایک ہزار رکھات سے افضل ہے "

زیادہ نفیبت کا باعث ہے کمی مجلس علم س جانا ایک ہزارجازوں میں حا خرسونے سے افضل ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اکیا قرآن پر مصف سے جی واکب نے فرمایا قرآن پاک کی قرات بھی توعل کے ساتھ ہی نفع دیتی ہے ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجرباب القصص ص ۲۲۸

Waspinian Charles and So را الموضوعات باب تقديم صور حلس العالم حلدا قل ص ٢٢٢

صزت عطارحہ اللہ فوا نے ہیں '' ایک مجلس ذکر لہو ولعب کی کمنٹر مجلسوں کا گفا دہ بن جاتی ہے ، ان جکنی چیٹری با ہی بناسنے والوں نے ان اصادیبٹ کو اپنے نفسوں کی پاکیزگی ظہرا لیا اور نذکیر کا لفظ اپنی خرافات کی طرف شفل کر دیا ہے لوگ ذکر محمو و سے طریقے سے سط سکٹے اوران قصول ہیں مبتلا ہو سکتے جن ہم اختلافات اور کمی اور بیٹی کا عمل دخل سیے قرآن باک ہم موواقع آ ذکور ہیں وہ ان سے خادرت اور زائد ہیں ۔

کیزکہ بعض واقعات کا سندا نقع دینا ہے اور بعض وافعات اگرچہ جائی پر مبنی ہوں، نقصان وہ ہوتے ہی اور جوشخص اپنے آپ براسس دروازے کو کھولنا ہے اس برسج اور حوث، نقع بخش اور نقصان وہ خلط ملا ہوجا اسے اس سبے اس سے منع کیا گیا اس سبے صفرت اِمام احمد بن صنبی حداللہ نے زیایا۔

"وگوں کوسیے وافعات بیان کرنے والوں کیس فدر ضرورت ہے،"

اگرابنیا وکرام علیم اسلام کے واقعات میں سے کوئی واقعہ مہوا وروہ لوگوں کے دہن سے متعلق ہو بیان کرنے والا سی ا ادر صبح رادی ہوتویں اس میں مجود عرج نہیں سمجھتا ، جبوٹ سے اورالیسے قصوں سے بچنا جا ہے جولغز شوں اور کا ہلی وسی
کی طرف اشادہ کرتے ہوں اور عوام کے ذہن ان کے معانی کو سمجھتے سے فاصر ہوں اپنی نا درلغزش کو جی بیان ناکرے بیس کے
بعد اس شخص دلغزش کرنے والے ) نے بطور کھا رہ بہت سی نیکیاں کرکے اے طوم ان ورلغزش کو کے والے ) منے بطور کھا رہ بہت سی نیکیاں کرکے اے طوم ان ہوں اور اپنی طرف سے بطور معذرت اسے نہید بنا کر
کونا ہوں اور لغزشوں کے سلے بی اکس سے است دلال کرنا ہے اور اپنی طرف سے بطور معذرت اسے نہید بنا کر
یوں کہت ہے کہ فلاں، فلاں شائح اور اکا ہوسے اکس قسم کی غلطباں سرز دسوئی ہیں اور بیم سب گن ہوں کے در سے ہیں
اگر میں نے گناہ کیا تو کیا تعجب سے مجھ سے بطیعے دوگوں سنے جبی الٹر تعالی کی نافر انی کی سے اور بربات اسے الاعلی سے
انٹرین کی ذات بر جرائت دلاتی ہے۔

اگرید دوبائیں نمبون نووا تعاف بیان کرنے بیں کوئی غرج نہیں کیونکہ اس دفت وہ فابل نعریف وا تعاف اور ان قصوں کی طرف رجوع کرسے گا جوفر آن پاک ہیں ہیں یا اعادیث صحیحہ کی کنٹ میں نمدکور میں ۔

بعن مصرات نے بمادات کے سلسے میں مرفوب مکایات گوٹے کی اجازت دی ہے ( وران کے خیال میں بر مخاون کوئی کی طرف بدانے کا ایک ذریعہ ہے لیکن بر سنیطانی وسوسہ ہے کیونکہ سے ہی جوٹے سے بچنے کی بہت گنجا کش ہے اور تو کچھ اللہ تعالیٰ اوراکس کے رسول صلی الٹر علیہ وکسے نے وکر فر ایا وہ وعظ میں من گھڑت بائیں بیان سے کفایت کڑا ہے اور ہر کیے جائز ہوسکتا ہے صالعا کہ قابیفے مل نے کے لیے نکلف کرنے کونا پہند کیا گیا اوراسے تصنع سے مشار کما گیا ہے۔

حزت سوین ابی وفاص منی الله نفالی عند نے اپنے بیٹے عرب سبقے کلام سنا تو فرایا بین اسی لیے تمہیں اچھا منین سمنا میں تمہاری ضرورت اس وقت تک پوری نہیں کروں کا جب تک نُوتو بہ نہ کرنے ۔ وہ آپ سے باس کسی کام کے

www.maraaoan.cor

به آیا تھا۔

بنى اكرم صلى الشرعليم وسلم في حضرت عبد مشرب رواعم رمنها مشرصة من مستح كلمات سن رفرايا. رايَّاكَ وَالسَّبْعَعَ يَاأَبُنُ رُكَاكَ تَرا، السَّابِعَ عَيَا بَنُ رُكَاكَ تَرا، تومنوع مسجع کام وہ ہے جو بنکاف ہواور دوکلموں سے زیارہ ہو۔ ہی دھر سے کرجب ایک شخص نے جنبن رحمل) كے خون بہائے بارے بن مستقع كلام استعال كيا اور يوں كہا، درہم اس نبھے كى ديت كيسے اواكري جس نے بيا ياند كھا يا بعظ اور فكون أواز نكالى اس فسم كي صورت بن خون معان بواسيد.

« نونبی اکرم صلی الدعلیه وکسلم نے فرا ! ،، اَسَبَحَعُ كَسَبَحَعُ إِلْوَلَمُوْابِ رِمِ) ديدا شوں كى طرح سبع ما رہا ہے ؟

تشعركوني :- وعظمين زباده اشفار راعنا زموم سے الله نفال ارك دفراً است :-

وَالْنَنْعُرَامُ كِنْبُعِهُ مُ الْنَاوُنَ - الْعُرْنَزَانَهُمْ اور گراہ لوگ، شرار کے بھے طلتے بن کیا تم نے بنی جما كموه بروادى يى ارسار عارس برت بن

فِي كُلِي وَادٍ يَهِيثُ وُنَ - رس)

اورالشرتقالي كاريث ديء وَمَاعَلُّهُنَاهُ السِّعْرَوَمَا يَنْبَعِي لَهُ- رم)

اور سم نے انہیں رائے محوص الدعلیہ ولم کو) شعرتیں ،

سکھائے اور نبی بران کے سایان شان ہی۔

واعظین عام طور برابسے اشعار بڑھتے ہی جن بی عثی معشوں کے حسن وجال ، وصال کی نوشی وراحت اور فراق کے دکھ کا ذکر سونا ہے اور محلس میں عام طور بریابل شم کے عوام ہوتے ہیں ان کے باطن خواشات سے بھر لور ہوتے ہیں تو بھور چروں کی طرف نوج سے ان کے دل خالی نہیں ہوتے نوبران عاران بن عین ہوئی خواہشات کومرکت دیتے ہیں اس طرح وبان خواشات کا اگر مول اتھتی ہے وہ چینے ہی اور وجدی اجاتے ہی تواکر یا تنام شعرف ادر مبنی ہوتے ہی لہذا وہی شعرا سنعال کیا جائے عبل میں کوئی نصبحت با حکمت ہواورا سے صرف دبیل سے طور پر اور لوگوں کو اُنس دلانے کے بلے يرطها عائے۔ نى اكم صلى الله عليه وسلم نے فرايا۔ رانٌ مِنَ الشِّعْرُلَحِكُمُنَةً - (۵)

بعن شعر محمت پرسنی موتنے ہی۔

(١١ الاسمار المرفوعة ص ١٦ ١٧) مسندام احدين حنبل علد غريم ص ١٢٥ (w) قرآن مجد سورة شعراد آیت نمبر ۲۲ (م) قرآن مجد سورولیب آیت نبر ۲۹

(٥) صحيح نحاري جدرًا ص ٨ ٠٩ باب ما يحوزمن الشعر

اوراگرفاص لوگوں کی مجلس موجن کے ارسے ہیں معلوم ہوکران کے دل الٹرتعالی کی مجت ہیں دور ہے ہوئے ہیں اور ان کے صاحد دور سرے لوگ نہ مہل توانین وہ شعر نقصان بنیں بہنجا یا ہو ظاہر ہیں مخلوق کی طروت ہو ہاہے کیوں کہ سننے والا ہو کچے مند اسے اسے اس مغہوم پر دُصال لِشاہے ہواکس کے دل برخالب ہے ،اس کی تحقیق سماع کے باب بی اکے گی ۔اسی ایم صفح در مزادی رعمادی رعماد ندی سے کچھا در بروگوں کو خیاب کی کرتے تھے اگر زبادہ موجا نے تو اکپ خطاب نہ فرائے اور ان کی محبول کی کرتے تھے اگر زبادہ موجا نے تو اکپ خطاب نہ فرائے اور ان کی مجبول کی اس سام کے مکان کے در واز سے برایک عما حت کی ان سے کہا گیا گیا گیا گیا ہے۔ اس مار سے ساتھی تو خاصی ہیں بین تو مجلسی لوگ ہیں میرسے ساتھی تو خاص

طلح کیا ہے؟ شطع سے ہی مرار روقعم سے کلام ہیں جنہیں بعض صونیا وکرام نے گھڑا ہے۔ دن اسٹر تعالیٰ کے ماتھ عشق و مجت کے لیے چوٹرے دعوے کرنا اور بیکروں اللہ تعالیٰ نک

پینے گئے ہیں لہٰذانہیں طاہری اعمال کی ضرورت نہیں فئی کہ بعض نے اللہ تعالیٰ نمے ساتھ اتحاد کا دعولی کیا اور وہ کہتے ہی کہ پردہ اٹھ گیا۔اور وہ مشاہرہ کے ساتھ اللہ نغالی کا دیلار کرتے ہی اورانہیں حضوری خطاب حاصل ہے۔ وہ کہتے ہی ہم سے فسلاں بات کمی گئی تو ہم نے بر جواب دیا ، وہ حیون بن مضور ہا ج سے ساتھ مشاہمت اختیار کرتے ہی جنہیں اس نام سے کلات کی وجہ سے شولی بر عراض یا گیا تھا۔

www.malsiahah.org

ا نَعْ اَنَا اللهُ كُوالِكَ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بے شک میں ہی اللہ موں میرے سواکوئی معبور نہیں تو تم میری ہی عبادت کردی ہے ۔ تواکس سے بہنہیں سمجنا جاہیے کہ فاکل اپنا حال بیان کررہاہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور حکایت یوں سے۔ ۷۔ سطح کی دوسری صورت بہ ہے کم کچھ اسے کلمات کہے جائیں جونظا ہرا چھے ہوں لیکن سمچھ ہیں نہ آئیں عبارت ہولنا مہذائر میں اور ہے فائدہ ہو، اوربراسس طرح که با توخود کہنے واسے کو بھی سمجھ نہ آئی ہو ملکہ وہ اپنی عقل کی خوابی اور خیال کی پریشانی کی بنیا دیر کہنا ہو کیونکہ جرکھاکس کے کانوں ہیں بط تاہے وہ اس کلام کامفہوم نہیں سمجھ کنا اور ایسا اکثر ہوتا ہے یا بیکہ وہ اسے سمجھ آلوہے بیکن وہ اسے سمجھانہیں سکتا اور البی عبارت نہیں لاس کتا جواس کے افی الضمیر رولالت کرسے اس کی وجرب ہے کہ اس کاعلم ت تعان کم ہونا ہے اور عمد والفاظ سے ساتھ معانی کی تعبر کے طریقے ۔ ناوا تف ہونا ہے اس قیم سے کلا كاكوئى فائده نبيل مو تا بكداكس ي ول ريشان اور عقل و ذمن جران موجان من باس كا مطلب برج كراكس سے وہ معانی سمجھ جائیں تو مراد نہیں اور سرائن من اور اپنی خواسش اور طبیت کے مطابق اس سے مفہوم افذکر تاہے۔ نی کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا :-ثم میں سے کوئی نتخص کسی قرم سے ایسی بات کرے جسے وہ منسمجھ بائمی تو وہ ان کے بیے فتنے کا باعث ہوگی » مَاحَ دُّتُ إَحَادُكُمْ تَوْمًا بِحَدِيْثِ إِرْفَيْقَعُونَ اِلَّ كَانَ فِتُنَا عَلَيْهِمْ -ادراب نے مزیدفرایا:-لوكوں سے وہ باش كروس كو وہ سمجنت مي اور الوكھ وہ كيں كَيِّمُواالْنَّاسِ بِمَا يَغُرِفُونَ وَدَعُوامَا يَنْكِرُونَ سجنے انسی چوڑ دو کیاتم الله تعالی اور اس کے دول اَنْزِيْكُ وْنَانَ يَكُنِ بَاللَّهُ وَرُسُولُ -صلى السُّعليه وسلم كى تكذيب كرت مو-یہ وہ بات ہے جسے کہنے والاسمجنا ہے میکن سننے والے کی عقل میں نہیں آتی ۔ تواسس بات کا کیا حال ہوگا سے خود كمن والانسمجتنام و، الركبة والاسمجتاب ليكن سنة والابنين محفاتواس كا ذكر جائز بنين محفرت عيلى عليها للا

> (۱) قرآن مجیرسورهٔ الحله کیت ۱۸- ر۲) صبح مسلم عبد اول ص ۹ باب النبی عن الروایته -(۲) کمنز العمال حبلد ۱۰ ص ۱۲۸۶

دانائی کی بات غیرال کونہ بتا کی بداس رصحت پر بولا ہے ادر بولوگ اس کے الی بن ان سے دانائی کی بات نہ روکو

اس طرح تم ان برطام کرد گئے۔ تم میر بان طبیب کی طرح ہر جا کہ وہ بیاری کے مطابات دوائی دیتا ہے اور دوسرے الفاظیں

برسہے جس نے غیرال کو گئت کی بات بنائی اس تے بہانت کا کام کہا اور حس نے اہل لوگوں سے اسے رو کا اس

نے ظام کیا ہے شک دانائی کی باتوں کا بھی ایک متی ہے اور اس حکمت سے بیدے مجھ الی لوگ ہیں بندا ہر حقدار کو اسس
کامت دو۔

ائل طانت كى تاويل كى مثال ان بين سے بعض كا الله تعالى كے ارشا وكرا مى بين اويل كرنا ہے الله تعالى فرانا ہے. إِذُه تَبُ إِلَىٰ فِينُوعُونَ إِنَّهُ طَعْلَى (١) الله تعالى الله موسىٰ) فرعون سے باس جارُ اس فيمرشى

-46

وہ کہتے ہیں کراس سے دل کی طرف انثارہ ہے بینی فرنون سے دل می مراد ہے اوروہ ہرانسان کے بیے باغی ہے ادرار شاد خلاوندی ہے۔

رور مردر در در ب المستخدم الم

ادرینی اکرم سلی الشعبدوسم کارشادگرای سے: تَسَخَرُدُا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرُكُ مَدًّ دِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّلْحَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال وہ کھتے ہیں اس سے مراد سحری کے وقت معفرت طلب کرنا ہے، اس طرح کی اور بھی شالیں ہیں حتی کہ انہوں نے الل باك بين اول عدة أخر تك ظاهري معاني كويدل والداوراك تفييركوهي بدل ديا جوصرت ابن عباك رضي الشرنعال عنهما اورديگرعلماد سے مروى سے ان بن سے بعض تا دبلات كا باطل مونا قطعى اور نفتني سے جيبے فرعون سے دل مراد لينا ، میونکہ فرون توایک محسوک شخص ہے اسکے وجود اورموسیٰ علیالسلام کے اسے اسلام کی طرف بدنے کے بارے میں ہم نک منواز خربینی ہے جیے الوجل اورالولہ وغیرہ دوسرے کفارس اور دہ سنیا طین اور ذشانوں کی جنس سے نہتھ بی حواس کے ذریعے معلوم نہو سکیں کہ ان الفا طرکی ہے تا دیل کی جائے اسی طرح سمری کھاتے سے استنفار مراد لینا بھی فلط ہے کیوں کرنی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے اور وزاتے ہے نیز ذماتے :۔ هَكُمُ والِي الْعُكَاءِ الْمُبَارِكِ د ١٣٥ مبارك كان كون أدُر توب وہ امور میں کرنقل متوا تراور واس سے زریعے معلی موتے ہی ان کو دوسرے معانی کی طرب نتقل کرنا باطل ہے، ال میں سے بعض بائنس غالب گان کے ذریعے علوم ہوتی ہی اور بیروہ امور ہی جواصال سے متعلق نہیں ہی تو بیر سب حرام اور كمرابى بى اور مخلوق بردين كوخاب كرنام اس سله بن صحاب كرام رضى المدعنيم البين اور صرت حس بعرى ررجمهم الش سے کھ بھی منقول نہیں مالانكر مفرت حسن بھرى رحمداللله لوگوں كواسدم كى دعوت دہنے اور وعظ و نصبحت كرنے يس بيت وليسي ليت تص تونني اكرم صلى الشرعليدوك م كاس ارشا داكرا في كابهي مفنوم سے أب في الله مَنْ فَسَرًا لُقُولًا بِرَأْمِيهِ فَلَيْنَبَوَّا مَقْعَدَ اللهِ صِي سَانِي لا مُصْسَافِ اللهِ اللهِ مَنْ فَسَر

جے النّابِ رمم)
بیما بنا میکاند بنائے۔
یعن اسس کی غرض اور رائے ایک بات کو نا بت کرنے کی ہوا وروہ اسس کے لئے قرآن پاک سے شہادت بیش کرسے اور اکس سے ابنی عرض پوری کرسے حالانکہ اسس بریٹ تو دلالت تفظی لغوی پائی جاتی ہے اور رنہ کو ٹی نقلی دبیل۔ اس حدیث سے بیم خہوم اخذ کرنا منا سب نہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر، اجتہا دا ورغور وفکر نہیں کرتی جا ہے کیوں کہ

<sup>(</sup>۱) صبح بخارى جلداقل ص ، ك إب بركة السحور ر٢) مندام ما حمد بن حنبل جلد ١٥٠ مر، ١٠ رود (١) مستندام احمد بن حنبل ع من ١٢١ وم) جامع التريزي جلد ٢ ص ١٠ م الواب تفيير الفرآن .

بعن آبات کے بارے بیں محابہ کرام رضی الدُّ عنہ اور مفسرین سے پاپنی ، چھا ور سات کک معانی منقول ہیں ۔ اور بیبات معلوم ہے کہ یہ سب کچھانہوں نے بنی اکرم صلی الدُّعلیہ وسلم سے نہیں سنا کیونکہ یہ معانی بعض افزفات ابک دوسرے کی ضدم و تھ ہیں جمع نہیں موسکتے لہذا رجھن فہم اور طویل غور و فکر کے نتیج ہیں افذ کئے گئے ہیں اکس سیلے نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسیا نے حضرت ابن عباس رضی الدُّعنہ ما کے لیے دعا فرائی تھی ۔ اللّہ مُعَدَّقَقِیْ ہُنَّہ فی الدِّدِینِ وَتَعَمِّلُهُ النَّاوِیْل کَ

توابل طامات میں سے بوشفن ان تا دیلوں کو جائز قرار دیتا ہے صالانکہ وہ جانتاہے کہ الفائط قرآن سے بیمراد بنیں اور اسس کا خیال ہے کہ وہ ان تا ویلات کے فریعے مخلوق کو خالتی کی طرف بلانا ہے تو ہیر اسٹ خص کی طرح ہے جو بنی اگرم صلی الشرعلیہ وسیم کی طرف جوٹی اور میں گھڑت ا حا دیت منسوے کرتیا ہے حالانکہ وہ بات فی نفسہ صبحے ہوتی ہے بیکن ٹرلیت نے اسے بیان بنیں کیا ، جیسے وہ شخص جو ہراکس مسلے کے لیے جے وہ حق سمح شاہدے نبی اکر مسلی اسٹرعلیہ وسیم سے اور نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسیم کی عدیث ہیں ندکور کر سے سے اور نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسیم کی عدیث ہیں ندکور کر اس کے شخب اس میں اس میں نہیں اور کی اور نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسیم کی عدیث ہیں ندکور کر سے اور نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسیم کی عدیث ہیں ندکور کر سے سے اور نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسیم کی عدیث ہیں ندکور کر سے سے اور نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسیم کی عدیث ہیں ندکور کر سے سے دوستان ہیں بند نبیا

دافل موزا ہے آپ نے فرایا۔ مَنْ گَذَبَ عَلَیْ مُنْعَیَمِدًا فَلْیَنْبَرَّ اَمْفَعُدُا ﴿ حِس نَے مجررِ تَعِوطُ بولانو وہ اپنا ٹھ کا زجہم میں بن

مِنَ النَّارِ - رَا)

بگدان الفاظ کی نادیل است عبی بڑھ کرم م ہے کیونکداس طرح ان الفاظ سے انتماد اٹھ جاتا ہے اور قرآن سکے فہم اور است است فادہ کا داست است فادہ کا داست بالکل ٹوٹ بھوٹ جاتا ہے۔ تو تمہیں معلوم ہوگیا کہ شبطان نے کس طرح لوگوں سکے ادادوں کوعلوم محمودہ سے ، بڑسے علوم کی طوب بھیر یا اور ہر بسب علائے شوکی طوب سے ناموں سکے بدلنے کی وجسسے ہوا ، اگر نام مشہور نام براغ تا دکرتے ہوئے ان لوگوں سکے بیچھے جارے اور جو کھے ہوئے دور بیں معروب تھا اس کی طرب متوج بنیں موجوع تو تا مزاز کا موجوع تو تا مزاز کا حالت موزنا ہے کہ در بیے شرت وا عزاز کا طالب مونا ہے کیونکہ اس زمانے بی طبیب ، شاع ، اور نجومی کوکہا جاتا ہے۔

خکمت :- بانچواں لفظ اِسر حکمت ، نے اب بر لفظ طبیب ، شاعر اور نجوی پر لولا جا آیا ہے عنی کہ وہ شخص حجر سطرکوں میں عوام کے انھوں میر قرعہ اندازی کرنا ہے اسے جی حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت تو وہ سپے میں کی الشرنعائی نے نعراجی فراق ارشام فداوندی ہے۔

(١) مندامام احمد من صنبل جلداقول صن ١١١ وم) صحيح بخارى جلداول ص ١٧ باب اللم من كذب على النبي صلى الشرعليدوك لم-

و، جسے جاہے مکن عطافر آلاہے اور ہے مکمدری كى تحقيق اسے بہت زيارہ معلال علال كئى۔

ایک کار حکمت سے کوئی شخص سیکھنا ہے وہ اس کے ميے دنیا وانساے ہترہے"

يُوْتِي الْحِكْمُ لَهُ مَنْ يَسَارُوكَمَنْ يَوْتَ الْحِكْمَةُ فَقَدُ أُوْتِي خَيْرًا كَتِيْرًا لِ

نبی اکرم صلی النگرطلبہ وکسلم نے فرایا ہے۔ كلِمَةُ عِلْمَةِ يَتَعَلَّمُهَا الرَّحِيلُ خَيْنٌ مِّتَ الدُّنْيَا وَمَا فِينُهَا - (٢)

توتم دیج دو کر حکت کس چیز کا نام تھا اور اب اسے کسی طوت نتقل کردیا گیا ہے باتی الفاظ کو کلی اسی پرتیا کسی کولیں علامشوك وهوك اورفريب سے بحوكمونكر دين كے بارے ميں ان كاكثر، شيطان كے تفرسے زيادہ ہے كمونكر شيطان انی کے ذریعے مخلوق کے دلوں سے آسنہ ایمن دین کونکال رہاہے ہی دعہے کر حب بی اگرم صلی اللہ دائے ہے۔ بوجا گیا کم مخلوق میں سے بدترین کون ہے ؟ تواکب نے رجواب دیفے سے) انکارکیا اور فرمایا ہے اللہ انجنٹ فرما۔ یمان تک کرجیب اہنوں نے بار بارسوال کیا تواب نے فرا ا وہ برے علمادیں " وا) --- رقع نے علم محمودا درعلم ندموم اورایک دوسرے سے ان کے اقتباس کو جان لیا اب تہیں اختیار ہے کہ اپنے نفس کا لحاظ کر کے اسلان کی بیروی كرويادهوك كى رسى كو كمو واوران كے بعدوا نے لوكوں كى شاببت اختيا ركروہارے اسان كے قام بنديدہ علوم معط عِلے بین اور لوگ جن علوم میں منہا ہیں ان بی سے اکثر پرعت اور نوبید بی نبی اگرم صلی الشرعليہ وسلم سے صبح مدیث ین تابت ہے آپ نے فرایا:۔

اسلم كا أغاز غرب الوطئ من مواا وروه اسى طرح اجنى ك حيثيت اختيار كرك كاتوغريا كے ليے نوشخبري ہے ،، آب سے برتھا کی کوعز بار کون میں ؟ آب نے فرایا وہ لوگ بومیری سنت کی اصلاح کری سے جب لوگ اسے فواب كري كے اور وہ لوك جوميرى فرت نندہ منت كو زندہ

وہ لوگ اس جز کومضوطی سے مکوس کے جے آج مے نے اصاركام في) اختياركيا مواسي

بُدُالَدِ سُلَامُ عَرِيبًا وَسَيْعُودُ عَرِيبًا كَمَا بَدَا فَطُولِ لِلْعُرْكَارِ» فِفَيْلَ: وَمِنَ الْغُرْبِكِيمِ تَالَ الَّذِيْنَ بِصُلِحُونَ مَا أَفُسَدُمُ النَّاسَ مِنْ سُنْتِنَى وَالَّذِينَ يُحُيُّونَ مَا آمَا لَوَلَّا مِن سننی - رم)

ادرایک دوسری حدیث بی سے -آب نے فرایا: هُمُ الْمُتَكَرِّنَ بِمَا أَنْكُمُ عَكَيْرِ الْيُؤْمُرُهِ)

(١) قرآن مجيد سوروُ يقره آبب نير ٢٦٩ ٧٤) منزالعال جلد ١٠ ص ١٠ (١٧) جمع الزواُ رجلد اول ص ٥ ١١ باب فين لا بنتفع بعلم، ويها جامع تر مذى جلد من ١٧٠٠ ماجا وان الاسلام برًا غريباً - (٥) مسند امام احد بن صنبل ج اص مهاسما غربا بخور سے نیک لوگ ہیں جودوسرے لوگوں کے مقابلے بیں کم ہوں گے ، ان سے محبّت کرنے والوں کی نسبت ، ڈشمنی رکھنے والے زیادہ ہول گے » ایدادر مدیث مشربی سے آپ نے زایا ۔۔ العُوْرِیَاءُ مَا اللَّ قَلِیْ لاصالِحُون بَایُنَ مَاسِ کِنْ بُرِمِنْ یُنْفِصُهُ عَدْفِي الْحَکْوَنُ الْکُفَرَّمُ مِثَّنَّ کِنْ بُرِمِنْ یُنْفِصُهُ عَدْفِی الْحَکْوَنُ الْکُفَرَّمُ مِثَّنَّ الْکُنْ مُرْمِنْ کَنْ مُعْمَدِیْ اللهِ الْکُنْ مُرْمِنْ کَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

نسبت، وسمق والے زیادہ مہول ہے " توبہ علوم غرب واجنبی موگئے کیوں کہ ان کو بار کرنے والوں سے دشمنی کی جاتی ہے اسی لیے محضرت سفیان آوری رحمہ اللہ نے فر کایا «جب تم کسی عالم کود کچھو کہ اس کے دوست زیادہ ہی توجان لوکہ وہ تی کھے ساتھ باطل کو ملانے والا ہے کیزکم الگروہ سچے کہنا تولوگ اکس سے ذشمنی رکھتے ۔

علوم محوده کی تعداد محموده علی تعداد محده مدوم مونے کے اعتبارہے ) علوم محموده کی تعداد محموده علی میں -

۱- وه علم محقور الهوبا زباره بهرجال مذموم سط-

١- وه علم حوسرا بالمحدوب كم مويا زباده اورده جب عي طرفتا عيداحسن وافعل مويات.

ا- وهجس سے کفایت کی مفار محمود ہے اس سے زیادہ نہیں ۔اور ندہی اس میں بحث مبا حذال بدیدہ ہے۔

ادر سے بدن کے احوال کی طرح ہے کیونکہ ان بیں سے بعض وہ ہیں جوقلبل دکتیر محمود ہیں شائا صحت اور حسن دھمال اور بعض مذموم ہی تھور سے ہوں یا زیادہ ، جیسے بدصور تی اور بداخلاتی ، اور لعض وہ میں جن میں میانہ روی فابل تعرف ہے جیسے مال کا خرچ کرنا اسس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے ہے اور جیسے شجاعت ہے کہ اس میں کو ملاک کرنا غیر محمود ہے اگر جہ وہ بھی شجاعت ہی ہے ہے توعلم کا بھی میں حال ہے۔
کواس میں کسی کو ملاک کرنا غیر محمود ہے اگر جہ وہ بھی شجاعت ہی ہے ہے توعلم کا بھی میں حال ہے۔

ندوم علم وه علم خوندل وکثیر مذموم ہے یہ وہ ہے جس میں نہ دینوی فالدہ ہے نہ دہنی، کیونکداکس کا لقصان ،لفع پر غالب ہوتا ہے جیسے جا دواور طلعات کا علم اور علم نجوم اکس میں سے کچھ وہ ہے جس میں بالکل فائدہ نہیں اور اکس می زندگی کو فرف کردینا جوانسان کی سب سے بہترین ملکیت ہے ، ضائع کردینا ہے اور نفیس چنر کو ضائع کرنا قابل مزمت ہے۔ اور کچھ وہ ہے کہ اس کا نقصان اکس نفع سے زیادہ ہو اسے جس کی دنیا میں امید میونی سیٹے تو تقصان کے مقابلے میں

اس نفع كاكوني شارسي -

علم محوو وہ علم ہوآخر تک محمودی محمودہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ، اس کی صفات اس کے افعال ، مخاوق سے باسے میں اس کی عادات اور دنیا بہا خرت کو مرتب کرنے کی حکمت کا علم سے برعلم ذاتی طور بہی مطلوب ہوتا ہے۔

لا مندانام احمد بن عليل جلد ٢٥ ما ١٤٠ الما ١٨١١ الم

ادراً غرت کی سعادنوں کا وسیار سونے کی وہرسے بھی اس میں جن قدر بھی کوسٹنن کی جائے وہ صر واجب سے کم بولى كيونكرب وه سندر سي سى كرائى كالرائى كالرسائي نبي ويكتى اور كوسف والي أس كي ساعل اوركنا رون بين قدر عكن بترا ہے كلومت بى اوراكس كے اندابنيا دكرام اوليا وعظام ،اور علم بى مصنوط لوگ اپنے اپنے درجات اور مختف قرتوں سے صاب سے جو اللہ تعالی نے ان کے من میں مکھ دی ہیں، جانے ہی بیروہ پورٹ بدہ علم ہے جو کت بوں ين مكمانين جانا أس علم الكابي كم ليك بكهنا اورعلائے آخرت كے مالات كاشا بده مدر كارسي الى جيسے اس کی علیات آئیں گی بہتوا بتدائی بات ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد جابدہ اور یافت مرد گار ہوتی ہے نیزدل كويك مان كرنا اور دينوى تعلقات سے فارع كرنام ورى بن اسے نبز انبيا واوليا دكوام كے ساتھ مشابہت افتيار كا خرورى ب تاكراس كى طلب بين كوستش كرنے والے كواس كے نفید كے مطابق فل سكے ، كوستس كے مطابق ہنیں میکن اسی میں مجاہو صروری سے کیورکہ ہدایت کی جانی مجاہدہ ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی چائی ہنیں -وه علوم بن كى مخصوص مفدار محمود ب يروه علوم جن كى عرف إلى مضوص مفدار محمود ب يروه علوم نهي علم سے بن ورسے بن بقدر عاجب عاصل كرنا اور مراوني ورصر سے دوسراوہ سے جس ميں ساندروى اختيار كي حاتى ہے اور بررسیا ندر بہ ہے اور اس میان روی ہے بڑھ کرہے جو آخر عریک حاصل کیا جاتا ہے تو تہیں دوتم کے

ادمیوں بی سے ایک ہونا جاہے یا تواہینے فنس کے فکریں مشغول ہو یا نفس سے فراغت کے بعد دو سروں کے لیے

اپی اصلاح سے پہلے دوسروں کی اصلاح کرنے سے بچواگھ اسپنے نفس کی اصلاح بیں مشغول ہو تومرف اسی علم بن مشغول رسم حجزتمها رس حال كعمطابي تم يرفرض ب اور حواعمال طابره سي تنعاق بع شداً ماز طهارت اور روزے کے مالل سیکھوسب سے اہم علم جے عام لوگوں نے چھوٹر رکھا ہے وہ قلبی صفات کا علم ہے کہ ان میں سے کون ی مزموم - کیونکہ کوئی بھی انسان صفات مزموم سے فالی نہیں ہوسکتا جیسے حرص، صد، ریا کاری مکرا ور فود لیندی وغيره برسب بدك كرف والعامورس اوران كوهيورنا واحبب سيع بجرظامرى اعمال برسنغول مونا ايسع بي سبعكم انسان فارسس اور معور عیسی کی تکلیف می بتلا بوتوظا بربدن ریب کرف اورنشنز یا مکاب کے ذریعہ اندر کا فاسد ماده نكاسنة من سن كرسانا م ك على وظام الحال كالمشور ويت بن جيس مركون ير بيته موك، طبي ظامرى بدن بربیب کامشور وینے ہی اور علی ئے آخرت باطئ طہارت اورخوای کامواد دور کرنے کا حکم دیتے ہی وہ اس طرح كردل سے إن كى عرض مى اكھاروى جائي اكر وك نظمية ولوب كى بجائے اعمال طاہرہ كى طوف جاتے بن توجوف كا برى اعمال کے آسان اور قبی اعمال کے شکل ہونے کو شعب ایسا کرنے ہی جس طرح کراوی دوائی کوسخنٹ اورشکل سمجنے والا

سنعن فا ہری ہیب کا عمل اختیار کرا ہے ، اورائس سے بھاری بڑھتی جائی ہے۔

اگریم اخرے کا املانہ رکھتے ہو بنجات کے طالب اورا بری باکت سے بھاگنا چاہتے ہو تو باطنی بھارلیں اوران کے علم بن شغول ہوجا و جیسا کہم نے مہلکات سے بیان بین تفصیلاً ذکر کیا ہے بھرا ہے آپ کوان پیند بدہ مقابات کی طعم بن شغول ہوجا و جیسا کہم نے مہلکات سے بیان بین کیا ہے ، کبونکہ جیب دل خور ہے نوں کا ذکر ہم نے مہلکات میں بیان بین کیا ہے ، کبونکہ جیب دل خور ہوگائس جو فور سے باک کیا جائے تب اس بی مختلف تھے ہوا جائے اور چھول آسکتے ہیں۔

سے بھرا جائے گا جیب زین کو گھا کس جو فور سے باک کیا جائے تب اس بی مختلف تھے ہوا گا بالحقوص جیب کروگوں میں اگر نم اسے خالی نہیں کروگے تو ہو جی بروٹور میں بھر نکی ۔ لہذا نم فرمن کفار پہنے فول نہ موجا کہ بالحقوص جیب کروگوں میں اس اور جھوگھ سی کرا ہے آپ کو ہائت میں کہ کہ دوسروں کا دوروں ہو گھوگئی کہ دوسروں کے کہا جو دوسروں کو دور کر سے اور دوسرا آو می اس کو دار سے نہیں کونا جائے ہوں۔

کوان سانچوں اور و جھوگوں سے نہیں بچانا جیب وہ اسے بھاک کرنا جاہتے ہوں کو دور کرے اور دوسرا آو می اس کوان سانچوں اور وہ جنوگی جیب وہ اسے بھاک کرنا جاہتے ہوں۔

اور حب نم ابنے نفس اور اکس کی تطبیر سے فارغ ہوجا کہ اور ظاہری وباطنی گناہ سے چھوٹر نے برفا ور موجا کہ اور بہا تہاری عادت بن جائے اور تمہار سے بے ایسا کرنا آسان ہو جائے اور یہ بات کوئی بعید بھی نہیں ترجیر فرض کفاریم مسلی اسلا ہوجا نا اور اکس بی بھی ورجا ہے اور تدریج کا خیال رکھنا و بعنی السلا تعالی کی ت ب سے ابندا کرنا چرر سول اکرم صلی اسلا عیدو علم کی سنت اس کے بعیر علم تقسیر اور و مگر تمام علوم فرائیہ، بعنی ناسخ و مسورخ کا علم، مفعول و موصول ا ورج کے و منتشابہ کا علم۔ سنت بیں جی ہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ چو فروع بیں مشنول ہوجا نا اور وہ قصہ سے فلامیب کا علم حاصل کرنا ہے ا نتمانی مسائل نہیں ۔ چواصول فقہ ، اور اسی طرح باتی علوم جسے جیسے زندگی اجازت و سے اور وقت بی گنجائش ہو ، اور کسی فن بی کل احاصل کرنے کے بیے ساری زندگ اسس میں خرچ مزکر دیا۔ کیونکہ عوم نیادہ ہیں اور عمر کم ہے ۔ اور بیعاد محف کا لات اور مقد ات ہی ذانی طور میر بہنیں بلکہ غیری وجہ سے مطلوب ہی ، اور جو چیز غیری وجہ سے مطلوب ہوتی سے اسس میں مطلوب کو کھول جانا اور

اہلاتم مرقص بعنت سے اتنا علم حاصل کرو عبس سے ذریعے عربی کلام کو سمجے سکوا در گفت گی کرسکوا در لفت نا درہ سے مرف اتنا حاصل کرد کر قرآن وحدیث کے اس قسم کے الفاظ کو سمجے سکو زیادہ گرائی ہیں نہ جائو نمو کا علم صرف اتنا حاصل کرو ہوگا ہے سنت سے متعلق ہے کیونکہ ہر علم (سکے بین ورجہ ہیں وہ) ادفی جسے ، متوسط جی اور کا بل جی ہم حدیث ، تفییر ، فقدا ور کلام کے سیسے بیں ان تینول درجات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ تم دو سرے علوم کوان پر قیاس کر لو۔

تفیرسے بقدر کفایت علم بہ ہے کر قرآن پاک کے جم کا دوگ موجیے واحدی نیٹ اپری کی تفییر « وجیز » ہے ، درمیا ندرج بہے جو قرآن پاک سے بین کنا زیادہ حجم رکھتی موجیے تفییر « ورب بط مے ادراس سے زائد درجہ کمال ہے جس کی کوئی صاحب بنیں اور نہی مرتے دم ک اسے حاصل کی جاسکتا ہے۔ حدیث میں اکتفاد کا درجہ سے کئی فاضل اور قن رود برن کر دالم سے معید مزاس معید مساس

صیت بن اکتفاء کا درج یہ ہے کوکئی فاضل اور تمنِ حدیث کے عالم سے صبح بخاری اور صبح مسلم کے مضابین کے کا بھی مسلم کے مضابین کے کا بھی ، راولیوں کے نام یا دکرنے کی صورت نہیں کیوں کتم سے پہلے دگوں نے یہ ذمہ داری اُٹھا کر تمہیں فارغ کردیا ہے تمہارے لیے صورت کے مان کی کتب کی طرف رہوع کرو۔ نیزتم رصیحیاں کے تمن (احادیث) کو یا دکرنا بھی لازی نہیں ایک بلائی میں فار جا صل کر لوکر صرورت کے دقت جس قدر جا میت مواسے پوراکر سکو۔

ققی بی افرید ورجہ ورجہ تو مقرالمزنی رغراسہ بی سے ہوئے المخترکے ام سے مرت کیا ہے ،

اس بی افتدال بیسے کو اس کتاب کا بین کئی ہوجائے اور بداندازہ ہم نے ذرب کی کتاب و اس بیل بی برقی براہی ہوں الدر کمال علم فقر بیسے ہو ہم نے وسیطین مکھا ہے اور اس سے ساتھ ساتھ دوسری بڑی بڑی ہی ہی بی برقی براہی معلم کام کا مقد مصرت ان عقائدی مفاطن ہے ، بی اس کے علاوہ انہیں اس کے علاوہ بہتراہے منظر کتاب معلم کام کا مقدم ہو کہتے ہے وہ مقائق امور کا کشف ہے بیان بہولات مالی مقدار مون انتی ہے بو بہا کہ منت کی مفاطن انتہار کے مقدم کی اس سے بی مقائد سے بو سکتی ہے اور اس کی مقدار مون انتی ہے بو بہم اس سے بی مقوسطہ در میرا کہ سو در ق کا ہے ۔ جیسا کہ ہم نے کتاب انا قتصاد کی الا عقاد ملی ہے اور اس کی مقدار مون انتی ہے بو بھی اس سے بی مقوسے اس کی مقدار مون انتی ہے بو بھی اس بی توا مار مقاد کی اس سے بیت کی موردت اس سے ہے کہ بدختی سے مناظرہ کیا جا ہے اور اس کی مرودت کا مقا برکر کے است تو بڑا جا نے اور مام کی ماتھ ہی معتبر ہے بشر طیکہ وہ تعصب میں بڑا ہوں کی موردت اس بیت کی موردت اس سے بہت کم نظرہ کی موردت اس بیت کی مورد تو وہ اپنے خرب کو نہیں چورائی از ہے اس کا تھور ہم کرای وہ میں کردہ تو وہ اپنے خرب کو نہیں چورائی از ہے آپ سے کہا کہ اس سے ہمت کہ خراب سے اور ہم جواب و بے سے عام برگوگی لا ہے آپ سے کہا جا ب سے اور ہم جواب و بیتے سے عام برگوگی لا ہے آپ سے کہا ہے کہا ہم سے اس کرتا ہوں کہا ہوں کے خراب سے اور ہم جواب و بیتے سے عام برگوگی لا ہے آپ سے کہا ہے کہا ہوں کے خواب سے اور ہم جواب و بیتے سے عام برگوگی لانے آپ سے کہا ہوئی کو خواب سے اور ہم جواب و بیتے سے عام برگوگی لانے آپ سے کہا ہوئی کرتا ہوئی کرتا

جہان مک عام آدمی کا تعلق ہے توجب اسے کسی نیم کی مناظرہ بازی کے ذریعے می سے بھیر دیا جائے تو اس قلم کے انداز سے اسے والیں موطایا جاسکتا ہے جب کہ وہ کراہی میں زمادہ بکانہ ہوگی ہر اگران ہوگوں کا تعصب بڑھ جائے توان سے ناامیدی ہوجاتی ہوجاتی ہے توان سے ناامیدی ہوجاتی ہے کیوکہ تعصب بھوس میں فقائدی پختلی کا سیب سے اور سربرے علماء کی اُفات میں سے ہے

كيونكروه حق كح خلات سخت تعميب سے كام ليتے بن اورا بنے مخالفين كو خفارت كى نظر سے د كھتے بن س كا نتجر برسوا ے كان كى طوف سے مقابلے اور جوالى كاروائى كا دعوى بواسے اور وہ باطل كى بہت زيادہ دركرتے بي اوران برجب بات كا الزام واسب إكس كوضيوطي سے اختيار كرتے بي ان كى غرض مضبوط موجانى سب الرعاد كرام ان وكوں كو عليمد كى بن زی بیار اورنصیت کے طور رہی انے بعصب اور خارت کی نظر سے کام نرایتے تووہ اس مقصد میں کامیاب ہو انے۔ بیکن جب کے بیروی کرنے والے لوگ نیموں جاہ ومرتبہ قام نہیں موسکتا اورجب کک نحالفین سے تعصب اوران پر نعن طعن نرکیا جائے کوئی بھی سیجھے آنے کے لیے فائل شہیں ہوتا اہلاان لوگوں نے نصب کو عادت اور الربنالیا اوراس کانام دين كي حفا ظن اورمسلانون كي حايت ركولها ورحقيفت إكس من مخاوى كي بلاكت اوردلون من بدعت كي مضبوطي -وہ اخلافات جواس مجھلے درمیں بیلا ہوئے اوراکس ملے میں تحریبات ، نصنیفات اور مناظرے ظاہر ہوئے اور اسدت کے زانے میں ان کانام وشان تھی نرتھا ،ان کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بھانا اوراکس سے اس طرح بہمز كرنا جيب زم زفال سے رسز كياجا كا ہے كوئكر براه علاج مرض سے بي وہ بيارى سے جس نے تمام نقهاد كوشفا المداورالك دوكرے برفر كرتے ہى بنداكر ديا ہے جيساكر عنقرب اكس كى أفات اور بلاكتوں كا ذكر آھے كا بعض ا وقات اكس فسم كاكلام اكس ك قائل سے سنا جا ا ہے توكہا جا ناہے وگ جس چرسے بے خبر بولے ہي اكس كے دشمن موتے ہيں۔ بہذائم اس استے پر منجلو، بیات توبا خبرا دی کے پاس آئی ہے تم اس صبحت کواس مفس سے تول کروجیں کے اس میں زندگی گزاری ہے - اور اس سلطیس پہلے لوگوں سے زیادہ کتابیں مکھیں تحقیق اور مناظرے سکے اور بیان کیا - پھر الله تعالی اس شخص کے ول میں ہابت وال دیتاہے اور اس چیز کے عیب براس مطلع کر دیتا ہے جنا نجر وہ اسے چھوال كرابين نفس كى اصلاح بن مشغول موحالات تولمنين المستنفس كافول وهوكرن وسي جوكه استون ہے اورائس کی علنوں کو انتانی امور کے جانے بغیر معلوم نہیں کی جاسکتا روائس ول سے تہیں مفالطرنہ ہو کیوں کی خرب بن ذكور بن اور الحركيواكس سے زائدے وہ محق جا كھے بن بمار سے اللہ ن اور صحب بركرام رضي فلائنم بھی ان کونیں جانتے تھے حال کروہ فاولی کی علتوں کا علم دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتے تھے بلکہ بات توعلم نمیب میں نیر مفید سونے کے ساتھ ساتھ دون فقر کے بیے نقصان رہ اور فساد کا باعث ہے کیوں کرجس شفس کے لیے مفتی کریرک اوردانائی شاہد ہوتی ہے جب فقرین اس کا ذوق صبح ہوجاتا ہے تواکٹر معامات میں اس کے لیے مناظرے کی سندالط برعانیا ممکن مہیں ہتوا۔ توجیش خص کی طبیعت سافلاند رسوم سے انوس ہوگئی اکس کا ذہن سافل ہ سکے تقاضوں كى طوب عانا ہے اور ذوق فقہ كو مانتے بس بزول ہوجا يا ہے اوراكس دمناظره ابس وي شخص منفول مؤاسب جے شرت اورم تے کی خوات ہوتی ہے اوروہ بہا نہ بر راہے کہ وہ نمب کی علتین ماش کرناہے اس طرح زند کی ختم ہوماتی ہے اوراکس کی مبت علم غرب کی طرف رائے بنیں کرتی -لہذائم جنول کے شیطا نوں سے اس میں رسم اور

انسانی سے بطانوں سے دورر موکیونکہ ابنوں نے گراہ کرنے بن محاوط سے شیاطین من کوارام بنجایا ہے۔ فدمنه کلام یہ ہے معقل مند تو کو سے زویک بدیدہ بات بر ہے کرتم اس جہاں بن نصور کر اور منہارا نفس عرف اللہ تعال کے بیے تمہارے سامنے وت ہے ، حاضری ، صاب ، جنت اور دوز خے اور غور کرو کہ ہو کھے تمہارے سامنے ہے ان میں سے کونسی چے زنمیاری مرد کارہے اس کے سواسے کچھ چھوٹ دونم برسلائتی ہو۔ كى بزرگ نے تواب ميں سى مالم كود كھا تواكس سے بوھا جن عام من خاب كرتے اور تھكرتے تھے ال كے بارے بین کیا خبرے اس سے ما تف عبلا کر اس ریھونک ماری اور کہا کرسب کھے فاک بوکر او گیا اور مجھے تو مرت ان دورکعتوں نے فاکرہ دیا جوس نے رات کے وقت اوا کی تھیں ۔ صرب سٹرلیب میں ہے " ہوکو فی بھی قوم ہرایت کے بعد گراہی کی طرب نہیں جاتی گران کا بھائل و ہاں جاتاہے " بھرا ہے سے برطها ۔

مَاصَرْبُونُهُ لِكَ إِلَّا ؟ وَلَا بَلُ مُسَمُ فَوْمٌ يُولُ أَيْبَ يَعِظُمُ اللَّهِ قَالَى كَ ارتباد اور

خصصہ قادے۔ (۱) وہ تو گئی ہے۔ دوں میں طبط عابی ہے ہوں کے دوں میں طبط عابی ہے ہوں کے مفہوم میں حدیث مشرعاً بن ہے ہو ۔ (۱) کے مفہوم میں حدیث مشرعی بین آیا کہ اسٹر تعالیٰ کے اس قول میں مناظرہ باز دوگوں کا ذکر ہے ہذاان سے بچہ۔ (۲) بعن بزرگوں نے فرایا اُخری زانے بی ایک ایسی قرم ہوگی جن برعل کا دروازہ بندموجائے کا اور سناظرے کا دروازہ

بعن روایات بی ہے:

رِنَّكُمُ فِي زَمَانٍ أُلْبِهُ مُنَّدُ فِيهُو الْعَكُلُ وَسَيَانِي تَوْمُ عُلِهُمُونَ الْحَبِدُلُ فِي

اور ایک مشہور صدیث میں ہے آیے فرایا ٱلْبُعَثُ الْخُلِنَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ الْوُلَدِّ الْخُصِمَ

ایک اور جارت بی ہے:-

تم الس زمانے میں موجس میں تمہیں عمل کا الہام مواعقوب ایک زماندا کے کا کمان کے دلوں میں منا ظرے کا شوق ڈال رہا جا کے گا۔

الله لغالي كے ہاں بزرین مخلون وہ شخص سے جو بہت زیادہ الله الوسي

> (١) فراک مجدسورهٔ زخون آیت ۸۵ ، سنن این ماجس ۲ باب اجتناب البدع والجدل-(١١) الاحاديث الصغيفة الموصة بإ-رام )- مدامام احمد بن صبل جاروس ٥٥ (٥) الاسرار المرقوعم ١٩٩

A PROPERTY OF THE PARTY OF THE

The state of the s

جن فوم كوبولنے كى فوت دى كئى وه عمل سے روك دى كئى ؟

مَا أُوْنَ تَدُمُ الْمُنْطِنَّ إِلَّا مُنْعِثُ الْعَمَلَ (١) والتداعلم بالصواب-

(١) حضرت امام غزالى رحمه الله وعظ يا مناظره كے مخالف نہيں البته ان كے نزديك وہ واعظين يا مناظر قابلِ مُدمِت بين جو دوروں کو دعظ کرتے ہی خود عمل سے بے نیاز ہیں نیزا کے سیدھے واقعات اوراستعار کے ذریعے رقم بٹورتے اور نمائن رہے ہی بابنی شرت کے لئے مناظرے بازی میں مگے رہتے ہیں اگر کوئی عالم بوگوں کو وعظ کرتا ہے اور تو دھی عمل کرتا ہے نیزمن کھڑت دا قعات ہنیں بیان کڑا یا کوئی عالم برعقیرہ لوگوں کے دعل وفریب کو دور کرنے کے لیےنا طرہ کرکے لوگوں کو گھراہ ہونے سے بچاہے توبہ کام اچھا ہے ١٢ ہزاردی۔

www.makteibai

## بتوتطاب

علم خلات کی طرف لوگوں کی نوحہ کاسبب مناظرے اور مجافے سے نفضانات ورشرائط ہواز

جان لو ارسول اکر ) صلی الد علیہ وسلم سے خلفا سے را شدین جوراہ ہدا ہت برتھے خلافت کے منفئی برنا کر سے جو عالم بالشریقے ، احکام خلاف بدی کوسیجے والے اور مقدات کے فیعلوں بن تما دیا کے اہر اور مستقل تھے وہ دو مرسے فقہا وسے بہت کم مدد لیتے تھے ، اور وہ بھی ان واقعات بین جہاں مشورہ کی صرورت ہوتی تھی ۔ ہداعل اور کام علم آخرت کے دینوی مسائل کوا یک ہداعل اور کام علم آخرت سے بینے فارخ تھے اور ان کاکوئی دورب اشغل ندتھا وہ فادی اور وہ مکل طور بر الشد تعالی کی طرف متوجہ رہے تھے ۔ جیسا کہ ان کی براؤں در سرے برٹا گئے تھے اور فتو کی نہیں در بیتے تھے ) اور وہ مکل طور بر الشد تعالی کی طرف متوجہ رہے تھے ۔ جیسا کہ ان کی براؤں سے نقل کیا گیا ہے جو ب برب ان کے لیدخلات احکام کے اجراز بن ان سے مدد بینے کے بیا آبیں ہوقت مما تھ رہ کھنے احکام کے اجراز بن ان سے مدد بینے کے بیا آبیں ہوقت مما تھ رہ کھنے کی ضرورت بڑی ۔

اس وقت تابعین میں سے ایسے علما دکرام موجود شھے ہو سیلے طورط نفوں پر جیلتے تھے اور دبین خالص سے مسلک فقے وہ علا نصے وہ علاسے سعت کے نفش قدم پر جلیتے تھے، انہیں حب با یاجا نا تھا تو وہ بھا گئے تھے اور اعراض کرتے تھے بندا حکرانوں کو خرورت مسوس موقی کہ وہ اصرار کرسے انہیں طلب کریں اور قضا داور حکومت سے دو سرے سنا صب بہر
فائز کریں -

مرورت بطِنْ تقی اسس کئے اس دور میں ان دوعلموں کی طرب زبایہ توصر تھی۔ بھرام اور رؤساکو قواعدعقا ٹرسے مقالات سننے اوران کے دلائل سننے کا شوق اور مبلان مواجنا نجرجب لوگوں کو معلوم بواكر بوك علم كلم مين مناظره اور مجا داركى رغبت ركھنے من نووه علم كلام كى طرف متوجه بوسكے إس ميں سبت سى كنابي مکیں اور منافرے کے طریقے مزنب کئے گفتا ہیں دوسرے کی بات کو فور نے کے گڑنکا سے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان كاعز ف دين اسلام اورسنت كى حفاظت نيز بدعت كاقلع فتع كرنا ہے -جبياكمان سے يہلے وگوں كا دعوى تقاكم مهارى عرض دین کے فنا دی سے کوسلانوں کے سائل کا کفیل بنا ہے اوراس می مخلوق برشفقت ادران کی خبر فواہی ہے۔ بھرالیے حکوال طاہر ہو سے جنہوں نے علم کلام میں غور وخون اور مناظرہ کو اچھانہ سمجا کیونکہ اس سے ذریعے ہے صد تعصب اوراسے بھکوسے بدا ہو سے جن کی وجہسے خون ریزی اورشروں کی نیابی کا نوبت بینے گئی۔ لهذا بان کی توجه نفه میں مناظرہ کی طرف ہوگئی اور میر کہ امام نشأ فعی اور امام الوحنیفہ رحمهما انتگریس کس کا ندسیب بہنز ہے بہذا لوگوں نے علم کلم اورفنون علم کو جھوڑ دیا اور خاص طور برانام شافی اور انام الوصیف سے درمیان اختلافی سائل كى طوف مائل مو كئے جب كه امام مالك ، سفيان نورى اورا مام احمد رهيم الله كے ساتھ اختلات كونظر انداز كر ديا ان توگوں نے وعویٰ کیا کہ ان کی غرض شریعیت کی باریکیوں اور مذہب کی علتوں کو نا بت کرنا اوراصول نتاوی تیارکرنا ہے جنانجہ انهول نے اس سلے میں بہت سی كتب تصنیف كيں اور اجتهادات سے نيز ان كتب ميں طرح طرح كے مجادلات و مناظرات اورنصانیت کا ذکرکیا اوراب یک رامام غزانی رحمالشرکے دورتک وہ اسی در کررمیل رہے ہیں اور ہم نہیں جانت كرمار عبد ك زانون من كياصورت بدا موكى وا) تومناظروں اور اختلافات کی طرف متوجہ مونے کا سبب حرف ہی تھا اور کچے نہیں۔ اگر دنیا داروں کا میلان دوسرے ائم اودس علوم بن اخلاف كون بونا توسيوك ادهوائل موجات -اوروب وليل ميش كرت كرووس كام مي مشغول ہیں بیعلم دین ہے اوران کا مقعد صوف اور موت تام جہانوں سے رب کا قرب مامل کرنا ہے۔ مناظرات کوصحابرکرام کی مثنا ورت سے تشہد دینا ایا ہے کریہ مناظرے محابر کرام کے مشوروں اور

اسلات کے نداکرات کی طرح میں۔ اسلات کے نداکرات کی طرح میں۔ متیں معلوم ہونا جا جیے کہ یہ لوگ ،عوام کو آہت آہت اس بات کی طرف سے جارہے میں کدان منا ظروں سے عماری

<sup>(</sup>۱) امام غزالی رحمت الشرعلیہ کے بعد توصورت حال مزید مکولا گئی اکس وفت کم از کم نقبی سائل کی طرف تو توج بھی اب مناظرہ بازوشرات کا میدان دوکسر ہے اور فقہ کاعلم نہ ہونے کے برابر العیافا بٹر) ۱۲ بڑاروی

غرض ، بق پر بحث کرنا ہے تاکہ وہ واضع ہوجائے کیونکہ تق مطلوب ہے اورعلم میں غورونکر نیز کئی آزاد کا شفق ہونا مفید
ہے ، جعابہ کرام کے مشوروں ہیں بھی ہیں بات تھی شگا انہوں نے داداکی موتو دگی ہیں بھائیوں کی روزات سے ایک عورت کا
نوشی کی عدد الم رحکم ان ، خطی کرسے تو اکس رتبا وان ڈوالنا ، حصرت عمر فالعق رضی الدین ہے توٹ سے ایک عورت کا
علی سا قطیم کیا تھا اور جیسے وراثت وغیرہ کے مسائل ہیں ان کے مشور سے منقول ہیں اور حی طرح حصرت امام شافی
الم احمد یا ام محمد بن حسن ، امام مالک امام الولوسعت اور دیگر انحہ رحمیم الشدسے منقول ہے۔
الم احمد یا امام محمد بن حسن ، امام مالک امام الولوسعت اور دیگر انحہ رحمیم الشدسے منقول ہے۔
ان حضات کے دھوکوں برمیری اُندو کی گفتہ کے لیے نہیں عنقر سے اطلاع ہوجا سے گی ۔ ربینی دو اس بات سے
ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کر) طلب حق برا یک دوسر سے کی مدوکر ناوین سے داور اس طرح وہ مناظروں کو دین ڈوار دیتے ہیں کہ مناظرہ کے بیے اُکھ شے رائط اور علایات ہیں۔

طلب تق مع يد مناظره كى ت الكط في الطراق كى المس مع يدكيا ما مح السرك يده ورج الكط في المسلم الكلي المسلم المسلم الكلي المسلم الكلي المسلم المسلم الكلي المسلم الك

ووں می متعط و مناظرہ کو گی نسبت کوئی دو مرافرض کنا یہ اہم نہ ہو کہونکہ جب کوئی شخص کسی اہم کو دیجھتے ہوئے اس سے علاوہ کام کرتا ہے تو آکس علی میں وہ گئ ہ گارشمار ہو اے اکس کی مثال بیسے کہ ایک آدمی دیجھ رہا ہے کہ بیا سے موگوں کی ایک جاعت سے اور وہ لوگ ہلاکت کے قریب ہیں اور لوگوں نے ان سے پہلوتہ کہ کی ہے جب کرہ آدمی ان کو بانی بیا کر ان کی زندگی بچاسک ہے کیاں بر چھنے مگانے کاطر لفتے سے کھنا شروع کردیتا ہے اور کہتا ہے کہ فرض گفایہ ہے اصر اگر اکس سے شہر خالی دہ گیا تولوگ بلاک موجا ہیں گے ۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ شہر میں بچھپنا لگانے والوں کی ایک

WASHING COLORADICONS

بر رحم مسروية إِذَا ظَهَرَتِ الْمُكَدَاهَنَةُ فِي خِيارِكُمُ وَالْفَاحِشَةُ فِي شِرَارِكُمُ وَتُحَوَّلُ الْمُلُكُ فِي صِغَارِكُمُ وَ الْفِقْةُ فِي آرَا ذِيكُ مُسِرًا،

حب تم میں سے بہترین ہوگوں میں مداسنت) بیدا ہوجائے گی ، برسے ہوگوں میں ہے تھائی بھیلی جائے گی ، حکومت چھوٹی عمر کے لوگوں سکے سپر دمجوجائے گی اور فقہ کمینے توگوں کے سپر دمجو جائے گی ،

تبسوی فنی ط به مناظ مجتمد موجرا بنی رائے کے مطابات فتوی وسے تفرت امام شافی یا حصرت ام البوہ بنیفہ رحم کما اللہ کے ندم ہب بینہ بن خی کہ اگر اکس کے ساسنے تھا ہم بولا اکس کے مطاباتی فتویٰ دسے جوافی فلا ہم ہو توانا م المور نہ کے دھورت امام البوہ بنی رائے کی جھوڑ دسے اور جو کچھ اکس کے ساسنے فلا ہم بولا اکس کے مطاباتی فتویٰ دسے جیسے صحابر کام اور اللہ دین کرتے تھے اور جس شخص کو اجتہا دکام زنبہ حاصل نہوج ساکہ اکس زبانے کے سب لوگوں کا حال ہے اور اکس سے اور اگر اکس سے ندم ہب کہ دوری خلام ہم جی ہو جو سے توجہ اور اگر اکس سے ندم ہب کہ کہ دوری خلام ہم جی ہو جائے توجہ اور اگر اکس سے ندم ہب کہ کہ دوری خلام ہم جو سے توجہ کہ اس کا ندم ہے جو سے دوری کا کہ دوری کا کہ دوری کا کہ دوری کا کہ اور وہ دوری کے خواب دیتا ہے توجہ کہ اس کا ندم ہے جو کہ کے شاہد میرے امام کی خواب رہے کہ اس کے لیے شام ہو تواکس میر لازم سے کہ کھے شاہد میرے امام خرب برونتویٰ جی نہیں دیسے کہ کہے شاہد میرے امام کا مرب برونتویٰ جی نہیں دیسے کہ کہے شاہد میرے امام کے لیے شام ہو تواکس میر لازم سے کہ کہے شاہد میرے امام خرب برونتویٰ جو نواکس میر لازم سے کہ کہے شاہد میرے امام کے لیے شام ہم تو تواکس میر لازم سے کہ کہے شاہد میرے امام کہ بہت برونتویٰ جی نہیں دیسے کہ کے شاہد میرے امام کا میں بیاری کا خوال میں برونتویٰ جی نہیں دیسے کہ اس کے لیے شام ہو تواکس میر لازم سے کہ کہے شاہد میرے امام

نم ب کے باکس اس کا جواب ہو مجھے اصل شراحیت میں اجتہادی صلاحیت حاصل نہیں اور اگر جس مستلے میں بحث کرنا ہے

اس ہیں اس سے امام سے دو قول یا دوصورتیں ہیں ٹور بحث مناسب ہے کبونکہ بعین ا وقات وہ ایک صورت سے مطابق

فتوی دیتا ہے تو بحث سے بہ فائدہ ہوگا کہ دو نوں میں سے ایک جانب اس کا میلان ہوجا نے گا داور اس کا قوی ہونا

معلوم ہوجائے گا) حالانکہ ایسے مسائل میں منا خارہے نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات وہ سے المحقوظ دیا جاتا ہے جس میں دو
صورتیں یا دوقول ہوں اور ایسام سے نہ نائی کہا جا اسے جس میں قطعًا اختلاف نہ ہو۔

یدو تعی سنرط . - وه موت اس سنے بی مناظره كرسے جووافع بوجكا ہے یا عقرب واقع بوكا كيونكم محابدكام كى متنا درست بھى يو دافعات كے بارسے بى سوتى تھى۔ ياجى سائل كا د قوع سوتا جيد وراث كے سائل ،اور عنيس دیجنے کر مناظرین ان سائل سے تحقیق کا ہمام کرتے ہوں جن سی عام لوگ مبتلا ہی اوران کو سٹری عم کی عزورت ہے۔ بلکہ ده البيمسائل دهوندست بري بي جي طب كي كني لن زياده بوجاب كسي طرح بي بداوربعن ان سائل كو جيوردية بي موعام واقع موتے بي اوركيت بي كريد مله عديث مين على ميانفاني مديد ہے اور اخلافي مسأل سے نہیں ہے۔ بن تعجب ہے کہ مقصد توطلب بن معجروہ مسائل کو چھوڑ دینے ہی کہ بر حدیث سے متعلق ہے عال مکہ امر كن تواما دين سے محاصل مواہے أيم كريم فلطول نبي اوروم الس مي كلام كوطول دينا نبي جاہتے، مالال كر حق کے معاملے میں مقصود میں ہونا ہے کا منظر کام کے ذریعے فوراً مطلب تک بینے جائیں نہید کمام کوطول دیا جائے۔ بانجوب شوط، - تنهائى بى ساظره كرنا اكس ك نزديك امار اور بادشًا بول كى عبس ك مقلبه بن زياده ليذيك اوراہم موكيونكر فعلوت بين زين مجتمع بونا سے اوراكس طرح زين اور فكر كى صفائى زيادہ بوتى ہے اور تن كويايا حبا كتاب حب كم لوكوں كے سامنے ريا كارى كے لوازم متحرك ہوجاتے ہى اور فريقين ميں سے ہرامك كوانيى برق كى حرص ہوتى ب حاج وہ حق يرمو با باطل بر-اور تم جانتے ہوكدان رسناظرين، كا اجتماع عوام كى تحامش ركفنا الد تعالى كى رصاحونى سے يے نہيں موناكيوك ميدوك ايك طويل عرصة نك أيس ميں تنہائى ميں ملتے بي سكن ايك دوسرے سے دان مسأل کے بارسے ہیں) کلام نہیں کرنے اور بعض اوقات اس سے سوال کیا جاتا ہے تو ہواب نہیں دنیا اور جب کو فی منصب داروبان موتام بالوكون كاجماع سوناس تووه تقريري ابني الغراديث تابت كرف بي كوني رقيقه فرواكذانت -170m

میں بھٹی شعرط، طالب تی اکس شخص کی طرح ہوجس کی کوئی چیز کم ہوگئی مودہ اس بات میں فرق نہیں کرتا کا کمشدہ چیزاکس سے ہاتھوں ملے یاکسی معاون کے ذریعے۔ وہ اپنے ساتھی کو مدد گار سجتا ہے مخالف نہیں معاون کے ذریعے۔ وہ اپنے ساتھی کو مدد گار سجتا ہے مخالف نہیں معاون کے دریات کی مختلف مریا گاہ کرسے اوراکس کے سامنے تی کوواضح کرے توہیاس کا کشکر میرا داکر تا ہے جس طرح اگروہ اپنی گھٹندہ چیز کی تابات میں ایک ملت کہ بھٹر کے اس منے کا ساتھی بتائے کہ گشتہ ہے چیز کے تابات میں ایک ملت کہ جیز

دوسرے دلتے بہت تودہ اس کا مشکرہ اداکرتا ہے اس کی برائی بیان نہیں کرنا اس کی عزت کرتا ہے اس کی برائی بیان نہیں کرتا ہے اور اس باب برخوشی کا اظہار کرتا ہے صحابہ رام صفی اللہ عنہ کے باہم مشورے اسی انداز ہیں ہوتے تھے۔

حتى كدابك خاتون نعصرت عمرفاروق رضى المترعنه كى بأت كونسليم نه كيا إدرانيين صيح بأت كاخروى عالانكهاك دفت آب لوگوں کے اجماع میں خطیہ دے رہے تھے۔ آب نے فرا ایورٹ نے میں کہا، مردسے غلطی ہوگئی ، ايك تنخص في حضرت على المرتفى رضى الله تعالى عندس ايك سوال كيا تواكب في است حواب ديا اس في عوض كامرالمونين! بان اس طرح نين ب بلك مرح حيد الم في الما تم في الم تحد المرا المونين! بان اس طرح نين ب بلك مراح حيد المراكم المرا اورسرعلم والى سے اورعلم والا سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضى الله عند منے حضرت الوموسى اشعرى رضى اللہ تعالى عند كوروه بات بنا أي حوان سے رہ گئي تھي مصرت ايوموسي اشعري رضي الله عنه نے فرماياحب بيعظيم عالم تم ميں موجود ہے تو محجوہے كسى بات ك بارسين من بوهيو- والعدلول م كرحب حضرت الوبوسي رضي الله عندس ابك أدى كم ارس بن يوهيا كلاص ف الله تعالى محد راست بن جها دكيا اور شهيد موكي انبون سن فرايا وه جنت بن جائے كا اس وفت أكب امیر کوفر تصحص مرت عبداللہ بن معود رضی الشرعنہ کو مے سوئے اور سائل سے فرایا دوبارہ سوال کردست بدامیر جو نہیں ہا۔ انوں ستے چرسوال کیا صرت ابوموسی اشعری صفالتد مند سف جواب دیا توصوت ابن مسعودرض الدوند سے فرمایا بی کہنا ہوں كر اگروه ليل قتل مواكر حق برتها نب وه جنت بي جائے كا بحضرت الوموسى نے فر مايا حق وي سے جواب نے فرمايا انواب حق کے انساف کاتفاضاہی ہے اگر کا ج کے زمانے میں اس قسمی بات کسی لونی فقیہ کے سامنے ذکری عبائے تو دہ اس كانكاركرك كاوراس بهت بعيد سمع كا، وركب كايربات كم كامورت بني كدوه تق بك بنياكيونكريربات تومر ایک کومعلی ہے، تواج کے زمانے کے مناظ کو دیجھوکرجب اس کے مخالف کی زبان برق بات فاہر ہوتی ہے تواس كاجره كيسائبياه موجآنا ہے اوراسے اس وجسے كس قلالت مندكى ہوتى ہے اور وہ انكار كرنے كى انتبائي كوئشش كرنا ہے اور جس كے باتھوں دبيل مواعر بحراكس كى برائى بيان كرتا ہے معروہ جا بنين كرتا كر، اپنے آپ كوصابر كرام سے تشبید دیا ہے کروہ بھی ان کی طرح حق کی تداخش میں فور دفکر کے ذریعے مدد گارہے۔

ساتوں شوط بالرمناظ میں سشرک دوس فرنتی بحث مباحثہ میں ایک دبیل متصدوسری دلیل کی طوف اور ایک اعراض سے دوسرے اعتراض کی طرف آسٹے قراسے منع نزکرے ہمارے اسلاٹ کے مناظرے اسی طرح ہماکرتے تھے ہندا کسس کے کلام سے جبگونے کے سلام بین تمام نئی دقیق باتیں جواکس کے حق بیں ہمول یا مخالف فارج ہوئی چاہیں۔ جیسے وہ کہتا کہ مجھ براکس بات کا ذکر لازم نہیں ہے یا ہے کہ یہ بات تمہاری بہلی بات کے فلاف ہے لہٰ اقبول نہیں ہے۔ کونکہ فتی کی طرف رجوع باطل کو توٹر ناہے اور اکس کو قبول کرنا واحب سے اور تم دیکھتے موکر بیتمام مجالس ایک دورس

www.unanaantan.org

ى دلىل كوروكرف اور حيك ون يرختم موجاتى من حنى كرجب كوئى دبيل وسيف والاكسى ايك اصل كى علىت طيراكر قياكس كرا ب نواس کیاجانا ہے اس برکیا دہیں ہے کہ اصل میں اس حکم کی عدت ہیں ہے وہ کتنا ہے مجھے تو سی سلوم ہو تی ہے اگر تيرے ياس الس سے زيادہ واضحا ورميز علت ہے ، نواسے ذكر كرد تاكري اكس بي فركرون تومعترض اكس بات بردث جاناب اوركتاب كبوكية تم ف ذكركيا بداكس بي كي معان بين بين بيافل كا كيونك بات مجديد لازم نہیں۔ دلیل دینے والا کہنا ہے کہ تم اس کے علا وہ ص کوعلت ما نتے ہوا ہے بش کرو مکن معترض امرار کرتا ہے ر بیش کرنا اس بر مازم بنیں - تواکس قدم سے سوالوں سے مجانس مناظرہ میں شور وغوغارہ تا ہے -اور وہ معترض سجایدا آئ بات نس سمحناكراك كاكهناكه مجهد علت معلوم بلكن من ذكرنيس كرون كاكبونكه مجدر لازم نس برنز بعب يرتفوك باندهنا ب كونكه اكراس معنى معلوم نهي بلكروه محن مخالف كوعاجر كرف ك ليدب دعوى كرمات نووه فاسق كذاب بال نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اوراس کی ناراضگی کو دعوت ری کیونکہ اس نے علم کا دعوی کیا حالا تکروہ اس سے خالی ہے اور الرده (ا پنے دعوی بن) سچاہے توشرلوب کی معلوم بات کو چھیانے کی وج سے فاسن ہوگیا مال نکدانس کے مسلان جانی ہے اس سے بوجا تھا تا کر دہ اس کو سجھ کراکس میں فور دفکر کرے اور اگر وہ علت قومی ہے تو وہ اس کی طرف دجوع كرے اور اگر كمزور ب نواكس كے يے اس كى كمزورى كو واضح كرے اور اسے جہالت كے اندھيرے سے علم كے نوری طرف سے جائے اور اس بات بی کوئی اخلات نہیں کرعلوم دین میں سے بوعلے عاصل ہواگر اس کے بارے میں پوچیا جائے توجواب دینا ضروری ہوجاتا ہے ، اہذا اس کا یکہنا کر برجواب اسس پریازم نہیں بنی شاظرہ بازی کی مشر سیت جے ہے خواشات اور علی سازی کے طریقوں میں رعبت اور کلام کے ذریعے دو سروں کو نیجا دکھانے کے لیے بنایا ہے اس کے مطابق بھراکس سوال کا جواب مجد برا زم نہیں ورز شرعی حکم سے مطابق اوزم ہے کیونکہ اکس کے ذکر سے رکنے کی وج سے وہ کا ذہد سے یا فاسق ۔

توہمیں صحابہ کرام کی شاور ن اور اسلات کے ملاکواٹ کو دکھینا چاہئے کیا وہ اس طرح کے ہوتے تھے اور کیا کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طوت اور قیاس سے صدیث کی طوت اور صدیث سے ذران پاک کی طرت جانے سے منع کیا ہے بلکہ ان تمام مناظرے اس طرح کے ہوتے تھے بین ہو کچدان کے دل یں آنا تھا وہ محبس یں ذکر کرد سیتے

تھاوروہ سب اسس می فور فاکر کرتے تھے۔

آخصوں مشخط:۔ مناظرہ اس شخص سے کرے جوعلم میں شنول ہوا در اس سے ہو کچھ حاصل ہونے کی توقع ہو۔
اور اب خالباً گوں موتا ہے کہ وہ طرے برطے رعلی کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پر ہنر کرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر مزوا ہے
کہ کہ کہ ان کی زبان پر جن بات نہ اُجا کے ۔ اہذاوہ اپنے سے کم علم بوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تاکہ ان میں باطل کورواج دیں۔
ان سشرائط کے علاوہ بہت سی دقیق شرائط میں میکن ان اکٹھ شرائط سے تہیں دا ہمائی کی کہ کون شخص اللہ تعلیٰ

کے لے مناظرہ کرتا ہے اور کونسا آدی ووس مقاصد کے بیے مناطرہ بی مصروت ہوتا ہے۔ ماصل کلام یہ ہے کو مشخص شیطان سے مناظرہ نہیں کڑا مالانکہ وہ اس کے دل پرصلط ہے اور وہ اس کابذرین وشمن ہے اور وہ اسے ہیشہ بلاکت کی طوب بنا اسے نویشخص رشیطان کی بجائے ، دوسرے نوگوں سے ان مسائل ان مناطره كراب بن مجتهد راه صواب بالاب ياصبح اجنها دوالے كے ساتھ تواب ميں مشركب مونا مين تواليا مناظر شيكان كا كلونا اور خلصين كے ليے عرب ہے۔ توسيطان اس براى ليے نوش مولے كم الس نے اسے آفات ومصاف كان اندهرون بي مخطر دياجن كام ذكرك كاورتفعيل بيان كري سك مهانشرتعالى سعاجى مدراور توفق كاسوال -02/

مناظره كي أفات اور ملاكت خيب زي

واضع ہوکر جومنا ظرہ حصول غلبہ، دوکسروں کو لاجواب کر دینے ،ابنے فضل وٹٹرٹ کو ظام کرنے، لوگوں کے ساسنے منطول کول کرائیں کرنے ، فخر و مجرنیز دوسروں کو ذیبل ورسواکرنے کی غرض سے ہووہ اللہ تعالی کے نزدیک تمام بری عاما اورالله تعالى كے وائسن فيطان كے نزديك فابل تو بعين، باطنى برائموں شالة تكر، خودب بي حدد بغض، باكباز

بنے اور مرتبہ وغیرہ کے ساتھ سنا ظرے کو دسی نسبت ہے

جونراب كوظامرى والميول مثلة زناما لزام نواشى أمل ،اور جورى وغيره كسانفه، اور حس طرح ويشخص بصف شراب نوشی اور بے حیائی کے باتی کاموں میں افتیار دیا جائے نووہ شراب نوشی کومعمولی سجد کر اختیار کرنا ہے مصروہ نستے کی حالت بانی بے جبایوں کا بھی مزنکب موجانا ہے اسی طرح جس آدی پردہ بسروں کو بیجاد کھانے اور سناطوہ بن عالب اُ سے ى خواش غالب بواوروه كاه ومرتبه كاطالب بو توسعوم بوناب كراكس ك دل بى تمام خاشين بوشيده بى اورية عام افلاق مزموساكس مي بجان بيداكرت بي -

ان بری ماوات کی خرمت میں قرآن باک کی آبایت اور احادیث شریف سے دلائل مہلکات کے بیان بن آئی گے میکن فی الحجال ہم اجماعی طور بران عادات کا ذکر کرتے ہی جو مناظرہ کی دھرسے وجودیں آتی میں مان میں سے ایک حدم

اورنی اکرم صلی الشرعلیہ وکسلم نے فرمایا:۔

الْحَسَدُ بَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كُمَا تَاكُلُ النَّارُ

الْحَلَّبُ - (1)

حدثكيون كواكس طرح كما تاجي طرح أكل، لكرطى كوها ويتى ہے"

تونى أكرم صلى المعليه وسعمله ارشاد فرايا بد

مَنْ نَكُبُرُ وضَعَدُ اللهُ وَمَنْ نَوا صَعَ رَفَعَدُ اللهِ إلى جن في بحرك الله تعالى السيب كرديا الله و

نزاك في الله تعالى مع حكايت كرت موسف فرما يكرامله تعالى فرآ المعدد

عظمت میری ازار ہے اور بڑائی میری جا در ہے لہذا ہو شخص ان دونوں کے بارے میں مجھے سے اولے گا بیں اسے نور دوں گا۔ وَالْعَظْمَةُ إِنَّارِيْ وَأُلِكِبُرِيَاءُ رَدَاءِى مُثَمَّنُ فَانَعِنِى فِيُهِمَا تَصَمُّتُهُ وَ٢)

4 4 4

اورمناظرہ نکبرسے خالی نہیں ہونا ہے مناظرا بنے ہم عصراور شل لوگوں پر تبحر کرنا ہے اورا پنی حیثیت سے بلند ہونا چا تبا ہے حتیٰ کہ وہ بیٹھنے کی مگر پر لاستے مرتبے ہیں۔

بلندا وربست عبر کے بارے بن ان کا جھکا ہونا ہے مقام صدارت کے قریب اور دور مونے پرتنگ استے ہیں بہت جانے جانے ہونائی کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک غنی اور مکار، وھو کے باز بردلیل دنیا ہے کہ وہ توعلم کی مفاظت جا ہتا ہے اور در مومن کو اپنے تذلیل سے منع کیا گیا ہے وہ )

چنانچہ وہ تواضع ہے اللہ تعالی اور تمام المبیار کوم نے قابل تعرفیت قرار دیا اسے ذات سے تعبیر کرتاہے اور وہ تجر ج اللہ تعالیٰ محے نزدیک برا ہے اسے دبن کی عزت قرار دیتا ہے اس طرح وہ نام میں تبدیلی کرتا ہے اور مخلوق کو گراہ کرنا جا ہا

رد) سنن ابن ما جرص ۲۹۹ ابواب الفتن-۱۳۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷ - ۲۹۱۷

<sup>(</sup>١) كنزالعال جارياص ١١٥ (٢) كن ابن ماجرص ١١٨ باب الركة من الكروالتواضع

مع بين طرح حكمت ا ورعلم وغيره كے نام بدل ويئے كئے۔ ال خراموں میں سے ایک کینہ ہے۔ اور مناظر اس سے خالی نہیں مہزا۔ حب كرنى اكرم صلى السعليه وسلم ف فرايا مومن كينريرورښى موتا ،، ٱلْمُوُكُونُ كَبُسَ بِحُفْوُ دِرا) اور کینے کی زمّت یں جواحادیث اکی بی وہ واضح بی اور تم مناظ کو بنیں دیجو سے کہ وہ اپنے کینے کو جیانے پر فا در موجب کوئی شخص اکس محے مخالف کی بات برسر ملآیا ہے اور اکس محے کلام پر خاموشس رہتا ہے۔ اورا چھی طرح بنیں سنتا بلکہ سناظرجب بربات دکھاہے توول میں کینہ چھیانے اوردل ہی دل بی اسس کو بڑھانے پر مجورم وجانامے زیادہ سے زیادہ ہی ہوتا ہے کہ وہ منافقت کرتے ہوئے چھیا ناہے میکن عالم طور برب کینظ ہر جی موجانا معاوريه الس سكس طرح جلاموكتا معاجب كرتمام سنف والول كالس ك كلام كوزج د بندراتفاق ارنامنصور منس مؤما بنريد كم مرحالت من اس ك اعتراضات وجوابات كواجها قوار د باجائ بلكه الرفران تانى سے جو لى سی بات بھی انبی صادر موجا ئے ،جس کی وجہ سے اکس کے کلام کی طرف نوص کم ہوگئی تو اکس کے دل میں زندگی جر مے بے کینہ جم جاتا ہے۔ ان خرابوں بن سے ایک عنیب ہے اور الله تعالی نے اسے رغیب کو) مروار کھانے کے مشابہ فرار دیاہے اورمناظ مردار کھانے کا عادی ہوجاتا ہے کیونکہ وہ اپنے من لفت کے کلام کو دوسرول تک بینجائے اوراکس کی ندست رنے سے بچے ہیں سکتا زیادہ سے زیادہ یہ احتیاط کرے گاکاس کی جات بیان کرے گانواس میں سے بولے گا. جوط بنس کے گالیان اس کی دوباتیں بیان کرے گاجواس کے کام می نقصان اور کمزوری برنیز اس کی فضیات کی کمی بردلالت کرتی ہول اور مینیت ہے۔جہاں تک جھوط کا تعلق ہے تووہ بنیان سے ۔اس طرح وہ اکس بات یر فا در نمبی مؤما کہ جوشنف اس کے کلام سے تو گردانی کرے اور اس کے مخالف کی بات سنے اور فبول کرے دہ اس کی بےعزنی ندرے بلکہ وہ نواسے جابل، احمق، کم فہم اور کندزین کتا ہے۔ ان خرابوں سے ایک اپنے نفس کی تعرف کرناہے اللہ تعالی فرناہے۔ نَكَوَ تُنْزَكُونَ ٱلْفُسِي كُنُهُ هُوَاعُلُمُ بِمَنِ اورا بِنْ نَصُول كَى بِأَكْبِرَكَى بِمَان مُهُرووه السُّرير بِبَرُكَار الولال كوجانا ہے۔

را) الامرار المرفوعة ص ١٧٨ (٢) قرآن مجدسورة النجر آنت ٢٤

كى دانا سے يوجيا كيا تين سيج كيا ہے؟ أكس نے كماكى شفس كا اپن تعريف كرنا اور مناظ قوت ، غلب، اور سم المر

لوگوں سے افضل ہوئے کے ساتھ اپنے نفس کی تعریب کرتا ہے اور مناظرے کے دوران یہ بات ضرور کہتا ہے کہ مرے بھیے شخص براس قسم کی باتیں پورٹ بن بہت نہیں ہیں ، ہیں علوم ہیں اہر ہوں اصول اور حفظ حدیث ہیں بگتا ہوں ، اور اکس سے علاوہ وہ باتیں کرتا ہے جن کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے تھی تو وہ شیخی کے طور برایا کرتا ہے اور کھی اپنے کلا) کو روائی دینے کہ دونوں باتیں کثر با دونوں باتیں کہ دونوں باتیں کہ دونوں باتے ارشاد فرایا ۔

ان خرابیوں میں سے ایک عیب ہوئی اور لوگوں کی پوٹ بدہ باتیں تلاش کرنا ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ۔

وَدَةَ دَنَةَ مَنْ سُونِ ا ۔ وَنِ

ور تنجست سور الروس المرس المر

ان برائیوں میں سے ایک بوگول کی برائیوں پر توش ہونا اور ان کی خرشی پر رنجدہ ہونا ہے جا ان کد ہوشنص اپنے سلال کی خرشی پر رنجدہ ہونا ہے جا لئی کے بیے وہ چر ب نہ نہیں کرتا جوا ہے لئے ہے کرتا ہے تو بدخل موشین کے انحان فی سے بعیدہ تو جوشنص بھی اپنی فی سے بھیات جنا کر فیز وسر ور کا طالب ہوتا ہے بھینا وہ اسس بات پر خوش ہوتا ہے جواس کے ہم عصر اور برابر کے لوگول کو بری گئی ہے ان لوگول کے در میان، ثبغن اسس طرح ہوتا ہے جیسے سوتول رسوکنوں) میں ہوتا ہے جیسے ایک سوقون دو مری کو دور سے دیجی ایک سوقون دو مری کو دور سے دیکھی ہے اور اسس کا رنگ زر در ہوجا آبا ہے تو تم مناظر کو دیجی اسی طرح دیکھو گے جب وہ کسی مناظر کو دیجی ہے ہے تو اس کا مزائد بدل جا با ہے اور شفکر و پر شان بوجا تا ہے گو یا وہ کسی مرکش شیطان یا ضرور ساں وہ کہی مناظر کو دیجی ہے ہوں گئی ؟ - نبزوہ افوت، در ندھ کو دیجے دیا ہے ۔ نبزوہ افوت، میں موقات ہے کو با وہ کسی مرکش شیطان یا خو دو افوت، باہی مددا در بنی وفوت پر سال میں ؟ - نبزوہ افوت، باہی مددا در بنی وفوت پر سال میں ہوتا ہے کہاں ہے حتی کہ حضرت ا مام شافی رحمدالمر نے فر مایا دفت میں سے دو ان حضرات سے مشقول ہے کہاں ہے حتی کہ حضرت ا مام شافی رحمدالمر نے فر مایا دفت یہ دو میان علی قریب کا سب ہے جوان کو مانا ہے ۔

رن) قرآن مجيد سوية الحجرات كيت ۱۱ Awwymakiabah. Org تو مجھے معلوم نہیں کہ ایک جماعت ان رامام شا فی گا کی اقتداد کا دعویٰ کیے کرسکتی ہے جب کہ علم ان کے درمیان ایک قطعی عداوت کا فریعہ بن گیا، تو کیا یہ تصور ہوسکتا ہے کہ غلبہ اور فیز وغور کی طلب کے باوجودان کے درمیان اگ پیدا ہو ہرگز نہیں ہرگز نہیں، اسس سنا ظرے کی اتنی برائی ہی تمہیں کافی ہے کہ نم سنا فقین کی عادات اپنا او اور موٹن وشقی دگاں کے اخلاق تھوڑ دو۔

ان خراہوں ہیں سے ایک منافقت ہے اس کی خرمت بن شوا پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اس کے مختاج میں کہ برکہ جب یہ لوگ اس کے مختاج میں کم برکہ جب یہ لوگ اس کے دوستوں اور جاعت کے آدبیوں سے ملتے ہی توزیان سے مجت کا اظہار کرتے ہی اور ان سے مقام و مرتبر کے استیاق کوظ ہر کرتے ہی اور سیات گفت گورنے والا اور مخاطب بلکر تنام سننے والے جانتے ہیں کہ بہا کیل جو طے اور منا فقت ہے کیونکہ وہ زبان سے جبت کا اظہار کرتے ہیں میں مل ہیں بغض وعداوت ہوتی ہے۔ ہم اکس سے اللہ بزرگ و برترکی بناہ چاہتے ہیں۔

ون المعجر الكبير الطبراني مبلد ٢٧٥ م ٢٢٨ س ٢٢٨ المعجر الكبير الطبراني مبلد ٢٢٨ من ٢٢٨ المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير الكبير المعجم الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير المعجم الكبير الكبير

بوشخص باطل کے لیے جھکڑا تھوڑد تیاہے اللہ تعالیٰ ای کے بلے جنت کے ایک کونے میں گر بنا اسے اور ہو اُدی حق پر ہونے کے باوجود جی جھگڑا نہیں کرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے اوپر والی جنت میں گر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر والی جنت میں گر بناتا ہے۔ الرف كويسندفرايا. آپ نے ارشاد فرايا به مَنْ تَدَكَ الْهِ كَلَهُ كَلَهُ مَنْ تَدَكَ الْهِ كَلَهُ مَنْ تَدَرَكَ الْهُ كَلَهُ مَنْ تَدَرَكَ اللهُ كَلَهُ مَنْ تَدَرَكَ اللهُ كَلَهُ مَنْ تَدَرَكَ الْمُدَاءَ مَنْ تَدَرَكَ الْمُدَاءَ وَهُو مُحْوَقٌ بَنِي اللهُ كَلَهُ يَنْتًا فِي اَعْلَى (١) مَحْوَمُ حِقٌ بَنِي اللهُ كَلَهُ يَنْتًا فِي اَعْلَى (١) مَحْوَمُ حِقٌ بَنِي اللهُ كَلَهُ يَنْتًا فِي اَعْلَى (١)

الشرتعالى نے ان لوگوں كوبرا برقرار ديا جوالله تعالى بر تعبوط باند صفة بي اور جو تنى كو قطلات بي-ارك د خلاوندى سے: -

وَمَن اَظُكُمُ مِثْنِ اَفُتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ باً اَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّاجِاءُ ١٠)

اس شخص سے طرح کرکون ظالم ہے ہواللہ نقالی پر تھوٹ گھڑتا ہے باجب اس کے باسس سی اُک تواسے جھٹلا تاہے۔

اور ارت دفرها یا ، ۔ فَمَنُ اَظُلَمُ مِشَنُ كُذَبَ عَلَى اللهِ كَكَذَبَ بالعِثِدُ تن ( ذا حباء گائر ۳ )

ان خرابیوں میں سے ایک ریا کاری ہے ، لوگوں کو دکھا نا اور ان کے دلوں اور جیروں کواپنی طرف پھر ناہے۔ ریا کاری وہ لاعلاج مرصٰ ہے ہو کبیرہ کئن سوں میں سے بھی بڑھے گئا ہوں کی وعوت دیتی ہے ۔ جیسا کر ریا کاری کی بحث میں آئے گا۔اور مناظر کا مقصد مخلوق کے سامنے نا ہر میونا اور ان کی زیانوں میر اپنی تعراف کو جاری کروانا موتا ہے۔

توبه دسن عادات جوباطئ برائوں کی جڑیں اور بیان خرا بیوں سے علادہ میں جو فیرسخیدہ مناظرین ہیں پیدا ہوتی ہیں شلا اسن انلازیں چھکٹا کہ ۔ دوسروں کومارنا ، تھیٹر سیسید کرنا ، چہرے پیارنا کبیٹرے بھاڑنا اور داڑھی کمیٹا ، والدین اور اساندہ کو گالی دینا ، واضح الفاظ بن الزام سکانا پایا جاتا ہے ۔

توبوگ انسانیت کے طائرے سے خارج ہیں ، ان ہی سے جواکا بر اور عقلمند ہیں ان ہی وہ دس خصلتیں صرور پائی جاتی ہی البند لعبن حضرات ان ہی سے بعض خوابوں سے محفوط رہنتے ہیں دیکن بیراسی وقت ہوتا ہے جب اس کا مدتھا بل اس سے کم درصد رکھتا ہو یا اکس سے بلندمر شہم یا ایکس کے شہراور اکسباب میشت سے دور ہو۔ دیکن حب ہم مایدادگوں

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترسمي جلداول ص ۱۳۱ الترسيب من المراد (۲) قرآن مجيد سورهُ عنكبوت آيت تبر ۴۸٠٠ -(۱۳) قرآن مجيد سورهُ زمر آيت غبر ۳۲

سے ساطرہ موتوان عادات سے فالی نہیں ہوتا۔

یہ بھی معلوم ہونا چا ہیے کہ یہ رؤیل عا دات اس شخص کے ساتھ بھی رہتی ہیں جو وعظ ونصیحت ہیں مشنول رہتاہے جبکہ اسس کا مقصد رہر ہوکہ اسس کو مقبولیت حاصل ہوا ورمتھام ومرتب اور عزت دجاہ کا طالب ہو۔ نیز جوشخص فرمب و تقا و کی کے علم ہیں شغول ہوتا ہے اسس ہیں بھی یہ بُری عادات یا ئی جاتی ہیں جب اس کا مقصد عہدہ تصا اور تولیت اوقات اور ہم عمر لوگوں پر فوقیت حاصل کرنا ہو۔

نوں صدیب کریے خسائل روبلہ ہر اسٹ تخص سے ساتھ ہوں گی جوعلم سے وربیعے توابِ آخرت سے علاوہ الاکش کروا ہے توعلم ، عالم کو اسی طرع نہیں چوار تا بلکہ اسے مہیشہ کی ہاکت ہیں بتلاکر دیتا ہے۔

اسى بيے بنى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا :-

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْفَيَامَ فِي عَلَابِ السَّامُ وَ مَالِمَ كُو النَّاسِ عَذَابًا مِن عَلَابِ السَّامُ كُو النَّدُّ اللهُ وَعِلْمِهِ الْفَيْ مَا الْفَيْ اللهُ وَعِلْمِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بان نوعلم نے نفع کی بجائے نفقان دیا کاش کہ وہ برابربر بر بنجات پانتیا ہے ، خبردار! خبردار ! علم کا خطرہ مبت طابے اوراکس کا طالب، ہمیشری بادشاہی اور دائی نعتوں کا طالب سے تو لازمایا

معروار؛ خبروار ! علم كا خطره سبب سرائب اوراسي كاطانب ، ميسري بادسا بي اور دامي مون كا ا

بارشابی عاصل کرسے کا یا بلک ہوگا۔ اور براکش خس کی طرح سے جود نبوی سلطنت چا ہتا ہے اگر اکسی ال عاصل نہ ہوسکے۔ توذلت سے بینے کا میدند کھا ئے ملکہ وہ بہت زیادہ رسوا ہوگا۔

الرئم كهوكرمناظرے اجازت دينين فائدہ ہے لين اس كے ذريع وكوں كونلم مجد غرف کیاایک طرح سے سے کہا بیان برہے فائدہ ہے ،کیونکہ جب تک بچے کو گید بقے اور چراوں سے کھلنے کی رعنت نددی جائے وہ کمنے میں دلیسی نہیں لیتے بیکن اس کا بد مطلب نہیں کر الس میں رغبت محمود ہے۔ اور اگر جیت ربا مست وعهده نه موتوعلم مط جائے گا اور اسس بن اس بات برجي كوئي دلالت نہيں كه حكومت بيا ہے والا نجات يا كے گا. بلدوه ال لوكوں ميں شائل سے جن كے بارسے ميں نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا :-

بھرات نے فرایا ب

إِنَّ اللَّهَ كَيْتُومِيِّهُ هَذَا الدِّينَ مِالتَّحْبِلِ الْفَاجِدِ بِعَثْكَ اللَّهُ تَعَالَى فَاجِراد مي السّ

توطالب حکومت، ذاتی طور بربا ک مور باسے اور بعن اوقات اس کی وجہسے دوسروں کی اصادح موجاتی ہے اگروہ انہیں ترک دینیا کی دعوت دے اور بہ اس شخص میں ہوتا ہے کرجس کے ظاہری معاملات علمار سلعت سکے ظاہر كاطرح بوت بى مكن ده دل بي حول مرتبه كا قصد تهيا في بوتا ہے۔ اس كى مثال ده تمع ہے جونود جل جاتى ہے ميكن دوكسرون كوروكننى سنياتى ہے - تو دوكسرون كى اصلاح اس كى اپنى بلاكت بين مے اور اگر وہ دوكسرون كو طلب دنيا كى دعوت دينا سيقواس كى شال اكس ملانے والى آگ كى طرح ب جو خود مى ملتى ب اور دوسرول كوهى ملا دسی سے۔

ا علمارتین فسم سکے ہیں۔ اقسام علمار ایک وہ حو خود بھی ہاک ہوتے ہی اور دوسروں کو بھی ہاک کر دینتے ہیں ہیہ وہ علماء ہیں جو علانیہ طور بردنا طلب كرنے بى اور الس كى طوف منوصر بتے ہيں۔

(١) حلية الأوليا وحلدم ص

(٧) معجع بخارى ملداول ص الاهم بأب ان الله لوكير-

دوسرے دہ جو خور بھی سعا دت مندیں اور دوسروں کو بھی تو کشن بخت بنا دیتے ہیں۔ بیر دہ علمادیں جو مخلوق کو ظاہر د باطن میں الله تعالیٰ کی طرف بلانتے ہیں۔

ب ما يور المعتاد وه اين مجابي الب كوبلاك كرت اور دوسرون كى خوست بخنى كاباعث مي . يه وه لوگ بي جواخرت كى طرف بلانے بين اورظام رمين دنيا كو هجول بلين مين ايكن اندروني طور پران كا مفصد لوگون بين مقبوليت حاصل كرنا اور جا ه و

مرتبری فوایش ہے۔

ترقم دیجبورتم ان میں سے س قسم سے علما دہیں شامل ہو۔ اور تم کس کے بیے تیاری میں مشغول ہوا در بیر خیال مت کرو کم الله تعالی اچیف علم اور عمل کو تبول کرسے کا ہو خالصناً اس سے بیے نہو، ریا کاری کے بیان میں بلکم مہلکات کی بحث میں اس قسم کی گفتا کی ہوئی ہوئم سے نشک کو دور کر دسے گی ان شارا ملد نعالی ۔

a second with the second of the second of the second

- Missilian Committee of the State of the St

The water of the second of the

# بالجوالباب

منعلم ومعلم کے آداب

منعلم (سیکھنے والے) کی ظاہری آ واب توہبت زیادہ ہم لیکن وہ دس حملوں پی منظم کرد سے گئے ہیں۔

یہ بلا ادب ، ۔ سب سے بہلے اپنے نفس کو ثربی عادات اور بذموم اوصات سے باک کرنا ہے کیونکہ علم ، دل کی عبادت اور باطنی کی نماز اور باطنی طور پر اللہ تحالی کا قرب ہے۔ توجس طرح ظاہری اعضا کی عبادت نماز اس وقت مک درست نہیں ہوئی جب نک طاہر کو حکی اور حقیقی نجاستوں سے پاک نزگر لیا جائے اکس طرح اندر کی عبادت کی درشگی اور عقیقی نجاستوں سے پاک نزگر لیا جائے اکس طرح اندر کی عبادت کی درشگی اور علم کے ذریعے دل کی اصلاح بھی تب ہی ہوگی جب دل کو بڑی عادات اور نا پاک خیالات سے پاک کر لیا جائے۔
اور علم کے ذریعے دل کی اصلاح بھی تب ہی ہوگی جب دل کو بڑی عادات اور نا پاک خیالات سے پاک کر لیا جائے۔
افر علم کے ذریعے دل کی اصلاح بھی تب ہی ہوگی جب دل کو بڑی عادات اور نا پاک خیالات سے پاک کر لیا جائے۔

دین کی بنیاد یا کیزی برہے"

بْنِيَ الْحِسْلَةُ مُعَلَى النَّظَافَ فَ وَ (١)

اورس طہارت ظاہر و باطن دونوں کی ہوتی ہے۔ اسٹرتعالی نے ارث دفر مایا :-

مے شک سزک ایاک ہی۔

اِنْمَا الْمُشْرِيكُونَ نَجَسُ (٤)

اسن بن عقلند وگون کو خبردار کیا ہے کہ طہارت اور نباست صرف ظاہر کہ بوقوت ہیں جو تواکس کے ذریعے معلوم ہوجائے کو نکر لیعن اوفات مشرک کے بیڑے مان ہوتے ہیں اوراکس نے غل جی کیا ہم ہے جس سے اس کا دل نا پاکیوں سے آلو دہ ہوتا ہے نباست اکس چیز کانام ہے جس سے برمنر کیا جائے اوراکس سے دوری ہے۔ پرمنر کیا جائے اوراکس سے دوری اختیاری جائے۔ اور قلبی نجاست ایس پرمنز کرنا تو زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ فی الحال بیمض نجاستیں ہیں اور بالا خر بلات کا باعث ہوں کی اس بیے نبی اگرم صلی اللہ علیہ دوسلے نے فرایا :۔ کیونکہ فی الحال بیمض نجاستیں ہیں اور بالا خر بلات کا باعث ہوں کی اس بیے نبی اگرم صلی اللہ علیہ دوسلے نے فرایا :۔ کو تنکہ خوال کے اثرات کا مرکز اور ان کے ظہر نے کا مقام ہے اور ٹری صفا اورول ایک گھر سے جو زمیت میں کو فیرہ بھو کہنے والے کتے ہیں تو فرشتے میں طرح دل ہیں داخل ہوں مثلاً غفتہ، شہوت ، کینہ ، حسر ، نگبر ، خوب شدی وفیرہ بھو کہنے والے کتے ہیں تو فرشتے میں طرح دل ہیں داخل ہوں مثلاً غفتہ، شہوت ، کینہ ، حسر ، نگبر ، خوب شدی وفیرہ بھو کہنے والے کتے ہیں تو فرشتے میں طرح دل ہیں داخل ہوں

(٣) مجع بخارى جلد باص ١٨٨٠ باب التصاوير

<sup>(</sup>١) الاسسرارا لمرفوعته ١٥ (١) قرآن مجيد سوره آيت س

جب كريكتوں سے عمرا ہوا ہے - اورا سرتفائی علم كا نور دل ين فرشتوں كے واسطرسے داتا ہے -ارتادفادندی ہے:-

وَمَا كَانَ لِبَشْرِ إِنْ لِيكَلِّمَةُ اللهُ إِلَّا وَحُيًّا کسی انسان کے لائق نہیں کرانڈرتعالیٰ اسسے کلام آ دُمِنْ وَرَاءِ حِجَابِ آدُ مُرْسِلَ رَسُولِ فَيْعِي ارے اروی کے درسے ایردے کے سے ارسولوں كوبعيا ب تو توكيد جاتا ہے است مل سے بإذبه مايشاءرن وحی فرناکے ۔

واسىطرے علوم كى رحمت جودلوں كى طوف عبى جاتى ہے وہ ان فرائندں كے فرايسے آتى ہے تواكس مرمقر ہيں۔ اوروہ باک بن بڑی خصلتوں سے مبترایں ، وہ توباک جائے ہی دیکھتے بن اور اللہ تعالی کی رحمت سے جو فز انے ان کے پاس بن ان کو جی پاکساف ول بن بھرتے ہیں ۔ بی بینین کیا کہ نفظ بیت رکھی سے مراددل ہے اور کتے سے مراد غصداور دیگرعادات ندمومرس سین میں بات که اموں کر بدائس بات برندبیرے۔ تواس طرح ظاہرے باطنی معنی مرادینے اور ظاہر کے ذکرسے باطنی اموریہ آگاہی حاصل کرناجب کے ظاہر کور قرار رکھا جائے ان دونوں بانوں میں فرق ب تواكس نكترك ذريع بالمى فرقه كاعتبده الك بوكيا-

كيونكه عرب كيون كالمطلب برم كرموكي دوك رسادى كوكها جائ اساس كسا فالمخصوص ندسمه يس كوئى عقلمندادى دوسرسے شخص كومصيت بن بنداد يجھے نواس سے عبرت ماصل كرتا ہے كيول كه وہ جانتاہے كه وہ بھى معييت كانشاندين سكتاب - اورونيا مي انقلاب بوتاريتاب بدادوس كعالات سيخورعرت عاصل كونا اوراین حالت سے اصل دنیا کا اندازہ نگانا عبرت محمودہ سے تو تم می اس کوسے بونخلوق بنائی ہے دل کا اندازہ نگاؤ۔ جوالله تعالى كابنايا بواكوب اوراس كقصص كى فرمّت عادت كى وعرس مصورت كى وجرب نبي بين ال یں درندگی اور سخاست ہے اس روع کا ندازہ مگاور جس میں درندگی یا فی جاتی ہے۔

يرهي معلوم بونا چا سينے كه جودل غصے اور دنياكى حرص سے عرابواسے اس پراٹر اُجاگر قااور لوگوں كى جنگ عزت بر ریس معنی طور رکتا ہے صورت کے لحاظ سے دل سے تو لور لعبرت معانی کو دیکھتا ہے صور توں کونس اس عالم بی صورتیں ،معانی برفالب بی اور معانی ان صورتوں بس چھیے ہوئے ہیں جب کہ آخرے بی صورتیں ،معانی کی اتباع کریں كى اورمعانى غالب بون كے ،اسى ليے برشض كا حشراكس كى معنوى صورت برموكا و شخص جولوگوں كى ترت خراب كريا ہے اس كاحشرشكارى كتے كى طرح موكا اوران كے احوال برحوں كرنے والے كاحشرظا لم بعيرط ينے جيسا موكا ، مكبركر نے والے کا حشر چینے کی صورت میں اور حکومت کے طالب کا حشر شیر کی صورت میں موگا، اسس سلسلے میں احادیث مبارکہ وارد بیں اور بعیرت دبعبارت کے حالی محزات کے نز دیک اکس پرعرت شاہد ہے،

كيوكم الله تعالى في ارك وفرايا : ـ

میونکه علم کے سب سے زیادہ خاص تما نمجے کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ اسی بیے بعض محققین نے اس حبلہ کامفہوم ایوں ان کی ہے۔

ووسموا احب، - دینوی معامات میں اکس کی منفوریت بہت کم ہواوروہ اپنے رشتہ داروں اوروطن سے دورمیو

کیونکہ بنعلقات اسے شغول رکھتے اور علم سے بھیر و بتے ہی اور اللہ تعالی نے کسی اوجی ہیں دو دل نہیں رکھے۔ بعض اوفات سوچ منتظر ہوجاتی ہے «علم تجھے ایت اوفات سوچ منتظر ہوجاتی ہے «علم تجھے ایت اوفات سوچ منتظر ہوجاتی ہے درعائی کے دریافت کرنے ہیں کو ناہی ہوجاتی ہے اسی بلے کہا گیا ہے «علم تجھے ایت است علم خودرہے گا حب تک تواسے اپنا سب کچھ درے درے گا تو تمہیں قولوا بہت علم خودرہے گا اور انسانی فل جو مختلف امور میں بیٹی رہتی ہے وہ اسس نالی کی طرح ہے جس کا بانی بھو کی کچھ مصف کو دہیں نے خشک کردیا اور کچھ بانی موامیں جلاگیا لہذا اِننا بانی نہوگا جو اکھا ہو کو گھتے کو سے براے کرتا۔

تنبیراادب به طالب علم کانیرادب بر ہے کہ وہ علم بزنجرنہ کرے اور اپنے آک در حکم نے بلا اپنے کام کی مگام کمل طور پر اسس کے اتھ ہیں دے وسے اور اسس کی نصیحت پر اس طرح کان دھرے جس طرح ایک جاہل مرلین، شفیق اور ماہر ڈاکٹوکی ہوایت کو سنتا ہے اسے جا ہیے کہ اسٹاذ کے سامنے تواضع اختبار کرکھے اور اسس کی خدمت

كولواب اورعزت كالعبب جاني

تصرت شعبی فراتے ہیں «مصرت زیدین نابت رضی الشرعند نے ایک آدمی کی نماز عبنا زہ طبھی بھران کی خجر قرب یا کی گئی ا "اکہ سوار مہوں تو صفرت ابن عیاس رضی الشرعنہ ما تشریف ہے آئے انہوں نے اس کی رکاب پکر لی مصرت زید نے عرض کیا اسے میں طرح اسے اسے رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم سے چپازا دمجا کی اسے چپوڑویں مصرت ابن عباس رصی الشرعنہ نے ان کے باتھوں کا بوسر لیا اور اکا برین سے ساتھ اسی طرح بیش انے کا حکم دیا گیا ہے وا) فرایا ہمیں ساتھ اسی طرح بیش انے کا حکم دیا گیا ہے وا) فرایا ہمیں ساتھ اسی طرح بیش انے کا حکم دیا گیا ہے وا)
دول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے اور نا وفر رایا :۔

كَيْسَ مِنْ آخُكَةَ فِي الْمُوْمِن الِتَّمَكُّنُّ الْآفِقِ المِلان واركم افلاق سے فوشا دكرنا بني البته طلب علم كَلُبُ الْعِلْمِر ١٧)

لبندا طالب علم کواستا ذست بحبر بن کرنا چا ہے۔ شائا یہ کرمشہ ورور مورون علما دسکے علاوہ کسے استفادہ کرنے ہیں نفرت کرسے اور رہ بین محاقت ہے کیونکہ علم تو نبیا ہے اور استان در ندسے سے را ہ فرار اختیار کرسے تو ہو بنٹی سے بین تمیز نہیں کرتا کہ عبا گئے کا طریقہ بنا نے والا کوئی مشہور آ دمی ہو با گئام ۔ اور استرقالی سے فرار اختیار کررے تو وہ اسس بات میں تمیز نہیں کرتا کہ عبا گئے کا طریقہ بنا ہے کہ اور استرق کی کرت وہ برات میں بات میں تام ورزیدوں کے نقصان سے زیادہ سے نبیا وہ بو ھی مواسی ملے کہا ہے جہاں بھی پائے اسے عینیت سے جے ، اور اس شخص کا احسان مند موج ب نے اس کی طرف بدیا وہ بو ھی مواسی ملے کہا ہے در علم کو اسس نوجوان سے موادت ہے جو گئی کرتا ہے جو مرح بدد کان سے سبیا ب کو دشمنی ہوتی ہے تو

تواضح اورغورسے سننے کے بغیرعلم عاصل بنیں ہونا الله تعالی نے ارشا و فرایا:-أَوْ الْفَتَى الْسَنَعُ عَرَهُ وَسَنْهِ مِنْ أَن ) ١١ يجدل بعاوروه ول كى عافرى كيسا تق كان لكانا م اس كهدل والا بوت كامطلب يرب كروه علم كوسم في كابل بوي وه اس وقت كرنس مجمد سكنا جب ك غورسے نہسنے اور ول بھی حاصر نہ ہو، تا کہ تو کھیا سے بتا یا جائے اسے اتھی طرح سنے انکساری ، مشکرا ور نوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرسے اوراهان کوقبول کرسے استاذ کے ساستے شاگردوں کولیں رہا جاہے جیے زم زمین ہوتی ہے جو موسلا دھاربارش كوجذب كريتى ہے اوراسے كمل طور رقبول كريتى ہے يعن افغات استاذا سے علم كا ايك طراقية بناتم المعناركراب اوراني دا المحاوي ورياب كول ورياب كول كروندى خطاس د شاكرديامريد) كى درست رائے کے مفایلے میں زیادہ نفع دیتی ہے کیونکہ تجرب سے اسی باریک بائیں معلوم ہوتی ہیں جن کے سننے رہنجب ہوتا ہے عالنكراك كالفع زباره سونا ب كتفنى كم مزاج مربين بي كبعض افقات وأكر ال كاعلاج كرم دواوس كماته كتاب تاكم الس كى حرارت اننى مضوط موجا سے كه وه علاج كا صور مروات كرسك تواس بات براس شخص كو تعجب بوا ہے جوفن علاج سے واقعت نہیں اللہ تعالی فے حضرت موسی اور حضرت خضر علیما السلام کے واقعہ میں اکس بات میز تنبیہ فرمانی ہے جب حفرت حفرعلیبالسلام نے فرایا :۔ بے شک آپ میرے ساق صربین کومکیں سے اور آپ إِنَّكَ لَنْ تَسْتِيكِ مَعَى صَبُرًا، وَكُيفَ تَعُبِرُ اس بات ركي مراسطة بي حرى ايكوفرنس-عَلَى مَالَمُ نُحِطُبِهِ خُيُرًا-(١١) بھرانوں نے ان برخاموسٹ رہنے اور بات اسے کیا بندی لگادی ،اورفر مایا :-الرأب مرب يجية أعاجة بن زكس بات كماك فَانِ انْبَعْتَنِي فَلَا تَشَاكُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى الْحِدِثَ من دلوها جب تک من توراب کے سامنے اس کاذار لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا- رس بعروہ صبر نہ کرسکے اور بارباران کوٹو کتے رہے حتی کرمیات ان کے درمیان جدائی کا باعث بن گئی۔

پیروہ صبر نہ کرسکے اور بارباران کوٹو کئے رہے حتی کرمہ بات ان کے درمیان جدائی کا باعث بن گئی۔ خلاصہ برکہ میروہ طالب علم جواست کوک رائے کے مقابلے ہیں اپنی ذاتی رائے اور اختیار کو ترجیح دیتا ہے وہ محرومی اور نقصان کا شکار رہتا ہے۔ اگر نئے کہوکہ اللہ تعالی نے ارت وفر بایا۔ فَاسْكَوْا هَكَ النِّذِكْرِ إِنْ كُنْتُعُولَة نَعْلَمُونَ لِلَهِ "إلى ذكرسے إِنْ الْمَعْنِ اللهِ عَلَى عَلَى ا تو يو چين كامكر ديا گيا ہے ب

توجان بوکہا ہے۔ ہی ہے لیکن یہ اس صورت ہی ہے جب استاذ، اسے پوچینے کی اجازت دسے کونکہ ہوجیز تہاری سمجھ سے بالا ہوا سس سے بار سے ہیں ، پوچینا نہ دوم ہے اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ہوتی علیہ السلام کوسوال کرنے سے منع کر دیا تھا منعصد ہر کہ اس کے وقت سے پہلے نہ پوچیو۔ تومعل کو معلم ہے کہ تم کس بات کے اہل ہو۔ اورا سے ظاہر کرنے کا کونسا وقت ہے اور چس چیز کے ربیان کا وقت نہیں آتا ابھی اس کے بارے ہیں سوال کا وقت بی نہیں آیا ۔ حضرت علی المرتضی رضی الشرعنہ نے فرایا عالم کا حق ہدے کر اس سے زبادہ سوالات نہ کئے جائیں اور جواب بین اس کی ہتک نہ کو اور حب وہ تھک جائے تو احرار نہ کو وجب وہ اُٹھنے گئے تواس سے کپڑے نہ پکوواکس کے طور میت نہ شن کرواکس کے ساسے کس کی غیبیت مذکر وا ور نہ اس کی لفزش تا کہ شن کروا گلاس سے لفزش ہوجائے تو معذر رہ تبول کرواور تم میرلازم ہے کہ اس کی عرب اور نفیلیم کر وجب تک وہ دین فلاوندی کی حفاظت کرتا ہے اس

بر جوتها ادب البناوي طالب علم بوگوں کے اختان بی غور وخوض کرنے سے احتراز کرے جاہے وہ علوم جن اور کرر ہاہے دنیؤی ہویا افروی کیوں کرنے بات اس کی عقل وزین کو جران کروے گی اس کی دائے ، سست ہوجائے گئا در اس کے دنیؤی ہویا افروی کی دیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہے کہ ایک عمدہ طرفیہ ہوا ستاذ کے بان بھی پہندیوہ ہواس کا بقین کرسے اس سے بعد دیگر زدا ہیں اور ان سے شہات کو سنے اگر اس سے استاد کی ایک میں دور ہوا ہوں کے دنہو بلکہ اس کی عادت مختلف ندا ہم ب اور ان بی بحث کو نقل کرنا ہوتو اس سے بھے کیونکہ وہ ہوا ہت بینے کی نسبت زیادہ گراہ کرنا ہے اندھا، اندھوں کی قیادت اور را ہمائی نہیں کرسکتا - اور جس شخص کی بیمالت ہو وہ خود جبرت اور جاہت سے دوکن ایسا ہی ہے جسے کسی نوسلم کو اور جاسا تھ مبلی ہول سے منع کیا جائے ۔

اورمتنبی طاب علم کوافتلافات میں غور کرنے کی دعوت دنیا ایسے ہی ہے جیسے مفبوط ایمان والے کو کفار کے پاس جانے کے لیے ترغیب دبنا ہے (ناکدان کو دعوت اسلام دے) ہی دجہ ہے کہ کفار سکے نشکر برچملہ کرنے کے لیے کسی بزدل کونہیں با نئے بلکہ کسی شجاع دہا در کو با با جا گا ہے اس بار بلی سے غفلت کی دجہ سے بعض کمزور لوگوں نے خیال کیا کہ جومعاملات مصنبوط لوگوں سے منقول ہیں ان میں ان کی بیروی کر ناجا کر ہے اور انہیں بیرمعلوم نہوسکا کر قوی

> ۱۱) قرآن مجیدسوره نخل آیت ۲۲ ۱۷ مران مجیدسوره نخل آیت ۲۲ سر ۲۲ سر ۲۳ سر ۲۳

دوست بن كيا اورس نے محصے انتہاء بن ديكھا وہ زندليق موكيا - كيوں كرا خرين اعمال باطن كى طوت لوط عبات بنداو بن ديكھا وہ دوست بن كيا اور سب نفح ہے انتہاء بن ديكھا وہ زندليق موكيا - كيوں كرا خرين اعمال باطن كى طوت لوط عبات بن اور دست بن كيا اور ديكھنے والے برسم منے بن كريست اور بيكارى كى وج سے - حالانكہ ايدا بن سبے -

المكر بن توشهود و محتوری دل كی نگرانی ا در دائمی ذكر كواختیا ركز نا ہے ہوتمام اعمال سے افضل ہے اور صغیف ادى، قوی كی فلام مری حالت كود بچوكراسے لغزش تصور كرتا ہے وہ اكس شخص كل حرح عذر بیش كرتا ہے جو بانى كے ايك اور طے بيں تحور كی سے خالت خوات ہے اور كہت ہے كہ اكس سے كئی گنا زبادہ نجاست سمندر میں ڈوالی جاتی ہے اور سمندر تو لوٹے سے بہت بڑا ہے توجو چیز سمندر كے بيے جائز ہے دہ لوٹے كے لئے زبادہ جائز ہوگی حالا نكر اكس بيجار سے كومعاوم نہيں كر سمندر ابنى قوت كی معنت ہوئے ہوئالب آتی ہے اور اسے بھی اپنی صفت پر سے آتی ہے ، اسی وجسے اختیار کوسی اللہ علیہ وک کے لیے دہ علی جائز قوار دیا گیا ہو دوسرول کے بیے جائز نہیں حتی كرا ہے ہیے ہیک وقت فوجو بان رکھنا جائزہ تھا ۔ دا )

<sup>(</sup>۱) مِسِي سِجَارِي عِلد ٢ ص ٥٩٨ باب كنزة النساء (٤) قران مجيسوره اخفاف آيت ١١

یاتو وہ اسٹرتفائی کی طرف سے جانے ہیں باکس سلوک بیں کسی دکسی طرح دوگار ہوتے ہیں اور مقصود سے دوری باقرات بیں ہر علم کا ایک مقرر مقام ہے ، ان علوم کو فائم کرنے والے ان کے محافظ ہیں جیسے جہاد ہیں اسلامی سرحدوں سے محافظ ہوتے ہیں ۔ اور سرایک کے لیے ایک رقبہ ہے اوراس در میر کے مطابق ہر ایک کو آخرت بیں تواب حاصل ہوگا۔ حب کر اکس کے ذریعے اسٹرتعالی کی رمنا مفصود ہو۔

چھٹا ادب اعلوم حکمی فن کو دفعنا اختیار نہ دے ملکہ ترتیب کا لمحاظر کھے سب اہم کے ساتھ انازكرك يوركه عام طورير عمرتام علوم ك بين كافي نين بونى بهذا احتياطاس بي مير حيزين مع عده كوحاصل كرسے اوراس ميں سے تھوڑى برقنا عدت كرسے اور اس تھوڑے سے علم كے باعث بو فوت حاصل ہو ئى سے ليے اس على كليل برخري كرم بوتمام علوم سے زبارہ شرف كاحابى ب اوروہ على آخرت ب بين علم معالمه اور علم مكاشف، علم معالمه کی انتها و علم مکاشفہ سے اور علم مکاشفہ کا انجام اللہ تعالی کی مونت ہے اوراس سے مری مراد وہ عقائد نہیں جیے عوام ان كس ف باب داداس وراتناً با ياكس سے زبانى سنا - اور نہى طرانى كلام اور بحا دله مراد ہے جس كے ذريع وہ مقابل کی دھوکہ بازی سے اپنے کلام کو محفوظ رکھنا ہے اور ہی نشکلین کامقصور ہوناہے لیکن رہارامقصوں ایک قسم کا یفن ہے جواس اور کا نیچبہ ہے جے اللہ تعالیٰ اس بنرے کے دل میں ڈالنا ہے جس نے مجاہدے کے ذریعے ا پنے باطن کوخبا تنوں سے پاک کرلیا ہو،حتی کہ وہ حفرت الو برصداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہُ ایان کو پینج جا آیا ہے اور بدود رہے کہ اگراہیے تمام علاء کے ایمان کے ساتھ تولاجائے، توبہ بھاری ہوجائے(ا) جیا کرنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس بات ک گواہی دی سے ہمارا نظریہ ریجی نہیں کہ عام اوگ جس کا انتقادر کھتے ہیں اور شکام جوجیں بات کومرتب کرنا ہے وہ بھی عام آدی سے صرف صنعت کلام میں فوقیت رکھتاای بیاس کے فن کو كلام كها جأنا كب كرحفرت عمر فاكرون مصرت عنمان غنى اور حضرت على المرتضى ادريا في صحابه كرام اس سے عاجر تھے اور حفرت الوكرصدين رضى الترعنه كوان يراكس وصرست فرقبت تهي ملكرآب كي نفيلن كا باعث وه باطني الزنها جوآب كے سينے ميں بكا بوكياتها- ان لوكون بزنوب بي جوصاحب شركويت صلى الشرعليه وسلم سے اس فسم كى اتبى منت بى جراك سنى ہونی بات کومعولی سیجے اور خیال کرتے ہی کر برصوفوں کی مبیودہ اور عقل کے خلات بائٹس میں تو اُدی کومیا ہے کہ اس ایسے میں غور کرسے کیونکہ اسی مقام بہاصل ال ضائع ہوجا تا ہے توخیس اس بھید کی معرفت کا حریقی مونا چاہیے جوفقہا روشکلین كى محت اور مرايد سے خارج سے اورجب ك تجھے اس كى طلب برحرس نہو جھے اس كى را د بنيں مى سكتى-فدمدر ہے کرمہزین علم بکر غام علوم کا مقعد اللہ تعالی مونت ہے وہ ایک ابساسمندرہے جس کی گرائی معلی

ہمیں اورائس ہیں سب اعلیٰ درجہ، انبیا وکوا کا مرتبہ ہے پھر اولیا وکوام اور اکس سے بعد وہ لوگ ہوان سے تعلق رکھتے ہمیں ابک واقع میں سفقول سے کہ پہلے جکموں میں سے دو حکیموں کی تصویر ایک مسجد میں دیکھی گئی، ایک افتری کا غذکا ایک ایک طمط اتھا جس پر مکھا مواتھا۔ دو اگرتم کمل طور پر بنگی کرلو تو ہم گمان نہ کروکرتم نے کچونیکی کی ہے ، حب ایک اللہ تعالی پیان حاصل نہ ہوا ور تمہیں صلوم نہ ہوجائے کہ وہی سبب الاسباب اور تمام اکث یا و کو بپا کرنے والا ہے اور دوسرے حکیم کے باتھ میں یوں مکھا تھا کہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے میں پانی بیٹیا تھا لیکن بھر بھی پیاسا رسٹا تھا بہاں تک کہ حب اکس کی معرفت حاصل ہوگئ تو ہیں کوئی جہزیہ ہے کے بغیر سیراب رستا ہوں۔

سا توان احدب :- حب تک پہلے فن کو بورا فر کرے ووسرے فن می غورو فکر فر کرے کیونکہ علوم میں ایک انزی تر ا سے ان میں سے بعض دوسرے بعض تک پہنچنے کا ذرابعہ میں لہذا توفیق یافتہ وہن شخص ہے جواکس ترتیب و مدریج کی رعایت

كرّناهي، الله تعالى ارشاد فرمانا سے ب

جن نوگوں کو مہے نے گناب دی ہے وہ اس کی کما حفتہ " تعاوت کرتے من اللہ

ٱلكَّذِيْنَ التَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَثُلُونَهُ حَقَّ تَلَاهُ وَتِهِ إِن

بعن وہ کسی دوسرے فن کی طرف بنیں جا تے حب کک وہ علم وعمل کے اعتبارے اس کو ہے تہ شرک لیں ۔ ایکن اس کو چا ہیے کہ وہ جس علم کا الادہ کرنا سے اسسے حلا واقع ہو، یا دھا چنے علم سے مطابق عمل ندکرتے ہوں تواس وجہ سے اس علم کو قاسریز سیجھے، جیسے بعض لوگ معقولات اور فقی مسائل میں غور وفک نہیں کرتے اور اسس کی بد وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگران کی کوئی اصل ہوتی تواس سے ماہم کو تی اصل ہوتی اصل کوئی اصل میں ہو جہ بیا ہیں ہیں کہ اگران کی کوئی اصل ہوتی تواس سے ماہم ہوتی وارد سے ہیں کہ انہوں نے طبیب میں کوئی فلطی دیکھی اور ایک کوئی اصل ہوتی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہے جب کہ ہوتی ہوجاتی ہے جب کہ وہ طب کواس وجہ سے باطل قرار دیتے ہیں کہ بعض اوقات اتفاقاً کوئی بات صبح ہوجاتی ہے جب کہ ورس کرتے ہیں کہ بعض اوقات اتفاقاً کوئی بات صبح ہوجاتی ہے جب کہ ورس کے انفاقاً خطا واقع ہوئی ۔ توسر لوگ غلطی رہیں بلکہ مناسب بر ہے کہ کسی چیز دوسراگروہ اسے اس لیے باطل قرار دیتے ہیں کہ بعض اوقات اتفاقاً کوئی بات صبح ہوجاتی ہے جب کہ کئی دائی معرفت عاصل کی وائی ہوتی کہ جات کے دور کے ہوگاں ہوتی کو بایا ہوتی کو بان لوگے، کی ذائی معرفت عاصل کی وہ اس سب کو جان سے جب کہ دوسر سے بہتر علم کی ہی بیان حاصل کر دیا ہوتی کو جان لوگے، کے اور کسی جب سے بہتر علم کی ہی بیان حاصل کر اس بر ہے جو کہ ہے بات مطاب کر کی اور کسی میں مواس کے باعث ہوتا ہو ہا ہے اس کے میں کے ذریعے سب سے بہتر علم کی ہی بیان حاصل کر کے اور کسی علم کاست و نہ دوجہ یوں کے باعث ہوتا ہے ۔

الا قرآن مجير سورهُ بفره آبت ۱۲۱ -۱۲۱ ميرسورهُ بفره آبت ۱۲۱ -۱۲۱ ميرسورهُ بفره آبت ۱۲۱

ایک بینیج کے اعتبارے اور دوسرا دلیل کی قوت و پختگی کی وجہ سے ، جیسے علم دین اور علم طلب ہے کیونکہ ان بیں ایک کا نیتیجہ ایری نزندگی کا جمعول ہے اور دوسرا دلیل کی تقریب لہذا علم دین اسٹرون ہوگا اور جس طرح علم حساب و علم نجرم کا معاملہ ہے مام حساب کو علم حساب کو منابلہ ہے ہوگا کہ معاملہ کے احتبار سے علم طب سے منفا بلہ کریں تو نیتیجہ کے احتبار سے علم طب انٹرون ہوگا حب کہ دلیل سے توالے سے حساب کو زبادہ اعزاز حاصل ہے اور نیتیجہ کا لحافظ کریں تو نیتیجہ کا لحافظ کریں تو نیتیجہ کے احتبار سے طب انٹرون ہوگا کہ مردیل کے توالے سے حساب کو زبادہ اعزاز حاصل ہے اور نیتیجہ کا لحافظ کریں تا ہوگا کہ سے بہتر اور معزز علم ، احترف ہوگا کہ سے بہتر اور معزز علم ، احترف علم جوان علوم میں مغبت سے بھولا کا علم ہے نیزوہ علم جوان علوم میں مغبت سے بھولا کا علم ہے نیزوہ علم جوان علوم میں مغبت سے بھولا کا علم ہے نیزوہ علم جوان علوم میں مغبت سے بھولا کہ موسل کے وسولوں کا علم ہے نیزوہ علم جوان علوم میں مغبت سے بھولوں میں مغبت سے بھولا کا حد سے لیزائم اکس کے علاوہ میں مغبت سے بھولوں کا علم ہے نیزوہ علم جوان علوم میں مغبت سے بھولوں کا علم ہے نیزوہ علم جوان علوم میں مغبت سے بھولوں کا علم ہے نیزوہ علم جوان علوم میں مغبت سے بھولوں کا علم ہے نیزوہ موسل کے علاوہ میں مغبت سے بھولوں کا علم ہے نیزوہ علم ہولوں کا علم ہے نیزوہ میں مغبت سے بھولوں کا علم ہے نیزوہ کا معلم ہولیا کے علاوہ میں مغبت سے بھولوں کا حاصل کے احتراز میں مغبت سے بھولوں کا حاصل کے احتراز میں مغبت سے بھولوں کا علم ہے بھولوں کا حاصل کے موسل کے احتراز میں مغبت سے بھولوں کا حاصل کے احتراز میں مغبت سے بھولوں کا حاصل کے احتراز میں مغبت سے بھولوں کی کور میں مغبت سے بھولوں کا حاصل کے احتراز میں مغبت سے بھولوں کا حاصل کے احتراز میں مغبت سے بھولوں کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کی کور کی کی کور کی کور

آنواں ادب به منعلم کافی الحال صوف بدارادہ ہونا ہا ہیے کہ وہ اپنے علم وفضل کے ساتھا ہنے باطن کو ارائے تھرے اور الشر تعالی کے فرشنوں اور مقربین میں سے اعلیٰ درجہ والوں کی ہمسائنگی حاصل ہو۔ واس علم سے ، حکومت ، ال ، مرتبہ ، میونوں سے بحدث مباحث ، ہم عصر لوگوں پرفیخر وغیرہ کا قصدر کر سے ، اور حب اس کا مقصد ، بیر قرب خلاوندی کا حصول ) ہوگا تو وہ لینڈا اس چیز کو عاصل کرسے گا جو اس کے مقصود کے زیادہ قرب ہے اور وہ علم اخرت ہے ۔ لیکن اس کے با وجود وہ باتی علوم کو جی تقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ بینی علم خا وی اور علم کو ولفت ہو گئے بی سے وسلی سے متعلق ہیں اور اس کے علاوہ جن کا ذکر ہم نے مقدمات اور متمات ہیں کیا ہے کہ بہ فرض کفا بیعلم کی اتعالی ہے ہو ہوں کا فروں کی شاہ بی جو اور اس سے برمت سمجنا کہ باتی علوم کی نمون ہیں جو اور وں کی مقاطمت ہوں کو اور ان میں جو اور وں کی مقاطمت ہوں کو اس سے برمت سمجنا کہ باتی علوم کی نمون کی مقاطمت ہوں کو ان میں جو اور وں کی مقاطمت ہوں کو ان میں جو اور وں کی مقاطمت ہوں کو ان کی جا دول کی مقاطمت ہوں کو ان کی جا دول کی مقاطمت ہوں کو ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان ہیں حوار کی مقاطمت ہوں کو ان کی جا دول کی مقاطمت ہوں کو ان کی جا دول کی مقاطمت ہوں کو ان کی جا دول کی مقاطمت ہوں کو در ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان ہیں سے کوئی جی تواب سے موم نہیں ہوگا۔

بشرطبكداك كامقد كلمدحى كولبندكرنا بوغيمتين الحفاكرنا مقصورينه واسى طرح على وكامقام ب-

ارشارفلاوندی ہے:

بَرُفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَاللهِ يَنَ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ يَنَ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ يَنَ المُنُوا مِنْكُمُ وَاللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ يَنَ اللهِ وَمِن اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِنْ أَنْ أَمْ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ أَنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ أَنْ أَمْ وَاللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ أَنْ أَلْمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ أَلّهِ وَمِنْ أَلّهِ وَمِنْ أَلّهِ وَمِنْ أَلّهِ وَمِنْ أَلّهِ وَمِنْ أَلْمُوالِمُ وَمِنْ أَلْمُؤْمِنْ وَاللّهِ وَمِنْ أَلّهِ وَمِنْ أَلّهِ وَمِ

اوران وگول کے مخالف درجات بن،

(۱) فراَن مجيد سوره مجامله آيت ۱۱ (۲) فراَن مجيد سورفُ اَل عران آيت ۱۹۳ (۲) فراَن مجيد سوره مجامله آيت ۱۹۳ (۲)

فضیلت ایک اضافی چیزسے دمینی کوئی کسی وجرسے اعلیٰ اورکسی وجہ سے دوسرے سے کم درجۂ رکھتا ہے) جیسے باڈساؤ کی نسبت صرافوں کو کم ورجہ دنیا اسس بات پرولالت نہیں کڑنا کرحبب ان کوچاروب کشس سے مقابلے ہیں لاہی توجی مخفیر ہوں سگے۔

دیدا تمیں یہ کمان نہیں کرنا چاہے کہ حوشفی اعلی درصب کے درصب کے درصب کا جنہیں علم میں مضبوطی صاصل ہے بھرصالی ہی سے اعلی رتب ابنیاء کرام کا ہے بھراولیا وکرام کا اسس کے بعلان لوگوں کا جنہیں علم میں مضبوطی صاصل ہے بھرصالیوں کا درصران کے مرائب کے اعتبار سے ہے ۔ خلاصہ ہر ہے کہ جو ایک ذریسے کے برابر بھی اجھاعمل کرے گا اس کا اجرد بھی مے گا اور جوادی ایک ذریسے کے برابر بھی بڑاعل کرنے گا وہ بھی اس کا بدلہ یا ہے گا اور چیشفی علم سے اللہ تعالیٰ کی

وسواں ادب؛ - مقصد کی طرف علم کی نسبت کا علم عاصل کرے تاکہ رفعت قریبہ کوبیدہ ہرا ورجومشکل ہے اس کوغیر پر ترجیج دے " مہم کامعنی (اہم نہیں بکیہ) وہ چیزہ ہے جو تنہیں فکر مذکر دے اور دنیا واخرت بی تنہا را اپنا معالم ہی تنہیں منفکر کرتا ہے اور چونکہ دنیا کی لذتوں اور آخرت کی فعمنوں کو اکھا کرنا تنہا رہے ہے مکن نہیں جیسا کہ جو آن پاک نے بیان کیا اور نور بصیرت بھی اُس کا تنا بدسے ہو انتھا سے دیجھنے کی طرح سے تو اہم وہ چیزہ جو جمیشہ ہمیشہ رہے اس وقت دنیا ایک منزل ہو جائے گی بدن سواری اور اعمال مقصد تک بنجنے کی ایک کوشش داور اکس کی طرف چلا) مقصد تاک بنجنے کی ایک کوشش داور اکس کی طرف چلا) مقدر میں اس بی بی اگر جہاک میں بہت کم لوگ اکس کی قدر کوجانتے ہیں۔ وقت دنیا ہی بہت کم لوگ اکس کی قدر کوجانتے ہیں۔

مرات علوم انبيا درام عليهم السام کوهم نفی اوروه است محت نفی و زيارت نهن جن کی طون نوام الناس اور شکلين کا ذبن جآنا ہے اس کی طوف نسبت کے توالے سے علوم کے بین درھے ہیں جے تم ایک مثال کے ذریعے سمجھ محت ہو، وہ برکر اگر کسی غلام سے کہا جا ہے کہ اگر نوچ کرسے گا تو تجھے ازادی جی طے گی اور بادشا ہی جی، اور اگر توج کا سفر شروع کردھے اس کے بیے بیاری کرسے لیکن کسی و کا دوش کی وجسے وہاں نزینج سے تو تجھے صرف اکرادی ملے گی لیکن بادشا ہی سے سرفراز نہیں ہوگا۔ تواس شخص کو تین طرح کے کام بیش آئیں گے۔ دا اسباب کی نیاری کرنا خشک او نگئی خریزنا، و بانی کے لئے، مشک سینا اور کھا نے کا سامان تیارکرنا۔ (۱) ایف وطن سے جوام ہوکر منزل برمنزل کوبت اور کی طوب جانا۔ (۲) ایف وطن سے جوام ہوکر منزل برمنزل کوبت اور کی طوب جانا۔

#### www.makiabah.org

بعرفارغ ہوکر، احرام سے سکلنے اورطوات وواع کرنے کے بعدوہ آزادی اور حکرانی کامستحق ہوجائے گا الس کے یے ہر مقام رکھے منازل ہی بینی سامان کی تیاری سے اختاف۔ اُغاز سفرسے اس کے اختیام تک اور ارکان ج کی ابتداء سے اس کی تعمین کا نو ار کان چے کو کھل کرنے والاحس فدر مفصد کے قرب سے اتنا قرب وہ شخص نہیں جس نے انجی سامان کی تیاری کشروع کی باسفر کشروع کیا ہے۔

بس عوم کی نین فعیں ہیں - ایک قسم وہ سے جو سامان سفی سواری وغیرہ کی خرید وفروخت کے قائم مقام ہے ب علم طب اورفقه سع بكر وعلوم دينابي انساني جيم كي بيزي سينتعلق بي-وه اكسوي شابل بي-

دوسری قسم راستے پر چینے اور کھا ٹیوں سے گزرنے کی شل ہے شاقا ول کو بری بانوں سے پاک کرنا اور ان ملند كاليون برج راصا سع جن سع يهل اور مجيلي لوك عاج رتھے سوائے ان لوگوں كے جن كو توفيق دى كئى توسلوك طراقيت ك علوم ين ال كا عاصل كذا اسى طرح ب حبى طرح راست ك اطراف اور سنا دل كا علم حاصل كرنا ب ، توجي طرح محن شازل اوركاستون كاعلم كافى بني حبب نك ان برنه جلے اس طرح تبذيب افلاق كاعلم في كافى بنيں جب تك تبديب كو اختیار نکرے - اگر میادت کی تہذیب و درستگی علم سے بغیر منہ بونی علم کی تنبری قسم عج اوراس سے ارکان کے "فائم مقام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات، اس کے فرشتوں ،اس کے افعال اور دو کھید ہم نے مکاشفہ کے معانی کے ضمن میں مکھا ہے ان سب کو جاننا ہے اس مقام برکا میابی اور سعادت عاصل و نی ہے اور اسے مرف وہی لوگ عاصل کے علی ہے اللہ تعالی کی معرفت رکھتے ہیں وہ اس کے مقرب میں اور انہیں اللہ تعالی کے جوار الطرف این را اکام اورجنت کی نعمتیں عاصل ہیں۔ لیکن جو لوگ کال کے مرتبے سے ادھ ہی رہ کئے ان کے لیے نجات وسعادت ہے۔ جیدارشار فلاوندی ہے،-

الروه مقربي سے معانو راحت اور حبت كى نعمتين بى اور اگرامحاب مین سے ہے توامیاب مین کی طرف

نَامَّا إِنْ حَحَانَ مِنَ الْمُقَرَّدِبُنِيَ فَسَرُو حُ وَرَيْحِانٌ وَجَنَّنَةٌ نَعِيْمٍ وَامَّالِكُ كَانَ مِنْ آمُحَابِ الْمِيْنِ فَسَلَامُ لِلْكَ مِنْ الْمُحَابِ الْمُبْنِي سے آب کوسلام پہنچے یہ

اور ج شخص مقصد کی طرف متنوصه نه مواور بذاکس کی طرف حرکت کرے بااس کی طرف حرکت توکرے لیکن اللہ نف الی کے م کی تغییل اورعبا دت کے طور پر بنیں بلکہ کسی دینوی حاجت کے لیے کرسے تووہ اصحاب شمال رہائیں طرف والول ، ہی سے اور گراموں بن سے ہے اس کے لیے کوننا ہوا پانی ا درج نم کی آگ ہے۔ جان لوکرعلماء راسنین کے نزدیک بیں متی الیقین ہے تینی انہوں نے اسے باطنی مشابو سے بالم بھوا کھوں سے

(١) قرآن مجيد سورة وافعد آيت ٨ برنا ١٥-

مثابدہ کی نسبت زبادہ مضبوط اور روئٹن سے اورانہوں نے بھن سے کرتھ بدکرنے کی عدسے ترقی کر کی ہیں ان کھالت اس شخص جیسی ہے جیے خبر دی گئی تو اسس نے تحقیق کی بھر مشاہدہ کرے تی ایقین تک پہنچ گیا جب کہ دوسروں لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے گئی تو اس نے گئی تصدیق اور ایمان کے ساتھ قبول کیا لیکن انکھوں سے دیکھنا اور مشاہدہ کرنا نصب بہیں ہوا تو سعادت ، علم مکا شفہ کے بعد ہے اور علم مکا شفہ اس علم معاطمہ سے آگے ہے ہو طول نی آخرت برچلنے کا نام ہے ، صفات کی گھا بھوں کو طے کرنا اور صفات مذمودہ کو مطافے سے کو لائے ہوں کو طے کرنا اور صفات مذمودہ کو مطافے سے کو لائے ہوئے ہے ، بدن کی بعد سونوا ہے علاج معالمہ ہے جو بو نے اور ایک دوسرے کی مدور سے ہوئی ہے جس کے ذریعے بیاس ، طعام اور دیا کش عاصل ہوتی ہے اور برکام بادشاہ سے متعلق ہے جب کہ وحد ہیں اور سامت کے طور پر منظم کرنے کا قانون فقیہ سے متعلق ہوتا ہے ۔ جب کہ محت کے اسبا جلیب ہے تو اس کے قام ہی مور و بھی مور و بھی مور و بھی مور و بھی اور اس کے قام ہی مور و بھی ہوتا ہے ہو بھی اور اس سے نفتہ کی طون اشان کیا ہے تو اس کے قام ہی مور و بھی ہی مور و بھی مور و ب

سے متعلق ہے اور وہ قابل افتناء نہیں ملکہ اس کے ذکر کا اعازت ہی نہیں، اس کے بارے بی زیادہ سے زیادہ برات کہنے کی اعبازت ہے کروہ ایک جو سر نفیس اور چرعز رزیے ان احبام صور سرسے انٹرون ہے وہ ایک امر فلادندی ہے۔ جیسے انٹر تنا لی نے ارتثاد فرایا: ۔

دَ يَنَاكُونَكَ عَنِ النَّرُونِ فَيْلَ إِلنَّرُوعَ فَيْلَ إِلنَّرُوعَ فَيْلَ إِلنَّهُ فِي الرَامِينِ الْكُرِتَ بِي المَدِدَ فِي اللَّهُ فَالِيَ النَّرُوعِ فَيْلِ إِلنَّرُوعَ فَيْلِ إِلنَّهِ فَيْلَ إِلنَّهِ فَيْلِ إِلنَّهِ فَي المَدِدَ فِي اللَّهِ فَالِي اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَيْلِ اللَّهِ فَيْلِ اللَّهِ فَيْلِ اللَّهِ اللَّ

(۱) قراك مجيد شوي المراد آنيت ۱۵ ما الماد الماد

اس الله تعالى كے بيے يديد كرنا اور حكم دينا ہے امر، پيداكر نے سے اعلى ہے اور ير بوسر نفسه حوا ملز فعال كى امانت كو المانے وال ہے اور لوں وہ اس رُتبہ میں قام آسمانوں ، زمینوں اور سیاطوں سے مقدم ہے ۔ کیونکر ان سب نے اس المان كواتها نيس الكرروباتها وه رحويرنفسه) عالم امرس ب- اس سيد نه سحما عالم الم سي قدم قرار ديا جارا ہے کیونکدارواح کو قدیم قرار وینے والامغرورا ورجابل ہے اورات معلوم نہیں کہ وہ کیا کہدرہا ہے بین اب م اس فن سے بیان کوروکتے ہیں کیونکہ وہ ماری بحث سے خارج ہے۔مقدور ہے کہ بی نطبعہ قرب خلافدی کے بے کوسٹن کونا ہے کیونکہ وہ امر خداوندی سے ہے وہ اسی کی طون سے آنا ہے اور اُدھر ہی دوسے کر جاتا ہے جہاں کے بن کا تعلق ہے تووہ اس کی سواری ہے جس بروہ سوار ہونا ہے اورائس کے واسطر سے جلتا ہے اللہ تفالی مے داسے بن اس مطیفہ کے بعد ان کی حیثیت لاء ج بن اونٹی کی طرح ہے یادہ شکرہ جس بن بانی مرابع اسے اور ين كواس كي ضرورت بوتى ہے.

عرض بركرجس علم كا مقصد بدان كى اصلاح بروه سوارى كى معلمتون بي داخل ب اورب بات پوستيده بني كرطب

كبول كرانسان كولعن اوقات بدنى صحت كى حفاظت كے بيداكس كى فرورت بونى ب اگر بالفرض حرف ايك انسان مِنْ الله السيجى اكس كى صرورت مِنْ فقر ،طب سے إكس اعتبارسے جائے كداگر كوئى إنسان تنها ہى بونا تو مكن ما اس فقرى خرورت نيان اس انداز رساكي كي ميد وه اكيلا ابني زند كي نين كارك ، كيول كم الك سخف تنها كليني بالرى اورروى يكاني كے دريعے إينا كها احاصل نہيں كركنا نه وه لباكس اور رہاكش كے سب یں اکید کوسٹن کرسکتاہے اور نظام آلات نیار کرسکتاہے بہذاوہ بل جل کررہنے اور ایک دوسرے کا مدد کرنے پرمجور ہوئے، اور بعن اوفات، لوگ بل مجل كر رہتے ہے ران مين خواشات بيدا ہوئيں تووه اسباب شہوت بي كينيا آنى كرت جناني اك دوسر عد مع كلطت اور لات جروه اس لاال ك بعث بلك مو ن مك به باك كافار جيب تھا جس طرح اندرونی اخلاط کے باعث انسان ہاک ہونے ہیں توطب کے ذریعے وافلی اخلاط کے درسیان اعتدال بداکیمانا ہے اور سیاست وعدل کے ذریعے ظاہری فسادکو دور کرے اعتدال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ المذا اندونی افل طے اعتدال کے طریقے کا علی، علی طب ہے اور معالمات وافعال میں لوگوں کے معاملات کو اعتدال کے دستے پر رکھنے کا علم ،علم فقد کہا تا ہے اور دونوں اس بدل کی صفا طت کرتے ہی جو سواری سے بہذا جو شخص عم فقدا درعام طب کے بیے ختص موجا آبے اوروہ مجابرہ کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح بنیں کرنا تو وہ انسس

مے راستے رہنیں جاتا بنا وہ شخص جوانی تمام زندگی ان دقی کھات میں گزار دیتا سے جوفقہ کے جا داوں میں جاری ہوتے ہی۔

شفن کا طرح ہے جومون اونٹن خریدتا ہے اس کے بیے گاس خریدتا ہے نیزشکنو خرید کواسے تیار کرتا ہے لیان عج

تودہ السن شخص کی طرح ہے جوابتی زنادگی ان اسباب میں گزار دیتا ہے جن کے ذریعے اس مشکر سے کوسینے کے بیے دہاکے
کومضبوط کیا جا آجور مشکرہ ) ج کے بیے نیار کیا جا آجے ۔ ان نقباء کرام کوان لوگوں سے جواصلاح فلب کے اپنے داستے
پر چلتے ہیں جوعلم مکاشفہ تک مپنچا آ ہے ، وہ نسبت ہے جومشکرہ ورست کرنے والوں کو ج کے راہتے پر چلنے والوں یا اس
کے اسکان کی اوا بھی کونے والوں سے ہے ، تو پہلے کس بات پر فور کرو اور اکس شخص کی طرف سے مفت نصیحت کو
جول کروجواکس کام میں اکثر دفت گزار چکا ہے اور بہت محنت کے بعد اس تک بہنچاہے ۔ اور اس نے معام اور فعاص
لوگوں میں امتیاز سے بھے بڑی جوائت سے کام لیا ہے اور ان کی تقید سے گریز کرتے ہوئے اپنی خواہش کو کچل دیا شعل سے
لوگوں میں امتیاز سے بھے بڑی جوائت سے کام لیا ہے اور ان کی تقید سے گریز کرتے ہوئے اپنی خواہش کو کچل دیا شعل سے
اداب کے سیسلے ہیں آئی بات ہی کافی ہے۔

استافر کے اواب اللہ الشخص سے بید ایک حالت مال کمانے کی جارحالتیں ہیں جیسے حمول مال میں ہوتی ہیں کیوں کر مالت ال وقت وہ کمتنب کہلاتا ہے دوسری حالت مال کمانے کی ہے اس وقت وہ کمتنب کہلاتا ہے دوسری حالت حاصل کئے ہوئے مال کو جمع کرنے کی ہوتی ہے اس وقت وہ انگئے سے بید نیاز ہوجاتا ہے، تبہری حالت این این این کا کو جمع کرنے کی ہوتی ہے اس وقت وہ منتی اورفضیات والا مثمار ہوتا ہے بیرسب سے بہتر حالت ہے۔ برخرج کرنے کی حالت ہے اس وقت وہ سنی اورفضیات والا مثمار ہوتا ہے بیرسب سے بہتر حالت ہے۔

بے عمل عالم اُس بنی کی طرح ہے جو دوسروں کورد کشن کرتی ہے اور خود حاتی رہتی ہے حب وہ تعلیم ہیں مشغول ہوتا ہے تو بہت بڑی دمہ داری اٹھا اسبے لہندا سے چاہیے کہ اس سے اکاب کو یا در کھے۔

بِمهالاادب: - طلباء برُسففت كرے اور ابنوں نے اپنی اول دكى طرح شجھے نبى اكرم صلى الله عليہ داله وسلم

كے فرما یا۔

إِنَّمَا آنًا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِيهِ لِوُكُومِ (١) ين تمارك يداك والرح مول جول حل والد، اين اولاد کے لیے سوتا ہے " وہ انہیں اَ خرت کی اگ سے بچانے کا فقد کرسے اور ہے بات ماں باب کے اپنی اولاد کو دنیا کی اگر بچانے کے نقابے یں ایم ہے اس سے استاذ کاحق ، ماں باب کے حق سے بڑا ہے کیونکہ باب موجودہ وجود اور فانی زندگی کا سبب ہے اورات اذباتی رہنے والی زندگی کا ذریع ہے اور اگر استا ذنہ ہوتا تو حو کھیاب سے عاصل کی تھی وہ واغی بلاکت ی طرف سے جاتا استاذ ہی ہے جو آخرت کی دائی زندگی کافائدہ بنیا ناسے اس سے مراد وہ استاد ہے جوعلوم آخرت سکھانا ہے یادینوی علوم، آخرت کی نیت سے سکھانا ہد دنیا کے اراد سے بہیں دینوی مقاصد کے لئے سکھانا ہداک بونا اور بلاكرنا سعم اس سے الله تعالى كى بناه جاہتے بن زوس طرح الك سنخص كے بلوں كا فرص الحكوم الك دوسرے سے جب کری اور مقاصد کے صول یں ایک دوسرے سے تعاون کری ای طرح ایک ارتناذ کے شاکردوں كاجى قرض ہے ك وہ ايك دوسرے سے عبت اور دوستى كا شوت ديں اورابيا اسى صورت بى ہوسكائے جب الكامقيد الخرت بوا وراكران كامفضد ونبابولوا يك دوسر عصص حداور تغض بيلا بوكا-كبونكه علما وادراً خرت بطبيخ دا مے لوگ اللہ تعالی کی طوف سفر کرنے ہی ا ورونیا سے گزر کراکس کی طوف جانے والے ہی نندگی سے سال اور مینے داستے کی شازل ہیں ۔ اور جومسافر شہروں کی طوت جانتے ہیں ان سکے درسیان باہمی رفانت ایک دوسرے سے عجت اوردوستی کرنے کاسب بنت ہے۔ توج سفر فردوس اعلیٰ کی طرف ہوا سے کے راہے یں رفیق کے ساتھ محبت كيے نہيں موكى حب كرساوت أخروى من تنكى نہيں ہے - من وج سے كرا خرف سے تعلق ر كھنے والوں كے درميان معالمانہیں مزا بخات دنیا کی سعادت سے کیونکہ اس میں گنجائش منب ہوتی اس لیے وہ ہوم کی نگی سے نہیں کے سکتے اور جولوگ علوم کے فرر بعے ریاست طلب کرتے ہی وہ اللہ تفالی سے اس قول کا مصلاق بنیں ہوسکتے۔ ارشادخلاوندی ہے،-بے ننگ موس ایک دوسرے کے عمالی بی -وِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُونَةٌ - ١٤) وہ اس آین کے مفہون میں وافل ہیں:۔ ائے کے دوست اس دن ایک دومرے کے دشمن ہول محصوائے پرمنر گار لوگوں کے ۔ الاَخِلَهُ ، بَوُمِنْذِ بَعْفُ لَمُ مُ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ - رس)

۱۱) کنزالهال جلده ص ۱۲ ۵ - ۲۷) قرآن مجید سورهٔ حجرات آیت ۱۰ رسی قرآن مجید سوره زخرت آیت ۲۷ سال قرآن مجید سوره زخرت آیت ۲۷ مین ۱۹۱۸ ۱۱۱ مین در است ۲۸ مین سال ۱۹۱۸ ۱۱۱ مین در است ۱۹۱۸ ۱۱۱ مین است ۱۹۱۸ ۱۱۱ مین در است ۱۹۱۸ ۱۱۱ مین در است ۱۹۱۸ ۱۱ مین در است ۱۹

دوسه ادب :-اسازكوچا سب كروه صاحب شريعت صلى الله عليه وسلم كى اقتدار كرس علم كا فائده بينيا نير اجرت طلب نکرے اور نا اس کے ذریعے کی جزااور شکرے کا نقد کرے بلکم و اللہ تالی کی رضا اور اس کا تخرب حاصل کرنے کی نبیت سے بڑھا ئے۔ اپنی طرف سے ان دطلبان برکوئی اصان خیال نہ کرسے اگرمیہ ان پر ان رہ ہے کہ وہ استناذے احسان مندموں اور اور اور کون تصور کرے کر مجھے ان کی وجہسے فضیلت عاصل ہو ٹی کیونکر انہوں نے اسے داوں کو تبار کیاکم ان میں علوم کا بہج بوکر اللہ تعالی کے قریب کیا جائے برایسے سی جے کوئی شخص تنہیں اپنی زبین بطور العارديّا كمة اس بي البيف ليه كيتى الري كروتوتمها لا نفع ، زبين والع ك نف سے زبادہ موكا۔ لبزات الرديراطسان ركف كاكيا مطلب و حاله فكرعلم سكھانے كى وجسے الله تفائل كے إلى تمبالا تواب، النعام تواب سے زبارہ ہے اگرشا گرونہ ہوا تو تہیں سنواب سرملنا لہذاتم صرف استرفعالی سے اجر وانگو جیے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَيَا عَوْمِ لَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا كيونكوال اور خوكجيدونيا بين بع وه بدن كا خادم بع بدن نفس كي سواري ب مخدوم ، علم ب كيونكواس كي وجه سے نفس كونترون عاصل ہوا يس جو شخص علم كے ذريعے ال طلب كرنا ہے وہ اس مادى كى طرح سے جو ابنى بونى كے نجلے سے كو اپنے بیرے سے پینچے کرصاف کرناہے اس نے فادم کو مخدوم اور محذوم کو فادم بنادیا۔ اور بیکا مل درجے کی تبدیلی ہے اوراكس مبياً دمى فبامت ك دن مجرول ك ساغدا ين رب ك ساخد مره كال عرائل نعلاصہ بیر کے فضیلت اوراحسان استاذ کے بیے ہے توریجھوکہ دین کامعاملہ کس طرح ان کے باس میں کیا جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو کھی ما فقہ و کارم اور ان کی یا دوسر سے علوم کی تدریس ہے اس سے ان کا مقصور اللہ تعالیٰ کا قرب ماصل رنا ہےوہ اپنا مال اور مقام خرج کرتے ہی اور بادشا ہوں کی فدمت میں طرح طرح کی زلت اٹھاتے ہی ناکہ ان کوجاگیری حاصل سول اوراگروہ اس کو تھوڑ دیں توان کو بھی تھوڑ دیا جائے اور ان کے پاس کوئی بھی نہ جائے بھر استاذكوان شاكردس توقع ہوتی ہے كدوم رشكى باس كے كام ائے اس كے دوستوں كى مدكرے اور اس کے وشمن سے شمنی رکھے۔ اس کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کم بنتہ رہے اور اس کے مقاصد میں فرا بردار رہے بھراگردہ اس کے حق بس کونا ہی کرنا ہے تواستاذ کواس پیغمد آنے اور دہ اس کابہت بڑا دشن بن جاتا ہے تواس تعم كاعالم كننا كميزب كم ابين نفس كے بيداكس درج بريراض بوتا ہے جراكس برخوش بوتاب اور بر

بات كيت بوت اسے جانبي آناكة تديس سے يرى غرض علم كو چيدنا جتاك الله تعالى كا قرب عاصل موا وراس كے

دبه كى مدد بوتوتم ان نشا بنول كو د مجهد باكر دهوكه دبى كى صورتول برتمهارى نظر رب، تبيسموا أدب والسب علم كونصبحت كرنا تزك فركرت استحقاق سيبيلي رسبه ماصل كرنے كى خواش اور ظاہری علوم سے فراغت سے بہلے بوت یو علم میں مشغولیت سے منع کرے بھراسے خروار کرے کو علوم عاصل کرتے كامقصدالله تناكى كاقرب عاصل كراب مكومت كاصول اور فخر وسايات بنبي سے حس قدر مكن مورشروع بى سے اس كے دل يں اس جنرى خراى كا تصوريكا كردسے كيونك فاجر عالم اصلاح كے مقابلے مي خراي زيادہ بيداكرناہے اگر اسے شاگرد کے دل کی حالت معلوم موجائے کہ وہ علم کو دنیا کے لیے حاصل کرتاہے تووہ اس علم کود مجھے جے وہ مال كررا ب اكروه فقى اختلاف كلاى جيكر ول اوراحكام ومفدات كے قادی سے متعلق ب تواسے اس سے دوك وسے کیوں کہ بیعلوم آخرت سے نہیں اور نہ بان علوم سے میں جن کے بارسے میں کیا گیا کہ مے نے فیر فعا کے لیے علم حاصل كرناجا إليكن علم ف الله تعالى ك سواكس اورك بي بوت سے الكاركرد با اور بي علم تف راورعلم عديث بي بيز وه علم اخرت مع جس مين السلاف مشنول رجت تھے ، اخلاق نفس اوراكس كى تهذيب كى كيفيت كوسجانا بيت توجب طالب ان علوم کو دینوی غرض کے بلے سیکھے تواستاذ کوھا ہے کہاسے تھوڑد سے کیونکہ اسس سے وعظ اور لوگوں كى بردى كى لا ليج بيدا بوتى سے -البند معن اوقات تحصيل علم كے دوران با أخرين دوخروارمو حانا ہے كيونكم اس ميں ايسے علوم هي مي جوالله تعالى كاخوت ولا تنصير، دنباكي حقارت اور اخرت كعظت كو واضح كرتنے بن توهمكن سے كم اخر كاروه اچھے راستے پراجائے اورائس جیزسے نعیمت عاصل کرسے جس کی دوہروں کونفیعت کرناہے مقولیت اور مرتب كامجت اس والمصل طرح مع جف جال كے كرد وانا وال جانات تاكداكس كے ذريعے برندے شكاركرف الدتعالى نے عبی بندوں کے ساتھ ہی معاملہ فرمایا ہے اکس نے شہوت کو بداکیا اگراکس کے ذریعے مخلوق ، بقائے نسل ک بینچے اسی طرح جان ومزنبہ کی محبت بیدا فرمائی تاکہ وہ علوم کو زندہ رکھنے کا سبب بینے اور بیان ان علوم میں متوقع ہے۔ بكن محف اختلافى سأل علم كلام ك جهر الرفروعات عجيبه كى موفت ك لي منتص موجانا اورد كرموعام كو چورد بنادل ك سختى الله تعالى سے غفلت ، كراى بن برصف اور جاه و مرتب كا باعث سے البتہ جس كوالله نغالى ابنى رحمت بچاہے۔ بااس کے ساتھ علوم دبینی سے کوئی اورعلم ملا ہے۔ اس پر نخرب اورمشا بدہ جیسی کوئی دلیل نہیں لیں دیکھواور عبرت كمرطواور حثيم بميرت كے ذريعير بندول اور شہرول ميں اس كي تقبق معلوم كرد اور الله تفالى مىسے مدمطلب كى جاتى ہے، صرت سفیان توری رحمد اللہ کو عملین دیجھا کیا تولوچھا کیا آپ کوکیا ہوا انہوں نے فرمایا ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے ہیں ان بیں سے ایک ہمارے ساتھ شعلق ہوجا آ ہے حتی کر حب علم ماصل کریتا ہے تو اسے قاضی یا حکوان باششی بنا دبا جا تاہے۔

چوننها ا دب ،- یه ادب فن تعلیم مین نهابیت دنین سے وہ برکه طالب علم کوحتی الامکان اشاروں کن یوں میں برای

ے روسے، واضح الفاظ میں نہ کھے رحمت بھرے طریقے سے رو کے جوال کنے کے طور رہنیں کو نکہ جوال ، ہیت کے رہے كودور كويني بعالفت كرف برجرات كوبداكرتى ب اور دمرائي بر) امراد كے بيے حربين بنا دہى جونى اكرم ملى الله علیہ وسلم حرتمام اسا آرہ کے راسما بی آب نے فر مایا ہ اگروگوں کو مینگنی توریف سے منع کردیا جائے تو وہ اس كَوْمُنِعَ (لَنَّاسٌ عَنُ فَتَ البُعَرِلْفَتْوُ وَقَاكُو مَانهيدِعَنُهُ إِلاَّ وَفِيهِ شَيْءٌ-

كوزريك اوركس ك كربين توروكا كيب توفرور اس مرکون اے ہے۔

ال برحض أدم وحواء عليهما السلام كاوا قداور جس جنرس انهي منع كياتها ، تمهين أكاه كريا مي تمهين يه فعد محض كماني كم طورير بادنين ولا يا بلكداس بيد كم عرب عاصل كرف ك بيداس سي آگاه موجاؤ دوسرى بات يه ب كم صرافناً تنبير نرك سے الحجے نفوس اور عدہ ذہن اكس كے معانی نكال بيتے بى اور مقصود كو حاصل كرنے كوشى انہيں علم ين رفيت ديني اكرمعلوم بوكريران بانون سے بعد جواس كى مجے سے إرت يده بن-

پانچواں ا دب ، - کمی علم کے زمروار استا ذکو چاہئے کر وہنتعلم کے دل بی ان علوم کی برائی ننڈ الے جواس علم کے علاوہ بی جیسے بدنت سکھا نے والے استاذ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ علم فقد کی برائی بیان کرتا ہے اور فقہ کا اساذ علم صريث وتفسير كى بانى بيان كريا ہے اوركہتا ہے كرية وصف تقل وسماع اور لوط فى عور توں كا كام معقل كااس یں کوئی دخل نہیں ، معلم کام ، علم فقر سے نفرت ولا اب اور کہنا ہے کر بر فروعی مسائل بی اور فور توں کے جیف کے بارے بن گفتو ہے۔ بیعلم کام کو کیے بہتے سکتا ہے کیونکہ وہ تور عن کی صفات کا ذکر ہے اساندہ کی بیعا دات فدموم ہیں۔ انبيبان سے بينا يا بينے ملك جوالت ذا يك علم كاكفيل مواسے جائے كه وه طالب علم كودوسر معلوم ميكھنے كاراست معى دكها في اور الروه كئ علوم كالكران ب توده الس بات كانيال ركھ كرطاب علم تدريجاً ايك درج سے دوس درجه کا طون تق کرتا جا کے

جہٹا ادب اسطالب کے دمین کے مطابق اسے جھائے اسے وہ بات نہ تا مے جس کے اس کی عقل بنہیں ببنین کیزنکردو اس سے نفرت کرنے ملے گا باکس کی عقل کام کرنا چیوادے گا اس سلسے بیں وہ بی اگرم صلی المترعلیہ وسلم كى بيروى كرسے كب نے فرايا :-

ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیاہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرانب بررکھیں اوران کی عقلوں کے مطابان ان سے

نَحُنُّ مَعَاشَرَ الْوَنْبِيَاءِ ٱمْرِينَا آنُ نُنْزُلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُ مُ وَنُكَالِمُهُمُ

عَلَىٰ تَدُرِعُقُولِهِمُودا) تواستاد مجی ث اگرد کے سامنے کوئی حقیقت اس وقت رکھے جب وہ جا ! انہو کہ وہ اسے سجھ لے گا۔ نی اکرم صلی السرعلیدوسی نے فر مایا:۔ بوشفس کسی قوم سے ایسی بات بیان کرنا ہے جن مک ان کی عقول نہیں بیٹیسی تورہ بعض کے لیے فتنے کا باعث مَا آخَذُ يُحُدِّ ثُ تَوْمًا بِحَدِيثٍ لِوَتَبُلْعُهُ عَقُولُهُمُ إِلَّا كَانَ فِتُنَاقًا عَلَىٰ بَعَضِهِمُ اللَّهِ عَلَىٰ بَعَضِهِمُ اللَّهِ صرت علی المرتفی رضی المرعنه نے اپنے بینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سیماں بہت سے علوم میں بشرطیکہ ان کو سیجنے والا کوئی ہو، تو آپ نے سیج فرایا نیک توگوں سکے دل جبدوں کا فبرستان ہے بہذا عالم کوچاہیے کہ تو تججہ وہ عابما ہے ہرایک کونہ بتا ہے۔ بیراکس صورت بیں ہے جب شاگر سمجھا تو ہوںکین وہ اکس سے نفع اٹھانے کا اہل فہ ہو۔ توجیں بات كووة سجمًا بى نبهواكس كاكباحال موكا حضرت عبلى عليدالسدم في ولا :-خنزرول کے گلے می موتول کا بارنہ ڈالو تو بیک عکمت لوتعلقوا المجواهر فساعنات اعلم، جوابرات سے بہرہ اور جوانے نا بند کرنا ہے المغنازين رس وه خنزروں سے بُلے۔ اسی بے کہا گیا ہے کہ ہر شخص کواکس کی عقل کے پیانے کے مطابق نا پداوراکس کی سمجھ کے تزاز و کے مطابق تو او-تاكرتم اس سے بچواور وہ تم سے لفع حاصل كرنے ورن معياد كے مناف ہونے كى وجرسے انكاركرے كا- ايك عالم سے وفی بات بوچی کئی تواس سنے جواب سردیا بو جھنے والے نے کہا کیا کہا سنے صفور صلی اللہ وسلم سے نہیں سنا آپ نے فریایا:۔ مَنْ كَتَعَوْمُ انَا فِعًا جَاءَ يَوْمُ الْفِيَا مَدَةِ جَن نِي مِن نِي علم نافع كوچيا يا وہ فيامت كے دن المس مُلْجَمًا بِلِجَامِ مِنْ نَادِرِمِ) طرح أنْ كاكرات آك ك لكام لاال كئ ہوگا۔ اس علم نے جواب دیا نگام چوڑ دواور جا وُ اگركوئی سیجنے والا آیا اور بی نے علم کوچیایا تروہ مجھے لگام در گا۔ اللہ تی اللہ بی شاہد مَنْ كَتَعَرِعِلُمَّا نَا فِعًا جَاءَ يَوْمَرُ الْبِيَّا مَـةِ المرتعالى كارث دىسے :-

رس تاریخ بفداد، ج مص-۵۰

نسجه لوگول كوايت ال نردو "

(١) كفر العال جلد ١١١ ص ١١١ (١)

وَلَهُ تُوْتُوا النُّفَهَاءُ إِمُوالَكُمْ رَهِ)

(١) مسنن ابن ما جرص ٢٧، ١٠ ، إب من سُل من علم فلتمه ره) قرأن مجيد سورة نساء أيت ه

یاس بات پرتنبیہ ہے کوشف عام کوخراب کرے اور نفضان بہنچا سے اکسسے علم کو بحیا نا بہتر ہے مستی سے علم کو رحیا نا بہتر ہے مستی سے علم کوروکنا ظام ہے دیکن غلر سنتی تک علم کو بہنچا کا اکس سے کم ظام نہیں کسی شاعر نے کہا۔

ر ترجب کیا میں جانوروں کو چرانے والے کے سامنے موتی بھیلا دوں اور کمرلوں کے چرواہے کے خزانہ جمع ہوجائے وہ اپنی قدرو تعیت سے بیے خراہ جمع ہوجائے وہ اپنی قدرو تعیت سے بیے خراہ جمع ہوجائے الدھیں جانوروں کو اسس رعلم کا ہار بہنا کر روستان نہیں کرسکت اگر اللہ فغال ہو میر بان ہے ، ا بہنے لطفت وکرم سے مجھے ایسے لوگوں سے ملا دے توملوم وصلت سے اہل ہوں تومین اس کو صلا کا کراس سے فائرہ بہنا یا جائے، اور بین ال بولوں سے دوستی کروں گا ورن یہ بین جمعنوظ ہے کیونکہ جو شخص جہلا و کو علم کا عطیہ دیتا ہے وہ اسے ضائع کرتا ہے اور جو مستحق لوگوں سے روکتا ہے وہ اللے کا ایک اسے دولتا ہے۔

سانواں دب: -اگر شغلم مجدار نہ ہوتو اسے اپنی موٹی اور واضح بات بنائے جو اسے لاکن ہے اور اسے بر شبتا کے اس کے علاوہ باریک بات بھی ہے جو اس نے روک رکھی ہے ( بتائی نہیں)

كيونكه بعض اوقات السرك ول بينشبه پلط قائم ہے اور اسے حل كرنا مشكل موجانا ہے لہذا وہ بدنجتى كاشكار مودكر ب موجانا ہے .

خلاصہ بیکہ عوام کے سا سے بحث کا دروازہ نرکھولا جائے اس سے ان کے وہ کام معلل ہو کررہ جابیں سے

جن کے ساتھ مخلوق کا نظام اور خاص ہوگوں کی زندگی کا دوام قائم ہے۔ المنهوان دب: - اسّاذكوابن على كم طابق على كرنا جا سينية ناكراكس كا قول اس كم فعل كون جسلات اس بیے کہ علم باطنی آ نکھوں سے اور عل ظاہری ا نکھوں سے معلی ہوتا ہے اور ظاہری آ نکھوں واسے لوگ زیا وہ بن اورحب اس کاعمل،علم کے خلاف ہوگا تو بدایت بنیں ہو سے کی اور ہروہ شخص جو کی حیر کھانا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ کیونکہ نے زہر قال ہے نولوگ اس کا ہلاق اڑاتے اور اس پر تہت سگاتے ہیں اور بس كام سے ان كومنع كيا كيا اكس بدان كى حوص زبادہ برجاتى ہے اور دو كہتے ہي اگر يہ چيزا جھى اور لذيذ نہ وتى تو استاذ مخترم اسے کیوں اختیار کرتے ہوایت دینے والا استاذ، شاگرددں کے لحاظ سے اس طرح ہے جس طرح کلے كانبت القش اور مكرى كانسبت سابير برتام توجس جيزي خوركونى تقش نهين الس كے ساتھ كارے بي كيے نفش بنے كا ورجب كلوى مراهي وكى توسابه كيد سيدها موكا-اسى في كن اعرف الم مضون كوبول بيان كياب "ايكام سے ندردک جے تو نورکرتا ہے اگر توا بساکرے کا درو کے گا) تو نترے بلے عارا در سنرم کی بات ہے۔

دكياتم لوگوں كونيكى كاحكم دينة بوا درائين أتب كو

آثًا مُسْرُونَ النَّاسَ جِا لَهِ يَوْدَتَ نَسُونَ

اً نفستگفت لا) اسی لیے گناہ کا بوجھ جابل کی نسبت عالم بر زبادہ ہوتا ہے کیونکراس کے پیسلنے سے ایک عالم بھیلتا ہے اور لوگ اس کی بروی کرتے ہیں۔

مدیث سزیونیں ہے:-

جس نے کوئی براعل جاری کیا اس بدائس کاک ہ جی ہے اور على كونے والوں كا بھى -

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيَّكَةً نَعَلَيْهِ مِزْدُهَا وَإِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لِي

اسى ليے حفرت على المرتعنى رضى الله عند نے فر مايا :-

ردوادمیوں نے میری کر توردی ہے ایک عالم جس نے اپنی عرف کھوری اور دوسرا جا بل جو زاہرین رہا ہے کا) عابل نداہدین کر توگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور عالم ان کاب گناہ سے دھوکے میں عبلاکر تا ہے۔

وا، قرآن مجدسوره بقره كيت مه و٢) مستدامام احدين صبل عدم ص ١٥٠ (۱۷) مطلب ہے کہ علم برعمل خروری ہے اورعبادت کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے ۱۲ ہزاروی

## يطاب

## علم كى أفات نيزعلمائے آخرت اورعلما بسوكى علامات

علم اورعلاء کے فضائل کے بارے بس سم نے احاریث نقل کی بس۔

اوررب علاد کے بارے بی سخت سنوا کا ذکر آیا ہے جس سے معلوم ہوا ہے کرفیا مت محدول انہیں تمام مخلوق سے زیادہ عذاب سوگا اس بیان علومات کوجا نیا بہت ایم کام جن کے ذریعے اُخرت اور دنیا کے علما رکے درسیان فرق ہوتا ہے علائے دنیا سے ہماری مراد علمائے سوہیں جن کا مقصود علمے دنیا کی تعتیب اور اہل دنیا کے ہاں جاہ د مرتبه حاصل کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :-

قیامنے دن سب سے زبارہ فذاب اس عالم کومو گا بھسے اللہ تعالی نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا "

اورنبی کرم صلی الشرعلیہ وسسلم سے ہی مروی سے اکنیے فرایا .۔

كونى سخص اس دفت ك عالم نهي بوسكتا بب تك این علم رغمل ندگرے!

رَكُوْ يَكُونُ الْمَرُءُ عَالِمًا حَتَّى بَكُونَ ربيلم عامِلًا - ربى

إِنَّ اسُّنَّا النَّاسِ عَنَهُ النَّا يَوْمُ الْفِينَا مُنْ عَالِمُ

علم کی دو تعین بن ایک دو علم ہے جوزبان پر مقرام بر خلون پر اللہ تعالی کی حجت ہے اور دو سراوہ علم ہے جو دل میں مو تا ہے بہ علم نافتے ہے "

آپ نے مزیدارٹ دفرایا ۔

كَفُيَنْفَعُ اللهُ بِعِلْمِهِ إِن

آخرى زانعي جابل عبادت گزاراور فائق عاوموں

الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ عِلْمُ اللَّسَانِ، فَذَلِكَ حُتِجَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِم وَعِلْمُوْ فِ الْقَلْبِ فَذَ لِكَ الْعِلْمِ النَّافِعُ - (٣) رسول اكرم صلى الدُّعليه وكسسى في فرايا. كَيُّوُنُ فِي ﴿ آخِرِ النَّزَمَانِ عِبَّادٌ جُهُمَّالٌ وَعُلْمَا فسان - رمى

(۱) كنزالعال ج ١٠ص ٢٠٨ (٢) كنزالعال ج ١٠ ص ١٩٢ رس كنزالعال ج -اس ١٨١ وم) كنزالعال ج ماص ٢٢٢

علم اس بعے عاصل ند کرد کہ اس کے ذریعے علما دیر فركروناسم وكون سے تفاظ اكرواور لوكوں كو اين طرت متوص کروجس نے ابساکیا وہ جہنم میں جائے

جن نے اس علم رحیبایا جو اسے باس سے اسے اگر کی لگام ڈالی جائے گی "

مجعے تم بردقال کی نسبت دوسری بات کا زیادہ خوت ہے عرمن کیا گیا وہ کیا ہے ؟

- 21001%

جس شخص كاعلم زباده موا اور مدابيت زياده ننموتي وه الله

تعالى سے دور سونا جائے گا يہ

لأتنعكم ألفيلم لنباهوب العكماء وَلِثْنَارُوْابِهِ الشُّفْهَاءَ وَلِنْفَوْنُوابِهِ وُجُوُّهُ النَّا سِ الْبَيْكُمْ فِهَ نُنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَهُ مَ ني التَّارِدا،

نی کرم صلی الدعلیه وسلمنے فرایا :-مَنْ كَتَمَعِلُما عِنْدُةُ ٱلْجَمَّةُ اللهُ يُلِجَامِ وكا لنَّارِ (٢)

اورآپ نے فرایا ب لَا نَاهِنُ عَزِالْنَجَبَالِ إِخْوَقِهُ عَكَبُكُ هُ مِنَ الدَّجَالِ-

آب نے فرمایا :-

مِكَ الْكَيْمَةُ وَالْمُفِلِينِ (٣)

رسول اكرم صلى للعلبروس كم مى ارف دس مَنُ اذْدَادَعِلْمًا وَلَمُ لَازْدَدُهُ هُدُى كَنْ لَهُ

يَزْدَدُونَ اللهِ إلرُّ بُعُداً - (١٠)

حزت عيني عليه السلام نے فرمايا "كب مك تم آخرشب بن جلنے والوں كے بيے داكسته ما ف كرتے رہو گے اور فود حیرت زدہ اوگوں کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ یہ اوراس کے علاوہ امادیث علم کے بہت بڑے خطور یہ والات کرتی میں کونکہ عالم یا تو بیشد کی بھاکت میں چلامآیا ہے با ابدی معادت حاصل کرلیاہے اوراگر علم میں غور کرنے سے سعاد النہ نہیں بالے الا توسلائي سے على محروم رہے گا۔

> (١) كنزالعال ي ١٠ ص ١٩١١ لا) العلل المنتاب جلاقل ص ١٩ رم) مندام احدين منيل جلد ده ص مما ام) كنزالعال جوا ص ١٩٣

#### صابركام اوراسلات كے أقوال

صفرت عمر فاروق رضی الله عند نے فرایا مجھاس امت پرسب سے زبارہ خوف علم والے منافق کلہے معالم کرام نے عرض کیا کوئی منافق ،علم والا کیسے موسکتا ہے ، آپ نے فرایا "زبان کا عالم ہو گا جب کر دل اور عمل سے اعتبار سے جاہل ہو گا ؟

حضرت حسن رحمالتہ فرما تے ہم ان توگوں ہیں سے نہ ہوٹا جنہوں نے علی وسے علم اور معکا و کی فرافت کو جے کر ایب اور علی ہیں بہوفوں کی طرح ہم ایک شخص سنے تفرت الوہ ہر ہو رصی الشعنہ سے من کیا کہ ہیں علم حاصل کرنا چا ہتا ہوں لیکن مجھے اسس کے صالحے ہونے کا خون ہے ۔ انہوں نے فرایا علم کوضا کئے کرنے کے لیے اسے تھیوٹر نا ہی کافی ہے ۔ حضرت الجاہیم بن عید نیہ رضی الشرقعالی عنہ سے کہاگیا کہ سب سے زیادہ نالمست کس کومونی ہے ؟ مخصرت الجاہیم بن عیدنیہ رضی الشرقعالی عنہ سے کہاگیا کہ سب سے زیادہ نالمست ہوتی ہے جم المیستی خص سے نیکی کرنا ہے انہوں نے فرایا جہاں تک اکس دنیا کا تعنی ہے تو السی شخص کو نالمست ہوتی ہے جم المیست نے کہا کہ دارے حالم کونالمست ہوتی ہے جم المیستی خص سے نیکی کرنا ہے جوشکر ہم ادا بنیں کرنا اور مورت کے وفت کونا ہی کرنے والے عالم کونالمست ہوگی ۔

حفرت فلبل بن احمد فرما مردمارقم كے موتے ہے۔

(۱) جوادی جانداہے اوراسے معلوم ہے کہ وہ جانداہے تو یہ عالم ہے اس کی ہیروی کرو۔

(۲) وہ جوعام رکھنا ہے بیکن اسے معلوم نہیں کراکس کے پاس عاہیے یہ سوبا ہواہے اکس کو دیکا ڈر۔

(۳) وہ شخص حو نہیں جاندا اوراکس کا خیال حق ہی ہے کہ وہ نہیں جاندا یہ ہدایت کا طالب ہے اس کی دہنوں کرو۔

(۲) وہ او می جو نہیں جاندا اور اسے یہ حقی معلوم نہیں کہ وہ نہیں جاندا توریخص جا بل ہے اکس کو چھوڑ دو۔

مصرت سفیان توری رحمہ اور فرائے میں علم عمل کو کیا ترا ہے اگر وہ اکس کی بات قبول کرے تو تھیک ہے وریہ علم جا با جا جا ہے حضرت این مبارک رحمہ اللہ فرائے میں جبت تک اُدی علم کی طلب میں رہتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔

اور جب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ عالم ہے تو وہ جا بل بن جا تا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمدالله فرمانسه فرمانسه محصی بین اکرمیوں پرترس آتا ہے کسی قوم کا معزز شخص دلیل ہوجائے، قوم کا مال دارشخص مختاج ہوجائے اور وہ عالم حس سے دنیا کھیلتی ہے " حضرت حسن رحمذالله فرمانے ہیں «علاوی سنا ول کا طلب کرنا ہے انہوں ہے ایوں پڑھا۔

مجھے اس شخص برتعجب ہے ہو ہدایت دے کر گراہی ایتا ہے اور جوا دمی دہن کے بر لے دنیا حاصل کرنا ہے اس بر توزیادہ تعجب ہے اور ان دونوں سے بھی بڑھ کراس برتعجب ہے ہودو سروں کی دنیا کے لیے ا پنے دین کا سودا کرتا ہے وہ ان دونوں سے زیادہ تعجب خیزہے۔

www.makiabah.org

عالم كوابسا عذاب د با جائے گاكدائس كے عذاب كاسختى كے باعث جبنى اس كرداكھے مول ك،

اُلنَّارِ اسْنِعْظَاماً لِينِدُ تَوْعَدَ امِهِ- لا) کے باعث جبنی اس کے گردا کھے ہوں گے، اس سے مراد بداعمال عالم سبے حضرت اسامہ بن زبدرض الله تعالی عنها فراتے ہیں ہیں نے نبی اکرم صلی النیولیہ وسلم

الين فوايا.

نبی اکرم صلی اشرطبیروسلم نے فرایا :-

إِنَّ الْعَالِمُ لَكُعُكَذَّ مِ عَذَابًا يَطِيفُ بِهِ آصْلُ

تیامت کے دن عالم کولا باجائے گا اوراس کو آگ میں ڈالا جائے گااس کی آئیں باہر نکل آئیں گی تووہ اس طرح چکر لگائے گا جے گرھا بھی سے گرد گھو شاہے اہل جنم اس کے گرد چکر لگائیں گے اور لوچیں گے جھے کیا ہوا تو وہ کے گا بن نیل کا محمد دنیا تھا اور خود عمل نہیں کرنا تھا اور برائی سے روک تھا لیکن خود اس کا مرتکب مختا تھا۔ يُونَيَّا بِالْعَالِمِ يَوُمَ الْفِيَّامَةُ فَبِكُفَىٰ فِالنَّارِرِ فَتَنُدُ لِنَّ اَثْنَا لَبُهُ فَبِهُ وَلَرْبِهَا كَمَا يَدُ مُرُّرُ الْحِمَارُ بِالدَّرِحَىٰ فَيَطْمُعُنَ بِهِ اَهُ لُ النَّارِ الْحِمَارُ بِالدَّرِحَىٰ فَيَظُولُ بَكُنْتُ آمُرُوالْكَارِ فَيْهُولُونَ مَالَكَ ؟ فَيَقُولُ بَكُنْتُ آمُرُوالْكَارِ وَلَوَ إِنْهِ ، وَانْهَىٰ عَنِ الشَّرِّوَ آبِيتِهِ ١٧)

عالم کے گناہ پراس کا عذاب اس ملے دوگنا ہے کرا

س نے علم کے با دیود گناہ کیا اسی بھے اللہ تعالی نے ارش فرایا۔ بے ٹنگ سنافن جہنم کے سب سے نجیے گرامصے میں ہوں میگ

رِقُ الْمُنَا فِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْوَسُفَلِ مِنَ

کیوں کہ انہوں نے جانے کے بعدا کارکی اور اللہ تعالی سے بہود بوں کوعیدائیوں کے مقابلے بین زیادہ مُرافزار دیا حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیے اولاد تابت نہیں کی دم) اور انہوں نے بہر نہیں کہا کہ وہ افدا) تین بی سے تبسرا ہے لیکن انہوں نے معرفت حاصل ہونے کے بعدا نکارکیا ،

اللرتعالى في إرشا دفرايا ب

يَعُرِفُونَهُ كُمَّا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءُ هُمَّدً-

(0)

ده بېږدى، ان کورمصورعليه السام کو) اس طرح بيجانت ې جس طرح ده اپنے بېلول کورکسي شک شبه کے بغیر، پیجانت مې -

ں) مسندلوام احدین صنبل ج ۵ ص ۲۰۵ روم) صبح مسلم ج۲ ص ۲۱٪ یاب عقوبتر من یا مربا کمعروت -رمه، قرآن محبیسورهٔ نساع آبیت ۱۵ ما رمه، یه بات صبح نهیں کیونکر میودویں سنے تصرت عزیز علیہ السلام کوخلاکا بٹیا نا قرآن باک بی ہے درا فرمیودلویں نے کہا کم صفرت عزیز علیہ

السلام فداکے بیٹے ہیں ۱۲ میزاروی (۵) قرآن مجد سورہ اتعام آبیت ۲۰ میران میراک میران ۱۲ میران ۱۸۱۸ میران اتعام آبیت ۲۰

اورارشا دخلاوندی سے د-

اللهُ عَلَى أَلِكَا فِرِيْنَ (١)

حتى كراسترتعالى في فرمايا.-

فَلُمَّا جَارَهُ مُ مَاعَ مُواكُفُوا كُفُرُوا بِهِ ، فَكَعَبُ

الله تعالى في بليمن باعورا وسك وا قع من فرمايا ب

وَاثُلُ عَلَيْهِ مُ مِنْهَا الَّذِي آتَيْنُ الْاَ آبَاتِنَا فَالْسُلَحُ

مِنْهَا ذَا ثَبْعَكُهُ النَّبْعِكَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَافِيْنَ -

فَشَكُهُ كُمُثَلِ الْكُلُبِ إِنَّ تَحْمِلُ عَكَيْ و

اورحب ان کے پاس وہ چیز اگئی جسے دہ پیچانے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیائیں کا فروں مرافلہ تھا لی کی منت

اوران براس شخص کا واقعہ طبیعیں جیسے ہم نے آیات دی تووہ ان سے صاحت کل گیا بین تبیطان اس سے بیجھیے بڑا تووہ گراہوں بیں سے ہوگیا یہ

بس اس کی شال کے جیسی ہے اگر نم ان پر حملہ کرو تو زبان کالنا ہے اوراگر حصور دو تو بھی زبان نکالنا ہے »

يَلُهُ أُونَ الْأَلْمُ أَنْ الْمُكُنِّ (س) توبدكارعالم كاعبى بين حال ب كيو كدمليم كرالله تعالى كى ت ب كاعلم ديا كيا توده شهوات بس يركيا چانچراس كندس تشبيدوي كئي ليني است عكن ملي يانه ، وه خوابنات كى طرف إنتا سے -

حرت عبلی عبدالسلام نے فراہا در گرے على مثال اس جان جبی ہے نہر کے کنارے برد کا دی جائے نہ تو وہ خودیانی میں سے اور نہی یانی کو کھنٹی کک حانے دیتی ہے نیز بوسے علام کی شال باغ کے بخت نا اے کا طرح ہے جس کے بامرونا ہے اوراندر مداؤے اور نسروں کی شل ہے جن کافل ہر کیا ہے اور اندر مردوں کی ہڑاں ہیں۔ توب احادیث اور آثاراس بات کوواضح کرتے ہیں کہ جرعا لم دنیا دارہے قیامیت کے دن اس کاحال جا بل سے نبادہ براہوگا اوراسے عذاب می زبارہ ہو گا ورجو اوک کا سیاب اور مقرب موں کے وہ علما ہے آخرت ہیں۔

> (۱) قرآن مجيد سورهُ بقره آيت ٨٩ (١) قرآن مجيد سورهُ اعرات آيت نبر ١٥٥ (١٧) قرآن مجيد سورة اعراف آيت غبر ١٢٥

(م) بلوم بن باعوراد کا دا فعد مختصر الوب سے کر بیشخص بنی اسرائیل میں ایک نرابین تفاست الدعوات تفاحفرت موسی علیه السلام نے جب قوم جبارین برجملہ کا ارادہ کیا تواسس کی قوم نے اسے حضرت موسی علیہ السادم سکے خلاف اکسایا اور بدوعا کا مطاب كيا بيسلسل الكاركزنار با بالآخر انبول في تحالف بيش كك تواً ما وه موكيا جنانجيد وه جوجهي بدوعا كزنا زبان سے اس كى اپنى قوم کانام نکلتا اوراس سے اسم اعظم علی لے بیاکی رتفصیل تفاسریں دیکھتے) ١٢ ہزاردی -

www.maktabah.org

اور ج شخص نہیں جانبا کہ دنیا ، آخرت کی ضد ہے اور ان دونوں کو جع کرنا ایک ہے فائدہ لا کیے ہے دہ تمام ابنیا وکام کی شریعتوں سے جا بل ہے بلک فرآن پاک کے اول سے آخریک کا منکرہے نورہ کس طرح علی رکی عاصت بیں شمار مو گا، اور جرآدمی ان سب باتوں کوجا نتا ہو تھر بھی اکنوت کو دنیار پڑجے نہ دھے نواکس کی نتھوت نے اسے نتا ہ کر دیا اور اکسسی پر بر شبخی غالب آگئی تو اکس در سے کا آدمی علما دیکے گروہ میں کہیے شمار کیا جائے۔

معزت واور علیہ السام کے واقعات میں ہے اسٹر تبالی نے ارشا و فرایا " ج شخص ابنی خواہش کو مبری محبت پر ترجیح
دنیا ہے ہیں اسے کم از کم بر سزا دنیا ہوں کہ اسے ابنی مناجات کی لذت سے محروم کردتیا ہوں اسے واؤد علیہ السام ا مجھ
سے ابیے عالم کے بارے ہیں سوال نرکز اسے دنیا نے نشے ہیں ڈال وہا کو تصحیم میں مجتب کے داستے سے دوک درے گا
دور ہوگ مبرے بناوں برخواکہ ڈوالنے والے ہیں اسے ڈاؤد علیہ السام الحب میں کو میرا طالب دیجھو تواکس کے خاوم بن
جاوئر، اسے واکد علیہ السلام ا جوادی کسی بھا گے ہوئے کو میری طرف کے آئے ہیں اسے با خبر مکھ دیتا ہوں اور جس کو بن
باخبر مکھ دول اسے بھی بھی عذاب بنیں دوئوں گا ہے اسی بلیے حصرت حسن بھری رحمہ الشرف فرایا «جب
باخبر مکھ دول اسے بھی عذاب بنیں دوئوں گا ہے اسی بلیے حصرت حسن بھری بن معا در حمد الشرف فرایا «جب
جے اور دل کی موت اُخری عمل کے ذریعے دنیا طلب کرنا ہے " اور اس کیے حضرت بھی بن معا در حمد الشرف فرایا «جب
میں سرجب بنم کسی عالم کو دیجھو کہ وہ امراد کے باس آنا جا تا ہے تو وہ جور ہے صرت عمر فاروق رصی الشرتعالی عنہ نے فرایا
جب تم کسی عالم کو دیجھو کہ وہ امراد کے باس آنا جا تا ہے تو وہ جور ہے صرت عمر فاروق رصی الشرتعالی عنہ نے فرایا
جب تم کسی عالم کو دیجھو کہ وہ دنیا سے محبت کرنا ہے تو سیجھ کو کہ تم اسے دین وہ تیمت زوہ ہے کو دی وہ تیمت نورہ ہے کو دیا ہو سیم کرنے تھا ہے دین وہ تیمت نورہ سیم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرنا ہے تو سیم کو کہ تم اسے دین وہ تیمت نورہ سے کھوری میں وہ تیمت نورہ سیم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرنا ہے تو سیم کو کہ تم اسے دین وہ تیمت نورہ سیم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرنا ہے تو سیم کو کہ تم اسے دین وہ تیمت نورہ سیم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرنا ہے تو سیم کو کھور سے دین وہ تیمت نورہ ہو میں کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرنا ہے تو سیم کو کہ تم اسے دین وہ تیمت نورہ سیم کو دیکھور

www.makiabah.org

والداسى جيز من معروف رسا سے جس سے مجتب كرا سے

صرت مالک بن دینار رحمه الله فریا نے بس بس نے بعض گذرشند، کن بوں بس برطعا که الله تعالی فرآنا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا سے مجتن کرا ہے توس اسے سب سے ملکی سزایہ دنیا ہوں کہ اس سے ول سے مناجات کی لذت بكال دنيا موں - ايك شخص ف ابنے بھائى كو مكھا متجھے علم دياكيا ہے بين كن ہوں كے اندھيرے سے ابنے علم كے نور كون بجها نا- اس طرح تم اس دن اندهبر بيس رموكي جس دن المي علم ابنے علم كى روشنى برحليں كے "

حضرت بینی بن معا ذرازی رحمهانشر على من دين سے يون عالمب مونے بن «اسے علیاد كرام! تمهارے محلات فیصر دروی بادشاہ) کے محلات اور نمهارے گھر کسری دایرانی با دشاہ) کے گھر کی طرح میں نمہارے کیوے محف ظامری ہیں موزے جالوت کے موزوں جیسے سواریاں فارونی ، برتی فرعونی گنا ه دورجا بلیت جیسے اور تمہارے راست شیطاً فی بن توت بعيب محديد كمال م يكن تناع نے كما ہے۔

چروال، بری کو بھیڑے سے بچا ہے جب عرواہے ہی تعیر نے بن مائیں تو تھر کیا ہوگا ۔ ایک دوسرے شام

" اسے قراد کے کردہ! اسے شرکے نمک ، جب نمک سی خراب ہوجائے تورہ کس کو تھیک کرے گا، کسی عارف سے برجھا گیا کہ کیا وہ شخص جے گنا ہوں سے انتھوں کی ٹھنٹرک حاصل سونی ہے وہ اللہ تقالی کوشیں بیجانیا انہوں نے فرمایا مجھے اس سک نہیں کر جس شف کے نزدیک دنیا کو آخرت پرزیجے ہو، وہ اللہ تعالی کی معرفت نہیں رکھتا ا در پرشخص بیلے ادمی کی نسبت بہت بلکا ہے اور ریخیال نہ کروکہ، علی سے اخرت کے ساتھ ملنے کے لیے ترک مال کا فیے بلكه ال ك نسبت عبدے كا خرر زيادہ ہے۔ اسى وجہسے حفرت بشر رحمداللہ نے فرما يالفظ حرّ شا رسم سے عدبيث بیانکریں دنیا کے دروازوں بن سے ایک دروازہ ہے جب کسی آدمی سے نفظ " عدانا " سنواتو وہ کہناہے مجھ علد دو - حفرت بشرین عاریف رحمدا مد نے کتابوں کے دس سے زائد بستے اور ٹوکرے دفن کردیئے تھے اور وہ فراتے تھے کہ مجھے مدیث بیان کرنے کی خواس بداہوئ ہے اگر بیان مدیث کی خواس ختم ہوگئ تو میں مدیث بیان کروں گا۔انہوں نے اور دوسرے حضرات سے فراما جب تمہیں حدیث بیان کرنے کی خواہش بیدا ہو تو خا موکٹ مرح چرحب برفواہش ند رہے نوبیان کرو۔ براکس بے کرتعلیم وارشاد کے منعب کی لذت دنیا کی ہرتھمت کی لذت سے بڑی ہے ہذا جوادی نواستات كى بات مانتا ہے وہ دنيا كے بيٹوں ميں سے سے اسى ليے حفرت سفيان تورى رحمہ اللہ نے فريايا ، عديث ربیان کرنے ، کا فتنہ ، الی ، مال اور اولاد کے فتنہ سے زبارہ سخت ہے اور اس فتنہ کا خوت کیسے نہ کیا جائے عالانكر سير المرسلين صلى الشرعليدو المست كماكيا -

وَكُولُوآنُ تُنَبِّنُ الْكُلُقَةُ كِهُ مَنْ تَوْكُنُ الرَّمِ آبِ كُونَابِت قدم منر كل توريب تفاكراب

ان کی طرف کچھ نے کچھ ماکل موعائے " وِلَيْهِمْ شَيْئًا قِلْمُلُا - (1) حفرت سبیل رحمة الشفرانے بی علم تمام کا تمام دنیا ہے اور اس برعمل افرت ہے اور افدص سے بعیر تمام عمل میکارہ انہوں نے فریا علیاء کے علاق تمام لوگ مروہ بی اور باعمل علیادے علاق باقی تمام علیاد نشتے کی حالت میں ہی اور باعمل على رتمام كي قام دهوكي بن بن سوات ان كي حوفلس بن ا ورخلص بن فوت زده بن كذم علوم ان كا خاتمه يجيد بور صرت البسليان داراني رحمه الله نے فرايا جب كوئى اُدى صريف طلب كرے ناكر نكاح كرسے يا طلب معامش مے بیے سفر کرے تودہ دنیا کی طرف مالی ہوگی اسس سے ان کی غرض بہے کہ دہ ادنی اونی کسندیں طلب کرتا ہے یا وہ مدیث بلاث کرنا ہے جس کی طلب اکوت کے لیے صرورت بین عضرت علیمال الم نے فرمایا وہ تشخص الم على سے كيے موكة ہے جن كاسفر أخرت كون مواوروه ويزى راسنے كى طرف متوج بى اوروہ تخص كس طرح علماء بن شمار موسكة مع جوعوت اس ليعلمي تأن بن رستا موكد الس ك ذريع دوسرول كالمتمان ليعمل ونا مقصائين، حزت صابع بن کیسان بھری نے فرایا میں نے بہت سے بزرگوں کودیکھا کہ وہ برکارعالم مدیث سے اللہ تعالی کی يناه چا سنن في ، حزت الومريه رض الله عدس مروى ب فران من رسول اكرم صلى الله وسلم ف فرالي . مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَنَى بِهِ وَجُدُ اللَّهِ جَرْضُ السَّاعِ مِن كَ وَرِيعِ اللَّهُ مَا لَهُ سَنَّى كى جان ہے ١١٠٥ ہے مامل رتا ہے ١١٥ كے سب تَعَالَىٰ لِيُصِيبَ بِهِ عَرضًا مِنَ الدُّنيَاكَ مُد دنیا کا سان پائے وہ قیا سٹ سےدن جنٹ کی وشید تيجة عَرْفَ الْجَنَّهِ يَوْمَدَ الْقِيبَ الْمَارِ الله تعالى فيعلماء سوكے بارے بن فراياكم وہ علم كے ذريعے دنيا كھا نے بن اور علائے آخرت فتوع اور زم والے بوتے ہی علی کے دنیا کے بارے بی ارشاد فدا وندی ہے:-اورجب الشرنعالى فان لوكول سے دعدہ ليا جنبي وَإِذْ إِنَّ خَذَ اللَّهُ مِينَنَّاتُهُ الَّذِينَ ٱ وَتُسُوا كتاب دى گئ تاكروه إسے لوگوں كے سامنے بيان الُحِيْنَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا كرى اوراسے نتھائى نوانبول نے اسے بھوكے تَكْتُمُونِكُهُ فَنَبَذُونُ وَلِأَوْظُهُورِهِمُ کے بیجیے ڈال دیا اوراس کے ذریعے بہت کم قبت وَاشْتَرَقُ بِهِ ثُمَنَا قِلْبُلاً -رس حاصل ک ي

(۱) قرآن مجبیسوره الاسرار آنیت ۲۷ (۲) سنن این ماجه ۱۷ باب الانتفاع بانعم(۲) قرآن مجبیسورهٔ اک عمران آبیت ۱۸۷
(۲) قرآن مجبیسورهٔ اک عمران آبیت ۱۸۷
(۲) قرآن مجبیسورهٔ اک عمران آبیت ۱۸۷

ادر بے شک اہل کیا بیں سے وہ لوگ عی ہی کہ اللہ تال برجو كحية تهارى طرف نازل كيا كيا ورجو كحيمان كي طرف نازل ك كيا أكس رايان لانے بي وہ الله تعالى كے ليے جھنے ہں اور اس کی آبات کے بدلے تعوری فیت نہیں بیتے ان نوگوں کا اجران کے رب سے پاس ہے۔" بعض بزرگوں نے فرمایا "علماء كوانسياء كرام كے كروہ ميں اٹھایا جائے گا اور فاصنيوں كوبارشا ہوں كى جماعت ميں

اورعلار اخرسه كے بارے من ارشا دخداوندى سے :-كَانَّ مِنْ آهُلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ بُحُمِنُ إِباللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِنَهُكُمُ وَمَا انْزِلَ إِبَنْهِمُ خَاسِعِبُنَ لله لَا بَشْ مَرْوُنَ بَآيَاتِ اللهِ تَمَنَّا قَلِت لُكَّ أُولَيُكَ لَهُمُ مُ الْجُرُهُ مُ عِنْ كَا رتهه دا)

المهايا جائے كا اور سروه فقيدان فاضبوں كے فوم بن شال سے جوا بنے علمے دنيا كا فصد كرنا ہے۔ حزت الودروا درخی الله عنه، نی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے من آپ نے فر مایا . الشرتعالى في بعض إنبياركوام كى طوف وحى عليى تولوك غروين كے ليے فقرا ورفر على كے ليے علم عاصل كرتے ين الخرت محمل كے ذريعے دنيا فلب كرتے من داكوں كودكا نے كے بے بكرى كى كھال يہنتے بن حب كم ان کے دل عفرلوں کے دلوں سے بن ال کاریا بی شرسے زبادہ سمعی اوران کے دل اطواسے بھی زبارہ كروس بن وه مجه د حوكه د ين اور مرائس الرات بن اب ان سے فرمادیں کرمی انہیں اسے فقند میں

آوُتَى اللهُ عَنَّو كَجَلَّ إِلَىٰ بَعُونِ الْوَيْلِيَاءِ : قُلْ لِكَّذِيُّكَ يَتَفَقَّهُوُّ لِغَيْرِ الذِّينَ، وَيَتَعَلَّمُونَ لِعَبُرِ الْعُتَمَانِ، وَيَظُلُبُونَ الدُّنْيَ الِعُمَالِ

بتدارون كاجس باك بردبار آدى مى جران ره جائے كا-حضرت صفاك نع حضرت ابن عباس رضى الله عبنا عد وابت كيا وه فرانع من رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرمايا. اس امت کے علی و دواقع کے) آدی بی ایک وہ تھی جے الله تفائی نے علم دیا اوراس نے اسے لوگوں برغرج كاس فاس يركونى لا يحى اورداكس مح بدك

كولى فيمت لى يم وه شخص سے جس كے بيے أسمال كے

بَكْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُولِكَ الْكِبَاشِ وَقُلُومُهُمُ كَفُلُونِ الذِّرُابِ ٱلْسِنَتُهُ مُ إَحُلِّي مِنَ الْعَسَلِ ، وَقُلُوْ بِهِ هُ اَمَرُّ مِنَ الصَّبَرِ ، إِيَّا يَ يُخَادِ عُونَ ، وَبِي يَسْنَهِ زِعُ وَنَ : كُونَيَّكُمُّ كَهُمُ فِتُنِيَّةً تَذَرُ الْحَلِيمِ حَيْرَانًا - (١) عُلَمَاءُ هَذِهِ الْكُمَّةِ رَجُلِكُنِ : رَجُلُ آكَاءُ اللهُ عِلْمًا فَبُذَكَهُ لِلنَّاسِ وَلَـ مُرِبِأَخُتُ عَكِيهِ طَمَعًا وَكُمْ يَشْتَرِيهِ تُمَنَّا، فَذَرِكَ بصُلَّى عَلَيْهِ طَيْرُ الْسَّمَاءِ وَحِينَانُ الْمَاءِ

وَدُوابُ الرِّدُونِ وَالْكِكُواهُ الْكَاتِبُونَ يُقُدِهُ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ يُوهُ الْفِيَا سَتَةِ سَبِّدُ الشَّرِيُعَا حَتَّى يُرَافِقَ الْمُهُ رُسَلِينَ وَرُجُولُ اَنَّ كُاللهِ عِلْمًا فِي اللَّهُ نَيا فَضَنَّ بِهِ عَلَىٰ عَبَادِ اللهِ وَاحْدَ عَلَيْهِ طَمَعَكَا وَاشْتَرَى بِهِ تَصَلَّ اللهِ وَاحْدَ عَلَيْهِ طَمَعَكَا وَاشْتَرَى بِهِ تَصَلَّ اللهِ وَاحْدَ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

اس سے بھی زیادہ سخت بر روایت ہے کہ ایک شخص صرت موسی علیہ السام کی خدرت کیا کرتا تھا اس سے لوگوں کے مرسی طید السلام نے بیان فروایا مجھ سے تفرت موسی علیہ السلام نے بیان فروایا مجھ سے تفرت موسی علیہ السلام نے بیان کیا جن سے موسی علیہ السلام نے بیان کیا جن سے اللہ تفائی سے اللہ تفائی سے اللہ تفائی سے باس بہت زیادہ مال جع ہوگیا حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تفائی احتی کہ وہ بہت فالدار موگیا اوراس کے باس بہت زیادہ مال جع ہوگیا حضرت موسی علیہ السلام نے اسے دو کھا تو اکس سے بارے بر بھی السلام نے بیان کیا تو فلاں کو جانت ہے بالسس خند برتھا اوراس کے بیان اس کے بیان اس کے بیان کو بیان کے بیان کو بی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کو بی بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کے بیان کو بی بیان کو بی بیان کو ب

ل منزالهال ج ١٠ص ٢٠٩

ر تا دیا ہوں - وہ یک سفس وین کے درسیے و نباحاصل راتھا۔

اوراكس سے بھى زبارة سخت وہ روايت معجو حضرت معاذبي جبل رضى الله عندسے مؤفر فا اور مرفوعاً دونوں طرح

مروی ہےنی اگرم صلی المعلیہ وسلم نے فرایا :-

عالم کے فتنے میں سے ہے کہ اسے سننے کی نسبت کلام كرنا زباده بب مرموها لانكه تقريري بنادث اورزيادتي برجاتی ہے اوراس سے فلطی کا ڈررسٹا ہے جب کرفائری میں سلمتی اور علم سے اور علمان سے ایسے لوگ عبی بن جابنے علم کوجع رکھتے ہیں اوروہ نہیں جاہتے کم یہ دوسرول کے پاس می یا یا جائے تو البیا عالم جہنم کے سب سے نجلے کڑھے ہیں ہوگا، کوئی عالم اپنے علم میں بارشا كى طرح موتاب الراس كے علم سے بارے بن كوني اغراف كا جائے ياس كے تن بر كچركونائي كى جائے تواسے عفتر ا تاسيد ايساعا لم جنم كدوسرك كرسعين بوكا،كوني عالم اس طرح كامونا ميك وه استعلم اورعده مديثون كومززاورمال دار لوكول ك يعكرد تا اور فرور مندوں کواکس کا اہل ہنس سمجنا سیشخص جہنے کے تنسرے درجمين ہوگا، بعض عالم اپنے آپ کوفتوی دینے کے لیے مقرر کردیتے ہی اور خلط فتوی دیتے میں اورا ملز تعاسلے " كلف كرف والول كونا يستدكر ناب توايدا عالم جنم ك ي و تصطبقه ب وكا العق علما و بهود ونصاري كا كلا م پیش کرنے ہیں ناکراس کے علم کی قدر موالیا شخص جنے کے پانچیں طفہیں جائے گاکونی عالم اپنے علم كولوكول بي مروت فضيات اور ذكر كا ذرابير بنا أب يرجبنم كم يهط طبقتن بوكا - بعض علما وكوتكر اور تور بندی وصورتی ہے ، اگر فود وعظ کرے توسختی کرتا ہے

مِنْ يِنْتُو الْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ الْكُوَّهُ اَحَبِّ اِلْيُدِمِنَ سُمِّمًا عِ ، وَفِي الكَلَةِ مِرْتَسُولَيْنُ وَ زِيَادَةٌ وَلَوْ يُؤْمِنُ عَلَى صَاحِبِهِ الْخَطَأَةُ وَ فِي الصُّمُتِ سَلَامَةٌ وَعِلْعِرٌ ، وَمِن الْعُلَمَ ا مَنُ كَيُكُونُ فِي عِلْمِهِ بِمِنْ زِكَةِ الشَّلُطَانِ إِنْ كُدَّعَكِيُهِ شَكُنْءٌ مِنْ عِلْمِهِ ٱوْ نَهُوْدِنَ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّدٍ غَضِبَ فَهَ الِثَ فِي الدَّرُكِ الثَّا فِي مِنَ النَّارِ؛ وَمِنِ الْعُكَمَاءِ مَنْ يَجُعَلُ عِلْمُهُ وَعَمَا مُنِ مَحْدِيْثِولِ وَهُلِ الشَّوْنِ وَالْمِسَارِ وَلَوْيَرِى اَهُلَ إِلْحَاجَةِ لِكُوا هُلَافَذُوكِ فِي الدَّرُكِ النَّالِيْ مِنَ النَّارِءَ وَهِنَ ٱلْعُلَمَاءِ مَنْ يَنْصِبُ نَفْسَهُ لِلْفُنْتُ أَنْفُتُنَا فَيُقْتِي مِا لَحُطَاءُ، وَاللَّهُ تَعَالَى يُبْغِضُ الْمُنْكَلِّفِينَ فَذَٰ لِكَ فِي الدُّدْلِكِ الرَّايِعِ مِنَ النَّارِ؛ وَمِنِيَ الْعُكُمَاءِ مَنُ يَنْكُلُّهُ مِكِلَا مِرا لِيهُودِ والنَّصَارَح لِيَغُزُرُ بِهِ عِلْمُهُ فَذَلِكَ فِي الدَّرُكِ الْغَامِسِ مِنَ النَّادِ، وَمِنَ الْعُكْمَاءِ مَنْ يَتَنْجِذُ عِلْمَهُ مُرُوءِةً وَنُبُلِةً وَزِكُرًا فِ النَّاسِ فَذَ لِكَ فِي الدُّدُكِ السَّادِسِ مِن النَّارِ، وَمِنَ الْعُلْمَاءِ مَنْ يَثْنَفِزَّ كُالزَّهُو وَالْمُحُبِّ فَإِنَّ وَيَعَظَّعَنَفَ وَإِنْ وُعِظَاَ اٰفِيَ فَذَ لِكِ فِي الدَّرُكِ السَّالِعِ مِنَ النَّاارِ-

ادراكرا سے نصیحت كى مائے نوناك جراحاً اے نیجف جنم کے سانوں طبقہ ہیں ہوگا ، نواسے بھائی انجھ برخاموشی لازم ہے اس طرح تم شیطان پر غالب آؤگے ،کسی عجب بات کے بغیریہ سنتا اور کسی مقصد کے بغیرہ برزمانا۔

فَعَلَيْكَ بَاأَخِي بِالصَّعْتِ فَبِهِ تَغُولب الشَّيْطَانَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَفُحَكَ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ أَوْ تَعُشِى فِي عَيُرَارَبِ (١)

ایک شخص کے بیے تعرافی اس قدر معیلادی حاتی ہے کم وہ مشرق ومزب کے درسیان کوھر دین ہے، حال کا اللہ تعالی کے ان وہ مجھر کے رکے دار می بنیں ہوتی "

ایک دوسری حدیث میں سے:-إِنَّ العَبُدَ كَيُنْشُرُكَهُ مِنَ النَّنَاءِ مَا يَمُ لَكُمُ مَابَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، عِنْدَالله جَنَاكَ

ایک روایت بن سے کہ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ابنی مجلس سے والیس بونے لگے نوایک خراسانی آدمی نے ایک تھیلی بیش کی جس میں یا ہے ہزار درھم اور باریک رئیٹم کے دیں کھرے تھے۔ اور کہا اے الوسعید! بیغرے کے بیے بن اور بہ بننے مے کوے بن حفرت حسن رحماللہ نے فرمایا ﴿ اللّٰهِ قَالَى تھے معات کرے اپنی رقم اور کیڑے ہے جاری میں اس کی مزورت نہیں ہے ہوشفس میری طرح کی عبس یں بیٹھے اور لوگوں سے اس قم کی چیزی قبول کرے قیامت کے دن ا دارتھا لی سے اور ماقات كرے كاكراس كاكونى حصرينسوكا-

حفزت جابر رضا لله عنرس موفوفاً اورم فوعاً روابت سے فرانے من بی اکرم صلی الدعلبروسلم نے فرایا ، مرعالم کے باس ند بلی و مرت اسی عالم کے باس معمولو تمين دس جرون كوهور كردوسرى دس جرول كادوت دناب شك سيفين كرف، رباكارى سافلاص كى طرت ، د ينوى رغبت سے زيدكى طرف ، تكرسے عالم كى ک طرف اور دشمی سے خیر خواسی کی طرف باناہے۔

لَوْ تَجُلِسُعُواعِنُكُ كُلِّ عَالِمِ إِلَّا إِلَّا عِالِمِ يَدُعُوكُمُ مِنْ حَمُسِ إِلَى خَمُسٍ مِتَ الشُّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَمِنَ الرَّبَاءِ إِلْحَ الْوَخُلُومِ وَمِنَ الرَّغُبِ فِي إِلَى الزَّهُ وِ وَمِنَ إِلَكِبُرِالِيَ النَّوَا ضِيعِ وَمِنَ الْعَدَّا وَوْ إلى النُّحِينُ يَحَذِرُا) الله نفالي كارت دى.

پیروه رفارون ) بن گفن کر توم کی طرف نکانو جولوگ

30

نَغَدَجَ عَلَىٰ قَوْمِ فِي نِينَتِهُ قَالَ الَّذِبُنِ

وا) الموضوعات لابن جوزى جلدا قول ص ٢٧٥ باب فرم من لم تعيل بالعلم (٧) الاسرار المرفوعة ص م رس كنزالهال ج وص ١١١٠www.makiabah.oi

دینوی زندگی جا سے تھے، کہنے ملک کاش ہمائے لیے بھی اس کی مثل مواج فارون کودیا گیا ہے شک مرست برك عصي والاسب اور من كوملم ديا كيا تعاانون في كما تناك ليه لماكت بواعان والون كيك أواب بترسيه "- يُرِيُهُ وُلَا الْحَيُوعُ الدُّنْيَا يَكَيْتَ كَنَا مِثْلَ مَا أُوْنِيَ قَادُونُ إِنَّهُ لَذُو كُولِطُ عَظِيْمٍ . وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتَوُ الْعِلْعَ وَدُيْكُ عُنَوا لُعِلْعَ وَدُيْكُ عُنَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُؤْمِدُ وَتُوا لُعِلْعَ وَدُيْكُ عُنَا لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ وَدُيْكُ عُلِيلًا عُلَا عُلِيلًا عَلَيْكُ عُنَا لَا اللّهُ وَلَيْكُ عُنَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْ عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْكُ عُلِيلًا عِلْمُ عَلَيْكُ وَلِيلًا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَلَا لِكُولُ عَلَيْكُ عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْكُ عِلْكُولًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُمُ عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُمُ عُلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عُلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِيلًا عُلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عُلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عِلْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عِلْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلِيلًا عُلِيلًا عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلِيلًا عَلِيل اللهُ حَيْثَةُ لِمَن امَّنَ را)

توابل علم نع جان لياكر أخرت كودنيا برترجيع دبني جاسي على وافرت كى على مات ميں سے ايك علامت بري ہے كراس كاعمل الس كے قول كے قعلات نہ سو بلكہ حب تك وہ کسی بات برخودعل ندکرا ہواس کا عکمنہ دے،اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ا۔

آ کَا صُرْدُنَ النَّاسَ بِالُبِرِ وَتَنْشُونَ انْفَسَکُمْدِ کیاتم نیکی کافکم دیتے ہوا ورا بنے آپ کوھول ماتے رو

اورارشادفداوندی ہے:۔

كُنْرِكُمْقُتُ عِنْدُ اللهِ أَنْ تَفُولُو إمساك

الله تفالى ف عضرت شعب عليه السلام ك دافعه من فرايا -قر مَنا أيُن يُدُانُ أَخَا لِفَكُمُ إِلَى مَا أَدْهَا كُورُ مِنْ

(M)- 1 ==

نیزارشا دباری تعالی سے

وَاتَّقَوُ اللَّهُ وَيُعِلِّمُكُمُّ الله وه) ارشا وفلاوندی ہے:-

وَلِثَقُواللهُ وَأَعْلَمُوا - (١)

نيز فرطايا:-

وَاتْقُواللهُ وَالسَّمَعُولُ (>)

الترنفاني ف حفرت عبلي عليه السلام سے فريايا : \_

الله تعالیٰ کے ہاں بہت بولے عفب کاباعث ہے کم تم وہ بات کمو تو منور نہیں کرنے ئے

و میں جن بات سے تہیں سے کرنا ہوں اس بی تمباری عافت کارادہ نہیں کرنا ی

اورالله تعالى سے درواورالله تعالى تنہ سكا ماسى

الله تفالى سے دروا ورجان او"

اورالمرتفالي ورواورسنو"

(۱) فَرَاكَ مِجِيدِ سورهُ القصص آيت ٨٠ (٢) قراك مجيد سورة بقرة آيث نبر٣٧ (١٧) قرأن مجيد سورة صعت آيت 📆 (٧) قرآن مجيد سورن أميت ٢٠٠ (٥) قرآن مجيد سوره بقوم جود آيت ٢٨٣ (٧) قرآن مجيد سوره بقرق آيت ١٩٠ (١) فراك مجيد سوره الده أيت ١٠٨

اسے ابن مریم ! اینے نفس کونفیرے کرواگر وہ نفیوت کو قبول کرے تو پیرلوگوں کو نفیجت کرو ورن مجھ سے جیا کرد ،، رسول کر عصلی الدعلیہ وسے لمے نے دیایا :۔

مَرُّرُثُ لَيْكُدُّ الْسُرِى فِي بِأَ قُوامِ ثُعَيَّ صَّ شِفَاهُ مُ بِمَفَارِيفِنَ مِنْ فَارِفَقَكُمْ مَنَ الْنُهُ هُ فَقَالُوا كُنَّا فَاصُرُ بِالْخَبْرِ وَلَا فَاتِهُ وَنَتَهٰى عَنِ الشَّرِّقِ فَانَهُ و لا)

h + + .

شب معراج میرا گذرایسے لوگوں بر بہراجن کے بہ نطی آگ کی تینچیوں سے کا شے جارہے تھے بین سے لوچیا تم کون ہر ؟ انہوں نے کہا ہم نیکی کا حکم دینے تھے اور خود نیکی نیس کرنے تھے ۔ اور برائی سے رویحتے تھے حالانکہ خوداس کے مرتکب ہونے تھے۔

نیزائب نے فرطایا ،۔ هاد دی اُمتنی عالمہ فا

هَلَوَكُ إُمْنِيُ عَالِمٌ فَأَحِدٌ وَعَالِدٌ جَاهِلٌ وَشَرُّ لِشَّرارَ شِرَارُ الْعُلْمَاءِ وَخَيْرُ الْحُنْمَاءِ وَخَيْرُ الْحُنْمَاءِ وَخَيْرُ الْحُنْبَارِ خِبَارُ الْعُلْمَاءِ - (٢)

میری امت کی بدکت رکا باعث) بدکارعالم اورجابل عابد ہے اور بدترین لوگ بڑے علامین اورسب سے بترین فوگ بہترین علما دہیں ۔

صرت دراعی رحمالله فراند من الونون نے کفار کے مردہ حبوں کی بد تُوکی شکایت کی ۔ تواللہ تعالی نے انہیں تبالی

کہ بڑے علاو کادل اکس سے زبارہ بدلو دار میں جس بین تم موج ؟ حضرت فضیل بن عیاض رصہ اللہ فرانے ہیں تجھے خبر ملی ہے کرفیا رہے دن فاستی علاو کا صاب ب بیستوں سے ». معد بدائر »

مفرت ابو در دادر منی اللہ عنہ نے فرمایا « جوشخص علم نہیں رکھنا اس سے بیے ایک بارخرابی ہے اور جوعالم، عمل نہیں کرنا اکس کے بیے سات بارخرابی ہے ؟

میں میں رحمہ اللہ فرانے ہی سفیامت کے دن اہل جنت کا ایک طبقہ جہنمیوں کی ایک جماعت کی طرف جھانکے کا دروہ ان سے کہیں گئے تکے اور خود علی نہیں کرتے تھے اور برائی سے روستے تھے ایکن خود نہیں چپاڑ لئے۔
تھے ، حصرت حاتم احم رحمہ احتر نے فرایا تیا مت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت کسی کو نہو گا جس نے کوگوں کو سے مان اور انہوں نے علی کیا ایکن خود اس نے عمل نہیں اندا وہ اس عمل سے سب کا بباب ہو گئے اور بہ بھاک ہو گیا۔
مان اور انہوں نے عمل کیا ایکن خود اس نے عمل نہیں اندا وہ اس عمل سے سب کا بباب ہو گئے اور بہ بھاک ہو گیا۔
مان حارت مالک بن دینا در حمد احتر فراتے ہیں " حب کوئی عالم اپنے علم پرعمل نہیں کرتا تو لوگوں کے دلوں سے اس

<sup>(</sup>١) الترغيب والترميب ع اصملا الترميب من ال بعلم ولا بيل بعلمه-

<sup>(</sup>١) سنالاري جا معم

دعظاس طرح عبیدیا ہے جیسے صاحب در پر مصے پھرسے تیلرہ عبیل جانا ہے ، کسی شاعر نے کہا۔ "اسے دوگوں کو دعظ کرنے والے تم تو ہمت زوہ ہو کموں کہ ہو عیب ان بیں بناتے ہودہ نود کرتے ہوتم بہت کوشش سے اور زور سکا کران کونسیجت کرتے ہو کہ بن محجہ اپنی عمر کی تنم ، بلاکت خیز جیزیں تماری جانب ارب بین تم دنیا اور اس کی طرف را غب دوگوں کو مُرا کہتے ہیں جب کہ خود دنیا میں ان سے زیا دہ رغبت رکھتے ہو ا

ابک دوسرے شاعرہے کہا۔ ابسے کام سے ندوکو جس کی مثل خود کرتے ہواگر تم ایسا کرو گے توبہ بڑے سئے می بات ہے ؟ معشرت ابراہیم ادھم رہم اللہ نے فرایا " بین مکہ کرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرااسس پر مکھا ہوا تھا مجھے اکٹ کرعبرت حاصل کرو، بین سنے اللہ یا تواس پر مکھا ہوا تھا تم اپنے علم پڑتمل نہیں کرتے اور جو کہیے نہیں جانتے اسس کی

طلب بس مو"

حفرت ابن سماک سنے فرمایا " کتنے ہی لوگ ، لوگوں کو انٹر تنعالیٰ کی یا دولا نے ہیں میکن نؤد اسے عبول جاتے ہیں کتے ہی ڈرانے والے نؤد انٹر تعالی پرجراکٹ کرنے ہیں کتنے ہی لوگ دوسروں کوخلاوند تعالی سے فریب کرتے ہیں خود اس سے دور ہوتھے ہیں کتنے ہی لوگ انٹر تعالیٰ کی طوف بلا سے ہیں کیکن نؤد جا گتے ہیں کتنے ہی لوگ انٹر تعالیٰ کی کتا ہی کلادت کرنے ہیں لیکن اس کی گیات سے علیٰدہ در بنتے ہیں ہے

بی معرف ابراتیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرایا "ہم نے اپنے کام کوعدہ بنایا اور اسس میں کوئی غلطی نرکی لیکن اپنے اعال پی علطی کی اسے درست نرکیا یہ حضرت اوز اعی رحمہ اللہ فراتے ہیں "جب ضاحت دبلاعت آئی ہے خشوع جیلاجا اپنے اسے صرت کمی یہ حضرت اوز اعی رحمہ اللہ فراتے ہیں "جب ضاحت دبلاعت آئی ہے خشوع جیلاجا اپنے صرت کمی اللہ عمل میں منظم سے روایت کرتے ہی انہوں نے فرایا کہ مجھ سے دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منظم سے درس و تدریس میں مشغول تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمار سے باین تشریف لانے ہیا نے فرایا یہ

سعزت عبلی علیدانسلام نے فروای " بوشخص علم حاصل کرا ہے میکن اسس برعمل نیس کرنا اس کی شال اسس اورت جیسی ہے

(۱) یعنی جب کوئی مقربا پنی تقریر میں الفاظ کے آنار چرط حافر وغیرہ میں لگ جاتا ہے فوضوع جتم مہرجا یا ہے البتہ کسی شخص کو قدرتی طور پر ربد ملکہ حاصل مونو وہ الگ بات ہے ۱۲ ہزاروی

رما، كنزوسال چ ١٠ص ٢١١

www.makiabah.org

جوتھب کرزنا کا ارتکاب کرتی ہے چھر صاملہ ہوجاتی ہے اور اسس کا حمل ظاہر سوجاتا ہے تووہ رسوا ہوتی ہے اسی طرح چوشف ا بینے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تیا مت کے دن اسٹر تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے رُموا فرمائے گاء حضرت معاذر عمد اسٹرنے فرایا "عالم کی لغزش سے ڈرو کیونکہ مخفوق کے نزدیک اسس کی قدر ومنزلت نریادہ ہے اور لوگ اس کی لغزمش کے پیچھے چلتے ہیں "

حفرت عمرفاردق رضی المنزعز منتے فرمایا «جب کوئی عالم بھیلنا ہے تواس کے تواس کے بھیلنے سے غلوق میں سے

برجبان مجسلتاب "

صفرت عرفاروق رمنی املاعندی فرانے ہیں" تین بانیں اہبی میں جن سے اہل زاند برباد موجائے ہیں ان ہیں سے ایک عالم تصید اسے "

حفرت عبداللہ بن مسودرض اللہ عنہ فرائے ہیں لوگوں پر ایک الب زمانہ اسے گاجس ہیں دل کاسطھاس کھالا ہوجائے گا
اس وقت کمی عالم اور طالب علم کواکس کے عاصے نفع نہیں ہوگا علیا دکے ول بنجر کھیت کی طرح موجائیں گے اکس بر
بارٹ ہوتی ہے لیکن مشھاس بیلا نہیں بن کی اور سیاکس وقت ہوگا جب علیا دکے دل دنیا کی بحت کی طرف مائی ہوجائیں
گے اور وہ اے اخرت برز جیح دیں گے، اس وقت اللہ نقائی دلول سے حکمت کے جینے سکال سے گا ، اور مہابت کے چراخ
بی دے گا جب توکسی عالم سے ملاقات کرے گا توہ ہے گا کہ وہ اللہ نقائی سے طرح اسے میں اس کے عمل سے گناہ مور نہیں اس کے عمل سے گناہ ہوگا اس دل زیا نوں میں کس قدر چاشتی ہوگا کہ وہ اسٹر نقائی سے میصے اس اللہ کی تھے جس کے سواکوئی معبود نہیں
یہ صرف اس مید ہوگا کہ اس ترہ منے غیر خلاکے بیے سکھایا اور طلب اور نے غیر خلاکے لیے سیکھا ہوسے پیل
تورات اور انجیل میں کھا ہے " ہو چیز نہیں جانتے اس کا علم اس وقت تک حاصل نگر وجب تک سیکھے ہوئے پیل

سخرت در نیر رضی الله عند نے فرایا «نتم اکس زیا نے ہیں ہوکر اس میں توشخص علم کے دسویں مصد برعل کو تھیوٹر دس نو پاک ہوگا اور عنقریب وہ زیانہ آئے گا کہ زحاصل کردہ) علم کے دسویں مصد برجی عمل کریائے تو نجان بائے گا کیونکہ اس وقت جو ٹوں کی کٹرٹ ہوگی جان لو اِ کہ عالم کی مثنال قاضی حب سے اور نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ،-

ے اور میں ارم ملی الد طبیہ وصلم سے فرانایا :-فامنی بین فسم کے بین را) وہ فامنی جواب علم کے مطابق می

کے ساتھ فیدر کرا ہے رہات یں جائے گا (م) وہ قاضی جوظلم کے ساتھ نصلہ کراہے وہ تینم میں جائے گا جا تیا ہو یانہ، رس) اور وہ قاضی جواللہ تعالی کے حکے خلاف

فيدكرنا ب وه جي بينم بي جا كا-

التَّهَا أَهُ كَادَّتَ أَ اَتَاضَ تَصَي بِالْحَقِّ وَهُوَ يَعْلَمُ نَذَهُ الْكَ فِي الْجَنَّةِ ، وَقَاضَ فَصَى بِالْجَوْرِ وَهُوَيَعْكُمُ اَوْلَاكِيعُكُمْ فَاضَ فَصَى بِالْجَوْرِ وَهُويَعْكُمُ اَوْلَاكِيعُكُمْ فَاصَى فِي النَّارِ، وَيَا فِي فَضَى فِيبُرِمَا أَمَرًا اللهُ مِيهِ

نَهُوَ نِي النَّارِ - (1)

(ن المشدرك للحاكم ع م ص ٩٠٠ ب الاحكام- الاحكام- الاحكام- الاحكام- الاحكام- الاحكام- الاحكام- الاحكام- الاحكام-

معنرت کعب رحمالند فرانے بن آخری زبانے بن کچی علماء موں سے جولوگ کو دنیا سے بے رغبتی کا بن دیں گے اور خوداس سے امگ نہیں موں گے لوگوں کو خوانوں کے پاکس اور خوداس سے امگ نہیں موں گے لوگوں کو خوانوں کے پاکس جانے سے منع کربی گئے دبکن نووان کے پاس جائیں گئے ، دنیا کو اخرت پر ترجیح دیں گئے ، اپنی زبانوں کی کمائی کھائیں گئے ، امراء کے قریب ہوں گئے ، غرباء کے قریب نہیں جائیں گئے علم پرایک دوسرے سے یوں اولیں گئے جس طرح عورتیں مردوں پر اولی ن کا کوئی ساتھی کسی دو سرے عالم کے پاس جا کر بیٹھے گا تو وہ اس پر فعد کریں گئے بر لوگ منکی اور اسٹر تعالی کے دشمن ہیں ۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ و سنہ نے فرایا «بعض اوفات سنبطان تہیں علم کے فریعے ہاک کریاہے عرض کیا گیا، یا
رسول اللہ ؛ وہ کیسے ؟ آب نے فرایا وہ کہتاہے علم طلب کرو اورجیت کک علم کمیل نہم وہائے عمل نہ کروجین نچہ وہ ہمینہ علم
عاصل کرنے کے بارسے میں کمتنار سنا ہے اور علی سے معاملے میں بلاک کرتا ہے حتی کہ عوت آکا نی ہے اور وہ عمل نہیں کڑا لا)
حضرت سری سفطی رجمہ اللہ فرائے میں ایک شخص کو و کھا ہری علوم پر بطباح بھی نفاعبادت سکے لیے گوشنہ نشیں ہوگیا ہیں نے
اس سے پوچھا تواسس نے کہا میں نے خواب میں کشخص کو و کھا وہ کہر رہا تھا کہ اللہ تعلق کے ساتھ ہوتی ہے چہا نے میں نے
منائع کرے گا میں نے کہا میں تواسس کی حفاظت کرتا ہوں اس نے کہا علم کی حفاظت عمل کے ساتھ ہوتی ہے چہا نچہ میں نے
امزید) علم کی طلب چوا کرعمل نشروع کرویا۔

صن بعری رحمداللہ واقع میں " بو کھی سے من فرائے میں علم کھڑت دوایات کا نام نہیں علم تو حقیت البدکانام ہے " محفرت صن بعری رحمداللہ فرائے میں " بو کھی سے من بھر کی اسلا تھا اللہ تھیں اس وقت کی اجرعطا نہیں فرائے گا جب کی عمل نہیں کروگے ۔ بیوتو فوں کا مقعد علم روایت ہے اور علماء کا مقعد الس علم کی پاسلاری ہے . محفرت مالک رحمہ اللہ نے فرایا " علم حاصل کرنا ابھی بات ہے اور اسے بھیلا نا بھی بات ہے جب کرنیت صبح میر لیان دیکھا کرو کہ بو پیز صبح رصف کرنا ہے گا ہے۔ اور اسے بھیلا نا بھی ایسی دوسری چنر کو ترجیح ندو" دبینی عمل کروں حضرت میداللہ پیز کو ترجیح ندو" دبینی عمل کروں حضرت میداللہ پیز میں میں میں اللہ واکن ایسی قوم اسے گی جو اسے نیز سے کی طرح سیدھے کرسے گی وہ تم ہیں سے بہتر لوگ نہیں بول سمجھ رکھا ہے مقام بیلی کی اور اس جو سے کی طرح ہے جو کھا نوں سمجھ رکھا کہ تو میں نا وہ انہیں جا صل نہیں گڑا ۔

میں سعید میں ارشا و خلاوندی ہے ۔

اسی سعید میں ارشا و خلاوندی ہے ۔

(۱) نوت انغلوب جلداق ل ص ۱۳۱ کناب العلم – (۱) نوت انغلوب جلداق ص ۱۳۱ کناب العلم – وَلَكُمُ الْوَلْمُ مِمَّا تَصِفُونَ (۱) اور تمبارے لیے اس چیزے فرای ہے جتم بان کرتے ہو۔ اور مدیث شریف میں ہے "مجے جن بالوں کا خوف ہے ان بی سے عالم کی نفزش اور منافق کا قرآن باک میں تھاگانا

ان رعاد آخرت کی علامات میں سے ایک بیر ہے کہ اس کا المدہ اس علم کو حاصل کرنا ہو حج آخرت میں نفع دیتا ہے اورعادت بن رغبت بداكرتاب وه اس على سے اجتناب كرے جن كا نفع كم ب اور تعكم انبر بحث، مباحثرزادہ ہے جہ بخس علم اعال سے اعراض کرنا اور مھا ول میں شغول رستا ہے وہ اس بماری طرح ہے جو بہت سی بمارلوں یں مبتلامو، اورایسے تنگ وقت میں ماہرطبیب مل عبامے حب اس کی بلاکت کا خطرہ ہوتو وہ جڑی ہوٹیوں اور دوائیوں ی خصوصیات اورطب کی عجیب وغریب با تول سے بارسے میں سوال نشروع کردے اوراکس ایم بات کو بھواڑ ہے

جسي وه جكرا بواس - سمن بوقوني -

ایک دوایت بن ہے کرایک شخص رسول اکرم صلی الشواليہ ورسلم کے پاس حاضر توا اوراکس نے کہا مجھے علم کی عبيب وغرب باتين تنابيخ آپ نے اس سے فرايا تم لے بنيا دى عالمين كو عمل كيا ؟ اس نے پوچا بنيادى علم كيا ہے ؟ آب نے زبای تم نے اللہ تعالی کی سرفت حاصل کی ہے ؟اس نے عرض کیا جی ماں- اک نے فرمایا تو نے اس کے حق رکی اطابی ) میں کیا کہ اس نے عرض کی جوالٹر نعالی نے جایا۔ آپ نے فر لیا تجھے موت کی بیجان حاصل ہے اس فے کہ جی بان آپ نے فرایا تو نے اس کے بیے کیا نیاری کی ہے ، اس نے کہ جرکی اللہ تعالی نے میار اکب نے ذایا جاد اوران اموری بختی اختیار کرو بھر آنام تھے علم کی عجیب بائیں سکھائیں گے رہی

بلكستعلم كوجاب كروه اس جنس سے بوجس كے بار سے بي حزت شفيق بلني رهمالله كے شاكر د حضرت عالم رهم

منتنس سالددورطالب علمي كاماحصل انهون في عوض كاتينتس سالددورطالب علمي كاماحصل انهون في عوض كاتينتس سالددورطالب علمي كاماحصل

كبار بيكها ؟ انبول نے عرض كبا ا تھ مسائل ، مصرف شفیق نے فرمایا انا للتَّه وانا البيرامعون -میری عربیرے ساتھ گذرگئ اور توتے صرف ا معمائل سیکے، انوں نے عرض کیا اسے استاذا میں نے اس کے علاوہ کچے نہیں کے عادر میں تھوٹ بولن پ نہیں کرنا انہوں نے فرایا وہ آٹھ سائل بیا ان کرو عالم بی سنوں۔ حزت عام نے فر مایا یں نے اس مخلوق برنظر کی تو و بچھا کہ سرخص ایک مجوب، سے مجت کرتا ہے اور وہ اپنے

() زَان مجد سورهٔ انبیا وایت ۱۸

مجوب کے ساتھ قبز کک جانا ہے فبز تک مینینے کے بعد وہ اس سے جلا موجانا ہے تو میں نے نیکیوں کو اپنا مجوب بنایا جب میں فبر میں جاؤں گا تومیرا مجوب میرے ساتھ داخل ہو گا حدرت شفین نے زبایا بہت نوب اے عائم! دوسری بات کونسی سیے؟ انہوں یہ نوع ف کا ہی یہ نہرا یا قبال کر کر ہے ۔ ن کی عدمین ناک

انہوں نے عرض کیا ہیں نے اللہ تعالی کے اسس ارتئاد گرامی میں نظری ۔
وَ اَمَّا مَنُ خَافَ مَقَا مَرَ رَبِ مَ وَ نَهَدَ اور حِراتِی میں نظری ۔
اور حِراتِی میں این کے ماسنے کو اِل مونے سے
النَّفُسُ عَنِ اللّٰهُ وَلَى وَلَا الْحِرَاتُ اَلْمِی مُنْ اَلْمِی اِلْمَا وَلَا اِللّٰ اللّٰ اللّ

مجھے علوم ہواکہ اللہ تفالی کا قول تق ہے تو ہی نے اپنے نفس کو خواس سے دورر ہنے کی عادت طوال دی ہے حتی کہ کہ وہ اللہ نقالیٰ کی فرمانیر واری پر سیکا ہوگیاہے۔

تبیری بات بہت کمیں نے اس مخلوق میں نظری نو دیکھا کہ جن شخص کے باس کوئی قیمتی جیزیوتی ہے وہ اس کو بلا تعلق میں ا کو بلندر کھٹا ادراس کی صفاظت کرتا ہے بھریں نے اسٹر تعالی کے اس ارشاد کرائی کو دیکھا۔

مَاعِنَدُ كُمُ مَنْفَدُ وَمَاعِنَدَ اللهِ بَأَيِّ - جَرَجِي بَهِ السَّرِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

بہذاجب میں میرے پاس کوئی قدر وقیت والی چیزاتی ہے تویں اسے الٹرتعالی کی طرف بھیرونیا ہوں تاکہ وہ اس کے پاس محفوظ رہے ،

پوتھی بات بہ ہے کہ میں نے اس محلوق پر نظر دور الی نودیجا کہ ان بی سے ہرایک مال، عب ونب، اور نفرت کی طرف نوشا ہے جب بی نے بنور کیا تو دیکھا کہ بیکوئی چیز نہیں بھر میں نے ارشاد خلاوندی کو دیکھا۔

إِنَّ اَ كُومَكُمُ عِنْدُ اللهِ آتُقَاكُمُ - مِنْكُ اللَّهُ اللَّ

(٣) شخص ہے جوسب سے زبا دہ متنفی ہے ؟ تو بیں نے لفوی کو اخبیار کرنی ناکر بیں اللہ نعالی سے ہاں مع زنین جا دُں۔

بانچواں مسلم یہ میں منداس مناوق میں نظر کی تووہ ایک دوسرے پرلعن طن کرتے ہیں اوراس کی بنیاد صدب بعرس منے اللہ کا ارت دگرای دیجے ہے فرایا ہے۔

(١) خواك مجيد سورة النه عات آيت ٢٠ و٢) فرآن مجيد سورة تحل آيت ١٩

رس قرآن مجيد سوره محرات آنت سا ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۲ نَعْنُ مَسَمُ نَا بَيْنَهُ مُ مَعِيدَ مَا لَكُونِ الْحَيَوْقِ مِم نَ عَنِيا كَ زَندَكُ مِن ان كَى روزى ان كے درمیان

الدُّنيَّان) الدُّنيَّان اللهِ اللهُ الل کی دشمنی کوزک کردیا۔

چھی بات بہے کہ بن نے اکس مخلوق کودیکھا کہ ان بن سے بعض ، بعض پر زیادتی کرنے بن تو بن نے ارت و فلاوندی بن نظری فرایا -

إِنَّ النَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَانْتَخِذُ وَلَا عَدُوًّا وَلا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بدامیں نے موت اس سے دشنی کی اور اس سے بیلے کی کوشش کرتا ہوں ۔ کیونکہ اس بات پرانٹرتالی کی شہادت یا لی جاتی ہے کہ وہ میادشن سے اس میں نے اس کے علاوہ مخاوق سے زشمنی کو چھوڑ رہا ہے

ساتویں بات یہ ہے کرمیں نے مخلوق کی طوف دیکھا توان میں سے ہرایک کولیوں پایا کہ وہ روٹی کے اس مگڑے کی طلب میں اپنے نفس کوذلیل کرتا ہے اوراس میں اس چیز کو دافل کرتا ہے جواس کے لیے ملائنیں مجرین نے اسٹرتنا لی کے ارت اد الرامي مين نظري ارشاد خداوندي ب-

زین یکوئی بھی چار یا پہنی گراس کا رزق الٹرانما لی کے

وَمَا حِنْ دَاتِبِهِ فِي الْأَرْضِ الذَّعَلَى اللهِ

تو مجھے معلوم ہواکہ میں میں ان جاندار حیزوں میں سے ایک ہوں جن کا رزق اللہ تقالی کے ذمر ہے تو میں اسس کام میں فول ہوگی جواللہ تعالی کے بیے مجھ برلازم ہے اور جو مجھ مبرے بیے اس کے پاس سے اس کو جوردیا۔

المحوي بات برب كرمي ف اس مخلوق كاطرف نظرى قرمي ف ديجها كرية تمام لوك مخلوق برجم وسركرت بن كوئى زين ير، كوئى ابنى تجارت بركوئى ابنى صفت براوركوئى ابنے بدل كى صحت بر جروس كرنا ہے كوبام مخلوق، ابنى صيى مخلوق بر توكل كرتى ہے بعرس نے اللہ تفالی کے ارث دکرامی کی طوت رہوع کیا ارث دخداوندی ہے۔

وَمَنْ يَنْوَكُلُ عَلَى اللهِ فَهْ وَحَسَبُ اللهِ كَانَى عِلَهُ كَانَى عِلَا اللهِ اللهِ وَاللهِ كِلكُ كَانَى عِد حرت شغبن نے فرایا اسے عائم اللہ تعالی شجھے نوٹین عطافر لمنے میں نے تورات ، انجیل ، زبور ا ور قرآن جید کے علوم کو دیجھاتوفیراوردیانت کی تمام اقسام کولیوں با یا کہ وہ ان اسلام کے گرد طوستے ہیں لمذاجی نے ان برعل کیا اس نے

> (١) قرائ مجدسوره مود آیت ۱ (۱۳) قراک مجدسوره طلاق آیت ۳

چاروں كتابوں برعمل كرايا -

تواسس طرح کے نن کوحاصل کرنے اور سیھنے کا اہتمام علما دا خرت ہی کرتے ہیں جہا ن کے علما رونیا کا تعلق ہے تو وہ اسی چرین شغول ہونے ہی جس کے ذریعے ال اور مرتب کا حصول آسان ہوجائے، اور اس قیم کے علوم جن کے ساتھاں تنانی نے انبیار کرام علیم السلام کو بھیا ، ان کو بھیور دیتے ہی حضرت صفاک بن مزاحم نے فرایا ہیں نے ان اسلا كوياباك ووايك دوكر كونفوى مكمان تصاورات برلوك كلام ك علاوه كي نبي سيك علائ أفرت ك ایک علاست بر ہے کروہ کھا تے پینے ہی اُسائش ، لیا کس میں زیب وزیزے گر ملوسامان اور سکان میں زیا وہ حسن و تولعبورتی كى طوت ماكن نہيں ہوتے ، بكدان تنام چيزوں ميں ميا نروى اختيار كرتے ہيں ۔اوراس سلط ميں بيلے بنداكوں كاطريقيافتيار كرينه من اوركم ازكم براكنفا وكرنه كي طوث متوج بويت من جب بحق قليل مقدار كي طرف ان كاميلان برسط كا الله تعالي كاقرب زباره موكا-اورملك أخرت كي مرتب كى طرف ترقى كركا- اس سلسك بس حفرت الوعب الشرفواص رحمه الله كاحكات شابرہے۔ وہ حفرت حالم اصم رحمہ اللہ کے شا گردوں بی سے تھے وہ فرائے ہیں میں حفرت حالم کے ہمراہ علاقہ رُ ۔ے كاطوت كي جارب ساخوتين سوبيس افراد تعد اورم ج كاراده وكف تحدوه سب كميل لوكش تحديد اس كميان توشروان تھا اور در کھانا ، ہم ایک ناجر کے پاکس اڑے ہو تنگ دست تھا میکن مساکین سے محبت کرنا تھا اس نے اس رات ہماری مھان نوازی کی جب دوسرادن ہوا تو اس نے حصرت حاتم سے کہا آپ کی مجد خرورت ہو تونا ہیں کبوں کم میں ایک فقید کی عیادت کے بلے جار یا موں حوبمارے مصرت حاتم نے فر مایا جار برسی فضیلت کا کام ہے اور فقید (عالم) كود مكيسا عبادت سے بهذا من تھي تمهارے ساتھ جا تا ہوں جوشض بمارتھا وہ محدين مقاتل تھے بورے كے قاض تھے جب ہم دروازے پر پنجے تو دبھا کہ ایک بلنداور تو بصورت عل ہے صرت ما تم سوچ میں بڑ گئے اور فرما نے مگے ایک عالم کا وروازه السن اندازكا ؟ بعرانبس اجازت دى كئ تو اندر داخل بوك توكيا ديكها كرايك خونصورت اورنهايت كشاده مكان ہے اوراس بربردے ملے ہوئے ہیں ،حضرت مانم منفر ہو سے بھراس مجاس کی طوف مکتے جس بی وہ قاضی صاحب تھے توديكاكدابك نرم بجهونا ہے وہ اس پر آلام فرا بي سركى طوت ايك غلام پنكھا ہے كوا ہے ، جر بوزوارت كے بلے آيا تھا سر کے باس بیٹھا اور حال دریافت کرنے دیگا ۔ جب کرصرت حاتم ای طرح کھرسے تھے ۔ ابن مقاتل نے ان کی طریت است رہ كاكر بينه عبائين انهوں تے فرايا مين بنيوں كا ، اكس تے پوتھا آب كوكون كام ہے ؛ فرايا بال ،كماكيا ہے ؛ فرايا بي اب سے ایک معددریافت کرنا جا ہتا ہوں۔

انہوں نے کہا پوچھے ، آپ نے فرایا کریسے ہوکر بھے جائی تاکہ بن آپ سے سوال کروں، وہ کبیدھے ہوکر بھیو سے معنزت ماتم رحم اللہ نے فرایا آپ نے برعلم کہاں سے حاصل کیا ہے ؟ انہوں نے کہ نہایت با انتا د مضرات نے مجہ سے بیان کیا ہو جھا انہوں نے کس سے حاصل کیا ؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم سے صحابہ کرام سے، پوچھا صحابہ کرام نے کس سے علم حاصل کی ؟ ، کہار سول اکرم صلی التر علیہ وکسلم سے ، پوچھار سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے حاصل کیا ؟ کہ حفرت جبریل کے ذریعے اللہ تقالی سے حاصل کیا ہے ،

حضرت ماتم رحماللد نے پوچا کہ و کھے حضرت حبر بل علیہ السام نے اللہ تعالی کی طرف سے بہنیا با معنور علیہ السام نے صحابرام کے اور صحابرام نے نفذ اور با اعتاد اولان کے بینجا یا اس میں آپ نے سنا ہے کہ حب شخص کا مکان ادنچااوروسیع ہواللہ تعالی کے بال اسس کی قدرومنزلت زیادہ ہوگی وانبوں نے کمانہیں بوجھا کے نے کیاسناہ، كى بى نے يرف اے كر موشخص دنيا سے بے رغبتى اختيار كرے گا، آخرت بن رغبت كرے گا، مساكين سے محبت كرے كا ،آ فرت كے بلے اس بھيے كا الله تقالى كے بان اس كا مقام ومزتبر مبوكا حضرت مانم رحماللہ نے بوجھا تو آب نے کس کی پیروی کی ہے ؟ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی وصالبہ کام ؛ صالحین کی ؟ یا فرعوں اور نمرود کی جس نے سب سے پہلے چونے اور اینٹوں کا مکان بنایا۔ اسے على دسو إلك جابل حريس اور دنیا سے رغبت كرنے وال حب تمہا سے جے وگوں وراس مانت میں) دیکھتا ہے توکہتا ہے ایک عالم اس مانت میں ہے توکیا میں اس سے بدر نہیں اس مے بدرصرت مانم وہاں سے چلے سے اور ابن مقاتل کی سماری بڑھ گئی ہوسکنا ابن مقاتل اور ان کے درسیان جوگفتگو بوئى تقى ، ابل رَے كواس كا علم موكيا ابنوں نے حضرت عائم سے كہا كرفز وين ميں طنافسىكواكس سے زيادہ فراخى عاصل ہے صرت ماتم نصداً ادھ على بيلے جب اس كے إس داخل موسے توفر ايا المرتفال تم بررحم فرائے بن ايك عميمی ہوں دین کی ابتدائی بائیں اور نماز کی جانی مین وضو کے بارے بس سیکھنا چاہتا ہوں بی نماز کے لیے کیے وضو کروں ؟ انبوں نے کہابہت بہتر ؛ عرفام سے کہا کہ بانی کا برتن لاؤ، وہ برتن لائے توطنا فسی نے بیٹھ کر وصو کیا احد بمن تبن بار اعدنا داودھویا۔ بھرکھا کہ اسس طرح وصوکرو ، معنزت عالم نے فرایا آپ اپنی عکد تھری تاکہ میں آپ کے سامنے وصوکروں اورمبرامفصدم صنبوط موجائے - طنافسی کھوٹے سو سکتے اور جاتم بھی گئے وصور اور بازوؤں کو جا رجار باروهو با - طنافی نے کہا اے فان اِتم نے فضول خرجی کی ہے ، حفرت حاتم نے اس سے فرایا کس چیزیں ؛ کہا آپ نے اپنے بازوؤں

کوچارجار بار دھویا۔ حفرت مائنے نے فرباباس جان السرالعظیم! بیں نے ایک تھا دیا تی بیں اسراف کیا اور تم نے ان تمام چیزوں کو جع کمر کے بھی اسراف نہیں کیا ملن فسی کومعلوم ہوگی کر ان کا مقصد رہنے اسے پکھٹا مقصود نہنا ،

و کھر میں وافل ہوگئے اور چاہیں دن کہ اوکوں کی طرف باہرہ اسے، حب حضرت حاتم بغداد بینیے توتمام اہل بغداد ان کے پاکس اسھے ہوگئے اور کہنے گئے اسے الوعبدالرحن ایک عجمی شخص میں اور ڈرک کر کر کر کر بات کرتنے ہیں، گر کپ اسے جو بھی کام کرتا ہے کس کا مذنوط جواب ویتے ہیں انہوں نے فر بایا مجھے تین باتیں حاصل میں میں انہیں اپنے مناحت کے سامنے طاہر کرتا موں ، جب میرا مخالف ورست بات کرتا ہے تو میں توکسش مہدتا ہوں، جب وہ علطی کرتا ہے

www.makiabab.org

توین فمکین مرواً ما موں اور مخالف کے ساتھ جہالت کا سوک کرنے سے اپنے نفس کو بجایا موں یہ بات مضرت امام احمدین صبل رحدا منزنک بینی نوانہوں نے فرایا سجان اللہ؛ وہ کشے عقلندشخص میں میں کھی ان کے پاکس سے علوجب ال کے پاکس پہنچے تو امام احمد نے ان سے پوچھا اے ابوعبدالرحن ! دنیا سے سامتی کس بات بیں ہے ؟ انہوں نے فرایا اسے ابوعبداللہ اجب آپ میں جارخصلتیں نہوں آپ دنیا سے نہیں جے سکتے۔

(١) لوگوں کی جہانت سے در گزر کرو۔

(٧) ال كے ساتھ جالت سے بیش نداك،

رس ان کوکھ دو۔

(م) اوران کے ال سے ابول رمو، حب تمہاری بر حالت ہو گی تو دنیا سے بچ جاؤگے ، بھر حفرت ماتم مدین منورہ چلے گئے اہل مدینے آپ کا استقبال کیا۔

اب نے فرایا اے قوم ایرکونسائشرے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی المدعلیہ وسلم کا مین طبیہ سے ، فرالى رسول اكرم صلى الشرعليد وكسلم كامحل كهال بي حمال بي لما زيرهول ؛ انبول في عرض كيا أب كا توكو في مول ز تما آب كا خانزاقدس زبن کے بالک قرب تھا رہن بندن تھا)۔ فرما یا صابر کرام کے مقات کہاں ہیں؛ انہوں نے عرف کیا ان کے بھی محلآت بنیں تھے ان کے گھر بھی زین سے کے ہوئے پشت تھے۔

حزت ماتم نے فرمایا سے قوم پر توریفروں کا مشہرے ۔ چنا پندوگ آپ کو مکیٹر کر بادات ہے ہاں لے گئے اور كهاكد بدابك عجمت خف سي اوركتاب كرب فرعون كانتهرب ماكم نے بوجها ایساكبوں ہے؟

صرت ما فلم فے قربایا محد برحلدی مذکیجے میں ایک عجی مسافر اُدی ہوں میں شہریں داخل ہواتو او چھا برکس کا شہرہے! انہوں نے کہا یہ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وک مل کا شہر ر مدینہ طیب اسے میں نے بوچھا آپ کا عل کہاں ہے ؟ بھراک نے تمام وا تغدسنایا، اس مے بعدفر ایا الله تفال کارشا د کرامی ہے:-

كَفَدُ كَانَ كَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَيَ فَي اللهِ اللهِ أُسُونَ فَي اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ ا الترق الونها

تم نے کس فونے کوا خبتار کیا رسول اکرم صلی الشریعلیہ وسلم رکی زندگی ) کا یا فریون کا جس نے سب سے پہلے چونے اور اينول كارت بنائى بياني وه آب سالك بوكة اورب كوهيوروبا توبر حفرت عاتم اصم رحما لله كاوا فعرب اكابراسان كى سكسنى اورزىت ترك كرنے كے بارے بن اپنے مقام پر ذكر ہو كا جواكس بات برشا برے۔

> دا، قرأن مجدسورة احزاب آيت الا www.makiabal

مباح چیروں سے بچنا نقوی ہے ۔ اس سلے بی تحقیق بہے کہ مباح چیزوں سے زینت اختیار کرنا حرام ہیں مباح چیروں سے بہت افتیار کرنا حرام ہیں چوڑنا شکل ہوجانا ہے اور عبیشہ کے لیے مزن رسنا اس وفت کک مکن نہیں جب کک اسس کے اسباب ماصل نہ ہوں اوران کے حصول کے لیے عام طور برگنا ، کا ارتکاب ہوجا اسے شلة منا فقت، اوگوں کی رجائز و ا جائز میں رہایت كنا ريا كارى اوراكس كے علاوہ ويكرمنوع امورس -المنا امتياطيي كاكس سے اجتناب كيا جائے كيونك ح يتفق دينا دارى ميں مشغول ہوتا ہے وہ اكس سے قطعًا رے ہیں سکتا- اگر اس میں مشنولیت کے با وجود سلائی عاصل ہوتی توننی اکرم صلی الله علیہ وسلم ترکب دنیا کے بارے میں مبانعہ نہ فرما تنے حتی کہ آب نے وہ خمیص آبار دی جس بی نقت ونگار تھے ١١) اور خطبہ کے دوران سونے کی انگو تھی بھی آبار دی دی اکس کے علاوہ روایات برب ون کا بیان عنقریب آئے گا درہ) ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کیلی بن بزید نوفلی نے حضرت الک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکھا۔ ہم اللہ الرحمٰ الله تقال كے رسول صرب محدصلى الله عليه وسلم براولين ويا خرى بي رحت بو، به خطاسی بن بزید بن عبدالملک کا طوف سے حضرت مالک بن انس رحماللہ کی طرف ہے۔ حمد و ثناء کے بعد مجھے خبر بہنی ہے کراک بریک کیوے بہنتے ہی اور جبان کا تے ہی نرم سندر بیٹھتے ہی آپ کے دروازے پردربان بھی ہے ، حال نکہ کے مجلس علم میں تشافیف فرمائیں۔ ہوگاب کے پاس آتے ہیں انہوں نے آپ کو اپنا اہام تسلیم کیا ہے اوراکب کے کلام کوپ ند کرتے ہیں، تولے مالک! اللہ تعالیٰ سے ڈریں تواضع اختیا رکریں ہیں نے آپ کونصبحت جراف طاکھا ہے جس کے بارہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوعلم نہیں روالسلام ، حزت امام مالک نے ان کی طرف مکھا۔

صرت اہم مالک سے ان میر صلفی اور ایر کا کی اک واصحاب پر رحمت وسلام ہو امابعدمیم الله الرحم مصرت محد مصطفیٰ راور) آپ کی اک واصحاب پر رحمت وسلام ہو امابعدمجھے آپ کا کمتوب گرامی موصول ہوا میر سے لیے یہ خطائے سحت ، شففت اور ا دیب کا فریعہ سپے اللہ تعالی آپ کو کو تقویٰ کے نفع سے مالا مال فر لمٹ اور اس نفیعت کا ایجا صلہ عطافر مائے۔ بین اللہ تعالی سے توفین کا سوال کرتا ہوں،

<sup>(</sup>۱) چیج بخاری حید ۲ مس ۵۶ مرک ب اللباس (۷) صبح مسلم حید ۲ مس ۱۹۷ مرک ب اللباس . (۱۲) چرنک گذشته تحریر سے معلوم متواتھا کرا چھا ب س یا سکان وغیرہ اختیار کرنا حرام ہے اس بیے وضاحت کا کئی کرجا کر طربیقے پر زیب وزیٹت جا گزرہے البتہ بچٹا بہترہے ۱۲ بڑاروی -

نیکی کرنے اور برائی سے پہنے کی فرن حرف الٹرتعالی کی طون سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے جوذکر فر بایکہ ہیں ہتلی روق رفیا آئی، کا تا ہوں اور باریک پھڑے ہیں اس وروازے پر دربان بھی ہے اور نرم بچھونے پر بٹیتنا ہوں ہم ایسا کرتے ہیںاور الٹرتعالی سے خشش طلب کرتے ہیں اور الٹرقعالی سنے ارت اوفر بایا اداکپ فراویہ کی کس نے اس زینت کوحرام کیا جوالٹر تعالی نے ابیے بندوں کے بیے بیدا کی ہے اور ہاکیزہ رزی ک

اور بے تنک بیں جاننا ہوں کوابنانے کی بجائے چیوٹرنا بہترہے آب ہیں صرور ملحق سا کریں ہم بھی آپ سے خطورکت بت جاری رکھیں گئے۔ والسلام -

توصرت امام الک رحمہ اللہ کا نصاف ملاحظہ کیجے انہوں نے اعترات کیا کہ اس کو اختیار کرنے کی بجائے چھڑنا بہتر ہے اور فتوی دبا کہ یہ جائز سے نوانہوں نے دونوں باتیں سے فرائی ہیں -

اورختیت کی فاحیت بر ہے کرواس مگر سے می دوررکھی ہے جان خطرات کا فائشہرد-

علی نے آخرت کی علامات بیں ہے ایک علامت ہے ہو وہ کھراؤں سے دورہ اورجب کہ ان سے فرار کا لاست ہذا ہے اس کے پاس کے بلکہ ان کے ساتھ میں بول سے بچارہ اگرچہ وہ اسس کے پاکس جائیں۔ کیونکہ ونیا بیٹی اور تروتا زہ ہے اور اس کی نگام بادشا ہوں کے باقعیں ہے ۔ اور جوا دمی ان سے میل جول مرکفنا ہے وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے اور ان کے ول کو اپنی طرف مائل کرنے کے سلے میں شکلفات سے خالی ہمیں ہوتا جا لا کہ وہ رعام طور بین ظالم ہوتے ہیں ، لہذا ہر دین وار بر ہاذم ہے کہ ان پراعتراض کرے اور ان کے مطالم کوظام کرنے ان کے معلی برائی بیان کرے ۔ یکن توشفی ان کے پاس جانا ہے وہ یا تو ان کے میل کہ باقی بیان کرے ۔ یکن توشفی ان کے پاس جانا ہے وہ یا تو ان کے میل کہ دوران کے عمل کی برائی بیان کرے ۔ یکن توشفی ان کے پاس جانا ہے وہ یا تو ان کے میل کی فعتوں کو حقی سمجھا ہے ۔

طاءاً خرت کاطریشراعثباط ہے۔ بنی اکرم صلی انڈیلپروس انے فرایا :۔ مَنُ بَدَ اجَفَا وَمَن إِنَّهِ عَ الصَّدُ عَفَلَ وَمَنَّ اَتَّى السُّلُطُّانَ اثْتَنَیْ دِن

بوشخص دیبات بی رہائش رکھتا ہے اس نے ظلم کیا ، جس نے سکار کا بچھا کیا وہ خافل ہواا در پوشخص با دشاہ سے پاس گیا وہ فتنے ہیں مبتلا ہوا - ۲۱)

عنقرب نم برکمچ لوگ حکرانی کوی گئے نم ان سے ایھے کام عجی وکچھو کے اور برسے علی ، نوحی نے ان کا انکار کیا وہ بری الذمہ ہو گیا اور حس نے دول سے ) ناپیند کیا وہ بی بچ گیبا لیکن جشخص راضی ہوا اور زان کی ، اتباع کی الدّنوالی اسے رائی رحمت سے ، دُور رکھے گا ۔ عرض کیا گیا کیا ہم ان سے رائی رحمت سے ، دُور رکھے گا ۔ عرض کیا گیا کیا ہم ان سے رط ائی رکم یں بنی اکرم ملی الدّر علیہ وسلم نے فرایا نہیں جب مک وہ نماز راحص "

حزت سفیان فراتے ہیں «جہنم میں ایک وادی ہے اس وہ صرف وہ قاری صزات دہیں سے جو امراد کی ما قات اور زیارت سے بیے جاننے ہیں " صزت حذیفہ رضی النّرعنہ نے فرایا " فتنے کی جگہوں سے بچو " پوچھاگیا وہ کونسی جگہیں ہیں ؟ فرایا "اہراد کے وروازسے ہیں »

تنمیں سے ایک شخص کمی تعمران کے پاس جا آ ہے امداس کے جبوط کو سے قرار دبتا ہے اور ابی ایسی با نیں کہا ہے جواس میں پائین جائیں نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم نے فریا یہ

على دكام الله تغالى كے بندوں برفرسل عظام كے اما تقدار بي جب ك حكرانوں سے ميل ہول شركيس حب وه

مَالَهُ يُخَالِطُو السَّلَاطِيُنَ، فَاذَا فَعَلُقُ ا

العكماء أمناء ارسلوعلى عباد اللوتعالى

١١) مستدارام المدين صنبل جدادلص ، ٥٠

(۷) دیہات بیں علم کے مواقع ا ورم الکز کم ہونتے ہیں اس سیے انسان جالت کا شکار ہوجا کہے ، شکار کا بیجیا کرنے کرتے بمکن ہے نمازیجی یا دخر سے اور وہ اس سے غافل ہوجا کے اور با دشاہوں کے پاس جانے کے جونقصا کات ہیں وہ اوپر بیان ہوجا ہی ۱۲ ہزاروی – (۲۲) سے نمامام احمد بن صنبل جلداول ص ، ۳۵ -

www.maktabah.org

ایساکریں تواہوں سے رسولوں سے فیانت کی ہیں ان سے . پچوا ورا لگ رہو۔

دَلِكَ نَقَدُ خَانُوا الرُّسُلَ فَاحُدُ رُودُهُ مُر وَاعْتَزِلُوهُ مُدَّ-(١)

اس مدیث کو حرت انس رضی الله عنه نے روایت کیا ہے۔

صزت اعمش سے کہاگی کہ آب نے اپنے شاگردوں کی کرت کے باعث علم کوزندہ دکھا انہوں نے فرمایا جلدی نہ کرو،
دحقیقت یہ ہے کہ) ان بن سے نہائی مصر لونچہ ہونے سے بہلے مرجا نے بن ، دوسری تہائی ، با دشاہوں کے دروازوں
سے جبط جاتے ہن ا در وہ محلوق بی سے برکے لوگ بن اور باقی تبیری نہائی ہیں صرف تقوی ہے بی فلاح پائیں گے، ۔
اسی بیے حضرت معید بن مسیب رضی اللہ عذر نے فرمایا "جب نم کسی عالم کوا مرابو کے باس آنا جانا دیکھو تواکس سے بچو، وہ چور
سے بحضرت اوزاعی فرما نے بن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مالم سے بری چنر کوئی نہیں توکسی حکوان سے ملا فات کرتا
ہے بین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،

سِنْدَاكُ الْعُكَمَاءِ إِلَّذَيْنَ يأْتُونَ الرُّحَمَدَاءَ بيرين علام وه بي جوامراد كي پاس جانے بي اور بنزي

وَخِيَا ثُرَالًا مَرَاءِ الَّذِينَ يَا تُتُونَ الْعُكْمَاءَ ١١١ امراء و بن جوطارك إس ما تعني-

حضرت کمول ومشقی رحماً منر فرما نے ہیں «جس نے فران پاک سبکھا اوردین کی سمجھ حاصل کی بھر خوشامداور لا کھے کے طور پر حکمران کی محباس اختیار کی وہ ا بینے گنا ہوں کے برابر جہنم میں غوطے کھائے گا۔

صفرت سمنون فراتے ہیں وہ عالم کتنا برا ہے کہ جب کوئی اس کے پاس جائے تواسے نہ پائے اس کے بارسین پوچھا جائے توبت ایمائے کہ وہ محلان کے پاس ہے۔ وہ فراتے ہیں ہیں شاکرتا تھا کہا جا تا تھا کہ جب کمی عالم کو دیجھو کہ وہ دنیا سے جبت کرتا ہے تو اسے دین کے معالمے میں نہمت زوہ جالو جن کہ ہیں نے اس بات کا تجرب کی کہ حجب ہیں حاکم کے پاس جا تاہوں تو باس بات کا تجرب کی کہ حجب ہو کہ ہیں اس میں جائے ہوں جا تاہوں تو باس بی بہت دوری جانتا ہوں حال نکہ تم دیجھے ہو کہ ہیں اس سے ملاقات کے وقت کس قدر سختی اور درک تی سے بیٹی آتا ہوں اور اس کی خواہ شات کی مہت زیادہ نمالفت کرتا ہوں اور میں جات ہوں مراس کے بال بانی کا ایک میں جات ہوں میں بات کی بہت زیادہ نمالفت کرتا ہوں اور میں جات ہوں میں بات کی مہت زیادہ نمالفت کرتا ہوں اور کھی بین جات کی بہت زیادہ نمالفت کرتا ہوں اور کھی بین جات ہوں ہوں نمالس کے بال بانی کا ایک کھی نظے بتا ہوں معرب ذیا ہا۔

ہمارے زمانے مے علاد بنی امرائیل کے علاد سے بڑے ہیں وہ انہیں ایسی باتیں بناتے ہیں جن ہیں رخصت را اُسانی ) ہواوران کی مرضی کے مطابق ہو، اگروہ انہیں ان کی خرابوں پرا گاہ کریں اور ان سے نجات کی باتیں بتا بی تو حکوان انہیں گال جانیں اوران کا اپنے پاس آنا نا بیٹ نکریں حال تکہ سیات ان سے رہے پاس نجات کا باعث ہے۔ صفرت صن بھری رحمہ اللہ فرما تھے ہیں تم سے پہلے لوگوں ہیں ایک شخص تھا وہ اسلام ہیں سبقت رکھنا تھا اور ٹبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا صفرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمات میں ان کی مراد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سبے۔ وہ فرمات ہیں وہ بادیث ہوں سکے پاس نہیں جا تے تھے بلکہ ان سے نفرت کرتے تھے ان کے بیٹوں نے عرض کی کہا دشاہ سکے پاس وہ لوگ جا تے ہیں تو بحابیت اور اسلام میں مقدم ہوتے کے اعتبار سے آب کی مثل نہیں ہیں اگرا ہے بھی ان کے پاس جائیں تو کیا حرج ہے ؟

انہوں نے فرایا اسے میرے بیٹر ایک میں اس مردار ددنیا، کے پاس جا کوں جیے ایک قوم نے گھیرر کھاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قیم اجب کک موسکا ہیں ان کے ساتھ فٹر کی نہیں ہوں گا۔ انہوں نے عرض کیا اباجان! اس طرح تو ہم کزور ہوکر بلاک موجا ئیں سگے انہوں نے فرایا اسے بیٹر ایس ایک لاعز مومن کی صورت میں فوت ہونے کو موٹے منافق کی صورت ہیں مرنے پر ترجے دیتا ہوں۔

ی سرت بن سرت پر رہا ہے ہیں اللہ کی قسم اوہ جیت سکتے ہیں کیونکہ ہدیا ت معلوم ہے کہ مٹی گوشت اور موٹا ہے کو کھاجاتی ہے ایمان کونہیں کھا سکتی - اسس بیما کسس بات کی طرف اثبارہ ہے کہ بھر آ دمی محکران کے بابس جآنا ہے وہ منیافتی سے کسی طرح مجی بچ نہیں مکتا ۔ اور منافقت ایمان کی مندسے۔

صرت الوذر رضی المسرون کے جہرے میں اسلام سے فرایا اسے سی اِ بادشا ہوں کے درواز سے آیا جایا ہور و نم ان کی دنیا سے اس دفت کی جہری باشکتے جب آک وہ تمہارے دئی ہیں سے ایھی باتیں نہ ہے ہیں دبنی اپنا دیں کو پیٹھو سکے اور طا درکا در ایک سخت فریع ہے باضوص جس کا اور طا درکا م شیری ہو کیونکہ شیرطان مسلسل اس کے ول ہیں ڈال رہتا ہے کہ تمہارے وہاں جانے اور انہیں وعظ کرنے سے وہ طالم سے بازا جائیں گے اور احکام شریع ہوری کریں سے بی کہ اکس کے تصوری وہاں انہیں وعظ کرنے سے وہ طالم سے بازا جائیں گے اور احکام شریعی ہوری کریں سے بی کہ اکس کے تصوری وہاں جانا دین کا حصہ بن جاتا ہے جو حب وہ طافل موتا سے توجلہ ہوئے اور اس کی ہا کت ہے کہ جاتا تھا کہ علی وہرا محرب علم حاصل کر ہے تھے ہوئے اور اس میں دین کی ہا کت ہے کہا جاتا تھا کہ علی وہرا ہم دیں جاتا ہوئے اور اس میں دین کی ہا کت ہے کہا جاتا تھا کہ علی وہرا کہ اور اس میں وہن کی ہا کت ہے کہا جاتا تھے جب گنام ہوجا تے تھے جب ان کو طلب کیا جاتا تو بھا گی جائے تھے یہ حضرت عمرین عبد العزیز رحم اللہ نے حضرت حسن میں دھرا تھی کے ایسے نوگ تمانی جن میں اللہ تعالی کے تکم پر مدد لوں ۔

تمان کے کھی اس میں میں کو طلب کی جب کھیا ہے تھے کہا تھی تھے بھرانے تھے جب کان کہا کہ کے تکم پر مدد لوں ۔

انہوں نے رجواب میں امکھا «جہان کک اہل دین کا تعلق ہے تووہ کپ کے پاس نہیں کا ٹیں گے اوراہل دنیا سے آپ کوغرض نہیں تا ہم کپ معزر افراد کو اپنے ساتھ رکھیں وہ اپنے شرف کو خیانت کی میں سے معنوظ رکھتے ہیں۔ یہ صرت عمرین عبدالعزیز رحمادلڈ کے ہارہے ہیں ہے حالا نکہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے زرانے کے

www.manaaaaaaan...ang

اہل دین کو است ہم کے بادشاہوں سے دورر سنا بھی تشرط ہے نودوسروں کی طلب اوران سے میل جول کس طرح جیج موگا- ہما رہے اسلان شک حضرت حسن بھری ، سفیان توری ، ابن مبارک حضرت فعینل ، حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت یوسعٹ بن اسباط رحم اللہ مکر کروراور شام کے علما دونیا کے بارسے میں دوئیب بتایا کرتے تھے ایک ونیا کی طرف ان کامیلان اور دوس احکر انوں سے میل جول -

ملار آخرت کی علامات میں سے ایک برہے کہ فتوی و بینے میں جلدی نرکھے بلکہ تو تف کرسے اور بھی کارا مامل کرنے کا راستہ ندات کرسے اور اگر اس سے ایسا مسئنہ پوچھا گیا جسے وہ فران باک یا حدیث کی نص یا اجماع یا قیالس کے ذریعے بھینی طور برجا تناسیے توفتوی دسے۔

ادراگرابیاس کمدیر چها جائے جس بن اسے نشک ہے تو کمہ دے کہ بن بہیں جاتا اگرابیا سے نداور وہروں جے اپنے اجتہا داور انداز سے سے میسے طور برچل کرسکت ہے تو بھی اختیا طرکرے اپنے کپ کوبچا کے اور دو ہروں سے حوالے کر دے بشر طبکہ دو مرااس قابل مواحثیا طربی ہے کیونکہ اجتہاد کے خطرت کو اپنے کلے بی طالن بہت بڑی بات سے اور حدیث شریعیت بیں ہے ۔

علم تين بي كتاب ناطق فرآن بإك سنّت ثانيه اورب كمنا

الْعِلْمُ تَلَا ثَنَّةُ ، كِتَابُ مَا طِقٌ ، وَسُتَةً تَ

حضرت شعبی فراتے ہیں میں ہیں جاتا ہ کے الفاظ نصف علم ہیں اور بوشنحس نہیں جانتا وہ رصامے خلاوندی کے بیے فائوش رہے توسٹ کا بتا سے واسے سے اس کا ٹواب کم زہوگا -کیونکہ جہالت کا عزامت نفس پیسخت گاں ہوتا ہے صحابہ کرام اور بعدوا سے اکابراسلاف کا ہی طریقۂ تھا۔

معرت عبداللہ بن عرصی اللہ عنها سے حب کوئی نٹری کام پوچیا جاتا تو اکب فرمانے اس حکمران کے پاس جا کو جس نے لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھائی ہے بیھی اسس کے گلے میں ڈال دور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنب مرات نفتا و برفتوی دیتا ہے وہ مجنون ہے انہوں نے فرمایا عالم کی ڈرصال " بی نہیں جانتا کے الفاظ بیں ۔ کیونکہ اگروہ اکس میں خلطی کرتا ہے تو اکس کے لیے باکت ہے۔

حفرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فر مایا اس عالم سے بطھ کرت بطان پر کوئی بھی سخت بنیں جو بعض علم ب ان کرتا ہے اور بعض سے کام ہے مارٹنی اختیار کرتا ہے سنیطان کہنا ہے اس کی طرف دیجو اس کی فا موثی مجدر اسس سے کلام

رد) میں نہیں جانتا ربعنی جومٹ اسلام نہوائس سے بارے میں ہر کہنا جا ہے کرمین نہیں جانتا) ۱۲ ہزار دی رم) کینزالعمال جلد اص ۱۲۲ سے زبادہ سخت ہے " بعض اکا برنے ابدال کی تعرفیت یوں کی ہے کہ ان کا کھانا فا قرر کے وقت ) نبیند غلبہ ارکے وقت ) اور کام مزورت کے تخت ہوتی ہے بین حب کہ ان سے سوال نرکیا جائے وہ کلام نہیں کرتے۔

يوسنبده خوامش فرارديت تھے

نی اگرم صلی المرعلیہ وسلم نے فرایا مجھے معلوم نہیں حزت عزر علیرالسلام نی بی یا نہیں مجھے رید بھی معلوم نہیں کرتبے ملون ہے یانہیں اور میں برجی نہیں جانبا کہ ذوالقرنس نی جس یا نہیں (۲) مَاآدُرِی آعُرَنُرُّ نَبِیُّ آمُرُ لَا ، وَمَاآدُرِی مُا اَدُرِی مُاآدُرِی مُاَدُرِی مُاَدُرِی مُوالْقُرُنَشِ اَنْتُعُ مَلْعُونُ آمُرُلَا ، وَمَا اَدُرِی نُوالْقُرُنَشِ

اورحب نبی اکرم صلی الله علیه دسم سے بوجھاکیا کہ زین کاکونسا طحرا آجھا ہے اورکون سابرا ؟ آپ نے فرایا بھے معلوم نہیں حتی کہ صفرت جبرلی علیہ السام اتر سے تو آپ نے ان سے پوچھا انہوں نے عرض کیا میں نہیں جانیا حتی کہ اللہ تعالی نے مجھے بتایا کہ بہترین جگہ مساعد اور بری جگہیں بازار ہیں - (۳)

حزت ابن مرصی الد جنماسے دس مسائل لوجھے جانے تو آک مسلے کا جواب دیتے اور نو کے بارے

(١) مستندك ملحاكم جلدادل ص ٣٦ شع و ذوالقرين اكا نانبين -

<sup>(</sup>ال) نبی اکرم صل الله علیه وسلم نے "الاوری " کے الفاظ استعال فرائے جس کا مطلب بہ ہے کہ بی الله تعالیٰ کے بتائے بغیرا پنے آپ نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیرا پنے آپ نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کے بتائے سے جاتا مو وہی الم سنت وجماعت کا عقیدہ ہے ۱۲ ہزاروی۔

رم) مجمع الزوائد على ٢ باب فضل المساجد - المساجد على ٢ مجمع الزوائد مبلد ١١١٤ ١١١١ ١١١١ ١١١٨ ١١١١ ١١١١

ىين فاموسس رست

سے بعض ابیے تھے ہے" اوری" (ہیں جانتا ہوں) کے مقابلے "دلاوری" (ہیں نہیں جانتا) زیادہ کہتے تھے۔ان ہیں صفرت سفیان نوری ، ان انس، احمد بن صفیل ، ففیل بن بعیاض اور لبٹر بن حارث رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔
صفرت سفیان نوری ، مالک بن انس، احمد بن صفیل ، ففیل بن بعیاض اور لبٹر بن حارث رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔
صفرت مبدالرحمٰن بن ابی بیلی رحمہ اللہ نے فرایا بیں نے اس معجد بیں ایک سو بیں صحابرکوام رضی اندام عنہ کو با یا اوان بیں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس سے کسی حدیث یا ننرعی مسئلے کا علی پر چیا جاتا تو وہ دو مدرے کی طرف نہ اوران اور کی طوف نہ اوران سے کسی دیک کے میں ایک سے مطابق حب ان بیں سے کسی دیک کے سامنے کوئی سے کسی دیک طوف احتیا کو وہ دوسرے کی طوف احتی دیک سے سے کسی دیک کے میں ایک میں بیا کی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک کھینا ہوا سرتھ سے طور بر پھیجا دیک روایت بیں سے کہ اوران شامی کھینا ہوا سرتھ سے طور بر پھیجا کی وہ سے دیا اس نے نیر سے کو اسی طرح ان کے درمیان جیکی کا طنا

ر باحتی کر پہلے کے باس کا کیا۔ • نود کیسے کے جعل مرکزام کا معاملہ کس طرح بدل گیا ہے جس تیزسے بھا گنا چاہیئے تھا وہ ان کی مطلوب بن گئی اور ہو چیزمطلوب تھی اسس سے بھا گاجا تا ہے فتویٰ وسینے سے بچنا اچھاہے ایس بدوہ سندروایت گواہ ہے بولعین اکا بیسے مروی ہے وہ فرانے ہیں فتویٰ صرف بین اکرمی دہنے ہیں عکمران ، اس کا نائب اور شکلف سے مفتی بلنے وال یعن

ا کا برنے زمایا کم صحابہ کوام چار کم اتوں تعنی حکوانی ، وصیت نہا بنت اور فتو کی سے بیجنے تھے (۱) ان بی سے بعض نے زمایا کر حس کے پاس علم کم موتا وہ نتوی دہنے ہیں جلدی کرتا اور حجز زباوہ پر سبز کا دیرتا ہوا ہے

آپ سے نتویٰ کو بہت زیادہ دور کرنے والا ہو تا تھا ، صحابہ کرام اور تابقین عظام پانچ کا موں بیں زیادہ مشغول ہوت سے تھے ، قرآن باک بیرصنا ، ساجہ کو آبا در کھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نیکی کا عکم دینا اور برائی سے روکن - اور براس سے کہ انہوں

نے نی اکرم ملی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فریایا د

انان کی ہرگفتگاس کے معید نہیں ہوئی البتر نبی انہ نبکی کا محم دبنا، برائی سے روکن یا اللہ تعالی کا ذکر کرنا

كُلْ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَاكَ الْكَ الْمُنْكَالِدِ اللَّهِ الْكَ الْكَ الْكُولُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُل

دد) فؤی دینا سنع نہیں ملک اختیاط فروری ہے کہ کمیں خلط نتوی نہ دیا جائے اور جب دیگر علی مرکزم موجود موں تو اختیاط کا تقاصل ہے کہ دو کسروں کی طرف بھیر دیا جائے وصیت کا مطلب ہے کسی مرنے والے سے معاملات کی ذمہ واری اٹھا نا اکس کو

دی کتے بی ۱۲ براروی - www.maktabah

رفائره مندسے)

آوْذِكُرُ اللهِ نَعَالَىٰ - را) النّدِنّالي في اربن دفرمايا :-

ان کی اکثر مشاورت میں معلائی نہیں البتہ جوشخص صدقہ کا مح درے بانیکی کا عام کرے بالوگوں کے درمیان صلح

لَاَحَيْرُ فِيَ كَتِثْيُرِمِنُ نَجُوَاهُمُ وَالْدَّمَتُ آمَرَيجِ كَ خَرَةٍ آوْمَعُرُونِ آوُاصُلُهُ ج بَيْنَ الناس - الا

کسی عالم نے ایک مجتبد کو کو خربی خواب میں دکھا تو پوچھا تم جو فتوی دسیتے تھے اورا پنی دائے سے کام لیتے تھاں کے بارسے میں کیا دیجھا اسس نے تاگواری کا افہار کیا اور صربی لیااور کہا کہ مم نے اسے کچھ بھی نہیں بایا۔ اور مہی اسس کا انحام اجها معلوم نيس موا-

مرا المراجة ا

الم عديث الركاب بي مي:-

حب تم کسی ادمی کود مجھوکہ اسے خابوشی اور زبر عطا ہوا ہے تواس کے فریب ہوجا ڈکیوں کراسے حکت کی الفين ك جاتى ہے،

إِذْ الاَيْتُو الرَّجُلَ قَدُ أُوقِ صَمُنَا وَزَهُدًا فَاتُتَوْكُولِهِٺُهُ فَارِثُهُ مُلِقَنَّهُ

کہاگیا ہے کہ عالم یا فوعوام کا عالم مو گا اور وہ مفتی ہے برلوگ با دشاہوں کے ساتھی ہیں یا عالم فعاص ہو گا وہ توحیدا ور فلبی امور كا عام بونا ب الب اوك علياده اور تنبار بت بن-

كاماً القاكر صرت المم احمد بن عنبل رحمد الشرد مبله كى مثل تصحي سيم سخف مي معزلات -

حزت بشرین مارث میٹے اور ڈھا نیے ہوئے کویں کا طرح تھے اس کا ارادہ ایک کے بعد دو اس اکر تاہے اوردہ لوگ كى كرتے تھے كرفلاں عالم سے اور فلان شكام ہے ، فلاں زیادہ كلام كرتا ہے اور فلان على زيادہ كرتا ہے۔

حفرت الوسليمان في فرمايا مرمعرف ، كام كي نسبت ، سكوت كے زبادہ قريب سے كما كيا ہے كردب علم زيادہ موجلت نوكام كم موجانا ہے اورجب كلام زبارہ موجائے توعلم كم موجاتا ہے۔ حزن سلمان فارى رضى المالحال عند

دا، سنن ابن ماجيص ٢٩٥ باب كف اللسان في الفشنر (٢) فرأك مجير سوره النساء آبيت عم ١١

(١٧) سنن ابن ماجرص ١١٦ باب الزهد في الدنيا-

نے حفرت ابودردادرضی انٹرعنہ کو کھھا اور پنی اکرم صلی انٹرعلبہ وکسیم نے ان دونوں کے درمیان مواضات دکھائی جارہ) فالم فرمایا تھالا) دانہوں نے لکھا)

اسے بھائی ! مجھے خبر ملی ہے کہ اکیے طبیب بن کر سر لیفوں کا على ج کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اگراک طبیب ہی تو اس سلطین) کلام کریں آپ کے کلام میں شفاد ہوگی اور اگر آپ بٹکلف طبیب ہوگئے ہی تواللہ تفال سے طرب کی معلان کو بلاک نہ کریں ، اكس كے بعد جب حضرت الودر وابر صنى الله عند سے سوال كيا جانا تواكب توقف فراتے حضرت انس رضى الله عند سے جب كوئى مسكديوجها ما ما توفرمان مهارس أقا حضرت حسن رضي المترعمة سع بوجيس حضرت ابن عباكس رصى الترعنها سع كوفئ سوال كبياجانا توفر مائے حضرت حارثه بن زيدسے يو هيو احضرت ابن عمر صى الشونيما فرماتے حضرت معيدين مسبب رمنى المرعن سے پو چو، - ایک حکایت ہے کر حضرت حسن بصری کی موجود کی میں ایک صحابی نے بیس احا دیث روایت کیں جب ان کی تغییر دھی گئی توفرایا ہی صرف روایت کاعلم رکھتا ہوں حضرت حسن رحماط رہے ایک ایک حدیث کی وصاحت فرا کی توحافظ ان کی اسس نفیر اور ما فظرسے جران رہ سکتے ان صحابی نے کنگریوں کی ایک سھی سے کران لوگوں پر اری اور فر مایا مجھ سے علم كے بارے بن او چھتے ہوجال كم برعظيم عالم وجود رہے - على ئے آخرت كى علامات بين سے ابك علامت برے كروہ باطنى علم دل کی مفاظت، طرانی اُخرت کی موفت اورسلوک کا زیادہ استمام کرسے اور مجاہدہ و مراقبہ کے زریعے ان امور کی مقیقت واضح موسف سے سلسلے میں سجی الميدر مح - كيوں كرمجابو ، مشابرة كب بينجا آسے اور قابى علوم كى بار كيوں سے دل سے عكت كے چشے بھو طبت بن جان مك كتب اور تعليم كاقلتى ہے تووہ ائس سليليں كافى بنين بن بلك مجابدہ ،مرا فب اورظامری و باطنی اعمال سے وہ حکرت حاصل موتی سے جوات مارسے با سرے - اور خلوت میں دل کی حاصری کے ماغر المرتبال ك سلمن بيني سے فكر س صفائى بيدا موتى ب اور ماسوى الله سے نعلق توف جا ماہے بيكشف كامني اور الہام کی چابی ہے ۔ کفتے ہی طالب علم میں جنہوں نے طوبی عرص علم حاصل کیا بیکن جو کلم سناتھا اس ہے آ کے نہیں بڑھ سے۔ اور کنتے ہی ایسے ہی جوحصول علم کا استمام کم کرتے ہی لیکن عمل نیادہ کرتے ہی اورول کی نگل نی دمراقبہ )کرتے ہی ان پر الله تعالى حكمت كى وه بار كيميان كلول ديباب حب مريقل مند اوكون كي عقل ذكك ره جانى سب، اسى بليد نبى اكرم صلى الله عليه

جس نے سیکھ بوٹے برعل کیا الدتعالی اسے دوعلم عطا فرمادیتا ہے جواس کو حاصل دیتھا ،، مَنْ عَمِلَ بِمَاعَلِمَ وَلَاثُهُ اللهُ عِلْمَ مَاكُمُ مَنْ عَمِلَ بِمَاعَلِمَ وَلَاثُنَهُ اللهُ عِلْمَ مَاكُمُ يَعْلَمُ سِهِ ،

كذات المن المرابي المرابي المرابي المرابيل البين كموكم علم إسمان بي المدن والمرابي المرابي المرابيل البين كموكم علم إسمان بي المرابيل المرابيل البين كموكم علم المسان بي المرابيل المرابيل البين كموكم علم المسان بي المرابيل المراب

(١) جيح بخارى جلدادلص ١١ه كيف أنى البني صلى الشرعليروسلم بن اصحاب - ٢١ احلية الدوليا وجلداص ه الرجم المحدرن الى الحوارى -

یاوہ زمین کی تنہمیں ہے اب اور کون لائے گا۔ نہ ہے کہ وہ سمندر کے اس طرن ہے کون سمندر کو عور کرے لائے گا علم تہارے دلوں میں رکھ دیا گیا ہے ، میرے سامنے روح والوں کے ادب اختیا رکر و میرے ساتھ صدیقیں سے اخلاق برتوبس تنهارے دلول میں علم كوظا مركر دوں كاحتى كروہ تنہيں طرصانب سے كا۔

حضرت سبیل بن عدامت تستری رحد الد فی منا رضا سے علماء، عابد اورزابدلوگ علے سنے اوران لوگوں کے دلوں بم ا اے بڑے ہوئے ہی مرف صرفقین اور شہداء کے ول کھلے میں بھرانہوں نے آیت کرمیزلاوت فرمائی :-وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو-

اوراس الله تعالى كے إس عنيب كى جابياں اور اسے مرت

دى جانتا جەدى

اگریہ بات نہ ہوتی کہ اہل قلب کے ول کا اوراک باطن تورسے ظا ہر رہا کم سے تونبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نفو لحقید ابنے دلسے پر جوا ار اوک تہیں فتوی دیں را فری علم اُسْتَفْتِ قَلْبُكَ وَإِنَّ اَفْتُولْكَ وَأَفْتُولْكَ وَ أَنْتُوكُ رسى

نى اكرم صلى الشعليدو المراف الله نقالى سے نقل كرتے ہوئے فرمايا الله نقالى ارك وفراتا الله عليه بذه نوافل ك ذريع مسل مرافرب عاصل كراستان لَا يَزُالُ الْعَبُدُ يَنْقَرَّجُ إِلَى مِالنَّوَا فِلِ حَتَّ حى كمي اكس سع مجتث كرا مول جب بي اس مجت آحِبُّ هُ ، فَإِذَا ٱحْبَبَتُهُ كُنْتُ سَمُعَهُ الَّذِي كرتا مول تؤين اس كے كان بن جانا مول بن سے ووست كَيْمَعُ بِهِ- (٢)

ہے۔ را خرک مدیث ار لعنی اس محصیم میں الدنعا سے روحاني قرت ساكروتيا مع يترجم)

توفان ایک سے کتنے ہی باریک معانی ہیں جوان لوگوں کے دلوں پڑنائرل ہوتے ہی جو ذکر وفکر سے بیے علیحد کی اختبار كرتے بن ان معانی سے كتبِ تفاسر فالى مى ، اور نہى بڑے براے مفرین كوان براطلاع بوئى مے حب بربات كسى مدر اقبر کرنے والے پر ظاہر ہوئی اور اکس نے مغرین کے سامنے بیٹی کی توانہوں نے اکس کی تحرین فرائی -اورجان الا كرب باك داول كى أكابى واوران بلند منتول برا ملتاناكى كى رجت بديد جوالسس كى طرف منوصبين علوم مكاشفه، علوم

(١) فراك مجديد سوره انعام آسب ٥٥

دلا یعنی دور وں کوارس کے تبائے بعیرعانیں ہوتا البتہ اس کے بتا نے سے ابنیاد کرام اصاولیا دعظام کوهی سے علم حاصل ہو عالم بعاكس يرقران باك كى ديكرايات وراعاديث ولالت كرتى مي ١٢ مزاروى

وس منداهم احمد بن عنبل جلد من مدم الفاظ ك تبديل كرماته وم صحح بحارى جلد باص ١٩١٥ باب التواضع -

معامله کے اسرارا ورقلبی خطرات کی بار کمیوں کا بنی معاملہ ان یں سے برعلم ایک سمندر ہے جس کی گرائی کا اوراک نہیں ہوسکت اس میں برطالب اپنے مفہوم صے اور جس قدر حسن علی کا فرخ عطا ہوئی ہے اکس کے مطابق غوطر مگا آہے۔ ان على و محے اوصا عن ميں ايك طوبل حديث محضن ميں صفرت على المرتفني رضى الله عند فراتے ميں - ول برتن ميں اور ال مي سے بہترین وہ بی جن بی جلائی موجود ہے اور لوگ بین قسم کے بی دا)عالم ربانی رہا شجات کے طور پرسیکھنے والا طالب علم رم) اور کیسے اور بوزون وگ جوہر بلانے والے کے سجھے چلے جاتے ہیں۔ ہوا کاہر جونکا انہیں ادھرادھ لے جاتا ہے وه فور علم سے روشی ماصل میں کرتے نہ مضبوط سما را لیتے ہی علم ، مال سے بہتر ہے کونکہ علم نیری حفاظت کر تاہے اور تو ال كى حفاظت كرنا ہے علم خرج كرنے سے برصاب جب كم ال خرج كرنے سے كم بوجانا ہے علم ايك اياراك ته ہے جے اختیار کہا جاتا ہے اس کے ذریعے تو زندگی میں اطاعت کمائی جاتی ہے اور وفات کے بعد ذکر خیرہے علم حاکم ہے اور مال محکوم ، مال صلا جائے تو اکس کا فقع بھی جلاجا تا ہے مال جمع کرنے والے سب مر محکے لیکن علاد وزوم ہی جب ک زمانہ باقی ہے۔ چراک نے ایک لباسانس لیارچرسینے کی طرف اشارہ کرے، فرمایا بہاں بہت نیادہ علم ہے کاش کوئی اسے لینے والا ہونا لیکن میں ایسا طالب آیا ہوں جس براغماد نہیں وہ الدوین کوطلب دنیا کے بیے استعال کرا ہے اللہ تعالی کے نعتوں کے ذریعے اس کے اولیاء پرزبان طعن دراز کرتاہے اور لوگوں پر بحبت بازی کرتا ہے باوہ اہل بتی کے سامنے جھتا ہے میکن مشروع ہی سے شک اس کے دل میں حم جا باسے نراسے کی نبیرت سے نراسے یا وہ لذات کا حراف اور طلب شوت كابنده سے باده اپنی خوابش كے تابع بوكر مال جع كرتے مي مغرورسے وه چرنے والے جا نورول كے زياره مثا بہن اللہ السوطرے عاضم موجلے گاجب اس کے حالمیں مرجائیں گے بلدانڈ تعالیٰ کی زمین ایسے لوگوں سے خالی نہوگی جوامٹرتعالی کے بیے جست قائم کرنے والے سی یا تو وہ ظاہر واضح موں سے یا خوت زوہ مغلوب ہوں سے تاکم التدنغالي كي عبتين اور ولأئل ماطل منهو جائي وه جوبهت كم اور كنتي كے لوگني وه كهان من جان كي قدرومنزلت بهت زياده ہے ان کے وجود ابطاس مفقود ہی مین دوں ہی ان کی تصویری توجود ہی السکے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے وائل کی حفات فرنا است تاکہ وہ ان دائل کو بعدوالوں کے حوالے کری اورائے جیسے در کوں سے دلوں میں ڈال دیں علم نے امنیں حقیقت امرتک بہنیا دیا جنانچدوہ روح بقین سے جائے - جسے دولت مندشکل جانتے تھے انہوں نے اسے اُسان یا یا اور غافل اوك جس سے وحشت كرتے تھے اكس سے انبول نے أنس بداكر ديا دنيا بن وہ ايسے بدنوں كے ساتھ بن جن كى روعين محل اعلى معيد متعلق من مخلوق فدا وندى من سے وہ الشرقعالي كے دوست ميں اس كى زمين من امانت داراور نائبین بن اوراس کے دبن کی طوت بلانے والے بن چراب رورا کے اور فرایا مجھان کے دیدار کا شوق ہے۔ تواتب في اعزين عوكي بيان فرمايا بعلائ أعرت كا وصف ب اوربروه علم بعص كااكثر صدعل اوروائل عجابره سے ماصل مؤلا ہے ان على و کے اوصات میں سے ایک برہے کر بقتن کو مضبوط کرنے کی طرت ان کی توجہ

بہت زیادہ ہو، کیونکر نقین دین کا اصل ال ہے۔ نی اگرم صلی الشرعلیہ وسیم نے فرالیا:-ٱلْيَقِينُ الْوِيمَانُ كُلَّهُ را)

یقین کمل طوربرا میان ہے۔ راد سیکھے۔ بھردل کے لیے اسس کا داستہ کھل جائے گا اسی لیے بنامل بنان کا سیکمنا خروری ہے بعثی اس کی

نى اكرم صلى الشعليدوكم نے فرا يا :-بقين كاعلم عاصل كرور تَعَلَّمُوا لَيُقَيِّينَ (٧)

اس کا مطلب بہ ہے کہ بقین والوں کے پاس بیٹھو اور ان سے علم بقین کی سماعت کرواور مہیشہ ان کی بیروی کرو تاکہ ان کی طرح تنہارا بقین بھی مضبوط ہوجائے تھوٹرا بقین ، زیارہ عمل سے بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوآد میوں کے بار سے بیں پوچھاگیا ایک کا بقین اچھا تھا گناہ زیارہ شخصے، دوسرے کا بقین کم تھا دیکن عمل میں زیادہ کوکسٹش کرنا تھا۔ آپ

مَا مِنْ أُدَ مِنْ إِنَّ وَلَهُ ذُنُونَ -اس کوئی شخص نہیں جس سے کچھ نہ کچھ گناہ ننم محدل دا بنیا مر

مين جن كوقوت عقبه حاصل موا ورفيتن اكس كى عادت مواسع كن ه نقشان نبين ديت كيون كد وه حب عبى كناه كرسه كا ترب کرے گا، بخشش للب کرے گا اور ناوم مو گا توبیاس کے گئا ہوں کا گفارہ بن جائے گا اور کھیے تھے جائے گاجس کے

زريع وه جنت بى داخل موكا-

کم از کم ہو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ بقین سے اور صبر پر مختلی ہے جس اُ دمی کو ان دونوں میں سے حصد ملا اگر اس سے دات کا قیام اور دن کا روزہ فوت موجا کے توكوني رواه نيس -

اسی بیےنی اگرمصلی انٹرعلیہ وکسلم نے والی ۔ رِانَّ مِنُ اَقَلَّ مَا أُوتِيثُنِهُ الْيُفْنِينَ وَعِزْلِيَةً الصَّبْرِوَمَنُ الْمُعْطِى حَظَّهُ ونَهْمَا لَهُ بِيَالِ مَا فَاتَ هُ مِنُ نِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَا مِد النهاريه

حفرت لقان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کروصیت میں سیات بھی تھی کر اے بیٹے! نیٹین کے بغیر عمل کی طاقت حاصل نہیں ہوتی ۔اور اُدمی اپنے بیتن کی مقدار کے مطابق عمل کرنا ہے اور عمل میں کرتا ہی اسی وقت موتی سے جب بیتن می کمی

<sup>(</sup>١) العلل المننا بينه حلد ٢ص ١٦١ (٢) حلية الاوليارج ١١ ص ٥٥ زعبر تورين يربد

رم) المطالب العاليدى س وا رم) قرت القلوب جلداول ص ١٩٨ شرح نقام لعبرودصف العارين

امان ب-

حزت بی بن معا ذرعدالد فرانے ہیں ہے سے توحید کے بیے نور اور سے اگ ہے اگ ہے شرک کا گاگ مختلین کی نیکیوں کو السن قدر مہیں جاتی جننا نور توحید موصرین کے گئاموں کو عبا دیتا ہے اور اسس سے ان کی مراد یقین ہے ، اللہ تعالیٰ سنے قرائ پاک سے کئی مقابات بریقین کرنے والوں کے ذکر کی طرف اشارہ کیا ہے جواس بات پر والات ہے کہ نیکیوں اور سعاد توں سکے لیے بھین رابط ہے اگر تم کہو کہ بقین کا کیا مطلب ہے ؛ اس طرح الس کی قرت اور صفعت کا مفہرم کیا ہے ؟ توسید سے بیلے اسے محفا اور مجھراکس کی طلب اور سیکھنے ہی مشغول مونا صروری ہے کیونکہ جس کی صورت سمجھ نراکئے اکس کی طلب میکن نہیں ۔

تعرجان لوم لفظ لیفتین مشترک سبے دونوں فرنق رفقہاد اور شکلین) دومخننف معانی براس کا اطلاق کرتے ہی مناظرہ باز اور شکلین اسس سے علیم شک مراد لیتے ہیں کموکہ نفس کا کسی جبری نفداتی کی طرف مبلان ہوتو اس کے جار

-01-00

ا-تصدیق ذنکذب برابر مواسے شک سے تبیر کیا جاتا ہے جس طرح تم سے کسی معین شخص کے با رہے بن او جیا جائے كم النّرتناك است عناب وسے كايابين، اور تم اكس كے عال سے واقف نه ہونو تم الس كے بارسے بين في يا اثباً بیں فیصلہ کرتے کی طرف ماٹل نہیں ہو سکے بلکہ نمہارے نزدیک دونوں بانوں کا اسکان برابر مبو گا اسے شک کہتے ہیں۔ ٧- تمها رانفس شعوری طور برکسی ابک بات کی طرف ماکل پولسکن اسس ہے مخالف مفہوم کا اسکان بھی ہو، بیکن ہے اسکان يهي مفهوم كن جيع مين كاوط مزنتا مو رجيها كرتم إيك فقص كوع انت كدوه تقى ادرصالح ب اوروواسى حالت يرمركيا-اب تمسے پوچھا جائے کرکیا اسے عذاب موگا؛ تو تنہا لا ول عذاب موسنے کنسبت عذاب نرمونے کی طرف زیادہ مانل مو کا کیونکہ نیکی کی علامات ظاہر ہیں اس کے باو حوز عماس کے باطن ہیں کوئی ایسا امر مان سکتے ہو تو بعذاب کا باعث ہو، تو یہ جوازاکس میدان کے موانق ہے لیکن اس مفہوم کی ترجیح کوختم نہیں کرسکتا ۔ اکس حالت کو فان کہتے ہیں۔ سارنفس کسی چیزکی تصدیق کی طوف ایسا میلان رکھنا ہوکہ وہ نفس پرغالب ایجائے اور دل میں کوئی دوسراخیال نہ کئے ا وراگر کوئی دورسرانجال اُکے تونفس اسے نبول کرنے سے انکار کردے بین اکس تعدیق کے ساتھ مونت حقیقی موكيوں كم اكر ميشخص الھي طرح عور كرسے اور تشكيك كى طرف متوج موتواكس مي كنجاكش موتى ہے توب وہ اعتقاد ہے ہو بیتیں مے قربیہ ہے۔ تام شرعی مسائل بی موام کا عتقا دہی ہے کیونکہ محض سننے سے بران کے دلوں بی راسنے ہوگیا تھ کہ بر فرقد اپنے ندب کی صحت کا یقین رکھا ہے اور اپنے امام دبیثوا کو صحیح بھتا ہے اگران میں سے کسی کے سامنے ال ك الم مى خطاكا امكان عبى بيان كيا جائے تواكس كو تول كرنے سے بھاكت ہے۔ رمی ۔ حقیقی معرفت جوابسی برمان کے ذریعے عاصل سوتی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور نہ شک کا تصور کیا جا سکتے ہے

توصیہ شک اورانس کا امکان دونوں متنع ہوں توان حضرات کے نزدیک اسے بھیں کہتے ہیں۔

اسس کی مثال بہسسے کرحب کسی عاقل سے کہا جائے کرکیا اسی جیزکا دجود ہے جو قائم ہے تواس کے لیے فوری طور پری فورو نکر کے بغیر تفدیق کرنا ممکن منہیں کوئلہ قدیم غیر خورس سے وہ سورج اور جاند کی طرح بنیں کمان کے دجود بات کا علم کر دور ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور کسی قیام از لی چیز کے وجود کا علم مزور می ادر بایدی بھی بنیں جسے اس محال سے بدھی بدھی بدی بات سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اسس بات کے علم کی طرح عبی نہیں کہ سبب کے بغیر سے وہوں کی بینا ہونا محال سے بدھی بدھی بدی بات سے دور وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اسس بات کے علم کی طرح عبی نہیں کہ سبب کے بغیر سے وہوں کی جو برا کی محال سے بدھی بوتی سبب کے بغیر اسی وہوں کی بینا ہونا کی تصدیق کرونے جی اور اس ساحت برہی بات کہ وہ دور ایک سبب کے بغیر حال اس کی حالت سے اور کھی لوگ دمیل کے ساتھ تعدیق کرد نے میں شاتا ہوں کہا جائے کہ داور اگری کو کہ دور ایک بینے جی اور حال سے باور اس ساحت برہی بات محادث ہیں بال نے اس سے کہا کہ سبب کے بغیر حادث ہیں بال ن سے کھر کو دوقایم نہیں تو تمام موجو دات حادث ہوں گئے ماور اس کے ساتھ تعدیق کرد تھی ہیں تان میں بال سے اور کھی کو کہ دور کہی سبب کے بغیر حادث ہیں بال ن اسے کہوں کا مام دیت ہیں تو کسی سبب کے بغیر حادث ہیں بال میں اسے دور کی تعدیق میں بات سے دور کو کہ دور کے دور کا تمام موجودات تا ہم موجودات کا حادث ہونا محال سے دور کا کہا سے کہوں کہا میں موجودات کا حادث ہونا محال سے کو کھی اس سے دور کی تعدیق کی تارہ بہی تھی تارہ سبب سے بغیر ہیں اس موجودات کا حادث ہونا محال سے دور اس حضوات کے نزدیک تھی ہوں باتیام حادث ہوں یا موجودات کا حادث ہونا محال سے کو کھی اس سے دور کی تارہ ہونے کہا کہ دور کی تارہ ہوں ہونے کی تارہ کی اس موجودات کا حادث ہونا محال سے کو کھی اس سے دور کی تارہ ہونے کی تارہ ہونے کہا ہوں ہونے کہا کہ دور کی تارہ ہوئی ہونے کا اس طریقے برحاصل می دور ان حضرات کے نزدیک تھی تارہ ہونے کی تارہ ہونے کی تارہ کی تارہ ہوئی ہونے کی تارہ کی تارہ ہونے کی تارہ کی تارہ ہوئی ہونے کی تارہ کی تارہ ہونے کی تارہ کی

جاہے وہ عور وفکرسے حاصل موجیسا کہم نے ذکر کیا جواس کے ذریعے خاصل موباعقل سلیم سے ذریعے جیے اس بات کاعلم کرحا دے کا وجود کسی سبب سے بغیر محال ہے یا تواتر کے ساتھ تا بت ہو جیسے کر کرد کا علم، تجرب سے ذریعے ہو۔

جیداس،بات کاعلم کم بچاہواسقونیا (ایک بیل سے سکلنے والا دودھ ایر بیل تین چارگر کمی کمبی موتی ہے) دست کورہے پاکسی دیل کے ذریعے علم حاصل موجیدا کہ مہر نے ذکر کیا توان حضرات کے نزدیک بیر لفظ دلفین ، عدم شک سکے وقت بولاجا ہے اور عبی علم میں شک نر مواسے ان حضرات کے نزدیک بقین کیا جا گا ہے اسس بنیا دیر نقین کو توی یا حضیت نہیں کمرسکتے کیوں کو نفی شک میں کوئی تفاوت بنیں موتا۔

دوسری اصطلاح بد نقبا وکوام، صوفیا دعظام اوراکترعلادم کی اصطلاح ہے، وہ بہ ہے کہ اسس بی جوازیا شکی طوت
دھیاں نردیاجا ہے بلکہ عقل پر اسس کے غلبہ کو دیجھا جائے ۔ بہان کک کہ کہا جا گا ہے فلاں آدمی کا فوت پر نقین کچھ کمزور ہے
حالانکہ اس میں شک نہیں اور کہا جا گا ہے کہ در تی حاصل ہونے پر فلاں کا بقین قوی ہے اسس کے باوجود ہوسکت ہے اسے
رزی نہ ہے۔ تو بعض اوقات نفس کسی چربری تصدیق کی طرف ماکل مورا ہے اور بہ بات اس کے دل بر غالب ہوجاتی ہے حتی کہ
کی امر کوجاکز قرار دینے یا منع کرنے سے سے بے بر بہی نفس پر کنظول کرتی اور عکم چلاتی ہے تواسس کا نام بقین ہے اس

npanakana katatoria kang

نہیں کوتے اور ندا سس کی تیاری کی طوف منوع ہوتے ہیں گویا کرانہیں اکس کا یقین ہی نہیں ۔ لیکن ان ہیں سے بعن وہ ہیں جن
کے دل پراکس دموت کے تقور ) نے فیغہ کرر کھا ہے بہاں گا۔ کہ ان کی تمام ہمت اکس کی تیاری پرخری ہوتی ہے اور
اکس میں غیر کے لیے کوئی گنجا کش نہیں رہتی اسی حالت کو فرت بعین کہتے ہیں لہٰ دا اکس اصطلاح کی بنیا در بیقین کوضعیت
اور قوی کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے جربہ کہا ہے کر علی نے آخرے کو اپنی توج بھین کے پنیۃ کرنے کی طرب مبذول کرنی چا ہے تو
ہمار سے نزدیک یہ دونوں مفہوم مراد ہیں یعنی شک کی نفی میرندنس پریقین کوستھا کرنا تا کرنفس پراسی بھین کا غلبہ سو وی حکم سے
اور تعرب کرے۔

مبت تم نے بیات سمجے لی توتمہیں معلوم ہونا چا جیے کہ بھارے قول کا مطلب بیہ ہے کہ بھین نین ا تسام ہیں تقت ہم ہونا ہے کہ بھارے قوت وضعت ہیں اس کی نفتیم روسری اصطلاح کی نبیا در بہت ہوتا ہے اور میز دوسری اصطلاح کی نبیا در بہت ہوتا ہے اور میز دل برغلبہ اور کنظرول سے حوالے سے ہے۔

قوت وضعف کے اعتبار سے بھی کے معانی کے درجات بہت زبادہ ہیں اور موت کی تیاری کے سلسے میں لوگوں

میں بھین کا تفاوت بھی اسی اعتبار سے بے پرشیدہ اور کا ہر ہونے کے اعتبار سے بھین بی تفاوت بہا اصطلاح

کے مطابی ہے اوراکس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا اور صورت ہیں جواز کا امکان آتا ہے تواکس کا بھی انکار نہیں کیا
جاسکتا ہے اس سے دوسری اصطلاح مراد ہے ۔ جس صورت بین ٹسک کی نفی ہوتی ہے اکس کا بھی انکار نہیں ہوسکتا
مثلاثم کم کمرمہ کی تصدیق اور ماغ فدک کی تصدیق میں اور حفرت موسی علیہ السلام کے وجودا ور حضرت یوشع علیہ السلام کے
وجود کی تصدیق میں فرق یا تنے ہوئیکن اس کے با وجود دونوں با توں میں شک نہیں ہوگ تا کیونکہ دونوں تواتر سے تا بت
ہیں ، بیکن تم دیکھتے ہوکہ تنہا رہے ول بی ایک ، دو مرسے کی نسبت زیادہ روستین اور واضے ہے کیوں کہ ایک ہی سبب
زیادہ قوی سے اور وہ خرد سے والوں کی کڑت ہے اسی طرح جونظریات معودت دلائل سے نامیت ہیں ان ہیں بھی دیکھنے
والا فرق محکوس کرتا ہے ۔

کی نفی میں دونوں برابر میں۔ یہ وہ اس کے برابر نہیں ہوسکتی جس بر بے شمار دالا کی ہوں یا وجود کمہ شک کی نفی میں دونوں برابر میں۔ یہ وہ بات کر جو نشکلین کتب اور سماع کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں وہ اس کے منکر ہیں۔ اوروہ احوال کے اختلات کی طرف رجوع نہیں کرتے یقین کی قلت وکٹرت ، منعلقات یقین کی کٹرت کی وجرسے ہوتی سے جو تی سے جو تی اس کی معلومات زیادہ ہیں اس لیے بھی ایک سے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلال شخص ، فلا سے زیادہ علم رکھتاہے یعنی اس کی معلومات زیادہ ہیں اس لیے بھی ایک عالم تمام رہ بھی سائل میں توی یقین توی یقین توی ہوتا ہے۔

اگرتم ہو کہ بی بقین اور الس کی قوت وضعت ، کثرت وقلت اور ظہور و خفا دکو سمجھ کی ہوں کم الس کا مطلب شک کی نفی ہے ۔ یا دل پراکس کا کنٹول اور غلبہ ہے لیاں تقین کے متعلقات اور جاری ہونے کی جاہوں سے کیا مرا دہے

www.www.makaadam.org

ادر كس جيزيس بينين طلب كي جانا ہے كيونك حب كم مجھ اكس بات كا علم نام كريفين كس بات بي طلب كيا جانا ہے بين اكس كى طلب بيز فادر نبين موسكتا -

توجان نوکر ا بنیا در ام علیهم السدم اول سے اخریک جوکمچریمی لائے ہیں وہ بینین کے جاری ہونے کی جگر ہیں ،کیول بیش معرفت مخصوصہ کا نام ہے اور اسس کے متعلقات وہ صلوبات ہیں جن کے ساتھ شریعیت وارد ہوئی ہے لہٰدان کا اصاطر کرنے کی حرص نہیں کی جاسکتی البنتہ ہیں بعض کی طرف اشارہ کروں کا بحوال سب کی اصل ہیں ۔

اور سرحب بات نابت ہوجا کے رسورج ، جاند، ستارے، جا وات نبانات، جوانات ملک تمام مخلوق اسی طرح استرت بالات بالد تمام مخلوق اسی طرح استرت بالات بالد تمام مخلوق اسی طرح استرت بی سے ملے کے اندر ساز ہوجا کے اندر سنا ور منبع ہے اور سے اور سے ، اور ت ارسا مومن موقان ہوتا ہے ہوغضب، کیفے، حسد ادر سے اخداق سے باک ہوجانا ہے اور سے ایسا مومن موقان ہوتا ہے ہوغضب، کیفے، حسد اور برے انسان مومن موقان ہوتا ہے ہوغضب، کیفے، حسد اور برے انسان مومن موقان ہوتا ہے ہوجانا ہے تورید اللہ دروازہ ہے ۔

اس بات پرخینہ بقین رکھنا کہ ہما لارزق السّرتعالی کے زمہُ کرم پرسے ارمنٹ دخلاف ہیں ہے۔ وَعَامِنُ حَابِیّةٍ فِی الْکَرُضِیِ اِلَّهُ صَلَی الله الدرنین میں کوئی جِلنے والی چیزنہیں گرامس کارندق اللّٰہ وِذُ فُدُهَا دِا)

ادراس بات پرفین رکھناکر وہ رزق اس کے پاس اُٹ کا اور توکھیاس کے مقدر ہیں ہے معنفریب اس تک پہنچے گا- اور مب یہ بات اس کے ول پرغائب موجائے گی تووہ ایمی طریقے پرطلب کرسے گا نداس کی حرص زیادہ موگئی اور نہ ہی اسے اکس کے فوت مونے پرافسوں موکا ربیفین حی کچھ عبادات اور لیجھے اخلاق کا فائدہ وتیا ہے۔ بفین کے متعلقات میں سے ایک یہ ہے کراس کے ول میں بیعقیدہ پکا ہو کر فکسٹ یکٹ کی مثبقاً کا ذراتی خبیر اکی ہو ہوں کے بلاد نکی کرنا ہے وہ اسے دیجھ لے کیٹ کُٹ مِنْ قَالَ ذَرِیْ سِنَوْ اکبِکُون کیٹ کُٹ مِنْ قَالَ ذَرِیْ اِسْنَوْ اکبِکُون بند نو بند ہوں کا ایمام مرجو اور کا کا مام مرجو سے گا۔

یعنی اسے ٹواب اور عذاب کا بین موہیاں تک کہ وہ نیکیوں کی ٹواب کی طوت نسبت کواکس طرح سمجے ہیں طرح رد ٹی گئی مہری سے نسبت ہے اور گذاہ کو عذاب سے وہ نسبت ہے جوزہر اور سانپوں کی ہاکت کے ساتھ ہے تو جس طرح وہ سکم سبری سے بلیے رو ٹی حاصل کرنے کی حرص رکھنا ہے اور قلیل وکشر کی مضا طن کرتا ہے اسی طرح وہ نیکیوں پر حرص ہونا جا جے وہ مہروں یا زبادہ اور جس طرح وہ زم رسے بچنا ہے جا ہے کم ہویا نربادہ اور حوص طرح وہ زم رسے بچنا ہے جا ہے کم ہویا نربادہ اور حس سے پر ہزرکے احتبار سے بھتا ہے مام مومنوں ہیں بایا جا تا ہے لیکن دور مرسے معنی کے احتبار سے بھتا ہے مام مومنوں ہی بایا جا تا ہے لیکن دور مرسے معنی کے احتبار سے بیت نربادہ کو ایک اسے بیت وہ کہ انسان حرکات و سکنات اور خطرات کو ایجی طرح نظر میں رکھتا ہے اور حب بھین خالب ہو کہ ہوں سے بہت زیادہ برہ برگرتا ہے۔

یفین کے متعلقات ہیں سے ایک ہے ہے کہ المرتعالی نبری ہرات ہے مطلع ہے وہ نبرے دل وسوسوں اورخفیہ خطرات کو دیھر ہاہے بہی اصطلاح سے مطابق ہرمون اس بات کا بقین رکھتاہے بینی اس بی شک بہیں کرنا۔ بیکن دوک و معنی جو مقصود ہے اور وہی عز سزیے ہے مدلفین سے ساتھ خاص ہے اس کا نتیجہ بہذ قالہے کہ انسان تہائی ہیں بھی اپنے تمام امور ہیں با اوب رہے۔ بھی وہ تنقی جو بہت بولے ، وشاہ کے ساجے بیٹھا ہوا وروہ اسے دیچر ہا ہو ، وہ مسلس گردن جھکا نے اپنے تمام اعمال ہیں ا رب کا مظاہرہ کرنے والا ہم تا ہے۔ اور جو حکت اوب کے قلات ہواس سے احتراز کرتا ہے وہ ظاہری اعمال کی بھی فکر کرتا ہے کو اور تا بات با بت ہے کہ اور تعالی اس کے باطن پر بھی اسی طرح مطلع ہے جس مراح اسے اس کے قام ہر برا طلاح ہے ہیں وہ اس تعالی سے اپنے باطن کی آبادی ، اس کی پاکنری اور مطلع ہے جس طرح اسے اس کے قام ہر کر اور ایک ایک مقام میا ، خوف ، انکساری عام وی مسکنت خفوع اور عدو اخلاق پر اگر ناہے۔

اوریہ اچھے اخلاق سے کئی قسم کی بگند مرتبہ طاحوں کا موجب ہیں۔ قوان تمام اموریں سے سرکام ہیں ہفتین ایک درخت کی طرح سبے اوربہ اخلاق دل میں اسس درخت سے نکلنے والی شاخوں کی طرح ہیں اور ان اخلاق سے نکلتے والے ہم انمال اور عبا دات ان بھلوں اور شکوفوں کی طرح ہیں جوان ٹہنیوں سے بھڑو شتے ہیں۔

تولقين اصل اورينيا دسے اوراكس كے متعلقات اوراس سے ضوب اور مهارى اكس كنى سے بى زيادہ ہن ، منجيات رنجات د بنے والے امور سے بیان بیمان کا ذکر آئے گا انشا واللہ فی الحال اس لفظ سے معنی میں آئی مقدار کا فی ہے۔ عالم آخرت کی عدات یں سے بھی ہے کروہ عملین رہے ، انکساری کے ساتھ مرجا کے فاموش رہے اس کے چرے، لباس ، سیرت ، حرکت وسکون ، لوپلنے اور خاموکش رہنے سے اکس کی خذیت کا پتہ جلے۔ اسے دیجھنے والا كويا البيضخص كود كل رئي الميض ك ديك سيفدا ياداجانا سي اكس ك صورت ،اس كالمل كى دليل موادراك اللهر المان كربيان كے ليے كافی ہوعلائے آخرے ، سكون اور تواضع بن اپنی بنيا نبول سے پيجانے جانے ہيں۔ الشرتفالي جسب سے بہترالیاس بینآنا ہے وہ با وفار فروتن كا باس بے برا بنیا وكرام كا باس سے صالحين ، صريفين

اورعادا وفاص طورساسي بين ملبوس بي-

بين زياره گفتاي كناا ورگفتاي بن تكليف برنت بوسے فساحت كا المباركزا ، بروقت بنت رمها، حركات اور گفتاي بن تیزی بیدا کرنا برنگری علامات ہیں۔ بے خوف اور نمافل رہا استرقعالی کے بہت بڑے عذاب اور سخت ناراضکی کا یا حث ہے۔ بہ دنیا مار دولان کا طریقہ ہے جوا مدتعالی سے غافل ہی علاورام کا طریقہ نہیں اور بر اس مید کرعلاء کی ين مي جي حضرت سيل نستري عرالله في والله في الله وه جوالله تعالى كامركوها في والا موتا الس ك ايام كو نیں جانا ، بیعلاد ملال وحرام کے بارے بن فتوی دیتے ہی اس علم سے توت خدا بیدائیں مزا دوسری قسم کے علادوہ بن بھ الله تعالى كاعلم ركصت بي الس كا وامروايام كاعلم نبي ركفت بيعام مون بي تيرى فتم بي وه علا وكرام شابل بي جوالله فالله الس کے امراورایام کا علم رکھتے ہی برصرافسی ہیں۔

ان كوكوں مرخشیت اورخشوع غالب موتا ہے ایام اللہ سے پوٹ یو سزائیں اور باطی نعمیں مراد میں ۔ جواللہ تعالیٰ نے

بدے اور پھیلے لوگوں کو مرحمت فرائی میں جس اُ رق کا علم اس جیز کا احا طرکر سے اس سے خون عظیم اورخشوع ظاہر ہوگا حرت عرفارون رض المرعن نے فرایا "علم حاصل کرو، اورعلم کے لیے وقار اور برد باری سیکھو، جن سے میلینے بي ان ك بد تواض اختيار كواور وتم سيخفي وه تمارك بي تواض اختيار كربي منكر علامي سينم وجاناكم

تہاراعلی، تہاری جہالت کے برابر بھی نہو۔ ك جانات كرونتر تعالى كى بندس كوعلم ديناب تواكس كے بافقر دبارى، تواضع حسى افلاق اور نرمى مى عطا

ابك روايت من مي كوس كوالمنفي الكني المنفي في مرم ، تواضع اورش خلى عطا فرايا وه منفين كا الم سي ، حديث شركف ين مي نبى اكرم على الله عليه وسلم في فراليا ب

میری امن کے اچھے لوگوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے کم إِنَّ مِنُ ٱمَّتِي تَوُمَّا بِهَنَّ كُنُّ وَكُونَ جَهُرًا مِنَّ

وہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے باعث طاہراً ہنتے ہیں افران ہوئے ہیں اورائی کے عذاب کے فوت سے پھپ کردوتے ہیں اورائی کے حذاب کے دل کھان کی مقل آخرت میں، وہ وقار کے ساتھ وہ بی اوروک بیلے کے ساتھ قرب خداد ندی عامل کہتے ہیں اوروک بیلے کے ساتھ قرب خداد ندی عامل کہتے ہیں اور وک بیلے کے ساتھ قرب خداد ندی عامل کہتے ہیں اور وک بیلے کے ساتھ قرب خداد ندی عامل کہتے ہیں اور وک بیلے کے ساتھ قرب

سَمُعُهُ رُحُمَةِ اللهِ ، وَيَتُحُونَ سِرًّا مِنْ خَوْفِ عَدَافِهِ ، اَبُدَا نُهُ مُ فِي الْاَرْضِ وَقُلُونُهُ فُو فِي السَّمَاءِ اَرُوا مِحَهُمُ فِي الدَّرُضِ وَعُقُولُهُ مُ فِي الْآمِنِ وَيَهَمُنَّ وَيَا السَّكِيْنَةِ ، وَعُقُولُهُ مُونُوكِ الوَسِبُكَةِ (ا) وَيَنَعَ آبُونُ كِالوَسِبُكَةِ (ا)

ن فداوندی عاصل کرتے ہیں ۔

مخرت حسن فراتے ہیں ہر دباری ،علم کا وزیر ہے ، نری اس کا باپ اور تواضع اس کا لباس ہے۔
حضرت بسترین مارٹ فرمائے ہیں جس نے علم کے فدر سے حکومت تا ہائی کی توا مڈر تعالی کا تقرب اس سے بقون رکھا ہے۔
اسرائیلی روابات ہیں ہے کہ ایک مکم نے حکمت کے بار سے بین نین سوساط کی آب یکھیں جتی کہ حکمہ کے نام سے موصوت ہوگیا،
الدُّتِ اللہ نے ان زمانے کے بنی کی طوت و حی بھی کہ فلاں آدمی سے فرمادین تم زہن بھر خرج کردولین کی چزے ساتھ میری
روان ہوئی کی نہیت ندکرو تو ہیں تمہار سے اس خرج سے پولی نہیں کروں گا۔ چنا نچہ وہ شخص بیٹیان ہوا یہ کام چپولر دیا اور
عام لوگوں میں گھک مل گیا بازباروں ہیں چلنے لگا، نیا کسوائیل سے ساتھ کھانے پنے گا اورا بینے نفس ہی حاجزی کو اختیا رکیا
الدُّتِ الی نے اینے نبی علیہ السمام کی طرف و حی بھی کہ آپ اس سے فرمادیں کہ اب تجھے سری رضا کی ٹوفیق حاصل ہوئی ۔
مخرت اورائی ، حفرت بعال بن سعد سے نفل کرتے ہیں وہ فرمائے تھے کرتم ہیں کو فی ایک کسی سیا ہی کو دیکھی ہے تو اس سے الدُّتُون کی بناہ بی کا میں اور اقداد

ایک روایت یں ہے کرنی اکرم صلی استعلیہ وکسلم کی خدمت بی عرمن کیا گیا۔

یا رسول الشرم اکونساعل افتنل ہے ؛ آپ نے فرایا ہوائ کاموں سے بچنا، اور تہاری زبان ہوقت اللہ تعالی کے ذکر سے تردینی چا ہیئے ۔ پوچھا گیا کو نسے ساتھی ہمتر ہیں ؟ نبی اکرم صلی افترطلیہ وسلم نے فرایا ایساساتھی کرمیب تو السرتعالیٰ کا ذکر کرسے تو وہ نتیری مود کرسے اور اگر تو جول جائے تو وہ تجھے یا و دلائے یون کیاگی کونسا ساتھی يَارَسُولَ اللهِ اَنَّ اَكَعُمَالُ افْصَلُ اِ ثَالَ الْمَثَلُ اِ ثَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالِمِ ، وَلَوْ يَزَالُ فُولَتَ لَا يُمَا كُ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عليه اللهُ عليه وسلم ، صَاحِبُ إِنَّ ذَكْرُتَ اللهُ اعَانَكُ وَلِينُ نَسِيمَتُهُ ذَكْرُكَ وَيْدُلْ ، فَأَقُ الرَّصَحَارُ وَلِينَ اللهُ اعْانَكُ وَلِينُ نَسِيمَتُهُ ذَكْرُكَ وَيْدُلْ ، فَأَقُ الرَّصَحَارُ وَيَدُلْ ، فَأَقُ الرَّصَحَارُ

سَرُّ عَالَصِ الله عليه وسلو عَاجِبُ إِنُ نَسِيْتَ كَمُّ يُذَكِّ لُكَ ، وَإِنَّ ذَكْرَتَ لَمُ يُعِنُكَ ، فيل ، فَآيُّ النَّاسِ آعُلَمُ عَالَ : اَشَدُّهُ هُ عُدِيلًا فَجَالِيهُ هُ مُثَالًا قيل ، فَاخْبِرُتَ بِخِيارِ نَا نُجَالِيهُ هُ مُثَالًا صلى الله عليه وسلم ، الذِينَ إِذَا يُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عليه النَّاسِ شَرُّ وقال ، اللَّهُ مُعَلَقُلُ الله عَلَى الله عَلَمَاءُ إِذَا فَسَدُ وا - را )

نهاكرم ملى المُعلِد وسُم مِنْ ارتُ وَالِيهِ و وإِنَّهُ اكْتُرَّا التَّاسِ الْمَانَّا يَوْمَ الْقِبَ الْمَوْاكُنَّرُ هُمُ فِكُلَّا فِي الدُّهُبَاءُ وَاكْثُرُ النَّاسِ ضِحْكًا فِي الْتَرَخِرَةِ اكْتُرُهُمُ مُرْكِكَاءَ فِي الدُّهُنِكَ، وَالْشُرُدُ النَّاسِ فَرَحَافِ الْوَخِرَةِ الطَولُ الْمَانِدَةِ الْمُلوكُ لُهُمُ مُدَا حُنُونًا فِي الدُّنْنَا - ربي

میرا ہے آب نے فرایا جب تو الدتعالی کا ذکر بھول جائے
تو وہ تجھے یا دند دلائے اور جب تجھے یا دموتو وہ نیری
مدر نہ کرسے عوض کیا گیا، کو اُٹھن زیادہ علم رکھنا ہے ؟ آپ
نے فرایا جوا لٹہ توالی سے سے زیادہ در تاہے ،عرض کیا
گیا ہمیں بتا ہے کہ مم سے کون لوگ اچھے میں تاکہ ہمان
کی عبس اختیار کرینی آخرم میلی الٹر علیہ وسلم نے فرایا وہ
کوگ جن کود کھنے سے فعل یاد آجائے۔ عرض کیا گیا کون لوگ
برش میں ؟ آپ نے بارگاہ فعلوندی بری عرض کیا یا امٹدا
بخش دیے ۔ انہولانے عرض کیا یا رسول الٹر ا ہمیں تبایئے۔
مزیاعلاد حب خراب ہوجائیں دا)۔ وقودہ رُسے لوگ ہیں)
فرایا علاد حب خراب ہوجائیں دا)۔ وقودہ رُسے لوگ ہیں)

نیاست کے دن دہ لوگ زیادہ اس ہیں ہوں سے جو دنیاسی زیادہ فکر کرتے ہیں اور اکفرت میں زیادہ فوش وہ لوگ ہوں کے جو دنیا ہیں زیادہ روشتے ہیں آخرت میں وہ لوگ زیادہ فوکش ہوں کے جو دنیا میں میت زیادہ عمین رہتے ہیں ۔

صفرت علی المرتضی صفی الشرعند نے اپنے خطبہ میں فر مایا ہم ہمرا ذہ ہے اور میں اسس بات کا صابان ہوں کہ تفویٰ کی موتود کی

یں کسی قوم کی دعل کی کھینی خشک ہنس ہوگ اور بدلیت کی صورت میں اسس کی برط بیا ہی نہ ہوگی لوگوں ہیں سے زیادہ جا ہل
وہ شخص ہے جو اپنی قدرنہیں ہیجا تیا ، اور الٹرتعالیٰ کے بال سب سے ناپ ندیدہ شخص وہ ہے ہو ہر عگر سے علم جھ کرکے
فقنے کی ناریکیوں میں شنب خون ما دسے اس جیسے رزیل لوگوں نے الس کا نام رکھا ہمواہے حالا نکہ وہ ایک دن جی علم میں
صبحے سالم زندگی منیں گزارتا ۔ صبح سورے ہی وہ زیادہ جھ کرناہے اس میں جو کم ہے اور کھنایت کرتا ہے وہ اس سے بہتر

(١) كناب الوحد والرقائق ص ١٠٠

فرط اس مدیث کے الفاظ مختلف مقابات سے بائے گئے ہی کا ہزاروی

(٢) تنبيرانا لفين ص ١٥٦ باب انتفكر

www.mukiabah.org

جوزیادہ ہے اور لے کار ہے۔ جب وہ بدلودار پانی پی کرسراب ہوتا ہے اور سے فائدہ امور کی کترت کرتا ہے۔

توکوک کا معلم بن کر بیٹھ جانا ہے تاکہ ہو امور دو کر روں پر ست بنہ ہی وہ انہیں حل کرے۔ اور جب اس کے ساسے کوئ

مہم بات آتی ہے تواکس کے بیے اپنی رائے سے ایک تعقیا س نیا بیتا ہے، وہ شہاوت کو دور کرنے بین کرای کے جالے

یں ہونے کی طرح ہے وہ نہیں جانتا اکس سے عذریش نہیں کرتا تاکہ بچ جائے اور نہ علم کومنبوطی سے بھوتا ہے کہ غیمت پائے

با بین کرتا ہے جوکنہ بین جانتا اکسی سے عذریش نہیں کرتا تاکہ بچ جائے اور نہ علم کومنبوطی سے بھوتا ہے کہ غیمت پائے

مون دنائی بھی اکس سے بھوتے ہی اس کے فیصلے سے زنا على لہوجا تا ہے، اکس کے سلسنے ہو موال بیش ہوا اس

ع جوان پر رونا اور نوصہ کرنا جائز ہے ۔ حضرت علی الم تھی رہی اس نے والی جب نے علم ہنت ہے تو وہ علم کی کی کرتا ہے ، ادر کہا

میں نہ عائم بھوت ہے تو وہ علم کی کی کرتا ہے ، ادر کہا ہے ، اور کہا ہے ، ادر کہا گیا ہے ، ادر کہا گیا ہے ، ادر کہا گیا ہے ، ادر کہا ہے کہ اگر استا ذہیں تیں باتیں میوں تو ان سے ذریعے متعلم پر نقیت کمل ہوجا تی ہے ، ادر کہا ہے کہ اگر استا ذہیں تیں باتیں میوں تو ان سے کہ دار ہے متعلم پر نقیت کمل ہوجا تی ہے ،

(ا) صبر (۱) تواضع (۱۱) الحجيه اخلاف - اور حب متعلم من نين باتين مون توان كے ذريعے معلم پرينت كامل موجاتي جد وا) عقل (۲) اوب (۱۲) اورا چي سجه - خلاصه بر سے كر قرآن پاك مين بن اخلاق كا ذكراً باہم علماء امنون ان سے

الگ بہیں ہوسکتے۔ کیوں کووہ قرآن باک کوعل کے لیے سیکھتے ہی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔

صرت ابن عرب والد عنها سنة عنها سنة فرایا جم ف ایک زمانه گزارا ہے ہم یں سے ہرایک کو قرآن سے پہلے ایان دیا جا آ حب فرآن پاک کی کوئی سورت نازل ہونی تو اس سے علال وحام ، اوامراور نوابی کوسیکھ لینا۔ اوراس میں جمال توقف مرنامنا سب ہونا اس کا علم هی حاصل کر نینا۔ اور بیں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان میں سے ایک کو ایمان سے پہلے قرآن مشاہے تو وہ سورہ فاتح ہے آخر تک طرحت اسے معلم نہیں کہ اس میں کمس کام کا امر ہے اور کس سے روکا گیا ہے، اور کمان

توقف كرنا چا جيئے وہ اسے ناكار كھوروں كى طرح مجيرًا ہے إبك دوسرى روابت بن أكس مبيا مفوم منقول ہے -اور سم اصحاب رسول كو قرآن جيرسے پہلے ايان ديا گيا حب كه تمارسے بعد كچھ ايسے توگ أئيں سے جنبيں ايما ن

سے بہلے ذران دیا جائے گا ، مذاہ کے مدون کہ قائم کو ہوں کہ اور اس کر مدون حقد ڈیکو صالم نو کر دس کے دو کس کے سم نے مڑھا تو کون سم

وہ اسکے حروت کو قائم رکھیں گے اوراس کی صدود و حقوق کو صلائع کردیں گے وہ کمیں گے ہم نے پڑھا تو کون ہم سے بڑا قاری ہے اور ہم نے سیمیا تو ہم سے بڑا عالم کون ہے ، اُن کا حداسی فدر ہے ، اور بعض روایات میں اول ہے کہ وہ اکس امت کے بڑے لوگ ہیں ۔

ی سے میرو و اور ہاری ایک کی پانچے ایات سے سمھے جا نے ہن علائے اُفرت کی ملا ات یں سے ہیں۔ کم اُلی کہ با نجے افلاق جو قرآن باک کی پانچے ایات سے سمھے جا نے ہن علائے اُفرت کی ملا ات یں سے ہیں۔ خشیت ، خشوع ، تواضع ، حسن افلاق اور اُفرت کو دنیا ہے ترجع دنیا بینی زید۔ در بے شک اللہ نعالی سے اس سے بندوں بیں سے علی دہی ورتے ہیں "

رود لوگ الله تعالى كے لئے تصلفے والے بن اس كى آبات كے بدلے تقوش قبمت نہيں ليتے ؟

اور اینے بہلودُں کو موموں کے بیے تھا ویں "

الله تعالی کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہو کئے "

اور من اوگوں کو علم دیاگیا وہ کہتے ہی تھارے کیے ہاکت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تواب اس شخص کے بیے بہرہے جو ایمان لا بااور اکس نے اچھے کام کئے۔

خیبت اس آیت سے نابت ہوتی ہے۔ إِنَّمَا يَخَتَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلْمَاءُ لا)

خوع الس الي سيماماً المعدد خَاشِعِينَ يِلْهِ لَا يَشُمُّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيُلاً لا)

تواصع كالسرأية سي بنز جلتاب -رَ اخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْعُوْمِنِينَ ) (٣) حن افلاق الس آيت سے ابت ہے۔ فَيِمَارَحُمَةِ مِنَ اللهِ لِنْتَ كَهُمُونِ زبركامفوم اكس أيت معلوم بواب-كَقَالَ الَّذِيْنَ أُونُوا الْعِلْمَ مَنْكَكُمُ نُواكِبُ اللهِ حَنْ بِحَ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ - وهِ )

جب نبي ارم صلى الله عليه وسلم في بدا يت كرمية تلاوت فرائي-

فَمَنُ عُیرِدِ اللهُ اَنُ یُکُورِیَهُ یَشْرَخَ صَدْرَءً اورجِس اَدَی کواللہ تقال ہوایت دنیا جا ہا سکے یلاوش کو مردہ عون کیا گیا، یکون کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا حب دل میں نور ڈالاجا آ ہے تواس کے بیے سینہ کھی جا تا ہے اور مہوجا آ ہے ،

عرف کہاگی کہ کیا اسس کی کوئی نشانی ہے ؟ نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فرمایا ہاں دھوکہ کے گھر ردنیا ، سے دوررسہنا اور دائمی گھر کی طویت رجوع کرنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیا ری کرنا رہ)

ره) قرآن مجدسورة تصص آبت ١٠ (١) قرآن مجدسوره العام آبت ١٢٥ (١) المستدرك للحاكم عبله من ١١٧ كتاب الرقاق-

<sup>(1)</sup> قرآن مجيد سورة فاطرأبت ٢٨ (٢) قرآك مجيد سورة آل عمران آيت ١٩٩ -'(١١) قرآن مجد سورة حجراكيت ٨٨ (١) قرأن مجد سورة آل عمران ١٥١-

علائے آخرت کی عدمات میں سے ایک علامت بہے کراس کی اکثر بحث علم الاعمال اوران چیزوں سے بارہے میں ہوجو چیزیں اعمال کو فاسدکر تی دل کورپائیانی کرتی وسوسے بہاکرتی اور شعبہ مجیلاتی میں کیوں کہ دین کی اصل برائی سے بین ہے۔

اسی کے کہا گیا ہے کہ بدی کومف بدی ہونے کی وجہ سے نہیں بکہ اکس سے بچنے کے ہے ہیاں، اور ہوادی
برائی کونہیں بیجا نیا وہ اکس میں بڑجا اسے نیزوہ اعمال جوفعلی ہیں وہ اکسانی ہیں ان ہیں سے عظیم بلہ اعلیٰ دل اور زبان کے
ساتھ اسٹرتا کا کا ذکر کرنا ہے اور شان تو ان چیزوں کو پیجا نے ہیں ہے جردل کو نزاب اور مریشان کرتی ہیں اس کے شفیے
زیادہ اور فروغ زبایو ہیں، اور کا خرت کے داستے مریضے ہیں ان کی زبادہ ضرورت پڑتی ہے اور عام بوگ اس میں بتناہیں۔
جہاں تک دنیا دارعل دکا تعلق سے تو وہ حکومت اور فیصلوں کی ناور تو زبیات کے پیچھے پڑتے ہیں اور ایسی صور نتری
گڑتے ہیں مشفت برواشت کرتے ہیں جوکئی زبانوں تک وقوع پزیرنہ ہوں اور اگریوں بھی توان کے بیے نہیں بلکہ دوسروں
کے لیے ہوں اور جب وہ دا قع ہوں تو ان کے بتانے والے بے شمار لوگ موجود ہوں۔

اوروہ ان بانوں کو بھیوڑ دیتے ہیں جو ہروم ان کے ساتھ ہیں اور دات کی گھڑ نویں اور دن کے اطراب ہیں بار باران کے ملاقہ ہیں اور وہ شخص نیک بخی سے کس فدر دور رہے ہو دو سرے کی نا در مہم کے برائے اپنی اکس جہم کا سودا کرنا ہے جواسے انزم ہے اور ایوں وہ استرفال کے قرب پر بخلوق کے قرب کو جھے دیتا ہے ، برائے این السرفال است کی حرص ہوتی ہے کہ اہل دنیا میں سے باطل پرست اسے فاصل محقق اور باریک مسائل کا عالم کہیں السرفال کی طوب سے اسے میہ بدلہ ملنا ہے کہ اسے دنیا میں مخلوق کی طرب سے تبولیت کا نفع ماصل نہیں ہوتا ملکہ مصائب زمانہ کی طوب سے اسے میہ بدلہ ملنا ہے کہ اسے دنیا میں مخلوق کی طرب سے اسے میں برائی مکر مربوع اتی ہے۔ بھر قبارت کے دن مفلس موکر آ کے گا اور حب عمل کرنے والوں کا نفع ، اور مقربی کی کامیابی دیجھے گاتو کہتے افسوس ماتا ہوگا۔ ہی واضح نقصان ہے۔

صفرت حق بھری حدا ملد کا کلام ، ابنیا دکرام سے کلام سے نبادہ مشابرتھا، اوران کی سیرین، محابرکام کی بیرت ہے بہت زیادہ ملنی جلتی تھی۔ ان سے بارے بیں اسس بات پراتفاق ہے ان کامام وعظ دلوں سے خطرات ، فعاد اعمال ، فغن سکے وسوسوں اور فف ٹی خواہشات کی پر شبعہ دقیق صفات کے بارے بیں ہونا تھا ، ان سے بوجھا گیا کہ ا سے ابوسید! آپ ایسی گفت کو کرنے بی جو آپ کے علاوہ کسی سے نہیں گئی آپ نے برکہاں سے حاصل کی فرایا حضرت ابوسید! آپ ایسی گفت کو کرنے بی حضرت حذیف بن بمان رضی الشرعنہ سے بوچھا گیا ہم دیجھتے ہیں کرآپ ایسا کلام کرتے ہی حذیف بن بمان رضی الشرعنہ وسے جو کسی دور سرے صحابی سے نہیں کہ ایسی سے ماسل کیا انہوں نے فرایا بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسے مرکسی دور سرے صحابی سے نہیں کہ ایسی سے ماسل کیا انہوں نے فرایا بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسے نے مجھے خصوصی طور برعطا فرایا ہے ،

ووسرے صحابہرام بھلائی کے بارے میں لیے چھنے تھے بی بالی کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ میں اس بات کا

NAVAMANALAGUN HAGDAHALIGI YE

نوت رکھتا تھا کہ کہ برائی میں نہ طرحاؤں۔ اور برجانیا تھا کر بھلائی کا علم مجے سے سبقت نہیں کرسکتا رہینی مجھے حاصل موجائے گا) میں جانیا تھا کر جوشنخص برائ کی بہجان نہیں رکھتا وہ لیکی کو بھی بہجان نہیں سکتا،

دوسری صدیف کے الفاظ اس طرح بن کر صحاب کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ! فلاں کو کیا ہواکہ وہ فلاں فلاں ملا و عمل کرتا ہے۔ وہ آپ سے فضائل اعمال کے بارسے بیں پوچیتے تھے اور بیں کہت تھا یا رسول اللہ! فلاں فلاں عمل کو کونسی پوزخواب کرتی ہے جب آپ نے مجھے اعمال کی آ فات سے متعلق سوال کرتے دکھا تو مجھے اس علم کے ساتھ خاص کروباء وا)

تحرت دنیفرض الدعنہ منافقین کے بارہے بیں معلومات کے ساتھ بھی خاص تھے نفاق ، اسس کے اسباب اورفتوں کی بار کمپویں سے متعلق علم کی معرفت بیں آپ کا انفرادی مقام تھا۔حضرت عمر فارد فن حضرت عنمان فنی اور دیگر بہ جبیل انقدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے عام وخاص فتوں کے بارہے بیں پوچھتے تھے۔اور منافقین کے بارہے میں بھی پوچھتے تھے، آپ ان کو بتانے کم استے منافق باقی رہ گئے ہیں لیکن ان کے نام نہیں بتا نے تھے۔

حضرت عمرفارون رضی الله عند الدی بارے بی جی پرچنے تھے کہ کیاان بی منا فقت ہے ؟ تو وہ ان کی برات کا الم بارر نے تھے حفرت عمرفاروق رضی اللہ عند کو حب سی کا الم بارر نے تھے حفرت عمرفار وق رضی اللہ عند کو حب سی کی خار جانوہ پڑھا نے ورز بھوٹر دینے آپ کو صاحب سیر ار اردان ) کہا جا اتھا۔
مقامات قلب اور احوال برتو صررکھا علی نے آخرت کا طریقہ ہے کیوں کر قرب اہی کی طری سعی کرنے والا دل ہی تو ہے اور وہ اب بن ناور ونا یاب ہوگی اب اگر کوئی عالم اس میں سے کسی چیز کے در ہے ہوتا ہے تو تو گوں کو تعجب ہوتا ہے اور وہ اسے بدید جانسے بی اور کہا جا تا ہے کہ برتو واعظین کا کلام کو مزین کرنا ہے تحقیق کہاں ہے۔ ان سے نود یک تحقیق تو صرف حکو برتوں رمنا فاور ں) بیں ہے کسی شاعر نے سے کسی کی تو کی خات کی باتوں رمنا فاور ں) بیں ہے کسی شاعر نے سے کہا ہے۔

لاتے مختلف بیں مکین حق کا ماست ایک ہی ہے اوراس لاستے پر علینے والے بھی کمنا و منفرد ہوتے ہیں شان کو کوئی ا جانبا ہے اور ندان کے مقاصد کا کوئی پتر عینا ہے وہ آزام میں بی اور وہ اس لاستے کا قصد کر کے چلتے ہیں جس سے لوگ فافل

مِن كِونْكُولُولُ كُولِيْتِ مِنْ كِدائيس عافل ہے !"

فلامدیہ ہے کہ اکثر ہوگ آسان بات اور اس چیزی طرف میلان رکھتے ہیں ہوان کی طبیعتوں کے موافق ہو بھوں کہ حق کڑھا ہوتا ہے اکس سے واقفیت حاصل کرنا شکل اور اکس کا پانا نہا یت سخت ہے اور اکس کا دارستہ خصوصاً دل کی صفات کی موفت اور اسے بری عادلت سے پاک کرنا بہت شکل ہے ، یہ تو ہمیشہ جا نکنی کی صالت ہوتی ہے اور جوشخص اس کے در بیے ہوا ہے وہ دوائی بینے واسے کی طرح ہونا ہے ہوشفاء کا اجد بر دوائی کی کراوا ہے بیصبر کرتا ہے یا وہ اس شخص کی طرح ہے۔ بیں ایسے طریقے شخص کی طرح سبے ہورندگی جرروزہ رکھتا اور تکا بیعث برواشت کرتا ہے تاکہ وہ حرفے بریمبد منائے۔ بیں ایسے طریقے کی طرف روغیت روغیت کی جیسے ہوسکی ہے۔ اسی یلے کہا گیاہے کہ بھرہ ہیں ایک سوحفرات وعظ د تذکیر کرنے والے تھے ایک علم بھین ، اورال قلوب اور المنی صفات پر گفتگو کرنے والے عرف بین کہ دو کر رے صبی اور نیسرے ایک مفرت مہل تستری ، دوک رے صبی اور نیسرے مفرت میں از برگوں کے پاکس تھوٹرے مسیمی اور نیسرے مفرت میں اور عدہ جیز کے اہل فاص لوگ ہوتے ہیں ، موسے ہیں ، اور جرکھے وام کو دیا جاتا ہے وہ کہا ن موتے ہیں ، اور جرکھے وام کو دیا جاتا ہے وہ کہا ن موتے ہیں ، اور جرکھے وام کو دیا جاتا ہے وہ کسان موتا ہے ۔

علاداً خرت کی علامات میں سے ایک بیر ہے کر علوم بہان کا اعتماد بطور بعیرت اور دل کی صفائی کے ساتھ مو جھیفوں اور کت بول براعما دنہو، اور نر اسس بات کی تقلید رہم ہو دوسرے سے شن رکھی ہو، تقلید توحوث صاحب شریعیت صلی

الترطليهوك م كىست (١)

بین آب سے مکم اورا قال برعل کیا جائے بھا برکام کی تقلیدھی اسی اندازیں کرسے کان سکے افعال ہی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاصنا برد لائٹ کرتے ہیں چرجب نی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سکے اقوال واقعال کو قبول کرتے ہوئے ایک تقلید کرنے تواس سکے اسرار سمجھنے برحربیں بن جائے ۔ کیموں کہ مقادیہ کام اکس لیٹے ، کررہا ہے کہ ما صبہ شرفیت مصلی اللہ علیہ وسلم سلم اللہ علیہ اس کے اسرار سوب ناکسٹن کرے میں اللہ علیہ موسلے کیا جائے گاعالم نہیں ہوگا ۔ اس لیے کہا جائی ہے نسال میں اس کیا اسے نسان کو کہوں کہ اگروہ شنی ہوگا ۔ اس لیے کہا جائم نہیں ہوگا ۔ اس لیے کہا جائی ہے نسان میں موسلے نسان میں موسلے نہ بار جب نہا جائے ہے نسان میں موسلے نہ بوطری کی اس میں کاکام ہو اللہ اسے علی میں اس کا کام ہو اللہ اسے علی میں میں میں ہوگا ہے ۔ اس کے موسلے بروسے کو میٹا دیتا ہے اور نور ہوایت سے مور ہوتا ہے اس کے حدوث ابن عبال میں وسے میں اس میں موسلے نہ ہوئی ہے ۔ اسی کیے حزت ابن عبال میں واللہ عند میں اللہ عند سے اور تو گوت ہوئی اللہ عند سے اور تو گوت ہوئی اللہ عند سے اور تو گوت ہوئی اللہ عند سے اللہ عند سے اللہ عند سے اور تو گوت ہوئی اللہ عند سے اور تو گوت ہوئی اللہ عند سے اور تو گوت ہوئی اللہ عند سے اللہ عند سے اور تو گوت ہوئی اللہ عند سے اور تو گوت ہوئی اللہ عند سے اور تو گوت ہوئی اللہ عند سے اس کی اللہ عند سے اللہ عن

www.makiabah.org

<sup>(</sup>۱) الم عزالی رحمالله اس تقلیدی مخالفت بنیں فرارہ جوفق میں ائمہ دین کی تقلید ہوتی ہے کیونکہ بڑے بڑے بزرگ مقلد ہوگڑ ہے میں در حقیقت بر تقلید بھی سرکار دوعام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کیونکہ اٹمہ کی نفتہ قرآن وسنت سے حاصل کر دوسہے بلکہ برتیارہے میں کر نود علم ماصل کیا جائے کو یا حصول علم کی ترظیب ہے برا ہزار دی ۔ (۱) المعجم الکیسر منظر ان جلد الص ۱۹۹۳

سے سیکھی عرانبول نے فقہ اور قرائت ہیں ان دونوں سے اخلاف هی کیا۔

بعن بزرگوں نے فرایا جر کیچرسول اکرم صلی المیعلیہ و سلم سے مردی ہے وہ ہمادے مراً نتھوں بر رقبول ہے) اور جو کچھ صحابہ کرام رضی اللیعنہم سے منقول ہے ہم اکس سے کچھ لیں گئے اور کچھ چھوٹردیں سے اور تو کچھ تا بعین سے ہم مک پہنچا

ب توده می اُدی بن اور م می -

معابرام کواس کیے فضیت وی گئی کہ انہوں نے رسول کرم صلی المتعلیہ وسلم کے حالات مبارک کے وائن کا شاہدہ كياور جوامور قرائن سے معلوم بوئے ان كے ساتھوان وصحاب كرام) كے دل متعلق تھے وہ لوگ اسى بلے واہ واست بر تع كيون كروايت اورعبارت بن مشابره كا دغل نهين بوتان برنورنبوت كافيفان الس قدرتفاكه وه اكثر خطاست محفوظرية تھے۔ اورجب دوسرے سے سنی ہوئی بات پراغماد کرنا نا پہندیدہ تقلیدہ تو کتب اور تصابیف پراعماد اکس سے جی بعیدہے . بلکہ کتب اور تصانیف بعدی وجودی ایکن صحاب کوام کے زمانے اور تابعین کے ابتدائی دورہی نہیں تھیں یہ جوت ك ايك سوبس سال بعداك وقت جب تمام صحابه كرام اورعبيل القدر تابعين انتقال كريك تص شدًا حزت سعيدين مسبب صن بھری اوردیگر اگا برنا بعین کے وصال کے بعد البیت ہوئی ہیں بلکہ پہلے لوگ تو اجا دیث لکصنا اور کتنے تصنیف کرنا نالپندید خیال کرتے تھے تاکہ لوگ ان احادیث مے حفظ، قرآن پاک اور اسس بن فور وفکرا وراس سے سمجھنے سے غافل موکران (فسامین) یں ہمشنول نہوجا میں - انہوں نے فرایا اس طرح یا دکروس طرح ہم یادکرتے تھے اس کیے صرت الو بحرصدین اورصاب كامرض اللاعنم في وآن باك كوايك مصعف من جع كرنا مناسب مرسيها ،اصانهوں نے فرمایا كرم وہ كام كيے كري جے رسول اکرم سلی المرعلیہ و اس مے بنیں کیا۔ انہیں اس مان کا خدشہ تھا کہ لوگ کہیں معاصف پر مجروسہ نے کریٹھیں۔ انہوں نے فرایا کہ قرآن یاک کوای طرح تھوڑویا جائے کوگ ایک دوسرے سے تلقین اور بڑھانے کے ذریعے حاصل كريت اكران كابي شغل اورمقصود مسع حتى كرحضرت عرفاروق اورمعين ومكر صحابة كرام رضى الشعنيم في قراك بأك عصف كالمشور دیا اس خون سے کہمیں لوگ سی اور مدم تعاون کی وجہ سے اے چھوڑندوی اورائس بات سے بحظ ہوئے کم كين السن بي جكران بوجائ اوركوفي ابن اصل ندمل كرمنت بهات بيكس كله يا قرأت كم سيل بين اس كى طرف رجوع ك ماسك تواس ك يد حزت الوكر صديق رمن المترعن كالسينه كل كي چناني آب في الكي مصعف بي قرآن باك كوجع كوديا-

حزت دام احمدین مبنل رحمدا ملا موطا امام ما مک کی تصنیف کے سلسے میں مصرت امام ما مک پراعتراض کیا کرتے تھے

اور فر ماتے نصے انہوں نے وہ کام مشروع کیا جو صحابہ کرام نے بھری نہیں کیا تھا، کہا گیا کہ اسلام میں سب سے بیلی کت ب جونصنیف ہوئی وہ ابن جریج کی کتا ب ہے جس میں آثار اور وہ تفاسیر میں جو صرت عطا، حضرت مجاہدا ور صفرت ابن عباسس صفی الٹرعنہا کے دوسر سے شاگردوں سے منقول ہیں بے تما ب كه كمورين تعنيف مونى بجرين بين معربن لاسترصنعانى كى كتاب تعنيف موئى جس مين وه روايات مي بوني اكرم صلى التر عبيدوسلم سعة مروى بين مجرور بينرطيس معفرت المام مالك بن انس رحمدالله كى مؤطا ا دراس كے بعد حضرت سفيان تورى كيمابع تعنيف موجي -

پھر ہوتھی صدی بیں علم کلام بیں کن بیں کھی گئیں۔ اور جنگ وجدل اور مقالات کو باطل کرنے بیں غور وخوض ہونے لگا اسس کے بعد لوگ اسس کے بعد لوگ اسس کے طوت نیز تقدیم گئی اور وعظ کی طوت اٹل ہوئے۔ اسس زمانے بین علم بقین مطفے لگا۔

اس کے بعد صفات نفس اور سنے طان کے مکر وفریب کے بارسے بیں دریا فت کرنا ایک عجیب بات ہوگئی۔ سوائے پعند لوگوں کے باقی سب سنے اس سے منہ چیر دیا اور اب منتکام چھکڑا کرنے والے عالم کہلانے لگا وہ تصر گو جو مستنے عبالا سے ایسے کلام کومڑ بن کرنا تقاوہ جی عالم شمار ہونے لگا ، کیونکہ عوام ہی ان کوستنے والے ہوتے ہیں ، اور انہیں حقیقتِ عبالا اور اکسس کے غیر بن تھے نہیں ہوتی ،

نیز صحابرکوام مض الله عنهم کے علامت زندگی بھی ان کے سامنے نہیں تھے کہ وہ ان کے نسبت سے فرق معلوم کرتے تو ایسے وگوں برعل مرکز ہے اور سے جھیوں تک یہ لفت منقل ہوتا رہا۔ آخرے کا علم لیک دیا گیا اور سوائے خاص افراد سکے باقی ہوگا ہوگا ہے در سیان فرق ہوت برہ مرکز جب ان سے بوجھا جا اگر فلاں کے پاکس زیادہ علم ہے باکس و بادہ سے بادہ سے باکس و باکس کے باکس و بادہ سے بادہ سے بادہ سے باکس و باکس

توکیتے ندن کے پاس علم زیادہ ہے اور فداں ،کلام میں اس سے بڑھا ہوا ہے ہواں لوگ علم ،اور کلام پر قدرت کے درمیان فرق کوئے تھے گذرت معدیوں میں اسی طرح دین کمزور موٹا پیدگیا تواب اسس زیائے کے بارسے میں تمہارا کی خیال ہے ؟ اوراب معاطر میان تک پہنچ گیا ہے کہ اگر کوئی کلام وغیرہ کا انکار کرسے تواسے پاگل کہا جا آ ہے ہدز زیادہ مہتر ہی ہے کہ انسان اپنی واتی اصلاح میں مشغول موجائے اور خاموشی اختیار کرسے۔

عالم آخرت کی ایک عدمت برہے کہ وہ برعات سے بہت ریادہ اجتناب کرے اگرے کس برتمام لوگوں نے اتفاق کرلیا ہوسے ابدکرام کے بعد لوگوں کے بدعات براتفاق سے دھو کر نرکھائے بلکوسی برام کے حالات اوران کی سیرت و اعمال کی دریا قت میں حریوں ہو نیز معلوم کرسے کہ ان کی میت کن باتوں میں معروف تھی۔ کہا دہ تدریس، تفنیف، مناظرہ، تفنا، حکرانی، اوقات میں معروف رہتے تھے یا تفنا، حکرانی، اوقات اور وصیتوں کی تولیت ، میتہوں کا مال کھانے ، بادشا ہوں سے ملاقات میں معروف رہتے تھے یا خوب فعل اندوہ وغم ، لفکر، مجاہدہ ، فل ہر وباطن کی مگرانی، چھو سے اور رہنے گئے ہوں سے اجتناب، نفس کی خفیہ خواہشات اور مشیطان سے مکروفریب کی دریا فت وغیرہ علوم باطن میں معروف رہتے تھے۔

اور تطعی طور بریہ بات عبی جان او کہ اکس زمانے میں زیادہ علم والدادر تن محتقریب دی شخص سے جو صحابہ کرام من اللہ عنہم کے زیادہ شابہ اور بزرگوں کے راستے کا زیادہ علم رکھتا ہے کیوں کہ دین ان ہی لوگوں سے لیا گیا ہے اسی لیے صرت علی کم اللہ وجبہ سے حب عرض کیا گیا کہ آب نے فلاں کی مخالفت کی ہے تو آب نے فربایا ہم نے اکس دین کی ہیں وہ ک پیروی کی ہے۔ عرض بہ ہے کہ اگرتم دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے کے زائے کے داگوں کی موافقت کرد ہے ہوتو اپنے زائے ک کے داکوں کی مخالفنت کی پرواہ نہ کرد کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں کے میلان کے مطابق ایک دائے قائم کرلی ہے اور ان کا نفس اکس اعترات کو برداشت نہیں کرنا کہ بہطر لفہ جنت سے عمومی کا باعث سیسے تو وہ اکس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے سواجت کا کوئی کر اسے میں کہ اللہ نے فرایا۔

اسلامیں دونے اُدی پیدا ہوگئے۔ آیک دہ شخص ہوئری رائے رکھ ہے اورائس کا خیال ہے کہ جنت امی کو لے گئی جس کی رائے ای کے اس کے موافق ہوگی۔ اور دوک را مال دار جو دنیا کا بچا ری ہے اس کے بیے اسے خفد آنا ہے اس کے بیاری کے بیے اسے خفد آنا ہے اس کے بیاری ہوتا ہے اس کے موافق ہوگی۔ اور دوک را مال دونوں کو جہم کے طرف چوڑ دو ایک آ وی اکس دنیا ہیں دوا دمیوں کے در میان جسے کرتا ہے ایک الدار ہے جواسے اپنی دنیا کی طرف باتا ہے دوک را خواہ ش کا بچا ری سے ہواسے اپنی تواہش کی دون سے بواسے اپنی تواہش کی دون سے بواسے این دونوں سے بچایا۔

یہ اپنے نیک بزرگوں کا مشتاق ہے ان کے افعال کے بارے میں پوٹھنا ہے ان کے نشانات پر جاتا ہے ور ان کریں سے میں زخیر میں ماج ہے ان

اجرعظيم كالحالب سي تم عبى اسى طرح برجا د-

صفرت ابن مسود رضی الله عنه سے موقوفاً اور سنداً مروی ہے انہوں نے دنوایا وہ دو چیزی بی ایک کلام ہے اور دومری سیرت ، بہترین کلام ، الله تفالی کا کلام ہے اور بہترین سیرت ، موسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت ہے سنو! بدعات سے بچو ، فیونشک سب سے بھرے امور بدعات ہیں۔

اور پر رفلہ ف سنت ) نیا کام برعت ہے اور ہر برعت رفلہ مت سنت کام ) گراہی ہے ، سنو! اپنی عمر کو زیادہ طیل مسمجو تمہا رکھے سخت ہوجا ہُیں گے سنواج کر کچھ آنے والا ہے وہ آئے گا اور قریب سے اور ہولبید ہے وہ آنے

رسول اکر صلی الله علیه و الم می خطبه مبارکه می ب داکینے فرایا )

مُوكِ لِمَنْ شَعَكَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ آلاسِ وَانْفَقَ مِنْ مَالِهِ اكْتَبَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْمِيدَةٍ، وَخَالَطَ اهْلُ الْفِقْ وَالْحِكْمِ، وَجَانَبَ

آمُل الزَّلُلِ وَالْمُعْمِيَةِ ، هُوكِي الْمِن ذُلَّ

اس شخص کے لیے نوشخبری ہے جے اس کے عیوب در نفری نے دومرول کی عیب بوئی سے چیرویا حب نے ایسے ال سے خرچ کی جوکمی گن ہ کے بنیر کایا،ای نے اہل فقر و حکمت کے ہاتھ میں جول رکھا، فیسکنے والے

دا استن ابن اجرص ١٠ باب اجتناب البدع والجال - ١١٠١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١

نِى كَفُسِهِ وَحَسُّنَتُ خَلِيْقَتُهُ ، وَصَكَحَتُ سَرِيْرَيُّهُ اللهِ وَعَذَلَ عَنِ النَّاسِ سَنَّزَكُ ، طُولِي لِمَتَى عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَكَنْفَقَ الْفَصُلَ مِينَ مَالِهِ وَالْمُسْكَ الْفَصُلَ مِنْ تَوُلِهِ ، وَوَسِعَتُهُ السُّنَةُ وَلَمُ يَعِدُهُ هَا إِلَى بِهُ عَذِيهِ اللهِ

ادر کن ہ کے مرکب لوگوں سے الگ رہا اس شخص کے لیے موشخبری ہے جس نے تواضع احتیار کی تواجی عادات کو اپنا یا است خوا بنا ہا است خوا بیا اصلاح کیا ور لوگوں کو اسٹے نشر سے بچا یا ،اس شخص کے بیے نوشخبری ہے جس نے اپنے علم برعمل کیا اپنا ر مفرورت سے ) زائد مال خرج کیا اور اپنے نائد قول کو بیا کرد کھا سنت نے اسے اپنے تک محدود کرایا اور برئت میں نہ جانے دیا۔

سخرت عبداللہ بن سودری اللہ عنہ فر ماتے تھے گھڑی زما نے میں ایچی میرت کرنے اعال سے بہتر ہوگی ،اور فرما یا کہ ہم

ایسے زمانے ہیں ہوکہ اس میں ایچھے ہوگ رنیک امور ہیں عبدی کھتے ہیں ،اور عنقریب اپنا زمانہ آئے گا کہ اسس دورکا ایچا

ادر عام ہوگؤں کی موافقت کر تا ہے اور میں امور میں وہ شخول ہیں انہی میں مشغول ہوتا ہے تو وہ ان کی طرح تباہ وہر با دہوگیا۔

ادر عام ہوگؤں کی موافقت کر تا ہے اور میں امور میں وہ شخول ہیں انہی میں مشغول ہوتا ہے تو وہ ان کی طرح تباہ وہر با دہوگیا۔

صفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما تے ہیں اس رانچ جب ہے کہ تبارے دور کی نیکی گذرات نہ زمانے کی مجرائی تھی اور تبارے دور کی نیکی گذرات نہ زمانے کی مجرائی تھی اور تبارے اور تم جب تک بن کی بیچان رکھو سے عبد کی ہر مہو کے اور تم بب تک بن کی بیچان رکھو سے عبد کی ہر مہو کے اور تم بب تک بن کی بیچان رکھو سے عبد کی ہر مہو کے اور تم بب تک بیچان رکھو سے عبد کی ہر مہو کے اور تم بب سے دور کا عالم می بنیں جب ہے گا۔

انبوں نے سے فرایا اس زانے کی اکثر نگیاں صا برام کے زمانے میں منکوات شار ہوتی تیں ہمارے زمانے میں منکوات شار ہوتی تیں ہمارے نہیں میں ساجد کی زینت اوران ہیں آبا سے مالا کہ کا اور عارتوں کے باریک کا موں میں بہت زمایہ مال خرچ کرنا اوران ہیں قیمی بچھنے بھیانا میں تضور کیا جانا ہے حالا نکہ اسس دور میں سے بیٹے اور میں بھیانا جی میرعت شمار ہوتا تھا اور کہا گیا کہ برجاج بن اور من من خرے کہ است سے ہے بیلے لوگ اپنے اور من کے درجیاں بہت کم رکا ورف ڈالنے تھے۔ اس طرح رفیق مسئل پر جھاڑ فاا اور منا فرے کرنا اس زما نے کے بڑے ور میں شار ہوتا ہے اور ان لوگوں کا نجال ہے کہ برقرب فول و ندی کا بہت بڑی فرد میرا ورف علی میں اور ان اور افران میں میں کرنا ہی اور افران میں میں کرنا ہی اور افران میں میں کرنا ہی انہیں ہوتا ہے ہے کہ ورس کرنا ہی اور افران میں میں کرنا ہی اور افران میں میں کرنا ہی اور افران کرنا ہی اور ان کرنے کرنا ہیں کرنا ہی اور افران کی کرنا ہیں کہ میں میں کرنا ہی کرنا ہیں کرنا ہیں کرنا ہیں کرنا ہیں کرنا ہور ان کرنے کرنا ہیں کرنا ہی کرنا ہی کہ کرنا ہیں کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہیں کرنا ہی کرنا ہیں کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہیں کرنا ہیں کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہیں کرنا ہی کہ کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہیں کرنا ہیں کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس فرم کی دو سری با تیں ہیں۔

صرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند سف سيج فرايا حب إرشاد فرايا كه نم المس زمان بي مهوجس مي نوابش علم ك ابع ب اور عنقرب إيسا زمانه أكے كاجس ميں علم، خوابش كے تا بع سوعا كا-حضرت الم احمد بن صبل رحمد الله فوات تحصان لوگوں نے علم و تھوڑ دیا اور عجیب و عزیب باتوں بی مشغول ہو سکتے ان من عمكس قدركم م الله فالى مدوزان والاس صرت امام، مک بن انس رحم المرفرات بی گذرشته زمان کے کوگ ان امور کے بارے بی نہیں پر چھتے تھے جس وي آج كل وك بوجيت بي اورعلا وكرام بين بين كهت تعدك يه حرام اوريه طال- يكدي في ان كويُون با ياكم وه فاتے تھے پہنتی ہے اور بر مروہ -مطلب یہ ہے کہ وہ کا بہت اور استصاب کی باریکیوں کو دیجھتے تھے کونکہ حرام کی بان تو واضح ہے ، حزت بشام بن وور منی اسلامند فرمائے تھے ان لوگوں سے ان بدعات کے بارے میں نہ بو تھیو بوانوں نے گولی ہی کو کدا بنوں نے اس کا جواب تیا دکرد کھا ہے۔ ان سے سنت کے ارب میں دی ہوکوں کہ صفرت ابوسلیان دارانی درا تے تھے جب تنفس کے دل یں کوئی اچی بات ڈالی کئی وہ اس بیاس وقت مک عمل ذرے جب یک اس کے مطابق مدیث سے میں نہ لے بھرجیب اس کے دل بی بید بونے والی بات کے موافق بِوَالْدِتْمَالِي كَاسْكُوا واكر البول تعبر بات اس يع فرائى كرجونى الأواتي بي وه كانون كو كلفطاتي اور داون مصعن موجاتی میں اور معض وقات ول کی صفائی مشکوک موتی ہے اس وجرسے وہ باطل کوجن سمجنے لگنا ہے بدا اجداط كاتفان بي كروايات كالشهاوت سياس كوظام كها جا لي يوج وجد كروب مروان في عيدى نماز سي وقع رميدگاه من منبر ركا أو حزت الوسعيد خدى وفرا للمعنداً مط كواسي بوئ اور فراما العروان مركما بدعت ب ؟ اس نے کہا بربرون نہیں بلکرم تہا رہ معلومات سے مفایلے میں بہر ہے کیون کھول زیادہ ہو گئے میں آوس ما ساموں کم ان سبة بك أواز بيني ، حزت الوسعيد رضى الله عنه نف وايا الله كانسم الجومير علم محمطابق تم مجمى عبى الجعاكام بنب كرو مع اورضم نجال امن آج مے دن تمبارے بھے نماز نئیں بڑھوں گا ابول نے براعتران اس بے کیا کرنبی اکرم صلی اللہ عيدوك عداورغار استقاء ك خطب س كان يالالمي رشك الكات تعديم رينس - وا)

"جن نے ہمارے دین میں ایسا کام جاری کیا جو دین سے نہیں تو دہ کام مردود ہے ؟ شهورهديث بن مي -مَنْ ٱحْدَتَ فِي دِينِينَا مَا لَكُيْسَ وِيثُهُ الْمُ نَهُورًا وَلَيْدً - (٢) جس نے بیری امت سے دھوکہ کیا اسس پر اللہ نفائی،
اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے عوض کیا گیا یا
رسول اللہ ا امت کے ساتھ دھو کہ رہا کھوٹ کیا ہے
اکپ نے فرایا وہ برکہ کوئی برعت جاری کھے لوگوں کو اس
کی ترغیب دینا۔

ایک درک روایت میں سے ،۔ مَن غَشَّ اُمَّتِی فَعَلَیْ اِ لَعَنْ اُللهِ وَالْمَلائِلَة وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ تَبِل بارسول الله ، وَمَا غَشَّ اِمِسْك ، قَالَ اَنْ يَبْتَدِعَ بِدُعَةً يَحْمِلُ النَّاسُ عَلَيْهَا را ،

الشرتعالی کا بک فرشند ہردن بکا رنا ہے جس نے دیول اکرم صلی المدعلیہ وسلم کم کسی سنت کی خالفت کی اسے آپ کی شفاعت سے حد نہیں سلے گا۔ نى اكرم صلى الشرعليه وسلم نع فرا الله على من خالف بسنة من خالف بسنة من عامة الله على الله عل

دین میں ایسی برعت جاری کرنے وال ہج سنت کے مخالفت ہو وہ شخص گذا ہ کرنے والے کے مقا بلے ہیں اس طرح ہے جیسے کسی با وشاہ کی حکومت کو بد لنے میں اکس کی نافر بانی کرنے وائے مقابلے میں وشخص ہے ہوکسی مقورہ خدمت ہیں اس کی نافر بانی کرنے ہیں کا فربانی کرناہتے کی کوششش کر ناہیے اس کے لیے معافی نہوسکتی ہے دہاں تھے ہیے معافی نہیں ہے۔

بعن على دنے فرایا کہ حس مسئے ہیں اسلات نے گفتاؤ کی ہے اس بین فاموشی اختیار کرنا ظلم ہے اور حس ہیں انولا فی منے مانولا سے خس نے اس بین فاموشی اختیار کرنا ظلم ہے اور حس ہیں انولا نے فاموشی اختیار کی اسس میں گفتاؤ کرنا تکلف ہے۔ ایک دو مرسے عالم نے فرایا ہی بات گراں ہے جس نے اسس ہے خس نے اسس ہی کوتا ہی کی وہ عاجز ہے ،اور حس نے اس پر توقف کیا وہ کفایت کرنا ہے نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فرایا در میانے داستے کولازم کی طوق میں مان ماندی اختیار کرے اور پیھے رہنے والا اس کی طوف بلند جانے والا لوط آکے اور پیھے رہنے والا اس کی طوف بلند جانے والا لوط آگے اور پیھے رہنے والا اسس کی طوف بلندی اختیار کرے۔

صرت ابن عبائس رض الشرعہمانے فرمایا گراہ لوگ اپنے دلوں میں گراہی کی علاوت محسوس کرتے ہیں۔اللہ تعالی ارشار فرفانا ہے ان لوگوں کو چھوٹر دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کو د بنا لیاہے۔

را كنزالعال - ج اصلاً- ٢٢٢

(١) قوت القلوب - ج اص مه ١١ باب تفضيل علم الايمان واليقين -

www.makiabah.org

ارث دفدا وندی ہے ،-اَنَصَنُ ذُیِّنِیَ کَهُ سُوِّ بِعَمَلِهِ فَرَا الْهُ حَسَنًا ﴿ ﴿ ﴿ لَا كِمَا وَتَخْصَ بِسِے اِسْ كَا بِرَاعُل اچھا لَكَنا ہِے تو وہ اسے چھا بمختاہے۔

توصابکرام کے بعد ہوجی نیاعل شروع ہوا وروہ ضرورت و حاجت سے زائد ہے تو دہ امو و لوب سے ہے۔

ابلیس بعین کے بارے بی سکایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے بیں اس نے اپنے سٹ کوادھ آدھ ہیں یا اللہ وہ پریشا نام سے اپنے سٹ کوادھ آدھ ہیں یا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے ان لوگوں کی طرح نہیں دیکھا ہیں ان سے سوائے تھکا وٹ کے کچھ ماصل نہیں ہوگا اکس نے کہا تم ان پرتا اونہیں یا سکتے انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسے مال کے تعرب اورا بنے رب کی طرف سے نزول قرآن کا مث برہ کیا ہے البتہ ان کے بعد کچھ لوگ اللہ علیہ وسے تماری حاجت پوری ہوگا ، جب تا بعین کا زمانہ آیا تواکس نے اپنے سٹ کروں کوادھ آدھ جھیجا ، وہ ان سے نیاد ہو تھے ہم ان کے گنا ہوں کے سبب کچھ نے کچھ میں ان کے اور کہا کہ ہم نے ان سے نیادہ تھے ہے ان اسے نیادہ تھے ہم ان کے گنا ہوں کے سبب کچھ نے کچھ صحاصل کر ایس کے گنا ہوں کے سبب کچھ نے کچھ صاصل کر ایس کے گنا ہوں کے سبب کچھ نے کچھ صاصل کر ایس کے گنا ہوں کے سبب کچھ نے کچھ صاصل کر ایس کے گنا ہوں کے سبب کچھ نے کچھ صاصل کر ایس کے گنا ہوں کے سبب کچھ نے کچھ صاصل کر ایس کے گنا ہوں کے سبب کچھ نے کچھ صاصل کر ایس کے جب شام کا وقت ہواتو انہوں نے زبانیوں ) نے انداز تا کی برائیوں کو نیکھ جب شام کا وقت ہواتو انہوں نے زبانیوں ) نے انداز تا کی برائیوں کو نیکھ کے جب شام کا وقت ہواتو انہوں نے زبانیوں ) نے انداز تا کی برائیوں کو نیکھ کے جب شام کا وقت ہواتو انہوں نے زبانیوں کی برائیوں کو نیکھ کے جب شام کا وقت ہواتو انہوں نے زبانیوں کی برائیوں کو نیکھ کے بحث کے دورانے کے ان کے دورانے کے دورانے کے دورانے کے دورانے کے دورانے کے دورانے کو ان کو دی اورانے کے دورانے کی برائیوں کو نیکھ کے دورانے کو دورانے کو دی اورانے کے دورانے کی برائیوں کو دورانے کے دورانے کی دورانے کو دھ کو دی اورانے کے دورانے کو دورانے کے دورانے کو دورانے کو دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کو دورانے کو دورانے کو دی ان کے دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے ک

سنبطان نے کہاتم ان سے بھی کچے حاصل نہیں کرسکتے کیونکہ ان کا عقیدہ توحید صبح ہے اور بدا سبنے نبی کی سنت پر جلتے ہیں ۔ البتہ ان کے بورکچے ہوگ آئیں گے ان سے تمہاری انتھوں کو شخنڈک حاصل ہوگی تم ان کے مساتھ کھیدلنا ، اور ان کی نواہشات کی نگام کیڑ کر حیاں جا ہے سے جانا وہ بخٹ ش طلب کریں سکے توان کی نجشش نہیں ہوگی اور وہ تو بر بھی نہیں کمریں سے کم

الله تعالیٰ ان کی مرائیوں کو نیکیوں میں بدل دے رادی فراتے ہیں۔ ماری کی کی ایک قدم کرکہ تاریک نیس نیال نے میں خوا

بہلی صدی کے بعدابک قوم کئی تواکس نے در شبط ان نے) ان میں نواشنات بھیلادی اور بدعات کوان کے بلے مزین کردیا چنانچہ انہوں نے ان کوصلال مجھا اور دین بنا کیا وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی نجنٹ ش نہیں منگلے اور نہ توہر کرتے ہی لہلا ان پردششن در شبطان) خالب ہو گئے اب وہ جہاں چا ہتے ہیں انہیں لیے جا تھے ہیں -

اگرتم کہوکراس فائل کوکیاں سے معلوم کہ البیں نے یہ یا ت کہی ہے مالا تکہ اس نے نہ توالبیس کود کھا اور منہ

توجان ہوکہ اہل دل پر ملکوت رہا دشاہی کے راز منکشف ہونے ہیں کجی بطورا اہام ان کے دل میں ڈالے ماتے ہی اورا نہیں معلوم کک نہیں ہونا کھی سے نواب کے ذریعے اور کھی بداری ہیں ان کے منابی شالوں کے مشا ہوے سے

> ال قرآن مجيد سورة فاطرآت نمبره 14 MM:maktabah.ong

ذريع واضح كئے مانے بن جيساك فواب بن مؤلم اوربيب اعلى درصب اورينون كالمند درج ب جيس پافل بنون كا چياليسوال حسرت -

توتمہیں اس علم سے اثکار سے بچنا جاسیئے جرتیری ناقص عقل کی صدسے پارسوگی اس سلے میں مہارت کا دعوی کرنے والے علما و عبی ملاک ہو سکتے میں کا خیال تھا کہ انہوں نے عقلی علوم کا اصاطر کردیا ہے۔

توجوعفل اولیا وکرام کے بارسے ہیں ایسے امور کا انکار کرسے اس سے جہا کت بہتر ہے ہوشخف اولیا وکرام کے بالے یں ایسی باتوں کا انکارکرتا ہے اس پر انبیا کرام کا انکار بھی لازم آیا ہے۔ اور وہ دین سے کمل طور برنکل جاتا ہے بھ عارفین نے فرایا۔ ''ا بلال راعلیٰ درجہ کے اولیا وکوام ) نربن سکے ختاعت حصوں بی چیلے ہوئے ہیں اور وہ عالم لوگوں کا ' گاہوں سے بوکشیدہ ہیں کیوں کر وہ علائے وقت کی طرف نظر بہنس کرسکتے اس لیے کہان کے زدیک یہ علاوالد توالا سے لیے علم بی جب کروہ اپنے اور جاہل لوگوں سکے نزدیک ملاء ہیں۔

صرت سبل نستری رحمہ اللہ سنے فر مایا "سبسے بطائنا ہ جہالت سے بے خیر رہنا، عام ہوگوں کی طرف دہجھنا الد عافل ہوگوں کا کلام سنتا ہے، ہو عالم دنیا بین شغول رہنا ہے اس کی بات سنا مناسب نہیں بلکہ اس کی ہربات پراہے تبمت زدہ حاننا چاہیے کیوں کہ مرشف اپنی بہندیوہ چیز میں شغول رہنا ہے اور چکیجا اس ہے مجوب کے موافق م ہوا سے دوکر دیتا ہیںے۔

الشرتعالى ارشاد فراياس :-

وَلِوَ نِنُكُمْ مَنُ أَغُفَلُنَا تَلْبَهُ عَنُ دِحُرِنَا وَانَّبُعُ كَعَوَا كُو رَكَانَ آمُرُكُ فُرُطاً ا

اورامس کی فرا نرواری نکروهب کے دل کو م نے لیے ذکرسے غافل کردیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے جلدا وراس کامعا لمرفل وزیادتی پر بن ہے۔

بیں جب بربات اکثر لوگوں پر غالب ہے سوائے ان توگوں کے جن کواٹند تعالیٰ نے مفوظ فرمایا اوران کی اصلاح کی امید مزرمی تو دیندار ممتا کھ آ دی کے بلے سلامتی اسی ہیں ہے کہ وہ ان توگوں سے ایک ٹھلگ رہے ، جیسا کرکٹا بالز

رتنهائی محبیان میں آئے گا-ان شاء اللہ تعالی -اس بجے معزت پوسٹ بن اسباط نے مذیفہ م عثی کو مکھا۔

" تمهارا السن خف ك بارس مي كيا خيال ب بواكس عالت بي ره كيا كه اسعكوني البياشخص نهيل مناجواكس ك ماتعاللہ تعالیٰ کا این ذکر کرے کروواس ذکر سے گن ، گار اور فلا کروسے نافر مان نہوگا اور سائس لیے فرایا کر اہنیں

كون اس كابل بن ملنا تطا-

اورواقعی انہوں نے سے فرایا، کیوں کہ دوگوں سے بل ہول، غیبت کرنے یا غیبت سننے یا ٹری بات سننے سے خالی نہیں انسان کی مبتری عالت یہ ہے کہ وہ علم سے دوسروں کو فائدہ بینجائے یا خودفائدہ عاصل کرے -اوراگریہ مسکین فوركرنا اوراس بات كوجا نناكراس كافائده بينجانا رباكارى كهشائبراور مال ورياست ماصل كرف كاطلب سے خالی نیں تھا سے معلوم موجا اک فائدہ حاصل کرنے وال مجی استعلاب دنیا کے آلہ اور بائی کے بلے وسید بنا راہے لہذا وہ اس سے یں اس کا رو گار ہے اور اس کے سے اسباب مہیا کرنا ہے جسے کوئی سخص ڈاکو وں بہتوار بیت ہے تو علم موار کی طرح سے عملا فی کے بچے اس کو بہتر بنا کا ایسے ہے بعید جاد کے لیے توار کو درست کیا ماتا ہے اس بے بربات جائز نہیں کہ وہ اس تفس سے الموارسے جس کے بارے میں سات اور قرائی سے معلوم ہو کہ وہ ڈاکوؤں ك مدرنا جابتائه-

یہ علیائے کوت کی علامات میں سے باو علامتیں میں ان میں سے سرایک، میلے علماء کرام کے اخلاق کی جامع ہے تو تُودوس سے ایک شخص موصا یا توان صفات سے موصوت موبا اپنی کوتا ہی کا عترات واقرار کرنے نیسری صورت والا ندبنا ورندتم دھوسے سے دنیا کے الدکودین سمجنے لگو سے اور جھوٹوں کی عادات کوعلائے راسنین کی سیرت سمجھ بیٹھو کے اور اكس طرح تم إبنى جهالت اورا تكارك باعث بدك مون واس اور مايوس توكون كى جماعت بس شابل موجا وسك بم خیطان کے دھو کے سے اللہ تعالی کی بناہ جا ہے ہیں اس کے باعث عام لوگ بداک موسے ہم بارگاہ خلاوندی میں دست برعابی کر وہمیان لوگوں میں کردے جہنیں دنیا کی زندگی دھو کرنیں دیجی اور دمی وہ ذات فلوندی کے

بارے میں می وھو کے میں بندا ہو نے ہیں۔

# سأتوال باب

#### عقل، اس كى عظمت، حقبقت اوراقسام

جان دواس کے اظہاری کی تکلف کی خرورت نہیں بالحقوص حب کرعلم کی نصیلت، عقل کے سبب سے طاہر ہے،
عقل علم کا منبع جائے طوع اور نبیا دہے عقل کے ساتھ علم کی نسبت اس طرح ہے جس طرح عیل کو در بخت سے، روٹنی
کو مورج سے اور نساہ کو آپھے سے نسبت ہے ۔ تروہ چیز جو دنیا اور آخرت بی سعادت کا وسید ہے وہ کیے منظم ومثر ن
نہ مرگ - اور اسس میں کئے شک کیا جاسکتا ہے حالا تکہ جانور سوجہ کوچھ کی کمی کی وصر سے عقل سے شرقا اور د نبا ہے ہیاں
میک کہ بڑے جسم والاسخنت نقصان وہ اور رعب و دبر سے میں زبادہ مضبوط جانور سوج با انسان کی مورت د بھتا ہے تواکس
سے جیا کرنا اور ڈر تا ہے کیوں کہ وہ اپنے اوپر انسان کی برتری کو محجہ اے اور اکسی کی وجہ مختلف جیلوں کے اور اکسے
سے جیا کرنا اور ڈر تا ہے کیوں کہ وہ اپنے اوپر انسان کی برتری کو محجہ اے اور اکسی کی وجہ مختلف جیلوں کے اور اکسے
سے جیا کرنا اور ڈر تا ہے۔

اس بیے نبی اکرم صلی الدعلیہ وسی لم نے فرمایا ہے۔
اکٹی نیڈ فی قدومیہ کا لیڈی فیٹ

عررسيده تخص ابني قوم من ايسے موتا سے جيب ني ابني است من موتاسے -

اور بیات مال کی کثرت ، اکس شخص کے بڑھا ہے اور قوت کی زیادتی کی وجرسے بنیں ہوتی بلکہ اکس کی وجہ اس کا وہ تجربہ ہے جواس کی عقل کا نتیجہ ہے اس کیے بند کی گرد (ایک قبید) اور عرب کے اُجڈا دروہ تمام لوگ جو جانوروں کی عرب شخص ہوت سے جواس کی عقل کا نتیجہ ہے اس کی عرب کر شدید اس میں اندعایہ وسے کوشید شمار ہوت ہے بن اکم میں اندعایہ وسے کوشید کے شار ہوت کا اور ان کی نگا ہی آب کی طرف اٹھیں ، انہیں آپ کے وقرح تاباں کی زباروت کا سرم دلگا تووہ معید ب زوہ ہو کہ اور انہوں نے ایک میں اور ان کی نظام میں تاب کے وقرح تاباں کی زباروت کا سرم دلگا تووہ معید ب زوہ ہو کہ اور انہوں نے آپ کے وُرخ اور بر اور نیوت کو جھی تا ہوا دیجا اگر چہ نور نبوت آپ کے اندر پولٹ یو تھا جس طرح عقل پولٹ بو ہو تی ہے۔

توعقل كى عظمت ايك بدين بات رعم تواكس كى عظمت محسطيلي بن وارداها ديث اوراكات كا ذكر كمناجات ي

الدُّنَّالَ ف الس كا نام نُور كا ايث وفلاوندى ب

الله توريا السَّماوية وَالْدَرْضِ مَثَلُ نُورِع

كِمَشْكًا ﴿إِلا} علم توعقل سے عاصل موتاب اسے روح ، وحی اور زندگی قرار دیا۔

ارشاد باری تعالی ہے:۔

وَكَذَٰ يِلْكَ ٱوْتَحَيْنَا إِلِيَنْكَ رُوْحًا مِنْ آمُرِنا- ۲۱)

اورارسادباری تعالی ہے ،-

اَرْمَنْ كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنِلْهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْراً يَمُشِي بِهِ فِي التَّاسِ -

اورجب الله تعالى فيدوستنى اوراندهيرك كاذكركيا تواس سعام اورجالت مرادلى-

ارت د فلاوندی ہے :-پُخِرُجُهُ مُد مِنَ الظُّلْمَاتِ اِلْحَتَ

احادیث مبارک ب

بى اكرم صلى الشعليه وكسلم نے اكث وفرايا ب بَايُّهَا النَّاسُ اعْقِلُواعَنُ رَيِّكُمُ وَتُوامَوُ

بِالْغَفُلِ تَعُرِفُوا مَا أُمِرْتُهُ بِيهِ وَمَا نَهُيُّمُ عَنُهُ ، وَاعْلَمُوا اتَّهُ يُنْحِدُ كُمُ عِنْدَ رَتِّكُمُ

وَاعْلَمُوااَتَ الْعَاظِلُ مَنْ اَطَاعَ اللَّهُ

الله نعالیٰ آسمالوں اورزین کوروسشن کرتے والاہے اس

کے نوری شال ایک طاق کی ہے۔

اوراس طرح ہم نے اپنے عکم سے آپ کی طرف ایک روع کی وجی بھی۔

توكيا وہ جومردہ تھا ہس ہم نے اسے زندہ كيا اوراس كے بيے ايك نوربنايا جس كے ساتھ وہ چنا ہے راكس میاہے تواندهرون بی ہے)

وه دالله نفالی) انهیداندهیرول سے رفتنی کی طریت کاتیا ہے۔

"ات دوگو! اپنے رب کی بہیان حاصل کرو اور ایک ووسر ب كوعقل رك استقال كالمتقين كرو الله تعالى نے بن کاموں سے کرنے کا حکم دیا اور جن امورسے رد کاان کی بیجان ماصل کرلو کے جان لوکہ عقل می تمہیں

> ١- قرأن مجيد سورهُ نور آيت ٥٦ (١) قرآن مجيد سورهُ شوري آيت ٢٥ ٢) فَرَآن مجيد سورة العام آيت ١٢١ (٢) فرآن مجيد سورة مأره آيت ١٩

كِنْ كَانَ مَعْمَ الْمَنْظُرِ حَقِيْرًا لَخَطَيرِ مَنْ الْمُنْظُرِ حَقِيْرًا لَخَطَيرِ مَنْ الْمُنْظُرِ عَقِينًا الْمُنْظُرِ عَقِينًا اللّهُ يَكُولُ الْمُنْظُرِ عَظِيمًا اللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعْلَى مِنْ اللّهُ تَعْلَى اللّهُ تَعْلَى مِنْ اللّهُ تَعْلَى اللّهُ تَعْلَى مِنْ اللّهُ تَعْلَى اللّهُ اللّهُل

اورنى اكرم ملى الله عليه وكسام في ارشاد فرايا ..

اقل مَا حَلَقَ اللهُ الْعَقْلُ نَقَالَ لَكَ اللهُ الْعَقْلُ نَقَالَ لَكَ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعِنَّ فَيَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعِنَّ فَي فَكُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعِنَّ فَي فَكُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعِنَّ فَي عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَا وَكُو مَنَ فَي اللهُ عَنْ وَجِلَا فِي مَا حَلَقُ لُ اللهُ عَنْ وَجِلْ فَي مَا حَلَقُ لَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي

نهارے رب کے فریب کرتی ہے اور جان لوکے علمندوہ ہے
ہوا لڈتنا کی کی فرانبرداری کرتا ہے اگرجہ اسس کی شکل د
صورت اچھی نئیور حقیہ سمجھا جاتا ہو نظا ہری مرتبہ بھی نہ ہوا در
اس کی حالت بھی براگذہ ہو، ا در جاہل وہ ہے جوالڈ تعالیٰ کی
نافر مانی کرتا ہے اگرجہ دیکھنے ہیں خول جورت ہوای کا مقام د
مرتبہ بلند شار سخ الہے خوش حال ، فیسے دبلیغ ا در بہت با آئی
مرتبہ بلند شار سخ السے خوش حال ، فیسے دبلیغ ا در بہت با آئی
مرتبہ بلند شار سے بان نافران لوگوں کی نسبت بندر ا در خنریہ
زیادہ عقلمند ہیں اور تمہیں اسے بی وہ تو نو د نقط ان
اطانے والوں ہیں سے بی ہے۔
انگانے والوں ہیں سے بی ہے۔

الله نعالی نے سب سے بیلے عقل کو بدیا فراما پھراس سے فرایا کے برط جا وہ فرایا کے برط ہو، وہ اکٹے برط جا وہ بھیے کی طرف مبط گئی پھراللہ تعالیٰ سنے ارشا دفرایا۔
مجھے اپنی عزّت وجلال کی قسم ایس نے کوئی ایسی محلوق بدیا ہے بین عزید میں بیرے بندی جو سے برط کو مدر زمو ہیں تیرے سب سے برط وں گا تیرے میں مذاب سب سے قواب دوں گا اور تیری وہ سے بی عذاب میں مذاب

اگرنج که که کاگریعقل عرض سے دجود و مروں کے ساتھ قائم ہوتی ہے ذاتی طور پرتنہیں) نور جسموں سے پہلے کہتے پیدا کی گئی اور اگروہ ہو مرسے دجو خود نوڈ فائم ہو) نوبر کیسا جو بڑھے جو ذاتی طور برتائے ہے لیکن وہ کسی مکان ہی نہیں - نوجا ن توکہ یہ بات علم مکا شفہ سے متعلق ہے ، علم معاملہ کے ساتھ اسس کا ذکر مناسب نہیں اور اکس وقت ہماری غرض علوم معامل کی ذکر ہے -

حفرت انس رضی الله عندسے مروی سے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے سامنے کچھے لوگوں نے ایک شخص کی تغریب با ی حق کرانہوں نے اس میں مبالذرسے کام دیا نبی اکم صلی انسطلیہ وسلم نے پرچھا اکسی کی عقل کسی ہے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ مع عباوت میں اس کی مدوجردا ور مختلف نیکسوں سے بار سے میں بیان کررہے ہی اوراک میم سے اس کی عقل سے بارسين يوچينيس تورسول اكرم صلى الله والسم نے فرايا بوقوت وى اپنى جالت كى وجرسے بدكارسے زباده باللكرايتائ وركل تيامت كےون بندوں كوان كى عقلوں كے انداز سے بربار كار فلا وندى بى درجات قرب عاصل

العرت عرفارون رضى المدعنه سے مردى سے فرانے بن رسول كريم صلى المدعليه وسلم في والى: تري شفص فضلب عقل جيسي كمائي نس كرنايه صاحب عقل کو مدایت کی طرف بدتی اور ملاکت سے بچاتی ہے اور حب تک کسی بندے کی عقل کمل نہ ہوجائے نہ تواس کا ایمان کمل مزاہے اور نہی اکس کا دین درست ہواہے۔

بے شک انسان اپنے اچھے اندہ تی کے باعث روزہ والاوراك كوعبادت كم يحكوا بون وال كادرم پانا ہے اور کی شخص کے اچھے فلاق اس وقت مک کمل بنين بونے حب مك اسكى عقل كامل ندمواس وفت رحكيل عقل کے دقت اس کا ایمان بورا ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی فرا نرداری کرا سے اور اپنے تیمن سٹیطان کیات منين انتار مَا اكْتَنَكَ رَجُهُلُ مِثْلُ فَضُلُ عَقِلُ يَهُدِئُ صَاحِبَهُ إلى هُدَى وَيُرِدُّ كُاعَنُ رُدِيَّ وَمَا تُمَّدِّ إِيْمَاكُ عَبُدٍ وَكَوَاشْقَا مَدِينُهُ حَتَّى مُلُولً عَقْلُدُ- (٢)

ا ورنى اكرم صلى السواليدوك لم في فرابا ب إِنَّ الرَّحْبِلَ نَبُدُ رِكُ بِحُسْنِ خُلُقِعٍ دَرَجَةً القَايُدالْفَايُعرَكَهَ يَنِيْتُ لِرَجُهِ لِمُحَثَّنُ خُلُقِهِ حَتَّىٰ يَّتَكَ عَفُكُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَمَدَّ إِنْمَانُهُ وَلَلْمَاعَ رَبُّهُ وَعَلَى عَدُوَّكُ

حفرت الوسعيد فدرى رضى الدعنياس موى ب رسول اكرم صلى الله عليدوس في واليا-برجر کا سنون بوتا ہے اور اوس کا ستون اس کی لِكُلِّ شَيْءٍ مَعِامَةً وبيعَامَةً المُؤْمِن عقل ہے بس اس کی عقل کے مطابق اکس کی عبادت ہوتی عَقُلُهُ فَبِقَلُدِعَقُلِم تَكُونُ عِبَادَتُهُ أَمَّا

> رم) المطالب العاليميدس ص ١١١٠ (١) المطالب العاليرمايس ١٩

ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ گناہ کارلوگ جہنم ہیں کسی گے کاسٹس کہ ہم سنتے یا سمجھتے توجہنمیوں ہیں سے زموتے۔

سَمِعْتُمُ قُولُ الْفُجَّارِ فِيُ النَّارِ مَوْكُنَّا فَيُ النَّارِ مَوْكُنَّا فِي النَّارِ مَوْكُنَّا فِي النَّارِ مَاكُنَّا فِي النَّارِ مَاكُنَّا فِي السَّارِ مَاكُنَّا فِي السَّعَابِ

حفرت عمر فاروق رض المدعد کے بارے ہیں مروی ہے انبول نے مخترت تمیم داری رض المترعنہ سے بوجھا تم اوگوں ہیں مرداری کس چیزی ہے ؟ انہوں سنے فرایا عفل کی ، فرایا تم نے رسیح کہا ہیں نے دسول کرم صلی المترعلیہ وسے جی اسی طرح الب سے بوچھا تو اجب سنے بی بی جواب دیا اور بھر فرایا کہ ہیں نے مضرت جبر مل علیہ السلام سے بوچھا مرداری کباہے ؛ تواہوں نے فرایا عقل ہے۔ (۲)

حفرت براد بن عازب رضی الله عندسے مروی مسے فراتے ہیں ایک دن رمول اکرم صلی المعلیہ دس الم سے زیادہ موال کئے

کے تواک نے فرایا د۔

ا ہے توگو! ہے شک سر حیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور انسان کی سواری عقل ہے فریس سے راہمانی اور حجت كابيجان كمصحالے سے سب سے اچھائٹخن وہ سے جوعقل کے اعتبارسے افضل ہے۔ بَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ يُكُلُّ شِيٍّ مَطِيَّةٌ وَمَطِيَّةً الْمَثْرِءِ الْعَقُلُ وَآحُسَنُكُ فُرَدُلُاكُمُ وَمُغُرِفَةً بِالْحُجَبِرِ ٱفْصَلَكُ هِ

حضرت الوبريرة رض الله عنرسے مروى مے فرما تے بن حيب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم غزوة احدسے والبن نشراف لا في توصحا بركام كويد كهت موسط سنا كدفلا تض، فلال سعة زباده بها درسي اور فلال أدى زبا وه تم به كارس مبديك فلاں تجرب کارد موجا مے-اورائس قسم کی دوسری باتین کرتے تکے تونی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا تمہیں الس بات كاعلمنين - انبول في عرض كيا يرسول الله المجركس طرح ب ؟ أكب في فيا انبول في الدعق كم مطابق جهادكيا جوالله تعالى فيان كے بيے مقدر فرائی تھی اور ان كى موا ور نيت ان كى عقلوں كے مطابق تھی ليس ان بوگوں كو مختلف درجات ماصل ہوئے اورجب قبامت کادن ہوگاتووہ اپنی نبتوں اورعفلوں کے اندازے کے مطابق مارتب حاصل کریں گے رام) حفرت برادر من الترعنه سے مروی ہے نبی اکرم صلی الشرعليد وسلم نے قرابا -

جَدَّ الْمَلَةُ ثِكَةٌ وَاجْتَهَدُوا فِي وَرُضُونَ نَعْقُلُ كَ ذَرِيعِ اللَّهُ قَالَ كَى عِبَادَتِ بِي

طَاعَةِ اللهِ سُبْحاتَهُ وتعَالَى بِالْعَقُلِ فُوبِ كُرُسُسْ لَى اورانسانون بي سے ومنوں نے اپنی

(٢) المطالب العاليه علد ١٩ ص ١٩ (١) المطالب العالب حبلد ١١٥

. رس المطالب العالبيرمليس ١١ رس المطالب العالبيملد سوس ١١-

اپنی عقلوں کے مطابق کوسٹش کی توالد تعالیٰ کی زیادہ فرا نبرداری کرنے والا وہ شخص ہے جوعقل بی سب سے رط حررہے ۔

وَحَدَّ الْمُوْمُونَ مِنْ بَنِي الْاَحْكَانِي عُقُولِهِ مُ فَاعْمَلُهُمُ لِطِاعُةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اَوْفَرَهُ مُ عَفْدًا لَهِ اللهِ عَنْقَدً لِلهَاعُةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

حفرت عائشرصی المرعنها سے مروی سے فراتی میں میں فیعرض کیایارسول الله!

دنیایں دوگوں کو ایک دوسرے پربرتری کیے حاصل ہونی ہے ؟ ،اکپ نے فرایا «عقل کے ذریعے " یم نے عرف کیا اور کا فرت پی ؟ اکپ نے فرایا «عقل کے ذریعے " یم نے عرف کیا اور کا فرت پی ؟ اکپ نے خاب سے بدلہ ہیں دیا جائے گا،
کیا اور کا فرت پی ؟ اکپ نے فرایا اسے عائشہ ! جس قدران کو امداتھا لی نے عقل عطا کی ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرنے ہیں ، توجی تدرعمل کریں گے اس کے مطابق ان کو کرنے ہیں اور جس قدر عمل کریں گے اس کے مطابق ان کو پر دیا جا جائے گا۔ د۲)

حفرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے فر ماتے ہی نبی کرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔

ہرچیز کاکوئی آلہ اور سامان ہوتا ہے اور ہے شک ہومن

کا الد عقل ہے اور ہر چیزی سواری ہوتی ہے اور انسان
کی سواری عقل ہے، ہر حیز کا ایک سنون (سہارا)
ہوتا ہے اور دین کا سنون عقل ہے ہر قوم کی ایک انتہاء
ہوتا ہے اور دین کا سنون عقل ہے ہر قوم کا ایک داعی
ہوتا ہے اور بندوں کی انتہاء عقل ہے ہر قوم کا ایک داعی
ربل نے والا) ہے اور عبادت گزار لوگوں کی داعی عقل ہے
ہوگھ والوں کا ایک منتظم ہوتا ہے اور صدیقین کے گھروں
ہوگھ والوں کا ایک منتظم ہوتا ہے اور صدیقین کے گھروں
کا منتظم عقل ہے ہر غیر آباد حاکہ کو آباد کیا جا تا ہے اور آخرت
کی آبادی عقل ہے ہر خیر آباد حاکہ کو آباد کیا جا تا ہے اور آخرت
میں کی آبادی عقل ہے ہر خیر آباد حاکہ کو آباد کیا جا تا ہے اور کا ذکر
میں تا ہے اور معدیقین ہو کھے چھوٹ کو جاتے ہی جس کی طرف
میں تا ہے اور معدیقین ہو کھے چھوٹ کر جاتے ہی جس کی طرف

مَعْرِتُ إِنْ بَهُ مُن مُن المَعْمِ الْسَعِمُ الْسَعُ الْمُعُمِّ الْمَعُمُّ الْمُعُمِّ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي

<sup>(</sup>١) المطالب العاليرملد ٢٠ ص ١١

رم) الطالب العالبيرجلد من الما

الْعَقْلُ، وَيِكُلِّ سَفِي فَسُطَاطٌ وَفُسُطَاطُ الْمُونِينُ

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرما با :-إِنَّ آحَبُّ الْمُؤُونِينَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ نَصَبَ فِي لَمَاعَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلُّ وَ نَصَحَ لِمِارِهِ وكمَلَ عَقُلُهُ وَنَصَحَ نَفْسُهُ فَأَ بُصْرًا دَعَمِلَ بِهِ إِيَّا كَ حَيَا بِينِهِ فَا مُلْحَ وَانْجَعَ - (١)

ٱتَمَّكُمُ عَنْكُ ٱشَادُّ كُمُ لِلهِ ثَمَا لَى

عَنْهُ نَظُرًا ، وَإِنْ كَانَ أَتَلَّكُمْ

نبی اکرم ملی الشرعلیہ وکسلم نے فرمایا۔

خُوْفًا وَاحْسَنْكُمْ نِيمًا امْرَكُمُ يِهِ وَنَهَى

تَنظُوعًا - رس)

عقل کی حقیقت اوراکس کی اقعام ا جان سینے کوعقل کی تعریب اور حقیقت کے بارے میں لوگوں کا اخلا ہے اوراکٹر نوگوں کومعلوم نر ہوسکا کہ بہ نام رعقل مختف معانی ب

بولاجانا سے سیان کے درمیان اخذ ن کا سب سے

اس سلایں حق بات جو بوٹ بدگ کو دور کرتی ہے بیہ ہے کہ لفظ عقل مشرک ہے اور جار معنوں پر بولا جا تا ہے جیسے لفظ «عین» وغیرہ الفاظ مختلف معانی کے بیے استعال موتے میں لہذاتمام اقسام کے لیے ایک تنریف تلاٹ رکزا میں م میں ملکہ اکس کی مرفعم کی وصا حدث کی حاشے۔ پهلامنی،-

(١) المطالب العالبه طلد ١٠ ص ١٩

ر٢) الفردوس بانورالخطاب جلدادل ص ٢١ س

رس) الربخ بفداد جلدس اص به ترجيد مرسى بن عبداللر-

وہ منسوب ہونے می اورجس کے دریعے ان کا ذکر مونا ہے وہ عقل ہے ہرسفر کے لیے ایک خیر مواہے اور مومنوں کا جمعقل ہے۔

الثرتعالى كے بال بنديده ترين مومن وه شخص سے حو الله تعالى فرا نبروارى كے ليے نيار رہنا ہے اس كے بندوں کی خیر خوابی کراہے اوراس کی عقل کا بل ہوتی ہے وہ ایناجی خرخواہ ہونا ہے جنانچرانی زندگی کے دنوں میں اس رعقل کے ذریعے عمل کرنا اور فلاح یا ا ہے۔

تمم بسسه استخف كى عقل كمل سے جرموالله نفا لىسے سب سے زبایہ ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و لواہی يراكس كى نظر زياده بوتى بعار جار بفل يطعفين تم یہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے انسان، تمام جانوروں سے مثان ہوتا ہے ادراسی کے ذریعے اسس میں نظری علم کی تولیت کی استعداد ہیلا ہوتی ہے اوروہ پوسٹیدہ فکری صنعتوں کی تدہر کرتاہے ، حارث بن اسدحاسی سنے عقل کی تعریف کرستے ہوئے ہیں معنی مرادیا ہے۔ انہوں نے کی ۔

یہ ایک ایسی فطری فوت سے جس کے فریعے علوم نظری کا اور اک کی جانا ہے گویا یہ ایک فررہے ہودل میں ماللہ جاتا ہے اور اسی کے فریعے دہ (دل) اسٹیار کے ادراک کے بھے تیا رسخ ناہے حسینتھ سنے اس بات کا انکار کیا اص عقل کومرت علوم ضرور یہ رید ہیں، کی طرف درایا اس نے انصاف نہیں کیا کیونکہ علوم سے خافل اور سوئے ہوئے

شف کوعقل منداس کیے کہاجا تاہے کران کور فرت حاصل ہے با وجود مکہ علوم مفقود میں۔ جن طرح زندگی ایک فرت ہے جس کے ذریعے ہم اختیاری حرکات اور عنی ادرا کات کے لیے تیار ہوتا ہے اسی طرح عقل بھی ایک فطری قدرت ہے جس کے ذریعے بعض جوانات نظری علوم کے قابل ہوجا تے ہیں اوراگر اکس

قطری قوت اور حی ادرا کان بین انسان اور گرھے کے در میان مساوات مان کرکما مبلے کم ان دونوں کے در میان کوئی فرق نہیں مرب کی کرائے جب کہ گذر ھے اور دوسرے کوئی فرق نہیں مرب کیکہ انڈر تھائی اپنی عادرتِ مبارکہ کے مطابق انسان میں علوم کو پیدا کرتا ہے جب کہ گذر ھے اور دوسرے مان در میں کہا جائے گا

جانوروں بن پراہنس کرنا توریکہ ان بھی جائز ہوگا کہ گرھے اور جاوات رہے وہنے ہی ندندگی برابرہے اور ربھی کہاجائے گا کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں البتہ یہ کہ انڈ تعالی اپنی عادت مبارکہ کے مطابق کدھے میں مضوص حرکات پیدا کرنا ہے

اگر گرھے کو ہے جان بچھر تصور کیا جائے تو ہے کہنا لازی ہوگا کہ اس سے جو ہوکت نفراً تی ہے اللہ تعالی اسے اسی دکھائی دینے والی ترتیب سے پیدا کرنے پر فادر ہے۔

ترجیبے بہات کہنا ضروری ہے کہ گرھے کا مرکات میں جمادات سے متناز ہونا اس قوت کی بنیاد پرہے جن کے ماتھ وہ مخصوص ہے اور وہ نندگی ہے اسی طرح انسان بھی علوم نظر پہیں جوانات سے ایک فاص فورت کے ذریعے متناز ہونا ہے اور وہ عقل ہے ، اور یہ سنیٹ کی طرح ہے جوصور توں اور ریکوں کو دکھانے میں ایک صفت کے دریعے دور سے اجام سے جدا ہے اور وہ صفت اس کا صاف شفاف اور ریکٹن ہونا ہے ۔ اسی طرح اسکھ اپنی صفات اور شکل کے اعتبار سے جواسے دیکھنے کے قابل کرتی ہیں ، پیشانی سے متناز ہے تو اس قوت کی علوم کی طوف نسبت الیے ہی ہے انکھ کی دیکھنے کی طرف نسبت الیے ہی ہے ہیں ترکن و شربیت کی اس قوت کی ظرف نسبت الیے میں ہے جیسے انکھ کی دیکھنے کی طرف نسبت الیے میں اس طرح اس قوت کی اس قوت کی ظرف نسبت اس طرح ہے جیسے سور رج کی روشنی کو اسمی کے اور سے نسبت ہوتی ہے ۔ قواس موری اس قوت کوسمینا چاہئے۔ دوسے اس طرح اس قوت کوسمینا چاہئے۔ دوسے ام حدالی دوسے اس مارے دیا۔

رعقل سے مراد) وہ علوم بن جو بمجھ دار بہے کی ڈان بن بائے جانے بن کر دہ جائز جیزوں کو حائز اور معال چیزوں کو محال سمجھنا ہے ۔ شلا وہ جانبا ہے دو، ایک سے زبادہ ہو تھے بن اور ایک شخص ایک ہی وقت بن دو جاکہوں بن نہیں

www.makiabah.org

ہوسکتا بعق منتکلین نے بوعقل کی تعرف کرنے ہوئے مندح ذیل بات کہی ہے توان کا مطلب بھی ہی ہے وہ فرا نے بی «عفل بعض بدیمی علوم ہی ہے جہ فی نفسہ صبح بی «عفل بعض بدیمی علوم ہی جسے مناز جیزوں کے جوازا ور محال اسٹ بار کے محال ہونے کا علم ہے یہ مجی فی نفسہ صبح تعرف بدیمی تعرف ہدیمی تعرف ہدیمی تعرف ہدیمی تعرف ہدیمی تعرف ہدیمی ماہر ہے البتہ اس فوت کا انکار کرنا اور لیوں کہنا کہ صرف برعلوم ہدیمی می موجود ہیں ، یہ فاسرخیال ہے۔

تبسرامعنی .-

وہ علیم حبر حالات کی تبدیلی سے تجربہ کی بنیا دیر حاصل ہوں کیوں کہ حبر شخص کوتنجر بات ،سجھ دار اور مذاسب، حبذب بنا دیس (الس کے بارسے بیں) کہا جاتا ہے کہ وہ عادت بی عقل مندسے اور جوادی اس صفت سے موصوف نہ ہو تو کہا جاتا ہے بیشخص کند زمین ناتجرب کا راور حابل ہے توبیعلوم کی ایک اور قسم ہے جے عقل کہا جاتا ہے۔

بر فوت اس معرکو پہنے جائے کہ معاملات کے انجام کی پہان حاصل ہو جائے اور وہ شہوت ہو فوری لزت کی طرف بداتی ہے اسے نیست و نابود کر دسے جب بہ قوت حاصل ہوجائے نواس آئری کو تقلمند کہا جاتا ہے۔ کیونے اس کا کسی چیزی طرف بڑھنا اور اس سے رکنا انجام پر نظر کے مطابق ہوا ہے فوری شہوت کی وجہسے نہیں - اور ہم بھی انسان کے ان خواتی ہیں سے ہے جس کی وجہ سے وہ تمام جوالت سے حتی زینواہے۔

توبید مفہوم بنیادا در منبع ہے دوسرائس کی فرع ہے ہواس کے زیادہ قریب ہے تیسرا معنی بیلے اور دوسرے کی فرع ہے کیوں کہ فطری قوت اور علوم صرور ہیں بنیا در تجر ما آنی علوم حاصل ہو تنے ہی اور چوتھا معنی اُ خوی نتیجہ ہے اور یہ انتہائی مقصود ہے، بیلے دو، فطری اور طبعی طور میر حاصل ہونے ہی حب کہ دوسرے دوعمل اور اکتساب سے حاصل ہونے ہیں حب کہ دوسرے دوعمل اور اکتساب سے حاصل ہونے ہیں اس کیے حضرت علی المرتفی رضی انڈ عند سے فرایا ہے۔

رئیں نے عقل کو دوصور نوں میں دیکھا ایک نظری اور دوکسری سنی ہوئی اور سنی ہوئی اکس وقت یک فائدہ ہنیں دی جب تک فطری مورج کی روکٹنی اس وقت یک فائدہ ہنیں دین جب تک آنھوں کی روٹٹنی اس وقت یک فائدہ ہنیں دینی جب تک آنھوں کی روٹٹنی دیں جب تک آنھوں کی روٹٹنی کے دولائی دیں جب تک آنھوں کی روٹٹنی دیں جب تک آنھوں کی روٹٹنی دیں جب تک آنھوں کی روٹٹنی دی دولت کے دولائی دولت کی دولائی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت

نبی اکرم صلی المطیبه وسیم کے کس ارشا دگرامی سے مقل کی بیٹی قسم مراد ہے کیپ نے فرایا : ۔ ماخکی الله عَنَّ وَحَلَّ حَلْقاً اَکُرَمَ عَکَیدِ الله تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق بیلانہیں فرائی جراس کے مِنَ الْعَقَلِ - (1)

من الْعَقَلِ - (1)

(۱) نوبورالاصول ميم الاصل الساوس - (۱) المورالاصول ميم الاصل الساوس - (۱) المورالات المورالات المورالات المورال

اوردوكسرى قسم كى طرف أكمس حديث مين اشاره فرابا ،-إذًا نَقَنَّ بَ النَّاسُ يأكِبُوَابِ الْحِبِرِ وَ الْآ صب برگون مُنْلَفِ ضم كى نيكيون اور اعمال صالحرك

إِذَا نَقَنَّ بَ النَّنَاسُ يِأَبُوَابِ الْبِرِ وَالَّهِ صِبِ لِرُونِ فَلَفَ فَم كَيْ بَكِيوِل اور اعمال صالحه م

بِعَقُلِكَ - را) وبعَقُلِكَ - را)

رسول اکرم صلی الشعلبہ وسے حضرت ابو در داء رضی الشرعنہ سے تو کچیے فر مایا اسس سے بھی ہیں مراد ہے آپ نے فرمایاً (اسے ابو در داء!) اپنی عقل رسمجھ اری) ہیں اضافہ کر اطرنوالی کے ہاں نریا دہ مقرب بن جائے گا انہوں نے موض کیا میرے ماں باپ آپ بر قرمان مہوں میں ایسا کس طرح کرکتا مہوں ؟

آپ نے فربایا منر تعالی سے حوام کردہ کا موں سے بھے اور اکس کے فرائفن کو ادا کر عقلمند ہوجائے گا، اچھے اعال کو اختیار کر دنیا میں تیری مبندی اور عزت میں اضافہ ہوگا اور قبامت کے دن تجھے اپنے رہ کا قرب اورعزت

حاصل موگی - (۲)

صفرت سعیدین مسبب رصی المدعدید وی سے فراتے ہیں کہ صفرت عرفارون ، صفرت الی بن کعب اور صفرت الی بن کعب اور حفرت الوم برم وی سے الوم برم وی الله وی مسلی الله علیہ وسلم کی فدرست میں حاض ہوئے اور عرض کیا یارسول الله الوگول ہیں سے زیادہ علم مالاکون ہے ؟ آب نے فرایا وہ جوعقل مند ہے ۔ انہوں نے عرض کیا کون شخص زیادہ عبا دت گذار سہے ؟ فرایا ہی عاقل ہے انہوں نے عرض عاقل سند ہے ، انہول نے عرض عاقل سند ہے ، انہول نے عرض عاقل ہے والاکون ہے ؟ آب نے فرایا جوعقل مند ہے ، انہول نے عرض کیا کیا وہ شخص حب کی بالمی صفات کمل مہوں فصاحت على ہم ہوا اس کیا ہی وہ شخص حب کی بالمی صفات کمل مہوں فصاحت على ہم ہوا اس کیا ہے ہوا ور انفون پر مہز گار لوگوں کے لیے ہے والا کون ہے اور انفون پر مہز گار لوگوں کے لیے ہے والا کون میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا یہ سب و بنوی زندگی کا سامان ہے اور انفون پر مہز گار لوگوں کے لیے ہے والا کون میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ والیہ والیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ والیہ وسلم والیہ والیہ وسلم والیہ وسلم والیہ وسلم والیہ والیہ وسلم والیہ وسلم والیہ وسلم والیہ وسلم والیہ وسلم والیہ وسلم والیہ والیہ وسلم والیہ وسلم والیہ والیہ

اِتَّنَمَا الْعَاقِلُ مَنُ إُمَن بِاللهِ وَصَدَّ فَ بِي اللهِ وَصَدَّ فَ بِي اللهِ وَصَدِّ فَ فَالْمِدُونَ اللهِ اللهِ وَصَدَّ فَ اللهِ وَصَدَّ فَ اللهِ وَصَدَّ فَ اللهِ وَصَدَّ وَاللهِ اللهِ وَصَدَّ وَاللهِ وَصَدَّ وَاللهِ وَصَدَّ وَاللهِ وَصَدَّ وَاللهِ وَصَدَّ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

اورمناسب ہے کراصل نام لغت اوراستعال کے اعتبارسے ہواورعلوم پراسس کا اطلاق اسس وجر ہوکہ وہ اس کے ثرات ونتائج ہیں جسے کسی چیزی ہجا ان اس کے دنتیجہ اور) نمرو سے ہوتی ہے کہا جا اسے کہ علم ختیت الی

كانام ہے اورعالم وہ ہے جواللہ تفالی سے ڈرنا ہو كونك خثیت ،على انتیجہ ہے تواكس رعقلى ، فرت كے غير مراكس رعقل ) کا اطلاق مجازاً ہوگا لیکن لغت سے بحث کرنا مفصد نہیں ہے بلی مقصود بے ہے کہ یہ جاروں اقسام موجود ہیں اوربنام اعقل) ان سبم لولا جا احد اورسلی قعم کے علاوہ کے کس کے دعود بن کوئ اختلاف بنیں ادر صحع یہ ہے كرتمام بإنى جاتى بي اوريبي اصل بي جب كرعوم كويا كرفط زًا اس نوت عقليد بيضمناً بالمص جانت بي لكن وجودين اس وتت ظاہر ہو تھے ہی جب کوئی ایساسب جاری ہو جوان کو دوری طوف نالے بہان مک کر یہ علوم کوئی ایسی چنزنہیں ہے جو باہر سے وارو ہوتی ہے اور گو با وہ اس قوت عقلہ میں موجود تھے اب ظامر ہو گئے۔ اس کی شال زمین میں یا تی كا موجود مونا مع بوكنوان كورني سے ظاہر بونا وہ جع بونا ہے اور فوت سيد كے ذريعي متاز مونا ہے يہ بات سنين كراكس كى وف كى نئى جير كولايا كيا ہے۔

اسىطرح بادام مى دوغن اور كلاب مى عرف كلاب بولاب اسى سليدى ارت دفاوندى سے -اورحب آپ نےرب تے اولا دادم کی لیٹ سے ان وَإِذْ أَخَذُ نَبُّكَ مِن بَنِيَ أَدْمَ مِنْ ظَهُوْرِهِمْ كي نسل كونكا لا اورانيس مؤوان بركواه بنايا واورفرايا) ذُرِّيَّتَنَّهُ مُ وَاشْهَادُهُ مُ عَلَى انْفُرِهِ مُ الكَثُ بِرَيِّكُمْ فَالُوْ إِبَالَى (١)

كياس تماراربنس بول وانبول في عون كيا بالكون

نس نومهارارب ہے۔

اس سے مراد ان کے نفوس کا افرار ہے زبانوں کا فرار نہیں کیو بحد زبانوں سے اقرار کے اعتبار سے قرار کرنے والے الد مكوي ال كانقبهم الس ونت بوئ حب الى زبانون اوراشكال كوسلاكياكيا -

يى وجرب كم الله تعالى في ارت و فرايا :-

ارا وفلاوندی ہے:-

فِطُرَةُ الله اللَّهِ اللَّهِ عَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا-

وَكُونُ سَأُكُنَهُمُ مِنَ خَلَفَهُ مُ لِيَقُولُنَ الراكراكِ ان سے پوچِي كران كوكس نے پياكيا تو الله ور) الله م الله ور) و مزوركہ بن سے كراكران كے احوال كا اعتباركي جائے تواكس بران كے نفوس ادر باطن گواہى ديں گے۔ اس كامطلب بہے كراگران كے احوال كا اعتباركيا جائے تواكس بران كے نفوس ادر باطن گواہى ديں گے۔

يدواسلام) الشرتعالى فطرت بصحبى بداس ف وكوك

(٢) قرآن جيد سورو زخون آب ٩ (١) قرآن مجير سورهُ اعرات آيت ١٥٢ رس فرآن مجديسورة روم آيت ٢٠٠

یعی شخص کوامیان بالله ربیداکیا بلکه مرحیز کوما میت کی معرفت بر بیدا کیا گیامطلب بر سے کرکویا اس کے اندر ب معرفت رکھی گئی ہے کیونکہ الس کی استعماد اوراک کے قریب ہے۔ برجب فظراً نفوس من امان كوركها كي بي تواكس اعتبارس وكورك دوس من ا- وه اوگ جنبول في مندعيرا وروائدنالي كو عدد اور بيكفارس -٧- وه شخص ص في ابنے خيال كو دور أنام و بادا كيا نوبراكس شخص كى طرح سے بو كواه بنا بھر خفلت كى وج سے اسے بهدر اوراكس كع بعداسي إدا كباراسي بيعا مندتمال ف فرايا :-كَعَلَّهُ مُنَيِّذَكُ كُرُونَ را) تاكرون فيعت ماصل كرير -اورميا سيكم عقل مندنصيت يكوس-وَلِيَتَذَكُرُ كُواُولُواالُولُبَابِ- ١ اورادت دفاد وندی ہے :-الله تعالی کے اس العام کوبا دکرہ جواکس نے تہیں عطافہ ا اور اکس کے اس دعدہ کو حجا کس نے تم سے لیا۔ وَاذْكُرُوانِعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُ مُو مِيَنَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمُ بِهِ- رس نيزارشاد فالمايي اوربے شک ہم قرآن پاک کونشیمت کے لیے اکسان کر وَكَفَدُ يَشَرَّفَا الْقُمُ آَنَ لِلذِ كُرِفَهَ لُهُ دیا توکیاہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ون مُدّكرر - (١٧) اوراكس طريقية كوَّنْ ذكر" (باد أمّا) كهناكوئي تعجب خيز بات نهي -گویا پادائے کی دوصورتیں ہی ایک برکہ وہ اکس صورت کو باد کرسے جس کا وجود اکس کے دل میں حاضر سے لیکن بالے جانے کے بعد غائب ہو گیا اور دوس ایہ مروه اس صورت کوبا دکرے ہو فطرت کے صفی ہی وہاں بائی حاتی ہے ، اوربرخائق دیجے والے کونورلمبرت سے نظر اُسے بن میان استخص بر بھاری مونے بی حس کا تکیہ تقلید ا در سمامت موسف اور ریجنانه مواسی بلے تم اس کود مجو کے کروہ اس فسم کی آبات میں دیوانہ بن اختیار کر ناہے اور تذکیر نیزنفوس کے اقرار کے سلسے میں وور از کارتا ویدائ کرتا ہے نیزا عادیث اورا یات کے سلسے یں اس کے ذہن میں اسس طرح سے خیاںت پیاموتے ہی کربرا یک دوسرے کے خدات ہی ماکہ معین اوقات بربات اس پرغالب آجا تی ہے

> (۱) قرآن مجید سورهٔ ابراہیم آیت ۲۵ (۲) قرآن مجید سورهٔ ص آیت ۲۹ (۲) قرآن مجید سورهٔ انگره کیت > (۲۷) قرآن مجید سورهٔ قرآنیت ۱۷

دوان كى طوف حقارت كى نظرسے دىجھا ہے اوراسے حقر سمجھا ہے -اس كى شال اس نابيات خص عبى بے جوكسى كھر مى داخل ہوتا ہے اور گھر سے ترتیب سے رکھے ہوئے برتنوں کی وجہ سے گرجا تا ہے تو کہتا ہے کیا وجہ ہے کدان برتنوں کوراست سے اعقار ان کی جگرینیں رکھا جا آنواسے کیا جا آسے کریرانی ملکہ بیری تنہاری آ محول میں خوابی ہے۔ اسی طرح بعیرت کی خابی بھی اکس کی طرح ہوتی ہے ملک اکس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے کیونک نفس سوار اور صم سواری كى طرح ب اورسوار كا اندها بونا سوارى ك اندها بن سے نيادہ نقصان دہ بروا ہے۔ باطنی بعیرت کے ظاہری بھیرت سے مشابہ ہوئے کی وصرسے اللہ تعالی نے ارت دفرایا :۔ مَاكَذَبَ الْفُوكَادُمَا لِأَى (١)

ول نع توكي ويكها استفلط نهي مجها-

ارت د فلاوندسے:-

اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ انسلام کو آسانوں اورز بیوں کی پیر شیرہ حکومتنیں و کھاستھے ہیں۔

وَكُذَرِكَ نُوكِي إِبُرَاهِ يُعَمَّلُكُونَ الشَّوات كالورض - (٢)

لے تنگ آنکھیں اندھی نہیں ہوننی ملکہ وہ ول اندھے بوتے میں وسنوں میں ۔ اولاس كى مندكواندهاين قرارديا ارف دفرايا :-كَإِنَّهَا لَوْ تَعْمَى الْوَبْعَارُ وَلَكِينَ تَعْمَى الْقُلُوْبُ اللِّينَ فِي الصُّدُورِ - (١٧) اورالله تعالى في ارشاد فرمايا ١٠-

جو شخص اس دنیا میں رول کا) اندصار با وہ آخرت میں علی انها بوكا اورات بيت عبنكا سوا-

مَنْ كَانَ فِي هُلَوْمٌ آعُمَى نَهُو فِي الُّهُ خِيزَةِ أَعُمَى وَآصَلُّ سِبَيْكُو - رام)

يرامرانباوكام كے ليے، واضح كئے كئے ان من سے بعض كا تعلق ظاہرى نگاه سے اور بعض كاول كى بسب سے ب

اوران سب کورویت ردیجنا) کواکیا ہے۔

فعصر کلام بہ ہے کو جس شخص کی باطن نگاہ کا مل مذہوا سے دہیں سے صرف جیلے اور شالیں عاصل ہوتی ہیں دین کا مغز اورخفائن فاصل نهي بوت ترب إقسام بي جن رعفل كالفظ بولا جالا ب-

WEST WAR

عقل کے اعتبار سے انسانی نفوس میں نفاوت اختدان کیا ہے میں ہوں کے سیدیں ہی وگوں نے افتدان کیا ہے میں جن در کوں کا علم کم ہے ان

(١) فرا مجيسورة النجرآيت ١١ (١) قرأن مجيسورة الغام آيت ٢١ (١١) قرأن مجيد سورة جي آيت ٢١ (١٦) قرأن مجيد سورة اسراوآيت ٢٠ کاکل انقل کرنے کا کیا فائدہ ہے بلکہ سب سے بہتراور اہم بات واضع تن کی طون جلدی کرنا ہے اس سلیے ہیں واضع تن بر ہے کہ کہا جائے کہ دوسری قسم ہوجائز امور سے جوازا ورجال ہاتوں کے بحال ہونے سے متعلق ضروری علم ہے ، کے علادہ ا رعقل کا) تفا دت میا روں قسموں ہیں داخل ہے کیوں کر جوشخص یہ بات جا نتا ہے کہ دو، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں وہ یقیناً کیر بات بھی جا نتا ہے کہ ایک جہم رہ بک وقت) دو حکمہوں پر نہیں ہوک تنا غیز ایک ہی چیز قدیم بھی اور حادث جی نہیں ہوگ تا غیز ایک ہی جیز قدیم بھی اور حادث جی نہیں ہوگئی ۔ اور السس طرح کی دیگر مثنا ہیں ہی نیز وہ امور جن کا ادراک کئی شک کے بغیر شیک تھیک تھیک ہوتا ہے لیکن تین اقسام ہیں ۔ افعا دت یا یاجا آ ہے۔

جہاں تک چوتھی قسم کا تعلق ہے تووہ خواس ات کوختم کرنے کے لیے قوت کا حاصل ہونا ہے اور اس سیسے ہیں اوگوں کے درمیان تفاوت پوسٹ بدہ نہیں ہے بلکہ ایک شخص کی مختلف حالتوں ہی جی فرق ہوتا ہے اور برفرق کھی تواہش میں فرق کے باعث ہوتا ہے اور بعن کو نہیں ہیں فرق کے باعث ہوتا ہے اور بعن کو نہیں

چور سكتا - يكن الس كا چورنا شكل بنين بوا-

الوجوان آدی بھی زنا کو تھوڑ نے سے عاجز ہوتا ہے لیکن جب برا ہوجاتا ہے اور اس کی عقل کمل ہوجاتی ہے ،

توہ اس پرقا در ہوجا باہے۔ جب کر رہا کاری اورا قدار کی نواہن بڑھا ہے کہ دج سے کم ہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے ،

بھی اس کا سبب اس علم کا تفاوت ہوتا ہے جواس شہوت کی خوابی سے روئٹناس کر آنا ہے ۔ اس لیے طبیب بعض نقصان وہ کھالوں سے بیجے پرقا در ہوتا ہے لیکن بعض اوقات و شخص جو طبیب نہیں ہے عقل میں اس اولیب سے برا بر ہونے کے برا بر ہونے کے باوجو دائس بر قا در ہوبا ہے لیکن بول کے برا بر ہونے کے باوجو دائس بر قا در ہوبا ہے لیس فوٹ نواہشات کے قلع فی کے بلیعقل کا لئے کہ اور سامان جہاد ہے ۔ اس سے اس لیے اس لیے اس کاخوت بھی زیادہ ہوا ہی فوٹ نواہشات کے قلع فی کے بلیعقل کا لئے کہ اور سامان جہاد ہے ۔ اس اس طرح ایک عالم کا اس کے برا بر سے بری براد عالم صفح ہوں کو ایس کے دار ہوں کے اس سے اس کے برا کر ایس کے اس کے برا بر سے بری براد عالم صفح ہوں کے برا بر سے اس کے برا بر سے بری براد عالم صفح ہوں کے برا بر سے اس کے برا بر سے بری براد عالم حقیق ہے بحض سز لیاس بیلنے اور بیبودہ گفتگ کرنے والے لوگ مراد نہیں اگر تواہش کے اعتبارسے تفاوت ہوں موجو ہوں ہوں کو تا ہو گا اور بعن اوقات موت قرت عقابہ ہیں فرق کی وجہ سے تا ہو ہوں کہ کا اور بعن اوقات صوت قرت عقابہ ہیں فرق کی وجہ سے تفاوت موت قرت عقابہ ہیں فرق کی وجہ سے تقاب ہوگ ۔ فرق ہوگا اور بعن اوقات صوت قرت عقابہ ہیں فرق کی وجہ سے تفاوت ہوت ہوت عقابہ ہیں فرق کی وجہ سے تفاوت ہوت ہوت عقابہ ہوگ ۔ فرق ہوگا ہوگ ۔ فرق ہوگا اور بعن اوقات صوت قرت عقابہ ہیں فرق کی وجہ سے تفاوت ہوت کو تا موق کی وجہ سے تفاوت ہوت کو تا موقع کی وجہ سے تفاوت ہوت عقابہ ہوگا کو در برائی ہوگا کو در بوت کو تا ہوگا کی دور سے قال ہوگ ۔ فرق ہوگا کو در بول کے والی ہوگ ۔ فرق ہوگا کو در بول کا در بول کی دور سے تفاوت ہوت کو تا موقع کی وجہ سے تفاوت ہوت کو تا موقع کی دور سے تفاوت ہوت کو تا موقع کی دور ہوت کو تا ہوگا کی دور ہوت کو تا ہوگا کی دور ہوت کو تا ہوگا کے دور ہوت کو تا ہوگا کے دور ہوت کو تا ہوگا کی دور ہوت کو تا ہوت کو تا ہوگا کی دور ہوتھا کو تا ہوگا کو دور ہوگا کو دور ہوگا کو دور بھوٹ کو تا ہوگا کی دور ہوتا کو کو کو دور ہوتا کو کو کو کو کو کو

تبری فعم و تبربانی علوم سے متعلق ہے اکس ہیں لوگوں کا مختف ہونا نا قابل انکارہے کیو تکہ وہ بات تک نہا وہ بینجنج اور جلدا زجلد اکس کو باپنے کے اعتبار سے مختلف ہیں اور اکسی کا سبی یا توعقلی قوت میں فرق ہوتا ہے یا تجربہ میں فرق اکس کا باعث نبتا ہے بیلی بات بینی قوت عقلیہ اصل ہے اور اکس کے اعتبار سے انسانوں میں تفاوت کا انکار نہیں ہوسکتا

www.w*makuabam.or*g

کیوں کہ وہ ایک نورہ ہونفس پر جگناہے اورائس کی صبح طلوع ہوتی ہے اس کے جیکنے کا آغازاس دقت ہوتا ہے جب وہ رہجہ است اور میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور اس وقت ہوتا ہے اور اس وہ رہجہ است اور اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور اس وہ در بھا رہے اور اس اس کے عرب کے اللہ میں اس کی عرب کے اللہ میں اس کے عرب کے اور اس کی عرب کا مل ہوجا آ ہے۔ یہ صبح کی روشنی کی طرح ہوتا ہے کہ وہ شروع میں اس قدر محفی ہوتی ہے کہ اسس کا اوراک مشکل ہوتا ہے جھروہ تدر بیجا طرحتی ہے ہیاں کے کہ اسس کا اوراک مشکل ہوتا ہے جھروہ تدر بیجا طرحتی ہے ہیاں کے کہ اس کا اوراک مشکل ہوتا ہے جھروہ تدر بیجا طرحتی ہے ہیاں کے کہ اس کی کاربر سے طلوع ہونے سے ساتھ کھل ہو جاتی ہے۔

نور بصیرت بین فرق ،آنکھوں کی روشنی میں فرق کی طرح ہے کم دور بنیائی والے اور تیز بینائی والے کے در میان فرق مس محسوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فیصنوق کو تدریجاً پر اکرنے کا طریقہ جاری فر بایا ہے حتی کہ شہوائی قوت بچے کے بالغ ہوتے ہی اسس میں اچا کک اور مکدم فل ہر نہیں ہوئی بلکہ تھوٹی فلوجی تدریجاً طاہر ہوتی ہے اس طرح عام قوتیں اور صفات تدریجاً طاہر ہوتی ہیں۔ اور جیشن اکس قوت میں لوگوں کے در میان تفاوت کا انکار کرتا ہے توگوبا وہ عقلی قوت سے حالی ہے۔

عاہر جری ہیں۔ اور جرا دی رہنیال کرسے کرنبی اکرم صلی اسٹر علیہ وکسے کی عقار مبارک کمی دیمیاتی اور جنگلوں میں رہنے والے اُجدُ لوگوں کی عقال کی طرح ہے تو وہ کسی دیمیاتی اور جنگلوں میں رہنے والے اُجدُ لوگوں کی عقال کی طرح ہے تو وہ کسی دیمیاتی سے جی زیادہ ضییس ہے وہ قوت تعلیہ میں تفاوت کا کیسے انکارکز سکت ہے کیونکہ اگر ہم فرق نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا ہے جو اور کند ذہن اور فر بہن میں ان کی تقت بر نہوتی ، کند ذہن وہ ہوتا ہے ہو اور گا اُٹار ہوتا ہے ہو اور گا اُٹار ہوتا ہے ہو اور اُٹا اُٹار ہوتا ہے ہو اور گا اُٹار ہے اس مرح بعن لوگ کا مل ہوتے ہیں جن کو تعلیم دیتے بوزی من سے حقائن المورسا سے اُٹے ہیں۔

جيسا المرتعالى نے ارث دفرا اور الله مارت دور وہ مارک دور کا اللہ موری کی ایم موری کی ایم موری کی ایم موری کی دور دوری کا دوری کی کی دوری کی کی د

عَلَىٰ نُورِ را)

ا مرب انبیاء گرام علیم انسلام به کیونکر سیکفنے اور سننے کے بغیر بھی ان کے باطن بی نہایت بار کی اور نوپ شبدہ امور روستن موجا تنے میں اوراسے الہام کہا جا آب سے نبی اکرم صلی التّرعلیہ وسلم کھے اس ارشا دگا می ہیں -

يمي بات بيان موفى بيم آب في وايا-

اِنَّ رُوْحَ الْفَدُّسِ نَفْسَ فِ تُوعِ فَ مِن مِن اللهِ اللهِ فَعَمِرِ ولا مِن بِهِ اللهِ اللهِ فَعَمِرِ ول مِن بِهِ المُحْدِ اللهِ اللهِ فَعَمِرِ ول مِن بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مک زنده رسنا چاہتے ہیں، رہی بالک خراک انتقال فرائے والمعے بی اور جو چا ہی عمل کریں آکھے اس کا اجر ہے گا۔ مَاشِئْتَ نَاِنَّكَ مَجُدِيٌّ بِهِ اللهِ

اور فرستنوں کی طرف سے بیوں کو اکسی طرح کی خبر دیا وجی مرتص کے فلاف ہے ہوگان کے ذریعے سی جاتی ہے اور انکھوں سے فرشنے کو ریجھا جاتا ہے اسی بیدے اکسی کودل میں طرالنے سے تعبیر کیا ہے۔ وحی کے درجات بہت نریادہ میں ا دران میں بجٹ کرنا علم معاملہ کے لائق بنیں بلکہ اکسی کا تعلق علم شکا شفہ سے ہے۔

اورتہ ہیں بہ خیال نہیں کرناچا ہئے کہ وحی کے درجات، منصب وحی کو دعوت و بیتے ہیں کمیونکہ ممکن ہے طبیب، بمار کوصحت کے درجات سکھا دے اور عالم ، کمی فاسق کوعدالت کے درجات کی تسبیم دسے اگرصیودہ نو واکس سے خالی ہو۔ لہذاعلم اور چیز ہے اورکسی چیز کو معلوم کرنا دوکسری بات ہر دہ شخص ہو نبوت اور دلایت کی پیچان رکھتا ہونی یا و ل

نہیں ہوسکت اور نہی تفوی پرمبر گاری اوران کی بار مکبوں کوجانے والمتفی ہوسکت سے۔

المرائی کا میں میں ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو ذاتی طور بریا گاہ ہو اا در سمجھا ہے دو سرا وہ شخص ہے جرکسی کے گاہ مرائی اور سمجھا اور تبیہ کی فائدہ نہیں دبتی جس طرح زبی کی مختلف صورتیں ہی بعض ملک اور سمجھا اور تبیہ کی فلمن میں بہت اور اس قارطافت ور سرتا ہے کہ وہ خود بخود جود جشوں کی صورت ہیں چوٹ سکاتا ہے۔ اور بعض منافات پر بمزاں کھو دنے کی خرورت سوتی ہے تاکہ وہ تا ابوں کی طوت سکتے اور بعض بھر ہوتی ہے۔ اور سراس لیے ہے کہ صفات کے احتبار سے زبان کے جواہم مختلف ہیں۔ اسی طرح فوٹ عقلیہ کے اعتبار سے نبان کے جواہم مختلف ہیں۔ اسی طرح قوت عقلیہ کے اعتبار سے بونے پر یہ حدیث دلالت توت عقلیہ کے اعتبار سے انسانی نفوس بھی مختلف ہیں تھی دلائل کے اعتبار سے عقل کے مختلف ہونے ہیں جو جو دلالت کے اعتبار سے عقل کے مختلف ہونے ہیں جو جو اس کے آخری میں کرتا ہے اس کے آخری کی مختلف بیان کی گئی ہے۔ اس کے آخری کی میں کی خطرت بیان کی گئی ہے۔ اس کے آخری کی میں کو خلات بیان کی گئی ہے۔

نوستنوں نے کہ "اے ہمارے رب ایک تو نے عرض سے بڑی چربی بدا کہ ہے ؟ اللہ نقال نے فرمایا " ہاں وہ عقل 
ہے " انہوں نے ہوجیا اس کی فدرومنز لت کہا ہے ؟ فرمایا جھوٹو ااس کے علم کا احاطر نہیں کی با جائے ہیں رہت کی گنتی 
کاعلم ہے انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ نقائل نے ایرٹ دفرایا ہیں نے رہت کی گنتی کی طرح عقل کو مختلف تعموں میں بیدا کی 
بعض دوگوں کو ایک واند دیا گیا کہی کو دو دو انے دیئے گئے ان میں سے بعض کو تین اور جاپرا ور بعض کو ایک فرق ادا ہک ہما بنہ جس میں اور بعض کو ایک وقت ادا ہم بیا بنہ جس میں اور بعض کو ایک وقت اور ایک بیما بنہ جس میں اور بعض کو ایک وقت ادا کہ ایک وقت ادا کا اور بعض کو ایک اور بعض کو ایک وقت اور بعض کو ایک وقت اور بعض کو ایک وقت اور بعض کو ایک اور بعض کو ایک اور بعض کی اور بعض کو ایک وقت کو ایک و ایک و

الرقم مموكم خودسانخة صوفى جوعفل اورمعقول كانكاركرت بني ان كاكب حالب، توجان لوكرلوكول فيعلمي جفكرون

ادرا پک دوسے پر اغتراضات اور الزابات کے ذریعے مناظرے کا نام عقل رکھ دیا ہے اور دین کام سے اور لوگ ان کویہ بات بتا نے پر فادر نہ ہوئے کہ تم نے نام رکھنے میں غلطی کی ہے کیوں کر جیب پر نام ان کی زبانوں پر جاری اور ولوں میں پکا ہو گی نو اب ان کے دلوں سے نہیں نکل سکت بہذا انہوں نے عقل اور معقول کی ندمت کی اور ان کے نز دیک اکس سے وہی مراو ہے جہاں کہ با طنی نور بھیرت کا تعلق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی کی معرفت اور کس کے رسولوں کی صدائت کی بہجان ما صل ہوتی ہے تواکس کی نوریف کرائی ہے اگراکس کی معرفت اور کس کے دریعے اللہ تعالی ہے ما مل ہوتی ہے تواکس کی نوریف ڈوائی کے اگراکس کی فرمت کی نوریف کی خوب شریعیت قابل تولیف ہے تواکس کی تعرفیت کی صحت کا علم کیسے ما مل ہوگا ۔

مذرت کی جائے تو چرکس چیز کی تعرفیت کی جائے گئی جیب شریعیت قابل تولیف سے تو مترابعیت کی صحت کا علم کیسے ما مل

' اگراکس عقل کے ذریعے معلوم ہو جو نو و خرور خروم ہے اور اکس پریقین نہیں کیا جا سکتا توشر میت بھی ذروم ہوگی اس شخص کی طرف توجہ ذکی جائے جو کہنا ہے کہ اکس کا ادراک یقین کی استھا ور نورایا ان سے ہوتا ہے عقل کے ذریعے نہیں کمونکہ ہم بھی عقل سے بین القین اور نورا بیان ہی مراد لیتے ہی اور ریا طنی صفت ہے جس کے ذریعے انسان ، جانوروں

سے متاز سزتا ہے حتی کہ وہ اس کے ذریعے ہر چیزی حقیقت کو پالیا ہے۔

السن فیم کے اکثر مفالطے ان ہوگوں کی جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کوالفاظ کے فرسیعے المائش کرتے ہیں تو مفالطے میں پڑتے ہیں کیون کرالفاظ میں ہوگوں کی اصطلا خان مغالطوں کا شکار ہیں۔عقل کے بیان میں اسس قدر

كانى ـ اوراسترفعالى مېزموانتا سے ـ

الدّتعالیٰ کی حمدوا حسان سے علم کا بیان کمل ہوا۔ جا رہے سرطار حفرت محدصلی الله علیہ وسلم پراورزین واسمان کے بر نتخب بندھے بررحمت بہواس سے بعد قواعد عقائد کا بیان ہوگا ۔ ان شارا دسٹرنعالی ۔ اقول واکٹر اللہ وعدہ الاسٹر کی کے بیائے حمد سبے۔

The second secon

the second of th

The state of the s

### فواعد عقائد كابيان

اسس مي جارفصول بي و-

بهل فصل:

## كلميشهادت جواسدم كى بنبادول بس سابك المسك بالسين الم سنت جماعت كاعفيده

تام تونین اسر الدال کے لیے ہیں جربیا کونے والدا ور دوبارہ وٹا نے والا ہے برز کی والے عرش کا ماک اور سخت کی طوا ہے ، اپنے نتخب بندول کورا ، ہدایت اور رسید سے مسلک کی طون دائیا تی کرنے والاہے ، توحید کی شہادت کے بعد میں دستہ کی انجاع اور کرم و محترم محامر کرام کے نتا تات پر چیلا اسے اپنی فات اور افعال کو اچھے او صاحت کے ساتھ ان پر روسٹن کرتا ہے کان کا ادوا کہ عرف و ہی شخص کر سکتا ہے جو اکس طون توج کرتا اور معا طر رہتا ہے وہ ان کو اپنی ذات کولی معابل نہیں ، تنہا ہے کہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شرکیے ہیں ، بیتا ہے اکس کی کوئی شل نہیں ، بی شال ہے اس کا کوئی مقابل نہیں ، تنہا ہے اس کا کوئی شرکیے نہیں وہ واحد وہ کے ہے اس کی انتہا و نہیں ، قائم ہے ، اس کے لیے افتتام نہیں کی اجذا نہیں ، اس کا وجود ہمیشہ رہے گا اس کا اگر نہیں وائی ہے اس کی انتہا و نہیں ، قائم ہے ، اس کے لیے افتتام نہیں میشہ کے بیا ہے ہے اس کے بیے ٹوٹنا نہیں وہ بررگانہ صفات سے موحوث ہے اور دہ ہوں اور وہ ہم رہے ہو میشہ کے بیا ہے جا اس کے بیے ختم ہونا اور جدا مہر انہیں ہے بکہ وہی اول وافرہے ، ظاہر دباطن ہے اور وہ ہم رہے ہو

شقل ہونے سے پاک ہے۔ عرش اسے نہیں اٹھا کا بلکہ عراش اور اس کواٹھا نے والے اس کی قدرت کے ساتھ اٹھا ہے محصے میں وہ اس کے قبضہ میں بندیں وہ عرف اور آسمان کے اوپرسے اور وہ شخت اثریٰ کک کی سر حنرسے اوپر سے بربلندی الیی بنیں جس کی وجرسے وہ عراض واسمان کے قریب ہے اورزین اور تخت اثری سے دور سے بلدوہ عراض اورآسان سے درجات کے اعتبارسے بلندہے جیسے وہ زمین اورٹری سے باعتبار درجات کے بلنہے اکس کے بادجودوه ہر حزکے قرب ہے وہ بندے کی شہر کی سے بھی زیادہ اس کے فرب ہے ہر حیزاس کے ماسنے ہے کبوں کہ اس کا قرب، جسموں کے قرب کی طرح نہیں ہے جسے اس کی ذات، ذوات اجمام کی شل نہیں وہ کسی چیز میں ملول بنیں کرتا اور بنہ کوئی چیز اکس میں ملول کرتی ہے وہ اکس بات سے بدندہے کرکئ مکان اکس کو گھیرے جس طرح وہ زمانے کے دائرے ہیں محدور ہونے سے پاک سے ملکہ وہ توزبان و مکان کی تخلیق سے پہلے عبی مو تود تھا اوروه اب بھی سے کی طرح ہے وہ اپنی صفات کے ساتھ مخلوق سے متازید اس کی ذات میں کوئی دو کسرا بنیں اوروم کسی دور ری ذات مین نہیں وہ تبدیلی اور انتقال سے پاک سے حاذبات اور وارضات اس پر وارو نہیں ہونے بلکدوہ جیشہ بزرگ کے ساتھ متصف اور زوال سے منزور سناہے وہ اپنی صفات کمالیہ بی مزید کال عاصل کرنے سے بے نیاز ہے اس کی ذات عقل کے اعتبار سے جی علیم و موجود ہے قیا مت کے دن نیک لوگ اس کے فضل وکرم اور مربانی سے انھوں کے ساتھ اکس کی زیارت کریں گے اس کے جمال اقدس کو انھوں کے ساتھ دیکھینے سے اکس کی نعملول كي تعميل موكى -

میات وقررت سے اور مال مال اور منا است اور کھا اور نیز است اور کھا اور نیز است کے بیے نا اور بوت ہے وہ بادشا ہی اور ملکوت کا مالک اور عزت و جروت والا ہے وہ عالمب ہے ، بیدا کرنا اور عکم دنیا اس کے بیے نا اور بوت ہے مہم آسمان اس کے نا اور عزت و جروت والا ہے وہ عالمب ہے ، بیدا کرنا اور عکم دنیا اس کے اختیار ہیں ہے تمام آسمان اس کے تعاور تاب مالی مناور تاب کے اور ایس کے تعاور کی بیت ہیں اور ایس کے تعاور کسی نور کے بغیر بریدا کرنے میں وہ ایک ہے اس کے تعلون اور ان کے اعمال کو بدا کیا ان کے رزق اور و توب قوت کا تعین کی کوئی جنر اس کے قابو سے باہر نہیں جا کئی معاملت میں تعرفات اور نہ ہی اس کی معلوات میں کا مشار ہے اور نہ ہی اس کی معلوات کی انتہا دہے۔

میں مناور ہے ۔

کا انتہا دہے۔

علی وہ قام معلومات کا عالم ہے زمین کی تہہ سے لے کر اُسمانوں کی بلندی تک جرکیجہ جاری ہے سب کو گھرنے والا علم اسے مراس کے علم سے زمین وا سمان کا کوئی ذرہ باس زمین جاستنا بلکہ وہ سخت اندھیری رائٹ میں صاحت چان برجیتے والی سیاہ چوٹی سے جینے کی اُواز کو جی جانتا ہے وہ فضا میں ایک ذرہ ہے کی حرکت رائٹ میں صاحت چان برجیتے والی سیاہ چوٹی سے جینے کی اُواز کو جی جانتا ہے وہ فضا میں ایک ذرہ ہے کی حرکت

www.makiabah.eug

کوبی جاننا ہے وہ پوشیدہ امورکوجا نماسے وہ دلوں کے وسوسوں اورخطرات اور بورٹ بدبا توں کا عمر کھتا ہے المس کا عمر عمر قدم از لی ہے اور وہ ہمین ہمین المس علم کے ساخھ موصوف رہا ہے اکس کا علم جدید نہیں اور نہی وہ اکس کی ذات یں آنے کی وجہ سے حاصل مواجعے۔

ساعت ولجارت ماعت ولجارت مایت بین رہتی اس کی ماعت میں دوری رکاوٹ بہیں جاتی اگرچہ وہ مخی ہو۔ اور باریک سے باریک چیزھی اس کی نفرسے مایت بین رہتی اس کی ماعت میں دوری رکاوٹ بہیں بنتی ندا ندھیرا اس کے دیکھنے کو دور کر سکتا ہے ، وہ ا نکوں سے بنیوں اور بیکوں کے بغیر دیکھا ہے اور کانوں اور سوراخ کے بغیر سنتا ہے جیے وہ دل سے بغیر جانتا ہے اور کسی عفو کے بغیر کوئٹ ہے اور کسی اکد کے بغیر پہاکرتا ہے کیونکہ اس کی صفات محفوق کی صفات جیسی نہیں ہیں جیے اس کی ذات

مخلوق کی فات کی طرح تہیں ہے۔

الله تعالیٰ کلام قرائے والا ، حکم دینے والا اور منے کرنے والا ہے اس کا کلام از لی قدیم اور اکس کی ذات

کلام کے ساتھ قائم ہے جرکلام مخلوق کے مشابہ ہیں ہے وہ اواز کے ساتھ نہیں ہوتا جو ہوا سے کھینی یا اجسام کی

دگڑ سے پیا ہوتی ہے وہ کلام مؤٹوں کے بند سو نے باز باب کی حرکت سے پیا نہیں ہوتا قران باک ، تولات انجیل اور زبور
اکس کی کتب ہی جواکس نے اپنے رسولوں علیہ مال میں بیز مازل کی بین قرآن باک زیا توں سے بڑھا جاتا ، مصاحف بی

کھاجاتا اور داوں ہیں محفوظ ہوتا ہے اس کے باوجود ہر رکام) تدیم ہے اور اللہ تعالی کی ذات ہے ساتھ قائم ہے دلول امرا وراق کی طون منتقل ہونے کے باوجود وہ اس رزات باری تعالی سے جدانہیں ہوتا۔ حفرت موسی علیہ اسلام نے اللہ تعالی کا کلام کوانزاور حوث کے بغیر رسنا جس طرح نیکو کا دیوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کی زیارت بیوں کریں گئے منتقد نہ تو وہ جو ہر رجو تھود قائم ہو) ہوگا اور ہر عرض رجو دور سری جیزے ہا تھائم ہوا ہے جب وہ ال صفات سے متعد نہ وہ جس کے دول میں منام، قادر، ادادہ کرنے وال منتفد وال منتفد وال ، دیکھینے والا ، اور کلام کرنے والا ہے بھی ذات کی وجہ سے نہیں ۔

کی تعدین واحب سے۔

کارٹ ہاوٹ کے دوسر سے مصدر سالت کامقہوم کے ساتہ بھیا ہوت کی سے ذریج ہے ہوئے قریش بنی کے ساتہ بھیا ہوتام عرب وعجم اور جن دانس کے بیا کان ہے بین اس نے اب کی شریعت کے دریعے سابقہ کے ساتہ بھیا ہوتام عرب وعجم اور جن دانس کے بیا کان ہے بین اس نے اب کی شریعت کے دریعے سابقہ کے ساتہ بھیا ہوت کو دیا سوائے ان باتوں کے جن کو باتی رکھا ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دس کم کو تمام انہنا دکرام پر فضیلت مطافر بائی اور کا سروار بنایا ۔ اور شہادت تو حید لینی لاالہ الا اللہ کو اس وقت تک تبول مد فہرایا جب محافر بائی اور کا لئے وہ بھا ہوا نہ ہو۔ کہ اس کے ساتھ سنہادت رسالت بعن محدر سول اللہ الا موانہ ہو۔

بن اکرم صلی الله علیه در سلے دیئوی اوراُ فری امور کے بارے میں جو کھیتا یا اسس سب کی تصدیق است برلازم فرمائی ہے نیر کئی شخص کا اعبان اکس وقت کہ قبول نہیں ہوگا جب کک وہ اس بات براعبان نہ لاٹے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ دوسلم مرت کے بعد کے بار سے بیں بنائی ہے ان باتوں بی سے بہلی بات منکر بحیر کا سوال کرنا ہے یہ دونوں فرشت ، طراف ٹی انسانی شکل بیں میں وہ بند سے وقر بی سب بدھا بھا دیتے ہی اور وہ بندہ اکس وقت رکوع اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس سے قریدورک ات کے بارسے بی بوچھتے ہیں اور کہتے ہی نہرارب کون ہے ؟ تیراوین کیا ہے ، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ ب

وسم کون بی ؟ دا)

پُل صراط سے گزرنے کے بعد ،اس سے پئی گے ہوکشنے صابس سے ایک گھونٹ پی ہے گا دہ اکس کے بعد تھی ہیا ہے انہیں ہوگا اکس کی پوڑائی ایک جینے کی مسافت ہے اکس کا پانی دو دھ سے زبادہ سفیدا درکشہدسے زبادہ میٹھا ہوگا اکس کے پیا ہے ستا روں کی تعداد سے بھی زبادہ ہوں گے۔اکس ہیں دو پرنا ہے ہیں ہوکونڑسے اکس ہیں گرتے ہیں۔

دسی جنت سے اکراکس تون میں گرتے ہیں مترجم ، حماب وکتاب پرابیان لا ما خروری ہے اور بیا تنقاد رکھنا کو حما ا نہیں یو چھ کچھ اور ور گزر کے توالے سے توک مختلف ہیں وہ لوگ جی ہی توکسی صاب کے بغیر جنت میں وافل ہوں گے اور برمقز ہیں ہیں اللہ تفا لی جس نبی سے جا ہے گا تبلیغ رسا ان کے بارے ہیں یو چھے گا اور جس کا فرسے چاہے گارسولوں کو جھللہ سے محے بارسے میں سوال کرسے گا ، برجتی توگوں سے سنت کے بارسے ہیں سوال ہوگا اور سلانوں سے احمال سے بارسے ہی تو یو چھے گا۔

اس بات برعى ايان لاف كرامد تعالى توحيد برايان لاف والون كوسزا ك بعد جهم سے كاسے كاسى كرفضل

فدا دندی سے بہتم یں کوئی موقد بھی نسی رہے گاکوئی موقد جہنے ہیں رہے گا-

اکسی بات برجی ایمان الدے کہ انبیا وکام شفاعت کریں گئے چھ علما واکس کے بعد شہدادا درجھ موسنین اپنے اپنے مرتبہ اور متفاع کے اعتبارسے شفاعت کریں گئے اور جو دون کسی سفارٹ کرنے والے کے بغیری ہائے گا اسرتعالے اسے فضل دکرم سے اسے جہنم سے نکا ہے گا بیں جہنم میں کوئی مون جی باقی ہنیں رہے گا حتی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر جی ایمان ہوگا وہ جی باہر نکل جائے گا۔ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی ترتب پر بھی ایمان لائے اور بہ کہ بنی کرم صلی اللہ علیہ وکسلے بورسے کی حضرت عرفاروق اس سے علیہ وکسلے بورسے میں اور جو حضرت عمرفاروق اس سے بعد وضرت علی المرتضیٰ رحنی المرتبیٰ رحنی المرتبی اسی طرح اللہ تعالی عنہ کوھا صل ہے جو حضرت عمرفاروق اس سے بعد حضرت عقان اور چھر حضرت علی المرتبیٰ رحنی المرتبیٰ رحنی اللہ عنہ کو المرتب سے بارسے میں ایجھا عقیدہ مرکھے اور حسب طرح اللہ تعالی نے ان کی تعرب کی سے عام محابہ کرام کی اسی طرح تعرب کے۔

برتمام بائمین احادیث بن آئی بی اور صابیمرام کے افرال عبی ان پردلات کرتے بی بوشخص نقین کے ساتھ ان تمام بائوں برا عتقا در کھے وہ اہل حق اور اہل سنت سے ہے وہ گراہ فرقے اور بدعتی جماعت سے الگ ہے مہم کمال لقین اور دبن بی اچھی طرح نیا بت قدمی کا اپنے بیے اور تمام مسلمانوں کے بیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں وہ اپنی رحمت سے نواز سے وہ سب سے بڑھ کررحم فرما نے والا ہے ، ہمارے کے روار صفرت محرم صطفے صلی اللہ علیہ وکسلم اور برمخی ربندے برمدی مور

## تدریجاً رہائی کرنے کی وجرا دراعتقاد کے درما

جان این کہ ہم نے جو کچے عقیدے کے بارسے میں ذکر کیا ہے وہ نیجے کی ابتدائی تربیت ہیں اکس سے سا سنے رکھاجائے
"اکہ وہ اسے اس طرح یا دکر ہے کہ برط ہونے سے بعد تھوٹا تھوٹا کر سے اکس کا مفوع واضح ہوٹا کہتے کشروع ہیں وہ یاد کرسے
گاچر سیجھے کا چھر عقیدہ اور لیتین سکھے گا پھر اس کی تعدیق کرسے گا ۔ اور بربابت نیسے کو کسی دلیل کے بغیرہ ما مارتی سے برا کا مذتعا لل
کے فضل وکر م سے ہے کہ وہ ابتدائی مراحل تربیت ہیں انسان سکے دل کوئی حجت اور دبیل کے بغیر ایبان کے بیے کھول دیتا ہے۔
اور اس بات کا انکا ہر کیسے کیا جا سکتا ہے جب کرعوام کے تمام عقا کہ محف تلقین اور لقید ماصل ہر مثنی ہوتے ہیں باں اجو عقیدہ محق تقید سے حاصل ہوٹا ہو جو وہ ابتدا ہو کسی مذکری مناف اور شاہت ہوتا ہوں کا اور شاہت کرونیا طروری ہے۔
تقید سے حاصل ہوٹا ہے وہ ابتدا ہو کسی مذکری مناف سے کا کرنا اور شاہت کرونیا طروری ہے۔
تول کرتا ہے لہذا بچے اور بی کے دل میں اسے کیا کرنا اور شاہت کرونیا طروری ہے۔

ومنبوط موائد اوراكس من تزارل نه موريكن اكس كانقوت اوراثات كاطريقة كلام ومناظره كانن جانا نهي

بلكه وه فرآن باك كى تداوت وتفيرنيز عدب برصف اوراكس كمد من في م مشنول موناسي-

نیز وہ عبا دات کے وظالف بین شفول مولیں قرآن پاک سے دائل اور محبت جب اسے کان میں بیاسے گی تواس نقدہ میں فتر مضار طابو کا۔

اور تعبن افقات اس براجادی اوران کے فوائد سے شوا بدوار دمور نے ہی کھی اس برعبا دات اوران کے وظائف کی روشی جیلی اور بھی اوران کی بجاس اختیا اوران کی بجاس اختیا اوران کی بجاس اختیا اوران کی بجاس اختیا اوران کی بھی اسے بالحضوص میں افلار کرتے ہی تو یہ اوران کی شکل وصورت کو دیجھا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے وٹر تھے ہی اوران کی بحاس برائد انداز ہوتی ہے لیں بلی بار کی تھین سینے ہیں بچے ڈا لنے کی طرح ہے اور برا سباب کھیتی کو سیراب کرنے ہیں اور اس کی دیجھ جو رائے ہو کہ وروث کی طرح بلند موراس کی دیجھ جو رائے ہوتا ہے اور اس کی کروہ بھی بار کی تھین سینے ہیں ہی اور جا ہیں کہ اس بیا کیزہ ورض فارن کو منا طرائہ گفتا کو سے ہیں ہیں اور جا ہیں کہ اس نہی ہی کہ کان کو منا طرائہ گفتا کو سے بہت زبادہ ہجا گئے دوس کو تیا ہے کہ دوسی میں ہو ہے گئے ہوگا ہے کہ میں ہو ہے کہ ہموڑے سے درات کو گؤر ہے کہ دوسی موسی کی نہیں ہو جا ایسے بار میں اور جا ہے کہ دوسی کو تو ہو کے کے ہموڑے کے کہ نہیں ہو اورا کی ایسا ہے جسے کوئی شخص ہو ہے کہ ہموڑے سے دراج ہو گئے ہوگا ہے اور ہما ہم طور ہرا ہیں اور جا ہم ہموڑے سے دراج ہموٹر ہو گئے ہموٹر ہما ہم مور ہرا ہیا ہمی موالے اور ایک ایسا ہے جسے کوئی شخص ہو ہموٹر کے اور خواب ہو کہ ہموٹر ہموٹر ہما ہموٹر ہموٹر ہما ہموٹر ہما ہموٹر ہموٹر ہما ہموٹر ہما ہموٹر ہما ہموٹر ہموٹر ہموٹر ہما ہموٹر ہما ہموٹر ہما ہموٹر ہموٹر ہما ہموٹر ہموٹر ہما ہموٹر ہما ہموٹر ہما ہموٹر ہما ہموٹر ہما ہموٹر ہما ہموٹر ہموٹر ہموٹر ہموٹر ہما ہموٹر ہموٹر ہما ہموٹر ہموٹر ہما ہموٹر ہمو

www.makabah.org

موام بی سے نیک اورمنقی کوگوں کے عقیدے کا مقابلہ مناظرین اور کلامی لوگوں کے عقیدے سے کیا جائے تو تم دیجو کے کہ عام اُدی کا عقیدہ قائم رہنے بی بلند طبیعے کی طرح سے جے گات اور بجلیاں حرکت بنیں دسے مکتیں جب کہ مناظر وشکلم جو مفاظت کرنے وال ہے اس کا عقیدہ مناظر اند گفتگر کی تقت بیات کی وجہ سے اِس دھا گے کی طرح سے جو فضایی اللکا ہوا، موا کھی اسے اور کھی اُدھر۔ موا کھی اسے اور کھی اُدھر۔

بین جا دی ان سے کی عقید سے کی دلیل سنتاہے تو بعلور تقلیدا سے قبول کرلتیا ہے جیے وہ نفس عقیدہ کو تلقید ا ماصل کرتا ہے کیونکہ دلیل سیکھنے اور مدلول سیکھنے یں کوئی فرق نہیں ہیں دوسرے کو دلیل بتانا اور چیز ہے جب کہ دلیل

سے استدلال کرنا دوسری بات ہے اوروہ اس سے دورہے۔

جرحب بیجے ی اسس عقید سے برترمین کی جائے تو د نیا کا مال کما نے بی مشنول ہونے کی وجہسے اس کے لیے

کوئی دوسرا وروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن وہ اہل تق کا عقیدہ اپنا نے کی وجہسے اُخرت میں رعالب سے) محفوط رہے گا کوئلہ
شریعیت نے عرب کے اُجاڑ لوگوں کو ان عقا مرکے ظام ہرکوا پنا نے کے ساتھ بھتی تصدیق سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔
جہاں کم بحث و تمحیص اور دا کمل کوشنظم کرنے کا تعلق ہے تو وہ قطعاً اکس کا مکلف نہیں۔اورا گروہ اُخرت کے
مراحے پر بطینے والوں میں شامل مونا چا ہے اور توفیق اکس کی مدد گارم و بھال میں مشنول موجا نے تقوی کو اختیار
کرسے اور نفس کوخوا میشات سے رو کے رہا ضعت و مجابدہ میں مشنول ہو تواکس کے بیے ہمایت کے دروا زے کھلتے
ہیں جو نور الہی سے ساتھ اکس عقیدہ سے حقائی سے منکشف ہوتے ہیں وہ نورالی توجا ہوں کے سبب اکس کے دل میں ڈاله
جاتا ہے اور یہ وعدہ فدا و ندی کا ایفا ہوسے۔

الشرتعالى نے اركٹ دفرايا :\_ سرق درسر بر و من روس برو مرسور مرسی کا

كَالَّذِبِنَّ جَاهَدُ وُلَافِيَنَا كَنَهُ وَيَنَعَمُّهُ سُبُكِنَا كِإِنَّ اللَّهَ كَعَعَ الْمُحْشِنِيثُنَ -

CU

اوروہ لوگ جو مجارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راکستوں کی راہنمانی کرتے ہیں اور بے شک وہ نیکو کا رلوگوں کے ساتھ موں گئے۔

یہ نفیس ہوہرہ ہے جو صدیقیں اور مقر بین کے ایمان کی غایت ہے اور وہ ماز ہو صفرت ابو کمرصدیق رضی انڈر عنہ کے سینے بین رکھا گیا جب آپ کو مخلوق را سوائے انبیاء کوام کے انبیاء کوام کو انبیاء کو اس کو انبیاء کو اس کو انبیاء کی دھیسے ہجا ہدے انہا کو انتہاں ہوتے ہوئے انفا فت وطہارت حاصل کرنے کی دھیسے ہجا ہدے اور باطنی درجات سکے مطابق ہوتے ہیں نیز لور لفین سے روست ہوئے سے حاصل ہوتے ہیں اور بر تفاوت اسی طرح ہے اور باطنی درجات سکے مطابق ہوتے ہیں اور بر تفاوت اسی طرح ہے اور باطنی درجات سکے مطابق ہوتے ہیں نیز لور لفین سے روست موسے ماصل ہوتے ہیں اور بر تفاوت اسی طرح ہے

جی طرح طب، نقداور با فی علوم کے اعتبار سے توگوں میں فرق موتا ہے کیوں کرید اختادت، اجتہادی تفاوت نیز عقلندی اور دانا فی کے اعتبار سے نطرت میں تفاوت کی وجہ سے ہوا ہے اور حس طرح یہ علمی درجات ہے انتہاد میں اسی طرح المسرار کے یہ درجات بھی بے شمار ہیں۔

سوال :-

اگرتم کورکر کیاعلم کام دمناظرہ کا حمول سنادوں کے علم کی طرح ہے یا مباح ہے یا مستخب ؟ جواب :-

صرت الم شافی رعم الله بجار ہو سے تو حفق فرد آپ کے پاکس آیا اور پوتھا میں کون ہوں ؟آپ نے فرایا تو حفق فرد آپ کے باکس آیا اور پوتھا میں کون ہوں ؟آپ نے فرایا تو حفق فرد آپ کے بہاں کہ کہ تواپنے اس عمل سے تور برکس بی تور باتا ہے کہ نے دیجی فرایا کہ اگر دوگوں کو معلوم ہوتا کہ علم کلام بیس میں تور فواہشات پورٹیدہ ہیں تو وہ اکس سے اس طرح بھا گتے حب طرح بیشرسے جا گئے ہیں آپ نے درایا بہت مم کسی اوری کوریہ کہتے ہوئے سنو کم اسم، مستی ہے یا غیر مسلمی تو گواہی دو کم طرح بیشرسے جا گئے ہیں آپ نے درایا بہت مم کسی اوری کوریہ کہتے ہوئے سنو کم اسم، مستی ہے یا غیر مسلمی تو گواہی دو کم کا دی تعنی ہے اوراکس کا کوئی دین نہیں ۔

زعفوانی سنے کہا حضرت امام ثنا نعی رحمہ اسٹر فرانے ہیں اہل کلام کے بار سے بی میرا فیصلہ بہتے کہ انہیں لاکھی سے ماراجا سے اور قبدیوں اور خاندانوں میں بھیراجا سے اور کہا جائے کہ جولوگ کتاب وسنت کوچھوڑ کرعلم کلام میں معرون

ہوتے ہی ان کی سواسی ہے۔

حفرت امام احمد بن عنبل رعد الله نے فرایا علم کلام سے تعلق رکھنے وال کھی تھی فلاح نہیں باسکتا اور جب بھی تم کسی
شخص کو دیکھوکر وہ کلام ہیں عور وفکر کرتا ہے تو اسس کے دل ہیں خور فساد ہوگا۔ انہوں نے کلام کی ندمت ہیں مبالغہ سے
کلیم لیا جنی کہ حارث محاسبی کو ان کے زید وتقویٰ کے با وجود تھیوٹر دیا کیول کہ انہوں نے بیطنیوں کے ردیں ایک کتا ب
مکھی تھی ہی ہے نے فرایا بیر سے لیے خرای ہو کیا تا ہے بیلے ان کی بدعات ذکر کرسے چھران کا رد نہیں کیا ؟ کیا تو اپنی تصنبف
کے ذریعے نوگوں کو بدینت کے مطالعہ اور ان شہرات میں عور وفکر کی ترعیب بیں وسے رہا وراکس طرح تو ان کو اپنی
مائے بیش کرنے اور اکس مربیحث کی دعوت و سے رہا ہے بھرت الم احمد ترحمہ اللہ فر انتے ہیں علماء کلام زنداین

سعزت اہم مامک رحمہ المد فر ماتے ہیں اگر علم کلام والے کے مقابلے بین زیادہ نیزشخص اُجائے توکیا وہ اپنے کیے ۔ ہرروز ایک نیا دین ایجاد کرسے گا اکس کا معلی یہ ہے کہ دلانے والوں سکے اقوال ایک دوسرے کے فعلا من سمونے ہیں۔ بام ہونے ہیں ۔ امام مامک رحمہ اللہ بی نے فرایا بیعتی اورخواش برست کی گواہی قبول نہیں اُپ سے بعض شاگردوں نے ان سے قول کا مطلب ہوں بیان کیا ہے کہ خواہشات والوں سے ان کی مراد اہل کلام ہیں وہ نب فرہب پریمی ہوں۔

حفرت امام الودیست رحمہ المد نے فرایا جس نے کلام کے درسیے علم کو طلب کیا وہ بے دبن ہوگیا۔
معزیت حسن بھری رحمہ المد نے فرایا اہل ہوا رخواہ شن والوں) کے ساتھ نہ مناظرہ کر دیداکس کے باس بیٹھو اور بنہ
ہی ان کی تفتی سنے می دین اکسس بات پر متنفق میں ان کی طرف سے اکس کے فلاف جو سخت اقوال منقول ہیں
وہ بے شمار ہیں وہ فرما تے ہیں صحابہ کرام رصی اللہ عنہم و و مرسے توگوں کی نسبت حقائن کی زیادہ ہجان رکھنے والے اور
ترتیب الفاظ میں زیادہ فیصر مجھے نیکن اکس کے با وجود انہوں نے اکس رکھام) کو اس سے بیدیا ہونے والے سند کی
وم سے چورا اسی لیے بنی اکرم صلی المد علیہ وسے مے فرمایا۔

مَلَكَ الْمَنْفَظِّعُونَ هَلَكَ الْمُنْفِظِّعُونَ جَوَلُ مِنْ وَلَامِ رَسَانُوهِ اِزْى ) مِن زياده بِرُكَ هَلَكَ الْمُنْفَظِّعُونَ - (1) مُنْفَظِّعُونَ - (1) مِن وه بلاكم وعُونِين بارفرابا)

ال مصرات نے اکس بات سے بھی است دلال کیا ہے کہ اگریہ رکام) دین سے ہویا توبہان اہم امورسے ہوتا جن کا بی اکرم صلی الدعلیہ وسیم نے عکم دیا ،طریقہ سکھایا ،ان امورا در ان کے حاصل کرنے والوں کی تعریب فرائی۔ بنی اکم صلی الدعلیہ وسیم نے استنجاء کی تعلیم دی (۲)

ون صحيح ملم عبد من وسه وم) صحيم عبداول من ١١٠ باب الاستطابر-

علم فرائض کی طرف بدیا اور اسے لوگوں کی تغریب فرمائی را) بیکن آب نے تقدیر سی بحث کومنع فرمایا ورازرٹ دفر مایا :۔

تفديرين محت سے اجتناب كرو-

اَمْسِكُواعَنِ الْقَدُ دِرِ٢)

صحابه کوام مهیشداسی بیمل بسرار سے اور استاذ سے اکے برهنا سرکتی اور علم ہے وہ حضرات استاد اور پیشوا

تھے اور ممان کے بیرو کارا درث کردیں۔

مور کرار اکردہ بین استدلال کرنا ہے کہ اگر کلام سے منع لفظ جوہر عرض اور اکس طرح کی دوسری غیر مانوٹس اصطلاحات میں جوصحاب کرام رض اور عنم سے دور میں معروت نہ تھیں توبات کا سان ہے کیونکہ سرعلم ہیں سمجھا نے کے لیے اصطلاحات ایجاد سوتی میں جیسے حدیث ، تفسیر اور فقہ وغیرہ جیسے قباس کی اصطلاحات نقض ، کسر ، ترکیب ،تعدیہ اور فساد وضع وغیرہ اگران لوگوں پر بیش کی جائیں تو وہ انہیں مدسمجھتے تو مقصود صبح میر دلا لت کے بلے عبارت نکان اور فی اور فساد وضع وغیرہ اگران لوگوں پر بیش کی جائیں تو وہ انہیں مدسمجھتے تو مقصود صبح میر دلا لت کے بلے عبارت نکان اور فی اور فیا کی ایسے میں میں میں میں میں بنانا۔

اگرمعیٰ کے اعتبار سے خرابی ہوتو ہماری مراد صرف یہ ہے کہ ہم عالم کے حادث ہونے ا درا ملا تعالیٰ کی وحد اپنت اور صفات کو سنے بعیت کے مطابق بہچاننے کے لیے دبیل حاصل کریں تو دبیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی موفت کیسے حرام

اوراگریم کلم اکس کیے منع ہے کہ اس کی وجسے افران ، تعصب اور مداوت دنفرت پیلا ہوتی ہے تو تھیا گیہ موام ہوگا۔ اورا موام ہوگا۔ اوراکس سے بخناصروری ہوگا جس طرح علم ہویث ، تفسیر اور فقہ کی وجہ سے تکمر ، خود ہندی ، رہا کاری اور حکومت طلبی کی تواہش ہیلا ہوتو وہ حوام ہے اوراکس سے بچنا ضروری ہے بیکن اکس وجہ سے کرعلم ان رخزا ہوں آ کم بنی آنا ہے علم کو چھوٹر ناصیح نہیں اورکس طرح علم کلام کے ذریعے دیں تک بنی اوراکس بی بحث کرنا منع ہوگا۔ حال تک اندرتعا الی نے ارشا دفرایا :۔

اینی دلیل لاؤ۔

تاكر ص نے بدك مونامے وہ دليل ديج كربدك مواور

William Street

هَانُوا مُرْهَانكُمُد اورارت دفلوندى سِع .

رايكُ لِكَ مَنُ هَلَكَ عَنُ بَيْنَ يَهِ كَرَيْعِينَ

<sup>(</sup>١) جامع ترمذي علد اول ص ١٠٠٧ باب ما جاء في تعليم القرائض -

<sup>(</sup>٢) المطالب العاليه طدسوس ٢٩

<sup>(</sup>۳) فرآن مجيد سوره بفتره آبيت نمبر ۱۱۱ (۳) ميان ميرسوره بفتره آبيت نمبر ۱۱۱ (۳) ميان ميرسوره بفتره الميان ميرسوره

بس نے زندہ رہا ہے وہ میں دبیل کی بنیاد پر زندہ رہے۔

تهارسے إس اس بركوئى دالى نيى -

اب فرواد سیجئے ہیں دمضد تک بینجے وال دلیل اللہ تعالی کے پاس سے۔ تعالی کے پاس سے۔

كيا آپ نے اس خص كونہيں ديجھا جس نے حضرت اراہيم عليہ السلام سے ان كے رب سے بار سے بيں جھ طاكيا۔

خَبُهُتَ اللَّذِي كُعَرَّ - (۵) بِن وه كا فرمبوت رحیان) بوكرره گیا-الله تعالی نے صرت ابراہم كے بارے بن بربات تعرفین كے طور رپرفوا فی كما نبول نے اپنے مخالف و غرود) كے ساسنے دلائل بش كئے اس سے بحث كى اوراسے فاورش كروا-

اور بہماری دبیل ہے جوہم نے حضرت ایراسم علیہ السلام کوعطاک-

هَنُ حَيِّى عَنُ بَيْنَ فَيْ (١) اورارت دِ باری تعالی ہے:-إِنْ عِنْدَ كُمُ مِنْ سُلُطَانٍ بِلِهَذَا- (٧) ملطان سے مراد محبت ودلبل ہے۔ الشرتعال في الرث وفرايا و تُلُ فَلِلْهِ الْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ-

بزارشادفداوندی ہے:-ٱلَمُ تَنَوْلِيَ ٱلْمِذِى حَلَّتَج إِبْواهِ بُمْ فِي يهان تك كم الله تعالى فيدارث دفر مايا-

الله تعالى في اركث دفر ماليد زىلِكَ حُجَّتُنَا اتَيْنَاهَا رِبُرَاهِيْ مَد عَلَىٰ تَوْمِیهِ را) ارات دخدا وندی ہے۔

> (١) قرآن مجيد سورة انفال آيت منرام م (١) قرآن مجيد سوره يونس آيت ٨٨ رس فرأن مجيد سورة انسام أبيت ١٢٥ رم) قرآن جيد سورهُ بقره آيت ٨٥٧ ره) قرآن مجيد سوره لفره آيت ١٥٨ را) قرآن مجيد سورة انعام آب نير ٨٠

انوں نے کہا اسے فوج علیا اسلام! بے شک آپ نے ہم سے جھاگڑا کیاا در بہت زیادہ جھاگڑے۔

تَانُوُا لِنُوْحَ تَدُجَادَ لُتَنَا فَاكُتُرُتَ حِدَانَنَا - ١١) اور فزعون كم نصيين فاليا.

وَمَاكَبُ الْعَالِمِيْنَ آوَكُوْ جِهُدُكُ

بِسْنَى إِ مُبِينِي (تك) (١)

خلاصہ کلام بیسے کرفراک مجدیں اول سے آخرنگ کھا رہے خلاف دلائل میں توجید کے بارہے بیں شکلین کی مہترین

دلیل بہے ارک دفدوندی ہے۔

اگران دونوں رزین داسمان) میں اسٹرتعالی کے سوامعبور بورتے تران کا نفام بگراجا آ۔

مَوْكَا لَى فِبْهِمَّا اللِهَةُ الَّوَ اللَّهُ مَشَدَتًا- س

ا دراگر تہیں اکس کلام یں شک ہوجو ہے نے اپنے خاص بنرسے بینا زل کیا تو اکس کی شل کوئی سورت سے اور اور نبوت كى بارسى مى بېترىن دلىل بىرى -كوڭ كُنْتُفْف فى كى بىپ مِكَّا نْكُرْلْنَا عَسَالَى عَبُونَافَالْتَوْسِ مُوْكَرَةٍ مِنْ مِنْتَكِم درم)

آپ فراد سجئے اسے (مخلوق کو) وی زندہ کرے گا جس نے ایسے پہلی مرتبہ پیلافز ایا۔ قیامت کے دن زیمہ مونے بریوں دمیل دی ،۔ قُلُ یُحیِینُها الَّذِی اَنْشَاهَا آقُلَ مَلَاقِدِ

اس کے علا دہ حجی آبات و دلائل میں -ابنیا و کرام ہمیشہ منکرین کے خلاف دلائل دیتے رہے اوران سے مجاولہ کرتے رہے۔ ارشاد باری تعالی ہے :-

اوران دكفار، سے نهایت اچھے طریقے سے مجادلہ كھيے۔

وَجَادِلُهُ عُهِ بِالْنِيُ هِيَ آحْسَنُ - (٧)

(۱) قرآن مجد سوره مهودآیت غبر ۲۲

(١) قرآن مجديسوره اشعاد آيت فبر ٣٠

الما فرآن مجيد سوره انبياء آيت غبر ٢٢

(١) قرآن مجيد سوره بقره آيت نبر ٢٠

(٥) قرآن مجيد سورهُ يلين آب ٥) ( ٧) قرآن مجيد سورهُ نحل آبيت ١٧٥ -

صابہ کوام رصنی اللہ عنہ میں منکرین کے فلاف ولائل میں کرنے اور ان سے مجا دلہ کرتے ہے لیکن ان کا برعمل ضرورت کے وقت متو افغا اور ان سمے دور میں اکس کی بہت کم خرورت برلتی تھی۔

برعتبوں کوسب سے پہلے مجادلہ کے طریقے پرجہ کشخصیت نے دعوت من دی وہ حضرت علی بن اب طالب رضی اللہ عنہ ہں جب آپ نے صرت ابن عبالس رضی اللہ عنہ کوخار حبویں کی طرف بھیجا کو انہوں نے ان سے گفتا گڑ کرتے ہوئے فرکا یہ تنہیں اپنے امام کی کونسی بات اچھی نہیں مگی ؟"

انہوں نے جواب ماکم انہوں نے رحض علی المرتفی رضی الدعنہ نے جگ دائی کی نہ آدکوئی قیدی بنایا اور مزمی مائندون کے مال نہوں نے والی یہ نو کفار کے ساتھ دالائی کی بات ہے بنا دُراکر جال ہی صفرت عائندون کا الدعنہ الدی کی مائندون کے الدعنہ الدون کے انہوں سے معال میں معادم سے معال میں معادم سے معال میں معادم سے معال میں اور دونتم میں سے کسی کے حصے میں آئیں تو کی تم ان سے وہ بات ملال میں تو اس طرح ان کے اس معادلہ دونتم الدی ماں میں اور برنس قرانی سے تا بت ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہیں تو اس طرح ان کے اس معادلہ دول کی دینے کے دوم برار رفاد جمیوں ہے اطاعت قبول کی۔

منفول ہے کہ صرف حسن بھری رعمہ اللہ نے ایک منکر تقدیر سے مناظرہ کیا تودہ انکار تقدیم کے عقید سے تائب

طريقة تها - تواكر نقد مين تصنيعت واليعت ورايي صورتين بنانا جوشا ذونا ورواقع بوتى بي، أس مقصد كے بيے جائز بي كرجن دن بربات واقع بوكى ، كام آيكن كى اكرمية ادر وس اور ذكا وت دهنى عاصل بوكى توجم على مجادداسى بي ترتيب دیتے ہیں کرجب کوئی سٹبرپیدا ہویا کوئی بدعنی جوسٹ میں آئے یاد کاوت ذعنی وفکری حاصل ہوتو کام آئے یا اس لیے كر دلائل جمع بول اور صرورت كروت عور وفكرى بجائے ورى الوريد بيش كئے جائي جيسے كوئي شخص الوائى سے بيلے جل کے دن کے بھے اسلی تبارکر تاہے۔ توب دونوں طرف کے لوگوں کے دنائی ممکنہ طریقے پر ذکر کئے گئے۔ مختار قول اگرنم کهوکرتمارسے نزدیک مخار قول کما ہے ؟ توجان دوکس می تی یہ ہے کہ ہرفالت میں اسس کی مختار قول کا مذہب کا قائل ہونا فلطی ہے بلکہ اس میں تفصیل مزودی ہے۔ توسی بات اس طرح جانوکه کوئی بیز بعض اوقات ذاتی طور برحرام بوتی میری مرح سنواب اور مردار، «ذاتی طوریہ" کے الفاظ سے میری (مصنف کی) مراد بہ ہے کہ حرام ہونے کی علت خودامس کی ذات میں یائی جاتی ہے اور وه نشددینا وسرابین اور ا پنے آب مرجانا ہے دمرداری الس کے بارسے بم سے پوچا جائے گاتر مم مطلقاً حرام کا قول کریں گے۔ اور حالت اصطور میں مرداد کے عدال ہونے کویٹن نظر نہیں رکھیں گے یا الس بات كونسي ديجين مح كراكر نقي كليس الك جائے اوروہ اسے آثار نے كے ليے تزاب كے سواكمجون بائے تواكس كا كهون بعرناجا زسوجا لب

يكوئى چيزابنے فيرى وجرسے حوام موتى سے مثلاً ايك مسلان بھائى نے دنين دن كے اختيار كے ساتھ سوداكيا تواس ك سود برسوداكرنا ا ذان عمد كوفت فرد وفروخت كرنا ، كارا كه انا توبياس بي عوال سع كداكس من مفرر ب اوراس كنقيم يون بوقى ہے كم اكراك كا قيل وكثر نقصان وسے تو اس كى حرمت كا قول بد تفصيل بو كاجن طرح زم کم مویا زیادہ نفضان دیتا ہے اور اگرائس کی زیادہ مقدارنقصان دسے تومطلقاً علال موسے کا قول کہا جائے گا جیسے شہد، کیونکہ اس کی زیادہ مقدار گرم مزاج والے اوی سے لیے معزے اور جیے کیم کھانا ہے، کیم کھانے اور سزاب نوش كومطلقاً حرام كمنا شبدكوها ل سمينا اكر حالات ك اعتبار سے ب تو الركن جزمي حالات مختف مول توزيا دو بتر

اورك وراك وريات يرب كراس تفيل سى بال كياماك-

یں معملام کام کی طوت اور مجت بی اور کہتے ہیں کہ اس میں نفع بھی ہے اور نفضا ن بھی توجب وہ نفع دے تواکس نغنے کے اغتبارے بہ جائز مستخب اورواجب بوگا بین جیسے مالات ہوں گے ای قسم کا فکم ہوگا-اورجب اکس سے نقصان موتواكس كے نفسان كا عتبار كرتے موئے حلم بوكا، جہاں تك اس كے نقصا نات كا تعنى سے تووہ شبہات كا بدا بوا اورعقا لدكويون حركت دينا ميكران سے يقين اور اللي بوجائے اوربيات با كار شروع بي وا تع ہوجاتی ہے اوردلیل کے ساتھ دوبارہ اس کی طوف آ نامشکوک ہے۔ اس سیساییں لوگ مخلف ہی ہے صبح

عقيده بي نقصان سے۔

آس کا دوک را نقصان ہے ہے کہ اس سے اہل بدعت سے بدیمات پر بنی استفادات مضبوط ہوجاتے ہیں اور سے

عن بون جم جاتے ہیں کہ ان بدعات کی افرت ہی دعوت ہوتی ہے اوران پر ہی اصار ہوتا ہے لیکن پر نقصان اکس نعصب کی دھ

عنے ہوتا ہے ہو جھ کھ ہے سے بدا ہوتا ہے اس بینے تم و بجھ کے کہ عام بدعتی کا عقبہ و نری کے ساتھ جلدی زائل ہو کہ اسے

ہے ہوجائیں نووہ ایسے متبر میں بروان چوشھے ہماں چھ کھیے اورتعصب زیادہ ہو (نوشکل ہے) اگر ہیں اور سے جھے ہوجائیں نووہ ایس کے سینے سے برون کو انسان ، نعصب ، مناظرہ کرنے والوں کی دشمن اور

عناھین سے نفرت کی جذب ایس کے دل پر نبعنہ کر بتنا ہے اور اسے ہی کے اوراک سے روک دیتا ہے حتی کہ اگر اسے

عالین سے نفرت کی جذب ایس کے دل پر نبعنہ کر بتنا ہے اور اسے ہی کے اوراک سے روک دیتا ہے حتی کہ اگر اسے

عالین نوش ہوجا سے نووہ ایس بات کو بھی تا پر سند کر ہے گاکھوں کہ سے ایس بات کا در برتا ہے کہ ایس سے اس بات کا در برتا ہے کہ ایس سے اس بات کا در برتا ہے کہ ایس سے اس بات کا در برتا ہے کہ ایس سے اس بات کا در برتا ہے کہ ایس سے اس بات کا در برتا ہے کہ اس سے اس بات کا در برتا ہے کہ ایس سے اس بات کا در برتا ہے کہ ایس سے بھی با ہے تو ہم کا کا نقصان ہے ۔

عرف مناظ باز دوں نے تعمی کی وجہ سے بھی با ہے تو بر علم کان کا نقصان ہے ۔

اس رعلم کام ، کے نفع کے بارے بی گان کیا جاتا ہے کواکس سے حقائی واضح ہوتے ہیں اوران کی ما میت کی بیجان

ما صل ہوتی ہے لیکن انسونس ! علم کلام سے برہترین مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور شایداکس سے کشف ومعرفت کی بجائے دیوانگی اور گرائی نیارہ ہوتی ہے۔ اگر کسی محدّث یا کمٹر مذہبی شخص سے تم یہ بات سنوتو تنہارے دل ہی خیال بریدا ہوگا کہ دیوانگی اور گرائی زیارہ ہوتی ہے۔ اگر کسی محدّث یا کمٹر مذہبی شخص سے تم یہ بات سنوتو تنہارے دل ہی خیال بریدا ہوگا کہ لوگ اکسی چیز کے دشمن مو تنے ہی جس کے مامل کا معرف است متعاق دیگر علوم میں فرارہ ہی جس نے علم کام میں خوب مہارت ما میل کسکھیں سے انتہائی ورصر تک بہنے اور کلام سے متعاق دیگر علوم میں جس خور وی اور ہی معلوم ہوا کہ اکسی طریقے سے حقائق کی معرفت کا داستہ بند ہے۔ جسی خور وی کا در ہی معلوم ہوا کہ اکسی طریقے سے حقائق کی معرفت کا داستہ بند ہے۔

مجھے اپنی عمری قتم البعن اموری وضا مت اور مرفت الم کلام سے جلا نہیں ہے لیکن یہ بات بہت اور ہے اور برایسے

علا ہر امور میں ہے جو فن کلام میں خور کئے بغیرواضح ہوجاتے ہیں بہذا کس کا فائدہ صرف ایک ہے وہ یہ کہم نے جس عقیدے

کا ذکر کہا ہے عوام کے بلے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ اہل بدعت سے مختلف جھکڑ اور سے ببدا ہونے والے

ثنکوک و شبہات سے محفوظ ہوجا آ ہے۔

کیونکہ عام اُدی کمزور مہو اُ ہے تو بیعتی کا جدل رحجگوا) اسس برغالب اُجاتا ہے اگرچ اسس کی بات فاسد ہوتی ہے اورفاسد کا فاسد سے مقابلہ اسس کو دور کر دبتیا ہے۔ اورلوگ اسی عقیدہ کواپنا تے ہی جس کاہم نے ذکر کیا ہے کیونکہ سٹریعیت بیں بین کیا ہے اوساسی بین ان کی دبنوی اور دبنی بھادئی سے۔

يد بزرگوں كا بھى اسى با جماع ہے اور عداء اہل بدعت كى جالبازوں سے اسے موام كے يد محفوظ ركھنے

کے ذرر دار ہیں جس طرح بادشا ہ ان کے احوال کو ظا لموں اور خاصبول کی گوٹ کھسوٹ سے بچانے کے ذرر دار اور با بند ہیں توجب اسس علم کے نقصان اور نفع کا علم عاصل ہوگیا تو چاہیے کہ علاء ماہر طبیب کا طریقہ اختیار کریں کہ وہ گیر خطو دوائی کو اس کی تفصیل بہ ہے کہ عوام ہو تختلف صنعتوں اور بیتیوں میں مصوف ہیں خوردی ہے کہ ان کو ان کے اسس میصح عقید سے پرچوڑا جائے جس کا جسنے ذکر کیا ہے ۔ کیونکہ انہیں علم کلام کے تفایان کے تقدیم محض نقصان کا باعث ہے اس لیے کہ بعض اوقات وہ شک میں بڑھا۔ نے ہی اور اس کا عقیدہ مشر لال ہم وجاتی ہے اور اس کے بعد اصلاح ناحمک ہوجاتی سے جہاں تک ان عوام کا تعلق ہے ہو بدعات پر بن عقید سے کے حاسل میں نوانہیں نرمی کے ساتھ نوم گفتوگو ہو نفس کو چکانے والی اور دل میں موثر ہو کے در سے دعوت دی جائے ۔ کیونکہ شکلیوں کی شرط کے مطابق جدل روہ گوٹ نفس کو چکانے والی اور دل میں موثر ہو کے در سے دعوت دی جائے۔ کیونکہ شکلیوں کی شرط کے مطابق جدل روہ گوٹ نفس کو چکانے والی اور دل میں موثر ہو سے در سے دعوت دی جائے۔ کیونکہ شکلیوں کی شرط کے مطابق خور ہوگا تو مرض کرے گا کہ اس سے ہم مذہب مناظرین اس کی اور کرسکتے ہوں گے تو ایسے تھیں اور بیلیے شخص کے ساتھ مناظرہ ہازی حرام ہے ای طرح ہوشنص شک میں بڑا ہوا ہوائس سے بھی مناظرہ کونا حوام ہے۔ کیونکہ نرمی اور وعظ کے ذریا ہے اس کی بدا تھادی کا ازاد مؤوری سے نیز ایسے دلائل استعال کئے جائی ہو ترب کرنے والے اور مقبول موں اور کلام کی موزئ سے دگر سول میں دروں اور کلام کی اور کا مور اسے کیونکہ دری اور وعظ کے ذریا ہے اس کی بدا تھادی کا ازاد مؤوری سے نیز ایسے دلائل استعال کئے جائی ہو ترب کرنے والے اور مقبول موں اور کلام کی گورائی سے دگر سول

www.malaahah.org

اورا گراس متبدی پی سیجداری بائی جاتی موا وراپنی ذکا دت کی وجہ سے موال کے مقام سے اگاہ ہوسکتا مو با اسس کے دل ہی کوئی سشبہ بیابیوا تو وہ علت جس سے بینا جا ہیں تھا، ظاہر ہوگئی اوراسی طرح بھاری بھی واضح ہوگئی اہذا اسس مقدار سے اگے بڑھ کراکس کی طرف جا آجو ہم نے اپنی کتاب مدالا فتفا دفی الاعتقاد " بیں ذکر کی ہے ، جا گزسے اور وہ نقر بیا بھی اور اس کے بڑھ کراکس کی طرف بی اگر اسے بیکفایت موسے تو تقریباً بھی اور مرض بڑھ گیا لہذا معالیج حتی الا ممکان نرمی سے کام سے موسے تو تھی ہے ہوگئی اور غالب آگئی اور مرض بڑھ گیا لہذا معالیج حتی الا ممکان نرمی سے کام سے اور اس کے بارے اور اس کے بارے اور اس کے بارے اس کے بارے اور عالی کے فیصلے کا انتظار کرنے یہاں تک کہ اند تعالی کی طرف سے کسی تنبید کے ذریعے اس سے سامنے حق واضح موجائے ۔ با جب نک اس مے بلے مقدر سبے وہ شکوک وشبہات کی وادی میں بھی تا ہے ہے کہ ونکد اس کے بادی کی اور کی جا کہ کہ اور کی میں بھی تا ہو ہے کہ اور کی جا ہے کہ اور کی میں بھی کا اور کسی جس کی اور کی جا ہے کہ اور کر ہی جس فر مرفد کور سے اس سے لفح کی اور کی جا ہے گئی ہے ہے۔

بوعلم کلام اسس تفع سے خارج ہے اسس کی دوقعیں ہیں رایک بیرم) اعتقادی قواعد کے علاوہ محث کی جائے جیسے اعتمادات داسباب وعلک) موجودات، اور؛ اسٹیاد سے انبات دنفی دعیرہ بیں بحث کرنا نیزرویت کے بارسے میں غور کرنا کہ کیا کوئی اسس کی صدیعے جیے رکا دھے کا نام دیا جائے یا نابنیا ین کا ؟

اگرابیاہے توکیا وہ ایک ہے جو سرائی جیزے رکا دھے ہے جو دکھائی نہیں دیتی یا وہ جیزی جن کا دیکھنا مکن ہے ان کی تعداد کے مطابق انگ انگ رکاوط ہے است قسم دور ری باطل آئیں راس نفع سے فارجیں ۔)

اوردوسری قسم مبہے کمان قراعد کے علاوہ اموری ان دلائل کی زبادہ تقریر اور مبہت زبادہ سوال وجواب کرنا ہے بہ جمی انتہا ہے جواس شخص کو جواسس مقدار پر اکتفا بہنیں کرنا زبادہ گراہ کرتی اور عابل بناتی سے اور کئی کام ایسے میں جن کو طوّل دینے اور لین تفریر کرنے سے انسان زبادہ ڈو تباہے۔

الركونی شخص کے کوا درا کات اور اعتما دات کی حکمتوں میں بحث کرنے سے دل کے بیز ہونے کا فائدہ ہو گاہے اور دل دین کا اکہ ہے جیسے تلوار جہاد کا اکہ ہوتی ہے ہندا اسے بیز کرنے میں کوئی حرج نہیں توا پسے شخص کا قول اسی طرح ہے جیسے کوئی کے کرنے ملے کے کین کہ دل علوم بڑی ہے اور وہ بھی دین سے ہے۔ یہ ہوئس ہے کیونکہ دل علوم بڑی ہے تیز مؤتا ہے اوران علوم میں کوئی درجی نہیں ہوتا اوران علوم میں کس قدر ندموم میں اور کس قدر قابل تعرف ؛ بیتم جان علی مورد بین معام مولی ہے کوئ اوران علوم میں مورکونی مالت میں قابل تعرف ، کون اکمی اس سے نفع اٹھا تا ہے اور کسے نفصان نسخیا ہے۔

اگرتم کموکہ حب تم نے اہل برعت کا تجواب دینے کے لیے اکس کی ضرورت کونسلیم کیا ہے اور اب بدعات چیل گئی میں اور ان میں عام لوگ مبتد ہیں اور اکس کی سٹ رید ضرورت ہے لہذا اس علم کو فائم کرنا فرض کفا برعلوم میں سے

WWW.maladadbab.org

مد جید احمال اور دوسرے حقوق کی مفاظت کانظام قائم کرنے کے لیے عہدہ تضااور تولیت وغیرہ ضروری ہی اور حب کم علا دکرام اسس رعلم کام) کو عبدیا نے ،الس کی تدرایس اوراس میں بحث مباحثہ میں شغول نہیں مہول کے اسے دوام حاصل نہیں موسکتا -اوراگر اسے کمل طور برچھوڑ دیا جائے تو ہم صل جائے گا -اور اہل برعت کے شبہات کو حل کرنے کے بیے محف فظری وطبی صلاحتیں کافی نہیں حب تک وہ (ان کا جواب) نرسیکھے ،

لہذا اس کی تدریس اور اس میں بحث بھی فرض کفا بیعلوم سے سو صحابہ کام کے زبانے کی بات اور ہے کیوں اکس دور بیں اس کی صرورت ندتھی تو عان لوسی بات یہ ہے کہ مرتمریں اس علم کو قائم کرنے والاکوئی ندکوئی نستخص مونا جا ہیے ہوستقل طور میابل برعت سے ان سشبہات کا ازاد کرسے جواس شہر میں بھیلے ہوں اور میاتعلیم سے ذریعے ہی جمکن ہے۔

نیکن بیبات بھی سناسب نہیں کر فقدا ورتف کی طرح اس کی تدریس کوعام کردیا جائے بر دواکی طرح ہے اورفقہ نوز ا کی طرح خذا کے نقصان سے بچنا نمکن نہیں جب کہ دوائی کے نقصان سے بچنا عزوری ہے جبیا کہ ہم نے اس کے نصانات

كاذكركياسے-

بیں وہ عالم توانس علم کی تعلیم ہے وہ بین خصلتوں سے موصوت ہو۔ ان بیں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے اُپ کو علم کے لیے دفت کردسے اورائنس کی حرص بھی رکھتا ہو کیوں کہ جرکشخص کسی کام بین مصروت ہوگا اسے اس کی تنجیل اوراث کوک حدب بیش موں نوان کے ازالے سے ایکس کا بیشیہ مانح ہوگا۔

دوسری بات بہسے کہ دو ذکی ، ہوئی ارادر نصبے ہو کبونکہ بوکنے خص کند ذمین مواس کی مجھ غیر یا فعہ ہے ہوشک دیر سے بھتا ہے اکس دلائل فائدہ منزمین ، بہزا اکس کے بارسے بی ڈر ہوتا ہے کہ کلام اسے نقسان بینچا کے اوراکس سے کسی نفع کی امید در مہوگ ۔

تیسری بات برسے کراکس کی طبیعت ، اصلاح ، دیا نت اور تفویٰ کی حا مل مواور اکس پرخواشات غالب نہول کیونکہ فاسن اُدمی معول سے کت بدکی وجہ سے علی دین کو تھوٹر بیٹھا ہے یہ بات اکس سے رکا وہے کو دورکر درسے گی ا وراس کے اورخواشات کے درسیان ہو مرود ہے وہ آٹھ جائے گا۔

نور بسنبه کو دور کرنے کی حرض بنیں کرے گا بلکہ اسے غنیت سیھے" اتا کہ وہ ذمہ داری کی مشقنوں سے چھوٹ جائے اہندا اس ضم کا اُدمی طالب علم کی اصلاح کی بجائے اسے زبادہ خواب کر دسے گا .

حب نم نے ان تقیموں کو عان لیا تو تیر سے بیے یہ بات واضح ہوگئ کر علم کلام میں یہ قابل تعریف دلیل وال پاک کے ان دلائل کی مبنس سے ہے تو ایسے نظیف کلان سے حاصل ہونے ہیں جن سے دلوں میں تا تیر پیدا ہوتی ہے وہ نفولس کو جھکا دیتے ہیں وہ ایسی تعیمات اور باریک باتیں نہوں جن کو اکثر لوگ سمجھ نہ سکیں ۔اور اگر سمجولیں تو ان کا اعتقاد ہو کہ ہداس کا شعیدہ اور فن سے جے اس نے دھوکہ دہی کے لیے سکھامے تو حب وہ شخص اس کا

www.maktabah.org

مقایدین آئے گا جوالس فن بن الس کا ہم بہر ہے تووہ الس کا مقابل كرے گا۔

اور تم بربات معلوم کرھیے ہوکہ حضرت اہام شافعی اور بہت سے اسلات نے اس رعام کام ) بی بورو ذکر کرنے اور تم بربات معلوم کرھیے ہوکہ حضرت اہام شافعی اور بہت سے اسلات نے اس رعام کام ) بی بورو ذکر کرنے اور اس کے بید منفق سے منع فرایا ہے کیوں کرا کسس میں وہ نقصان ہے جس مناظرہ کیا اور حضرت علی المرتفیٰ محضرت ابن عباکس منی اللہ عنہا کے بارسے بین منقول ہے کہ انہوں نے خوارج سے مناظرہ کیا اور اس کے علاوہ ہو کمچھٹنفول ہے وہ ظام راور واضح کلام کے ساتھ اور صرورت کے دقت تھا اور بر برحال بین خابل تو لین ہے جاں مجھی عاجت کی مخرت وقلت کے اعتبار سے زوانوں بین اختلات ہونا ہے دہ نواکس اعتبار سے دکھے کے مختلف ہونے بین کوئی بعید بات نہیں۔

براس عقدے کا مج ہے بوخلوق نے اپنا ہے اوراس کی مفاظت کے طریقے کا بیان ہے جہاں تک اللہ عقد کے انکان اسرار کو یا نے کا ملہ اللہ علیہ میں انہ ہے بوجن کی ترجانی اسرار کو یا نے کا ملہ اللہ علیہ کے انکان اور اسٹیاد کی اسٹید سے بوجن کی ترجانی اس عقیدے کے ظاہری الفاظ کرتے ہی توہد وروازہ کوئی مجاہدہ کرنے والا ہی کھول سکتا ہے ہو شہوات کو ختم کرے گا، کلیٹا ، در نوال کی طرف متوجہ ہواور مجا دلات کی خوابیوں سے پاک کار کو ہمیشہ کے لیے اختیار کرے اور ہوا شدتالی کی رحمت سے جدوہ اکس شخص کو عطابی اس اور ہوا شدتعالی کی رحمت سے جدوہ اکس شخص کو عطابی اس کی خوشبو وکوں سے حدر مہت کے مطابی اس کی خوشبو وکوں سے حدر ہے ہوا ہوں اسے اور اسے اسی قدر مات ہے جو اللہ تعالی کی طوت سے حدر میں تاریخ ہیں مات کی خوشبو وکوں سے در ہے ہوا ہوں کہاری کو با یا ہمیں جا سکتا اور اس سے کناوے کہ بہتے ہیں مات سے اللہ وہ میں مات اور اسے اس مات اور اس سے کناوے کہ بہتے ہیں مات سے اللہ ہوں۔

بے کلام اس بات کی طرف اسٹ رہ کرتی ہے کہ ان علوم کی کچھ باتیں ظاہر بی اور کمچھ او بسین واضح میں ہو ابتداؤی خاہر بوجانی بی اور بعض مخفی بی بیاں تک کرؤہ مجا برسے ریاضت اور طلب کا مل باکیزہ فکر اور ایسے باطن کے ذریعے واضح ہوتی ہیں جمطلوب کے سوا دنیا کے تمام شاغل سے خالی ہو۔ اور یہ خالفت شریعیت کے قریب ہے کیونکہ شریعیت بین ظاہر دباطن ، پورٹ بیدہ و معدن نیر کی تمیز نہیں ملکہ اسس بین ظاہر وباطن اور پورٹ بدہ و معدانیہ ایک ہی ہیں۔

مان در کہ کوئی بھی صاحب بھرت اس بات کا انکار مہیں کرتا کہ بیعلوم تعنی دحلّی با توں بی تقیم موتے ہیں اکس سے وہی دوگ انکار کرنے ہیں ایک انکار کرنے ہیں ایک بات کو حاصل کیا چروہ اکس پر بھیے ہوگئے ایم انکار کرنے میں ایک بات کو حاصل کیا چروہ اکس پر بھیے ہوگئے اور نہیں وہ علاء کرام اور اولیا دعظام کے مقام کی طوف جانے ہیں ، اور میں بات دائی کنٹر عیرسے واضح ہے۔

نبی اکرم صلی الشّرعلبروسلم نے فرایا ،-

www.malaaball.o/2

بے شک قرآن باک کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اس کی حد تھی ہے اور جائے آغاز تھی ۔

مَطْلَعًا ۔ (۱) صفرت علی المرتضیٰ رصی المترعنہ نے اپنے کینہ مبارکہ کی طوف اشارہ کرنے ہوئے فرایا۔ رو مے شک اس متعام سرمست زیادہ علوم میں کا کش ان کوحاصل کرنے والا یا جاتیا ۔''

ر بے شک اس مقام بر بہت زیادہ علوم میں کا کشن ان کوحاصل کرنے والا مل جاتا ،

ہم گردہ انبیاد کو مکم دیا گیاہے کہ ہم نوگوں سے ان کی مفتوں کے مطابق کلام کرب -

ہوشخص کسی قوم کے ساسنے ابیی بات بیان کرتا ہے جس بک ان کی عقل نہیں منحتی نووہ ان لوگوں کے بیے قعت کا باعث سے۔

اورسم ال شالول كولوكول كم لئے باي كرنے مي اور انہيں صرف على رسمجھ سكتے ہيں -

یے شک علم بیٹ بدہ خزانوں کی طرح میں انہیں وہی وگ جا سے ہی جو ذات خلاوندی کا علم رکھتے ہیں۔ نى اكرم صلى الله عليروت لم سے فرمایا ، ۔ نَحُنُ مَعَا شِرَ الرُّنَهِ الْمُ الْمُ اللهُ مُكِلِّكَ النَّاسَ عَلَى تَحَدُّرِعُتُنَدُ لِهِمِدُ (٢) نى اكرم سلى الله عليه وسر نے ارث د فرمایا ، ۔ مَا حَدَّ تَنَ كَحَدًّ تَقُومًا بِحَدِيثِ مَا حَدَّ تَنَ كَفُ مُعَقَّقُ لِلْهُمُ اللَّهِ كَانَ فِتْنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

إِنَّ يِلْقُرُ آنِ ظَاهِمًا وَكَبْالِطْنَا وَحَدًّا قَ

اوراللاتال ندارت دفرایا...
وِنْ لِکُ الْاُمْتُالُ نَضُوبِهُا لِلنَّاسِ وَمَا
يَنْ فَلْمُ الْاَلْاَ الْعَالِمُ وُنَ رِمَ)
بَيْ فِلْهُ الْعَلِيدُ وَسَلَمَ مُنْ رَمِ)
بَى كُرْمِ مِلْ الْمُعْلِيدُ وَسَلَمَ مَنْ وَلَا اللهُ ال

اِلَّدُ الْعَالِمُونَ مِاللَّهِ تَعَالَىٰ - (۵)
سم نے یہ صریث رکمل) علم کے بیان بی ذکری ہے۔

رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في الله

(١) الاحمال بترسي صعيح للعبان علد اقل ص ٣ ٢٥

(4)

(1)

(م) فرآن مجيد سورة عبكبوت آيت ٢٦

(4)

بو کھیں جانا ہوں اگر تہیں اس کا علم ہو جائے توقع تفورًا بسنوا درزبا ده روي - كَوْتَتْكُمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُمُ قَلِيْكُ كَ كَبُّكُيتُهُ كُتُورًا - (١)

اگرباب الزن ہوتا جیسے طام کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کدان کی سمجدا سے ادراک سے قاصرتھی یا کی اوروم سے زطابر نس فرایا ) تواب اسے ان کے سامنے کہوں بیان نفرانے اوراکس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حضور علىدانسام استعال كے سامنے بيان فرما نے تووہ آپ كى تصديق كرتے۔

حفرت ابن عباس رصی الله عنهما نے اکسی آیت سے سلیے میں فربایا اگر ہی اکس کی نفسیر ذکرکرتا توتم مجھے سنگیار مرتب ا

الرديقة التاكريهات

الندنعالى وه سے جس نے سات أسمانوں اور ان كى مئل زمینوں کو مدافر مایا حکم ان کے درسیان اتر اے۔

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمَا وَتِ وَمِنَ الْوُرْضِ مِنْكُمُنَّ يَتَنْزُلُ الْوُمُرْبِيْنَمُنَّ (١) الدروايت بن م اكب نے فرايا واكر ميداكس ك تفسير ذركراتي تم مجے كافر كھتے۔

حزت الوم ربورض المدعنه سے مروی ہے فرانے بن بن سنے رسول اکرم صلی المرطليدوس الم سے رعلم کے ) دورتن یاد کئے ایک تویں نے ظاہرونشرکردیا میکن دو کسواوہ سے کماکریں اسے ظاہرکروں توبیگردن کٹ جائے

رسول إكر صلى النُّرعليه وكسلم في فرايا: -

حفرت الويج صدين رضى التدعنه كونم برزبا وه روزول اور غازون كى وصرسے فضيلت حاصل نبسي ملك وه الس رازی وصرسے افضل می بوان کے سینے میں ماگزین ہے۔

مَانَصْلَكُمُ ٱبُوْبَكُرِ مِكْتَرَةِ صِيبًا مِ وَرُوصَلُوْمُ وَلُكِنُ لِبِيرِّ وَقَــرَ بعدد رم

ادراس بركونى شك بنير كروولز تواعدوين سي تعلق عا السس سے فارج بنين تھا اور جيز قواعدوين سع موده اینے ظاہر محانتبارسے دو مرے صابر کرام برختی نفا۔

حفرت سل تسترى رحمرالدف فرايا بد

"عالم کے بینے بن ضم کے علم میں (ر)علم ظاہر سے وہ الل فل ہر تک میں آیا ہے (۲) علم باطن جوسرت الل باطن تک بہنچا باجا سکتا ہے رس) وہ علم جواللہ تعالیٰ اور اسس عالم کے درسیان ہزنا ہے وہ اسے سی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔

(١) مخترالعال علداناص ١٢٤ (٢) فرآن مجيد سورة طلاق آيت ١٢ بعن عادفین نے فرایا "ربوبیت کے دازکو ظاہر کرنا کفر ہے"

ان ہیں سے بعن نے فرایا "ربوبیت کا ایک لازہے اگرا سے فاہر کیا جائے تو نبوت باطل ہوجا ہے اور نبوت

کے بیے ایک دازہے اگرا سے فاہر کیا جائے تو علم باطل ہوجائے ۔ اور علیا ہے ربابینی کے بیے دارہے اگروہ اسے ظاہر کی جائی اسے فاہر کی جائی ہے ہے ایک دان ہے داریوں کے فرایس کے فاہر کریں تواصکام باطل ہوجائی اگراس قائل نے ضعیف دوگوں سے مین بطلان نبوت کا قول نہیں کیا توقو کچھاس نے ذکر کیا وہ صبح نہیں کیونکہ ضعیف دوگوں کے فار بہجا نہیں کونک تا فض رتضادی نہیں کیونکہ کا بل وہ شخص ہے جس کی معوف کا فور ، اکس کی بر ہنر گاری کے فور بجھا نہیں سکتا۔ اور بر ہنر گاری کا تیا م نبوت دسے ہے۔

کا بل وہ شخص ہے جس کی معوف کا فور ، اکس کی بر ہنر گاری کے فور بجھا نہیں سکتا۔ اور بر ہنر گاری کا تیا م نبوت دسے ہے۔
سوال :-

ان آیات وروایات کی نا و بیات کی جاتی ہیں لیں آپ ہمارے بیے بان کریں کہ ظاہر دباطن کے اختان کی کیفیت

گیاہے کیونکہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہر تواکس ہیں شراعیت کو باطل کرناہے اورکئی شخص کے اکس نزل کا ہی مطلب ہے اکس
نے کہا حقیقت ، تغریعیت کے خلاف ہے یہ قول کو ہے کیونکہ کٹ یعیت ظاہر سے عبارت ہے اور حقیقت سے مراویا طن
ہے ، اور اگروہ ظاہر کے خلاف مزموقی گئی ہے ، تواکس سے تقت پر ختم ہوجا سے گی اور کشر تعیت کا کوئی ایسالاز
منبو گا جے ظاہر نہ کیا جا سکے ۔ بلکہ لیکٹ بیواور ظاہر ایک ہی ہوگا۔

حواب:-

جان ہوکر بسوال ایک بڑے امر کو حرکت دیتا ہے اور علوم مکاشفہ کی طرف سے جاتا ہے اور علم منا مار کے مفعود سے نکات ہے۔ حالانکدائس کتاب کی عرض وہی رحلم المعاقلہ) ہے ۔

جن عقائد کا ہم نے ذکرکیا ہے وہ اعمال قلوب سے ہم اور ہم دل کی گرائیوں سے انہیں تبول کرنے اور ان کی تصدیق ہوں کی گرائیوں سے انہیں تبول کرنے اور ان کی تصدیق ہوں کے مقان ہوں کے مقان نہیں تصدیق ہوں کے مقان ہوں کا مکلف نہیں بنایا گیا ۔ اگریہ اعمال نہ موتے تو ہم انہیں اکسس کتاب میں نہالت اور اگریہ بات نہ موتی کہ دیا ہر دل کاعمل میں باطن کا نہیں ترہم انہیں کتاب سے جسے میں نہائت ، کشف حقیقی تودل اور اس کے باطن کا رکھ عقت ہے ۔

المن حب بحث سے بخیال پر انہو کہ طاہر و باطن کے فلات تواس کو مل کرنے کے بیے ایک مخفر کلام کی مزورت ہے تو بیٹ خص ایمان کی نسبت کفر سے مزورت ہے تو بیٹ خص ایمان کی نسبت کفر سے نریدہ قریب ہے ، بلکہ وہ اسرار جوم تربین لوگوں کے بیے خاص ہیں وہ ان کو بالیتے ہی اور اکثر لوگ ان سے علم ہیں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے اور برحفرات ان کے سامنے ان کوظ ہر کرنے سے بازر ہے ہیں -ان اسسلار کی ان کے سامنے ان کوظ ہر کرنے سے بازر ہے ہیں -ان اسسلار کی

الج سين بن-

بهماقهم: كوئى چيز ذاتى طور يربب دقيق مواوراكر نوگون كى سمجداكس كوسمجيفى الص كامرمواكس كومرت خواص

وک پاسکتے ہیں اوران پر لازم ہے کہ وہ غیرا ہل کے سامنے طاہر نہ کربی چونکہ ان کی سمجھ اس کو سمجھنے سے فاصر ہے لہذا بربات ان سکے بیے کسی فتنہ کی باعث ہوگ : بنران پر ادرم ہے کہ روح سکے لاز کوئی چھپا کر رکھیں ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسی سکے بیان سے احتراز فرایا را)

اسی سے ہے کیونکہ اس کی حقیقت سے لوگوں کی سجہ قاصرے نیز اس کی حقیقت تک وہم کی رمائی میں

تہارا بہ خیال بنیں ہونا چاہے کہ برراز رسول اکرم صلی ادر طلبہ وسے کے لئے بھی ظاہر نہیں ہوا کیونکہ بجشنص رو ح کو بنیں جانبا وہ اپنے نفس کو بھی نہیں جانبا اور ہوا دھی اپنے نفس کی بیجانی نہیں رکھتا وہ اپنے رہ سبحانہ تعالیٰ کوکس طرح بہجانے گا۔اور بہ بات بعید منہیں کر بہر لز نبعض اولیاء اور علماء کے سامنے واضح ہوجائے اگرہ بوہ نبی نہیں ہیں لیکن وہ اواب سنر نعیت سے مزین ہیں اور جس بات سے مشروب ہیں خا ہوئی ہے بہراس سے خامور سے ہیں۔

بلکہ وہ استر تعالیٰ کی صفات میں جوبوٹ بدہ باتیں ہی جن کے ادراک سے آکٹر لوگ فاصریں اور رسول اکرم صلی التر علیہ درسیم فی اسس سے دہی باتیں ذکر کی ہی جو ظاہر بی سمجھ میں آتی ہی جیسے علم اور قدرت دغیرہ میاں تک کہ مخلوق نے ایک سناسب طریقتے سراسے سمجھا بعنی اپنے علم وقدرت کے ساتھ اسے مشابہ سمجھتے ہوئے معلوم کیا کہوں کر انہیں بھی کمچھا وصاحت ماصل

ہیں جن بیں سے بعن کا نام علم اور فدرت سے تو وہ ان صفات بیں ایک قسم کی مشا بہت خیال کرتے ہیں ۔

اوراگرامیں صفات ذکر فرمانے جن کے مشابہ علوق کے پاس کوئی صفات نہیں تو وہ انہیں نہ سمجھ سکتے بکر اگر کسی

نیچے یا عنیق زنامرد) کے سامنے جماع کی لذت کا ذکر کی جائے تو وہ اسے کسی کھائی جانے والی چیز کی لڈت کے مشابہ خیال کر سے اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے گا۔ صلا کہ اللہ نعالی کی قدرت وعلم اور مخلوق کے علم اور قدرت کے درمیان فرق ،

جماع اور کھانے کی لذت کے درمیان یا شے جانے والے فرق سے زیادہ ہے۔

خدامنہ کلام یہ ہے کوانسان صوب اپنی فرات یا فوانی صفات جواس وقت حاصر ہیں یا جوامس سے پہلے تھیں ، کا دراک کرسکت ہے پھرائس رِفیاس کر کے دوسری چیز کوسمجتا ہے۔

پھردہ کبھی اس بات کی تعدین کرتا ہے کہ شرف و کمال کے اعتبارے اس کی صفات اورا سرتھالی کی صفات بیں فرق ہے توانسان کے بس بیں صرف بین بات ہے کہ وہ اسٹر تعالی کے بید وہ بات ثابت کرے جواکس کی ذات کے بید نابت ہے شد تافیل علم اور قدرت وغیرہ صفات ، چھروہ اکس بات کی تعدین کرے کر وہ زبادہ کا مل اورا تنرن ہے تو اس کی زبان کی زبادہ کا مل اورا تنرن ہے تو اس کی زبادہ سے تو اس کی تو اس کی تو اس کے ساتھ جے صفات خاص تہیں ان تک مندیں

اسی بیےنی اکرم صلی الشعلیروسی سنے فرایا۔ دا سے اللہ میں تیری تنا و کا اعاطر نس کر سے آواسی ورح لَا أُخْصِينُ ثَنَاءً عَلَيْكَ آنْتَ كَمَا معص طرح تون خوداي تعرف فرائي ب. ٱثُنَيْتُ عَلَىٰ نَفْيِك (١) اس كابيمطلب بنين كري جو كمجيمعلوم كرابول اسع بال بني كرسكما باكريداس كي ففيقت كادراك سيعاجز مونے کا عتراف ہے۔ اس سے بعن رعارفین ) نے فرایا۔ «الله تعالى كي ضيفت كوصرف ومي دامله مي ) جانا بعد اور صفرت الويكر صدايّ رض الله عنه ف واليا « المس خات مے بیے تعریب ہے جب نے مخاق سے بلے اپنی معرفت کی طوف لاستہ نہیں بنایا البتہ اسے اپنی معرفت سے عجز کاراکستہ دكايا ہے " ہماك طرفقے بركام كى مكام كو بكرتے ہى اوراص غرض كى طرف لوطنة من اور وہ يہ ہے كد لوكٹ بدو الدرس سے ایک قسم وہ سے جن کے ا دراک سے دانسانوں کی سمجھ عاج رہے اور انہی میں سے روح جی ہے اور مجوصفات فدا دندی بھی ہیں اورات یدنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشا دارای میں اسی بات ک طرف اثنارہ م بے شک اللہ تا لی کے ستر بروے نور کے ہی اگر وہ رِاتٌ مِلْهِ سُبُحَاكَ السَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ ان کو کھول دے تواس کی ذات کے افوار سراکس تُوْرِيَوُكَشَفَهَا لَوَحَرُقَتُ سُبُحًا تُ جرك جا دي جاس كماعفاك. وَجُهُم كُلُّ مَنُ آدُرَكُهُ بَعِيرٌ ﴾ (٢) دوسری فسیم :-بدو منفی امورس جن کے ذکرے انبیا وکرام اور صدیقین کوروکا گیا ہے یہ ذاتی طور پر سمجہ بن اُنے والے امور بن اورسم وان سے فامر نہیں ہے لیکن ان کا ذکر اکثر سننے والوں کو نقصان بنیجا تا ہے۔ البنة إنبياء كرام اورصديقتين كونفتصان نهبي وينيا تقديم كالمازجيف ظاهركرن سيسابل علم كومنع كياكيا وه اسي قسم سي ہے توبیات (سمجےسے) بعید نہیں کر بعض حقائق کا ذکر بعض مخلوق کو نقصان دیا ہے جیسے سورج کی روثنی جما دروں کی أنهون كونفشان بهنياتى سے اور كلاب كى خوت وكريك كالاكيرا و كور مي مواسم كونفشان ديتى سے -

اوربات كيت مجد ا برموسكتى ب حب كم بم كت بن كركو، زنا ، كناه اورتام باليان الله تعالى كى قضا و قلاء

الدسے اور مشیت کے ساتھ میں اور ذاتی طور رہے بات می ہے دیکن اس کا سنابعض داوں کے لیے نقصان دہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) مندانام احمد بن عنبل عبلد ٢ص مره (۲) الدّرالمنتور عبداول ص ٩٣ -

کیوں کہ ان کو وہم ہوگا کہ یہ بات بے تفقی پر دلالت کرتی ہے اور حکمت کے فعات ہے بلکہ بنیجے بات اور ظلم پر رضا مندی ہے ابن رواندی اوراس فسم کے دوسرے ذہیل لوگ اسی قسم کی باتوں سے بے دبین ہوگئے اسی طرح تفذیر کا راز ہے کیونکہ اگرا سے ظاہر کردیا جائے تو اکٹر لوگوں کو اسٹر تعالیٰ سکے عجز کا دہم ہوگا کیوں کہ وہ اکس بات کو سیجھنے سے تام ہیں جس سے بیروہم زائل ہوجائے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ اگر تیا مت سے وقت کا ذکر کی جائے کہ وہ ایک ہزار ک لبدیا اس سے کچے عرصہ بعدیا اس سے بیار عرف سے اس سے بیائے فائم ہوگ توبہ بات سیجے میں اسنے والی ہے لیکن بندول کی بھلائی سے بیٹن نظرا ورنفضان سے خون سے اس کا ذکر نہیں کیا کوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور حجب لوگ عذاب کے دقت میں کا ذکر نہیں کیا کوئی ہوئی اور حجب لوگ عذاب کے دقت میں تا خیر سمجیس سے تو وہ لا پروا ہی برقب سکے اور شایدا لٹر تفالی سے علم میں وہ قریب ہوا دراکس کا ذکر کی جائے تو نون زیارہ مرب ہوجا نے گا اور لوگ اعمال سے منہ بھر بس سے اور لویں ونیا کا نظام خواب ہوجا سے گا لیس اگر یہ معنی صبح ہوا ور ہے وہ مین جائے تو برنیسی قدم کی مثال ہوگی۔

برو کی جیزار س طریقے پر موکد اگر اس کو صراحتاً ذکر کیا جائے تو وہ سمجھ میں اُجائے اور اس رابیان) میں نفضا ناجی نہیں ہونا نیکین اسے کناتیاً اور اشارۃ ببیان کیا جا ناہے تاکروہ دھیان سے سننے والے کے دل میں واقع ہو جائے اور اس کی مسلمت بہی ہے کہ وہ اس کے دل میں زیادہ انزا نلاز موسیسے اگر کوئی شخص کے مربی سنے فلاں کو دیکھا کہ وہ خنزیر ول کی گردنوں میں موتبوں کا بار ڈوال رہا تھا ، تواسس سنے کن بیا اس بات کو بیان کیا کہ فلاں نے علم و محمدت کو ایسے لوگوں تک بینیا ابو جواکس سے اہل نہ تھے۔

سننے والے کی سجو معین اوقات اکس کے ظاہرا نفاظ کا کہ بینی ہے لیکن محق جب بؤرکر ہاہے اور اسے معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس موتی نہیں اور خور رہیں تو وہ اندرونی بات اور راز کر سمجھ جانا ہے تو اس سلسلے ہیں لوگوں میں فرق ہے۔ درکی شاعر نے کہا) دو آدی میں ایک درزی ہے اور دو سراح پا جے یہ دو نوں اسمان بالد پر ایک دو سرے کے مقابلے میں ہیں ایک برخت کا بیاس بنتاہے اور دوسرا نیکو کار کے پڑے سیتا ہے یہ

اس شاعرتے خوش نختی و بدہنتی کے اُسمانی سبب کو دو کاریگروں سے تجریکیا ہے اُس قیم کا مطلب یہ ہے کہ مغنی کو اس م کواکس صورت میں بیان کیا جائے جس میں عینِ معنی یا اکس کی شل پائی جائے ۔اسی قسم سے نبی اکرم صلی انڈرعلیہ وکسے م یہ ارشا دگرای ہے آئیے فرایا :۔

إِنَّ الْمَسْعِبِدُ لَيْنُرُونَى مِنَ النَّخَامَدُ يُعْتُ مِدِرِينُ السَّحِدِرِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اگر پر عرفیانا ہے۔ كَمَا تَنْزَوَي الْعِلْدَةُ عَلَى النَّارِ - (ا) عالانکہ نم دیجھتے ہو کہ سبحد کی جگر منبطے سے نہیں سکڑتی ، نواکس کا مطلب یہ ہے کہ سبحد کی روح معظم ہے اور اکسس یں رینطے چینکنا اکس کی نومن ہے اور براکس کی سبحریت کے خلاف ہے جس طرح آگ جبڑے کے اجزا کے خلاف ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی الشطلب دسلم کا ارت در ای ہے۔ امًا يَخْسِنَى الَّذِي يَرُفِعُ رَاسَاهُ قَبْلُ الْإِمَامِ كَا وَيَخْصُ جُو رسيد الكوع عن ابناسرامام سه آنُ يُتَحَوِّلُ اللهُ لَاسَ عَمَالِ - يَهِ الْمُقَالِ وه إس بات عنه بي فرنا كرالله فعال - しょくときしゃんとろりゃとい اورب بات صورتاً محصی سوئی سے اور نہ ہوگی لیکن معنوی ا عنبارے سوئی ہے بعنی شکل وصورت کے اعتبارے اس

كا مرتقيقاً كرسے كے مرجد انہيں ہو كاللہ خاصبت كے اعتبار سے ہوگا اور وہ بدد ماغ اور بو تون ہو اے تو و شخص نے اام سے پہلے اپنا کسواٹھا یا توکند ذہن اور بیو قوت ہونے کے اعتبارسے اکس کا سر کرھے کے سرجیسا ہو گا اور ہی مفعود ے دہ شکل جومعنوں کا سانچر رقالب) ہوتی ہے مرا دسنی ہے ، کبونکہ یہ انتہائی درصہ کی بر قرفی ہے کہ اقتلا بھی کرے اور الم عام عرف برونون اس ایک دور کی نقیض اور ضدیں -

یہ بات کہ بر دارظ ہر کے على سے باتو دليل تقلي سے معلى مونى ہے يا دليل سے ،عقلى دليل كى صورت ب ہے کہ اسے ظاہر مرجمول کرنا محل نہیں مونا جیسے رسول اکرم صلی السطلبہ وسلم کاارث وگرامی ہے:-

تَلْبُ الْمُومِّينَ بَيْنَ ا صَبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ مومن كادل، الله تعالى كانكليون بن سے دوانكليون

کے درمیان ہے۔ كيولكم الرم موس كے ول كا جائزہ لين نواكس ميں انگلياں نہيں بائيں گے، نومعدم مواكريہ فدرت سے كنا يہ ہے جوانگلیوں کالازاوران کی مخفی روع ہے اور فدرت کوافکلیوں کے ساتھ بطورکن بر بیان فرایا کیوں کراس طرح اس کی مل قدرت مجس زیاده آتی ہے اس طرح ایک دوسری شال میں اطرفعان کی قدرت کو کناتیا بیان کیا گیا ارستاد

جب ممكى چنز كا داده كرنے بى تواسے كھتے بى بو

إِنَّمَا خَنُولُنَا لِلسَّنِّي عِلِدًا أَكَدُنَا كُواَكُ

(١) احكام القرآن للقرطبي جلد ١٢ ص ٢١٦ تحت كيت دد واذبر فع ابراهيم الفواعد من البت " (١) جيم بخارى جلداول ص ١٩ بابس رفع راسفيل الامام-

(١٧) مستدام م احدين عنبل علديوص ١١٧٠www.makia

نَفْوُلَ لَدُ كُنْ فَيَكُونُ لا الله الدوه موجاتي سے۔ توظ سراً بدبات المكن سے كيول كه الله تعالى كا ارت وكرامي ركن " اكركسي جيزكے وجود سے بيلے اسے خطاب ، توبد مال سے کیوں کر معددم چر حب یک وجود میں نہ آئے خطاب کو سم میں کتی اور اگر دود س آنے کے بعد خطاب ہے نودہ اب دحوری آنے سے سننی ہے لین جب برکن یرانتہائی فررت کوسمانے میں زیادہ کوٹرتھا تواکس کی

مشرعی دلیل کے ساتھ اس کا اوراک بوں ہے کہ اسے طام رمیمول کرنا مکن ہو، لیکن روابیت ہیں ہے کہ اکس سے غرظ مرمراد مع بعد الله تعالى كے اس ارشاد كى تفيرى واردموا -

أَنْذَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً هَمَا لَتُ أَوْدِيتُ . اس ف أسمان سے بانی أنا لاتو اس کے مطابق وادبان

چزكواور بعض كجيد هي نهي الخات، جاك ، كفراورمنا فقت كى شال سے ارجيده ظاہر بونى اور يانى كے اوريترنى مع نيكن وہ باقی نہیں سبتی ، مرایت وہ چیز ہے جو باتی بھی رہتی ہے اور نفع بھی دیتی ہے ۔ اس رتبیری ) تم میں ایک جماعت نے "اویل کر سے جو کچھ اخرے یں میزان اور کیل صراط وغیرہ واقع ہوں گے، مراد لیے لیکن بنا ویل بدعت سے کیونکہ ہر روایت کے طريق برمنقول بني سے اورات ظاہر مرجمول كذا محال بھي بنيں سے لمذااسے ظاہر مرجمول كيا جائے گا۔

انسان سی جبرکو مکیارگ سجھ سے بیر تحقیق اور ذوق کے ساتھ اس کی تفصیل کا ادراک کرے بعی وہ چیزاس کا حال بن جائے اوراسے لازم ہوجا کے تودونوں علموں میں فرق ہوجا مے گا بہد چلکے کی طرح اور دوسرا مغز کی طرح موگا، بیدا ظاہراوردوسراباطن كىشل بوكا وربدابسے بى ب جيسے كوئى شخص اندجيرے بى يا دور سےكى شخص كو ديكيفنا ب أولت الك قم كاعلم ماصل موجاً المست يوحب السية وبي سي ديجة المع بالنه عبرا حيث جان كي بعدد الجمتاب أوان دونوں میں فرق محوس کرنا ہے حالا نکہ دو کسوا (علی) سلے کی مندنس بلکراس کی تکیل ہے۔ اس طرح علم ، ایمان اور تصدیق ہے كيونك بعن ا وقات إنسان ،عشق ،مرض اورموت سلم وجودى تصديق ان كے وقوع سے يہلے كذا سے ديكن ان كے وقوع ك بعدم كجية ابت براج و قوع سے بيلے كسبت زياده كمل بوتا ہے بكر انسان كے يے شہوت ،عثق اور تمام مالات

www.maktaba

وا فرآن مجيد، سورهُ ننحل آبيت بهم (۱) قرآن مجير، سورة رعد آبيت ١

یں نین حالتی ہی جو ایک دومرے سے مختلف ہی اور ہر ایک کا ادراک بھی مختلف ہے (۱) اکس کے واقع ہونے سے پہلے اکس کی تصدیق کرنا -

(٢) وقوع کے وقت تصدیق کرنا۔

(W) اکس کے فتم ہونے سے بعد تصدیق کرنا۔

شنلا اگرتم جوک کے جانے کے بعد اوراک کرو توبہ اوراک و تحقق اکس کے فلاٹ ہوگا جو جوک کے زوال سے پہلے ہوا۔ اس ملی طرح ملوم دین ہیں سے بعض کا ذوق ہوجا با ہے توبیا کس سے پہلے والے کی طرف نسبت کرنے ہوئے باطن کی طرح ہوتا ہے ، بیار کے لیے صحت کے علم اور تندرست کوصت کے علم میں فرق ہے نوان جارا تسام ہیں خلوق ہی فرق ہے لیکن ان ہیں کوئی ایسی باطنی بات نہیں جو ظامر کے خلاف ہو ملکہ وہ اسے لورا اور کمل کرتی ہے مسیم مغز، لیست کو مکمل

انجورتهم .-

توجب آدمی کی سمجھ کام نہیں کرتی وہ اس بات کاعا جت مند سمبو کا کہ ان دونوں کے لیے یوں تصور کیا جا اسے کمان کے لیے زندگی اورعقل ہے نیزخطاب کو سمجھا ہے اور ایسا خطاب فرض کیا جائے جس میں اکوازا ورحوت ہوں اکسمان اور ذمین اسے سن کرحوت اور اکواز کے ساتھ کہیں کہ ہم اطاعت گزار ہو کو حاضر سوسے۔ حب صاحب بعیرت جانتا ہے کرد زبان حال ہے اور سیاسی بات کی خبرہے کہ وہ دونوں لاز کا مستر ہمی اور تسخیر کے لیے بجبوری۔ کے لیے بجبوری۔

(١) فركن مجيد، سوره فصلت أيت ١١

مرجزالله تعالى كى تمد كساتعاكس كتبيع بيان

اس سے اللہ نغالی کا ارث در ای ہے۔ كَانُ يِّنْ شَكْ اللهِ الذِّ يُسَرِينُهُ

توكندذس أدى اكس بات كانحاج بوكاكروه جادات كي بي زندكى عقل ، أواز اور حون كساته بون فرض كرب یمان کے کروہ چیزسیس اللہ سکے ناکہ اسس کی تب متعنی ہو بھی سمجدار آدی جا تا ہے کراس سے زبان کے ساتھ بولنا مراد بنسي بلك وه ابنے وجود كے ساتھ بى تى كرتے بى دائى طور برا سرتعالى كى تقديس بال كرتے اوراللہ تعالى كى وصرابنت كيكواي ويقيم جيدكاكيا - " مرحني ساكس دالله تعالى ك يد نشانى مع جواكس بات ، پردلالت القاسي كروا بك سعة

اورجسے کہا جاتا ہے کہ بیمضوط صنعت اپنے صانع کے شن تدبیراور کمال علم کی گوامی دیتی ہے اس کا یہ مطلب ہنیں کر وہ زبان سے گواہی دیتی ہے بلکا اس کا وجوداورجالت ہی اس بر گؤاہ ہے ۔اوراس طرح ہر جیز ذاتی طور برا سے موجدی محاج ہے جواسے ایجاد کرنا ، باتی رکھنا ، اس کے روصات کو میشہ قائم رکھنا رور مخلف حالتوں میں اسے برت رستا ہے۔ تورہ اپنی عا جت کے تحت اپنے خاتی کی تقدیس پرگواہ یں ارباب بصبرت کوان کی گوامی کا ادراک مہوتا ہے ان لوگوں کونہیں جوصوف فل مرمر قناعست محفے بلیھے میں اسی سلیے اللہ نقائی سنے ارشاد فرمایا۔

وَلَكِنْ لَا تَغْفَقُونَ تَسُيْدِيحَهُمُ يَكُن مُان كُانْ مِان كُانْ مِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اور الولاك سجھ كے اعتبار سے قاصر بن وہ بالكل سم منس سكتے لكن مقربن اور مضبوط علم والے لوگ اكس كى كران اور كال كونهي مجد عكف كبونكر الدنعالى كي تقديس اورتب يرم حيز كے بي مختلف شهادئين مي اورسر ايك ابني عقل اور بعیرت کے مطابق ان کا دراک کرتا ہے۔

اوران سنسادتوں کی ندادعام معاملہ کے لائن بنیں برفن علی ال نفون میں سے جے جس کے علم مین ال سرمنی اوراصحاب بصرت من فقب اس سے ظاہر ہونا ہے کہ باطن ، طاہر سے صاحبرے۔

اس مقام براراب مقامات کے بیے مدسے بڑھا ہوا راستہ بھی ہے اور درمیانہ بھی، بعق مدسے اس فدر برا مكف كم انبول في تمام ظامر الفاظ اوردائل باكتر كوبدل والاحتى كما نبول في مندرج ذيل ارث وات فداوندى، منكر تكبير كم سوالات وجوابات ميزان ، بل صراط ، صاب اورجنتيون اوردوز تيون كے درميان مناظون كوبدل كر

> (١) قرآن مجيد اسورة بني اسرائيل آيت ١٦ بم (١) قرآل جيد، سوره بن السرائيل آيت ٢٨

یہ خیال کیا کہ بیسب کچھ زبان حال سے ہوگا - رجن آیات کوظاہرسے پھیرادہ یہ ہیں -) وَنْكِلِّمْنَا اَبْدِهِ بِهِمْ وَنَشْهَا رَجِلْهِمْ - اوران كے افقام سے كا اوران کے باتھ ہم سے کام کری گے اوران کے باؤں الحابى دى كے۔

ارك دفداوندى سے ١

وہ اپنے چراوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلات گواہی کیوں دی وہ کمیں سے ہمیں اس الدنے گفتگو کاعکم دیا جو سرحیز سے گفتہ کے داباہے۔

وَقَالُوا لِجُلُودِهِ مُرلِمَ شَهِدُ تُسَمُّ عَلَيْنَا وَالْوَالْطَقَنَا اللهُ الَّذِي ٱنْطَنَ كُلُّ شَيْءٍ - (٢) ارت دِباری تعالی ہے ،۔ ٱفِيْفُوا عَكَيْنًا مِنَ الْمَادِآوُمِمِّنَا كَزُقَكُمُ

رجینی ، جنیوں سے کس کے ، میں بانی عطارو با اس رزق مي كمجهدو جوالله تعالى في عمين عطافرالا-

اوردوس ف اس بات کو با لکل بند کرنے کے بیے غلوسے کام باان میں سے حضرت امام احمد بن صنبل رحمد الله علی مِن حتى كم انہوں نے " كُنْ مَنْكُونْ " كى تاویل سے میں روك دیا ان كاخیال سے كربيرون اور آواز كے ساتھ خطاب ہے جو الشارى تعداد كمصمطابن بروقت المدتفالي كاطرف سے ظام موتا ہے۔

حتی کہ ان محصف شا کردوں سے سنا کہ انہوں نے نبن الفاظ کے علاوہ نا دیل کا دروازہ بالکل بند کردیا ہے۔

ابك نني اكرم صلى الشرعلية واسلم كابدارات وكرا مي سے۔

ٱلْعَكَرُ الْوَسُودُ كِمِينُ اللهِ فِي ٱلْصِيهِ ١٧) نیزآب کارٹ دکرای ہے:۔

تَكُبُّ الْمُثُومِنِ بَيُنَ إِصْبَعَيْن مِرِثُ اصَابِعِ الرَّحْمٰين - ره)

جراسود الدنالي كيزين من اكس كادامان القدي

مومن کادل است تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہے.

لا قرآن مجد، سرو يكسن ١٥٠

(٢) فراك مجيد سورة فضلت أيت ٢١

رس فران مجيد سورة اعسان آيين ١٥ رم) كنزالعال مبد ١١ ص ٢١٠

ره النزالعال علد ١٢ ص ١٢

www.makaabak.en

اوراک ہی کا ارت وہے ۔ اِنِی کَرَجِد کَفْسَ الرَّحَمٰنِ مِن جَانِب میں رحمٰن کی نوسنبودائیں طرف پا ا الْیَمِیْنِ - الله ارباب ظاہر بھی تاویل کے بند کرنے کی طرف مائل ہوئے ہیں۔

حفرت الم احمد بن صبل رحمد الدكر بارسيم بن بني خيال كيا جا سكنا مب كروه جائت تعديد الستوا " سيم اد فرار بكرا فا نهي سيم اد فرار بكرا فا نهي سيم اد فرار بكرا فا نهي سيم اد فرار بكرا في المراد في المرد في المراد في المراد في المرد في المراد في المراد في المراد في المر

اس بات میں اسلاف کی سرت گواہ ہے وہ کہتے تھے امورکواس طرح رہنے دوسی طرح اُئے ہی متی کرجب المام مالک رحمداللہ سے استواد کے بارہے ہیں اوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا استواد معلوم ہے دیکن اس کی کیفیت بجول ہے اس پراہان لذا واجب اوراکس کے بارہے ہیں اوچھنا موعنت ہے۔

ابك كرده راه اعتدال كى طرف كيا ہے انہوں سفے ہراس جيزى تا ديل كا دردازه كورا جوصفات خدا دندى سے

اور جرکیج اُخرت سے متعلق سے اسے چوڑ دیا اور اس کی تاویل سے روکا پر اشعری ہن را)

معتزلد فی اس براضافه کیاسی کر انہوں نے اللہ تفالی کی صفات میں سے رو آیت (دیجھنا) کی تا دیل کی ،اس کے سمیع و
بھیر بوٹ نیزمعارے کی تا دیل کی ۔اورانہوں نے گان کیا کہ معراج شریعیہ مسلے ساتھ بنیں تھا ، انہوں نے مغاب فرمنزان
بیل مراط اور آخرت سے تفام اسکام کی تا ویل کی لیکن انہوں سنے جموں کے ادوبارہ) انتھنے ، جنت ،اکسس کے کھا اور ،
نوکٹ بوڈن ، نکاح اور تمام محسوس لذتوں کا قرار کیا اسی طرح جہنم کا قرار کیا اور دیر کہ وہ محسوس جریشتل ہے اور ایسی اور دیر کہ وہ محسوس جریشتل ہے اور ایسی گئے ہے ہو چیلوں کو ملادسے گی اور میریوں کو میکھلا دیے گئے۔

فلاسفدان سے بھی بڑھ گئے انہوں نے اُخرت بین دارد مونے والی ہربات کی تا دیل کی ادر اسے عقلی دروهانی منابعث نیزعقلی لذتین فزار دیا۔ انہوں سنے سبول کے اٹھنے کا انکار کی حب کرنفسوں کے باتی رہنے کا فزار کی اور کہا کم

<sup>(</sup>۱) كنزالعال عبد ١٢ ص ٢١٢

<sup>(</sup>٢) حفرت امام الوالحن اشوى رهم الشرك بيروكار الشعرى يا اشاءه كمد تعين ١٢ بزاروى-

ان رنفوس کو ایساعذاب ہوگا یا ایسی نعتوں سے نواز ا جائے گاجن کا حواسسے ادراک بنیں ہوسکت ہی لوگ مدسے رطیعنے والے میں ۔

امسس کمل تھٹی اورصنبیوں سکے باسکل جہورے ورمیان حدا عندال نہایت باریک ہے جس بروہی لوگ مطلع ہوسکتے ہیں جن کو توفیق خلاوندی حاصل ہے ، وہ امورکو ٹوراہی کے ذریعے معلوم کرتے ہیں ، سفنے کے ذریعے نہیں۔

پھر حب ان امور کے اسرار اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف موسنے بن تو وہ سماعت اوراکس کے لیے وار دہونے والے الفاظ کو دیجھتے ہیں۔ ان ہیں سے حواکس لور بقین کے مشابہ موسنے بس کا انہوں نے مشابہ ہی اتو وہ اسے بر قرار رکھتے ہیں اور حواکس کے خلات ہواکس کی تا ویل کرنے ہیں دیکن حوسنے مان امور کو محض سماعت سے حاصل کر تا ہے توام سلطی میں وہ تا بت قدم نہیں رہا اور منہی اکس کا کوئی متعین موت ہوتا ہے جوشنے محض سماعت پراکتفا وکرتا ہے اکس کے بیے مصرت امام احمد بن عنبل رحمد اللہ کا مفام ہے۔

اوراب جونکه صداعتدال کوخوب واضح کرناعلم مکاشفہ بی داخل ہے اوراس بی گفتگ زیادہ ہے لہذا ہم اس بی عفد دفکر نہیں کرنے غرض نواس بات کو بیان کرنا ہے کہ باطن ، ظاہر کے موافق ہے اس کا مخالف نہیں توان یا نجے اضام سے

بت سے امور واضع ہوگئے.

اور جب ہمارے خیال کے مطابق عام لوگوں کے بیے عقیدے کے بیان ہیں اتنائی کا فی ہے جہم مکھ چکے ہیں اور پہنے درجہ میں استان کا فرم و تو دو سرے پہنے درجہ میں استان کا فرم و تو دو سرے درجہ میں است سے تشویش کا فرم و تو دو سرے درجہ کا طرف ترقی ہوگی جس میں مختصر اور روشن دائیل ہوں میکن گہرائی نہ ہولیں ہم اس کتاب ہیں ان روشن وائیل کا ذکر کرتے ہیں اور صرف اس براکتفا وکرتے ہیں جو ہم نے قریس والوں کو تھا اور ہم نے اسس کا نام در الرسالة القدسيد في تواعدالعقائد، رکھا ہا است کا تا میں تا میں میں اس کی تعمیری فصل ہیں بیان کر نے ہیں۔

تبسری فصل :

## "قوا عرعقائد

عقیدے کے روشن دلائل کے بارے بی اس کتاب قوامدالعقائد کا بیان جوم نے فدرس بی تھی۔ بسم الٹرالرحمٰن الرحب !

تمام نعریفیں اسس اولڈ تعالی کے بیے جس نے سنت کو انوار بفتن کے ساتھ متا زکیا اور اہل حق کو دین کی بنیا دی باکوں کی طرت راہنائ سے ساتھ ترجع دی ، ان کو شیر سے داست والوں کی کمی اور بے دین لوگوں کی گرا ہی سے دور رکھا ، انہیں

www.makabah.org

تمام رسونوں کے مسروارصلی امٹرعلیہ وسلم کی اقتراد کی تونتی عطا فرائی اورصحابرکرام کی بیروی کی توفیق بخش نیزان سے بیے ملف صالحین کے پیچھے چپنا اکسان کر دیا حتی کہ امہوں نے عقل سے مقتقیٰ امورکو مضبوط رسی سے ساتھ پکرتا۔

نیزانہوں نے بیلے دوگوں کی سیرت اوران کے مقالکہ کوواض راستے کے ذریعے اختیار کیا جنانچرانہوں نے مقل کے نتائج اورکٹ بوت سنتولے کے فیصلوں کو فورلیت میں جمع کیا اورانہوں نے جان کی کھررسول اللہ "کا پر طعنا ہما رہے بیصر فری ٹھر اسے اسس وفت تک اس کا کوئی فائر نہیں جب کا وہ ان اصول کونہ جان لیس جن بر کھر سنا ہما دت کا دارو مدارے۔

ا وروہ اسس بات کوعبان لیس کوکلہ طبیبر اضفار کے با وجود الٹرنعالیٰ کی ذات ، اسس کی صفات ، صدق رمول صلی الٹرعلیہ وسسم کوٹنا بت کرنا ہے۔ اور انہیں بیرجی معلوم موجا سے کہ اعبان کی بنیا د چار ارکان میرہے اور ان بیں سے ہرکن کے تحت دی اصول ہیں۔

بهدلادكن ب

مبیا رکن الڈنقا کی کواٹ کو پیچا نئے سے بارسے بی ہے اور الس کا دارو ،الردسس اصول بہتے وہ یک الس کے وجود، فدیم موسنے ، باقی موسنے، بوم ، جسم ا ورعرض نہ موسنے کا علم مونیزوہ ذات کسی جیت سے ساتھ فاص نہیں اور مزوہ کسی مقام پر تھم امہوا ہے (قیامت کے ول) السس کی زبارت موگی اور وہ ایک ہے ۔

دوسی ارکس ۱۔

درسرارکن اس کی صفات سے متعلق ہے اور بیعی درس اصول پرشن ہے ۔ اکس بات کاعلم داور بین ) مونا جا ہے کروہ زندہ معالم، فاور ، ارادہ کرنے وال ، سننے وال ، و بیسے والا ، کلام کرنے والدہے توارث کا محل بننے سے باک ہے ، ال کا کلام ، علم اورا را دہ قدیم ہے۔

نبسوا دکن ،-

جیرارکن اکس کے افعال کے بارے بی ہے اس کا دارو مار کھی دکس اصول پرہے وہ یہ کہ بندوں کے افعال ، اللہ تعالیٰ سے بیدا کردہ ہی بندے محض کسب کرتے ہیں۔

نیزید الله نعالی کی مرادی وه پیدا کرنے اور بنانے کی نفیدن سے متصف ہے وہ طاقت سے زیادہ تکلیف دیے کا افتیا ررکھاسے اسے حق ہے کہ کسی ہے گناہ کو ایذار دسے کسی نکو کا رکو رعایت دنیا اکس پرواجب نہیں نیز جو کمچ وا ہے منزلدیت کی وقبہ سے ہے دعقل سے نہیں اکس کا انبیاد کرام کو جی نباح الرزہے نیز مجارے نبی حضرت محرمصطفیٰ صلی المذعلیہ دسم کی فعوت جاکڑ دی ہے اور معجز ات کے ساتھ اسے تا بیکہ حاصل ہے۔

> پوتهاری: www.maktabah.org

ارکانِ امیان بی سے بہلارکن اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارسے میں ہے اور ریکوہ ایک ہے اس رکن کے تحت دی اصول ہیں۔

بهلااصل:-

بہر جبر حب سے ندر بیصانواری روشنی حاصل موتی ہے اور معتبر طریقے پرعلیّا ہے یہ وہ راکستہ ہے جس کی طرف قرآن باک نے راہمائی کی ہے۔ لیس اللہ نغالی سے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں ۔

ارك دخلوندى ہے:-

آكَمُ نَعُعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا، وَالْعِبَالَ

آدْتَادًا، وَخَلَقْنَاكُمُ اَرُوَاجَا، وَالْعِبَالَ

فَوْمَكُمُ اللّهَ الْمَعَلَنَا اللّهِ لَلَهَ اللّهَ الْعَجَعَلْنَا

النَّهَا لَهُ مَعَاشًا، وَبَهٰ يَنْ أَنُوْفَكُ ثَمِهُ النَّهَا اللّهُ لَكُ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اللّهِ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

نيزارشاد فرايا به

إِنَّ فِي حَلْنِ السَّمُوانِ ، وَالْوَرْضِ وَاخْتِدُلاَ نِ الْلَهُ لِي وَالنَّهَ الْمِعَالِ وَالْفُلُكِ الَّيْ تَجُرِئُ فِي الْبَخْرِمِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا اَنْزُلُ اللهُ مِنَ الشَّمَّاءِ مِنْ مَاءِ فَاحْبَا بِدِو الْوَرُضَ

کی ہے نے زین کو بچونا نہیں بنا یا بہاڑوں کورکیل اور نہیں جوڑ ہوڑا بنایا تہاری نیند کو باعث آرام اور رات کو باس بنایا وں کوروز گار کے لیے بنایا اور تہارے اوپر سات مضبوط طبق بنائے ہم نے ایک نہایت روکشن جراغ بنایا اور ہے نے بادلوں سے موسلا دھار بارکشن برسائی تا کہ اکسی کے ساتھ اناج اور کسبزی اکائیں نیس نر کھنے باغ ۔

بے شک رات اور دن کے پیدا کرنے ہیں رات اور دن کی گردش میں سمندرول میں چینے واپے جہاڈ دن ہیں جو نوگوں کو جو تفتی ہنچا نے ہیں اور الٹرتعالی نے آسمان سے ہویائی آنا را اور اکس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زنره کیا ادرائس برسرقسم کے جانوروں کو بھیلایا اور بواؤں کے بد لنے بن نیزا سان وزین کے درسیان مستر با دلوں میں عقلن لوگوں کے لیے نشانیاں ہی۔

كيا انول في نين ديجاك الترنغالي في كسطرح مات أسمانون كوزبرز بنايا اوران بي جاندكوروكش بنايا اور سورج كوردكشن حراغ اور المرافة غي كورين سي عجيب طریقے بربدا کیا بھراسی میں وا کے گا اور معردوباؤ کا ہے بَعُدَّمُونِهَا وَبَتَّ فِيهَا مَنْ كُلِّ لِمَا تَبَةٍ رَلْصَرِّفِي الرِّبَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِيَةِيَ السَّمَاءِ وَالْوَرُضِ لَوْ يَارِ الْفَوْمِ يَعْقِلُونَ - ال

ٱلنَّهُ تَرَكِيْفَ خَكَنَّ اللهُ سَيْعَ سَعُواتٍ طِبَاتًا وَحَعَلُ الْقُكُمُ رَفِيهِ فَى نُورًا وَكَعَلَ الشَّمْسُ بِسَرَاجًا، وَاللَّهُ ٱلْبُنَّكُمْ مِنَ الْدَرُضِ نَبَاتًا لا تُمَيِّيدُ كُمْ فِيهُ كَادَيْحُ زِحُكُمُ إخراجًا-١٤)

اورادات د فلاوندی ہے:-

نَحُنُ الْعَلَاتِينَ - رس الله عَالَقَ مِن -

اَ نَرَأُ يُنْفُمُ مَا تُمْنُونَ، اَ انْتُعْنَعُلُقُوبَ لُهُ أَمُ عَلَا دَجِهِ حَرِاره مَوْيَ ثُمُ لَكَ اللَّ مُوكِياتُمَ السيماكر نَهِ

كيالشرنعال كے بارے من شك ہے جواسمانوں اور

جن عض كے ياس كمير هي عقل معجب وه ان أيات ك معنون برتعور اسا بھي غور كرنا ہے زبين اور اسمانوں بين الدنعاني كعجب وغربي مخلوق نيز سيوان اور سرزلوں كى تعجب خيز فطرت برنظر دوا السب تواس برب بات بوست اس دسى كرب عجيب معاملها ورصنبوط ترتيب كسى اليصانع سے بے نياز نس بوسكى جواكس كى ندسر فرماً است اور ايا ناعل ہے ہو اس كومنبوط كرنا اوراكس كا اندازه كرنام بلك فريب محكم نفوس كي فطرت اس بات كي كوابي و مع كريداكس كي تسخير کے تابع ادراس کی تدبر کے مطابق بدلتارہا ہے۔

اسى يەلىرىغالى ئەلارك دفر مايا بىر

أنى الله شَكَّ ذَاطِيرِ السَّمَاوُتِ وَالْوَرْضِ - (١٧)

زین کو بدا کرنے والا ہے۔ اسى كے ابنيا وكام عليم السام كو صبحاكيك كروه مخلوق كو توحيد كى دعوت دي اوروه " لاالدالاا دلته ، بطرهين ابنين

(١) قرآن مجيد سورهُ بقره آيت ١٢٢

(٢) قرآن مجيد سوية نوح أيت ه ألم ١١

(١) قرآن جيدسورة الوافعه ٥٥ ناس وم) قرآن مجيد سورة ابراميم، آيت ١٠

ربات کہنے کا حکم بنیں دیا گیا کہ ہمارے سے اور خلا ہے اور باتی جہاں کے لیے در سل خلا بے شک ان کی ابتلاؤنشو د نما اور عین جوانی کے اندر بھی ان کی فطرت عقل میں ہم بات رکھ دی گئے ہے اسی سے اللہ تعالیٰ نے ارکت او فرطیا:۔

اوراگر أب السع لوجيس كم أسما أول اورزين كوكس نے پداكيا تو وہ ضروركس سك كم الله تعالى نے-

كَنِينْ سَأَ لَنَهُ مُعَنَّ خَكَنَ السَّمَا وَ وَالْكُونِيَ وَالْكُونِيَ وَالْكُونِيَ وَالْكُونِيَ السَّمَا وَ وَالْكُونِيَ وَالْكُونِيَ السَّمَا وَ وَالْكُونِينَ اللهُ - وا)

نيزفران فداوندى سعيد

نَّ يَنْ مُ كَوْجُهَكَ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُ كَالِنَّهُ كَوَنِيْنَا فِطْرَا الْمَاسَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یں آپ ایٹا رُٹ کیوئی سے دین اسلام کی طرف کر ہیں اسٹر تعالیٰ کے دین کومضبوطی سے پیٹر رجس کے مطابق اس نے لوگوں کو بیدا کیا اللہ کی تخلیق میں کوئی رو و بدل نہیں ہی سبدھا دین ہے۔

تواب انسانی فطرت اور قرآنی شوا بریں ایسی بات ہے جو دلیل قائم کرنے سے بے نیاز کر دلتی ہے بیکن ہم تاکید کے طور میا درمناظرہ کرنے والے علماری اقتلاکرتے ہوئے کہتے ہیں۔

ربات بدیمی (واضح) ہے کہ کوئی ہی عا دت چیز اپنے بیدا ہونے یں کسی پیدا کرنے والے سبب سے بے نیاز نہیں اورعام حاوث ہے بہذا وہ اپنے وجود کے لیے کسیب سے بے نیاز نہیں ہوسکت ہما دار کہنا کہ کوئی ہی حادث پیزا ہے وجود کے ساتھ خاص ہے کے سلسے میں کسی بیس ہوسکت ہما دار کہنا کہ کوئی ہی حادث پیزا ہے وجود کے سلسے میں کسیسے میں کسیسے میں کسیسے بیار نہیں ہرواضی بات ہے کیونکہ ہم حاوث کسی ایسے وقت کے ساتھ خاص ہے کہ عقل اس کی تقدیم و تا فیر حائز ہے تواس کا بہتے یا بعد میں ہونے کی بحائے اپنے وقت سے مختص ہونا کسی خاص کرنے والے کا مختاج ہے ۔ اور مہا لم یہ کہا کہ عالم حادث ہے قواس کی دلیل ہر ہے کہ اجمام عالم حرکت وسکون سے خالی نہیں ہوسکتے اور مہدونوں وحکت وسکون سے خالی نہیں ہوسکتے اور مہدونوں وحکت وسکون سے خالی نہیں ہو وہ جی عا درث ہم وق ہے تواکس دلیل میں تین

وسے ہیں۔ (۱) اجمام، حرکت وسکون سے خال نہیں موتے اور ہات واضح ہے اور انرا اننایٹر تی ہے اس میں کسی غور وف کری ضرور نہیں کیوں کہ دیشخص کسی ایسے ہم کو اننا ہے ہونہ تو ساکن موااور نہیں سمرک، نوایسا شخص حبالت سے سواری پر سوار ہے اور عفل کے دائے سے سٹا ہموا ہے۔

رور ہے مرک رہے کے اور ایک اور ایک ایک دوسرے کے بیجھے اُ اور ایک کا دوسرے کے بعد (۲) مارا قول کرمرکت وسکون دونوں ما دش میں تو ان کا ایک دوسرے کے بیجھے اُ نا اور ایک کا دوسرے کے بعد

<sup>(</sup>١) قرآن جيد سورونقان آيت ٢٥

پاجانا اسس بات پر دلالت کرتا ہے اور پر بات تمام اجہام میں دکھی جاسکتی ہے جاہے وہ اجہام مشاہرہ میں ہوں یانہ ، توجو پر برساکن ہوتی ہے عقل اسس کی حرکت کوجا کر قرار دیتی ہے اور ہو چیز منحک ہوتی ہے عقل اسس کا ساکن مرنا جائز ہے تو ہو حالت بھی طاری ہوئی وہ طاری ہونے کی وجہ سے حادث ہوگی ، اور اس سے پہلے دالی حالت معددم مونے کی وجہ سے حادث ہوگی ، اور اس سے پہلے دالی حالت معددم مونے کی وجہ سے حادث ٹھر سے گئر دیکہ اگر اکس کا قدیم مونا ثابت ہوجائے تواس کا عدم محال ہوگا ، صافع جوبلندم تربیر اور مقدی ذات ہے سے سے بھے بنا وی بحث بیں کس کا بیان اور دبیل اسے گئے۔

دوسمرا اصل :-

آس، بات کوجانیا کہ الٹر تعالی قدیم ہے وہ ہمیشہ سے ہے ازلی ہے اکس کے وجود سے پہلے کچے نہیں بلکہ وہ ہر ویہز سے پہلے ہے وہ ہر مروہ اور زیدہ سے پہلے سے اس کی دبیل یہ ہے کداگر وہ حادث ہوا اور قدیم نہ ہوتا تو وہ بھی کسی پیدا کرنے والے کا محتاج ہوتا اور بھراسے پیا کرنے والائسی دوسرے محدث کا محتاج ہوتا توہد ایک ایسا تسلسل ہوتا جس کی کوئی انہا دہنیں اور جو چیز نسلسل والی ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوسکتی اور بھی ہمارا مطلوب ہے کہ ہم اسے عالم کو بنانے والاء اکس کا اکار کرنے والا، بداکرنے اکس کا محدث اور موجہ رکھتے ہیں ۔

نسرااصل ،-

اس بات کاعلم مرنا چاہئے کر دوازلی ہونے کے ساتھ ساتھ ابدی بھی ہے اس کے بدیکی کا دور دنہیں وہی اول دا خراور ظاہر وباطن ہے کیوں کرجس کا زمیم ہونا ٹابت ہووہ معددم نہیں ہوگئا۔

اس کی دلیل ہے ہے کہ اگر وہ معدوم ہوجائے تو فواتی طور پرمعدوم ہوگا یاکسی معدوم کرنے والے کی وصب ہوگا
جواس کی ضدہ ہے اور حی سے بارسے ہیں ہر تصور ہوکہ وہ ذاتی طور پر دائمی ہے اگراس کا معدوم ہو ناجائر ہوتو ہہ جو جائر
ہوگا کہ وہ وجود ہی جی آجائے ۔ توجی طرح وجود کا فاہر ہونا کسی سبب کا نتاج ہے اسی طرح عدم کا بایا جانا جی کسی سبب
کا محمدہ جے ہوتا ہے اور ہہ بات باطل ہے کہ ویکسی مقابل معدوم کرنے والے کی وجہ سے معدوم ہو۔ کیونکہ اگریہ معدوم کرنے
والا فدیم ہوتواکس کی موجود کی ہیں اکس کا وجود کیسے فدیم ہوگی حال کہ پہلے دو صابطوں کے مطابق اکس والشرنعالی ) کا
وجود اور قدیم ہونا فاہر ہوجو کیا ہے تواکس کا وجود قدیم کیسے ہوست ہے جب کہ اس کے ساتھ اس کی صند ہو۔
اور اگر معدوم کرنے والی مخالف چرخوادت ہوتو ہر بات محال ہے کیونکہ یہ حادث ہو قدیم کی صند ہے دہ اکس دور کو دور کرنے کہ اس کے دجود کو دور کرنے کی صند ہے دہ اکس کے دجود کو دور کرنے ہا کہ اس کے دجود کو دور کرنے کے دائو کہ دور کو دور کرنے کہ اس کے دور کو دور کرنے کہ اس کے دور کو دور کرنے کے دور کو دور کرنے کرنے سے دور کو نا کہ سان ہے اور کا نہ ہیں ہے کہ قادم ہیں نہ ہو کہ دور کو دور کرنے کا کہ سان سے اور کا نہ ہیں ہے کہ خود کو دور کرنے کے دجود کو دور کرنے کرنے سے دور کرنے آگا کہ اس کے دور کو دور کرنے کرنے سے دور کرنے کا کہ مان ہے۔

چوتهااصل ،-

ہس بات کوجانا چاہیے کہ اللہ تعالی ہج سر نہیں کہ وہ کسی جگر ہیں اسکے بلکہ وہ جگر کی مناسبت سے بلند اور باک ہے۔ اس کی دہیں ہے جاس کی دہیں ہے کہ مربح وہ کری جگر میں ہوتا ہے اور وہ اپنے مقام کے ساتھ خاص ہج باہر وہ وو قال سے خالی نہ ہوگا دہاں ساکن ہوگا یا وہاں سے حرکت کرجائے گا بیس وہ حرکت دسکرن سے خالی نہ ہوا اور وہ وو توں حالیت ہیں اور جو دہر وہ کی مکان ہیں ہے لیکن ہو دہر وہ کی مکان ہیں ہے لیکن تو دہر وہ کہ مان ہی حادث ہوتا ہے اور اگراسے ایسا ہوسر تصور کیا جائے ہوکسی مکان ہیں ہے لیکن تا ہوں سے اور اگراسے ایسا ہوسر تھے کیکن کسی جگری نہ مانے تو وہ لفظ کے قام جو مرفود کا منا ہوں سے اور اگر کوئی شخص اسے جو مرسے کیکن کسی جگری نہ مانے تو وہ لفظ کے اعتبار سے خالی پر مرکا ، معنوی اختیار سے خیس کا وہ اور اگرا ہے اور اگر کوئی شخص اسے جو مرسے کیکن کسی جگری نہ مانے تو وہ لفظ کے اعتبار سے خالی پر مرکا ، معنوی اختیار سے خیس دور کا میں دور کا کہ کا میں میں ایسے خوالے کے میں میں میں اختیار سے خالی پر مرکا ، معنوی اختیار سے خیس کے اور اگر کوئی شخص اسے جو مرسے کیکن کسی جگری نہ مانے تو وہ کسی خالی پر مرکا ، معنوی اختیار سے خالی ہوں گ

پانجواں اصل:

الدّنفالى كے بيے مبنى بوجوابرسے مركب مونا ہے كيونكرجم اس بيز كو كہنے ہي جوجوابر سے مركب مجوا ورجب اكس كا ايسا جوہر ہونا باطل ہوگيا جوكسى جگہ ہيں اكسكتا ہونواكس كاجسم ہونا بھى باطل ہوگيا كبونكہ ہر بجب مكان سے منفق ا ور جواہر سے مركب ہونا ہے لہذا جو مركا بجھٹے اور مجرط جانے حركت دسكون اور شكل ومقدارسے خالى ہونا كال سے اور بد حدوث كى عدامات ہيں ، اور اگرب عقيدہ ركھا جائے كرعالم كو بنانے والا ، جسم ركھتا ہے نوجائز ہوگا كہ سورج اور جاند

بلکی دوسرسے جسم کوبھی معبود مان دیا جائے، اور اگر کوئی شخص جرؤت کرکے یوں ہے کہ انڈنغانی جسم ہے بیکن ہوا ہرسے مرکب نہیں توب الفاظ میں غلطی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی نفی جی ہوجائے گی۔ جھٹا اصل ،۔

اسس بات کو جانباکہ اسٹر تعالی عرض ہیں جو کسی جیم کے ساتھ قائم ہو باکسی جگر ہیں صول کئے ہوئے ہو کہ عرض دہ ہوتا ہے جو کسی جیم ہیں داخل ہوئیں ہرجم یقنیا تحادث ہے اور اسے وجود ہیں لانے والا اس سے بہلے موجود تھا او رہ کسی جبم میں اسک ہے حالا نکہ ازل ہیں حرف وہی ذات تھی اسس کے ساتھ کوئی دور لانہ تھا بھرائس کے بعدا س نے جسم اور آعراض کو بہا فیرائس کے بعدا س نے جسم اور آعراض کو بہا فیرائس کے بعدا س نے جسم اور آعراض کو بہا فیرائس کے بعدا س نے خدات میں اس کے بعدا س نے جسم اور آعراض کو بہا فیرائس کے بعدا س نے اور سے معلوم ہوا کہ وہ موجود ہے اور اپنی ڈات کے بیے معقول میں جو ذاتی طور بر قائم ہے اور مستقل باللہ ہے اور ان سے معلوم ہوا کہ وہ موجود ہے اور اپنی ڈات کے ساتھ فائم ہے وہ نہ بوہر ہے نہ جسم اور نہ ہی عوض ، جب کہ تمام علم جوہر موضا ورجم ہے تو بول وہ کسی جیز کے شاہ ہوں اور نہ کو نائم میں اس کی متاب ہوں اور اور معتول ہیں بین مخاوق اور معنوی ہیں ۔

کو فائم رکھتا ہے اس کی شل کوئی چیز مہیں اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ خالق اپنی مخاوق کے ، فاور اپنی مقد ور کے اور معتور اپنی کے دور کے اور معتور اپنی کا تھور کے مشابہ ہوجب کہ نام اور اعراض اس کی مخلوق اور معنوع ہیں ۔

تقویر سے مشابہ ہوجب کو نام میں اور اعراض اس کی مخلوق اور معنوع ہیں ۔

تصویر سے مشابہ ہوجب کو نام میں اور اعراض اس کی مخلوق اور معنوع ہیں ۔

المذاا سے كسى جيزى مثل يا مشاب كما غلط ب-

ساتوان اصل :-

اس بان کا علم ہوکہ اللہ تعالیٰ کسی جہت سکے ساتھ خاص ہونے سے پاک ہے کیوں کہ جہت اور ، نیچے ، دائی، بائی، اکتے یا چھے کو کہتے ہی اور اسس نے انسانی تخلیق سکے واسطے سے ان جہات کو بیدا فر بایا کیونکہ اسس نے انسان سکے بیے ، دوکتا رسے بیدا فر استے ان بن سنے ایک کے ساتھ زمین ہوٹیک لگانا ہے اور اسے بارُں کہتے ہیں ،

 کا دجود با مکل منہ موتا تو السر تعالیٰ ازل بین کس طرح جہات سے مختص مہو گاجب کہ جہات نوپید د حادث اپیں یا وہ اب کس طرح جہات سے ساخت خاص موسکتا ہے حب کہ مخلوق کو پیدا کرتے وقت اس کے سلے اوپر کی جہت نقی اور وہ اس بات سے پاک ہے کو اکس کے لیے اوپر کی جہت ہو کیونکر کسرسے پاک نئے۔ اوراوپر دالی جہت وہ ہوتی ہے ہوسر کی جا ب ہوتی ہے۔

با عالم کی تخلیق اس کی نجلی جانب ہوگی تواکس کے بیے بنیچے والی جہت کا ہونا بھی محال ہے کیونکہ اکس کے بیے پاؤں کا ہمنا محال ہے اور تحت (نجلی جانب ) اسے کہتے ہیں جر پاؤں کی طرف ہو۔ یہ تنام با ہیں عقداً محال ہیں ۔ اور اگر اسے کی جہت کے ساتھ خاص کیا جائے تووہ جوا ہر کی طرح حکار کے ساتھ خاص ہو گا یاجس طرح عرض، جو ہر کے ساتھ خاص ہونا ہے جب کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اکس کا جو ہر یا عرض ہونا محال ہے۔ یس اکس کا کسی جہت کے ساتھ خاص ہونا بھی محال ہو گا۔

ادراگرجہت سے ان دوکے علاوہ کوئی معنی مراد آیا جائے تووہ تفظ خلط موگا ابینی اکس کوجہت ہیں کہیں گئے ، اگرچہ معنی صبح مور نیز اگروہ عالم سے اوپر موزا تواکس سے مقابل موقا اور حرج پزکسی چیز کے مقابلِ رسحاذی مو وہ اکس کی شال موگی یا اکس سے چیو ٹی یابٹری موگ اور میتمام صورتیں کسی مقدار کی متاج ہوتی ہیں جب کہ امڈ تعالیٰ بوخانی ، واحد اور تدمیر فرانے والدسے وہ اس سے بلندوبالا ہے ۔

جہان کک موال کے دات آسمان کی طرف ہاتھ اعلانے کا تعنی ہے تو وہ اکس لیے ہے کہ وہی دما افرال سے بیات کے جہاں تک موال کے دات آسمان کی طرف ہاتھ اعلان ہے کہ جہ ذات سے دما مالی مبا رہی ہے وہ بیل اللہ سے بین کی صفت سے موسوت ہے کیوں کہ بندی والی جہت بزرگ اور بلندی ہر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ ذات بایسے علی اللہ میں بیند ہے ۔

آنهوال اصل ٠٠

اس بات کا علم ہونا چا جیے کہ استرتعالیٰ کا عرش ہراستوا واس معنی سے احتبار سے ہے جوامٹر تعالیٰ کی سراد ہے اور وہ ایسا معنی ہے جوامٹر تعالیٰ کی سراد ہے اسی طسر ح اور وہ ایسا معنی ہے جواس کی طبرائی کے منافی ہنیں اور نہ اکس میں صدوت اور فنا کی عدا توں کا کوئی دخل ہے اسی طسر ح اُسانوں کی طرف استواد سن کا آیت کرمیزیں ذکر ہے اس سے جی دہی معنی مراد ہے آیت کرمیز ہے ۔ اُسانوں کی طرف استواد فسروا یا اور وہ دھوال میں استواد فسروا یا اور وہ دھوال میں استواد فسروا یا اور وہ دھوال میں اُسان کی طرف استواد فسروا یا اور وہ دھوال میں میں اُسان کی طرف استواد فسروا یا اور وہ دھوال میں اُسان کی طرف استواد فسروا یا اور وہ دھوال

اور بھی قبرا در غلیے کے اعتبارے ہے جیے کی شاعر نے کہاہے۔

ه بشرنے عراق برغلبه حاصل کی لکین و تلوار استعمال کی اور نه خون بهایات الى حق است تا ديل كى طرف مجور من جيسابل باطل اس أيت كى تا ديل يرجبور موعے -ارك دفدا وندى ہے:-رُهُوَ مَعَكُمُو آینماً کُنُنُتُو ۔ ۱۱) اوروہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اس آیت میں معیت کو بالا تفاق احاطہ اور علم مرجمول کیا گیا ) اور نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسیم کی اس حدمیث ننرلف کو قدرت سے مرجمہ ایک لگا۔ اورغبي يرمحول كاكيار فَلْتُ الْصُوْمِنِ بَيْنَ إِ صُبَعَيْنِ مِنْ آصًا لِعِ موس كادل الله تعالى كى الكيولي سے دوانگيول كے الرَّحْمُنِ - را) الرَّحْمُنِ الرم صلى الله عليه وسلم كى درج ذيل عدب كوعزت وأرام برجمول كياكيا -آب نے فرایا:-الْعَجُوالْوَسُودُ يُمِينُ اللهِ فِي أَرْضِهِ وس) حجراسود، الله تعالى زين بن اسى كا داسنا لاقد ب. يمون كم اكدا سے اپنے ظام رہ جیور دیا جائے توالس سے محال لائع آئے كا اس طرح الراستواد سے قرار كم فر أ اور علم عِنَا مراديبا جائے تو قرار كيرطنے والدهم محكاج عرش كو جيكور با بوكا يا تو وہ اكس رعش كى شل موكا ، اكس سے طبابا بھوا ہو كا اوريه بات عال ب اور وجيز عال كى طرف كے جائے وہ فور على عال موتى سے-نوان اصل :-المس بات كوجانا مع كد الرحر الله نعالى صورت اورمفدارس إك ب جهات اوركنارون سے منزہ ب لين تيات ك دن أينكون سے ديجا مائے كا يكون كرارت دفدوندى ہے:-

وُعُجُونًا يَوْمُرُنِ نَاصِرَةً إِلَى مَدِيهِ اللهِ مَدِيهِ مِلَ اللهِ مَدِيهِ مِلْ اللهِ مَدِيهِ اللهِ مَدِيهِ مِلْ اللهِ مَا اللهُ مَدِيهِ اللهِ مَا اللهُ مَدِيهِ اللهِ مَدِيهِ اللهِ مَدِيهِ اللهِ مَدِيهِ اللهِ مَدِيهِ اللهِ مَدَيْهِ اللهِ مَدِيهِ اللهِ مَدَيهِ اللهِ مَدَيهُ اللهِ مَدَيهُ اللهِ مَدَيهُ اللهِ مَدَيهُ اللهِ مَدَيهُ اللهِ مَدَيهُ اللهُ مَدَيهُ اللهُ مَدَي اللهُ مَا اللهُ مَدَي اللهُ مَدَالِ اللهُ مَدَالِ اللهُ مَدَالِ اللهُ مَدَالِ اللهُ مَدَالِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

میکن دنیای اسے دمکھا نہیں جاسکتا کیوں کہ ارث د خلاوندی ہے۔

رم، قرآن مجديسوره القبامة آبت ١٧

www.makitabah.org

<sup>(</sup>١) فراك مجيد، سورة عديد آيت س

<sup>(</sup>٢) سندام احدين صل جلد ٢ ص١٠١٠-

رس) كنزالعال علد ١١ ص ١١٢

لَا تُنْ رِكُ أَهُ الْاَنْهَا رُوَهُو كُنَّةً بِرِلْكُ أنتحين اس كا ادراك بني كرسكتني حب كرده أنكون کوهرے ہوئے ہے۔ اورحفرت موسى علىمالسلام كوخطاب فرمات موست المدتعال في فرمايا بر آپ تھے ہرگز ہنس دیکھ کس گئے۔ كَنْ تَرَانِي - (٢) توتبليكس طرح معتزله كوالله بقالى كى صفات كى سجان موكئى اورصفرت موسى عليه السلام كويته ندجدا وركس طرح محفرت رسی علیہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کو د مجھنے کاسوال کیا جب رروان کے بقول) بر عال ہے اور جس حیز کا انبیا وکرام علیم السلام لوعلم د براكس سے كند ذبن اور فوائشات كے بجارى اہل بدعت بدرجة اولى حابل بى ، رس اوراً خرت مي ديدار فدا و ندى سے متعلق آيت كريم كوظا ہر سياس ليے محول كها جا آ ہے كريد وكيمينا محال الك منب بن ہنیائے گاگوں کر دیجھنا ایک قسم کاکشف اور علم ہے ، البتر بیعلم سے زیادہ واضح ہے توجب علم کا تعلق الشرفعالی کے ساتھ ہوسکتا ہے اور وہ کسی جہت سے خاس نہیں تو سی جب کے بغیر دیکھنے کا تعلق ہوسکتا ہے اور حس طرح اسٹر تعالیٰ کا مخلوق کو دیکھنا جا گزیمے حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں الل سے توریعی عارز ہے مغلوق مقا بلے بن مونے کے بغیراس کی زبارت سے مشرف ہو، اور جس طرح اسے سی کیفیت و مورت کے بغیرمعلوم کی جاسکت ہے۔ اس طرح اسے دیجینا بھی با ارت ہے۔ اس بات كاعلم بونا با ب كراستر تعالى ايك ب اس كاكونى سنركينس تنهاب اس كاكونى شل بين وه بيداكرن

ورا بجاد کرنے میں منفردا ور مخارہ اس کا کوئی مثل نیں بواس کا ہم ید سرواور نہ کوئی اسس کا مقابل ہے جواس سے بھاطے یا تمنی کرے اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارت ادار ای ہے۔

كُوْ كَ أَن فِيتُهِمَا أَلِهَ أَ اللَّهُ لَنُسَدَنًا الرُّزين وأسمان مِن اللَّهُ نَالُ كَسُوا كُونَ اورمعبود في موسق (٢) توان دونون كا نطاع خواب بوعانا-

(١) فرآن مجيد سورة العام آيت س

(٢) قرآن مجيد سورة اعراب آيت ١٣٣٠

(١٠) اس كامطلب ير سے كرمعتزلر روبت بارى تعالى كو نامكن سمجھ بن اگريہ نامكن اور محال ہوتی توحفرت موسی عليمالسان المسس كم كون موال كرت بدامعتر لك بات علط س ١٦ بزاردى-

(م) قرآن مجيد سورة المبياد آيت ٢٢

اس کا بان ہے ہے کہ اگردو قدام سے اوران میں سے ایک کسی کام کا الادہ کرتا تو ووکسوا اگراس کی مدویر مجور ہوتا تودوس امغلوب صفاح (میزا) ، اور قا در معبود نہ ہوتا اور اگراکس کی مخالفت و پدافست پر قا در ہوّا تودوکسرامضبوط اور غالب ہوتا اور پہلاضیف اور پیاج رہوتا ور تعبود نہ ہوتا۔

دوسرامکن: امرتفالی کی صفات کا علم دربری درس اصول پیشتل ہے۔ بہداد اصل:-

اس بات کاعلم مونا جا ہے کہ کرجہاں کو بنانے دالاقادرہ ادراس کا ذکراس آیت یں ہے۔

وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَى مِ تَكِويُدُونِ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وہ اس بات ہیں سچا ہے کیونکہ عالم اپنی صنعت ہیں مضبوطہ اور پراکٹن ہی نرشب کے ساتھ ہے اور تراکہ دی کسی دیشی کیمسے کو دیکھے کہ اسس کی بناوطے نہا بیت اچھی ہے اور اسس بر بہل بڑسٹے بھی عمدہ ہیں چھر سے نیال کرسے کہ ریکسی مردستے بنا نے میں جھے کوئی طاقت حاصل نہیں یا ایسے انسان نے بنایا جھے کوئی طاقت حاصل نہیں تو ایسا شخص فوت عقل سے موئ ہے اور غبی اور جا بل تھے کے لوگوں میں واخل ہے۔

دوسی ااصل:-

ائس بات کاعلم ہونا جا ہے کرا مدتعالیٰ تمام موجودات کوجانتاہے اور تمام محنوق کو کھیرے ہوئے ہے زمین واسمال کا ایک فروجی ائسس کے علم سعے باہر نہیں وہ اپنے اس قول ہیں سچاہیے کہ۔

وَهُوَ بِكُلِ شَيْعٍ عِلَيْمَ (٢) اوروه برجيز كوما نف والدب -

ادرائس سنعاس بأت كى سچائى كى طوف السس آيت كے ذريعے را بنائى فرائ-

آلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَا تَلْطِيعُنُ بِي وَنِينِ عِانَا جِن فَي بِدِاكِ مالانكروه جُلاباريك بين

الْخَيْبُيُّ - را) خبرر كھنے والاہے -

اس نے محلوق کے ذریعے اس بات کوجاننے کی طرب تمہاری را سمائی فرائی کہ خِلفت کی لطافت اورصنعت کا ترتیب سے مزب مونا اگرجہ چھوٹی سی چیزیں مواسس بات پر دلالت ہے کہ بنانے والا ترتیب کی کیفیت کوجا تناسے توہ کھی اللہ تعالیٰ نے

دا) فراکن مجیدسورهٔ تغابن آیت ۱ د۲) نقرآن مجیدسورهٔ انعام آیت ۱۰۱ د۲) فرآن مجیدسورهٔ کمک آیت سما ۱۹۸۸ (۱۹۸۸) ۱۹۸۸

كبابدات اورتعرفت بس بهي انتهارك

اس بات كاعلم بونا چاہے كدوه زند ب كيوں كرميں كا علم اور قدرت نابت بوده لازا زنده مونا ب الداكر كول اليي ذات تصوري جائے بوفاور، عالم، فاعل اور تدبير كرف والى سے ليكن زنده نيس توريجي جائز مو كاكر بيوانات كى وکت دسکون کے دقت ال کی زندگی بن شک کیا جائے۔ بلکے صنعت وحرفت والے لوگوں کی زندگی بھی مشکوک مو لگی اور بنجال جہالتوں اور گراہیوں کے گرے سمندری غوطر لگانے۔

چوتهااصل ا-

س بات كاعلم موكر الله تعالى البين افعال كا الاده فراً المع بس مرموع داس كامشيت كى طون منسوب سے اوراس كالدي سے صاور موتى سے يس وہ المعلوم سياكرنے والا اور لوانے والا ہے - اور س جنر كا الودہ فرما ہے اے علی لاناہے اور وہ کیے ارا وہ کرنے والابنی ہو گاجب کر ہونعل اس سے صاور توا ہے مکن ہے اس سے اس کی صدیعی صادر مواور حس بیز کی مندنین تومکن سے کہ بیراس سے بیلے پالیدین سادر موجب کی قدرت دونوں صدوں اور دنتوں سے ایک طرح کی مناسبت رکھتی ہے ہنزا ارادہ صروری ہے جو قدرت کو ان دومنقد ورجیزوں میں سے ایک کاطرف چردے - اور اگرمعلی چزکی الاده کے ساتھ تخصیص کاعلم ضروری نرمج اور اوں کہا جائے کربراکس وقت یا فی گئی جس کا پہلے سے علم ہے تواس کا قدرت سے لے نباز ہو ما بھی جا اُن ہوگا اور کہا جا سکے گا کربر کسی قدرت کے بعرو توویں آتی ہے کبوں کم الس كا الس ونت بين يا يا كالي يسع علم مي تھا-

بانجوان اصل:

اس بات كاعلى وكدوه سننه و يجففه والرب اس كى نكاه سے ول كے خطوات اور وم وفكر كى تحفى باتيں تھى اوشده نیں ہی دان کا تاری میں سخت بخریر جانے والی سیاہ جونی کی اً واز بھی اکس کی سماعت سے بچے نہیں سکتی اور در کیتے سمیرہ بعیر نہیں موگا جب کرسماعت ولعبارت کمال سے نقص نہیں اور کس طرح مخلوق اپنے خاتی سے زار، کالی موسکتی ہے اور معنوع اپنے بنانے والے سے کس طرح نربادہ اور کھل ہو مکت ہے اورکس طرح تقنیم انسات پر مبنی ہوگ مجب خابن کی زات ين كمى بواوراكس كتخليق وصنعت كابل بواور صوت ابرابيم كى ده دبل كسي صح بوكى جرآب ف ايت جلك فا، ت یش کی جب وہ جہالت و گراہی کی وجہ سے بتوں کی بیجا کرتا تھا آپ نے اس سے قرالی: -لِمُ تَعْمُدُ مَالِهُ يَسْمُعُ وَلَا يَنْ وَوَلَا يُعْنِي الْمُعْنِي مَا رَجِمًا عِلَى فَعَالِمُون كُرتِ مِوفِون سَنَا مِهِ مُرجَعًا مِ

اور خمین کچوناکر المناسات

عَنْكَ شَيْئًا لا)

(١) قرآن مجد سوره مريم آيت ١٩

اگریہ بات اسس (اکرز) کے معبود میں ہوجاتی، تواکیب کی دلیل باطل ہوجاتی اور انڈتفالی کا یہ تول صحیح نہ ہوتا۔ کوٹیلک محد جَد تُنکا اکیٹنا حصّا اِ جُرکا ہے۔ بعد اور یہ ہماری دلیل سے جوہم نے حضرت اراہم علیہ الله م عَلیٰ خَوْمِیہ - (۱)

توحی طرح کسی عضو کے بغیرانس کا فاعل ہونا اور دل و داع کے بغیرعالم ہونا معقول سے اسی طرح آنکھ کی تینی کے بغیر انسس کا بصیراور کان کے بغیر سمیع ہونا بھی عقل کے مطابق سے کہونکہ ان دونوں با تون میں فرق نہیں۔ معرود عظامہ ا

جهمااصل:

انٹرتعالیٰ کلام کے فربیعے بیکلم سے اور۔ ایک زست ہے جواکس کی فات کے ساتھ اُوازا ورحوٹ کے بغیرقائم ہے بلکہ اکس کا کلام کسی اور کے کلام کسی اور کے کلام کسی اور کے کلام کسی اور کلام درتھ بیت کہ اکس کا وجود، دوسروں کے وجود کے مشابر نہیں اور کلام درتھ بیت کلام نفسی ہے آ واز کوحروث کی شکل اس پرولائٹ کے لیے دی گئی ہے ۔ جس طرح بعون اوقات اکس کلام پر انسانی حوکتی اور اشانی حقیق اور ایک کرتے ہیں اور دیات کس طرح بعین غبی توگوں پر مشتبہ مہوکئی صال نکہ یہ ، جا بل شعرا ہو پر مست بنہ نہیں ہوتی جنا کچہ ان ہیں سے کسی شاعر نے کہا ۔

بے شک کام توول یں سے زبان کو ول پروس بتا یا گیاہے۔

ا درحبی کی عقل و سمجھ اسے اسس بات کے سکنے سے نہ روکئے کر در می زبان حادث ہے دیکن اکس پر ہو کمچے میری قدرت حادثہ کی وجرسے ظاہر ہوتا ہے وہ قدیم ہے تو تو اکسس کی مقل سے طبخ ختم کردسے اور اکسس کے ساتھ گفتگ سے اپنی زبان کوروک دے اور جسے بربات سمجھ نہ اکئے کہ قدیم وہ ہوائے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہوا در تمہار سے فول بسم اللہ ہیں باراہیں سے پہلے ہے تو وہ سین ہو باع کے بعد ہے تدیم نہ ہوگ تو ایسے تنص کی طرف توجرسے اپنے دل کو باک رکھ، بعض بندوں کورمطاب یک بینچے سے ) دورر کھنے ہیں اللہ تعالیٰ کاکوئی لاز ہے۔

اورجے اللہ تفا لی گراہ کرسے اسے کوئ ہوایت نہیں رسے سکتا اور جوادی اس بات کو دعقل سے ، دورجانتا بھے کہ حفرت موسی جا بھی انکار کردسے کہ تابت ہوں اس بات کا بھی انکار کردسے کہ تابت کے دن وہ ایک موجود کو دیجھے گا جو کسی اور دنگ کے بینے ہوگا اور اگر اس کی عقل اس بات کونسیام کی جہ دہ ایک دو ایسے دجود کو دیکھے گا جو رنگ جسم ، انداز سے اور مقدار سے پاک سے حالانکہ ابھی تک اس نے ایس کوئی جنر نہیں دیجی توسینے کی توسیس کی قرت ہیں بھی اس بات کو بھی ای جے کہ المرتقا لی معلی کے دن وہ ایک موجودات کو جا تا ہے کہ المرتقا لی معلی کے سیاس نے دیکھنے کی قرت ہیں بھی اسے اور اگر وہ بھی اے کہ المرتقا لی معلی کے سیاس کے ذریعے وہ تمام کام کرتا ہے جو ایک صفت کو بھی بھی اچا جا در اگر وہ بھی تا کہ کام کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ تمام کام کرتا ہے جا در ایک میں بات کو بھی ایک ایک میں بھی ایک ہو در بھی کو بھی بھی ایک ہو در بھی دو تمام کام کرتا ہے ہو تا ہے جو داخل کا کہ کرتا ہے تاب کا در بھی کہ کام کرتا ہے تاب کا در بھی کا در بھی کے در بھی دو تمام کام کرتا ہے تاب کا در بھی تاب کی در بھی کا در بھی کو بھی بھی ایک ہو در بھی کرتا ہے تاب کو بھی بھی تاب کو بھی بھی تاب کو بھی بھی تاب کا در بھی کرتا ہے تاب کا در بھی بھی تاب کو بھی بھی تاب کرتا ہے تاب کا در بھی بھی تاب کرتا ہے تاب کا در بھی تاب کا در بھی تاب کا در بھی تاب کو بھی بھی تاب کرتا ہے تاب کرتا ہے تاب کرتا ہے تاب کرتا ہے تاب کہ در بھی تاب کرتا ہے تاب کرتا ہو تاب کرتا ہے تاب ک

جس برعبالات والات كرنى بى اوراگراسس بات كامحه أنى ہے كساتوں أسمان اور منت ودوز خ ايك بجو سے درن بي كھے جاتے بى ذرسے كے برابردل بى محفوظ موسكتے بى اور برسب كيدا تھ كے بھو شے سے طرصیلے كے ذربیعے دكھ ان ديتے بى حالانكدا سمان نوبى ، جنت اور دوزرخ انجھ كائىتى ، ورن اور دل بى نہيں اُنز سے نواسے به بى سمح بنا جاسے كه مرب خان مان نوبى ، حقوظ اور مصاحف بى مكھا جانا ہے ليك كام ذاتى ان بى نہيں اُنا كيوں كر اگر كھنے سے استرائى كاكام ذاتى طور بركافند بى اُجا سے توان اور دائى كانام مكھنے سے استرائى كاكام ذاتى طور بركافند بى اُجا سے توان توان كانام مكھنے سے اسس كى ذات بى درن بركانى جا ہيئے اس طرح اگر كال في خان كے مور جل جا اسے تو وہ جل جا ہے۔

## ساتوان اصل:

(افدتعالیٰکا) کلام اسس کی فات سے قائم اور قدیم سے اسی طرح اسس کی دوسری صفات بھی ہیں کیوبکہ اسس کا توادت کے لئے بھی توبا کے لئے بھی ہونا محال ہے کہونکہ حوادث بدیل ہوستے رہتے ہیں بلکہ احد تعالیٰ کی ذات کی طرح اسس کی صفات سے بلکہ وہ بھیشہ سے قابل تولیف ہونا واحب ہے ہم نامان ہیں تبدیلی ہوں استی اور شامس ذات ہیں کوئی حادث ہیر اسکتی ہے بلکہ وہ بھیشہ سے قابل تولیف مصفات سے موالی سے فعالی مصفات سے حالی ندم وہ وہ فود حادث ہونا ہے احسام اسس بلیے حادث ہیں کہ ان جی تبدیلی آفار ہی ہے ۔ اور ان سے فعالی روسکت اور جو توادث سے حالی ندم وہ وہ فود حادث ہونا ہے ۔ اجسام اسس بلیے حادث وہ اور اس بی تبدیلی آفار ہی ہے ۔ اور ان سے فعالی ندم وہ وہ فود حادث ہونا ہوں کہ ہوسکتا ہے بہی اور الدائم ہونا ہے ۔ اور ان سے فائل ہونکت ہے بہی وہ مارے میں ہونا ہے ۔ اور اندر تعالی ہونکت ہے بہی ماری طرح میں ہونکت ہے بہی دور اس کہ بات ہے وہ ماری میں جو اس کا کلام تدیم ہونا ہے ۔ اور الدر تعالی اس کے بلیے وہ علم بیدا کر درتا ہے ۔ دراس کہ جب بچہ بیدا ہونا ہے اور سمی وارم وہ آبا ہے اور الدر تعالی اسس کے بلیے وہ علم بیدا کر درتا ہے ۔ دراس کہ بیا ہونکت ہے ساتھ قائم تھی اس کے بلیے وہ علم بیدا کر درتا ہے ۔ دراس کو دور باتی رہتا ہے تواسی طرح اس طلب کی سمجھ تھی آئی ہوئی آب کے دور باتی رہتا ہے تواسی طرح اس طلب کی سمجھ تھی آئی ہوئی آب دور بی مورد باتی رہتا ہے تواسی طرح اس طلب کی سمجھ تھی آئی ہوئی آب

اَبِ ابنے تعلین انارویں۔ اور پر طلب اللہ تعالیٰ کی فات کے سانھ قائم ہے اور حض موسیٰ علیم الس کے وجود کے بعد مخاطب ہوگے بعنی جب ان بین اس طلب کی معرفت بعد کی کاورانہوں نے اس فدیم کلام کوسٹا۔ سیط منا

المهوأن اصل:

(١) قرآن مجيد سوره طراب ١٢

ب شک اس کا علم قدیم سے بیس وہ ازل سے اپنی ذات وصفات اورائس مخلوق کاعلم رکھنا ہے جے وہ بیدا

جب کوئی نی خاوق بید وقی سے نوای کے بے اس کا نیاملم پدانہیں ہوتا مکہ وہ علم ازی کے ساتھی اس کے بے واض ہوعاتی ہے اس بیے کواگر ہمارے بیے زید کے طلوع اُفناب کے وقت اُنے کاعلم سیدا ہوجائے توسورج نگلتے ال يدعل نفدررے كا اورجب سورج طلوع موكا توزيد كا أناكس في علم كے بغيراسى يمين علم كے ساتھ معلى موبائے كاتواس طرح الشرتعالى كعلم كاندم مواسمحنا عابدة-

بے شک اکس کا الدہ قدیم ہے اور وہ ازل بن ان حوارث سے متعلق ہے جمایتے وقت بن اکس علمازل کے مطابق وجودين أست بي كيونكه الراراده حاوث سوتا تووه حوارت كامحل تفيرتا ا وراكروه الأده كسي دوسرى ذات بي سيبدا ہوتا تروہ راسترتعالی اس کارادہ کرنے والدنہ ہوتا جیسا کرتم ایس مرکت سےساعد متحرک نیس ہوسکتے ہوتہ اس وات یں نم پائی مانی مو-اورب بات کس طرح تعوری ماسکتی ہے الس طرح نواس الادہ کا پیدا مونا کسی دوسرے الادے کا من ع مولا اسى طرح دوكسرا الده مي مناج مولا ادريه بات كى كنارىي كنابس بنجي كادر اكرب بات مالزمو كرالاده بمى الدوس كے بغر پيل بتوا سے توجائر سوگاك عام هيكسى الدوسے كے بغير سيل بور حالانكم إيسا بنين،

دسوان اصل :-

الله تعالى علم كے ساتھ عالم زندكى كے ساتھ زند ، قدرت كے ساتھ نادرال دے كے ساتھ الده كرنے والا ، كام کے ساتھ منتکلی سے اس کے ساتھ سمع اور بھارت کے ساتھ بھیرہے اورائس کے براوصات ابی صفات قد مجرسے ب ابذاكس فنف كايركبناكدوعم كع بعيرعالم ب إباب س كوكوني شخص كهكر فلان ال كع بغيرغي علم كع بغير يا معلى كع بغير عالم سے عاد ؛ علم بمعلی اور عالم ایک دو سرے کواسی طرح فازم بن جسے تنل بفتول اور قاتل باہم فازم وملزوم بن اور جس طرح تمثل اور تقنول کے بغیرفائل کا تصور نہیں ہوگ اور معتول کا تصور قائل اور تمثل کے بغیر نہیں ہوسکت اسی طرح عالم كاعلم كے بغیر اورعلم كا معلوم ك بغیراورمعلوم كا عالم كے بغیرتصور نہیں ہوسات بلد بغنی طور میر بنینوں ایک دوسرے كو مازم من وه ایک دوسرے سے مدا نیس موسکتے تو تو تحقی عالم کو علم سے حداستھے اسے جا سے کہ اسے معادم سے جی حداستھے بز علم كو عالم سے ي الك سمجھے كمؤلكم ال اوصات من كون فرق منس-

تير رايكن: براسترتعالى كافعال سيستعاق ب ادراس بي على دس اصول بن-

اس بات كا علم مونا چاہئے كواكس علم من جركيم يدا ، والب ره اك فعل تخليق اور بنا نے سے ہے اكس

سے سوالس دخلوق، کاکوئی خالق نہیں اور شہمی اسس سے بغیر کوئی محدت ربیلا کرنے دالا) ہے انٹر تعالیٰ نے مخاوق ا در ان کی نسخت کوبیلاکیا نیز ان کی طاقت اور حرکت کو ایجا دفر ایابین اسس کے بندوں سے تمام ا فعال اسی کی مخلوق ہیں اور اس کی قدرت سے منتعلق ہیں ۔ اسس کی تصدیق اسس ارشاد ربّائی ہی ہے :۔

المرتفال بربيز كافان ہے۔

اَللَّهُ خَالِنُ كُلُّ شَى مِ را) اورارت دِفادندى سے:

وَاللَّهُ مُعْلَقًاكُمْ وَمَا نَعْمُ لُوْنَ (٢)

بنزارت د فرايا.

وَٱسِرُّوْانَوْنَكُمُ اَفِاجُهَرُوْابِهِ إِنَّهُ عَلِيهُ غَرِيدًا سِالصَّدُ وَرِهُ الدَّبَعُلُمُ مَّنُ

عليه قريدات الكيليث النجيبي رس

گفتگا آستدرویا بدندورسینی کی بانوں کوجانیا ہے کیا و جس نے بیدا کی نہیں جانیا حال کدوہ نہا بت لطبعت

اورائد تفال فيتهين اورتبارك اخال كوميلك

اور فبرر كلف دالا ب-

اس نے بندوں کوان کے افوال ، افعال اور قلبی اسرارا ور بوہٹ بدہ یا توں میں بھی پر ہمزی کا حکم دیا کیو کم وہ ان کے افعال کی جگہوں کو بھی جا تنا ہے افعال کے افعال کی اور وہ بندوں کے تنل ، کا خالن کیسے نہیں ہوگا حالا نکہ اکس کی تقدرت کا مل جے اس میں کوئی کمی نہیں اور یہ بندوں کے بدنوں کی حرکمتوں سے منعلیٰ ہے اور حرکتیں ایک جسی ہی اور ان سے ماقد ویوں کا حالات کے ساتھ دہوگا اور بعض کے ساتھ دہنیں ہوگا حالانکہ ماتھ دور ہے توکسی و مدسے اکس کا تعلق بعض حرکات کے ساتھ موگا اور بعض کے ساتھ دہنیں ہوگا حالانکہ

حرکات ایک جیسی بی ماکوئی خیوان کسی طرح اسپنے کام کومیدا کرتے بی ستقل ہوگا حال ہے۔ کمڑی اور شہدکی کھٹی اور دیگر تھوآبات سے نہایت تطبیعت صنعتیں صادر مہوتی ہی اوران سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

توتیام ارباب کے رب کے بغیروہ کس طرح خور بخود اسے بنا بینی ہے حالانکہ تو عمل اس سے صادر ہور باہے وہ اس کا تفصیل کو بنی عانتی جھوڑ سے جھوڑ سے مخلوفات عاجز ہے جب کہ اسما نوں اور زبین کا حاکم ، اوپراور نبیجے کا تنہا بادشاہ ہے۔

روسمرااصل ١-

بندوں کی حرکات کوموف اللہ تعالی پداکرتا ہے اکس سے بہ بات لازم نہیں آتی کر بطورکسب وہ افعال بندوں کی طاقت یم نہیں بلکہ اللہ تعالی سنے طاقت اور جو کھیوٹا تت میں ہے دونوں کو میدا کیا اختیا رادر مختار دونوں کو پیدا فرایا۔

> (۱) قرآن مجید سورهٔ رعدایت ۱۹ (۱) قرآن مجید سورهٔ صافات آیت ۹۹

www.maktabah.org

طانت، بندے کا وصف ہے اورا مد تھال کی تخییق ہے ارس کا کسب ہیں ہے حرکت کو الد تعالی نے بدیا فربایا اور بندے کی صفت اور کسب بنایا بیاس کی فررت ہیں سے جہاس کا وصف ہے حرکت کی ایک اور صنعت کی طرف لیت ہے جہاس کا وصف ہے حرکت کی ایک اور صنعت کی طرف لیت ہے جہاس کا جا تاہے بیر صفی جر رمجور کرنا، کیسے ہوگا مالا لیک وہ اختیاری اور اضطاری حرکت میں فرق ضور ہم جہتا ہے یا ہر بندے کی تخلیق کسے ہوسکتی ہے حالا کہ اسے کسب کی ہوئی حرکا ہمالا لیک میں اور اضطاری حرکت میں فرق ضور ہم جہتا ہے یہ بر برگئیں توان مقاری احتیال باتی رہ کیا وہ بر ترخین کے اعتبار سے بیرالا تھالی کی قدرت اس کی تعدد کی تعدد ہم ہوئی تھالی ہوئی تھالی ہوئے کا پر طلب نہیں کہ وہ حرف اختراع بیدا کرتا ہی ہوئیو نکھ ازل میں الدتوا کا فی قدرت اس کے ساتھ ایک کی قدرت اس کے ساتھ ایک فیررت اس میں متعلق تھی لیکن اسس وقت اس کی اختراع حاصل نہی اور اختراع ہے وقت اس کے ساتھ ایک ورسرے قدم کا تعلق بیدا ہوئا ہے اس سے صفا ہر مواکم قدرت کا تعلق مقد ورجیز سے صول کے ساتھ ما کی ساتھ ایک ورسرے قدم کا تعلق بیدا ہوئا ہے اس سے طاہر مواکم قدرت کا تعلق مقد ورجیز سے صول کے ساتھ ما کی اختراع ہم کا تعلق مقد ورجیز سے صول کے ساتھ ما کی ہیں ۔

ورسرے قدم کا تعلق بیدا ہوئا ہے اس سے طاہر مواکم قدرت کا تعلق مقد ورجیز سے صول کے ساتھ ما کی ہیں ۔

ورسرے قدم کا تعلق بیدا ہوئا ہے اس سے طاہر مواکم قدرت کا تعلق مقد ورجیز سے صول کے ساتھ ما کی ہیں ۔

ورسرے قدم کا تعلق ہیں اس ہوئی کہ قدرت کا تعلق مقد ورجیز سے صول کے ساتھ ما میں ہیں ۔

تنسم ال صل :۔

بنزے کافعل آگرمیاس کاکسی ہے لیکن وہ اللہ تعالی کی مراد ہوئے سے خارج نہیں ہوگت ا ہذا لک و ملکوت میں انہوں کا جبیتنا ، ول کی توجہ با آنے کا منوحہ ہونا اللہ تعالی کی قضا ، وقدرت الادے اور شیت کے ساتھ ہوناہے شراور خیر، نفع و نقصان ، اسلام اور کفر، عرفان وانکار، کا بیابی وناکائی گراہی وہدایت ، فرمانبر واری ونافر مانی، ٹرک وابیان اس کی طرف سے ہے اس کے فیصلے کوکون کر دنہیں کرسکتا ، نہ کوئی اس کے حکم کو طال سکتا ہے ہیں جا ہے گا الانکہ توگوں سے سوال ہوگا ایس میار مت کا بہ متفق علیم وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے بار میں بارسے بوجہا نہیں جائے گا حالانکہ توگوں سے سوال ہوگا ایس میار مت کا بہ متفق علیم وہ کو کوئی اس کے موجہا نہیں جائے گا حالانکہ توگوں سے سوال ہوگا ایس میار مت کا بہ متفق علیم قرل دلالت کرتا ہے اس کے بار سے بوجہا نہیں جائے گا حالانکہ توگوں سے سوال ہوگا ایس میا میں میں اس کا بہ متفق علیم قرل دلالت کرتا ہے اس کے بار سے بوجہا نہیں جائے گا حالانکہ توگوں ہے سوال ہوگا ایس میا ہے ہو جاتا ہے اور جو کچھ نہیں جا بتا نہیں ہوتا ۔

ارف د فلاوندی سے بر

وَكَوُشِئُنَا لَا تَيْنَا كُلُّ نَشْرٍ السَّارِيم عِلْتِ تَوْمِرَ نَسْ كُولُ مِنْ مُولِيت عظا كر هُدَاهَا دِا)

عقلی طور پراکس پر دلیل بیسے کہ گنا ہ اور جرائم کو اگر حیا تلدتعالی نا پہندفر فا کے سے اور وہ ان کا ادارہ بہنیں کرنا اور بر دشمن مینی سنیطان معین کے اراد سے کے مطابق جاری ہوتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شمن ہے اور ہو کچھ دشمن کے اراد سے کے مطابق جاری ہونا ہے وہ امور اللہ تعالیٰ کے اراد سے کے موافق جا دی ہونے والے امور سے زیادہ ہم تو بتا ہیے کوئی سلان اکس بات کوکس طرح جائز سیمھے گا کہ اس جیار با دشاہ کوج عرت وجلال والا ہے، ایسے رہنے کی طرف اوٹا جائے ا کے داگر کی بین سے سروار کو اس کی طون اوٹا یا جائے تو وہ بھی اکس سے نفرت کرہے بینی اگراکس گادل میں اس کا کوئی وشمن ہوا ور اکسس کے مقابلے میں اکس سے اطاد سے کام زبادہ ہوتا ہے تو وہ کسروار اس رباست سے ہا تھائے کا اور مخلوق پر گناہوں کا غبررہ الہے اور اہل بوعث کے نزویک بہسب کچھ الٹر تفائل سے الاوے کے فلاف ظاہر ہوتا ہے تو یہ نہایت ورجے کی کمزوری اور عاجزی ہے دبینی الٹر تعالی کے لیے عجز تابت ہور ہاہے) اسٹر تعالی مخلوق ہی نواکس کی مراد ہوتا بھی صبحے ہوگا۔ افعال الٹر تعالی مخلوق ہی نواکس کی مراد ہوتا بھی صبحے ہوگا۔

اگرگہاجائے کہ افتہ تغال جس چیز کا ارادہ فرانا ہے اس سے منع کیے کرتا ہے اور جس کا ارادہ نہیں کرتا اس کا کھم
کیے دبتاہے ؛ ٹوہم کہتے ، کھم ارادے کا غیرہے اس لیے جب کوئی مالک اپنے غام کو مارتا ہے اور بادشاہ اسے اس اسے اس کے بہتری ہوئی ایک اپنے غام کو ارتباء کے بہتر ہوہ اپنی دلیل کو بہتر کرتے ہے ہے کہ کام کا محر دبنا جا بہت ایک دوہ اس کے ساسنے خالفت کرے تووہ اسے کہتا ہے کہ بادشاہ کے ساسنے اس کا مقدود نہیں اور اگروہ اسے ماسے اس کا عدر ویوں اسے ابہی بات کا حکم دسے رہاہے جس کی تعمیل اس کا مفصود نہیں اور اگروہ اسے کھی در دبتا تو بادر اور اسے اسے کا مذہ بی کا اردہ کرے تو ابنے نفس کی ہاکت کا اردہ ہوگا در دیر حال ہے۔

چوتهااصل ،-

كانقاضا توبيتها كرانيس جنت بين بداكرا اب جب كراز مالنون كى جگه بيداكيا بهران كوخطا دُن كا برت بنايا بهر مذاب ك فطرت اور صاب ويشي كاخوت دلايا توكون مقل سنداكس كوقابل رشك سمجه كا-

بانچوان اصل ،

لَغَاجِهِ (۱)

ادراسی بیصالتر نقال نے اپنے نی صلی التر علیہ و کو خبر دی کرا ہو مہل آپ کی نصدیق نہیں کرے کا پھر آپ کو کھے دیا کہ آپ اسے تمام اقوال کی نصدیق نہیں کرے گا۔ تو وہ اکس قول سے تمام اقوال کی نصدیق نہیں کرے گا۔ تو وہ اکس قول سے تمام اقوال کی نصدیق نہیں کرے گا۔ تو وہ اکس قول سے تمام کی نصدیق کرتا ہے "کروہ نصدیق نہیں کرسے گا، اکس بات کا وجود محال ہے۔

چیشا اصل:۔

افتلات ہے۔ رہاری دلیل یہ ہے کہ) وہ این ملک بن نصرف کو در داور علیاب بہنچا سکتہ منزلہ کا اس منے بن افتلات ہے۔ رہاری دلیل یہ ہے کہ) وہ این ملک بن نصرف کرسکت ہے اور اس بات کانسور نہیں ہوسکتا کہ اس کا تصرف اس کی ملک ہیں نصرف کرسکت ہے اور اس بات کانسور نہیں ہوسکتا کہ اس کا تصرف اس کی ملک ہیں تصرف کیا جائے اور یہ اللّٰہ تالی ملک ہیں تصرف کیا جائے اور یہ اللّٰہ تالی جائے ہوسک کی ملک ہی نمیں کہ اس کانصرت ظلم فرار بائے ۔ اور اس ر دبیل اس عمل کا بایا جانا ہے مشلّ جانوروں کو ذریح کرنا امنین کی بیا ہے اور انسانوں کی طرف سے انہیں طرح طرح کے عذاب بیں جنا کیا جاتا ہے حالانکہ ال سے کوئی جم صادر نہیں ہوا۔

الالدسن

الركم بائے كم اللہ والے كون اللہ والدوں كون و كر كے جن فدرانہوں نے كا بعث اللہ اللہ وسے كا دريہ بات اللہ تعالى ہوئى اللہ اللہ وسے كا دريہ بات اللہ تعالى ہوئے ہے۔ تو ہم كہتے ہیں بوشخص برعف بدكھتا ہوكہ جس چونی كو روندا كيا اور مجھ كو مسلا كيا انہيں ان اذينوں كا بدلہ د بنے كے بيے ندہ كرنا اللہ تعالى برواحب ہے ، تو الياشخص شريعيت وعقل سے خارج ہوگي السريع كے كم الر تقواب اور حشر كا واحب ہونا السن سے ہے كہ الس كے چوار نے سے دائلہ تعالى كے بيے ) ضررے تو يہ بات محال ہے اور الركونى دوس ومقعدہ ہے تو يہ بات كر در على مرح ہوئكہ وہ واحب كے در اللہ تعالى ہے كہ در غير مفہوم ہے كہونكہ وہ واحب كے مذكورہ معانى سے خارج ہے۔ اور الركونى دوس ومقعدہ ہے تو يہ بات كر در على ہے كہونكہ وہ واحب كے مذكورہ معانى سے خارج ہے۔

سانداں اصل : ر

الدُّتَال اس کا جواب بین وسے کہ میں جانیا تھا اگر تو بائع ہوگیا تورٹ کرکر سے گایا میری نافرہ نی کرسے گا توہر س بینے چین بی فوت ہوجانا ہنر تھا معنزل کے نزویک الٹر تعالیٰ کی طرف سے یہ عذریتیں کی جائے گا اب اگر ہونم کے طبقہ میں سے
کافر بولیس اور کہیں اسے رب ایک تھے معاوم نہ تھا کہ ہم بالغ ہو کرٹ کے کریں گئے تو تو نے ہیں بچین میں موت کیوں نہیں دی ہم
مسلان بیجے سے مقام سے کم رہی راضی ہوجائے۔ تو اکسی کا کی جواب ہوگا تو اکس صورت بیں کی اس بات پر بھین رکھنا لازی نہیں کا موراللید آئی جا لیدت کی وجہ سے معتزل کے نرازویں تو لیے سے بندیں ۔

ازالة كثيد:

اگرکہاجائے کر استفالی نیک بندول کی رعابت پرقادر سونے کے باد جودیعض اوقات ان پراکباب عذاب مسلط کردتیاہے اور بیات نبیج ہے حکمت کے لائن نہیں ۔

توہم کہتے ہی تینے وہ چیز ہوئی ہے جوغرض کے موافق نہ ہوئی کرایک چیز کسی شخص کے نزدیک قبیج ہوتی ہے اور
اکس کے غیر کے نزدیک اچی ہوئی ہے کیونکہ دہ ایک کے غرض کے موافق ہوئی ہے دوسر سے کے لیے ہیں ۔ حتیٰ کہ ایک اکدی
کے ریشتہ داراس کے قبل کو قبیع سمجھتے ہیں میکن اکس سکے وشمن اسے اچھ سمجھتے ہیں ۔ اگر قبیع سے مراویہ ہے کہ وہ اللہ تعال کے فرض کے موافق نہ ہوتو ہے مال سے کبونکہ وہ غرض سے پاک سے بیس اس سے قبیع بات کا تصور نہ ہوگا جس طرح اس سے ظام کا تصور نہیں کی غرض کے موافق نہ ہوتو ہے کہ دہ اس سے قبیع بات کا تصور نہ ہوگا جس طرح اس سے ظام کا تصور نہیں ہوتا اور اگر قبیع سے مراد میں ہے کہ وہ دو مردن کی غرض سے موافق نہ ہوتو تم سے بیکوں کہا کہ وہ اکس کے لیے محال ہے ؟ بیرتو محض ایک تواہش ہے جس کے دومروں کی غرض سے موافق نہ ہوتو تم سے بیرکیوں کہا کہ وہ اکس کے لیے محال ہے ؟ بیرتو محض ایک تواہش ہے جس کے

www.makiabah.org

خلاف وہ بات گواہی دبنی سے جو ہم نے اہل جہم سے مناظرہ کے بارسے میں ذکر کی بھر کیم کا معنی ہے وہ ذات ہوا ان بار کے حقائق کو جانتی ہوا وں اپنے الادے کے مطابی اسس کے فعل پر قا در موتور بات کس طرح نیکو کار کی رعایت کو داجب کرسے کی جب کہ ممارسے باں جیم دوانا) فتی مواہے ہوا چھے لوگوں کی رعابیت اپنی ذات کے لیے کرنا ہے ناکراکس سے درسے مینا میں تعرفین اور آخرت بین نواب حاصل کرسے پاکسس کے ذریعے اپنے کا ہے سے آت کو دور کرسے ادر پر تمام بائیں اسٹر تعالی کے لیے ممال میں۔

آنهوان اصلي،

الندنوالى يىچان اورا طائنت اكس كے داجب كرانے اورك راب كى ركب واجب سے عقل كے ذريعے نہيں اس من معتزله كا اختلاب ہے۔

رہاری دلیل برہے کہ انفل اگرچہ اطاعت کو نا جب کرتی سے بیکن اس بات سے خالی نہیں کروہ کی فائدہ کے بنیر وا جب کرے گی اور بدا انڈتا کی کے جن بیاں کا ندے اور غرض کے بیے واجب کرے گی تو بر دوحال سے خالی نہیں برخ ض معود کی طوت لوٹے گی اور بدا انڈتا کی کے جن بی محال ہے کیو بحد وہا عزاض و فوائد سے باک ہے بلداس کے جن بی کفروا بیان اور اطاعت و فا فرانی سب برابریں یا اس کا تعلق بندے کی غرض سے ہوگا اور برجی محال سے کیونکہ زی الحال اس کی کوئی غرض نہیں بلکہ وہ اطاعت و کا وجہ سے اپنے آپ کو تھا گا اور خواہشات سے دور رہتا ہے۔ اور گاخواب موال المان کی کوئی غرض بہر ہوں ہوں کہ اور اور اطاعت و فول پر تواب مطافر لئے اور کو بات کے علاوہ کچھ نہیں اور کہاں سے معلوم ہوا کہ انڈرتا کی نافر بانی اور اطاعت و مولی اور نہری ان کا اور سے کوئی ایک اس کے ساتھ خاص ہے یہ اقیار کیا وہ جات کی ذریعے معلوم ہوا ہوں کا کہی ایک کی طرف میدان نہیں اور نہری ان بی سے کوئی ایک اس کے ساتھ خاص ہے یہ اقیار کیا وہ جات کی کی برخواب کی کی مور سے برنہیں کہی تو مور نے برمون نے اس لیے کہ ان میں سے برنہیں کرتے ہوئے برمونے نا خیار کیا وہ جات کی کی کی خواب کی کا دور سے معلوم ہوا کہ ان کا رہے جس شفی نے خاب و محلوق کو ایک دوسے برنہیں۔ یہ برت کی خواب مور ناز محکوس کرتا ہے دوسرے برنہیں۔

الالاسبد

الركها جائے كرجب اطاعت بي فورونكر اوراكس كا موفت شريب كى وجرسے ہے اورشريعت إكس وت المد ما ما مان بين ہوتى المد واجب عاصل بنين ہوتى جب كا عند اس من فورونكر والحرب توجب كو كا مكافف اپنے نبى سے مجے كرعفل مجد برخور و فكر واجب بنين كرتى ا وربيرے بان مشريعيت ، غور و فكر كے بعث ابت بنين ہوتى ا وربي خود نظر جا أت بنين كرتا توب بات رسول المرصلى المرصلى المرصلى المرصلى كو لا جواب كرد سے -

میں ہے ہیں اس شخص کا بہ قول اسی طرح ہے کہ کوئی مشخص کسی جگہ پر کھڑا ہوا در کوئی اسے کہے کہ تمہارے چھیے خردساں درناہ ہے اگر تو اپنی عگہ سے نہیں ہٹے گا تو وہ تھے کھا لے گا اور اگر تو " بھیے کی طرف متوجہ موکر دیکھے گا تو بیرے ہیے کو

MMMX makaaban org

نوان اصل ، -

ابنیاد کوام علیہ مالسام کی لعبنت محال نہیں ہے اسس میں براہمہ فرقہ کا اختلات ہے ۱۱) وہ کہتے ہیں اسس بعبنت کاکوئی فائدہ نہیں کیوں کر عقل ان سے بے نیاز کردبتی ہے رہم کہتے ہیں کہ) عقل ان افعال کی طرف داہمائی نہیں کرتی جو آخرت میں باعث نجات ہوں سکے بعیسے وہ ان ادویات کی طرف داہمائی نہیں کرتی جوصحت سکے بلیے مفید ہوں تو تھوق کو ابنیاد کوام کی اسی طرح مزورت ہے جس طرح انہیں ڈاکٹروں کی خرورت سے دیکن ڈاکٹر کی سچائی تیجربر سے نبی کی صداقت معب نے سے فررسیعے معلوم ہوتی ہے۔

دسوان اصل :-

بات بالشد الله تعال نے تعزت محد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو اکنری نبی بناکر جیجیا آپ بہاپ شریعتوں بعنی بہورون الری اور ستارہ پرستوں کے دبن کومنسوخ کرنے والے ہیں الله تعالی نے طاہری معجزات اور روستن ولائل کے ساتھ آپ کی تا ٹید فوائ

ال یہ عکاء ہندکا ایک کردہ ہے اور وہ اپنے آپ کو دین ابراہی پر سیھتے ہیں۔ والاتحاف جلد م ص ۱۹۲ ) ۱۲ ہزار دی ہزار دی ہندا

جیسے چاند کا پھٹ جانا (۱) کنگریوں کا تب ہے کونا (۲) جانوروں کا بون اور آپ کی مبارک انگیوں سے پانی کا جاری ہونا (۱)

آپ کے ظاہر سمجزات بیں سے قرآن پاک ہے جس کے ذریعے آپ نے کفار عرب کو چینج کیا تو وہ با وجود فصا حست و

باعث کے درتھا بلم کرنے کی بجائے ، آپ کوئید کرنے ، تو شخے ، تہ پید کرنے اور جبه وطن پر کرنے پُرِق کے جیسے اللہ تفال نے

ان کے بار سے بی بتایا ۔ وہ قرآن پاک کی شمل لا نے اور اکس کا تقابہ کرنے پر قاور نہ بوشے کیونکہ انسان کے بس بی نہیں کہ

وہ قرآن باک کی فصا حت اور تربیب کو جمع کرسکے اس کے ساتھ ساتھ اکس بی بیلے بوگوں کی خبریں بھی بی حالانکہ آپ کسی

سے پٹرھے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی کتب سے ساتھ آپ کا تعلق تھا ۔ پھریہ کہ آپ نے غیب کی خبری ویں جو متھ لی یہ

سے پٹرھے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی کتب سے ساتھ آپ کا تعلق تھا ۔ پھریہ کہ آپ نے غیب کی خبری ویں جو متھ لی یہ

سے پٹرھے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی کتب سے ساتھ آپ کا تعلق تھا ۔ پھریہ کہ آپ نے غیب کی خبری ویں جو متھ لی یہ

جیسے ارف دفلاوندی ہے۔

اگرانڈنال نے میا ہا تو تم امن دامان کے ساتھ فرور مسجد حرام میں داخل ہو گئے سروں کو منڈوانے یا بال نرشوانے ہوئے۔ كَنَّدُ خُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِنْ سَشَاعَ اللَّهُ المِنْ بِنَ مُحَرِّقِ بِنَ رُولُسَكُمْ حَرَّ مُقَصِّرًا بِنَ رَبِي

اور صيے فرمایا:

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١) مع بخارى كاب التفسير طبر ٢٥ سورة ٢٥ سورة

<sup>(</sup>٢) تاريخابن عساكرتبيع الحصافي يده حلد ٢ص ١٥١

<sup>(</sup>١٧) سنن الدارمي حلداول ص ٢٢ باب اكرام الله الني صلى الله عليه وسلم من تفخير إلما د-

<sup>(</sup>٢) قرأ ن مجيد سورا فتح أيت ٢٠

<sup>(</sup>٥) قرآن مجيد، موروروم آيت ٢

اس كى معاقت كى تصديق كردى-بي وهاركن:

ساعى بانس اورنى اكرم صلى المعليه وسلم كي خبرول كى تصديق برهى وس اصول بمستقل س

يبلااصل:-

بہ مور است. حشرونشر کا ذکر سے لیب بین آباہے اور بیر حق ہے ان کی تصدیق واجب ہے کیونکہ عفلاً بیر ممکن ہے۔ اور اکسس کامطلب نا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نا ہے اور بیر الٹر تا لیٰ کی قدرت میں ہے جیے سپی مزنبہ بدیا کرنا ہے۔

المدتعالى ارث وفرأناسي

وہ کہتا ہے کون ہڑیوں کو زندہ کر سکتا ہے جب کہ وہ پوشند ہوگئیں آپ فرما دیجیے دہی ان کو زندہ کر سے جس نے انس الى بارسالانا تعا-

فَالَمَنُ يَخْبِي الْعِظَامُ وَهِي رَمِي بُمُّ قُلُ يُحِيِيهَا الَّذِي ٱلْشَاهَا ٱلَّذِي مَلَّا فِي

تہاری پیدائش اور زفیامت کے دن اٹھنا ایک نفس

توا بتدار کے ساتھ اعادہ مراسندلال فرمایا ، نیزاریت دخدا وندی ہے۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا نَبُنْكُ مُراكِ كَنَفُونِ

کاطرے ہے۔

مخاجِدةٍ - را)

اما دہ الولائا) دوسری بار ابتدار کرنا ہے توسیلی ابتداد کی طرح بر بھی ممکن ہے۔ روسموا اصل .-

## منكر كليركاسوال

اس سے بارسے میں احادیث آئی میں لہذااسس کی تعدیق واحب ہے کیونکہ بیمکن ہے اسس کیے کہ اس کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ زندگی کواس جزو کی طرف لوٹایا جائے جس کے ذریعے خطاب کوسمجاجاتا ہے اور بربات فی نفسہ مکن ہے-اوراس بات کے ذریعے اسے رونہیں کیا جاسکتاکہ میت سے اجزاد کو حالت سکون میں ہوتا ہے لیکن اپنے باطن سے ساتھ تکا بیف اولذات كااوراك كرماسي عب كاا تربيلاي كے بعد عبی محروس مؤلام بنى اكرم صلى الدعليه وسلم مصرت جربل عليدانسام كاكلام سنة اورانيس ديجية تفي ليك أب ك كرد بوت وه ندسنة تف اورند ديجة تف اورانيس الس ك علم

www.makiabak

لا بخران مجيد سورهُ بيلين ١٩٠٧، (٢) فرأن مجد سوره لفان آبت ٢٨ آ تناہی حاصل مزنا جننا وہ چاہتا دا) نوحب ان کے لئے (فرشنوں کو) دیجھنا اورسٹنا نہیں رکھا تھا تواہنیں صفرت جربل علیہ انسلام کا اوراک بنیں موتاتھا۔

تبسى ااصل ،-

## عذاب فبر

عذاب قبر کے ارسے میں شریب نے بیان کیا ہے اسٹرتا لی فرنا ہے .

اَلْنَّادُيْعُرَصُنُونَ عَكَدُهَا عُذُوَّا وَعَشِيَّا دَيُهُ وَ وَهَ اَلَى بَسِ رِوهِ صِحَ دِثَ مِيشِ كَصُهَا تَهِ مِنِ اور صودن تَقُعُوهُ السَّاعَةُ اَدُّخِهُ اَلْ فِيرُعَدُونَ قَيَاسَتْ قَامُ بِوگَا حَمْ بِرُكَا كُوْنِونِ وَمِعْنَ عَذَاب بِن اَسَّذَا لَعُذَاب - ٢٠)

بنی اکرم صلی استرعایہ وسے م اورا سلاف وبزرگوں) کا عذاب قبرسے بناہ ما بگذامشہورہ اور بیر ممکن بھی ہے ہذا اس کی تعدلیق واجب ہے، مبت کے اجزا وکا درندوں کے بیٹوں اور پرندوں کے پوٹوں میں مفرق ہونا اس سے مانع نہیں ہے کیونکہ حیوان کے مضوص اجزا در کو محدوس مہرا ہے اور اسٹر تعالیٰ اسس بات پر قادرہ ہے کہ ان اجزاد میں احداس پیدا فرما دے۔ حدد قدام الحداد،

ميزان

سیزان حق ہے اللہ تقال ارشاد فرآ اسے: وکفٹے اکھ کانیک انفش کے ایو میں افرائی کے دن عدل والے ترازہ قائم کریں گے اور ارت ادخرا وندی ہے۔ فقر نفکت مولزین کی خاصل کے اس کا وزن بھاری ہوگا وہی لوگ فلاح پائیں گے فقر نفک نفلے کوئ وکوئ کو میں کے افران بھاری ہوگا وہی ہیں جنہوں نے ماد کرنے کا کرنے تاکہ کوئے کے اس کو تعدان میں ڈالا۔

(۱) مسلم خریف باب طلیب عتی النبی صلی النه علیه کوسلم میں ہے رسول اکرم صلی النه علیہ کرسے فرمایا کہی فرشتہ انسان شکل میں آگا ہے۔
اور ہو کچر کہنا ہے میں یا دکر نار مہنا ہول صحیح صلم ار دو جلد ۲ میں ۱۵) مطبوعہ فرید بکشاں
(۱۷) قرائ جمید سورٹ مومن اکرت ۲ م سرم) قرآن جمید ، سورٹ انبیا رائیت ۲۲

(م) قرآئ مجد سوره موسول آیت ۱۰۴ - ۱۰۳

www.maktabah.org

اورائس كاوم ير بي كرافد تعالى ورجات اعمال كے مطابق مامراعمال مي وزن يدا كر دسے گانوبندوں كے اعمال ى مقلار خود بندول كومعلوم موجا في كم عذاب كي صورت بي عدل ا در معافى نيز دو كمن أواب دسيني صورت بي اس كا فعنل ال يظام سوجائے كا-

بانچوان اصل و۔

برگی صراطر برایک پی ہے ہو مہنم کی کیشت پر بچھا یا گیا سے بال سے زیادہ باریک اور تلوارسے زیادہ تیزہے اللہ تعالے ارشا د

۔ فَاهَدُ وَهُ عَمْدِ اللّٰ صِرَاطِ الْمُجَحِيْمِ وَفِيْوَهُمْ ان سب کوروزخ کی طرف بانکو اور انہیں کھم اِوُ ان سے اِنْدَهُ عُدَّمَ اللّٰ اللّ اور دِیمِ مَکن ہے ہیں اس کی تصدیق واجب ہے کیوں کہ بوذات پزندوں کو ہوا میں آٹرانے پر فادرہے وہ انسان کو کی مراط

يرجل في رهي فادرب-جهااصل:

## بمن ودوزن

جنت وروزخ بساكرد بي كمي بن الله تعالي ارف وزيّاب، اورابي ربى بختش عاصل كرفي بي جلدى كروا وراس

وَسَارِعُوا إِلَى مَغُفِرٌةٌ مِنْ تَدَّيْكُمُ وَحَبَّنَةٍ عَيْضُهَا السَّطَوْتُ وَالْاَرْضُ أَعِدَّ تُ

لِلْمُتَّقِبُنَ -(٢) ساتوان اصل:

فلاقت وامامت

جنّت کی طرف و دور و) جن کی چورائی می تمام اً سمانوں وزین

ساجائي ووسقى بوكوں كے بيے تيار كائن ہے۔

رسول اكرم صلى المعليه وسيا كي بعد المم حق حفرت الوير صداية بهر حفرت عمر فاروق بير حضرت عثمان عنى اور عير حضرت على المرتضى رمنى الشعنبم) بي - امام كے بارسے بي نبي اكرم صلى الشعبيدو مل كي وف سے كوئى نص قطعى نبي ال كيوں كم اگر اليابواً ومخلف مول من كرون مياب في و حاكم يا امر مقر فرا من تصير ان سي على زياده ظاهراور واضح موتا

www.makaaba

(١) قرآن مجيد سورهُ انبيار آيت ، ٢ را) قرآن مجد سوره آل عمران كت ١٣٢ اور پوشنده ندرت کیون که وه پوشنده نهی رہے تو به کیسے بوٹنده ده گیا راوراگریہ بات ظامِرُض تو کیسے معظم کی اور عم نک ندیمنی۔

صفرت ابوبحرصدین رضی امٹرعنہ، صحابہ کرام کے انتخاب اور عیث کی وصیسے اہام ہو گئے اور اگر کسی ووسسے صحابی کے بیے نص ثابت کی جائے توتنا م صحابہ کرام بررسول الٹرصلی الٹرعلیہ ورسے کم مخالفت کا الزام اسٹے گا اور یہ اجماع کو توڑنا ہوگا۔ اس بات کو اکر اس سیسلے بیں نص سبے ) رافضیوں نے گھڑا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام باک میں اور قابل تعریب بھی۔ جیسیے الٹر تعالی اور اسس سے رسول صلی الٹرعلیہ وسلم نے ان کی تعریب ذمائی ہے۔

حفرت معاویہ اور حفرت علی المرتفی رمنی الشعنہما کے درمیان جو اختلات ہوا وہ اجتہادیہ بنی تھا حفرت معاویہ رہ اللہ کی طرف سے امت کا جھکوا منھا کیونکہ حفرت علی المرتفیٰ رضی الشرعنہ کا خیال خاکہ جو نکہ حضرت عثمان غنی رمنی الشرعنہ کے قاتین کے قاتین کے قاتین کے قاتین کے قاتین کے آئے ہوئے درمی الشرعنہ کے رشتہ داروں کے اجتماع دور میں اللہ میں نہا کا باعث ہوگا۔ لہذا آپ نے المخیر کو زبارہ بہتر سمجھا۔ اور صفرت معاویہ رضی الشرعنہ کا خیال تھا کہ ان کو کو داس معالیہ بن اخیر کو زبارہ بہتر سمجھا۔ اور صفرت معاویہ رضی الشرعنہ کا خیال تھا کہ ان کو کو کہ اسے جرم سے با دیجو داس معالیہ بن اخیر ارمین اللہ سے خلاف ترفیب و بیف کے متراون سے فون مین میں میں کہ جرم سے با دیجو داس معالیہ برمجتہد کی ملے جو تک خلاف ترفیب و بیف کے متراون سے اوراس سے فون میزی ہوگی جلیل القدر علی الرکام نے خوابا کہ ہرمجتہد کی ملے میں المرتفیٰ رمنی الشرعنہ کی موج کو نعلط قرار نہیں دیا۔

کی موج کو نعلط قرار نہیں دیا۔

الهواد اصل به

صحابه كرام كى فضيلت اوراس كى زتبب

صحابہ کام کی فضیلت ان کی خلافت کی ترتیب سے مطابان ہے کہونکہ صفیقی فضیلت وہ ہوتی ہے ہوائڈ تعا الی کے ہاں فضیلت ہوا مدار میں بہت سی آبات اور فضیلت ہوا مدار میں بہت سی آبات اور احادیث ان ہمی فضیلت کی ماریکیوں اور اس کی ترتیب کو دہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے وحی اور زول قرآن کا مشاہدہ احادیث ان ہمی فضیلت کی باریکیوں اور اس کی ترتیب کو دہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے وحی اور زول قرآن کا مشاہدہ کی وہ احوال سکے قرائن اور فضیلت کی باریکیوں سے یہ بات معلوم کرتے تھے اگروہ لوگ اسس بات کو نہ سے جنہوں کو تھے اور کوئی قوت امنہ تا کی طاحت کری طاحت کی بادی کوئی وہ اور کوئی قوت امنہ بی ترتیب ند ویقے کیونکہ وہ اوٹر تعالی سے معاملے ہیں کی طاحت کری طاحت کی پوداہ نہیں کرتے نہے اور کوئی قوت امنہ بی تقالی سے بھیر نہیں سکتی تھی۔

نواں اصل :-

ت الطامت

اسلام اور مکلف ہونے سے بعدامات کی شرائط یا بچے ہیں ، مروبہ وا ، متنفی ہونا ، عالم ہوا ، ( امور مکورت بر) فادرمونا

ا و قریش سے مونا، کیوں کر صنور علیہ السلام نے فر ہایا۔ اَلْدُ کُیمِ نَهٔ صِنْ الْفَرَیْنِی را) اگران صفات کے عالمیں کئی موں توجس کے ہاتھ برزیا وہ لوگ بعیت کریں۔ اور جواکثریت کا مخالف مہو گا وہ باغی ہوگا

اسے فی کے سامنے چھکٹے برجمور کرنا واحب سے۔

وسوان اصل :-

خوف فتنرك وقت انتفادا مامت

جادى المت كے درسے ہے اگراس مي تقوى اور علم نرايا جانا سو اوراكس كومعزول كرف مين فتن بدا بوتا سو اوراسے مدركرف كى طاقت ندموتوم إلى المت ك انعقاد كاعلم ديس كريكم ووحال سے خالى نبي يا تبديلى كى وجرفننه بيدا كري كمادراك صورت بن مسلمانون كو يونقضان موكا وه اكس نقصان سيزياده موكا توا ماست كى سنواتط بن كمي وص سے برگا اور براٹ والط معلمت کے بیے زیادہ کی گئی ہیں۔

بنا ان اضافی سے الطک وج سے اصل معلمت کوفتہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص ایک محل بنا نے کے بیے پورسے فركوتباه كردس يايركم ملك كوامام سے فالى ركھنے كا فيصله كريى اور تمام تقدمات بين بكار سيداموجا ئے اور سرمال سے اور ہم فرورت کی وہر سے اہل بغاوت کے فیصلوں کو نافذ قرار دیتے ہیں - تو حاجت اور فرورت کے وقت المت کی صحت کا

توبہ جارا رکان ہوجالیں اصول پرشتی میں ، بر عقائد کے قواعد ہیں جوشخص ان پر عقیدہ رکھتا ہے وہ اہل سنت کے موافق ہے اور بدعتبوں کے خلاف ہے امڈ تعالی آبنی نوفیق سے بھیں سیدھے رائے پر رکھے اورا پنے احسان ، وسیع کرم اور نفل سے بتی اورائس کی تحقیق کی طون ہماری را مبنائی فر مائے ۔ ہمارے کسد وار حضرت محمدہ صطفیٰ رصلی اللہ علیہ وسلم ایک کی أل اور مرنتخب بند سے را ملا تعالی رحمت مور

چونهى فصل ،

"قواعرعفائد

ایان،اسلام ،ان کے درسیان اتصال وانفصال نیزان میں کمی زیادتی اورائس میں اسلان کے استثناء کا بیان -ال بي تين مسأل بي -بهادمسئله:

١١١ سندك لعماكم طبيع ص ١٠٥

اسس میں اختاد ن جے کرکیا اسام می ایمان سے پایر کوئی دوسری چیزے ادر اگر اسس کا غیرہے توکیا وہ اس سے الگ ہے اس کے علادہ بھی بایا جا آ ہے یا اس کے ساتھ اکس کا ربط ہے ادر یہ لازم ہی توکہا گیا ہے کہ یہ ددؤں ا ایک بی بعض نے کیا بر دو جزیں جو باہم متصل بنیں میں۔

برجی کہا گیا کرید دونوں الگ الگ ہیں لیکن ایک ورکسترسے مربوط ہی ابوطالب مئی نے اس سے ہیں بہت طویل اور مت باعث اضطراب کلام کیاہے اب ہم ہے فائدہ تقریری طرف متوجہ ہوئے بغیری بات کو واضح طور پر لاتے ہی توم كيت بن كالس بن بن بحاث بن-

ا- دونوں لفطوں کا نغوی معنیٰ کیاہے۔

٧- ستريوت بي ان دولون سے كي مراد ہے .

س. دنیا اورا خرت بین ان دولوں کا کھریا ہے۔

بذا بہلی محت لنوی ، دو سری تفسیری اورتنبری فہی کشری بحث سے۔

الس مين حق بات بر بي رايان ، تعديق كانام ب الشرفال ارساد فراما سب -

رَمَا اَنْتُ لِمُوْمِنِ لِنَا لِا) اوراك بارى تعدين كرنے والے نہى بى

اوراسدم ماننے اوردلسے فبول كرے اور جبك جانے نيز سركشى انكاراورونا دكو تھوڑنے كانام سے تعديق كالى فاص ہے اور وہ ول ہے زبان اس کی ترجان ہے مانیا عام ہے ول ، زبان اور دیگر اعضاء سب کے ساتھ ہوتا ہے ہر تعلی تصدیق، مان لینا ، اورانکارکوچھوٹردیناہے اس طرح زبان سے اخترات ہے ، اوراعضاء کے فرسیے فرمانبرداری کرنا اورجها ما بھی اسی طرح سے نو بغوی اعتبارے اسلم بی عموم ہے اورا بیان خاص سے اوراسدم کا سب سے اچھا جزا ابال ہے لیں ہرتصدین تسلیم رمانیا) ہے لین ہرتسیم، تصدیق نہیں ہے۔

اسس میں حق بات یہ ہے كرف ربیت يں يہ دونوں مترادف وسم معنی) بھى آئے ہي اور اختلاف كے طريقے برعى ذكركيا كيا ب نيزايك دوسر عين داخل مون كالعي ذكر ي

جمان ک ان کے سرادت ہونے کا تعلق ہے تواللہ تعالی کا ارشاد گرا ہے۔

فَاخْرَجْبِنَا مَنْ حَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تُومِ فَياسِ سَي سَعُ مِومنول كُونِكا لا تُومِ فَي وَ وَا

ملاول كے علاوه كى كا كون يايا ـ نَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَيْنِي مِّنَ الْمُشْلِمِيْنَ (ا اوريربات بالاتفاق تابت ہے كروبان ايك بى كرتھا۔ ادرارا دفارندی ہے:۔ اسے میری قوم! اگر تم الله تعالیٰ برا بیان سکھتے ہو تواسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ يَاقَوْمِ إِنْ كُنْ تُقُوالْنُتُمُ مِاللهِ نَعَلَيْهِ تَوَكِّلُو النَّكُنْنُكُ مُسْلِمِينَ (١) اورنى اكرم صلى الشرعلبدو سلمت فرطايد بين الوشك مُعلى حَمْسِ رام اسلام كى بنياديا في ييزون برب. اورابك مزنيه صورطيدالسام سے ايمان كے بارسے بن پر جھاكيا قراب نے ان بى يانچ بانوں كے ساتھ جواب دياد كلمه ت ماز، روزه ، زکراه ، رجي جان تک ان مي اخلاف کا تعلق ب توارت د خدا وندي سے -تَالَتِ الْإِدْ عُمَا بُ الْمَثَّا قُلُكَ مُ نَكُو مِنْ وَا دیباتیوں نے کہامم ایمان لائے تواک فرما دسیجے تم ایمان نہیں لائے بلہ ہوں کہوکہ ہم اب ام لائے۔ كَوْلِكِنْ قُولُولًا أَسُلَمُنَا - (م) اكس كامطاب برسي كرم في ظامرًا تسامي ، توبيال إيان سے فقط تصديق اورك اوم سے فامرى طور يرزبان اوراعضاوسے مان مراو ہے اور صیف جبرلی علیہ السلام بی ہے -جب انہوں نے ایمان کے بارے بس سوال کیا تو نبی اکم سلی المعلیبوسلمنے فرمایا ،۔ ٱنُ ثُنُومِنَ بِاللَّهِ وَمَكَرُ ثُكِيْتِهِ وَكُنْتُ ۗ وَرُسُلِهِ تم المرتعالي اس كے فرشنوں ،اس كى كتابوں ،اس كے رسولوں آخرت کے دن مرنے کے بعد زندہ سونے صاب وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْبَعْثِ بَعُدَالُمُونِ وَبِالْعُصَابِ وَبِالْقَدُرِ خَبْرِجٍ وَتَعْرَجٍ (٥) اور خروشر کی تقدیر مرایان اور پھرانبوں نے اسدم کے بارے بی سوال کیا تواک سنے یا نیج باتوں کے ساتھ جواب دیا تواسدم کو قول وعمل کے ماقة ظامرت ليم سي نعبر فرايا-

> (۱) قرآن مجید سورهٔ فراریات آیت ۱۳۸۰ (۷) قرآن مجید سورهٔ بدنس آیت ۱۸۸۰ (۳) میچی مبخاری کتاب الایمان حلد ا دل ص ۵ (۴) قرآن مجید سورهٔ حجرات آیت ۱۲ (۵) شکرهٔ دلمهاری کتاب الایمان ص ۱۱

حزت سورق الدُّعند کی ایک روایت بین ہے کہ بنی اکرم صلی اللّہ علیہ وسیم نے ایک تُنحق کو کمجھ عطیہ عنا بیت فرایا اور ووس سے کونہ دیا ہے کہ بنی اکرم صلی اللّہ علیہ وسیم ) آپ نے نعاں کو چھوٹر دیا اور عطانہ فرایا حالانکہ وہ مومن ہے آپ نے فرایا یا مسلمان ہے ، انہوں نے چرومی بات کہی ٹونبی اکرم صلی الدُّنلیہ وسیم سے آپ نے فرایا یا مسلمان ہے ، انہوں نے بھرومی بات کہی ٹونبی اکرم صلی الدُّنلیہ وسیم سے آپ سے فرایا یا مسلمان ہے ، انہوں نے بھرومی بات کہی ٹونبی اکرم صلی الدُّنلیہ وکسیم نے بھیسر وہی جواب دیا وال

جہاں تک ان کے ایک دوسرے میں شامی ہونے کا تعاق ہے تو ایک روایت ہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھاگیا کونسا عمل افضل ہے ؟ آب نے فربایا "ابیان" (۲)

توبیع دیا کونسا عمل افضل ہے ؟ آب نے فربایا "اسلام" سوال ہوا کون سا اسلام افضل ہے ! آب نے فربایا "ابیان" (۲)

توبیع دین ان کے درمیان افتاد من اور ایک دوسرے پی شامل ہونے کی دلیل ہے بنوی اعتبار سے بیال تعال سے سے احب اور وہ سب سے افضل عمل ہے ، اور اسلام تسلیم کرنے کانام ہے میاہے وہ دل سے ہو، زبان سے یا اعضا رکے ساتھ ہو۔ اور ان ہیں سے افضل تب مول سے انتا ہے یہ تعدیق ہے جا ہے اور وہ ساتھ ہو۔ اور ان ہیں سے افضل تب مول سے انتا ہے یہ تعدیق ہے ہے۔ ایک کم ورت ہیں لونت ہیں مجازی معنیٰ ماننا ہوئے گا۔

اخلاف کی صورت بہ ہے کہ ابیان کو فقط تعدیق قلبی سے تعبیر کیا جائے اور بہ لعث محے موافق ہے اور اکسام ظاہری طور بہا شنے کا نام ہے اور رہیمی لعنت کے موافق ہے کیونکہ نسلیم کے بعض مقامات کو بھی نسیر بہی کہا مانا ہے۔

بندااس نام دنسیم کے مصول کے لئے معنیٰ کا عموم شرط بنیں کہ جہاں جہاں بیر عنی مکن ہے ان سب مقامات پرنسلیم موقع اسے سے سام میں ہوتھ اسے ہوتھ اسے نسلیم کمیں سے دالیا ہنیں ہے ، جس طرح کوئی شخص کسی و صرے اُدھی کے جبم کے بعض حصے کو ہاتھ سگاتے تو اسے بھی چھوٹے والاکہا جا تا ہے اگر جوہ تمام بدن کورنہ چھوٹے تو اگر کوئی شخص زبانی تسلیم کے مطابق دل سے تسلیم بنر بھی کرے تو بھی اسے کافل ہری طور ریر ماننا اس م کمیں سے گا۔

الله تعالى سے اس ارشاد كراى كابى مطلب سے ارشا وفرايا۔

اسی طرح حفرت سعدر صی الله عنه کی روابیت بی نبی اکرم صلی الله علیه ورسلم کاید فرانا " آ دُمشنیله و مجی اسی برمحول ہے کیونکیران بیں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی اورانت اس سے مراد دونوں سے معنیٰ کا ایک دوسرے سے جلا

١١ معد الم احمد بن عنبل علداول ص ١٤١

(١) سندام احدين عنيل جدم ص ١١١

(١٧) قرآن مجد سوره حجرات آيت الله

www.maktabah.org

ہونا سے تداخل لنوی اعتبارسے بھی ایمان کے موافق سے وہ بول کر ول سے نسبیم زااور قول وعمل سب اسلام سے مرا و موں اور ایان اسلم بی وافل موسف والے امور بی سے بعن بین فلی نصد ان کانام ہے اور تدافل سے ہاری مراد یم ہے وہ ابیان خصوصی معنی ا وراسلام عمومی معنی کے اعتبار سے لغت کے دوافق ہے سرکار دوما ارصلی استرعلبدو سلم نے افضل اسلام کے بارے میں سوال کے جواب میں ایمان کا ذکر اس بنیا در فرایا تھا کیونکہ آپ نے ایمان کو اسلام کا ایک فاص حقد قرار وسے کرای میں وافل روبا۔

اوراسے تزادت سے طور پراستمال کرنا بین ول سے تسیم کرنے اورظ ہری عمل دونوں کواس م فرار دبا جائے کیونکہ م سب کچھنسیم کرنا ہے اورا بان کا بھی ہی حال سے اب اسلام کے عام ہونے ک وجہسے ا بال ہی مضوصی تعرف ہو گا اور فل مركواكس من وافل كرنا بوكا اورب عائر ب كيونك قول وعمل كي ساتعد طا مرى تسليم اطنى تصديق كانيتجر ب اور بعض اوقات ورخت كانام ليت من ميكن ميم ليشى ك طوريراكس سے درخت مع على مراد مؤنا ب تواس قرعوم كى دجه عدوه اسلام کے نام محم منزاوت اور مطابن سے نماس بر کوئی اصافہ ہوگا اور نہی، اسٹر تعالی کے ارشاد گرامی کا جی

يس بم نے اس دبتی ایں صوب سلمان کا کاربایا۔

ص دی کے دل میں ذرہ برابر ہی امیان مو کا وہ جہم سے

قَمَا وَحَبُدُ نَا فِبْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ال

نيسري بعث:

میکون با اسلام اور ایبان کے دوی بی ایب ای فروی اور دور سوا د بنوی ، اخروی کم، جہنے معدد دور کھنا اور مہیئے جنم میں رہنے

رسول اكرم صلى الشطير وسلم في فرايا:

يَخُدُجُ مِنَ النَّارِمَنُ كَانَ فِي تَعُلِّهِ مِثْقَالَ

ذَرُة مِنَ الْمِكَانِ - ١٤)

اس بات بن اخلاف سے کرے مکم کس برم تب ہوگا بین ایال کیا ہے کسی نے کہا وہ محف دل کا یقین ہے کسی نے کہادل کا بقین اور زبان کی شہادت سے نسی کہنے والے تے تنبیری بات بعنی اعصا دیے ساتھ عمل کا بھی امنا فہ کیا۔ ہم السس بردسے كودور كرتے ہوئے كہتے ہي كرف شفق بي بدننوں باتين جمع ہوں توالس بين كوئ اختات نہيں

-821ck

رد، قرآن مجد سوره زارات آیت ۲۹

(١) مي جارى كتاب الايان علد اول ص ٨ www.maktabal

کہ اسس کا ٹھکا نہ جنت ہے اور ہر ایک ورصہ ہے دوسرا درجہ ہر ہے کہ دویا تیں اور تبری کا کھے مصد پایا جائے۔ بین ول کا بقین ، زبان کا قول اور بعین اعمال پائے جائیں میں پہنخس گذاہ کہرہ کا مرکب ہو باکچھ کہرہ گناہ کرتا ہواس کے باہے ہیں معتز لدنے کہا ہے کہ پہنخص اس وصب ایمان سے خارج ہوگیا لبکن کفریں واخل نہیں ہولیکہ اسس کا نام فاستی ہے اور وہ منزل مرسی سے ایمان سے خارج ہوگیا لبکن کفریں واخل ہم نظر کر کریں وہ دوم تنزلوں کے درمیان تیسری منزل مرسی ۔ اور پہنخص ہمیشہ جہنم ہیں رہے گا۔ لیکن مرعقبدہ باطل ہے جیسے ہم ذکر کریں گئے تنہرا درجہ ہرہے کہ دل سے تعدیق اور زبان سے شہا دن یائی جائیں اس الحد نہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا میں کہا میں اس کے خار بین اعتماد سے اعمال صالح دنیا بین کمل نہیں کے خار بین اختلات ہے ابوطالب می نے کہا ہے کہا خاریا دان ایمان کا حصر ہے اور اسس کے بنیرا بیان کمل نہیں ہوتے ہی جوان کے مطلب کے خلا میں میں جیسے الند تعالی کا دعوی کیا جے ۔ اور ایسے ولائل سے استدلال کی ہے جوان کے مطلب کے خلا ن معتم ہوتے ہی جوان کے مطلب کے خلا ن میں ہوتے ہی جیسے الند تعالی کا ایمان کا دعوی کیا ہے۔ اور ایسے ولائل سے استدلال کی ہے جوان کے مطلب کے خلا ن میں ہوتے ہی جیسے الند تعالی کا ایمان کا دیوی کیا ہوتے۔ اور ایسے ولائل سے استدلال کی ہے جوان کے مطلب کے خلا ن میں ہوتے ہی جیسے الند تعالی کا ایمان کا دیوی کیا ہوتے۔

رَاكُذِ بِنَ الْمَنُوْ وَعَصِلُوا لِسَّالِحَاتِ وَ وَلِكَ جِلْمِان لِلَّ الْمِرانِون فَ الْحِيمَ كَامِ الْمِيكَ الْمُيكَ الْمِيكَ الْمُيكَ الْمُتَالِقِيكَ الْمِيكَ الْمُيكَ الْمِيكَ الْمُتَالِقِيلُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمِيكَ الْمُتَالِقِيلُ اللّهَ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمُتَالُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الْمُتَالِيلُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اس سے معاوم ہوتا ہے کہ عمل ، ایبان کے بعد ہے ، نفس ایبان سے نہیں ہے وربہ عمل کا ذکر کرار کے عکم ہیں ہوگا۔ اور تعجب ہے کہ انہوں نے اس سلسے ہیں اجاع کا دعویٰ کی اور اس کے با وجرد صفور علیہ العادم کا بیر قول نقل کرتے ہی کے نے قربا۔

تَدَيَكُفُهُ إِلَّهُ بَعُدَ جَعُورِ إِلِمَا آخَرَ بِهِ - وه كافرنس بِقاص بات كا قرار كيا ب الى كا الكار (٧) كابعد-

اورمعتزلہ کے اس عقد ہے کہ گناہ کبیرہ کا ان کاب ہشر جہنم ہیں رہے گا، کا وہ روکرتے ہیں مال کہ اس کا قائل عرب معتزلہ کا قائل سے اکر کرے اس کہ جوشفس ول سے لعمیان کرسے اور نوان سے اقرر کر کے اسی وقت مرجائے و ربین عمل نہ کرسکے، تو کیا وہ جنت ہیں جائے گا ؟ تو وہ خرور کے گا ہاں ، اس سے واضح ہوا ہے کہ ابیان ، عمل کے بغیر ہونا ہے تو ہم اس یا فاف کرتے ہوتے کہتے ہیں کہ اگر وہ فض زندہ رہا یہاں تک کہ اس کو ایک نماز کا دونت مثااور وہ ، بغیر ہونا جور وہنا بازنا کا ارتبکا ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ عمیشہ جنم ہیں رہے گا اگر وہ ہے کہ جو ان تو معتزلہ کی مراد معتزلہ کی مراد معتزلہ کی مراد میں ہے وہو کے بیے بھی ہی ہے۔ اور اگر کے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرمہ نک مشروط ہے اور در ہی ہونت کے استحقاق کا سبب ہے۔ اور اگر کے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرمہ نک

دا، قرآن مجيد سورة بقرهُ آتيت ١٨

رى) مجمع الزوائد علدا قل ص ١٠٤ باب لا بفكراهد

زندرہ اور نمانے مربی اور نہ ہے اور نہ ہی کوئی شرعی عمل کرے الو جہنم ہیں ہمیشہ رہے گا) نوم کہیں گئے بر مدت کتن ہوگی ؟ اور وہ عبادات میں مغدار ہیں ہوں گئے جن کے ارز کاب وہ عبادات میں مغدار ہیں ہوں گئے جن کے ارز کاب سے اور وہ کتنے گناہ کمبرہ ہوں گئے جن کے ارز کاب سے ایمان باطل ہوجا نا ہے اور وہ کتنے گناہ کمبرہ ہوں گے جن کے ارز کاب سے ایمان باطل ہوجا نا ہے اور وہ کتنے گناہ کمبرہ ہوں گے جن کے ارز کاب سے ایمان باطل ہوجا نا ہے اور اس سلے بین نہ کوئی مند اس طون گیا ہے ۔

چوتھا درھیے ہے کردل بی تصدیق موتود مواور وہ زبان سے اقل کرسنے اورا عال بی مشنول ہونے سے بہلے انتقال کر جائے تھا۔ کرھا کے توکیا ہم کہیں سکے کہ وہ اسٹر تھائی کے ہاں مومن موکر فوت ہوا ہے تواکس سلسے بیں اختلات سے جن اوگوں نے تکمیل ایمان کے بیے زبان سے شہا دت کی شرط رکھی ہے وہ کہتے ہیں کر برا بمان سے پہلے فوت ہوا۔ اور بر نظریہ فاسد ہے۔

كيونكه نبي أكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا-

جن أدى كے ولى بي ذره بحر بھى ايمان موكا وہ جہم سے كل أك على يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ كَانَ فِي فَى فَكِلِبِ مِثْقَالُ ذَرَّيْ فِي الْوِبْمِيَاكِ (١)

اوراس سخس کاول ایمان سے جرار الیا ہے توکس طرح بہ بہشہ بہشہ بہتم میں رہے گا۔اور حدیث جربل بی صرف اللہ اس کے رسولوں اس کے فرشوں ، کتابوں اور اک خرت برایان کی سفراد رکھی گئی ہے جب اکر ہیئے گزر چکا ہے۔

پانچوں درجہ ہے کہ وہ دل سے تعدین کرتا ہے اور زندگی گی اتن مہلت بل جاتی ہے کہ وہ زبان سے کلہ شہادت کہ سکے اور وہ اس کے وجو ب کو بی جانیا ہے لین نہیں کہا تواس بات کا احتمال ہے کہ وہ کلم شہادت سے اسی طرح کا روہ من برجہ خواب وہ من اسلامی من جہتے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں اور جب ان انتخاب کے دو کلم شہادت سے اسی طرح کا در ایان محق تعدیق ہے زبان ، ترجب ان ایمان ہے کہ وہ کا در این شہا درت سے بیلے ایمان کمل مونا چا ہے تا کہ زبان اس کی ترجانی کرسکے میں زبادہ ظاہر بایت ہے۔ کہونکہ معانی کی بروی سے علاوہ کوئی سند نہیں اور فوی اعتبار سے ایمان فلی تعدیق کا نام سے داور نی اکرم صلی اللہ علیدوسل نے فرایا۔

معانی کی بروی سے علادہ کوئی سند نہیں اور فوی اعتبار سے ایمان فلی تعدیق کا نام سے داور نی اکرم صلی اللہ علیدوسل نے فرایا۔

" والنفى زره مربعي اعان ركت ب دوجنى عنه ما كالا

اور زبانی شہادت کے وجوب کے با وجود ہو اُکھ وی اکسی شہادت سے فاموش رہے اس کے دل سے ایمان نہیں کملنا بس طرح وا جب عمل نہ کونے کی وجہ سے وہ ایمان سے فارج نہیں ہوگا۔

کچیوگوں سقے کہا ہے کہ فرمان سے کہنا رکن ہے کموں کہ کلم شہادت ول کی خبرنہیں بلک انشاء ہے ، اایک دومراعفر ہے اور شہادت والتزام کی ابتداد ہے یمکن بلی بات زیادہ فلہرہے ۔ اسس سلسلے میں مرحید فرق تلسف حدسے تجا درکیاہے وہ

<sup>(</sup>١) صبح بخارى حلداول ص مكتاب الاياك

<sup>(</sup>٢) مرحبهٔ بايو فرقول من تقيم من من يفعيل كيك غنيته العالبين رعري، ممراه فرفول كابيان جزافل من ١٠

کے بی پیشف جہم ہیں بالکل وافل بہیں ہوگا اور کہتے ہیں موس اگرے گاہ کا سرکب ہوجہم ہیں بہیں جائے گا۔ غفری ہم ان کے قول کا بطلان بیان کریں گئے چھٹا درج برے کہ وہ زبان سے "دا لادالا الله الله الله الله بیر بیسے ہیں ول سے تعدیق نہری ہے جو اس میں بہیں شک بہیں ہے کہ کفار کے لئے اخروی حکم آور الیا شخص بھینے جہم ہیں ہے گا ہونکہ اور اسے تعدیق نہری بھی شک بہیں کہ وہ دنیوی حکم میں جس کا تعلق بارشا موں اور حکم انوں سے بسلان سجھا جائے گا کمونکہ اس کے دل بیر بھی تا کہ بہی ہیں ہمیں ہمیں اس کے دل بیر بھی تا ہوں ہوں ہو کہ جو کھواس نے زبان ہے کہا اس کوالس کے دل بیر بھی سمیس ہمیں ہمیں اس کے دل بیر بھی تعدیق مور بیان سے دل بیر وہ دنیوی حکم جو اس سے اور اور نواز ان سے با اس کے بور توی حاصل کو سے اور اور نواز ان بھی اور وہا ت بیرا کی اور کھی تعدیق کو سے اور اس کے بور توی حاصل کو سے اور کھی تعدیق کو سے اس کے بور توی حاصل کو سے اور کھی تعدیق کو سے اس کے بور توی وہ اس کے وہ توی کا دیا تا ہم میر سے بیل میں اس شخص کی مور سے موال میں تھی اور وہا ت بیرے تعدیق کو سے اور اس تعدیق کی تو کھیا دوبارہ نکا کو کی نا خروری ہوگا ہم بیر سے بھی حال ہے جا اس سے کھی سال می مورت سے نکاح کی بھر اس نے دل سے تعدیق کی قو کھیا دوبارہ نکا حکی نا خروری ہوگا ہم بیر سے تعدیق کی تو کھیا دوبارہ نکا حکی نا خروری ہوگا ہم تا بی خور سے تعدیق کی تو کھیا دوبارہ نکا حکی نا خروری ہوگا ہم تعال ہو در سے تعدیق کی قو کھیا دوبارہ نکا حکی نا خروری ہوگا ہم تعال خور سے تعدیق کی قو کھیا دوبارہ نکا حکی نا خروری ہوگا ہم تعال خور سے تعدیق کی قو کھیا دوبارہ نکا حکی نا خروری ہوگا ہم تعال خور سے تعدیق کی قو کھیا دوبارہ نکا حکی نا خروری ہوگا ہم تعال کی خور سے تعدیق کی خور سے تعدیق کی خور ہوگا ہم تعال کی خور سے تعدیق کی خور ہوگا ہم تعدیق کی خور سے تعدیق کی خور کی خور سے تعدیق کی خور کی خور سے تعدیق کی خور سے تعدیق

تواس بات کا احمال ہے کہ کہا جائے دنیا کے اعمال کا ظام ہی وباطی دارو دار ظام ہی بات پر ہے اور ہر بھی اخمال کا خام کہ کہا جائے دوسروں کے سے اس کا باطنی حال ظام نہیں ہے جبکہ خوا سے کہ کہا جائے دوسروں کے سے اس کا باطنی حال ظام نہیں ہے جبکہ خوا سس کے بیان زیادہ بہتر بات بہہ اورا دند تنا بی خوا سس کے بیان زیادہ بہتر بات بہہ اورا دند تنا بی زیادہ بو تا اس کے اورا دند تنا بی در ایس بر دوبارہ نکاح کرنا بی فارم ہوگا اس میے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ میں مرفعے والے منا فق کی نما نرجازہ بی نہیں جائے تھے اور حضرت عرفار وق رضی ادر نہیں بات کا اندازہ انہیں سے سکا تے تھے اور جس جن زرجا میں مور سے بی جو فاروق رضی عنہ نہیں جائے تھے اور جس جن زرجام سے بی جی ان اور سے ہو فاروق رضی عنہ نہیں جاتے تھے اور جس جن زرجام سے بی جی بی ان امور سے ہو فاروق رضی عنہ نہیں جاتے تھے اور جس بی کونکہ حضور سے بی اور حمام سے بی جی بی ان امور سے ہے جو فار کی طرح اللہ تفالی کے بیے واجب بیں کیونکہ حضور سے بی اور حمام سے بی اور حمام سے بی جو فار کی طرح اللہ تفالی کے بیے واجب بیں کیونکہ حضور سے میں ان امور سے جو فار کی طرح اللہ تفالی کے بیے واجب بیں کی ونکہ حضور سے بی اور حمام سے بی جو فار کی طرح اللہ تفالی کے بیے واجب بیں کیونکہ حضور سے بی اور حمام سے بی جو فار کی طرح اللہ تفالی کے بیے واجب بیں کیونکہ حضور سے بی اور حمام سے بی جو فار کی طرح اللہ تفالی کے بیے واجب بیں کی ونکہ حضور سے میں ان امور سے بی اور حمام سے بی مور حمام سے بی اور حمام سے بی اور حمام سے بی مور حمام سے بی مو

طَلَبُ كُنْ الْحَدُهِ لِ خَرِيْهَ الْمُحَدَّةِ لِهَ مَعَدَ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْ

اور بربات ہارے اس فول کے خلاف نہیں کہ ورانت اسلام کا علم ہے اوراسلام ، نسینم کر فینے کا نام ہے ، بلکہ کمل طور پر آسینم کرنا وہ ہے جوظا ہر و باطن کوشا مل ہور بہ فقی نلی بخشیں ہیں جوظا ہری الفاظ ، عموی ولائل اور قیا سول بر بنی ہم الما جوشخص علوم میں فاصر ہے وہ بہ خیال نرکرے کہ اس میں قطعیت مطلوب ہے جیسے فن کلام میں بہ طرافقہ را نجے سوگیا کہ اس میں

تطعيت كوتلاش كياماً البيديس بوتنف علوم من عاوات اوريسوم كى طوف نظر كرناسيداسي فلاح شين موتى-اگرتم كور منتزلدا ورمرحية كاست حكيات اوران كے قول كے باطل بونے بركيا شبهات اوران كاازاله دلیل ہے ؛ قریم کہا ہوں وہ قرآن پاک کے عوم سے اللہ بیدارتے ہیں۔ موحيد كاستيد: مرجم كيف ميكول موس عمر بين واخل نيس موكا الرجدوة نام كن مول كا تركيب بو-كرالله تفالي ارت وفراً ہے۔

یں جوکوئی اپنے رب برایان لائے تواسے مذکمتی کلیف كاخون معندربادني كار

وہ لوگ جرانڈ تعالی اورائس کے رسولوں برایان لاکے وي سيح لوگ بن -

جب وی رای جاعت اس رجنم )س ڈالی جائے گ تواس كا داروعنهان سے لو چھے كاكي تنهار سے ياس ولان مارے والانس ایا تفاکس کے کوں نہیں جارے یاس طورانے والے آئے مگریم نے انہیں جھٹلایا اورکہا الدتعالى في كونازل بس كا-

تواس مين در كاما التى فرج ، عام ب تومناسب ب كري يسى من الاجائ و مجلس في الابور اورارشادباری تعالیہے۔ تَوَيِّمُ لَوْهَا إِلَّا الْوَشُقَى الَّذِي كُذَّبَ

اس جنم ب دى بدخت داخل موكاجس في حبارا اور كور

را، قرآن مجبد سورهٔ جن آیت ۱۲ ري فرآن محمد سورة عديد آبت ١٩ (٤) فرآن بجيد سورهُ ملك آيت ٨- ٩

وَكُولَىٰ رِمِي

مَمَنْ يُوْمِنْ بِرَبِّم فَكُو يَحَاثُ بَحْسًا

وَالَّهٰ إِنَّ امْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولِيك

كُلَّمَا الُّقِي فِيهُا فَقُ جُ سَأَلَهُ مُ خَزَّنَتُهَا

ٱكَمْ مِا تِكُوْنَذِ ثِنْ قَانُوْمَكِي تَدْجَآءَ نَا فَذِيْرُ

فَكَذَّبِنَا \_ سِي وَفُكْنَامَا نَزُّكُ اللَّهُ مِينُ

وَلَوْرَهَفَا - لا)

اورارت وخلافندی ہے۔

هُ هُمَا لَمَ دُنْفُولَتَ (١)

اورارات وخلافندی سے۔

(م) قرآن مجيد سورة البيل آيت ١٩ www.maktab

بوآدى نكى كرس تواس اس سے بھي يتر ملے كا ور وہ اسس ون کی گئراس سے مامون و محفوظ ہوں گے۔

بے شک اللزنالی نیک کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔

به حرجی ہے اثبات عبی اور نفی عبی ۔ اورالله تعالى تے فرمايا ، مَنْ جَارَبِ الْحَسَنَةِ خَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا رَهُمُ مِنْ فَزَعِ يَوْمَدُذٍ المِنُونَ لا) تراعان تمام نكبوں كى بنيادىي ـ اورارت د فداوندی ہے: راتًا كَاللَّهُ كُنُّ الْمُحْمِينِينَ را) اورارت وفرما به

إِنَّا لَةَ نَيْضِيْعً آجُرُمَنُ آحْسَنَ عَمَلَةً - (٣) بِاللهم القِيم كام كرن والول ك اجركو ضائع نبي رُف. لیکن ان توگوں سے بیے اس میں کوئی ولیل نہیں کیونکہ ان آیا ت یں جہاں ایان کا ذکر کمیا وہاں عمل کے ساتھ ایمان مراد ہے اس بیے کہ ممبیان کر چکے ہی کر کھی ایمان کا لفظ بولاجا ما ہے اور اس سے اسلام مراد سوتا ہے اوروہ دل ، زبان ا وراعمال كي موافقت م ،اوراكس مني رببت سي إحاديث ولالت كرني بي حن بي كن وكارون كے ليے كرزا اور منزاكي مقدار كا ذكرم اورىنى أكرم صلى المرعليه وسلم كاارت دكرامى سے . "و فتف كلى جنم سے نكلے كاجس كے دل بين فرما برابرامان بوكا " رب عديث كررهكي سعى توجب تك ده داخل بس بوكا كي خلاكا.

بے شک الله نقال اس بات کونیس بخشے کا کم اس کے ساتد شركي الحيرايا جائے اوراس كے عدوہ كو بخش وسے کا۔

اورفران باكس ارشا دفداوندى سے إِنَّ اللَّهُ لَاَ يَغُفِرُ أَنْ تَيَشَّرُكَ بِهِ وَيَغْفِلُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَنَاعُرَ

توسشیت کے ساتھ استثنا رکہ سے چاہے کن دے) بانقیم پردلات ہے رکہ جے نہیں چاہے گانیں بخے گا۔) ادرارت د فداوندی سے:

١١) قرآن مجيدسورة نل آب ١٨

(٢) فرآن مجيد سورة بقره آيت ٥ ١٩

(۱۷) قرآن مجيد سوره كيف آيت ٠ س

رم) قرآن مجيد سورهُ نسا د آمت ١٨

اور حجشتم المثر تعالی اورائس کے رسول صلی الشرعلب رَمَنُ تَعْضِ اللهُ مَرَسُولَ وَإِنَّ لَهُ مَا رَ - آهَنِ نِبْياكُ عَنْهُ وسمى نافرانى كرائ كولي تهنم ب وه لوكس الى مىشرىس كے -تواسے کقرکے ساتھ فاص کرنا مٹ وحرفی سے - اللہ تعالی فے ایرا و فرایا۔ سنوا ہے شک فام ممنیہ کے علاب میں موں گے۔ ٱلدَّالِقَ التَّطَالِمِيْنَ فِي عَذَابِ مُّيْفِيمِ (١) اورارشاد بارى تعالى سبى - كَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّرِيِّ مَنْ خَكَيَّتُ وُجُوهُ هُهُ مُد اور ج ادمی برانی کا مرکب ہوں انبین منہ کے بن آگ

في النَّارِ (٣) توب آیات بی جن بی عوی عکم ہے اور بران آیات کے مقابلے میں بی جن سے انہوں نے عوم تابت کم افرا ورخصیوں نا دیل کی دونوں طرف ضرورت ہے کیونکر احادیث مبارکر میں واضح طور پر آیا ہے گنا ہ گاروں کو عذاب ہوگا . بلکہ اسٹر تغالی كا بداينًا درًا في الس سليدين واضب كربرس كي ليه ب كيونك كون على موس كناه كارتكاب سے فالى نہيں .

ارث وخلاوندى سے:

وَإِنْ مِنْكُمُ الِرَّهِ وَإِرْدُهَا رِمِ)

اورارتاد فلوندی ہے۔

تُوِيَعُنَكُوهَا إِلَّهُ ٱلدُّشُقَى آلَـذِي كُذَّ بَ وَتُوكِيُّ رِهِ)

تواس سے خصوص جاعت مراد ہے یا " اشقیا » سے کوئی خاص معین آدمی مراد ہے۔

اورارت وفلاوندى ب !

" كُلُّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَاكُمُ هُدُ-

اس رجنم) ہیں وہی شخص داخل ہوگا جو نہایت برسجت ہے اس نے جھٹلہ با اور منہ بھیرا-حِب اس جنم بن كوفي برى جاعت والى جاسے كى توجينم كا داروغدان سے بوچھے كا-

اور سرای نے اس بی داخل مونا ہے۔

وم) قران مجيد سوره مفوري آبت ٥٨ (۱) قرآن مجدِ سوره جن آیت ۳ ۲ (م) قرآن مجدسوره مرم آیت ۱) رم) خراك مجيد سوره منل آيت ٩٠ ره) خران مجيد سورة الليل أين ١١-١١

(١) فرأن مجدسورهٔ ملک آیت ۸

سے کفار کی فوج مراد ہے اور عالم کوخفوص بنانا کوئی بعیدبات نہیں اس اتیت کی نمیاد برامام اشعری اور شکلین کی ایک جاعبت کے عوم کے صیغوں کا انکار کیاہے اور یہ الفاظ اکسس سلسلے میں کسی قریبے کے متاج ہی بجوان کے متی پر دلات کرے۔ معتذر ل د کا مشیدہ :

ارث دفداوندی سے

وَافِيْ لَغَفَّاكُ لِيَنُ تَكَابَ وَامَنَ وَعَصِلَ صَالِحًا ثُلُقًا الْهُتَذَى (١)

اورادت دفداوندی سے!

وَالْعَصْرِاتِ الْوِنْسَانَ لَغِیْ نُحْسَدِ إِلَّهِ الَّذِیْنَ اَمَنُی اَ وَعَمِلُوا اِحْدَالِمَ الِحَامِّ ِ ﴿ ﴿ ﴾ اورادِثا دخلاوندی ہے ،

كَانُ مِّنُكُفُواِلَّهُ وَارْدُهَا كَى نَعَلَىٰ رَبِّكَ حُنْمًا مَّقُضِيًّا رسى

بعرارت دفرمايا:

المُستَدُّنَكِيْ الكَّذِينَ الْكَفَّوُ (٣)

ا ورارشا د فداوندی ہے۔

رَمَنُ لَيْسِ اللهُ وَرَسُولَ وَيانَ كَ الله

نَارَجَهَا مُدَ - (٥)

توان نمام آبات بن الله تعالى في الميان كركا وكركيا ب- المرارشاد بارى تعالى ب -

بے شک میں اسینے ش دوں گا جس نے توبری ایان لایا اور اچھے عمل کئے بھر ہوایت یائی۔

اورزہا سنے کی قیم ہے شک انشان نفسان میں ہے گروہ لوگ جوابیان لاسٹے اورانہوں نے اچھے کام کئے۔

اور مرایک لے اس جنم میں جاتا ہے برتمہارے رب کاحتی فیصلہ ہے۔

بعرسم متنى فوكون كونجات ديس مكي

جوشخص الله تعالى ا درائس سے رسول کی نا فرمانی کرے ا

THE PERSON NAMED IN THE PARTY OF

The State of Milaters

١١١ فرآن مجيد سورهُ طلسرُ ٢ بيت نير ١٢

(٢) قرآن مجيد سورة العصرآية نبر أما ١٧٠

(١٠) قرآن مجيد سورة مريم آيت غبر الم

(۱) قرآن مجید سوره مربم آیت نمبر ای

ره قران مجيد سوره جن آيت نبر ١٢٠

www.maktabahiong

وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمُونًا مُنْعَمِدًا فَجَزاعُ لا جَهَمْ جَهَمْ جَوْضَ مَن كُومِان لو فَكِرَ فَل كرے الس كابدلم خَالِدًا فِيْهَا لِهِ اللهِ ----ان عمومی آبات من عرض خصیص سے کیونکدالد نوالے فر آباہے۔ اوروہ اس رسٹرک کے علاوہ کوجن کے بیجیا ہے وَيَغْفِرُ مَادُونَ لَمْ لِكَ لِمَنْ بَيْنَاعُ (١) بخش دسے۔ بس دسے۔ تو مزرک کے علاقہ اکتابوں) کی خشنش بین اس کی مثیت باقی رہنی جا ہے اس طرح نبی اکرم صلی المدول الم نے فرایا ، جنم سے وہ اُدمی کی نکل ما سے گاجی سے دل میں ندہ برابر جی ایان موگا ۔ اورارشاد فال وندى سے إِنَّا لَا نَصِيْعُ الْحَبْرَمَنَ الْحَسْنَ عَمَلَةً رسى مِم الجِهِكَام كرنے والوں كے اجركوضائع نہيں كرنے -توابان اور تمام عباد توں كا اجراك كن ه كى وج شے كيسے ضافع ہوجائے گا-ارشا وخاوندی وَمَنْ نَفْتُلُ مُومِناً مُتَعَصِّدًا. جوشفص كسى مومن كوحان يوجو كرفسل كرست وه بميشه متنف (۲) بن رہے گا! اس کا مطلب بہہے کرمنقول کو اسس کے ایان کی ومبرسے قتل کرے داس طرح قائل کافر ہوجا آبا ہے اور ہمیشہ جہنم یں رہے گا ہرفائل مرادنین ۱۱ ہزاروی) ال قيم كيسب ير اماديث آئي بي -ابكسوال كاجواب! رہے موں ہ روب : اگر تم کہوکہ اسس سے معلوم ہوا مذہب مختار میر ہے کہ ایان میں اعمال کا دخل نہیں حالانکر بزرگؤں کا قول معروت ہے کم بان، تعدين، قول اورعل كانام بيتواس كاك مطلب -ہم کہتے ہیں رعل کو ایان سے شمار کرنا کوئی خلات مقل بات بنیں کیوندیہ رعل اسے کمل رّاہے جیسے کہا جاتا ہے مسر

> (۱) فرآن مجید سورهٔ نساد آیت میلا (۷) قرآن مجید سورهٔ نساد آیت مدیم (۷) فرآن مجید سورهٔ کهف آیت به

ا در ہاتھ انسان سے ہیں حالانکہ بہمعلوم ہے کہ اگر سرخ ہو تو وہ انسان نہیں کہلائے گا ہاتھ کے ہونے کی وہ سے وہ انسان ہوئے
سے نہیں نکل سکتا اسی طرح کہا جا باہے کرنسیجات اور بجبرات نمازسے ہیں اگر حیران کے نہونے سے نماز باطل نہیں ہوئی
تو ول سے ایمان ایسے ہے ہے جیسے انسان کے بیے سربر قواس کے کہ اکس کے مذہونے سے ایمان ٹہیں پایجا آبا اور باقی قباط
دور سے اعضا دکی طرح ہیں جن بی سے بعض دوسرے اعضار سے اعلیٰ نہیں ۔ اور نبی اکر مسلی المتر علیہ وسلم نے فرایا۔
لکو کیڈنی المنڈانی جے بی کیڈنی کو کھ کے اور نبی اکر تا سے تو وہ مومن نہیں
مؤا۔
موری ایمان کی المرب کی میں اسے تو وہ مومن نہیں
مؤا۔

اورصحانبکرام کاعقبدہ ،معتزلہ کے عقبدے کی طرح نہ تھا کہ زناک وجہ سے ادی کا ایمان تنم ہوجانا ہے بکہ اسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کا بل ایمان تنم ہوجانا ہے بکہ اسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کا بل ایمان سے ساتھ سچا مومن نہیں ہوئا۔ جیسے وہ تفص سے اعضا کھے ہوئے ہوں اور وہ عاجز ہو تو کہا جہاں کہا جائے کہ برانسان نہیں تواسس کا مطلب یہ ہے کہ تھیفنٹ انسانیٹ ایسے حاصل ہے دیکن اسس کے بعد جو کمال انسانیٹ ہے وہ اسے حاصل نہیں۔

المان من كمي زيادة في الرام كموكم اسات اس بات برشفق تنصي كم اليان كم اور زياده برقام عبدار التي المراك المرك المرك

زبادتی کاتصورتہیں ہوسکا تو ہیں کہنا ہوں کہ ہا رسے اسلات را مادیث کے اگواہ اور عادل تنعے اور کمی کے بیے بھی ان کے تول سے روگر وانی جائز نہیں بہذا اہنوں نے جو کچے ذکر کیا وہ تی ہے اس کے سجھنے ہی فورکر نا چاہیئے۔ اس میں اس بات پر دبیل ہے کوعل ، ایبان سے اجزاز ا ورائس کے ارکان سے نہیں بلکہ وہ ایک زائد جن ہے زائد بھی موجود ہے اور ناقص بھی اور کوئی چیز واتی طور پر نہیں برطفتی لہذا میکنا مائز نہیں کہ انسان اپنے سری وجہ سے بڑھ جا اب میکر کہ اس میں واڑھی یا موٹا ہے کہ اس میں واڑھی یا موٹا ہے کی وجہ سے اضافہ موااور رہے کہ ایمن مجھے نہیں کہ رکوئ اور سجد سے کی وجہ نازیں اضافہ موااور رہے کہ ایمن سے کہ ایمان کے لیے ایک وجود ہے بھیرای کے بعد زیادتی اور کمی کی وجہ سے امنافہ ہوتا ہے نواس بات کی نفوج ہے کہ ایمان کے لیے ایک وجود ہے بھیرای کے بعد زیادتی اور کمی کی وجہ سے امنافہ ہوتا ہے نواس بات کی نفوج ہے کہ ایمان کے لیے ایک وجود ہے بھیرای کے بعد زیادتی اور کمی کی وجہ سے اس کے حالت بدتی ہے۔

سوال ، - اگرتم کموکرا عتراض باقی سے کر تصدیق کیسے زیادہ اور کم ہوتی ہے حالانکہ وہ ایک ہی خصلت ہے ۔
حواج : - بین کہا ہوں حب ہم من نقت نزک کر دیں اور کسی کے توروشنب کی پرواہ نئری اور پردہ اٹھا دیں تو اُسکال
حقم ہوجا ہے گانو میں کہا ہوں کرایان اسم مشترک سے اور بہنین طرح استعال مؤا ہے ۔
دم مروجات قبی پرلوں بولا جآتا ہے کہ وہ محق تقلید ہوتی ہے کسی قسم کی وضاحت یا انشراح مدر نہیں ہوتا ہے والے کا برائی کا

ایان ہے بلہ خواص کو چھوٹر کر بانی تمام مخلوق کا ایمان اس طرح ہوتا ہے۔ بیرعفیدہ ، قلبی یقین موتا ہے جو کبھی مضبوط اور خت برجاً اور المحمد كرور سخا اور وصلاط جانا سے بیسے دھا کے كار موتى اور يربات فلات تياس ني اسے بيودى برقيا كس كيف كدوه إبنى عقيدس من منبوط مؤاب كسى تون اور ورك ذريع السي جيبنانين ماسكناكسي حليه ، وعظ اور محقق ودائل کے ذریعے بھی ایسانہیں کرسکتے اسی طرح عیسانی اور بدختی ٹوگ بی اوران بی سے کچھ ہوگ ایسے بی کرمعولی کلام کے ذریعے انہیں تک میں ڈالا عاسکتا ہے اورا دنی جیلے یا نوت زوہ کرنے کے ذریعے اسے اپنے عقیدے سے نیچے آئامہ سکتے ہیں اس کے با وجود بہلے قدم کے لوگوں کی طرح اسے بھی اپنے عقید ہے ہیں شک بنہیں ہوتا لیکن پنجنگی میں ان دونوں کے درمیان فرق ہے یہ بات سے عقیدے بر بھی موجود ہے على اسى ارا دے كوبڑھا نے اور زیا دہ كرنے بن مؤثر ہوتا ہے جس طرح درخوں كوماني ونياان كي نشوونما مين مؤثر تواسع - اسى بليد الله تعالى في الله

يس ان كے إيمان بڑھ كئے۔

فَزَادَ ثُهُمُ مُرابِمُ اللَّهُ اللَّ اورارك وقرايا:

"ناكدان كے ايان ميں اضافہ موجائے۔

رىتىزُوَا رُوْل اِيْمَاناً خَعَ إِيْمَانِهِ عُدرِي

اورنى اكرم صلى الله عايدوسلم نے فرما يا جيسے بعض روايات ميں آيا ہے۔ الان رطفنا وركفنا رساب

الويمان يزيد وينقص - رس

اوربرا بان کی اورزیادتی اول برعباوت کی تأثیر کے اعتبار سے موتی ہے اوراكس بات كا ادراك اسى شفل کو ہتا ہے جوعبادت کی مصرونیت کے وقت جب اس کادل مرف اس طرف متوصر ہوا درعبادت میں کوتا ہی کے دفت من تقابل كرسے تواسے فق معدم موجانا ہے كرميلي حالت ميں ايمان كى مضبوطى اس طرح ہوگى كما الركوئى شخص ال كوشك مين والناجا بعقوايما نين كرسك كا-

ما وشغص تنم بررحمت كالتنقاد ركفتا وحب اپنے عقبدے كے مطابق على كرتے ہوئے اس كے سرميد ما تحد چھرے اوراس سے ساتھ شفقت کا ساوک کرے تواپنے باطن سے رحمت کی تاکیدیائے گا وراس علی سے میں رمت بڑھ جائے گی اسی طرح جوشفی تواضع برعقیدہ رکھت ہے جب اس کے مطابق عل کرسے یا دوسر سے سامنے عاجزى كابامظام وكرسے توعمل كى وجرسے اپنے دل بن تواضع كى زبادتى محوس كرسے كارتمام فلبى صفات بن بن كے

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة توب آيت ١٢٨ له قرآن مجدسورة فنح آيت م (١١) تاريخ ابن عاكرملد ٢ ص ٢٠١٠ نزجه مارث بن سلم

باعث اعفا سع على صادر سونا ب مع إعمال كا اثران صفات بريرا بعد تو وه انبين بكاكرونا اور برها وياب يربحث سخات دینے والے اور باک کرنے والے امور کے بان س اسے گا۔

جہاں باطن کا فل سر کے ساتھ تعلق اور عقائد و تعلیہ کے اعمال کا ذکر سوگا۔ یہ ملک کے عالم ملکوت کے ساتھ تعلق کی جنی سے ہے مک سے عالم فاہر مراد ہے جن کا دراک حواس کے ساتھ سوتا ہے اور ملکوت عالم غیب ہے جن کا دراک توربصبرت سے بواہ دل عالم مكون سے بے جب كم اعضاء اوران محا غال كا تعنى عالم كك سے ب ان دولوں عالموں سے درمیان اتنا باریک فرق ہے کہ بعن توکوں نے انہیں ایک ہی خیال کیا ورووسرے لوگوں کا خیال ہے کہ فل ہری عالم کے سواکھے نہیں اور وہ ہی تھوکس اجسام ہیں اورجس نے دونوں عالموں اور ان کے الگ الگ ہونے کا اداک كا تواس ر بط كواكس شعري بان كي كيد

سشیشداور مزاب اپنی رقت رصفائی مجاعث ایک دوسرے سے مثابہ دیکے گویا شراب ہے بالد نہیں یا بیادہ

اب ہم مقعود کی طرف او مختے ہیں کیونکر بہ عالم، علم معاطر سے خارج ہے لبکن دونوں عالموں کے درمیان علی انقال م ارتباط ہے اسی بیے تم ویجے ہو کو علوم سکاشفہ مر گھوی علوم ما در کی طوف مالل ہوتے میں حتی کہ بڑی شدت کے ماتھ اس سے الگ موتے من تواس اطلاق کے اعتبار سے ایال میں اضافہ مواج اسی لیے حفرت علی المرتعنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا در ایمان ایک سفیدنشان کی طرح ظام بروا ہے جب بندہ نیک اعمال کرتاہے تورینشان بڑھ کرنے او سوجا اے يهان كك تام ول روش موعاً اس اورمنا فقت الكسياه نشان كى طرح ظامر بوتى سے جب وه الله تعالى كى محرات كونور است تور براه كرور ول كوسياه كردى بعراى برمريكادى جاتى بعد به منتم "مرب-يمرآب نعب آيت راعي-

كَدُّ رَانَ عَلَىٰ ثُلُوْمِهِمُ را)

را) دوبرا اطلاق برب كراس تعديق اورعى دونون مرادبون جيد سركاردوما مم المطي المعليه وسلم ف فرايا.

آيونيمان بونع قَسَبُعُون بَابَا را) ايان سے سنرسے زياده دروازے بي -اور جیسے نبی اکرم صلی انشرعلیہ دسلم نے فرمایا: زانی، زناکے وقت رکامل موس نہیں ہوتا۔ لَوَيَزُنِي الزَّانِيُ وَهُوَمُونَ - (١١)

> (١) فرآن مجد سوره مطفقين آيت ١٦ (٢) صحصه جلداول ص ١١م ت ب اليمان -رس مجع بخارى جلدوس ١٠٠١ كماب المحاطين-

جب نفظ ایان کے مقطی میں عمل واخل ہو جائے تراکس کی زیادتی اور نقصان کا ڈرنہیں ہوتا اور کیاوہ ایان ہو محق تصدیق کانام سے زیادتی کو قبل کرنا ہے ؟ توریمی نظریات ہے ، اور ہم نے اکس بات کی طوف اشارہ کیا کہ وہ بھی اس

رد) بیسرا طلاق یہ ہے کہ اس سے ایسی بیتی تقدیق مراد موجس میں کشف اور انشراح صدر ہوتا ہے اور نوربعیرت کے ساتھ مشاہدہ یا باجاتا ہے اور بیشن کوفیول کرنے سے زیادہ دورہ میکن میں کہا ہوں کہ وہ امریفینی جس میں شک نيس اس مي هي نفس كا اطبيتان مختلف بتواج شلا « دو ، ايك سي زياده بونت بن " مين حس فرراطيبان سے اس تداس بان مين نبين كرد عالم معنوع عادت سي

الرج دونوں بانین شک سے پاک ہیں۔ تو نفٹنی اموروں احت اور اطبینان کے درجات میں مختلف ہوتے ہیں سم نے یہ بات ، کتاب العلمیں علی سے آخرے کی علمات کے ضمن میں بقین سے متعلی فصل میں ذکر کی ہے۔ اب اسے لوٹائے كى ضرورت نهين نوان تينون معاتى كے اعتبارسے واضح موكى كر حوكتيان اسان سے ایان كى ندیا ذنى اور كى كے بارسے یں فریا ہے وہ حق ہے اور دہ کس طرح فی نہیں ہوگا جب کر ا حادث میں آیا ہے کر میں شخص سے دل یں ایک ذرہ کے بلارامان مو کا وہ جہنم سے سے سکا جا سے گا اور لعین احادیث ہیں دیٹا رہے ہرا برایان کا ذکر ہے دا، تواگر دل میں تف وت نه بولواس مقدار کاک مطلب ره جانا ہے۔

سوال: - اسلاف ك قول "بي ال شاوا فلرمومن مول" كاكيامطلب ب مال کی استناد شک براے اورایان یں تک کوہے.

ایان کے اقراریں استثنار اوروه سب حفرات ايان كے بواب من قطعيت سے بازرست اور يرمنر كرنے تھے حفرت مفيان أورى وحداللہ نے زياد " توشف کے کرمیں اللہ تفالی سے بال مومن موں تو وہ مجھولوں میں سے سے اور بوکے کم میں سچا مومن مول توب کہنا برعت ہے، توده كس طرح جوظا ہو كا حاله نكروه جانتا سے كروه ذاتى طور يرمومن سيے تو ہوا دمى فى نفسمومن مووه المتد تعالى سے بال بھی مون ہوتا ہے جیسے کوئی شخص طویل القامت اور منی مواور اس بات کو جا تنامجی ہونو وہ الشرقالی سے نزدیک بھی اس طرح منوا بعاس طرح وہ شخص جوخوش ، عملین ، سننے والداور و بیلنے والا بوتا سے دا مدتمال سے بان کی اسی طرح موتا مے اور اگر کی شفس کو کہا جا سے کر کی توحوان ہے ؟ تودہ برجواب دنیا بیٹنیس کرے گاکہ ان شا والدیس حوال ہوں۔ اورحب صرت سفیان رحمرا مار سے بیات فرمانی توان سے پوچھا کی ایکی فرارسے ہیں ؛ انہوں نے فرایا کہوہم المرتعال پراوردو کھے ہاری طرف آناراگیا اس پرایان مائے نواس بات بیں کہ ہم اسٹر تعالی پراور جو کھے ہاری طرف آناراگیا اس

جواب ہے۔ یاستشاء صبح ہے اوراس کی چاروجہیں ہیں دو وجہوں کی نسبت شک کی طرف ہے اصل ایمان کی طرف نہیں البتہ اس کے خاتمے اور کمال کے ساتھ تعلق سبے ،اور دو وجہوں کی شک کی طرف نسبت نہیں۔

میدلی وجید! به تنک ی طون منسوب نبین ہے بلکہ اس بات کے خون سے ہے احتراز کیاجا ناہے کہ خود اپنے نفس کی پاکیز گی بیان س

اپی پاکیزگ بیان نزگرور

كِ أكِيهِ فِي الرَّكُولِ كُونِينِ وَكِيمًا جُوابِي بِأَكْيَرِ كَى تُودِمِانِ كرشتے ہیں۔

ويصيح كس طرح الله تعالى برجوط كلون إي-

الله تفال ارشاد قرقاً ہے : فَكَ تَتَرِكُوْ اللّهِ الْفُسْكُمُّ رِا) اور فارا دو

اور فرایا ۱۰ اکف تَدَالِی الَّذِیْنَ بُزِکُوْنَ انْفُسَهُ عُدُرِی)

اورارت دخلافهى عنى المرارث دخلافهى الله الكن بسرا

(۱) فراکن مجد سوره نجم آمیت ۳۲ (۲) فراکن مجد سوره نسا د آمیت م<mark>دیم</mark> وا) فران مجد سورهٔ نساد آمیت من<sup>ده</sup> کی دانا سے پوچھا گیا بڑا سے کیا ہے ؟ اس تے جواب وہا انسان کا اپنی تعریف کرنا - اورامیان بزرگی کی اعلیٰ صفات بی سے ہے اوراس پر بقین سے بات کرن مطلق پاکیزگی بیان کرنا ہے اورات شنار کا صیغہ گوبا عرب سے منتقل کیا گیا ہے جے

کی انسان سے پوچھا جائے آپ طبیب یا فقیہ یا مفسری ؟ تووہ کہے گا باں انشا واسد ۔ تو بہ نشکیک کی جگہ میں نہیں ہے۔

بلکہ اپنے نفس کو ذواتی پاکیزگی کے بیان سے نکائن ہے تو یہ صیغہ ترویار اور نفس خیرکو کمزور کرنے کے بیے ہے بعنی خبر

سے جوبات لازم اُن ہے اسے کمزور کرنا ہے اور وہ اپنا تزکیر ہے، اس تاویل کے مطابات اگر کسی برے وصف کے باہے

روال کیا جائے تواست شنا و بہزنہیں ہے۔

دوسری وجه:

ہر حال ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو سکا آ اور تمام امور کوشیت خلاوندی کی طرف بھیری اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی صلی اللہ عب وسلم کو بھی ہی طریقیہ سکھایا۔

ارث د خداوندی ہے:

کی کام کے بارے میں بینکہیں کرمیں اسے کل کروں گا گرانشارا دلدکہیں-

وَلَوْ نَقُولَنَّ لِنِنَى مِعِ أَنِيْ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّهِ مَا يَعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّهِ مَا يَا يَكُ مَا الله مَاللهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلْهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ مِنْ إِلَيْنَا مُعْ اللهُ مَا إِلَّهُ مِنْ أَلِي اللهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَيْنَا أَلِمُ اللهُ مَا إِلَّهُ مِنْ إِلْهُ مِنْ إِلَيْنِ أَلَّهُ مِنْ إِلَيْنَا أَلِمُ اللهُ مِنْ إِلَيْنَا أَلَّهُ اللهُ اللهُ مَا أَلَّهُ مِنْ إِلَيْنَا أَلِي اللهُ مِنْ إِلَيْنَا أَلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَلَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

يمواس بات كوغير ملكى اموز كم محدود نهي ركها بكد فرمايا:

تم ضرور سی حرام میں وافل موکے اگر الله تعالی نے جا با اس حال میں کم امن واسے ہوگے اپنے سروں کو منڈا نے والے بابال کمٹوانے والے-

اَنَدُ حُكُنَّ الْمَشْحِدَ الْحَرَاتِ اِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ

عال کا اللہ اللہ تفالی کو علم تھا کہ وہ ضرور داخل ہوں گئے اور ہی اس کی شیت تھی لیکن مقصور اس بات کی تعلیم دینا تھا تو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طون سے جو خبر بھی وسینے چاہے وہ معلی ہوتی با مشکوک ، اس میں ہی طریقہ اختیار فرانے

اے مومنوں کے گھروالوا تم مرسلامتی ہواگر اللہ تعالے نے جا ہاتو م جی تمہا سے ساتھ ملنے والے ہیں۔

حق رحب نبی اکرم صلی المطلبه و ساخرت ان میں وافل موسے نوفر وایا۔ اسکی در مرعک کی گھ دار تفوی موسی کی موسی کی آبال ت است شاء الله کی کھر کہ جفوت - (۳)

> (۱) قرآن مجيد سورة مميت آبيت نبر ۲۳ (۲) قرآن مجيد سوره فتح آبيت ۲۲ (۱) عصر مسلم مناب الجنالز طبداقل ص ۱۲۳

عاں نکہ ان سے ساتھ سلنے میں کوئی شک نہیں لیکن ا دب کا تقا ضاہبے کہ انڈ تعالیٰ کا ذکر کیا جا شے اور امور کا اسی
سے دبط قائم کیا جائے اور بہ صیغہ اس بات پر دا الت کرتا ہے حتی کہ عرف میں بہ رخبت اور تمثا کے افہار سکے ہے استمال
ہوتا ہے جب تم سے کہا جائے کہ فلاں شخص جلدی مرجا کے گا تو تم کہتے ہوان شا وا دیڑ تو اکس سے تمہاری رغبت معوم
ہوتی ہے تک معلوم نہیں بوتا ۔ اور جب تم سے کہا جائے فلاں شخص کی بھاری جلد ختم ہوجا ہے گا
توتم نفط ان شا والٹر کہتے ہوئی بہ بھی رغبت کا افہار سے ۔ تو بہ کار شک سے رغبت کی طوف چھیر ویا گیا تو اس طرح الدنوال
سے ذکر کی طرف بھیر دیا گیا بات جس قدم کا بھی ہو۔

تبسرى وجدد

میشک کی طرف منسوب سے اوراس کا معنیٰ سے میں ان شاہ اللہ یفیناً مومن ہوں کمیوں کہ اللہ تعالی نے چند ہوگوں کوخاص کمرستے موسے ارشا وفر مایا ۔

اُولِیْكَ مُعَمُّا کُونِی کَقَا اُرہِ کَالُوا مِیان مِن سُک کی طوت اولگ سے مون ہیں۔ تواس کی دوسیں ہوگئیں اور سر کمال ایمان میں شک کی طوت اولٹا ہے اصل ایمان کی طرف نہیں اور مرشف کو ا جنے ابیان کے کمال میں شک ہوتا ہے اور میکنز نہیں اور کما ل ایمان بین شک دو دصہ سے صبحے ہے۔

(۱) منافقت ، ایمان محکمال کوزائل کردیتی ہے اور یہ بوٹ یو ان ہے اس سے براُت ابت نہیں موسکتی۔ (۱) ایمان نیک اعمال سے کمل بوزا ہے اور کامل طور ریان اعمال کے وجو دکا علم نہیں ہوا۔

عل کے بارے میں ارشار فداوہ کی ہے۔

بے شک دکا ملی مومن وہ لوگ بیں جوا ملاتحالی اصاب کے رسول صلی المرعلیہ وسلم بر ایجان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کی اور اللہ نعالی کے راستے بن اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جا دکیا وی لوگ سیھے ہیں۔ توفاك اس مدق مي مؤما جهاسي طرح الشرفالي في ارشاوفر الي ا

وَلَكِنَّ الْيَرِّمَنُ الْمَنَ بِأَمَّلُهِ وَأَلْيَوْمِ الْإِدْ خِرِ لَيْنَ بَيْنَ اللَّيْ اللَّيْ مَنَ وَاللَّيْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْ

را، قرآن مجید سوره انفال آیت مه رم) فران مجید سوره جرات آیت ۱۵

الله) قرأن مجيد سور أيفره أيت ١٥٠ الما ١٥٠ من الما ١٨٠٠ من ١٨٠ من ١٨٠٠ من ١٨٠٠ من ١٨٠٠ من ١٨٠٠ من ١٨٠٠ من ١٨٠٠

توبين اوصاف كالشرط بيان فرماني بصيه وعده بوراكرنا اور شكل يرصركنا -یں لوگ سے ہیں۔ ٱوليكَ ٱلَّذِينَ صَكَتُولَ (١) اورارت دفداوندی ہے۔ الشرفالي تم من سے إيان والوں اوران لوگوں سے درجات بلندكر الب حبنس علم دیا گیا ہے۔ يَرُ فَعِ اللهُ الَّذِينَ المنوُ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ ٱوْتُوَالْمِلْعَ مَرْجَاتٍ-١٧) اورارشاد فرمايا و تمیں سے جن اوگوں نے فتح کمرسے بیلے خرج کی اور جہاد کی وہ رارنس ۔ تَوَبُّنِّتُوكُ مِنَّكُمُ مَنَّ أَنْفُقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحُ وَفَاتَلَ - رس اورفرایا به هُفَرَعَدَجَاتٌ عِنْدَاللهِ - (م) وہ الشرتعالی سے بان مختلف ورجات والے ہیں۔ نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، ایان برسند سے اوراکس کا ب س تقوی سے۔ اَيُونِيكَانُ عَرْيَاتُ وَكَبَاسُهُ التَّقَوٰى (٥) ١ورفركلي بد آلِو يُمَانُ بِفُتْعُ وَّسَنْعُونَ بَابَا آوُنَاهَا ایان کے سڑسے زیادہ دروازے میں جن میں سے كمترين دروازه راست سے تكلیف ده جیز كوسانات إِمَا كُمُ أَنْ وَذَى عَنِ الْطِرُنِيِّ رِهِ توبر را بات واحادیث ) کمال ایان کے اعال کے ساتھ تعلق بردلالت کرتی ہیں ۔ ایمان ، نفاق اور سشرک خفی سے رات کے ماقعی مراد طرب.

(١) قرآن مجد سورهٔ يقن آيت نمر ١١١

نبى اكرم صلى الشرعليدوك لم فصفر مايا .

(۱) قراك مجيد سورهٔ مجادله آيت نمب راا

(١٧) قرآن مجيد سوره مديد آيين نبسروا

(م) فرآن مجد سوره آل عمد آن أيث غبر ١٩٣١

(٢) مجع مطم طبداول ص ١٧ كمناب الابيان

(0)

بس ادی بین جارخسانی سول ده خانص منافق سے اگر جدورہ مرکھے اور نماز برطھے اور کھے کہیں مومن ہول جب بات مرسے تو خوا ن ورزی مرسے تو خوا ن ورزی مرسے حب اس کے باس ایان رکھی جائے تو خوا ن اور حب جا گورے تو گالی گاوج کرسے ۔

جب معالمه كرن واس تورد -

دل چارقعے کے ہیں ایک صاب ول طبی ہی روسشن

يراع ہے ير موس كا ول ہے اور دول را دوز ف والا

ہے اس میں ایمان تھی ہے اور منا فقت بھی ایما ن کی ثال

اس سزی جیسی ہے جیسے میٹھا پانی بر حالے اور مانی

ك مثال اس زخم كى سے جوبيك كوبرها دبتاہے جو ماده

ارْبَعُ مَنُ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ خَالِصُّ وَإِنْ صَامَرُ وَصَلَىٰ وَزَعَمَ انَّهُ مُومِنَّ مَنَ إِذَا حَدَّتُ كُنَ بَ قَانَ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ وَإِذَا وَنُهُمْنُ خَانَ وَإِذَا خَاصَد فَجَرَ لِلهَ

> بعضروایات بی ہے۔ سرداعاهدعندس (۲)

صرن ابوسيد فدرى من الدُّون في روايت بن من الفَّدُون الرَّعِن الْهُ الْمُونِ وَلَيْ الْمُرْدُونِ وَلَيْ الْمُرْدُونِ وَلَيْ الْمُرْدُونِ وَلَيْكُ الْمُونِ وَلَكُ الْمُونِ وَلَكُ الْمُونِ وَلَكُ الْمُونِ وَلَكُ الْمُونِ وَلَكُ الْمُونِ وَلَكُ الْمُونِ وَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونِ وَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاثُ الْمُلَاثُ الْمُلَاثُ الْمُلَاثُ الْمُلَاثُ الْمُلَاثُ الْمُلَاثُ الْمُلَاثُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بوصی اس غالب ہوگا سے سے جائے گا۔

غالب بوگا اکس کا حکم نافذ موسائے گا۔

اس امت کے اکثر منافق فاری ہی۔

دف، یبان فرارسے مراد وہ عالم بیں جمابنی ذات سے تہمت کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرتے میں اور حوکی سکھنے بین اسس بران کاعقیدہ نہیں ہوتا جیسے وہابی دیوندی لوگ فراک وہریث سے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم سے نصابل

لاه مین سلم جداقه ص ۱۷ ه کناب الابیان رم) مسنداهم احمد بن صنبل جلد ۲ ص ۱۸۹ رم) مسنداهم احمد بن صنبل حبد سم ص ۱۵ رم) مسنداهم احمد بن حنبل جدم ص ۵ ط۱ سی اور مرا نکاد کردیتے میں ۔ تو ایسے عاد کو منافق کہا گیا ہے ۱۲ دیزاردی)

الكورت مزلف س

میری امت بی شرک چونی کی صفا پر جلنے سے جی زبادہ

ٱلسَّرُّكُ ٱخْفَىٰ فِي الْمَتَّيُ مِنْ دَبْيِبِ النَّمُ لِ

حفرت مذیفه رمنی المرعندسے مروی سے فرما تے ہیں۔ نی اکر ملی الله علیہ رعم کے زمانے یں ایک شخص کوئی بات کہنا تووه رنے دم کا منافق ہی رہاتھا اور بن تم سے ایک دن بی دس باروہی بات سنتا ہوں رہا

لعِفَ على ونے فرمایا منافق کے زبادہ قرب وہ تنص ہے جس کا خیال ہے کر وہ منا فقت سے پاک ہے مضرت مذاہنہ رضی الشرعنه فرما نتے تھے ، در نبی اکرم صلی الشرعلیہ وکسی کے زمانے سے آج کل منا فتی زیادہ ہیں " ان ونوں وہ بھیا نے تھاور ائے کل ظاہر کرنے می توب سا نقت ایان کی سیائی اور کمال کے منانی ہے اور مرد شیرہ ہے ہوادی سے درا ہے وہ اس سے سب سے زبارہ دوررہے والا ہے، اور جوسمجنا ہے کہ یں اکس سے باک موں وہ اکس کے زبارہ قریب ہے۔ صرت من بصری رحمد الشرسے بوچھا گیا کہ لوگ کہنے ہیں آج کل منا فقت بنیں انہوں نے فرمایا اسے بھائی ! اگر منا تی بھاک ہو کئے تو تمیں راستوں سے وحثت ہونے ملے انہوں نے ہی یاکسی دوسرے بزرگ نے ذیایا اگرت نقین کے ساتھ وم لک جائیں تو ہم اچنے یا وک کے ساتھ زمین پر ناچل سکیں۔ رہ کثرت کی طرت انگارہ ہے )

حزت ابن عرصی الشرعندرنے سنا ایک شخص ا ثنا زنا حجاجے بیطعن کرر با تھا آپ نے فرمایا کیا اگرتو وہاں حاصر سخوا اور یہ بات سننا تواس سے بارسے بی گفت کو کا اس نے کہانہیں آب نے فر مایا ہم عبد رسالت میں اس بات کومنا فقت تمار

بوشخص اس دنیایی دوزبانون داد رمنانق) موگا الله تعالی اسے آخرت میں عبی دوزبانون والا بنائے گار

نى اكرم صلى الشرعليدوك لم في ولا إ مَنُ كَانَ ذَالِسَانَبُنِ فِي الدُّنْيَاجَعَكَمُ اللَّهُ دُالِسَانَيُقِ فِي الْأَخْدِرَةِ - ربي بناكرم صلى الترعليدوك لمن مزير فرايا:

١١) مجع الزوائد علد ١٠ ص ٢٢٢

<sup>(</sup>١) مصنف ابن ابي سنيد ملده ١ ص ٥ م

<sup>(</sup>٢) نوت الفلوب جلد ٢ ص ١٣١ ذكر الاشتهاد في الايان

<sup>(</sup>م) مجمع الزوائد مدم ص مه باب ذي الوجين والسانين

سب سے بڑا شخص وہ ہے جودو جہوں والاہے ان کے پاس ایک جرے ماقد آناہے اوراُن کے پالس دوسرے چرسے سے جاتاہے۔

شَرُّالْنَاسِ دُوالْوَجُهَيْنِ الَّذِي بِإِنَّى لَمَّوُلاءِ بِوَعْبِرٍ وَ بَا قِنْ هَوُلُاءِ بِوَجِبِرٍ-

(1)

صفت من بعری رحمدالله سے بها گیا کمچیلوگ کہتے ہیں ہم منا فقت سے نہیں کھرتے توانہوں نے فرابا اللہ فلم اگر مجھے معلی ہوکہ میں منا فقت سے باک ہوں تو بات مجھے سونے سے بعری ہوئی زبین سے زیادہ پہند ہے اور مفرت من میں فراتے ہیں زبان اور دل ، پورٹ بوق اور طاہر نیز داخل و عارج کے درمیان انقلات، منا فقت سے ہے ۔۔۔
ایک شخص نے حذب حذیقہ رحنی اللہ عذہ سے عرض کیا کہ میں منافق بننے سے فوت زدہ ہوں تو انہوں سنے قرابا اگر تو منافق میں انون منافق سے بے خوت ہوتا ہے ،

صرت ابن ابی تمیک قراتے بن میں نے ایک سوئیں اور ایک روایت بن ہے ایک سونچایں صحابہ کرام سے

عافات كى دوس كىسبىنا ففت سے درنے تھے۔

ابب روابت بیں ہے نبی اکرم صلی الدعلیہ وسے معابہ کرام کی ایک جماعت کے درمیان تشریف فراتھے انہوں نے

ایک شخص کا ذکر کیا اور السب کی بہت زیادہ نعرفین کی وہ اسی حالت بیں تھے کہ ایک شخص ایا اسس سے جہرے سے

وضو سے بانی سے قطرے گررہے تھے اسس نے اپنا بوتا ہاتھ بیں لٹکار کھا تھا اور اسس کی انگوں کے درمیان

سجد سے کا نشان تھا انہوں نے عوض کیا یا رسول اوٹد ایسی وہ شخص ہے جس کا ہم نے ذکر کیا بنی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے

فرایا میں اسس شخص سے جہرے برسباہ شبطانی واغ و کھٹا ہول وہ شخص حاضر ہوا بھال تک کرسلام کرے محاب کرام

کے ساتھ بیٹھ گیا نبی اکرم صلی المعظیم ہوسے برس ہے قیم وسے کراہے چھا ہوں کی جب تو ان اوگوں کے بیس آیا تو

ترسے دل ہیں بینجال نہیں آیا کہ ان بی سے کوئی بھی تجو سے بہتر شیں ؟ اکس نے کہا جی ہاں والا

ا سے اسٹرا بین تجھ سے اس مینر کی بھی بخش مانگیا ، موں جے میں جانیا ہوں اورائس کی بھی جھے بین نہیں جانیا۔

بنى اكرم صلى الترفيبه وسلم نع يون دعا اللى: آلك في تقرائي آسُنغ في ك لِما عَلِمْتُ

وَلِمَا لَعْ آعْلُمْ - دس)

ا ہے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ: آپ کوھی خوت ہے ؟ آپ نے فرایا مجھے کونسی چیز ہے خوت کرنے گی جبکہ

(۱) صبح بخارى حدراول ص ۹۹ م باب المثاقب (۱) توت القلوب حدر م ص ۱۳۸ ذكرالاستشنا و في الا بما ن ول الله تعالیٰ کی دوانگلِبوں رجیسا اکس کے شایائِ شان ہے) کے درمیان ہیں وہ جیسے چاہے بدل دسے -دا، الله تحالیٰ نے ارشا وفرایا :

وَبَدَ الْمُهُمَّدُ مِنَ اللهِ مَّالَمَ يَكُونُو آيَّهُ نَسِبُونَ امران كي الله تعالىٰ كى طوف سے وہ مجھ ظامر ہوا (٢) جس كا انہيں كمان بحي نة تھا-

اسس کی نفیبر ہیں گہاگیا ہے کہ انہوں نے کچھا عمال نبکی سمجھ کرسے لیکن اسٹ سے ہاں وہ بڑائیاں تھیں ۔ حزت مری منفلی رحمہ اللہ فرماننے ہیں اگر کوئی شخص کسی باغ ہیں وافل ہوجائے جس ہیں ہرقسم کے درخت ہوں اوران پر ہرقتم کے پر ندسے ہوں اور ہر مریدہ ابنی زبان ہیں اسس سے نخاطب ہواور کہے اسے اللہ کے ولی انجھ پر سلامتی ہواور اسس پر اس کا نفس ٹھے جائے دمین سیجر میں اُجا کئے ) تو وہ ان سے ہا تھوں گرفتار ہوگا۔

توب احادیث اورا قوال نجھے تما نے بہر کہ منافقت کہ باریکیوں اور کشرک خنی کی دھہ سے معاملہ خطر ناک ہے اور اکس سے بے خوب نہیں ہوسکتا حتی کی صفرت عمر فاروق رضی الٹرعنہ ، حضرت عذیفہ رضی الٹرعنہ سے اپنے بار سے بیں بو بھٹے تھے اور یہ کہ کیا وہ منافقین میں تو نتحار نہیں ہوتے ، صفرت الوسلیمان وردانی فر المنے بی بی سے بعض اعراد سے ایک بات سی تو انکار کا ادادہ کی تو مجھے ٹور ہوا کہ کہیں میرے قتل کا حکم ندد سے دیا جا گے تین مجھے موت کا خوب نہیں خوب نہیں قت ایسان کی حکم ندد سے دیا جا کے تین مجھے موت کا خوب نہیں تھا۔ البتہ مجھے اکس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری روح نکلتے وقت میر سے دل کو محفوق کے لیے مزین نہ کر دیا جا ہے تو بی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری روح نکلتے وقت میر سے دل کو محفوق کے لیے مزین نہ کر دیا جا ہے تو بین اس کی بیجائی ، کمال اور صفائی کے فلات نہیں۔ سے اصل ایمان کے فلات نہیں۔

اقسام نفاق:

نفاق کی دوقسیں ہیں:-

ایک قسم وہ ہے جو دین سے نکال کر کھنا رسے ملا دیتی ہے اور ہمیشہ جہنم ہیں رہنے والوں کے راستے برجلاتی ہے۔
دوسری قسم وہ ہے جو منافق کو ابک فاص مرت کہ جہنم ہیں بہنچاتی ہے ۔ یا اعلیٰ درجے کے وگوں کے درجات کو کم کردیتی ہے اور ابنیں صدیقین سے رنبہ سے کرا دیتی ہے اور برمنشکوک ہے اس ہے اس شادا چی بات ہے اس منا فقت کی اصل ہے کہ ظاہر وباطن میں تفاوت ہوتا ہے۔ اسٹر تعالیٰ کی خفیہ تذہبر ، خود پہندی احداس قسم کے دوسرے امور سے صوف صدیقین می فال موضے ہیں ۔

<sup>()</sup> توت العلوب عبد من مرا وكرالات شاء في الايان

الله فزان مجيد سورو زمر كيت على maktuhah وما و فزان مجيد سورو زمر كيت

مریمی شک می طرف مشوب موتی ہے اوراکس کا نعلق خاتمہ کے فوف سے ہے کبونکر وہ نہیں جانا کرموت کے ذات اس كا إيمان سلاست رب كا يانيس ، اگراس كاخانم كفر بريزنا ب توتمام سابقة اعمال ها نع بوسك كيون كروه فافت كى سادى برموفوت میں اگر کسی تخص سے حیا شنت کے وقت روزے کے صبح مونے کے بارے میں پوچیا مبائے تو وہ کمے گا میں تعلی طور برروز وارسول اوراسس کے بعداگروں دن کے دوران روزہ توڑو سے تواس کا جوٹ واضح مرجائے کا کیوں کروزے كى درستكى كادارومدارون كے أخرى سورج مزوب موت وقت كى باق رہنے برہ توس ارح روزے كے يورے ہونے کا وقت ون ہے اسی طرح ا بان سے جیسے ہونے کی تعبیل کے لیے بوری زندگی کا وقت مقرر ہے اور اکنوی وقت سے بیلے اے مصح فراردینا استعاب رمیلی مانت ) کی بنیا دیرے اورائس بن شک ہے ، انجام کا فوت بانی ہے اس لیے اکثر فوت خلاوامے اس بنیا در رسے نے تھے کر گذشنہ کا انجام اور شیت ازلیراسی وقت طام مرکئی حبب وہ چیز ظامر ہوگی جس کی بنیا دیر فيصارب اوراكس ركيى انسان كواطلاع نهب توفائم كاخوت ازلى فيصلے كے ستفت كرنے سمے نوت كى طرح ب يعين افقات فی الحال مشیت سابقے کے فلات فل مرفز ما ہے تو کسے معلوم سے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن سے بعد الله سفت اركني-

السرتعالي كے ارت وكراى :

وَجَاءَتُ مَسَكُرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (۱) اورموت كى بہوشى حق كے ساتھ آئى -تواكس حق سے مراوس بقت كرنے والا ازلى كارہے ہواكس وقت ظاہر سوتاہے بعض بزرگوں نے فرایا اعمال كے خاتمہ كا وزن كيا جائے گا۔ حضرت ابو درواور صى الله عنه الله تعالى تقم كھا ياكر تے تھے كر جو تفض كار ايان كے چين جانے سے بے خوف موگا اس کا بان جین جائے گا۔

كماكيب كركيدك وإيدين عن كرسزا براخانه بهم الس سعالله تعالى بناه جا بتهم كماكيا بعرياناه وابت اوركرامت كا جواً والوي كرناب -

بعن عارفین نے فر مایا اگر مجھے مکان کے ورواز سے پر شہادت منا نعیب مواور حجرے کے دروازے پر توحید رموت ماصل مو تو می توجید کی مالت میں جرے کے وروازے برموت کوافتیا رکروں کا کیونکہ مجے معلوم نہیں وہی کے دروازے تک میرے ول میں توحید کے بارے میں کیا تبدیلی واقع ہو جا کے۔

ان بی سے بعض طارت نے فرایا کہ اگریں کی کیاس سال توجیدر دیجوں بھرمیرے اور الس سے درمیان ایک

ستون عاکی موجا سے اور وہ مرجا سے تو میں تو دبیر برائس کی بوت کا فیصد نہیں کروں گا۔ حدیث شریعت میں سے جوشخص کے کریں مومن ہوں تو وہ کا فرہے اور جو تنے کہ بی عالم موں تو وہ جا ہل ہے۔ (۱) ارت دفعا و ندی :-

وَتَمَّتُ كَلِمَةُ كَبِيْكَ صِدُقًا فَيَ قَدُ لَان المرنبرے رب كاكلہ سے اورانصاف بيں پورا ہوگيا . اس آیت کے بارسے بس کہا گيا کر تو ا بيان پر فوت ہواکس کے بيے حدق اور ہوکٹرک پر مرمے اس کے بيے انصا کا نفظ استعمال موا اور ارشا د خداوندی ہے :

وَيلْهِ عَافِبُ أَلْدُمُورٍ - رس اورانجام كالالله تعالى كے بيے ہے۔

توجب شک اس درد کام و تواستن و عاجب موگی کر ایمان اس چیز کانام ہے ہوجنت میں فائدہ بہنیا کے جیسے روزہ وہ ہے جو زمہ داری سے فارغ کر دے اور حور دوزہ غروب اُننات سے بیلے فارغ کردے وہ بری الذمر نہیں کرتا ہذا وہ بروزے کی تعریف سے نکل جائے گا ایمان کا بھی ہی معا مرہے۔

بلکہ اس بنیا دیر ہے بات بھی نا منا سب نہیں کہ اگر گذرات ہے روزے کے بارے بی بوچھا جائے جب کہ وہ فارخ ہوچکا

ہوا در کہا جائے کہ کل تم نے روزہ رکھا تھا تو وہ کہے گا باں انشا والٹر تعالی کیوں کہ حقیقی روزہ وہی ہے جو مقبول ہوا در مقبول

روزہ اس سے بوسٹ بدہ ہے اس سے صرف الٹر تعالی اگاہ ہے تو اس اعتبار سے تمام اچھے کا موں میں ان شاوالٹر

کمنا بہتر ہے ، اور سر تجولیت میں نمک موکل کمونکہ عمل کی صحت کی تمام طاہم شراکط کو بورا کرنے کے بعد خفیدا مور فہولیت کے فول سے

ماغ ہیں ۔ کیونکہ ان بروہی ذات مطلع ہے جوسب کا رہ ہے ، لہذا ہو شک اجھا ہے تو ایمان کے بار سے میں جواب و بیتے

ہوئے ان شاہ الٹر کینے کی ہے وجوہ میں اکس کے ساتھ کما ب قواعد عقائدا نمتنام بذیر ہوگئی۔

الله تعالیٰ کی حمد کے ساتھ باب کمل ہوا ہمارے سروار حضرت محد مصطفیٰ کیداور ہے سے صدیقے، تمام مخار بندوں ہید رحمت نازل ہو۔

5-9

(۱) المقاصد الحسنة تحت حرب الميم ص ٢٢٧م (٢) قرأن جيد سوره انغام آيت ١٥

(١) قرآن مجبيسوره مج آيت الم

www.makiabah.org

## اسرارطهارت كابيان

سم الثرارعان الرجيم!

تمام تعریفیں اللہ تعالی کے بیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر مهربانی فرائنے ہوئے انہیں باکیزگی کا حکم دیا اوران سے باطن کو پاک کرنے کے لیے کو پاک کرنے کے دلوں پر انوار والطاف دمہر بابنوں) کا فیضان جاری کی اوران کے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے پانی نبایا ہو تبدا اور بہنے والا ہے اور رحمت کا مدنی اکرم حضرت محرصطفی صلی اللہ علیہ وسلے برہوجہنوں نے نور ہدا بت سے ساتھ عالم سے اطراف واکناف کو تھیرا ہوا ہے اور آگ کی پاکیز وال پر ایسی رحمت ہوجب کی برکات نوف کے دن ہمیں نجات وائیس نیز ہمار سے اور مرآفت کے در میان ڈھال کا کام دیں ۔

حدوصلاة سے بعد \_ نبی اکرم صلی الله علیه وسم نے فرایا :

اسلام کی بنیاد پاکیزگی ہے۔

مَبِيَ ٱلَّهِ سُلَامُ عَلَى النَّظَافَ يَزِرا)

نازى ما يى ياكيزى ہے۔

نیزآپ نے فرایا : مِفْتَا مُحُ الصَّلَوْتِو الطَّهُوْسُ (۲)

اورارنٹادخلاوندی ہے یہ

اس (سیرفبار) میں کچیمرومی جوخوب پاک ہونا جائے ہیں۔ اوراللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کوسیند کرتا ہے۔

نِيْدِ رِجَالٌ يُعِبُّوْنَ آنَ يَتَطَهَّرُوُا وَاللهُ اللهُ اللهُ

اورنی اکرم میلی الترقلیدوسم نے فرایا: اکتاب فور نصنف الوریمان (م)

باکیرگی نصف ایان ہے۔

(١) الاسرار المرفوعة ص ١١ صديث ١٦٣

(٢) مسندالم المحدين منبل عبداول ص١٢١ مروبات على المرتضى رضى الشرعند

(W) قرآن مجيد سورة توبر آيت ١٠٠٠

(٢) مسندامام احمدين صنيل حبديم ص ٢٩٠ مرويات بني سلم

اورارثاد فداوندی سے: مَا يُرِيُدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرجٍ الله تعالى تنهين كسى حرج من طولنا شين جابتا ملك وهمين كَلِيكُ ثَيْرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُفْ-(١) باك رناجابناس توان روابات کے ظاہرے اہل بعبرت نے معلوم کیا کہ باطن کو باک کرناسب سے اہم بات ہے کیونکہ صفور علیہ اسلام کے ارشادگرا ہی دو پاکیزگی نصف ایمان ہے "سے یہ بات مراد بینا صحیح نہیں کہ ظاہر کو بانی وغیرہ ڈال کرباک کی جلئے اورباطن کووبران رکھا جا مے اوراکس میں خاشن اور گذرگیاں باقی رہی ایسا کیسے ہوسکتا ہے۔ مراتب طهارت: طبارت کے جارم سے بن : ا۔ کل مرکونا پاکیوں ، شجا سنوں اور یا خانے وفیرہ سے پاک کرنا ۔ ٢- اعضاء كوجراعُ اورگذاه سعة باك ركهذا -٣- ول كوافلاق فيومه اور تابيسناه خصلتوں سے ياك ركھنا۔ ٣- باطن كوالمركي فيرس باك ركفتا-اوريدا نبياد كام اورصدافين كاطبارت سب مرونيرس طهارت اس على كالضف ہے جس میں وہ بائی جاتی ہے۔ شلاً باطنى عمل من انتهائى مقدوي بي كراس ك لي الله نعالى كى جدالت وعفت مكشف موها في اورالله تعالى كى معنت سے دل اكس دفت ك حقيقاً معورينس موسكنا جب ك غير فداكوج مذكر على اسى بيدالله تقالى نے فرمايا: نُكُلُ اللهُ فُتُمَةَ ذَرُهُ مُ فِي خَوْضِهِ مُ اللهِ اللهِ فَيْحَ الله صحيران كوان كريدوكيول من کیانا سواجھور دیں۔ مَلْعَبُونَ (٢) كيونديد دولوں داللہ نعالى كى معرفت اور فير خداكى طرف توجى) كيك دل بين جمع تبنين ہوسكتے امراللہ في الى سنے كسي شخص كے

اورالله نفالى فى كى شفى كاندر وودل نبين ركھے-

كه اندردوول نهير ركھ -رَمَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِه (٣)

> ۱- فراک مجید سورهٔ مائده آیت ۴ (۲) فراک مجید سورهٔ افعام آیت ۹۱ (۳) فراک مجید سورهٔ احزاب آیت م

جان مک ول کے علی کا تعلق سے تواس مقصد شی یہ سے کماسے اسے اسے افعان ، اور مشروع عقائدے آیا وک جائے اور وہ اس وقت تک ان سے مقعت نہیں سکتا جب تک ان کے مخالف امورسے پاکیز کی حاصل فرکے اور وہ بڑے عقائدا وزاب ندخستنین بن نواس کا پاک کرنا دو صون می سے ایک کو باک کرنا ہے اور وہ سیا حدہے بو دو سرے سے ليے ستر اسے - نواس معنیٰ كے اعتبارسے باكيزى ايان كا نصف ہے اس طرح اعضا وكو ممنوعات سے باك ركھنا دوس سے ا بك صرب اوريد بهلا صرب جودوس ك يدرو على المرك ودي سي بلا حدي اوردادات مے ذریعے اعضاء کو معود کھنا دو کر احسر ہے اور سر ایمانی مقامت بن اور سر مقام کا ایک طبقہ سے اور کوئی بندہ بلند طبقة مك أكس وقت كم بنس سنع سكتا بحب ك وه تجلي طبقه سے تجاوز ندكرے بي مذموم مفات سے باطن كومان كر کے اچی عادت کے ساتھ عبا دیت کرنے اک اس دقت اک رسائی بنس ہوسکتی جب تک وہ دل کورٹری عادت سے باک كرف اورا چھافدان سے آباد كرنے سے فارغ نہ موجا ئے۔ اور عوادی اعصاد كومنوعات سے باك كرف اور عبادت کے ساتھ معور کرنے سے فارخ نہ ہووہ اکس مقام کے نہیں پنچ مکنا۔ تو بجب مطلوب معزز ومشرف ہوتوا س کا راستہ مسكل اور لميا بنوا ب نبز كافيا ن زياده موتى بن بهذابه خيال ذك جا كريد بات محض ارزو اور آسانى سے ماصل مو جائے گی ۔ ہاں جوشخص ان طبقات کے درسیان تفاوت سے اندھا مونووہ طبارت کے مراتب سے حرف اُخری درجہ کو سجو کتاہے جومطلوب مغزی نسبت اُخری ظاہری جھلکا ہے تووہ اکس میں مہد غور کرنا ہے اوراکس کے طریقول ہیں مبالغہ كرنا ہے اس طرح وہ ا بنا تمام وقت استنجاء كيلے وهونے ، ظامركو ياك كرنے اور ببت بہنے والے بانى كى نائن ميں ين كرداردينا سے كيونكروہ اپنے وسوسے اور عقلي فيا لات سے سي سختا سے كم طهارت جو شراب اور مقصو دسے وہ بي ہے وہ اسلان کی سیرت سے ناواقف ہے وہ اپنی تمام فکر اور مہت کو دل کی پاکیزگی میں لگا دیتے تھے اور فل مری امورس اول كى نسبت) أنى كوسشش نسي كرتے تھے حتى كرحفرت عرفاروق رضى الله عند نے اننے راسے سقب كے اوروا كم عياليً عورت کے گواسے سے وضوفرایا اورخی کروہ جرالی اور کھا نے کے بعد ہاتھ نہیں وھو نے تھے بلہ وہ انہی انگلیوں کوا ہے قدوں کے نملے عصے سے بونچے بیتے تھے۔ اور اسٹنان را کہ بوٹی جو صفائی کے لیے مابن کا کام دیتی ہے اسے ماتھ المقول كودهونا برست سمجية تھے . وہ مساجد من انكى ) زمين برنماز يُسطة تھے اوراستوں ميں فلكے باوں علتے تھے اوران بی سے در شعص ابنے اورزین سے ورمیان کمی بھونے کور کا وط نہیں بنا آتھا وہ ان سے اکا ہر می شمار موتا تھا اور وہ استنجاء كرنے ونت بخفوں براكتفاكرنے تھے (بانی استعمال نہیں كرتے تھے) حفرت الج ہروہ اور ديگر اصحاب صف رضى الشرعيني نصفر مانا:

م مُعَن مواكوشت كى شفر غاز كوسى موماتى توم اين انكليوں كو كنكرلوں ميں ٹال كرملى سے يونچھ ليتے اور كُنَّانًا كُلُّ الشَّوَاءَ نَسَقَامُ الصَّلَاةَ نَذَنُهُ لُ كُلُّ الشَّوَاءَ نَسَقَامُ الصَّلَاةَ نَذَنُهُ لُكُ

-25,5

بِإِنْ لِيَهِ وَعَلَيْتُ رَا)

ور حفرت عمر فاروق رض المدّر الله على المراح المراح

نوان نوگوں کا عمل توج باطن کی با کمیزگی کی طرف ہوتی تھی ،حتی کہ ان میں سے بعض نے فرایا بھرتے میں خار افضل ہے۔ بونکہ جب رسول اکرم صلی اسرعلیدوسے کو حفرت جریل عبدانسام نے بتایا کہ آپ کی تعلین مبارک کے ساتھ کی مکا ہواہے تو آسنے نعلین مبارک آنا روی نفی ۔اورصیا برکوام نے بھی اپنے تجریحے آنار بیے تواس وفت آیپ نے فرمایا تم نے اپنے تجرینے کیوں آنامے ہ حرت الم تخفی حرتیاں أنارنے والوں سے بارسے بن كاكرتے تھے كہيں جاتيا ہوں كوئى خورت منداكر ان بو تؤل كو سے جائے آپ جوشے ان رہنے کوا چا میں سمجھے تھے توان وگوں نے ان امور میں اس قدر شاہل سے کام بیا ور را منوں مح كيمير بنظ ياؤل علية اوراكس يرميع جات ، مما عدي زبين بغاز يست كنتم اور تركا كالله كات عالاتكه اسع جانورون سے ذریعے کا با باتا اور وہ اس پریشاب کرتے تھے وہ اوٹوں اور گوڑوں کے بسینے سے نیس بجیتے تھے مالانکہ وہ اکثر ناستوں ہی اوط پوط موتے نفے ان بی سے کمی کے بارے ہی منقول ہی کواس نے نجاستوں کی بار کبیوں کے بار سے ب سوال کیا ہو۔ تواکس سلسلے میں وہ اکس طرح مے برواہ رہتے تھے اوراب تونوبت بیان تک بینے گئ ہے ایک ایک اردہ نے نری جہات کا نام باکیزا کی رکھ با ہے اور کتے ہی بردین کی بنیاد ہے توان کا زیادہ دفت ظاہر کوسنوار نے بی خرج سے كنگھى كرتے عورت والى دائن كوسنوارتى سے حالا الى كا باطن ديران سے تكر، فود يدى جهات ريا كارى اورت فقت سے براہواہے، اسے برانہیں جانتے اور نہ اس برتعب کرتے ہیں اور اگر کوئی طحص عرف بقیرسے استفاء کرے یا زمین برشکے ا ول جلے بازین برنماز برطصے اصل بھا مے بغیر بحدی جائی برنماز بڑھے ایاؤں برجرطے کا فلات رجزا وغیری چڑھا کے بنیر فرش برجے بائسی رصا کے برتن بائس لا برواہ ا وی کے برتن سے وضو کرے توان بر تیامت واط برق ہے اسس بر سخت اختراف کرتے ہی اوراسے نا پاک طراتے ہی اورا پی جاعت سے خارج کردیتے ہی وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے ياميل جول سے نفرت كرتے بن توجوت على ايان كا صرب استاباكي تغيراتے بن، ربون رتكب كوباكيز كى قرار

<sup>(1)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

و بنتے ہی تو پیدس طرح سکر ، معروت اور معروت مسکر ہوگی اور جس طرح دین کی حقیقت اور علم جا گیا ، اکس کی رہم بھی جا گئی۔

اگر تم کموکر کی ہم معروف اور معروف کی ان عادات کو جوانہوں نے اپنی شکل وصورت اور با کمبزگی ہیں پدا

اگر تم کم کو کی ہیں ہم معنوعات و سکرات کمہ سکتے ہیں تو ہی جواباً کہنا ہوں ہرگز نہیں ہم تفصیل کے بغیرطان

قول نہیں کرتے ۔ لیکن می کہتا ہوں کر یہ با کمبزگ کا حصول ، سکلت ، برتن اور دیگر سامان تیا رکزما، قدموں میں جو نااستعمال کرنا

اور گر دو عبار سے بچنے کے بیے اپنے کر اور منہ کو جا در سے فرھا نینا اور اسس کے علاوہ دوسرے اسباب کی ذات کو دیجیا جائے کوئی دوسری بات عموظ نہ موتو ہی مباح چیزیں ہیں اور بعض اوفات ان کے ساتھ کمچے عالات اور نیتیں شامل ہوتی ہیں جو ان کو کمھی اچھے کا موں سے ملادی ہیں اور کھی بیے امور کے ساتھ ملائی ہیں ۔

بہاں تک ذاتی طور نیان کے مباح ہوئے کا تعلق ہے توسیات پوسٹیدہ نہیں کہ انسان ان کے ذریعے اپنے ال ، بدن اور کیڑوں میں تصوف کرتا ہے اور حرجا ہتا ہے کرتا ہے حبت کس اس یں ال کوضائے کرنا اور فضول خرحی نہ ہو۔ اوران کا نرا ہونا اس طرح ہے کہ انہیں دبن کی اصل قرار وباجا سے اور نبی اکر صلی انڈ علیہ دسلم کی اس صدیث کی تفیر قرار ویا جائے۔ آپ نے فرمایا۔

مِنِيَ الدِّدِينُ عَلَى النَّظَافَةِ- (1) وين كى بنيا وياكيز كَانريس-

معتی کرجوشفس پہلے توگوں کی طرح کچو کمی کرسے تو ہدائ ریا عزاض کرنا ہے یا اکس کا مقد دخوق کے بیے ظاہری زیب د تر بنیت ہے اور جہاں ان کی نظر میتی ہے اسے حیین بنایا ہے توج ریا کاری ہے جومنوع ہے توان دووجہ سے بدعل منکر دمیرا ہے ۔ اور

برا عزامن میں نہ کدسے اور نہ ہی اسے کہ اسس سے بہتری مفصود ہوزیں وزینت نہیں نیز بوشف اسے چیوٹودے اک پرا عزامن می دوجہ سے نماز کواول وقت سے مُوفر کدے نہاں کی وجہ سے کسی افضل عمل یا علم وفیرسے نا فل میں اندوں میں سے کوئی بات ملی ہوئی نہ ہوتو برمباح ہے اور اسے نیت کے ذریعے قربت فعل وزی قرار دیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات صوف نکے واگوں کو حاصل ہوتی ہے جو آ بنا وقت نماز میں صوف نہ کریں تو نیند یا الین فعل وزی ہوتا ہے تو کہ دار وزی میں ان کا اسس میں مشفول ہونا بہتر ہے کیونکہ دلمہار توں میں مشفول ہونا الله تن الی کے ذکر اور ذکر عبادات کو کوئان وہ کا دو میں ہے۔

بین جرعلم وعل واسے میں انہیں مناسب نہیں کہ وہ اپنے اوفات کواس برمرف کریں البتہ ضرورت کے مطابق کر سے علی اللہ م سکتے ہیران کے تی میں اسس سے زبارہ منکر رمزائی ہے۔ اوروہ عمر جونیایت قیمتی ہوم ہے اور فقع اٹھا نے پرقا در نفی کے بیے نہایت معزز ہے، اسے ضائع کرنا ہے۔ ادراس رفیعیب نہیں ہونا چاہے کیوں کر نیک وگال سے نیکیاں، مقربی کے گاہ تمار موتے ہیں۔

یکن نکھے تم کے لوگوں سے بیے مناسب نہیں کر وہ صفائی کے صول کو چھوٹر دیں اور صوفیا پراوز من کری اور یوں اپنے
اپ کو صحابہ کوام کے مثابہ قرار دیں کہونکہ ان کے ساتھ مثا بہت کا تقا منا یہ ہے کہ اس سے اہم کام کے لیے فا رخ ہو۔
جیسے صفرت وا دُوطائی رحمہ افتر ہے جھاگی کر آب اپنی واڑھی کو کھی کیوں کر شے ہیں انہوں نے فربایا ہیں اس وقت فارخ ہول
اسی سے میں والم غزالی ، عالم ، مشام اور عابل کے لیے جائز نہیں سمجھا کروہ دھوبی کے وعومے ہوئے کہروں کو پیلنے سے پر ہز
در اور نوافیا ل کرسے کر اکس نے کو تا ہی کی ہوگی اور وہ خود کی طے دھو نے ہیں وقت منابع کرسے۔

پہنے زانے ہیں وباخت دستے ہوئے رنگے ہوئے) چرفے پر غاز راجے ہوئے ہیں فائی ہو ملیم ہیں ہوں کہ طہارت و نجاست کے سلے ہیں ان ہیں سے کی نے وصلے ہوئے اور رنگے ہوئے ہیں فق کی ہو۔ ملیم جب وہ خباست کو انھوں سے ویکھتے تواس سے اجتماب کرتے وہ اختالات کی گہرائی ہیں باریک بینی سے کام نہیں ہیئے تھے بکہ وہ ربا کاری اور فلم کی باریک بینی سے کام نہیں ہیئے تھے بکہ وہ ربا کاری اور فلم کی باریک می فوٹ کر تنے سی کہ حفرت سفیان ٹوری رحم انڈر کے ساتھ ایک رفیق میٹر تھا جو آب کے ساتھ عام ایک میکن سے درواز سے کی طوت دیکھا جو بدند تھا تواک سے درواز سے کی طوت دیکھا جو بدند تھا تواک سے دوایا تم ایسا کام شرک اگر وگر اس سے سال کی طوت مدیکھتے تو اس کا ایک بید ضول خرمی مزید دیکھتے والا اس فضول خرمی مزید دیکھتے تو اس کا ایک بید ضول خرمی مزید کی جائے ہوں کہ جائے ہوں کہ جائے دمین کو دہ کو گائے تھے نجاست کے احتمالات سے لیے نہیں اگر کو اُن عالم کمی عام اور مراکس تھی کہ باریکوں کو جانے ہی ماتھ دھوئے تو سرافعن ہے کہ باریکوں کو جانے ہی حالے دھوئے تو سرافعن ہے کہ باریکوں کہ جانے اس کے کیڑے احتیالا کے ساتھ دھوئے تو سرافعن ہے کہ باریکوں کی وجہ سے نفع حاصل کرتا ہے۔

کیونکہ وہ اپنے نفس کو جو ٹراٹوں کا مکم دنیا ہے، ایک جائز کام میں مگارہا ہے۔ تواسی حالت میں وہ گن ہوں۔
ترک جانا ہے کیونکہ اگرنفس کسی کام میں مشنول نو ہوتو وہ ا دمی کو اپنے کام میں مشنول کر دبیا ہے۔ اور اگر اس کا مقصدا اس
علم کا قرب حاصل کرنا ہو تواکسی سے نزد یک بر بہترین عبادت ہے۔ کیونکہ عالم کا وقت اکسی جیسے کا موں میں خرج
ہوئے سے افغال ہے تواس ظرح وہ دوقت) محفوظ رہے گا ، اور عام ا دمی کا بہترین وفت وہ ہے جوابسے کا موں میں خرج
ہوئے اسے منطرف سے وافر جو ان ملے ۔ تواکس مثال سے اس فیم سے دوسرے اعمال ، ان کے فضائل کی ترتیب اور
بعن کی بعض پرتفذیم کو معلوم کرنا چا ہے عمر کی گولوں کو اپھے کا موں میں مگا نے کے بلے ان کا حماب کی ب کرنا امور دنیا اور
اس کے تنام مال واکسیاب میں فور کرنے سے افغال ہے۔

حب تم نے بدا بندائی بات سمحدلی اور تھے معلوم ہوگیا کہ طہارت کے چارمواتب میں توہم اکس کن ب میں مون چوتھے مزنے لین ظاہری کہارت کی گفتگ کویں سے کیونکہ ہم کن ب سے بیلے صصے میں مرف ظاہری طیارت کی بحث چے طیس سے بس م

التي بن كرظ مرى طبارت كي فن تسمير من

(۱) شجاست سے طہارت (۱) عدف سے طہارت ، بدن کے نفلات سے طہارت اور برطہارت کا شخے دشاہ ناخن کا مختے دشاہ ناخن کا مختے ، اُسٹرا یا مُجِینا استعمال کرنے درزیرنات بال صاف کرنے ) اور تشنہ سے عاصل ہوتی ہے۔

بہدی سم : نباست سے مهارت ماصل کا اورم دیجنا کر کس چنز کو دور کیا جارہا ہے کس چیز کے ساتھ دور کیا جارہا ہے اور دور

## رہے ی بینیت یا ہے۔ طرف اول: زائل کی جانے والی نبجاست کابیان میں۔ طرف اول: زائل کی جانے والی نبجاست کابیان میں۔

جادات، جوانات اور حیوانات کے اجزار

سكتے، خزير اور جوان دونوں يا ايك سے بيدا مونا سے علاوہ عام حيوانات باك يں يكي حب ان بن سے كوئى مرجائے تر اپنے كے على وہ باتى سبنا باك بوجاتے بى - أدى بچلى، كرى سب كا كر اور سروه كھانا جو بدل جائے وہ اسی رکمیے اسے علم میں ہے نیز روہ چیز جس میں بہنے والا نون مزموجید کمی اور گربد وایک کیواجو کوم میں ہواہے) توان سے سے کی کے گرنے سے یانی نا پاک نس بوا۔ وا

جوانات كا جزادى دوفيس مي ابك وه جه كانا جان كاحكم رده جافرى طرح ب بال كاطنے ادرمرجانے ی وجہ سے نایا کہنیں موتے بڑی نایا کے سو جاتی ہے ، دوسری قسم وہ رطوبات بی جواندرسے سکتی می اوج تبدیل نہیں ہوتیں اورند ال كاكوني تفكانه بي نوه ياك بي جيه آنو، بين، ساب، اور منظ \_ اوره كاكوني تفكانه بعدرياك بن اورومبل عاتی ہے وہ نایاک ہے ،البتہ جو حوان کی اصل ہو جیسے منی اور اندہ براک میں بید بنون اور تنام جانوروں کا گوبر اوربیاب

ال سنجاستوں میں سے یا نچے کے علاوہ کسی سے مجھ می معامن بنس تھور اس میازیا وہ۔ ا- بھروں سے استنجار کرنے کے بعد نجاست کا اٹرجب تک فرج ( نکلنے کی جائد) سے تجا وزند کرے ، معاف ہے ۔ ا- رستوں کا بیرط اور لیدی غبار، اکس کے باوجود کراس کی ابالی کا بیتن ہو، جنی مقدار سے بینامکن ندمو معاف ہے، اوریہ وہ مقدر سے کراس شخص کے بارے بی برنہا جائے کراس نے تورا بنے آب کو کیوسے لتھی اسے یا وہ

> (١) يعنى جب اكس كے جم رِنجاست وظى موروز بانى تا ياك بوجا كے كا ١١ سزاروى رم امنان کے نزدیک فی نایا کرے۔

ای بی لائے۔ ار موزے کے بیجے ملی موئی ایسی کی است کر اس سے داستہ خالی نہیں ہونا قور کوٹ سے بعد ہو کچھ ہے وہ خرورت کے تخت معان ہے۔

م براسو کا خون خلوطرا موباز باره ، معامت سے البنزبر کروہ عادت سے بڑھ جائے جاہے وہ نمہارے کبرطے بی ملے باکمی

دوسرے کے کوروں بی ہوا درتم انہیں میں او-

دو مرصے برون بی بواورم ایس نکائی ہے حضرت ابن عرصی الدعنها کے جہرے بر جینی نفی اس سے نون کل آیا نوا ب نے عاز بڑھی اور اسے نہیں دھویا اور وہ ناسور جوعام طور برباقی رہتے ہیں ان سے جو کجھ نکاتا ہے اور بر نصدر بچھندلگانے ) سے جونون نکاتا ہے وہ بھی اسی کے معنی میں ہے ۔ گر جو بھوڑے کبھی کبھار نکلنے ہیں اور اس نصدر بچھندلگانے ) سے جونون نکاتا ہے وہ بھی اسی کے معنی میں ہے ۔ گر جو بھوڑے کبھی کبھار نکلنے ہیں اور اس کے دوسرے زخم انسی استفافہ کے فون کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور وہ ان چندیوں کے حکم میں ہنیں ہوں کے جن سے انسان كسي حالت بس عبي خالي نبي سروا -

ال یا نے قسم کی نجاستوں میں منٹر تعیت کی چٹم ہیٹی سے تہیں معلم موگیا کہ طہارت کا معاطر آسانی پرہے ، اس میں جود موسے

وغيره ببدايم وسين بن ان كى كوفى اصل سي - (١)

وہ چیز بیجام موگی یا مائع رہنے والی) جامد، استنجار میں وہ بیک کھی کرتے ہیں اور خشک بھی میکن جن چیز کے ساتھ نجاست زائل کی جاتی۔

مشرط بہ ہے کہ سخت باک ، خشک کرنے والے موں اور قابل احترام بن موں۔ بہنے والی چیزوں میں سے صرف بانی نجاستوں کو دور کر تاہیے اور سر بانی نہیں بلکدوہ بانی جو کسی غیر مزوری چیز کے منف سے بہت بدل ندگیاموء

اگریجا سن لی جانے کے سے پانی کا ذائقہ رنگ یا بُو بدل جائے نورہ باک ہنیں رہتا۔ اگر بہ چیزیں تبدیل نہوں اوروہ دوسو بچاکس پر ہولینی عراقی رول را دھ سیر کے ساتھ پانچے سورول ہونو نا پاک منہیں ہا۔ كيونكه صورعليه السام في فرايا و-

(۱) اضاف کے زدیک جم سے نکلنے والی پیپ اور فول کے بارے ہیں مغری حکم ہے ہے کہ اگروہ با مرز کل کر اپنی علم سے نجا وزکر جائے نو ومنولوث جائے گا۔ مدا بھیندوغیرہ سے نکلنے والے نون سے ومنولوٹ جائے گاخونجاست خشار ہوا در ہونئے وغیرہ سے مك جائے وہ چلتے بعلتے صاف موجاتی ہے اكس مجنا نامكن مولومعات موكا استعموم بوئ كينتے بي ورينه ناياك يانى باناياك كميمير سے کیڑا یاجسم الک موجاتا ہے ۱۲ سراروی ۔

اذا بَكَةَ الْمَاءُ قُدُلْتَ بِنَ كَهُ يَحْمَدُ حَدَدُ بِنَ الله الله وسلون كوبني جائے، تو نابائي كوبنس الها تا۔
اوراگراسى سے كم موتوام شافئى رحمه الله كے نزويك ناباك ہوجا اسے اور براس وقت ہے جب باتی ظہام المواج و الما باك ہے اس سے اوپر با بنیج والا ناباك بہت و جہان نک جارى باقى كا تعلق ہے تو حبنايا فى بدلا ہوا ہے وہ ناباك ہے اس سے اوپر با بنیج والا ناباك بہت و كون كى بائى ہے جارى نون كے جارى ہونے كى كون كوبائى سے جارى نون كا مواج و الله الگ بهاؤ ہے اس طرح سے جارى نجاست، بائى كے جارى مون كى بون كے بائى ہوگا و روسكى والله بائى اس وقت ناباك ہوگا جب و ه دوسكوں سے كم ہواور اگر بائى كا بهاؤ سے قوى ہو تو جر بائى است سے اوپر والى جا نب ہے و ه باك ہے اور جواس كى نجل جا جا در ہواست كى بہاؤ ہے اور جواس كا بائى الله جا بائى ہو ہو اور جب و و ملك ناباك بائى الله جا نہ ہو ہو اور جب و و ملك ناباك بائى الله عالى ہو ہو الله ہو ہو الله ہو ہو الله ہو ا

اوربین امام غزانی رحمداللہ علی بہتا تھا کہ ان کا زمیب ، صفرت امام مالک رحمداللہ کے ذمیب کی طرح ہوتا بعنی پانی اگر میم تھوڑا ہوجیب تک تبدیل نہ ہونا پاک نہیں ہوتا کیوں کر اکسس کی ضرورت ہوتی ہے اور دو مطکوں کی قید لگانے سے وسوسے پیدا ہوتے میں اسی میسے بیربات لوگوں برگرال گزرتی ہے اور مجھے اپنی زندگی کی قسم بیشفت کا سب ہے ہوشفس اکسس کا تجربہ کرتا اور اکسس میں فورکرتا ہے وہ اکسس بائے و معلوم کر دیتا ہے۔

اور مب بات بن مجھے شک نہیں وہ ہے کا گربیر سنرط ہوتی توسب سے زیادہ شکل طہارت کر کرمہ اور مربنہ طبیہ بن ہوتی کی کو کہ وہ اس کے اگر بیر سنے طبیع وہ اور نہ تو ہارت کے افزیک جہارت کے افزیک جہارت کے سلط بن کوئی واقع منقول نہیں ہے اور نہ تو ہا ہوا ۔ اور زوائہ رسالت کے الرے کوئی رسوال افقل کی گیا بھوت سے سلط بن کوئی واقع منقول نہیں ہے اور نہ بن نجاستوں سے بانی کی مفاطنت کے بارے کوئی رسوال افقل کی گیا بھوت موفول وہ اور نہیں اور معولی گیا وہ معرف میں اور معولی گیا اور میں اس کی تقریح ہے کہ انہوں نے اس بات کی تعربی کوئی تبدیلی نہیں ای ۔ حالا نکہ عبدائی مورت اور اس کے متعلق سوال کا نہ ہوا بہا سے معلوم ہوجاتا ہے تواسس صورت بن اس خرمیں ورسمی کو ایس ہے اور حضرت عرفاروں نوانوں بن اس کے متعلق سوال کا نہ ہوا بہا در بی ہے اور حضرت عرفاروں وہ رون وہ میں دہیں ۔

www.makiabak.org

لا سنن وارفطني كذب الطبارة جداول ص ٢١

<sup>(</sup>۲) اخان کے نزدیک اگر الاب کی مومر ہے گزم و دوس دروس ، ہو توجب تک نجاست کا اثر ظاہر مذہونا باک ہنیں موگا میکن اس سے م بانی نجاست کے گرنے سے آبال ہنیں موگا میکن اس سے م بانی نجاست کے گرنے سے آبال ہوجا با ہے دوشکوں والی حدیث سے امام شافی کے استدال کا جواب حنفی فتہا دنے دیا ہے تفصیل کے بید کشرے معانی آفٹار یا برام کی ہی ہے شد دیکھے کا مزادوی۔

تیری دلیانی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کا بل سے سلیے برتن کو میٹر ھاکر نا (۱) اور اسس سے برتنوں کو مذر ٹرما نیٹا ہے عالا کہ بہ بھی دہمیا کہ وہ بچرا کھاتی ہے اوران علاقول میں حوض نہیں تھے جن میں، بلیاں منہ ارتئیں اور کنو وُں میں وہ اتر تی نہیں تھیں۔

بوتھی دہل بہ ہے کہ حزت اہم شافی رحمہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جس یا بی سے نجاست کودور کی جائے اگراکس میں تغیر د تبدل نہ ہوتو وہ ایک ہے اور اگر تبدیلی اجائے تو نایا کہ سے واور اکس میں کی فرق ہے کہ بانی نجاست سے ل جائے یا نجاست بانی میں علی جائے۔ اور کسی فائل کی اکس بات کا کی مغیرم ہوگا کہ یاک بانی نجاست کودور کردیتا ہے حجب کہ وہ سنجاست کے ملینے کو نہیں روکتا۔ اور اگر اسے حاجت کی طرف سے جائی تو جا جس کو خاص کی طرف بہنجاتی ہے۔ ہذا کسی ایسے برتن میں بانی وال جس میں نایاک کیوسے میوں باحب برتن میں بانی ہو اس میں نایاک کیارے والے میں کوئی فرق نہیں کیاروں اور برتنوں کودھونے میں برسے کی معروف ہے۔

ایک دورسے میں داخل مہوجا نے کا حکم زیادہ مخت ہے۔ پھٹی دلیل یہ ہے کہ حب دوشکے پانی میں ادھرسر بیٹیاب گرجائے پھروہ انگ الگ ہوجائیں تو جس لوٹنے سے پانی بیں باک موگا جب کریہ بات معلوم ہے کہ اس میں بیٹیاب چیلا ہواہے اور بانی بی تقور اسے ، بتا ہے تبدیل نہ کر نے سے اس کا پاک رمینا زیادہ ا جھاہے یا پانی کی کڑت کی فوت کی وجہ سے کرجب کڑت ختم ہوجائے اور نجاست سے اجزالاں میں باقی رمیں دیعنی میزنو باکر موا ور جو نجاست کی وجہ سے تبدیل بہنی موااسے پاک نہ سجاجا ہے یہ کہیے مجمع ہوسکتاہے )

دوممكوں كے برابر جمع موجائے تو توس اور ما كغ سجاست من كيا فرق ہے مالانكہ يانى ايك بى سے اور مل جانے كانسبت

ا توں دہل یہ ہے کہ گذرشند زمانوں میں میلے کھیے درگ عماموں سے وضو کرنے اوران موضوں میں برتن اور ہاتھ ڈا گئے ما لانكه بان فقور البونا نفا اوربي معوم مونا تفاكر اس مين نا پاك اور باكسب باقد داخل موت بن-توشدت حاجت كے با وجودان وائل سے بیبات ول میں مضبوط موجاتی ہے كروه لوگ پانی كے تبدیل نر مونے كو ديكھتے تے اور صنور علیہ السام کے الس تول کی طرف بھیرتے تھے ۔ آپ نے والا ا۔ عُلِنَ الْمَاءُ طَهُوْرًا لَدُ يُنْجِينُهُ شَيْءٌ إِلَّا إِنَّا إِنْ لَا يَكُو بِلَا كِي الْسَاءِ الصوى (الماك) يعز الماك

مَا غَيْرَ طَعْمَةُ أَوْلُونَهُ أَدْيِنِيجَةُ (١) كُنْ جَعِلَ مَا عَيْرَكُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا وَعَ

اوراكس من تحقیق ہے وہ يركر سرائع چيزى طبيعت من بريات وافل ہے كر او چيزاكس بن الرق سے وہ اسے اصفت پر ہے آتی ہے اور وہ اس بی مغلوب ہوجاتی ہے جسے قرکتے کو دیکھتے ہوکہ وہ نک (کی کان) میں گرانک ہوجاتا ہے اور ناک بن جانے نزکا ہونے کا وصف زائل ہوجانے کے سب اسے پاک قرار دیاجا ہے۔

اسی طرح سرکد اور دو دھ بانی میں گرجا میں اور وہ کم مو توان کی صفت با مل موجاتی ہے اور اب بانی کی صفت کے ساتھاں کا تصویمونا ہے اوران میں ہی طبیعت ا جاتی ہے البتہ زیادہ ہوا ورغالب ا جائے تو الگ بات ہے اوراس کا فلید، الس کے

والفي الله يا توسيد معلوم مؤلا ہے۔

توفزنسيت في قوى يانى كے تجاست كوزاكل كرنے كے سلسے اسى مدياركى طوف اشاره كياہے اوراسى پرا عمّا دكرنا جاہے۔ اسسے عرج دور مونا ہے اوراس کے ماتھ اس کی صفت طور ریاک کرنے والا مونا) ظامر مونی سے کیونکہ وہ اس ریا اب أكراسياك كردينا ہے جے وہ دومشكوں سے زائد مونے كى صورت ميں ،متعلى انى، جارى يانى اور بلى كے بيے برش كوشرها كرنے كى صورت ميں ياك رستا ہے اورتم برنسمجھاكري معات ہے كيوند اگر ايساسونا توبداكستنا مكا الداورسوك نون كى طرح بوناحتى كراكس سے منے والا بانى مى ناباك سوحاً ما ليكن وهونے سے نا ياك ند مونا اور ندسى تحورك يا نى بس بلى كے منهار نے سے وہ نایاک بنوا۔

جمان ك صفر عليه السلام كے اس قول كا تعلق بے كه وه نجاست كونهي أطفانا توبيمبيم سے كيونكر سب بعبي اخمال سے كرحب وہ تبدیل موجائے رنب نجاست کونیں اٹھا آ ) اگر کیا جائے کرمیب وہ تبدیل نرمولومکن سے کہا جائے

كراكس كى مراور سے كروه عادياً عام طور رسى استوں سے تبديل بنس مونا - بھر دو ملكوں سے كم بن معی ہی دینل ہے ایکن اس سے کم میں خدکورہ بالا دلائل کی وصب بر مقبوم چوڑنا ممکن ہے - اور آپ کے ورثا وگانی "لاجل خناء كافامر حمل كى خفى كراب ين إس اين واتى صفت كى طرف لوانا ب جيد كا جائے كر عك ، كنے وغيرو كونتين

(١) سنن دارفطني كآب الطبهارة جلداول ص ٢٩

اٹھا سکتا مطلب برسپے کہ وہ بھی نمک بن جا نے ہیں۔ اسس بیے کہ لوگ تھوڑسے پانی اور نالا بوں ہیں استنجاء کرنے ہی اور اپنے نا پاک برنن ان میں دھونے ہی چھر شک بن رٹیجا نے ہم کہ کیا اسس ہی کوئی ٹوٹر تبدیلی آئی سپے بایڈ ؟ توواضح ہوا کہ جب دوسٹکے پانی موتوان عام نجاستوں سے نا پاک نہیں موتا۔

اگرتم کموکر نبی اکرم صلی اندُخلیہ وسلم نے فرفایا " وہ نجاست کو نہیں اٹھا تا " اورجب زبادہ ہوگا تو برواشت کر سے گا تو بہ سوال تمہارے فلات ہوگا کیونکہ جب زبادہ موگا توجس طرح جسی طور پر پر داشت کرتا ہے تھی طور پر بھی برداشت کرے گا۔ بہذا دونوں ندسوں پر بہ معاد رعام ، نجاستوں کی زیر مگانا ضروری ہے ۔ فعاصہ بیہ ہے کہ مبرارُ حجان اس بات کی طری ہ کرعام نجاستوں کے معاملے ہیں نرمی اختیار کی جائے ہیلے واکوں کی مبرت ہی ہے اور وسوسوں کو عرطے اُ کھاڑنا ہے۔ تواکس فیم کے مسائل ہیں اختلات کی صورت ہیں ، ہیں سفے طہارت کا فتوی اسی وجہ سے دیا ہے دا

شجاست دوركرف كاطريقه الماني سيار على ميان دهائى دين والى موترعين نجاست كودوركرا ضروري بانى بهانا المان ميان المان المان ميان المان ميان المان ميان المان ميان المان ميان المان ميان المان المان ميان المان المان

ذائفے کا باقی رمباعین کے بقا پر والت کرا ہے۔ اسی طرح رنگ کا باقی رمبنا بھی ، لین ہو نجاست اس جا ہے ۔ اسی طرح رنگ کا باقی رمبنا بھی ، لین ہو نجاست اس جا ہے ۔ اسی صوف تو کھر جینے کے بعد احجز رائل ذہری معاف ہے ۔ بُو کا باقی رمبنا بھی عین نجاست سے بھا پر والات کرنا ہے اس سے صوف اس قدر معاف ہے کرائس کی اُو بہت تیز ہوا ورائس کا ازالہ شکل ہوتہ زرنگ کی صورت ہیں کئی بار ماننا اور مبر با را سے نے وائ کھر جینے کے قائم مقام ہوگا۔ وسوسوں کو دور کرنے کے بیے بیفتین رکھنا صروری ہوگا کہ اسٹ یا مول باک بیدا کیا گیا ہے ۔ وسوسوں کو دور کرنے کے بید بیفتین رکھنا صروری ہوگا کہ اسٹ یا مول باک بیدا کیا گیا ہے ۔ وسوسوں کو دور کرنے کے بید بیفتین رکھنا صروری ہوگا کہ اسٹ یا مول باک بیدا کیا گیا ہے ۔ وسوسوں کو دور کرنے کے بید بیفتین معاوم نہ ہو تو اسس کے ساتھ نماز پڑے سے اور معن موج کی معاوم نہ ہو تو اسس کے ساتھ نماز پڑے سے اور معن موج کی ۔

وجہ سے نجاستوں کو مقدر نہ مانے ۔ دوسی خسیم :

## املات سطارت

اس میں ومنو، غسل، اور تیم ہے اور ان سب سے بیلے استنجاد ہے، ہم ان سب کاطر لفۃ اور سنین ترتیب سے بیان کریں گے اوراک باب ومنو سے ابندا کریں گے نیز قصنا سے عاجت کے اُداب بھی بیان کریں گے انشا والشرتعالی۔

<sup>(</sup>۱) حذت امام غزالی رحمد الله نے جس دور کی بات فر مائی ہے اب وہ دورنہیں رہا اسس دفت اہل عرب سے باں بانی کی بھی کمی ہوتی تھی میٹرے بھی کم ہوتنے تھے اب عالات بدل گئے ہیں مہذا بہ تو تھیک ہے کہ معن وسوسے سے باک کیڑے کونا پاک ہنیں کہا جائے گا دیکن حب نجاست کا یقین ہوتو اکس کے ساتھ غارنہیں ہوتی ۔ ۱۲ ہزار وی۔

فعالے حاجت کے ادراب اس کے ساتھ پردہ کرسے اور بیٹھنے کی جائے کا بیٹی ہے اورالاکوئی ہے ہمیں ہوتو و اسے اور بیٹھنے کی جائے کی بیٹی سے بیلے ٹرمگاہ کو انگاء کرسے ، مور چا درجا ند کی طرن رئے ہم کرسے قبد کی طرن مزجہ ہو کرسے اور نہ بیٹھ البنہ کھریں ہو تو کوئی حرج نہیں لا اور لوگوں کے اندرجی دوکرے وقعی جائزے اس اور لوگوں کے اندرجی دوکرے وقعی جائزے اس طرح دامن کے برائے کے ساتھ جی کرک گئا ہے اور کی جائے ہیں جائے ہیں بیٹیاب نہرے جال دار میٹھنے میں بیٹیاب نہرے ہوئی کے اور ہوئی ہوئے وقت بائی درخت کے نیچے جی بیٹیاب نہ کرسے نہ کہ ہوئے وقت بائی بیٹی ہوئے وقت بائی بیٹی ہوئے وقت بائی بیٹی ہوئے وقت بائی بوٹی ہوئے وقت بائی باؤں کا ہے۔ اور کھڑا ہو کر بیٹیاب نہرے وقت بائی باؤں کا ہوئے دو تا بائی باؤں کی کا ہوئے دو تا بائی باؤں کا ہائے۔ اور کھڑا ہو کر بیٹیاب نہرے دو تا بائی باؤں کی کی بیٹیاب نہرے دو تا بائی باؤں کا ہائی باؤں کا ہوئی کو بیٹیا بائی بائی ہوئی کے دو تا بائی باؤں کا ہائی بائی ہوئی کو بیٹیا کی کو بیٹیا کی کو بیٹیا کا دو کھڑا ہوگر بیٹیا بائی ہوئی کو بیٹیا کی کو بیٹیا کو کو بیٹیا کی کو بیٹ

صفرت عائشہ رضی انٹرعنہا سے مردی ہے فرانی ہیں «بوشخص تم سے بیان کرسے کرسر کار دوعالم صلی انٹرعلیہ وسسم کھڑے ہوکر بیشیاب فرما تے تھے تواکس کی تصدیق نہ کرور ۲)

مرت عمر فاروق رضی المدعنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں بنی اکرم صلی الشرعدبدوس سنے مجھے کھڑا سوکر بیثیاب کرتے دیکھا توفر آیا « اسے عمر اِ کھوشے ہوکر بیثیاب نہ کرد" تواکس کے بعد ہیں نے تبھی تھی کھوٹے ہوکر بیثیاب نہیں کیا ، رس) البنہ رضرورت کے نتحت) اکس کی اجازت ہے۔

صفرت حذیف رضی الله عندسے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے کھوٹے ہوکر پیشاب کیا چھر میں وصور کے لیے یافی دیا تو آگ ہے کے دوخو فر مایا ورموزوں پرمسے کیا۔ رم) اورغسل فانے میں پیشیاب نہ کرسے نبی اکرم ملی الله علیہ واکہ وسلم فیے فرمایا:

عَامَةُ الْوُسُولَسِ مِنْهُ ره) عام وسوسے الس سے پیدا موسئے ہیں ۔ صفرت ابن مبارک فرمانتے ہی غسل خانے ہی بیٹیاب کرنے کی گنجائش ہے بشر لمبیکہ الس سے اوپرسے پانی جاری ہوجائے۔

(۱) اخنات کے نزدیک گھروں ہیں ہی قبلہ گرخ نہیں ہونا چاہیے اورنداس کی طرف پیٹھ کی جائے اکس بیے کر اگر پہاڑر کا وٹ نہیں بنتے نزگھ وں کی چار دیواری کیسے رکا وٹ بنے گی (۱۲) ہزادوی (۲) جامع ترندی باب النہی عن البول قائم جلدا دل ص ۲۸ (۳) جامع ترندی باب النہی عن البول قائما جلدا ول ص ۲۸

(۴) مجامع رمدی باب النهی عن البول فالما جدادل ص ۲۸ (۴) صحیح مسلم تماب الطبارة جدار دل س ۱۳۲۱

ره، مندام احدين صنل عدد ه ص ۴ ه مرديات عبدالدين منفل

اسے ام ترندی سے ذکری ۔

نبی اکرم مل المزعبه وسلم نے فرمایا: لاکیٹولٹ آکٹ کھ نے مستنجہ ہ نوستے بَنِوَصَّ اُرْنِیْ ہِ فَاِنَّ عَاْمُهُ الْوَسُواسِ

ره المن اجراب الاستنباد بالعجازة ص ٢٠

وہاں سے وضو کرنا ہے اور عام وسوسے اسی سے بیدا ہوتے ہیں -

تم مي سے كوئى شخص عسل فانے بين بشاب مذكر سے بير

ویسک (۱) اپنے ساتھ ایسی چنرنز سے جائے جس براٹڈ تعالی یارسول اکرم صلی تشریلبدوسم کا اسم گرامی ہو بیشیاب گاہ میں نکتے سرنہ جائے اور داخل موتنے وقت بیا لفاظ براجے ربعنی با ہرسی طریعے)

بسته الله اَحُونُ مِالله مِنَ الدِّحْبِ النَّجِبِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الل

برکات بیت الخاد سے با برنکل کر کہ اور بیٹھنے سے بیلے ڈھیلوں کو گن کے قضائے حاجت کی جگہ باتی سے
است بنا ترک کا کھا نسنے بنین بار تھا طرفے اور میٹونندوں کے نبیلے عصر پر ہاتھ بھیرنے کے ذریعے بنیاب سیلنے کا اطمینان
کرے اور اس میں زیادہ سوچ بیجار نہ کرے اس طرح وسوسے بیدا ہوں کے اور بدمناط باعث مشقت موجائے گا۔
اب کوئی رطوب محسوس مو تو یوں خیال کرے کہ وہ وضو کا بھند بانی سے اگر اس سے رڈمنی ) اذبت محسوس کرنا ہے تواس
کریا نی کے جینے مارے تاکہ یہ بات اس کے دل میں کی موجائے اور ت بطان وسوسوں کے ذریعے اس پر مسلط نہ ویائے۔

مدیت شرایت میں ہے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ایسے کہاتھا بینی بابی کے چھینٹے ارسے رم ) رگذشتر ندما نے میں ، جیشخص استنجا وسے مبلدی فارغ ہر یا وہ ان میں نر بادہ نقیہ مہزیا تھا تواکس سلسے میں وسور توقیت

مد پروده سار ما سعد صرت سمان فارسی رضی الدوند کی روایت بین سے فرا تے ہی نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ہیں ہم بات سکھائی سے آپ نے ہیں حکم دیا کہ ہم بڑی اور لیدسے استنجا و نہ کریں اور میں فیار و خ ہونے اوراُ وَصر پیٹیے کرنے سے بھی منع فرایا رہ ،

لا مندام المدر بن صنبل عبد ه ص ۱۵ مرویات عبدالله بن منفل و۷) (۱۷) جب محبیوں وفیوس نفائے عاجت کے بیے جائے توجہاں شیاب کیا وہاں سے ہٹ کر استنجاد کرے میکن اس وقت ہو گھروں میں میٹیاب کا ہیں بنی ہوئی ہیں ان میں کوحرے نہیں کیونکہ بیاطاتی ہیں -رام) سن نسائی گناب الطہارة عبداول ص ۱۹

www.makaesa

ایم عربی شخص نے کمی صحابی سے حفکوٹ نے سے دوران کہا میرا خبال میں تمہیں تو بیٹیاب کرنے کا طرافیۃ بھی اچھی طرح نہیں آتا۔ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں میں اکس میں ماہر موں میں بنتی سے دور جاتا ہوں اور ڈھیلے گئ کر رکھتا ہوں طاس سے جنڈ کو سامنے رکھتا ہوں دیر دہ کرتا ہوں) اور موالی طرف پیٹھ کرتا ہوں ہرن کی طرح دینجوں پر زور دسے کر) بیٹھتا ہوں اور شرع مرغ کی طرح بھی صدر ادیر کوامٹ تا ہوں۔

اکس بات کی اجازت ہے کہ انسان بار وہ موکوکسی ساتھ سے قریب بیشاب کرے کیونکہ صورعلیہ اسلام نے با وجو د بیت زیادہ حیا کے ایساکیا تاکہ نوگوں کے بیے یہ مسئلہ بیان کردیں ۔ دا )

رمعنی کھی ایسی ضرورت موتو بایروہ مونے کی صورت میں قرب بیٹھ کرقضا کے حاجت میں کوئی حرج بنیں)

استنجام کا طرفقہ علی بیتاب کا م کوئیں بنجروں سے صاف کرے راستنجا دکرے اگران سے صاف ہو استنجام کا طرفقہ استنجام کا طرفقہ استنجاب بھر جی استعمال کرے اگر باک ہوجائے تو بانجیاں بھر جی استعمال کرے اگر باک ہوجائے تو بانجیاں بھر جی استعمال کرنے واحب ہے اورطاق بھر استعمال کرنا منت ہے۔

نی اکرم ملی الله علیه و است فرمایا :-منوا سُنکجُمَر فَلْی وَیْدُ ر۲) جوشخص تجرون سے استنجاد کرے تووہ طاق تجرامتعال کرے۔

پتھرائیے بائی ہاتھ ہیں ہے اوراسے بنیاب گاہ کے اکھے سے پرنجاست کی جا سے کچھا کے دکھے اوراس کے بافریخ اللہ بھر پوا پہتھے کی طرف النے اکھے اوراسے اسے کی طرف النے اکھے بھر کے اوراسے اسے کی طرف النے اکھے بھر کے اوراسے اسے کی طرف النے اکھے کا فات ہے بھر کے کہ اوراسے اسے کہا جا کہ اسے بھر کو رکھے اور ابنی ہاتھ کو اینے وائی کا فات ہے بھر کو ایک بھر کو رکھے اور بائیں ہاتھ ہی اپنے عنو نصوص کو کہا کر اسس پر چھرکو رکھے اور بائیں ہاتھ کو حرکت و سے کر اسے رعنو خصوص کی تین بارڈھیلے کی تین جائیوں سے ساتھ کو تجھے یا دلوار کے بین مقامات سے صاف کرتے ہمال میں کہ بو تجھے کی جگہ پر بطویت نظر ندا ہے اگر دومر تب سے مفھود واصل موجا کے تو بنی مرتبر کرسے اور اگر ایک بی تھر پر اکتفاد کرتے ہمال کرتے ہوں جائے تو بنی مرتبر کرسے اور اگر ایک بی تھر پر اکتفاد کرتے ہمال میں باتھ ہوا ہے اور باقی اس کرجا کہ اور باقی اس کرجا کہ اور باقی خوالے کے اور باقی ہو سے تبھی کراکس سے بہتر بالے اور باقی خوالے کے اور باقی خوالے کا کہ کہ کہ کہ کہ است کی جھونے سے بہتر کو گھو کے سے بہتر کراکس سے مواد دور قد کر برائی خوالے کی خوالے کی خوالے کرائی خوالے کرائی خوالے کرائی خوالے کرائی خوالے کرائی خوالے کرائی کرائ

ظاہرہے اور اس کے بین خاست کا عکم ابت ہے تواس کے ظہور کی عدیہ ہے کہ وہان تک یا فی بینج کرا سے فائل کرھے وسوسول کی کوئی مرورت نس -استغارس قراغت مح بعدان الفاظ محسا قدوعا مانكے۔ اے اللہ امرے ول کو منا فقت سے باک کرف اور ٱللَّهُ كَدُّ طَهِّرُ قَلْمِي مِنَ النِّفَاقِ وَتَحَيِّمُ میری از ما ، کوبے حیائی کے کاموں سے مفوظ فرا۔ فَرْجِي مِنَ الْعَوَاحِشِ -بھوا بنے ہا تھ كوزين يا دلوار رسط ماكم بدلوزائل موجائے اگر باقى مول آجكل صابن استعمال كرناچا جيتے، بخفرول اور پائى رونوں سے استنیاد کر نامسخب ہے جب سرآیت کرمیر نازل ہونی-وَفِيْهِ رِجَالٌ بُحِبُونَ أَنْ يَسَطَفَّرُوا وَاللَّهُ المَاللَهِ الراس المسجدة الله ي كجدوك مِن جوفوب اكر موناجا بنته المحتقة رفية - (1) من المحتقة المحتقة والمحتفظة رفية - (1) من المحتقة المحتفظة والمحتفظة والمحت نے وف کی ہم یائی اور تھر کو جمع کرتے ہی (۲) ر دونوں کواستخارے وقت استعال کرتے ہیں) وصنو كاطرافيم الشيخارے فارغ ہو جائے تو دضو بي مشغول مونى اكرم صلى المدّعليه وسم كومهشاسى طرح ديجا نے اس وقت وصو کو تھوڑ بھی دیا ۱۲ ہزاروی )مسواک سے ابتذاکرے کیونکہ نبی اکرم صلی الشرعليدوس منے فرمایا۔ رِنَّ اَ فَقَا هَاكُمُ مُونَ الْفُرُ اَنِ فَطَيْبُونُ هَا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ الل سواک کرتے وقت غازیں قرآن باک کی قراُت اورا سرتعالی کے ذکر کے بیے مندکو باک کرنے کی نیت کرنی جا ہے۔ نى اكرم صلى النَّر عليه وكسلم نع فرايا ، مسواک روالے وضو) کے بعد نماز بغیر مسواک والی نماز صَلَوْهُ عَلَىٰ آتَكُرِسِوَاكِ ۗ ٱفْصَالُمِنُ خَمْسِ سے کھنزورے افغل ہے۔ وَسَيْمِينَ صَلَةً لَا بِغَيْرِسِوَا لِكِ (١)

<sup>(</sup>١) فرآن مجدسورهُ نوب أيب ١٠٨

<sup>(</sup>٢) كشف الاستفارعن زوائدا لبزارباب الجحمين المار والجر جلد اول ص ١٣١

رس) عليترالا وليا وطيدم ص ٢ و٧ (١) التم يدعلد ٢٠٠

ا ور رسول اكرم صلى الله خليه وكسلم كاي ارشاد ماك اگریں اپنی است برگراں دسبھتا تو انہیں سرغاز کے وقت مسواک کا حکم دنیا۔ تَوُلَاانُ ٱلشَّقَّ عَلَى ٱمَّتِي كَوَمَ رُبُّهُ مُدْمِ إِلْسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّي مَلَكُونِيٍّ - (١) نى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا .-کی وجہ ہے کہ میں دمخشاہوں تومیرے پاس میلیے دانوں کے ساتھ اتنے مور مسواک کیا کرو۔ مَا إِنَّ أَرَاكُمُ تَنَدُّ خَكُونَ عَلَى قُلْعًا اِثْنَاكُوا-

اورنی اکرم صلی الده علیه و کسلم رات کو بار بار مسواک کیا کرتے تھے (۱۷) حرت ابن عباكس رضى الله عنها سے مردى ہے فرماتے ہم و نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ميں مسل سواك كا حكم د بنے رہے فتی کہ ہم نے خیال کی عنقرب آپ براکس سینے میں کھیدنازل ہوگا (م)

تم ریسواک ان سے بیمنکو باک کرنے اور دب کی رضا

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا ١ عَلَيْكُوْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّ كَمُفْهَرَةٌ لِلْعَنْمِ كَمَرْضَاءٌ بِلِرَّبِ ره

حفرت على المرتفي كرم الله وعبر تصفراً إ

مسواك ما فطے كوبر حانى اور بلغ كو دوركر ديني ہے - اور صابركام كاطريق تفاكروہ صبح الس مالت بين كلتے كر مسواك الاك

مسواک کا طریقہ بیہ ہے کہ بیلو کی مکٹری پاکسی دوسے درخت کی سخت مکڑی سے مسواک کرے جو دانتوں کی زردی کو دُور کر دے۔ مسواك بورائ اور لمباني دونوں طرح كرسكا اكرايك صورت اختياركرے تو جورائي بن بوني جا ہيئے۔ مزعاز مکے وقت اور مردمؤکے وقت سواک کرنامنخب ہے اگرمیاکس وضوکے بعد تعازیہ پڑھے اور نبیدی وج سے

(١) مجمع بخارى ، كتاب الجمد طداول ص ١٢٢

رى مندام اعظم كتب الطبارة ص ٢٠

(١١) مجمع الزوائد بأب ماجاء في السواك جلد ع ص وو

(٥) مندانام احدين حبل علد ٢ص ١٠١ مرويات اين عر-٧- جامع ترمدي إسدا جاد في السواك جلداول ص ٢٠٠

جب منی بودل جائے توجی مواک کرے ، زیادہ دین کے کچے مذکف نے کی وجرسے ناب ندیدہ بووالی چیز کھانے سے بی او بدا ہوتی ہے اسے زائل کرنے کے بے مسواک کرنا جی سخب ہے۔ اكس ذفت يه كلمات براسه-ریاالد!) میں شیطان سے وسوسوں سے نیری نیاہ جا ہا أعود بك مِنْ مُمَزَاتِ السَّيَاطِ يُنِ وَاعُونُ ذَيِكَ رَبِّ آنُ يَكُفُرُونَ -موں اور اے میرے رہیں ان کے عاضر موتے سے تری نیاه چاہتا ہوں۔ بعر باتھوں کورتن می اللے سے پہلے تن ار دھو ئے۔ اور سالفاظ کے۔ اللَّهُ عَلَيْ إِسْ كَالْكُ أَنْكُنْ وَالْكِرْكَةَ الْمُحالِدُ إِنْ تَجِد ع ركت كاموال كرتامون اور بدنخ و كَاعُوْذُ بِلِكَ مِنَ الشُّومُ وَالْهَكَوكَةِ - ١٣١ للاك سينتري بناه ما منا مول-بجرصت رہے وصورتوا) کو دورکر نے یا جوار نازی نبت کے اور جرے کے دھونے تک نیت کو باقی رکھے رہادکھے) ا گرچرہ دھوتے وقت بھول گا نوبرنت كافى ندموكى (١٧) - بھر اپنے منر كے ليے دائيں باتھ سے ايك ميلو يا نى لے اور اكس سے تین بار کلی کرے اور غرغرہ کرے ملن مک بہنجائے را حات کے تزویک بن کلیوں کے بیتین باریانی بینا سنت ہے استراروی) رودہ رارمولویا فی مان کا دستیا ئے۔ اوربر دعا مانگے۔ كلي ترفت كادعا: اے الداین کاب کی ماوت اوراینے ذکر کی کثرت ٱللَّهُمَّ أَعِنْي عَلَىٰ تِلاَّ وَفِي كِنَّا مِكَ وَكَ نُرُوْ يرميرى مروفرمار الَّوْكُولَكَ-بھرناک سے لیے ایک ٹیلو پانی مے اور نین مرتبہ یا نی چڑھا سے وا حاف کے نزدیک تین بار پانی لیناموگا) سانس سے کرمانی اك كے تفاول مك يكينے اور عيراكس مي وكي سے اسے تھا الدو اور بدالفا وا كے -اكسي ياني حراصات وقت ك دعا:

(١) جامع ترمذي باب الشمية منالوضوء علداول ص ١٠٠

(P) (P)

(م) ا مناف کے زدیک ومنو کے بلے بنت صروری نہیں ۱۷ میزاروی

اسے اللہ! میرسے بلیجنت کی خوشبو بنادے اسس حال میں کہ تو مجے سے راضی مو- ٱللَّهُمَّ آوُحِدُ فِي كَارِّعَةَ الْجَنَّةِ وَآلَثَ عَنِّى رَاضٍ -ناك چمار فِشْ وقْت كى دعا:

اللَّهُ مَّ إِنِّيُ آعُوُّ ذَيلِكَ مِنْ رَكَا يُحِ النَّارِ وَمِنْ سُوْمِ الدَّارِ-

استنتان بانی بنجانے اور استنتار ناک جھارات کو کہتے ہیں۔ پھراہنے جرے کے سے بھوجے اور بنیانی کی سطح
رسٹروع ہوئے کی جگہ سے ٹھوڑی سے بنجے کہ بلائی ہیں اور ایک کان کی تو درم جگہ سے دوسرے کان کی تو کہ بوڑا کی میں وطوٹ بہیں وہ سرکا حصہ ہیں۔ اور اس جگہ بھر ہے ہی وہ موالے کا ایک براکان کے اوپر بھی اور دوسر ا
بانی بینجا نے جہال سے عورتیں بال بٹاتی رہی ہیں۔ یہ وہ مقدار ہے کہ اگر کسی دھا گے کا ایک براکان کے اوپر بھی اور دوسر ا
بینی بینجا نے جہال سے عورتیں بال بٹاتی رہی ہیں۔ یہ وہ مقدار ہے کہ اگر کسی دھا گے کا ایک براکان کے اوپر بھی اور دوسر ا
بینی نے کی جہاں کے مقابل چرسے کے بال اور ملکیں ہیں کبوں کہ عام طور پر پر بہ کم ہونے ہیں، بنای واڑھی کے آگئے کی جگہ بالوں کے
جونی در کا توں کے مقابل چرسے کے بال اور ملکیں ہیں کھوں کہ عام طور پر پر بہ کم ہونے ہیں، بنای واڑھی کے آگئے کی جگہ بالوں کے
بینی نا واجب سے بینی اکس سے مقابل چرسے کے بال اور ملکیں ہی کوئی واڑھی میں بیجا کم نہیں جونے کے ہونے کی جگہ بالوں کے
بینی نا واجب سے بینی اکس سے مقابل چرسے کے بی وہ نین مرتبر اسی طرح کرسے یادہ لطابی ہوئی دارہ بھی کے طابر پر بیائی ہما ہے
ان کے نانے نیز مُیل اور کسر مرجم میں ہوئے کہ بینی انگلیاں واضل کرسے ان دونوں جگہوں کو صاحت کرے دوابت ہیں جو ایک کوئی میں بیجا کہیں انگلیاں واضل کرسے ان دونوں جگہوں کو صاحت کرے دوابت ہیں جو کہ بیان کرم صلی انٹر علیہ دوسلم اس طرح کی کرنے تھے وار

اس دفت انتحول سے كما مول كے نكلنے كى احد كرسے مرعنوكو دهوتے دفت مى تقوركرے۔

جمره وصوتے دفت دعا:

اوراكس وقت ير دعا مانكے ـ

اسے اللہ! اپنے فورسے میرے ہیرے کورومشن کر دینا جس دن نیرے درستوں کے چرے رومشن مول سکے اور بس دن نیرے وشمنوں کے ہرے سیاہ ہوں گے اس دن میرے چرے کوسیاہ مذکرنا۔ ٱللَّهُ مَّ يَبِينَ وَجُهِي مِنْ لِكَ يَوْمُ لَكَ يَوْمُ لَنَهُ يَنْ لَكَ مَرْ مَنَهُ يَكُنَّ فَيْ وَكُومُ لَكَ يَوْمُ لَكَ مُنَاقِدً وَحُجْمُ يَهُ وَمَدَ لَكُ فَكَوْدُ وَحُجْمِي يَهُ وَمَدَ لَكُ فَكَوْدُ وَحُجْمِي يَهُ وَمَدَ لَكُ مَنْ وَكُمْ لَكُ مَا مُوكَ مَنْ لَكُ مَا مُوكَ مَنْ الْمُؤَكِّدُ وَحُجْمِي الْمُؤْلِدُ وَكُمْ الْمُؤْلِدُ وَكُمْ الْمُؤْلِدُ وَكُمْ الْمُؤْلِدُ وَكُمْ الْمُؤْلِدُ وَكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُكُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ لَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْلّهُ وَلَّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْ لللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

چہرہ دھو تے وقت گفی واڑھی کاخلال کرسے کیونکہ بہت ہے سے باتھوں ربازوول ) کو کہنیوں میت بین مزنبہ دھو کے

، درا نگوگی کوحکت دے اورا عسنار کی چیک کوزبارہ کرتے ہوئے بازوڑں کے اور نک سے جائے بے شک براعضاء نیا کے دن وصو کے نشانات سے چیکتے ہوئے روشن ہوں کئے حدیث تغریب میں اسی طرح آیا ہے۔

نى اكرم صلى الله على والمن المن فرالا

جوادی اپنی چک کوزباده کرسکتا بوده اسی طرح کرے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ آنُ يَكِيلُ عَنْ سَدُهُ فَلُمُعُكُ لَا

الكرواتين ب اَنَّ الْعِلَبُ أَسِلُعُ مُواضِعَ الْوَصْوَرِ ٢)

بے شک رقیامت کا) زیور، وصوی علمون کے سنے گا۔

اسے اللہ! میں نیری نیاہ جاتا ہوں کہ توجھے میراعمال نامہ

وایاں بازو وصوتے وقت کی وعا: دائی ہاتھ سے شروع کرے اوریوں کے ۔

اسکو میں انداز کی ایک بیم بینی و تھا سے بینی اسے انداز میرا عال نام میرے وائیں ہاتھ میں دنیا اسکو بینی کی کارٹری کی بیم بینی و تھا سے بینی اور میرا صاب آسانی سے لینا ۔

اور میرا صاب آسانی سے لینا ۔

بایاں بازو وحوت وقت کی وعا:

بابان بازود حوشے وقت بوں کھے۔

اللَّهُ عَلَيْ اَعُوْدُ مِكَ آنُ تَعُطِيمُ كِنَا بِي بِيْمَا لِيُ ٱوْمِنْ قَرَاءِ لَهُ رِيْ -

اللي الوس الملي عيد سے دے۔ بھر دورے سرکوسے سے محبرے لین با تھوں کو تزکر کے وائیں باتھ کی انگلیوں کو بائیں باتھ کی انگلیوں ہے مائے اور اولمنس مرتب الكے مصے رر کھے بعرانس بھلے صدى طرف سے جا گئے جد الکے صدى طرف لا ئے بدايك مسے ہے اسى طرح تین مرتبہ کرے (ایک یانی سے مین مزید کرسکتا ہے تینوں مرتبہ جدید یانی لینا صحیح بین ۱۲ ہزاروی)

ر کامسے کرتے وقت کی دعا:

اس رقت بر دعاما تك : ٱللَّهُمَّ اغِثُمَنِيُ بِبَرْحُمَنِكَ وَٱنْزِلُ عَلَىٰ مِنْ

كَبِرُكَا لِكَ وَاظِلُّنِّي تَحُتَّ عَنْ شِلْكَ يَدُمَ رَوْظِلُ إِلَّهُ ظِلَّكَ -

اسے اللہ! مجھے اپنی رحمت سے دھانی دے مجرانی بركتين نازل فرما ورحس ون صرف نتراسايه موكا مجھے اپنے وق کے سانے کے نیجے رکھنا۔

رن صح بخارى كتاب الومنو عبد اول ص ٢٥

(٢) ميح سلم تنب الطبار عبد اول ص ١٢٠ unumakiaba

پھرشٹے پانی سے کانوں کے قام و وباطن کامسے کرہے (اصاف کے نز دیک سرکے پانی سے ہی کانوں کا مسے کرے ۱۲ نمواروی شاوت کی انگلیوں کو کانوں کے سوالٹوں میں ڈال کر انگوٹٹوں کو کانوں سے بام روالے جھے پر پھیرہے جمراحتیا ط مے طور پر ہتھ بلی دونوں کانوں پر در تھے اور نین با راکس طرح کرہے۔

كانوں كے سے كے وقت دعا!

ٱللَّهُ مَّدا جُعَلَيٰ مِنَ الَّذِيْنَ يَهُ تَنْمِعُوْنَ الْقُولَ فَيَنَّيْعُونَ ٱحْسَنَهُ ٱللَّهُ ثَمَّ الْهُعُمِّ الْهُمُعِيْث مُنَادِى الْجَثَنَةِ مَعَ الْوَبْوَارِ-

اسے امٹر! مجھے ان لوگوں ہی سے کردھے ہوبات کو فور سے سنتے ہی جران ہی سے اچی بات کی اتباع کرتے ہی یا اوٹر چھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے سادی کی آوا نہ

پیرنٹے پانی کے ساتھ گردن کا سے کرے سرکار دوعالم ملی انٹرعلیہ وسلم نے فرایا ۔ رَکَمُنْ ہُ اَلْدُرَّ فَنَبُرَةِ اَ مَانَ مِنَ اِنْغِلِّ کَیْدُور کے سرکار دن کا مسے قیامت سے دن طوق سے امن کا منا من اِلْفَتَا مُنة ۔ (۱)

الفَيَّامَة - (۱) كُرُدُن كامس كرت وقت كى وعا:

مع كرت وفت ان الفائد كسات وعامانك . كَنَّهُ مَّ فُكُ رَفَّبَنِيُ مِنَ الثَّادِ وَاعْمُ ذُكْبِكَ مِنَ الشَّكَة سِلِ وَالْهَ غُلَة لَى -

اسے اللہ امیری گردن کو آگ سے آنا دکر دے اور بی طوق اور زنجیر دن سے نیری پناه جا ہتا ہوں۔ ریک ریک در

پھر داباں با کوں و صوبے اور بائی باخفر کے ساتھ دائیں با ڈل کی انگلیوں کا بیٹیے سے اور کی طرف خلال کرے دائیں باؤل کی جیوٹی انگلی سے سنروع کرکے بائیں باول کی چیوٹی انگلی رہتے کرے اور سر کلیات کے۔

وایاں باؤں دھوتے وقت کی دعا ہے

ٱللَّهُ مَّ نَبِّتُ تَدَهِيْ عَلَى العِّمَ اطِ كِوُمَ تَكِرِلُّ الْهُ فُتِدَامِّ فِي النَّارِدِ

باباں پاؤں وصوتے وقت کی وما و اَعْوُدُ بِلْكَ اِنْ تَدَوِلٌ قَدَى عَنِ الصَّرَاطِ يَوْمَ تَوْلُ فِيهُ وَاقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ -

اے اللہ احمد ون قدم چسل کر روگ ) جہم میں جائیں گے تو میرسے قدم کو قائم رکھا۔

اے اللہ! میں تبری پنا، چاہا موں کوئی مراط سے میرے قدم پسلین سردن منا فقین کے قدم پسیلیں گے۔ دباؤں دخوتے وقت) پانی نصف بنڈلی تک پہنچا گئے۔ جب وصوسے فارغ ہوجا ئے تو آسمان کی طرف سنراً تھا نے ہوئے ہیں کہے۔

میں گوای دیتا ہوں کہ اسٹر تفالی کے سواکو کی معبود نہیں وہ
ایک ہے اکس کا کوئی سنر کے نہیں اور میں گوا ہی دیتا
ہوں کر حفرت محرصطفیٰ صلی الشعلیہ وسلم اس کے بغت
اور رسول میں اسے الشرین نیری حمد کے ساتھ نیری پائیزگی
بیان کرتا ہوں تیرے سواکوئی معبود نہیں میں نے بیسے
اعمال کئے اور اپنے تفسی برظلم کیا سے اللہ ایمی تجھ سے
بخت نی کا طالب ہوں اور نیری بارگاہ میں تو ہرکرتا ہوا ہے
بخت والا نہر ماب ہے اسے اللہ مجھے بہت تو ہرکرتے دالوں می
سے دسے اور خوب پاک ہونے دالوں میں سے بادے مجھے پوں
سے کردہ اور خوب پاک ہونے دالوں میں سے بادے مجھے پوں
شال فرا مجھے صبر وشکر کرستے والا بندہ بنا دسے مجھے پوں

کرد کے کہیں تیرا بہت زبادہ ذکر کروں اور صبح وشام تیری پاکنرنی بیان کروں "کہا گیا ہے کہ توشف و صوسے بعد بیر کان پڑھے تو اس سے دعنور چر دکتا دی جانی ہے اوراسے عرش سے نیچے اٹھا یا جانا ہے دہ ہمیشداللہ تعالی کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے اوراس سے لئے قیا مت نک ٹواب مکھا جاتا ہے۔

مكروهات وضوء

وضويس حيد ماتني مكروه بي -

را مناوکی تین بارسے زیادہ دھونا جس نے اکس ریاضا فہ کیا کس نے فلم کی ضرورت سے زبادہ یا فی خرج کرتا۔ نبی اکرم صلی اللّٰ علیہ دکسلم نے تین تین باراعت وکورھو ہا اور فرایا جس نے زیادہ کیا کسس نے فلم اورگنا ہ کیا۔ لا) اگرے نے بہجی فرایا ہ

عفری اس اس میں ایک انباکردہ موکا تو دعا اور وصو میں صدی شرصیں گے۔ سَيَّقُونُ فَوَهَ مِنْ هَٰذِهِ الْرُّمَّةِ يَعْسَدُ وَنَ فِي الذَّعَامِ وَالنَّطِهُ وُلِهِ ١٧) اور کہا گیا ہے کہ وصوبیں زبادہ بانی خرچ کرنا آ دمی سے علم میں کمی کی علامت سے حصرت ابراہیم بن ادھم رعماللہ نے فرایا کہا جا آ ہے کر وسوسوں کی ابتدار وصوسے ہوتی ہے۔

حفرت حسن بھری رحمداللہ فرماتے ہی فطعان کا می شیطان وضو کے وفت السان بڑھنا ہے ہاتھ جھاڑتے ہوئے پانی کو دور کرنا کروہ ہے ، وصو کے دوران گفتو کرنا اور چہرے پر ذور زورسے پانی مارنا بھی مکروہ ہے کچے حضرات نے داعضا دکو) خشک کرنا بھی مکروہ فیال کیا ہے انہوں سنے فرایا وصو کا وزن کیا جائے گا ، یہ بات حضرت سعیدین مسیق اور حضرت امام زمری نے فرائی سے تعفرت معاذر منی الٹرون ہے کرنی اکر اصلی اللہ طلبہ وسلم نے اپنا چہرے کو کم ایک کنارے سے ثونی اللہ وسلم کے ایک کنارے سے ثونی اللہ واللہ اللہ واللہ کا ایک کنارے سے ثونی اللہ واللہ وال

صرت عائش رضی الله عنهاسے مروی ہے کہ نبی اگر صلی الله علیہ وسلم سے بے ایک نولیہ تھا۔ ۲۱)

بین صرف عائشرمنی اللہ تقا لاعنہا کی اس روا بت برجرح کی ٹئی ہے۔ بینی کے برتن سے وضوکرنا بھی کروہ ہے اسی طرح دھوپ میں گرم کئے گئے یائی سے بھی کروہ ہے اور یہ رکراست اطبی اعتبار سے ہے ۔ مصرف ابن عمر اور حضرت ابو ہم ربوہ رضی اللہ عنہ سے بیش کے برتن اور میں اللہ عنہ سے بیش کے برتن رضی اللہ عنہ کے برتن میں بانی تھا تو انہوں سنے بیش کے برتن میں بانی تھا تو انہوں سنے اکس سے وضوکر نے سے انکار کرویا اور صفرت ابن عمر اور حضرت ابو ہم ربوہ رضی اللہ عنہ سے اسے انکار کرویا اور صفرت ابن عمر اور حضرت ابو ہم ربوہ رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں کی کوامیت نقل کی۔

جب و صوسے فارغ ہو کوناز کی طرف متوجہ ہوتوا کس کے دل میں سے خیال مونا چا ہیئے کہ وہ فلا ہری طور پر پاک ہو چاہے یعنی جہاں لوگوں کی نظر رطی تی ہے تواب ول کو پاک کئے تغیر اللہ تعالی کے ساتھ منا جان سے حیا کرنا چا ہیتے کیونا رہیا للہ تعالے کے وکھنے کی جاکہ ہے۔

> 0) جامع النزندى علدا ول ص م م الواب الطبارة (۲) جامع النزندى عبداً ول ص م م الواب الطبارة من ما المراس على المراس الطبارة المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة

مَنْ تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوَصُوءَ وَصَلَّى رَكْعَتُ بْنِ كَمُ لَيْحَدِّتُ نَفْسَهُ مِنْهِمَا بِشَيْءٍ مِنَ الدَّنْبَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِ كِيَوْمِ وَلَاثَتُهُ ٱلمُّهُ ١٠٠١

جس نے اچی طرح وضو کے دورکتیں بڑھیں اورائس ووران کوئی دنیاوی بات دل مین ندایا تر وه کن موں سے اس طرح نکل ما آہے عصصاس دل تفاجب اس لى مال سے اسے جنا۔

دوسرى روايت بن برالفاظ بن كران دوركعنون بن وه نه جُنولا تواكس كے گذاشته كاه بخش دیے جائيں گے۔

يول اكم صلى الدعليه وسلم نهمي فرمايا:

آلاً أُنِيُّ كُمْ مِمَا لِكُوْمِ اللَّهُ مِهِ الْحَطَايا وَ كياس نہيں اس چركى خرن دوں بس كے ذريعے اللہ تعالى خطاؤن كوملاتا اورورعات كوبلندكرتا سية تكاليف كَيْرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَ اِنْ اِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِةِ وَنَقَلُ الْاَقِدَامِ إِلَى الْمُنَاجِدِ كَوَانْتِظَارُ الشَّلَوٰةِ بَعُدَ الصَّلَوٰةِ فَذَٰ لِكُمْرُ الرَّبَاطُ- ١١)

أخرى جلمتى بارفرايا:

ين كمل وصورنا ، يبدل على كرمساعدى طوف جانا ورنماز کے بعد نمازی انتظاد کرنا یہ جاد ہے۔ 4 4 4

نبى اكرم صلى التُرعليه وسلم في ايك إبك بار راعضاء كو دهوكر) وضو فرايا ورارث وفرايا كداس وضوك بغيرالله تعالى نمازكو تبول نهيى كرماء دوروبار راعضام كودهوكرى وضوفرمايا اورفر ماياعب فيصوصوس اعضاء كورود وباردهوبا المترتعالى لس دوگذا اجرط طافرائے گا اور نین تین ارد اعضاء کو دھوک و صوفر ایا اورارٹ دفر مایا بیمیرا ، مجھ سے بہلے انبیا وکرام علیم السلام اوراللانعال كے فليل حفرت ابرام عليه السلام كا وصوب -(١٧)

بنى اكرم صلى الله عليه وكسلم في ارشا وفرايا! مَنُ ذَكَرَ اللَّهُ عِنْدَ وَصُوْيُهِ طَهَّ وَاللَّهِ عِنْدَ حَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ لَّمُدِّيذُ كُواللَّهَ كَمْ يُكُلِّهِ وَمُنْ لَّكُمْ يَاللَّهُ كُمْ يُكُلِّهِ وَ مِنْهُ إِلَّامَا أَصَابِ الْمَاءَ - (م)

جوشفص وصوك وقت الشرتعالى كاذكر كرتاب المنقال اس کے غام حبم کو باک کر دنیا ہے اور حوادی الله تعالیٰ کا ذكرنس كرتا المرتعال اكس سے وي صديال كرتا ہے جس یک پانی شیخاہے۔

<sup>(</sup>١) مندامام احمدين حنبل جديم ص ١٥٨مرومات عقبدين عامر (٧) صبح مسلم عددول ص ١٢٨ a property promised

رم) سنن ابن ماجيص مهما بماجار في العضوم مرة اومرتني -

<sup>(</sup>١٨) سنن دارقطني جلداول ص ٢ ) باب التشمير على العضو-

بوطنعن باوحو مون كے اوجود وصو كرے اللہ تعالى ال کے بے دک نگیاں کو دتاہے۔

اورشی اکرم صلی الله علیه وسی فرایا ، مِّي تَوَمَّنَا عَلَىٰ طُهُ رِكْتُبُ اللَّهُ كَدُ عَنَرَ 

وصور دعنو، نور برادر - -يتمام روايات في وصوى ترغيب ديني بن، اورني كريم صلى المرعليدوسم في فرايا:

اوراكب في ارت د فرايا : الوصوعلى الوصور فورك على فوريدد)

حب ملان بنده وصو کرنا ہے نو کلی کرتے وقت اکس كسن سي كناه كل جات برجب الرجالاتاب أواكس كي اك سي كناه جواعات بي جب اينا دره دهوتات تواكس كحيرت سي كناه ارتات بي تحار أ كور كى بلكون سے ازما نے بى حب اب الله دهونا ہے تواس کے باتھوں سے گناہ خارج بوجاتے ہی حق کم الس كم ناخزل كم يجيس نكل حات بي جب لين مركا وكرنات توسي نا فكل جا نے بن حق كمكاؤل مے بنیجے سے خارج موجاتے میں اورجب یا وُں دھونا سے زباؤں سے گناہ کل جانے بی حق کمیاؤں کے انفوں کے سے سے مکل جانے ہی معراس کا محد کی طوف جانا

إِذَا تُوصَّا أَنْعَبُدُ الْمُسْلِمُ فَتَمَعْمَظَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ نِيُهِ فَإِذَا اسْتَنْشَلَ خَرَجَتْ والْخِطَابَا مِنْ ٱلْفِيهِ فَإِذَا غَسَلَ رَجْهَهُ مَنْ حَبِيّ الْخَطَاكِ الْمِثُ وَجُهِهُ حَتَّى نُخُرُجَ مِنْ تَحُتِ آشْفَارِعَيُمْبُ فَاذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَنِ الْحَطَايَ مِنْ يَدَيْهِ حَتَى تَخُرُجُ مِنْ تَحْتَ اَظْفَاكِا فإذامسكح براسيه خركبت الخطايا من كاسه عَثَى تُخْرُجُ مِن تَحْتُ أُذُنُّهِ

واذاغسل رجكيه فرجنوا الخطابامين

رِجْلَيْرِحْنَ نَخُرُجَ مِنْ تَكُنْ اَظْفَارِرِجْلَيْهُ

ومؤرانے والا روزے واری طرح ہے۔

اور نمازير صنا زائد تواب كاباعث بتواب ـ

تُمْكُأُنَ مُشُيَّةً إِلَى الْمُسْجِدِ وَصَلَوْتَهُ فَا فِلْتُلُّونِ ايدرواتين م آنَّ الطَّاهِرَ كُأْ لِمَثَّا يُعِرِدُم) نى أكرم صلى الله عليه وكسام تقفر مالي:

(١) سنن ابن ماهيرص ٢٩ باب الوضور على طب الق (١) الاسرار المرفوعين ٢٥٩ عديث غير١٠٢٠ (٣) متدرك للحام عبداقلص ١١١٠ .١٢٠ تنب المطهارة (م) الغردي بانور الخطاب عبد عن ١٦٨ مويث غبر ١٩٨١ جس نے اچھی طرح دخوکی بھر اپنا سراسان کی طرف اٹھا کر کارمرشہادت بڑھا اس کے بیے جن کے اُٹھوں دروازے کوئے جاتے ہیں جس دردازے سے یا ہے داخل مو۔

مَنْ تَرَضَّا أَنَا كَمُسُنَ الْوَصِّنُوَّ ثُمَّ مَرَفَعَ طُرُفَةً إِلَى السَّمَاءِ فَقَالُ اَشُهَدُانُ لَاَوْالِدَ الرَّ اللهُ وَحُدَةُ لِاَشْرِيْكِ كَدُ وَاللّهَ الرَّ اللهُ وَحُدَةً لَاَشْرِيْكِ كَدُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَحُدَةً اعَبُدُ المَحَنَّةِ وَرَسُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مِنْ اَدُوابُ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَ وَيَهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

حفرت عرفارون رض الله عنه نے قربا مرد اچھا و صوتجہ سے شیطان کو دور کر دیتا ہے " مصرت مجا ہد فرماتے ہیں جوشنص ملاقت رکھنا ہوکہ وصو، ذکر افرراست خفار کے ساتھ رات گزار سے نواسے ایسا کرنا چاہئے کیونکہ ص عمل پر رُوعین فیصل کی حاتی ہیں عدوں میں ا

اسى برا تفائى جاين گھے.

قسل کاظرافیہ اسل کو سے دوالا) برتن کو اپنی دائیں جا شب رکھے بھر اللہ تعالی کانام سے کر تین بار ہاتھ دھوئے بھراستنجاء عسل کاظرافیہ کرسے جس کاظرافیہ ببان موج بکا ہے۔ اگر بدن پرنجا سن ہوتوا سے دورکر دے بھر نماز کے وخومیسا وضوکر سے جس طرح ہم ببان کر بھے ہی البتہ یا وُں کا دھونا مؤخر کرسے اگر دھوکر بھر انہیں دین پر رسکھے گا تو یہ یا نی کو ضائع کرنا ہے، پھر نین بار سربر بانی دا اسے بھر دائی مہلو برتین بار بھر بائمی ہیں ویرت پر مند جسے کہ ، مسرا ور داڑھی کے بالوں کا خلال کرسے اور بال گھنے ہوں یا تینے ان کے اُسٹے کی جگہ یک بانی بینچا کے بورت پر مند جسوں کو کھولنا لازم نہیں البتہ جب معلوم ہوکر بالوں کے درمیان یا نی نہیں بینچے گا (تو کھولنا ضروری ہوگا۔)

جسم کی سلوٹوں کا خاص خیال رکھنے (وہاں احتیا طسے یانی پنیا کئے) غسل سے دوران عضوصفوں کو ہاتھ سکا شے سے بیجے اگرایسا کرسے تو وصولوٹائے راحنات کے نزدیک عصومخصوص کو ہاتھ دسکا نے سے وضو نہیں کوٹٹنا لہذا دو بارہ وصوکی صرورت منیں

۱۲ سراروی)

الرطن سے بیلے ومنوک ہوتو شل کے بعد دوبارہ وضوئ کرسے وضوا درخسل کی منتوں میں سے وہ ہتیں بن کا جانٹا اور ان بر علی کرنا کا حزت کے رائتے پر جلنے والے کے لیے ضوری ہی ہم نے بیان کردی ہی اس کے علاوہ جن مسائل کی مختلف اوّ ما میں ضرورت پڑتی ہے ان سکے بیے تب فقہ کی طرف رجوع کرو۔

جوکھیم نے غل کے بارے میں مکھا ہے ال می سے دوبائیں نیت اور پورے برن کو گھیزا واجب ہے را ما ت کے زدیک غل میں تین فرض میں کلی کا ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن کو دھونا ۱۲ ہزاروی - ومنونکے فرف بیریں نیت کرنا، جبرسے کر وھونا، ہاتھوں کو کمپنوں میت دھونا، بننے صفےکوسر کہا جاسکتا ہے استے صفے کاسیح کرنا، دونوں یادی کو ٹخنوں سمیت دھونا اور ترتیب، مسلسل دھونا واجب نہیں۔

و نومط ؛ حنی نفر کے مطابق وضومی صوت جار فرض ہی جہرے کو دھونا ، باتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا ، مرکے بچو تھے حصہ کا مسیح کرنا اور باؤں کو شخنوں سیت دھونا ۱۲ ہزاروی )

فرض غسل جارمی، (شہوت کے ساتھ) منی کے کیلئے سے ، (مردو ہوت کی) شرمگاہوں کے کسی رکادٹ کے بغیر ملئے سے ، حین اور نفاس اسکے ختم ہونے ) سے ، اکس کے علاوہ غسل سنت ہیں۔ جیسے دونوں عبدول، جمعة المبارک، احرام، عرفات اور مزولفہ میں وفوت اور مکر مرمی وافل مونے کے بیاع شل کرنا۔ ایک قول کے مطابق ایام آئے ہیں اور طوات وداع سے بیاع شل کرنا۔ ایک وراع سے بیاع شل کرنا۔ کا فرجب مسلمان ہوا ور جنبی نہ مور با گل کوجب افاقہ ہو، جو اگری میت کوغسل دے ان سب کے یا حواج سے ۱۲ ہزاروی)

نیمم کا طرفقیہ

یکم کا طرفقیہ

یکمی دوسری رکاوٹ کی وجہ اسن کہ بینج نہیں سکتا یابانی موتود ہے لین اپنی بیاس یا اپنے ساتھ کی بیاس کی وجہ سے بانی کی وجہ سے بانی کی ضرورت ہے یا اسے کوئی ملکیت ہے اور وہ عام قبیت سے زیادہ پر بیخیا ہے بااسے کوئی رغم یا بیاری ہے کہ بانی استعال کرنے سے عصو کے خراب مونے یا بہت زیادہ کر دری کا در موتو وہ مبرکرے حتی کہ فرق نماز کا وقت داخل مو جائے بھروہ باکس طی کا المادہ کرے جس پر بابریک نرم مٹی ہوکہ غبار جواتی ہوا ابنی انگلیوں کو ملاکر اس بر دونوں ہا تھوں کو مارے اور ایک مرتبہ پورسے چہرے کا مسے کرسے اوراکس وقت نماز کے جائز ہوجانے کی نیت کرے۔

بر دونوں ہا تھوں کو مارے اور ایک مرتبہ پورسے چہرے کا مسے کرسے اوراکس وقت نماز کے جائز ہوجانے کی نیت کرے۔

ونوٹ :۔ مٹی برغبار سے طرفین البتہ کسی دوسری چیز برغبار مہوشاً کسی دری یا صندونی پر تواکس سے جی تیم کی جا سکتا مرتبہ پاروں ک

بال گھنے ہوں یا بینے ان کے بیج بک پاتی بینی نے کے بیے نکلیف نئرے اورکوشش کرے کہ فبار کے ساتھ پورے
جہرے کو گھر نے بیبات ایک بار ابھ مار نے سے عاصل ہوجائے گی بوئے جہرے کی چوٹرائی ہندیوں کی چوڑ ائی سے زیادہ ہنیں گئرنے
میں نا اب کمان کافی ہے چرا نگوٹی انا رکر دوکری حزب مارے اورا نگلیوں کے درمیان کت اوگی رکھے اس سے بعد دائیں
باتھ کی انگلیوں کے ظاہر کو بائی باتھ کی انگلیوں کے اندروائے سے سے بوں ملائے کہ ایک طرف سے پوروں کے کمنارے
دو مرے باتھ کی شہادت کی انگلی سے باہر نہ موجر بائیں ہاتھ کوجس طرح رکھا ہے اکس طرح دائیں باروں کے ظاہر پر بھیرے
چورائیں ہے بی انگلی سے باہر نہ موجر بائیں ہاتھ کوجس طرح رکھا ہے اکس طرح دائیں باروں کے ظاہر پر بھیرے
پھرائیں ہے بی آنٹ کرا دائیں بارول کے باطن پر پھرسے اور کلائی تک ہے آئے بائی ہاتھ کے انگر والے
سے کو دائیں ہاتھ کے انگر شھے کے ظاہر مربہ بھیرسے پھر بائیں بارو کے ساتھ بھی اس طرح کر سے پھر ہتھیاں کا مسے کرکے انگیوں

MMM makiahah an - Land

اس تکیف کا مفعد بہ ہے کرایک ہی حزب کے سافھ کمنیوں اک گھیزا پایا جائے اگراکس پر میمل مشکل موجائے تو دو یا زبادہ حزوں سے کھیرنے بی کوئی حرج شہیں جب تیم کے سافھ فرص نماز رہیسے تو اکس سے نفل بھی راچھ سکتا ہے جیے جائے جب دوسری فرض نماز بڑھنا جا ہے تو تھم لونا نا چا ہے اس طرح ہر فرض نماز کے بیے الگ تیم کرے راحنات کے نزدیک ایک تیم سے جتنی نمازیں جا ہے بڑھ سکتا ہے کمونکہ تیم وصو کے قائم مقام ہے۔ ۱۲ ہزاروی ۔

ظاری نجاستوں سے باکیزگی حاصل کرنا

اكسى دوسي من - (١) ميل ١١٥ حزام ارجم

(۱) مرم جومبل اور جوئم بوجاتی بن ان سے باکیزگی صاصل کرنا دھونے ، کفکھی کرنے ادر تبل لگانے کے ذریعے ، متحب ہے ناکہ بالوں کا البھا و نختم ہو جائے نبی اکرم صلی انڈعلیہ دسے کبھی کھی۔ رانور بن تبل ڈالتے اور کنگھی کرتے تھے دا) . نى اكر صلى الشرعليدوسلم الس بات كاعلم عبى دينے اور فرماتے -

مجهي تعلى تكايا كرو-

رادِّهِ فُواغِبًا - رم) رسول اکرم صلی الشرعليه وسلم نے فرمايا،

مَنْ صَحَانَ كَدُشَعُمَّةُ فَكُنْكُومُهَا - (۱۷) جس کے بال ہوں تورہ اس کی عزّت کرے ۔ مطلب بیہ ہے کہ انہیں میل کچیل سے بجائے ۔ بنی اکرم صلی الدعلیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اسس کے معر کے بال اور دارطی کجری ہوئی تھی آب نے فرمایا کی اکسس کے پاس تبل نہیں کہ وہ اس کے ذریعے بالوں کو بٹھا دیتا بھر فرمایا تم ہیں

سے کوئی آنے گوبا وہ شبطان ہے رم)

رلا) کانوں کی سلوٹوں میں جمع ہونے والی میل کھیل ، اسس سے بوظا مرہے وہ مسے کے ذریعے دور موجا تی ہے اور بوسوراخ کی گہرائی میں جمع ہوتی ہے توغسل خانہ سے بھلتے وقت اسے زی کے ساتھ صاب کیا جائے کیونکہ بعض اوقات اکس کی کمٹرے سما<sup>ت</sup> كونقصان سنجاتى ہے۔

(م) ناک کے اندر جع ہونے والی رطوبتیں جواکس کے کناروں سے ملی ہوتی ہیں انسین ناک بیں پانی چڑھا کر جھاڑنے کے

(۱) جامع ترمندی عبد ۲ ص ۵۰ ابواب انشائل

دy) جامع ترندی حلیر م من ۵ الواب الشائی

(٣) سنن إلى داوكعبلد عن ١٨ ٢١ كن ب الرهل -

رم، مؤطاه مهامک ص ۲۲ کتاب الجامع باب اصداح السفر

ذریعے صاف کرسے۔

(م) دانتوں براورز بان کے کناروں برجومیل حمی ہوتی ہے اسے مسواک اور گلی کے دریعے دور کرے اور ہم ان دولوں کا ذکر کر نے میں -

ره، وارطی کاخیال ندر کھنے کی وجہ سے اس میں جومیل اور جوئیں جمع موجاتی میں انہیں وھوسنے اور کنگی کرنے کے ذریعے دور کرنا مستخب ہے مشہور عدیث میں ہے۔ کرنی اکرم سلی الله علیہ وسلم سفو حضری کنگی ، سرکو کھیلانے کا اکداور سشیشہ اپنے پاس ضرور رکھنے تھے۔ (۱)

اور برعوبوں کاطر نفتہ ہے ایک حدیث غریب رمعوون کے مقابلے بی غریب) میں ہے کہ نجا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں دوبار داڑھی مبارک کو گنگھی کرتے تھے رہا)

اوراکیپ کی دافرهی مبارک گھنی تھی حضرت الویکر رضی اللہ تعالی عنه کی دافرهی مبارک ہی اسی طرح تھی۔ جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنه کی دافرهی مبارک لمبی اور پہلی تھی مصرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی دافرهی مبارک چیڑی تھی ہو دو کا ندھوں سے درمیان دمینی بینہ مبارک ) کو مجروبی تھی۔ رسم)

ورسی و جی بیند برت کو برت می مارد المومنین عائشہ صدافقہ رضی اللہ عنها فرانی ہیں " رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درواز پر کچھ لوگ جمع مور گئے۔ تواکب ان کی طرف تشریف لا نے بین نے دیجھا کہ اکب پانی کے بیٹھے میں جھا کا کراہیٹے سراور واڑھی کو کنگھی کورہے تھے ہیں نے عرض کیا بارسول اللہ کی آپ ایسا کررہے میں فرایا ہاں ہے شک اللہ تقال اس اُدھی کو ہے ندکر تا ہے جوابینے دمسلان ) جھا بُول کی طرف بن سنور کر نکاتا ہے دہم)

عابل شخص کھی خیال کرنا ہے کہ بیتو لوگوں کے لئے زیب وزینت اختیار کرنا ہے اور وہ اسے دوسروں کی عادات پر خیاس کرتا ہے اور فرشتوں راعلی درجے کے لوگوں) کولو ہاروں ( نیچلے درجے کے لوگوں) سے تشبید دیتا ہے ۔کس قارعقل

ماں کہ نبی اکرم صلی المرعابہ وسلم کو تبینع اسلام کا کھم تھا اور آپ کی ذمرواری تھی کہ آپ ان کے دلوں ہیں اپنی عظمت کو جاگزیں کریں تا کران سے دلوں ہی آپ کی عظمت کم نیمواور ان کی نظروں میں اپنی صورت کوعمرہ کریں تاکران کی نگا ہوں میں

<sup>(</sup>١) كنزالعال جلدى ص ١٠١ صيب ١٠١١

<sup>(4)</sup> 

<sup>(</sup>٢) جامع الزرزى جديم ص ماه ابداب الشمال .

أب كى تحقيرنه مواور نفرت بيلانه مورا)

اورمنا فقین لوگوں سے دلوں میں آپ سے تفرت پداکرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

اور مروہ عالم جولوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اس پر بھی ہی طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اسے جاہیے کہ ظاہر میں ان امور کا خیال رکھے جولوگوں کے دلوں سے اس سے نفرت پیلانہ کریں اس قسم کے امور پرانتا دکا دارو ملازیت بر موقا

ہے اور یہ اعال ذاتی طور برمقعودسے اوصاف حاصل کرتے ہیں۔

تواکس نیت سے زینت اختیار کرنا پندیدہ ہے جب کہ دار معی کے بالوں کو اکس نیت سے پراگندہ چھوٹرا جا مے کہ لوگ سمجیں برندا ہدہے اور نفس کی طون زیا دہ متوجہ نہیں ہے توبہ بات ممنوع ہے البتداکس سے اہم کام بین شفولیت کی وجہ سے اسے چھوٹرنا اچھا ہے اور برا توال باطینہ النّد توالی اور بندسے کے در سیان ہی اور عقلمند مندا بھی طرح سمجنتا ہے اہذا منا فقت کسی حال یں بھی شود مند نہیں ۔ (۲)

کتنے ہی جابل لوگ ہیں ہو مخلوق کی خاطران باتوں کو اختیار کرتے ہیں حالانکہ تودھی مغالطہ ہیں ہیں اور دوسرول کو ہی مغالطہ دیتے ہیں اور دوسرول کو ہی مغالطہ دیتے ہیں اور دو تو گئے کے دو تیجے ہیں اور دو تو گئے کہ کہ مناطلہ دیتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ ہما را مقصد مدینتیوں اور جھی اور دو گئے اس من کا مقابلہ کرنا ہے نیز اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے ۔ اور یہ بات اسس دن کھل جائے گئے جس دن دلوں کا امتحان ہوگا۔ قبول ہیں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور ہو کھی ہوئی ہے فاہم موجائے گا اور موجی ہے گئے۔ اور ہو گئے ہوئی ہو جائے گئی جائے ہیں۔ اور دھائی گئی چانہ کی اور کھورٹ والی چانہ ہی ہی تربی جائے گئی ہم انسس بڑی ہیتی کے دن سے اللہ تعالی کی بناہ جاہے ہیں۔ اور دھوتے نہیں تھے کیونکہ وہ کھانے کے اور انسان کی ان کو ان جگہوں ہوئی ہے عرب لوگوں اسے عام طور ہر دھوتے نہیں تھے کیونکہ وہ کھانے کے بعد ہاتھ کو نہیں دھوتے نہیں تھے کیونکہ وہ کھانے کے دور انسان کو ان جگہوں کے دھونے دور کی دور نے تھے توان سوٹوں ہیں میل جع ہوجاتی اکس پرنی اکرم صلی الدیولیہ کو سلم نے ان کو ان جگہوں کے دھونے اسے میں میں میں میں میں میں میں میں جو جاتی اکس پرنی اکرم صلی الدیولیہ کو سلم نے ان کو ان جگہوں کے دھونے دور نے تھے توان سوٹوں ہیں میل جع ہوجاتی اکس پرنی اکرم صلی الدیولیہ کو سلم نے کا دور کی دور نے تھے توان سوٹوں ہیں میل جع ہوجاتی اکس پرنی اکرم صلی الدیولیہ کو سیاں کو ان جگہوں کے دھونے کی دور نے تھے توان سوٹوں ہیں میل جع ہوجاتی اکس پرنی اکرم صلی الدیولیہ کی ان کو ان جگہوں کے دور نے تھے کو دور نے تھے توان سوٹوں ہیں میں جو جواتی اس میا کو دی تھونے کر دور نے تھے کو دور نے تھے کی دور نے تھے کو دور نے تھے کور نے تھونے کو دور نے تھے کو دور نے تو کو دور نے تھے کو دور نے تو کو دور نے تو تو تو تھے کو دور نے تو تو تو تو تو تو تو تو تور

() انگلیوں کے پوروں کی صفائی \_\_\_ نی اکرم صلی السّر علیہ دسم سے اہل عرب کوان کی صفائی کا عکم حیارہ،

وا) حزت فاحنی عیاض رحدالله فراتے بی ابنیاد کرام عیبم الساد اشکل وصورت اورا فلاق کے اعتبارسے مرعیب سے پاک تھے ۱۲-بزادوی الانحات جدم ص ۱۹۷

اد مطلب برہے کہ اللہ نعالی افسان کے باطنی خیالات سے آگاہ گہذا سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ترک زنیت اختیار نہیں کرنا چاہئے۔ ۱۲ ہزاروی -

سر صيح سلم طداول م ١١١١ باب ضال الفطرة

بع. مسندام احمد بن عنبل جلداؤل ص ۱۲ مروبات ابن عباس

اسس سے انگیوں کے کارسے مرادی ہوناخنوں کے نیجے ہیں کونکہ ان کے پاس ہروقت قبینی نہیں ہوتی تھی توان میں میل جع ہوجاتی \_\_ نبی اکرم صلی السّرعلیہ وسے متان کے لیے ناخوں کو کا شخے بغلوں کے بال اکھی نے اور زیز ناف بال ما کا کرنے کے لیے چالیس دن مقرر فوائے را)

دیکن آپ نے ان کو حکم دیا کہ ناخنوں کے بیجے جگر کی صفائی کریں-(۲)

ایک روابت بیں ہے ایک و فدوحی بین ناخر برنونئی حب صنت جنربل علیہ اسلام عاصر ہوئے تو اہنوں نے عرض کیا ریا
در مول اللہ ایا ہم کیے کہ ہے باس ائیں حب آب لوگ رامتی مراد ہیں ) اپنی انگلیوں کی سوئیں اور لورک صاحب نہیں کرتے اور
مسواک ندکرنے کی وج سے وانتوں پر زر دی ہوتی ہے آب اپنی امت کو اکس بات کا حکم دیں۔ (م)
مان ناخوں کے نیچے مبل کو" امت "اور کا نوں کی مبل کو" نگت " کہا جاتا ہے ارٹ و خدا و ندی ۔
مان باپ کواگفت ندکہو۔

کنکو تَقُلُ کَوْمَا اُفِ دِم) ماں باب کواکٹ نہ کہو۔ کی تغیر میر ہے کہ ان کو نافنوں کے بنیچے والی میں کے فرریعے اذیت نہ دوا ور میر بھی کہا گیا کہ ان کو اس طرح اذیت نہ مبنجا وجس طرح تم نافنوں کے بنیچے والی میں سے تکلیف محکوس کرتے ہو۔

<sup>(</sup>۱) مجيم معلم الدول ص ۱۲۹ باب خصال الفطرة

<sup>(</sup>٢) الدرا لمنتور صلاول ص ١١٠ تخت طف ابتلى ابرا سم رير

<sup>(4)</sup> 

شرمگاه کے علاوہ دوسری جگہوں کو ہاتھ لگانے بیں جواز کا اختال ہے کہ لیکن زیادہ قرین قیاس سے مرحوام ہو کیوں کہ حرت ك سلدين سرميكا بول كوما تقديكا نا و يجيف ك ساتقداراكيا سي ، توباقى يردك كى عكد ينى رانون كاجى بي حكم مونا جاسية . دومروں کی شرمگاہ کے جوالے سے اس رواجب ہے کہ وہ اپنی نگاہ کواکس سے تھیکائے رکھے ۔ اوراسے ننگا کرنے سے دو کے کیوں کو منکر امورسے روکنا واجب ہے اورائس برحرف بادولانا لازم ہے قبول کروانا اس کے ذریسی سے لمذا حب نک اسے کسی کی طرف سے ارنے ، گالی گلوچ پاکسی دوسرے حرام کام کا توف نہمور زمر داری سا قط نہیں ہوگی تواکس صورت میں اس بران منیں کروہ کی حرام کام سے دو کر دوسرے شخص کوکسی دیگر حرام کام کا سر کیب بنادے۔

البندوه عذريش كرت بوسے يهنين كركتاكي جانا بول بيات اسے فائده نين دے گا وريدى وه اس بر على كرس كا ، بكداسه عامية كربادولانارس إكارسنف كانزس ول خالى نبي مؤا اورجب كابون كاعيب بيان كيا جائے توان سے بیخ کا خیال آنا ہے اور بات اس کام کو اس کی نگاہ میں قبیح قرار دیتی ہے اور اسے اس سے نفرت ولائی ہے بندائس رتبلیغ ) کو تھوڑ ماہنیں چاہیے۔اس بارامس دور میں حا موں میں جانا احتیاط کے طور برچھوڑ دیا گیا ہے کیوکر شر مگاہوں کوننگاکرنا ہی بڑنا ہے ضوصاً ناف کے بنچے اور سرمگاہ سے اور اور کیوں کروگ اس کے عدادہ کوفا بل ستر نہیں سمجھے حالانکہ شروب نے اسے جی جائے سر قرار دیا اور گوبا اے سترکی حد قرار دیا۔ اس لیے عام میں اکبلا جا نامسنوب سے (۱)

حفرت بشري حادث رحمدالله نے فرماياس است شخص كو ملامت نہيں كرنا جس كے پاس صرف ايك درهم مواور وہ حام والے کواس لیے و سے کروہ اس شخص کے لیے حمام کو خال کرد سے حضرت ابن عمرضی اسٹونیما کو جمام میں بوں دیجا گیا کہ آپ کا جمرہ دلیار کی طرمت تھا اور آ کھوں بریٹی باندھی موٹی تھی۔ بعض بزرگوں نے فرایا حام میں داخل موسنے میں کوئی حرج نہیں لیکن دوجا در میں ہوں ایک جا درسے ستر کو دھانیے اور دوسری جادر کے ساتھ کھو گھٹ کال کراپنی آنکوں کی تفاظت کرتے۔

مام میں داخل مونے والے کے لئے سنت کیا ہے ۔ مام میں داخل مونے والے کے لئے سنت کیا ہے ۔ کرے بنی دنیا کے لیے یا نواشات کی تکمیل کے لیے

دافل نرم بلک خار کے لئے بوزینت مجوب ہے اکس کے بلے باکیزگی عاصل کرنے کی نیت کرے بھرنیزاندر مانے سے بیلے عام والے کواجرت وسے کیونکس جنا فائدہ وہ اٹھائے گا وہ مجول ہے ، اور جام والے کوکتنی ور انتظار کرنا پڑسے الس کا بھی بنت نیں میڈا اندرجانے سے پہلے اجرت و بنے سے دوعوصوں میں سے ایک کی جہائت جی فتم مرجا کے گی اورول بھی مطمئن موجائے کا۔ پھر داخل موتے وقت بہلے باباں پاؤں اندر کے اور برکات کے ربنی باہری برکات رفعے)

(۱) دراصل آج کل کے بھاموں سے مختلف ہونے تھے بین وہ نالاب کی شکل ہونے تھے آج کل ضل فانے کی صورت میں ہوئے

بن ۱۲ سراوی

الله تفالل کے نام سے جاتا ہوں جورهان ورجیم سے خت نابائی اور نہایت تشریر خبیث شیطان مردود سے اللہ تعالی کی بیاہ چاہتا ہوں۔ بِسُعِ اللهِ الرَّحْمُنِ الدَّحِيْمِ اَعُوْدُمِا للَّهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ الْخَرِبْنِ الْمُخْبَثِ النَّيْمُانِ الرَّحِبْمِدِ-

چرے کہاں وقت عام میں جائے جب وہ نمالی ہو باکوشش کرکے اسے فالی کرائے کیونکہ اگر عام میں دیندارا در محت طرف مے ا لوگ ہوں تو نشکے حبول کی طرف دیجھنا جیا کی کمی پر د لالت کرتا ہے حالا نکہ یہ توشر مگاموں کی طرف نہ دیجھنے کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ پھرانسان اسس بات سے بچے نہیں سکتا کہ حرکت کرنے سے چا در کا بیگو ہٹ جائے اور شرمگاہ نگلی ہوجا ہے اس طرح عیرشوری طور ریٹ رسگاہ پرنظر مطرح جائے گی۔

صفرت ابن عمرض الشرعما نے اسی بلے ابنی آنھوں پر پٹی با مدھی تھی۔ حمام میں داخل ہونے کے بعد سیمیے دونوں ہیلودھوک گرم حمام میں داخل مونے کی جلدی دکرسے جب بک پہلے بسینہ نہ کا جائے۔ بانی زیادہ نہ ٹا اسے کی جنہ جب گیا تو وہ نا پندگرے گا حالات کے مطابات اکس کی اجازت ہے اور اکس پر اصافہ کرنے کی صورت میں اگر جام والے کو میتہ جب گری تو وہ نا پندگرے گا بانصوص جب گرم بانی مہو کم بین کر اور اور با نہ اور وشقت دقع کا دط بھی ہوتی ہے جمام میں جب گری محکوس کرے توالی سے جہنم کی گری کو بادکر سے اور بوب سیمھے کہ وہ کچے دیر سے بلے ایک گرم مگر پر قدید کر دیا گیا ہے اور اسے جہنم برقیا میں کرے کو اکو یہ جہنم کے ایک گور سے مشابہ ہے کہ بندے آگ اور اور پر اندھی راہے ہم اس سے المد توالی کی بنا ہ چا ہتے ہیں۔ بکہ عقائم ذری کو اخرے کی عبر رکے بلے عافل نہیں ہونا چا ہے کیونکہ اس نے اُدھر ہی جانا ہے اور وہی اکس کا ٹھ کا نہ ہے بدا ا بیانی آگ اور ہو کہے بھی و مکھے اکس کو باعث عبرت و نصوت سیمھے کہونکہ انسان اپنی بہت کے مطاباتی دکھتا ہے۔

حب کوئی کپڑے کا کاروبار کرنے والا ، ترکھان ، معاراور جولا با کسی آباد مکان میں جاتے ہی جس میں فرمش مگا ہوا ہوتو حب تم انبین گم یا وُتو دیکھو سے کہ کپڑے والا اسس سے فرتن کی طوف دیچے کراسس کی قبیت بی نور وہ کرکر رہاہے جولا ہا کپڑے کو دیکھ کر اکسس کی بنا دیٹ برغور کرتا ہے ترکھان اس (کلڑی کی) چیت کی طوف دیجھ اکسس کی ترکیب کے طریقوں کو سوریا ہے۔

حب که معاراکس کی دیواروں کو دیکھتا ہے اوران کی مضوطی اورسیدسے ہوئے بی عور و نکر کرتا ہے۔ اسی طرح ا کم خت کے دائے بر چلنے والاکس بھی چیز کو دیکھتا ہے تووہ اکس کے لیے آخرت کی یاد بن جاتی ہے بلکہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اگر مان اس کے لیے عبرت کا دروازہ کھول دیتا ہے اندھیرے کو دیکھتا ہے تواسے قبر کا اندھیرا یا داکھ با ہا ہور فرشوں کو دیکھتا ہے تواسے منکز کمیرا ورجم نم پر مامور فرشوں کو دیکھتا ہے تواسے منکز کمیرا ورجم نم پر مامور فرشوں کی یا واتی ہو کہتا ہے اگر کسی اعجم ہے تواسے منکز کمیرا ورجم نم پر مامور فرشوں کی یا واتی ہے اگر کوئی خونناک آواز مشتا ہے تواسے صور کا بھو کھنا یا د ہم باتا ہے اگر کسی اعبی چیز کو دیکھتا ہے توجم سے اس کو یا دکرتا ہے اگر کسی احداث کے باد کرتا ہے اگر مان ارباز یا گھریں قبولیت یا روکی بات منتا ہے تواس بات کو یا دکرتا ہے اجب کیوں کہ اسے ان امور سے کسی مناکرنا موگل وہ رو مو یا قبول ۔ تو عقل مندا کری ہے دل پولس کا جہا یا دہنا زیادہ مناسب ہے کیوں کہ اسے ان امور سے سامناکرنا موگل وہ رو مو یا قبول ۔ تو عقل مندا کری سے دل پولس کا جہا یا دہنا زیادہ مناسب ہے کیوں کہ اسے ان امور سے سامناکرنا موگل وہ رو مو یا قبول ۔ تو عقل مندا کری سے دل پولس کا جہا یا دہنا زیادہ مناسب ہے کیوں کہ اسے ان امور سے سامناکرنا موگل وہ رو مو یا قبول ۔ تو عقل مندا کری ہے دل پولس کی جہا یا دہنا زیادہ مناسب ہے کیوں کہ اسے ان امور سے سے کیوں کہ اسے ان امور سے سامناکرنا موگل وہ رو مو یا قبول ۔ تو عقل مندا کری سے دل دنیا کے کاروباری روکتے ہیں۔ اگروہ دنیا میں تھہدنے کی مدت اُخرت بیں تھہدنے کی مدت سے مقابلہ کرے تو اسے حقہ سمجے بشرطیکہ وہ ان کوگوں میں سے نہوجن کے دل غافل اور بصریت ختم نہ ہوھکی سہے۔

(حمام میں دافل ہونے کی) سنتوں میں سے سے کہ دافل ہونے وقت سلام نہ کھے اگر کوئی اسے سلام کرسے تواسس پالفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیے دسے اور اگر پند کرے تو اس کے ساتھ سلام کا جواب دیے دسے اور اگر پند کرے تو اور اگر پند کر بے الد توالی سمجھے عافیت عطافہ یا نے ۔ اندر داخل ہونے دائے سے مصافح کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کلام کی ابتداؤر نے ہوئے ہو گام ہیں زیا دہ گفت کی مذکر سے اور بلند کوارسے قرآن باک عمی نہیں ہوئے ہو جام ہیں زیا دہ گفت کی مذکر سے اور بلند کوارسے قرآن باک عمی نہیں ہوئے ہو جام ہیں داخل ہونا کے ساتھ بنا ہ مانگ سکتا ہے مغرب وعث ہدکے دوران اور مغرب سکے قریب حمام میں داخل ہونا کہ کروہ سے کہونکہ بہر شیطانوں کے چورنے کا وقت ہے۔

تمسی دوسرے کے جم کو تکنے بیں کو ٹی حُرج نہیں ہربات حفرت یوسف بن اب طرسے منفول ہے ابنوں نے وصیت فرائی کا انہیں فلان شخن غسل دسے ہوان کے ساتھوں ہیں سے نہیں تفا اور فرایا کداکس نے ایک مرتبہ جمام بی میرے جم کو کا تھا بیں چا ہا ہوں کہ اکسس نے ایک مرتبہ جمام بی میرے جم کو کا تھا بیں چا ہا ہوں کہ اکسس کے عوض اس سے ایسا کام تُوں جس بروہ فوش ہوجا ہے اور وہ اس تجویز برخوش ہوگا اکسس بات کے جوان پر بیعن صحابہ کرام کی بیروایت بھی دلائت کرتی ہے کہ نبی اگرم صلی الشعلیہ وسلمی سفری ایک مقام براً ترہے اور بیٹ سکے براہوں صحابہ کرام کی بیٹے مباوک وہانے تکی اراوی فرماتے ہیں) میں نے بوجھیا یا رسول اللہ اید کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا مجھے اوٹنی نے گراد یا تھا۔ را)

ی چرحب حام سے فارخ موجا کے تواس نعت براللہ تعالی کاسٹ کرا دا کرے کہا گی ہے کہ سر دایوں میں گرم بانی نعمق بن سے ہے دراکس کے بارے بیں بوچا جائے گا حفرت ابن عرض اللہ عنہا نے فرایا عام نوبید رعبدی نعمقوں بی سے ہے ۔ بیر ر مذکورہ بائیں شرعیت سے اعتبار سے بی ۔

ڈاکٹری اعتبارسے کہاگئی ہے کہ بینا استعال کرنے دزیرنات بال صاف کرنے ہے ہے ہونا استعال کرنے اکے بدھام میں جانا جنام دائر کوڑھ اکرٹرھ ای مرف سے حفاظ مات ہے بھی کہا گیا ہے کہ ہر شہینے ہیں ایک بارٹیونا استعال کرنا صفاؤی گری کوختم کرتا ہے رہی کہا گیا کہ سر دلیوں بی جمام میں کھڑے ہوکر بیٹیا ب کرنا دوائی ہینے سے زیادہ نفع دتیا ہے ۔ یہ کا گیا کہ کر سوجا کا دوائی استعال کرنے کے برا رہے ، حمام سے نکلنے کے بدر سوجا کا دوائی استعال کرنے کے برا رہے ، حمام سے نکلنے کے بدر شوخ سے بائی سے باؤں دھونا نفرس رہماری ) سے محفوظ رکھتا ہے رہا)

<sup>(1)</sup> مجمع الزوائد ج ٥ص ٩٦ بابغمز الطهرين الالم

رم) ایک فعم کا گنظیا، باوہ ورو جو باوک کے انگو تھے میں مؤما ہے رفروز اللفات اردو) ۱۲ مزاروی -

باہر نکلتے وقت سر ری تفنڈ اپانی ڈالنا کروہ ہے اسی طرح پینا بھی کروہ ہے ، مردوں سے بیے یہ رندکورہ ) علم ہے عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے فر ماہا۔ اور سے آئی ہے میں آئر موجہ اور سام ہے والیاں

یکتُنه انحماً مَن محمد محمد محمد ارته بین کوه این بوی کوهام بی کے ماکن ان موجود ہو۔ ماکن موجود ہو۔

لَا يَعَلُّ مِلْرَجُ لِمِ آنُ يُدُخِلَ حَلِيْ كُنُهُ الْحَمَّامَ الْحَمَّامَ الْحَمَّامَ الْحَمَّامَ الْحَمَّامَ الْمُسَانِحِمَّدِ (١)

مشہور بہے کہ عام میں جادر کے بغیر وافل ہونا مردن برحرام ہے اس طرح نفاس والی اور سجار عور توں کے علاوہ تورتوں کا عام میں جانا بھی حرام ہے (۲)

معفرت عائش مدیقہ رضی اللہ عنہا کسی بھاری کی وجرسے عام می تشریف سے گئے تھیں اگر عورت کمی صرورت کے تحت جائے توایک بڑی جائے اور اور مرح کے ایم کا جرت دیے اس کی جورت کو عام کی اجرت دیے اس طرح وہ کم دوہ کام برعورت کا معاون ہوجائے گا۔

منٹروا نے بین کوئی حرج نہیں اور حوادمی تیل لگائے اور کنگھی کرے اکس کے لیے بالی رکھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ جب مگر السے منٹروا نے در کھنے دسر رکھیں بال جھوڑ دینا اور کہیں سے موزیٹھ دینا) تو یہ نا جا کرنے کوئکہ یہ گھٹیا لوگوں کی علامت ہے یا شرفام کی طرح زلین چھوڑ دھے کیونکہ بیاب ان کی علامت ہے اور اگر ایسا کرنے والاک خام میں سے منہ موتو یہ دھوکہ ہوگا۔

رح زلین چور دے یو مدیم اب را روز در این الله در الله

دوسری حدیث میں ۔ '' جُنْدوا النَّوَادِبَ '' کے الفاظ می اور ایک روایت میں ہے '' حُنْدوا النَّوادِبَ وَاعْفُوا الْکُنی'' مونچیوں کو کا ٹواور داڑھی کو پڑھاور بعن مونچیوں کو مونوں کے گردر کو کو یکھیے کرد کو « حفاف الش ، کہاجا آیا ہے ای سے ہے۔ وَنَدَى الْمَكَةُ مُّلِكَةَ حَالِفَيْنَ مُونِ مُنْ مُنْ کُولِ الْمُرْشِ ۔ اور تم فرشتوں کو عرش کے گرداسے کھیرے ہوئے

۲۰) ویکوگے۔

(۱) جامع ترفدی عبد من مره سرباب ما جادتی وخول الحمام (۱) مت درک علی کم عبدم ص ۱۸۸ کتب الادب (۱۷) مسند امام احمد بن صنبل عبد ۲ من ۲۲۹ هر ویات الی مرز ق (۲۷) خراک مجید سورهٔ زمرآیت ۵۵

www.malaabah.org

ايك جكر أحفو الح الفاظين اورب الفاظ مراس المعطر في بدولالت كرت بن ، اور حفى كالفظ اس سهم ب دلالت كرتاب الشرفال كارت دكرامي-رِانْ يَسْنَا لَكُمُوهَا نَيْحُونُكُمُ تَبْحَلُوا \_ الروانسين فم سے طلب كرے اور زبا وہ طلب كرے توق

یعنی سوال میں مبالغہ کرے جہاں کک موزو نے کا تعلق ہے تو اس سیسے میں کوئی روایت نہیں ہے اضای، موزو نے کے قرب بونا ہے صحابہ کرام سے اسی طرح منفول مے کئ تا بعی نے ایک شخص کود بچا جس کی تو تحقیب اکھیڑی ہوئی تھیں تو انہوں نے فرایاتم نے مجھے عابر کام رضی الدعنم کی یا دو لادی حضرت مغیرہ بن شعیرضی الدعن نے فرایا رسول اکرم صلی الدعلیدوسم میری طرف دیجی کرفر مایا اور میری مونجیس براھی ہوئی تھیں اکیب نے فرایا اوھراؤ چنانچر ایب نے مسواک پررک کرمیری مونجیس کا طابق مخجوں کے کنارہے والے بالوں کو چورسنے میں کوئی حرج نہیں مفرت عرفاروق اور دیگر صحابر کرام رضی المرعنی سنے اسی طرع کیا ہے کیونکہ برحصہ منہ کوئین وہانیت اور سراکس میں کھا نے کی چک اسط باقی رہتی ہے کیوں کر وہ وہاں کے بنیں بہنچتی اورشي اكرم صلى المعيد وسلم كالرشاد كرامى " واعفواا للحى "كامطلب يرسي كدوارط صيال برتهاور إيك وريث بن ب كريمودى ای مو تھوں کو سرصا نے اور داڑھیوں کو کا طبتے ہیں بس تم ان کی مخالفت کرورہ)

بعن علارنے (مونجیس) موندنے کو کردہ خیال کی اور بدعت قرار دیاہے

سر بغلوں کے بال ۔ چالیس ون لبدلغلوں کے بالوں کو اکھیٹرنا مستحب سے بوشخص سنروع میں آ کھیٹر نے کی عادت بنالے ای کے بیے یہ اُسان ہے لیکن جن نے موزا نے کی عادت بنالی ہواس کے لیے موزالنا کافی سے کیونکہ اکھیڑتے میں اپنے آپ کو تکلیف میں بنبلا کرنا ہے مفعود آفر باکیزی کا صول ہے اور بیکدان کے درمیان میل جع ند موجا ئے بیر مقعد موثلات ہے

م-زيرنان بال- ان بالون كوموندنا يا حينا مكاكر ووكرنامستب سي كان جالبس ون سيتنا خرمنس مونى جا ہے-٥- نا خنوں كو كالمنا متحب بے كيونك روسے موسئے رئے گئے ہي نيزاك طرح ال ميں ميل جمع موجاتی ہے۔ نى اكرم صلى الله عليه وكسلم نے فرياما، يَا ٱ بِاهُ مَرْثِيرَةَ قَلِّمُ ٱ ظُفًّا رَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

ا سے ابوہررہ رضی اسٹرعنہا ابنے ناخوں کو کا ٹو کیونکہ جب

١- قرآن مجيد سوره محدايت ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) مستدام احدين منبل طده ص ٢٧٢، ٥٢٧ مروبات اي المام WYDYRU BOEKE

يَقُعُدُ عَلَى مَا طَالَ مِنْهَا رَا) يَعْدُ عَلَى مَا طَالَ مِنْهَا رَا)

اگان کے نیچے سیل جن ہوجا نے تو وضو کے بواز کو منع بنین کرتی کیونکہ وہ بانی کے پہنچنے کو نہیں روکتی ۔ اور ضرورت کے تحت اس میں ڈھیل دی جاتی ہے بالخصوص مردوں کے ناخوں ہیں ۔ اسی طرح عرادِب اور دیما تیوں کی انگلیوں کے جوڑوں نیز باتھوں اور بائوں کی بیٹھے پر جو میں جمع ہوتی ہے وہ بھی وضو سے مانع نہیں ہے بنی اکرم صلی انڈیلید وسلم ناخن کا سلمے کا حکم شیخ تھے اور ناحنوں کے نیچے میں کو دو ابتا نے تھے لیکن عاز لوٹا نے کا حکم نہیں دیتے تھے ۔ اور اگر کبھی کم دبا بھی تواکس کا دوسول مقصد مزنا تھا بینی اکس پر ڈوانٹ ڈپٹ اور تندیم کرنا۔

یں لاام غزالی علیہ ارجمہ سنے کتا بوں میں نافن کا طننے کی ترتیب کے بارے میں کوئی روایت ہمیں وکھی لین سٹا ہے کم نبی اکرم صلی الشر علیہ دسلے نے وائیں ہاتھ کی انگئت شہا دت سے شروع کرکے دائیں ہاتھ کے انگوشے برختم کیا اور بائیں ہاتھ کی جھوٹی انگلی سے انگوشے کی طرف لائے ۔ اربنی دائیں ہاتھ کی جار انگلیوں کے بعد بائیں ہاتھ کی بانچوں اُنگلیوں کے نافن کا طبخے کے بعد آخریں دائیں ہاتھ کے بائوشے کے نافن کا طبخے کے بعد آخریں دائیں ہاتھ کے باخن کا طبخے کے انسان کا طبخے کے بعد آخریں دائیں ہاتھ کے بائوشے کے نافن کا طبخے کے بعد آخریں دائیں ہاتھ کے بعد آخریں دائیں ہاتھ کے بعد آخریں دائیں ہاتھ کے بعد آخریں کا سنے ۱۲ سنراروی )

ظاہر ہو، ہتھیلی کو دور سری ہتھیلی میٹھے پرر مکھنے سے بیطر لقیاد لیا ہے یا ایک ہتھیلی کی بیٹھ دور سری ہتھیلی کی بیٹھے رپر کھی جائے لیکن بیطبیت کے تفاضے کے خلاف ہے۔

پاڑل کی انگلیوں کے سلسے بن اگر کو کی روایت تابت نہ ہو تو میرے نز دیک بہتر بہہے کہ فعلال کرنے کی طرح وائیں باؤل کی چوٹی انگلی سے سے شروع کر کے بائیں باؤل کی چھوٹی انگلی برختم کر ہے کہونکہ ہا تھوں کے سلسے بی جوامور ہم نے ذکر سکتے ہیں وہ بیاں درست نہیں ہو سکتے کیؤکر باؤل بی کوئی شہادت کی انگلی نہیں ہوتی ، اور سر انگلیاں ایک صف کی طرح بیں جوز مین سیہ شابت ہوتی ہے بیں وائیں جانب سے سے شروع کر سے کیزنکر یہاں ایک ناوے کو دو سرسے الوسے پررکھنا سرشت انسانی کے فعاف ہے جب کے ہاتھوں بی سر بات بہیں ۔

ترتیب میں بہ باریکیاں نور تنوت سے ایک نظری منکشف ہوجاتی ہیں دشواری جارے بیے ہے اگر ہم ہیں ہے ابتدار میں اس ترتیب کے باریک بی پوچھا جا کے تو بعض افقات ہا رہے خیال ہی نہیں آتی اور حیب ہم نبی اکرم صلی انڈ علیہ وکسلم کے عمل اور اس کی ترتیب کا وکر کرتے ہی تو بعض اوقات ہما رہے ہیے اس معنی کا استنباط آسان ہوجا تا ہے جس کا حضور علیب السام نے معالیٰ فریا ایکو بھی آب کے فعل میں حکم پرشہا دت اور معنی ترتینبریا پی جاتی ہے۔

نہیں یہ جیال نہیں کرنا چا ہے کہ نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلمی تمام کو گات وزن ، قانون ، اور ترتیب سے خارج ہوتی ہی بلکہ وہ تمام اختیاری امور جن کا ہم نے دکر کیا کہ ان بن فاعل دوبا زبادہ اقسام کے درمیان متزود ہوتا ہے آپ کسی ایک کو دوسرے معین پر بحض اتفاق سے مقدم نہیں کرتے تھے بلکہ اس معنی کی بنیا در برعدم کرتے تھے ہوتقیم کو چا ہتا تھا کیوں کہ جس طرح اتفاق ہوجا ہے اس طرح اتفاق ہوجا ہے اور سوانی کے تراؤہ میں موکت کو تولنا اور خبط کرنا اور اب کو اور اب کو انسان کی حرکت اور قلبی اضطراب ضیط سے زبادہ قریب اور مہمل جبوڑ نے سے زبادہ بعد ہوئے ۔ اور اس کی اللہ قالی کے قریب ہوتا زبادہ واضح ہے کیونکہ بعد ہوئے ہوئے ہوئے ۔ اور اس کی اللہ قالی کے قریب ہوتا زبادہ واضح ہے کیونکہ جو شخص نبی اگر میں اور اور ایک اور اس کی خریب ہوتا ہے وہ اسٹر تعالی کی نباہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالی کی نباہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالی کی نباہ جا ہے ہیں ہو۔ خریب ہوتا ہے کو ہم اللہ تعالی کی نباہ جا ہے ہیں ہو۔ خریب ہوتا ہے کو ہم اللہ تعالی کی نباہ جا ہے ہیں ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالی کی نباہ جا ہے ہیں ہو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسیا کے افعال کو اکپ کے سرمہ لگا نے برنی قیاس کیجئے۔ آپ واپنی آنکھ میں تین بار سرمہ لگا نے اور بائیں آنکھ میں دوبار ، اور دائیں آنکھ کی شرافت کی وصرسے آغاز اسی سے کرشتے تھے۔ ۱۱) دونوں آنکھوں میں فرق اکس لیے رکھتے تھے کہ مجوعہ طاق سوجائے ،کیونکہ حفت کے مقابلے میں طاق کوفضیلت حاصل ہے بے شک اللہ تعالی وتر (ایک ) ہے اور طاق کوئے ندکرتا ہے را) بہذا بندے کاکوئی فعل اللہ تعالی کے می فرنسی وصف کی مناسبت سے فالی نہیں ہونا چاہئے۔

اسی ہے استنجاد کرنے وقت طاق بھراستعال کرنامتی ہے۔ (سرمرسکاتے ہیں) تین بار پر اکتفا بہہ کیا گیا مالانکہ یہ جی طاق ہی کیونکدائے سطرے بائیں آنکھ میں ایک بارسرمد لگا نا پڑا ہے اور عام طور پر ایک سلائی سے سُرمد بیکوں کی جڑوں کہ نہیں پہنچا۔ اور وائیں آنکھ ہیں تین سلائیاں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ صنیات طاق بار ہی ہے اور دائیں آنکھ اضل ہونے کی وجہ سے ایس کا زیادہ حق رکھتی ہے۔

اگر کہ جائے کر دو کا عد وجفت ہے تو بائیں کا بھی بیاسی پر اکتفاء کیوں کیا گا تو جواب یہ ہے کہ ایسا ضرورت سے تحت
کیا گیا ہے کیونکر میرا نکھ میں طاق بار لگائے تو ان کا مجموعہ جفت بار ہوجا تا کیوں کہ طاق اور طاق مل کر جفت ہوجاتے ہیں
اور فعل کے مجموعہ میں ہوا یک فعل کی طرح ہے طاق ہوئے کا خیال رکھتا ایک ایک میں خیال رکھنے سے زیادہ پہندیہ ہے۔
اس کی ایک اور صورت جی ہے وہ بر کر ہر انھی میں تین تین سادٹیاں سرمدلگا ہے بینی وصورتی بیاس کرے یہ میرے عدیت میں منقول
سے زیادہ اور ہی زیادہ مبرت ہے ۔ اگر میں ان تمام باتوں کی بار کیوں کی تاریخت میں مگ جاؤں جن کا حضور علیہ السلام نے اپنے
افعال میں خیال رکھا ہے تو بات طویل ہوجائے گی تو جر بھی تم نے سنا ہے اسی میراسے جی تیاس کر او جو نہیں سنا۔

جان او اکوئی عالم اس وقت تک بن گرم صلی السُّر علیہ وکسلم کا وارث نہیں ہوسک جب تک شربیب سکے قام معانی پرمطع نہ موجائے بہان تک کراکس سکے اور نبی اکرم صلی الشّر علیہ وکسلم سکے ور حیان صوت ایک درجہ بنی درجا نبوت رہ جائے اور ہی درجہ وارث ا در مورث کوالگ الگ کرتا ہے کیونکہ مورث وہ مہوّا ہے جیسے حاصل ہوتا ہے وہ اکس سکے حاصل کرنے ہیں مشغول موّاہے اوراکس برقا در ہوتا ہے اور وارث وہ ہوتا ہے جواکس پرقا در نہیں ہوتا کیان حب وہ مال مورث کو عاصل موتا ہے تو اکسن سکے بعد وارث کی طرف ننقل ہوتا ہے اور بہ اسے حاصل کرتا ہے۔

یہ وہ باتیں ہیں کر گہرائی اور بار کیب بنی کا خیال کرتے ہوئے با وجود آسان ہونے کے ابتدائی طور پران کا ادراک انبیا وکرام علیم انسان ہی کو ہوتا ہے اور انبیاد کرام ک طریف ہے آگا ہی کے بعد استنباط و احتباد کے ذریعے صرف علاو کام ہی معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انبیاد کرام علیم انسان کے واریف ہیں۔

در ہے ۔۔۔۔ ناف اور قلفہ کا بڑھا ہوا مصہ ۔ ناف تو بچے کے پیدا ہوتے ہی کاٹ دی جاتی ہے اور ختنہ کے در سے طہرت ماصل کرنے میں میودیوں کا طریقہ سے کہ وہ پیدائش کے ساتویں دن کرنے میں۔لیکن ان کی می لفت کرنا اور

د۱) مشدام احدی حنبل جلدا قرل ص ۱۸۷۳ مروبایت مصرت علی المرتضی -(۲) حامن نروندی جلد ۲ ص ۵۱ باب ما جاد فی کمی رسول امترصلی افترعیبدوسم – انگے دانت نکلنے تک تاخیر کرنا زبارہ پہندیہ اورخطوں سے دورہے۔ نی اکرم صلی اسٹولیہ وکسلم نے فرمایا ، اکٹونتاک سُنٹی ولگر حَبالِ وَ مَکْدُرَمَةُ لِلنِسْکَاءِ۔ نعتنہ کرنام دوں کے لیے سنت اور مورتوں کے بیے (۱) باعث عرّت ہے۔

ا درعور توں کے ختنہ میں سبالعذ کرنا مناسب بنیں نبی اکرم صلی الله علیہ وک م نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اور وہ متنہ کیا کر تی تقبیں۔

ا سے ام علیہ إزرای بُرسنگھا دیں اورزیادہ نکایس اکس سے چرسے کی تازگر زیادہ ہوگی اور فا وندکو زیادہ لذت حاصل موگی۔ . كَااُمَّدْ عَطِيَّةَ كَيْشِينٌ وَكَا تَنْهَكِيُ فَإِنَّهُ اسَمُول لِلُوَجُدِ فَاخُعْلَى عِنْدَ الذَّوْرِج - ٧١) \* \* \* \*

یعنی چرے کی رونق اورخون زیادہ ہوگا اور جماع میں خا وند زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے تو دیکھتے نبی اکرم صلی الدّعلیہ در سم نے کسی طرح کنا بیکورسے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جائے اور خوا کا دار فور نبوت کو دیکھیں جو اُخروی فوائد کو ج نبوت سے اہم مقاصد سے ہیں کسی طرح روئش کر کے دینوی مقاصد تک پہنچایا ہے جتی کہ آگر پر بیا تیں منکشف ہوگئیں حالا کد آ ب نے کسی سے نہیں پڑھا تھا، کسی طرح روئش کر کے دینوی مقاصد تک بینے رحمت اگر یہ واضح نہ ہوتی توان میں فغلت کی وجہ سے نفصان ہوتا تو وہ وات پاک ہے جس سنے آپ کو تمام جہانوں کے بیلے رحمت نہاکہ جائے کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کے بیلے رحمت نہاکہ جائے کی بیٹ کی بیٹ سے ان لوگوں کے بیلے دعیا اور دین کی محدد تیاں جمع ہوجائیں۔

ار داره بی الدان میران سے ان لوگوں کے بیے دنبا اور دین کی مجاہ ٹیاں جمع ہوجا ہیں۔

الم دارھی کے برصے موٹے بال

الم میں جو بیس سنت ہیں بابدعت ،ان کو ہی اس کا ذکر مؤخر کہا تاکہ اس میں جو بیس سنت ہیں بابدعت ،ان کو ہی اس کے ساتھ ماکر ذکر کی جائے کو نکہ بیاں ان باتوں کا ذکر زیادہ مناسب ہے ۔ داڑھی کا جو صدر بڑھا ہوا ہے لین بی داڑھی کے بارے ہیں اختلات ہے کہا گیا ہے کہ آدی دارھی کو مٹی میں پیٹو کر جواس سے زائد ہوا سے کاٹ دے نوکوئی حرج نہیں صفرت این عمر رضی اور نابیان کی ایک جاعیت نے ایسا کیا ہے جوفرت ا ما م مواسے کاٹ دے نوکوئی حرج نہیں صفرت این عمر رضی اور نابیان کی ایک جاعیت نے ایسا کیا ہے جوفرت ا ما م شہی اور این کر بیرین رحم الد شرف اسے ای فرار دیا ہیں صفرت حس لیری اور موزت قتادہ رحم ہما اللہ نے اسے کروہ قرار دیا میں اور فرایا اسے بڑھا ہوا تو بوٹرنا زیادہ بیٹ نوری کی کر دوجا لم صی اسٹر میں کو کا شنے ہیں کو ئی معنا گئے۔

اگردا رحمی کے کاشنے اور کن روں سے گول کرنے کی نوبت نہ آئے تو بڑھی ہوئی داڑھی کو کا شنے ہیں کوئی معنا گئے نوری میں کہ کہ دارے اسے کی دوبت نہ آئے تو بڑھی ہوئی داڑھی کو کا شنے ہیں کوئی معنا گئے نوریا دوجا لیے کہ سیریا بینی زبان کھول دستے ہیں بھذا اس نہیں کی کوئرزیارہ کمیا کرنے سے اصلی شکل بگوٹ آئی ہے اور غیب کرنے دالے کس پر اپنی زبان کھول دستے ہیں بھذا اس

(١) مندالم احدين خبل علده ص ٥٠

<sup>(</sup>٢) سندرك للحاكم علدم ص وم وكتب معرفة الصحاب المال المالية الم

بنت سے اس سے بچنے میں کوئی حرج منیں حفرت الم منحی رحماللہ فرماتے میں مجھے السی عقل مندادی يرتعب مے جس كى واطرعی لمی سے وہ اس سے کبوں نیس کافٹا تا کہ وہ واڑھیوں کے درمیان ہوجائے رندمیت جھوٹ اور نری بہت لمبی اکبوں کہ ہر چرس اختلال اچھا ہے۔ اس لیے کہاگی ہے کرحب واطعی لمبی ہونی ہے توعقل علی جاتی ہے۔ (۱) وارهی کے کروبات اسے اور ان کروہ ہی ان میں سے بعض دوسری بعض کی نسبت زیادہ کروہ ہی ، ضا ب بڑھا دینا ۔ ریا کاری کے بیے اسے تکھی کرنا ، اپنازید دکھانے کے بیے تنگھی کے بغیر بکھوے ہوئے بال چھوڑ دینا ، جوانی پر فركت وك الى سابى يرخن منا، برها مي تكركت موت اسى سندى كواجى نفرس وكيمنا، سرخ اور زرد کا خفاب لگانا جب کرنیک والی سے ساتھ تغییر کے طور بیت ہو۔ السياه حصاب لكانا ينى اكرم على الشرعبيروك لم نے اس سے منع فرمايا ہے۔ أي في ارت دفرالي : تهارے بہترین نوتوان وہ ہم، جو تنہارے بوڑھوں سے خَيُرُشَا بِكُمْ مَنُ تَنِيَّكَ بِثُيرُخِكُمُ مشابب اختياركري اورتم بن سے برے بوڑھے وہ بن وَنَكُوْ شُيُوخِكُمُ مَنْ تَشَبَّهُ بِشَهَا بِيكُمُ - (١) وتمار فوانوس عثابت افتارك بورصوں کے ساتھ متا بہت سے مراد وقار میں شابت ہے بالوں کوسفید کرنے میں نہیں - اوراک نے سیاہ خطاب سے منع زمایا (۱۷) برجنسوں کاخضاب ہے۔ هُ وَخِفَا كُا أَهُ لَ النَّالِدِ لا اوردوكرى روايت كالفاظ العطرح من كرك وزاك كاخفاب كفار كاخفاب مع- (٥)

(۱) ہمارے بان عام طور پر فیر مقد و باہوں کی دار صیاں ہت کبی میرتی ہیں خاب ای وجہ سے وہ نقہ کا انکار کرتے ہیں کیو کھ نقہ تو عقل د

رہ کنزالعال جلد ہ اس ۲۷) حدیث مده ۱۳ مراروی ۔

(۲) جبح مسلم جلد ۲ میں ۱۹ میں اس کتاب الفتی والفتور

رم) سندرک ملی کم جلد میں ۱۱ میں ۲۵ ب معرف العجاب)

(۵) سندرک ملی کم جلد میں ۱۱ میں ۲۵ ب معرف العجاب)

مفرت عمرفاردق رض الشرعذ كے زمانے بن ايك شخص نے نكاح كيا اوروه سياه خوناب لگانا تھا۔جب خضاب الزا

توبڑھایا ظام ہوگیا مورتوں کے گر دا ہے صرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت ہیں مقدمہ ہے گئے آپ نے اکس کے نکاح کو فسخ کردیا اوراسے خوب مارا آپ نے فرمایا تم نے ان بوگوں کو جوانی نے ساتھ دھوکہ دیا اور بڑھا ہے کو چھپایا ۔۔۔ کہا جاتا ہے کرسب سے بیلے سیاہ خضاب فرمون نے مگایا، حضرت ابن عبارس مضی اللہ عنہا سے مروی ہے ہی اکرم صلی اللہ علیہ۔ وسیم نے ذما ا

ا کوی زمانے یں کھ لوگ ہوں سے جسیاہ زنگ کا خفا لگائیں کے جیسے کوڑ کے یوٹے رہے پرنیمے ہوتے ہیں وہ جنت کی فوٹ ونسی سؤنگس کے ۔ كُنُونِ فِي آخِرِالزَّمَانِ نَوْمُ نُحَفِّبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَواصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيْجُونَ كَارِيحَةَ الْحَنَّةِ - ال

رد) سرخ اور زرد رنگ کاخفاب — جہادی کفار کو جواتی وکھانے کے لیے اُس وزاک کا خضاب لگانا جاکڑ ہے۔ اگارس نیٹ سے نہ ہو بلکہ اہل دین سے مثنا بہت کے لیے ہوتو مذہوم سے ۔ دسول اکرم صلی انڈ علیہ کوسلم نے فرالیا ۔ اکٹھ نے آئے خیصنا کِ الْمُصَّلِمِ بِیْنَ کَالْمُحْمَدُ ہُونَ فَلَا اللہِ مِنْ اللّٰ مُومِنُول خصنا کُ الْمُمُومِنِیْنَ ۔ (۲) کاخصناب سے .

رصمابرکوام اوربعدوا کے مسلمان) سرخ رنگ کے بید مہندی کا اورزرد رنگ کے بینے علوق اور کتم کاخفاب لگاتے نصے رخوق ایک میم کی رنگ دارخوشبو ہے جس میں زعفران ما ہوتا ہے اور کتم ایک قسم کی ٹرقی ہے۔ ام ہزاروی) بعض علما دفیجہاد کے بیے سیاہ خضاب بھی لگایا ہے حب نیت صبح مزنوا کس میں کوئی حرج نہیں۔

البته تواشات كاعل وعل ينهو-

رما کندهک سے واڑھی کوسندگرنا تاکہ عدی عدی زیاوہ عرفا ہر ہو۔اور لوگ عزت کریں شہادت قبول موا بزرگوں سے
روایت کی تقدیق ہو، جوانی سے اوپر موجائیں، کثرت علم کا اظہار مقصو د مواور بہ خیال کی جائے کہ علم کی کثرت فضیلت کا باعث
سے تو و یکھٹے عرکا بڑھنا جا ہل کی جہالت کو سی زیاوہ کرتا ہے علم توقعال کا نینچہ ہے اور سرا یک نوانی قوت ہے ، اس میں بڑھا:
کاکوئی افر نہیں ہوتا جی اکدی کی مرشت میں بیو قوقی موتو عمر کا زبادہ مونا اس کی جماقت کو بڑھا دینا ہے حالا کک بزرگ حفرات علم کی
وجہ سے نوجواتوں کوا کے کرنے تھے رصارت عرفاروق رضی الشرعند ، صفرت ابن عباسی رضی الشرعنها کو توجوان موت کے
با وجود بزرگ صحابہ کوام سسے اسے کے کرتے تھے اور مان کی بجا کے حضرت ابن عباس رضی الشرعنها صابح یو چھتے تھے اور حفرت
ابن عبا بھی رضی الشرعنها فواتے میں الشرت الی کسی بند سے کوعلم عطا وکرتا ہے تو ہوائی ہی ہیں دینا ہے اور عام کی تمام محمل ٹی

www.maktabah.org

١١) سنن بيني جلد ، ص ١١ سكناب القسم والتشور-

<sup>(</sup>٢) سندرك المحاكم جلد اس ٢٥ كذب مرفوفة العجابر

بوانی بی سے پھر انہوں سنے قرآن پاک کی برآیت بڑھی۔ فَا لُوا سَمِعْنَا فَتَی یَذْکُرُهُ مُصَمُریُقَال کَسَدُ البراهية - ١١)

انہوں نے رغرودلوں نے) کہا ہم نے ایک جوان سے سنا جوان بنوں کا تذکرہ کررہا تھا اسس کانام ابراجیم رعلیہ السلام) ہے۔

بے ٹنگ وہ ، کچھ نو توان ہی جواپنے رہ پرا کان لائے اور سم نے ان کی ہدایت کو رابطا یا۔

اورسم سنے ان کو رحفرت بیٹی عیبالسام کی بھینے میں فیصلے کی قوت عطاکی ر

اورارشاد فداوندی ہے۔ إنَّهُمُ فِنْيَةٌ الْمَنْوُا بِرَيِّهِ مُرَوِّدِ دُمَا هُ مُ هدی رایا اورارشادباری تعالی ہے: كَانْتَبْنَاهُ الْحُكُمَ صِبَيًّا رس)

حفرت انس رمنی الله تعالی عند فرمانے تھے رسول اکرم صلی الله علیه درسام کا وصال موا نواب کی وارهی مبارک اور مرا نورین بس بال بھی سفیدنہ نکھے رس

ال سے بوجھا گبا اسے الوجمزہ ارحضرت انس رصی الله عنه کی کنین، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم تو عمریر سبیدہ ہو سیکے تھے تو انہوں نے فرایا الشر تعالی نے آپ کو بڑھا ہے کا عیب ند لگایا۔ پوچھا گیا کیا یہ عیب سے ؟ انہوں نے فرایا تم سے مراکب اسے نا بسند كرنا م كها جانا م كريجين اكتم بين سال كى عرس عهده فقنا دبر ما مورسوك ان كي عبس بين ايك أدمى ن كها اوروه اکب کو کم سنی کی وجب سے مشرمندہ کرنا جا بننا تھا ، قاضی صاحب کی عمر کتنی ہے ؟ اللہ تفالی ان کی در فراستے انہوں نے فرمایا جب بنی اکرم صلی انشرطیبه وسسم نے حب حضرت عقاب بن است پررصنی انشرعنه کوئد مکرّمه کا حکوان بنایا تواکس وقت ان کی جننی عمرتی -رمبری عمری اتنی ہی ہے) توانہوں نے است عمری کولاجواب کر دیا۔ (۵)

حفرت امام مالک رحمدالله سے مردی سے فراتے میں میں سفیعن کتابوں میں بڑھا ہے کہ واطرحی نہیں وھوکہ نہ دے

لا، قرآن مجبد سوره انبارات ، (٤) فرآن مجيد سوره كيف آيت ١١٨ رسا قرآن مجيد سوره مريم آيت ١١ وم) صحيح بخارى طداول ص ٢٠٥ ماب صفة النبي صلى المدعليدوس (a) مخفرلابن عما كرهار يا ص ٢٠٥ ترعد ١٠٠٠

کیوں کہ دار بھی تو بحرے کی بھی ہوتی ہے ۔۔۔ حضرت ابو عمر وہن عطاء فرانے ہیں حب تم کسی تنفی کو دیکھوکہ اکس کا قد لمبا، سر ھیوٹا اور دار بھی چوٹری ہے توجان بو کریہ ہے وفرت ہے ۔اگر چیر وہ امیہ بن عبد شمس ہی ہو۔ حضرت ابوب سختیاتی نے فرمایا میں نے ایک اس سالہ بوڑھے کو دیکھا وہ ایک بڑھے کے بیچھے چار ہا تھا اور اکس سے کی فات تھا۔ حضرت علی بن حسین نے فرمایا جوشف تجھے سے علم میں سبقت ہے گیا وہ تیسرا امام ہے اگر حیہ وہ عمر میں تجھے سے ھوٹا مو۔

حفرت الوعموين علاء سے پرچیاگ کیا کسی عمررسیدہ کے لیے بیجے سے سیکھنا اچھا ہے؟ انہو ل نے فرطایا گراکس

كاجابل رسائرات توسيكفنا الحاب.

حفرت سی بن سنے حفرت ای م احمد من منبل رحمد الله کو حفرت ایام شائی رحمد الله کی خچر کے بیجھے جاتے ہوئے دی کو می دیج کر دچھا اسے ابوں پر اللہ اگر سے منعیان کے بندر مقام ہونے کے بادجودان کی حدیث کو ھیوٹر دیا افرانس الزجوان کی خچر کے دیسے جی روسے ہی اور اسس سے سنتے ہیں حضرت امام احمد حمد اللہ نے ان سنخوایا اگر تنہیں بیجان ہوتی تو تم اسس خچر کی دوسری جا نب چلتے اگر میصے حضرت سفیان کا علم ان کی بیندی کی وجہ سے نہ ما تو نیکے در جے ہیں آئے سے تو مل کیا اور اکر اس نوجوان کی خفل سے استفادہ نہ کر سکاتو میں بلندی وہتی میں کہیں بھی نہیں یا سکول گا۔

ہ۔ بڑھا ہے سے نفرت کرتنے ہوئے سفید بالوں کواکھیڑنا ۔ نبی اکر ملی الله علیہ وسلم تے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا اور ارت دفر مایا یوین کا نور سے را)

سباہ خضاب میں بہی بات ہے اور اس کی ناب ندیدگی کی وصر گزر عکی ہے سفیدی نور خلاوندی ہے اور اس سے اعرامٰن ، اسلہ تعالیٰ کے نور شعصا عرامٰن کرنا ہے ،

و بے مقصدا ورنواسش کے تحت تمام واڑھی یا اس کے تجہ بال اکھیڑی ۔ بیر کمروہ ہے اورشکل وصورت کو بگاڑیا ہے اور بیچی ر داڑھی) کی دونوں طرن سے بال اکھیڑیا بدعت ہے حضرت عربی عبدالعزیز رضی النٹر شنہ کے باس ایک شخص گوائی دینے آیا اور وہ داڑھی کے اطرات سے بال نوجتا تھا تو آپ نے اس کی گوائی روگردی حضرت عمر فاروق رضی النٹر عنس ر اور رہ در الرحی النہ ابن ابن لیلی رحم اللہ نے اس شخص کی گوائی قبول نہ فرمائی جوائی داڑھی اکھیڑیا تھا - داڑھی اگئے کے ابندائی وقت امروز قریب البوغ) را کوں سے مشاہرت اختیا رکر نے کے بیے داڑھی کو اکھاڑنا ، کم بروگنا ہوں ہیں سے ہے ابندائی وقت امروز قریب البوغ) را کوں سے مشاہرت اختیار کرنے کے بیے داڑھی کو اکھاڑنا ، کم بروگنا ہوں ہیں سے ہے کونا۔ داڑھی مردوں کی زمینت ہے احترافی کے کھی فرشتے ان الفاظ کے ساتھ قسم کھا تنے ہیں ۔

"اكس ذات كى قعم في سف انشالوں كوداره على سك ساخة زمين بختنى " اور مذيكم بالتخليق سے بے اسى سے مردو ورت

کے درمیان تمیز موتی ہے فرید اللّٰ ویل میں کہا گیا ہے کہ اللّر تعالیٰ کے ارت و گرای۔ کیزیدہ فی الْحَکیٰتِ مَایَشَاعُ را) دارش نالی کی خفِقت میں جوجا تباہے بڑھا اے سے داڑھی

مراوسے۔

صفرت احنف بن قیس کے شاگر و کہتے تھے ہم جا ہتے ہم کر معنرت احف کے بیے واٹھی خریدیں اگرچ ہیں ہم ارکی کے۔
صفرت فاعنی شریح فراتے ہم ہم جا ہتا ہوں کرمیری داڑھی ہواگرے وسس ہزار کی ہو، اور داڑھی کو کیے ہے۔
اسس ہیں مردی تنظیم ہے اسس کی طرف علم و و قار کے ساتھ دیکیا جا آیا ہے اور مجانس میں بند مقام دیا جا آیا ہے لوگ اسس کی عزت مفوظ ہوتی ہے کیونکہ ہوشف گالی دیتا ہے توگ اسس کی عزت مفوظ ہوتی ہے کیونکہ ہوشف گالی دیتا ہے تواگر اسس رحب کو گالی دیتا ہے تا اور کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے دورت کو داڑھی ہوتو ہیں ہوتو ہیں ہوتا ہے اور کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جنت میں حضرت ہارون علیہ انسلام ارحفرت موسلی علیا ہوتا ہے اور کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جنت میں حضرت ہارون علیہ انسلام ایک داڑھی نان موسلی علیا ہوت ہوگ واڑھی کے بغیر ہوں گے اور ان در حفرت ہارون علیہ انسلام ) کی داڑھی نان موسلی علیا ہوتا ہوگ ۔
"کہ ہوگی یہ ان کی تخصیص فضیلے کا باعث ہوگ ۔

كى مى اوازىكالى كى ان كالارتفاقين اكونى حصرتين -

ہ۔ واطعی کو بڑھا یا بینی کنیٹوں کے بالوں کو برضار کے بالوں میں شمار کر کے واڑھی کو بڑھا یا حالا کہ وہ تو سر کے بال ہیں ختی کہ واڑھی بوکر نصف رضارت کے بالوں میں شمار کر کے فلاف ہے۔ مر اوگوں کو دکھا نے کے لیے کنگھی کرنا ، حفزت بیشر رحمداللہ فرما تے ہیں واڑھی کے سیسلے ہیں ووکرشرک ہیں (۱) لوگوں کو دکھا نے کے لیے کنگھی کرنا اور زیرو تقوی کے اظہار کے لیے گنگھی کے بغیر چھوڑو دنیا ،

و- ۱۰- وارطی کی سیامی اور سفیدی کو تکبروخود پندی کی نگاہ سے دیکھنا اور بیبات بدن کے تمام اجزادی مذہوم ہے بکرتمام عادات وافعال میں نا پندیدہ ہے جیسے اس کا میان اسے گا-

یروہ باتیں میں جو ہم زینت و پاکیز گی کے صول کے سلے میں ذکر کرنا جا ہے تھے اور تین احادیث سے جیم میں بادہ باتوں کا سنت ہونا معلوم ہوا ہے۔ پانچ بائیں سرے متعلق میں ۔

اوروہ برہیں ۔ سرکے بالوں کی رورمیان میں سے انگ کالنا، را)

(١) قرآن مجيد سورة فاطراكيت عدا

(١) جيح بخارى على اول ص ١٠٠ باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

کارگرنا مزاک میں بیا نی چڑھا) مونچھوں کو کا شنا اور مسواک کرنا را) بمین سنتوں کا تعاق ہاتھوں اور بیا وُں سے ہے اوروہ ناخن کا شنا ، انگلیوں کی اور پیکے ساوٹوں اور اندر کے چوالوں کی صفائی کرنا۔

جارباتیں باقی جم سے متعلق میں ۔ بعنی مغلوں کے بال اکھیٹرنا ، زیر باف بالوں کے لیے استرااستعال کرنا ، نقت کرنا م اور پانی سے استنجاد کرنا ۔

الله تعالی کی حمد فنا و اواس کے مشارکے ساتھ طہارت کے امرار کا بیان کمل ہوا اس کے بعد انشاء اللہ نماز کے امرار کا بیان ہوگا۔

تمام تعریفی الله تعالی سے بیے بین حوبکتا ہے اور مهار سے سوار حفرت محد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم اور سرختنب بند سے برحمت ہو۔

## نماز كالرادومان كابيان

ہرقم کی حمد دستائش اشدنعالی سے لیے ہے جس نے بندوں کواپنی مہر بانیوں رکی چادر ہیں ڈھانپ لیا ان کے دلوں کوری اوراکس کے احکام کے افوارسے معور فرمایا وہ اللہ تعالی کہ عرش عبدل سے آسمانِ دنیا کی طرف درجات رحمت سے اس کی کوئی نہکوئی مہر بانی اترتی رمتی ہے۔ اپنے عبدل و کہ بائی کے ساتھ ساتھ اکس اعتبار سے عبی بادشا ہوں سے ممتاز و منفرد ہے کہ وہ بندوں کو سوال و دعاکی ترغیب دیتا ہے۔ فراتا ہے۔

بہد باب - نضائی فاز دور را باب ، خانر کے ظاہری اعمال کی نضیت ، نیسرا باب ، فماز کے باطنی اعمال کی فضیت، چوتھا باب ، امامت و مینیٹوائی سانچواں باب ، نماز حجمہ اور اس کے آداب چھا باب متفزق مسائی جوعام طور پر پائے جاتے ہیں اور سالک ان سے آگاہی کامخاج ہے ، ساتوں باب ، نوافل دغیرہ ۔

## بهلاباب

## نماز اسجده اجماعت اوراذان وغيره كى نضيلت

ا ذال كي فضيلت :

نبى اكرم صلى الشرعليدو م كارشاد فرايا .

قَلَهُ ثُنَةٌ بَرْمَدَ الْفِيكَ مَ غَلَى كَبْبِ مِنْ
مِسُكِ اسْوَدَ لَا يَهُولُهُ مُ حَلَى كَبْبِ مِنْ
مِسُكِ اسُودَ لَا يَهُولُهُ مُ حَسَابٌ وَلَا يَنَالُهُ مُ وَمَنْ عَلَى كَبْبُ اللهُ مُ وَمَنْ عَلَى كَبُنَالُهُ مُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَا تَشْ النَّالِينَ رَحُلُ النَّيْ مَنْ عَمَلُ وَا تَشْ وَمُ مُنْ مَنْ عَمَلُ وَا مُنْ وَلَا مَنْ وَلَا مُنْ وَلَا وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْكُ مَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

اورنبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ؛ لاکتشقی فیذ ایج المکوندِ ان جِنَّ وَلاَ اِنْتُ وَلَا شَنْ عُوالاً شَنْهِ دَلَ مُلْكِيدًا لُعِيمًا الْعِیمًا مَا فوسلا) رسول اکرم صلی المتعلد وسلم نے فرمالی :

ریول اکرم صلی انڈیلیدوسلم نسے فوا! : کَیدُ النَّرَصُّلُمِنِ عَلَیٰ لَاُسِ الْمُثُوَّذِینِ حَتَّی یَعْمُ عَ مِنُ اَذَانِیهِ ر۳)

ہیں رقسم ، کے ادمی قیامت کے دن راہ کمتوری کے شلے
ہرسوں گے انہیں صاب فوفردہ نہیں کرے کا اور منہی وہ
اس بریشانی میں بندا ہوں گئے جس میں دور سے لوگ بندا ہوں
گئے ایک وہ شخص جس نے اسٹر تھائی کی رمنا کے لیے قرآن بایک
پوطھاا ورکسی قوم کی الحمدت کرائی اور وہ لوگ اس پر راضی ہیں
دور را وہ شخص ہے جس نے سجد میں اذان دی اور لوگوں
کو اسٹر تھائی کی طرب بدیا با اور یہ کام رصا ہے خلا و ندی کے
لیے کہا اور تبسیر وہ شخص جو صول رزق میں بتباد ہوا تو اکس عمل
نے اسے ہمزرت سے عمل سے زرو کا۔

موذن کی اذان جن، انسان اور جوجیز بھی سنتی ہے وہ تیا کے دن اس کے لیے گوامی دسے گی-

الدقال ری رحمت) کا با خدموزن کے سرمہ بیزاہے بیاں میک کد وہ اذان سے فارغ ہوجاتے۔

(۱) كنزالعمال جلده اص ۸۳۲ حديث ۲۰۹ سه ۲۷) جي بخارى جلداول مس ۸۷ باب رفع العوت بالندار (۱) د كان لابن عدى جلده ص ۲۰۶ ترجيع بن تفص

كماكياكدورج ذيل آت موذنوں كے من من نازل ہوئى ہے ارشاد خلافترى ہے :

نبی کریم صلی الند علیہ وک مراب فرایا :

إِذَا سَيْعَتْهُ النِّدَاءَ فَقْتُ لُوا مِثْلَ مَتَ جبتم موذن سے إذان سنو آواس ك شل كهو مووزن مَقْلُ الْمُتَوَوِّدُنُ لَا) مِنْ الله مَعْدُ لُكُ الْمُتَوَوِّدُنُ لَا) مِنْ الله مَعْدُ الله مُعْدُ الله مَعْدُ الله مُعْدُ الله مَعْدُ الله مَعْدُ الله مَعْدُ الله مُعْدُ الله مُعْدُ الله مُعْدُ الله مَعْدُ الله مَعْدُ الله مُعْدُ الله مُعْدُونُ الله مُعْدُ الله مُعْدُمُ الله مُعْدُلُ الله مُعْدُلُ الله مُعْدُمُ الله مُعْدُمُ الله مُعْدُمُ الله مُعْدُمُ مُعْدُمُ الله مُعْدُمُ اللهُ مُعْدُمُ الله مُعْدُمُ مُعُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ

تحقّ عكى الصّ كَلْ الدرَحَى عَلَى الْفَ كَوْحِ كَ عِلا وه بانى اذان بِي وي الفاظ كِهِ البته ان دوكات كے بجاب بين له حَوْل وَلَهُ فُتُوَةً إِلَّةً بِاللهِ (٣) كِهِ "فَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ» كَ جَوَاب بِي كِهِ " أَفَاصَهَا اللهُ وَا ذَا مَهَا مَا دَامَتِ السَّلُوتَ وَالْوَرْضُ (٣) اور «الصَّلَاةُ خَبُرُ مِنَ النَّنْ وِي كَ بِواب بِي " صَدَ قَتَ وَبَرَدُت وَ تَصَعُتَ (٤) كِهِ -

اورا ذان کے بعدیوں دعا الکے ،

آلَّهُ مَّ رَبِّ هٰذِهِ النَّعَوْ وَالتَّامَّةِ وَالسَّلُوْ الْقَائِمَةِ التِ مُحَمَّدَ إِن الْوَسِيْكَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيثَةَ وَالْبُعَثُ مُ الْمُصَلَّدَ وَالْفَضِيلَةَ الْمَحُمُنُومَا لَّذِي فَعَدُ تَهُ إِنْكَ كَاتُخُلِفُ الْمَحُمُنُومَا لَّذِي فَعَدُ تَهُ إِنْكَ كَاتُخُلِفُ الْمَهُمَّادَ - (٢)

اے اس دعوت کا بل اور کھڑی ہونے والی نما ندمے رہب مصرت محمد مصطفیٰ صلی الدعلیہ وسلم کو درسیا، فضیلت اور بندمقام محمد در پہنیا جس کا تو بندمقام محمد در پہنیا جس کا تو فیان سے وعدہ کیا ہے شک تو وعدہ کی فلات ورزی نیس کرتا ہے

صرت سیدین میب بن الله عند فرا تے ہی "جس نے کسی کھلی جگہ یں نماز بڑھی نواکس کی دائیں اور بائی طرف ایک ایک فرشند نماز بڑھنا ہے اگروہ اذاں دسے اور افامت کم کر نماز بڑھے تواس کے بیچھے بیارٹوں کی مثل فرشنے نماز بڑھتے ہی راینی بہت زیادہ )

(م) جب تك آسمان وزمين قائم مي الله تعالى اس (غاز) كو قائم و دائم ركھے۔

(۵) نونے سے کہا، نیکی اور خبر تواہی کا-

<sup>(</sup>١) قران جيد سوره فصلت آيت ٢٣

<sup>(</sup>٢) صحيح سخاري جلد اول ص ١١٠ باب ايفول اذاسع المادي

<sup>(</sup>س) نیکی کھنے اور برائ سے بینے کی قوت مرف الله تمال می عطافر قام ہے۔

فرض نمازى فضيلت ،

رِآنَ الصَّلُولَةُ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِنَ كِتَابًا مُّوُنُونَاً - (1)

نى اكرم صلى المرعيد وسلم ، خَفُسُ صَلواتٍ كَتَبَهُتَ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ خَفُسُ حَلَا بِهِنَّ وَلَمُ لُضَيَّعُ مِنْهُتَ شَيْدًا اِسْتِخُفَا فَا بِجَقِّهِ تَ كَانَ كَ وَمِنْ دَاللهِ عَهُدُ اَنْ يُدُخِ لَهُ اللَّهِ عَنْدَ اللهِ عَهُدُ اَنْ يُدُخِ لَمُ اللَّهِ الْجَنَّةَ وَمَنْ كُهُ

ۗ يَاتِ بِهِنَّ فَكَبُسَ لَهُ عِنْدَاللهِ عَهُدَّ إِنْ شَاءَعَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ اَدْ خَدَ كَدُ الْجَنَّةُ - رَبِي

رسول ارم صلى للذعليه وسلم في فوايا .

مَثَلُ الصَّلُواتِ الْحَمُسِ كَمَثَلُ نَهَرَّعَدُ بِ
عَمُرٍ مِيابِ آحَدِكُ مُ نَفْيَحُ مَ فِيهِ حُكَّ لَا مَعُمِرِ مَا الْحَمُسِ مَثَلُ اللَّهُ مَا نَذَوْنَ ذَالِلَتَ لَيْمُ مِنْ دَرَيْهِ فَالْمُوالَّةِ شَيْءَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلُواتِ مَنْ ذَرَيْهِ فَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلُواتِ مَنْ ذَرَيْهِ فَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلُواتِ مَنْ دَرَيْهِ فَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلُواتِ مَنْ ذَرُقَ مَن تَدُهِبُ الذَّ فَوْبَ كَمَا يَدُهُ هِبُ الذَّ فَوْبَ كَمَا يَدُهُ هِبُ الذَّ فَوْبَ كَمَا يَدُهُ هِبُ المَاءُ المَدَرِقَ (٣١٣)

بے شک نماز ، مومنوں پر اپنے اپنے وقت پروٹ من ہے۔

الله تفالی نے بندوں پر پانچے (اوقات کی) نمازیں فرض کی
ہیں جوشف انہیں اوا کرے اوران کے ق کو معولی سمجھ
کر انہیں ضائع نہ کرے اسٹر تعالی کے دور کرم پراکس کے
لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت ہیں داخل کرے اور جوادا
نہ کرسے اسٹر تعالی کا اس سے دعدہ نہیں سے اگر چاہے
تواسے عذاب دے اوراگر جاہے تواسے جنت ہیں
وافل کرے۔

پانچ نما زوں کی شال ایک نہر جسی ہے جب کا بانی میٹھا
اور کہرا ہواور وہ تم میں سے کسی کے درواز سے بر ہو وہ
اس میں دوڑا نہ بالیج مرتبہ غوطہ دکائے تہاراک خبال ہے
کی اکسس کے حبم بر کوئی میل باقی چیوڑے گی انہوں نے
عرض کیا نہیں، آی سنے فرایا ہے تنگ بانچ دا وقات کی)
نمازیں گن موں کو اکس طرح سے جاتی میں جب طرح باتی میل
کو دور کردیتا ہے۔

(١) قرآن مجيد سوري نساع آيت ١٠١٠

(٢) سنن الى داور حلدادل ص ٢٠١ باب في من م يوز

اس) معيم سلم طبداول ص وسرى باب المثى ال العلوة

رم) سندا مام احدین حنبل حبد اول ص۲) مرویات غنمان مینی انتیجند

ہے شک نماز، رو فازوں کے ) درمیان دالے گناہوں کا کفارہ سے جب کک کبروگن ہوں سے بچارہے۔

ہمارے اور منافقین کے درمیان عثاد اور فجر کی نماز میں حاضری کا فرق ہے وہ ان دو نمازوں میں حاضری کی طاقت نمیں رکھتے۔

جوشخص الله لغالى مسع يول كما فات كرمے كم اس منے غاز صافح كى مواہ نہيں كرے كا۔

نمازدین کاستوں سے توجی نے اسے چوٹرا اس نے دین

رول اكرم ملى الدعليه وسلم سے بوھا كي كرفساعمل افضل افضاب في في فايا وقت برفانا واكرنا- (٥)

جس شخص نے طہرت کا در اور اوفات رکے لحاظ) کے ساتھ یا نج غازوں کی صاطت کی توب غاز قیاست کے دن اس کے لیے نوراوردلیل ہوگی اور جس نے ان نمازوں کوضائع كياس كاحشر فرون وربان كے ساتھ ہوگا۔ رسول اكرم صلى الله عليه وكسم نف فرما): إِنَّ الصَّلَوْ كُفَّارَة لِيَّمَا بَيْنَهُ فَيَّ مَا اجْتَرِبْبَتِ الكَائِن (١)

نی اکرم ملی الدُعلیہ وسیم نے فرایا ، بَیْنَکَا وَبَیْنَ الْمُنَافِقِینَ شُهُوْدُا لُعَنَّکَ فِ وَالصَّبْعِ لِاَ بَسْتَطِیْعُونَهُماً - (۲)

بى اكرم صلى الله عليه وك المنع فرايا، مَنْ كَفِيَّ اللَّهُ وَهُلُو مُضِيّعٌ لِلسَّلَوْ لِسَدّ بَعْمَاءِ الله يسِنْنَي عِمِنْ حَسَنَا نَهِ رس اب ندارات دفرمای:

الصَّلُولَةُ عِمَادُ الدِّبِي فَمَنُ تَركُهَا فَقَدُ هَدَمَ الِّدْبِينَ - رم)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فراليا: مَنْ خَأَفَظَاعَلَى الْخَمْسِ كَالِمَالَ مُهُوْرِهَا وَمَوَافِيْتُهُا كَانَتُ لَهُ ثُوْرًا وَبُرُهَاناً بِوَهَ القياكة وكأن صنيعها حيثركغ فزعون صَامَات - (۱)

(١) جيع سلم مبداول ص١٢٢ باب نفنل الوضور (٢) موطا إمام مالك ص ١١٨ بأب عاماء في والصلوه عقبد العنمند والصح (٣) مجع الزوائد علداول ص ٢٩٢،٢٩١ باب فرف الصلواة رم) الدرالمنشور صداة ل ص ٩٦ م تحت آيت ها فطواعلي الصلوت -ره ) صبيح بخارى حلداقال ص ٢٩٠ باب فضل الجياو . (١) شعب الايان حبد المام ٢ الم حديث الم ١٨٧

جنت کی عالی نماز ہے۔

الدُّنَّالَى سَايَى عَلَوْن يراو مدك بعد غازس زبار منديه كونى على خون نس كيا أكراس اس سنرياده كوئى على عموب مونا تو اس کے فرشنے میں اس مبادت کوا بنا نے توان میں سے کھورکو ماکرتے س کھر سحدے س من معن قبام اور بعن فعدسے مالت سيس

جس نے نما زکو حال بوجھ کر تھیوٹرا اکس نے کفرکیا۔

رسول كرع صلى الشرعلبدوك لم نے فرمايا ، مِفْنَاحُ الْجَنَّةِ السَّلَوْمُ لا)

نيزآب نے فرمايا ، مَا انْتُرْضَ اللهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ بَعُد التَّوْحِيْدِ أَحَبِّ إِلَيْهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَوْكَ انَ شَيْءً احَبَّ إَيْهُ مِنْهَا لَتَعَبَّدُبِهِ مَلَا يُكُنُّهُ فَمِنْهُ هُ كَالِحٌ وَمِنْهُ هُ سَاجِدٌ وَمِنْهُ مَ قَالِمُ هُ

رول کرم صلی السرعلیہ وسلمنے فرایا:

مَنُ تَرَكَ الصَّالِة مُنْعَمِّدُ أَفَقَدُ كُفَلَ- (٣) مطلب بہ سے کہ دبن کی رسی کھل جائے اور اکس کا سنون گرنے کی وجہ سے عکن ہے اکس شخص کا ابیان چا، جلے جس طرح كوئى شخص كمى تنبر كے قريب جله جائے توكها جا ما ہے وہ اس میں بنتے گيا اور وہاں واخل موكيا۔

بنى اكرم صلى الشطيه وسلم نے فرابا: جس نے جان بوج کر ایک فار جی جیوٹری وہ حفرت محد مَنُ كَذُرِكَ صَلَاةٌ مُنْكَعِيدًا فَقَنُدُ بَرِئَى مِنْ مصطفی صلی الدعلیه وسلم کے ذمر جمت سے باہر مولیا۔ ذِمَّةِ مُحُمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ - (٢)

صرت الومررورض الله عنه فرات بن :

جس نے الجبی طرح وصوری بھروہ فار کے ارادے سے با ہرکی توجب تک اس ارادے پرتا ہے غازیں شمار موتا ہے اس کے بید ایک قدم کے بدمے بن ایک بلی ملی حاتی ہے اور دوسرے کے ساتھ گناہ مط جاتا ہے جبتم میں سے کو فی اقامت سے تواسے اخرک ماسب نہیں تم میں سے زبادہ اجروالا وہ عفی ہے دس کا گر رسیدسے ازبادہ دورہے ، حافرین نے ومن کیا اسے ابوہررہ رصی الشرعذ کیوں ! فرمایا زیاوہ قدم المھانے کی وحدسے ایک حدیث شراعب میں سے کرتیا من کے دان

(١) منداكام احمد بن عنبل جلد اص وبه الديث جاريني المرّعن

(4)

مجمع الزوائد مبداول ص ٢٥٥ باب في تارك العلوة

www.maktabah.org

(4)

بندے کے اعمال میں سے سب سے پہنے نماز کو دیکھاجائے گا اگراسے ممل پایگیانوا سے بھی اور باقی تمام اعمال کو بھی قبول کیا جائے الا - اگراسے ناقص یا یا گ او نمازاور باقی تمام اعال عی رو کردیے جائی گے (۱)

نى اكرم صلى الشرعلبيدوك وياني.

يَاآبًاهُ رَدُرَةً مُثْلَاهُ لُكَ مِالْمَتُ لَوْقَالَ

الله كالنيك بِالرِنْقِ مِنْ حَيْثُ لَا تَخْتَيْبُ

المرتفالي تمهارے باس وبان سے رزق لائے گاجس كاتبين كمان عي نهوكا-

بعض علاو كرام نے فرايا۔ " نمازى كى شال اكس تاجركى سى سے جواكس وقت تك نفع حاصل نيس كرسك جب تك يور ا مال خرج نركر السى طرح غازى كى نفل غازاكس وقت تك بتول بنس موتى حبب ك ووفرض غازادانه كرسى "

عفرت الوكر مديق رضى المدعن نماز ك ونت فرالم كرتے تھے سا الحوالس آگ كى طرت جوتم نے جدا ركھى ہے اورات

. محادو الدين عارك مول كي آگ كو محاتي سے

تكيل اركان نمازى نفنيلت ،

نى اكرم صلى الشرعلب وكسلم نے فرمایا،

مَّنَكُ الشَّكُوا قِ الْمَكُنُّوبُ إِلْمَثَلِ الْمِيْزَانِ مَنِ

آففار شتوفا - رس

پورا پرا اجر کے گا۔ صرت بيزيدا قائنى رض الشرعند فرما تنے بن «نبى اكرم صلى الشرعليد ورث مى نماز برابر برق تى تقى گويا الىسى كا وزن ك يك موان

بى اكرم صلى المرطليدوسيم في ارشاد فرايا .

إِنَّ الرَّحُبِكَيْنِ مِنْ أُمَّرِينَ كَيَقُوْمَانِ إِلَى الصَّلاةِ

وَرُكُوعُهُمَا وَسُحُودُهُمُا وَاحِدٌ وَإِنَّ

مَا بَيْنَ صَلَه تَبْعِمَا مَا بَيْنَ السَّمَا عِ

وَالْوَرُصِ ره)

میری است سے دو آدمی نماز کے بیے کوٹے ہوتے ہیں ال ك ركوع وسجود ايك جي بوتيمين يكن ال كيفازول کے درمیان اسمال وزین کے درمیان جنا فاصل موتات ہے۔

فرض غازى شال زازوجىي بيعض فياسعاوركاك

اسابسريه بين المرمنه ابنے كروالوں كوغاز كا حكم دي

اس) الترغيب والترميب عبداول ادم فعل فياليندالهوم وم) كتاب الزير والرقاق ص ٢٥ صريث ١٠٠٠

NEWS PRESENTATION (CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

اسس بن آب نے خطوع کی طرف اشارہ فربایا رہی خنوع کی وجرسے ایک کی غازانفل ہوجاتی ہے) نبى كريم صلى الشرعليدوك لمن قرابا: رَهِ يَنْظُرُ اللَّهُ كِنُهُ الْفِيَامَةِ إِلَّى الْعَبُ حِ كَوْيُقِتْ مُصْلُبَة بَانَ كُوْعِم وَسُجُودِي.

> آب نے ارشاد فرمایا، آمَايَخَاتُ الَّذِي يُحَوِّلُ وَجُهَةً فِ الصَّلَوٰةِ آنُ يُحَوِّلُ اللهُ وَجُعَهُ أَرَحُهُمُ وَحُجِمَةً وَحُجِهَ حِمَادٍ ر١٧) آب سے ارتاد فرمایا،

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لِوَيْنِهَا وَٱسْبِيَّعَ وُصُوءَهَا كَاتُنَدِّرُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا وَنُشُوْعَهَا عَرَجَتُ وَهِيَ بَيْضَاءَ مُسْفِي لَا يَعْوَلُ حَفِظُكَ الله كما خَفِظْتُنِي وَمَنْ صَلَّى لَغُنْرُ وَفُنِهَا وكمريشيغ ومنوئها وكفريتية وكوعها وَلَا سُجُورُهُا وَلَوْ حَسْوَعَهَا عَرَجُبُ وَهِي سَوْدَامْ مُطْلَمَةً تَقُوُّلُ صَنِيَّعَكَ اللهُ مُكْمَا مَنَّبُ عُتَنِيْ حَتَّى إِذَا كَانَتُ حَبُثُ شَاءَ الله لُفَّتُ كُمَا لِكُنَّ النَّوْبُ فَيُصْرَبُ بِهِ وَجُهِهُ (٣)

الثرتعالى قيامت مح دن استخص كى طوف نظر حمت نهي كرے كا جوركون اور سجدے بن اى سط كوسد ما اس رفقا۔

جسفس غازس اف چرے كواده ادھ عراب كيا وه اكس بات سے نہيں درياكم الله تعالى اكس كاشكل كوكدمے كى شكل مى بدل دے-

جس نے وقت رِغاز ادا کی اسس سے لیے ممل وضو کیا اس كاركوع، سجده اور خشوع هي بوراك تووه نمازروكشن اورسفيداوركومانى سے اوركنى سے الله تعالى تيرى صافت کرے موطرح تونے سری حافت کی اور جو متنفی اسے وقت پر نہیں بڑھنا نداس کے لیے وصو کو کمل كرناب اورندى الس كے ركوع اسجودا ورفشوع كو بوراكرا ب تووه نمازساه اصانهر السائل مل اور جاتی ہے اور کہنی ہے اللہ تعالیٰ تھے تھور دے جس طرح ترنے مجے منافع کی حق کوب وہاں جاتی ہے جهاں الله تعالیٰ جا شاہے تواس کو کیوے کی طرح لیکے كاس كےمنرياردياجانا ہے۔

> لا مندام المعدين صلى عدم ص ٥٢٥ مروات الي مروي (۲) "اریخ ابن عساکرحلد ۲ص ۲۹۱ ترهبر ابرابیم بنی احمد رس الترغيب والترمب عبداول ص مده الترغيب في الصلاة في اول الوقت -

وگون بن سے سب سے بُراچردہ متنفل ہے جوانی نماز سے چری کرتاہے . رسول اکرم صلی الشعلیدوسلم نے فرایا: اَسُوَّا النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِی بَسُرِقَ مِنْ صَلَاتِهِ (۱)

حفرت عبدالله بن مسودا ورحفرت سلمان رضی الله عنها فرائے بین نماز ایک را بنے کا ایمیا نہ ہے جس نے درا کیا اسے بیرا پورا بدلہ سلے گا۔ اور دوسنخس اس میں کمی کرنا ہے تواسے معلوم ہونا جا ہے کہ اللہ تعالی نے کمی کرنے والوں سے بارے ب کی فربایا ہے ربعبی سورہ مطفقین میں کم کچے فرمایا )

فضيلت جماعت:

نازباجاعت ، تنها غازسے ستائیں درجات برطو

رسول كريم صلى الشرعلية وكسل مسنه فرانا ؛ صَلَّهُ أَنَّ الْجَمَاعَةِ تَفُصُلُ صَلَّهُ أَنَّ الْفُسَدِّ بِسَيْعِ وَعِشْرُبُنَ دَرَجَةً أَرِي)

حضرت ابوم رہ رضی الدعنہ سے مروی ہے فرطنے میں نبی اکرم ملی الدعبہ وسلم نے کسی نمازیں مجھے لوگوں کو غیرعاضر ما یا تو فرایا میں نے ارا دہ کیا کہ کسی وحکم دول ہو صحابہ کرام کونما زیچھا سے پیم ران توگوں کی طرف جاؤں جو عباعت سے پیم رہ سکتے، اور ان سکے گھروں کو عبد دوں۔ (۳)

ایک دوکسری روایت بنی اکس طرح آیا ہے پھران دوئوں کی طرف عباؤں جوجا عن سے پچھے رہتے ہیں اوران کے بارسے میں کا دران سے میں اوران سے بارسے میں کا کہ دوگا کہ دوگا کہ اوران میں سے کسی ایک کو بیا علم ہوتا کہ دوگا دشت سے گئے دول کہ ان بیان کے علم ہوتا کہ دوگا دائش میں من دور حاضر ہوتا۔ رم) سے گئے داکس نماز دوشا وکی نماز ، بی صرور حاضر ہوتا۔ رم)

خوزت عثمان غنی رضی اکنٹر تعالیٰ عدمرفوعاً روایت کرتے میں کہ جوشخص عشا وکی نما کرمیں حاصر سی اسے گوباوہ نصف رات قیام کرنا ہے اور موشخص صبح کی نماز میں حاصر ہونا سہے گوبا وہ اپوری رات نیام کر ناہے رہ) نبی اکرم صلی النّدعلیہ وسلم نے فرایا ہ

رم استدال عوانه جدروس و باب ايجاب اينان الجائة

ره) جامع ترمدی حبداول ص وه باب اجارتی فضل العنابر \_

<sup>(</sup>۱) مسندام احدين منبل علده ص ۱۱۰ مروبات الي نتا وه

<sup>(</sup>٢) صحيح سلم علداول ص ١٣١١ باب فعنل صلاة الجاعة

<sup>(</sup>١٧) مجمع مسلم علداول ص ١١ سباب فضل صلاة الحاغة

جوشخص ایک نماز باجاعت برطف ہے نووہ اپنے سینے کوعبادت سے بجر دیتاہے۔

مَنْ صَلَّى صَلَة تَّه فِي جَمَاعَةٍ نَقَد مَكَوع نَحُرًة عِبَادَة تَّ - ١١)

حفرت سیدر به سبب رضی الله عند فرما تنے ہیں در بیس سال سے جب بھی موذن ا ذات دینا ہے ہیں مسجد ہیں ہوتا ہوں ، حفرت محدین واسع فرما نے ہیں محید دنیا سے بین چیزوں کا شوق ہے ایک ایسا (مسلان) بھائی گرجب میں طیر حام ہو جا کو تو مجھے میں واسع فرما نے ہیں محید دنیا ور ایسی نوشنیت میرے سید حاکر دسے ، اورا تنارزی اور باجاعت نماز جس میں مجبول محید معان کردیا جائے اور ایس کی فضنیات میرے لیے مکھ دی جائے ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت الوعبدہ بن جراح رضی اللہ عند نے ایک مرتبہ مجھ لوگوں کی امامت کروائی توسلام بھر نے جائے بعد فرمایا "احی شیطان مسلسل میرے ساتھ رہا حتی کریں نے خیال کیا کریں دوسروں سے افضل موں الندہ میں مجھی امت نہیں کراؤں گا۔

مون حسن بصری رحمه الله فرمانے ہیں "ایسے آدمی کے بیجھے نمازند بڑھو ہوعلی ہکے پاس نہیں جاتا " حضرت نمخی فرلتے ہیں وہ شخص ہو جانے میں وہ شخص کی طرح ہے جو سمندر میں پانی کو عیا ہتا ہے اوراکس کی زیا دتی اور کمی کو نہیں جان سکتا ہے "حضرت ما تم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے سے نماز با جاعت رہ گئی تو حضرت ،ابواسیاتی بخاری نے میرے مان اظہارا فسوس کیا اوراگرمیرا وٹرکا مرح آبا تو دکس ہزار سے زیادہ لوگ میرے مان تعزیب کرتے کیونے لوگوں سمے نزدیک دنیا کی مصیبت معربی ہوتی ہے۔

تصرت ابن عباس رصی الله عنها تعد و ایا جوشخص مو دن کی آ دان سن کراس کا جواب ندد سے رنماز باجاعت بی صامز ندم کا اس فے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ اسس کے ساتھ جعلائی کا ارادہ کیا گیا۔

صرت ابومررہ رضی الدعنہ فرما تنے بی کئی انسان کے کان کو مکیلائے ہوئے سیسے سے جود یا جائے ہے اکس سے بہتر سے کہ دہ ا ذال کشن کرنیا در کے لئے عاصر نہ مو

ایک روایت میں ہے کرحضرت میمون بن مہران رحمہ المترمسیوس آئے توانہیں تبایا گیا کرنوک تو رنماز بڑھ کر) والیسن جا پھے میں انہوں نے سرانا لله ویانا المب واجعون » بڑھا اور فرطیا مجھے اسس نمازی فضیلت ،عراق کی حکومت سے می زیادہ سندسے ۔

جوشفن جالیس دن نماز باجماعت برطصے اور اکس سے ایک برخریم بند چھو شے نوائٹر فعالی اکس کھے لیے دو

بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرطا ، مَنْ صَلَّى اَدُبُدُ ثَنَ يَوُمَّا الصَّلُوكَتِ فِحُ حَمَاعَةٍ لَدَ تَفَوْثُ أَوْنُهُ فِينُهَا تَكُيبُ يُزُوالْدِ حُرامَ كَتَبَاسَتُهُ لَهُ بِرَاءَ تَيْنِ بَرَا لَا مِنَ النِّفَ قِ مَن النَّفَ قِ مَن النَّفَ قِ مَن النَّف قِ مِن المُ

وَيَبِواء ثُمَّ وِينَ النَّادِ وا) اوردوك الرجنم كي) آگ سے۔

كما فإنا ہے كرفيامت كے دن ايك ايسى جاعت كوا تھايا جائے كاجن كے جيرے چكنے ہوئے تارے كى طرح موں محان سے فرشتے کہیں گے تم کیا عمل کرتے تھے ؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد طبارت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے اوركسى دوسرے كام بي مشغول نه يوتے ، پيرايك اور عماعت كو اتفايا جائے گاان كے جرے جاندوں كى طرح موں مع وہ لیا چھنے پر نتا ہیں گے کہ م وقت سے بیلے وضو کرنے تھے بھرا کے گروہ اٹھایا مائے گاجن کے چرے سور نج کی طرح رچینے) ہوں کے وہ کس کے عمسی س اذان سنتے تھے "

روايت كي بعداسان عليهم الرحمة سحب بكير حرية فوت بوعاتى توبين دن يك اسفا وسرافوس كرت اور جب جاعت چوط جاتی توسات دن اظهارانسوس كرتے-

نصيلت سيده:

رسول ارم صلى الشرعليدوسلم في فرايا:

مَا نَعْرَبُ إِنْ مَنْ اللَّهِ سَنْيُ الْمُعَمِّلُ مِعْثُ

سجود دهی ۱۱)

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ،

مَامِنُ مُسَلِمِ سَحُدُ لِلَّهِ سَحُدُ لَا يَحْدُ لِلَّهِ سَحُدُ لَا الْحَرَافِ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرُجُنَّ وَكَعَّلَ عَنْهُ بِهَا سَيِّبُكَةً ۗ

جرمسلان الشرنعاني كيلي ايكسيو كزاب توالشرتعاك اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلندکرتا ہے اورائس کے سبب اس ایک گناه طا دیباہ

بندد ایک بوت دوسود سے باره کرکسی چرنے ساتھ الدنوال

كاقر ماصل نسي الاا-

ابك روايت بي سے نبي اكرم صلى الشرعليه وسلم كي خدمت بي ايك شفن نے عرض كيا" أب الشرتعال سے دعا كيميے كمه وه مجھے کے کتفاعت کا مستی کردے اور جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطافرائے نی اکرم صلی المتر علیہ وسلم نے فرمایا سی وں ک كزت كے ساتھ ميرى دوكر - (١٧)

رمى جعيم سلم جلدادل صهوا بأب فضل السجدد

www.madaab

<sup>(</sup>۱) جامع ترزی حداول من ۱۲ باب نی فضل کمیسر الاولی -

<sup>(</sup>٢) مخزالهال مدس من ٢٩ مريث ٢٩٥

<sup>(</sup>١١) سندادام احمدين صنبل جلده ص ٢٤١ مرويات حزت أوبان -

كما كي كِ الله تعالى كا زياره قرب بندے كوحالت سجوي عاصل مؤنا ہے دا) الله تعالى كے ارتباد كرائى « وَاسْتُحِدُ وَاقْدَرَ بَ » (٢) رسجه وكر كے قرب فعاد ندى حاصل كرو) كامطاب بي ہے، ارشاد خاد وندى ہے:

سِيْمَا هُ مُعَرِفْ وُعَيْ هِ هِ عِينَ ٱسَتَرِ

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد زمین کا وہ حصہ ہے جو حالتِ سجدہ میں ان کے جردں سے مل مؤاہے۔ بیکھی کہا گیا ہے کہاں سے ڈورخشوع قراد ہے وہ باطن سے ظاہر رچکیا ہے اور بھی زبادہ جیجے ہے، بعض نے کہا کہ اس سے وہ جبک مراد ہے جو قبامت کے دن وضو کے اثرات سے ان کے جیروں بر سوگی ۔

جب انسان آیت سیده راه کرسیده کرتا ہے توسنطان امک

موكرروناسے اوركتا سے بائے افوس ! اسے سجدے

كالح دياكي تواس في سجد كي لبذا إس كم يعجن ب

اور مجے سجد سے کا حکم دیا گئی میں نے نا زمانی کو میرسے بے

ن ارم صلى مدّعليه وسلم نے فرايا: اذا فَرَعاً ابن المكر السَّحْبُدَةَ فَسَجَدَ اَعْتَرَلَ الشَّيْطَانُ يَبْلِيُ وَيَقِنُّولُ يَبَاوَبُهُكَ الْمُسِتِ

هٰذَ ابِالسُّجُوُدِ فَسَجَدَ فَكُهُ الْجَنَّةُ كُامِرُتُ إِنَابِالشُّجُودِ فِعَصَبِتُ فَلِيَ النَّارُ-

(۷) جہنہ ہے۔ صرت علی بن عبداللّٰدبن عبا کس رصٰی اللّٰہ عنہم سسے مردی ہے کہ آپ روزانہ ایک ہزار سیدسے کرتے تھے اور لوگ آپ کو سبّاد (بہتِ سیجسے کرنے والا) کہتے تھے ۔

ایک روایت ہیں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعز بزرخی التُدعة می بری سجد کرتے تھے ایوسف بن اسباط کہتے تھے اے نو جوانوا بماری سے پہلے صحت رہے فائدہ اٹھا نے اکی جلدی کرو میں صرف ای شخص پر رشک کرنا ہوں جما ہنے رکوع وسجود کو لیراکڑنا ہے حب کہ میرے اور سجدے کے درمیان رکا ورٹ بدیا سوگئی ہے مصرت سعید بن جمیر رضی الشرعنہ فرما تے تھے میں سحب سے عصرت سعید بن جمید رضی الشرعنہ فرما تے تھے میں سحب سے معادہ و نیائی کمی چیز ریاف موس نہیں کرنا ۔ حضرت عقبہ بن مسلم فرما تنے ہی الشرقمالی کو بندے کی اکس خصلت سے زمادہ

<sup>(</sup>١) صبح مسلم عبداول ص ١٩١ باب مايقال في الركوع والسجود

<sup>(</sup>١) قرآن مجد سورة على آيت ١٩

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجيد سورة فتح آيت ١١٨

<sup>(</sup>۲) مصح مسلم طبداؤل ص ۱۴ کتاب الایمان مسلم طبداؤل ص ۱۴ کتاب الایمان مسلم طبداؤل ص ۱۴ کتاب الایمان ا

کوئی عادت بندنس کروہ اللہ تعالی کی ملاقات جا ہتا ہے اور مبندے کو سجدے میں بڑنے کے علاوہ کسی دوری ماعت یں اللہ تعالیٰ کازیادہ قرب نہیں متا حضرت الوم برو رضی اللہ عنہ نے فرمایا ؛

بندہ سجدے کی حالت میں اسٹر تعالی کے زبارہ قریب ہوتا ہے لہذا اس وقت زیادہ رفا مانگا کرو۔

فضيلت خشوع ،

الله تفالى نے آرستاد قرالي ،

كَافِيمِ الشَّلواةَ لِذِكْرِي (١)

اورارت وفلوندی ہے .

وَرَوَ تَكُنُ مِنَ ٱلنَا فِلِينَ رَا)

اورار شادباری تعالی سے و

لَّهُ تَقُيْ بَنُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُ مُشَكَّارِي حَتَّى

تَعْلَمُولُ مَا نَقْقُ لُونَ - (٣)

اورغانلول بي سيه نهوجانا -

حالت نشرین نماز کے قریب نہ جا وُ بیاں کک کوتم عان رسر

لوكدكي كميتيهن

اور فازمری یاد کے بیے قائم کرو۔

کہاگیا کرزیادہ نکر کی وجسے نشہ کی حالت ہواور کہاگیا کر دنیا کی مجت سے ،اور حضرت و مب فراتے ہیں کہ اس سے ظاہری معنی مراد ہے اس میں دنیوی نشٹے پر تنبیہ کا گئی ہے کیونکہ اکس کی علت یوں بیان کی «بیان تک کرتم جان لوکہ کیا کہتے ہو اڑم)

اور کننے ہی نمازی میں جرشراب نہیں بینے لیکن انہیں معلوم نہیں کردہ نماز میں کیا کمررہے ہیں۔

نى اكرم صلى الله عليه وكسم في فرمايا،

مَنْ صَلَّى رَكْتَتُ بِي لَمُ لُجَدِّ ثَنْ نَفْسَدُ فِيهُمِا

بِسَنَّى رِمِنَ الدُّنْبَاعَفُورَكُ مُا لَقَدَّهُ مِنَ الدُّنْبَاعَفُورَكُ مَا لَقَدَّهُ مَرْمِثُ

ذَنْبِهِ (۵)

نیزاپ نے فرایار۔

جس نے دورکفتیں اس طرح بڑھیں کدان میں اپنے نفس. سے کوئی دینوی بات نہیں کی تواکس کے گذشتہ کی ، معا کردیتے جائیں گئے۔

١١) قرآن مجيد سورة كله آيت ١١

(١) قرآن مجيد سوريًا عراف آيت ٢٠٥

(٣) فرآن مجيد سوره نساء آيت سام -

(١٨) قرآن مجيد سوك انشقاق آيت ١

(٥) ميري بخارى جلداول ص مرم كتاب الوضوير الما الما الما الما الما الما

بے تک ماز سکون ، عاجزی کو گواستے ، خوت اور نشمانی کا نام سے نیز توہاتھ رکھ کر ما اللہ، بااللہ کارے اور جوابیا نركرے واكس في غاز نافس ہے۔

وَتَنَادُهُ مَدُونِفَعُ بَدُلُكِ فَنَقُولُ اللَّهُ مَدَّ ٱللَّهُ مَّ نَمَن لَعُرِيقُعُلُ فَهِي حَدَاجٌ (١)

يبلى كتابون مين الله تعالى سعمنقول سي فرايا من سرغازى كى تماز قبول نهي كرنا مين حرف اسى كى تمار قبول كرنا بيون جوميرى ران کے ماسے تواضع کرتا ہے اور میرے بندوں بی کمبر نہیں کرتا اور میری رضای فاطر جو کوں کو کھانا کھانا اے۔

رسول اكرم صلى المترعبيه وسعم نے فر مايا ،

نماز کی فرصنیت ، جے اور طوات کے علم اور مناسک کا تقررائس بیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کیاجائے۔

رِانْمَا فُرِضَتَ الصَّلاغِ وَكَامُرُ بِالْحَبِّ وَالطَّوْفِ وَأُشْعِرُتِ الْمُنَاسِكُ لَوْقَامَة ذِكْمُ اللَّهِ

إِنَّ العَمْلُولَا تَعَكُّنَّ وَتُواضَّعُ وَتَصَرُّحُ وَيَا رُّحُهُ

توصب ننهارس ول مي يه ندكوره باتين شهول جومقعود مي اورعظمت وسبيت جومطلوب سي است ببراول خالى مو أفد ترے ذرکی کی فیمت دوجا سے گا۔

ے وری بایست موج سے اور ایست کے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرایا ، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرایا ، اِذَا صَلَیْتُ مَصَلِّ مَسَالَاتُ مُسُوّدِ عِلَیْ مِن اللہ علی میں میں خواہشات کوالو داع کہناہے اور اپنی عمر کو رخصت کرسے بینی اس شخص کی طرح جواہنے نفس کو رخصت کرنا ہے اپنی خواہشات کوالو داع کہناہے اور اپنی عمر کو رخصت کرنے

اینے مولا کی طرف جاتا ہے۔

اسے انسان انجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھراٹس سے صرور ملے گا۔

جيب الله تفال نے ارمث وفرللا، يا آيما الوُنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدُحًا نُمَا وَيَهُ - ١٣٠

وَانَّقَوُ اللهُ وَكُيَلِّهُ كُمُ لِللهِ كُمُ اللهُ رُهِ

الله تعالى سے فرواور الله تعالیقی سے ا

(١) جامع تريدي جلد اول من ٨ ماب اجاء في التخشع في الصلوة

(4) سنن دارمی عبد اول ص ۱۷۸

اله) مسندانام احدين عنبل عبداول ص ١١٣ مروبات الواليب الصارى

١٨) قرآن بميدسوره بعن آيت ٢٨٢ (٥) فرآن مجديسوره بعن آيت ٢٨

ا وراسرتفالي سن وروا ورهان لوكه تم أمس سن ماتات كرنے والے مبو۔

اورارت دفرمايا: وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْكُمُوا انْتُحْمُو مُلْقُوعُ (١)

جن تفق كواكس كى مازى حياني اوررائى سے ندرو كے اسے اللہ تعالی سے ووری سے سواکی عن ماصل نہیں ہوتا۔

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا ، مَنْ لَكُمْ زَنْهَا فَهُ صَلَا نُنْهُ عَنِ الْفَحْسَ عِ وَالْمُنْكُولَةُ بَرُودُونَ اللَّهِ إِنَّ بُعُدًا- ١٧)

نمازالله تعالیٰ سے مہلائی کا نام ہے تو وہ غفلت کے ساتھ کس طرح ادا ہوگی حفرت بکر بن عبداللہ فروا تنے میں اسے انسان! جب توابینے مالک سے باس کسی اجازت کے بغیر داخل مونا اورکسی ترجمان کے بغیر کلام کرنا چاہے تواکس کے پاس جلاجا پر جھاگیا وہ سمیے وا نبوں نے فرایا کمل وضوکرے اس مے محراب میں داخل ہوجا توجب نواسینے مالک کی اجازت کے بعیر اکس کے پاکس عاضرو گاتوسی ترعمان کے بغیراس کے ساتھ کام جی کرے گا۔

صرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الشرعنها سے مروى سے فرمانی ميں۔

رسول اکرم صلی امترعلیہ وسلم ہم سے اورم آپ سے گفتاؤ کررہے ہوتے تھے جب نماز کا وقت مونا تو کو باند آپ ہمیں بہوانتے اورندم آپ کو بھانتے ، بین آپ الله تعالی کی عظمت میں اس قدر شغول موجاتے۔

الشرتعالى اكس غاز كوفول نهي كزناجي بي أدى ابت جسم کے ساتھ اے دل کوھی حا فرند کرے۔ ر ول اكرم صلى الشرطبيروسلم في فريابا، وكرين في المراهدة الما مسلولة لا في تحصور الدَّحِلُ فِيها فَلْبَهُ مَعَ بَدَنِ ﴿ ٣)

معنزت الراہم خلیل الله ، علیدالسام جب نماز میں کوٹے سؤنے تو آپ سے ول کی وھڑکن دومیل کے فاصلے بینی جاتی تھی۔ حضرت سیرتنوخی جب نما زطبطت تواکب کے انسوسلسل اُرضارسے داڑھی پر کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کود مجھاکہ وہ نماز میں اپنی دار حی سے کھیل رہاتھا آب نے فرمایا اگرانس کے دل می خشوع ہو یا توانس کے العناين كلى خشوع بولا رام)

ایک روایت بی سے کرحفرت حس لعبری رحماد شرقے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنگرلوں سے کھیل رہاتھا اور کہتا تھا ،

را) فرآن مجيد سورة بفرق آبت ٢٢٣

(٢) معم كبرولطراني حلدان م وحديث ١٠٢٥

وم) الدرالمنتور علده ص م نمت آبت قدا فلح المومنون (م) تفسير فرطبي جلد ١١ص ١٠٠ تمت أبيت قدا فلح المومنول

بالندا ہور میں کے ساتھ میری شادی کواوے ، آپ نے فرا اور اپنیام دینے والا ہے کو وہ بسے شادی کرنا جا ہا ہے اور کا کو رہے سے طبی رہا ہے۔ حضرت فلف بن الوب سے بوچھا گبا کہ کہا آپ کو غاری کھھیاں تکلیف نہیں بینیا ہیں کہ آپ ان کو دور کی ور ایس مینیا ہیں کہ آپ ان کا اذب ورکری ؛ انہوں نے فرایا میں اپنے نفس کواکس چیز کا عادی نہیں بنا تا جو میری نماز کو فوٹو سے بوچھا گبا کہ آپ ان کا اذب میرکرنے ہیں ؛ فرایا مجھے معلوم ہوا کہ فاستی لوگ اوشا مکے کو ٹرے کھا کو میرکرنے ہیں تو کہا جا اس کا نامی میں مہرکرنے والا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے طوا ہوں تو کہا ہیں کھی کی وجہ سے حرکت کروں ۔ حضرت مسلم بن سیار رحمہ ادبار کے بارے ہیں منقول ہے کر جب وہ نماز کا الادہ فر اتنے تو اپنے کھوالوں سے فرانے ، گفت کو کرویں تمباری با تیں مردی ہے کہ ایک ون لعرہ کی جامعہ سے دیں نماز بڑھ در ہے تھے کہ سے دکا ایک کونہ گر گیا لوگ وہاں جمع ہو گئے لیان آپ کو نمازسے فارغ ہونے تک پیٹر نہ جا سکا۔

حزت عائم رحم اللہ کے بارید میں منقول ہے ان سے ان کی غاز کے بارے بیں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب
غاز کا وقت ہوجا تا ہے توہی کمل وصوکرتا ہوں چراسی عبد آجا تا ہوں جہا ن نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں بنٹیے
جاتا ہوں یہان کک کو میرے تمام اعضاء معلمان ہوجا نے ہی چیر غاز کے بیے کوا ہوں کو بر شراحی کو ابرووک کی سانے
پُل حراط کو تعدموں کے بنیے ، جنت کو وائیں اور جہنم کو بائمیں طرف ، اور موت کے فرشنے کو اینے بیجیے خیال کرتا ہوں

www.malaabah.org

اورائس نمازکواپنی آخری نماز سمجتا ہوں بھرا مبدو تون کے درسیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں حقیقاً الدُّنال کی رائی کااعلان کرتا ہوں فران باک ٹھہ رُھیہ کر بڑھتا ہوں رکوع تواضع کے ساتھ اورسبجو ختوع کے ساتھ کرتا ہوں بائیں باڈن کو بھی کوائس پر بیٹھتا ہوں واٹیں باؤں کوا نگو ٹھے بر کھڑا کرتا ہوں اس کے بعدا فعاص سے کام لیتا ہوں تھر شمجھے معلون ہیں کر میری نماز قبول ہوتی یا بنس ۔ حضرت ابن عبائس رضی الدُعنہا نے فر مایا "درمیبا نے انداز کی دورکھتیں جن بی فورو فکر ہو پوری دات ہوں کھڑا ہونے سے بہتر ہیں کہ دل سیاہ ہو۔

مسجراورمائے غازی فضنبات:

الشرق كل مضارت وفروايا . ونَّما بَعَمُ رُوسَاحِ ك الله وَمُن المَنَ مِا للهِ وَ

الْبَيَوْمِ الْكَخِيدِ (١)

نبى كريم صلى الشرعليه وسلم نصفرا با الم

مَنُ بَنِي اللهِ مَسْحِدٌ أُولُوكُمِ فَحَصِ نَطَالَاً اللهُ مَنْ بَنِي اللهِ مَسْحِدٌ أُولُوكُمِ فَحَصِ نَطَالًا

(4)

آب في الشادفرايا. مَنْ اَلِعِ الْمُسْجِدَ الِفَ قَ الله "

(4)

نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فراً! . إذَادَ خَلَ احَدُّكُمُ الْمَسْحِدَ فَلْبَرُكُ عُرُّفَتَيْنِ قَبْلُ إِنَّ يَتَحَلِّينَ - (۴) رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرایا .

ہے ٹنگ الڈ تنا لیٰ کی مساجد کو وہی لوگ اکباد کرتے ہیں ہج الٹر تعالیٰ اوراکٹرٹ سے دن پرایبان رکھتے ہیں۔

جوشخص الشرنعائی کے لیے بھٹ نینز ربیدندے کے گونسے جنن مسجد منا کے اللہ تعالی اس کے بیے جنت بی عل منا محا رجعٹ نینز کھونز کے ہوار ایک رمگیتانی پر ندہ ہے)

جواً دمی سیرسے مجت رکھناہے اللہ تعالی اسس سے محبت کرتاہے۔

جب نم میں کوئی مسجد میں داخل مو آورہ بیٹیف سے پہلے دورکعتیں ریاھے۔

(١) قرآن مجيد سوره انوسرآب ١٨

(۲) مسندادام احدین منبل طبداؤل مل ام د مروبات ابن عبس

(١٦) عجم الزوائد طدا ص ٢٢ باب لزوم الماعد

وم) صبح مسلم جلداول ص ٨١٨ باب استباب المسجد بركتين-

مسعد کے راوس کی نماز مسید کے علاوہ میں ہوتی -اكس كامطاب سيدمي باحماعت برصنے كى زغب دينا ہے اگر ميد فعاز اوا موجاتى ہے البتراب كرناكن و ہے ١٢ مراروى .

فرشخة من سے ایک کے لیے رحمت کی دعا مانکتے ہی حب مک وه این اکس عافی نمازی موحیال ده نمازیره را ب وہ کہتے ہی یا افدتوا سیرانی رحت نازل فر ما اوراسے خش دے رہے رہائی وفت کے موتی ہے جب مک وہ وہاں بے وصور موجا ئے بامسی سے باسر من جلافے

اخرى زمانے بى مرى احت بى كھ ايسے لوگ بوں بوم عد یں اکر حلقوں کی صورت میں بیٹیس سے وہ دنیا کا ذکر کریں كے اوراس سے مبت ركس كے تم ان لوكوں كے ساغه نهبضنا الشرنعالي كوان يوكؤن كي كو في حاجت

بے تک بری زمین میں مربے کوسعدیں بن اور ال میں مرک زیارت کرنے والے وہ لوگ بی جوانیس کیا دکرتے ہی لیں اس تعن كے بيے نوشخرى ہے جومرے كرس باك بوكر آيا بھر برے موں میری زبارت کی قرص کی زبارت کی جائے اس کے دمركم يدن به ديات كرف والي كوزت عطاك.

نى ارم صلى الله عليه وسلم نے فرالى! ٱلْعَلَةُ يُكُنَّهُ تُعَرِّلُهُ عَلَىٰ أَحَدِ كُثُمُ مَا وَامْرِ فِي \* مُصَلَّدُ ﴾ الَّذِي كَبَعَلِيُ فِيهُ وَتَقُولُ ٱللَّهُ حَدَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُ مِّ ٱرْحَمْدُ اللَّهُ مَّا غُفِرُكُهُ مَا لَمُ يُحُدِثُ فِيهُ إَذْ يَخُرُجُ مِنَ الْمَحْدِ

رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرطايا.

يَاثِي فِيُ آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنُ ٱتَّنِي يَاثُونَ

لَوْصَلَةَ كَا لِجَارِا لُمُسْتَجِهِ إِلَّا فِي الْمُسْتَجِيدِ (١)

المسكاحِد نَيَقَعُدُونَ فِبْهَا حَلِقاً حَلِقاً ذِكْرُهُ مُ الدُّنْبَا وَحُبُّ الدَّنْبِي كَ نَّجَا لِسُوْهُ مُ فَكَيْسَ بِيلُو بِهِمْ نى اكرم صلى الله عليدوس لم ف فرا باكد الله تعالى بعن كتب مين فرا باسم-إِنَّ اللَّهِ فِي أَرْضِ الْمَسَاحِةُ مَا ثَنَ زُوَّارِي رفينهاعُمَّارُهَا فَطُوْنِي بِعَبْدِتَظَهَّرَ فِي بَيْتِهِ تُمَّزُلَانِيُ فِيُ بَيُتِيُ نَحَتَّ عَلَى الْمَزُّوْزِ آنُ يَكُرِمَ زَائِرَةُ- (٧)

رم) المعجم الكبر ولطبراني علد ١٠ مل ١٩٩ www.makiabah.

<sup>(</sup>١) مشدرك ملى كم علداول ص ٢٨٦ كتاب الصلوة (١) جيم يخارى عبداول ص ١٠ باب من جبس المسيد بننظر العدادة رس مندرك ملى كم جديه ص ٢٢ سكت ب الرفاق

إِذَا لَا يَنْكُ الرَّجْ لَكُنْتَا دُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْ جب تم كُنْ ض كوسيدين آناماً المجوزواس كايان لى لَهُ بِالْدِيْمَانِ - (١)

نى أرم صلى الله عليه وسلم في فرما ! لَهُ بِالْرِيْمَانِ - (١)

صرت سیدین مسیب رمنی استرعند نے فرطایا ۔ دوجونشخص مسجدیں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کے پاس بیٹھتا ہے آواسے اتھی بات کے علاوہ کہنے کا کوئی منی نہیں \* ایک روایت میں ہے روریٹ ہے پاکسی صحابی کا قول پر مسجدیں گفتی نیکیوں کواکس طرح کھا جاتى بى جن طرح جافر كاكس كوكا جات بى -

حفرت المام نخى فرياتتے ہي كم إسلاف ، اندھيرى لات ميں سيدكى طوت جانے كوجنت ہيں جانے كا ذريع سمجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالك رضى الشرى نيف والما حبن شخص في مسيدين جراغ دوسن كيا دليني دوشني كا انتظام كيا) توجب كاس سے مسیدیں روشنی رہی ہے عام فرشتے اور عرش کو اٹھا نے والے فرشتے اس کے بیے بخشش کی دعامانگنے رہتے ہی حضرت على المرتفي رضى المترعنه فرما تناجي جب بنده مرجاً ما ہے تو زمين ميں اكس كى جائے غاز اوراكمان ميں اكس كے على كا منكانداك ركى موت پردوتے ہي-

بركب في رآيت كريد روعي-

توان رقوم فرعون) پرآسمان وزمین نہیں روسے اور نران كانظاركائي- فَمَا مَكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْوَرْضُ وَمَا كَ أَنُوا مُنْظَرِينًا- (١)

حفرت ابن عباس رضی الدُّعنه فرماشے مِن - اسس پرزمین جالیس ول روتی سے حفرت عطاء خراسانی فرماتے مِن جِنْفس زمین کے سی کردے پر نماز بڑھا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کی گوائی دے کا اور ص دن پر مرتا ہے وہ اس بر روتا ہے۔ مفرت انس بن مالک رض الشرعنه فرما تنے بی زین سے جس مگروے پر نمازیا ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یا دکی جائے وہ اپنے ارد کرد کی زمین پرفخر کرتا ہے اورسات زمیوں تک افٹر تعالی کے ذکر کے سبب خوش موتا ہے اور دب کوئی بندہ کو اور اور کر نماز برصنا ہے تواکس کے بیے زمین کو اراسترویا جا باہے اور کہا جا تا ہے کہ جس جگہ کوئی قوم اترتی ہے تووہ جگہان لوگوں کے بے رحمت کی دعاکرتی سے با ان راعت بھتی ہے۔

www.maktah

دا) سننان اجرص مده إب لزوم الماجد

<sup>(</sup>١) توران مجيد سوره دخان آبيت ٢٩

## دوسراياب

نمازكے ظاہرى اعمال بكبيرسے آغازاوراس بيلے كے امور

حب نمازی وصواور بدن ، جگراور کیرٹوک کی طہارت سے فارغ ہوجائے ناف سے گھٹون کک جم کوڈ ہانے کو قبلہ رخ ہوکر کھڑا ہوجائے قدموں کے درسیان کچے فاصلہ رکھے ان کو آبس میں نہ طائے رستاسب فاصلہ ہوجس طرح آرج کل غیرمقلدین طانگوں کے درسیان بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں اسس طرح کھڑا ہونا بہت مروہ اورنا پہتدیدہ انداز سے ۱۲ ہزاروی ) کیونکہ بیٹمل انسان کی سمجھ داری پر دل ات کڑا ہے اور نی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے نماز میں ایک پاؤں اٹھانے یا دونوں کو طاکر رسے خے سے منع فرمایا ہے۔ ۱۱)

لفظ صفن اورصقدا متعال فرما ياصفد كامعنى قدمول كومانا اورصفن كامعنى ابك قدم كوالحاناب

الشرتعالي في ارشا وفرطايا.

براون بن ایک دوس سے بندھے ہوں گئے

مُقَرِبَّينَ فِي الْوَصْفَادِ (٢)

اورارشادفرماياء

تيزرفار كالرك

اَتَمَافِنَاتُ الْجِيَادُ- ١٣١

تواسی کے بارے یں ہے جو کھڑا ہوتے وقت اپنے پاؤں کے بارسے یں اکس بات کا خبال رکھنا ہے گھٹنوں اور کر کو سیدھا کھڑا کرتے ہرکو سیدھا کھڑا کرتے ہرکو سیدھا کھڑا کرتے ہوکا ہوئے اور اگر جاہے تو تھکا دے بلکہ جبکا نا خشوع کے زیادہ قریب ہے اور اکھوں کو زیادہ لیست کرنے والا ہوئیں اکسی کی نگاہ صرف اکسی معلیٰ بررہے جس پر نماز بڑھا رہا ہے اگر معلیٰ نہ ہوتو دیوار کے قریب کھر طا ہو باکوئی کلہر کھینے و سے اکسی سے نگاہ اسکے نہیں بڑھے گی اور سوج بی انتشار پیدا نہیں ہوگا انکوں کو معلیٰ کے کناروں اور کیر کی صدود سے نتیا وزر نہ ہونے و سے رکوع کا ای طرح کھڑا ہے اور ادھرادھرادھر توجہ نہ کرسے یہ قیام کا ادب ہے۔ اور کھوا تھا تھے کا طراقی ،

(١) النبايدلان البرملاس من ٥ س و وس تحت لفظ صفر ، صفن -

(٢) قرآن مجيد سورة ابراسيم آيت ٢٩

رس فران مجدسوره ص آیت اس

www.maktabah.org

جب اس طریقے پر کھڑا موجائے اور قبلہ رح ہوکر سرکو جبکا ہے اور شبطان سے محفوظ رہنے کے بلے تمام لوگوں کے رب كى بنا وطلب كرے زقل الوزرب الناس برسے بھرا قامت كے اوراگركسى تقدى كے الى اميد موتو يہا اذان بھى كے ، اب نیت کرسے اور وہ اکس طرح ہے مثناً ظرکی نیت کرتے ہوئے دل میں کھے بی ظہری غاز المدُّتعالی کے لیے اواکراہوں ۔ و الدارك دربع تفناه سے ، فرلینه کے دربعے نفل سے ، ظر کے دربیع عصر وغیرہ سے بی ماز ممناز سوجا ہے- ان الفاظ معمعانی اس کے ول بی حا ضرموں ہی نبیت ہے۔ الفاظ تویا درلانے والے اوران معانی محفر ورکے اسبات ہی بميركة آخرتك اس نيت كوباقى ركف كي كوث ش كرسة تاكم غائل نه بوجا في جب يات اس ك ول ين عاض موظ في تواسنے ا تھوں کو کندھوں کے برابرا تھائے را،

اس سے پہلے وہ ملکے موسے ہوں با تھوں کواکس قدر اٹھائے کہ متی بلیوں کو کا ندھوں کے برابر کردے اور انگو گوں كوكانون كى زم عكة بك اور الكيوں كے كذاروں كوكانوں كے اخت كے ساك اس سلے بن وارو تمام اها دیث برعل موجا نے رغبرتقارین و ماہوں کی طرح صرف کا ندھوں تک شاکھائے بہطریقہ مورتوں سے لیے ہے ۱۲ ہزاروی ) متصلیا ں اورانگو عظے قبلہ رخ موں اور انگلیوں کو کھلار کے بندنہ کرسے البنہ کھلار کھتے یا بذکر نے بن تکلیف نکرے بلہ ان کو فطى طريقي بر تفور و سيكيونكم إحاديث من كلا حيورنا اورملانا دونون طريقية التي بي اورم درسانه طريق زياده برترب-مر بر مربی این با تقداینی جگرین جا بی آوان کو نیمے جھوارتے ہو سے اور بنت ما ضرر کھتے ہوئے کی بر کے فر مربیر مربی اور با تقوں کو ناف سے اورا) اور اور سینے سے نیمے رکھے (۱)

وائي باتھ كامزاز كے بشن نظراسے بائيں باتھ كے اوبراكس طرح ركھے كہ وہ اٹھا ہوا ہودائي باتھ كى شہادت كى انگلى اور درمیان انکی کھی رکھتے ہوئے بازو کی لمبائی پر بھید دے جب کہ انگوشے اور چوٹی انگلی نیزاس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ بائی التفري كلائي كويكراك -

ایک روات می ہے ،

اَنَّ الْنَكِيْدُيْرَ مَعَ رَفَعُ إِلْيَدَبُنِ وَمَعَ إِسْتِقَ آرِهِمَا الْمَصِيرِ عَصُون كُوالْحَاسُ الْ كَي تُعْمِر نَ اور يَوْرُ نَ كَعُ وَمَعَ الْوُرْسَالِ (٣)

اور کسی طریقے میں حرج بنیں لیکن ہاتھوں کو رکانوں کے ساتھ لگانے کے بعد) چھوارتے وقت تکبر کہنا زیادہ مناسب ہے

<sup>(</sup>١) مصح بخارى كتاب الاذان حلداول ص ١٠١ ريا حديث شريف مي باتفول كونانس ني باندصت كاذكريد ويجيف منن الي داور رسا) صبح بخارى جداول ص ٢٠١٢ ب الا ذاك صبح سلم عبداقل ص ١١١، سنن الى واوكرهبداول، عن ١٠١٠

میونکه کلمر عقد ہے اور ایک باتھ کو دوسرے بررکھنا بھی عقد کی صورت میں ہوتا ہے جس کی ابتداء چھوڑنا اور انتہا رکھنا ہے جمیر کی ابتدار الف اور انتہاء راوم ہوتی ہے توفعل اور عقد میں مطابقت کی رعایت مناسب ہے ہاتھوں کو اٹھانا اس آغاز کے لیے مقدمہ کے طور پر ہے سرحی مناسب نہیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے وقت اکے یا کاندھوں کے بیچھے کی طرف سے جائے تکمیر سے فراغت کے بعد دائیں بائی جھاٹ ناعبی نہیں جا سے بلکہ نہایت اسٹکی کے ساتھ ان کو تھوڑ دے اور دائیں ہاتھ کو بائی س ركھ ہے، بعن روایات میں ہے كونى اكرم صلى الله عليه وسلم حب تكبير كہنے تو ہا تفرجوڑ د بنے اور حب قرات كرنا عليہ و وائن با تفكو بائن يررك دينے وا)

اگر مع مدیث معص موتو ممارے بیان کردہ طریقے سے اولی ہے ، تکبیر کنتے ہوئے اسم حلال «الله » کو «اکبر » کے الف سے مجھ ملابا جائے الف اور اور کے درمیان واور کی آواز بیدا نز ہو۔ اوربیاس وتت بیدا ہوتی ہے جب ان دونون حرفون كومبالغر كے ساتھ ملا يا ما تا ہے لفظ اكبركى باد اور راد كے درميان عى العتنبين مونا جا ہے كو يا وہ "اكبار" را ورا سے اللہ اکر کی را و کوجن کے ساتھ رہے میں کے ساتھ " اکر و " ندر سے سے تنگیرو غیرہ کا طریقہ رہے۔

اس سے بعد ثنا وراج و رنفل نماز ہوتی اچھاہے کرا مندا کھرکے بعد یوں راسے ۔ المرسب سے رطاب المرتقالی کے لیے بے شمار حمدہ

ٱللهُ أَكْبُرُ كَبِيرًا وَالْحَمُدُ لِلهِ كَتْبُرُ وَسُبُحَانَ اللَّهُ بُكُكُرَةً ۚ وَاصِيلُآ - اور

إِنَّى وَجَّهُتُ وَجَهِي بِلَّنْرِى فَطُرَالسَّمَا وَتِ وَالْثَرُضَ حَنِيْفاً وَمَا إِنَاسِ الْمُشْرِكِينَ - (٧)

سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَيَعَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسُمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُ كَ

وَلَدُوالدُ غُبُوكُ رِس) ان الفاظ كوير سف سے وہ اس سلے من وارد مقنق امادیث كو جح كرنے والا ہو كا.

اسے اللہ م من تیری تعرفف کے ساتھ تیری ماکیزی بان را مون نيرنام بركت والدمي ، نيرى شان بلنداورتسرى شناع برتزسے اور تبرے سواکوئی معبود شیں۔

اورصع ومتنام السس كى پاكيز كى بيان كرتا بول مي في اينا

رُح اس ذاب كى طرف كياجس في اسمانون اورزين كو

بداك فالص اسى كابوكراورس مشركون سيستنس بون-

(١) مجمع الزوائد عبد ياس من باب رفع البدي في الصلواة (٢) سنن الى دا و و مبدا قل ص ١١٠ ، ١١١) كتاب الصلاة رسى كسن الى طاؤد طلداول من سارا كتاب الصلوة

داخان کے نزدیک جسے اور طہری طوال مفعل عصراور عن دیں اوسا طمفعل سورۃ بروج ہے لم کین الذین تک اور مغرب میں قصار مفعل میں سے بڑھنامستنف سے ۱۲ ہزاروی)

سفر من رحب وقت کم موتی قل با ایبا مکفرون اور قل مواندا صدیشے اسی طرح صبح کی سنتوں، طوات کی غاز اور تحیۃ المبید واور تنجیۃ الوصنی ہیں بھی بھی مور نیں بڑھے اسس نمام وقت بیں وہ کھڑا رہیے اور ہا تھوں کو اسی طرح رسکھے جس طرح ہم نے نماز سے آغاز میں بیان کیا۔

ركوع اوراك كم منعلقات المية كرك اوركوع ك تجيرك ماقد باتقون كو باذكرت -

ر نوط؛ رسول اکرم صلی الشعلیہ و سام نے بعد میں رکوع کے دقت رفع بدین سے منع فریا دیا تھا بہذا حفرت اہام ابر منیفہ م کے زد بک صرف تجیبر تحربیہ باید عاملے تفوت کی تمبیر کے دقت ہاتھا میں کے رکوع میں مباتے یا اعظمے وقت ہاتھ نہیں آگا معا مذاروی۔

تبجیر کورکوع میں بینے کے کھنے کر کے رکوع میں اپنی ہتھیاہوں کو گھٹوں پریوں رکھے کر انگلیاں کھل ہوں اور نیڈل ک مبائی پر قبد اڑنے ہوں گھٹوں کو کھڑا کرے اور طہرانہ کرے بیٹے کو سیدھا کرتے ہوئے کھنے کرر کھے کُردن اور سردونوں بسٹے

کے ماتھ اس طرح برار بوں جیسے ایک سطح موتی ہے مربہ توزیادہ بھیکا موام اور منزیادہ بندیو کمنیوں کو سیاد کی البتہ عورت اپنی کمنٹوں کو بہلو ول سے ماکر رکھے اور بین مزنبر در سیمان رئی العظیم ،، (میرارب باک ہے عظمت والاسے) کے سات یادس مزنبة تک كهنا اجها ہے بسترطيكيد براهم نرم و تھرركوع سے قيام كى طرف التھے اور ما تھوں كو اٹھا تنے موے "سمع الله المن حمده" والله تعالى السن كى بان سن ل جن في السس كى تعريب كى كهر دا حمات كے مزد كي ركوع سے الله وقت مان نہيں الھائی کے ١٢ مزاروی) اطبیان کے ما تفاظرا ہوکر مرکات طبھے۔

رَبَّاللَّكَ الْحَمَدُ مِلْ استَمَا فِي وَمِلْ الدَّرْضِ الصمار عرب الرَّالكَ الْحَمَدُ مِلْ السَّمَا فِي وَمِلْ الرَّانِينِ

وَمِلْدُمُا شِيْتَ مِنْ شَيْ يِر تَعِدُ- بِعِي مِنْ اوراكس كے بعد مو كھي تو جا بيان،

ونوط : بركان نوافل وغيروي برط صفر والفن اورسنتول بي صوف « ربنا لك الحديث عن براروى) اور دکوع کے بدرصانی تسبیح ، غاز کسوف اور صبح کے علاوہ کسی غازیں زبادہ دیمینک کھڑا نم مواور صبح کی دو کسری رکست

ين سحد سے يملے احادث من مقول الفاظ كے ساتھ فوت بوسط روعا مانگے-) ر نوط، حقی فقہ کے مطابق وعلمنے توزت مرف ور نمازیں ہے صورعلیالسلام نے فرکی نماز میں فوت بڑھی مکن بعدیں منع كودياكيا- ١٢ بزاروى)

بجزيجير كت بدئ سجدے كے بيے جائے كھٹنوں كو زمين ير كھے نيز بيٹانى اور ناك كوهي ر كھے أكليوں كو بوں ر کھے کہ وہ کھلی ہوئی ہوں، سی سے کے لیے سے جانے ہوتے ہی جگر کمے مکان رکوع کے علا وہ باتھ مذا کھا کے او و منا حت ہو میں ہے زین رسب سے پہلے گھٹے لگانا شاسب ہے اس سے بعد ہاتھوں کواور بھر جہرے ریشانی) کو رکھے بیشانی اور ناک دونوں کوزمن برر کھے اور کہنیوں کو مہلوؤں سے جدار کھے لیکن عورت ایسان کرے دونوں یاؤں کے درمیان فاصلہ رکھے میکن عورت ابیان کرے سجدے میں بیٹ وانوں سے الگ موا ور دونوں گھٹنوں کے درمیان فاصلہ مومکن عورت اکس طرح شکرے باتھوں کو کا ندھوں کے مقابل رکھے انگلبوں کے درمیان کٹ دکی ندر کھے ملکان کو ملائے اور انگو تھے کو بھی ما فقد ما سے اور اگر شد ما سے تو کوئ حرج بنیں بازوک کوزین ریسے کی طرح نہ بچھائے ایس سے منع کیا گیا ہے وا)

(سجدسے بی) ثمن بارسجان ربی العلی رمی اینے بندوبالدرب کی باکیزگی بیان کرنا ہوں) پڑھے زیادہ بار بڑھنا ا جاہے بشرطیکہ

الام نرمور مرسى سے اعظتے مو سے معلى مورا خدال كے ساتھ بيھ مائے سراھانے وقت كبير كے باتيں با ول ركو بچھاتے

دا) مسندانام اهدين صبل جلد ١ مل ٢٢١ مروبات حفرن انس رضي المدعنه

ہوئے اسس) پر بیٹیے اور دائیں با وُں کو کھڑا کرے ما تھوں کو رانوں میرر کھے انگلیاں کھی موں میکن ملانے یا کھی رکھنے بن تکلیف مذکر سے اور راپنی حالت پر بھیوٹر سے اور اگر تفل ٹرھ رہا ہوتوں بوں کہے ۔

اے بیرے رب مجھے بخن دسے مجھ پررهم فرا مجھے رزق عطا کر مجھے دابت دے میری پریشانی کودور کر دسے مجھے ۔ ما نیت عطا کراور معان کر دسے۔ رَبِّ اغُفِلْ لِيُ وَالْمُحَلِّنِيُّ وَالْدُّفِينِ وَالْمُلَّدِ فِي وَاجْبُرُنِي وَعَافِيْ وَاعْدَى عَنِيْءَ

صلوہ تبیع کے علاوہ اس جلسر کو طویل نہ کرے دو کسراسی و ہی اس طرح کرے اوراکس کے بعد بیدها موکر تھوڑی دیر استراصت کے بلے بیٹھے ایسا مراہی رکعت میں کرسے جس بین تشہد ہن را منا ن کے نزدیک جلسٹا ستراحت جائز نہیں کیوں کم پہلی اور تبیری رکعت میں نبی اگرم صلی اسٹر علیہ وسلم قد موں کے اگلے مصے پر سبید ھے کھوٹے ہوجا تھے تھے د بیھے کے جامع ترمذی باب کہف النہوں من السجود حلد اول مراس اورو فرید یک سٹال لامور ۱۲ منرادوی) چیو زمین پر ہاتھ رکھتے موسے اٹھے اورافیتے وت مسی ایک باؤں کواکھے کی طوف نہ بڑھا ہے وا؟

اور تجبر کتے ہوئے کرکرے ناکم بیٹھنے کی حالت سے اٹھنے اور فیام دونوں کے درمیان مہوجائے بینی بیٹھے ہوئے اسم جلات الانٹری کی یاء کھوا ہوئے میں بیٹھے وقت جلات کا درمیان میں جائے ہوئے اسم جلالت دادنٹری کی یاء کھوا ہوئے سے بیے اقد کے مہارے کے دقت نفظ کر اور المحقق ہوئے۔ درمیان میں بیٹھے وقت نفظ داء استعمال میو۔ الحقی کے وسطین بجر برشروح کرنے ناکم فیام کی طرف انتقال سے درمیان بن تبکیروا تع ہو۔ اور صرف دونوں کنار سے اس سے خالی مہوں عوم کے زیادہ فرمیا ہی صورت ہے اب دوسری رکمت کو میلی کی طرح بڑھے اور ابتدا کی طرح بیاں میں اعوذ یا ملہ سے شروع کرے داحات کے زوکے اسم اللہ سے شروع کرے گا الا مزادوی۔)

ت میں۔ دوسری رکفت کے بعد پہلا تشہد رہیم مرتبہ کا تشہد، پڑھے بھر سر کا ردوعالم صلی اوٹرعلیہ وسلم پردرود کشر لفٹ پڑھے رہا در ہے جننی فقہ کے مطابق پہلے تعدہ میں دور دکشر لفٹ پڑھنا جا ٹرنہیں البتہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں پڑھیں گے ۱۲ ہزاروی اور داشارہ کرتے وقت، دائیں باتھ کی انگلیوں کو برند کرکے حوف انگشت شہا دت سے اشارہ کرسے انگوٹھے کو کھدا چھوڑنے میں ہی کوئی حرج نہیں شہادت کی انگلی سے الدار پڑے وقت اشارہ کرے وقت انارہ کے وقت انہیں اسکا دست ہے کہ لاالم برانگلی کو کھوا

(۱) جن ائمکرام نے مبسداسنزاحت بالاتھ کی ٹیک سے اٹھنے کا قول کبہے انہوں نے سرکار دوعالم صلی المتعلیری کم کے ایسے وقت کے علاسے استدلال کی جب آپ نے کوری کی وج سے ایساکی آپ کامعول نرتھا لہذاسی سے سیدھا کھوا مونا چاہتے اور ہاتھ زبن رید مگانے جائیں ۱۲ ہزاروی -

www.malaabah.org

کرے اور الا اللہ بر بھیوٹ دے) اس تنہد میں بائیں باؤل پر بیٹھے جیسے دوسبیدوں کے درسیان بیٹھتے ہی اوراً خری تشہد میں درود تنم بیٹ (اور اکس) کے بعدوہ دعا بڑھے جو روا بات سے نابت سے ا)

اسس ہیں وہ امورسنت ہی جو بیلے تشہدیں ہی دالبتر بہلے مقدمے ہیں درود کشریف اور دعا نہیں اموائے نفل اور سنت غیر مولکہ کے) بیکن وہ دوسرے مقدے می بائی سری پر بیٹھے کیونکراب وہ اعضے کا ارادہ نہیں کرنا بلکہ وہ قرار کمرائے نے والا ہے اور مائیں یا دک کو بھوا کرے انگوٹھے کے والا ہے اور مائیں یا دک کو بھوا کرے انگوٹھے کے کارے وقید رائے کرے اگر وقت بیش نرائے۔

دا حناف کے نزدیک دونوں قعدوں میں بیٹھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے ۱۲ ہزاروی) چرد آخریں) السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہودا نین طرف اس کے ریف ارکود بچرہ کے اس کی دائیں طرف ہوشے ہوا ہے وہ اس کے ریف ارکود بچرہ کے ابنی طرف ہورے کہ اس کی دائیں طرف ہوشے ہوا ہے وہ اس کے ریف ارکود بچرہ کے ابنی طرف بھی اس طرف میں میں میں میں ہورے ہوں اسلام سے سلام میں دائیں طرف میں اس میں میں تعذیف کرسے زیادہ طرف سے فرست وں اور مسلمانوں کا ارا دہ کرسے اور دورسری طرف بھی ہی نمیت کرسے لفظ سلام میں تحذیف کرسے زیادہ دکھینے یہی سنت طرافیۃ سے رہی

" برسونجی بیان موا) اکیلے ادی کی غاز کاظریقہ ہے ، وہ سکیبروں میں اوازکوصرت اسی قدر بلندکرے کرفودین سکے۔
امام ، اماست کی نیت بھی کرسے تاکہ نصنیت حاصل مواگر نیت نہ بھی کرسے تو مقدیوں کی غاز صبح موجائے گی حبب
کرف افتداو کی نیت کریں ۔ اور وہ جماعت کی فعنیت حاصل کریں گئے ۔ تنباادی کی طرح ) مام بھی شنا واور اعوذ با فشر (اور
بسم اللّہ ) آہت بڑیصے بھر صبح کی دونوں رکعتوں اور عشا وی بھی دور کمتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت
بلندا حاز سے بڑھ سے بھر صبح کی دونوں رکعتوں اور عشا وی بیلی دور کمتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت
بلندا حاز سے بڑھ اسے بڑھ میں اس طرح کرسکت ہے دلیان اس بر بلندا واڑ سے کہا اخرادی اس طرح مقدی بھی رائیں کے
اواز سے کہے دا حاف سے نزویک تمام غاندوں میں امین آہت اواز سے کہا اخرادی اس طرح مقدی بھی رائیں کے
مقدی المام کی آئیں کے ساتھ ملا کر کے اس کے بدید ہے۔ امام سورہ فاتح رکی ہے بدیمولی ساتو تعن کرسے تا کو اس کی اس نس مورث ناروں میں سورت نریا ہے۔ امام سورہ فاتح رکی ہے تاکہ قرات کے وقت ایام سے سنامکن
مقدی المام کی آئیں کے ساتھ ملاکہ کے اس س وقف کے دولان سورہ فاتح رکی ہے تاکہ قرات کے وقت ایام سے سنامکن مورث میں مورث ناروں میں سورت نریا ہے گروب ایام کی اواز نہ سنتا ہو۔
اور شعدی جمری غاندوں میں سورت نریا ہے گروب ایام کی اواز نہ سنتا ہو۔

رت بو فقر خننی کے مطابق مقدی امام کے سیجھے بالکل قرات نہیں کرسے کا نہ سوڑہ فاتحہ کی اور نہسی دوسری مورت کی ، کیونکہ صفور علیہ وسلام کے ارشا دگرا می کے مطابق امام کی قرائت ہی مقدی کی قرائت بھی ہے ۱۲ ہزاردی )

<sup>(</sup>١) جعيم معلم طبداول ص ١١٤ بأب استخباب التعوذ

<sup>(</sup>٢) جامع تريذي جداول س ١٩ باب ماجاوان صفت اسلام كسنة

ری ع سے سراٹھا تے وقت اہام اور مقدی دونوں سے الدلمان محدہ کہیں اونات کے نزدیک اہم سے المدلمن حمدہ اور مقدی ربا لک الحمدہ کا ہزاروی) اہم رکوع اور سیب کے تسبیات بہی بین بارسے زیادہ نرپڑھے ، اور سپی تشہد بڑھیں گے علی محدوعلی آل محرکے بعد کچے نہ بڑھے رضی فقے کے مطابق پہلے مقدے ہیں اہام اور مقدی دونوں حرت النہ بر بڑھیں گے دوور کشریف اور دوار میں بارے مقدے ہیں اہم اور مقدی دونوں حرت النہ بر بڑھا کے اور دوور کشریف اور دور کشوں میں صرت مورہ فاتحہ بڑھے نہ تو ام کو زیادہ لمبی ماز بڑھا کے اور مقدی اور دار مقدی این مقدر اور دور دور کشوں میں اس میں مرت مورہ فاتحہ بڑھے نہ تو ام کو براہ اور فر کشوں پر مقدی مالے میں اس کے بواب کی نیت بھی کریں اہم کمچھ دیر تو تف کرے بہاں کہ کہ مقدی مالی سام کی بیت کرے اور مقدی این کی طرف کرے اور اور کی نیت بھی کریں اہم کمچھ دیر تو تف کرے بہاں کہ کہ مقدی مالی اور خواب کی نیت بھی کریں اہم کمچھ دیر تو تف کرے بہاں کہ کہ مقدی مالی اور خواب کی نیت بھی کریں اہم کمچھ دیر تو تف کرے بہاں کہ کہ مقدی مالی اور خواب کی نیت بھی کریں اہم کمچھ دیر تو تف کرے بہاں کہ کہ مقدی مالی اور خواب کی نیت بھی کریں اہم کہ خواب کی دوہ بیل حالی کہ مقدی مالی مواب کے دوہ بیل حالی کہ مقدی مالی مواب کی میا کہ دوہ کی مقدی کریں اہم دو اس کے بیا کہ کہ دوہ کی دوہ کی خواب کی میان کہ دوہ کی مقدی کریں اہم دوہ کے ساتھ اپنے آپ کو خاص نہ کرے بھی کو نی بیا کہ کہ دیں کہ اور اور کی آپیں کہ بن کہ دوہ کی کہ دوہ کو کریں کہ کی دوہ کی کہ دوہ کو کہ کہ دوہ کی کہ دوہ کی کھی کہ دوہ کی کھی کہ دوہ کی کہ دوہ کہ کہ کہ دوہ کی کہ دوہ کہ کہ دوہ کی کہ دوہ کہ کہ دوہ کی کہ دو کہ کہ کہ دوہ کی کہ دوہ کی کہ دوہ کی کہ دو کہ کہ دو کہ کہ کہ دوہ کی کہ دوہ کی کہ دو کہ کہ کہ دو کہ کہ دوہ کی کہ دو کہ کہ دو کہ کہ کہ دوہ

منوعات ثمار:

رسول اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے غاز میں پاؤں کو ماکر کھڑا ہوتے نیز ایک پاؤں کو اٹھانے سے منع فرا با اور ہم ہیات ذکر کر چکے ہیں۔ اکس کے علادہ آپ نے مندر صبہ ذیل دس ماتوں سے بھی منع فرایا را)

ا۔ اقعا د۔ اہل نفت کے نزویک افعادیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی سرن بر بیٹھے کھٹوں کو کھڑاکر سے اور ہاتھ کوزین پرر کھے حبیے کتا کرنا ہے اور محترثین کے نزدیک اقعادیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی نیڈلیوں برتیوں جیٹے کرزمین برپائوں کی انگلیوں کے میرے اورزا تو گئے ہوئے ہوں ،

ار سدل المراس میں محدثین کا خرمب ہے ہے کہ اپنے اور کر اللہ اللہ کر ما تھوں کوا خرو داخل کرسے اور اسس رکونا اور سیرہ کرسے بیودی اپنی نماز میں اسس طرح کی کرتے تھے ۔ اسس سفان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اسس سے منع کیا گیا قبیص تھی اس حکم میں ہے لہذا اسس طرح رکورع اور سیرہ کرنامنا سب نہیں کہ باتھ قمیص کے اندر بہوں ، بعض نے کہا اسس کا معنیٰ یہ ہے کہ جا در کا درمیان والاحصہ سر سرر کھے اور اسس کے دونوں کنا روں کو وائیں بائیں ٹٹکا وسے اور انہیں

<sup>(</sup>۱) حواله جات کے بیے دیجھے سنن ابن ماجرص م استفام احدین صنبل جاری ہو کا ، جینے بخاری جلداؤل ص ۱۱۱ ، جیجے مسلم جلداؤل ۱۲۹۱ مستدام احدین صنبل جلد باص ۱۰۱، جینے بخاری جلداول ص ۱۰۰، سنن ابن ماجرص ۸۲ اورص ۹۹-

ا پہنے کا ندھوں پر مذکرے واسی طرح گلے بیں کوئی کپڑا لٹکا تا بھی سدل ہے) پہلامعنیٰ زبارہ مناسب ہے۔ ۱۳- کفنالپیٹنا) :۔ بعنی سے سے بی جانے ہوئے آگے یا چھے سے کپڑااٹھا لینا بعض اوقات سرکھے بالوں کو بھی لپٹیا جاتا ہے تواکس طرح نمازنہ بڑھے کہ اکس کے سرکھے بال بندھے ہوئے بول یہ ممانفٹ مردوں کے لیے ہے حدیث شریف

أُمِرُثُ آنُ اسَجُدُعَلَىٰ سَبْعَتْ اعْصَاعِ محص ساتفاعضا وبرسىد سے كاحكم دياك نيز يركميں باوں ا وركم طسے كون ليسوں -

وَلَوَا كُفُّ شَعُولًا وَلَا تَخُوبًا (١) حضرت الم احمد بن صنبل رحمد مشرف السس بات كونا بسندكيا سي كرنمازين قبيص كے اوپر جا درباند صف وہ اسے كف البيني

٧- اختصار ١- اس كامطلب برب كم آدى بانفول كوابن كولمول برركه

٥- صلب، فيام كى حالت من بالخفول كوكولهول برر كفت مركع با زوول كوجسم سے دورر كھا.

٧. مواصلت (مانا) ١٠ بربانج طريقول برسب دوكاتعلى الم ك ساته بعنى وه قرأت كونكير تحريب كساتف نه ملك، اورندی رکوع کوفرات کے ساتھ ملائے دوکا تعلی تفتری سے ہے ایک بیرک وہ تکبیرتحرمیکوامام کی تکبیر کے ساتھ نمال کے اورائیفسل کو بھی الس کے سلام کے ساتھ نہ ملائے (معنی اکس کی تجیراورسدم کے بعد تنجیروسلام کہے) ایک بات امام اور مقدی دونوں کے درمیان ہے بینی (امام موبا مقدی) فرض نمازے پہلے سلام کودوسرے سلام کے ساتھ نہلا ئے۔

، ، ، ، و حان ، حصر بناب آیامواموحانب تصلیح حاجت کی شدت بو حادق تنگ موزے بینے بور مور

ينام بائين خوع كے منافى بي جوك اور بياس كى شدت كا على بي حكم ہے۔ جُوك كى شدت بي غاز كى مانعت اس عديث

رسول اكرم صلى الله عليه دكسلم نے فرايا : إذَا حَصْرُوا لْعَشَاءُ كَا قِبْمَتُ الصَّلُولَةُ فَأَلْدُمُولًا

حب کھا ما صر ہواور نماز کے بیے اقامت کی جلے توسي كها ناكهاؤ-

البنة الرونت تنگ مو بادل مطئ مور مول كى شدت نه مو) تو بيلے نا زير هے مديث شريف بي ہے۔ لا يد خُكنَّ آخَدُ كُمُّ المصَّلَىٰ الْاَسْ وَهَا وَهَا وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وا) بجعيم مسلم جلداول ص سودا باب اعنا والسجود

(٧) معيم معمل ولا مرا باب كامته العلق بحفرة الطعام

مُقطِّبٌ وَلَا بَيْسَكِّبِنَ أَحَدُ لَعُومُ وَمُورِ وَرَوْدُ وَلَا الله عَلَى مَالتَ بِنَ مِي مَازِنَهُ بِلِهِ حفرت حن بصرى رحمدالله فرماتے ہيں ورجس عازي ول حاضر نه مواسس كى سنزا عبدى لتى سبے " اور فديث شرف ميں سبے ، -

نمازیں سات باتیں شیطان کی طرف سے ہیں : تکبیر ، او شکے ، وسوسہ ، جائی کھی ، ادھرا دھر توجہ اور کسی چیز سے کھیلنا۔

سَبُعَةُ اَشْيَاءَ فِي المَّلُونِ مِنَ الشَّبُطَابِ
الْتُعَاثُ وَلِلْنَّعَاشُ وَالْمُ الْوَسَوْسَةُ وَالنَّبَاوُمُ الْسَنَّيُ وَلِهُ الْمُوسَةُ وَالنَّبَاوُمُ اللَّهُ وَالْعَبُثُ وَالْعَبُدُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَبُولَ وَالْعَبُدُ وَالْعَبُدُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَبُولُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَلِمَا اللّهُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَالِي وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلَالِمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلَالِمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلَالِمِ وَالْعِلَالِمِ وَالْعِلَالِمِ وَالْعِلَالِمِ وَالْعِلَال

بعن راوبوں نے جُول اورشک کاجی اضافہ کیا ہے۔

بعن بزرگوں نے فرمایا نماز میں عبار ما بنین طلم سے بن اوھوا وھر و کیفنا ، چہرے برہاتھ بھیزا ، کنکروں کو برابر کر نا ایسے
راستے میں نماز بڑھنا جہاں سامنے سے کسی کے گزرنے کا خدشہ ہو ، انگلیوں بن انگلیاں ڈالنے سے بھی منو فرمایا انگلیوں
سے چٹنا رسے لینا ، با چہرہ ڈھانینا ، بارکوع میں ایک ہاتھ کودورسے پررکھ کر انوں کے در میبان وافل کرنا میر بھی ممنوع ہے۔
بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماننے بی بہم ایسا کرنے تھے تو بہن اس سے روک دیا گیا۔ (۳)

سجدے کے وقت زمین کوصاف کرنے کے لیے چیونک بارنا بھی مکروہ ہے اسی طرح ہاتھ سے کنکریوں کو تھیک کرنا بھی مکروہ ہے کبونکدان کا موں کی ضرورت نہیں۔ ایک پاؤں کو اُٹھا کرران پر زر سکھے، ورنہ تیا م کی حالت میں و بوار سے ٹیک لگائے اور اگراس طرح سہالا لیا کہ اگر دیوار کو بھینچ کیا جا ئے تو وہ گرھا ہے تواکس صورت میں زبادہ تک مربات ہیں ہے کہ نما زباطل موجا نے گی۔

یہ چرکیجہ ہم نے دکرکیا ہے یہ فراکض استوں استحباتِ نماز ریشتل ہے اور چوشخص افزت سے داستے رہائے کا ارادہ رکھتنا ہواسے ان تمام کا خیال

سنن وفرائض کے درمیان ابتیاز کرنا

ركفنا چاہيے۔

فرائص عاد:

ال عام من سے بارہ بائی فرض ہیں -

(ا) نیت (۱) بیمیر خرمیر (۱۱) قیام (۱۱) فاتحه (۵) دکوع می اننا جیکنا کر شیدیا نگشنون کمد بینی جائی (۱۱) اطمینان سے دکوع

(١) قوت القلوب طدي ص ١٥ كتاب الصلاة

11 11 11 11 (Y)

رس) مسندام احدين خبل عبدم ص ام ٢٠٠٠ سن ابن احده ١٩ اور صحيح نجاري عبداول ص ١٠٩

رنارى ركوع كے بدر بدها كعرفا مونارى اطبينان سے سي وكرنا ، بانفون كاركھنا واجب نہيں . (٥) سيدے كے بداطبينان سے بيٹھ جانا (١١) آخرى قدو (١١) آخرى قدو بن تشهيد اور نبي اگرم صلى الشرطليد دستم پر درود دشتر بيٹ سار ١١) پلاسلام - (١) نماز سے باہراً نبے اکس علاوہ جو بانين بن وہ سنت اور مستحب بن -نماز كى سنين :

تولی سنیس شناد ہے اعوذ با اللہ بڑھنا رہم اللہ بڑھنا) آبین کہنا بہ سنت مؤکدہ ہے پھرسورت کا بڑھنا (بدواجب ہے)
پھراد برنیجے جانے کی تکبیرس رکوع ادر سجد ہے کہ تب بیات ، رکوع ادر سجد سے بدھا اٹھ جانا پھر بیا تشہد داختا ت کو دیک واجب ہے) رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم پر درود کے بیٹ ایمزی تعدہ بین دعا مانگنا اور دوسراسلام ، ان تمام باتوں کو اگرچہ ہم نے سنت سے نام سے اٹھا کیا ہے بین ان کے درجات بین تعدی نہیں کیونکہ ان ، بی سے چار کا نقصان سی مہوسے پولا ہو تا ہے اللہ واجب بین لیکن اختا ہے ساجہ ہا ان تمام باتوں کو اگرچہ ان بین میں اختا ہے جار کا نقصان سی مہوسے پولا ہو تا ہے درجاب بین لیکن اختا ہے ہو اُس سے معدم ہو با ہم تعدہ کے چھوڑ نے سے سبو سہولانوم آبا ہے کہ ان بین مؤرج ہے کہ ان بین سے جا جزایا بھن بی ان کا نقصان بھی سبوسے پورا کہنا خوری کیا ہے کہ ان بین سے جا جزایا بھن بی ان کا نقصان بھی سبوسے پورا کیا ہے کہ ان بین سے جا جزایا بھن بی ان کا نقصان بھی سبوسے پورا کیا ہے کہ ان بین سے جا جزایا بھن بی ان کا نقصان بھی سبوسے پورا کیا ہے کہ ان بین سے جا جزایا بھن بی ان کا نقصان بھی سبوسے پورا کیا ہوئی جا اسے جو سے تبیر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ان بین سے جا جزایا بھن بی ان کا نقصان بھی سبوسے پورا کیا گیا ہے کہ ان بین سے جا جزایا بھن بی ان کا نقصان بھی سبوسے پورا کیا جا ہوئی ہیں ہوسے پورا کیا گیا ہے کہ ان بین سے جا جزایا بھن بی ان کا نقصان بھی سبوسے پورا کیا گیا ہے کہ ان بین سے جا جزایا بھن بی ان کا نقصان بھی سبوسے پورا کیا گیا ہے۔

اذ کاریں سے عرف تین ، سجو مہو کا تقا ما کرتے ہیں دعائے قوت بہاتشہدا ورائس یں درود شراف ترک کر دینا

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) اخاف کے نزدیک فار کے فرائفن بیمیں۔

نیت ، بجیرتحر میر، قرات رمطلفاً ) رکوع ، سبو ، اگفری قعد ، اینے کسی علی سے ساتھ غازسے با ہرا کا سمسنت علیدار حمۃ نے واجب اور فرض کو اکٹھا کر دیاہے۔

را حنات کے نزدیک بیلے قدرسے میں درود کشراف برط صفے سے سجدہ سہولازم اکسٹے گا۔ ۱۲ مزاردی) بخلاف انتقال تکبیرات رکوع سجود کی تسبیات اور رکوع وسجود سے سیدها اُٹھنے کے ، کمونکر رکوع اور سیدہ کی صورت عام عاوت کے خلات ہے اور ان میں ذکرسے خاموشی یا انتقالی بجیرات کو چیوار بنے سے بھی عبادت کامعیٰ حاصل موجاً اسے بہذاان ا ذکار بنہ مونے سے عبادت كيمورت مي كوني تبديلي واقع سني موتى -

جان مک سے قدرے کانعلق ہے تووہ ایک عادت ہے رمینی عام طور برادی اس طرح بٹیف ہے) ابذاتشہد کے لیے اكس كا صافه كياكيا - أكس بيع است جيورنا مؤرّ بي تناه اور سورت كالرك مازى تبديلي مين مؤرّ نهي حب كم تيام كي حالت من موره فاتحدر طعی جاتی ہے اور وہ عباوت کوعادت سے مت زکر دہتی ہے ،اسی طرح آئفری فعد عبی دعا اور قنزت کے نقعان کو بھی سیدہ سہوسے اورا کرنے کی حزورت نہیں لیکن فجر کی عازیں فنوت کے بے زیادہ دیرتک طرفار سنا مشروع ہے تو بیعلیا استراحت کے بڑھانے کی طرح ہے کیونکہ بہ تشہد کے ساتھ بڑھانے کے ذریعے تنبد کے بیے قدہ قرارایا تواسی طرح یہ تیام سے جے برصایا گیا اور عادیا بھی ایسا ہونا ہے سکن اس می ذکرواجب بنیں راصانے کی قید سے سے علاوہ عادوں مے تیام کوفارج کردیا اور اسے ذکرواجب سے فالی قرار دے کر نمازی مام قیام سے الگ کردیا۔

اگرنم كوك فرائض سے سنتوں كوالگ كرناسمجدين أنا ہے كيوك فرض كے رہ جانے سے نماز نبي سوتى ليكن سنت كے فوت ہونے سے غازموجاتی ہے اور فرض کو چوڑتے کی وجسے عذاب ہوتا ہے سنت کے ترک کی وجہ سے نہیں ، لیکن سنت كوسنت سے الك كرف كاكي مطلب ہے مالائك ان تمام رسنتوں ) كا بطورا سنتاب ملے دياكي ہے بدا ان سب كے چورات بر می عذاب بنین البندان سے مرسنے بر تواب بولے۔

توجان لوكه ثواب وعذاب اوراستجاب بس ان دونون قسم كى سنتوں كا اشتراك ان سے دوسيان تفاوت كوختم نہيں كرنا ہم اسے ایک مثال کے ذریعے کی سے سامنے واضح کرتے ہیں۔ وہ برکر انسان بالمنی معنی اور ظاہری اعضاء کے بغیر کائل ہود انسانی منی موتا باطنی معنی، حیات اور روح ب اور ظاہر می اعضاء کے بم بی تعبران بی سے بعض اعضاد کے باتی مزر ہنے سے انسان میں معدوم موجاً اسے جیے دل، جار، دماغ اور مروہ عضوجس کے فوٹ ہونے سے زندگی ختم مرجا تی ہے اوربعن اعضاء کے باقی مزرسنے سے زندگی ختم نہیں ہوئی سکن زندگی سے مقاصد فوت ہوجا نے میں مثلاً المح ، باق ، پاؤں اورزبان \_ اوربعن اعضاء كے ختم موجائے سے مزندگی ختم موتی ہے اور مقاصد حیات بلدائس سے محسن میں قرق برظما ہے جیسے ابرو، دارط عی، بلکیں اور اچھا رنگ \_\_\_ اور بعض ہے حسن وجمال نتم بنیں موزما لیکن حسن کامل نہیں رہاجیے ار ووں کا شیرصا مونا وار ملی اور ملکوں سے بالوں کی سیاسی ، اعضاء کی خِلفت بن ننا سب اور زنگ بن سرخی اور سفیدی

جهان كم سنتجات كانعاتى سے تووہ سنتوں كے علاوہ من اور السباب حسن شلًا ابروكوں واڑھى ، ملكوں اور اجھے زنگ ى طرح بى - نمازى سنتون بى جواز كارس وه حسن صلوة كى تكيل كا باعت بى جىد يلكون كاكول مونا اوردارهمى كولائى وغيرو-یس غاز نیرے پاس اللہ تعالی کے قرب کا ذر بعیرے اور ابسا تھفہ ہے جس کے سبب تو تنام بادشاہوں کے بادشاہ کی بار گاہ میں قرب ماصل کرنا ہے جیسے کوئی شخص ہو بادشاہوں کا قرب عاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ ان کی فعرت میں كولى غلام بيش كرتا ہے اور سر تحفه رغاز ، نواد شرتعال كى بارگا ہ ميں بيش كرتا ہے بھر بہت بطرى بيتى كے دن تبرى طرف تولمادبا جائے گاب تھے اختیار ہے اس کو ابھی سکل میں مش کرے باٹری شکل میں - اگر تواجعی صورت میں میش کرے گاتر تیرا فائده موكا اورثرى صورت من موكا توتراي نقصان موكار تيرے سے مناسب نيس كر توقف سےمون اتنا حصرها صل كرے كرتيرے ليدمنت اور فرض كے درميان امتياز قائم ہوجائے اورمنت كے اوصا ف بين سے توصوت آئى بات سمجھ كاس كاهيورنا جائزے جنانچر تواسے جيورو سے يہ توطب كے اس قول كے مشابر سو كاكم الني ميوروين سے ادی کا وجود باطل سی سونا لیکن وہ اس بات سے خارج ہوجانا ہے کہ اگر اسے کسی با دشاہ کی خدمت میں بطور تحف سش كي عباست توده است فنول كرست كا تواسى طرح سنن ومستبات كے مرانب كو كان محمنا جا جيئے انسان ميس غاز كا ركوع اور عود كمانس كا وسى عازاك سے جاواكرے كى اور كے كى اور تفائل تھے ضائع كرے جيے تو في محص ضائع كيا۔ يس تم ان روايات كامطاله كروج بم ف أركان ما زكو عمل كرف كے سيسے مين ذكرى بين اكر تمهارے بلے ان ك وفعت ظامر موجا مے۔

www.makiahah.org

## تبيراياب نمازكي باطني شرائط بعني فلبي اعمال

ہم اس باب میں نمازے ساتھ خشوع اور حفور قلب کے تعلق کا ذکر کری گے بھر باطنی معانی ، ان کی حدود ، السباب اور علاج کا ذکر کریں سکے اور السس کے بعدان امور کی تفصیل بیان کریں سکے جن کا غاز کے ہر رکن میں پایا جانا صروری ہے تا کہ بی نماززاد اکفرت کے قابل مرجائے۔

خشوع اور صفور قلب کی تشرط عان او کدا کس کے دلائل بہت زیادہ ہمیان یں سے اللہ تعاملے کا یہ ارت د

آخِدِ المسَّلُواةَ لِيذِكُرِي (۱) میں یادے بیے نماز کوفائم کرد۔ نا سری طور بلام وجرب کے بیے آتا ہے اور ففلت ، فکر کی صدیعے . بنا جوشخص بوری نمازیں نمافل رہا وہ کیے ذکر فلاوندی کے بیے نماز کوفائم کرتے والاہو گا۔

اورارشاد فداوندی سے

اورغافل لوكول مي سے دموعاوا

وَلَهُ تَكُنُّ مِنَ الْغُافِلِينَ (٢)

بنی ہے اور طابرا نہی کسی چیز کو حرام کرنے کے بے آتی ہے۔

اورادشاد فداوندی ہے:

تَقَى نَعْلَمُوْ المَا نَفْوَلُوْنَ - (٣) يہاں تک دنم عبان اور کیا کہ رہے ہو۔ نشری عالت میں غاز براسطنے کی ممانعت کی علّت بیان کی گئی۔ اور بیعلّت الس شخص کو می شامل ہے جرغافل ہے نیزوسوں

اوردینوی افطاری دوبا مواہے.

ا ورنى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فل!

(١) قرآن مجدسورهٔ کلنه آبیت ۱۲

(٢) فرآن مجيد سويه اعرات آيت ٢٠٥

(١٧) قرآن مجيد سورة نساء آيت سام

انماالمسلط المتنافية تمسكن وتواضع (۱) بعشک نمازسکون وتواضع كانام ہے۔ الف لام حصر كا معنی دبتا ہے اور «انما» كا كلتحقیق وتاكير سے ليے ہے اور فقها دكوام نے نبى اكرم صلى الله عليہ وسم كے درج ذبل ارث وسے حصر اثبات اور نفى كامفہوم معلوم كياہے ،

بے شک شفعہان چیزوں میں ہے جو تقیم نہ موں -

جس شمس کواکس کی غازیے جیائی ادربرائی سے نربوکے وہ اللہ تفائی سے زیادہ دور موجاتا ہے۔

کتے بھی لوگ (غاز میں) کھوٹے ہوتے ہیں <sup>دی</sup>ن انہیں نماز سے تھ کا در اور مشقت کے سواکھی حاصل نہیں سوکا۔

بنرے کے بیے نمازسے وہ کچو بیٹرنا ہے جسے وہ سمجھ کراداکر تاسیے۔

اک کی تحقیق بر ہے کو نمازی اپنے رب عزوجل سے مناجات کرنا ہے جبیا کہ حدیث میں کیا دی، اور غفلت کی حالت میں مناجا ختا کرنا کسی صورت میں مناجات نہیں ہوتی ، اس کا میان بہ ہے کہ اگر انسان زکوۃ سے غافل موٹووہ رزکوۃ) ذاتی طور پر نواہشا مے خلاف اور نفس برگراں ہوتی سبے اسی طرح روزہ اعضاء کو کمزور کرسنے والا اور خواہشات بھو الڈتوالی کے دشمن شیطان کا

رِنْمَاْ اِنْشُفْعَتُ بِنِمَاكَمُ يُفْتَعُ رِمِ) اورسول اكرم صلى الترعليه وسلم في فرايا . مَنْ لَحُ تَنْهَ كُ صَلَاتَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ حَالَمُنْ كُولَحُ يَذُودُ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعُدًا - (٣) اورغافل آدمى كى غاز بعيانى اوربرائى سے نہيں روكتى -

رمول اكرم صلى الشطيه وسيم نے فرطاً. كَدُّمِنُ قَالِمُ حَفَظَهُ مِنْ صَلَاتِهِ النَّعَبُ وَالنَّصَبُ - رمى

اسسه آپ که مراد فافل فازی بی : رسول اکرم صلی المرعلیه وسلم نے فرایا : کبئت دِلْعَبَدُ مِنْ صَلَا يَهِ اِللَّهُ مَا عَفَ لَ مِنْهَا - ره)

41

(۲) سنن البينقي علد ۹ ص ۱۰۷ كتاب الشفعة -(۳) المعجم كبير بلطبراني حلد الاص المصديث ١١٠٢٥ (۴) المعجم الكبير بلطبراني حلد ١١ص ١٨ س حديث ١١٠ سال ١١٠

(٥) الفردوس باتورالخطاب عبد هص ه ١٩ صريث ٥ ٩١٧

كارى، كوتورشف والاسب بهذا غفلت كم باوجودان سے مقعد حاصل موجاتا ہے اسى طرح عج كے اعمال نهايت سخت اور باعث مشقت بي اور اسس بي السامجابه مع صن تكليف اور در دمحوس مؤمات ول حافر مويان مین نمازیں تو ذکر، قوائت ، رکوع ، سجاد اور قیام اور قعد ہے جہاں ک ذکر کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مے ساتھ مذاكره ومناجات بصاب ياتواكس كامقدرا ويتعالى سے مذاكره كرنا وراسے خطاب كرنام يا حروت اورا وازي مقصود بن تاک عل کے ساتھ زبان کی اُزائش کی جائے صورے روزے میں کھانے پینے سے ڈکنے کے ذریعے معدے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور ص طرح ج کی مشقنوں کے ذریعے بدل کی از اکش مولی ہے اورزکوۃ کی ا دائیگی ا ور محبوب مال دسنے کی کلیف کے فریعے دل کا انتخان مؤنا ہے۔ اکس میں کوئی شک نہیں کر زغاز میں) اکس قسم کا تصور ماطل ہے کیونکہ خافل کدی پربیرودہ گفت کے ذریعے زبان کو حرکت دینا نہایت آسان ہوا ہے لیں اکس میں عل کے ذریعے أزمائش نهي بكم مقصود حروف مي ديكن بولنے كے اعتبار سے بے اور بولتے ونت مانى الضمير كوظا مركز ما مؤيا ہے اور مانى الفيركا ظهارول كى عاضرى ك بغير بنس مويا-

تواهدناالصِّواط المُسْتَقِبُعَ- السَّالِقِيمَ السَّالِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّالِقِيمَ السَّلْقِيمَ السَّلِيمَ السَّالِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلْقِيمَ السَّلِيمَ السّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَلَّ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السّلِيمَ السَّلِيمَ السَلَّمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَلَّمَ السَلَّمَ السَّلِيمَ السَلَّ السَّلِيمَ السَلَّمَ السَّلِيمَ السَلِيمَ السَلَّمَ السَلِيمَ السَّلِيمَ السَلَّمَ السَلَّمَ السَلِيمَ السَلَّمَ السَلَّمَ السَل

بين كياسوال مؤكا عبب إكس كادل غافل موكا اورجب أكس كامقصد كرط كرط أنا اور دعاما تكنا مد موكا توزبان كو حركت دب مين كيامشقت سے جب كم وہ غافل موبالخصوص جب آدمى كو بولنے كى عاوت مو، توبد ذكر كے اعتبار سے وضاحت ہے۔ بلكيس احفرت المام غزالى رحمدالله ) كيناسون اكركونى شخص فسم كهاعجه اوركه كيس فلان أدمى كاستكرب ضرورادا كرون كا اس كنتريف كرون كااوراس سيكس حاحث كاسوال كرون كاليفر حالت نيندي اس كى زبان براسيالفاظ جارى موجاني

جواکس مغنوم بردلالت کرنے ہوں تو اکس کی قسم بوری نہیں ہوگا -اسی طرح اگر اندھیرے میں وہ بے کامات کہتا ہے اور وہ دوکسر انتخص بھی موجود سے لیکن اسے اس کی وجود کی کا علم نہیں اورنہی ہاسے و بھر رہا سے توجی فقم سے بڑی الذمرنم و کا کیوں کرجب وہ اسے دلیں صاحر سیعے، اس کا کام اس كونطاب اوراكس كے سافد كفت قرار سنى بائے كا اسى طرح اگر يشخص دن كى ركيتنى بى ابنى زبان برس كلات الآيا ہے لیکن اس کا دل ماضر نہیں بلکہ وہ نافل سے اور کس سوچ ہیں بڑا ہوا ہے اور گفت کرتے وقت اس کو خطاب کرنے كالاده مى بنيركرتا توميقهم بورى سرم كاتواس مي كونى شك بنير كا ترات اورا فكارسيمقصود الشرتعال كى حمدوثنا ،اس کی بارگا ہمیں عاجزی کا انجاراور دعاکرنا ہے اوراس کا من طب اللہ تعالی ہے اوراس کا دل غفلت کے پردے بی اس سے تھیا ہوا ہے لہذا براسے دیکھ بنیں سکتا بکدوہ نا طب ذات سے بی فافل ہے اوراس کی زبان عادیا حرکت کر رسی ہے تو نماز کے مقصد سے یہ بات کس قدر دور ہے کبوکہ نماز کا مقصدول کوصا ف کرنا، اللہ تعالی کے ذکر کی تجدیر اوراس برایان کومضوط کرنا ہے، توبہ قرات اور ذکر کا علم ہے فد صر کا م بہے کہ اولئے بن اس کا فاصیت کے انکاراودا سے فعل سے جداکرنے کا کوئی کاست نہیں ۔۔۔ جہاں تک رکوع اور سیرے کا تعلق ہے تو ان سے قطع مقہ و تعظیم ہے اور اگر بہات مان لی جائے کہ وہ فقلت کی حالت ہیں اپنے فعل سے اللہ تعالی کی تعلیم کررہا ہے توجائز ہوگا کہ وہ کسی بت کی تعلیم کررہا ہے جواکس کے مساسنے ہے اور وہ اکس سے مان نے ہے اور دیا گئے تو مرت پیٹھا ور مرکی حرکت مان ہے ہے اور دیا گئے تو مرت پیٹھا ور مرکی حرکت مان ہے ہوا ہوں ہیں ایسی مشقت نہیں جس کے فررسے امتحان کا مقعد کیا جائے ہواسے دین کا مستون قرار و سے کر کئی اور اسلام کے درمیان فرق قرار دیا جائے اور اسے جے اور دیگر تمام عبا دات پر مقدم کیا جائے نیز خاص طور بہاس کے اور اسلام کے درمیان فرق قرار دیا جائے۔ وراسے جے اور دیگر تمام عبا دات پر مقدم کیا جائے نیز خاص طور بہاس کے ترک پر قبل کو واجب قرار دیا جائے۔

میرسے خیال میں نمازگی یہ نمام عظن اس کے اعمال ظاہرہ کی وجہ سے نہیں بکد اس کی طرف منا جات کے مقصود کی اصافت کی مقدم ہے جوال اصافت کی دھیسے ہے اس کی دھیسے ہے اس کے مقدم ہے جوال میں کی دھیسے ہے اس کی مقدم ہے جوال میں کمی کرنے کے در بعید مجاہدہ نفس قرار باتی ہیں اسٹرتھائی سنے ارت دفر مایا۔

كَنْ يَّنَالَ اللهُ لُهُو مُهَا وَلَا دِمَاءُ هَا وَلَكِنْ التَّرْقَالِي لُوسِ اللهُ اللهُ كُوسِ اللهُ اللهُ كُوسِ اللهُ الل

تقویٰ سے مراد وہ صفت ہے جو دل بیفالب ہو حتیٰ کہ اسے احکام خدا وندی کی بجا آفری برجمبور کر دے جومطلوب ہے تونما زکاکی معالمہ موگا کیونکراکس کے اخبال تومطلوب نہیں ہی تومعنوی اعتبار سے برآیات اور روایات نماز میں قلبی صاحری کی مشرط بردلالت کرتی ہیں۔

سوال:

اگراکپ نماز کے باطل مونے کا فیصلہ کریں اور ول کی حاضری کو اکسس کے صبیح ہونے کے بیے مشرط قرار دیں تو (اکسب طرح) آپ اجاع قضا و کے خالف قرار بابئی سے کیونکہ انہوں نے عرف کا بیر تجربیہ کے وقت دل کی حاضری کو کشرط قرار دیا ہے۔

جواب:

بوجہ میں ہیں ہے بات گرم کی ہے کہ فقہاء کوام کا تصرف باطن میں نہیں بوڈنا مذوہ دلوں کو جیرتے ہیں اور مذوہ آخرت کے واستے کی طرف متوجہ بوتنے ہیں ملکہ وہ دین کے ظاہری احکام کوا عضاء کے ظاہری اعمال پرنا قد کرتے ہیں اور قال کے سقوط نیز بادشاہ کی تعزیر سے بیجنے کے سیے ظاہری اعمال کافی ہیں جہاں تک اُخری نفع کا تعلق ہے تو وہ فقہ کی حدود سے متعلق منیں ہے۔

www.makaabah.org

علادہ اذیں اجاع کا دعویٰ بھی ممکن نہیں صرت بشرین حارث سے منظول ہے ابوطالب کی نے حضرت سفیان نوری رحمہالد، اسے رولیت کیا کہ انہوں نے وحفرت بشرین حارث نے وطبا ، سجوشخص نماز بن حشوح نہیں کرنااکس کی نماز فاسرہ ہے ، حضرت حسن بصری معروی ہے انہوں نے والی دجس نماز بن ول حاضر سنہ ہواکس کی سنزا جلدی ملتی ہے ۔ حصرت معاذ بن جبل رصی اسرع منظول ہے کہ جوشخص نماز کی حالت میں قصد وارادہ سے جان سے کہ اس کے دائیں بائیں کون ہے تواں کی نماز نہیں ہوتی ۔ کی نماز نہیں ہوتی ۔

ابك مندروايت بي ميني اكرم صلى المرعديدك لم ت فرايا:

لے تمک بن ماز بڑھنا ہے لیکن الس کے لیے س کا چھٹا حصہ بلکہ دسوال مصدی رقواب نہیں کھا جاتا ہے جسے وہ بھٹا کے بیے اس کی مارزسے وہ بھٹا م

آنَّ الْعَيْنُ كَلِيْسَكِّ الشَّكَادُقُ لَوَيْكُنْتَ بُ كَهُ شُكُ سُهَا وَلَوَعُشُهُ هَا وَإِنَّهَا كُنْتُ بِلِعَبُدِمِقَ صَلَاحِهِ مَاعَفَلَ مِنْعَادِ (ا)

اگریہ بات کمی اور سے نقل کی جاتی ہے تو مزم ب قرار ماتی نواکس سے کس طرح استدلال نہیں کہا جائے گا \_\_\_\_ حضرت عبدالواحد من زیررحمرا مشرف فرایا علی کرام کا اسس بات پراجاع ہے کہ مذرے کے لیے اکس کی نما زسے وہ کچھ ہے جسے وہ سمجھ لیٹا ہے توانیوں نے اکسس کواجاع قرار دیا۔

اس قیم کی باتین منتی نقباد کرام اور علی کرام سے اس قدرم دی بین کدان کا شار می نہیں ہوساتیا۔
سی بات بیرہے کہ تشرعی دائیلی طوف رجوع کی جائے اس شرط سے بارے بیں اور بات وا آبار ظاہر ہیں لیکن نتویٰ کا
مقام ظاہری احکام ہیں بندوں کی کو تا ہی ہے اعتبار سے موتا ہے ہندا یہ بات ممکن نہیں کہ لوگوں پر تمام نمازیں دل کی حاصری کو
تفرط قرار دیاجا سے کیونکہ چندا فراد کے علی وہ باقی سب لوگ اس سے عاجزیں اور جب صرورت کے تحت تمام نماز کو
تامس سے طرح ساتھ )" چیرنامکن نہیں تواب کوئی چارہ نہیں کہ اسس کو اسی قدر شرط قرار دیا جائے کہ اس کا نام صادق
آجا ئے اگر صرا کی سطوی سے کیے مواور سب سے بہتر لی نظم ہنجیر شخری کی اوقت ہے۔

بس ممنے اس موقد برصور قلب کامکلف قرار دبار

اوراس کے باوجود ہیں امید ہے کہ قام غازیں غافل کی حالت بالکل چوڑسنے والے کی حالت جیسی نہ ہوگ کیوں کم وہ کھی فل ہرفع کی اس کے خور کے جونو ہونے وہ کمجی ظاہر فعل کا اقدام کرتا ہے اور کی دوقت ول کو حاضر رکھتا ہے ۔ اور یہ کسے نہیں ہوگا جب کہ جھول کر ہے وصو ہونے کی حالت میں نما زیڑھ کے توا مٹرتمالی کے نزویک اس کی نماز باطل ہوتی ہے لیکن اکس کے فعل اورکوتا ہی وعذر سے صاب

سے اجر فناہے بیکن اس امید کے ساتھ ساتھ بہ خوت بھی رہا ہے کہ اس کی حالت ، صفور قلب کے تارک کی حالت سے بھی زیادہ خواب ہوا در البناکس طرح بنیں ہوگا جب کہ فورست کے لیے حاضر ہونے والتخص کستی کر باہنے اور حقیر جاننے والے خافل شخص کی طرح کلام کرتا ہے اس کا حال اس سے بڑا مہزنا ہے جو فعدمت سے منہ موٹر لیتا ہے اب جب کہ خوت اور امید کے اسباب بن تعارض موگر باور ٹی تفہر بہ معاملہ امم ہے تواب نمہاری مرض ہے اس کے بعد اصلیا طر رتو باسستی کا است خافشار کرو۔

اورات کے باوج دفقہا کرام نے غفات کے باوجود غازی صحت کا بونتوی دیا ہے اس کی خالفت نہیں ہوسکتی کھونکہ

یہ فتری کی خرورت سے ہے جیسیا کم اکس پر بیلے آگائی موجکی ہے اور جوشنحس نماز کے فاسفاکو جان لیتا ہے اسے معلوم ہو
جانا ہے کہ غفلت اکس کی ضد ہے بیکن م نے قوائد مقائد کے بیان ہیں علم باطن اور علم طام ہر کے در میان فرق کے باب میں ذکر
کیا ہے کہ مخلوق کی مجوہی کو تا ہی جی اکس بات سے مانع ہے کرٹ رہیت کے جوائم ار منکشفت موضے ہیں انہیں واضح طور مہر
بیان کیا جائے تو ہم اسی قدر سے شب پراکتھا وکرتے ہیں ہوشخص ان خرت کے راست کا طالب اور اس کا ارادہ کرنے والا ہے اس
کے بیے اکس میں قناعت ہے جہاں کا معرف میں خوالوں کا تعلق ہے والوں کا تعلق ہے تواکس وقت ہم ان سے خطاب کا فقد
نیوں کرد تھے۔

نیوں کرد تھے۔

فلامہ کلام بہ ہے کہ دل کی حاضری غاز کی رُوح ہے اور کم از کم جس کے ساتھ رُوح کی رمتی باتی رہتی ہے وہ نجمبر تحریبہ سے دقت دل کی حاضری ہے اس میں کونا ہی بلاکت ہے اور حب قدر مبر حاضری زیادہ ہوگی غاز سکے اجزاء میں رُوح بھیلی جائے گی اور کہتنے ہی نزندہ لوگ میں ہو حرکت نہیں کر سکنے نؤوہ مروہ کی طرح ہیں پس تبجیر کے علاوہ غافل کی باتی غاز اکس زندہ شخص کی طرح ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہم اللہ تعالی سے ایھی مدد کے طلب گارمیں۔

باطنی امورجن سے جہات ممار کھی ہوتی ہے۔

ایکن تجد عبوں بین ان کو جے کیا جاستہ ہے اور وہ ول کی عافری،

انکوسمجنا آنظیم، نوف ،امید اور جیاہ ہے۔ ہم ان کی تفصیل ،اسباب اور علاج کا ذکر کریں گئے۔ تو تفصیل اس طرح ہے۔

ادل کی حاضری

ول کی حاضری

اس کے غیرے ول کو فارغ کر دسے بدی ول کو قول و فعل دونوں کا عام ہوا وراکس سے ہمکلام ہے

کی طون اکس کی فکرنہ دوئرے ۔ اور حب اس عمل کے غیرے فکر مہٹ جائے کی اور اکس علی کی یاد ہی باتی ہوگ اور اک علی موال ہوجائے گی اور اکس علی کی یاد ہی باتی ہوگ اور اک علی کہی بات سے فعند نہ مہر کی تو ول کی حاضری حاصل ہوجائے گی اور اکس عمل کی یاد ہی باتی ہوگ اور اک علی کہی بات سے فعند نہ مہرکی تو ول کی حاضری حاصل ہوجائے گی اور اکس عمل کی یاد ہی باتی ہوگ اور اک حاضری حاصل ہوجائے گی اور اکس عمل کی یاد ہی باتی ان کام کے مدنی کوسمجنا انگ بات ہے جو معنور قلب کے بعد مہزیا ہے جینا کے بعض اوقیات ول ،الفاظ کے ساتھ لیک کام کے مدنی کوسمجنا انگ بات ہے جو معنور قلب کے بعد مہزیا ہے جینا کے بعض اوقیات ول ،الفاظ کے ساتھ

ما ضربوتاب بين نفظ كے معنى كے ساتھ ما ضربين برنايس تفيم دل ميں نفظ كے معنى كا پايا جا كا ہے - اور يسى بمارى

مراد ہے۔ اس مقام پر لوگوں کے درمیان تفاوت ہے کیونکہ قرآن پاک اور تبیات کے معانی کو سیھنے کے سیدیں لوگ منز کے بنیں بہی کتفنی باریک معانی بہی جہنیں نمازی، نماز کے دوران سجھ لیتا ہے لیکن اکس سے پہلے اس کے دل یں ان کا خیال نہیں گزرا ہوتا۔ اسی بنیا در پرنماز ہے جیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بعنی نماز ایسی باتیں تباتی ہے جو لازگا ہے جیائی صے روکتی ہی۔

جہان کے تعظیم کاتعلق ہے توریحضور قلب اور معانی کو سیجھنے کے بعد مہونی ہے کیونکہ بعض افغات اُدمی اپنے غلام کو خاطب کرتا ہے تواسس کا دل مجی حاصر ہوتاہے اور وہ اکس کی بات کو سمجھا بھی ہے لیکن وہ اکس کی تعظیم نہیں کرنا لہذا

تعظیمان دونوں سے زائد چنرہے۔

ہم الدون سے میں تا کہ ہے ملکہ ہدا یک ایسا خون ہے جس کا منبع تغلیم ہے کیونکہ ہج آدمی خوت نہیں رکھنا اسے
میست والانہیں کہا جاتا ہے بچوسے بمسی انسان کے بڑے اخلاق یا است قیم کی دور سری باتوں سے ڈرٹا جو خبیس فیم
کے اسب ہیں ،ہیب نہیں ہے بلکہ سلطان معظم سے ڈرٹا ہیب ہے گویا ہیب وہ خون ہے جس کی بنیاد کسی کو
طراسمھنا ہے ۔

امید بھی بقیناً ایک زائر بات ہے کتنے ہی لوگ کی بادشاہ سے ڈرتے ہوئے یا اس کے افتدار کے فوت سے اس کی تعظیم کرتے ہیں میکن اسس سے اجر کی امیر نہیں رکھتے تو بند سے کو جا ہے کہ وہ اپنی نما زسے املہ تعالی کا طرف سے ٹواپ کی امیدر کھے ۔ جس طرح نماز میں کو تا ہی کمے باعث وہ اسس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔

حیامان عام امور سے زائد مؤیا ہے کیونکہ اس کی بنیاد اپنی کوتا ہی کا شعور، اور گناہ کا وہم ہوتا ہے جب کر تنظیم، خوت اورا مید کا تصور حیا و کے بینر بھی مؤیا ہے جب کہ کوتا ہی کا وہم یا ارتبکاب گنا ہ مذہود

ان جیربالمنی صفات کے اسباب کے بارے بارے بین تہیں جانا چاہیے کہ ول کی عاضری کاسب فکرہے کیؤ کہ تبر ا ول فکر کے تا لیج ہے بیں وہ اسی حاکہ حاضر مو کا جہاں تیری فکر ہوگی بعض او قات تہیں کسی ایک معاملہ کی فکر موثی ہے جس بیں ول کو عاضر ہونا بیز کاسے وہ چاہیے یانہ کیونکہ وہ اس پر چبور ہے اور مستحرسے۔

جب نمازی دل حاضر نہ تو توہ بیکارنہیں ہوتا بکہ وہ اس دبنوی کام کی طون دوٹر تاہے جس ہی انسانی فکر معرون ہوتی ہے بیں دل کوعا ضرکر نے کے بیے کوئی جیلریا علاج کا رگر نہیں ہوسکتا البتہ ہر کہ اپنی سوچ کونماز کی طون پھیرد با جا سے اور میت وفکر اس طون اس دفت ہے نہیں پھرتی جب کس یہ بات واضح نہ ہو کہ نماز کی غرض جر مطلوب ہے اس کا دارو ملاداسی برہے بینی اکس بات کا بیٹین ہو کہ آخرت بہنراور باقی رہنے وال ہے اور نماز اس تک پہنینے کا دسیا ہے جب اس بات کی حقیقت علم کی طرف اصافت کی جائے اور دنیا اور اس کی سوچ کو حقیر سمجھا جائے تو ان کے جموعے سے نمازیں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی بیش میں بیٹری شخصیت کے پاس جائے ہوتی اسی سوچ کے تحت دل ما خرب والے ہے مالا کا دیں ہوتا ہے مالا کی حضوری ہوگی حب تم کی جائے ہوتا ہے مالا کی حضوری ہوگی حب تم کی میں میں جب تا ہی جاتو ہوتی سوچ کے تحت دل ما خرب و تاہے صالا کی مار دیں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی میں میں جب تا میں جائے ہوتی اسی مورچ کے تحت دل ما خرب و تاہے صالا کی مار دیں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی میں میں جب تا میں جائے ہوتی اسی مورچ کے تحت دل ما خرب و تاہے صالا کی موج کے تحت دل ما خرب و تاہد کی مار دینی کا میں مورج کے تحت دل ما خرب و تاہد کی مار دنیا دیں میں دل کی حضوری ہوگی حب تا کہ میں میں جب تا میں جائے ہوتی دیں میں جب تا کہ دینی میں جب تا کی مار دینی دل کی حضوری ہوگی حب تا کی میں میں جب تا کہ دیں جب تا میں جب تا میں جائے کی جب تا کی جب تو تا میں جب تا میں جب تا میں جائے کی جب تا میں جب تا کی جب تا کی جب تا ہوتی ہوتی ہوتی ہے تا کی جب تا میں جائے کی جب تا کی جب تا میں جب تا کی جب تو تا کی جب تا کے دور کی جب تا کی کی کی جب تا کی جب تا کی

وہ شخص تہیں نقضان یا نفع بینجائے بیزفادر نہیں ہوتا ہیں جب نمام بادشاہوں کے بادشاہ جس کے قبضے ہیں دنیا اور اسمان کی ہادشائ اور نفع ونقصان ہے ، سے سنا جات کے ذفت دل حاضر نہ ہو نوتمہیں ایمان کی کمزوری کے سواکسی دوک رے سبب کا خیال نہیں کرنا جا ہے ابتے ابنان کی مصبوطی کی کوشش کرو اور اکس کا طریقہ دوسرے مقام بریبان ہوگا۔

جہاں تک سیمنے کا تعلق ہے تواس کا سبب یہ ہے کہ حضور قلب کے بعد فکر اور ذہن کو معنیٰ کے سیمنے کی طرف لگا دیا جہاں تک سیمنے کا تعلق ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ حضور قلب کے بعد فکر اور ذہن کو معنیٰ کے سیمنے کی طرف لگا دیا جائے اور خیالا دیا جائے اور خیالا کو دوں کے اور کی علاج کے اور خیالا کو دوں دور کیا جائے اور کی اور خیالات قبلی مائل ہوتے کو دوں دور کیا جائے اور کی اور خیالات قبلی مائل ہوتے ہیں جب تک یہ موادختم نہیں ہوگا ان سے قبلی خیالات نہیں جریں سکے ۔ بس جو تحض کسی چیز کو پ ندکر نا ہے تو وہ اسس ہیں جب تک یہ موادختم نہیں ہوگا اور انزانداز ہوتا ہے اس کیفتے موکد جو آدمی غیر خدا سے مجت کرتا ہے لہذا مجوب کا ذکر لاز ما دل بر بہوم کرتا اور انزانداز ہوتا ہے اس کیفتے موکد جو آدمی غیر خدا سے مجت کرتا ہے اس کیفتے موکد جو آدمی غیر خدا سے مجت کرتا ہے اس کیفتے موکد جو آدمی غیر خدا سے مجت کرتا ہے اس کیفتے موکد ہو آدمی غیر خدا سے مجت کرتا ہے اس کیفتے موکد ہو آدمی غیر خدا سے مجت کرتا ہے اس کیفت موکد ہو آدمی غیر خدا سے مجت کرتا ہے اس کیفت موکد ہو آدمی غیر خدا سے مجت کرتا ہے اس کیفت موکد ہو آدمی غیر خدا سے خالی نہیں ہوتی ۔

تعظیم فلبی حالت ہے جو دومع فوق سے بیدا ہوئی ہے ان بی سے ایک اطرفعالی کے عبلال اورعظمت کی معرفت ہے اوروہ اصول ایان سے ہے کیونکہ ہوتئے میں اکسی عقلت کا عقبقا دہیں رکھتا اسی کا نعرفت بھی ہوگا۔ دومری معرفت نفس سے حقیرا درخسیس مونے کو بیچا نیا ہے نیزیہ کر بندہ اور گائی کے حکم کا بابندا در مسخر ہے حتی کدان دونوں معرفوق سے انکسار مسکینی اورخشوع بدیا ہوتا ہے اور بی تعظیم ہے یجب تک نفس کی حقارت کی موفت اللہ تعالی کے معرفت کے ماتھ نسرے دور ورایٹے نفس برا عقادر کھنے دوسرے سے بینیا زا در اپنے نفس برا عقادر کھنے دالا مور تو محک کے ماتھ نس کے ماتھ نس کی حالت خشوع اور تعظیم دالی نہ ہوگ کیوں کر دوسر از بین بعن حقارت نفس کی بیان اکس کے ماتھ دوسرے سے بینیا زا در اپنے نفس برا عقادر کھنے دالا مور تو محک دوسر دول سے عظمت کی صفات معلی کرسے بیکن اکس کی حالت خشوع اور تعظیم دالی نہ ہوگ کیوں کر دوسر از بینہ بعن حقارت نفس کی بیان اکس کے ساتھ کی ہوئی نہیں ۔

ہیں وخون نفس کی حالت ہے جواکس بات کی موفت سے پہلا ہوتی ہے کہ افٹہ تھا لی قادر ہے اور وبد ہے والاہ،
ای کی مشیت نافذ ہوتی ہے اورا سے کسی بات کی زیادہ پرواہ نہیں ہوئی اگروہ ہیوں اور بھیلوں کو باک کر دسے تواکس کی
عکومت سے ایک ذریحی کم نہ ہوگا۔ اور یہ بات اس وقت حاصل ہوئی ہے جب اکس بات کا مطالعہ کیا جا سے کہ انبیاد کرام اور
اول اعظام برطرح طرح سے مصائب نازل ہوتے ہیں حالا کہ وہ انہیں دور کرنے پر قادر سونے ہیں جب کے دینوی بادشا ہو
کے سلسے ہیں اکس کے خلاف مث باو مرتاہے ۔ فلام کہ کام بیہ ہے کہ جب بھی افٹہ تھا لیکے بارسے ہیں علم بڑھتا ہے
خشیت وہدیت ہیں اصافہ ہونا ہے اکسس کے اکسیاب کا ذکر نجات وینے والے امور کے بیان ہی کتاب فون کے
کے خت کہے کا د

جہاں تک المبد کا تعنی ہے تواکس کا سبب اسٹرنعالیٰ کی مہر بانی ، کرم عموی انعامات اس کی صنعتوں کی نطاخت اور اکس بات کی بچان سے کرنماز کے بدر الے میں جنت کا وعدہ سچا ہے جب اسس کے دعدے پریفین ہوگا اوراس بات

كى مونت ہوگى كە دە مېربان سے توان دونوں كے مجوعے سے يقيناً اميدسياسوك-

عیاد کا سبب بیہ ہے کہ اسے عبادت کے سلط بی کرائی کا شور ہواور جانیا ہو کہ وہ اللہ تفالی کے بہت بڑے میں کوفائم کرنے سے عاج رہے اور بدبات اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اسے اپنے نفس کے عیبوں اوران کی افات کا علم مؤما ہے نیزوہ جانیا ہے کہ اس کے باس فعال میں فوری فائد سے کا علم مؤما ہے تا ہے اور اسے اس فوری فائد سے کی طرف توجہ جا لانکہ وہ جانیا ہے کہ اور تھا میا اور اسے اس بات کا علی علم سے کہ وہ بوٹ بدہ باتوں اور دل کے وسوسوں پر مطلع ہے اگر جہ وہ کھتے ہی باریک اور جھوٹے ہوں اس سے بعنی طور پر ان امور کی معرفت جامل ہوگ تو اکس سے بعنی طور پر ان امور کی معرفت جامل ہوگ تو اکس سے بعنی طور پر ان امور کی معرفت جامل ہوگ تو اکس سے لاز گا ایک ایسی مالت بیا ہوگی جس کو جیا ہو کہتے ہیں۔

ان صفات کے بیار کہا ہے۔ اوران ہیں سے جس کو عاصل کرنا مطلوب ہوا س کا علی ج اس کے سب کو حاصر کرنا مسے کہ بیک ورک معاون جن کا ہم ملاتے ہیں بینی وہ معارف جن کا ہم اسے کہ بیکہ معرفت ہے۔ اوران غام اسباب کو ایمان ویفنی یا ہم ملاتے ہیں بینی وہ معارف جن کا ہم سے ذکر کیا ہے۔ اوران کے بقتی ہونے کا مطلب میں ہے کڑئے کہ دور معرفیا ہے اورب دل پرغلبہ حاصل کرلیں جیے کتاب العلم میں بقتین کے بیان میں یہ بات گزر دھی ہے۔ اور جننا بقین مونا ہے آنامی دل میں خنوع پیا مونا ہے اسی لیے حضرات عائشہ رضی الد عنها نے فرایا رسول اکرم صلی انٹر علیہ وسے اور م آب سے گفتی کررہے ہوئے جب غاز کا وقت اُ جاتا تو گو یا بنہ آپ ہیں سے اسے میں اور نہ م آپ کو ۔۔۔

آپ ہمیں سے انتظامی اور نہ م آپ کو ۔۔۔۔

ایک روایت بین ہے کہ انٹر تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی داور فر مایا) "اسے موسی علیہ السلام جب تہیں میری بادا کئے تو مجھے یوں با دکروکم اسنے اعضاء کو جھا روہ اور میرسے ذکر کے وقت خشوع کرنے والے اور مطمئن موجا و حب میرا ذکر کرو تو اپنی زبان کو دل سے بسچھے کر ہو۔ اور جب میرسے سلسنے کھڑے ہوتواکس طرح کھڑے ہوجی طرح کوئی ادنی غلام کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے ڈرنے والے دل اور سچی زبان سے گفتگ کریں۔

ابک روابت بی سے المدونی الی نے اپ کی طوف وحی ہی کر اپنی امت سے نا فران لوگوں سے فرائیں کہ وہ میرا ذکر نہ کویں کیونکہ بیں نے اسپنے نفس مریقیم کھاتی ہے کر ہوشخص میرا فرکر کرے گا اسس کو با دکروں گا پس جب وہ میرا ذکر کر ہی گے تو ہیں لعنت سے ساتھان کا ذکر کروں گا۔

بہات نواس نا فران کے بارے بیں ہے ہواس کے ذکر سے نا فل نہیں تو کیا حال ہوگا جب غفلت اور نا فرانی بھی ہوجائے ہیں بھی ہوجائے ہیں بھی ہوجائے ہیں اختیات و معانی کا ہم نے ذکر کیا اور ان کا تعلق دل سے ہے ان میں اختیات و جرسے ہوگا تھے ہوجائے ہیں ایک فیم ان لوگوں کی ہے جو نما فل میں نماز کو کئل کر شنے ہیں لیکن ان کا دل ایک لحظہ سکے بیٹے بی حاصر نہیں ہوتا اور وہ لوگ بھی ہیں جونماز کو کئل طور پر بڑھ ہے ہیں اور ایک لحظہ سکے بیٹے جی ان کا دل خالی ہمیں مہتا بلکہ بعض اوقات نوان کی ہوج اور فکر نماز کو اکس میں طرح بھریتی ہے کہ ان سکے سامنے جرکھے موتا ہے انہیں اکس کا بھی احساس نہیں ہوتا ہی وج ہے کہ

جب مجدیں ستون گرگیا اور لوگ دہاں جع ہوئے تو صفرت سلم بن اسار کو اکس بات کاعلم نہ ہوسکا۔ اوران ہیں سے بعن وہ لوگ یں جو ایک منت بک جاعت میں حاصر ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہو اگر ان کے دائیں بائیں کون ہے ؟
صفرت الراہم کے جرش قلب کی اوار دو معلوں سے سنی جاتی تھی اور ایک گروہ ایسا تھا کہ روالت نمازیں) ان کے چہرے ندد ہوجا نے اور ان کے خرا کے اور بیرساری باتیں سمجے سے باہر نہیں میں کیونکہ و زیبا واروں کی شوح ا ور بارشا ہوں سے ان کے خوف میں اس سے دوگ کا مشاہدہ ہو تا ہے حالانکہ سے بارشاہ وں سے ان کے خوف میں اس سے دوگ کا مشاہدہ ہو تا ہے حالانکہ سے بارشاہ عاجز اور کمزور ہیں اور جو کھیا ن سے ماصل ہوتا ہے وہ نہایت سقیر ہوتا ہے۔

حتی کوئی شخص کمی بادشاہ یا وزیرے باس مبانا ہے اور اکس کے سامنے اپنا مقعد سیان کرتا ہے بھر باہر نکلتا ہے اب اگراکس سے بچھا جائے کہ بادشاہ سے گردکون کون لوگ تھے یا بادشاہ کے کیرط سے کیسے تھے تو وہ بتانے پر فادر

نہیں ہوناکیونکدائس کی سوچ نے اسے کٹروں اور درباریوں کی طرف توجہ سے عبررکھا تھا۔

مرائب کے عمل کے درجات میں امبدا ہر شخص کواس کی نماز سے اس کے نوف خشو کا وزنعظیم کے مطابان مصدمات ہے کہ ونکہ اللہ تعالیٰ نظر کامحل ول ہے فاہر حرکات ہنیں اسی بیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہے فرمایا قیا مت کے دن لوگوں کو ان کی نماز والی صورت پراٹھایا جائے گا۔ بعنی اسے نماز میں جس قدر سکون واطبینا ن اور لذت عاصل ہوتی نفی اسی اندازے پراکس کا حشر ہوگا انہوں نے سے فرمایا کیونکہ مرشخص اسس طریقے پراٹھایا جائے گا جس پراکس کا انتقال ہوا۔ اور مراد وی اس طریقے پراٹھایا جائے گا جس پراکس کا انتقال ہوا۔ اور مراد وی اس طریقے پر مرتا ہے میں ہو فرمایا کہ اور اکس سلسلے میں اس کے دل کی عالت کو دیکھا جاتا ہے ظاہری جسم کو نہیں۔ اور ولوں کی صفات ہی کو آخرت میں صورتوں میں ڈھا لہ جائے گا۔ اور وہ ہیں تحق نجات یائے گا جو محفوظ دل کے ساختھائے کا ہم اسٹر تعالیٰ کی لطف و کرم سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

حفور ولب کے لئے نافع دوا اسے ڈرنے والداس کے بیے صروری ہے کہ وہ انٹرنوالی کی تعلیم کرنے والداس سے مور ولی ہے کہ وہ انٹرنوالی کی تعلیم کرنے والداس کے بعدر مطاب کو تا ہی پرھیا و کرنے والا ہوا عال کے بعدر مطاب کو تا ہی پرھیا و کرنے والا ہوا عال کے بعدر مالین موانین ہونی چا ہیں اگر صیان کی قوت سے برا برہور اگر غاز میں برا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ انتران مناجات سے دل کا غائب ہونا اور غاز سے خافل ہونا ہے نماز سے وی خیالات توجہ ہیں کہنا دل کو حاصر کرنے کا علاج ان خیالات کو دور کرنا ہے اور کسی چیز کو اسی وقت دور کیا جا سے اس کے سب کو دور کیا جائے لہذا تہ ہیں اس کے اساب کا علم ہونا چا ہیں۔

قلبی خیالات کاسبب یا توخارجی بات ہوگی یا ایسی بات ہوگی جوڈل کے اندر بائی چاتی ہے خارجی بات وہ ہے جو کا نوں کو کھٹکھٹانی اور آنکھوں کے سلفے ظاہر موثی ہے رہے نیز ککر کو اُ چک لیتی ہے میاں ٹک کہ نکران باتوں کے پیچھے

چردہ ان امورسے دوسرے امور کی طون جلی جاتی ہے اور اسی طرح یہ سلط برختا ہے کہ سب سے پہلے نظر اکس سوج کاسبب بنتی ہے چربیعن افکار دوسرے بعض کے بیے سبب بنتے ہیں اہذا جی تحض کی نبت مفبوط اور اکس کی ہمت بلند ہواکس کے جواس برجاری ہونے والی کوئی بات اسے غافل نہیں کرسکتی البند کم زورا دمی کی توجہ برط جاتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان اسباب کوختم کر دسے شلگ انگھیں بند کر دسے یا اندھیرے کرسے بین نماز پڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑسے جواس کی جورت کی دور تک نہ ویکے سکے۔ چھوڑسے جواس کی جس کو اُدھر مشغول کر دسے خار سے وقت دیوار سمے قریب کھوا ہونا کہ اس کی اُنٹے دور تک نہ ویکے سکے۔ راستوں پر غاز برط صف سے جاسی طرح جہاں نقش ونگار مہوں یا رنگدار فرش ہوائس سے بھی احتراز کر سے اس کے جہا دت گزار لوگ چھوٹے سے تاریک گھری غاز برط صفتے ہی جس میں سی و موسکے تاکہ ان کی ہمت و سوج مجتمع رہے۔

البنتمان میں سے جولوگ دا بیان کے اعتبار سے مضبوطر تھے وہ ساجدیں جائے تھے اور آنکھ یں کو بندر کھتے تھے سجد سے کی جگہ سے ان کی نظر تجاوز نہیں کرتی تھی ۔ اوروہ اسس بات کو نماز کی تکھیل کا سبب جائے تھے کہ وہ اپنے وائیں بائیں والوں کو بھی بہجان نہ سکیں حضرت عبدالندین عمرض اسٹر جنہا نماز بڑسھنے کی جگہ فرآن پاک اور تموار وغیرہ کو نہیں جھوڑ نے

تع بلدوبان سے شادیتے اور اگر کچے لکھا ہونا تواسے مٹادیتے۔

جہاں کہ باطن اسباب کا تعلق ہے تو وہ زیادہ تخت ہیں کیو کہ مِن تخص کی فکر دنیا کی وا دیوں ہیں کھری ہو کی ہوائس کی سوچ ایک فن میں بندہ نہیں ہوتی بلکہ وہ مسلسل ایک طون سے دو مری طرف اُلڈی سبخ ہے۔ اور آنھوں کا بندکرنا اسے کوئی فائدہ ہیں د بنیا کیوں کر جو کچے ہیں ہے سے دل میں آ چکا ہے وہ اسے شغول رکھنے سے یہ کافی سے تو باطنی وسوسوں کو دوررف کا طریقہ برہے کہ وہ اپنے تفس کو زبردستی اپنی قرآت کے سیمھنے کی طرف متوجہ کرسے اورائس کے فیرے بھیردسے اوراگر وہ نیت کرنے سے بیلے تہ بہر کرنے اور اسس کے فیرسے کی طرف متوجہ کرنے مقام اور فعا و ند تھا لی سے عام وی کے خطات اور موت کے بعدوالے حالات سے کے بیے کھوٹے میں ہوئے کے مقام اور فعا و ند تھا لی سے ما فری کے خطات اور موت کے بعدوالے حالات سے اسے و نفس کی آگاہ کرنے گا تواس موچ سے بھی اسے حضو قلب پر عدد ملے گی ۔ نماز کے بلے نگیر شحر میہ کہنے سے بیلے لیٹ ول کو دو مرسے خالات سے فارغ کرنا چا ہیں اورائی فیس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑ سے جس کی طرف اس کا

رسول اکرم صلی المدعلیہ وک منے صفرت عثمان بن ابی سنیب رضی المترعنہ سے فرمایا ، « یس تمہیں بربات کہنا بھول گیا کر گئریں جو ہنڈ با ہے اسے فرھانپ دینا کیؤنکہ پربات مناسب نہیں کر گھریں کوئی ایسی چیز ہوجولوگوں کی توصب نمازسسے سٹا دسے ()

دل مزور بوجائے۔

تو تفکرات کوختم کرنے کا پرطریقہ ہے چیر بھی اگر سکون پہنچانے والی اس دواسے اس کی سوچ کا بوکٹ ختم نہ ہوتو وہ دوا

نجات و سے گی جواسہال بریدا کرتی ہے بینی دگول کے اندرسے بماری کے مادہ کوختم کردیتی ہے۔ وہ برکہ ان امور کو دیکھے

ہو دل کی عاصری کو بھیرنے والے اور دولسری طون شنول رکھنے والے تہیں ۔ اوراسس بی کوئی نئک تہیں کہ بہاموراس کے

افکار کی طوف ہوشتے ہی اور میڈ تمام سورچ بھی خواہ شات کی جہت سے ہوتی ہے بیس وہ ان خواہشات کوختم کرنے اوران خواہول کے

و دورکر سنے کے ذریعے اپنے نفس کو میزا درسے ہوجی نے فائر تی ہے وہ اس کے دین کی صدیعے اوراس سے

و تورکر سنے کے ذریعے اپنے نفس کو میزا درسے ہوجی نے فائر تی ہے وہ اس کے دین کی صدیعے اوراس سے

و تشمن البیس کا اسٹ کرہے بندائس کو نکا لئے کہ بائی رکھنا زیادہ نقصان وہ ہو اہے اس سے اس کو نکال کر چھے کا را مولی کو پیش کیا تھا اور اس پر بہل ہوگئے تھے کہ بے نے اس میں نماز طریعی اور کھر آنا رکر ذبایا سے ابوجیم کے باس کے جاد و اس نے ابھی نماز میں میں تو ہو گھے دو۔ روا

بنى اكر ملى المذعلية وسلم في ابن علين سارك بن في تسم الكف كا في ديا عرف بوف ك وعد سع ما زمين

ان بِنظر بِرُكُنُ تُواكب مضان كُونكا لفضاور براف تسے لانے كا مح ديا۔ (١)

نی اکرم صلی امنزظیر وسلم نے ایک وقعہ محرکوں کا نیا جوڑا پہنا تو وہ آپ کو اچھا معلوم ہما آپ سنے سجدہ کیا اور فرایا بین نے اپنے رہب مزوجل کے بینے تواضع کی تا کہ وہ مجھ برغضبناک نہ ہو۔ چیراپ باہر تشر لین سے کئے توسب سے بہلے جو سائل مدائس کوعطا فراد با اکس کے بعد حصرت علی المرتضائی رضی المنزعنہ کو حکم دبا کہ وہ آپ سکے بیے دو مجرت خریری جریانے نرم چھڑسے سکے ہوں ۔ چیا نجے آپ سنے انہیں بینا رم)

اورسونا عرام بہونے سے پہلے نبی اکرم صلی دیٹر علیہ دسلم کی انگی مبارک ہیں سونے کی انگوٹی تھی آپ منبر مریششر لون فر ما تھے کہ اسے جیبنک دبا اور فرمایا اس نے مجھے مصروت کرد با ہیں ایک نظر اس کی طرف کرتا اور دوسری نظر تمہاری طرف دی ایک روایت ہیں صفرت ابوطور صنی اسٹرعذ نے اپنے باغ میں تماز بڑھی اس میں ایک درخت تھا تو ایک عجودے زنگ کا پر نھاکیہ کواچھا لگا جوا دکر کراکس ورخت براڑ سنے ہوئے راستہ تکاش کررہا تھا ایک گھڑی ایپ اکس کو دیجھے دہے اور معلی شرموں کا کرکتنی رکھات بڑھی ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اسٹرعلہ وسے کی خدمت میں اس واقعہ کاذکر کیا اور تھے بوض کیا

<sup>(</sup>١) شكرة شريف من باب اسرافضل الله

<sup>(1)</sup> 

<sup>(14)</sup> 

<sup>(</sup>۲) مستدام احدين صنبل جلداول عن ۲۲ مر حربات ابن عباس

يارسول الله! يه باغ صرفت جهال جابي خررة فرائين-

ایک اور شخص سے بارے ہیں ہے کہ اس نے اپنے باغ میں نمازیر علی محور سے درخت کھیوں کی دھ سے تھے ہو کے تھے اس ف دیکھا تواسے بیندکیا اور معلوم نم موسکا ککتن رکھات بڑھی ہیں الس شخص نے بروا تعرصرت مثمان غی رضی الله عندسے عرض كيااوركما كرب صدقه سب اس الله تعالى كراست مي خرج كردير وجناني حضرت عثمان عني رض اللوعند ف استرياس بزار میں بجا۔ وہ لوگ فکر کی اصل کوختم کرنے کے بیے ایسا کی کرنے تھے نیز اسے نمازیں ہونے والے نفضان کا کفارہ فرار ويت اور حقيقت بن بيارى ك جوكو الحير نے كابى علاج اس كے علاوہ كوئى جيز فائدہ نہى دبتى جو كھے مم نے ذكر كيا كر نفكرات كو سرع کے ساتھ تھنڈاکردے اور ذکر کو سمجنے کی طرف رجوع کرے تو بدعمل کمزور نواستات اوران خیالات میں مفیدہے جو ول مح اطراف كومشنول ر كفت بن ميكن مضوط اور زور دارخواشات كوساكن نهيرك جاسكنا بلكمسلسل توان كواوروه مجص كينيتي رس كي حتى كه وه تجه ميغالب أحاش كى اورغام غازاكس كيينيا آنى كى ندر موجا كى اكس كى شال اس طرح بدكركونى شخص ورفیت سمے بنجیے اپنی فکر کوصا مت رکھنا چاہٹا موں کمن حرابوں کی اً وازسے اسے تنولش بیدا موتودہ مکڑی سے کرمسلسل ان كواراً الميا اورائي سورج كى طوف متوصر موسف كى كوشش كرنا سے بيكن چراب بير لوك أتى بن وہ دوبارہ مكرى سے كوان كوالثانا جعنواس كباجا ك كاكريدا ونثنى كعلى ب-اس طرح يرتعين فتم نموكى الرتماس سع تعيلكا ما عاصل كرنا جا بتقع تو درخت کو کاف دواسی طرح شہوتوں کا درخت جب بھیل جائے اوراس کی ٹینیا ں ادھ اُدھ رکھر جائی تووہ انکارکو اپنی طرف کھینینی میں عرح جو لوں کو درخت کی طوت اور محصوں کو گندگ کی طوت کشش ہوتی ہے کمونکہ کھی کو حب بعكابا جلئے توس آتی ہے اس ليے اس دباب كما جاناہے رجے زبادہ معكا باجائے) وسوسوں اور خيالات كاملى سى

جیسے دگوں کے بیے کیا امید باقی رہ گئی ؟ کا سٹس ہماری نمازسے نصف یا تمیسرا حصر ہی وسوسوں سے محفوظ ہرجا یا یا کم از کم ہم ان وگوں میں سے موجاتے جنہوں نے نیک اعمل کو بڑے اعمال سے ملایا۔

فلاصہ بہ ہے کہ دنیا کی ہمت اور اُخرت کا ارادہ دل بین اکس بانی کی طرح ہے جو سرار سے بھر سے بوئے بیا ہے میں ڈالا جائے توجس فدربانی اکس میں جائے گااسی مقدار میں سرکہ باہر آئے گا اور بید دونوں جے نہیں ہوں گے۔

## غازس دل كى عافرى كى تفصل:

بين م كيت بي كم الرَّمْ أخرت كالاده كرتے موتو غازى شرائط اوراركان كے بارے بى بوتنبهات بى ان سے

ماری شراط این میرانط این میرانط کا با یا جانا خروری ہے وہ یہ ہیں ا ذا ن ، طہارت ، جسم کوڈھانینا ، قبلہ ماری شرک ماری شرائط ارکط اور نہیں کے ہونا ، سبدھا کھڑا ہونا اور نہیت کرنا ا ذان \_\_\_ جب تم مؤذن کی ا ذان سنو تو دل بین اس بچار کی وہشت کوھا مذکر دجو تھامت سکے دن ہوگی ا ورایٹ ظام روباطن کو قبول بیت اور نماز کی طرف جدی کرتے ہوں ک

کیوں کہ جولوگ اسس بیکار (ا ذان) کی طوف جلدی کرنے ہیں وہ بڑی بیٹی کے دن رقیامت کے دن) لطف وکرم کے ساتھ پکارسے جائیں گے۔ پس نم اپنے دل کواکس اذان کی طرف متوج کرو، انگر تم اسے پول با وکر وہ نوشی اور نوشنی ہی سے بھر لورجے اوراکس کی طرف علدی کرنے کی رغبت بدیا کر رہی سے توجان لوکر تیا ست کے دن تمہیں نوشخبری اور کامیا بی کی آخا رہے ہے ۔ تھ بیکا را جائے گا۔ اسی سلیے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وکس ام نے فریایا۔

اَدِحْنَا یَا بِلَدُ لُ رَ) بعنی اے بلال بمیں نمازا ورائس کی طرف بہارنے کے ذریعے سکون بہنجا وُکیوں کہنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوں کی نہیں تقد

طہارت \_ جب تم غازی ما کو یاک کرنے ہوجال نکہ وہ تم سے دور ہے ہراہتے کیڑوں کو باک کرتے ہو تو تمہا ہے جم سے متقبل میں اور زیادہ فریب ہیں بھرا ہنے جسم کو باک کرتے ہو ہو تمہارا حجرا ہے اور تمہارے بہت قریب ہے تو اپنے مغزليني ذات سے فافل نرموا ورتهاراول سے۔

لہذاتم اسے توبداور ندامت کے ذریعے کو تاہیوں سے پاک کردو۔ اور پنجة ارادہ کروکم مستقبل بن ان باتوں کو چوا

دو سے بس ا بنے باطن کو باک کروکبونکہ تنہارامعبوداسی کو د کھتا ہے۔

جسم کوڈھانینا۔۔۔۔ تہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے جسم کے ان صول کولوگوں کی نکا ہوں سے بھیانا جس کی طوف نظر کرنا ہری بات ہے تو باطنی پروے اور ان برائیوں سے بارے بی تمہارا کی خیال ہے جن پرصوف تبرار ب مطلع ہوتا ہے میڈا ہے دل میں ان خوابوں کو حا فرکر کے اپنے نفس سے ان کو ڈھا خینے کا مطالبہ کر اور یہ بات نابت ہے کہ کوئی بھی پروہ المنز تعالیٰ کی نظر سے جسیا نہیں سکتا بکدان چیزوں کو ندامت ، جیا داور خوت ہی مطاسکتا ہے تو تیر سے دل میں ان برائیوں سے اگھ کھولے ہوں سے اگھ کھولے ہوں سے اور اس مور کے اور اس ماری کے ماری باروں کے اس ماری کھول سے اور اس ماری کھول ہوں کے اور خوت کی دوست اس ماری کھول کے ماری باری کھول ہوں کے ماری بادور خوت کی دوست اس میں ماری کے ماری کے ماری بیا داور خوت کی دوست اس ماری کے ما منے مرجھ کائے کہ ماری کے ماری بادور خوت کی دوست اسینے ماک کے ما منے مرجھ کائے کہ ماری بادور خوت کی دوست اسینے ماک کے ماسمنے مرجھ کے کھول ہوتا ہے۔۔

جب بندہ غازیں کھڑا ہوا سے اورائس کی نوامش ،چرہ اوردل اوٹرنعالی کا طرف متوصہ ہوتتے ہیں نو دہ ایوں لوٹمتا سے جیسے آج ہی وہ ماں سے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ نى اكرمى المرعليه وسلم فى فرايا بر إذَا قَامَرَ الْعَبُدُ إِلَى صَلَاتِهِ فَكَانَ هَدَالَهُ وَوَجُهُهُ وَقَلْبُهُ إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنْ مُرَنَ كَيَوْمِ وَلَاثْتُ أُمَّةُ وَا)

سبدها کھوا ہونا ۔۔۔ بین جسم اور دل کے ساتھ بارگاہ خدا وندی میں کھوا ہونا توسر جو تمام اعضا وسے اوپراور بلندہے وہ جبکا ہوا ہونا جا ہے اورسرکا یہ تھکنا اس بات کی تنبیرین جائے کرول میں جیشہ عاجزی رہے اور وہ تکروعزور سے باک رہے اس وقت تمہارے سامنے وہ شغر ہونا چاہیے جب ہم سوال کے لیے امٹر تعالیٰ کے سامنے کھوے ہوگے تو مرکبنا نظر ناک تفام ہوگا۔ اسس وقت تمہیں برمعان ہونا چاہیے کہ تم انٹر تعالیٰ کے سامنے کھوٹے ہوا ور وہ تم پر مطع ہے اگر تھے۔ اسس کے عبال کی بیعان عاصل نہیں کرسکتے تو اس طرح کھڑے ہوجا وجس طرح آدمی و بنوی با دشاہ کے سامنے کھوٹا ہوتا ہے۔ بکہ خمار نامی کھڑا مہوتے وقت بول خیال کیا جائے گئے تم اپنے کھو والوں میں سے کسی تیک آدمی کی نظر میں ہوا ور وہ تمہاری صفاظت کررہا ہے یا وہ خص جے بہری اسے کہ کہ نام اجرائے بدن میں سکون پیلا ہوجا آلے ہیں اور تمہاری اصلاح میں رغبت ہے اس وقت تمہاری اصلاح میں رغبت ہے اس وقت تمہاری اصلاح میں رغبت ہے اس وقت تمہاری اور کھول تمہیں خفوظ کی کمی کا معدنہ و سے تو مرب نام ایک مارت اور کھئے اس کے دیکھئے وقت بربات محسوس کرد تو اپنے نفسی کو جواکو اور کھوکر تم امٹر تعالی کی موفت اور محبت کا دعوی کی کرتے ہوتواکس مات پر جوائت کرتے ہوئے تہیں جا نہیں آئی اور چھڑے اس سے مندول میں سے کسی ایک کی تعظیم کرتے ہوئے کی سے ڈر سے والے موسی سے دائی ہوئے ہوتی کی ایک کی تعظیم کرتے اور موسی انٹر تعالی عد ب مون اسٹر تعالی سے میں طرح جا کی جائے تو نی اکر صلی اسٹر علیہ والہ وسے خوم کے فریا ؟

العبال کے میں تعذرے میں انٹر تعالی سے میں السے میں کالی سے اس طرح طروجی طرح اپنی قوم کے کمی المی تو میں المتی تعلی جائے تو نی اکر صلی اسٹر علیہ والہ وسے فرم کے کمی المتی تو می المتی ہوئے کی جائے تو نی اکر صلی اسٹر علیہ والم وسے فرم تھے وہ کے تو نی اکر حق کے میں تا اسٹر چھے کے دائوں کیں سے ڈرم تھی ہو۔

العبال ہے میں تعذرے میک تھڑے میک تو تو ایس کی سے ڈرم تھی ہوئے ہوئے کو تو جس طرح اپنی قوم کے کمی المتی المتی ہوئے ہوئے کہ کی سے ڈرم تھی ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے ہوئے ہوئے کہ کی سے ڈرم تھی ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے ہوئے ہوئے کی جائے تو نی اکر موقی طرح اپنی قوم کے کمی المتی المتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کو مینے کو میں ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے کی جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے ہوئے کی جائے ہوئے کی جو کی جائے ہوئے کی جو کی جائے ہوئے کی جائے ہوئے کی جا

بعض روا بات بيس "من نومك "كى جكد" من اهلك " كالفاظ أكر المري

نیت به تم اس بات کا پی الاده کروکه الله نقالی نے نماو پوسے اسے پواکر آنے اس کو تورسے والی چیزوں سے رک جانے اوران سب امور بی صرف اپنے رف جوئی کا حکم دیا ہے بی سنے الس کو تعلیم کیا ۔اس کے تواب کی امیداور عذا ب کے خوف نیز اس کی قربت کی طلب کا اراده کیا جانے ۔ اوراس کے احسان کو گلے کا بار بنا ڈکر با وجود ہمار سے بے اوب اور کن گارم و نے کے اس نے مسابقہ منا جائے گاہ عزاز بخشا ۔ اپنے ول بی اس کے ساتھ منا جات کی عظمت کا تصور کرد اور غور کرکہ کس کے ساتھ منا جات کر رہے اس وقت شرمندگی کی وجہ سے غور کروکہ کس کے ساتھ منا جات کر رہے ہو، اور کس کام کے ذریعے مناجات کر رہے اکس وقت شرمندگی کی وجہ سے جہدرہ زر و تہماری بیشانی پرپ بنہ کا چاہیے ، مصیب کی وجہ سے جہدرہ زر و موجائے۔

م بجیر به جبتم زبان سے بجر کو قرنمہیں جا ہے کہ اپنے دل کے ساتھ اس کونہ جھٹلا ڈاگر تمہارے دل میں اسٹراقالی سے بعی طری چیز کا تصورم تو اسٹر تو اللہ تھے مورانعنی اسٹراکم کہنا صبح اور سے ہے) جس طرح سنا فقین رسول اکرم صلی اسٹر علیہ در سلم کے بارے بن کہتے تھے رکرا کہا اسٹر تعالیٰ کے رسول میں تو اسٹر تعالیٰ نے فرایا۔

را) شعب الايمان للبيقي جلد ٢ ص ٢ ١٦ عديث - ٣١٧

منافق آپ کورسول کہتے ہی اورائڈ تعالی بھی گواہی دیتاہے کہ آپ اس کے رسول ہیں کین منافق جوٹے ہیں اگراٹڈ توالا کے حکم کی نسبت تمہاری خواہشات تم پر بھالب ہوں تو تم اسٹر تعالیٰ کی نسبت ان کی زیادہ اطاعت کرتے ہوگویا تم نے ان نواہشات کو اپنا معبود بنا کیا اوران کی بڑائی بیان کی تو قریب ہے کہ تہا را اسٹرا کبر "کہنا محض زبانی قول ہواور دل بین اس کی نائیدو موافقت نہ ہو۔ اگر توب است تفار اور انڈ تعالی سکے کرم وعفور درگذر کے بارسے بین اچھا گان نہ ہوتواک سے بڑا خطوہ کیا ہوگا۔

وعاف أغاز : أغاز مين تم به كلات كبور

وَجَهَنَ وَجُهِنَ لِلّذِي فَطُر السّعُواتِ وَالْدُوْنَ (مِي نَهِ النِهِ النِهِ النِهِ النَّهِ النَّهِ النِهِ النِهِ الرَّبِي الرَّالِ الرَّبِي الرَّالِ الرَّبِي الْمِلِي الرَّبِي الرَّبِي الرَّبِي الرَّبِي الرَّبِي الرَّبِي الر

الله نقال في ارشاد فرمايا:

توج شخص این ربسے مافات کرنے کی امیدر کھنا ہو اسے چاہئے کراچھے عمل کرسے اور اسپنے رب کے ماتھ کسی کونٹر کی نہ تھمرا مے۔ برآبت ان بوگوں کے بارے بین ازل ہوئی ہے جو اِنی عبادت سے انڈرتعالی کارمنا اور بوگوں کی طوف سے توبین کانت بیا ہے میں اس نثرک سے فرنا اور بینا چاہے اور اگر تم اکس فنم کے مثرک سے محفوظ نہ ہونے کے باوجود

دا، قرآن مجدسوره كمف آيت ١١٠

اسى طرق بوشن خوابتات كى بيروى كرناج جرئ بيان كوپند اور رحمان كونا پندمى تواسى بع محف قول فائده ندوسے كا بكد اس كا بكد است كا بكر مرنا چاہے اورائس كا تعدید و الله الا محد رسول الله "ب رسول اكرم صلى الله عليه وسم نے الله تنال كى طرف سے حكايت كرتتے موئے فرا باكم الله تنال كى طرف سے حكايت كرتتے موئے فرا باكم الله تنال كال ارشاد فوا تاہے :

لَا إِللَهُ حِصَّنِي فَمَنَ دَخَلَ حِصْنِي آمِنَ مِنَ مِنَ المَلْمِيمِ اللهِ مِهِ اور حِشْخُف مِرِ عَلَا مِن وافل عَذَابِ مِن اللهِ عَذَابِ مِن مُعْوَظِمِوكِيا - عَذَابِ مِن مُعْوَظِمِوكِيا - مِن اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّ

ادوری تنخص اسس نفعی بیں بنا ہ ہے سکتا ہے جوالٹر تعالیٰ سے سواکس کو معبود نہ ما تمام ولیکن ہوشخص اپنی نوا ہش کو معبود بنا ایت ہے وہ شیطان کے میدان ہی ہے اسٹر تعالیٰ کے قبلے ہی نہیں ۔

تہیں ماننا جا جے کرشیطان کا فریب یہ ہے کہ وہ تہیں نمازی وکر کا فرت اور اچھے کا مول کی تدبیرے ودسری طرف بھیروے کا مول کی تدبیرے ودسری طرف بھیروے تاکہ وہ کہیں تنہاری فرآت سے سمجھنے سے روک دے اور تہیں یہ جی معلوم مونا جا ہے کہ جو چیز تنہیں فرات کے معانی ور اس کے معانی ورات کے معانی سمجھنے سے دوررکھے وہ وسوسے ہیں کیوں کر مقمود زبان کو حرکت دینا نہیں لکہ اس سمے معانی

قرات: جہاں تک قرادت کا تعلق ہے تواکس سلسے ہیں لوگ بین قدم کے ہیں ایک قیم ان لوگوں کی ہے جن کی زبان حرکت کرتی ہے اور دل اس کی آباع کرتا ہے اور دکام سے مقوم کواسی طرح سمجھتا اور سندا ہے جس طرح کسی دوسرسے سے سندا ہے ہر دائیں طرح سمجھتا اور سندی کے در اس کی دوسرسے سے سندا ہے ہو زبان ، دل کی خدمت کرتی ہے اور اس کی در اس کی در اس کی خدمت کرتی ہے اور اس کی خدمت کرتی ہے اور اس کی ترجان نبتی ہے جولوگ مقربین خوال کی زبان زجان میں مقام ہے جودل کے سمجھے جولوگ مقربین خوال میں اس کے جھے نہیں جانا۔

معانی کی ترجانی کی تفضیل بول ہے کہ جب تم اسلار حمٰن ارجم " پڑھونواکس سے کلام اہلی کی قرآت کے سلیے برکت کی بیت کر واور اکس کامطلب بول بجھو کہ تمام امور اولٹر تعالی کے نام سے سلی مراد سے اور جب تمام امور اور بہاں اسم سے سلی مراد سے اور جب تمام امور اور بہاں اسم سے ساتھ میں تو نفیناً سرتوبون کا مستحق اولٹر تعالی ہے مطلب بر ہے کہ جب تمام نعمین اولٹر تعالی کی طرف سے دیکھا کہ جب تمام نعمین اولٹر تعالی کی طرف سے دیکھا ہے کہ اسے اسٹر تعالی کی عرف سے مامور نہیں جانتا رہا کہ مستقل بالذات سمجھائے ) ہے باکس کا اس کا مراز میں اوار تا ہے کہ اسے اسٹر تعالی طرف ستے مامور نہیں جانتا رہا کہ مستقل بالذات سمجھائے ) تواس کے الحمد مسئر کہنے میں آنا نقصان ہے جس قدر وہ غیر فوالی طرف متوجہ ہوگا۔

جىب تم" الرحمٰن الرحم، كو توابين دل بى اس كى برقىم كى جرائى كالقوركرو تاكداس كى رهمت تبارسے ماسنے وا فنح سوجا ئے اور اس سے تمہارى اميد برائے۔

بھر" الک یوم الدین سے الفاظ سے تہارے دل بن اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توت پیدا ہونا چاہیے عظمت اس بے کم باوش ہوں اس کا در ساسنے ہو کہ اس کا حال کے تو دہ ہے باوش اس کی سے اور فوت اس وجہ سے کرجز الاور صاب کا در ساسنے ہو کہ اس کا حال کے بند اپنی بھر" ایا کے نعید سے الفاظ سے خلوص نیت کی تجدید کر واور " ایا کے نستین اسکے در بیعایٰی عاجزی اور حت می نیز اپنی فوت سے برات کو تازہ کرور اور پیر بھی مدو کے بغیر عبادت نہیں ہوسکتی اور اس کا اصال ہے کہ اس نے تہیں اپنی اطاعت کی تو فیق عطافر الی اپنی عباوت بی معروت کہ اور اسٹی ماجات کا اہل بنایا۔ اور اگر وہ تہیں اسٹی وفیق سے مروم کرونیا تو تا میں میں سے مورم کرونیا تو تا میں بیون سے ساتھ داندہ در گاہ ہوتے۔

پھرجب نم اعوز باللہ اسم اللہ اور الحدوثہ سے بین اللہ تعالی کی برد کی احتیاج کے اظہار سے فارع ہوجا وُلَوَ اپنے سوال کو متعین کرواور وہی چیز طلب کرو جوسب سے اہم ہو۔ اور لیوں کو "احدنا العراط المستقیم" ہیں کہ بدھے داستے برجیا ہو تیرے فریب بہنیا دسے اور تیری رضا تک سے جائے اور اسس کی شرح و تفصیل اور زیادہ تاکید کو ان لوگوں کی معیت کے ساتھ زیادہ کروجن کو اللہ تعالی نے بدایت کی نعمت عطافرہا کی اور دہ انبیا دکرام ، صدیقین ، شہدا درصا ہجین ہیں۔ وہ لوگ نہیں ساتھ زیادہ کروجن کو اللہ تعالی سنے بدایت کی نعمت عطافرہا کی اور دہ انبیا دکرام ، صدیقین ، شہدا درصا ہجین ہیں۔ وہ لوگ نہیں جن برغصب بوابعی کفار دمشرک ، بہود و نصاری اور برستوں میں سے وہ لوگ جن کے دل فیرسے ہیں بھرد عالی تبدیت

HERRICAL CALLED CONTRACTOR OF STREET

طلب كرف موث لفظ أبين كبو-

مجرحب سورہ فاتخر بڑھو نے تو نغیب نہیں کہ تم ان توگوں میں سے موجا وُجن کے بارسے بین نی اکرم علی المعلیہ وسلم نے از الاک قدار اور کی دور فرق کے اور معلی المعلیہ وسلم کے اور کے بارسے بین نی اکرم علی المعلیہ وسلم نے

الله تغال كافول نقل كياكروه فرنا --

تَسَمُتُ السَّلَاةُ بَيْنِيُ وَبَيْنِ عَبُدِى مِينَ عَبُدِى مِينَ عَارَلُوا بِضَاور ا بِضِ بندے کے درمیان دو نِصُفَیْنِ نِصُفَهُا فِی وَ نِصُفَهُا لِعَبُدِی مِی ارجِصوں بن تقیم کردیا اس کا نفٹ میرے بے اور وَلِعَبُدِی مَاسَالُکَ یَقُولُ الْعَبُدُالْحَمُدُولِیْهِ نَصِوت برے بندے کے بے اور میرے بندے کے

رَبِّ الْعَاكِمِيْنَ فَيَفَوْلُ اللهُ فَعَنَ قَصَلَّمَدُونِ لِيهِ وه كَيْمَ سَجِيْنِ كا وه سوال كرف بنده الحدوثرب العالمين عَبُدِى كَا تَثْنَاعَكَى وَا) ﴿ اللهُ عَنْ مَا اللهُ الل

تنامری ہے۔

"سمع الله لمن حمده" (الله تعالی سنے اسس آدمی کی بات کوسٹاجس سنے اس کی نعریف کی ) کا مطلب بھی ہیں ہے — اوراگر نہیں نما زسے صرف اتنا حصری بل جائے کہ اللہ تعالی سکے جلال وعظمت کا ذکر کر دو تو پیفیمت بھی کا فی ہے فوج کمچھاکس کے ٹواب اورفضل کی امید ہے اکسس کا کہا کہتا۔

اس طرح بنیں ان سور توں کو بھی سمجھنا جا ہے ہوئم برط سے ہوجیا کہ تلاوت قرآن کے بیان بیں اکسے گا۔ ہذا بنیں اکسی
کے امر بنی، وعدہ، وعد ابنیا وکرام کی خبروں اور اور تفال کے اصان کے ذکر سے خافل بنیں ہونا چاہے اور ان میں سے ہربات کا ایک حق ہے شلا وعدہ کا حق ا مید ہے وعید کا جق خوف ، امرونہی کا حق ان کی تعمیل کا عزم ، وعظ کا حق نصیحت حاصل کرنا ، احسان کا حق مشکر اور کرنا اور انبیا وکرام کی خبروں کا حق عبرت پیٹرنا ہے۔

www.makiabali

ایک روایت بین ہے کر جب حضرت زرارہ بن او فی رضی اسٹرعنہ (کل وت کرتے ہوئے) فَاخَا نُفِنَ فِی النَّا فَوْرِ - (۲) فراخ کا - اور حب مُور عیون کا عالمے گا۔

پرینچ تو استَّمَا ل کرسکے اور گربیے اور حضرت ابراہم نخی رحمدا مدُّحب برا بت سنے۔ اِذَا السَّمَاءُ الْشَفَّتُ وس) جب اسان عبث عالے گا۔

توريثيان موجا تفيحت كران كاجوار فرقر تفرقفوالف مكتار

رس فرآن مجد سوره انشفاق آیت ۱

<sup>(</sup>١) سنن بيقي علد ٢ص ٢ ما باب تعيين القرآن بف تخراكا

<sup>(</sup>١) قرآن مجدسوره مرشر آیت ۸

حفرت عدالترب وافدفوات مي مي تعصرت ابن عمرض الدعنها كوغاز راست موسط وكي وكيماكاك والت اضطراب میں موتے اورانسان کے لائن میں بات ہے کہ اُقامے وعدے اور وعدریاس کا دل جائے کیونکروہ جار غالب با دننا ، کےسامنے ایک گنا ، گاراور ذلبل غام کی طرح ہے - اور بر معانی ، سمجھ کے درجات کے مطابی ہونے ہی اور فنم وفراست علم کی زیا دی اورول کی صفائی کے مطابق موتی ہے اور درجات سی حد کے بابندنیں بی تماز، ولول کی چانى ہے اس بى كان كے اسرار منكشف ہونے ہى ية وأت كاحق ہے اور ويكراذ كاروت سات كا تق لجى ہى ہے۔ میر قران میں مبیب کی رعابت تھی کرے اور تبل سے مرحم کر راسے جلدی ناکرے کوزار فار کے لیے برطابقہ كسان سي نيزاً يات اورعذاب كرايت وعدس اوروعبدك أيات اور حميدونظيم اور تجميد وبزرگ ك اظهار كوايات كوهدامدا لبحول بي برصے -

حفرت ابرا بيم تحيى رحمال رجب الدنعالي كاس ارشاد عبي مقامات كويرسطة توايني أوازكوليت كردينه. الله تعالى ف اولادا فتيار بنين كى اور نسى الس مَا أَنْحَذَا لِلهُ وَلَدًا وَمَا كَانَ مَتَ

ساتھكوئى دوسرافداہے۔

رائدہ (۱) آپ اس طرح اواز بیت کرتے جیسے کوئی شخص ایسی بات کوذکر کرنے سے حیا کررہا ہو جو بیان کے لاکن نہیں اور ایک بوایت میں سے کر قیامت کے دن) قرآن باک کے قاری سے کا جائے گا۔

اِنْسَاءُ وَارْقِ وَرَبِّلْ كَمَا مُتَرَبِّلُ فِي وَرَان مِل السِيقَ مِادُ اورْزَق كَ سَازل الحرسة

الدِّنْيَا (٢) فَا وَالْ الْمُنْيَا (٢) فَا وَالْمُ الْمُرِيْمِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنَا بِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الل

دوام قيام \_ نمازىيىسىل كوارسااس بات پرتنبيه بے دانسان كادل بارگاه فدادندى مي ايب بى طريق يرهافرے اور کھوا ہے۔

بے تنگ اسر تعالی کی رعت نماز کی طرف متوجہ رہتی ہے جبت کک وہ ادھرادھ نہ دیکھیے۔

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرايا: إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَدَّلُ مُغْيِلٌ عَلَى الْمُصَلِّي مَا لَعُهُ لَلْتَفِتْ رس

الا) مندامام احمد ين منبل جلد ٥ ص ١٤٢ مروبات الوذر

<sup>(</sup>۱) سورهٔ مومنون آیت تمبر ۹۱

<sup>(</sup>١) سنن الى داور ملداول ص ٢٠١ باب كيف يستعب الترتبل في القران"

قوص طرح ادھر اُدھر دیکھنے سے مراور اُ نکھوں کو محفوط رکھنا ضروری ہے اسی طرح اپنے دل کو بھی نماز کے علاوہ کسی بات کی طرف متوج ہونے سے بچا با خروری ہے حب تمہارا دل دوسری طرف متوج ہونے سے با دولا وُ کہ اللہ اُتھا ہی ، دیکھ رہاہے اور منا جات کرنے والا جب اکس دات سے غافل ہوجس سے مناجات کررہاہے تو دوبارہ اس کے پاس جانا بہت برا ہوتا ہے لہذا تم دل برخضوع کو لازم کراد کروکر کیونکہ خشوع سے نتیجے بیں ہی اُدی طاہری اور باطنی توجہ سے بی سے اس مانا بہت برا ہوگا تو ظاہری طور بر پھی خشوع اُ سے گا۔ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے ایک عمازی کو دائر ھی سے کھلتے ہوئے دیکھا تو فرایا :

کیونکدرها با نوسکران کے حکم برجلین سبے اسی لیے عدیث شرایت میں بر دعا کائی سبے اَ مَنْ لَهُ مَدِّ اصْلَحِ الدَّرَاعِی وَالمَرَّعِبَّ ہُ ۔ (۲) اے امٹر عاکم اور اس کی رعایا دونوں کو درست کردے۔ عاکم سے مراد دک اور رعایا سے مراد جمانی اعضا ہیں ۔

حضرت صدین اکررض المترعن غازیں مینے کی طرح کھوے رہتے تھے، حضت عبداللہ بن زسبررضی المترعنها بول موت محصد عضوی کوی اللہ عنها بول موت میں اور سے معلوی ہوں ان میں سے بعض حضرات ابنے رکوع میں بول سکون سے رہنے کہ ان برجر باب مجھے جاتیں گویا کہ وہ جما دات ، بن سے بہت تام امور وہ بہر کہ انسانی طبیعت کے مطابق دنیا داروں سکے سامنے بجالات جاتے ہمی تو ہوک شخص یا دنیا ہوں کے بادشاہ کی بیجان رکھتا ہے کہ دات کے سامنے ان امور کا تفاضا کیوں نہ ہوگا۔ بوک شخص غیر خلاسے سامنے طلی ک

کھڑار بہا ہے اور خشوع کا اظہار کرتا ہے جب کرانٹر تعالی کے ساسنے پریشان اور مضطرب کھڑا ہووہ اسٹر تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہے اورا سے بیجی معلوم نہیں کہ اسٹر تعالیٰ اکس کے باطن اور ضمبر سر مطلع ہے بعضرت عکر مردخی اسٹر عنہ درج ذہل آئین کی تفسیری فرمانے ہیں کہ اس سے مندے کا قیام، رکوع ، سجدہ اور فندر مراد ہے۔

وہ ذات ہو تجھے مالت نیام اور سے و کرنے والوں میں اوپر شجے ہو اد بجنی ہے ارشاد فادندی ہے . اَلَّذِی یَکَاکَ حِیْنَ تَقَدُّمُ كَنَقَلْبُكَ فِي السَّاحِدِیْنَ رَسِ)

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١) نواورالاصول ص ١٨ الاصل الخامس والاركعوك والمائة

<sup>(</sup>٢) الاسرار المرفوعة ص ١٢ صريب ٢٣٥

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجد سوره شعراد آت ١١٨

رکوع اورسبودہ:- رکوع اور سیدسے بی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا دوبارہ ذکر کرے ہاتھ بلندکر کے نی نبت کے ماتھ اللہ تعالیٰ عذاب سے اس کے عفو و در گزریں بناہ سے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے بھر کوئ کے ذریعے منفسرے سے اس کے ساخت تواضع کا افہار کرسے دل کو نرم کرنے اور تشید در تبید بیا خوب کوئٹ ش کرو۔ اپنی فولت اور اپنے مولا کی عزیت کا اور مقام کی بلندی کو سمجھنے کی کوئٹ ش کرا ور زبان کی مدد سے اس کو دل بیں بکا کرو۔ اپنے رب کی باکی کی بار بار دل بیں گالو۔ اپنے رب کی باکیزگی بیان کروا ور اس کے بیے عظمت کی گوائی دو میر کہ وہ تمام طروں سے بڑا ہے اور اکس مات کو بار بار دل بی ڈالو تا کہ تکوار کے ذریعے یہ بات بکی ہوجائے۔

پھرمزمی نعت سے بیے دوبارہ مشکر اداکرتے ہوئے "ربنا لک الحد" کہوا وران الفاظ کے ساتھ سنگری اما اذکر و " مِن کا استعمادی و میں الدی الدی ہے جھک جائر اور ہا جزی کے اظہار کا بہسب سے اعلیٰ درجہ ہے بین آنمان اور زبین سنگرسے جرب ہوئے۔ بھر سبد سے بھی چنر مین کے اظہار کا بہسب سے اعلیٰ درجہ ہے بین آنمان کی جزیوں کر سے سے بھی چنر مین میں میں رکھ درے اگر دو اور ایسان کسی چنر کو ما ٹی کرنے سے بچنا ممکن ہوا ورتم زبین برب میں کو ایسا کرو رکھ در کے اللہ اگر و کو ایسا کر و کر کہ ایسا کہ دو سے تو جائی کے مار موجب ہے۔ اور عمر اور فرع کو اصلی کر ایسے جب تھا ہے ایسی کو ذات ورسوائی کی جگہ دکھ دو سے تو جائی اور فرع کو اصلی کر طرب دولی دیا ہے جب کروں کہ تو میں اور ان کی جگہ در میں کہوا ورتم کا اس وقت نئے سرے سے اپنے دل ہیں عفلت غلا کو اجا کر کرتے ہوئے در سبحان رہی الاعلیٰ "کہوا ورتم کو وجائے اور میں کر ایسی کے در میں کہوا کہ کہوا ورتم کو در سے ایسی کر دری ہے اب جب نمیارا دل زم ہوجائے اور پر بات تم پر واضح ہوجائے وامنی کر واب کے در میں کر دری ہے اب جب نمیارا دل زم ہوجائے اور پر بات تم پر واضح ہوجائے وامنی کر دری ہے اب جب نمیارا دل زم ہوجائے اور پر بات تم پر واضح ہوجائے وامنی کر دری ہے تکہور کر دری کے اسے میں کر دری ہے اب جب نمیارا دل زم ہوجائے اور پر بات تم پر واضح ہوجائے وامنی کر دری ہے اب جب نمیارا دل زم ہوجائے اور پر بات تم پر واضح ہوجائے وامنی سے تکہور دری کر دری ہے اب جب نمیارا دل زم ہوجائے اور پر بات تم پر واضح ہودکی طرف نہیں جائی ہے تکیر کر دری ہے تکیر اور خود کی طرف نمیاری واقع کی خود کر اس کر دری ہو دری اور کا دری اور کا دری میں کر دری ہوجائے کی دری ہوت کی خود کر ایک کر دری ہو کر دری ہوجائے کو دری اور کر دری ہوجائے کے در میں کر دری ہوت کی خود کر دری ہوت کی خود کر ایک کر دری ہوت کی خود کر دری ہوت کر دری ہوت کر دری ہوت کر دری ہوت کی دری ہوت کی خود کر دری ہوت کی دری ہوت کی خود کر دری ہوت کر دری ہوت کی دو جو کر دری ہوت کی دو تو کر دری ہوت کی دری ہوت کی دری ہوت کی دری ہوت کی دو کر دری ہوت کی دو تو کر دری ہوت کی دو تو کر دری ہوت کر دری ہوت کی دو تو کر دری ہوت کر دری ہوت کر دری ہوت کر دری ہوت کی دو تو کر

رَبِّ اغْفِيْرُو اَرُحَمُ وَتَحَبَا وَرُعَمَا اَنْعَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

یا جودعا دل چاہے ، گومی کرار کے درسیے تواضع کومضوط کر وا ورائی طرح دوسرے سی سے کی طرف اول جاؤ۔ حب تم رقت بدر کے ہے ، سیٹونو با ادب ہو کر پیٹے وا ور اکس بات کو واضح طور پر ذکر کر وکہ وہ تمام امور جوباعث قرب عدا وندی ہیں وہ برنی عبادات ہوں یا ای یا اجھے اخلاق سب ادلٹر تعالیٰ کے لئے ہمیں اسی طرح بادشامی

عبى الدُّ تنا كا كے بیے ہے التیات كابي مفہوم ہے اور اپنے ول بير رسول اكرم صلى الدُوليد وسلم اور آپ كى ذات كائى كو عام سمجواورا ہے ہو" السام عليك ابيا الذي ورحة الله وبركائن، اسے نبي صلى الله عليہ وسلم آپ برسلام ، الله تعالى كرحت اور بركت موت براده كابل مجواب مزحت فرائے ہاں ہوں اور تبها را بخیۃ بیتین موا با جائے كہ برسلام آپ تك بینچ آہے اور آپ اس سے زیادہ كابل مجواب مزحت فرائے ہاں ہو بھرا ہے اور ایس بات كى احد رکھوكر الله تعالى نبیک بندوں پرسلام محبیجوا ور اسس بات كى احد رکھوكر الله تعالى نبیک بندوں کی تعداد کے مطابی تم برسلام ورحمت فرائے كا بھراکس كى وصلانيت اور کر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى نبوت ورسالت كى گوائى دو بين كارک تبها دت كے درجے الله تعالى كے ساتھ كئے وعد ہے كہ تجديكر واور شنے سرے سے اکس كارے تلعی موفوظ ہوجا و کہ بھرآخریں وہ دعا ما لگو جوا حاد بہت شاہت ہے اکس بن خشوع ، تواضع ، گوا گوا نے اور کہا جب سے كام اوادر قولیت وعالی تبی امیدر طوب ہے والدین اور تا م دوموں كورت ریک کرو ۔ اور سلام بھریتے وقت فرشتوں اور ماص کی نبت کرو۔ اور سلام بھریتے وقت فرشتوں اور ماص کی نبت کرو۔ اور سلام بھریتے وقت فرشتوں اور ماص میں نبیت کرو اور سلام بھریتے وقت فرشتوں اور ماص میں نبیت کرو اور اس کے ساتھ غاز کے اختیام کی نبت کرو۔

آورا شرائی کی کاسٹ کراداکروکر اسس نے اسے پورٹ کرنے کی توفق عطافر افی۔ اور پوں خیال کروکہ ہے تمہاری آخری نماز سے اورا نُدہ اس خیم کی نماز کے لئے زندہ نہیں رموسے نبی اکرم صلی الدّوایہ وسید نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرایا۔ رخصت ہونے والے کی طرح نماز روچو ، بھرنمازیں کو اپی پراپنے دل بیں خوف اور حیا دھیوس کرو اور عدم قبوبیت سے درو اوراس بات سے ڈروکہ کسی ظاہری یا پوٹ یدہ گناہ کی وحب سے نماز نم بارسے مند پرنہ ماردی حاسے کیاں اس سے ساتھ ساتھ اس بات کی امیدر کھوکہ وہ اپنے کرم اورفضل سے اسے قبول فرمائے کا مصرت بھی بن والب رحمہ الدّ دیب نماز رہے تھے تو ہم کچھ دیر تھم رہے جس قدراد الرقائ جا ہتا ان برنمازی تھکا ورف حملے سموق اور حضرت ابراہیم نمنی نماز کے بعد ایک گھنٹر تھم ہے۔

بمارسول -

یان بوگوں کی غاز کی تفصیل سے جوابی نماز مین خثوع کرتے ہیں ، جوابی نماز کی حفاظت کرنے ہیں ، جو ہمیشہ نماز ہو ھتے ہیں اور جس قدیمکن ہوعبادت ہیں اپنے رہ سے مناجات کرتے ہیں توادی اپنے تفس کو اسس نماز پہیش کرسے اور اس ہیں سے جس قدر حاصل ہوائسس پرخوش کا اظہار کرسے اور جو کھی تقصان ہوا اسس پرافسوں کا اظہار کرسے اور اس سے ملاوا کے ہے جو بور کوئشش کرسے ۔ خافل وگوں کی نماز خطرہ کے متعام پرسے ہاں اسٹر تعالی اپنی رحمت سے طوحانیہ سے توامگ بات ہے رحمت وسیع ہے

<sup>(</sup>۱) جس طرح مضرت امام غزالی رحمدا مشرف فربایا تمام اکا برامت کا بین عقیده می تمازی بارگاه رسالت مین سدم بطورانشاه بیش کیا جائے بینی بیعقیده اورتصور برناچا جی کومی سدم بیش کرناموں اورا پسننے بی اور جواب بھی مرحمت فراتے می اس مقیدے کے ساتھ آپ کوندا بھی ہوتی ہے معمام ہوا کہ آپ کو " یا رسول امیڈ " کے الفاظ سے پیکارنا جاگرز ہے۔

اوركرم كا نبن جارى سے ہم الله تعالى سے دعاكرتے بي كم وہ جي اپني رحمت كى جادر سے طوعانب سے اوراني مغفرت سے ہاری پروہ یوٹی کرتے ہونکہ الس کی اطاعت گزاری سے عاجز ہونے کا اعتراف ہی ہا دے پروہ پرشی کرنے کیوں کہ اس کی اطاعت گزاری سے عاجر ہونے کا عثرات ہی ہمارے لیے ول بلہے -

تنهين معلوم موتاجا بيج كمفازكو أفات مص محفوظ مركفنا اورخالصتاً الله تعالى كي رصا كے ليے نمازا واكرنا نيزاس كى باطنى ث والطاعن كامم ف ذكركما بعن خشوع تعظيم اورجيا وك ساخدادالبكي سعه دل يرانوارك بارش وتى ب - اورير الداروي مكاشفة كى جابيان بي اوليا وكرام جنين آسانونا ورزين اوراسرار ربوبيت كاكشف بواسي ابني بركشف غاز كاندر بوتا ب بالخصوص حالت سجده میں ایسا ہوتا ہے کیونکر سجد سے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔

اسى بيے الله تعالی نے فرمایی،

" اور سید کرکے قرب ماصل کرد۔

وَاسْجُدُوا قَرْبُ (١) نازى كوجن فدر دنياكي خرابوي سيصفائي ما صلى بونى ب اسى كما مطابق الصمكا شفه بونام والمانقان مكاشفه توت وصنف، قلت وكترت اورظهور و خفاد كاعتبار سع مق ماسے حتى كر بعض كے ليے كوئى چيز بعينه ظاہر موجاتى سے كھ نوگوں کے بیےاس کی نشال ظاہر ہوتی ہے جس طرح بعن بزرگوں کو دنیا ، مرداری شکل میں دکھائی جاتی ہے اورشیطان سکتے كى صورت ين دكھانى ديا ہے جواپنى چھاتى زين برنكائے موے اسے اپنى طرف بنا ہے مكاشفه كا اخلاف كنف كى جيزون نیں بھی بنوا ہے۔ بعض حضرات سے بہے اللہ تعالی کی صفات اور حلال منکشف ہنویا ہے بعض کے بلیداس سے مجھا فعال اور کمچھ حفزات کے بیے علوم ما مدی باریمیاں منکشف ہوتی ہی تمام اوقات میں ان معانی کے بیے بے شمار خفیدا اسباب ہیں ان میں سے سب سے سے نت اس کی طوف قلبی فکر کی مناسبت ہے کیوں کر جب یہ فکر کسی معین چیز کی طرف بھیری جائے تو وہ انکشات کے بیاد لی ہوتی ہے اور چونکری اموراس سے بین دکھائی دیتے ہی جورزنگ سے)صفیل شدہ ہواور مشيشر لورسے كا يوا زنگ أكود ب اس ليے بايت اس سے برد سيس رئي ہے بربات نہيں كرفات منع كى طرف سے ہرات میں شخل بڑا ہے بلدبدابت کے مقام برمیل کی تہر حم جانے کی وجہ سے زبانیں الس فنم کی باتوں کا انکار کرنے ہیں جادی كرنى بي -كيونكم حوسيز حاصرنه مواكس كالانكاركرنا انساني فطرت بي داخل سے -اگر بالفض بيط سك اندر سيے ميں عقل موآلا وہ کھی فضاویں انسانی موجود کا انکار کرتا اور اگر بیے میں کچھ سوتھ بو تھے ہوتی تووہ آسمان وزین سے ان ادر اکات کا انکار کرتا بھ عفل منداً دمی کومعلوم ہوتھے ہی انسان کا بھی طریقہ ہے کہ وہ بعدوالی بات کا انکار کرنا ہے توجیشخص حالت ولابت کا انکار كرتا ہے اس برلازم أے كاكر وہ حالت نبوت كاعبى انكاركرسے الله تعالى نے كئى ورجات بنائے ہن توبيات مناسب

ہیں کہ آدمی اپنے دورجے ، سے اوپر والے درجے کا انکار کرے ہاں چوں کہ ان لوگوں نے اکس چیز کو مناظو اور منتشر میات کے ذریعے ندائس کیا غیر خلاسے دل کوصاف کرنے کے ذریعے ندائی نہیں کیا تواکس سے مووم رہنے کے باعث انکار کرویا۔

اور جراکری اہل مکاشفہ بی سے نہ ہوتو کم از کم غیبیت بر توابیان رکھے اوراس کی تصدیق کرسے یہاں تک کہ تجربہ سے نے دمث ہو کرنے صدیث شراعت بی سے۔

جب بندہ غازی کھڑا ہوتا ہے نوالڈتعالی اپنے اور بندے کے درمیان سے بردہ اٹھا دیتا ہے اوراکس کی طرف متوجہ
ہوتا ہے فرشتے اس کے کاندھے سے ہوا تک کھڑے ہوجا تے ہیں اس کے ساتھ غاز بڑھنے اوراکس کی دعا پر ایس کہتے ہیں ۔
اسمان سے لے کرغازی سے سرکے درمیان تک تبکی برستی ہے ابک منادی اعلان کرتا ہے کہ اگریہ مناجات کرنے والاجا نتا
کرکس سے ہمکام ہے توادھ اُدھر متوجہ نہ ہوتا۔ اور سے شک غاز لوں کے لیے اُسمان کے وروازسے کھول دہے جاتے ہیں۔
ادرا ملا تعالی فرشتوں کی مجلس ہیں اپنے نمازی بندے برفر فر ما اسے دل

اسمان کے دروازوں کا کھانا اورالڈ تھالی کا وائی طور پراس کی طرف متوجہ ہونا اس کشف سے کنا یہ ہے جس کا ہم نے ذکرکیا.

تورات میں لکھا ہوا ہے در اے انسان! میرے سامنے غاز رئی سے ہوئے اور رو تنے ہوئے کھڑا ہونے سے ھاجز نہ ہوجا میں وہ اسٹر ہوں جو تیرے دل کے قریب ہوا اور غیب سے تو نے میرے اُور کو دیکھا ، راوری کہتے ہیں ہما را ہی خیال تھا کمہ برقت ، رونا اور وہ کت دی جسے نمازی اپنے ول میں باتا ہے اور حجب سے قرب ، قرب مکانی سے طور رہنہ ہیں ہے تو اس سے ہدایت اور حمت اور میرد سے کے اٹھ ھائے سے طور رہز قرب مراد ہے۔

ان سے ہدیب اور رامت اور بروے سے اور اس بے تواس بے تواس بے فرات ہے۔
اور کہا جا آ اسے کرجب بندہ دور کھیں برص اے تواس بے فراس بے فرائی کی کس صفیں تعجب کرتی ہیں ہرصف بین دکسس ہزار فرشتے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالی ایک لاکھ فرخت وں کے سامنے اس شخص برفتر کا اظہار فرآنا ہے اس کی دھر ہیں ہم کر بندسے کی غاز بیں قیام ، قعدہ ، رکوع اور سیدہ جم ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے اسے چالیس ہزار فرشتوں بہت ہے اس ہو فرشتے تبام کرتے ہیں وہ قیامت تک رکوع میں نہیں جائیں گے سیرہ کرتے والے قیامت تک مرفیدی اٹھا میں سے اس طرح رکوع اور تنہ اللہ تعالی نے فرشت وں کو اپنے قرب اور رتب سے جواعز از عطاکی ہے وہ دائمی ہے ان کو لازم ہے اور وہ بھینہ ایک حالت پر رہتے ہیں اکس میں کی ، زیادتی نہیں ہوئی۔

اس بیاللہ تعالی نے ان کے بارہے بی بوں خروی ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ وَمَا مِنْاً إِلَّا لَ مُقَا مُدَمَعُلُومُ (۱) ہمیں سے ہراک کے بیے مقام معلوم ہے۔ انسانی ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طون ترقی سکے اعتبار سے فرشتوں سے جد ہوگیا کیونکر دہ مسلسل قرب فداوری حاصل کرتار سہا ہے اور اکس کے قرب بی اصافہ ہوتا ہے لیکن فرشتوں پراکس اضافے کا دروازہ بند ہے ادر سر ایک کے بے وہی مرتبہ ہی جس پروہ کھڑا ہے اور وہی عبادت ہے جس بی وہ شغول ہے وہ اس کے غیر کی طرف منتقل نہیں ہوا اور نہ وہ اکس میں کوتا ہی کرتا ہے ۔

ارشادخلوندی ہے:

فَكَ بَهُنَكُمِرُونَ عَنْ عِبَا دَتِهُ وَلَا يَشْتَعِيرُونَ وه رفز فَتَ الله تنال كى عبادت سے تكر نس كرنے في سَ مُسَيِّحُونَ اللَّهُ لَ وَالنَّهَ اللَّهَ عَنْ عَبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ورجات مي امافركي جانى غازب الله تعالى في ارك وفرالا

نَدُ اَفَكَحُ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ مُعْمِفِ بِ بِعَنْ اللهِ ال

توامٹرنوال نے ایان کے بعرضوص غاز حوضتورع سے ملی مونی ہے ، کے ساتھ ان کی تعرفیہ فر مائی۔ بھر فلاح بانے والوں سکے دوسات کا اختتام بھی غاز کے ذکر سے کہا فران فلاوندی سے ۔

ادروه لوگ جواین غازی مفافت کرتے ہی۔

طَلِّذِيْنَ هُمُعَالَ مَلَا تَهِمْ يُعَافِظُونَ (٣) مِلْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

یم لوگ دارث ہی بعنی جنت الفردوس کے دارث موں گے اور دواس ہی مہشرر ہیں گے الْوَلْنِكَ هُمُ الْوَارِثَوْنَ الَّذِينَ كَيْرِثُونَ اللهِ يَنَ كَيْرِثُونَ اللهِ الْمُؤْتَ رَمِ

تو پہلے انہیں فلاح کے ساتھ اور مجر جنت الغرووس کی وراثت کے ساتھ مومون کیا اور میں نہیں سمجھا کہ زبان کی بنزرفقاری ، دل کی ففلت کے باوجود اکس ورجہ کک بہنچا ہے اسی لیے اللہ تنا الی نے ان کے مقابل کے دگوں کے بارے میں فرایا،

(۱) نزان مجيد سورهُ انبياراً بيت غبر ١٩٠ ، ١٩

(٢) فرآن مجيد سوره مومنون آيت نبر ٢

(١١) قرآن مجيد سورة موسنون آيت نمر ٩

(۴) خرآن مجيد سوره مومنون آبت غبر ۱۱ ۱۱

اسے جہنمیو انم کس وجہ سے جنم میں علے سمئے تووہ کمیں کے ہم غازلوں سے نہ تھے۔

مَاسَلَكُمُ فِي سَقَيِ قَالُوا كَمُ نَكُ مِتَ

تونمازی بی جنت الفردوس کے وارث بی اور وہی اسٹرتعالی کے نور کا مثابدہ کرنے بی اوراس بات کا اعزاز حاصل كرتيني كرا ملر تعالى ان ك دلول ك قرب م من المرتعالى سعاوال كرت بي كروه جان ال الوكون بن سع كرد ب اورسى ان لوكوں كے عذاب سے بجائے جن كى بائن الكي اور عل برے بن وي اللكرم احمان فرمائے والا ہے اور المس كا اصان قدم سے الله تعالی کے مرتقب بندے برحمت ہو۔

سن جاننا چاہیے کوخشوع ایمان اور نفین کا نتیجہ و تمرو سے جو اللہ تعالی سے جلال سے عاصل ہونا

خشوع کرنے والوں کی نماز کے بارے یں کچھ واقعات

ہے جسے اس سے حصد الا وہ نماز میں اور غازے باہر ھی خشوع سے کام لیتا ہے بلک علیدی میں مونف کے حاجت کے وفت عبى \_ كيول كر خنوع كاسبب إس بات كى مونت سے كرالله تعالى بندے يرمطع مے نيزاسے الله تعالى كے مبلال اور ا بني كوتا ہوں كى بھى معرفت ہو۔ ان معارف سے ختوع بدا ہوتا ہے اور برنا زكے ساتھ خاص نيں اسى ليے بعض اكار سے ال ين مروى ب كرانهول نعا لله تعالى سے جياكر تنے موئے اور ختوع كے تحت چاليس مال تك ابناكسور مان كى طوت نہيا تھايا۔

اور صفرت رہے بن خلیم این اُنکھوں اور سرکواس قرر مھیائے رکھتے کولگ سیجھتے یہ ابنیا ہیں۔ آپ میں سال کر سھن عداملر بن سعودر ضى الله عنه كے باس عاصر سونے سے توجب هى ال كى نوندى اس ديھنى توكہتى آب سے نابيا دوست تنزلیت مائے میں جعزت عبداللہ بن معودر صی اللہ عنداس لوندی کی بات رمسکرادیتے۔ وہ جب دروازہ کھلکھانے آنو لوندى بابران اوران كوكر وهكاف اوران كور بنعيك مواديميتي مفرت عبداللدين مسعور صى الله عندحب ال كود كيفة

اور تواض كرف والون كونوشخرى سابى -

ر فرایا) املاتحالی کی قیم ااگرسر کاردوعالم صلی الشیعلید وسلم آپ کور سیجنے توخوسش ہوتے ۔ اور دوسرے الفاظ یں ایں ہے کہ آپ سے بحب کرنے -اور بی بی منفول ہے کہ آپ کو دیجو کرمسکرایو تے -ایک دن حضرت رہے بن فقیم رهم الله حفرت عبدالله بن معود رضى الله عند ك ساخد وإرول ك بإس كف جب بعثول كود بجماكر انهي ومونكا جار الم الل مے شعلے بند بورہ میں تووہ بیوسش موكر أراب معرف عبدالله بن معود رضى الله عنه نماز سے وقت تك ان

(١) قرآن مجدسوره مرزاتیت ۲۲ ،۳۲۰.

(١) قرآن مجد سوره ج آيت ٢٢

كى مر داف بيھے رہے ليكن انہيں افافہ نہ ہوا چنا نچر انہوں نے ال كوا پنى بیٹھ مراٹھایا اور گھر ہے گئے وہ اس وقت مک بہیں مرہے جس وفت رہے ہے دن ) بیوہشن ہوئے نفھے اس طرح ان سے پانچ غازیں رہ گئیں محفرت ابن معود رضى اللہ عنہ ان كے مربا نے بیٹھے موٹ رہیے ہوئے ہے اس طرح ان سے چانچ غازیں وافل کے مربا نے بیٹھے موٹ ہے کہتے رہے اوٹر کی قسم ابیر و بہن خوف ہے حضرت رہیے فرمایا کرتے تھے ہی حب بھی غازیں وافل ہوا تو مجھے صرف ہی فکر رہے کہ کہتا ہوں اور مجھے کیا جواب سلے گا .

حفرت عامرین عبداللہ خشوع کے ساتھ نماز رقیصنے والوں ہیں ہے تھے۔ آپ جب نماز رقیصنے توبعن اوقات آپ ما مرین عبد اللہ خشوع کے ساتھ نماز رقیصنے والوں ہیں ہے تھے۔ آپ جب نماز رقیصنے اور ان عورتوں سے بائیں کر تن جوگھر ہیں آئیں لیکن آپ نہ توسفتے اور در سمجہ باتے ایک دن ان سے پوچیا گیا گیا ہاں میں بات کہ ہیں اللہ تعالی کے ساسنے کھوا ہوں اور دو گھر دل میں سے ایک وافوت اور فی طوت لوٹ کر جاؤں گا۔ پوچیا گیا کی آپ جبی ہماری طرح نماز میں انور دنیا میں سے کچھ با نے ہی ، فرمایا ہمیں کموں کہ میں نماز کو اور دہ فرمایا کرنے تھے اگر نیزدہ اٹھ جائے تو میرے لیتین ہی کھیے اصنا فرد ہوگا۔

صرف مسلم بن بسار رضی اللّٰرعنه عبی ان توگوں بن سے تھے اور سم بینے نقل کر سیکے ہیں کہ نماز بڑھتے ہوئے انہیں مسجد کا منون گرنے کی خبرنہ ہوئی ۔

سمنی بزرگ کے جم کا بک حصر کل مطرکیا دراسے کا طفے کی صورت محسوس ہوئی اور بینمکن ندتھا تو کہا گیا کہ انہیں نماز میں کسی بات کا احساس نہیں توباچنا نچرجب وہ نمازیں تھے توان کا عصوکا ہے دیا گیا۔

بعن بزرگوں نے فرمایا « غاز کونت سے ہے ہیں جب نم غازیں داخل ہو تو دنیا سے کل جاؤ۔ ایک دوسرے بزرگ سے بچھاگیا کہ کیا آپ غازیں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں ؟ انہوں نے فرمایا نمازیں اور بنداس سے باہر \_\_\_\_ ایک اور بزرگ سے بوجھاگیا کہ کیا آپ کوغاز میں کوئی بات یا دائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا مجھے غاز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے ندموگی کہ میں اسے یا دکروں گا ہے۔

صرت الدورداد رض المدينة فرايا كرتے تھے۔ انسان كى مجدارى بير سے كدوہ غاز شروع كرنے سے بيلے اپن ماجت كو لوراكرت فارخ ول كے ساتھ غاز كر رع كرسے اور بعن بزرگ وسوسول كے خون سے مختر ناز را معرف مرتب اور بعن بزرگ وسوسول كے خون سے مختر ناز را معرف مرتب اور بعن بزرگ وسوسول كے خون سے مختر ناز

ایک روایت میں ہے کہ صفرت عاربن یا سرمنی المدّعنہ نے مختفر نماز راج می لوتھا گیا اے ابوالیقطان! آپ نے المی ہیکی میں نماز راج ہی ہے کہ موروی کی اسے میں المدّعنی کے انہوں نے عوض کیا نہیں ، فر بایا میں نے شیطان کے بھلانے سے بیجے سے بیے جدی کی سیے کیونکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا۔

اِتَ الْعَبُدُ لَدُیْ ہِسَالِیَ الصَّلُوا فَا لَدُیْ کُسِیْدِ کُسِیْدُ کُسِیْدِ کُسُیْدِ کُسِیْدِ کُسِی

لَهُ نِيصُفُهُ الرَّدُ ثُلُتُهُ الرَّدُ وَمُعْهَا وَلَدُ مُعْسَهَا كَانْصَتْ بْإِنْ وِتْهَا، بِالْجُوال، فِيثَا اور دسوال مصليج على حَكَّسُد سُهَا وَلَرَّ عُشَرُهَا - (ن وَلُوب) نبين لكها مِنا -

آپ فراتے تھے بندے کے لیے نمازے وہی کچے لوگ لکھا جا آ ہے جسے وہ سمجے کا داکر ناہے اور کہا گیا ہے کہ حفرت طلحہ، صفرت زیر اور صحابہ کرام رصی ادار عنہ کم کا ایک گروہ نمام لوگوں کی نسبت بلی عبلی نماز براست تھے وہ فراتے تھے کہ ہم نبطان کے وسوسول سے بینے کے بلے علدی کرتے ہیں۔

الك روايت بس مع حصرت عم فاروق رحنى النزعند في منبر مرفر فابا .

السام كى حالت بى انسان كے رُخساروں برسفيدى كا جاتى ہے د دار طى سفيد موجاتى ہے كيكن وہ الله تعالى كے ليے نمازى كان دور الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى موجود الله الله تعالى موجود الله تعالى موجود تا الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى موجود تا الله عن معتود تا الله الله تعالى الله ت ك طرف متوجيمويات،

ف سوعیم البالعالیہ سے اس آیت کے بارے بیں پوچھا گیا۔ سفرت ابوالعالیہ سے اس آیت کے بارے بیں پوچھا گیا۔ آلڈیٹ کے شف نے فوایا وہ ادمی جونمازیں بھول جانا ہے اورا سے معاوض پر تاکمکٹنی رکھات پڑھی ہیں جفنت رکھا ت، تواقعوں نے فوایا وہ ادمی جونمازیں بھول جانا ہے اورا سے معاوض پر تاکمکٹنی رکھات پڑھی ہیں جفنت رکھا ت،

حفرت حسن بصری رحمادلله فر مانے بی اکس سے مرادوہ شخص ہے جونماز کے وقت نمافل رہنا ہے حتی کم وقت نمل

ان میں سے بعن بزرگوں نے فرمایا ہم وہ شخص ہے مرحوا ول وفت میں نماز پڑھے پر خوش منہیں ہوتا اور قضا ہو ع<mark>لیے</mark>

پز گلی نہیں ہوتا نہ وہ جلدی کرنے کوئیکی سمجھ اسبے اور نہ تا خبر کو گنا ہ خیال کرنا ہے۔ جان لو! نماز کا کچھ حصد شمار ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے اور بعض نہیں لکھا جاتا جیسے روایات میں آیا ہے اگر جے نقیہ کھے زدیک نماز کی صحت تقت منہیں ہوتی لکین اس کا ایک اور مفہوم ہے جوہم نے ذکر کیا ہے اور اُکس معنی مراحا دیث

دلان كرقى مى كيونكر حديث شرايف بى بى كم

حَمِّرُنْفُسَانِ أَنَفَى الْمِنِ بِالنَّوَا فِلِ (٣)

فرائض کے نقصان کونواقل کے ذریعے بوراکیا جآما ہے۔

(١) مستدام احمد بن صبل حلد مه ص ١٢١ مروبات عمارين ياسر (٢) فران مجد سورهٔ ماعون آست ٥

رس اسن سبقى جدير ص ١٨ ٤ باب ما روى في أمام الغرافية

ایک مدین میں سے حفرت عیلی علیہ السام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارمث دفرمانا ہے۔ " میرسے بند سے فرائض کے ذریعے مجھ سے رمیر سے عذاب سے نجات بائی اور نوافل کے ذریعے بندہ میرا قریب هاصل کرتا ہے " (۱)

رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرايا:

تَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لَوَ يَنْجُوُمُ مِنِي عَبْدِئَ اِلَّهُ بِأَدَاءِ مَا انْ تَرَضُتُ وَعَلَيْهُ و (٧)

النُّدِ ثَعَالَى نِے اركِ دُو مِا مِيرا بِندَه ميرے عداب سے نجات عاصل نہي كرسك جب ك اس چيز كوادا مذكرے جوبي نے اس روزن كى ہے -

ایک روایت بی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز طرحتی تو ایک آیت کی قرات کیورلودی سلام بھیرنے کے بعد فرطا میں نے کیار طرحا ہے وصحابہ کوام نما موکش رہے ،آپ نے محضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے لوجھا تو انہوں نے عرض کیا آپ نے فلال فلال سورت بڑھی ہے اور فلال آبت جھوڑدی ہیں معلوم نہیں آیا وہ آبت منسوخ ہوگئ یا اٹھا لی گئ سے آب نے فلال فلال سورت بڑھی ہے اور فلال آبت جھوڑدی ہیں معلوم نہیں آیا وہ آبت منسوخ ہوگئ یا اٹھا لی گئ

اسے اُبّی اِتواکس کے بیے ہے (بعنی بربات یا در کف تیرے شا یا نِ شان ہے کیونکہ صفور علیہ السام سنے اہنیں سب سے
برافاری فرار دیا تھا) چر دوسرے معاہر کرام کی طون متوجہ موکر فروا یا۔ ان توگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نمازیں حاصر موسنے
ہیں اور اپنی صفول کو بیدا کرنے ہیں ان کا نبی ان سے اسے اسے ایکن انسیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان سے رب کی کتاب
سے کہا پڑھ رہا ہے بسنو ابنی اسرائیل نے ای طرح کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کے دیا تھا تو اللہ تعالی ہے ساتھ مجھ سے خاش ہوتے ہوتے موس طرح متوجہ
اپنے بدنوں سے ساتھ عاضر ہوتے ہوا در اپنی زبانیں مجھے دیتے موں کن دلوں سے ساتھ مجھ سے خاش ہوتے ہوتے موس طرح متوجہ
بید نے مودہ باطل ہے " رسال

بدائس بات پر دلالت ہے کہ امام کی قرائٹ کوسٹنا الاسم جنا نود قرآت کرنے کی طرح ہے۔
بعض بزرگوں نے فر بایک ایک شخص سب و کرتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ اسس نے اس کے ذریعے اللہ تفالی کا قرب مامل کر لیا حالا نکہ اس نے سجد سے ہیں جوگئا ہ کئے ہیں اگر انہیں اہل مرمنہ پرتفت ہم کیا جائے تو وہ ہلاک ہوجا بی ، اور ایس کا دل خواشات کی طرف جھکا ہوتا ہے ، باطل کا مث بدہ فربایا وہ اللہ تعالی کے ہاں سب و کرر ہا ہوتا ہے اور اس کا دل خواشات کی طرف جھکا ہوتا ہے ، باطل کا مث بدہ

لا) قرت القلوب ج موس اكتاب العلاة (٢) قوت القلوب ج موس اكتاب العلاة

مررام ذا ہے جو اس پر غالب ہوتا ہے ۔۔ ریب جو کھی بیان کیا گیا ) یہ ختوع کرنے والوں کی صفات بی گذشتہ تفریک ساتھ ساتھ ہے واقعات اور دوایات اس بات پر دلانت کرتی ہی کہ نماز بین اصل بات خشوع اور دل کی حاضری سے اور حالت فقلت بین محض اوپر نیجے ہونا اکفرت بین بہت کم نفع وسے گا واللہ اعلم بالصواب مم اللہ تعالی سے حسن قونین کا سوال کرتے ہیں۔

## ي يوقعاباب

## امامت كابيان

## الم برنمازسے بہلے، قرأت اورار كان بن بنرسام كے بعدكياكيا بنيل الزم بن

تازسے پہلے جوامور لازم بن ا

ا بولوگ اس کی اما مت کو بینندنه کرتے موں ان کا امام ند بنے اگران کے درمیان اختا من بوتو اکثرت کی رائے کو کھیں اور کم موں بیکن دین وار اور نیک موں نوان کی لائے زیادہ معتبر ہوگ روریث شریف یں ہے۔

نین قیم کے آدمی ایسے ہیں کر ان کی نمازان کے سروں سے
کے نہیں پڑھتی بھا گا ہوا غلام ، ایسی عورت جن کا فاوند
اس سے نا راحن سوا وروہ الم جولوگوں کی المرت کروا تا
ہے حالاں کر وہ اسے ناپیند کرتے ہیں ۔

اس وقت ایک دوسرے کواکے کونا رہنی است کو دوسروں پر طال و نیام کروہ ہے کہاگی ہے کہ ایک جا عت ف اقامت کے بعد ایک دوسرے کواکے کونا نٹروع کیا تو انہیں زبین میں دھنسا دیا گیا۔ صحابہ کام کے بارے میں جومروی ہے کہ وہ دوسرول کواکئے کرتے نفصے تو اس کی وجربہ تھی کہ وہ جس کوا ولی سیجھتے اسے ترجے دسیتے یا انہیں بھولنے اور دوسروں کی نماز کا صامن بنے سے در محکوس ہوتا تھا۔ کیوں کرا ام مقتدیوں کی نماز کے صامن ہوتے ہی اور ان میں سے جو امامت کا عادی نہ ہونا تو بعض اوقات مقتدیوں سے حیا کرتے ہوئے اس کا دل دوسری طرف متوجہ ہو جانا اور ثمارس اخلاص بافی ندرت بالخصوص جری نمازوں میں ایسا موجا نا اس بیے جن صحابہ کرام نے نماز بڑھائے سے احزاز كي تعاكس كى بدوه تعى-

بالواسس بروب ی ۔ ۷-دوسری بات بہ ہے کرحب کس شخص کوا ذان اورا ماست کے درمیان اختیار دیاجائے تورہ امات کواختیا رکرے
کیوں کہ دونوں میں فضیلت ہے لیکن دونوں کو جمع کرنا کمروہ ہے بلکہ امام ، مؤزن کے علادہ مونا جا ہے اور حب متعذر
ہے تو امامت اولی ہے بعض صفرات نے فرایا کہ اذان دنیا زبارہ بہر ہے جیسا کہ ہم نے اس کی فضیلت ذکر کی ہے اورنبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا .

الم صامن موتا سے اور موزن الم نتار۔ ٱلْوِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُورِّةِ فِي مُوتِمِنَ - (١)

توانوں نے فرمایکہ اس دامات) بیں خانت کا خطرہ یا جاناہے ایک حدیث شرافیت میں سے رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا۔

ٱلْدِمَامُ آمِينُ فَاذَارَكُ فَأَزُكُو وَأَذَاكِهُ فَاسْجُدُوا (٢)

اور ایک صریت شریف یں ہے:-

فَإِنْ ٱتَّفَّافَكُهُ وَإِنْ نَفَصَ فَعَكَبُهِ لَاَ عَلَيْهُمُ رس

ای دے نبی اکرم صلی اوٹر علیہ وسلم نے دعا مانگی -ٱللَّهُ حَرِّارُسِنِهِ الْحَرِّيْتَ كَاغُفِرُ وللمُعودِ تَنْبُنَ - رم)

اورطلب من مغفرت اول سے كيونكر برايت كا اراده مغفرت كے ليے كيا جا آ اسے۔

اور حديث شركف برس.

مَنُ آمَّ فِي مُسْجِدٍ سَنِعَ سِنِيْنَ وَجَبَيْتُ

المم، امن ہے لیں جب وہ رکوع کرے توتم علی رکوع کر ور اور جب دہ سجدہ کرے توتم علی سحدہ کرو۔

اگروہ خاز کو براکرے نواسی کا فائدہ ہے اور کی کھے نواسی برگناہ ہے مقد بوں برنہیں -

يا الله! المول كى البخائى فرطا ورمؤزنول كو خش

یوشخص کسی سیدیں سات سال نماز طرصائے الس

(۱) جا معتر مزی ملداول من ، و باب معاوان الامام صاحن (٢) صبيح سنجارى علداؤل من ٥٥ إب انما حيل الام م ليوتم ب (١) مبيح بخارى جدادًل ص ٩٩ باب اعاصل الاهممويم-رم) جامع ترندى حدراول ص ، ٥ باب ، حبادان الدام مناس

کے بلے حاب کے بغیر بنت واجب ہوگئ اور س جاليس سال اذان دى وه حساب كع بغير جنت بين داخل كَهُ ٱلْجَنَّةُ يُلِاحِسَانِ وَمَنْ ٱذَّتَ ٱلْعِيْنَ عَامًا دَخَلَ الْجَنَّة بِغَيْدِ

اسی لیے معابر کوام وا ٹیار سے طوریہ) دومروں کو آگے کرتے تھے۔

صیح بات یہ ہے کہ امامت افضل ہے کیوں کہ رسول اکرم صلی املی علیہ وسلم ، حفرت ابد بکرصد بن حضرت عمر فاروق اور بعد والے ائمہ رضی الملی عنبی منے جانبہ امامت کروائی ہے ہاں اس میں صفانت کا خطرہ ہے اور فضیلت خطرے کے ساتھ المحص طرح محراني اورضلافت كارتبه افضل بے كيوں كرهنورعليه السلام في فرايا ,

كَيْوَهُ مِنْ سُلُطًا بِعَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَة عادل با وشاه كابك ون سترسال كى عبارت سے افضل

سَبُعِينَ سَنَةً رَسِ

بكن أكس مين خطرات مين اسى بليه افضل اورزياده مجدار آدى كواسك كرنا افضل س

نبی اکرم صلی الشرعلبهو الم نے فرمایا:

تنوار ام تهار عفارش مول ك-

ٱلْمُنْتُكُوشِفُعَا مُكُفُّ رَسِ ايس في والا

وہ تہارے نمائندے ہوںگے۔ ہنلاجب تم اپنی نمازوں کو باک کرنا چاہتے ہو توا چھے کوگوں کو امام بنا کی بعض بزرگوں نے فرمایا بنیار کرام سے بعد على دسے افضل کوئی شخص نہیں اور علی در سے بعد خار برخصا نے دالے امام سے کوئی شخص افضل نہیں کیونکہ بہلوگ اسٹر تعالی اور اکس کی ختوق سکے درمیان کھرٹے ہونے ہیں انبیا دکرام کو بہ اعزاز ٹورٹ سے ، علی دکوعلم سے اور امام کو نما نوسے حاصل ہوتا ہے جودین کا سنون ہے۔

اوراس دبیل کی شیاد ربیصحا برکوم رضی ا میرعنهم نے حضرت ابو بجر صدبی رضی امیرعنه کو فعل فت سے بلید اسے کرنے پر استدلال كاحب انهول تعفر مايا ا

ہم نے دیجا کہ نماز دین کا سنون ہے تو ہم نے اپنی دنیا کے بیے اسٹنخص کو مینا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ والم

(١) سندرك للحاكم علداول ص ٥٠٠ كذاب العيلاة فرت الفنوب علد ٢ ص١١٢ الفصل الثالث رى نصب الراية علدى ص ١٧ كتاب الناسك (٧) د متدرك معلى كم جلد ١٢ ص ٢٧٧ كناب مع فقر العجاب www.ma.la

نے ہمارے دین داما مست نماز ) کے بلے پہند فروا تھا۔ دا ) اور صفرت بدال رضی اللّٰء خدکو صحابہ کرام اسی سلیے متقدم کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللّٰرعلیہ وسلم نے انہیں ا ذان کے سلٹے پہند فروا یا ر۲)

اک روابت میں ہے کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اوٹر! مجھے ایساعمل بٹا ہے جس کے ذریعے ہیں جنت میں داخل موجا کوں آک نے قرایا مؤذن بن جا، عرض کیا مجھے اسس کی طاقت نہیں آپ نے فرایا " امام بن جا" اس نے عرض کیا مجھے اس کی طاقت نہیں آپ نے فرایا " امام بن جا" اس نے عرض کیا مجھے اس کی جی طاقت نہیں ہے آپ نے فرایا امام کے پیچھے نماز مراح والا مت بروگا کیونکہ افامت بروامنی نہ ہوگا کیونکہ افان توامس کے اختیار ہی سے اورامامت دوسے ول سے اختیار ہیں ربعنی لوگ اکس کو آگے کریں گے توامام بنے گا) پھر آپ نے خیال فرایا کہ شاید ہراامت بی قادر ہے۔

العنتري بات بير بعد الم كونمازك اوفات كاخيال ركهنا جا جيئ بين اول رستحب وقت بين نماز را الحيات الم

الدنفالي كرصاما صل كرسك -

مدیث شربعینیں ریول اکرم صلی المعلیہ و سلم سے اس طرح منقول ہے کہ شروع وقت بین نماز کو آخروقت بیاس طرح فضیلت ہے و فضیلت ِ حاصل ہے جس طرح آخرت کو دنیا برفضیلت ہے وہ)

اورا یک دوری مدیثیں ہے،

بندہ اُخروفت میں عائر پڑھا ہے نواگر چربینماز اسے فوت ہنیں ہوتی لیکن جورشروع دقت سے رہ گئے ہے تودہ دفت اس کے لیے دنیا اور ما فیماسے ہنے تھا۔

رِنَّ الْمَتِكَدَّكِيمُ لِي التَّكُولَةِ فِي الْحَرَوْفِيةِ مَا الْمَكُولَةِ فِي الْحَرَوْفِيةِ مِنَا الْمُكُولِةِ فِي الْحَرَوْفِيةِ مِنَا الْكُونَةِ فَي الْحَرَوْفِيةِ مَا اللَّهُ فَي الْكُونَةِ فَي الْحَرَوْفِيةِ مِنَ اللَّهُ فَي الْحَرَافِيةُ مَا رَهِ اللَّهُ فَي الْحَرَافِيةُ مَا رَهِ اللَّهُ فَي الْحَرَافِيةُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ فَي الْحَرَافِيةُ مِنَ اللَّهُ فَي الْحَرَافِيةُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ مُنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْمِلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْ

جماعت کی کثرت سے انتظار میں نماز کو رمسخب وقت سے ہؤ خرنے کرسے بلکہ لوگوں چا ہے کہ وہ پہنے وقت کی نفیلت علم مل کرنے کے بیے جلدی کریں ایساکرنا جماعیت کی کثرت سے زیادہ نفیلت کا باعث ہے مورت سے لمباکرنے سے جمی افضل ہے، کہا گیا کہ صحابہ کرام زیا بزرگان دین ) جب دوا کھے ہوستے تو تنہرے کی انتظار نہیں کرتے تھے۔ اور حبب جنازسے یں

<sup>(</sup>١) فوت القلوب عبد ٢ ص ١٢٠٨ لفصل الله لت والاربيون

<sup>(</sup>M)

رسا) مجع الزوائد حلداول ص ٢٢٧ باب فضل الا ذان رس) النزعيب والنزميب حبداول ص ٢٥٦ الزعيب فى السلوة فى اول وقتها ره)سنن دار قطنى حبداول ص رس ٢ بأب النبى عن الصلوة بدصلاة الغر

عارادی جمع ہو جائیں تو یا تحوی کا انتظار سن کرنے تھے۔

ایک مزنیرحانت سعر بی بنی اکرم صلی انتیکید کر المهارت کی وصرسے فیرکی غازیں تا فیربوگی تو انتظار کی بجائے حضرت عبدالرحمٰن بن عوت رضی الشرعنہ کو اُسکے کردیا گیا تو انہوں نے غاز بڑھائی حتی کر رسول اکرم صلی الشرعلد پروسے سے ایک رکعت رہ كئى اوراكب سنے اسے كوسے موكر رابط درادى فراتے مى -

ی درد پ سے سے سے حرب ور بچھ اوروں اور مالی الٹرعلیہ دسے فرایا تم نے انجا کیا اسی طرح کیا کرو (۱)

اسس برم خوف زوہ ہوگئے تورسول اکرم ملی الٹرعلیہ دسے نے فرایا تم نے انجا کیا اسی طرح کیا کرو (۱)

لاکیٹ مرتبہ ) کپ کونماز طہری تا خیر موکئی توصحا مبرکوام رضی المدعنہ سنے مصفرت ابو بجرصی الٹروند کو اسے کردیا رسول اکرم صلی المیلوند یہ دسے تو وہ نما زرطِ ھارہے شھے چنا نچر آپ ان سکے پاس کھڑے مہرکے (۷)

مام میرمؤون کی انتظار مانزم نہیں البتہ مؤذن میراقامت سسے بیے امام کی انتظار مانزم سیسے اور حب امام آھا سے تو عیر

م بی پیر تھی بات بر ہے کہ خانص انٹرنعالی کی رصا سے بیے اما مت کروائے اور طہارت اور باقی شرائط ہیں انٹرتعالی کی امانت

افلاص برب كراس براجرت نه معدر مول اكرم صلى المعليدوس لم سف حضرت عثمان بن ابى العاص تقفى رضى المرعنه كو علم دیتے ہوئے فرمایا ،

اِتَّخِذُ مُؤَدِّنًا لَوَيَا خُدُ عَلَى الْدَ ذَانِ الْجُرَّادِمِ) ايك موذن ركور إذان براجرت ندلے-

اذان ماز كاوكسبيه بعض المت براج ت بدايناز باده مناسب سي المسجدى أمدني الم كے بلے وقف بواوروه اس سے سے یا باوٹ ، کی طوت سے یا وگؤں کی طوف سے انفرادی طور پر مجھور یا جائے توبیروام نہ ہوگا مکن کروہ ہے ۔ اور تراویج براجرت کی نسبت فرض فاندل برا جرت لینا زیاده کروه سے ۔اور ساجرت وہاں حاضری کی بابندی اور جماعت فائم کرنے کے سلسے بی سجد کے معاملات کی نگرانی کے سلسے میں موگ نفس خاز مرنبی دائج کے زمانے می اگرام کو تنخواہ وغیرہ نہ دی جائے فودقت کی پابندی نم ہوسے کی اور تمام نظام خاب ہوجائے کا اس سے وقت کی بابندی کی تنواہ دی جاتی ہے ١٧ ہزاروی) جهان مك الانت كاتعلى سي تووه باطني طور برفستى ،كن مجبره الدكناه صغيره برا صرارسي بإك مونا سي بيشخص الممت كي ذمرواری انتانا چا بتاہے وہ پوری کوشش سے ساتھ ان کا موں سے بیدی کونکروہ قوم کے لیے ترجمان اور سفارش کی طرح ہے

وال صحيح سلم حاداول ص مدا باب تقديم الجاعنة من لصلى بعلم

<sup>(</sup>٢) صبح مسلم عبد أول ص ١٨٠ باب تقديم الجاعدة من لصلى بعلم

رس مستدام احدين صبل جلد مص ٢١ مروبات عثمان بن ابي العاص

ہذا وہ قوم میں سے اچھا ا وہی ہوا چا ہیئے اس طرح نلاہری طور پر حدث اور شجاست سے بھی پاک ہونا ضروری سہے کیوں کہ اس پر صرف وہی مطلع ہزنا ہے اگر نماز سکے دوران با دا جائے کہ وہ سے وضو تھا یا اسس کی ہوا خارج ہوتی ہے تو تنزم کرنا مناسب شہیں بلکہ بوشنحص قریب ہو اس کا ہاتھ کیو کر اسے خلیف بنا نے نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم کوغاز سکے دوران جنابت یا ماک تو آئے سنے خلیفہ بنا کرغسل فر مایا بچروائیں کرنماز ہیں شامل ہوئے (۱)

حضرت سفیان نوری رحمدا مندفر مات مین امر نبای و بد کے بیجھے غاز رابھ سکتے ہدایکن مادی شرایی ، ظاہری فاس ،

والدین کے نافرمان، بری اور بھاگے بوٹے علام سے پیجھے نہ رواھو"

ہ ۔ پنچوں بات یہ ہے کرحب کے صفیر سیرسی نہ ہوجائی تنجیر نہ کے دائیں بائیں دیکھے اگر کوئی خلل دیکھے توصفیں بالر کرنے کا حکم دیے کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا ندھوں کو برابر رکھتے اور ایٹر ایس کو بات ۔ اور سیب تک مؤڈن افا مت سے فال غ نہ ہوجا ئے امام تبجیر نہ ہے اور مو ذیل ، اقامت کو اذان سے اثنا مؤخر کرسے کہ لوگ نماز کے لیے تیاری کرلیں صریب مشرکف

موزن، افان اورافا مت محدر میان آنی دیر گھرسے کر کھا نا کھانے والد اپنے کھانے سے اور بیٹیاب کرنے والے اپنی حاموت سے فارخ ہوجائے رس کیونکہ بیٹیاب اور قضائے حاجت دور کی مثارت والے کو نماز سے منع کیا گیا

(۱۷) اوراک نے نماز عشار سے کھانا مقدم کرنے کا حکم دیا تا کہ دل فارع ہوجائے دہ)

۱۔ چیٹی بات بیرہے کہ تکبیر تنجر بمیراور باقی تکیرات میں بھی اپنی اواز بلندکرے اور مقدی حرب اتنی بلندکرے کم نودس مے ام ، امامت کی نیت بھی کرے تاکہ تفنیلت حاصل کرے مقدی اپنی تکبیر کو ام کی تکبیرے موخر کرے اور

اس كم فارغ موت برشروع كرے - والداعلم-

قرأتِ قرآن :

وات ی دمه داریان بین بی -و- المیلے کدی کارے نناوا دراعوذ باللہ زنیز بسم اللہ است پڑھے جب کہ صبح کی دیری غاز، اور مغرب وعشاء کی

<sup>(</sup>۱) سندادم احمد بن منبل میده ص ام مرویات ابر بجود -(۱) برعدت ده نیاعل سیسے بی وجہسے کوئی سنٹ اُکھ جائے یا شریست بی اس کی کوئی دلبی نہو ۱۲ مزار دی -(۱۷) منداده م احمد بن منبل حلد ه ص ۲۲ امرویات ابی بن کعب (۲) معیم سلم جلداول ص ۲۰۰ باپ کرام تدا تصلاة انطعام

بہلی دورکنتوں ہیں سورہ فاتحہ اوردوسری سوت بلند اواز سے پڑھے جری غازیں آبین بلندا وارسے کے واخان کے از دیک تمام نما زوں ہیں آبین استہ کی جانے ہاہ اروی) اسی طرح مقتدی جن آبین کے مقتدی ام کی ایمین کے ساتھ آبین کے اکسن کے بعد نہ کہ اس کے بعد نہ کہ اور سے پڑھے اس ہیں روایا ت ایک دو مرسے کے فال نہ ہم اللہ آبہۃ پڑھی جائے )

امام کے بعد نہ کہ اس کے بیافت اس میں بین سکتے ہیں حفرت ہم و بن جندب اور عمران بن حصین رضی اللہ منہ اللہ آبہۃ پڑھی جائے )
علیہ دسلم سے اسی طرح ہدایت کیا ہے ان میں سے بہلا سکتہ تبحیر سحر میر کے وقت ہے اور پر سب سے طویل ہے بیا تنی مقد رسے کہ مقد رسیاں ورہ اس وفت ہے جب وہ ثنا ہوئے ساتھ کیوں کہ اگر وہ فاکوش نہیں رہے کا تو مقد رسیاں اس کے مقد والے اس کے مطابق مقدی بھی فاتحہ مربطان کا مربطان مقدی کی نماز سے نمان دو فاتحہ نہ پڑھیں با کہ کا دیمان کی مساوت کے درمیان وہ فاتحہ نہ پڑھیں با کہ کس دوسری طرف شنول کی نماز سے نمان کا میں مربطان کا نہ ہوئے اس کی کا دیمان کی مقد اس کے نو وہ اس کے کا دیمان دو فاتحہ نہ پڑھیں با کم کسی دوسری طرف شنول کی نماز سے نمان کے میں کہ کسی دوسری طرف شنول کی نماز سے نمان کی تعد ان کا نوب ان کا خصور سوگا ایمان کا نہیں ، (۲)

دوسراسكنداكس وقت مع جب امام فاتخر سے فارغ بواكر وہ نفس جو بيلے سكة بن فاتحدير طاب ، فاتحدكو ديراكرسك

تیسراسکندانس وقت ہے جب سورت سے فارخ ہو پر کوئے سے پہلے ہے اور بیسب ہے کہ ہے اور بیا تنائی ہے کہ قرادت کو تنجیرسے جا کر دسے ، کو نکہ ان کو طالے سے منع کیا گیا ہے اور امام کے بیچے تقدی عرف سورت فائحہ پڑھے د مجاری فقہ منفی کے مطابق امام کے بیچے فائحہ بڑھنا بھی جائز میں ۱۲ ہزاروی) اور اگرام خاموش مزمود سکند نہ کرنے ) ور اگرام خاموش مزمود سکند نہ کرنے ) ور اگرام خاموش مزمود سکند تو اس کے ساتھ ساتھ بڑھے کو تاہی کرنے والا امام ہوگا۔ اور اگر تفتی بلند آواز والی غاز میں دور مونے کی وجہ ہے قرات منسن سکے یا میری غاز موتوسورت بڑھنے میں کوئی حرج نہیں واحات سے نزدیک نہیں بڑھے گئی

رجی، تیسری ذمه داری ہے کہ صبح کی غازیں دولمی ایسی صورتیں بڑھے جن کی ایک سوآیات سے کم ہوں کیونکہ فجر کی قرآت کو طویل کرنا اور اسسے اندھیرے بن بڑھناسنت ہے اور روشتی سے فارغ ہو شے بن کوئی خرج نہیں رہا کہ سخب ہے کیز کم کیوں کہ صفور علیہ السام سنے فرطایا مبع کوروکٹن کرو ۱۲ ہزاروی) دوسری رکھت بین سورنوں سکے آخرہے نہیں بائیس آیات پڑھے یمن کوئی حرج بنین بیان تک کرسورت کوختم کرے کیوں کہ برعام طور پر نہیں بڑھی جاتیں بہذا وعظیمیں زیادہ بنجنے والی بن اور

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد علد ۲ ص ۱۰ باب فی سم اندالرحن الرحبم -(۲) مستدانام احدین صنبل عبد وص ۵ امروپات سمره بن جذب

عور و فکرکو زبادہ دعوت دہتی میں بعن علیا و نے سور توں سے اکنا زسے کچھ بڑھنے اور باقی کو چوٹر دینے کو مکر دہ قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے بارسے ہی مردی سے اکپ سنے سورہ یونس کا کچھ صدر پڑھنا جب صفرت موسی علیہ السلام ا ور فرعون کے ذکرسے تورکوع میں علے گئے۔(۱)

يرهى اوردوكسرى ركعتيى -رُبِنَا امِنَا بِمَا اَنْزَلْتَ (٣) را ہے مارے رب مماس تیزرا بیان لائے جو توف آماری ا بڑھی اور حضرت بال رضی اللرتعالی عنہ کوسا کہ وہ کہیں کہیں سے بیٹے تو اکیا سنے اس سے بارے بی پوچھا انہوں نے رَبُّنَا امِّنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ رس

عرض كم من طيب كوطيب سے ملاما موں تواكب في طاياتم نے اچھا كيا - (م)

اورظم كى غازى طوال مفعل دسورة حجرات سے سورة روج تك اس سے تعين آيات برسے عصري اس كا نصف اور مغرب یں مفتل کے آخرے دینی سورہ لم کی الذین سے اکن مک سور توں میں سے) رامھے۔

رسول اکرم صلی الله علید وسلم نے آخری غاز، مغرب کی غاز برطعی اورائس میں سورہ مرسات کی تدوت کی اوراس کے بعداك في انتقال فرما في كما كوئي غارض راهي - (٥)

فلاصرب کرنازی تحقیف بہترہے المخصوص جب اوگ زبادہ ہوں۔

الس رخمت كے سلسے بن بنى اكر صلى اللہ واللہ و الله في فرطا :

إِذَاصَلَى آحَدُكُمُ بِالنَّاسِ فَلْبِحَيْفُ خَوْتُ حَوْقَ الْحَاجَةِ - (٢) جَبِهُ مِن سے کوئی وکوں کوغاز طرحائے تو ملی عبلی خار فِیقِهُ الضَّعَیْفَ وَالْکِبِیْرَوَدُ الْحَاجَةِ - (٢) پڑھائے کیؤنکہ ان میں کزور اور مصاور کام کا ج والے جی تجمی

(١) سنن ابن ما جرص ٥٥ بأب الغرارة في صلاة الفير

(٢) قرآن مجيد، سورة بقرة آيت ١٣٦

اس سورهُ آل عران آبت ٢٥

(١) ميح معداول ص ادم كناب العلولة

(٥) سنن الى داوُر جلداول ص ١١٤ بأب قدر القرأة في المغرب

(١) مجيع مسلم حلداول ص مدا باب الرالائمة بخفيف الصادة

البنتجب اكبيد نماز برسط توجن قدر دل جا ب ليا كرے حزت معا ذبن جل رضا مند منے وگوں كوعثا وكى نماز رہائے ، ہوئے سورہ بقرہ برسطے ايک شخص نے نماز توڑ كرا مگ كمل كى دوسرے حزات نے كہا بيشخص منافق ہوگيا ہے جينا نجے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى فارست بين شكابت كى تو آب نے حضرت معا فرضى الله عنه كو تنبيہ فرائى اور ارث ادفر ما با اسے معافر ا لوگوں كوفت ميں ڈوالتے ہو۔

" سَبِّح إِشْعَرَبِّكُ أَوْعَلَى وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِي اور وَالسَّمُسِ وَصُنْحَاهَا " بِإِما كرور (۱) الكان غاز مح سلط بين الم كن بن ذمر واريال سبے.

(۱) رکوع ا درسیده بن تحفیف سے کام اے تین تسبیجات سے زیادہ نہ بیلے صفرت انس رمنی الدونے سے مروی ہے فرمانے بن اکرم صلی الدونے وسلم کی نماز سے بڑھ کرکسی کی نماز کو کمل اور ملکا بھلکا نہیں دیکھا روی

ہاں بیھی مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اسٹرطنہ نے امیر مدینہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضیا ہٹرطنہ کے بیچے غاز پڑھی توفر وایا میں نے کسٹی خس کے بیچھے نماز نہیں پڑھی کہ الس کی غاز رسول اکرم صلی اسٹر علیہ دسم کی نماز کے زیادہ متنا بر ہو سائے اس نوجوان سکے ۔۔۔ امہوں نے فرمایا ہم ان رصفرت عربن عبد العزین کے پیچھے دس دس مار تب پر پڑھے تھے رہی اور ایک جمل روایت میں ہے فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اسٹر علیہ دسم کے پیچھے دکورع اور سجدے میں دس دس دس با تبہیا پڑھے تھے۔ یہی

ہا چھا ہے سکین جب اجتماع زیادہ موتو تین تب بیات پڑھنا زیادہ میز ہے جب مقدی موت وہ لوگ موں جنہوں نے اسٹ آب کو دین کے لیے وقف کر رکھا موتو دکسی تسبیجات پڑھنے ہی کوئی حرج نہیں ان اور بات کو بوں جمع کیا جاسک ہے نیزادام کورکوع سے سرا مٹھا ئے موئے "سمع آمٹر لمن حمدہ "کہنا جا ہیئے۔

> (۱) مسندا ما مهرین صنبل جلد موس و ۱۹ مروبات جابرین عیدا منز (۲) معربی جاری جلدادل ص ۱۹ باب من تطوع فی سغر (۲) مسن ن ابی دا محد حلدا ول ص ۱۹ باب الدعا وفی الصلواة (۲) خیرت الفلوب جلد ۲ ص ۲۰ باب الصلواة

ره ، صحیح شاری ملداول ص ۹۹ باب متی نسیدمن خلعت الانام

کہا گیا ہے کہ نماز کے سلسے میں لوگ تین صور توں میں آئیں گے ایک گروہ بیس نمازوں کے تواب کے ماتھ آئے گا۔ اور میر وہ لوگ ہیں جوامام کے سلسے میں لوگ ہیں جوامام کے ساتھ برا بری کرتے ہیں اور کھے لوگ نماز کے بعد رکوع کرتے ہیں اور کھے لوگ نماز کے بعد ہیں اختلات ہے کہ آئیا امام کورکوع میں لوگوں کے شامل ہونے تاکہ اسے جا عت کی فضیلت عاصل ہوا ور اہنیں میر کوت مل عائے شاملہ ہتے ہیں ان سال میں کہ میں اور اپنی میر کوت میں عالی تھا ہم کرتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں جب کہ ما ضرین کوئی فل ہر فرق نہ پڑے کہ ونکہ نماز کوطویل نہ کرتے ہیں ان سے میں کوئی رہا ہتے ہیں ان سے میں کا رہا ہتے ہیں۔

رماہ بیسری ذمدواری یہ ہے کہ نماز کوطوالت سے بچانے کے بلے مقدار تشہد بر دعائے تشہد میں اضافہ کرے اور دعا یں اپن تخصیص نہ کرسے بلکہ جمع کاصینے لانے ہوئے یوں کہے اَللَّهُ مَدًا غُیفُ لَکَ ریا اسٹر ہم پی جشش دسے) اِغْفِدُ لِیْ رمجھے خش دے) نہ کے امام کے لیے اپنے اکپ کومصوص کرنا کروہ ہے۔

ت مدين بركان جورسول اكرم صلى الشرعليه وسلم سعم دى بن يرسف بن كونى خرج نهين. وه كلمات بدين -

نَعُوْدُ بِكَ مِنُ عَذَابِ جَهَنَّةَ وَعَذَابَ السَّرِيمِ مِهُم جَهُم كَ مَا إِبِ اور مِذَابِ قَرِسَ نَرَى بِناه الْفَتُرُ وَتَعُودُ بِكَ مِنُ وِتُنَا لِلْمُعَبِدُوالْمُمَاتِ عِائِثِ مِن زَمَدُ اور روت كے فقنہ سے اور ميح د مال كے

وَمِنُ فِتُنَدَةِ الْمُسَيِّحِ الدَّجَالِ وَإِذَا الدَّتَ فَيْنَ مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ الرَّحِب الرَّحِبِ الرَّحِب الرَّحِبِ الرَّحِب اللْحَبْ الرَّحِبِ الرَّحِب الرَّحِب الرَّحِبِ الرَّحِب الرَّحِب ال

ونيه - (١)

كېگى بى كەرجال كوسىج باتواكس بىد كىتى بى كەرە بىن زيادە فاصلىك كرسىكا دورىيى كى كى كەاكسى كى كىك أنكىد روشنى نىس بوگ-"

نازسے باہرائے کے موقع برتین فصر داراں ہیں۔

يلي مركه دونوں سلاموں ميں غازيوں اور فرشتوں برسلام بھیجنے كى نيت كرے ـ

دوسری برکرسلام بھرنے کے بعد وہی طُھہرے مبیاکہ رسول اکرم صلی انڈیلد در کم ، حضرت ابو بکرصدانی اور حضرت عمر فاروق رضی انڈینہا نے کیا ۲۱) کھیز نفل دوسری جگہ بڑھیے اور اگرا سس کے پیچھے بور تیں ہول توان کے واپس جانے کک ندا تھے۔ ایک مشہور حدیث ہیں ہے کہنی اکرم صلی انڈیلیدوسلم (سلام) جیبر نے سے بعد) اس دعا کا اندازہ تھیمرتے تھے۔

(1)

ٱللَّهُمَّ آنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ مَنْارَكُتَ اسے اللہ اوسلامتی عطا کرنے والاسے اورسلامتی تری طرف يَا ذُا لُجَلَةُ لِ وَالْوِكُوا مِرِدًا سے بی ہے اسے جلال اور عزت والے تورکت والا ہے تنیسری ذمہ داری ہے ہے کرسام کے بورجب بھرسے تو لوگوں کی طرف متوجہ مواورام کے بھرنے سے بہلے مقدی کے بے اٹھنا مکروہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حفرت طلحہ اور حفرت زبررضی الله عنمانے ایک امام کے سمجے غاز بڑھی جب سلام بھیرانوان دونوں نے امام سے کہا کہ آپ کی نماز بہت اچی اور کمل تھی استدایک بات صیح نہیں ہوئی حب آب نے سلام بھر انولوگوں کی طوف متوصر نہیں ہوئے بھران دونوں صحابر کرام نے نمازیوں سے فرمایا تمہاری نماز بھی بیٹ اچی تھی لیکن

تم امام کے محصرنے سے پہلے کھ رکئے۔

اس کے بعدالم وائی طرف بھرسے یا بائی طرف اسے اختیارہے البتہ وائی طرف زبادہ اچھا ہے۔ بہتمام نمازوں کے وظالفت اصروری مسائل ، میں دیکن فجر کی غاز بن فنوت کا اصافہ کرسے را خات کے نزدیک فنوت حرف وتر غاز میں ہے ١١٪ ادادگا الم بين كم - اللَّهُ عَمَا هُدِنْ آخر كم منفذى آبين كم جب وه ان الفاظر بيني إنَّكَ تَعَنُّونَى وَلَدُ تُعْفَىٰ عَلَيْكَ الْ شک نوفیسلہ کرنا ہے اور نیرے خدا میکوئی فیصار نہیں کرسکتا) نواکب آبین نہے کیوں کریے نو ثنا ہے لہذا اس کے ساتھ ہی الفاظ برُه بايون كه مَا مَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِ دِينَ وإن اورس اس برگوامون بن سيمون) يا كم حَدَقتَ وَ كَرَدُت (تونے سے كواورا جاكي) يا اس كے مثاب الفاط كے قنوت بن باتفائفانے كے بارے بن مديث مروى ہے" جب مدمن صبح سوتو ما تقداع فا مستحب مو كا اكرمير بن تسبيد كة خرس ما مكى جانے والى دعاؤں كے فلاف سے كونكم ان کے سبب سے باتھ نہیں اٹھا سے جائے بلک رکھنے براغمادے اوران دونوں صور توں بی فرق سے کیونکہ تشہدی ماتھوں کاطرافیہ انہیں مخصوص طرافتے بردانوں پر رکھنا ہے اور یہاں اس کے بیے کوئی صورت مقربہ بن تو بعید نہیں کم قنوت بن الس کے يدين طريقة مقرر موركونكرب وعاكم لائن سب والنداعم

بيتمام امورا من مح أواب مع منعلق من ورا مدّ تعالى مى نوفق ويف والاسع -

(١) جي سلم حلداول ص ١١٧ باب استباب الذكر بعد الصلوة

٢١) السنن الكبرى ملبيقى جلدًا ص ٢١١ باب رفع البدين في القنوت

## بالحوال جمعة المبارك كي فيلت، أداب سنن اورشر الط

فینلت جمعه ا جان نوا بی عظیم دن ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کوعظمت عطا فرمائی اور اسے مسلانوں کے مسلانوں کے ساتھ فاص کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارث دفر ایا ،

اِذَا نُوْدِی لِلصَّلَوَةِ مِنْ تَوْمِ الْجُمُعَۃ فَاسْعُواْ حَبِ مِع مِح دن نماز کے سیے ا ذان دی مائے توامَّر الی ذِکْو اللهِ وَذَرُوااَ البَّیْعُ رَا)

توامِرُ تعالیٰ نے دبنوی اموری شغول مونے کو حرام طُهر زا اور ہراس کام کو حرام طُهر را یا جوجہ کی طرف سی سے دور رکھا ہے۔
نور ماری میں اور میں بیار نی نی نی نی ا نبی اکم صلی الشرعلیہ وسے فرایا:

ہے شک اللہ تعالی نے اس ون اوراکس مقام برجعب فرض فرمايا:

بوشخص سنے بن بار حبد (کی نماز )کو بلا عذر حیور آنا ہے اس سے دل برا ملا تعالی مہر مگاد بہا ہے -

إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَهُلُ فَهُ ضَاعَكَيْكُمُ الْجُمَّعَةَ فِي

يَوْيُ هَذَا فِي مَقَامِي هُذَا - (٢) رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم في والا :

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ نُكَاثُا كُوثًا مِنْ غَيْرِعَتْ ذُرٍ طَبِعَ اللهُ عَلَى قَلْمِ مِ (٣)

ایک دو کسری روایت بس سالفاظ بن :

مَعَدُ مَبَدُ الْرِسُكُ مُرودًا عَظَمُ رَحِ (۲) ایستُخص نے اسلام کویس بینت ڈال دیا۔ ایک شخص، حضرت ابن عباس رضی اولم عنہا سکے پاس اس شخص سکے بارسے میں بو چینے گیا جوجعۃ المبارک اور باجاعت می حاضر نہیں ہونا تھا اور اب مرکب توانہوں نے فرایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ ایک مہینے کم بیم سوال کرتا رہا کہ سنے بار

(١) فرآن مجيد سورهُ جعد آبت و

(۲) سنن ابن اجه ص ۱۶ باب فرمن جعد

(٢) المتدرك العاكم صداول ص٢٩٢ كأب الجفة

رم) الترغيب والتربيب جلداول ص ١١٥ الترعني عن ترك الجد

بارفرايا وه جمنم من جائے گا- وا)

ایک مدیت نزدن سے۔

إِنَّ آهُلُ ٱلْكِتَابَيْنِ ٱعْطُمُ آيُوْمَ الْجُمْعَةِ نَا خُتَكُفُوا فِي فِعَرِفُوعُنَهُ وُهَدَانَا اللهُ تَعَالَىٰ كَ وَأَخْرَهُ لِهَذِ عِ الْوُمَّةِ وَجَعَلَهُ عِبْدًالَّهُمْ فَهُمُ أَمْلُ النَّاسِ لِم سَبُفًّا وَاهْلُ الْكِنَا بَنِي لَهُمُ نَنْعٌ -

مے شک دو کتابوں ر تورات وانجیل دانے اولوں کو جمع كادن دياكيا توانيون فے اختلات كيا وراكس سے منمور لیا توالٹر تعالی سنے اسے اس امت کے لیے موخ كياوران كي بيه استعيد قرار ديابس برامت سب لوگوں سے مقدم ہے اور تورات وانجیل والے ال كے كابى .

مرے پاس صرت جریل علیدالسلام اسٹے اور ان مح بالقين عمكاموا سنشرها انبون نے فرا اكريه عمر الله تعالى فاس آب رفرض كيام تاكراب كے ليے اوراک کے بعدائے کامت کے لیے برعد موطائے مِن نے بوجھا اکس سلسے میں ہارے لیے کیا ہوگا ؟ انبول نے فرماياس من اكريشرين كوطرى مع توشخص اس من السس بطلائى كى وعا مانك كاجواكس كى قعن بى بي توالدتال اسعطافرائ كاياس كاقمت ينس تواس سے برى چنراس کے لیے جع کی جائیں گی یاوہ ایسے برال سے پناہ مانگناہے جواس رمکھوری گئے ہے توافید تعالی اس سے عی روسے اشراع اس کو بناہ دیتا ہے اور ہمارے نزدیک يتمام دنون كاسروارب اورم آفرت بي اسه" يوم مرمر"

حفرت انس رضی الله عند نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے می آب نے فرایا ، ٱتَنَانِي حِبُوثِيلُ عَكِيهُ والسَّلَاهُ مُرِينٌ كُفِّرِ مِزْلَاثًا تَبُيْنَاءُ، وَقَالَ هَذِهِ الْجُمْعَتُ يَفْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِا مَتِكَ مِنْ بَعْدِكَ قُلْتُ فَمَالَنَا فِيهَا ؛ تَالَ ، كَكُمُونِهُا خَيْرُسَاعَةٍ مِنْ دَعَافِيهَا بِخَيْرِتُسِمَ كَهُ أَعْطَاءُ اللهُ سُجَالَةُ إِيَّاءُ أَوْكِبُسَ كُهُ مُسْمِحً ذُخِرَكُهُ مَاهُوا عُظَمُ مِنْهُ الْأَتْعَوَّدُ مِنْ شَرِّهُ وَمُكْتُونُ عَلَيْهِ الرَّاكَاذُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مِنُ اعْظَمَمِنْهُ وَهُوَسَيْدُ الرَّيامِ عِنْدَكَ وَنَحُنَّ نَدْعُومٌ فِي الرَّخِرَةِ يَوْمَ الْمَرْبُيهِ، قُلْتُ: وَلِمَهُ قَالَ: إِنَّا رَبَّكَ عَنَوَجَلَّا اتَّخُذُ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًّا أَفِيَحَ مِنَ الْمُسِكِ،

الما صحيح بخارى جلد اول ص ١٤٠ كناب الحمد

ل) يعنى اگراس نے انكارهمى كياسے تواب كا و بونے كى وجسے جہنم بى جائے گا اگراس كى فرضيت كا انكارنہيں كيا توا بتدائى طور يرجهنم مِن جامع اوراكب نے بطور تغير بريات فرائي تاكر لوگ كوتا بي نركس ١٢ براروى -

ٱبْيَعَنَ، فَإِذَا كَانَ بَرْمُ الْجُمْعَنْدِ نَزَلَ نَعَاكَا مِنْ عِلْيِّيْنَ عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ فَيُتَجَلَّى لَهُ مُ حَتَّى يَنْظُرُوْا إِلَى وَجُهِيهِ الْكَوِيْدِ -

بنانی سے حوکمتوری سے زیادہ نوٹ بودار اورسفید ہے جب جعه کادن موگا تو اطرتها ل علیتن سے اپنی کرس سے از کر ان بوگوں کے بیے اپنی تجلی کوظا ہر فرما سے کا حتی کردہ ایس ی ذات کرم کی زبارت کریں گے داملاتفال کی توجہ فاص مرادہ ورز دہ کری بر بیٹھنے یا سے اترنے سے پاک

> خَيْرُ نَوْمٍ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ كَوْمُر المجْمَعَةِ : فِيهُ وِخُلِنَ أَدَمُ عَلَيْهُ السَّكَةُ مُ وَفِيهُ وَأَدُ حِلَى ٱلْجَنَّةَ ، وَفِيهُ وَاهْبِطَالَى الْوَرْضِ رَفِيُهِ تِبْبُ عَلَيْهِ، رَفِيْهِ مَاتَ، وَفِيْهِ

يَفْوُمُ السَّاعَنُهُ ، وَهُوَعِنُدَاللَّهِ يَوْمُ الْمَزِيْدِ ، كَذَلِكَ نُسَمِّيْهِ الْمَكَوَيُكَ أَوْ فِي السَّمَاءِ،

وَهُوَكِيُومُ النَّظَيرِ إِلَّى اللَّهِ تَعَالَى فِي الكجنند ربن

ایک مدیث شراف می سے۔

رِانَّا بِلَهِ عَنَّوَجَلَّ فِيُ كُلِّ مُجْمَعَنْ ِسِتَمِا مُهَ

آنْفِ عِبْنِي مِنَ النَّارِر٣)

حضرت انس من الشرعدكي روايت بي سي نبى اكرم صلى المتعليه وسلم نے فرالا : إذاسَلِمَتِ الْجُمْعَةُ سَلِمَتِ الْوَيَّامِدُ رمى

بہری ون جس رسورج طلوع ہونا ہے، جعد کاون ہے اسی دن محضرت آدم علیدانسلام کو پیلاکیا گیا اسی دن ان کو جنت مي داخل کي گيا، اسي روزان کوزين کي طرف آناراگي اسی دان ان کی توبه تول کی گئی اوراسی دان ان کا وصال ہوا، اسى دان قبامت قائم موگى اورب الله تعالى كے بال "يوم مزيد ازباده أواب كادن بهاسمان من وشق اس ای ام سے کارتے ہی اورقبات کے دن دیدار فداور אפטים יפא-

رزیادہ آواب کے دل اکے نام سے کا ری گے ارسول اکرم

صلى الشرعليرولم فف فرايا) من نے يوها ايساكيوں سے ؟ تو

حفرت جبربل نف بتاياكراد لرتعالى فيصنت من من ايك وادى

بے نک اسر تعالی مرحمعہ کے دن چھ لاکھ آدمبوں کوجہنم سے آزاد کرتاہے۔

جب حبد کا دن سامتی سے گزرا تو یا فی دن بھی سامتی کے ما تھ گزرنے ہیں۔

رم) شعب الدبان جلاص مرم مديث دريم

١١) مجع الزوالد عبد ٢ص ١٩٣٠ م ١٩٢ باب الجمعة وفضلها

<sup>(</sup>٢) مجع مسلم عبداول ص ٢٨٢ كن ب الجمعة

رسا العلل المشابير طواول من ١٥ ٢م عييث ٢٩٠

اوراب في ارث وقرابا ا

إِنَّ الْمُجْعِبْمُ نُسَعَّرُ فَى كُلِّ يَوْمِ فَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عِنْدَ إِسْتِواءِ الشَّهُسِ فِي كَبَدِ السَّمَاءِ فَكَ تَصُلُّونَ مُ هَذِهِ السَّاعَةِ الْاَكْوُمَ الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُ صَلَاثًةٌ كُلَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَاشَعَلُ الشَّعَلُ الْمُعَلَّمَ لَاشْتَعْلُ

ہے تنگ ہرون زوال سے پہلے سورج کے آسمان ہر مھر نے کے وقت جہنم کو جھون کا جا آیا ہے اہلا اس وقت نمازیہ پڑھوالبنہ جمعہ کے دن بڑھ سکتے ہو کمیونکہ یہ تمسام وقت نماز کا وقت ہے اوراکس دن جہنم کو جھونکا نہیں وقت نماز کا وقت ہے اوراکس دن جہنم کو جھونکا نہیں

حفرت کوب رضی المدوند فرما تھے ہیں اللہ تعالی نے شہوں ہیں سے کہ کور کو، مہینوں ہیں سے رمضان المبارک کو، دنوں ہی سے جد کو اور راتوں میں سے لیدتہ الفتر کی فضیلت عطا فرمائی ہے اور کہا جانا کہ برندسے اور کی طریعے کو رسے جد رک ایک دو سرے سے ملاقات کرکے اور کہتے ہیں سلام سلام مواجھا دن ہے۔

نى اكرم صلى الدعليه وكم المن قرابا ؛

الْعَتَيْرِ - (١)

بوشخص حجے من یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے انٹرقعالی اس سے بچا ایک شہید کا اجر مکھتا ہے اور اکس کو قبر کے ختنہ سے بچایا جا تاہیے۔

شرائط جمعه كابيان:

جمعة البارک عام شرائط میں باتی نمازوں کے ساتھ شر کی ہے البنتہ چھر شرطوں میں وہ ال سے متماز ہے۔ (۱) وقت د۔ اگرام کا سلام عصر کے دفت میں واقع ہو توجع کی غاز قوت ہوگئی اورائس بہظم کی چاررکواٹ کو پرا کرنا عنروری ہے اور مبوق کی جب دوسری رکوت وفت سے باہر زعل حائے تواس میں افتاد ت سے رس)

(۲) جگہ : صحراؤں ، مبدانوں اورضیوں کے درمیان جھ کی نماز میچے ہنیں ہوتی بلکہ ایک عاص جگہ ضروری ہے جہاں کی بشی غیر منقولہ ہواور کم از کم ایسے جالیس آدمیوں پرشنمل ہوجن پر حمیہ فرض ہوا ہواس میں دہیات ، شہر کی طرح ہیں با دشاہ یا اس کی اجازت مشرط نہیں لیکن اس سے اجازت لینا ہے اچھا ہے ۔ (۲)

<sup>(</sup>١) حلية الاوليا وحلدص ترجم ١١٧

<sup>(</sup>١) طبيدالاوليا رجد ١٥٥ ترجمه ٢٢٠

رس امنات ك نويك الفطرى فارتضاكرا بولى-

رمى اخان كے نزد كر جو كے تيام كيك مصر رط اشرام والنرط ب ياس ك قرب جولى بستى موجومصا فات كملاتى ب-

ہدا۔ تعداد ۔ چالیس آدمیوں سے کم کے ساتھ جمع منتق شہیں ہوتا اور ان کے لیے مشرط بہ ہے کہ وہ سب مرد ، مکلف ، ازا داور تقیم ہوں اور گری سردی ہیں بہاں سے دور بری جگہ منتقل نہ ہونے ہوں اگر کم ہوکر خطبہ ایماز ہی تعداد گھٹ جا سے توجید صبح نہ ہوگا بکہ شروع سے آخر کک آئی تعداد کا ہونا لازی ہے (۱)

رم) جاعت ، اگریہ چالیس اومی کسی گاؤں یا شہریں شفرق طور پر چج براچیں تؤجد صحیح نہیں ہوگا لیکن مبوق جب دومسری کوت کو پائے تو اقتدار کرتے ہوئے رکمت کو پائے تو اس کے بید ایک رکمت الگ بڑھنا جائز ہے اور اگروہ دوسری رکمت کے رکوع کونہ پائے تو اقتدار کرتے ہوئے ظہر کی نیت کرے اور امام کے سلام بھیر نے سے بعد ظہمی چار رکھات پوری کرے - (۲)

مہری بیک رسے اور اور اسے بہلے جو کی نماز نرجی گئی ہواوراگروہ ان سب بوگوں کا ایک جائے مسی ہی جمعہ ہونا مشکل ہو تو دو، آین اور چار مسیدوں ہی بین جس قدر صرورت ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ضرورت نہ ہوتو و دہی نماز جمعہ صبح ہوگی جوسب سے بہلے بڑھی گئی اور اگر جا جت ہوتو جو سب سے بہتر امام ہے اس کے پیھے بڑھے اگر دونوں برابر ہوں تو جو مسجد قدم ہے اس میں پڑھے اور اگر مرابر ہوں تو جو زیادہ قرب ہے اور نمازیوں کی کمزت کا بھی نیاظ ہے۔

نومط ا منان کے نزد بک ایسی کوئی کٹرط نہیں ایک شہریں کئی جگہ جمعہ کی نماز بڑھی جاسکتی ہے البتہ ہتر ہی ہے کہ بد خرورت ایسا نہ کیا جائے اور سلان جو کے اختاع میں زیادہ سے زیادہ انتھے ہوں ہر مگہ جمعہ کی نمازکشروع نہ کی جا کے

١١ بزاروى -

۱۰ دو خطبے اور مبر فرض رواحب) ہی ان ہی کھڑا ہونا اور دونوں کے در میان بیٹھنا لازمی ہے پہلے خطبہ کے چارفرض نہیں «تحبید» اوروہ کم ازکم الحدیثہ پڑھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم پر درود کشریف پڑھنا ، اللہ تعالیٰ سے ڈریف کی فیہت کرنا ، فرآن پاک سے کچے نہ کچے راحیا اسی طرح دوسرے نطبہ کے فرائس چارمی البتہ اس میں فرات کی ملکہ دعا ہے اورعایس او میوں پر دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے راحان سے نزدیک جورکا خطبہ سننا سنت ہے ۔

جب سورج ڈھل جائے اور موؤن اذان دے دے نیزانام منبر مرید عظی المسجد کی سندیں کے علاوہ نما ونہیں جب لوگوں کے تواب بحیہ المسجد کی سندیں کے علاوہ نما ونہیں بلے حصیب جب لوگوں کی طرف متوجہ مؤلوں کو خوار ما نیز سے اور منبر پر رکھے تا کہ ان سکے ساتھ کوئی لغو کام مذکر سے دیعی ہاتھوں کو مشنول رکھے اور میں اور ان کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور خلیوں مشنول رکھے یا کہ ان سکے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور خلیوں مشنول رکھے یا کہ ان سکے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور خلیوں

(۱) اخنات کے نزدیک امام کے علاوہ نین اومیوں کا ہونا کشرط ہے ۱۲ مزاروی (۲) زبادہ صبح بات بہم کہ دہ جمعہ کی نیت کرسے ناکہ امام کی موافقت مواوردورکفتوں پرسلام بھرسے ۱۲ میزاروی یں اجنبی الفاظ السنعال ندکرے نہ الفاظ کو زبادہ لمباکرے اور نہی کا نے سے طریقے پر بڑھے خطبہ بخصر بلاغت سے بھر لوراور جامع ہونا چاہئے دوسرے خطبہ میں بھی کوئی ندکوئی آبت بڑھنا استخب سے خطبہ سے دوران آسنے والدسلام نہ کرے آگر سلام کرے گاتوجواب کا مستحق نہ ہوگا البنداٹ اورے سے ساتھ جواب دینا اچھاہے چھینکنے والوں کو سرحمک اللہ ، کے ساتھ جماب نہ دیا جا سے یہ تمام باتیں خطبہ سے صبح ہونے کی مشراکط ہیں۔

یا تنبرکے مضافات کی بنتی ہوجہاں افدان کی اُواز اس جانب سے پنچتی سوحب کہ لوگ خانوش ہوں اور موُڈن کی آواز ملند ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا۔

إِذَا نُوُدِى لِلْصَّلَاةِ مِنْ يَوَّمِرا لُجُمْعَتَ قِ جب جعر کے دن نماز کے بیے اذان دی جائے تو مَنَاسُعَوْا اِلِى فَرَكُورِ اللهِ وَذَرَقُ الْبَيْعَ - اللهٰ تعالی کے ذکری طرف دور مربی واور خرید وفروفت لا) چھوڑ دو-

البتہ ان لوگوں کو بارسن بہجیر ، بعاری اور بھاری عیا دت کی وہ سے جعد چھوڑنے کی اُجازت ہے بہتہ طیکہ بھاری تمارداری کے لیے کوئی دور را آدمی نہ مور بھران لوگوں پر لازم سے کہ ظہر کو موفر کریں ہیاں تک کہ لوگ جمعہ کی غازسے فارغ ہوجا ئیں اگر جمعہ کی غاز سے بھار با جسا فر با غلام یا عورت حاصر ہوجائیں توان کی نماز جعد صیحے ہوگی اور ظہر کی عبار کھا سے گا والنظاظم بالصوات ۔

ذریعے اس رات کوزندہ رکھے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اوراس پر حمد سکے دن کی فضیلت کا اضافہ نور علی نوریے اس رات یا جمد سکے دن اپنی بوی سے ہمستری کرسے بیستن بسے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکے درج ذیل ارث دسے بعن حضرت نے میں عمل مرادلیاہے آپ نے فرایا.

رَجِمَ اللهُ مَنْ بَكَّرَوا بُنَكُر وَعَسَّلَ السُّرْتِعَالَى السُّرِيمِ مِن اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهِ الله السَّعَى برح فوالْ حِقت بن السَّفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ اور علدی کرسے تیز نبلائے اور تو وعل کرسے۔

واغتسك (١) غسل دینے کا مطلب ہے کہ اپنی ہوی کے بیے غسل کا سبب براکرے رمعنی جماع کرے) کہا گیا ہے کہا س کامطلب كرك دحواب اس طرح تيحفيف كے ساتھ انتربد كے بغير امروى ب اوراب بنى م كو دھوئے بين فسل كرے۔ اس سے ساتھ استقبال جمد سے آواب ممل ہوجاتے میں اوروہ ان عافلین سے فارع ہوجانا ہے جوجمعہ کی صبح مجت ہیں برکونسا دن سے ؛ بعض بزرگوں نے فرما با جمعے دن زیادہ کمل جسے والا اُدمی وہ ہے جربیلے دن الس کی انتظار کرتا اوراعایت کرنا سے اورسب سے کم صدار ستنف کا ہے ہواس کی صبح کو کہا ہے بر کونسادن ہے ؟ اور بعض بصرات تواس

کے لیے شب حمد سیدس گزار نے تھے۔ ٧- دوكسواوب يرب كوطلوع فجرك بعض كرس الراس وقت مسيدس نه جائے توعى اكس كے قرب قرب جانازمادہ الصاب ناكر پاكيز كى عاصل كرنے كے وقت إس من قرب مور ينسل بهت زيادہ بهتديدہ ہے باكر بعض على اسے تواسے واحب

غُل جدم بالغررواجب سے۔

صرت نافع نے حفرت ابن عرصی الله عنها سے روایت کی اور برمشہور روایت ہے۔ وشفس جعرك بدائ نواس فس كرنا جا سيء

جوم دوورت جورك ليع مامر موات عسل كرنا

عائية

قراردیا ہے نی اکرم صلی السرعليدو سے فرابا ، غُسُلُ (كَجُمُعَتْدُواجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُنْتَلَعِدِهِ)

مَنُ آنَى الْجُمْعَةَ فَلَيَّغْتَسِلُ - (٣)

نبى اكرم صلى المعليه وسلمنے فرمايا . مَنْ شَهِدَا لُجُمُعَتَ مِنَ الرِّحِالِ وَالبِسْكُو فَلْبَغْنِسُلُ رَمِي)

را اسنن ابن ماجيه ما ٨ ، ٨ ، ١ ماب ماجاد في العنسل في يوم المحينة (٢) معيم عداول ص ١٨٠ كتاب الجمعة

(١٧) سنن أبن ماجه ص ٨١ بأب اجاء في الغسل لوم الجعه

(م) سنن بينقى علد السمه ما بأب السنة لمن الأوالجمعة

اورابل مینجب ایک دوسرے کو گالی دیتے توان میں سے ایک دوسرے کوکہتا کہتم اس شخص سے عبی برے ہو بوجمعرك ول فسل نس كريا-

صفرت عمر فاروق رضی الله عنه خطبہ دسے رہے کہ حصرت عثمان عنی رضی الله عنہ تندیق الله کے انہوں نے فرمایا کیا ہیں اسنے کا دقت ہے ؛ بینی علمہ ی کیوں نہیں اکئے حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذان سننے کے بعد میں نے صرف وضو کیا اور عیبا کیا تو حضرت عرفاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا صوف وضو ؛ حالا تکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیسے ہیں ا

حفرت عنمان غنى صى المرعندك زكر غسل مع معلوم مواكر صرف وصوكرنا بهى جائز ب نيزاس سلط بي رسول اكرم صلى الله

علیہ دسلم کا ارت وگرامی ہے۔ آپ نے فرمایا ؛۔

مَنْ تَوَصَّا يُومَ الْجُمَّعَةَ وَإِنْهَا وَيَغِمَتُ وَمَن جوادي حمد من ونوكر في عليك مع اوراتها

اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ افْفُلُ (١) مع اور يوغنل كرك توغنل افضل ب-

اور جوادی غل بخابت کرے توا ہے جم رہزیدا یک بار بانی غسل جمعہ کی نیت سے ڈالے اور اگرایک ہی غسل راکتفا وکرے توجى كافى ب اوراس فنبلت عاصل بوجائے كى حب رونوں كى نبت كرسے اورغل جعد جابت سے عنل بى وافل بوط كا . ایک صحابی است صافبرد سے کے پاس تنزلان سے کئے انہوں نے عنل کررکھا تھا پر جھاکی بے جمع کے لیے ہے ؛ عرف کیا نہیں بلکہ جنابت سے بیے سے انہوں سفے فر مایا دوباروغسل کرو۔اور جمعہ کے دن ہر این پرغس لازم اسنت ، بونے سے متنعلق صیت بیان فرائی انہوں نے دوبار عنل کا عکم اس سے دیا تھا کران سے صاحبزاد سے تے جد کی نیت بنین کی تھی۔اور یہ بات كمناجى بعيدنهين كرمفعود بإكيركى ب اورده نبت كے بغير بھي عاصل ہوگئى ليكن بدبات وصوريا غراص كا باعث بنے كى شريعت شے اسے تواب کا کام فراردیا ہے لہذا اکس کی فضیلت طلب کوا ضروری ہے اصحراً دمی فسل کرنے کے بعدیے وضو ہو جائے ووه وفوكرك اس كاعل باطل نبين موكا يكن السسي كالباده اتها ب-

سا-نبیری بات زینت اختیار کرنا ہے اور بیاس دن سخب سے زینت بن بانیں ہیں لباس، باکیز کی کا صول اوراجی خضونگانا، پاکیزگ کا صول سواک کرنے عامت بنوانے نافن اور موجھیں کوائے اوران تمام باتوں سے ذریعے متواہد بوكنب الطياقين ذكركردى كئي بس-

معزت عبد مندین مسود رصی اسلوعند نے فرایا " بوشخص جعر کے دن اپنے ناخن کا شاہے الد تعالیٰ اس سے بیاری کونیکال

<sup>(</sup>١) مبيع بخارى جلداول ص ١٢٠ كناب الحبعة (٢) سنن الى داد وجدراول من اه كتب الطهارة WWW.W.7922/C

كروبان شفا داخل كرديتا سے اگر حموات يا برصك دن عام بي جائے توظبى مقصود حاصل موجاً ما ہے۔ يس اس دن الجي خوشبو لكائے جواكس كے پاس موناكرية الب نديده بوكر غالب آجائے اوراس كے ساتھ سطھے موے ما ضرب كے وہ غيں نوائسو اور آلام پیشے اورمردوں کی بہترین نوٹ بروہ ہے جس کی یُوظ ہرا ور رنگ چھپا ہوا ہوجب کر بورتوں کی توکٹ بروہ ہے جس کا نگ ظامراورا و الديسيوس السليس روايت مروى ب- (١)

صرت امام شافنی رحمداملہ نے فوایا حوادی کیوے ایک رکھنا ہے اس کے غم کم موجاتے ہی اور تو آدی انھی خوست بو لگانا ہے اس كى عقل بى اضاف موتا ہے جہان ك كبروں كا تعانى سے توسفىدكر برے زبادہ اب كروں كر استرعا لل كو سب سے زبادہ پندسفید کوئے میں تنبرت کے کوئے نہینے کیا ہ کیوٹے بینیا سنت بنیں ہے اور ندان میں فضیلت ع بلکہ ایک جاعت نے ایسے ہاس کی طوف دیجنا بھی ابند فرایا ہے کیونے رسول اگرم صلی افٹرعلیہ وسیم سے بعد بر برطت فاہر ہوئی۔اکس دن درستار باندھامتی ہے ۔حضرت واثارین اسقع رضی الشرعندسے مردی ہے۔ کررول اکرم صلی الشرعلید، ویلم

بينك الشرقالي اوراكس ك فرشفة عجم ك دن عام

إِنَّ اللَّهُ وَمُلَائِكَاتُهُ لَيْمَ لُّونًا عَلَى اصْحَاب الْعَمَانِعِيَةِ الْجُمْعَةِ - (١) بانرهن والول كيك دعا في رحت كرت بي -

اوراگراہ گئ ستا ئے توغار سے پہلے یا بعداسے آنار نے میں کوئی حرج نسی میکن گوسے جو کے لیے جاتے وقت، غاز ك وقت إمام كم منبر رمانى ك وتت اور خطيرك ونت أارب.

م - چتی بات جامع مسجد کی طوف علدی جانا ہے اور مستخب سے کرالسی سبید کا قصد کر سے جدویا تین فرسخ مورایک ورئ تغزيباً الله كادمير والمع) اورصح سورے جائے بنى صح صادق سے بدور اما سے اوراكس كى بت زبادہ نضيت ب عمرى طوت جات بوسف شوع اور تواضع كى حالت إبنائ اور نماز كونت تك معجدي اعتكاف كى نبت سے رہے اوربداراده كرسكما ملاتعالى كوف سے جعدى طوف عاضى كى جزيداكى سے اس سے جواب ميں جلدى كر را سے نيزياس كى مغفرت اوررصاكى طوف خلدى كرنا ہے۔

جنفف معد کے لیے بیلی گھڑی میں جائے گویا اکس نے اون کی قربانی کی جودوسری ساعت میں گیا گویا اس نے

شى اكرم صلى الشرعليدوك لم نے فرايا: مَنْ دَاحَ إِلَى إِلْجُمْعَ تَرِنِي السَّاعَةِ الْرُولَ وَكَانَّهَا فَدَّبَ بَدَئَةً ، وَمَنْ رَكِّ فِي السَّاعَةِ

لا، مشكوة المصابيح ص مراباب الترمل نصل اني ١٢١ مجع الزوائد جلداص ٢١١ باب اللباس للجعه- گائے کی فرانی دی جونیری ماعت میں گاگویا اکس نے
سینگوں والا مینڈھا قربان کیا جوادی چقی ساعت میں گیاگویا
اس نے مرغی بیش کی، جو بانچوس ساعت میں گیاگویا
سنے انڈا بیش کیا۔ اورجیب امام رفطیہ سے بیے منبر کی طرف
میل اکے تورج بالدبیٹ دھیے جانے ہی اور قالمیں اٹھا
دی جانی ہی اور فرشتے سنر کے پاس جی ہو کر قطبہ سننے میں
مصروف ہو جانے ہی اب اس کے بعد جوشی کا کہنے وہ
صرف جی فاز کے لیے گیا اس کے بعد جوشی کا کہنے وہ
صرف جی فاز کے لیے گیا اس کے بعد جوشی کی ناہے وہ

التَّانِيَةِ فَكَأَنْمَا قَرْبَ بَقْرَةٌ، وَمَنْ لَا عَفِي التَّاعَةِ التَّالِثَةِ فَكَانَمَا قَرْبَ كُنِسَّا أَقُرَنَ، وَمَنْ لَا تَعْرَبُ كُنِسَّا أَقُرَنَ، وَمَنْ لَا حَ فِي السَّاعَةِ النَّكِامِنةِ فَكَانَمَا الْفُدى مِنْ لَا حَ فِي السَّاعَةِ الْعَلَىمِسَةِ وَكَانَمُا الْفُدى مِنْ لَا حَ فِي السَّاعَةِ الْعَلَمِيسَةِ فَكَانَمُ المُعْدَى مِنْ فَعَنْ لَا حَرَجَ الْحِمَامُ مَلَوْ السَّاعَةِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ الْعَلَىمِ اللَّهِ الْمُعَلِينِ الْعَلَىمُ عَنْ اللَّهِ الْمُعَلَىمِ اللَّهِ الْمُعَلَىمِ الْمُعَلَىمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَىمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَ

بہتی ساعت سے مراد طوع آفاب کے کا وقت ہے، دومری ساعت اس سے بلندم ہفے کی ہے ، تنبری ساعت اس وقت تک رستی ہے جب سورج کی روشن صبل جائے اور باؤں جلنے کمیں ، بیرقی اور بانچویں ساعت بڑی جا شت سے زوال تک ہے اوران دونوں کی فضیلت بہت کم ہے زوال کا وقت نماز سے حق کا وقت ہے اورائس میں کوئی فضیلت نہیں۔

نبى اكرم صلى الله عليدكو الم نع فرمايا ,

ثَلَاَ نَنَّ مُوْبِعِلُهُ النَّا الْمُن مَا فِيهِنَّ كَرَكَهُ مُوَا كُفُن الُوبِلِ فِي كَلِيهِنَّ ٱلْاُذَانُ وَالشَّتُ ٱلْرَّ وَلُ وَالْغَدُّ وَإِلَى الْمُجْهَعَ نِرْدٍ)

بین کام ایسے ہی کہ اگر لوگوں کو ان کی فضیلت کا علم ج جائے توان کی طلب ہیں اور طوں کی طرح دور این ازان ، پیلی صف اور حمد کے بیے صبح کے دقت جانا۔

حفرت المم احمدين صنبل رطنتن فواياكم انتبي بأتون مين سعافضل صبحك وفت جمعه كعيا ما المعالية والكروية

مرهنين ہے۔

جب جمد کا دن ہونا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پہیٹھ جاتے ہی ان کے باقعوں میں میں جاندی کے رحبر طر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں وہ مہلے اسنے والوں کا نام کھتے ہیں چوسب مراتب ترتیب سے مکھتے ہیں۔ إِذَا كَانَ يُؤْمُ الْجُمُعَنِ قَعَدَتِ الْمِلَائِكَةُ عَلَى اَبُوْلَ الْمَسَاحِدِ بِالدِّيْدِ مُصُمُّعَتُ مِنْ فِضَّ فَيْ وَكَتُلَامُ مِنْ ذَهَبَ كَكُنْهُوْنَ الدُوْلَ فَالْوَوْلَ عَلَى مَرَاتِهِ عِدْ ١٣٠)

دا، جیح بخاری حلیاق ل من ۱۲//۱۲ باب ضل المجدوباب الاستماع الی النطبة (۱) اککائل لابن علی جلد ،ص ۲۸۵۲ ترعبهٔ با روان (۲۷) سنن البنسائی میلدادّ ل ص ۲۰۱ کتاب الحیدة

اورایک دوسری حدیث بین آنا ہے:

راق الْمُلَا وُلِکَ يَنَفَقَّدُوُنَ النِّرِجُلِ إِذَا تَا اَخْرَ
عَنُ وَثَيْنِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيسُكُا لُبَعْمُنْهُمُ مُ
عَنُ وَثَيْنِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيسُكُا لُبَعْمُنْهُمُ مُ
الْخَرَعُ عَنْ وَتُتِهِ فَيَقُولُونَ اللَّهُ خَرَا اللَّهِ خَراتُ كَانَ اَخْرَعُ فَقُلُ فَلَا يَكُونُ وَمَا الَّذِي مُنَ اللَّهُ خَرَا وَقَلَى اللَّهُ خَرَا وَقَلَى اللَّهُ خَرَا وَقَلَى اللَّهُ خَرَا وَقَلَى اللَّهُ خَرَا وَكَانَ اَخْرَعُ فَقُلُ فَا عَنِي اللَّهُ خَرَا وَلَى كَانَ اَخْرَعُ لَهُو مَنْ فَى اللَّهُ فَلَا يَعْمُونُ وَلَا كَانَ اَخْرَعُ لَهُو اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

بے نک فرشتے ایک شخص کونہیں پانے جب وہ جعہ کے دون اپنے وقت سے رہ جا اہے تو وہ ایک دوسرے سے اس کے دان اپنے وقت سے رہ جا اہم تو وہ ایک دوسرے کسی اس کے بارسیں لوجیتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا ؟ اور کسی دھرسے اسے در رہوگئی بھروہ سے ہیں یا اللہ ! اگر محاجی کی دھرسے اسے تا نیم ہوتی ہے تو اسے غنی کر درسے اگر بھاری کی دھرسے نافی روتی ہے تو اسے غنی کر درسے اگر کوئی مشنو است سے نواسے اپنی عبادت کے بیے فائی اگر کوئی مشنو است ہے تو اسے اپنی عبادت کے بیے فائی کر درسے اور محفن کھیل کود کی وجہ سے ہے تو اکس کے دل کواپنی اطاعت کی طون متو صرکو دے۔

بہی صدی بیں سمزی کے وقت اور فجر سے بعد داستوں کو نوٹوں سے بھرا توا و بچھا جا آتھا وہ چراغ بیے ہوئے جامع مسجد کی طون جانے کو باعد کے دن موں ، حتی کر بیٹ سا پختم ہوگی پس کہا گیا کہ اسلام بیں جو سپی بدعت ظاہر ہوتی وہ جامع مسجد کی طرف جالدی جانے کو جھوڑ تا ہے اور سلمانوں کوکس طرح بیود بوں سے حیا نہیں آ نا کہ وہ اپنی عبا دن گاموں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سوریہ ہے جانے ہی اور دنیا کے طالب لوگ کس طرح سوریہ سوریہ سے خرید و فروخت اور حصول تفع کے لیے بازاروں کی طوف جانے ہی تو آخرت کوطلب کرنے والے ان سے متعا بلر کمیوں نہیں کرتے۔

کم جاتا ہے کہ اللہ تعالی سے دیدار کے وقت سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو ہوگا جو سویرسے جعد کی نماز کے بیدجا تے ہی وقت سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو ہوگا جو سویرسے جعد کی نماز کے بیدجا تے ہی چیران سے بعداد لڈین مسعود رضی اللہ تعالیٰ منہ جسی موج ہے جا مع مجد ہیں داخل ہو سے تو تو ہا کہ موجہ بی ان سے سبقت کر گئے تھے تو وہ اسس وجہ سے خمکین ہو گئے اور اپنے آپ کو چیرا کے دل میں کہنے لگے ۔ "چار ہیں سے چوتھا " حالا کا چیرتھا ادمی جلدی کرسنے میں تا نیمر کر سنے بیران سے بیرتھا " حالا کا چیرتھا ادمی جلدی کرسنے میں تا نیمر کر سنے بیرتھا ، حالا کا چیرتھا ادمی جلدی کرسنے میں تا نیمر کر سنے بیرتھا ، حالا تکر چیران سے جوتھا " حالا تکر چیران کے در میں تا خیر کر سنے بیرتھا ۔ ان میں جوتھا ادمی جلدی کر سنے میں تا خیر کر سنے بیرتھا ، حالات کے در ایمان کی جوتھا ادمی جلدی کر سنے میں تا خیر کر سنے بیرتھا ، حالات کی جان کی جان کی جوتھا ادمی جلدی کر سنے میں تا خیر کر سنے بیرتھا ، حالات کی جان کی جوتھا ادمی جان کی جوتھا ادمی جلدی کر سنے میں تا خیر کر سنے بیرتھا ، حالات کی جان کی جان کی جوتھا کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کا کر جان کیا گئی ہوتھا کی جان کی جوتھا کی جان کی جوتھا کی جان کے جان کی جان کا کر جان کی جان کی جان کر جان کی ج

ہ ۔ پانچویں بات داخل ہونے کا طریقہ ہے تومناسب برہے کر دوئوں کی گردنوں کو مذبیعا نگے اور ندان کے سامنے دسے کروٹوں کی روند نے کے سلسے میں منزا سے شدت کے ساتھ ڈرایا گیا ہے۔ وہ برکہ قبامت کے دن ایستین کو رہا باجائے گا اور لوگ اسے روندیں گئے (۲)

صنت ابن جرسی صفائد عنه سے مرسلاً روایت ہے۔ کررسول اکرم صلی الشرطلیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کو گرونیں جیدائینے دیکھا منی کروہ اسکے اگر بیٹھ گیا نبی اکرم صلی الشرطلیہ وسلم عمارے فارغ ہوئے تواس شخص کے دمائے کہ انتراقیت نہ اور ملافات کے بعد فرطایا سے فلاں استحصے کس چیز نے منے کہا کہ اُن توجارے ساتھ جمع مہرتا ؛ اس سے عرض کیا اسے الشرکے نبی ایس کے مماقع ہی تو تھا۔ نبی اکرم صلی الشرطلیہ وسلم نے فرطایک میں سنے نہیں ڈبھا کرتہ لوگوں کی گردنیں جیدائشہ کے ساتھ ہوئے کا کہ تو ایس کے ممال علم ہونے کی طوف اشارہ فرطایا ؛

ایک مندهدیت میں ہے کرنی اکرم صلی الله علیہ و سلم تنے فرمایا ؟ " تجھے ہمار سے ساتھ نماز رابطے سے کس بات نے منع کیا ؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ! کہا آپ نے مجھے نہیں دیجھا ؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے دیجا تو دیر سے آیا اور تونے

رحامنرین کی تسکیف بنجانی را

اور میمن اوقات بہی صف خالی ہو تی ہے تواس کے لیے اکے گزرنا جائز ہوتاہے کیونکران لوگوں نے اپنے تی کوضائع کردیا اور فصنیات کی علیہ کو چیوڑ دیا حفرت مسن بھری رحماللہ فر ماتے ہیں، سان لوگوں کی گردنیں بھانا کہ کرائے جاؤ ہو جامع ہی۔ کے دروازے برسٹھے ہیںان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے ساورا گرسپر میں تمام لوگ نماز ہیں مصروف ہوں توس ام نہیں کرنا چاہیے کیوں کر بیغیر محل میں جواب کی تعکیف دیتا ہے۔

٧- بھٹی بات یہ ہے کہ توکوں کے سامنے سے نظر رہے بلکہ ستون یا دیوار کے پاس بیٹے جائے تاکہ دوسرے بھی اس کے سامنے سے نظری مقصد یہ ہے کہ فازی کے آگے سے دگزیں کیوں کم آگے سے گزرا اگرم نماز کو بنیں تورقما لیکن

اس سے منع کیاگیا ہے نی اکرم صلی اول علیہ وسلم نے فرایا :

ٷڽؖێٞقِفَ ٱنْكَبِينَ عَامًا خَيْزَكُ كُه مِث آنٌ يَمُثَرَيْنَ يَدَى الْمُعَرِكِّنَ لِنَ

اوراک نے فرمایا:

ٷؙڽؙؙۛؿؙڲؙۏؗڽؘٵڡڒۧڿڷؙڒػٵۊٞٳڔڞڔؽۮٵ ػؙڎ۬ۯٷ؆ؙٳڔڗڮٲڿۘڂۘؿڒۘڶۮڡۣڞٵڽؗڲٙڡؙٮۧ ؠڹؙؿؘۑؽڎؽۘٵڵڡؙڡٮٙڸٞؿۦڔ٣)

می شخص کا چالیس سال کوار بنا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے اسے کردے۔

اگرادی با طل راکھ ہوجائے اور بولاسے ادھرادھر چینک دے براس بات سے بہر ہے کہ وہ کسی غازی کے اُگے سے گزرے -

(١) مسنف ابن ابي شيه جلد ٢ ص مهم كآب الصلوت

(١) مشام احدين عنبل طدم ص ١١١١١ مروات زيرين خالد

MILOUS.

ایک دوسری صریت میں گزرنے والے اور اس نمازی کے بارسے بی جوراستے میں نماز بیر ضاہے یا دور کرنے میں کوائی كا جه يون ايا جه-

آب نے ارشادفرمایاء

اگرفازی کے ایکے سے گزرنے والا اورائس جگرفاز برصف والاجانثا كهان دونون بركبا عذاب موكا توامس مے لیے گزرنے کی بجائے جالس سال عقرزا ستر ہوا۔

كُوْنَيْلُكُ الْمَا تُبَيِّنَ يَدَى الْمُصَلِّقُ وَالْمُلِلِّ مَاعَلِيْهِمَا فِي ذَلِكَ الْمُكَانِ لَكَانَ آتُ يَّقَفَ إَرْبَعَ بُنَ سَنَةً خَيْرِكَ وَفَاتَ

بَّمُرِّنَيْنَ يَدَيُولِ

ستون، دبوارا وربچها موامصلم، غازی کے بیے صب محوادی اس سے تجا وزکرے ربینی اندر اکا مے اسے

ووركرنا جاسے سى اكر مصلى الله عليه وسلم نے فرايا :-

چاہے کہ اسے دورکرے اگروہ نہانے تواسسے اللب كونكرون طان مي. رِيدُ فَعُهُ فَانَ آبَا فَلَيْقًا تِلْهُ فَاتَّا لِلَّهُ فَالْكُونَ إِنَّا لَهُ فَالْحَالَاتُهُ فَا شَيْطَاتُ (۲)

حفرت الوسيد فدرى من المرعنه المعيد المعيد المعن الم وہ تنفس آپ سے لیے جا آ اور مروان کے پاس آپ کی سکایت کرنا ۔ تو وہ مروان کو بتا تھے کہ نبی اکرم صلی المدعليد وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے ۔ اور اگر بتون نہ ہو توا پنے سامنے کوئی چیز کھڑی کرسے جس کی لمبانی ایک شرعی گز ر دوفش) متوا کہ وہ اكس كم مدك علاست بن جائے۔

٤- سانوي بات بيدے كربيلى صف كى طلب كرسے كبول كراكس كى فضيلت نيادہ سے جيساكہ ہم نے روايت كياكم نبى اكم

صلى المعليهوك لم تحفوالي:

لاجس نے فسل کیا اور فسل کروایا دبیری سے جماع کی طرف اشارہ ہے) اور صبح صبح کرامام کے قریب ہوا اور غورسے سنا اور دو جوں کے درمیان والے دنوں اور مردون دنوں کے لیے کفارہ سے- ہے) دوسرى مديث كے الفاظ اول إن " الله تعالى اسے دوسرے عبد كے ليے بخش ديا ہے" (م)

(١) كنزالعمال جلد، ص ٥ ٥ ٣ صريف ١٩٢٥٠

(٢) صبح معلم طداول ص ١٩١١ ب منع المارين بدى المصلى -

رس مستدرك العاكم جداول ص ٢٨٢ كنب المجعة-

رم) سندك للحاكم حلداول ص مهدا كأب الجعقة

KWWIMA/GO

اوربعض روایت بین بیر شرط رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی گردینی نہ مجھا سکے۔ صفِ اول بین تین با توں سے عافل نہرہے۔

ا یجب خطیب بیں اہی چیزدیکھے جو ہو میری مولکین یہ اسے بدل نہیں سکتا شلاً اس نے باکسی دوسرے اوہی نے
ریٹم وغیرہ بنہا موام ایسے متھیارین غاز بڑھے جو زیادہ ہی ، بھاری ہیں اور نمازسے نوہ کو بھیرے والے ہی باسنہری متھیار
وغیرہ ایسی چیزیں ہوں جن براعتراض کرنا اکس شخص بروا حیب ہوتو اکسی سے بیچھے رہنے نبارہ مفاطت اور سوچ کو بلٹنے
سے بچانے کا باعث ہے علی دکرام کی ایک جاعت نے سامتی کی طلب میں ایسا کیا ہے۔

صنت بنترین حارث رحمه الدست پوجیا گیا کہم دیجھتے ہیں آپ سوریے سوریے آتے ہیں ایکن آخری صفول ہیں نماز بڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا دلول کا قرب مطلوب ہے جموں کا نہیں انہوں نے اکس بات کی طرف اش رہ فرمایا کہ یہ عمل ول کو زبادہ محفوظ رکھنا ہے حضرت سفیا نِ فُری رحمہ الدینے محفرت شعیب بن حرب کو منبر کے باس دیجھا کہ وہ الوجعفر منصور کا خطبہ نور سے سن رہے تھے بجب وہ نمازست فارغ ہوئے نو فرمایا کہ تمہارا اکس شخص کے قریب ہونا میرے دل کی مشغولیت کا کا باعث بنا کیا اکس بات سے بیے خوف بی کہ کوئی ایسی بات سنیں جس کا انکار آپ پرواجب ہو دیکن آپ اسے بجا نہ لاسکیں۔

پھر انہوں نے ان لوگوں رحکم انوں) کی بدعت کا ذکر کیا کہ انہوں نے سیاہ کہا سے بہنا نٹروع کئے ہی حضرت شعیب بن حرب نے فرمایا کیا حدیث نٹرلف بین نہیں کا کہ فریب ہو کر غورسے سنو (۱)

انہوں نے قربا انہیں خوابی ہور ترخلفا در استذین کے بارے میں ہے جوردایت یافتہ لوگ تھے جہاں کا ان لوگوں کا تعلق ہے تو تم ان سے جس قدر دور مول گے اور ان کونہیں دیجو گے اسٹر تعالی سے اتناہی زیادہ قرب حاصل موگا۔

مسى طوى فق روايت كيا فرمات، بي بي ف رسول اكر صلى الشعليدوكم سيدنا أب في بات فرماتى سي تو

(١) السنن الكرى للبيه في علروس ص ٢٦ ٧ كتاب الجمعة

رم) كنزالعال جلدماص وهاصيث، مم س

www.maktabah.org

بوشفس اس نیت سے اینار کے طور پراورا چھے افعانی کوظاہر کرتے ہوتے بیلی صفوں میں رہے توکوئی حرج نہیں ایسے موقعہ کے بیے کہا ماتا ہے اعمال رکھے نواب) کا دار و ماار نیت پرہے۔

۸- آواب جعد بی سے آٹھواں اوب بہ ہے کہ امام جب منبر کی طون نیکے تو نماز بڑھنا اور کلام کرنا چھوڑ وہے اور موُؤن کی اذان کا جواب و بہنے اور موران سے کی اذان کا جواب و بہنے اور وھر اچھی طرح نظیہ سننے میں مشغول موجائے بین لوگوں کی عادت ہے کرحب موذن اذان کے بید کھوٹے موتے میں نووہ سجہ کر کرتے میں حال نکہ کسی حدیث اور روابت بی اکسن کی اصل ثابت نہیں البتداگراس وقت سجدہ تعالیٰ دت اور می موتو دعا کو لمباکر نے بی کوئی خرج نہیں کیوں کہ وقت نفیدت ہے لیکن اکس سجدے کوحام ندکہا جائے کیونکہ

اى كاحرمت كى كوئى دوينس-

صفرت علی المرتعنی اور رفضرت عنمان غنی رضی الله عنها سے مروی ہے ان دونوں نے فرایا جس نے غورسے سنا اور خامونی رہا اس کے بیاد اور جس اور جس خامونی رہا اس کے بیاد ایک اجر ہے اور جس فی مونی رہا اس کے بیاد ایک ایم رہے اور جس فی سنا دیا اس کے بیاد اور خفول کاموں سے مصروت رہا اس م بدوگنا ہیں اور جس نے مہیں اور خاموں سے مصروت رہا اس م بدوگنا ہیں اور جس نے مہیں سنا اور خفول کاموں سے مصروت رہا اس م بدوگنا ہیں اور جس نے مہیں سنا اور خفول کاموں سے مصروت رہا اس م بدوگنا ہیں اور جس نے مہیں سنا اور خفول کاموں سے مصروت رہا اس م بدوگنا ہیں اور جس نے مہیں کی دیا ہے۔

نبى اكرم صلى الترعليه وسلم تعدوايا . مَنُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَأَلِيْ مَا مُدَيَخُطُبُ

ا ام محفظیر کے دوران جس نے اپنے ساتھی سے

کہا خاموس رموضہ جاؤ اواس نے لغو کام کیا اور جب نے الم کے خطبہ کے دوران لغو کام کیا اس کو حجدہ کا تواب نہیں ملے گا۔

ٱلْفِتُ ٱوَٰ لِمَهُ فَكَفَّدُ لَغَا وَمَنْ لَنَا وَالْدِمَا مُدَّ يَخْطَبُ فَكَ مُجْمِعَ ثَدَ لَهُ وَلِهِ \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

اس بین اس با اس با اس کا دان و کا اس کا دان کرانے کے لیے اشارہ کرے یا کوئی کنکری مارنی چاہیے زبان سے شرم و مضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عذکی روایت بین سیے «بنی اکرم صلی اللہ ملبہ وسلم خطیہ دسے رہے نصفے کہ انہوں سنے رحصرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت بین کعب رضی اللہ عنہ ہے بوجیا کہ علی سورت کب نازل ہوتی ہے تو انہوں نے انشار سے سے خاموش ہونے کو کہا سرکار دوعا کا میں اسلم علیہ دس منہ سے تو طایا آب ما جو نسین ہوا۔ انہوں نے سرکار دوعا کم صلی اللہ علیہ دس کم سے فرطایا آب ما جو نسین کا جمعہ نسین ہوا۔ انہوں نے سرکار دوعا کم صلی اللہ علیہ دس کم سے نسان بین کو بات فرطایا میں میں تھا ہے ہوئیا۔

صرت اُبی نے سے کہا ہے اور ۱

اوراگراام سے دور سوتو بھی مناسب ہنیں کہ علم باکسی دور سرے موضوع برگفتگوکرے بلکہ فا موسل رہنا جا ہئے کوئکہ
ان سب بن تسلسل ہوتا ہے اور معضنا ہے بدا ہوتی ہے جوان لوگول تک پرننے جاتی ہے جونور سے سن رہے ہوئے ہیں۔
اور گفتگو کرنے والوں کے حلفہ بن بھی منیں بٹھنا چا ہئے توجوادی دور سونے کی وج سے سننے سے عاجر ہو وہ فاموت ہے
بہستے ہے جب خطبہ امام کے دوران نماز بڑھنا کروہ ہے تو کلام کرنا پررط باول کروہ ہوگا، حضر بن علی المرتفیٰ کرم اللہ
وجہہ فرماتے ہیں جارا فقات بین نماز بڑھنا کروہ ہے فیرے بعد ، عورے بعد دو بیر کے دفت اور جب امام خطب دیے
ریا ہو۔

۹۔ نواں اوب بہ سے کر حجد کی اقتدا بیں ان امور کا خیال رکھے جو ہم نے غیر حجد کے بار سے ہیں بیان کئے ہیں اور حجب امام کی فوائٹ سنے توسورہ فانحہ کے علاوہ نہ پڑھے (احما ف کے نزد یک اس وقت بائکل قرائٹ نہ کرسے) اور حجب حجد سے فارغ ہوجائے تو کام کرنے سے جہلے سات مرتبہ سورہ فانحہ بڑسے سات مرتبہ سورہ افعا میں رفل ہوائٹ اور قبل اعوز برب الفاق اور قبل اعوز برب الناس بڑسے بعض بزرگوں سے سروی ہے کہ جدا دی بیٹل کرنا ہے وہ جد سے جمعة کام مفوظ ہوجا آ ہے اور براکس کے بیے سندیکان سے مفافت کا باعث ہے۔ جدا دی بیٹل کرنا ہے وہ جد سے جمعة کا باعث ہے۔ جدا کہ میں بیٹل کرنا ہے دی برد ہر کان سر جھا استناب ہے۔

اے اللہ! اسے عنی اسے تعرفیت والے اسے انتداع

(١) الترفيب والترميب علداول ص ١٠٥ كتاب الجمعة

ٱللَّهُمَّةُ بِمَاغَنِيُّ يَاحَمِيْدُ كِيامُنْدِي كَ

ر٢) الترغيب والترسب جلداول ص ١٢٩

www.malaabah.org

بیدا کرنے والے ہے (قیامت کے دن) نوانے ملے اے رحمت والے اے مجت کرنے والے اپنے ملال كرماته حرام سے اورائي فعل كے ساتھ ناسوات

مُعِيثُهُ بَارَحِ بُهُ بَا وَدُودُ اغْنِنِي بِعَلِالِكُ عَنْ حَلَامِكَ وَبِفَصْلِكَ عَمَّنَ سَوِاكَ-

بے نیاز کردے۔

كها عاناب كروشفس وعاجيشها مكتاب اللاتعالى اساري مخلون سع بينيا زكرد بياب اوراس وبال س رزق دناہے جہاں کا اسے مگان بھی نہیں ہوا بھر جمعہ کے بعد جورکتنیں بڑھے صرت ابن عرض الله عنها سے مروی ہے کہ نی اکرم صلی الشعلیہ وسلم عمد کے بعد دورکفتیں بڑھتے تھے (ا)

حرت الدررورف فالمعندس مروى بكرآب مارركات يرصف تصرد)

حزت على المرتضى اور حفرت مدرالله بن عباكس رفى الله تغال عنهم سے چوركعتوں كے بارسے بن مروى ہے رسى

مخلف مالات بين بنمام صحح بن اورافضل بيس كدرباده كمل ريس ريدني جوركمات رطيع) ١٠- وسوال اوب به بے معصری نماز مرصف تک معی بی بی رہے اور اگر نماز مغرب تک ظرے توافضل ہے ، کہا مانا ہے کہ جس نے عمری تماز ما مع سیدیں بڑھی اس کے لیے ج کا تواب ہے اور جس نے عزب کی نماز ھی بڑھی اس کے لیے چے اور عرب کانواب ہے اور اگراسے اس مات کا در نہ ہوکہ اس سے بناوٹ کا اظہار ہو گایا لوگوں کے اکسی مے افتکان کود بچنے سے کوئی معیب اے کی با لیے مقصد گفتی من شنول موجائے کا تو ہی ہے ورنہ اپنے طرکی طرف وط ائے اسٹر قالی کا ذکر کرے اس کی نعموں میں غور کرے اور اس کی توفیق برث کرادا کرے اپنی کو تاہموں پر توف

زدہ مودل اورزبان کی مفاظت کرے سورج کے عزوب ہونے تک اسی طرح رہے تاکہ اس سے فعنیت والی مرطی میل نہ جائے۔ جامع مسیر با دوسری مساجد میں دمیزی گفتنی کی مرے نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فرطایا: وگوں پرایک ایبازاندا کے کا کہ ان کے دینوی معامل کے بارے میں گفت وسا مدمی ہوگی اللہ تعالی کوا ن لوگوں کی کوئی حرورت بہیں بس ال کے پاس مند بیھو-

يَانِيُ عَلَى النَّاسِ نَمَانَ يَكُونُ حَدِيثُهُ في مسَاجِدِهِ مُ كَمُرُدُنكًا هُمُ لِبُسَ مِنْهِ تَعَالَا رِفْيُهِمُ حَاجَةً فَكَوْتُحَالِسُوْهُمُ (٣)

(١) صبيح سلم حلداول ص ٨ ٨٧ كتاب الجمعة (١) معيم ملداول صدم اكتاب المعدة (١١) من الى واور عبد اول ص ١٤٠ بأب الصلوة بعد الجمعة رم) كنزالعال جلد اص ٢٠٥ صرب ٢٩٠٨٢

بعض وبكركن وآواب الم سي المرك بدرمجانس الم من حاضر بولكان فسر كولوكون ربيسي آئ كل ك واعظين بن) کی محلسرں میں سرجا کے اوران سے کلام میں کوئی بھا، ای منین-اورسانگ رضوف کی او برجانے والے) کوجا ہے کروں جمعہ کالارا ون اچھے کا موں اور دعاؤں می مشنول رہے اکہ اسے وہ فضیلت والی گوئی مل جائے بوہ نرمے عاز سے بیلے منعقد مونے والصطفرن بن وجائے حرت عمالترین عمرضی استرینا سے مردی جے فرا تے ہیں۔

آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى كَنِ الْمُ صَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي كَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى كَنِ عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْ

مرم کری شخص عالم بالندمو، المدتعالی کے اندات اور عذاب کے دنوں کاذکر کرتا ہو دین ک سجھ رکھتا ہو صبح کے ونت جامع مسجدین درکس دینا ہو نواس کے باس بیٹے اس طرح و مبلدی آنے اور غورسے سننے کو جمع کرنے گا۔ امغرت بن نقع دینے والے علم رکی بانوں) کوغورسے مستنا نوافل میں شنول مونے سے بہتر ہے رصفرت ابوزرغفا مدی رضی العُرعت، سے مردی ہے معلم مل ما شری ایک ہزار رکعات سے افغال ہے (۲)

حفرت انس بن مالک رضی الشرعدسنے ارشار فعا وندی -

فَإِذَا قَفِينَتِ الصَّالِاتُهُ فَأَ تَنْسِ وُوا فِي الْكُرُفِي جب تمازادا سرعام توزين من فيل جادُ اورالله تعالى

كَانْبَتْنُو مِنْ نَصْلِهِ اللهِ رس )

مے بارے میں فرمایا کر دنیا طلب کرانہیں ملکہ مرتف کی عبادت اور جنازے میں حاضری ہے نیز تعلیم و تعلم اور دینی بھائی ہے ملاقات برنا سے الله تعالى نے مقامات برعلم كوا بنا فضل فرار ديا ہے۔

ا درا مذنفالی نے آپ کو وہ سب کچھ سکیا دیا جوآپ مائے بنیں شخصے اور برآپ پرا مشرفعال کا بہت بڑا فضل ہے۔

رَعَلَّمِكَ مَاكُوْتُكُنْ تَعُلُّمُ وَكَاتَ فضَّلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١) اورارشادفد ولدى سے:

١١) سنن نسائي طداول ص ، ١١ كناب المساجد -

(٢) الاسرار المرفوعة عن ١١١ حديث ٢٧٨

رس) قرآن مجير سورة جمعه آب ١٩

(م) قرآن مجيد سورة نساء آيت ١١٣ a www.makaabai

وَلَقَدُ النَّيْنَا وَاوُدُومِنَّا فَصُلَّا (١) اوربيت كم من صفرت واور عليه السام كوفض علاكيا-اسس سے علم مرادی بنزا اس دن رحمعر کے رن انعلی و تعلم سب سے انفیل عبادت ہے اور واعظین کی محلس سے نماز افسل ہے کونکہ بزراؤں سے اسے برعت قرار دیا اور وہ جامع سی سے قصد کو واعظین کو نکا لتے تھے۔

حفرت ابن عررضى الشرعبهما صحصح جامع مسجدي ابنى مجلس كى طوف تنشريف كے كئے تو دباں ان كى عالم براك فيسرك نصے بیان کررہا تھا انوں نے فرایا میری جگر سے اعثوارس نے کہا بن نہیں اعثوں کا بن آب سے بہلے اگر بیان بنجیا ہوں چنانچه مفرت ابن عمرض الشينها نے ايک پوليس والے کو بل کراسے اٹھا يا اگر برعل سنت سے بوّا تواسے اٹھا نا جا گزنہ ہونا،

بى اكرم صلى الدرنلدروس لم تے قربابا .

لَا يُقِيِّنَ أَحَدُكُ هُ إَخَامٌ مِنْ مَجْلِيمِ شُدَّ مَنْ مَعْلِيمِ شُدَّ مَعْ مِن كُونَى ابنے جائى كواس كى محس سے انحاكر خود بَجُلِسُ فِبُهِ وَلِيكِنْ لَفَتَحُوا دَنُوسَةُ اُورِين ولان معظم بلكه ووسرے كے إلى الله الله

اور صفرت ابن عررض المدعنها كاطريفة برتها كرجب كونى شخص ابنى عكرس المختانو وبال نه بعضف حتى كروه وبال لوط أتا یہاں کہاگیا ہے کہ ایک قصد کو حضرت عائشر صی الشرعنہا کے حجرہ مبارک کے باسر کھی جگہ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے حضرت ابن عررض النلونم اكوبيغام جبياكم السس نعابني قصركوني س مجهد اذب سنهاتي اور مجد تسبع ورك وباسع جناني حفرت ابن عرض الشرعنها نے اسے ماماحتی کرایکی لاٹھی اس کی بیٹھ سے طوط کی بھیرات کے اسے بھینک دیا۔

الد بہترین ساعت کی اجمی طرح نگران کرسے اور ناک میں رہے ایک مشہور روایت میں ہے۔

نى اكرم صلى الشرعليدوك ميت في ما ا

إِنَّ فِي الْجُمُعَنِ سَاعَةً لَّوْثُكُا نِفْتِهَ اعْبَدُمْ مُلْكِ كِيُالُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ شَيْكًا إِلَّرَاعُطًا لا رس

اک دوری دوات س لَانْعَادِفْهَاعَبْدُ نُصِلِّيْ

بے شک جمعر کے دن ایک السی ساعت سے کرحس شخف کوحاصل موحائے اور وہ اس میں الٹر تعالیٰ سے کچھ سوال کرسے نودہ اسے عطافر آیا ہے۔

وہ کسی بندے کو موان ہوجائے اورود اسس می فازراھے۔

(۱) قرآن مجد سوره سر باریت ۱۰

(٢) السِن الكيري الليه في حارم ص ١١٧ كناب الجمعة

(١١) جعيم ملم طلدادل ص ١٨١ كماب الجمعه

رى) الكابل للدرى جلداول ص ١٧ نزهم ميرافترين سلام إصندامام احمدين حنبل حلد ٢٥٠ مروبات الوهرمية

اس بیں اختاد منہ ہے رکہ وہ کونئی مباعث ہے) کہا گیا کہ طلوع آفنات کے وقت ہے پرجبی کہا گیا ہے کہ ذوال کے وقت ہے پرجبی کہا گیا ہے کہ ذوال کے وقت ہے پرجبی الم منبر پرچیاد جائے اورخطبہت وع کر د سے کہا گیا ہے کہ حب وقت ہے کہا اور خطبہت وع کر د سے کہا گیا ہے کہ حب وہ نما زکے بیے کھڑا ہوجائے بعض نے کہا کرعصر کا آخری سنتے ہوزت ہے کسی نے کہا سورج غروب مونے سے پہلے ہے۔

محصرت خاتون جنت فاطمة الزمرا درض الترعنها الس وقت كاخيال ركها كرتى نجين اورابني خادم كو حكم ديتي كه وه مورج كلطون ويحصا ورابني خادم كو حكم ديتي كه وه مورج كلطون ويحصا وراست خفاري بنيا موجا بي حتى كه سورج غروب موجاً با اور تباتين كريد وه كلطرى سهيج ملى انتظار كي جا في سهد اوراست النيد اباجان سركار دوعالم صلى الترعلب وسلم سي نقل كرتين و لا)

معن علما و نے فرایا به کیلتہ القدر کی طرح پوت بدھ ہے اور ویرے دن ہیں ہے تاکہ اس کی تفاظت کی طلب زیادہ ہو معن نے فرمایا کہ بہ بیلتہ القدر کی طرح جمد کی مختلف ساعتوں ہیں بدلتی رہتی ہے بہ مفہوم زیادہ مناسب ہے اور اس می ایک طاز ہے جس کا ذکر علم معالمہ کے مناسب نہیں ہے لیکن ہو کھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تصریق ضروری سے ۔ آپ نے فرمایا :

اِنَّ لِدِ تِكِمُ فِيُ البَّامَ دَهُورِكُمْ لَصَحَابِ اَلَا بِعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اورم جمع کادن بھی انہی ایام یں سے ہے لہذا بندے کوعائے کے بورادن دل کی عاضری کے ساتھ اکس کے در ہے رہے ذکر کو لازم بکر سے اور دنیا کے وسوسوں سے امک تھلگ ہے موسکتا ہے ان خوشبر دار جھونوں ہیں سے کوئی جو فکا اسے حاصل موجائے۔

صفرت کوب اجاررض المنزعنة فرمات میں کریہ جمو کے دن آخری گھڑی ہے ۔ اور بیغروب کے وقت ہوتی ہے حضرت الوسربرہ رضی النزعنہ نے فر مایادہ گھڑی کیسے ہوسکتی ہے حالا بھر میں نے سرکار دوعالم صلی النزعلیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے نصے کہ وہ ایسے بندسے سے عوافق موتی ہے جو نماز بڑھتا ہے اور پر نماز کا وقت نہیں صفرت کوب نے فرایا کیا سرکار دوعالم صلی النزعلیہ وسلم نے نہیں فرمایا :

بوتنص غازى انظاري بلجناب وه شازين راشار

دا) نشعب الايمان عدم ص سره فضل الجمة عدب -

مَنُ نَفَتَ مُ كِينُتُ فِلْكُوالصَّالُولَةَ فَهُدًى فِي

<sup>(</sup>٢) جمع الزوائر علد ١٠ ص ١١٧ بأب التعرض لنفغات رحمة الله

ہونا ہے۔

الصَّلوٰةَ را)

انہوں کے فرمایا ہاں یہ تو فرمایا ہے تو صرت کعب نے فرمایا تو یہ نمازی ہے۔ اس پر حصرت ابوس روہ رضی اللہ تعالیٰ عند خاموش میر کئے۔

صرت کعب رضی الده عنداکس بات کی طرف مائل شخصے کربراس وان کا بھی بورا کرسنے والوں سے بلے رحمت ہے اور اس کو چیجنے کا وقت وہ حبب اکرمی عمل سے کمل طور برفیا رغ موجا باہے خلاصۃ کلام بہہے کر یہ باعث نضیلت وقت ہے اور حب امام منبر پرچا کا ہے مہذا ان دونوں قونوں میں زیادہ سے نرایدہ دعا مائلی حاسمے۔

ا- اس دن زباده سے زیادہ درود کرافی بڑھامتیب ہے۔ نبی اکم صلی المرعلیوسلم نے فرایا۔

جن نے جو کے دن مجھ پرای مرتبہ ورود سرگیا اللہ تعالی السرت کے اسی سال کے گنا ہ بخش دے گاعون کیا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہے ہے بارورود شرک اللہ تا ہے بر درود کشر لین کیے بڑھیں آپ نے معلی فیا درا ہے کا مرتب کیا ایس بڑھوا اللہ مسل علی محد را اُخریک اسے اللہ حضرت محد مصطفیٰ اورا پ کی آل پر حمت نازل فرما ایسی درجمت ہو تنہ کی رما کا باعث اورا پ کو وہ مقام محمود عطا فراجس کا تولیے میں اورا پ کو ہاری طرف سے وہ جزاعطا فراجو آپ کے شاہ بان شان سے افضل دل فراجو آپ کے شاہ بان شان سے اوراس سے افضل دل عطا فراجو تو نے کسی تی کو اسس کی امت کی طرف سے عطا میں پر دھرت فرما ہے سے سے ایس میں انبیا درا کو اورا کی نے دیا ہیں ہیں درجمت فرما ہے دولا ہے تا میں بین انبیا درا م اور ما لین بیر درجمت فرما ہے سے سے دیا وہ وہ کے دائے۔

- إس رق ريادة مستارة والمحمّعة والمرار مرسي يرسي من صلّى عَلَى اللهُ كَدُهُ وَلَوْهُ الْحَمّعة وَالْحَمّعة وَلَمَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ كَدُهُ وَلَوْهُ الْحَمّعة وَلَا اللهُ اللهُ كَدُهُ وَلَوْهُ اللهُ اللهُ كَالُولُولُ اللهُ اللهُ

سات بارپڑھے کہا گیا کہ بوشنع سات جوں ہیں اس طرع پڑھے کہ ہرجو پی سات بارپڑھے اس کے بیے بی اکرم صلی اللہ عبیہ واکہ وسلم کی شغا عنت واحب ہوگئ اورا گراس ہی اضا فہ کرنا چاہیے تو احادیث میں مروی ہر ودوو تشریف پڑھے۔ اللّٰہ عَدِّا اِجْعَلُ فَصَائِلَ صَلَوَا مِنِكَ وَفَوْ عِیْ ﴿ اِسِ اللّٰمِ اِیْنَا بِرَکَ تَرَیْنِ ورودورحت ) پڑھنے والی کمیں

<sup>(</sup>١) شعب العمان حلد م ص ٩٢ أب فضل الجيفة

مترين خوبي الني محسس ابني رحمت اوراينا سلام حفرت محدمصطفي صلى المعليه وسلم سربازل فراج تام رسوطول محروان رسز كارون كام الخرى بى اورتها م جانوں کے سب کے دول بی جدائی کی طرف مے جانے والے نیکی کے دروازے کو طولے والے ، فی رحمت اورامت محسروارس يااشان كومقام محود برفائز فرما جس کےسب ان کے قب کواور فری کر دے اس کے سبب ان کی اکھوں کو ٹھناٹ ی کر دے کہ ان برسیا اور کھیلے رشك كري بالله إسركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كوفضل ، فصلت ، بزرگی ، و سله ماند ورصر ، ماند مرتبه عطافه ما حفرت مصل الشعابيه وكم لم كے سوال كو يولا فرما ان كى اميدان كر بهنجا انس بيدا شفاعت كرف والا اورمقبول شفاعت بنادے بااللہ ان کی دلیل کو بزرگی عطا فرا ان محترازد كويمارى كروسان كديل كوينيخ والى بنا وسيلند ترمقربين مين ان كامرتبه بلند فرا بالله المين ان كے زمرہ رجاعت ) میں اٹھانا ان کی شفاعت کے متحقین میں ہے كردس أب كى سنت برزند ركداور أك كى تت يروت دے میں آپ کے تون پراناروے آپ کے بالہ سے براب رئاس حالى بى كريم رسوانه مول ننا دم بول اورد تك كرف والحدد تبريل كرف والع اورد بدلك وال نگراه کرنے والے اور مذکر اہ سے کئے اے تمام جمانوں مصرب ماری دعا کوفنول فرما يه

مَرَ اللَّهُ وَأَنْ وَكُوالِكَ وَلَا أَرِكَ وَرُفْتِكَ رَّنِيَّ إِنَّ عَلَى مُحَمَّرِ سَيِّرِ الْمُرْسَلِدِينَ كَلِ ﴾ الْمُنْلِّفِيْنَ دَخَاكَنِدِ النَّبِيِّ بُنَ تَ رَبِّ الْعَالِيدِينَ ذَائِكُوا لُخَبُرِ وَمَا يَحِ الْبُرِ وَيَنِي الزُّحْمَةِ وَسَيْدِ الْأَكْالِوا للَّهُ عَمْد ابْعَنُهُ مِثَامًا عَمْدُودًا تَزُلِفَ بِهِ قُرْبَهُ عَبْنَ يَغُبِطُهُ بِهِ الْاَذَكُونَ وَالاَحْرُونَ ٱللَّهُ مَدَّ ٱغْطِرِالْفَصَٰلَ وَالْفَضِيرُكَةَ وَالسَّرُدَ: كَانُوسِيكُةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيمَةَ وَالْكَوْلِكَةَ الثَّا فَعِيَّةُ الْمِنْبُفَ مَرَ، اللَّهُ مَّا عَظِ لِحَتَّدٌ ا مُثُولُهُ وَبِلْدِنْهُ مَالُولَهُ وَاجْعَلُهُ أَوْلَ شَافِعِ كَاذَّكَ مُنْفِع، اللَّهُمَّ عَظَّمُ مُرْهَانَهُ وَلَدِّلُ رِدِيْزَانَهُ وَإَبْلِغُ حُجَّجَتَهُ كُارُكُ فِي آءُ لَي الْمُقُرِّبِهِ كَا دَرَجَبَتَهُ ، اللَّهُ رَّا الْحُشُرُ مَا فِي زُمُرَتِهِ وَاجْعَلْتَكُونَ آحُلِ شَعَاعَتِ عِ وَإِحْمِنَا عَلَى سُنَّتِهِ وَلَوَّفَنَّا عَلَى مِلْتِيهِ كَأُوْرِدُ نَا حَوْمَتَهُ كَالْسَقِنَا بِكَاسِهِ عَدِير خَذَايَاوَلَةَ نَادِمِينَ وَلَا شَاكِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَهُ كَا يَبِينُ وَلَا مَفْتُونِينَ، آمِدِينَ يَارَبُّ الْعَالَمِينِيّ "

(1)

خلاصہ بر سے کہ درودر النے، کے بوالفا کو میں پڑھے جا ہے دہ الفاظ موں جزئشد میں مشہور میں ( درود ابراہی) وہ

درود شربیب پرطیصنے والا ہوگا اور مناسب ہے کہ اس کے ساتھ استعقار بھی الائے کیوں کر بربھی اس ون سخب ہے۔ ۲- اس دن قرآن باک کترف سے پرطیسے بالمضوص سورہ کھف کی الدرن کرے حضرت الوم برج ا در حضرت ابن عباسی ارسی سنر عن سے مردی سے۔

بوت خس حمید کی رات بارن میں سورہ کہت ، بڑھے اسے دہاں
سے لے کر جہاں وہ بڑھا ہے کہ مکرمہ تک روشنی عطا
کی جاتی ہے اور آئندہ جمعہ تک کے گنا ، بخش دینے جاتے
ہیں سائلہ بین وان ٹائد کے گنا ، بھی - اس کے لیے میں تک
سز مزار فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں وہ بماری سے ، بیٹ
سکر جورف ہیں ہے درو ، برض اور گوڑھ کے مرض سے
سنر دخیال کے خانہ سے بجایا جاتا ہے ۔"

أَنَّ مَنُ ثَنَّ أَسُورَةَ الْكُهُنِ كَيْكَةَ الْحُمْعَةِ الْحُيْمَةِ الْحُمْعَنِ الْعُطَى نُوكُا مِنْ حَيْثُ يَفَكُوكَا إِلَى يَوْمِ الْحُمْعَةِ الْحُحْرَى وَفَضُلَ تَلَاثَةِ اللَّهَ يَوْمِ الْحُمْعَةِ الْحُحْرَى وَفَضُلَ تَلَاثَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ الدَّاءِ وَالدَّبِيثِ كَنَّ مَلَكِ حَتَّى الدَّحَبُ الْمَعْنُ وَلُكْبَرَصِ وَالدَّبِيثِ الْمُجَنِّ وَلُكْبَرَصِ وَالدَّبِيثِ الْمُجَدِّدُ الْمِؤْلِثُ فَي الدَّحَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَدِّدُ الْمُؤْلِثُ الْمُ

اگریمان بونو حجہ کے دن اور رات بین و آن مجدیمان فتم کرے اور اگرات کو بڑھے تو مناسب ہے کوفتم قرآن میں کادو رکستوں میں ہو، یا مغرب کی دور کوشوں میں یا جمعہ کی اذان اور اقامت کے در مدان مو، اس کی بہت زیادہ فضیت ہے جا دت اگر ار لوگ جمعہ کے دن ایک ہزاد مر نبہ قبل ہوا ملہ احد بڑھنا بسد کرتے ہیں، اور کہا گیا کہ جوشفی دکس یا بس رکھات بی اسے پہلے معتوبہ پورے فتم سے افضل ہے اور وہ لوگ ہزار بار بار گاہ نبوی میں درود کرتے رہنے کا نزرانہ بھیجے تھے اور ایک ہزار مرتبہ اسبحان اللہ ، الحد دللہ ، لحالہ بالا اللہ واللہ اکبر " بڑھے تھے اور اگر جموبے دن مورات ہی وہ جھر سورتیں بڑھے جن کے نزوع میں تب سے اللا تو بہ اچھا ہے .

نبی اکرم صلی انڈیں رک کم کے بارت میں ہے بات مروی نہیں ہے کہ آپ عبو سے معدادہ کوئی معین سورت پڑسھتے ہوں جعمر کی رات معزب کی نمازیں سورہ الکافرون اور سورہ افعاص پڑسے اور عثادی نمازیں سورہ مجعہ اور سورہ منا نقین پڑھتے تھے ایک روایت میں ہے کہ آپ عجم کی دونوں رکعتوں میں بسور نہیں پڑھتے تھے جعر کے دن فجر کی نمازیں سورہ سیوہ تقالی اور صل آن علی الانسان " پڑھتے رہ)

<sup>(</sup>١) تفسير قرطي ملدي ص ٩٠٠ تنحت سورة الكبيت

١١) وه مرزين مي مورة عديد ، مورة حشر ، مورة صف مورة جد مورة نخاب مورة الاعلى-

<sup>(</sup>٣) غرن السنن جدسوس ١٨ الغران في الصبح

<sup>(</sup>م) صحيم معلم حاراول من مدم كذب الحبد-

۵۔جب جامع مسجدیں وافل مؤتوجار رکعات بڑھنامشخب ہے ان بی دوسوم تنبہ فل موالٹلا عدر شے بینی ہررکعت بین کا ا بار بڑھے رسول اکرم صلی انٹر علیدوس کم سے مردی ہے کہ جوشخص اکس طرح کرسے گا وہ مرنے سے پہلے جنت بیں اپنا ٹھکا نا دیجہ سے گا۔ با اسے دکھا دیا جائے گا۔ (۱)

تنجیۃ المسجد کی دورکعتوں کونہ مجھوٹرے اگرے امام خطبہ وسے رہا ہو لیکن مختفر مٹربھے نبی اکرم صلی المرعلی سے اکس کا حکم دیا ہے (۱) اوفاف کے نزد یک خطبہ کے دولان کوئی نماز ریٹھٹا جائز نہیں ۱۲ ہزاروی) ایک غرب اغیر شہوں عدیث یں ہے کہ نبی اگرم صلی امٹیعلیہ وسے مسید میں اُنے والے کے بیے دخطبہ سے) خاموش ہوگئے حتی کہ اکس نے دورکعتب ا داکیں الا تو کوئی مسٹرات کہتے میں اگرام خاموسش موزو ریٹرھ سکتا ہے۔

اس دن بارات میں چا رکھات ان چارسور توں کے ساتھ پڑھنا متب ہے ، سورۂ انعام سورۂ کہف ، سورہ کلہ اورسورۂ بلی ہورہ کہت ، سورہ کلہ اورسورۂ بلی بڑھے مجھے کی رات میں ان چارسورتوں بلی بڑھے کے جھے کی رات میں ان چارسورتوں کو رفان اورسورۂ ملک بڑھے مجھے کی رات میں ان چارسورتوں کو روف کے روف کا نہ دو گھے کہ براہ ہے کہ براہ ہی فار انھی طرح پڑھ کے روف کا نہ ہوں کہ ابت ہورہ کا فلاص کر ت سے بڑھے اور صلاۃ ت بیے پڑھنا مستحب ہے مبیا کہ فوافل کے باب میں کا طریقہ بیان ہوگا ہے۔ ابت ہورہ کا دوعالم صلی انڈ علیہ وسلم کے اپنے چپا صرت عباس رفتی الڈ عذہ سے فرایا۔ اسے برجھے کے دن بڑھیں رہی

موزت ابن عباس رض الله عنها جو سكے ون زوال كے بعد اس ما زكور فيضا بنيں چو الرت تھے اور الس كى بہت بارى فنيلت كى فرويتے تھے اور مناسب ہے كر زوال ك كى كا وقت ما زكے ليے اور حمو سے بعد عصر كى عالم كى باتي سننے كے يے اور عمر سے معزب تك تبسيح اور الستقفار كے بيے مقر كرسے

المد متخب صدقہ - اس دن تصوی طور برنیفی صدفہ ستی ہے الس کا دکن تواب متا ہے بشرطیکہ آدی خطبۂ ام کے درمیان موال کرنے وال نہ ہو۔ ام کے خطبہ کے دولان کام مکروہ ہے ۔ حضرت صابح بن محد رحما دیڈ فرما تے بہی ایک مسکین نے جمعر کے دن سوال کی اکس عال بیں کرام خطبہ دسے رہا تھا - اور وہ شخص میرسے والد کے ساتھ بٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے میرے باپ کوایک شکروا دیا تاکہ وہ اسے دے دیں تو میرسے والد نے اسے نہیں بچرا -

www.maklabah.org

<sup>(</sup>١) تفسير قرطي جلد ٢٠ ص ٢٥٠، ٢٥٠ فحت تفسير ورق الاخلاص .

<sup>(</sup>٢) ميح سلم ملداول ص ١٨٨ كتاب الجعة

و (٣) سنن وارقطن علد باص ها ول كناب المحمدة-

رم) سنن ابن مجرص ١٠٠ ماجاوفي صلوة النبيع-

حفرت عبدالله بومسعود رضی الله عند فرمانے بن اگر کوئی تعفی مسجد میں سوال کرے تو وہ اکس بات کا مستی ہے کہ اسے نه دیا جا ئے۔ اوراگروہ قران کے نام پر مانگے تو جی اسے نہ دو یعفی علاء نے جا مع سی یں اس طرح سوال کرنے روید فقہ وين كوكروه مكاب كروي كاكروين بصانكي مائ البندوة خص جوابني ملك كار بابطام واسوال كرس كروين من بعد الك ترديبا

حزت کوب احار فرما تے میں ہوتیفیں جمعہ کے بیے حاصر ہوتھے والیں ہوتتے ہونے دو مختلف چنریں صدف کے طور ب وے بھروالیں اگردور کعتیں روصے ان میں رکو حاور توجه نیز خشوع کو عمل کرے اورائس کے بعدیہ دعا تھے۔

اے اللہ انبرے ام کے ساتھ سوال کرا موں اللہ تعالے كے نام سے جو بحفظ والا جربان مے اور تبرے نام سے كم نزب سواكونى مبودنس وه ذات جوخودزنده دوسرول كو فَامْ ركف والى بهاكس افته اورننديس أتى-

آلكهمم إن آسكالك ما شيك بسمرالله الترَّحمٰنِ الرَّحِبْمِ قَبِا شِيكَ الَّذِي كَدَالِيَهِ رِلدَّ هُوَالْحَبِّى الْقَبْتُوهُ كَوْتَاخُنُهُ لِاسِتَ لَهُ

وہ خص اللہ افعالی سے جو کھی مانگے اللہ تعالی سے عطار فرمائے گا۔ بعن بزرگوں نے فرمایا جو شخص حجعہ کے دن کسی کین كوكفانا كهانا كهانا كالم يعرض عبر محد كے ليے جائے اوركى كوا دب نابنجائے يعرامام كے سام يعرف كے بعد يركما يوقے-النزنى لأكيام سيكشروع كزنا مول جوزنده قائم ركلن والاب الندايل تحصيصوال كنامون كرمضي كن دے مجدر حم فرا اور مجدال سے با۔

بِسُعِ اللهِ الرَّحْمَنِ النَّحِيثِ الْعَبِي الْفَيْوُمِ ٱسَّالِكَ آنُ تَغَفِي لِيُ وَتَرْجَمُنِيُ وَتَعَافِيكِ مِنَ الْنَادِ-

بحرجود عاما فك كا قبول بوك -

>- جمد کے دن کو آخرت کے بیے مقرر کردے اوراس بن ونیاوی امورسے رک جائے بکد اور او فالف زیادہ بڑھے ادراس سفركا أفاز زراعها روات برع.

بوشخص حميه كى مات سفركرے اكس كے ساتھ والے فرشتے رِانَّهُ مَنْ سَانَرَ فِي كَبُلَةِ الْجُمْعَةِ دَعَاعَكَيْهِ الليدوعاكرت بال-

اورطلوع فبرے بعدم سفرموام ب البنة رفقائے سفر کے سلنے کا خطرہ ہو تو ظیک ہے بعین اکا برنے فرایا کرمسجد کی تنگی سے پانی خریبات اکرا سے بیٹے یا دور وں کو بلائے ، کروہ ہے۔ اس طرح برسیدین خریدو فروخت ہوجائے کی اور بر کردہ ہے بعض نے فرطا کہ اگر شخص مسجد کے ام قتمت ادا کرے بھر بیٹے یا مسجد میں ایا کے آوکوئی حرج نہیں ۔

(١) الناخص الخبير صلياص ٢٩ مديث ١٥٣

فلاصلم کلام بیہ کے جمعہ کے دن اپنے فطالف اور مختلف قتم کے نیک اعمال بی امنا فہرے اللہ تنا ال جب کسی بندے سے بحت کرنا ہے نوفشیات والے اوقات میں اسے اجھے کا موں پر سکا دیتا ہے اور جب اس سے ناراض ہو کا ہے تواسے باعث فضیلت اوقات میں برسے اعمال کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تاکہ اس کا عذاب اور یا راضگی زیادہ ہو کہونکہ اس طرع وہ شخص وقت کی برکت سے محروم ہوجا باہے اور وقت کی عزیت کو توڑ ناہے جمعہ کے دن دعائیں ماگنا مشخب ہے اور ان کا ذکر ان شاداد شردعاول کے بیان میں اے گا۔

کا ذکر ان شاداد شردعاول کے بیان میں اسے گا۔

الشرنا لی کی رحمت برلیہ تدبیرہ بند سے برسو۔

## بطاب

## متفرق مسائل

جن میں عام ہوگ مبتنہ میں اور راہ اَفرت کا مالک ان کو جانے کی فنرورت محمد س کرنا ہے اور جوسائل نا در میں انہیں م نے نوز کر کتب میں مکھا ہے۔

مسئله:

عل فلیل اگریہ نماز کو باطل نہیں کر الیکن با خردرت کروہ ہے۔ اور خردرت یہ ہے کہ اکئے سے گورنے والے کو دور کرنا بچھوسے ڈرنواکس کو اردینا بشرط کہ ایک با دو خراوں کے ساتھ مارنا ممکن ہوتین نئر بس ہوں توبیع کی نیرہے اکسن سے نماز باطل ہوجانی ہے اس طرح بعض اوفات مجریکی اور بسیو تکلیفت پہنچا نے بہت اوا نہیں دور کرنا بھی جا کرنے اسی طرح کھیانے کی فرورت بڑی ہے کیونکہ نہ کھیا نے سے ختوع بین خابل بیا بیونا ہے حضرت معاذر منی المذعذ نماز بی گوں اور اس کو کی طرح نہیں معاذر منی المذعذ نماز کے روران مول کو کی کو رہے نہیں حضرت ابن مسیب رمنی المذعذ نے دوران میں دھے دوران کو کی کو رہے نہیں حضرت ابن مسیب رمنی المذعذ نے دوران اس بیول کو کی کھر رہے نہیں حضرت ابن مسیب رمنی المذعذ نے دوران کو کی کھر رہے نہیں حضرت ابن مسیب رمنی المذعذ نے دوران کو کی کھر رہے نہیں حضرت ابن مسیب رمنی المذعذ نے دوران کو کی کھر رہے نہیں حضرت ابن مسیب رمنی المذعذ نے دوران کو کی کھر کے نہیں حضرت ابن مسیب رمنی المذعذ نے دوران

حزت بایدرها منظر النے بن میرے نزدیک زیادہ بہتریہ بات ہے کہ اگر وہ افیت ہیں بہنجاتی تواسے بھوٹر وسے

اگر نمازیں میں ہے۔ نواکس قدرسل و سے کہ وہت نروسے بھراسے بھینک و سے برخصت ہے ورفہ کھال توہ

ہے کہ نمازیں ہر میں ۔ سے نیچے اگر جب وہ قلیل ہواسی لیے بعین حضات کھی کوئی نہیں اڑاتے تھے اور فرماتے ہیں اپنے فیس کو

اکس کا عادی نہیں بڑا ، ورفز میری نماز خواب ہوجا کے گا اور ہیں نے سناہے کہ سافتی لوگ بادشا ہوں کے سامنے بہت
زیادہ اور ہت پر سرکرتے ہیں اور حرکت نہیں کرسے ۔ اور لعبن او مات جمائی آتی ہے تواہینے منہ پر اتھ رکھنے ہیں کوئی حرث

نہیں اور یہ اولی ہے ۔ اگر تھین کہ آگ تو دل میں المحدول ٹریے اور زبان کو حرکت نہ وسے اور اگر ڈوکارا کے توسیل والی میں الموروز وہروت

کی طرف نہ الحظ کے اگر جادر کر جا ہے تواسے الحق کر اور بر نہ کرسے اسی طرح درت ارسے کما روں کا حکم ہے بہتمام اموروز وہروت

مسئلة:

جُونے بین کرنماز پڑھنا جائز ہے اگری ان کا نا اکسان ہے دیکن موزوں میں برخصت نہیں کموں کہ ان کانکا لنا

مشكل ہے بلكر برنجاست اكس ليے معاف ہے اور بي عال كا ہے۔ رمول اکرم صلی الدعیدوسلم نے اپنی تعلین مبارک میں نماز بڑھی تھر انس آبار دیا توصابر کرام نے بھی اپنے جوتے آبار ديث ، أب نے بوجھاتم نے اپنے بوتے میوں آنارے ؛ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کونعلین مبارک آبارت دیجے کریم نے جی اپنے بوتے آبار دیے نی اکرم حلی الٹرعلیروس لم فرمایا صفرت جبریل علیدالسدام میرسے پاس اکئے اور مجھے تنایا کہ ان جو توں کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے بین تم میں سے جو شخص مجد من أف كا المده كرت توجونون كواك كرديج اكران بي كوئ في ست موتوا سے زمين بر ملے اور ان مين غاز برط ہے۔ (١) بعن صرات نے فر لما کر نعیس بی نماز ریاصنا افضل سے کبوں کر مصور علید انسلام نے صحابر کرام سے پوچھا کرنم نے اپنے ہوتے كيول أكارس وربرمبالغهب ني اكرم صلى الله عليه وسلم في الاست ال سيد برجها تاكم آب ان كوبوش آبار ف كي وجبنادي -كيوں كماكب كومعلوم تفاكھا، كرام نے آب كى آتباع ميں انارے ميں حض عبدالله بن سائب رضى الله عندے مردى ہے كم نى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ابنے تعلين مبارك إنارے (٢) تو كوباكب ف دونون طرح على كيا ہے۔ (١٧) جوآدمی جُونا آنارے تواسے چاہے کراپنی وائیں یا بائی جانب نہ رکھے اس طرح جگر تنگ ہوجا سے کی اورصف ورف جائیگی بلكما بيض المن ركه ابن بي يع ين جوراك إس طرح اس كاول ادهر متوجه كامكن ب كربن لوكول في بوتول كما عا غازر عف كا قول كياب انبول في المعنى كالحاظ كيابوليني ول كالس طوت متوصر ونا- حضرت ابوسري رض المرتف ك عنا سے مروی ہے کرنی اگرم صلی اللم علیہ وسلم نے فر مایا: سے مروی ہے کرنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ؛ اِذَا صَلَّی اَحَدُکُ عُد فَکُیتُ جُعَلُ نَعَدُکِ فِ جَبِتْمِی سے کوئی شخص فاز براسے ہے تواں کو بَدُینَ رِخِہ کَیدُورِمِ) بَدُینَ رِخِہ کَیدُورِمِ)

معرت ابوہررورض النوعنے نے کسی دومرسے ادمی سے فرمایا کہ جو توں کو باؤں سے درمیان رکھوا وران کے باعث کسی سلان كوا فيبت من بنجا و- اورسول اكرم صلى المدعليه وكسلم سنه الم من كرانى وقت البين علين مبارك بائي طون ركھ وا

وم) سننابي داوُد طداول ص ٨٩ كنب العدادة

ره؛ سنن اليحاور معداقل ص 40 كتاب الصارة

<sup>(</sup>١) سنن الى دادُوملد أول ص ٥ وكن ب العلواة (٢) مجع الزمائدملد ٢ص ٥ له بأب الصلوة في النعلين -

رما) آج کے دوری جونوں میں غاد بڑھا مشکل ہے کیونکہ داستے نا پاک ہوتے ہیں مطکیں بکی ہی دیت نہیں ہے اور ساجدی در باب، "فالين اورصفين مونى بن البندني جونے ميں عا درج مدستنظمي ١٢ سراروی -

دندا مام کواسی طرح کرنا جا ہیں کہ کوئی شخص کھوا منہ ہوتا البتہ اپنے سامنے مذر کھے اس طرح اس کی توجہ بہٹ جا بیس گی بان قدیوں کے آگے رکھ سکتا ہے شاید حدیث سے بہی مراد ہے مفرت جبیرین مطعم رضی اللہ عنہ فرمانے میں تونوں کو قدیوں کے درمیان رکھنا پرعت ہے۔ مسئل نہ :

نمان بن فوسمے سے نماز نہیں ٹوٹن کیوں کر بیٹل قلیل سپے اور جس چیز سے اوار حاصل نہ ہووہ کلام شمار نہیں ہوتا اور کلام کے حروف کی تمال پر تھوکنا بھی کلام نہیں البتہ ہد کروہ ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے البتہ وہ طرافیہ اختیار کرسے جس کی اجازیت سر کار دوعا کم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی اور فرا با خوت بو نے قبلہ کی اور فرا با خوت بو نے قبلہ کی اور فرا با خوت بو کہ بیت کو تھیں اور فرا با خوت بو کہ بیت کون چاہتا ہے کہ اور فرا با تا ہے کہ اس سے کون چاہتا ہے کہ اس کے بیم سے کون چاہتا ہے کہ اور فرا با تا ہم بیت کون چاہتا ہے کہ اس کے بیم سے کوئی نماز بیں واخل ہوتا ہے تو اس کے بیم سے کوئی نماز بیں واخل ہوتا ہے تو اور فرا با جب تم بی سے کوئی نماز بیں واخل ہوتا ہے تو اور فرا با جب تم بی سے کوئی نماز بیں واخل ہوتا ہے تو اور فرا با اس کے اور فرا با کہ کے در میان موتا ہے ۔ وال

اوردوسرے الفاظ میں بوں سے کر اللہ تعالیٰ اکس کے سامنے ہوتا ہے بین تم بی سے کوئی بھی اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھو کے بلکہ بائیں طرف یا بائیں باؤں کے نیجے تھو کے ۲۱)

اوركونى بنكامى صورت بولوا بنے كيڑے بن تھو كے اوراك وطرح (على كركے بتایا) اسے ایک دوسرے محما تھ

روسے (۲)

مقدی کے کھڑا مونے کے لیے سنت بھی ہے اور فرص بھی ،سنت یہ ہے کدا یک مقدی ہو توامام کی دائیں جا نب تھوڑا ہے چھیے کھڑا ہموادر ایک عورت امام کے بیچھے کھڑی ہواگر امام کے پہلے میں کھڑی ہوجائے توجی حرج نہیں لیکن سنت کے فاد ف سے ۔ (۲)

اگر عورت سے ساتھ مرد بھی ہوتو وہ امام کی دائیں جانب اور عورت پھیے کھڑی ہو۔ اور تنہا آ دمی صف سے پیھیے کھڑا

١) صح مسلم طداول ص ٢٠٠ كناب المساعد

<sup>(</sup>١) اس دنت مسجد كافرش نتفانيم ريث في تفركا جاكت تفا أج كل كرمساجيس ايسامنين موسكنا ١١ مزاروى)

<sup>(</sup>١٧) صحيح سلم بداول ص ١٠٠ كناب المساجد

<sup>(</sup>٧) عورت ١١ محسات مل كوطرى نبي بوكتى اس سے غاز اوف جاتى ہے ١١ بزاروى

مسئلاً،

مسبوق حب الم کی غاز کا امنی حصر با کنے تو وہ خاز کے بیلے صف کی طرح ہے وہ ام کی موافقت کرے اور باق غازی الس پر بناکرے اور مبیح کی غاز کے اخریں تنہا ترزے پڑھے اگر می الم کے سابھ تنون پڑھ جہا ہوں احنا ف کے نوبک فجر کی غاز میں فنوت پڑھ ایسی عی نہیں ۱۲ ہزار دی ) اگر الم سے سابھ تنا م کا کچھ حصہ بائے تو رہا میں مشخول نہ ہو بلکہ سورہ فانچہ پڑھے اور وہ بھی تحفیف کے سابھ وا حنا ن کے نزد بک منع تدی قرائت نہیں کرت گا مہلاوہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا بلک خابوش رہے وہ انزاروی )

www.maldabah.org

1/2 James

بوتنخص طبری نماز نه باه سکاا در عمر کا وقت موگیا تو پیلے طبری نماز بیصے اور پیرعسری نمازادا کرے اور اگر پیلے عمر ار نماز بیران اتب جی جاز ہے (۱)

نیکن ترک اول ہے اوروں اختلات سے شعبہ میں داخل ہوگی اگر امام کو بائے توعسری خازم پھر کر اس سے بعد ظہر کی غاز رہے کیونکہ جانت سے ساتھ اوا بگی مبترہے (۲)

اوراگر سیلے دقت میں تنہا غاز بڑھ لی چھر جا عیت کو بایا توجاعت کے ساتھ بڑھے اور وقتی نمازی نیت کرسے اسٹرتعالیٰ جے جاہے گاقبول فرائے گا اوراگر فوت سٹ و غاز یا نعل کی نیت کرسے تب بھی جائز ہے۔ (۳)

اورا گرجا عنت کے ساتھ بڑھ جہا ہوچر دور ری جاعت کوبائے توفرت منڈو نماز بانفل کی نیت کرے کیون کی جاعت کے ساتھ اواک گئی نماز کو دوبار و بڑھنا جا گزنہیں ہیلی صورت ہیں جاعت کی فضیلت کا اختمال تھا۔

### مسئلة

مسیعت و میست و می اوراگر نمازر پلیست کے بعد کی پڑھ است و بھی توقف اوکرنا بہتر ہے بیان لازم نہیں اورا گرنماز سکے دوران دی ہے تا دوران میں اورا گرنماز سکے دوران دی ہے تو کہ بھے تو کہ بھے اس کی اصل نعلیوں مبارک آنار سے والا واقع ہے کر حب میں زبی بلید السلام سنے مسرکار دورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیروی کہ نعلیوں مبارک سکے ساتھ کچھ لگا ہو، ا

(۱) احنا ف کے نزدیک عفری نمازای صورت بین جائز مہرکی حبب اسے ظہری نمازیا وہ رہی یا وہ صاحب نرتنیب نہ موبعین اس وقت

اس کے دمہ پانچ سے نیادہ نمازی ہوں ورنہ عصری نما زنہ ہوگ ۱۷ ہزاروی (۱۷) احذات کے نزدیک صاحب ترتیب جاعت ہیں ثنائل ہونے کی بجائے پہلے ظہر دلیھے ۱۷ ہزاروی

دمه، فرض ناز دوبار رقیصا جائز نہیں ہذا جب انگ ناز پڑھی تواب امام کے ساتھ نفل ٹرھ سکتاً ہے مبئر طبکہ عصر مغرب اور فحر کا وقت شہو ۱۲ امزار وی س

رم) فازکے بیے مہارت باس ترط م اسینے اسے نئے سرے سے فاز پڑھنا ہوگ سرکار دو مام صلی الدعلیہ کوسلم کی نعیس مبارک کے ساتھ نجاست ندتھی۔ (۵) پہلے مقدسے میں درود شرحین بنیں بڑھا جا اگر پڑھے تو سجہ و سہوم کا نیز احاث کے نزد بک سجہ و سہوسام کے بعد ہوناہے موا ہزادوی

www.madiabah.org

کیوں کر سلام کے بعد جب وہ محدہ کرسے گانڈ گویا اکس نے جول کر سلام کو دوکسری جاگہ میں داخل کر دیا اہذا اس کے ساتھ نماز سے با دربائر سب ساتھ نماز سے با دربائر سب ساتھ نماز سے با دربائر سب سے نماز مرب سے ماز مرب سے ماز مرب سے ماز مرب سے ماز مرب سے نماز مرب سے ن

نازى نيت بن وسوسر كاسب عقل كى خرابي بالشريت سے جہالت ہے كيونكر الردے اورنيت كے سليے بن المترتعالى سے ملم كاتعيل دوسروں كے مل تعليميں ہے اوراكس كا تعظيم دوسروں كانعظيم كا طرح ہے جب آدی كے یاس کون عالم اسے اوروہ اس کے لیے کوا ہوجائے اوراس وقت کھیں زور فاصل عالم کے اسے براس کا تعظم کے لیے مرا ہونے نیت کتابوں اور نیت اس سے اتنے ی کرے اور کھے کاس کی طرف متوم بوا موں توب اوی مے وقوت ہے ملیداسے جا ہیئے کہ جونبی اس عالم کو دیجھے اوراس کی نضیات کاعلم ہو تو تعظیم کا سبب فوری پایا جائے اوراسے کھرا كروس توبرتعظيم كرنے والا موكا البته اگروه كسى دوكرے كام كے ليے كلوا موباغفلت ميں تھا توبرتعظم كے ملائ ميں ہے۔ يمشرط كذخرى غازاداكرف والا بواس طرح ب كم أس شخص كا كطرا بونااس عالم كة أف ك سائقها بوا بواورباس كى طرف متوعبهوا وركوئى ووسواسب نهوا وربتعظم كى نيت عبى كرست تاكديه عمل تعظم قرار بالم الروه بيط يعير كر كهرا ہوبا مجھ در عقبر کر کھوا ہو تور تعظیم نہیں ہے۔ بھر صروری ہے کربیصفات معلوم ہوں اور مقصود بھی ہوں بھران کا دل می حافز مونا ایک مخطرسے زمادہ نہیں مونا البتراکس پر دلالت کرنے واسے الفاظ کی نزتیب میں دفت گذاہے یا نووہ زبان سے اون ہے یاول ہی سونیا ہے اور ص ادمی کونیت کے بارے یں اس انداز کا علم نہ مو گویا وہ نیت کو سمجاس بنیں کوئل نیت کا كامطاب صرف إننا بي رجب تميين وقت برغازادا كرف كے ليے بدياكيا توتم تعيل عكم كرت بوئ كرا الله الله الله تووسوسم محف جالت سے كيونكريم مقصود اور بيان باتوں كاعلم دل بن ايك بى حالت بن جي بوتے بن ايك ايك كر كے ذہن میں بنیں اسے کر دل ان کود بھ کر سوچ بچار کرے دل میں کسی چیز کے ماضر ہونے اور سوچنے میں اس کی فقیل کے درمان فرق مع صوروغفات بن تضادم اكر عينفعيل طور مية مو ويخف كسى عادت جيز كاعلم ركفنا مع وه ايك علم مع ایک می حالت بی اس کوجا ن لیا ہے اور برعلی علوم حاصرہ کو متصفی سونا ہے اگر صد مفصل منس مونا کیونکہ تو آدمی حارث كا على ركفنا ب است موجود ومعدم ، تقدم ونا خراوروقت كاعلى وجأ السيكيونكه عدم ، مقدم اور دجود مؤخر بونا ب توبيعلوم حارث معلمين بائے ما تعين اس كى دبيل ير ہے كم عادث كا علم ركفت والا اكركسى دوسرى بات كاعلى اركفتا بواوراسے كاجائ كركياتم فقط تقديم ياخرياعدم كوعا نتح مو ياتيس عدم كم مقدم اور وجود كم مؤخر بون كاعلى ياكس زات كونعا فتقيم وتومقدم اور مؤخرين تقتيم مؤتاب اوروه كمحكمين بالكلينين جانبا تروه جومًا بوكا وراكس كايه قول اكس کے اس قول کے منافی ہوگا کہ بی حادث کا علم رکھنا ہوں - اس باری سے جہات کے باعث وسوسے پیدا ہو تے بی وسوت

والاتنخص ابنے نفس کو اس بات کی تکلیت دیتا ہے کہ وہ ابنے دل میں اکس کے ظہر کی نماز سونے ، اوا ہونے اور فرض ہونے کو ایک ہونے کو ایک ہونے کہ وہ ابنے در اس کے طہر کی نماز سونے ، اوا ہونے اور فرض ہونے کو ایک ہونا ہے ۔ اور بر محال ہے اور ماگر وہ کی مالم کے لئے کھڑا ہوتنے وقت ان تمام باتوں کا نفس کو مکلف بنائے تواکس سے بے شکل ہوجا ہے گا۔ تو اس مع زنت کے ذریعے وسوسے ختم ہوجا تے ہم یعنی وہ صرب اکس بات کوجان سے کہ اللہ تعالی سے حکم کی مجا کوری اور اکسس کے غیر

مقدی کو چاہیے کہ وہ رکوع اور سجد سے بین اہم سے اکے منبر سے اور نہی اس سے برابر ہو بکد اس سے بیجے بیجے درج مریون کا افتدا کا بیم طلب ہے اگر جان بوج کر ایسا کرسے گا تو نماز باطل ہوجائے گی جس طرح با محل اہم مسافقہ کھوانے ہوئے اور بیجے نہ ہونے ہیں اختلاف ہے مافقہ کھوانے ہوئے اور بیجے نہ ہونے اور اگر وہ اہم سے اسکے بوٹے سے اگر باطل ہونے بین اختلاف ہے ۔ کین بدبات بعید نہیں کہ باطل ہونے کا فیصلہ کیا جائے جس طرح کھوا ہونے بین اہم کے جو تو نماز باطل ہوجاتی ہے ۔ ملک بیاں باطل ہو تاہی زیادہ مناسب ہے کو تک عیافت فعل بین اقتداء کا نام ہے کھوا ہونے میں نہیں اہم کی اہم کی اتباع کر باوہ صورت مامل ہوجا ہے کیونکہ جامعت فعل بین اقتداء کا نام ہے کھوا ہونے میں نہیا کا اسان ہوجائے اشاع کر باوہ خودری ہے کھوا ہونے میں انہاع انسان ہوجائے کہ وہ آگے ہو انہاع کی صورت حاصل ہوجا ہے کیونکہ اہم کے لائن بی ہے کہ وہ آگے ہو انہاع میں انسان کا برصنی ہے کہ وہ آگے ہو انہاع میں انسان کا برصنی ہے کہ وہ آگے ہو انہاع کی میں انسان کا برصنی ہے کہ وہ آگے ہو انہاع کی طرف سے اس کا برصنی ہے کہ وہ آگے ہو انہاع کی میں انسان کا برصنی ہے کہ وہ آگے ہو انہاع کی اس کے اس کا برصنی ہے ۔ اس کیے بنی اگرم صلی انٹو میں ہے اس کا برصنی ہے ۔ اس کیے بی اگرم صلی انٹو میں ہو اس کا برصنی ہے ۔ اس کیا جن اس کا برصنی ہے ۔ اس کیا برصنی انسان ہوجا ہے تو انگ بی ہے کہ وہ آگے ہو انہا ہے کہ اس کا برصنی ہے ۔ اس کیا ہو کہ انسان ہوجا ہے تو انگ بی ہے بی اگرم صلی انٹو میں ہونے اس کا برصنی ہے ۔

www.makaabah.org

جوشی ام سے بیدے سراٹھا اسے کیا اس کواس بات کا ڈرنہیں کر افرتعالی اکس کے سرکو لکسھے کے سرکی طرح کردے۔ آب نے فراہا: آما بَخْشِی الَّذِی یَرْفَعُ کَاسَدُ آبُلَ الْحِمَامِ اَنْ یَحَوِّلَ اللهُ کَاسَدُهُ کَاسَ حِمَارِ-(۱)

اگرچہ ام سے ایک رکن میں پیچھے رہنے سے نماز باطل میں مہوشلاً امام رکوع سے کیدھا کھوڑا مہو گیا اور وہ ابھی کا کوئ میں ہے ایکن اس ماز نگ پیچھے رہنہا نمروہ ہے اگرامام اپنی پیشا نی زمین پر رکھ دسے اور وہ ابھی تک رکوع کی حد تک بھی نہ بینچا مؤلونماز باطل ہو عبار کے گی اسی طرح اگرامام نے دوسرے سجدے کے لیے سردکھ دیا اور اس نے عبی تک پہلا سبورہ نہیں کیا۔ (۲)

مسئله

جوشخص نمازے بیےجائے تواس پرلازم ہے کہ اگر دوسے شخص کو نمازیں فلطی کرنا دیکھے تواکس کو نبائے ادر اس سے تبدیلی کروائے اگر بیمل کسی جابل سے صا در ہو تو نرقی کے ساتھ بنا سے شکا صفوں کو برا بر کرنے سے لیے کہنا صف سے امگ تنہا کھوٹے ہونے والے کوروکنا ، امام سے پہلے سرا گھانے والے کوروکنا اور اس کے علاوہ ویگرا مور نبی اکرم ملی انڈرعلیہ وسلم نے فرایا :

جابل کی دورسے اس عالم کے لیے خوابی ہے ہواکس رواصل کوسکھا تانہیں۔

وَيُلْ يُلْعَالِمِ مِنَ الْحَامِلِ حَيْثَ لَدَيُعَلِّمُهُ لَهِ

حفرت ابن مسودر صی الله عنه نے فرایا "جس نے کسی کو تماز میں غلطی کرتے دیکھا اورا سے ندرو کا تو وہ گن ہیں اس کا شرک ہے "حفرت بدل بن سعور سے مروی ہے ابنوں نے فر وایا گنا ہ بوٹ برہ ہو توصر دن گنا ہ کرنے والے کو نقصا ان دتیا ہے اور حب طاہر سوا ورا سے بدلانہ جائے تو اس کا نقصا ان سب کو سوتیا ہے ایک حدیث بیں ہے "حضرت بدال رحنی اللہ عن مصفین درست کیا کرنے اور ان کے شخنوں پر ورسے دارتے رہی

(۱) صبيح مسلم عبداقه ل ۱۸ كتاب الصلواة (۱۷) صبيح مسلم عبداقه ل سبير المسلم عبداقه ل صور تون مين عكم مير مين كراكروه امام كم سائقه ركوع يا سبير ب بين مل عبائة تو خاز درست موكد ورز باطل موكد - (۱۷) ان تمام صور تون مين الماء (۱۷) مسندالفرودس عبد من وجه حديث الماء (۲۷) مجمع الزوائد عبد ما و باب الصعن في الصلواة (۲۷) مجمع الزوائد عبد ما و باب الصعن في الصلواة

صرت عمرفارد ق رض الشرعة عدوى سے انبول نے فرایی غازیں اپنے بھائیوں کو دیھوا اگر نہا وُر تو معام کرد ہماریوں تو ہورت ہورائی نہ برانہیں تنبیہ کرواس سلنے ہیں۔ تو ہورت کو اگر تذریت ہوں تو ان کو جو کو کو مطلب یہ ہے کہ جماعت بھوڑ نے برانہیں تنبیہ کرواس سلنے ہیں۔ نہیں کرنی چاہیے ہیں کو کہ اس معالمے ہیں مبالغہ کرتے تھے حتی کہ ان ہیں سے بعض صارت بمنانوا تھا کو اس اوی کے دروانے پر لیے جاتے ہو جماعت سے جھیے وہ جا ایر اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ جماعت سے فرت شدہ ہی چھیے رہت ہمیں۔ جو ادمی سبید ہیں واضل ہوتواکس کو صف کی وائیں طرف سٹھنے کا ارادہ کرنا چاہیے اسی لیے نبی اکر اصلی الشعلیہ وکسیم کے زیا نے ہیں لوگوں کا اس بطرف ہوتا تھا۔ حتی کو سسیم کا دوعالم صلی الشعلیہ وکسیم کی فدرت میں عرض کیا گیا کہ بائیں جا کو چھی کر سیم اورت ہوتا گیا تو اس سے لیے وائر ہے کہ بیچے کو بیچھی کر سیم نے دو ان مان ہوجائے مطلب یہ ہے کو جب وہ بیچر بالغ نہ ہو۔

ایمن او قات صف میں کوئی بی ہوتا ہے اور شیخس اپنے میے جائر ہے کہ بیچے کو بیچھی کر سیم نے ان مسائل سے بیان کا ارادہ کیا جن میں کوگ عام طور پر چتنا ہی غاز کے متنفرق احکام وظائف سے بیان میں آئی کی سیم نے اس مسائل سے بیان کا ارادہ کیا جن میں کوگ عام طور پر چتنا ہی غاز کے متنفرق احکام وظائف سے بیان میں آئیلی میں آئیلی میں آئیلی میں آئیلی میں آئیلی کی سیم کر جب اس میں آئیلی کی ایک میں بی آئیلی کی سیم کر سیم کر بیان ہیں آئیلی کی سیم کر سیم کی میان کا ارادہ کیا جن میں کوگ عام طور پر چتنا ہی غاز سیم کر احکام وظائف سے بیان میں آئیلی میں آئیلی کے دورت کیا ہو میں اسیم کی سیم کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا گوتا ہوئی کی سیم کر کر بیا ہوئی کی میں کوگ کا میں میں کوئی کوئیلی کی کر سیم کر کیا ہوئی کیا کہ کیا گیا ہوئی کی کر بیا گوتا ہوئی کوئیلی کی کرنے کر بیا گوتا ہوئی کوئیلی کر بیا ہوئی کی میں کر کر کر میا ہوئی کیا گیا گوتا ہوئی کر بیا ہوئی کیا گوتا ہوئی کر بیا گوتا ہوئی کر گوتا ہوئی کیا گوتا ہوئی کر بیا ہوئی کی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کی کر بیا ہوئی کی کر بیا ہوئی کر

مے ان شاواللہ تعالیٰ ۔

# سألوال باب

### نوافل كابيان

جان لوا کرفرائف کے علادہ نمازی بین قسیس بی (۱) سنت (۲) مستجاب رس) نوافل سنت سے مرادوہ نمازے جس رچنورعلیدالسلام نے وافل سنت فرائی رہائی کا رہائی جسے نمازوں کے بورسنت موکدہ ، چاشت کی نماز، وز ، تہدوغے و (۱)
کیونئے سند سے مرادوہ لاک تہ ہے جس برجیانا جاہے مستجات سے مرادوہ نوافل بی بین کی فضیلت کے بارے بین احادیث آئی بی لیکن ان برموافل بیت منقول نہیں جیسے ہم مفتہ بھرشب وروز بڑھی جانے والی نماز کے سلسلے بین ذرکری گے ، اور جسے تکلتے اورواخل بوننے وقت نفل بڑھنا وغیرہ۔

پیمه کی دستم ؛ وہ نوافل جردات دن کے بد گئے سے بار بار اکنے ہیں اور یہ آٹھ ہیں پارٹج سنت مؤکدہ ہیں جربانچ نمازوں سے ساتھ ہوتے ہیں اور نبی ان کے علاوہ ہیں چاشت کے نوافل ،مغرب وعتّا رکے درمیان وقت کوعبا دت سے ساتھ زندہ رکھنا اور تہجد-ا۔ فیری سنتیں ؟۔ یہ دورکھتیں ہمینی اکرم صلی اللہ علیہ وک مرضا میں کی دورکھتیں دنیا اور جو کچھاکس میں ہے ، سے ستریں ۔ را)

پھرحب فرض غارسے فارغ ہوجائے آواٹھ کرسنتی بطرھ لے اور سجے کہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے بالے سے اور سجے کہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے بالے اور اور اس میں ہوئی کیونکو وقت میں برفرض کے تابع ہی اور تفتیم و نا غیر سے اعتبارسے ان بین ترتیب اس وقت سنت ہے جب جاعت نہورہی ہوا در حب جماعت ہورہی موٹواب ترتیب بدل جائے گی البتدادائیگی باقی دہ جائے گی (۱۲) مستحب بدہے کرسنتیں بھر میں مختصر لیقے پر بالے ہے جرسی واعل موکر تھے تا المسجد کی دور کھتیں بالیے اور میٹھ جائے اور

www.maknabah.org

<sup>(</sup>١) صعيم المداول ص اوم باب استعباب ركعتى سننة الغر-

<sup>(</sup>٢) ميخ سم جداول ص ١٨٧ كتاب صلاة المسافري-

<sup>(</sup>۱۷) ا حاف کے نزدیک صبح کی سنتوں کی تاکید کی وجہ سے حکم کیے اور میں سجھے کہ سنتیں پڑھ کرجاعت کی ایک رکمت پالے کا توہیعے سنتیں پڑھے ورنہ جاعت میں شامل ہواور حب سنتیں رہ جائیں تو فرضوں سکے بدہنیں پڑھ سکتے کیونکہ اس وقت نوافل جاٹر نہیں لہذا سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے ۱۲ ہزاروی

فرض نمازتک کوئی نماز نہ بڑھے روض کے بعدیمی نفل نہیں بڑھ سکتا) اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ صبح کے بعد طارع آفتاب تک ذکر د فکر اور فخر کی دوسنسنوں اور فرضوں ہیں شنول رہے۔

اورنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نروال کے بعد عار رکعتوں کو نہیں چھوٹرتے تھے انہیں نہاہت طویل بڑھتے اور فراتے اس وقت اس الم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلے جانے ہم نومی جا نہا ہموں کہ اکس وقت میراعمل اور کوا تھا یا جائے (۲) اکس مدیث کو حضرت ابوالوب الضاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور وہ اکس میں تنہا میں اکس بات پر صفرت ام المومنین ام جیب برضی اللہ عنہاکی روایت بھی ولالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم نے فرایا :

جس نے ہرون فرائض کے عددہ بارہ رکعات پڑھیں اکس کے بیے جنت بیں مکان نبایا جا تا ہے فجرسے پہلے دو، طہرسے پہلے چارا وربعد میں دد، عصرسے پہلے دو اور مغرب کے دور کھتیں۔ مَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْمِ اثَّنَتَىٰ عَشَرَةَ رُكُعَتِ عَبُرَ الْكُلُّةُونِةِ بِنِي كَهُ بَنُثْ فِي الْجَنَّةِ رُكُعَتَبُنَ تَبُلُ الْفَجُرِ وَارْبَعًا قَبُلُ الظُّهُرَ وَرُكُعَتَبُنِ بِعُدَ بَعُدَهَا وَرُكُعنَيْنِ بَعُدَ الْمُعُنوب -

حصرت ابن عمر رض الشرعنها فرانے بہی مجھے نی اکرم صلی الشرعلیہ وسئم سے دس رکعات کے بارسے ہیں یا دہے جہانچہ انہوں نے فجر کی دورکعتوں سے علادہ بانی وہ کچھے ذکر کیا جو حضرت ام جبیبہ رضی الشرعنها کی روایت میں فدکورہے ہے وہ وقت تھا کہ اکس وقت سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ دسلم کے پاس کوئی نہا ایکن میری ہمشیرہ حضرت حضد رضی الشرنعا کی حنہا نے مجھے سے بیان کی کہ نبی کرم صلی الشرعلیہ وسلم گھری دورکھنیں پیرطنے بھر رمسی کی طرف تشریف ہے جانے ایک عدیث

۱۱) قوت القلوب جلدا ول ص ۲۰ الفصل الحادى والعشرون -(۲) مسندا مام حمد بن عنبي عبده ص ۲۰ مرویات ابوابوب العداری (۳) مصنف ابن ابی مشیر به حلام ص ۲۰ کتاب الصلوة

www.malaabalt.org

میں فرمایا ظہرسے بیلے دورکفتیں ،اورغشاء کے بعد دورکعتیں لہذا ظہرسے پہلے عیار ہی دو کی زیادہ تاکید میونی اورانس شاز کا وقت زوال سے مشروع میوع آ کہے۔ (۱)

سے سلم کی جات ہے۔



سوده مری سنتیں : عصرے بہلے جار کوات رسنت غیر موکدہ ) بی حضرت الوم رو رض الله عند نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم

سے روایت کرتے ہیں آب نے فرایا ۔ رحم الله عَبُدًا صَلَّى فَبُلَ الْمُعَمِّراً دُبُعاً ۔ الله تقالی اس بند سروح فوائے وعصر سے بہا جارکتا

تورسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی دعا بیں ماخل موسنے کی امید بریہ نماز بڑھنا نہایت مؤکد سنتے سے کیونکہ آپ کی دعا یقنیا فیول ہوتی ہے مبیکن جس طرح آپ طہرسے بہلے کی دورکعتوں (عابر رکعتوں) کو مجیشہ پڑھنے تھے اتنی یا بندی عمر کی سنتوں سے بلے منسین و

م- مغرب کی سنیں ، بر دورکعتب فرضوں کے بدین ان کے بارسے میں روایات مخلف بنیں ہیں البند مغرب سے بہلے بینی مؤول کی افدان اور افامت کے دوران دورکعتبی جلدی جلدی بول سے بیار سے بین مؤول کی افدان اور افامت کے دوران دورکعتبی جلدی جلدی بول سے کے بارسے میں صحابہ کرام رضی الدعنہ سے اُئی بن کعب، حضرت عبادہ بن صاحت ، حضرت الوذر حضرت زیربن ابت اوران کے علاوہ دیجرصحابہ کرام رضی الدعنہ سے منقول ہے حضرت الوعبادہ باکوئی دوسرے صحابی فر مانے ہیں۔

و جب موزن مغرب کی ا ذان برطنه اتورسول اگرم صلی انتظامیه و سیم سے صحاب کرم ستونوں کی طرف جلدی حاری جاتے۔ سیکت میں جات ہوں اور دو دورکعیس رطعت (۲)

ان مين سع بعن حضرات فرما نفي بي معزب سعه بيله دوركونين بإسطة حتى كراسف والا أنّا ورسجتنا كرمم نما زراع يك بي اورده پرچیناکیاتم فے مخرب کی غازر محدل ہے؛ (۱۷)

(١) جامع تدندى عداول ص ٨٥ باب ماجاوفي الدريع قبل العصر

(٢) صعيع بخارى عدا ول ص بدكتاب الا ذان

ر١٧) جع مسلم جلدا ول ص ١٨٧ كن ب صلاة المسافرين

بینمازسر کاردوعالم ملی الشعلیه و اس محاس قول کے عموم میں وافل ہے کہ دواذانوں راذان اور آقا ست) کے درمبا نازے وہاہے (رفعے) را) را خان کے زدیک مغرب کے فرائف سے پہلے نفل پڑھنا کمروہ ہے ١٢ مزاروی ) حضرت الم احمد بن عنبل رحالیہ رِ ما كرتے تھے تو لوگوں نے اعتراص كيا جنا نچرا ہوں نے جھوڑو يا ان سے اس بارے يں بوچا كيا تو فرمايا ميں نے د كھا كہ لوگ من برصف نوی نے چورویا اور فرمایا اگر کوئی شخص بر دور کوئی کا جیاں اوگ ند دیجھتے ہوں ، پڑھے تو اچاہے۔ ال مقامات برجبال زمن عوارب اوراكس مع كردبها وبني معزب كادفت اس وفت شروع مواب جب سوح اوكول كي تفووس عائب موجائ الممزب كالوف بهارمهون توقف كرس بهان ككرمغرب كالوف سے اندهبرا مشرق كالون أنابوا دیجے نی ارم صلی السولیدوسلم نے فرایا ، جب رات ادھر رمغرب کی طرف ) سے اُجائے اور ادھر إِذَا أَتُّبِكَ ٱلَّذِبُلِّ مِنْ هُمُنَا وَآدُبُكِ النَّهَارُمُنِ سے ون چلا جائے توروزہ وار روزہ افطار کرے۔ هُ هُنَا نَقَدُ إَفُطُوالسَّاكِمُ وَمِن مغرب ك نمازين فاص طور برجلدى كرنا جا سي واسى بيدا ونات ك نزديك مغرب سے بيلے نوا فل كروه بن ١١ بزاروى) ا در اگراسے مؤخر کر کے شفن غالب ہونے سے بہلے بڑھ کو تو ادا ہی ہوگی لیکن کروہ ہوگی را حاف کے نزدیک مغرب کا کوئی صد کردہ منیں) ایک دفعہ صرف عرفاروق رضی المشرعنہ سے مغرب کی غاز میں اخیر مو گئی حتی کرت رسے طاوع ہو گئے توانیوں نے رکفارے مے طوریر ) ایک غلام آزاد کیا حفرت ابن عرصی الشرعنیا سے مؤخر ہوئی حتی کہ دوت رے فاہر سوے نواہموں نے دوغلام آزاد کئے۔ ٥-عشارى سنتىن و عشارى سنتى جاركات بن مح فرائض كے بيد بن حفرت عائد رضى الله عنها مروى جه فر مائى بن كرسول اكرم على المدعليدوك مفازعتناء كي بعد جار وكعات برصة بيراكم فرابو ما محدرا) بعض علامنے احادیث کوجے کرنے کے بدوض رکعات کی تعداد کے مطابق سرزہ سنتوں کوب دفرایا بعنی فجرسے پہلے دورکونیں، المرسے پہلے جارادرمی دو، عصرے پہلے جار، مغرب کے بعددو، عثار کے بعد بن وتر (واجب) رم)

حب تم اس سلسيس واردا ما ديث كى موفت ماصل كراوك نو تعداد مقركرن كاكونى مطلب نهي ره جا كے كا كيونك بنى

(١) مجع معم طداول ص ، دم كذب صلاة السافرين-

(٢) صعيح مخارى حداول ص ٢٢ كانب العوم

اكرصلى الشوعليدوك لم في وطاياد

رس سنن إلى والوعبداول ص ١٨٥ بأب الصافية بعدالت و

(۲) مستداهم اهدین عنیل جلد اول ص ۹ هر مرویات علی رضی الله عند

اكَمَّىلُونَّ خَيْرُمُوْضُوْعٍ فَمَنْ شَاءَ اكْثُرُ وَمَنْ مَا رَبِيْرِ بِيرِ بِهِ بِومَقْرِي كُنُ بِي جَمِيا بِهِ زياده بِرْهِ شَاءَ اَتَلَا وَالْمَا فَا مِنْ مِنْ بِيرِ بِهِ بِومَقْرِي كُنُ بِي جَمِيا بِهِ زياده بِرْهِ اللّهِ اللّهُ اللّ اورس كادل جائه كمريك

اب بروز خص جوراه آخرت کامالک ہے اسے اختیار ہے کو جس فدر صدی کی رعنت رکھا ہے ان مازوں میں سے اختیار كرس البيته بهارى كذشة تقريرس ظاهر واكدان بس سعين كى زبادة اكبد اورموكة عل كوهورناعقل سع بعيد معنوما بر/ نوافل کے ذریعے فرانفن کی تعبیل ہوتی مے ابذا جوا کوی زیادہ نہیں بڑھے کا تریمکن ہے کہ اکس نے فرض نفضان سے سانت درس اوراس کا تدارک می ندسوا-

الم وزر : - حفرت انس بن مامک رضا در الم عند سعم وی ب فرماند بن رسول اکرم صلی الله علیه وسع عشاد کے بعد بن رکھات بیر سعتے بینی رکھات بیر محت بین در سبح اسعد دیا ال علی " دوسری میں «قال با ایمها الكفرون " اور تبیری مین «قال صو

ایک دوسری روایت بن اکیا ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم وزوں کے بعد دور کفتیں باٹھ کر بیسے اور کچے صد چوکٹی ار كربيني ومنعف كى وجرسه إيساكرت فق ) والا)

بعن روایات بین ہے کہ آپ جب بستر تیشریف سے جانے کا ارادہ فرانے تو گفتوں کے بن اس کی طرف براستے اور سونے سے بہلے وہی دور کعتیں بڑستے تھے ان بین سورہ زلزال اور سورہ تکاثر برط سے تھے ایک روایت بین سورہ کا فروں کا فروں کا فروں کا

وترایک سلام کے ساتھ رموصولا) اور دوسلاموں کے ساتھ (مفضولا) پڑھناجی جائز ہے داخان کے نزدیک ایک ہی سلام سے بڑھیں سے مینے فرایا ۱۲ ہزادوی ) رسول اکرم صلی اللہ طلبہ وسلم نے ایک رکعت سے منع فرایا ۱۲ ہزادوی ) رسول اکرم صلی اللہ طلبہ وسلم نے ایک رکعت تیں ، پانچ اوراسی طرح طاق رکھات سے ساتھ نماز کوونز بنائے حتی کرگی و رکعات پڑھتے۔ تیرہ رکعات سے بارے میں روایت ين اضطاب عدا يك غيرمعوت مديث من ستره ركفتون كا ذكر ب (٥)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوا مُرحِله ٢ ص ٢٨٦ يأب فضل الصاوة

را اسن ابن اجرص ١٨ ماب اجام فيا يقره في القرارة

رس جيح بخارى عبداول مسم ٢٥ باب صلية اللبل

<sup>(</sup>م) السنن الكبرى للبيني جلدم من مهم تناب الصارة

وه) يد روابات ميح معمولول كتب صلاة المسافري ص ٢٥٢٠٢٥٢ ، مسندام احدين صنل علداول ص ٩٨مرومات على المرتعن رصى الشرعن اورك بالزيروارفائق ص اهم حديث ١٢٤٣ مي ملاحفه فرائس-

اور پر کھان جن کو ہم نے و ترکہا پر صفور علیہ السدم کی رات کی نماز تھی ا در بہم پر ہی رات کو تہجد بڑھنا سنت موکدہ سہے۔ اکس کی تفصیل وظا لگٹ کے بیان میں اُسٹے گی ۔ لا)

فیدت بن اختلات ہے کہاگیا ہے کہ ایک رکعت کے ساتھ ونز بڑھنا افضل ہے کیونکہ صور علیہ السلام سے میسی طور پر ثابت ہے کہ آپ ہمیشہ ایک رکعت کے ساتھ نماز کو ونز بنا نے بعض نے کہاکہ ما کر دلیصنا افضل ہے کیونکہ بیر اختلاف کے شبہ سے نکانا ہے \_\_ خصوصاً جب امام بڑھار ہا ہو تواس کے پیچھے وہ کرمی بھی پڑھے گا جو صرف ایک رکعت کا قائن

ہیں رصلا وی سی مسل کے اور اس کے ساتھ وزوں کی نیت کرے اور اگر عشاء کی دوسنوں یا فرضوں کے بعد ایک اگرنتی رکفتیں اکٹی بڑھے تو تھی وزکی نیت کرے اور بیر صبح سے کیوکد وز نماز کی کشرط یہ ہے کہ وہ طاق رکفتیں ہوں اور عنر کو تھی طاق بنا وے جیسے پہلے گزرگیا اس نمازنے فرض نماز کو وزبنا دیا دا خاف کے نزدیک ایک رکفت نماز نہیں ہوتی اس لیے وزینی رکھا

ہیں ٹیز یا نیج یا سات بھی ہنیں ہیں ۱۲ ہزاروی) اور اگر عث دی نمازے سیلے وزربیسے گا توصیح نہ جوگا بعنی فضیلت نہیں یا نے گا جو مرخ اوٹوں سے ہنزے جیسا کم ر

ایک روایت بی ہے (۲)

ورزای رکدت میں میں بڑھے جھے ہے وا منان کے زدیک صبح نہیں) مثنا ہے ہیں اس کے میں کہ لوگوں کے علی اجا مے نے نواس سے ہیں کوئی خار نہیں جواکس کے ساتھ وقرین سکے اور اگر تین وقروں کو امگ امگ کر کے بڑھے تو دورکوتوں کی نیت میں تامل ہے ان سے تبید باعثار کی سنتوں کی نیت ندکرے تودہ و ترنہیں ہوں گے اور اگر و تروں کی نیت کرے جی طرح اکھی بڑوں گے اور اگر و تروں کی نیت کرے جی طرح اکھی بڑھی جانے والی تین رکھوں میں کرتا ہے لین و ترسی کی بیت کرے جی طرح اکھی بڑھی جانے والی تین رکھوں میں کرتا ہے لین و ترسی کی در میں کہ وہ والی تین رکھوں میں کرتا ہے لین و ترسی کی ایک میں کردہ وہ والی طور برو تر ہو دوسرا میکہ اسے بعد والی نماز سے ملکر طاق کولیا جائے اس طرح تین کا مجود بھی و تر ہوگا اور ان میں سے دورکھیں جی و تر بنائے گا اور ان میں رکھوت کے ذریعے و تر بنائے گا تو اسے ان دورکھوں کو تیسری رکھوت کے ذریعے و تر بنائے گا تو اسے ان دورکھوں کو تیسری رکھوت کے ذریعے و تر بنائے گا و رکھیں میں وزر بی خارجے کا میں وزر بی خارجے و تر بنائے گا دورکھوں کو تیسری رکھوت کے ذریعے و تر بنائے گا تو اسے ان دورکھوں کو تیسری رکھوت کے ذریعے و تر بنائے ہیں و تر بنائی ہیں اور منٹو د ذاتی طور بروتر میں بلکہ وہ دوک ری خارجے و تر بنائی ہیں اور میں جی وزر بنائی ہیں اور می خود و تا تارہ سے دورکھیں میں وزر بی خارجے و تر بنائی ہیں وزر ناز سے در بیا تا تارہ کے ذریعے و تر بنائی ہیں وزر ناز سے دورکھیں میں دورکھیں میں دورکھیں میں وزر بیا تارہ کے در بیاتی ہیں وزر ناز سے دورکھیں میں وزر بیاتی ہیں وزر ناز سے دورکھیں میں وزر ناز سے دورکھیں ہیں وزر ناز سے دورکھیں ہیں وزر ناز سے دورکھیں میں وزر ناز سے دورکھیں ہیں وزر ناز سے دورکھیں ہیں وزر ناز سے دورکھیں ہیں وزر ناز ناز سے دورکھیں میں کر بیاتی ہیں وزر ناز سے دورکھیں ہیں وزر ناز سے دورکھیں ہیں ورکھیں کی دورکھیں کی خارج کی خارج کی خور ناز ناز سے دورکھیں کی دورکھیں کر دورکھیں کو تیں کی دورکھیں کر بیاتی میں دورکھیں کی دورکھیں کر بیاتی کی دورکھیں کر بیاتی کر بیاتی کر بیاتی کر دورکھیں کر بیاتی کر بیا

(٢) كن ابن اجرص ١٨ باب اجاء في الوز

www.makiabah.org

<sup>(</sup>۱) حضورعلبدالسام رو، چار، چدنوافل برصف اور اکفرین نین وزربر صف تواس سے رات ی غازی طاق رکھات موجانی صوب ایک رکھت بڑھنا مراد نہیں ہے ۱۷ مزاردی -

ا خربی پرصف چاہی اہذا یہ تبحد سکے بعد موں گئے تبحد کی تضیلت اوران سے درمیان ترتب وظالُف کی ترتب کے بیان میں ٤- چاشت كى نماز ، نماز چاشت اوراس بردوام اختيار كرنا نهايت اچها اور باعت فضيلت على به اس كاركوات كى تعاد ترباده سعنها ده آ تطرب حضرت على المرتض رضى الدعن كي مهشيره حضرت ام بانى رضى الله عنها مصدم وى ب كرنبي اكرم صلى الله عليه وسم في حاشت كى ما زا كوركوات يوهى ، انهي نهايت طويل ادر عمده كركيرها (١) به مقدار کسی دوسر سے صحابی سے مروی نہیں ہے حضرت عالمنظہ رضی الله عنب اس سلسلے ہیں اوں وکر کیا ہے کہنی اکرم صلى الله عليه وكسلم جائنت كے وفت جار ركوات براست تھے اور مس قدر الله تعالی جا بنا امن نواتے (۲) انبوں نے راندرکعات کی تعداد نہیں بنائی۔ بعنی آپ چار رکعات بمیشہ بڑھتے اوران میں کمی نہیں کرنے تھے اور کھی اضافہ معى فرمات إيك تودهديث بين مروى ميدكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فياشت كى نماز جوركمات بإسطة تعديد) اس محوفت مح بارے بی حضرت علی المرتفی رضی الشرعند سف روایت فرایا کرنبی اکرم صلی الشرعلیدوسلم دو دفتول بی جهد ركعتين برشف تصحب سورج روكتن بوجاً اور ملندم والتواكب كطرك بوكر دوركعتين برصف - (مي اورير دن كے وظائف بين سے دومرے وظيفه كا أغا زہے جيباكم اسے اُے اُے دومرا بركر جب سورج مترى كا با أسمان مسمح جوشف حصيبي بعبس حاباتواب جار ركعات بطرهن تف لزمهلي نماز ( دوركعتبي) اس وفت برا صفحب سوج لف نبزے کے قریب بلندم وا وردوسری نماز رجار رکعات، اس وفت بڑھنے جب دن کا پوتھا سے گزر ما اینی عمری نماز کے مقابلي بي مِوّاكيونكه عصر كاوقت وه سبے جب دن كاچ فقا حصر باتى ره جائے ظهر كا وقت نصف دن سے شروع موّا ہے جانت كا وقت طاوع آفاب اورزوال كے نصف بي مؤما ہے جيا كر عصر كا دفت زوال اور غروب كے نصف بي مواہد يا اصل وت

ہے ورن سوئرج کے بلند ہونے سے زوال سے پہلے تک عپانشت کائی وقت ہے۔ ۸۔ مغرب وعثاء کے درمیان کی نماز ، یسنت موکدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وک سے اکس کی چھر کھات منقول ہیں (۵) اصاکس کی بہت زیادہ فضبیت ہے۔ اور کہا کہ قرآن باک کی آیت کرمیے۔

ره اسن ابن اجرص ساماب افاسترالصلوة

<sup>(</sup>۱) معی مغاری حدادل ص ۱۵ کنب التجد (۲) میسی سعم عداقل ص ۲۸ کتاب صلاة المسافرین (۳) کنزالعال علد عص ۱۸ مدیث ۱۹۹۷-(۳) مصنف این ابی شید بر عدد اص ۸ ، م کتاب الصلاة

ان کے بیوبسروں سے الگ رہتے ہیں۔

يَنْجَافَى جُنُوبُهُ مُوعِنِ الْمَضَاجِعِ (١)

اورنى اكرم صلى الشرعليدوس المستعمروي سي أب في فرايا: جوادى مغرب اورعثاء كدرميان نمازير صقوراوان

مَنْ صَلَّى بَيْنَ ٱلْمَغُوبِ وَالْمِسْاءِ فَا نِهَ مِنْ صَلَةَ فِي الْكُوَّا بِيْنَ-(١)

نيزاك في ارشاد فرمايا .

مَنْ عَكَفَ نَفْسَهُ فِيمًا جَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاعِ نِيُ مَسْحِدِجَمَاعَيْهُ كَمْ يَبْتَكُلُّمُ الَّهِ بِعَلَاثِهِ ٱوُبُقُرَ إِن كَانَ حَفًّا عَلَى اللهِ آنَ يَبْغِيَ كَ تَعْرُنِي فِي الْجَنْدَةِ مَسِيْرَةً كُلِّ تَصْرَةٍ مِنْهُمَامِاتُةٌ عَامِرَوَيْعُرُسُ كُنَّهُ بَيْنَهُمَا عِنَ إِسَّا كُوْطَافَ الْهَالُو الْوَرُضِ

بوسفن ابني أك ومعزب الرعشاو كم درميان سي جاعت بن رو كے ركھے نمازا ور قرآن باك ركى لاوت کے علاوہ کوئی گفتگونہ کرے تو الشرتعالی کے ذمر کرم ہے ہے کہ اس کے بیے دو عل بنائے کہ ان یں سے سرعل ایک سوسال کی مسافت کامواور اکس سے لیے ان دونوں کے درسیان ورخت لگا دے کوار زمن والے اکس یں گویں نوس کے لیے گنی کش ہو۔

(المنفالي كى طون رجوع كرنے والوں) كى غازى-

كَوَسِعَهُمُ - (٣) باتی فضائل وظائف کے بیان میں آئیں گے -ان شام اللہ تعالی

دوسرى سم:

و الوافل جربیفتے کے ول رات بدلنے سے باربارا تنے ہی ونوں کے سلیے بن م افوار کے دن سے ا غاز کرتے ہیں۔ انوار كا دن : صرت الومررورض الشرعن مصموى ب قرانت مين ني اكرم صلى المرعليدو لم ف فربايا ،

مَنْ صَلَّى يَوْهَ الْوَحَدِ ٱلْكِعَ لَكُعَاتِ يَفُسَلَاءِ فِي كُلِّ رَكْعَتْ بِفَانِحَةِ ٱلكِتَابَ وَآمَنَ الرَّسُولُ

مَّرَّةً كَتَبُ اللهُ لَـهُ يِعَدُدِ كُلِّ نَصُرَاتِي وَلَصُوَاتِي

حَسَنَاتِ وَاعْطَالُ اللهُ نُوابَ نَبِي وَكُنْبَ لَهُ

جوادی اتوارک دن جار رکعات برسے بر رکعت می سود فاتحا ورسورة بفره كاكثرى ركوع وأمن الرسول عظروع برنا ہے ایک بار بڑھے الد تنان اس کے لیے عام عیانی مردوں اور عور توں کی توراد کے مطابق نکی عکم دنیا ہے

> (١) فرآن مجيسوه سيو آيت ١١ (٢) ت الزبروالوَاكُن ص ٥٧٨ آيت ٩ ١٧٥ رس) فوت انفوب ملاول ص ١٠ الفصل الحادى عشر

حَجَّةً وَعُمُرَةً وَكُتَبُ لَهُ بِكُلِّ رَكُعَتِهِ ٱلْمُكَ صَلَوَةٍ وَٱغْطَاءُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ بِكُلِّ حَرُبٍ مَدِيْنَةً مِنْ مِسْكِ اذْفَرَ،،

یں مرون کے بدلے فالص مشک کا ایک شروطارے کا۔ حفرت على المرتضى رضى الشرعنه سے مروى ہے وہ نبى اكرم صلى الشرعليه وكسلم سے روايت كرتے ہيں -كرآب في فرمايا.

> رَجِّدُ وااللهُ كِكُثْرُ قِالصَّكَدَةِ بَوُمَدَ الْرُحَكِ كَانَّهُ سُبِعَانَهُ وَاحِدُّ لَا شَرِيُلِكِ لَهُ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْوَحَدِ بَعُدَصَلَهُ وَالظُّهُ إِلَا يَكُ رَكَعَاتٍ بَعُدَ الْفُرِيْنِ فَوَالسُّنَّةُ وَيَقُرُأُ فِ ٱلدُّولِي فَانِحَةَ الكِيَّابِ وَتَنْزِيْلِ السَّجُدَةِ مَفِى النَّانِيَةِ فَاتِحَةَ ٱلكِتَابِ رَبَّا رَكَ الْمُلَكُ ثُمَّ تَسَلَّقَ دُوَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَعَمَّ لَي كُعَنَيْنِ الْخُرْنِينِ يَقُرَ (نِيُهِمَا فَا تِحَدُّ ٱلِكَابِ وسُورَةَ الْجُمعترِ وَسَأَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَاجَتُهُ كَانَ حَقَّاعَلَى اللَّهِ إَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ " (١٢

الوارك ون زباده نمازك درسي الله تعالى كى توحد كوظام كروسي شك وه ياك فات ايك سيدان كاكون تمرك نمیں اور حوادی انوارے دن طرکے بعد فرضوں اورسنوں کے بعد جار رکوات بڑھے ہی رکوت میں سورہ فاتحہ اور تنزل سحدو يرسط دوسرى بن سورة فانحدا درسوره مك يرس بعرنشه روصه اورسام ميرد سيركوا مواور دوسرى دو ركمتين وشص وونول س سورة فانحماورسوره جمد مرسع تو الدُّنَّالَىٰ كے دمركم يرب كراس كى عاجت كو إورا

اورا سے ایک نبی کے تواب کے رار زواب عطا کرنا ب

اس كم يدابك عج اورعرے كانواب مكفا م ركت

کے برا ہے ایک ہزار رکوت لکھ دیتا ہے اور اسے جنت

#### سوموار کادن :

حفرت جابررضی الله عندرسول اکرم صلی الله علیه و سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا : مَنُ صَلَّى يَوْمَ الْإِنْسَيْنِ عِنْدَ ٱرْتِفَاعِ النُّهَارِ رَكْعَنْبُو يَقُرُ أَفِي كُلِّي رَكْعَنْدِ فَا يَعَدُّ أَلَكِنَا بِ مَرَةً وَآيَةَ ٱلكُوسِيُ مَرَّةً وَقُلُ هُوَاللهُ ٱحَدُ وَالْمَعَوَّذَنَّبُنِ مَرَّدًّا مَزَّةً فَإِذَا سَلَّمَ اسْتَغُفَالِلَّهُ

بوتنحص سوموارك دن سورج بلندموت وقت دوركتني برط مع مر ركعت من سورة فانحدايك بار آيت الكرى ايك بارفل موالندا حدا ورسورة فلق ا ورسوره والناس ايك ايك باررس معام بهرن ك بعدس بارات فارراه

را، توت العلوب جداول من ٢٠ الفصل الحادى عشر

عَشْرَهَ رَّاتٍ وَصَلَّى عَلَى النَّحَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَشُرَهَ رَّاتٍ عَفَرَ اللهُ نُعَاكَى لَهُ ذُنُوْبَهُ مُلَّهَا

111

علیہ۔ صفرت انس رض الدعنہ رسول اکرم میں الدعلیہ و سام سے روایت کرتے ہوئے فرمانتے ہیں۔ مَنْ صَلَّى یَوْمَد الْوِنْنَیْنِ یِنْنَیْنَ عَنْدُوَ الْکُسْتَة ﴿ جِنْنَیْنَ سُومِوا رسکے دن باررکھات یوں اواکرسے کر ہرکت مَنْ صَلَّى یَوْمَد الْوِنْنَیْنِی یِنْنَیْنَ عَنْدُوَ الْکُرِسَةِ ﴿ جَنِیْنَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ ال

من المراض مورار سالے دن بار رافات بول الارسے لا بروف بولے اس سورہ فانح اورائیت اکرس ایک بار برسے فارغ ہونے کے بعد مارہ مرتبہ استعفار کے بعد فال من مرافق من میں مارہ کا رہے گا اور سے اسے بعد تواب مزار مرافق کی موریت بس ملے گا وراسے ماج بہنا یا جائے گا اور سے ماج بہنا یا جائے گا جنت میں داخل موجا فرایک لاکھ فرشتے ای بیاس ایک تحفہ ہو گا اور سے بیش رہی سے حتی کہ دورا یک مزار محلات پر جائے گا جو سے بیش رہی سے حتی کہ دورا یک مزار محلات پر جائے گا

اوردس مرتبه نبی اکرم صلی اندعابه دسلم پر درو دنشراف بھیجے ، امر خالی اس کے تمام کا و بخش دیتا ہے »

> صرت السرص المعظم رسول الم من الدهيد وصم مَنْ صَلَى يَوْمَد الوَثْنَا يُنِ ثِنْتَى عَشْرَةً كُفُتَةً يُعْتَرُا فِي كُلِّ مَكْفَةٍ فَا ذَا فَرَغَ قَرَا قُلُ مُعَواللَّهِ السُكُرُسِيِّ مَتَرَةً فَاذَا فَرَغَ قَرَا قُلُ مُعُواللَّهِ السُكُرُسِيِّ مَتَرَةً فَاذَا فَرَغَ قَرَا قُلُ مُعُواللَّهِ السُكُرُسِيِّ مَتَرَةً مَنْ الْمَاكِمَ مِنَ الشَّعْفَى الْمُنْتَفِ مَشُرَةً مُنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا يُعْقَى مِنَ النَّوَابِ الْمُعَنَى اللَّهِ عَرَوتِهِ لَنَّ فَاتَقَلُ مَا يُعْقَى مِنَ النَّوَابِ الْمُعَنَى اللَّهِ عَرَوتِهِ لَنَّ فَاتَقَلُ مَا يُعْقَى مِنَ النَّوَابِ الْمُعَنَى اللَّهِ عَرَوتِهِ لَنَّ فَاتَقَلُ مَا يُعْقَى مِنَ النَّوَابِ الْمُعَنَى اللَّهِ عَرَوتِهِ لَنَّ فَاتَقَلُ مَا يُعْقَى مِنَ النَّوَابِ الْمُعَنَى اللَّهِ عَرَوتِهِ لَنَّ فَاتَقَلُ مَا يُعْقَلُ لَمُ الْمُعْلَى مِنَ النَّوَابِ الْمُعَنَى اللَّهِ عَدْيَةً يَشَيْعُونَ لَهُ مَنْ المُعْلَى مَعَ المُعْلِى الْمُعَلَى الْمُعَنَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعَنِى المُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْلِ مِنَ الْمُؤْلِ مِنْ الْمُؤْلِ مَلَكِ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْم

منكل كادل :

من ما من الله الله الله الله الله عنه سے روایت کرتے ہی وہ فرما تھے ہی نبی اکرم صلی الله علیہ واکہ وسلم من بن بدر فاضی ، صغرت انس بن الک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہی وہ فرما تھے ہمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم نبی ب

نے فرمایا۔

مَنْ صَلَّى بَوُمَ النُّكُ ثَاءِ عَشُرَرُكَعَاتٍ عِثْدَ انْ تِصَافِ النَّهَارِ وفي حديث آخر ، عِبْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ مَفْرًا فِي كُلِّ رَكُعَة فَانِحَدَالْكِتَة : وَلَيْهَ الْكُرُسِيِّ مَنَّةً وَقَلْ هُواللهُ أَحَدُث لَاتَ

جو تخف شکل کے ون دو پہر کے بعدوس رکعات پڑھے دوئم صدیث میں ہے کہ سورج کے بندم ہوتے وقت پڑھے ہم رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک ایک بارا وژبی بار سورہ اخلاص پڑھے توسٹر دن تک اس کا گنا ہ نہیں مکھا

کا ہونوسے بنے وں کے اور میک رہے ہوں گے۔

(1) فوت القلوب طدا ول ص ٢٢ أنفصل الحاوى عشر

ر ۲) نوت انفلوب علد آول ص ۲۷ انفصل الحادي عشر (۲۷) نوت انفلوب علد آول ص ۲۷ انفصل الحادي عشر (۲۷) المارات الما

جانا اوراگروه سترون سے پہلے سلے مرحائے توشادت کا اعزازها صل كرسے كا اوراس كے سترمالوں كے كناه بخش دینے جائی گے۔

مَثَرَاتٍ لَعُنْكُتَبُ عَلَيْهِ خَطِئَةً إِلَى سَيْعِيْنَ لَوْمًا فَإِنْ مَاتَ إِلَى سَبِعِبْنَ بَوْمًا مَاتَ شَهِيًّا وَغُفَّرُكُ ذُنُوب سَبْعِين سَنَةً - (١)

بده کادن :-

حفرت الوادريس خولاني سنصحفرت معاذبن جبل صى اللهون وسعدوابيت كبا وه فروائي رسول اكرم صلى الله عليه وسم

مَنْ صَلَّى يَوْمَا الْاَرْبِعَاءِ ثِنْتَىٰ عَشْرَةٌ كُلْعَةً عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِيَفْرَانِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَارِّحَةً الكيحتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّيًّ وَقُلُ هُدَ اللهُ أَحَدُّ نَكُوكَ مَرَّاتٍ وَالْمُعَوْدُ فَيْنِ ثَكَرَتَ مَرَّاتٍ نَا دَى مَنَادِ عِنْدَالْعَرْشِ : بَاعَبُدَا مَلُّهِ استَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدُ غَفِهَاكَ مَا تَقَدُّ مَنِ ذَنْبِكَ وَرَفَعَ اللهُ سُبْحَاتَهُ عَنْكَ عَنَاكَ عَنَاكَ الْقَنْرِ عَضِيُقَ لُهُ وَرَفَعَ عَنْكَ شَدَائِدَالِيْبَامُةِ وَرَفَعَ لَهُ وَنْ بَيْمِهِ عَمَلَ بَيْرٍ» (٢)

جوشخص برھ کے دن سورج کے باند بوتے وقت إره ركعا برطيه اورسرركعت مي سوره فانحراور آيت الكرى الك ابك بارحب كرسورة اخداص سوره فلن اورسورة والناكس نبن تن بارطیصے توعرش کے پاس سے ایک منادی اُواروتیا مے اسے اللہ کے بذرہے از سرف عمل کر نترے سابقہ گناہ بخن دیے گئے اللہ تعالی نے تجدسے عدابِ قبر، قبر کی تنكى اوراس كا اندهبراا طهاب نبرتهي سي تماست كينمندن کو بھی اکھالیا اور اکس دن اس کے بلے ایک نی کے عل كيرار رعلى اوركوها فكا.

حمعات كادن:

حفرت عكرمه، حضرت ابن عباس صى الله عنها سع روابت كريت بي وه فرات مي رسول اكرم ملى الله عليه وسلم ف فرايا: عِرْضَ عِمرات کے دن المراور عمر کے درمیان دورکتیں السوطرح بطيص كرسبى ركعت مي سورة فاتحراور أبت الكرى ایک سومرنت دوسری رکوت بس سوره فاتحدا ور سوره افلاص ابك سومرتنبه رطيعه سومرتنبه باركاه رسالت مي بدير درود يصيح توالشرفال است رحب ، شعبان اور رمعنان

مَنْ صَلَّى يَوْمَدالْخَعِبْسِ بَيْنَ الظَّهْرِوَالْعَقْمُ كَكُنتَيْنِ يَقْلُفِي الْدُولِي فَاتِعَتْ الْكَتَابِ مَآيَةَ ٱلكُرْسِيِّ مِائَةَ مَرِّيِّ وَفِي الشَّانِيَةِ فَأَرْبَعَةُ الْكِتَابِ رَفُلُ هُوَاللَّهُ إِحَدُ مِأَنَّهُ مَرَّةٍ وَبِعُمَلِي عَلَى مُحَمَّدِ مِائَةَ مَرَّةٍ إِغُطَاهُ

(١) فوت الفلوب عبداول ص ٢٠ الفصل الحاوي عشر

(٢) قوت الفلوب جلداقال ص ٢٨ الفصل الحادى عشر

کے روزوں کا تواب عطا فرآنا ہے اوراس سے کے ببت الشر ترلف كاج كرف والع ميا نواب موتام اور جس قررلوگ الله تفالى مرايمان لائے اور انبوں نے اسى بر بعروسركيان كي تعداد كے مطابق اسے سكياں لمتى بن-

اللهُ تَوَابَ مَنْ عَالَمِ آجَبَ وَشَعْبَانَ مَ رَمَضَانَ وَكَانَ لَهُ مِنَ التَّأَبِ مِثْلُ سَاجٌ الْبِيْتَ وَكَتَبَ لَهُ بِعَدُدِكُلِّ مَنْ آمَنَ إِلَيْ أَبُكُ اللهُ تُبْعَانَهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ حَسَنَةً - ال جعت البارك كادن:

صفرت على المرتفى رمنى الدون ، نبى اكرم صلى الشرعليدوسلم سے روا بت كرتے ميں آپ نمے فراليا۔ حبر كا دن كل طورير نماز كے ليے جب مورج كے ايك نیزہ باای سے زیادہ بدرسوے کے وقت کوئی مومن اکھ كروصو كرس اوركامل وصوكر سيجير حاشت كى دوركفتار إعان اور تواب کی نیت سے بوصف توالس تعالی کی اس سے لیے در نیکیاں کمخامے اور ایک سوکن ہ شانا ہے اور فرشخص عار رکعات رابھے تواللہ تعالی اس کے لیے جنت میں عار سوورجات بلنكرتاب اورجوادي أتفركعات يوس الله

تعالى اس كے ليے جنت ميں اکام مودرجات بلندكرتا ہے اوراس کے تمام کن منحش دیتاہے اور تو شخص مارہ رکعات براھے اللہ تعالی اس کے لیے دو بزار دو سو فیکیاں مکھناہے اوراکس سے دو مزار دوسوگناہ مٹا تا

ہے اورائس کے لیے جنت میں دو ہزار دوسو درجات

حزت ناقع ، حفرت ابن عرصی الله عنها سے اور وہ نبی اکم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ مَنُ دَخَلَ ٱلْعَبَامِعَ يَوْمُزَ الْعُجْمُعَنِ فَعَسَلَّمَ

جو تخف جد کے دن جامع مسیویں داخل سو کرمبار رکعات

يَوْمُ الْجُمِعَةِ صَلاَّةً كُلُّهُ مَامِنَ عَبُدٍ مُؤْمِنِ قَامَ إِذَا السُّنَقَلَّتِ الشُّمْسُ وَإِرْتَفَعَتُ فَدُرُومُع ٱوْاكْتُرْمِنُ ذَلِكَ فَتَوَضَّأَنُّ اللَّهُ الْسُومُ وَ فَصَلَّى سُبُحَةَ الضَّعَىٰ كُعُنكُنِي إِبِمَانًا وَالْحُنسَابًا إِذَّ كَتَبُ اللهِ لَدُمَا ثَنَىٰ حَسَنَةٍ وَمَعَاعَثُهُ مِائَةً سِبِّبُةٍ وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ رَفَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ ٱلْيَعْمَاتُـةِ وَرَحَبْةٍ وَمَنْ صَلَّىٰ تُعَانِ رَكَعَاتٍ رَفَعَ اللهُ نَعَالَى كَهُ فِي الْعَبَّةِ تَعَانِمَا ثُةِ مُرَجَةٍ دَعَفَرَكُ دُنُوبَهُ كُلُّهَا وَمَنْ صَلَّى ثِنْهُ عَتُسَرُّو وَكُعَنَّذَكُتُ اللَّهُ لَهُ الْعَنَهُنِ وَمِأْتَى حَسَنَةٍ وَمَحَاْعَنُهُ ٱلْفَكِنِ وَ مِانَنَى سَنِيكَةٍ وَرَفَعَ كَهُ فِي الْحَبَنَةِ الْفَيْسِ وَمِا ثُنَّ دَيْجَتِرٍ - (٢)

(١) 'فوت القلوب عبداول ص ٢٨ الفصل الحا وي عشر

آب نے فرایا:۔

جعدی نمازسے پہلے رٹیسے ہررکعت ہیں ایک بارسور ہ فانحرا در پہاس مزنبہ سورہ اضلاص پڑھے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا تفکا نہ دیکھیے گایا اسے دکھایا جائے گا۔ اَرُ كُعُ زُكُمَاتِ فَنَكُ صَلَا قِ الْحُمُعَةَ رَيَّةُ رَاعُ فِنْ كُلِّ رَكِعَةً الْتَحْمَدُ دُيلُهِ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدَّ خَيِسِيْنَ مَثَرَةً لَهُ كُمُنِينَ حَتَّى يَرَىٰ مَقَعَدَةً مِنَ الْجَنَّةِ اَوْلِيرِىٰ لَهُ -(1)

مفته كادن و

حفرت الومررورض الدعنه انبى اكرم صلى الدعليه وسلم سے روایت كرنے ہى -

آپ تھارشادفرایا :-

مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّنُتِ اَرْكِعُ رَكَاتِ يَفْرُلُ فِي كُلِّ كُفَةٍ فَاتِحَةً الْكُتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَاللَّهُ اَحَدُ فَكَوْتُ مَثَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ قَرَأً أَيَّهُ الكُنْفِقِ كَشَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَرُفٍ حَجَّدً وَعُمُزَةً وَرُفَعُ لَشَهُ بَكُلِّ حَرُفٍ اَجْرَسَنَةٍ صَيَامٍ نَهَارُهَا وَقِيامٍ لَيُهُ هَا فَاعُطَاكُ اللهُ عَنْ وَصَيَامٍ نَهَارُهَا وَقِيامٍ تَوَلَبُ شَهِي وَكِياتَ تَحْتَ ظِلِّ عَرُفِ اللهِ فَعَ النَّيْرَينَ وَالشَّهُ عَرَامٍ اللهِ

جوشخص ہفتے کے دن چاررکھات پڑھے ہر رکعت ہی مواہ فاتحدایک مرتبہ اور سورہ اخلاص بن مرتبہ بڑھے فارغ ہونے کے بعد آیت انکرس پڑھے توانڈ تعالی اس کے بیے مرحوث کے بدلے ایک جے اور عرب کا تواب مکھ دیتا ہے اورائی سے بیے ہر حوث کے بدلے ایک سال کے روزوں اورقیام میل کا تواب مکھا ہے اور اسے ہر حوث سے بدلے ایک شہید کا تواب مکھا فر آتا ہے اور دہ تیا مت کے دن انڈ تعالی کے ورش سے نیجے انبیا وکوم اور شہدا کے

> ر انتی ماتھ ہوگا۔ رانتی کے

اتوار کی دات :

معرفت النس بن مالک رمنی الله تعالی عنه سے مروی ہے وہ انوار کی دات کے بارے بی رسول اکر علی الله علیه وسط سے

روایت کرتے ہی آب نے فرمایا،

مَنُ صَلَّى لَيْكُ أَ الْوَحَدِعِ شُرِينَ رَكْعَةً يَقُرَاءُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَدَ الْكِتَابِ وَخَلُ هُوَاللهُ

بوشخص انواری رات مبس رکعات برصه برکعت مین مورهٔ ناتحه را یک مار) اورسورهٔ افعاص بجابس مزنبه اورسوهٔ ملق و

المكتاب الموضوعات حلد ٢ ص ١١٥ صدة ليم الحجنة

رم) فوت الفلوب حلداول ص ٢٨ الفصل الحادى عشر

WWWW.Thatletalbaih.com

آحَدُ حَصِيبُنَ مَرَّةً وَالْمُعُوَّذَنَيْنِ مَرَّةً مَسَرَّةً مَسَرَّةً مَسَرَّةً مَسَرَّةً مَسَرَّةً مَسَرَةً مَسَرَّةً مَسَرَةً مَسَرَةً مَسَنَةً مَسَرَةً مَسَرَعً مَسَرَةً مَسَرًا مَسَرَةً مَسَرَةً مَسَرَةً مَسَرَةً مَسَرَةً مَسَرَةً مَسَرًا مَسَرَةً مَسَرًا مَسَرَةً مَسَرَةً مَسَرَةً مَسَرًا مَسَرَةً مَسَرًا مَسَرَةً مَسَرًا مَس

(1)

سوره والناس ایک ایک بار طبیصے ایک سومرتبر الله تعالی سے استفارکرے اپنے بے اور اپنے ال باپ کے لیے إبك سوم تنبخ بشش مانك ايك سوم تنبر مركار دوعالم صلى السعليور لمرورونفراب بصبح اني قرت سيراث کا علان کرمے اسٹر فعالی کے باں بناہ سے بھر کیے بیں گواسی دنیا سوں کدا مشرفالی سے سواکوئی معبود منیں مےشک حفرت آدم علبه وكسام الله تعالى كے بحض موے اوراس بنائے بہے ہی حضرت الراہم علبہ السلام خلبل الله حضرت موسى عليدالسلام كليم الشرء حضرت عيسى عليدالسلام روح الشراور مصرت محرصلي الشرعلبروسلم الشرتعالي كي محبوب ہں اس کے بیان لوگوں کی تعداد کے برابرتواب موگا جواللہ تفالى سے اولادكى دعا انگفاور حوالله نفالى سے اولا د نہیں مانگنے اور استرتمالی فیامت کے دن اسے اس الے لوكولك ما تعواهائ كا، اورالله تعالى كى زمركم رواجب ہے کرانب وکرام علیہ السلم کے ساتھ جنت میں وافل کرے۔

سوموار کی رات:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلْ هُوَاللَّهُ الْحَدُ ٱلْكِعِينَ مَرَّةٌ تُمَّ يُسَلِّمُ وَيَشْرُلُ قُلُ هُوَ اللهُ إَحَدُ خَمْسًا وَسَبْعِينَ مَّنَ وَالْسَنَعُفَرَاللهِ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ خَمْسًا وَسَنِعِينَ مَرَّةٌ تُمَّاسَأُلُ اللهَ حَاجَتَهُ كَانَ حَقَّاعَلَى اللهِ إَنْ يُعَطِيَّهُ سُؤَاكَهُ مَاسَأَلَ ، وهي

تسمى صلوة الحاجة ليلة الثلاثا،

شکل کی رات :

مديث ترلف بي ہے۔

مَنْ صَلَّى رَكْتَنَبُنِ يَقْدَلُ فِي كُلِّ رَكْعَنْ إِفَانِحَدُ الكِنَابِ وَقُلُ هُوَاللَّهُ احَدُّ وَالْمُعَوَّذِ نَيْنِ خَمْسَ عَشَرَهُ كُمِّزَةً وَيَقُولَ لَهُ كَالنَّسُ لِبُعِيخُ مُسَى عَشَرَةٌ مَرَّزَةً آيكة الكُرُسِيِّ وَاسْتَغْفَى اللهِ نَعَالَىٰ خَـُمسَ عَشْرَةَ مَنَّرَةً حَكَانَ لَهُ تُوَابٌ عَظِيْدُوا كَاجْرً

حضرت عرفاروق رض الله تعالى عنه شي اكرم صلى الله عليه وكسلم سے روايت كرتے بن آب نے فرمایا : كَنْ صَلَّى نَبُلَةَ الثُّلُاثَ فَاعِرَكُ مَنْ عَبْنِي يَفْرَا فِي كُلِّ

كُعَةٍ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ مَثَرَّةً وَإِنَّا أَنْذَلْنَاءُ

وَقُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ سَنِعَ مَثَاتِ أَعْنَقَ اللَّهُ وَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِوَيَكُولُ بَوُمَ الْقِبَاسَةِ

قَائِدُهُ وَكِلِيكُهُ إِلَى الْجَنَّةِ،

يره كى رات د

فل موالندا حديث هے اینے لیے اورا پنے والدن کے لیے بحير مرنب خشش طلب رسعهرالله تعالى سابني عاجت كاسوال كرس توالندتعالى كي دور كرم برواجب بيك وواس كيسرسوال كعمطابن عطافر والشي اكس فازكوصاة ما دبت کھتے ہیں۔

بوننفس راس رات) دور كفنين رايه هم رركوت بين سوره فاتحه اورسورة إخلاص نبرسوره فلنا ورسوره الناس بندره بندره بار يرط صف اورسام عيرف كے بعد بنده مرتبہ آيت الكرسى برصے بنرہ بارا درنانالی سے خشش مانگے اس کے يدبب طرا قواب اورعظيم اجرب.

بواً دى منكل كى رات دوركمنن راسط مرركمت من موره فاتحه

ایک مارحب کرسورهٔ القدراورسورهٔ اخداص سات سات بارطيع المذنعالي استحنمت أزادكرك كااورب نماز

قیامت کے دن جن کی طرف اس کی قائدا وررا ہما ہم

و١١ كذاب الموضوعات حلدا ص ١١٥ صلاة إدم الأثنين (١) نوت القلوب مبداول ص ٢٩، ٢٩ الفصل الحاوى عشر

Www.makialbah.org

المست روابت كرتى بن أب في العاد المحادى بدهك رات دوركفتين بره صيبلي ركفت بن سور فاتحا ورسورة فلن دس مرتبهط هدوسرى ركعت بي سورة فالحداور سوره والناس دس بار فرهے سلام عمر نے کے بعدوس مرتنب الترتعال سيخشش ماسك عفرني اكرم على الدعليدو الم كا بارگاه بكيس بناه بي بدئير ورودشراب دي مرتبه بش كرت تواسان سيسترفر شق نازل موتعين برقاب مک اس کے لیے تواب محقے ہیں۔

سوله رکعات بن سورهٔ فاتحر کے بعد جو دل جا ہے راھے سر دور کعتوں کے بدینیس مرتبہ آ بت الکرسی طرحے اور بہلی دوركونتول مين تنس مرتبه قل موالتدا حديث السكم والون من سے ایسے دس آوموں سے بارے میں اس کی سفار سنی قبول مولی جن کے لیے جنم واجب ہوگئی

جوادى بده كى رات چاردكمات پاه سعر ركعت من سوروناتى ك بعد ثُلِ اللَّهُ مَّ مَا لِكَ الْمُلُكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنَّ تَشَاعُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُوثُّونُ مُنْ اللَّهُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاعُرِ بِيَدِكَ الْحَبُرُ النَّكُ عَلَى كُلِّ شَيْ قديد را) را محبوب! لون عرض كري ا المراك بادشامی کے ماک زُشِس کوجا ہے بادشاہی عطاکرے

حفرت فاطمذ الزمراد رضى الشرعنها ، نبى اكرم صلى الشرعلبدوم مَنْ صَلَّى لَيْكُنَّهُ الْوَرْبِعَاءِ كَكُعْنَابُنِ لِقُرَاءُ فِي الُوُولَى فَا يَحَدُ ٱلكِتَابِ وَقُلُ ٱعُوْدُيرَبَ الْفَلَقِ عَشُرَمَزَّاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ بَعُدُ الْفَاتِحَةِ قُلُ اَعُونُيْتِ بِرُبِّ النَّاسِ عَشْرُ مَرَّاتٍ شُهِ إِذَا سَكُمُ اسْتَغَفَى اللَّهُ عَشْرَهَ ثَرَاتٍ ثُنَّهَ بُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرُ وَمَرَّاتٍ مَنْ كُلِّ سَمَّا وِسَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ كِكُنْبُونَ نُواكِهُ إِلَى كَيْرِهُ الْقِيَامَةِ ایک دوری عدیث نظرف سے:

سِتَّ عَشَرَةً كُلُعَتُّ يَقُلُ الْعَلَمُ الْفَاتِحَةِ مَاشَاءً اللَّهُ وَيَشْرُأُ فِي آخِرِ التَّرُّعَتَيْنِ إِلَيْهُ الكُرُسِيِّ لَكُ وَيُ مَرَّةٌ وَفِ الْوُولِيَ أَنِي ثِلَا ثِنْ كُونَا مُّلَّا ثُلُ هُوا لِللَّهُ ٱحَدُّ يُشْفَعُ فِي عَشُرَةٍ مِنْ ٱهُلِ بَيْنِ كُلَّهُمُ وَجَبَتُ عَكَيْهِمُ النَّاكُ، روت فاطهة

صرت فاطمة الزمورض الله عنها سے مروی ہے فر ماتی برینی اکرم صلی الله علیدو الم نے فرما یا . مَنْ صَلَّى لَبُكُةَ الكَثْمِيعَاءِسِتَّ كَكَاتٍ قَرَافِ كُلِّ رُكُمَة إِبَّدُ الْفَالِنِحَةِ مُكِلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ إِلَى آخراكِية فَالِذَا فَرَعَ مِن صَلَوْتِهِ يَفُولُ : جَنَى اللهُ مُحَمَّدَ اعَنَّا مَا هُوَاهُكُ مُغْفِرَكُ لَهُ ذُنُونِ سَبُعِينَ سَنَهُ وَكُنِبَ لَهُ بَرَاءَةُ مِنَ النَّالِ-

اورس سے جا ہے لے لوجے جا ہے ون دیاہے اورجے جا ہے رسوا کرسے بھلائی تیرے ہی قبعنہ یں ہے بے شک تو ہر جیزیر فاور سے)

مازسے فارغ ہونے کے بعد اوں کھے" اللہ تعالی حفرت محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ جزاعطا فرائے جس کے آپ اللہ ہیں ، توا بستنخص سے ستر سال کے گن ، پخش ویئے جاتے ہیں اوراکس کے بیے جہنم سے برائت مکھی جاتی ہے ۔

معرات كى رات .

صرت الدسررو رضى الله عنه سے مردى ب نى اكرم صلى الله على در الم في فرايا:

مَنْصَلَّى لَيُكَةَ الْحَمِيْسِ مَابَيْنَ الْمَغُرِبِ

عَلْعِشَاءِ رَكْعَتَبُنِي يَقُلُّ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ فَالِحَتَالِكَابِ

عَلَيْنَةَ الْكُرُسِيِّ خَمْسَ مَثَّلَاتٍ وَقُلْ هُ وَهُ وَلَيْعَةَ ذَنَيْنِ خَمْسَ

مَثَّلَاتٍ فَاذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفِرَ مَثَلَقَ فَالْعَمْدُ وَمُنْ مَنْ الله الله الله عَمْسَ عَشُرَةً مَرَّةً وَجَعَلَ ثُوابَهُ

الله تَعَالَى خَمُسَ عَشُرَةً مَرَّةً وَجَعَلَ ثُوابَهُ

الله تَعَالَى خَمُسَ عَشُرَةً مَرَّةً وَجَعَلَ ثُوابَهُ

الله تَعَالَى خَمُسَ عَشُرَةً مَرَّةً وَجَعَلَ ثُوابَهُ

والديه فَقَدُ اذَى حَقَى والكيه عَلَيْهِ

والديه عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ مَا الله وَالْمَعْمَا وَاعْطَاهُ الله وَعَلَيْهِ

مَا يُعْطِي الصِّدِيْةِ بِثَقَابُنَ وَالشَّهِ مَا الله وَالْمَعْمَا وَاعْطَاهُ الله وَعَلَيْهِ

مَا يُعْطِي الصِّدِيْةِ بِثَنْ مَا الشَّهُ عَلَى الله وَالْمَعْمَا الله وَالله وَالْمَعْمَا وَالْمُعْمَا وَاعْمَا الله وَالْمَعْمَا وَاعْمَا الله وَالْمُعْمَا وَاعْمَا الله وَالْمَعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُ الله وَالْمَعْمَا وَاعْمَا الله وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَاعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَالُولُونَ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُونَ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُونَ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُولِقُونِ وَالْمُولِ وَالْمُعْمَالُونُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَالْمُعْمَالُونُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُعْمَالُونُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُونُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُونُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُولِونَ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْلَى الْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْمِي الْمُونُ وَالْمُؤْلِقُهُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْمَالُونُ وَالْمُعْلَالُونُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَامُ اللّهُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَالُونُ وَالْمُعْلَامُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلَامُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُعْلَالُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعُل

جواد می ضعرات کی رات مغرب اور عشاد کے درسان دو رکھنیں بڑھے ہررکھت ہیں سورہ فاتحہ ادراکیت الکرسی پانچ مرشبہ بیٹرسورہ افعاص ، سورہ فاتن ادرسورہ الناس پانچ پارخ مرشبہ بیٹرسے چیر نمازسے فراغت کے بعد بندرہ مرشبہ استغفر الناریٹ سے ادراکس کا تواب اپنے ماں باپ کو بہنجائے تواس نے والدین کا متی اداکر دیا اکر حجہ دہ ان کا نا فرمان نفا اور اللہ تفاسلے سے وہ کچے عطا کرسے گا جومد بقین اور شہداد کو عطا فرائے گا۔

بوشخص عجد كرات مغرب اورعشاك ورسان ماره ركعا

يرصع برركوت من سورة فاتحه إبك بارا ورسورة إفلاص كار

جعة المبارك كارت:

حفرت جا بريض الله عندسے مروى سے نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا:

مَنْ صَلَّى لَيْكَذَا لَجُمَعَة بَيْنَ الْمَعُوبِ

وَالْعِشَاءِ اثْنَتَى عَشْرَة رَكْعَة بِيَنَ الْمَعُوبِ

كُلِّ تَكُعَة فَالْتِحَة الْكِتَابِ مَرَّة وَقُلُ

هُوَاللهُ آحَدُ إِحْدَى عَشْرَة مُرَّة مُرَّة فَكُلُ

هُوَاللَّهُ آحَدُ اِحْدَى عَشَرَةَ مَكَةً فَكَأَنْهَا طرح كَن كرون كوروزه ركها ورلات كوانوان كم ما تم اتبام كيا-عَبَدَ اللَّهُ نَعَالَىٰ اثْنَنَى عَشُرَةَ سَنَةً صِيَامٌ نَهَا وُهَا وَفِيَا لَمُ لَيْلُهَا – زا)

(۱) نوت انفلوب عبدادل ص ۷۹ الفصل الى دى عشر (۲) نوت القلوب عبدادل ص ۷۹ الفصل الى ادى عشر (۱)

حضرت انس رضی المدان المدان المع مروى سے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرما يا:

مَنْ صَلَّى لَيُكَةَ الْجُمَعَةِ صَلَاةً الْعِيشَاءِ الكَّخِرَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَصَلَّى رَكُعَتِي السُّنَّةِ ثُمَّةً صَلَّى بَعْدُهُمَا عَشْرَكَكَاتٍ فَرَأُ فِي كُلِّ كُكِّ تَكُعَةٍ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَقُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدُ وَالْمَعَوَدَتُهُنِ مَرَّةٌ مُرَّةٌ ثُمُا وُتَرَبِّنَكُ ثِي رَكْمَاتٍ وَنَامَعَلَى

جُنْبِهِ الْوَنْهَانِ وَجُهُهُ إِلَى الْفَبْلَةِ فَكَانَمْاً حِيا -0/1/0 لَيْكَةُ الْقَدُرِ-

نبى اكرم صلى الله عليه وكلم في فراليا:

ٱكْنِيرُوُا مِنَ الصَّلَاجِ عَلَىَّ فِي لَبُكُرْ الْعُرَّاءِ وَالْبَيْفِهِ إِنَّ ذُهِمِ لَيْكَةِ الْحُمْعَةِ وَبَهُومِ الْحُمْعَةِ - (٢)

ېفتدى رات :

حفرت انس رضی الدعند سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله واللہ وسلم نے فرایا : جوادی ہفتہ کی رات مغرب اورعثا ، کے درمیان او کفتیں

مَنْ صَلَّى لَيْكُذَّ السَّبُثِ بَبُنِ الْمَغْرِبِ وَالْحِشَاءِ اثْنَثَى عَشَرَةَ وَكُعَنَّ بِنِيَ لَهُ قَصْرَ فِي الْجَنَّةِ وَكَانَمَا نَصَدَّقَ عَلَى كَلِّ مُزْمِنِ وَمُؤْمِنَةً وَتَسَرَّاءَ مِنَ البَّهُودِ رَكَ أَن حَقًّا عَلَى اللهِ آنُ يَغْفِرَكُهُ ،

بوشخص حمدى رات مشاوكي نمازها عت كيسا توروك يعردوسنس راه كروس ركات اسطرح راسط كمبرركت بن سورة فانحر، سورة إضاص ، سورة الفلق اورسورة والناس ا كم اكم اروط عرض ركات وزوده كردائي ملوير فبلدر فع بوكرسوها أ توكو بالس في للة القدر في دت

روشن رات اور حیکتے ہوئے دان بن مجھر کرکٹرت سے درود شرلف صحوليني حمعة المبارك كى رات اور جعدك

رط اس ك ليجن بن ايك عل بنايا ما اب اوركوا اس فے برموس مر دو جورت برصافه کیا اور ده مو دلو ن سے برار ہوا اللہ تفالے کے ذمہر کم پر ہے کہ اسے

> (١) قوت القلوب علداول ص ٢٩ الفصل الحادى عشر (٢) قوت القلوب علداول من ٢٩ الفصل الحاوي عشر رس) كتاب الموضوعات علد اص ١١١١ مهما اصلاة يوم السبت

www.maktabah

تيسري سم

## سال كے برك سے بدل جانے والى عبادات

یه بپارغازین بی دوعیدول کی نماز ، تراویج ، حب اور شفیان کی نماز ۔ عبدین کی نماز ؛

عیدوں کی نمازسنت مؤکدہ ہے رمینی واجب ہے ایر نماز دین کی نشا نیوں میں سے ایک نشانی ہے اس میں سات امور کا لی ظر رکھنا جائے۔

ارتین بازنجیر کمناہے اور وہ اس طرح ہے۔

آللهُ ٱكُبُرُ اللهُ ٱكُبُرُ اللهُ ٱكُبُرُ كَبِيرًا وَالْحَمُهُ لِلهِ كَثِينَ اكْسُبُحَانَ اللهِ مِكْرَةً وَاصِيدً وَاللهَ إِلَّهِ اللهُ وَمُدَةً وَكَرَ اللهِ مِكْرَةً مُخْطِعِبُنَ لَهُ الدِّبِينَ وَمُؤْكِرَةً

کوفی معود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں خانص اسی کی عبادت کرنے ہوئے اگرمیہ کا فروں کونا پیند

الندسب سے برا ہے زنن بار) وہ بہت برا اے صبع و

شام الشرقال كى پاكيزى باين كرما بون الشرقال كے سوا

عبدالفطری رات بجیز نبروع کر کے نماز عبد تک پڑھے اور دوک ری عبد اعبدالفظی ) میں نویں تاریخ کی صے سے تیرہ تاریخ کی عمر یک پڑھے بیسب سے زبادہ کمل قوال ہے۔ (۱)

فرض غازوں کے بعد اور نوافل کے بعد بجیرات بڑھے والفن کے بعد زبارہ ناکبدہے (۲)

۲- عید کے دن صع ہونے بغن کرسے اور زنت اختیار کرسے اور نوٹ بولگائے عبیا کہم نے جمعہ کے باب یں ذکر کیا ہے۔ مردول کے بیے چادر اور دکت اما فعنل ہے بیے رہنی کیروں سے بی اور بوڑھی عور بی عید کے لیے جاتے وقت

زينت سے پر مزكري (فوتوان عور في عيد كي نماز كے ليے نزمائي)

۳- ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے وائیں آئے رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وکسلم کاطرابیۃ بینی تھا (۳) اصاکب جوان عور توں اور بردہ دارخوائین کوعمی شکلنے کی اجازت دیتے تھے رہ)

(۱) فقد هفی می تکمیرات تشراق مرف عیدالاضی کے موقع بر مرتق بن ۱۲ بزاروی

(٢) احناف مح زويك موت وأفن ك بعديدها لازم ب ١٢ بزاروى

(١١) سنوابن اجه من سروباب اجادتي الخروج يوم العبد (١٨) صح مسلم عبداقل ص ٢٩٠ صلاة العيدين

را جل کے مالات میں جوان عور توں کا مردوں کے اجما عات میں جانا نقصان دہ ہے ١٢ ہزاردی) ہ۔ کمر کرمہ اور سبت المقدس کے علاوہ رعبد کی نماز کے بیے )صحرا رمیدان ) ہیں جانا مستخب ہے اگر بارکش ہوتو مسجد یں ناز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں آسمان پر بادل ہوں نوا مام کسی کو حکم دے کروہ کمزور لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھا نے اور نود قوی الوكول كساته بابرجات اوروة تكبير كمنة بوت جائي -

٥- وقت كا خيال ركھے عبدى غاز كا وقت طوع آفتاب سے زوال ك سے اور جانوروں كى قربانى كا وقت جب دوخلبوں اور دوكوسوں كا ندازہ سورج بلند سوجائے اس وقت سے سے کر تیرہ ناریخ سے آخرتک ہے قربانی كى وقب سے عدال ضلى من حلدى كرامستاب معا ورعد الفطري تا تيرستخب على بيل صدفه فطرتقت م موجا في يرسول اكرم صلى الله

ا د نماز کاطریقہ : لوگ بحیر کہتے ہوئے جائیں اور حب امام عیدگاہ بیں پنچے تو نہ بیٹھے اور نا نفل پڑسے اور لوگ بھی نفل نہ پڑھیں بھر ایک منادی اعلان کرسے رنماز کو طری ہونے والی ہے امام ان کو دور کھتیں پڑھائے بیلی رکعت میں امام تکبیر تحریم کے علاوہ سات تکھیرس کے رحنفی فقہ کے مطابق ثبن تکجیرس میں جوضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی روایت سے شاہت میں رہا بندا ہوی

فابت بس ١١ براروي -

سردون كيرون ك ورمبان اسبحان الله والحمد لله ولا الدالا الله والله اكبو» يرط ها وتكير تومير ك بعد وَجَهْتُ وَجُعِيَ للَّذِي فَظُرَالسَّموااتِ وَالْدُرْضَ رس في اينارُخ اس ذات كى طرف كي جس ف أسمانون اور زمن كوبداكيا الطع اور آم فون نجيزك اعوز بالله فرط عنز بهلي ركمت بي مورة فاتحرك بدسورة في اور دوسرى بن اقتربت الماعة " راسع دوسرى ركت بى زائد مجيرى بالخين بيرقيام اور ركوع كى تحيرول كمعلاده بى بردوتكرول كدرميان وہ کھات بڑھے جن کا ہم نے ذکر کہا تھر دو خطبے بڑھے اوران کے درمیان بیٹھے اور جس سے نماز عبد فوت ہو جائے وہ

۲- ایک میندوسے کی فربانی کی جائے رسول اکرم صلی انڈعلیہ وسلم نے ایسے دومیندوسوں کی فربانی اپنے ہاتھوں سے کی حجو چٹ کبرسے نفے رسفیدا ورکسیاہ دنگ سکے تھے) اور اکپ نے بڑھا۔

(۱) ا منا ن کے نزدیک بکیرتو بید کے بیڈنا وسجانات اللیم ٹرھے ہوتی بجر کے اورنگیروں کے درمیان کچے نہ ٹرھے بیسری تکبیر کے بعد اعوذ با الداور اسم المدرثي كرباقى قزات كرس دومرى ركعت مى يمك قرأت اورائضين بن بحيري كے ادر فرقى بحير ركوع كے ليے كے فازعدى قضاء بنين بال الرقام لوگ كسى وج سے نہ بڑھ كس توعيد الفطرووم مے دن اورعدالاصلى تعيرے دن ك بڑھ سكتے ميں ما ہزاروى

الله تفال کے نام سے الله سب سے برا ہے یہ رقربانی ) میری طرف سے ہے اور میری است کے ان لوگوں کی طرف سے جرقر بانی نہیں کر سکتے۔

بِسُعِدِ اللهِ وَاللَّهُ اَكْبُرُهُ ذَا عَنِّى وَعَمَّنَ كَهُ بُصِيَحٌ مِنَ أُمَنِي - لا)

اورنى اكرم صلى السُّرعليه وكسلم في ولا إ

مَنْ رَأْیَ هِلَدَکَ ذِی الْحِجْدَواراً دَانُ بِیْمَنِی جوشی دوانح کا چاند دیجھے اور وہ فر بانی کرنے کا اراد، فَلَدَ بَاخُذُ مِنُ شَعْرِةِ وَلَدُمِنَ اَظْفَارِةِ شَنْبَارَا، کَشَا بِوَلُودِهِ البِنْ بالوں اور ناخوں سے کچر کالے۔ حفرت الوالوب انصاری رضی اللہ عنہ فرا کے بیں ۔ زمانہ درسالت بین ایک شخص ابنے گروالوں کی طرف سے ایک بکری ى قرانى كرنا وە خورىمى كانا اور دوكسرون كوعى كفانا تھا۔ (٣)

نوٹ: کے والوں کی طرف سے قربانی کا یہ مفہوم نہیں کہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی ہوسکتی ہے مطلب بہ ہے کہ ایک ہی خص ص برقربانی واحب ہوتی وہ اپنی طرف سے قربانی کرتا اور پیرتمام گھروا لیے اس گوشت سے نور بھی کھاتے اور دوسروں کی بھی کھی شرب وں ہوتا ہے ہ اوردوسرول کو بھی کھداتے ۱۲ سراروی -

قربانی کا گوشت بین دن ملکداس کے بعد می کھا سکتے ہیں شروع تنروع میں اس سے معانت تھی مجرا جازت دے

معفرت سفیاں توری فرماتے میں عبدالفطر کے بعد بارہ رکعات اور عبدالصنی کے بعد چھر کمات بڑھنا سنت سے رخیت میں ہے کہ بنی اکرم صلی افتر علیہ وسے بہا نوافل گرادر عبد کا مدونوں عبکہ منع میں البنتہ نما زر سے بعد کھر میں بڑھ سکتا ہے ۱۲ ہزاروی)

ترادیج کی بیس رکعات بین اوران کاطریفهٔ مشہورہے ، برسنت نؤکدہ بین اگرفیہ عیدین سے کم درجہ ہے (کہنکہ عیدین کی مناز داحب ہے ۱۲ ہزاروی) اس سے بین اختلاف ہے کہ ترادیج کی جاعث افضل ہے یا الگ الگ پڑھنارسول اکرم صال المرصل الم

ان سنن الى والدولد المسائل بالفعايا -(٢) ميح مسلم جلدا من ١٦٠ كنب الاصلى رس) سنن ابن ماجدص ٢٣٢ الواب الاصلى

رم) صيح مسلم جداول من ووم باب النزغيب في قيام رمفنان

ا در پھر جب وحی کا سلسانہ ختم مو گیا اور اب ان کے دا جب ہونے کا خطرہ باتی نر رہاتو حصرت عرفارد فی رضی اللہ عند نے صحابہ کرام کوجماعت ہیں جے کیا۔

ہذا کہا گیا کہ حفرت عمر فاروق رضی المدون مے عمل کی وجہ سے جاعت افضل ہے نیز اجتماع میں برکت اور فصنیات ہوتی ہے کیوں کرفرض نماز کی جی جاعت ہوتی ہے نیز بعض او فات تنہا بڑھنے کی صورت ہیں ستی ہوجاتی ہے اور جہاعت کو دیجے کرخوشی ہوتی ہے بعض نے کہا کہ الگ الگ برط صنا افضل ہے کیونکہ بیسنت ہے لیکن عیدیوں کی نماز کی طرح اسلامی شفائر میں سے نہیں ہے میں اسے نماز چاشت سے ملا دیا گیا حالان کہ تحیۃ المسی کی زیادہ فضیلت ہے لیکن اکسی میں جا جائز نہیں عادیاً کو کے مسی میں اسمے داخل موسے میں کیاتے تھے المسی رحباعت کی صورت میں نہیں بڑھے ۔

نفل نمازمسیدی بجائے گھرس بطر صنے کی فصنیت اسی طرح ہے جس طرح فرض نماز کو سید بن بڑھنا گھریں بڑھنے سے انفس ہے۔

میری اس مسجد دمسجد نبوی ایس ایک ناز ، دوسری مساجد کی سونما زول سے انفنل ہے اور مسجد عرام بیں ایک نماز میری اس مسجد کی ہزار نما زول سے افضل ہے اور ان سب سے افضل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے کونے میں دور کفنیں بڑھے اور اس بات کا علم مرت الدر نا ال کو مور - (۲)

نیزنی اکرم صلی الدُعلیہ وسلم کا رشادگرامی شیے ۔ فضّ لُ صَلَد فِي الْمَسَجِدِ كَفَصَّلِ صَلَافِ الْمُكَنُّونَةِ صَلَانِهِ فِي الْمَسَجِدِ كَفَصَّلِ صَلَافِ الْمُكَنُّونَةِ فِي الْمُسَجِدِ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْمَبَيْتِ (١) ایک روایت بن ہے نبی اکرم صلی السُعلیہ وسلم نے فرایا .

صَلَة قَ مَسْعِدِي هَذَا اَفَسُلُ مِنَ مَاتِهُ صَلَة قِ مَسْعِدِي هَذَا اَفَسُلُ مِنَ مَاتِهُ صَلَة قِ فَي عَبْرِهِ مِنَ الْمَسَاحِبِ وَصَلَاةً فِي الْمَسْعِدِ الْحَرَامِرِ اَفْضَلُ مِن الْفَ صَلَاة فِي مَسْعِدِي وَافْضَلُ مِن لَاكَ كُلِّهِ رَجُلُ بُعِكِي فَي مَا وَيَهْ بَيْتِهِ رَكُتَيُنِ لَا يَعْلَمُهُ الرَّ اللهُ عَلَّا وَيَهْ بَيْتِهِ

اس فنیکت کی و صبیہ ہے کہ معین اوقات جاعت کی و صب ریا کاری اور بناوٹ بیدا ہو ماتی ہے حب کہ تنہا اوی کی نمانداس سے معفوظ ہوتی ہے اس سلے ہیں ہے بات کی گئے ہے دیکن مختار بات ہی ہے کہ بیر د تراویے کی ) جاعت فضل ہے جس طرح محضرت برفاروق رضی استر عند نے اسے بہتر سمجا کیوں کہ معین لوافل سے بیے جاعت جائز ہے ویلاس نماز کا دینی شعائر ( نشا بیوں ) ہیں سے ہونا زبایہ لائن سے جھے طامر کہا مبائے جاعت کی صورت ہیں ریا کی طرف

دا سنن الى دادُد علدادل ص وم كتب العدة

لا) كنزالعال علد ١٥٨ حديث ١٥٨ مريد ١١٠ مرار عني والنرجي عبداول ص ١٥٠٠ الترعيب في قيام الليل -

ماه رجب کی نماز ؛

رسول اكرم صلى الشرعليدوك لم الص منداً مروى الإن في واليا.

مَا مِنْ أُحَدِ لَهُوْمُ أَذَّلَ خُمِيسٍ مِنْ رَجَبٍ تُعلِيمَ لِي بِيمًا بَابُنَ الْعِشَاءِ وَالْعَثْمَةِ اثْلَكَّ عَشْرًا رَكْعَةً يَفِصُلُ بَانِي كُلِّ رَكْعَتَ بِنِ بِنَيْلِمُةٍ يَقْرَاءَ فِي كُلِّ رَكَعَتِهِ بِفَاتِحَةِ اكْلِتَابِ مَتَّةً <u>كَا</u>ِنَّا ٱنْزَلْنَاءُ فِي يَبْلَجْ الْقَدُرِ ثَلَاثَ مَثَاتٍ مُفْلُهُ هُواللهُ آحَدُ الْنَكَ عَشْرُو مُرَّاهُ فَإِذَا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَيْ سَبْعِينَ مَزَّةٌ بَقْدُولُ، اللُّهُ مَّ صَلَّى عَلَى مُعَمَّدِ النَّبِيِّ الْوُتِيِّ وَعَلَى ٱلْدِرِ نُعْ لَسُجُهُ وَيَقُولُ فِي سُجُودٌ لِسَنَهِ إِنَّ مَرَّةً سُبُّوْحٌ فَدُّوْشٌ رَبُّ الْمَلَهُ مُكَنزَ وَالدُّوُحِ، نُفَدَيْرِ فَعُ رَأْسَهُ وَيَقِقُ لَ سَبْعِينَ مَرَّةً " رَبِّ اغفن والتحفر تنجاونعما تتكفرنك اَنْتَ الْاَعَنُّ الْاَكْرُ مُرَثَّحٌ يَسْجُدُ سَجُدَ الْعَ اُخْرَى وَيَقُولُ فِيهَامِثُلَ مَاقَالَ فِي السَّجْرَةُ الْدُولَى تُشَرِّيَتُ الْ حَاجَدَهُ فِي سُجُودِ عِ فَانَّهَا تُقْفَقَى - فَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

جوادمی رحب کی بهلی جعرات کو روزه رکھے بھر مغرب اور عن کے درسیان دس رکعات بوسعے مردور کعتوں پرسلام يصرب برركفت بن إكب بارسورة فاتحداور بن بار "إنا اَنْزَلْنَا اللهِ فِي لِينَكُنْ الْقُدُرِ (سورت) اوراس بارسوره افدص رطيعه فارغ مون كع بدمجر روسول اكرم ملى المدعليدوك لم يها سترمزتب ورود منزلف برس يول كه "اللَّهُ عَلَى عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْوَقِيِّ" راسے اوٹر حفرت محمد صلی اللّٰرعلیہ وسلم سرجونی میں اور کسی سے برے مونے نس من مرحت نازل زما ) بھرسی و کرے اورسيده من ستروتيه بركات رفيع المبيّة و في وقي رَبُّ الْمُكَاتَ وَالرُّوْحِ " ( لا كم اور فرت جبر مل علیرانسلام کارب یاک ہے) بھرسراطفاکرستر مرتبہ بیکا يرص " رَبِّ اغْمِرُوالْحَمْدُوَتَحِاوَزُعَمَّاتَتُكُمُ إِنْكَ آنْتَ الْوَعَنُّ الْوَكُورُ " والعمر عوب بخن دے اور رحم فرما اور جو کچی توجانا ہے اس سے در كرر فراب شك توبيت وت وبور كى والاسى) طردوم

عَكَبُهِ وَسَلَّمَ "لَا يُعِمَلِي آحَدُ هَنْ إِلصَّكَةَ لَا السَّكَةَ لَا اللَّهُ ثَمَّاكُ لَهُ جَعِيْعَ ذُنُوبِهِ وَثُوكَانَتُ مِثْلُ ذَبِهِ وَثُوكَانَتُ مِثْلُ ذَبِهِ وَثُوكَانَتُ مِثْلُ ذَبِهِ وَثُوكَانَتُ مِثْلُ ذَبِهِ وَثُومَ الْحِبَالِ وَمَثْلُ ذَبِهِ الْحَجَارِ وَيُشَفَّعُ يَوْمَ الْحِبَالُ الْحِبَالُ وَوَدَ الْحَبَالُ الْحَبَالُ وَقُومَ الْحَبَالُ الْحَبَالُ الْحَبَالُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ

سجدہ کرسے اور اس بی پہلے سجد سے والے کان پڑھے
پور سجد سے بیں اپنی ہا جت کا سوال کرتے ہے شک وہ پوری
ہوگ - نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر یا یا جشخص سے غاز
پڑھتا ہے اللہ تا لی اس کے غام گان ہ خش دیتا ہے اگر ھیمندر
کی جماگ ریت کی تعداد بہاڑوں کے وزن اور ورختوں کے
پتوں بطنے ہوں اور تباحث کے دن اس کے گھروالوں بیں
سے سترا در میوں کے بار سے بی اس کی سفائش قبول ہوگی اور میدہ
لوگ ہوں گے جن برج نم واجب ہوجی ہوگ ۔ بینماز مستحب ہے۔
لوگ ہوں گے جن برج نم واجب ہوجی ہوگ ۔ بینماز مستحب ہے۔

ہم نے اس فیم کے تحت اس لیے بیال کیا کر بیھی سال کے بدلنے سے دوبارہ کی ہے اگر قیاس کا مقام ، نماز عبد اور اور کے بحک بہنیں بینچیا کیونکر بہ نماز خرواہد سے نابت ہے لیکن ہیں نے رامام غزالی رحمہ الٹرنے ) اہل قدس کود کھا کہ وہ سب اس نماز کو یا بیندی سے بڑھتے ہیں اور اسے نہیں چوڑ نے اکس کے بیں نے اسے بہاں بیان کرنامنا سب سمجھا۔ ماہ شعبان کی فمار :

شعبان کی بندر ہوئیں رات ہیں ایک سور کھات پڑھے اور ہر دور کھتوں پر سلام بھیرے ہر رکعت ہیں سورہ فاتحر کے بعد کہا یہ مرتبہ
سورہ افلاص پڑسے اور جا ہے تو دی رکعت پی پڑسے اور ہر رکعت ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سومر تنہ قل ہوا مثرا حد " پڑسے ہیں بھی باقی افوا فل انمازوں ہیں مروی ہے ۔ ہمارے اسلان بر نماز بڑھے نے اور اس کو صلاۃ الخبر کہا کرتے تھے وہ اسس
کے لیے جع ہوتے اور بعن اور ات جماعت کے ساتھ بھی پڑھے ، صرت سن بھری رحمہ اسٹر سے مروی ہے وہ فرما تھے ہیں مجھ سے نہیں صحابہ کرام نے بیان کیا کہ " جو آ دی اکس رات یہ نماز بڑھے اسٹر تھا گیا کس کی طوف سنز بار نظر رحمت فرمانا سے اور سرنظر کے ساتھ ایس کی معفرت ہے وہ ب

بیر استان کے اسباب عارضی ہیں دو کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ یہ نو ہیں سورج گرمن کی نماز، چاندگرمن کی نماز، نماز است قام اربارش کے لئے نماز ) تنجیتہ المسجد، تنحیتہ الومنو، افال اور افاست کے درمیان دورکفتیں ،گھرسے سکلتے اور داخل موسنے وقت کی دورکعتیں اور اس کی مثل نوافل اسس فقت ہم ال

را) کن بالموضوعات جلد ۲ من ۱۲۵ صلاة الرغائب (۱) سنب الموضوعات جلد ۲ من ۱۲۷ صلاة ليانزالشفت من شعبان من المعالم المالا المالات

بے شک سورج اور جا ندائٹر نعالیٰ کی نشانیوں ہیں سے دونشا نیاں ہیں اہنیں کسی کی موت یازندگی کے باعث کرمن نہیں ہوتا ہیں جب نم اس بات رکین )کودیجے توالیہ کے ذکر اور نماز کی طرف متوج ہوجاؤ ۔

آپ نے بہات اس وقت فرائی جب جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا متفال مواا در ادھر سورج گرمن بھی ہوگیا نوصی مبراہے۔ گرمن بھی ہوگیا نوصی مبرام نے فرایا کرہر آپ کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے مواہدے۔ نماز گہن کا طرافیتر اور وفت:

 ماقد دوسرے رکوع کو بائے اس سے بہار کست فوت ہوگئ کیونکر اصل بہار کوع ہے۔ الا بارکشس کی نماز ؛

جب نہروں کا پانی اندرمیں جائے بارش بندم جائے اور نالیاں کو کھ جائیں تو امام کے بیے ستحب ہے کہ لوگوں کو بیلے تین وان رون رکھنے کا حکم دسے اور جب قارروہ صدفہ دسے سکیں ، دوسروں کے حقوق اواکریں، ککا ہوں سے توب کریں چپر چھے دن ان کوسے کر جائے بوڑھی مور توں اور بچوں کو بھی سے جائیں باک میا دن ہوں لیکن کھی جی جائیں جائیں جس سے ان کی عاجزی اور مکینی معلوم ہو، البتہ یہ بات عید میں نہیں بعض نے کہا ہے کہ جا نوروں کو ساتھ سے جانا بھی مستحب ہے کہ وائروں کو ساتھ سے جانا بھی مستحب ہے کہ وائروں کو ساتھ سے جانا بھی مستحب ہے کہ وائر جانب میں برمشترک میں ۔

نى اكرم صلى الشرعلية وسلم في فرطايا.

تُولِةَ صِبْبَيَانَ رُضَعَ وَمَشَارُمُحُ رُكَعَ وَبَهَا مِمُدِ الرُدوره بِيْنَ بِي ، رَكُوعَ كُرِفَ وال بورْسط اور وَكَنَّ لَصْبَّ عَلَيْكُ الْعَذَابُ صَبًّا رِمِ) جرف والع جا فررن بون فرتم برعذاب والاجابا .

اوراگر ذمی ارمسانوں کے مک بیں رہنے والے اہل کاب ہیود ونصاری ) الگ موکز کلیں تونہ روگا جائے۔ مجرحب لوگ کت وصاری ) الگ موکز کلیں تونہ روگا جائے۔ مجرحب لوگ کت وہ صوایی جمع موصائیں تو اواروں عباری خاردی عباری اور کتاب کے بغیر دورکتیں پڑھائے ہے جو روسان تعویر اسا بیٹھے دونوں خطبوں میں زیادہ ترامستعفار موتا جا ہے اور دورکتیں پڑھائے ہے درمیان تعویر اسا بیٹھے دونوں خطبوں میں زیادہ ترامستعفار موتا جا ہے اور دومرے خطبہ کے درمیان میں موتا جا ہے، جو لوگوں کی طوت بیٹھ کرسکے قبلہ کرنے بیٹھے اور اس وقت جا ورکوالٹا سے مہر عالمت کے بدلنے دومرے خطبہ کے درمیان میں موتا جا ہے ، ہومالت کے بدلنے کے بدلنے کے بدلنے میں خال کے طور برسے ۔ روس بن اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے اس طرح کہا۔ دمی

(۱) اخاف کے نزدیک سورج گرمن کی خازعام نمار کی طرح دورکھات میں ہر رکعت میں ایک رکوع ہے کیونکہ مرد صحابرام کی روایت سے
ایک رکوع ثابت ہے اور میں اصل ہے دور کوع حزت عاکمشر صفی الله عنها کی روایت سے ثابت ہیں کین ظاہر ہے کہ بیمعا علم مردوں
پرزیادہ واضح ہو اسے اس بیلے اس بیں محابہ کرام کی روایت کو ترجیے ہے نمازیں تر اُت کو لمیا کرسے یا بعیدیں دعا زیادہ ملتے اصل مقعد
پر ہے کریہ تمام دقت معروف رہے ، جاند گرمن کی خارض ہوتی کیونکہ رات کو احتماع ناممکن موزمہے نیز نماز کسوٹ میں خطبہ جی نہیں کمبونکہ
مشہور روایات ہیں منقول نہیں ہے کا مزاروی

(٢) السنن الكبرى للبيتي عبدس من مهم كتاب ملاة الاستشقاء

(۳) چادر بدینے کاطریقہ یہ سبے کم نجلی طرف کا دایاں کن رہ بائیں کا ندھے سے اوپراکھائے اور بائیں طرف کا نجلہ کن دہ دائیں کا ندھے سے اوپر آجا نے را منا ف سے نزد یک جا درا لٹانے کی خرورت مہنیں ۱۲ ہزاروی ۔

(٢) صبح بخارى عبدأول ص ١٢٠ الواب الاستنقام ١٨٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥

پس اس کے اور وائے مصے کو بنیچ اور ائیں طرت والے کوبائیں طرت کر دسے ہوگئی اسی طرح کریں اس وقت دل میں وعا مائلیں جو ان کی طرت کر سے امام خطبہ کوختم کرسے چا دریں اسی طرح اللائی ہوئی رہنے دی حق کر جب پھڑے اتماریں توجا دریں بھی آناریں توجا دریں بھی آناریں توجا دریں بھی آناریں ہوئی کا دمادہ فرایا ہم نے تیرے میں اور اللہ بھی تو این اور اللہ بھی تو این اور اللہ بھی تو این اور اللہ بھی اور اللہ بھی اور اللہ بھی تو اسے گئا ہ بخش دے ، جیں بارش عطافہ ما اور مجارے گئا ہ بخش دے ، جیں بارش عطافہ ما اور مجارے لیے درق کوکٹ وہ کر دے۔

مبلان میں عبانے سے پہلے بین دن نمازوں کے بعد دعا مانگنے بین عبی کوئی حرج نہیں اکس دعا کے بیے کچھ باطنی اکاب وسٹرانط بی وہ یہ کرتو ہم کریں ، اور دوسروں کے حقوق وغیرہ اداکر دیں ۔ یہ باتیں دعالوں کے بیان بی ذکر ہول گ

نازمنان:

نیاز جنارہ کاطر بھید مشہورہ جامع دعا جو حضرت بن مالک رضی الله عند سے مجھ طور رپر مردی ہے وہ فرما نے بی بی سنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجھا آپ سنے ایک جنانویر نماز طریعی توہی سنے آپ کی دعاسے یوں یاد کیا۔

الله مُعَدَا عُنِدُوكَ والرحمة وباعد واعف المالية المندا العيم المراح والسعافية ك عنه واكبر من المنه والمنه والمن

عَذَابِ النَّارِ - (۱)

ا سے عذاب قرب اورعذابِ جہنم سے بچاہے "
حتی کہ حفرت عون بن مالک رضی استرعنہ فر ماتے جہن ہیں نے تناکی کہ کاکٹن وہ میت میں ہوتا ہوستی وہ دوسری بجبر لئے
تواسے جا ہے کہ دل ہیں نمازی ترتیب کا خیال رکھے اور امام کے ساتھ تنجیر کہے جب امام سعام پھیرسے تو فوت نندہ تنجیر
مجے جس طرح سبرق (بعدی) کر ملنے والا نمازی) کرتا ہے اگروہ تنجیرات میں علیدی کرے کا تواس نماز میں اقتداد کا کیا مطلب و
عالی کا تنجیرات نماز جنازہ کے ظاہری ارکان ہیں اور انہیں باقی نمازوں کی رکھات سے قائم مقام قرار دنیا زیادہ مناسب ہے
میرے نز دیک بیریات زیادہ مناسب ہے اگر صے دوکسری توجہ کا بھی اختال سبے نماز جنازہ اور جناز سے کے ساتھ جانے کی

نصیدت ین داردا حادیث مشورس مم انسی ذکر کے بات کوطویل نس کرتے کس طرح اس نمازی نسیدت نبس سوئی حب کر يب فرض كفاير سے ہے اور دوكروں كے ما فرمونے كى وبرسے جس كاجا نامقرر نرمواكس كے ليے نفل فرار باتى سے ليكن الس كے باوجود فرض كفاير كا تواب ملى سے كيونكرانہوں نے فرض كفاير كى ادائيكى كركے دوك روس سے حرج كوروركيا لہذا یہ نفل کی طرح نہ مو گی جس کے ذریعے کسی دوسرے کا فرض ساقط بنسی ہونا۔زبارہ سے زبارہ عازلوں کی مائی سنحب ہے کیوں کرزیادہ میتوں اور دعاؤں کی کترت باعث رکت ہے اوران می وہ لوگ جی ہوں سے جن کی دعا تبول ہوتی ہے۔ حزت كريب، صزت ابن عباس رض الدعنهاسے رواب كرتے ہيں كدان كا ايك مثنا فرت موك توانوں نے فرمايا اسے کریں دیکھو تھنے لوگ جع موٹے میں ؛ وہ فراتے ہی میں با ہرگیا تو رہیا ) لوگ جع ہو گئے تھے میں نے خبردی تو انہول <u>نے فرایا</u> تم كيا كين موجاليس أدمى موسك إلى من فعرض كياجى بال توفر النه مكه جنازه نكالو وه فرات تص-

جملان فرت بوجائے اوراس کے جازہ برجالیس ا دمی کھٹے بوں جوالٹر تعالیٰ کے ساتھ مشر بک نے مطہراتے ہوں تعر الله تعالی اس شخص کے بارے بی ان کی سفارش کوقول کرا ہے (۱)

جب جازے مے ساتھ جائے اور قرب ان میں سنے کر یا وہاں دافل ہور یوں کھے۔

ات اس بسنى والے مونوا اورسالافوا تم برسام براللد م بن آگے جانے والوں اور بھے رہنے والوں بررحم فرام اور بيشك اكرالله توالى في ويا الوع فياك سالطلس کے۔

التَّلَامُ عَلَيْكُمُ الْعُلُ طَذِي الرِّيمَ الرِّيمَ المِينَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُ مُلِوِينَ يَرْحُمُ الله الْمُتَقَدِّينَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّا إِنَّ سَوَّاءُ اللَّهُ كُلُّمُ لاً حِفْوَلُ (۲)

بنزیر ہے کہ بت کورن کرنے سے بیلے ایس : اک اورجب ست رقبر برار کا عامیہ نور ہاں کوارہے اور کے۔ اے اللہ الرابندہ تیری طرت دوایا گیا اس مرمربانی اور رعت فرمااس سے دونوں سلوؤں سے زمن کو دور کر وساس کاروع کے لیے آسان کے دروازے کول دے اورا سے اجی طرح قبول فرما اسلابا الرہ نبك تصانواس كي نيكول كانواب دوك عطافها اورا الأكامكار تھانواس سے در در وا

اللَّهُ وَمُعَالِثُ لَدُّ اللَّهُ كَا لَاكُ مِنْ إِلَيْكَ فَالْأَفْ بِهِ وَالْحَمْهُ اللَّهُ عَنْ جَنْدُ إِن الرَّرُينَ عَنْ جَنْدَيْدِ وَافْتُحَ ابُوَابُ الشَّمَامِ لِلرُّحِيمِ وَنَقَبَلُ مُنْكَ بِفْبُولُ رَحْسَنِ ٱلْلَهُمَّ إِنْ حَالَ مُحْرِينًا نَشَاعِنُ لَا فِي إِحْسَانِهِ مَرِنُ كَانَ مستنا ذيج ارزع زورس

(١) مين مسلم جدادل ص ٨٠٠٠ كناب البخائز

مخيرالمسجد:

وویا اسس سے زیارہ رکھات سنت مرکہ میں اگریہ امام جورکے دن خطیہ دے رہا عالانگر خطیب کی ان میں افرون میں مردی ہے اور اگر وہ زغازی فرض یا فضار غاز میں مشغول ہوجائے تواس سے تحیۃ المسجد کے نوائل اوا ہوجا ہے میں اورفینیت حاصل ہوجا تی ہے کیونکہ منفصور تو بہ ہے کہ سجد میں داخل ہونے کی ابتدا اس عبادت سے خالی نہر ہو مسجد سے ساتھ خاس سے کبونکہ برمسی کا کن سے کہ درکہ و سے اور اگر وہاں سے گزرنے یا بیٹھنے کے لیے واضل ہونو جار مرتبہ ہے۔ اسی لیے وضو کے بنیر سی مربی واخل ہونا کروہ ہے اور اگر وہاں سے گزرنے یا بیٹھنے کے لیے واضل ہونو جار مرتبہ ہے سر مشبحات الله قرائد کے اللہ الآرا مللہ قرائدہ کا ملہ کے باریں۔

حفزت الم شافعی رقمہ النّرے مساک کے مطابق کروہ اوّنات بن تجیۃ المسید کروہ منیں اور برعصر کے بعداور سے بعد کا وقت ہے بخر کا وقت ہے بہر کا وقت ہے بین اور سورج کے طلاع غروب کا وقت ہے کہونکہ روایت ہیں ہے کہ بی اور صلی اللّہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دور کعنبی بڑھیں آب سے بوچھاگیا کہ کیا آپ نے ہیں اس سے منع نہیں فرایا ؟ آپ نے فرایا ہی میہ دور کعنیں طہر کے بعد دور کعنیں تو ایک وفد کی وجہ سے بی مشغول رہا ۔ ۱۱)

السن مریث سے دوفائدے ماصل موے ،

ایراسیت صرف اس نمازسے بیے ہے جس کا کوئی سبب نہ ہوا درسب سے کمز درسبب نوافل کی فضاہے ، کہونکہ علاء کانوافل کی قضایں اختلات ہے اور حب وہ ایساعل کرے جسا فرت ہوا تو کیا بیز فضاہوگی ؟ توجیب کمز در زین سبب کی دھیں سے کا میت کے نوام ہوئے سے اس کی فئی زیارہ مناسب ہے کیونکہ بیز فری سبب ہے اس سے اس کے نوی سبب ہے اس سے کانوا ماخر ہوجا کے تو نماز خبازہ بڑھنا مکروہ نہیں اسی طرح سورت کرمن اور بارٹس کی نماز بھی ان اوفات میں مکرد، میں کیول کہ ان رفانوں) سکے لیے اسب ہیں ۔

٧- دور افائدہ بر سے کر نوافل کی می قضاہون ہے کیونے حضورعلیدال اوم نے فضافرائی اور جارے ہے آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔

ام المومنین حضرت عائشرصی النرعنیا فراتی می رسول اکرم صلی النرعلید وسط مرجب نعیند کا ناب برا یا کیب علی بوت اوررات کوندا نی سکتے نورن کے شروع میں بارو رکھات رہے ہے۔ (۲)

على كام في المرجواري عاز وهدوم مواور حوذن كوجواب نه دست توسلام ك بعد بطور قضا اذان كاجوائية

(١) مجع معم جداتل ص ٢٠٠ كتاب صدة المافرن

رم) مجيم ملم علد آذل عن ٧ هم مختاب صلاة المساذين المسادين

اگرچہ موذن خامونی ہوگیا ہو۔ اس صورت میں استخص کے قول کا کوئی مطلب بہیں رہ جاتا ہے ہوگہا ہے کہ یہ بہلے کی شل ہے اور قضا و نہیں کیونکہ اگراسی طرح ہوتا تو نبی اکرم سلی اسٹرطیبہ دسلم کرامیت کے وقت نہ بیٹر ھنتے ہاں اگر کسی شخص کا وظیفہ ہوا ورکسی عذر کی وجہ سے وقت پر نہ بڑھ سکے تواسے جا ہے کہ اس کے چھوٹر نے میں اہنے نفس کو رخصت نہ وہے بلکہ دوسرے وقت میں اس کا تدارک وجہ ہے جا ہوں کہ اس کا نفس آسائش وا رام کی طرف مائل نہوا ورنفس کے جا برہ کے طور رب اس کا تعارف ایک تعارف ایجھا ہے۔ اس کا تعارف ایجھا ہے۔

نبزنى اكم صلى الدَّعليه وسلم نف فراي: آكَتُ الْدَعَمَ الِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَى الْدُوَمُّ هَ ارَايِنُ

قُلَّ- را)

الله نفالي ك إلى سب سے الجھا على وہ سے جو سب شبه كما جا كے الرحد وہ فليل ہے -

''نواس سے مراد میر ہوتی ہے کہ دوام عمل میں کوئی کوئا ہی نہ ہمر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبجا کر معلی اللہ علیہ وسلم سے روابت کیا آپ نے فرایا۔ سر در سرید کا سے جسم سے کہ اس کا ایک میں اسلم اللہ علیہ وسلم کا میں کا ایک عالم میں کا اسلم

مَنْ عَبَدَ اللهِ عَنْ وَجَلَ بِعِبَا دَةٍ نُ مُدَّنَرَكُهَا جُوا وَى اللهُ الله عَادِث مُنَامِ وَ هِرَ الله عَ مَلَاكَةً مَقَنَهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ - لا) تواملُون الله الله عَنْ وَجَلَّ - لا)

نواس وعید کامصداق نہیں بنا چاہیے اس مدیث کی تجفق بیہے کمانٹد تعالی اسس برای ہے نا راض موتا ہے کہ اکس سنے تعک ہار کراسے بچور دیا اگرانٹرتا کی کارائٹ نہ موتی تو اسے ملال نہرا۔ (۳)

متحنة الوضور:

وبنوکے بعد دورکنیں بڑھنامسنی ہے کیونکہ دونوا کے عبا دت ہے اوراس کا مفصد نمازہ ہے وہنو ہونا ایک پیش آنے والا معالم ہے اور بعض اوقات نمازسے پہلے حدث ہوجانا ہے اور وضوٹوٹ جانا ہے اور بحنت ضائع ہوجاتی ہے لیں دورکنتوں کی طوت حلال کرنا وضو کے فوت ہونے سے پہلے مفصود کو لورا کرنا ہے اور بیمل حضرت بلال منی الله عند کی حدیث سے معلی ہوا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا دو ہیں جنت میں واصل موانو حضرت بلال مینی الله عند کو اکس

141

(۳) نخینہ المسجد سے بارسے میں احادیث کی روشنی میں احنان کامسلک یہ ہے کہ اگر کروہات اوقات میں مسجدیں اکئے تو نما و نہر ہے جب وہ فرض نماز اداکرسے نوبراسی کے ضن میں ادا ہوجائے گا اسی طرح جب الم خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت بھی نہ پڑھے کیوں کر حضور طلبہ السام نے اسی وقت نمازا درگفت گئے سے منع فرایا ۱۲ ہزاروی –

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١) جيع مسلم حلد اقل ص ٢ ١٩ كن ب صابة المسافري

بیں و بھا یں نے مفرت بال سے پر جھانم کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں اُسکتے؟ حضرت بال رضی اللہ عذفے عن کیا مجھے کو معلوم بنیں البنتر ہے کرمیں جیسب بھی وضوکر تاموں اکس سے بعد دورکفتیں بڑھتا ہوں ۔ دا)

صفرت البوسررة رضی ادر المعند سے مردی ہے فرمانتے ہی نبی اکرم ملی الله علیہ وکسلے نے فرمائے ہی نبی اکرم ملی اللہ علیہ وکسلے نے فرما یا:

مرس واعل بوق اور الكافة وقت كي نماز

جب نم گرسے کا آو دور کونیں بڑھو وہ نہیں برے کا سے بچائی گی اور جب گریں داخل ہو تو دور کونیں بڑھو وہ نہیں برسے داخلے سے محفوظ رکھیں گی۔

إِذَا خَرَجُنَ مِنْ مَنْزِلِكَ نَصَلِّ رَكُعَتُ بِنِ يَمْنَعَادِكَ مَنْحِرِجَ الشَّوْعِ كَاذِاً دَخَلْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكُنتَ بُنِ يَمُنَعَا زِلْتَ مَنْخَلَ السُّوْعِ - (۲)

ہرابیا عمل جس کی گوئی و نعت ہواس کے نزوع کرنے کا معاد بھی اسی طرح ہے۔ اسی کیے عدیث شرب میں ہے آپارا «احرام کے وقت دررکفتیں، ابتدائے سفر کے وقت دورکفتیں، اور سفرسے واپسی بیر گھر جانے سے پہلے مسید درکفتی ایا برنمام بانٹی رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ درسام سے مروی میں:

بعن بزرگ کھانے کھاتے و قت بھی دورکفنیں بڑھنے پانی پیتے و فت بھی دورکھنیں بڑھنے اسی طرح ہراں کام کے اِت جوانیس بیش آنا تھا۔

مرکام کو شروع کرنے وقت اللہ تعالی کے ذکرسے برکت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے بین مرتب ہیں۔ روی نبعن کام کئی بارس کے جانے بین شلاکھا نا اور پہنا تواس بین اطر تعالی کے نام سے ابتدا کرے۔ نبی اگری صلی اللہ علیہ درسلم نے فرایا :

براهیا کام جے بسم الٹرسے نزکشروع کیا وہ ناقس مزاہے۔

كُلْ آهُ رِذِي كَالِ لَاكِيدُ وَالْمُورِيَّهِ بِسِيْدِ اللهِ

رب) وہ عمل جو تکوار کے ڈر میسے زبارہ نہیں مرزا لیکن وہ اہم کام ہونا ہے بیسے عقد نکاح بنسب ومشورہ کی ابتدا الدار صورت بن مستحب برہ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع کرے لہذا تکاح کرانے والدیوں کمے الکٹھٹ ویلہ وَالصّلاۃُ

وا) صبح بخارى عبداول ص مه ١٥ باب لنبجد

(٢) كنزالعال علده اص ١٩٨ عديث ١٥٢٠م

و١٧) مجمع الزوائد علد ٢٥٥ ماب الصلاة إذا الرادسفل

دم) مخنزالعال طبراول ص مره ه صديث ١١٥١ ميل ١٨١١

عَلَى بَسُولِ اللَّهِ وَوَ جُرُكَ إِنْهَ مَا مَ تَوْفِينِ النُرْفَالِ كَ لِيهِ بِي اوراللَّرْفَالِي كَ ربول بررحمت بو بي في ابني المنكاح تنجد سے كيا و دوسرا آدى بور كي آنحه مُدُولِي وَالسَّلِولَةُ عَلَى دَسُولِ اللهِ فَبِلُتُ البِّنْكَاحَ مَام تَعْرِفِينِ اللَّهُ وَالسَّلُولَةُ عَلَى دَسُولِ اللهِ فَبِلُتُ البِّنْكَاحَ مَام تَعْرِفِينِ اللَّهُ وَالسَّلُولَةُ عَلَى دَسُولِ اللهِ فَبِلُتُ البِّنْكَاحُ مَام تَعْرِفِينِ اللَّهُ وَالسَّلُولَةُ عَلَى دَسُولِ اللهِ فَبِلِدُ اللهِ عَلَى مَامِدُ وَاللَّهُ وَالسَّلُولَةُ عَلَى مَامِولِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى مَامُولُ اللهِ عَلَى مَامُولُ مِن المُحْدِلِينَ المُحْدِلِينَ المُحْدِلِينَ المُحْدِلِينَ مَا مُولِينَ فِي اللهِ وَاللهِ عَلَى مَامِلُولُ مِن المُحْدِلِينَ اللهِ مَا مُولِينَ مِن المُحْدِلِينَ المُحْدِلِينَ المُحْدِلِينَ المُحْدِلِينَ المُحْدِلِينَ الْحَدِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللّهُ ال

ج محوعل زادہ نکوار کے ساتھ مہنیں آنا میکن حب واقع ہوناہے تو دیریا ہوناہے اور وہ وقعت والاہے بھیے سفر کرنا نیا مکان خربینا احرام باندھنا با اس جیسے دو مرسے اعمال توان سے پہلے وورکعات پڑھنا مستحب سے اوران میں سے کم درج کاعمل گھرسے تکلیف اور واضل ہونا ہے بی تقریباً سفر کی ایک فتم ہے۔

نمازاستحاره

جوشفی کام کا ارادہ کرے دیکن اسے اس کے انی م کا علم نہ مورند بر معلوم ہوکدا کس سے تھیوٹر نے بی بہتری ہے با اکس کے کرنے بیں، تواہیے شخص کونی اکرم صلی اللہ علیہ دکسلم نے کہ وہ دور کھتیں رہیسے بیلی رکھت بیں سورہ فائخہ اور سورہ الکا فرون اور دوسری بیں فائخہ اور سورہ افعادس بڑھے جب نمازے فارٹ موزنو دعا مانگے اور لوں کیے ۔

 الله مَدَرَقِكَ وَاسْتَخِيْرُكَ مِيلُوكَ وَاسْتَنْدُرُكَ فِيلُوكَ وَاسْتَنْدُرُكَ فِيلُوكَ وَاسْتَنْدُرُكَ فِيلُوكَ وَاسْتَنْدُرُكَ فَالْكَ وَمَنْ فَضَلِكَ الْعَظِيْرِ فَالْكَ وَلَا اَصْلَمُ فَإِلَّا اللهُ لَكُورَ اَعْلَىٰ الْعَلَيْرِ وَلَا اَعْدُرُ اللهُ اللهُ مَلَىٰ اللهُ اللهُ مَلَىٰ اللهُ ال

دور کردے اور میرے لیے محل ای مفدر فرا دے جہاں می بوب شک تو مرحیز ر فادر ہے "

معرت جا برصی الندعنہ نے اسے روایت کیا اور فرط کی سول اگری سلی الشرعلیہ وسلم بھیں ہمرات میں استخارہ سکھانے جس طرح بھی قرآن باک کی کوئی سورت سکھائے ۔ اور نبی اکم صلی النوعایہ وسلم نے فرایا جب تم میں سے کسی کو کوئی بات بیش اکے توجہ وور کھیں بیاسے (۱)

چربسم بڑھ کروہ دعا مانگے ہوئے نے ذکری بعض را اوگوں سے فرا اکرمن تحص کوجار جزیں عطا کی گئیں وہ چار جیزوں سے مردم نئیں ہوگا۔ جس کومٹ کی توفیق وہ بولیت سے مردم نئیں کا در جس کومٹ کی توفیق کی موجوم نئیں کیا جسے کو میں کومٹ کی توفیق کی میں موجوم نئیں کیا جائے گا اور جس کومٹ وہ کرنے کی توفیق کی موجوم نئیں کیا جائے گا اور جس کومٹ وہ کرنے کی توفیق کی وہ اچھے فیصلے سے وہ میں مردم نئیں گئا۔

نمازهاجت:

جس شخس برکوئی تنگی اجا کے اورا سے دین یا دنیا کے معلیے میں کمی ایسے معاملے کی حاجت ہو تو اکس پر شکل ہوجائے نووہ برنماز بڑے محفرت ومہب بن ور دسے مروی سے فراتے ہیں۔وہ دعا چوردانہیں ہوتی بہدہے کہ اوی بارہ رکعات پڑھے ہردکعت ہیں سورہ فاتحہ ، آیٹ اکرسی اور قل ہوالٹرا صریعے طارع ہونے پر شبحدے ہیں گرعائے اور اوں کے۔

پاک ہے وہ ذات ہیں نے عرب کو لباس بنایا اور اسے

بسند کیا وہ ذات باک ہے جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور

اسے اپنا یا وہ ذات باک ہے جس کے احاطہ علم میں ہر

چیز ہے وہ ذات باک ہے جس کے سوائس کی تب یع مائز

نبین اسان و فضل والی ذات باک ہے عزت دکرم دالی

ذات باک ہے بین جھ سے

زات کی ان خصلتوں کے وکسیل سے سوال کرتا ہوں جن

کا تعلق تیرسے عربی سے ہے اور تیری کتاب سے ہو

رحمت کی انتہا وہے نیرسے عظیم نام اور بزرگ شان اور

کا مل وعام کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں وہ کلمات

کا مل وعام کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں وہ کلمات

حن سے کوئی تیک اور براتھ اور نس کرسکت کی آپ

سبع ان الذی لیس الدزوقال به بسیمان الذی تعطف بالمجدوتکرمیه ، سبحان الذی احمی کل شیء بعام م ، سبحان الذی احمی کل شیء بعام م ، سبحان الذی المدن الشبیح الالد، سبحان دی المدن والفصل ، سبحان ذی العزواد کرم ، سبحان ذی العلول ، اسالك بمعاقد العزمن عشل و مسلمی الرحم شمن کتابك ، و باسمك و مسلمی الرحم شمن کتابك ، و باسمك الاعظی و کلما تا کی النامات النی لایجاوزهن برولاف اجر، العامات النی لایجاوزهن برولاف اجر، النامات النی لویجاوزهن برولاف اجر،

را معم بخارى عدادل ص ١٥٥ باب النبي \_ \_

محرصطفی صلی از علی وسلم اورآب، کی اُل پررشت نازل فریا. پیراس حاجت کا موال کوب جوگناه نه مروان شا دامنرب دنا مفررت کی محسل مرت درمیب فراتے ہیں مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ کہا جا نا تھا یہ دنا اسمجھ لوگوں کو نہ سکھا کہ ورینہ وہ انس سکے ذریعیے گناہ بریدد عاصل کریں سگے۔ نمازشبہیے :

ہناز عدیث منز لیف سے نابت ہے اور کسی و تندیا سبب کے ساختاس نہیں سنعب یہ ہے کہ اسے ہفت ہیں ایک بار با مہینے میں ایک بار روا ھا جائے ، حضرت این عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے ہیں کہ نجا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رمنی السرمنها سے فرایا۔

الا من من المراح المساورة المحالة الموسي المساورة الموسية المارة المراح المراح المراح المراح المحالة المحالة المراح المحالة المراح المحالة المراح المحالة المحالة المراح المحالة المراح المحالة المحالة المراح المحالة المراح المحالة المحا

www.w*miakaabah.or*g

را، مجع الزوالرهلدم ص الماء ١٨٢ بأب صلوة النسبيح

<sup>(</sup>۲) مسندانام احمدین صبل جلدا صنع سردیات عبدالشین عمر

せいいいし

توبينان روايات سے يا بت بن ان بن سے كري على عاز مكره اوقات بن برطها اليما ريكه جائز إن مواسة تعید المسجد کے راضاف کے نزدیک اس وقت تجیدالمسجد عی نظرین) وقتی کے بعیجن دورکعتوں کا ذکر ہواسی طرح سفر کی ناز، گرست كلتے دقت كى غازاور استخاره كى غاز كروه اوفات بى جائز نيس كيونكه نبى توكدب اوراكسباب ضعف بى لهذا بينوافل عاركسوت اختوت اورتجة المسجداوراك تستدارك ورجيكونين بينجية بم في معف فودسا فتذمونون كو مروه اوقات میں وضو کرتے ہوئے دیکا حالانکہ یہ نا جائز ہے کیوں کر وضو، نماز کا سبب بنسی بلکہ نماز د صوکا سبب ہے بندا غاز پڑھنے کے بے ویز کیا جائے بدن کرے کہ جونکہ اس نے ویو کیا ہے بنا وہ نماز رہے اور بر بے وجو اُدی تو کمردہ وقت بن غاز رطیصناها متا ہے تو وہ وصو کے بغیر نہیں پڑھ سکتا تواب کرا بہت کا کون معنی نہ درگا اسے میا ہے کہ دسوی در ر معول كى نيت ندكرے جيسے تحية السحد كى غازكى نيت كرتا ہے ملكہ جب وضوكرے تو دونفل واسعة تاكم وضو ہے كار مذہر جيسے حضرت بدال رضى المترعن كرت نے تحصے اور يہ محض نفل ہي جودونو كے بعد واستے مي حضرت بدال رضى المترعن كى روابت السن بات بردادات بني كرى كرومنو خوف اور تحية المسجد كى طرح سبب مندكر وه ومنوكى نيت كرب بلكرده نماز كے ليے وصولی نیت کرے داخاف کے زول وصولی نیت فرض نیس) اور کیے صبح برگا کہ وصوکرتے وقت کے کہ بی نماز يرط صف كے يد وسوكرتا موں اور غا زيں كے كرمي وصوكرت كى وج سے نماز يوھ رياموں بلكر و شفى كروه وقت بن اپنے وصوكو يے كار بونے سے بچانا جا بتا ہو وہ قضاكى نيت كرے كيونكہ ہوسكتا ہے اس كے ذمركوني ايسى غاز موجين سيكى وصب خصل آباس اور مروه اوفات مین تضانماز برطفنا مکرده نهین بیکن نفل نبت کی کونی وعبرنسی دا،

کروہ ا قعات میں نمازی مما نعت کی تین وجہیں ہیں۔ رو سورج کی لیوجا کرنے والوں کی مشا بہت سے بینا رو) شیطانوں

كرده ادفات بس نمازي ممانعت كانكسفه

سورج جب طلوع ہوناہے نواس سے ساقد شیطان کا سینگ ہونا ہے جب وہ طلوع ہوناہے ترب اس سے كے بھیلنے سے بچنا، بی اكرم صلی الله علیہ ورسامنے فرایا، وافّ السَّنَّمُسَ لِنَظَلُعُ وَمَعَهَا تَدُنُ السَّيْطَانِ فَاذَ اطَلَعَتُ قَارَنُهَا وَإِذَارْتَفَعَتُ فَارِقَهَا

(۱) محردہ افغات میں کوئی نماز بڑھنا جائز نہیں اس لیے فضا و بھی نہیں بڑھ سکتا اور بھے جی فاز ایک مرتبہ بڑھ سے کئی اسے حرب اس شک کی بنیاد پر کیے فضا کریں گئے کہ شایداس میں کوئی خوابی ہوایک وصنو سکے لیے اتنے یا پڑ بیلنے کی کیاصرورت ہے مہذا اگر کوئی سخص کروہ وقت میں ومنو کر سے تواس وقت تھے تر الوصنو کی حرورت نہیں اسٹر توالی کی حمد شنا وکر سے حس طرح محروہ وقت میں مسجدیں جائے وقت بن ومنو کر سے تواس وقت تھے تر الوصنو کی حرورت نہیں اسٹر توالی کی حمد شنا وکر سے حس طرح محروہ وقت میں مسجدیں جائے

ساخل جا المحب سوج بند ہوتا ہے توبہ جا ہوجاتا سے جب دو پر کو ٹھر تاہے توں جا اسے جب دہ ڈھل جا تاہے توالگ موجا تا جب سورج غروب ہونے کے بیے جھکتا ہے توبہ بل جا تاہے اور حب غروب ہوتا ہے تو الگ ہوجا تاہے۔ فَانِ السَّكُوتُ تَاكُنُهَا فَإِذَا ذَا ذَا لَاتَّ فَارِقَهَا فَإِذَا تَضَيَّفَتُ مِلْمُعُرُوبِ قَدَارِنَهَا فَإِذَا غَمَّ بَثَ فَارِقَهَا-

تواكس فالى يرتبركرت بوئ ان اوقات من مازرط صف سينع فرايا -

احیا نے علوم دین سے نماز کے اسرار کا بیان کمل ہوا اس کے بعدان شا دانٹر زکوہ کے اسرار کا بیان ہوگا۔اللہ تفالٰ کا شکرتفالٰ کا شکرتھاں کی مدوا در شن تونیق سے بیمل ہوا اس کے لیے تعریب ہے وہ ایک ہے اوراس کی مخلوق بی سے بنہیں مات حذرت محد مصطفی صلی انڈ علیہ و بیام ہیں۔ کی آل ا ورصحا برکرام بیرجمت اور بہت زیادہ سلام ہو۔

## اسرارزكوا كابيان

تمام ندینیں اندتعالی کے بیے مسے قبنہ میں سعادت و بریخی ہے وہی مارا اور زیرہ رکھی ہے وہی مارا اور زیرہ رکھی ہوا سے دان

وی ہے، نقصان اور نفع کا مالک وہ ہے اسس نے جان کور حمول ہیں پنجنے والے اوہ منوبیہ ہیا کیا وہ صف فنا ہیں بختوق سے متنازہے جربیس بندوں کو نیکی کے ساتھ مختص کیا اسس نے انہیں اپنی نعتوں سے نوازاا ورجے جا افن کردیا اور صول رزق ہیں ناکام ہونے والوں کو ان بندوں کا مختاج بنایا برسب کیے اور گوں کی ازمائش اور امتحان کی خاطر کی جوز کواۃ کو دین کی بنیار بنایا اور اس سے بیان کیا کہ اس کے بندوں ہیں ہے جس نے پاک ہوا چا دو اس کے ففل کے ساتھ باک ہوا اور حضرت محمصطفی مفدی کی سروارا ور مدار ہوا ہوں کے اس واصحاب بالنصوص علم و تقوی کے ساتھ مخصوص اوگوں پر رحمت ہو۔

مروصلوة كى فرضيت اورغازجوا يك ببت برطى علامت وين باسك بعد زكواة كى ارت دفلا

وندى

اورغازقام كرواورزكوة اداكرو-

اس می بنیا دیا نج چیزوں بیہ -اس بات کی گوائی دیا کہ اللہ تعالی سے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محد مصطفیٰ اللہ تقالی کے بندسے اور رسول ہیں عاز قائم کرنا ،زکواۃ اواکر نا درمضان شربیت کے دوزے رکھنا اور جے طاقت ہے بیت اللہ شراعیب کا حج کرنا کہ

آوروہ لوگ جوسونا اورجاندی جمع کرتے ہی اور اسرتھا ٹا کے داستے ہیں خرچ ہنیں کرتے ہیں ان کو در د ناک عذاب کی خبرہ سمئے ۔ وَا فِيمُواالمُسْلَوْةَ وَالْتُوالتَّزِكُولَةَ (١) بى اكرم صلى الشعليه وسيم سنے ارش و فرمايا، في الوشك مرحسلى ختمس ستھارة أن كروال والدَّ اللهُ وَاَنَّ مُحْمَثَ دَاعَبُ وَعَ وَيَ سُولَ وَاِنْكُمُ وَإِنَّامِ الصَّلَوْةِ وَإِنْبَامِ

(4)

زگواہ کی ادائیگی می کونامی کرنے والوں کوسخت وعید فراتی ارتباد خدا وندی سے۔ وَالَّذِیْنَ یَکُنِوْکُنَ الدَّهَبَ وَالْفِضَنَّةَ وَلاَ اوروه لوگ جوسوا اور چانه بِنُفِقَوُنَهَ اِنْ سَبِیدُلِ اللهِ فَبَشِشْرُهُ مُسَمَّد کے داستے میں خرج اللی بِعَذَابِ اَلْبِیْسِے ۔ رس)

می خرو سے ا الدوان کی راہ میں خرج کرنے کا مطلب جی زکوہ ادا کرتا ہے۔
حضرت اخت بن تیس فرانے میں فریش کے کھیے لاگوں کے درمیان تھا کہ حضرت الوذر فعاری رضی الشرعت و الماسے گزرے اسٹوں نے بار کی جارت کی جارت کی بیٹ نوں میں واغ بگایاجائے گا جوان کے بیلووُں سے نکلے گا ان کی گردن کے بیلووُں اسٹے گا اور کندھوں بر نگایاجائے گا توان کے ایک ان کے اور سے بیٹ نوں کے اور رکھا جائے گا تو کندھوں کی زم جگر سے بیلے گا اور کندھوں برنگایاجائے گا تو پست ان کے اور سے بیلے گا اور کندھوں برنگایاجائے گا تو پستان کے اوپر سے بیٹ نوں کے اوپر سے بیلے گا اور کندھوں برنگایاجائے گا تو پستان کے اوپر سے بیٹ نور ان ہوائے گا تو کندھوں کی زم جگر سے بیلے گا اور کندھوں برنگایاجائے گا تو پستان کے اوپر سے بیٹ کے بیٹ میں میٹول اگر مسئی انشرعلیہ کے باس حاضر موا کہ بعید بیٹ میں میٹول اگر مسئی بیٹ کر اور کی بیٹ کم بی جو ایک بیٹ کم بی جو ایک بیٹ کم بی بیٹ کو بیٹ کم بی بیٹ کے دائیں بواجا گا گے یا بم وال کا ایک بیٹ کم بی بیٹ نور کا ان کی درمیان فیصل کے دورمیان فیصل کے درمیان فیصل کا تو بیل دوبارہ آئے گا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصل کا تو بیل دوبارہ آئے گا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصل کا میٹ کے دوائ سے دوندی بیٹ جب آخی گر رہا کے گا تو بیل دوبارہ آئے گا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصل کروں کے درمیان فیصل کے دول کا دول کے درمیان فیصل کی میٹ کی اسٹول کے دارہ کا دول کی کروبا کی گا تو بیل دوبارہ آئے گا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصل کی میٹ کی دوبارہ آئے گا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصل کی میٹ کو دوبارہ آئے گا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصل کی میٹ کے دول

م جب صیح بخاری وسلم میں اس قدر وعید فرکورہ نے تو زکوا ہ کے اسرار ، اس کی ظاہری ولپر شید شرائط اور ظاہری و باطنی معانی کواسس طرح بیان کرنا جومسائل اوا کرنے والے اور بینے والے کے بیے ضروری بیں ان بیاکتفاری جائے، صروری ہے۔

میمان باتوں کوچارفصلوں ہیں بیان کرہیں گئے۔ پہلی فصل :- زکوۃ کیا تشام اوراکس کے وجوب کے اسباب ۔ دوسری فصل : اسس کے اکاب اورفل ہری وباطئ سنٹرائط ۔ تنیری فصل :- زکواۃ پینٹے والے کے بیے کشرائط استحقاق کیا ہیں اور وصولی کاطریقیہ کیا ہے ۔ چوتی فصل : تفلی صدفہ اور اکس کی فصیدت ، پہلی فصل :-پہلی فصل :-رکو ہے کی افسیام اوراکسیاب وجوب اپنے متعلقات کے اعتبار سے زکواۃ کی چے قسیس ہیں ۔

(ا) مندام احد بن عنبل جلده ص۱۵۲ مروبات الوزم - مسلم الم ۱۵۲ سروبات الوزم - مسلم الم ۱۸۱۷ ۱۸۱۷ ۱۸۱۷ ۱۸۱۷ ۱۸۱۷ ۱۸

جانوردن کی زکرہ، سونے چاندی کی زکوہ، مال تجارت کی زکواہ، خزانے ادر صدنیات کی زکوہ، زین کی فصل کی زکوہ اورصاقه فطر-بهایسم:

## جانورون كى زكواة

ب ندكاة اوراكس كے علاوہ دوسرى فعم كى زكواة أردادسلان برواجب بوتى ب بالغ بونا مشوط نهيں بكرنے اور باكل سے مال س می واجب ہوتی ہے برنوائس شخص كے بيے شرائط بن جوزكواۃ اداكرنا ہے ۔ جان ك مال كا تعلق سے تواس ميں با نج سورانطيس () جا نورمور، چرنے مالامرر،) سال مك باقى رہنے والامورى نصاب كال چوا ور (۵) کمل طور برانس کا مملوک ہو۔

بہی شرط \_\_\_ اس کا جانور ہونانو اونظ، کا ئے ادر کری کے عدوہ جانوروں بی زکواہ فرض نہیں گھوڑوں،

تجرون ، گدھوں ، ہران اور بری کے ماب سے بیدا ہونے والے مانور میں زکواہ نیس ۔

دوك رى شرط: جرف والا بوابداص كوجاره ديا كه اس برزكاة نهي اورال محى عرابا جانا بوا وركمي عاره ديا جانا بو ميكن السن من خرج ظامر و توزكون نبهو كى - واحاف كزديك سال كازياده وقت عارب ديا توزكون نبس اكرزياده مرف برگزارای توزکواة فرض ہے۔

یے پر تزارائیا توزلواۃ فرض ہے۔ "ببیری سنرط: سال کا گزرنا ہے ، رسول اکرم صلی الشرعدیدوس نے فرایا۔ کَدَ ذَکوٰۃ فِیْ مَسَالِ تَحَقَّی بَیْحُوْل عَلَیْہِ ہِ جِبِ ایک مال پرسال نہ گزرجائے اس پرزکواۃ فرض نیں

انعول المعول من المعرب المواني المعرب المعر باسى كومبدروتا ب تواكس طرح سال كا انقطاع موجالب.

بختی شرط ، مک اور تعرف کاکال مونا ہے ہذا جو جانور کے باکس رہی رسکھے ہوں ان برعی زکاۃ ذف موگی کیونکہ بدا اور تعرب کے سکتے جانوری زکاۃ فرض نہ ہوگی ابترجب موگ کیونکہ بدا اور تعسب کے سکتے جانوری زکاۃ فرض نہ ہوگی ابترجب وہ اسپنے پورسے منافع سے ساتھ واپس اُ جائے اب واس کے ارائن تراسالوں) کی زکوہ بھی دیا ہوگی۔ اگرانس پر آنا تران

ہوجائس کے غام مال کو گھبر لے تو اس پرزکواہ نہیں ہوگی کیوں کہ وہ اس کے باعث غنی شارنہیں ہوتا اس لیے کہ مالدادی اس مال کے ساتھ ہوتی ہے جوجاجت سے رہے جائے۔

بانحوین الشرط، - نصاب کا کامل ہونا ہے - رنونسا بیوں ہے )

ا ونتول كى تركواة :

ا ونط جب کی باخی نه موں ان برزگواہ نہیں ہوتی یا نیج ا ونٹوں میں ایک سالہ بھیڑ ہوگی رہند تھا ایک ہوکر دوم سے
سال میں وافل ہوجائے) یا بمری ح تعمیرے سال میں وافل ہو، دسس اونٹوں میں دو مکریاں ہول گی بندوہ میں بین محریاں اور بیس
میں چار مکریاں ہوں گی بجیس اونٹوں میں اونٹ کا وہ مادہ بجیہ لازم ہو گا جود وسرے سال میں دافلی ہو جی اگر ایسا بجیہ فرج
تو ابن لبون روہ نر چو تمریرے سال میں وافل ہو جی ایمی اگر هیز نیت می فن رجو دوسرے مال میں دافل ہے ۔
پھتیس میں ایک بنت نبون ردوسا لدماوہ) بھر حب جھیالیس کو پہنچ جائے تواس میں ایک حصفہ ہے رحب وجو تھے سال میں وافل
ہوں جب ایک سوخہ ہوجائیں توان میں ایک جذبہ ہوگا بعنی وہ جو بابنچیں سال میں وافل ہوگی ، جب جھیمتہ ہوں توان میں دونیت لبون ہوں گے سرجب اکا ذرہے ہوجائی توان میں دوسے ہوں سے جب ایک سواکس ہوجائیں توان میں بین نیت بون ہوں
سکے جب ایک سوخس موجائیں توساب عقر جائے گا اب ہر بیجاس برایک صدم ہوگا اور سرحالیس برایک نیت ابول لازم ہے۔
سکے جب ایک سوخس موجائیں توساب عقر جائے گا اب ہر بیجاس برایک صدم ہوگا اور سرحالیس برایک نیت ابول لازم ہے۔
سکے جب ایک سوخس موجائیں توساب عقر جائے گا اب ہر بیجاس برایک صدم ہوگا اور سرحالیس برایک نیت ابول لازم ہے۔

نیں سے کم گایوں میں کیجینہیں حب نیس ہوجائیں نوان میں ایک نبیع ہوگا بینی دہ سچہ حجد دوسرے مال میں داخل ہو دیکا ہو تھے جالیس میں ایک مسنّہ ہے بینی جو نبیرسے سال میں قدم رکھ دیکا ہو چھرسا تھ میں دو نبیع اسس سے بعد حساب تھم گا بیں مرحالیس ہرِ ایک مسنّہ اور سرتیس ہراک نبیع الازم ہوتا جائے گا)

برلون كاركواة ،

تبریان جب بک جائیس کی تعداد کو زینجیں ان میں زکواہ نہیں ہوتی چالیس مول تو ان میں بھیڑ کا ایک جذعہ یا بگری کا ننیہ ہوگا بھر ایک سویس بہ کچھ بھی اورم نہ ہو ان میں دو بکریاں ہوں کی میرود سوابک میں تین مکریاں ہوں کی چارسو میں جیار بر باں ہوں کی اور بھر حساب رک جائے گا اوراب ہرا کیہ سویں ایک بکری ہوگی –

ودادی شریب موں تواسس کی زکواۃ اسی طرح ہے جس طرح ایک ما لک نصاب کے مال میں زکواۃ موتی ہے اگر چاہیں بھریاں دوا دمیوں کے درمیان مشترک موں توان میں ایک بھری ہوگی اگر تین آدمیوں سکے درمیان ایک سوجیں بھری مراں مشترک موں توان میں ایک بھری ہوگی اگر تین آدمیوں سکے درمیان ایک سوجی مردون کا مشترک موں تو ان سب برایک ہی بھری مولی میٹورس کی میٹر کت حصوں کی میٹر کت کی طرح ہے لیکن مشرط بیہ ہے کہ دولوں کا باڑہ ایک مورکی ایک بورکا ادہ کوجفتی کرتا ایک مواور وہ دونوں ایک بورکا ادہ کوجفتی کرتا ایک مواور وہ دونوں ایل زکواۃ سے موں ماکر ذمی یا مکاتب سکے معاقد شرکت موتواکس کاکوئی اعتبار میں بعض او قات واجب مواور وہ دونوں ایل زکواۃ سے مول ماکر ذمی یا مکاتب سکے معاقد شرکت موتواکس کاکوئی اعتبار میں بعض او قات واجب

اونظ عمیں کیدکم ہرا ہے تواکس میں کوئی حرج نہیں بیٹر طیکہ نیت مخاص سے کم نہر۔ اور وہ نقصان اکس طرح ایراکیا جائے کہ ایک سال کی کمی سے لیے دو کر باب یا بیس درھم ، دوسال کی کمی سے بیے چار کر باب یا چالیس درھم دہنے جائیں عمرس زبادہ بھی دسے سکتے ہیں بیکن اکس کی عرف درسے لیا جائے زکاۃ میں ہمارہ افرانہ کے کارندوں سے لیا جائے زکاۃ میں ہمارہ افرانہ ہیں اور اچھے مال میں سے انجھالیا جائے اور خواج بی ہمارہ اور انجھے مال میں سے انجھالیا جائے اگر مال کا کچھ حصد صبح مواگرہ ایک ہی مور، اور انجھے مال میں سے انجھالیا جائے اور خواج بین سے خواج ، لیکن زکواۃ میں کھانے کے لیے تیار کیا ہموا جا نور بیجے جفنے والا جا نور ، دودھ درینے والا ، مانڈھ اور قبیجی جفنے والا جا نور ، دودھ درینے والا ، مانڈھ اور قبیجی مال نے ربیکہ درمیا نے تنہ کا کیا جائے ،

ہروہ اسکنے والی چیز جے بطور غذا استعال کرتے ہی جب بیس من ہوتو اس بی عشروا جب ہے اسسے کمیں ہیں۔
پیلوں اور روئی بی عشر نہیں البتہ وہ غلہ جے بطور غذا استعال رکھتے ہیں اس بی عشرہ خشک کھجور اچھ ہاروں) اور
کشش میں زکواۃ واجب ہے اور بیبیں من ہو ترکھور یا انگور نہ و خشک ہونے کے بعدا وائیگ کی جائے ور ترکوں
کے مال کوا یک ووسرے کے ساتھ ملاکر بورا کیا جائے جب کہ جسوں کے اختبار سے نثراکت ہوجیا کہ کمشخص کے ورثا
کے درمیان ایک واغ مشترک ہواس میں مخشش موقو ہرایک پرودی شغش واجب ہوگی بدان کے حساب
سے ہے اس میں ٹروسس کی شرکت معتبر نہیں العنی ایک جگر ورشت ہوں ان کے ماک الگ ہوں تواب نصاب
بنانے کے بیے ان کو جع نہیں کیا جائے گا

گندم کانف بجرے آبرائیں کیاجائے گا البنہ ہر کا نصاب سات ( عیلے کے بغیر جَوج کو بیغیری ہو کہتے ہیں) سے
پولاکیا جائے گا کیونکہ وہ بھی بحوکی قسم ہے یہ وجوب اس صورت بی ہے جب جاری پانی یا نالی کے ذریعے پانی بینچا ہولا)
اوراگرا وزط سے ذریعے بانی لایا جائے یا گنزیں سے ڈوبوں کے ذریعے سیاب کیاجائے تربیواں مصربو گا۔
اوردونوں طریقتے جے میرجا بیس اور کنویں وغیرہ کا باتی) توزیارہ غالب کا اعتبار ہوگا۔

واجب کی صورت یہ ہے کہ مجور کشفی خشک اور خشک نارسے بھوسہ وغیرہ دور کرنے کے بعدایا جا مے انگوراور ترکھجوروں سے ندلی جائے البتہ در ختوں میں کوئی آفت آنجائے اور بھیل بیکنے سے پہلے درختوں کو کالٹنا ضروری ہو تو ترکھجوروں سے بھی نرکوہ لی جائے ماپ کرسکے نوجے ماک کو اور ایک حصہ فقیر کو دیں اور اس نقیم سے جارا یہ

<sup>(</sup>۱) امام البرهنیفه رحمته النرکے نزدیک زمین سے تھڑی فصل بریا ہویا نہادہ اس ہیں دسواں مصد رتشری واحب ہے، بین من کی شرط نہیں سرکار دوعالم سلی الشرعبہ وسلم نے فرا باد ہو کمچے ذمین سے تعلیے اس میں عشرے ، نیز دام صاحب سے نزدیک بھلول اور سبزلوں ہی بھی عشر واجب ہے البشہ گھاہی وفیرہ یا بخود روبع دوں میں عشر نہیں خود بدل کئے ہوں نوعشر ہوگا ۱۲ ہزاروی

تول ریمارت نہیں بنیا کرتفتیم تو ہیں ہی وافل ہے ربینی جب اس کیجے جبل کی نفرید و فرفت جائز نہیں فرتفتیم کس طرح جائز ہرگی) ایک عاجت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔

۔ زگواۃ کے وجوب کا دفت وہ سے جب بھیلوں ہیں مسلاحیت ظاہر ہوجائے اور دانا سخت ہوجائے اور اوائیگی خنگ ہونے کے بعد موگی۔

جب رکہ کرد سے وصور مراب کے اور ہوا ہوں ہے درن سے وصور دھوں پرسال ہورا ہو جائے اور بیسری قسم بسونے ہوا ہدی کی رکوات اور ہا ہوں ہوا سے اور زائری اس کے حاب سے ہوگا اگرے ایک درھم ہو سونے کا نصاب بیس متفال خالص مونا ہے اور برجی کہ کمرم کے وزن سے ہے اس میں جا ایساں صد ہے اور جوزبادہ ہوا کس میں اس کے حاب سے ہے اور اگر فصاب سے ایک دارہی کم ہوتو زکوات واجب نہ وگی ہوں کے ایس ایسے درا ہم موں جن میں کھوٹ ملی ہوگ ہے تو اس میں ہے ایس کے ایس ایسے درا ہم موں جن میں کھوٹ ملی ہوگ ہے تو اس میں ہے کہ در خوات واجب ہے جب اس میں خالص ، جا ہدی میں فصاب کی مقدار میں ہو یسونے کی ڈیل اور ممنوعات زیور مثلاً سونے جا نہی کا مقدار میں ہو یسونے کی ڈیل اور ممنوعات زیور مثلاً سونے جا نہی کا میں مور اور کی سونے جا کہ ہوا گرا ہے تو اس کے در قرض ہوجو ادائی میں تا جر کرتا ہے تو اس کر پرخ جا ئمی اگرا ہیسے آدی سے در قرض ہوجو ادائی میں تا جر کرتا ہے تو اس کر پرخ جا ئمی اگرا ہیسے آدی سے در قرض ہوجو ادائی میں تا چرکرتا ہے تو اس کر برخ ہوں کر سے اور جب و دت مقرر ہوتو و وقت گر رسے پر بھی زکوات واجب ہے لیکن اس وقت واجب ہوگ جب وصول کر سے اور جب و دت مقرر ہوتو و وقت گر رسے پر بھی زکوات واجب ہوتو و وقت گر رسے کے در قرض ہوجو ادائی میں تا و وقت گر رسے کرتا ہے تو اس

بنوفرن من التجارت من رکون المان السونے جاندی کی زکون کی طرح ہے اگر نقد در قم انساب کے رابر موتوسال بخواص مے المان میں اللہ مواجس سے المان میں اللہ مواجس سے المان میں اللہ می

ال واجب بنبي بوگي-

خریا ہے۔ اور اگروہ کم ہوا سامان کے بدلے میں تجارت کی نیت سے کوئی چیز خرید نے توخرید نے کے ذقت سے سال کا اعتبار ہوگا، زکوہ کی اوائیگی اپنے مکی سکہ سے کرسے اوراسی کے ساتھ تعبان خریدا اور وہ بھی نصاب کال سے تواہیے شہر کے سکہ کی نسبت اس سے قیمت نگانا زیادہ ہمتر ہے۔ ساتھ سامان خریدا اور وہ بھی نصاب کال سے تواہیے شہر کے سکہ کی نسبت اس سے قیمت نگانا زیادہ ہمتر ہے۔

ادراگراپنے ذاتی مال سے تجارت کی نیٹ کرت تومنی نیت سے سال کا اکا زنہ ہوگاجب یک اس سے ساتھ کچھ خو پدنسے اور سال ختم ہونے سے پہلے تجارت کی نیت ختم ہوجائے توزگواۃ ساقط ہوجائے گی لیکن اس سال کی زکواۃ دنیا ہزرہ اور سال کے آخریں جونفع حاصل ہوا اس میں اس دوت زکواۃ واجب ہوجائے گی جیب اصل مال پرسال کمل ہوجائے۔ اوراکس ہوائگ سال نٹروع نرکرے جیسے جانوروں کے بچوں میں نہیں کرتے اور صرافوں کے

کے مال میں باہمی تباد کے سے جوان کے درسیان جاری ہوتا ہے، سال منقطے نہیں ہوگا جس طرح بانی تجارتوں میں نہیں ہوتا۔

www.maklabah.org

ال مضادب كے نفع بى مضارب پرزكوا ، واجب برگى اگر جم الحى تقتيم بنه موام و فياس كاتھا ندايى ہے۔ ركانداكس مال كو تكفتى بن جوزمان مال كو تكفتى بن جوزمان ما بليث بن كہيں و فن كيا كيا اورائيي دين پانچوبي قسم ، وفينے اور مرمورنيات سے ماجس پراسلام بن ماك جارى نہيں ہوئى ۔

اس خرائے کوبانے والے برسونے اور جاندی کی صورت بن بانجواں حصران زم ہوگا۔ اور سال کا عتبار نہ ہوگا۔ اور سال کا عتبار نہ ہوگا۔ اول بے سے کر نصاب کا بھی اعتبار شہر کر بول کرخمس رہانجیں حصر اسے وجوب سے الی عنبار کر نامی کوئی بعیباز قباس بات بنس کونی اس کا مصرف وی سے بوز کرہ کا ہے۔ جاندہ کا سے بوز کرہ کا اعتبار کر نامی کوئی بعیباز قباس بات بنس کونی اس کا مصرف وی سے بوز کرہ کا ہے۔ اس بیسے جوجہ قول کے مطابق دفید سونے جاندی کے ساتھ فاص ہے رکسی اور چیز کا بنیں جو اس کا مدنیات کے مطابق دفید سونے اور جاندی سے عادہ کسی جنری رکواہ نہیں ہے۔

کی جگر) میں سے بوکھ سے اور جا نہ اسے دوا ، مرب میں ای جا ، بہت و خرو تعلی اور ان میں جی خمس ہے البتہ فہ ورہ ، اور اردا کی جگر ہوا ہر زیر مور کی بھیلی ، جونا ، فومی اور نمک میں خمس نہیں تعقیبی ہیں ہے دیکھنے ہما شرب حد ہے ہیں ہے اس بنیا و غرو اور فک میں خمس نہیں تعقیبی ہے دیکھنے ہما شرب حد ہے ہیں ہی سے الدار سے اور خالف کرنے سے بعدان میں سے جا بسیواں حد الما جا سے گا۔

دو قولوں میں سے زیادہ میرے قول ہی ہے اس بنیا دیر نصاب معتبر ہوگا۔ معال گزرنے کے بارسے میں دو قول ہی ، نیز ایک قول کے مطابق خمس واجب ہے اس بنیا دیر نصاب کا اعتبار نہ ہوگا ، نصاب کے بارسے میں کھی دو قول ہی زیادہ المیں اور المیں اور المیں المی است علی میں ایک مناسب قول ہے ہے اور المیں المی ہو تا ہے کہ مقدار واجب میں مال تجارت کی زکاۃ سے ملادیں کیوں کہ ہے اس میں ایک مناسب قول ہے ہے اور المیں المی ہیں ایک مناسب قول ہے ہو اور سے المی میں کہ ایک مناسب قول ہے ہو اس کی اسلوک ہے البتہ عشری چیزوں کے ساتھ ملادیں اس طرح سال کا عب رہ ہوگا کھون کہ ہوائس ہو با بہت یا نجواں صدرت کا اداعات کے بین اس کے است میں ہوئے دور جا بہت یا نجواں صدرت کا اداعات کے بین اس تعداد ہوئے میں کی سے نکا اس کے عین میں سے کا ایک بات بر فتوی دیا مکن نہیں۔ کی مونے بر میں کی کون کون اس کی اس کے عین میں سے کا ایک بات بر فتوی دیا مکن نہیں۔ کی مونے بر میں اس کا دیا میں نہیں۔ کی مونے بر میں کی دور سے ایک بات بر فتوی دیا مکن نہیں۔ کی مونے بر میں کا دور اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے دور اس کی دور سے ایک بات بر فتوی دیا مکن نہیں۔ کی مونے بر میں کی دور سے ایک بات بر فتوی دیا مکن نہیں۔

جھٹی ہم و مدقہ فطر مرکار دوعام صلی الشرعلیہ و کی زبان مبارک سے ہواں سلان پر داہب ہے جھٹی ہم و صدح و صدح اس کے باس اینے اورا سے نزیر کفا کت بوگوں کے بیے عمدا نفط ادراس کی را سرک کھا نے سے ایک صاع زائدان میزوں ہیں سے ہوجن کو بطور فنذا استعمال کیا جا اسے اورا کس کا انداز، دسول اگر مسلم الشرعلیہ و سے موگا۔ وا) اورب دوسیراورا کی سیرکا تبائی صد ہے اس چیز کی جنس سے ہوجو و مسلم الشرعلیہ و سے اس چیز کی جنس سے ہوجو و مسلم الشرعلیہ و سے ایک میں اور اگر مختلف علے کھا نے ہوں تو ہمتر کو اختیار

کرست ببرعال جس سے بھی وسے جائز ہے اوراسے اکس طرح تقیر ، کرے جس طرح زکون کا مال تقسیم کیا جاتا ہے بہندا تمام معارون زکون و رس کو زکون وی جاتی ہے ، کو گئرنا حزوری ہے را ) اُٹا یا کسنز دنیا جائز نہیں را حنا ب کے نزدیک جائز ہے )

مردریاس کی بیری ، غلاموں ، اولا وا ور بیروہ فری رشند دار حوالس کی گفانت ہیں ہے ان کا صدقہ فطر وا حب ہے
یعنی اسس سے مال باپ اور اولا دہیں سسے بن توگوں کا نفضۃ اس پرلازم ہے ان کی طریب سے صدقہ فطر دسے گا، مرکارود
عالم صلی الشّہ علیہ دسیا نے فرما ہا :

ان وگوں کی طونسے صدفے، نطوا واکر و ہو تمہاری کفات

رائ ن کے نزدیک اگرچر بری اور بالغ اولاد کاصدفتہ فطراکس کے ذمہ نہیں مکین اگراواکر دسے توادا ہوجائے گا بشرطیار کس کی کفا سے بیں ہوں ور نہ اجازت صروری ہوگ ۱۲ ہزاروی)

جوعلهم دواکمیوں بن شرک موتو دونوں برصد فر فطر ہوگا دا حنات کے نزد بک کسی برتیں ہے، کا فرغلام کا صد فرنظر دا جو دا جب بنیں اگر عورت نود اپنی طرف سے ادا کرد سے تو کفایت کرے گا بیکن خاوندا کس کی اجازت کے بغیرا دا کر درے میں جن شب بھی جا کرنے اور اگر کوئی شخص بعین افراد کا صدفترا دا کرسکتا ہو تو بعین کا ادا کر دسے اوران بی سے اوال وہ بی جن کا نفقہ زبادہ ان زم ہے۔ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقہ کو بیوی کے نفقہ کو خادم سے نفقہ کو خادم سے نفقہ کر خادم سے نفقہ کو خادم سے نفقہ کر خادم ہے۔ نفقہ کو خادم ہے۔ نفقہ کو خادم سے نفقہ کو خادم ہے۔

بنونهی اسکام میں مال دارا کری کے بیے ان کا جا سا صروری سے اور بعض ادقات سنے وانعات روتما ہوتے ہیں جوان مسائل سے باہر ہونے ہی نواکس وقت علماء کرام سے پو چھنے پر اکتفاد کرے لیکن بیرسائل یا دمونے جا ہیں۔

روسرى فصل:

ا دائیگی ا در اسس کی ظاہری دباطئ سشراکط جاننا چاہے مرکواۃ دینے دائے پر باپنے بانوں کا محاظ رکھنا لاڑی ہے۔

۱۱) امنان کے نزدیک عیدسے ہیں جب جائیں صدقہ فطر دسے سکتے ہیں نیز گندم نصف صاع د ددکلی ہے اکر ہی یا تھجویں دی نوایک کلردیں نیز مصارف میں سے سی ایک کو دسے دیں تب ہی جائز نے ٹراروی۔ (۲) سنن واز فطنی علد ۲ ص ۱۳۵ کف ب زکوٰۃ الفطر (۳) سنن ال دادک عبد اقول میں ۲۲٪ کف ب الزکوٰۃ ا۔ نیت کرنا بعنی دل سے فرمن زکواہ کی نیت کرے مال کی تعیین سنت ہے ادراگر مال فائب ہوتو یوں ہے کہ یہ سرے فائب مال کی تعیین سنت ہے ادراگر مال فائب ہوتو یوں ہے کہ یہ سرے فائب مال کی زکواہ ہے اگر وہ جیجے مفوظ ہے ورنہ نفلی صدفتہ ہوجائے توبہ کہنا جا گرنہے کیونک تصریح ہے کہ طوت سے ولی کی نیت قائم مقام ہوجا تی ہے۔ مطلقاً کہنا توجی اکس طرح ہوتا۔ مجنون اور نیسے کی طرت سے ولی کی نیت قائم مقام ہوجا تی ہے۔

اور جرشی (مالک) زکواۃ وینے سے گریزگرتا ہے نوبا وشاہ کی نبت اس کی نیت سے قائم مقام موجاتی ہے بیکن بین طامبری طور پر دبنوی کی سے جوائے سے سے کماب اسس سے مطاب بنہ ہوا خرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی ذمہدادی باتی رہے گی یہاں تک کروہ نئے سرے سے زکواۃ ا دا کرے ،اگروہ ا دائیگی سے بلے کسی کو دکیل بنائے اور دکیل نبات وہ نیت کرے یا دکیل کونیت کا بھی وکیل بنا وسے توریحی کافی ہے کیوں کہ نبت کا وکیل بنا ابھی نبت ہے۔

الم سال گزرتے سے بعداداُ بیگی بین جاری کرنی جا ہے اورصد قد نظر کو عدسے دن سے مُوٹر نہیں کرناچاہے اوراس کے وجوب کا وقت رمضان المبارک سے آخری دن غروب آفتاب سے متر ورع ہوجا ناہے اورجاری و بینے کا وقت رمضان المبارک کا پورامبینہ ہے اور حج آدی قادر ہونے سے باوج دندگوا ہی ادائی بین ناخیر کرے تو وہ کنا ہ گار ہوگا لیکن ذکوہ اس سے فرمسے سافط بہنی ہوگی اگر جہال ملاک ہوجائے اور فا در سونے کا مطلب ہے ہے کہ اسے ستی زکوہ اللہ جائے۔ اور اگر مستی نہ طبخے کی وجبسے ناخیر کرے اور مال ملاک ہوجائے نوز کو ہ سافط ہوجائے گی ۔ نصاب کے کم مل مجائے۔ اور سال بورا ہونے کی وجب سے ناخیر کرے اور مال کہ بوجائے نوز کو ہو سال بورا ہونے کے بعد زکوہ کی ادائی ہیں جلدی کرنا جا ٹر ہے دلکہ خروری ہے ) دوسالوں کی زکوا ہیشگی ہونے اور سال بورا ہونے کے بعد زکوہ کی درائی ہیں جلدی کرنا جا ٹرز ہے دلیے بیاری موجائے یا وہ الک مرجائے تو جو کچے دباق اماک تا جی جا در ایس بوگی۔ اب والیس لین نامکن ہے البت دینے وقت والیس کی کشرط رسطے تو سے سکتا ہے توجہ کہ دینے والے کوامور کا خرت اور آخرت کی ساد میں بیش نظر رکھن جا ہے۔ (۱)

ار ای ال کے عون قبیت نہ دیت بلہ جس کے بائے۔ یں میے سے وہی دسے بین سونے کی جگہ جاندی اور جاندی کی حکم سونا دبنا جائز نہیں اگر جو تم بیں ہے۔ یہ جس نے نزدیک تبیت دی جاسکتی ہے ) اور شاید بعض لوگ حضرت مام شافعی رحمہ اللہ کی عرض کو در سمجھنے کی وجہ سے اس بارے بین سستی سے کام لیں اور لوں سمجھیں کہ مقصد میں جی کو دور کر نا میں اور اور سمجھیں کہ مقصد میں نہیں بلکہ شرعیت کے سے اور بیات علم سے بہت دور ہے کیونکہ جامجت کو لیوا کرنا فرور مقصود ہے لیکن تمام کا تمام مقصد ہی نہیں بلکہ شرعیت کے واجبات کی بین تسییں بیں ایک یہ کروہ محض عبادت واطاعت ہے ان میں کی خرض کا دخل نہیں ہونا جس طرح جمرات واجبات کی بین تسییں بیں ایک یہ کروہ محض عبادت واطاعت ہے ان میں کی خرض کا دخل نہیں ہونا جس طرح جمرات

(US) The mattatah org

۱۱) چوں کرزکوہ کی اوائیگی سال بولم و نے سے بہلے جی جائزہ ہے بشر طبکہ صاحب تصاب سوبہذا حبیب اس نے زکوہ ا داکی تو ا دائیسکی سوجا سے کی بعد میں بہدا بورنے واسے ان عوارض سے کوئی فرق نس بوٹسے گا۔

رمنی می ستونون کو کنکریاں ارا کیوی جمرہ تک کنکری سے پہنچنے سے کوئی غرض نہیں الس سے شریعیت کامقعود سرف اتنا ہے کہ مندے کی اس کام میں اُزمائش کی عائے جو لبطا مرعقل سے خلات ہے کیونکہ عقل میں اُنے والی بات کی طرف انسانی طبعیت مدد کرنی اوردعوت دینی میداغانی اور بندگی کا خلوی ظاہر نہ ہوگا کیوں کہ بندگی اکس صورت بین ظاہر ہونی ہے جب مرب معبود کے حق ملے کی ا دائیگی پیش نظر ہو ۔ کوئی اور مقصد نہی، جج کے اکثر اعمال کی ہی صورت ہے۔ اسی بیے نبی اکرم صلی اسٹرطیر و کے اپنے احرام کے دوران فرمایا۔ تَبَیْک بِحَجَّندٍ حَقَّا نَعَبَّدٌ وَی قاً۔ یں اس جے کے ساتھ حاضریوں جومحض اطاعت اور

غلامی کے طور بڑات ہے۔

بدائس بات براگان ہے کہ مجمن امرفعا وندی کی تعبیل کے ذریعے بندگی کا اظہارہے عقل کا اس کے ساتھ کوئی تعان نہیں کروہ اس کی طوف ماک ہواوراس کی ترغیب وے دوسری نسم میں وہ واجبات سرعبددافل میں جن سے مجھ حاصل کرنا مقصور ہوتا ہے محض اطاعت ہی نہیں ہول جے لوگوں کے فرض واپس کرنا اور کوئی چیز غضب کی ہے تواسے لوگانا ۔ لہذا بہاں الس كا فعل يا نيت معتبر من كيوكد بعض ا وفات مستخفي لك اس كاحق مينج جانا ميم ياالس كابدل بنجيا م اوروه السوم راضى عبى موقا سے تواكس طرح وجوب كى اوا بكى عبى بوجاتى سے اور تربعیث كا خطاب دا داكر ما عبى سا قط مع جاتا ہے توب دووه قسیں ہی جن میں کوئی ترکیب نہیں ردونوں انگ انگ ہیں، ان کوجاننے بین تنام لوگ مشترک ہیں - رہی

تیسری تسم وہ مرکب سے جس سے دربائیں میک وفت مقصور سوئی میں بدنی بندوں کا حصہ اور مکلف کی عبارت کے ساغة أزمائن ،بس اكس مي جرات كوككريان مارف جبي عبادت اورحقوق كى دابسى دونوں كا اجتماع بوتا ہے يقسم ذاتى

طور برمعقول ہے اور اگر شریت کا می کھی ا جائے تو دونوں معنوں کو جع کرنا وا جب موگا۔

بندان کے ظاہر کو دیجھتے ہوئے ہوستے ہمایت باریک ہے اسے مجول جا مناسب نہیں۔ یمکن ہے ہوزیادہ دنین مودسی زباده ایم مو-اورزکون بھی ای قسم سے اوراس سے صرف ام شافعی رحمداللہ کے علاوہ کسی نے خروار نس كيا مماجي وضم كرف كم سلطين عماج كاحق مقعود ب ادريه بات واضح اورظام رس اس ذين فبول كرتم

ر ۱) زکان کی ادائیگی کر کنگریاب ارتے برقباس کرنا صح بسین کونک کنگریاب ایک غیرمحق کا عل ہے محض میم خدادندی کی تعبیل ہوتی ہے جس طرح خرانی دغیرہ میکن رکون میں فقیری حاجت کو بوراکر نا ایک معقول بات ہے اگر کسی کوزکون میں کمری دی حاسے نورہ اسے کہاں سینجا ہے کہاں بدنكات بي يك جب يب دي مك توده اي صرورت كى مرحيز خريد مكائب فقر صفى من ابنى باقول كويث نظر ركها كيا ب-

( ۱۲ بزاردی)

مي اورتفيل كي انباع مي عباوت كاحن شريب كا مقصود سي اس اعتبار سي زكوة ج اور غاز كيم مد سي كيول كم يراسلام كى بنياد ب اوراكس بن كوئى شك بنين كرمكلف جب ابنهال كى مخلف جنبون كوالك المك كرك اكس كى برادع جنس ا ورصفت مع حصر كاناب عجراس أرض مارت إنق بم زناب جبياكم أك أك أف كا تواسع شقت المفانا برتی ہے اب اس می فعلت فقر کے حقے کو نقصان نہیں بینجاتی میکن عبادت میں کرتا ہی کاسب سے انواع مال كانعين سے عبادت مقصور سے اس بات ركھ امور ولالت كرتے بن جہنى مے نقيهات بن اخلاف سے متعلق كتب ين ذكر كياب ان ميسے زياده واضح بات بيرے كو شريبت نے يا تج او طوں بن ايك برى واجب كى ب تواوموں سے کری کی طوف روح کیا مذ توسونے جانری کی طوف منزصہ کی گئی اور ندفیمیت کی طوف - اگر میربات فرص کی جائے کرمولوں سے باس نقدی کی کمی موتی تھی تورہ بات باطل موجائے گی کرنقصان کی صورت میں در کرلوں سے ساتھ میں درھم دیئے جاشی تونقصان كي صورت من نقصان كا المان فيت كم ساخكول نس كايا -اور بس درهم اور دو مربول كم ساخ كبول المازه لگایاگیا- اگردیم برطب اوردیگرسامان سب مجھ اکس کے معنیٰ یں ہے۔ نوبر اوراکس قسم کی دوسری تحصیصات اکس بات بردالالت كرتى مي كرزكواة كوعبا دت كے مفتوم سے فالى نہيں جيوط اجيساكر ج بن بني مفتوم ہے بلكہ دونوں معنوں كو مجع فرایا اور کمزور ذمن مرکبات کو سمحف سے فاصری - اس سامی منطعی کا باعث ہی بات ہے۔ ۷- زکوان دوسرے شہر کی طوف منتقل نہ کرے کیوئے پر شہر کے مساکین اس شہر کے مالوں بزیگاہ رکھتے ہی اور اوردوك رى طرف نتقل كرفے سے بدخى ميواسوكى -اوراكراساكيا تراك فول كے مطابق عائزے ريكن اختلاف مے شبہ سے تکانا زبادہ بنزے مذا لیررے ال کی زکواۃ ای شرین کا سے اوراکس شرکے تمام غر باور تقبیم کرتے م وی حرب ہیں۔ ه- اس شہری مصارف زکوہ کی تعداد سے مطابی مال کرتقب مرسے کیوں کر مصارف کی تمام افتدام کو گھیزا داجب ہے . (افان مے زوی سے ضروری اس ) اس رس آت کرمے دلات کرتی ہے .

اِنْماً الصَّدَقَاتُ بِلْفُقُواءِ مَا لُمَسَاكِينَ (١) بِينَ مِنْ مِنْ مِنْ فَقُور ورماكين كے بيمي - (١) یہ عارمے اس قول کی طرح ہے کہ میرے مال کا نہائی صد تقزارا ورساکین کے بیے ہے اور پراس بات کا تقاضاً كرتى سے كرمامك بنانے ميں ان سب كوشركيد كيا جائے اور عيادات من ظاہر مفہوم مراد بينے سے بچنا جا ہے اكثر مثرون

لا) قرآن مجيد ، سويه تويم آيت ١٠

<sup>(</sup>١٧) اس آيت سي صرف استقاق بيان بواكم فلال فلال وك زكوة كم مستى مي به نبس برنبس كرسب كو دنيا مزورى ب-או הינוננט-

باطنی اداب کی بارکمیاں عبان لوکہ آخرت سے راستے کا ارادہ کرنے والے پرزکواۃ کے سلطین کچھ ذمہ داریاں باطنی اداب کی بارکمیاں میں۔

<sup>(</sup>۱) یہ عمل نامکن ہے اب ایک ساع دھارکلی) پندہ آدمیوں برنت مرس توایک ایک سے صحبین کیا اکے گا اور عملف کوئی دوری دہندگان کو جمع کرنا بھی شکل ہے اس بیے احمات کا طریقہ آسان ہے یعنی خروری نہیں کہ تمام اقسام کے مصالف کودیں کسی ایک تفسیم سے دلگوں بین نقسیم کرسکتے میں ادر کسی ایک عمی دے سکتے ہیں بشرط کی ٹھاپ کا مالک نہنائی ہمزااخیات سکے طریقے پرعمل کرنے میں آسانی ہے ۲۲ ہزار دی۔

نزدیک بجوب بن بموید و نباین ان کے نفع کا آلہ ہی بی اوران کے ذریعے وہ اس جہاں سے جت کرتے اور بوت سے نفرت کرتے ہی حالہ بحراسی و موت ) کے ذریعے مجوب کی ما قات ہوتی ہے اندان کے دیویٰ کی تصدیق ۔ کے لیے مجوب جنریں ان کی اَزائش کی جاتی سے اوران سے اس مال کا مطالبہ کیا گیا ہوان کی منظور نظر ہے اس ہے املی قالی نے ارشا دفر مایا۔

مد کے شک اطرفعالی نے موموں سے ان کی جانبی اور مال خرید میں کہ اس کے بدلے ہی ان کے بیے جنت ہے.

رِانَّ اللهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُوْنِيْنَ اَنْسُلَهُ مُدَ وَامُوَا لَهُمُ مِانَّ كَهُمُ الْبُنْنَةُ - (1)

اورب بات جا دسے عاصل ہوتی ہے اور وہ شوق خدا وزری بس جان کا ندرانہ بش کرنا ہے اور مال کے ساتھ چشم

پوشی کرنا آسان سے جب مال خرج کرنے سے سلطے ہیں ہمنی سمجھ آگیا تواب ہوگوں کی ہی تمیں ہی گئیں۔

ایک فیم ان لوگوں کی سے جنہوں نے توجید کی تصدیق کی اپنا وعدہ لیرا کیا احرابیت تمام مال کو جھوڑ دیا انہوں سے کوئی دینا را ور در رحم جمع نہ کیا وہ وجوب زکواۃ سے ور لیے نہ ہوئے تئی کہ ان ہیں سے بعض سے پوچھا گیا کہ دو سودر هموں میں کنی نزگواۃ واجب سے ؛ توانہوں نے جواب دیا شریعیت سے مطابق عوام پر بائی در جم واجب ہیں لیمن ہم پر سب کمچھ واجب سے اسی بیلے حضرت صدیق اکر رہی اسٹر عدنہ نے اپنا تمام مال خرج کر دیا اور حضرت عمر فاروق رضی المتر عدنہ نے اپنا تمام مال خرج کر دیا اور حضرت عمر فاروق رضی المتر عدن کی نصف مال خرج کیا۔ رسول اکم صلی المرعلیہ وسے اسے بوچھا کی والوں سے بیے کیا چھوڑا تو انہوں نے عرض کیا حقیق المیاموں اور حضرت ابو بر صدیق رضی المتر عدنہ سے بوچھا کی در سیان وہی فرق سے جنا تم دو توں سے جنا تا میں دو تو سے جنا تا میں دو توں سے جنا تا میں دور سیان وہی فرق سے جنا تا میں دوروں سے کھات میں المتر تعالی اور اکس سے ایک المراکس کے سوا کھوڑے سے وہوا کی اور اکس سے دوروں سے کھات میں سوا کھوڑے سے میں المتر تعالی اور اکس سے کہا تا میں مدت کو پر اسٹولیا اور البنے باسی میوب مینی المتر تعالی اور اکس سے سوا کھوڑے سے تعالی اور اکس سے دوروں سے موالے درجو تھا کیا ہوں اسے سوا کھوڑے سے موالے درجو درجوں سے درجوں سے درجوں سے دوروں سے میں المتر تعالی اور اکس سے سوا کھوڑے دیور سے موالے درجوں سے درجوں سے درجوں سے سوا کھوڑے دیوروں سے سوا کھوڑے درجوں سے دوروں سے سوا کھوڑے دیوروں سے سوا کھوڑے درجوں سے درجوں سے درجوں سے درجوں سے دوروں سے سوا کھوڑے دیوروں سے سوا کھوڑے درجوں سے درجوں سے درجوں سے درجوں سے دوروں سے درجوں سے درجوں

دوسری فعم کے توگ دو ہیں جن کا درجہ ان سے کم ہے ہے وہ لوگ ہیں جوا بنے مال دوک کر رکھتے ہیں جا جات اور بنیات کے موسوں سے منظر ہے ہیں تو مال جمع کرنے سے ان کا مقدر حاجت کے مطابق خرج کرنا ہے جہاشی مقصود ہیں دہ حاجت سے زائد مال کو نکی کے مقا بات برخرج کرتے ہیں جب حرورت پوٹے بروگ زکوہ کی مقدار براکت خانہیں کرنے تابعین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مال میں زکواہ کے عددہ جمی حقوق ہیں ہے جھارت نحفی ، مضرت تنعیں حضرت عطادا در حضرت مجا بدر حہم اللہ ۔ حضرت شعبی سے بدچھا کیا کہ کیا مال میں زکواہ تھے علادہ جمی کوئی تی ہے !

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن مجدسوره لذير آيت ١١١

<sup>(</sup>١) سنن الى داور جلرادل ص ٢٠١٧ كماب الزكوة

انوں نے فرمایا ہاں کیا تم سے استرتعالی کا برارشا ونہیں سے ا اوروه الس كى محبت بى (مال) رشته دارون كو ديت وَالْهُ الْمَالِ عُسلَى حُديْبِ ذُورَى الْقَرُدِ (١) اورانبوں نے المدتعالی کے اس قول سے استدلال کیارشا دِفلا وندی ہے۔ اور م فانس و كوديا اس سي خرج كرتي . كَمِمَّارَزُقُنْكُ مُكُنِّينِ فِي وَلَا رَا) ميزارت وبارى تعالى سب بیزارت دباری مای ہے۔ وَانْفِظْتُواْ مِمَّادَزَّدُّنَا کُمُدُرس) اور مہنے جو کچنہیں دیا اس سے خرج کرو۔ ان صفرات کا خیال ہے کربہ ککم آیت زکوٰۃ سے منوخ نہیں ہوا بلکہ سلان سے مسلان بہتی ہیں داخل ہے اس کا مطلب بیرہے کر خوشال آدمی جب کسی متاج کو بلے نے تواس سرواجب ہے کہ مال زکوٰۃ سے زائد مال کے ذریعے اس بات بن فقر سے جی بات صح ہے وہ یہ ہے کرجی اسے ماجت نگ کرے تو دو اروں پر فرض کفایا ہے کہ وہ اس کا زالہ کریں کیونکی کسی مسلمان کوضائے کرنا جائز نہیں دیکن ہے کہا جاسکتا ہے کرمال دارا دی اسے اثنا قرض وے جس سے اس کی حاجت پوری ہوجائے اور حب اپنے مال کی زکوہ وے دے واب مز مرکم فرج کرنا الازی نهي اورس معي اختال سے كروه اكس وقت اى برخرچ كرتے اورفق كوفرض لينے كى تكليف الله عائز نهيں. اس سلمیں اخلات ہے قون لینا عوام سے درجات بی سے اُخری درجہ کی طرف اُڑنا ہے اور ہی تیسری تعم ہے بينيالس فنم كے لوگ واجب كى إدائيكى براكنفاكرنے من شاكس من اصافه كرنے من اور فركا-ا وربرسب سے كم مرتب . تمام عوام اس براکفا کرتے ہی کیوں کہ وہ مال بی بخل سے کام لیتے ہی الس کی طرف مالی ہوتے ہی اور افرت سے مبت بي كمزورس - الندتعال في ارت دفر مايا. اگروہ تم سے مال مانگے اورائس میں مبالغہ کرسے تو تم إِنْ يَشَا لَكُمُوهَا فَيَحْفِكُمُ تَبُخَلُوا-بخل کروگے۔

(۱) قرآن مجبد سوره بفره آیت ۱۱۰
 (۲) قرآن مجبد سوره الانفال آیت ۳
 (۳) قرآن مجبد سوره منا فقون آیت ۱۰
 (۳) قرآن مجبد سوره مخد آیت ۱۳
 (۲) قرآن مجبد سوره محد آیت ۱۳

www.makaabah.org

تران دونوں بندوں بی کتنا فرق ہے کہ ایک سے اکس کا مال اور عبان جنت کے بدلے بی خربیت اور دو کسوا وہ ہے کہ اس کے بارے بی اللہ تعالی کے علم ہے کہ اس سے بخل کی وجہ سے اکس بیزور نہیں ٹرالا جانا ۔ تو بندوں کو مال خرچ کرنے سے بارے بی اللہ تعالی کے علم کی ایک وجہ یہ ہے ۔ کی ایک وجہ یہ ہے ۔

دوسرامعنی ۔ بنحل کی صفت سے پاک مرتا ہے کیوں کرب بادک کرنے والے اموری سے سے بنی اکرم صلی الله علیہ

سلمنے فرمایا .

نین باتمی باکت می طرالنے والی می دہ بخل حس کی بیروی کی حائے خواہشات جن کی انباع کی حائے اوراً دمی کا فود پندی میں مبتل ہوتا۔ مُلِّكُ فُهْ لِكَاتِ شُخُّ مُطَاعٌ وَهَدَّى مَ اللهُ مُطَاعٌ وَهَدَّى مَ اللهُ مُطَاعٌ وَهَدَّى مَ اللهُ مُلِكَاتٍ المُمُونِ المُمُونِ اللهُ مُلِكَاتِ المُمُونِ اللهُ مُلِكَاتِ المُمُونِ اللهُ مُلِكَاتِ المُمُونِ اللهُ اللهُ مُلِكِةً وَالْحَالُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلِكِةً وَاللهُ اللهُ ا

الشرتعال في ارشاد فرايا :

وَمَنْ يُوْوَ شُخَ نَفْيهِ فَأُولِيكَ هُدُدُ اور جولوگ استفنس كولا لي سے بجانتے من وي فلاح الْمُفُرِلِحُونَ - رس

مہدکات کے بیان بیں آئے گا کر یہ چیزیں باعث بلاکت میوں میں اوران سے نجات کی صورت کیا ہے ۔ بخل اس طرح دورم قاہیے کہ انسان مال خرج کرسنے کا عادی موجائے کیوں کر کسی چیزی مجت اسی صورت بیں ختم مہوسی ہے جب وہ اس کے چیوڑ سے چیوڑ سے چیوڑ ہے گا عادی موجائے کیوں کر کسی چیزی مجت اس معنیٰ کے اعتبار سے زکواۃ باک کرنے والی موجوز سے بیٹ کر مرتبے والی موجوز کر ہے والی محت میں کا موجوز کر ہے والی محت میں کا موجوز کر ہے والے محل سے باک کردیتی ہے اور بائیزی ای انداز سے سے مولی میں قدروہ خرج کر سے محل اور دوخوش مولی ۔

تعبود منی فعمت کا سنگرا دا کرنا ہے کیموں کر انٹر تعالی نے انسان پر کسس کی جان اور مال سے اعتبار سے انعام فرا یا توبدنی عبادات فعمت بلان کا سننگر ہے اور مالی عبادت فعمت مال پرسٹ اور کر نا ہے وہ شخص کتنا گھٹیا ہے کہ جو دیجھا ہے کہ فقی کو رزق کی تنگی ہے اور وہ اس کا محتاج ہے بھروہ انٹر تعالیٰ کا سنگر اواکر نے بیا کا دہ نہیں ہوتا کر اس نے اسے سوال سے بیے نیاز کر دیا ۔ اور مال سے جالیسیوں یا وسویں کے بیے دور وں کواس کا محتاج کیا ۔

دوسری ذمہ داری - ادائیگ سے وقت سے متعلق ہے تودین دارلوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وجوب کے دفت سے پہلے اداکریں کمونی بیامکی فعلاوندی کو لوپرا کرسنے میں رغبت کا اظہار ہے کہ وہ نفراے سے دلوں کو توکسش کر رہا ہے اور یہ کہ

www.makabah.org

دا) كنزالعال جلد ١١عل ٥١م صديف ٢٩ ٨ ١٩

<sup>(</sup>٢) قرآن مجير اسورة تغابن آيت ١٩

را ہے کہ رکاوٹوں سے مفوظ ہوا ہے کہ کس وہ نیکیوں سے روک نہ دیں اورجا تیا ہے کہ تاخیرس نقصا بات ہی اوروزت وجوب سے مؤخ کرنے کے باعث کن میں بند سوجا کے کا یعن اوفات اندرسے نبکی کی آطار آتی سے نواسے عنبت سمحنا چاہے کیونکریہ فرشنے کی طرف سے اتفاد ہوا ہے اور بندے کادل الله تعالیٰ کے تیضے بیہے اوروہ بہت جلدمدل عالا ہے جب كرشيطان مخاجى سے درانا ور سے حالى ومنكرات كا حكى دينا ہے اور يه فرشتے كى طرف سے القارك بعدسونا سے لہذا فرصت كوغنبت سيمھ اگرزكوة العلى دينا جا بنا موتواكس كے ليے ايك مهند مفرركر دے اوركوسسن كرك كروه سب سے اچھا وقت ہوتا كرية رب كے اصافے اور زكواۃ كے موسطنے كاسب سے اور برقوم جسام ميندج كون كريدسال كالبيامهيندس اورعزت والي مهنول من سے سے يا دمضان الميارك كامهينه مقر كرسے كونكه ني اكم صلى الشعليد وسلم مخلوق مي سب سي زياده سخاوت فرمان قرائد تصے اور رمضان شراف مي اندهى كى طرح بوت اوراكس مي كونى چيزياتى نيس تھوڑے نے إلى رمضان المبارك كوليات الفاركي فقيلت بھي عاصل ہے اوراس مي قرآن باك الراموا. حفزت می بدفوانے کہ"رمضان" نہ کہو کیوں کہ برانڈ نفالی سے اموں میں سے ایک نام سے بنا رسان "کہو فوالحجہ بھی مشہور مسینہ ہے اوراکس کی نفیدت زیارہ سے کوئے سرھی عزت وال مہینہ ہے اوراکس میں جج اکر ہوتا وال میں را بام معلومات ) معلوم دن بن اوروہ بہلے وس دن میں اورا بام معدودات رکنے موسے دن بن اور برایام تشریق بي ماه رمضان المباك كے بنترين دن ، أخرى عشره ب اور ذوالج كے افضل دن ، يہد دس دن بي

ننيسرى فعددارى الديوسنيده طورسر دنياكيو يحربير باكارى اورسنان سنرباده بعيرب بني اكرم صلى المتعليم

ہترین صدفہ کم ماہر انسان کامحنت مشقت کر کے کسی تقبر کو دیر شہدہ طور میر دنیا ہے۔

نین چزین کی کے خزانوں سے ہیں۔ان بی سے ایک پوٹ یا طور رہان و دیتا ہے۔

ٱفْضَلُ الشَّدَقَةِ جُهُدُ الْمُقِلِّ إِلَىٰ فَقِيرٍ سِرًا- رس اور بعض علا وكرام نے فرالی ا تَكَوَّتُ مِنْ كُنُونِ الْبِرِّمِنِيُهُ الْخُفَاءُ الصَّدَقَةِ - (١١)

<sup>(</sup>١) جعيم سخاري مبدادل س ١٠، ٥ ماب الناقب

دا) عرت ك نفايد من ج كو ج اكبر كها على بعن عمره في اصغرادر ج ، ج اكبرسے ١١ مزاروى

رسى سنن افي داو دوبداول ص مري كناب الصلوة

رم) كنزالعال جلده اص ١١٨ صديث ، ٣٢٢م

بے تک بندہ کوئی عمل پورٹ بدہ طور برکر تاہے تواللہ تعالا اکس کے بیے لوٹنیدہ طرسفے پر تواب کھ سے اور اگر اسے ظاہر کرسے تو وہ اپرٹ بدگ سے ظاہر کی طرف ننعل سوجا کا ہے اور اگر اسے بیان کرے تو بوٹ بدگی اور ظاہر موفوں سے نتقل سوجا کا ہے اور ریا کا ری مکوئی جاتی ہے۔

سات ضم کے آدمی ہی جنہیں اسٹر تعالیٰ اسس دن سایہ عطافرہ کے گاحیں دن اس کے سائے کے علادہ کوئی سایر نے کے علادہ کوئی سایر نے موالہ دہشمن سے جومد قرکر تاہے ۔ توبائیں ماتھ کو میتر نہیں مواکہ دائیں ماتھ نے کیادیا ہے۔

بوت يده مدفقه الله فعالى كعنب كو بجهاد ميت

ا وراگرتم صدقہ تھیا کر فقراء کو دو تو وہ تمہارے بے ہتر ہے۔

پرتشبه صدقه کا فائدہ بہ ہے کردکھا وے اور سنا نے کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی الشرعليہ والم نے فرمايا ،

ير مُنده دري محد المرابع مردى مهد الررسول الرام ملى الدعيبرد الم من فريايا.

الآ الْعَبُدُ كَيَعْمَلُ عَمَلَةً فِي السِّرِّ فَيَكُ تَبِهُ اللَّهِ وَيَكُ تَبِهُ اللَّهِ وَيَكُ تَبَهُ اللَّهِ وَيَكُ تَبَهُ اللَّهُ كُونَ المَّهُ كُونَ المَّهِ وَيَكُ تَبِهُ اللَّهُ كُونَ اللَّهِ وَيَكُ تَبِهُ اللَّهُ كُونِ اللَّهِ وَيَكُ وَيَهُ اللَّهُ كُونِ اللَّهِ وَيَكُونِ اللَّهِ وَيَكُونِ اللَّهِ وَيَكُونِ اللَّهِ وَيَكُونِ اللَّهِ وَيَكُونِ اللَّهُ وَيَكُونِ اللَّهُ وَيُكُونِ اللَّهُ وَيَكُونِ اللَّهُ وَيُكُونِ اللَّهُ وَيُعَالِمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيُكُونُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُونُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَيُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيْعُونُ وَاللَّهُ وَالِ

اورمشورهدت بي مع: -سَبُعَثُرُ يُظِلُّهُ عُرَاللهُ كَدُومَ لَاظِلَّ الدَّظِلُّ الدَّظِلُّ الدَّظِلُّ الدَّظِلُ ا آحَدُ هُ مُدَرِّجُ لا نَصَدَّى بِعِسَدَ قَدْ فِنْكُمُ نَعُ كُمُ شِمَالُ رُبِمَا اَعْطَتُ كِمِيْتُهُ \* -

(4)

اورابک دوسری حدیث شریفی ی ہے ، حَدَّ فَکُهُ السِّرِ تُکُوفِیُ غَصَرَتِ السِّرِ تُکُوفِیُ غَصَرَتِ السِّرِ تُکُوفِیُ غَصَرَتِ رسِ الرّکِتِ رسِ اوراللهٔ تفالی نے ارشاد فرمایا :-کوانُ تُحُفُوها وَتُوثِنُونُها الْفَقَلَ عَلَمَ فَهُوکِ خَدِی کُکُورِ رمِی)

123

ر) ر) مجع بخاری جداول ص ۱۹۱ کتاب الزکارة رس) مجع الزوائد جدس ص ۱۱ باب صدفة السر رس) قرآن مجد سوره بقرة البر

www.makaabah.org

تَوَيَّفُكَ اللَّهُ وَقُ مُسْمِعٍ وَلَاَ مُكَامِرً وَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ مُسْمِعٍ وَلَاَ مُكَامِرً وَلَ مَنَّانِ (١)

جرا کری اپنے صدقہ کا تذکرہ کرتا ہے وہ سنا ناچا ہٹا ہے اور لوگوں کے اجتماع میں صدقہ دینے والد باکاری کا شلاشی ہے البتہ لایٹ بدو طور میرونیا اور خاموتی اختیار کرنا باعث نجات ہے۔

ایک جماعت نے پوٹ بدگی کی نضیدت بی مبالغہ کیا ہے خی کہ اہوں نے کوٹشش کی کے صدفہ کینے والہ <mark>دینے والے</mark> کوپیان نرسکے .

ان میں سے بعن حضرات نا بنا آ دمی کے بافق میں دیتے اور فقیر کے راستے میں ڈال دیتے اور وہاں وکھ دیتے جہاں و، على منواوه ال كود سير الله الكبن دين والانظرنه أنا - اور معن صفات سوك مرك فقرك كطرب من بالدهدين اور کھے حضرات دو کسروں سکے ذریعے فقیر تک بہنجا دیتے کہ وہ دینے والے کو ندجا نتا اور وہ اس وکیل سے کہ دیبا کہ اس کے بارے بی نہ بنا سے اوروہ اس کولائے دھا ۔ یہ تمام طریقے اس کئے استعال کرنے تھے کہ اللہ تعالی کے عفیب لاک کو بھادین نیزرما کاری اورسنانے سے بھی جائی اوراگر ایک شخص کو بہنیا نے بغیرونیا مکن نہ مو تو وکیل کر دے اکدوہ اس سے تواسے کرو سے اور بیسکین کون بہان سکے کیونکہ مسکین سے بیان لیتے بن ریا کاری عی ہوگ اور ا صان بھی ۔ اور دکیل کی بیجان سے صرف ریا کاری ہو گی۔ اور جب شہرت مقصود ہو آدعمل ضائع ہومآیا ہے کہوں کہ نکواۃ تجل کوزائل کرنے اور مال کی محبت کو کمزور کرنے کا سبب سے اور محبت مال کی نبعت محبت جاہ ومرتبہ نفس بر زیادہ غالب آتی ہے۔ اور ان بی سے ہرایک آخرت میں باک کرنے والی ہے میکن بخل قبر میں کا طبتے والے مجھو کی شکل ي أنا بادريا كارى فبرى سخے سانب كى مثل بن كراتى سے اورانسان كو كا سے كه وہ ان دونوں كى ا ذيت كو دور كرف ياكم كرف كے بيے ال كو كروركرے يا تنل كردے - اور حب وہ دكھا وسے اور سنانے كا قصد كرے كا أركوبا وه مجھو كے بعض اعضاد كوسانب كى غذابنا دے كاس طرح بچھوجس فدر كمزور مو كاسانب كى قدت زيادہ مركى اور الرمعاطي كوتون كاتون جيورو سے تواكس مركام أسان موگا-ان صفات سے تعاصف كے مطابق كام كرے تواميس قت عاصل موتی ہے اوران کے تفاعف کے فلدت کرسے توب کمزور ہوتی ہی توبخل کوما سنے والے امور کی مخالفت اور باکاری سے داعی امورکو مان بینے کا کیا قائرہ ہے اس طرح ادنی کمزور سوجا باسیے اور جوزیارہ فری ہے وہ مزمیر مضوط مواسے ان معانی کے اسرار ، مبلکات کے بیان میں آئیں گے۔ پوتھی ذمہ داری - جہاں لوگوں کو ترغیب و بینے کے لیے علانہ صدقہ دنیا مناسب خیال کرسے وہ ظامری طور پر مسے

راا كنزالهال علدواص ٢٢ صديث ١١٨٨٢

اورا ہے باطن کوریا کاری کے طریقے سے اس طرح بجائے جوط بقتم ریا کے بیان بی ریا کے ملاج کے سلے میں ذکر کیں گئے۔

الشرتعالي في ارشادفرايا

اِنْ نُبُدُواالسَّدَنَاتِ فَيغَمِاهِيَ (١) الرُّمْ على نيرص وَرُور كِيا بِي الْجِلْسِ -

اور براکس مگر ہے جماں حال عدینہ دینے کا تقا ضا کرسے یا تودو ہروں کو اکس واستے پر لدنے کے لیے یا اس اسے ہماں حال عدید دینے کا معانیہ دینے کی وجہ سے رہا کے نوب سے باعث ترک معدقہ مناسب ہمیں بلکہ معدفہ دسے کرا بینے باطن کوختی الامکان رہا کاری سے بچائے براکس لیے کہ علاقیہ دبنے بن اسسان مناسب ہمیں بلکہ معدفہ دسے کرا بینے باطن کوختی الامکان رہا کاری سے بچائے براکس لیے کہ علاقیہ دبنے بن اسسان اور استان اور رہا کاری سکے علاوہ ایک تبیری بات منوع ہے اور وہ فقر کا بروہ کو لنا ہے کیونکہ بعض اوقات فقر کی صورت میں ویکھاجانا اس کے لیے اوزیت کا باعث ہوتا ہے توجس نے سوال کیا اکس سنے اپنا پروہ خود ہی کھول دیا لین علنہ دسنے میں بہتیری خوابی ممنوع ندرہے گی ۔ جس طرح ایک شخص پوشیدہ طور برگناہ کرتا ہے تواسے ظاہر کرنا ممنوع ندرہے گی ۔ جس طرح ایک شخص پوشیدہ طور برگناہ کرتا ہے تواسے ظاہر کرنا ممنوع ندرہے دکری عادت بنا لینا بھی منع ہے ۔ لیکن جوا دمی علایہ فتی کا مرتکب ہوتا ہے تو اسس سلے بین پی اگرہ صلی الدعلیہ وسے کی ارشاد اس بی جو دہا ہے تواسی سلے بین پی اگرہ صلی الدعلیہ وسے کی ارشاد کرا ہی جو دہا یہ جا ہے تو اسی سلے بین پی اگرہ صلی الدعلیہ وسے کی ایس سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ برے کیا اور ال

جواً دی حیاکی چادر کو آنار ڈاسے اکس کی غیبت بنیں ہوتی - مَنْ ٱنْقَىٰ جِلْبَابَ الْعَيَاءِ مَلَوْمِيْكَبَدَر كَهُ - (٢)

اوراس تعالى في ارشاد فرمايا،

وَانْفَقُوا مِمّا رَزَّقَنا هُمُ سِرّاً وَعَكُونِيّةً وس الرانون في شيه اورظام رخرج كيا-

تو معدنیہ دنیا میں ستھب ہے کیوں کہ اس میں ترفیب کا فائدہ ہے نوانسان کو وقت نظر سے اس فا پرے کے وزن کا اس ممنوع سے تعابل کرنا چاہیے جواکس سلسے میں وار دہے کیونکہ یہ بات حالات اور تخصیات کے حوالے سے ختلف ہولا رستی سے بعض حالات میں علانیہ دنیا بعض لوگوں کے لیے افضل ہونا ہے اور تو شخص فواندا ور خواموں کو نواہش کی نگاہ ہے

بط رویحقا ہے اس براس کی حالت کے لائن اور اول بات سامنے آجاتی ہے۔

ر ا فرآن مجيد اسورة لفره آيت ٧١١

ري النن الكرى للبيرقي علد اص ٢١٠ كمّاب الشهادات.

وسم) قرآن مجيد وسورة فاطر آيت ٢٨

www.malatabah.org

یانچوی دمه داری و احسان جاکرا درا ذبت بنجاکراینے مدف کوفا سدن کرے -مَدَدُ تَسْطِلُواْ صَدَدَا أَتِكُمْ مِا لَمَنْ وَالْوَذَى - الضمدفات كواصان خِناكراوراذيت دميكر اصان اور ذبت كى حقيقت من اخلات سے كماكيا كرا صان جنانے سے مراد اس كا ذكر كرنا ہے اوراسے فل ہر مفرت سفیان فرباتے ہیں۔ روجو آدمی اصان جما اس کا مدقد فاسد موجاً اسے پوجھاگی اصان جمانے کی اصورت ہے ؛ فربایا سے ذکر کرنا اور مبان کرنا اور جما کیا ہے کہ علیہ دسے کرفدون لیناجی احسان جنا کہے۔ اوراسے عاجی کی عار دلا اورت بہنیا اے بعض حضرات نے فروایا کہ اپنے عطید کی وصرسے اس برتی کررسے توب احسان جانا ہے اور ایکفر بھولانا اور توج کونا اوب بہنیا اے۔ کو یَقْبِلُ الله صَدِّد تَهُ مَنَّانِ روم) الله تعالى اصان جانے والے كامدة قبول بني كرا -اورمبرے نزدیب احسان جانے ک ایک اصل اور جواہے اور وہ دل کی احوال اور صفات سے متعلق ہے عمرانس سے ظاہری حالات زبان اوراعضا، رہنفرع ہونے ہن تواس کی اصل بہ ہے کہ وہ مجھے ہیں نے اس راصان وانعام ك ب عال كرفى تورب كوففر كاحان مندموكم اكس ف الشرفالي كاحق قبول كرجواكس كے ليے طهارت اورجہتم سے نجات کا باعث ہے اگروہ قبول مذکرتا توبہ اس کی وجہ سے گروی رہا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ نقیر کا احسان مانے کہ اس فے حق خلاوندی قبول کرنے کے بیے اپنی ہتھیلی کو انٹرتعالی کانائب سایا۔ بى اكرم صلى الشرعليدوك لم نے فر ما يا:-ية الك مدقر ما يكن والع ك ما تعين يمني سع بيل رِاتَّه الصَّدَقَةَ تَفَعُّ بِهِدِ اللهِ عَنَّ وَجَلٌ قَبْلَ الله تعالى كے باس ستعارے -آنُ تَعَعَ فِي يَدِ السَّالِكِ - (٣) توا عريقين كرنا جا بيد كد وه الله تعالى كافق الس كيسرد كرراج اور فقيرا مله تعالى سے اينارزق وصول كرمائ كيول كماب وه السس كے باس بنيح ديكا ہے الرائس شخص ركى كا قرض بواور قرض نواه كمد وسے كرير رفع الس قرض خواه كے غدم با خادم کود سے جواکس وقرص نواه اے زر کفات ہے تواب قرض اداکرتے والے کا برتصور کرناکہ جن لوگوں کواکس

دا) ترآن مجيد، سور كابقره ١٢٢

تے برقم دی ہے ان پراکس نے اصان کیا ہے بہتو تو تی اورجالت ہے کیوں کراحسان کرنے والاوہ ہے جواس کے رفت کا کفیل ہے اس کے اس کے مرفق کی اس کے سووہ چیزا واکی ہے جوابنی پہندیہ چیز خرید نے کی وصاکس پرلازم مرتی تھی تودہ اپنے ذاتی حق میں کوکٹشش کررہا ہے ووکسروں براس کا کیا احسان ہے ۔

اور حب وه ان بین معانی کوسمجوسے برح سنے وجوب زکوہ کر سے نے کے سیسے بی ذکر کئے میں باا بک ہی کوسم سے توجہ مرف اپنی ذات پر احسان خیال کرسے گا بعنی مال کو اللہ تعالی مجت بین خرج کرر باہے یا اپنے آپ کو بینی کی برائ کے پاک کرر با ہے یا مزید حاصل کرنے کے بیے مالی تعمت برا تلہ تعالی کا سنکر اواکر تا ہے ہم حال جو بھی صورت ہم وہ اس کی قیر مریا حسان نہیں قرار دسے سکتا کیوں کر براس کا اور فقیر کا معالم نہیں ہے تعین اوقات برجہات بون کا ہم تی ہے کہ وہ اسے اسی پر احسان خزار دیتا ہے تو اس سے عمل طاہر مہت اور اس سے عمل طاہر مہت بدلہ طلب کرتا ہے کہ وہ اس کا احتیاب میں دکر کیا گیا بعنی وہ اسے بیان کرتا ہے اور اکس کا اظہار کرتا ہے اور اکس سے بدلہ طلب کرتا ہے کہ وہ اکس کا اس کی بیروی کرنا وغیرہ اور کی خوامش مرکا ہم بات بیں اکس کی بیروی کرنا وغیرہ اور کی خوامش رکھتا ہے اور رہ تمام باتیں احسان جانے کا نتیجہ ہیں ۔ اور احسان جانے کا باطنی معنی وہ ہے۔

جہاں کہ افریت بہنجا نے کا تعلق ہے کو ظاہری طور ریاس کا مطلب جوائن است کام کرنا اور آئی ہے۔ است طام کرکے بردہ فائن کرنا ہے اوراکس فقیر کو حقیر سمجھنے کے طریقے افتیار کرنا ہے بالحن افریت کام کر دور بائیں ہی ایک مال سے باتھ الحیا اور اسے نفس پرگراں سمجھنا کیوں کہ ہم بات محلوق کے بعد بقت تا تنگی کا باعث ہوتی ہے۔ دومرا این مال سے آپ کو فقیر سے اچھا سمجھنا اور ہم کہ فقیر اپنے حاصل سے سبب اکس سے نمیس ہے اور ان دونوں باتوں کی بنیا د جھالت سے کسی کو مال و بینے کے علی کو ناب ند کرنا تو ٹری سوقوق سے کیوں کہ جو ایک ہزار سے برا ر جہز پر ایک در حم فرق کرنے کو ناپ ند کرتا ہے وہ بہت زیادہ بوتون سے اور ہم بات معلوم ہے کر زکراۃ د بینے والا ) اپنا ال اللہ تعالی کی منا جو تی اور براس مال سے ہم رسے جو وہ اپنے نفس کو بحق کی اور دوار اُخرے ہم تا ہم اس کا کرنے کے بعد شکر کرنے کی فاط خریق کرتا ہے با کرنے گا ۔ اور بربات کیے زمن میں کی جائے جب کرنا پہند کرنے کی فور نہیں۔

کی جائے جب کرنا پہند کرنے کی کوئن وجر نہیں۔

اورودسری بات بھی جہالت سے کبول کہ اگروہ غنا کے مقابلے میں فقری نفیدت کوجا تا اور اسے معلی ہوتا کہ اہلار اوگوں سکے بیے کتنا مخطوص سے نوفقر کو حقیر نہ سمجھا بلکہ وہ اکس کے ذریعے برگت حاصل کرتا اور اکس کے درہے پر بہینے کی تمنا کرتا کیوں کو نبک مالدار لوگ فقراد سے بانچ سوسال بعد جنت میں جائیں سکے اسی بیے نبی اکرم صلی اللہ ملید وسلم سنے فر بایا ب

هُ عُدالُهُ خُرِيرُونَ وَرَبِّ الْكُعْبُ قِفَالَ مِن مُعِيرًى ثَمْ إ وه زبابِ نفضان الطلب والسامي

حضرت ابودر رضی الله عند نے عرض کیار بارسول الله!) کون آب نے فرایا جن کے باس ال زبادہ سے داور ٱبُوْذَرِّمِنَ هُدُهُ قَالَ هُمُ الْاَكُونَ وَالَّهُ مُالُوكُ تُرُونَ لَا اَصُوَالَّا لا)

وه راه حق بین خرج نبین کرتے بالی کرتا ہے حالا نکہ الٹرنی کی نے اسے اس کے سلے منٹری بنایا کیوں کہ بہائی مخت

ہر رشخص کس طرح فقیر کو حقیہ خوال کرتا ہے حالا نکہ الٹرنی کی نے اسے اس کے سلے منٹری بنایا کیوں کہ بہائی مخت

سے کہ نا اور مال میں اصافہ کرتا ہے اور حاجت کی مقار مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس مردوک ہے گویا فقیر کے رزق کے

مطابق اسے وسے اور جو زلا نہ ہے اور اس کے حقوق اپنے ذربہ لینے، مشقت برداشت کرنے اور زوائد کی حفاظت

مرنے میں وہ فقیراس سے جدا ہے بہال تک کہ بیمر حابا ہے توالس کا مال دشمن کھاتے میں توالس صورت میں جب

مراسیت نوشی اور سرورس بدل جاتی ہے کہ اب وہ اللہ تعالی توفیق سے واجب کی ادائیگی کرتا ہے اور اسے نقیر کے

مورش کروئی وغیرہ کا خاتہ ہوجا اسے اور بہ با تین خوشی، تعربیت اور احسان قبول کرنے میں بدل ماتی ہیں تواحسان جا کے

اور ترش کروئی وغیرہ کا خاتہ ہوجا اسے اور بہ با تین خوشی، تعربیت اور احسان قبول کرنے میں بدل ماتی ہیں تواحسان جا کے

اور از بیت بہنی نے کا منشاویہ ہے۔

سوال :\_

اگرتم ہوکہ اپنے آپ کو محسن خیال کرنا ایک بار بک بات ہے تو کیا کوئی ایسی علامت ہے جس سے ساتھ ول کا امتحا ہوا در معرم ہوسکے کہ وہ اپنے آپ کو احسان جانے والا خیال نہیں کڑا۔

جواب،د

تم جان بو اکر اسس کی ایک باریک بیکن واضح علامت ہے وہ کہ فرض کرنے اگر فقراس کا کوئی نقصان کردے یا اس کے کسی ڈشن کی مدد کرسے توکیا اسس کی نفرت اور اسس سے دوری جواب پیدا ہوئی کیا نرکزہ وسینے سے بہلے کی نفرت سے بینے کے شائیہ سے خالی نہیں کیوں کہ اسے اب اس بات کی نوفی ہے جو مدفہ و بینے سے بیلے فرخی ۔

کی نوفی ہے جو مدفہ و بینے سے بیلے فرخی ۔

علاج:

اگرتم کہوکہ رکھی ایک باریک بات ہے اورکسی خص کاول اس سے خال نہیں ہوسکتا تواس کا علاج کیا ہے؟ توجان اوکراس کا ایک علاج باطنی ہے اور ایک طاہری ، باطنی علاج ان مخالق کی معرفت ماصل کرنا ہے جوہم نے وجوب کو سمجھنے کے سلسلے میں فکر سکتے ہیں - اور فقریم اسس پراحسان کرناہے کیوں کہ وہ زکوہ قبول کرکے اسس کے مال کی طہارت کا ذریعر بشاہیے۔

خلہری علاج بہتے کہ وہ ایسے اٹھال کرسے جومنون آدمی کرتا ہے کیوں کہ انسان سمے ظاہری افعان واٹھال کا دل پر رنگ چوطمقا ہے جیسے کتاب سمے نصف آخر میں ذکر ہوگا ہی وجہ ہے کہ بعض حضرات فقیر کے ساسنے مدفر رکھ کر اس کے ساسنے کھوے ہوجا تے اور اکس سے قبولیت کی درخواست کرتے ہی کہ وہ مانگئے والوں کی شکل ہیں ہوجاتے اور اکس کے با وجود انہیں مروکر سنے کا خودت رہنا اور بعض بزرگ تو ابنی پنھیلی آ گئے ہیں یا دسینے تاکہ فقیران کی ہتھیلی سے پکوسے اور فیز کا باقد بلندر ہے۔

ام الومنین حفرت عائشہ اور ام المومنین حفرت ام سلمہ رض اللہ دمنیا حب نقیری طوف جبرات جیجین توسے جانے والے کو حکم دبنیں کداس سے دعائیہ کلمات کو بادر کھتا چرائس جیسے الفاظ کے ساتھ دعا کا جواب دبنیں اور فراتی خین کہ دعا کے بدلے دعا اُس بیے دی ہے کہ ہما واصد فر بچارہے۔ اوروہ لوگ دعا کی توقع جی نہیں رکھتے تھے کیوں کہ یہ بدلے کے مشا بدہے۔ اوروہ دعا کے بدلے بین اسی طرح کی دعا وہیتے تھے۔ حضرت عرفاردی اوران کے صاحبرادے معزت عبداللہ رضی اللہ فی ہما من اوروں کو اوران کے صاحبرادے معزت عبداللہ رضی اللہ فی ہما من اوروں والے لوگ اسی طرح اپنے دلوں کا عادے کرتے تھے اور ظاہری طور پرائس کا علاج عرف ای بین اور با طفاح اعتبار سے وہ معارف بی علاج عرف کے موالے سے اور دل کا علاج علم وعمل کے مرکب سے ہوتا جن کا ہم نے ذکر کیا۔ بیعمل کے اعتبار سے ہے اوروہ علم کے حوالے سے اور دل کا علاج علم وعمل کے مرکب سے ہوتا ہے اور ذرکواۃ کی بیب شرائط نا ذرکے خشوع وخضوع کی طرح بین اور پر بات نی اکرم صلی اللہ علم میں اور کی اس ارت اور کرائی سے آپ سے آپ سے قربایا۔

انسان کے بیے اس کی تمازسے وی کچھ ہے جسے وہ سمجھ کرا داکرتا ہے۔

الشرتعانى احسان فباف والے كا صرفه قبول نبير كرا-

اليضصدفات كواصان جناكرا وزنكليت بينجاكر باطل

كَبْسَ بِلْمَرُءِ مِنْ صَرَكَةٍ بِالرَّهَاعَةَ لَ مِنْهَا لا)

ادریه آب کے اس ارت دگرای کی طرح ہے لَدَیْتَفَیْلَ اللهُ صَرَدَقَةً مَثَّانِ را) اور جے اللہ تعالیٰ کا ارت دگرای ہے۔ دُوْتَبْطِلُوْا صَدَتَا فِنْكُمْ بِالْمَتَّ وَالْاَدْ ذِیْ را)

(1)

البتة نقيه كافتوى كذركون اسبيته منفام بربهنج كئى ، ببشخص الس سے عهده برا بوگ ، الس بين يب شرط نهي اور بيايک الگ بات ہے اور بیم نے مازى بيان بين الس بات كى طرف اشارہ كيا ہے ۔

ہلی ذرمہ دارى : - اپنے عطيبه كومعولى سمجھے كيوں كر اسب سل السبحھ كا توخود پندى بين بنده بوجا ئے گا اور خود پندى بين الله تعالی نے دائے ارشا دفرایا ۔

وَدَوْمَ مُحْنَدُ مِنْ وَالْ بِ الله الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله ورائس سے اعمال ضائع موجا تے بين ، الله تعالی نے ارشا دفرایا ۔

وَدَوْمَ مُحْنَدُ مِنْ وَالْ بِ اِلله وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَا

تيس فائده نه ديا۔

کہاجا آہے کہ جب عبارت کو کم سمجھاجائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بال طرف والی ہوتی ہے اور برائی کو طباسمجھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بال جھوٹی موتی ہے اور کہا گیا ہے کہ نین امور سے بغیر نیکی کمل نہیں ہوتی -

تو وہ الدرقائ سے چوٹ اسمجھنا (۲) اس بی جاری کرا اور (۲) اسے پیرٹ یوں کھنا کیکن بڑاسمجھنا احسان اورازیت کے ضن بی نہیں آیا کیوں کہ اگر کوئی شخص اپنا مال سجہ باسرائے کی تعبیر س خرج کرسے تواس بی بڑا خیال کرنے کا امکان ہے لیک احسان اور اذبت کا امکان نہیں بلکہ خود پہندی اور بڑاسمجھنا تو تمام عبا دات بیں جاری ہوتا ہے اوراس کا علاج علم و عمل ہے علم کامطلب بہ ہے کہ وسوال باجالیسواں محصہ کثر ہیں سے قبل سے اوراکس نے خرج کرنے کے سبت علی درجہ پر تناعت کی ہے جیسا کہ مہدنے فیم و جوب کے ضن بین وکر کیا ہے اہذا مناسب بہ ہے کہ اکس پر تناعت کرنے میں سے اگرے تو بھر کیسے اس کو رہا خیال کرتا ہے اگر جہ وہ بلند ورجے تک پہنے جاسئے۔

یعنی بناکل ال با اکن غرجی کردسے تو اسے سونیا جائے کہ اس کے باس مال کہاں سے آیا اور وہ کس پرغرجی کر اسے تو مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور کس سنے اس پراحسان فرایا کہ اسے عطافر ماکر خرجی کرنے کی توفیق بھی عطافر مالیٰ۔ تو اسٹہ تعالیٰ کے حق میں اس جبر کو بڑا نہ سبجے جو فو داختہ تعالیٰ کا حق سے اور کس کے مقام کا تقا مناہے کہ آخرت کی طرف نظر کرسے اور تواب کے بیے وسے اور حس سے مقام کا تقا مناہے کہ آخرت کی طرف نظر کرسے اور تواب کے بیے وسے اور حس سے خوجی کرنے سے کی گن ملے گا اسے ہوں بڑا جا تماہے ۔ اور حملی طور پر بوں ہے کہ وہ دبیتے وفت شرمندگی طام کرسے کہ اس نے مخل سے کام لیتے ہوئے اپنا باتی مال اللہ تعالیٰ سے روک کر رکھا ۔ تو انک ری اور میا وی کی شخص امانت والین کرستے ہوئے اپنا باتی مال اللہ تعالیٰ کو زبا وہ ب سے اور کورا مال خرجی کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو زبا وہ ب سنہ ہوئے ایک بندے کو اس بات کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ رطب عن باعث باعث مشقت ہوگی۔

اور کھی واپ س کردتیا ہے کہوں کہ مال تو پورے کا پورا اسٹہ تعالیٰ کا ہے اور پورا مال خرجی کرنا ہی اسٹہ تعالیٰ کو زبا وہ پ سنہ کا کہ ب اور پی بات باعث مشقت ہوگی۔

ایکن بندے کو اس با ب کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ رطب عن باعث اس کے لیے دیا بات باعث مشقت ہوگی۔

لیکن بندے کو اس بات کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ رطب عن اس کے لیے دیا بات باعث مشقت ہوگی۔

الله تعالى فرامًا بعد نَيْحُفِكُ فُرِيَنْ خَلُواً-

اوراگروہ مبالخہ کرے (اورسادے مال کا مطالبہ کرے) توتم بخل کروسگے۔

كرسے إقوتم بخل كرو

ساتوی ذمہ داری : - اپنے مال ہیں سے جوزیادہ عمدہ ہونا اس کوٹریا دہ پندہ وادر نہایت باک ہووہ مال ہے کیدل کر اللہ تغالی طیب سے اور دہ طبب رہاک ) کے علاوہ کو تبول نہیں کڑا اور اگر دہ شبہ سے طور برحاصل ہوا ہے تومکن ہے وہ مطلقاً اسس کی ملک نہ ہو۔ لہذا اپنے موقع بریز ہوگا۔ مفرن ابان ، حفرت انس بن ماکسرضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کرنے ہیں۔

اگرا چھے ال سے زکوہ نہیں نکا لے گا تو بہ ہے ادبی ہے کہ اپنے ہے اپنے غدم اور قروالوں کے لیے عمدہ ال رکھتا ہے تواس نے اللہ تعالی پراکس کے غیر کو ترجع دی ۔ اگر وہ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرے اور اپنے گھر اسے کے سامنے سب سے معمولی کی نار کھے تواکس کا دل دشمنی سے بھر جائے پر تواس صورت ہیں ہے جب اس کی نفر اسے کے سامنے سب سے معمولی کی نار کھے تواکس کا دل دشمنی سے بھر جائے ہے تو وہ شخص عقلمند نہیں ہو غیر کو ا بہنے اور پر جے کہ اور وہ باتی رہے گایا کھا کر فنا کر دیا اور جو کھے وہ کھانا ہے دیتا سے دکبونے کا اور وہ باتی رہے گایا کھا کر فنا کر دیا اور جو کھے وہ کھانا ہے وہ تو وقتی ضرورت کو بور اکرنا ہے اور بہ بات بھی عقل کے مطابق نہیں کہ اوری فری ضرورت پر نظر کرے اور جمع کرنا جھوڑ دے۔

الله تفالى في ارت دفرايا ـ

اے ایان والو! ان باکیزہ چیزوں بیسے فرج کرو جنہیں تم نے کما یا اور حرکھے ہم نے تہارے یے زبن سے نکال اس بی سے نا پاک کا ارادہ نہ کرو کر تم اس خرج کرو حال نکر تم فرواسے نہیں لیتے البندید کم اس بی چشم لوٹی کرو۔

(١) فراك مجيد، سوره محداً بيت ٢٠

(١) مجع الزوائد علد اص ٢٦ ماب جائ في المواعظ - (١٧) فرأن مجيسورة بقر أبت ٢٢

ینی تم نابند کرتے ہوئے اور حیا کرتے ہوئے لیے ہو- اور جیٹم پوشی کا بہی مطلب ہے توا بینے رب کے یا ۔ ایسی بات کو ترجیح نہ دو حدیث شراعین ہیں ہے ۔

سَبَقَ دِرْهَمْ مِاكُنَّهُ الْعَبُ وِرُهُ مِد (١) ابك ورحم، ابك بزار درهمون سي سفت الحكياء

ا ما مؤلات یہ جے کہ انسان اپنے علال اور عمدہ مال بیں سے خراج کرتے اور یہ اکس کی خوشی اور رہنا مندی سے امام تواہی ۔ اور بعض اوفات ایک لدکھ ورھے خرج کرنا ہے لیکن پر اکس مال سے مؤلاہے جس کورہ خود پہند نہیں کرتا توہیم اس بات پرولا بہت ہے کہ وہ حس چیز کو بیند کرتا ہے اکس میں انٹر تعالیٰ کی ذات کو ترجیح نہیں دنیا۔

اسى ليداد الله تفالى في السن قوم كى زمت فرمان بونا بستديده ال الترتفالي كر بي المتنف كرفي ب

ارك دفيا وندى ي :

اوروہ بوگ جس مال کو خود بہتد بہیں کرتے وہ اسٹر تعالی کے لیے مقرد کرتے ہیں اور ان کی زبا نوں سے جھوط میں کا ان کے لیٹے معلاق رصنت اسے ابسا ہر کرنہیں ۔

رَبِجُعَلُونَ مِنْهِ مَا كَيُلُرَّهُ وَنِ وَنَصِفُ اَنْسِنَتُ مُلَمُ الْكَيْدِبَ اَنَّ لَهُمُ الْكِشْنَ لا -الْكِشْنَ لا -

(

بس فراد حضرات نے نفی ولا مربر ونف کی اورائس طرح ان کو جھٹلدیا، پھر ابنداد کرنے ہوئے بوں بڑھا۔ جَرَمَرَاتَ کَھُمُّدا لَنَّادَ رِس) انہوں نے بیکسپ کیا توان کے لیے جہنم ہے۔

رجرم کامعنیٰ کسب سے بینی اس عمل کی وجرسے وجہنی ہوئے اورعام قرائت لدیجر مرکے ساتھ ہے بعنی بینیاً ان

کے بیے جہنم کی آگ ہے)

ا محموی ذمرداری: اینے صدف کے بلے ایسے لوگوں کوندش کرے قدریعے مدفہ کو پاکٹر کی عاصل مہوجائے اعظم مصارف سے عام لوگوں پر اکتفانہ کرسے ان کے عموم میں خاص صفات ہوتی ہیں دہذا ان صفات کا خیال رکھے اور وہ حصریں۔

بیلی صفت درمتنقی لوگوں کونلاش کرسے جود نیاسے إعراض کرنے ہوں اور انہوں نے اپنے آپ کو اَحْرِت کی نجارت کے لیے خاص کرلیا ہو۔

(١) ستدرك المحاكم علداول ص١١٦ كتاب الزكوة

(١) قرآن مجديسورهُ نحل آيت ٢٢

(٣) قرآن مجد سورُه نعل آیت ۹۲

www.makiabah.org

نوصرف منقی اُ دمی کا کھا اکھا اور تبراکھا ناجی وہی کھاتے جومنقی ہے . نبی اکرم صی الدعلیہ وسیم نے فرایا: لَدَیّا کُلُ إِلَّهُ طَمَا مَرْتَفِي وَلَا يَا کُلُ طَعَا مَكَ إِلَّذَ نِفَيْ لَهُ

اکس بیے کرمتقی اومی اس کھانے کے ذریعے تفزی پر مدوحاصل کرتاہے تواس طرح بیٹخس اکس کی مدد کرسے اکس کے ساتھ عبادت بی شرکب ہوتا ہے۔

رسول اكرم صلى الشرعليدوس لم نے فرمایا۔

اَ كُمِعُمُوا طَعَامَكُمُ الْهَ تِعْبَاءَ وَأُولُدُو مَعْدُو فِلْهُ - (٧)

دوك رى دوايت بس بدالفاظ بن.

آضِفُ بِطَعَامِكَ مَنْ تُحِيُّهُ فِي اللهِ تَعَالىٰ-

ا پناکھانا پر سزگار لوگوں اور نیکی کرنے والے مومنوں کوکھلدیا کرو۔

یه تغالی - اینے کھانے کے ساخدا سشفس کی مہان نوازی کر دجے (۳) تم الله تغالی کے بلے بند کرتے ہو۔

William Barrier

اوربعن على دکرام اپنے کھانے کے ساتھ صوفیا کرام کو دومروں پرترجے دہتے تھے کہا گا کہ اگر آئے۔ تمام فقراد کے ساتھ
عجومی طور پر نبجی کرپی توافضل ہے انہوں نے فرایا بہنیں ، بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سمت وارا دہ کو اللہ تقالی کی طریب
لگار کھا ہے اورجب ان کو فاقہ بیش آ ٹاہیے تواس کی توجہ اسٹونا کی سے ہٹ جاتی ہے تو اگر ہی ایک شخص کی توجہ کواللہ
تفائی کی طویت مبندل کر دون توہباس سے بہتر ہے کہ ہیں ایسے ہزار آ دہوں کو دوں جن کا مقصد دینیا ہے حضرت جنید بغدادی ایسی مرین کی خدرت ہیں بیر بات عرض کا گی تو انہوں نے اسے عمد فرار دیا۔ اور فرایا بیشنوں اسٹر تو ال سے اولیاد کرام ہیں سے
ایک ولی سے نیز فرایا کہ میں نے ایک ترا نے سے ابساعمہ کلام نہیں سنا چر بیشندی کر اسٹر فی کا مارہ کی تو حضرت جنید بغدادی رحم اور فرایا بیشنوں کی اور فرایا استخرج کروا در
در کان نہ چھوڑو کہونکہ آپ جیلے گوں کو سخارت کوئی فقیان نہیں بہتیا سکتی بیٹونس ایک نروش تھے اوروہ فقراد سے
در کان نہ چھوڑو کہونکہ آپ جیلے گوں کو سخارت کوئی فقیان نہیں بہتیا سکتی بیٹونس) یک سنری فروش تھے اوروہ فقراد سے
در کان نہ چھوڑو کہونکہ آپ جیلے کو حوال سے خرید نے ۔

دوك رى صفت: وجن كوزكواة دين ) وه خاص الل علم سے بوكمونكريد علم ياكس كى مددسے اور علم سب سے

(4)

١١) مندرك ملحاكم جلدام ص١٢٨ كأب الوطعمد

معزز عبادت ہے جب کہ اس کی نبیت صبحے ہو حضرت عبداللہ بن مبادک رحمہ اللہ اپنا صدند اہل علم کو دبا کرنے نفے ان سے عرض کیا گی اگر عموبی طور پر دبی نوکیا ہے ؟ انہوں نے فرایا ہیں مقام نبوت کے بعدعاما دسے بڑھ کرکسی کے مقام کو افضل نہیں سمجھ اور حب کسی شخص کا دل کسی کام میں لگ جائے تو دو علم کے لیے فارغ نہیں ہوگا ۔ اور وہ سبیکھنے کے حمل کو تبول نہیں کرے گالہ ذلان لوگوں کو علم کے بیے فارغ کر دینا افسن ہے ۔

میں وہ متاہ اور میں کورکوا ہ دی جارہ ہے) وہ اپنے تقوی اور توحید کے ملم بیں بچا ہوائس کی توجہ بہ ہے کہ جب وہ عطیۂ وصول کرسے نوالڈ تعالی کی حمدوثنا دکرسے اورائس کا انساز بجا اسے اور بہ عقیدہ رکھے کریہ تعمت اسی فرائ والاصفات کی طرف، سے ماصل ہوئی ہے ورمیا نے واسطہ کی طرف نرویجے پینے عی اللہ تعالیٰ کا سہ زیادہ شکر گرار بندہ ہے بعنی اس کا نظر ہہ بہ ہے کہ تمام نعت اسی کی طرف سے ہے صفرت نقال نے اپنے ہے کو جو وصبت کی گرار بندہ ہے بعنی اس کا نظر ہہ بہ ہے کہ تمام نعت اسی کی طرف سے ہے صفرت نقال نے اپنے ہے کہ جو وصبت کی سے اسی میں بھی ہے کہ اپنے اورا دلئر نمال کے درمیان کسی کو انعام و بنے والا نوسی کی طرف سے مفتی طافی نمین کر جو والد رسی ہے اورا دلئر تعالیٰ کی طرف سے مفتی ہوتا ہے کہ والسے کو نہیں ہے اورا دلئر تعالیٰ کی طرف سے مفتی ہوتا ہے کہ واسطہ ہوتا ہے وہ مغلوب اورا اسٹر تعالیٰ کی طرف سے مفتی ہوتا ہے کہ وہ میں معلوب اورا اسٹر تعالیٰ کی طرف سے مفتی ہوتا ہے کہ وہ اسی مورت بھی کہ اسی مورت بھی کہ اسی مورت بھی کہ اسی مورت کی درمی ہوتا ہے ہے تو ایسا بہنیں کرستا کیوں کہ اسی میں اس کی دینی و دنیوی بھی ان کر جی ہوتا ہے ہے تو ایسا بہنیں کرستا کیوں کہ اسی میں اس کی دینی و دنیوی بھی ان ہے ہے والی اسی میں ہوتا ہو ہے کہ اسی عمل میں اس کی دینی و دنیوی بھی ان ہے ہیں حب بھی اسی میں ہوتا ہے اسی مورت بھی اسی میں ہوتا ہے ہوسے گی۔ اور بینی تو بیسی حب بھی اسی میں ہوتا گھیت نہیں کرستا ہوسے کی ۔ اور بینی توجہ میں ہوتا کی ۔ اور بینی توجہ بوتا کیا کسی بات کی انسان میں کوئی ترود نہیں ہے۔

ان الموز غیب کوبدا کرنے اور انہیں حرکت دبینے والا اللہ تعالی ہے دمی ان سے کزوری اور تر ودکو دور کرتا ہے اور ان اس کے مطابق قدرت کوسٹے کرتا ہے ، لیں جس آ دی کو بقین عاصل ہو تواکس کی نظر سبب الا سباب کی طرف ہوتی ہے اور اکس قسم کے بذے کا بقین در کسروں کی طرف سے تعریف اور شکر ہوسے نہ بادہ مفید ہے کیونکہ وہ تو محض زبان کی حرکت ہے جس کا نقع عام طور پر کم ہوتا ہے اور اکس قسم کے موصد بندسے کی مددمنا منے نہیں ہوتی اور وہ اکری جوزکوا ہ ملنے پر تعریف کرتا ہے اور کس ہے تو نوند د بنے پروا فرمت بھی کرے گا اور حجب ایراد بہنچے گا اور حجب ایراد بہنچے گا تورد دعا کرے گا اور حجب ایراد بہنچے گا ورد جب ایراد بہنچے گا ورد دعا کرے گا دوراکس سے حالات مختلف ہیں۔

ایک روابت بی سے نبی اکرم صلی الله اور می بعض فقاد کے پاس صدفہ بیجا اور قاصدسے فرایا۔ جو الفاظ وہ نخص استعمال کرسے انہیں یادر کھنا بہ اس نے صدفہ وسول کیا توکہا اس وات کے بلے تمام تعریفیں ہی جو اسپنے ذکر کرنے والوں کو جلاتا انہیں اور اپنے منٹ کرگزار کوضا کے نہیں کرتا بھر کہا اسے اللہ! توسفے فلاں واپنے بار سے بیں کہا،

www.makiabah.org

کونہیں بھیلیا نواسے ربینی مجھے) ہوں بنا درسے کم وہ نجھے نہ جولائے ۔۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو بیات بنائی گئی نو آب خوسٹ مہوئے اور فرمایا ہیں جانتا تھا کہ وہ ہم الفاظ کہے گا دا) ۔ تو دبچھو کہ اس نے س طرح اپنی نوجہ مرت اللہ تفالے کی افعالی نعالی نک محدود رکھی نیز بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے ایک شخص سے فرمایا " توبہ" کرو اس نے کیا ہیں صرف اللہ تفالے کی طوف توبہ ہم رکا ہوں حضرت محد صطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ ہم رکنا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا سے میں والے سے حق والے سے حق کو بہنیا نا۔ دی

الله تعالى في ارث دفرمايا:

حب مرف الله کا ذکرکیا جائے توان لوگوں کے دل کو مصف کا میں جو آخرت برا بیان نہیں رکھتے اور جب اس کے سواکسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تواسی وفت وہ فوٹ اس منانے لگتے ہیں۔

كَإِذَا أُوْكِرَاللَّهُ أَنَّ حَدَّكُمُّ الشَّمَا زَّمتُ فَكُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤَمِنُونَ بِالْخُخِرَةِ كَاذِا ذُكِرَا لَذِينَ مِنْ مُدَّينِهِ إِذَا حَمْمُ مَاذِاً ذُكِرَا لَذِينَ مِنْ مُدَّينِهِ إِذَا حَمْمُ يَسُتَبْشِرُونَ لَا رَبِي

اور حین شخص نے اپنے دل میں وسائل کو محن وسائل نہ سجھا ربینی مبیب سجھا) تو اکس کا دل نٹرک خفی سے پاک نہیں تواسے چاہئے کرنٹرک کی مئیل اور اکس کے سنبہوں سے باک رکھے۔

پرتھی صفت ١- وزکوۃ وصول کرنے واله) اپنی حاجت کو چھپا نے والا ہونہ تواس کونہ یادہ بھیدائے اورنہ ہی شکوہ

(۱) نوت القلوب علد۲ ص ۱۱۰ کتاب الزکوة (۲) مسندامام احمد بن عنبل علد ۱۲ مسرم مروبات امود بن سریع

رس مجع بخارى ملدم ص ١٩٥٥ تنب المغازى

(م) قران جيرسوره نعراب هم

www.maktabah.org

کرے یا وہ مروت والوں میں سے بوش کی نعمت جلی گئی سکین عادت باقی رہ کئی وہ حس رخولی کی جادراوڑ صابے الترتعالی نے ارشاد فر الما ،

ان (فقراد) کوجاہل لوگ ، مالدارسی میں کیو بی دو المگنے سے پہتے ہی دلکین) نمانہیں ان کی بیٹیا نیوں سے پیجاپان لو کے وہ لوگوں سیے جمعٹ کرنہیں مانگنے۔ يَحْسَبُهُ مُدُ الْجَاهِلُ اَغُنِيَاءَ مِنَ النَّعَفَّنِ تَعُرِدُهُ مُدِيسِيُمَا هُدُ لَدَ بَشِنَا لُوْنَ الَّنَاسَ اِلْحَافاً - (1)

یعنی وہ مانگنے ہیں مبالعہ نہیں کرنے کیونکہ وہ اپنے بقین کے باعث غنی ہیں اور اُپنے کی وجہ سے معزز ہیں توم رہے ہیں اکسی سکے دیندار لوگوں کو نا کس کیا جائے اور نمیکو کارلوگوں کے اندرونی حالات کو معلوم کرنے کی کوسٹش کرسے تو ان کوصد فقہ و بینے کا تواب ان لوگوں کو دینے کی نسبت کئ گئا زبارہ سیے حفظ ہراً مانگنے ہیں۔

بانچوں صفت ؛۔ وہ تنحص عبال دار سہویا بھاری کی وجہ سے ججور سے باکسی اور تصبے وہ کما نے سے ڈکا مواس میں اللہ تعالیٰ کے اسس ارشاد کرای کامفہوم بایاجا تاہیے۔

ید در کوان ) ان فقراد کے لیے ہے جوانڈ تعالیٰ کے داستے میں رو کے گئے۔ رِيلُفُقَوَا وَإِلَّذِينَ ٱخْصِرُوا فِي سُبِيلِ اللهِ-

یعنی کسی بھیاری بمعیّنت کی نگل یا فکبی ا صد ح کی وجہسے دو زمین میں جائے کی طاقت نہیں رکھتے تواس طرح بدلوگ اُغرت کے دلستے میں دو کے سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پڑکٹے ہوستے ہیں اور ان کے باُڈل کُرے ہوئے ہیں۔ انہی اسباب کی بنیاد پرچھزت عمرفاروق رضی امٹرمنہ اہل بہت کو کمر بوں کا ایک ربوڑ در بینے جس میں کسس یا زائد کر مایاں ہوتی ہی اور نبی اکرم مسی الشرعلیہ وسلم کسی تخص کو اکس سے اہل دعیال کے حساب سے مال عطا فرائے تنصے رہا، حضرت عمرفاروق رضی اسٹر تعالی عنہ سے «جہدالبلاً (ابتلائے شقت) کے بارسے بیں بوجھا گیا تو انہوں سے فر مایا عیال کی کنڑت اور ال کی قلت۔

بیں و موں ہے۔ جن کوزکان دے اس کے اقارب اور رہے داروں ہی سے ہو توب صدقہ بھی ہے اور مسلم رحی بھی ۔ اور صدر جن کا تواب شمارسے باہر ہے حضرت علی المرتفیٰ رضی اللہ عند نے فراکیا کہ مجھے بیس در حم خرج کرنے سے زیادہ پیندا بنے کسی بھائی پرایک در حم خرج کرنا ہے اور اگر ہیں بیں ورحموں کے ذریعے اکس کے ساتھ صدرحی کروں تو

(٣) المعم الكبير للطراني طلد ماص وم صرف

<sup>(</sup>١) خواک جيدسوره بقره آيت ٢٥٧

<sup>(</sup>١) فراك مجير، سورة بفره آبيت ٢٠١٣

مجھے ہات ایک سودر حم خرج کرنے سے زیادہ پہ برہے ایک سودر حم خرج کرکے صدر حمی کرنا، ایک ندام اگر ادا کرنے سے زیادہ بین بدیسے دوست اور دہنی بھائی بھی صدفات کے سلسے بی دوسروں سے مقدم ہیں جون طرح اجنی ہوئوں کا نہت کرشنہ دار مقدم ہیں توان بار یک باتوں کی رعابیت کی جائے ہمی صفات مطلوب ہیں اور سرصفت کے تحت کی درجے ہیں لہذا ان بس سے بلند درجہ کی طلب مونی بیا ہیں اگر یہ تمام صفات مجموعی طور برجاصل ہوجائیں تو بہت رطح افراد خیر اور بہت برخی الله سے ، اورجہ اس سلسے ہیں کوئٹ کی کوئٹ کو رہے نہیں اگر یہ تمام صفات مجموعی طور برجاصل ہوجائی ہے۔ اگر خطا ہوجائے اور بی ایک اور ایک اور بروگا ان دواج ووں ہیں سے ایک ٹی الحال ہما ہے دی اورجہ کی ایک ہوجا تا ہے اس سے دل میں اور اور موال کی محبت اور عباد دن ہی کوئٹ میں مواتی ہے انہی صفات اس سے دل کا تقوی میں ہوا سے مات ات موات کی دعا اور تو ہو کا مال ہو اسے مات اور کی کا مثوق واقعی میں ہوا ہے کی دعا اور تو ہو کا مال ہوں گے اور اورج حاصل ہوں گے اور اگر کا موات اس مورت ہیں گل اور کی دور کی اور دواج حاصل ہوں گے اور اگر کی طاح اور موات ہیں گئی ہو گئی ہیں اگر صبح نہ ہو گئی ہے دور اورج حاصل ہوں گے اور اگر کی موات ہیں ہو اور ہور سے بیا کہ دور کی اور دور ہور حاصل ہوں گئی ورکٹ نواب ہیں مقالت ہی دور اس می دورت ہیں جی اور دور میں مقالت ہو ہوں ہیں مقالت ہو ہوں ہیں دور سے بیا کا مورت ہیں جی اور میں مقالت ہو ہوں ہیں مقالت ہو ہوں ہیں مقالت ہو ہوں ہوں کی دورگن تواب ہیں مقالت ہو ہیں۔ دوسرے مقالت ہو ہیں۔

## زكواة وصول كرنے والاء اسباب استعقاق اور قبصند كے وظالف

السیاب استخفاق مفات بن سے کسی ایک سے موصوت ہو جو آزاد ہو، مسلمان ہونہ وہ ہاشمی ہونہ مطلبی، اور ان اللہ اللہ الم مفات بن سے کسی ایک سے موصوت ہو جو قرآن باک بین مصارف زکوٰۃ کے سلمے بن ذکر کی گئی ہیں۔ گئی ہیں۔

کافرکو ڈکواۃ نہ دی جائے اسی طرح غلام، النفی ، مُطلبی کو بھی زکواۃ نہ دی جائے بیجے اور با کل برخرچ کرنا جائز ہے جب کدان کا ولی فیضہ کرے مصارفِ زکواۃ کی آٹھ فشوں کو ہم ذکر کرب کے ۔

بيلىسم فقار --

WWW. Talakilalbah. Oire

ادرمام طوربرابساآدی نایاب بوتاہ ہے اگرا سے انگنے کی عادت بو تواس سے وہ فقراد کے زمرہ سے خادج ہنیں ہوگا اور مانگنے کو سب فرار نہیں دیاجا کے در لیے اور مانگنے کو سب فرار نہیں دیاجا کے دار لیے کہ اندر ہو تو وہ فقر نہیں دہے گا ور اگر کمنی الم کے در لیے کہ نے بر فادر ہو تو وہ فقر سب اوراکر کمی الم کے در لیے کہ مواقق نہیں توجی وہ فقر سب اوراکس کے عواقی نہیں توجی وہ فقر سب اوراکس کا اور اگر کوئی شخص فقیہ دعالم ) سواور کی کام بر مشغول ہونے سے فقہ حاصل کرنے سے اسے رکا وہ مونی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں توجی وہ فقر سب اوراس کی قدرت معنتر نہیں ہوگی اوراکروہ عابد سب اور کوئی بیشر افتیار کرنے سے بیاور سے دولا گفت اور معمول سے اوراد میں فعل آ تا ہے توصیت مزدودی کرے ہوئے اکس سے کال مرفا اول ہے بی عادت کے وظا گفت اور معمول سے اوراد میں فعل آ تا ہے توصیت مزدودی کرے ہوئے اکس سے کال مرفا اول ہے بی تاکر مسلی انٹر ملیہ کوسلم نے فرایا ہ

طَلَبُ الْحَدَّةِ لِ فَوْلِيَنَ فَ بَعُدَ الْفَوْلِيَفَ فِي - (۱) مدال مال كما نا ، فرائض كے بعد فرض ہے . اورائس سے مراد كما نے كے سلسے ميں كوئٹش كرنا ہے صفرت عمر فارد ق رضى الله عندنے فروا است بدكے ساتھ كما نا مانگنے سے بہتر ہے ادر اگر ائس كے پاس اس فدر مال ہو جو اپنے باپ باديگرزير كفائت لوگوں كو كفايت موتو بركمانے سے

اسان ہے بین بیننی فقیرنیں ہے۔

بیشوں کے دوگوں کے اوزار موتے ہی اور اگر وہ قرض کفایہ کے طور بریڑھاتا ہے توامس کی کتا بیں مذہبی جائیں اور اکس دھ ے دوسکین کی تولیت سے فارج بھی نہیں ہونا کیوتکر یہ ایم حاجت ہے اور کتاب سے استفادہ کرنا یا سیکسنا جسے طب کی کتا میں جمع کرنا تا کہ ان سے فریعے اپناعلاج کرے یا وعظ ہوگی کا بین کدان کامطالعہ کرکے وعظ کرے لیں اگر شہریں طبیب اور واعظ سوتواکس کوان کتب کی فرورت نہیں اورا گرنہ بوتواسے ماجت سے پھر بعن اوقات کس کتاب کے مطا مدى خرورت ايك مرت كے بعد ران سے تو اسے مرت حاجت كود كھناجا ہے زيادہ قرميب بات بر ہے كم كما علے كرسال بعرتك جس كتاب كى ضرورت بنس مطرتي توبير صرورت من شامل نهين جن شخص كے بالس ايك ون محدرت سے لائد مونواكس برصدقة فطر لازم مؤمام توجب م في رزى كے سليے بى الك دن كا ندازہ مقركيا تو كارك سامان اور مدن محے میرطوں کی حاجب سے سلسلے ایک سال کا اندازہ ہونا جاہیے گرمیوں کے میرطے، سرداوں میں نہیں بیچے جاتے اوركنابي ، كيرون اور كريوسامان كے زيادہ مشابري اور بعض ا وقات آدى كے إس ايك كتاب كے دو نسخے ہونے ہ توان میسے ایک کی عاصت بنیں ہوتی اور اگروہ کھے کہ ایک نسخہ زبادہ میں اور دو/ را زیادہ عمدہ ہے اور میں دونوں کا متاج ہوں توسم کہیں سکے کہ اصح پراکتفا کرواوراحسن کو بیچ دواور عیانتی کوزک کردو اور اگر ایک ہی علم سے متعلق دو نسخے ہیں جن میں سے ایک بڑی اور دوسری مخفر مو تو اگراکس کا مقعد استفادہ موتو وہ بڑی کتاب پر اکتفاکرے اور اگر بڑھانے كاراده بع تودونوں كامخاج ہے كيو كان بن سے لراكي بين توفائرہ سے وہ دوسرى بن نہيں ماور اكس فسمى بے شمار شابس ہی اورفن فقیں ان کونہیں حیرا گیا ہم نے اسے بیان کرنے کا الادہ اس میں کا کہ اس میں عام طور پرلوگ بندائي نيزاكس بأت كالى ظروك رى چيزول لي عي كري كيوندان سب صورتون كا ذكركرنا مكن نيس كبول كراكس قيم كى نظر کھر کے سامان میں اسس کی مقدار، تعداد اوراقام کے اعتبارے متعدی ہوتی ہے بدن کے کیروں اورمکان بن اس كى وسعت اورتكى كود يجها عبامًا ہے اوران امور كے ليے كوئى مدود مقرنہيں بى - ليكن مجتبدا بنى رائے سے اجتبادكرتا ہے اور حرمناس سمحقا ہے مدبندی کرناہے اور تبهات کے خطر سے داخل مزنا ہے جب کر بر مزرگار آدی احت ا كام بنتا ہے اور ال بات كو چھو فركر غير مشكوك كو اختياد كرنا ہے اور جو درجات درسيان بن بين اور دولوں طرب سے فاہری امور کے درسیان میں وہ غیرواضح اوربت زیادہ میں اوران سے تجات کاطریقے ہی ہے کہ احتیاط سے کام

تنیری قتم ، -زکواۃ وصول کرنے والے میں ، یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے زکواۃ وصول کرتے ہی خلیف ا در قاضی ان یں شامل نہیں میں ۔ ان میں نگران رجیوٹارئیس ، کا تب ، وصول کرتے والا ، حفاظت کرنے والا اور نقل کرنے والا شامل ہیں ان میں سے کہی تھے جائے تو دوس سے بی تعام اجرت سے کی جے جائے تو دوس سے میں مدارت کو ویں اور اگر آگھوں سے بی تعام اجرت سے کی جے جائے تو دوس سے معارت کو ویں اور اگر سے کی دی جائے تو دوس سے معارت کو ویں اور اگر سوچائے تو دیگر ضور توں کے مال سے ممل کیا جائے۔

www.makiabah.org

چرتی قسم : - وہ لوگ جن کے دنوں کو اسلام کے لیے نرم کیا جائے امولفۃ القلوب) بدمعزز لوگ ہوتے نفے ہواسلام بمول كرت اورقوم ان كى اطاعت كرتى تفى توان كودين كامقصدية تفاكروه اسلام بربر قراريس اوران يص دوسر وكون نزان كى اتباع كرف والون كوهى ترفيب سو- داب يرمعرف ساقط ہے)

یا نجوں قسم: - مکانب ہیں مکانب کا حصراس سے سردار کو دیاجا سے اور اگر مکا تب کوعبی دیاتو جا کڑ ہے سید کو

ا درابنے منکانب کو زکواہ ندوی جائے کبوں کریہ اپنا غلام تشمار ہوا ہے۔

جهلي قيم و قرض دار - غارم الس شخص كو كيفي بي مجكسي عبا دت ياكسي جائز كام كے بي قرض ليا سے اور يہ فقرم اوراگرگناہ کے کام کے بیے قرض سے توجب تک توبہذ کرسے اسے زکواۃ نہ دی جائے اوراگر قرض کسی امیر کے ذمہ ہو تواکس کا قرض اوا نرکیا جائے البنز بر کم اکس نے کسی مصلحت یا کسی فلنے کوختم کرنے کے لیے قرض لیا ہو۔

ساتوي :- ده بجام مي مي جن كا وظيفه، وظيفه تورول كر رحظ مي من بوتوانيني ايك حصه ديا جائے اكرم وه مالدار

ہوں کونکہ بہ جا دہر مددکرنا ہے۔

آمُحون فسم برمسا فربس بين ويشف جوابينه شهرسے سفرى نيت سے سكال اور يسفرگذاه كے ليے نهويا وہ زكارہ فينے والے کے شرسے گزرا تو اگروہ فقر ہے تواسے زکواہ دی جائے اور اگراس کا مال دوسرے شہری ہے تو آنا دیا جائے كروولان كسيغ سك

ارتم كوك برصفيات كس طرح معلوم مول كى توجم كهت مي فقرا ورسكنت تو لين وال سي معلوم موكى - اوراكس پر گواموں کا مطالبہ کیا جائے۔ اور فقم دی جائے بلکہ اس کی بات پر اعتماد کیا جائے جب کہ اکس کا حجوظ معلوم نہ ہوجہا داورسفر سنقبل کامعاملہ سے تواکس کے کہنے برکہ وہ عازی ہے وسے دیاجا شے اور اگروہ اپنے قول کو اوران كرے أو واپس مع بیاجا ئے اور جہاں مك دورسرى اقسام كے لوكوں كا تعلق تواس مى گوا ہوں كا موا ضرورى سے۔ توب استعقاق كى سنرائطىي اورايك ايك كوكتنا ديناجا جيئ تواسى كابيان عنقريب أرباب \_

لینے والے کے اواب :

بیداوب :- اسے یہ بات معلم ہوتی چا ہیے کہ اللہ تفالی نے دور وں براس کے بید کا اللہ تفالی نے دور وں براس کے بید کا ہ اس کے نفرات فتم ہور صوت ایک باقی دوجائے اللہ تفالی نے بندوں برمانی کا بھی بھی ان کے تمام فکرایک فکریں جع ہوجائیں اور وہ اسٹر تعالی اور افراغ سے فکریے اسٹر تفالی کے اس ارث دگرای کا بھی بھی ان کے تمام فکرایک فکریں جع ہوجائیں اور وہ اسٹر تعالی اور افراغ سے فکریے اسٹر تفالی کے اس ارث دگرای کا بھی بھی

وَمَا خُلَقْتُ الْحِنَّ وَالْوِئْسَ إِلَّا لِيَعْبُكُونَ (١)

اوري في جنول اورانسان كومرن ابني عبادت كيلفي بداكيا ب-

بہن جب کت کا نقاف ہے کہ بندوں برخواہ شات اور حاجات مسلط کی جا ہیں اور ہدان کی سوج کا ہی تا ہے تو اس کے کرم کا نقاف ہے کہ بندوں برخواہ شات اور حاجات کو کا فی ہے۔ تواس نے ال کو بہت زیادہ کیا اور بندوں کے باقعوں میں ورسے ویا تا کہ یہ مال ان کی حاجات کو پرا کرنے کا کاراور عبادات کے بلے فراغت کا کوسید بن جائے تو ان بن سے بعض ان بن سے کئی تو وہ خط سے ہیں برخ سے اور ان بن سے بعض کو محبوب بنایا تو امنی دنیا سے بیا ایاجیے کوئی شفیق سے ما یہ خوا کی مناف من گئی تو وہ خط سے ہیں برخ سے اور کہ الکی دور رکھا اور مال بالی بندا تو اور انسان ہوا ور انسان من این مناف من کی مناف کی دور انسان ہوا ور انسان کی دور کی سے فاتہ رکا و شفی انسان کی دور انسان کی دور کی سے فاتہ رکا وی بندی تھا دی کے بیان ماران ہی جا نواز منہ ہو تو انسان کی دور کی سے فاتہ رکا وی بندی تھا کا فضل اکس جا تو فیز بر ہون ہے کوفت کی نمان کی خوار دور انسان کی دور کھا ہے کہ جو بر انسان کی فیزی کا منان کس کی تھی کہ سے دور کی دور کھا ہے کہ جو بر انسان کی خوار دیا گئی دور کی بیادت یہ جو کی دور کھا ہے کہ جو بر انسان کی تھی تا ہے گا دور کھا ہے کہ دور کھا ہے کہ دور کھا ہے کہ دور کھا ہو کہ جو کہ دور کے دالا ہوگا ، رحمت وہ کہ دور کھا ہو کہ دور کی دار کی دور کی دور کے دالا ہوگا ، رحمت دور کی دار کری کا سے کی کرنے دالا ہوگا ، رحمت دور کی دور کی دور کی دار کری کی دور کی دار کی کا دور کو کا دور کی دور کی دار کری کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کا دور کی کا مستحی ہوگا تو انسان کی کور نے دالا ہوگا ، رحمت دور کی دور کی دور کی دور کی کا مستحی ہوگا ۔

ودمراادب :- وین والے کانگریم اواکرے اس کے بیے دعا مانگے اوراکس کی تعرف کرے دیا اس شکریہ اور دعا کے ذریعے اس کو واسطر ہونے سے نہ نکائے دیعنی اس معلی مذہبائے) بلکہ اسے اللہ تعالی نعمت کے اس تک بہنچنے کا درسید اور راستے سمجے -اور راستے کا عبی حق ہے کیوں کہ اللہ تعالی نے اسے راستہ اور واسطر بنا با اور براللہ کی طرف سے نعمت کے بلنے رکے عقید سے ، کے فلا ف نہیں ہے کیوں کر کر رکار دونا الم صلی اللہ فلیہ وسلم نے فرایا :

مرت کہ فریٹ کے بات اس کے منت کے اللہ دیا کہ کہ کے فلا ف نہیں ہے کیوں کر کر رکار دونا الم صلی اللہ فلیہ وسلم نے فرایا :

مرت کہ فریٹ کے راتنا س کے کئی کے اللہ دیا کہ کو اللہ کانگر اللہ کانگر اللہ کانگر اللہ کانگر کے اللہ کانگر اللہ کانگر کا سنگریم اوا نہیں کرنا وہ اللہ تعالی کانگر

(١) سندام احمدين صنل علد ٢ ص ٢٥٨ مرديات الى مرره

وہ درصرت ابوب سلیدالسام) اچھا بندہ ہے ہے۔ وہ ہماری طرفت رہوع کرنے والاہیے - نِعُمُ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَقَابُ -

(1)

ادرائس کے علاوہ آیات بین توزکواۃ وصول کرنے والا اپنی وعاجی کورے نیک لوگوں کے ساتھ تبرے

« اللہ تما الی تمہارے ول کو نیکو کار لوگوں کے دل کے ساتھ باک کرے نیک لوگوں کے ساتھ تبرے
علی کو باگی کرسے اور ارواح شہداد کے ساتھ تبری روح بررحمت نازل ذیا نے نی اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے فوا!!

مَنْ اَشْدُد کی البَیکُ کُھُ مَعُورُونَ اَ فَکَا فِنْکُونَ اُونَ وَ مُونِّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ کُرے تواکس کا اجھا بدلہ دواگر

مَنْ اَشْدُد کی البَیکُ مُنْ مُعُول کَهُ حَنَّ اَنْکُ کُمُ مُنْ اِس کی طافت نہ موتواکس کے بیے دعا مانگوہ کی تم میں اور تھے میں اور تھے میں دیا۔

اِنْکُ مُنْ ذَدُ کُا فَانْ مُعْدُد کُونَ اِس کی طافت نہ موتواکس کے بیے دعا مانگوہ کی تم میں اِن کورتم نے بدلہ دے دیا۔

اِنْکُ مُنْ ذَدُ کُا فَانْ مُعْدُد کُونَ اِس کی طافت نہ بدلہ دے دیا۔

میں ایکٹر کے مُنْ ذَدُ کُا فَانْ مُعْدُد کُونُ اِس کے بیاد دیا۔

المن کوئ تنافض ہے کہ اگر عطیہ ہیں بیب ہوتو اسے جھی ہے نہ اسے حقیرہا نے نہ اس کی بڑائی بیان کوے اور اگروہ سخص نہ دسے تو اس منع پر اسے سٹرم مرداری ہے کہ اسے در بینے کی صورت ہیں) اس کے علی کوا بینے نزدیک اور لوگوں کے سامنے بھی بڑا قرار دسے دبنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اسے در بینے کو ) حقیرہانے اور بینے والے کا ذمن ہے کہ اس کا اصان مند ہوا ورا سے بڑا فیال کرے ہربندے پر لازم ہے کہ ابنے تی پر قائم کر ہے اور اس سٹے بیں کوئی تفار نہیں کیوں کہ تھو جا اور اس سٹے بیں کوئی تفار نہیں کیوں کہ تھو جا اور بڑا مانے کے اسباب کا کھا فو نفع نجش ہے اور اسس سے اسباب کا کھا فو نفع نجش ہے اور اسس کے فلات نقصان وہ ہے اور سلنے والے کا موا فراکس کے انگ ہے اور دونوں صورتوں ہی نعمت کو امثر تعالیٰ کی طرف سے جا نے بی کوئی تنافض نہیں کہ وہ بی جو واسطہ کو اسطر کو واسطہ نہیں جانیا وہ عالی ہے اور منکر وہ ہے جو واسطہ کو اصل

حرام سے بچنے والا حلال کے منے سے مروم نہیں ہوتا ۔ لہذا نرکوں رسرکاری لوگوں) تشکرلوں اور بادشا ہوں سے

اسكالي من الموالي من المناولات المناولات المناولات المناولات المناولات المناولات المناولات المناولات المناولات

11 Stranger to the Charlette (1)

ر١٧) فراك مجير، سوره طلاق آيت ٢٠٠٢

<sup>(</sup>١) فراك جميد، سوره كلان آيت ٢٠٠٢

ر٢) منزالعال علد ٢ ص ٢١٦م صريب ٢١٥١

نیزان لوگوں سے جن کی زیادہ کمائی حوام سے ہوتی ہے ، نہ ہے البتہ یہ کرمعا کم ننگ ہوجائے اوراسے جوال دیا جارہا ہے امس کا معین مالک معلوم نہ ہوتو عاجب سے مطابق مے سکتا ہے استضم کی صورت میں نثری فتویٰ بہ ہے کہ اسے خیرات کر دسے جب اکہ ملال وحرائم کے بیان میں اُسٹے کا اور میراس صورت میں ہے جب علال سے عاجز ہوجائے اورجب ہے کا توزکاتہ لینے وال نہیں ہوگا کیون کے حوام مال سے دینے والے کی زکواتہ اوانہیں ہوتی -

سوتھاادب بہ جو کھیوہ ہے رہا ہے اکس کی مقدار کے سلسے میں ننگ اور شبہ سے بہے اور اتنی مقدار ہے جو کھا سے کے بیا اور اکر مگا ہوا کے کہ وہ استحقاق کی صفت سے موصون ہے اور اگر مگا یا قرمن کے بیے جائز ہے اور اکس وقت ہے جب نا بت ہوجا ہے کہ وہ استحقاق کی صفت سے موصون ہے اور اگر مگا یا قرمن کے باعث بیتا ہے تو طام اج ت یا قرمن کی مقدار سے زیادہ نہ ہے اور اگر عمل (زکواۃ کی وصولی) کی وجہ سے لیا ہے تو طام اج ت زیادہ نہ ہے اگر اسے زیادہ ویا جائے تو انکار کر دیے کیوں کم مال د سینے والے کا نہیں کہ وہ اپنی طرف سے زیادہ دھا اور منزل کے سواری کے کو بہ سے زیادہ نہ ہے اور اگر و خازی ہوتو اسی قدر سے بس کے بیت وہ گھوڑ ہے ، اسلی اور نفقے کا محاج ہے۔

اس کا ادازہ فورو فکرسے ہوتا ہے کوئی عدم قرنہ ہیں۔ اسی طرح زادسفر کا معاملہ ہے تفویٰ یہ ہے کہ شک والی بات کو چھوٹ کرشک سے باک کی طوب جائے اگروہ مسکین ہونے کی وجہ سے سے رہا ہے تو بیلے اپنے گھر کے سامان کی طروں اور کما بوں کو دیکھے کہ کیا ان میں کوئی ایسی چیزہے ہوذاتی طور ریاسس کی صرورت سے باہر ہے یا اس کی عمد گل کی صرورت نہیں اہذا ممکن ہے کہ اسے بدل کروہ حاصل کرسے جو اسے کھا بیت کرسے اور اکس کی فتیت میں سے کچھر تم نے بی عاصل کرسے جو اسے کھا بیت کرسے اور اکس کی فتیت میں سے کچھر تم نے بی عاصل کرسے جو اسے کھا بیت کرسے اور اکس کی فتیت میں سے کچھر تم نے بی عاصل کرسے جو اسے کھا بیت کرسے اور اکس کی فتیت میں اسے کہ میں جو اسے اس کا ایک ظاہری بیلو ہے جس سے نابت ہوتا ہے کہ میں تقی ہے اور ان سے درمیان کچھ تنہا ہوں اور اکس کے درمیان کچھ تنہا ہے اور اس سے میں ایک ووسرا بیلو ہے جس سے نابت ہوتا ہے کہ وہ سے نابت ہوتا ہے اور اس سے میں ایک ورمیان کچھ تنہا ہے۔

والے کے طاہری قول پر انتخادہ کوگا۔ مناج کے بیتے نگی اور وسعت کے اعتبار سے حاجات کا اندازہ لگانے ہوئے کی مقامات بی اور ہر مراتب معدود نہیں میں تغذی کا میدان آنگی کی طرف ہوتا ہے حیب کرسن کرنے والے کا جھکا و تو بیع کی طرف ہوتا ہے ۔ حتی کہ وہ اپنے نفس کوئٹی ضرور توں کے لیے متماج مجتا ہے اور ہر بات نراعیت بی بری سے۔

پیرحب حاجت نابت ہوجائے توبیت ال ندمے ملکہ السی قدر سے بواس وقت سے ایک سال گزرنے تک اسے کافی ہورخصت کی آخری عدیمی را یک سال) سے کیونکر سال گزرنے کے بعد کامدنی کے ذرا کئے بھی دوبارہ ساسنے آت ہی نیز بنی اکرم میلی الٹرعلیہ وسلم نے اپنے گھروالوں کے لیے ایک سال کارزی جع فرمانے تھے (۱) نقیراور سکین کے

یے یہ مدبندی زیادہ شاسب سے اور اگرصوف ایک جینے با ایک دن کی حاجت پوری کرنے بہاکتفا کرے تو یہ تقویٰ کے زبادہ قرب ہے۔ زکواۃ اورصدفر میں کس فدرایا جائے ؛ اس سلے میں علماد کے ختلف ملاہب ہیں بعض نے کی میں ممالغہ ك بهان نك ايك ون اورات كى دورى براكنفاكو واحب فزادد با اور حضرت بهل بن خنظيه رصى الدعنهاكى روايت سي استدلال كيا وه قربانے مي كرنى اكرم صلى الله عليه وسلم نے مالدارى كى صورت ميں ما نگنے سے منع فرما باكب سے مالدارى رفغا) کے بارے بن پوچیا گیا تو آی نے قوایاضع اور شام کا کھانا (بالداری ہے) (۱)

دوسرے مقرات نے فرمایا غناکی مدتک سے سکتا ہے اور وہ نساب زکوہ سے میوں کہ استقالی نے زکواہ اغتیام یرسی لازم کی سے انہوں نے زکازہ لینے والے کے بارے میں فرایا کہ وہ اسپنے لیے اور اپنے اہل وعیال میں سے ہر الكسك يد نصاب زكواة مع التي ووسر مع التي دوسر مع الله عناكى حديجاك ورهم بالتي قبيت كاسوناك.

کیوں کہ حفرت عداللہ بن مسور رضی ا منزعمنر سے مروی ہے۔ تبى اكرم صلى الشرعليدوك لم في فرمايا :

مَنْ سَنَالَ وَلَدُمَالَ يُغْيَيْدِهِ جَاءَ يُومُ الْفَهَامَةِ وَفِي وَجُهِهِ خُمُونِي -

جر شخص ما تک سے حال تکہ الس کے باس تنامال ہے جواسيغى كردس تووه فيامت كے دن الس حالت یں آنے گا کرای کے جربے برخواشیں ہوں گی۔

جدادى سوال كرے اوراس كے باس ابك أوقيدرها ليس

WEST THE WATER OF THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

پر جھاگیا کوننا کیا ہے آپ نے فرمایا بچاس در جم یاان کی قبیت کا سوما ۔ کہا گیا کراکس حدیث کا داوی مضبوط بنیں ہے ایک قوم نے کہا جا لیس درهم کیوں کر حصرت عطابن بسار رضی الله عندسے ایک منظم حدیث میں مروی سے۔

ننى أكرم صلى الشيطليدوك لم في فرطابا :-

مَنْ سَنَالَ رَلَدُ أُونِيَةٌ نُفَدُ الْحَفَ فِ

درهم الوتواكس في موال من مبالغركيا-مجھددوس تفرات نے توسیع میں مبالغ کرتے ہوئے فرایا کا کس کے بلیے جا گزیے کہ وہ اتی مقدار لے جس کے ساتق سا مان خر مد کرعمر بھر کے بیے بے نبیاز ہوجائے۔ یاسا مان تیارکر سے تجارت کرے اور زندگی بھرے لیے مالدار ہو جائے کیونکہ غنا تو ہی ہے حضرت عرفاروق رضی الله تعالى عند نے فرمایا إننا دوكر وہ لوگ غنی سوحا ميں احتى كرا مك جماعت

> (١) سنن ابي دا دُد علد اول ص ٢٧٠ كناب الزكاة (٢) ستدرك للحاكم جدادل ص ، به كتاب الزكواة رم ) سنن الى دا وكه حداول ص مهم كمناب الزكوة

اس طرے گئی سبے کہ چڑھیں تماج ہورہ اکس فار سے کتا ہے کہ پہلی حالت کی طرف لوٹ جائے اگرچہ دکس ہزار در هم ہوں۔ البنتہ عداعتدال سے نہیں نکلنا چاہئے۔ اور حب اپنے باغ کی وجہ سے حفرت ابوطلی رضی انڈوندی توجہ نماز سے ہٹ نئی تو انہوں نے فریا ہیں سنے اسے صدفۃ کردیا نبی اکرم صلی انڈ علیہ دُسلم تے فرما یا اسے اپنے کرٹنے ماردں کو دے دوہ تمہار لیے بہتر ہے رہ ان تو انہوں نے حضرت حسان بن ناہت اور حضرت الوقادہ رضی انڈ عنہا کو دسے دبا۔ تو کھجوروں کا ایک باغ دوآ دمیوں کے لیے کنٹر ہے اور غنی بنانے والا ہے۔

حضرت عمرفارون رمی اسرعند نے ایک اعرائی کواذشی اور اس کے ساتھ دودھ بیا بحیرعنایت فرمایا اس سلط میں ب

کھونتقول ہے

جہاں تک ایک ون سے رزق کی صورت میں یا ایک او ذیہ دینے کی صورت میں فلنٹ کا نعلق ہے توبہ سوال کی کراہت اور دروازوں پرجانے کی کراہمت کے بار سے میں ہے اور میر بات نا پہندیدہ ہے ادراکس کا حکم الگ ہے بلکہ یہ تجویز ممروں سامان خرید کراکس سے غنی ہو جائے میا حمّال زیادہ قریب ہے لیکن میرجی فضول خرجی کی طرف مائل ہے۔

ا عدّال کے ریادہ قرب بہ ہے کہ ایک سال کے لیے کفایت کرے اس سے جو کھیزا کہ ہے اکس میں خطو ہے اور کم بین نگی ہے۔ ان امور میں جہاں کوئی انداز مقرر نہیں کیا جاسکتا وہاں اسس طر سے رعمل کیا گیا جو توفیقی ہے ربینی احادیث سے معلوم ہوا) کیونکہ مجتہد سکے لیے حکم ہے کہ وہ ا ہنے اختبا دسے مطابق عل کرے۔

بعريه بزيار الماع الله الما الله الما الله المراج الله المراج الراج الراج الراج الراج الراج المراج ا

اكرم صى المترعيب وكلم تے فرما رم

کیوں کو گئاہ دلوں کا کیجین ہیں اور جیب زکواہ بینے والد اپنے ول میں اکس مال کی طرف سے کوئی بات محکوس کرے تواس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے طررے اور علی کے نا ہر کے فتو کی کوعلت بنا کر رخصت نلاش نہ کرسے کیونکہ ان کے فتو کی ہیں کچھ فیود ہوتی ہیں اور وہ ضرور توں سے مطلق بھی مہوتے ہیں ان میں تنجیعتے اور شیحات یا کے جانے ہیں اور شیحات سے بچنا دین واروں سکے طریقے اور اکفرت کے راستے پر جلنے والوں کی عادات سے ہے۔

پانچان ادب: وه صاحب مال سے بوجھے کہ اس پرکتنی ذکوۃ واجب سے اور اگروہ مال ہواسے دیاہے اکھویں سے سے زیادہ موزواکس سے نہ سے رہ یا بندی احما ت کے ما تھ مرت کے ما تھ مرت کے ما تھ مرت کے ما تھویں سے کا متحق سے کا متحق سے بھی اتنا کم کرے جواکس کے دوسا تھیوں کو مل سکے ۔ اکر لوگوں پر یہ بات ا

<sup>(</sup>۱) مسندامام احمد بن عنبل جلد ۱ من ۲۹۲ مردیات صرت انس رضی الشرعز رم) کنز العال عبد اص ۱۵۲ مردین و ۱۹ ۲۹ مردیات صرت انس رضی الشرعز

پوچینا واجب ہے کیوں کر وہ جہالت باسستی کی دھرسے اس تقتیم کی پرواہ نہیں کرتے البتہ جب حرمت کا غالب گمان نہو توسوال نزکرنا جائز ہے سوال کے مواقع اوراحتمال کے درجے کا بیان علال وحرام کے خن بن اکٹے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ(۱) چوتنھی فصل :

## تفلى صدقرا وركيف دين كے اداب

صدقه كي فعثيلت:

اس سلے احادیث مبارکداس طرح ہیں۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وکسلم نے فرایا:

نَصِدَّ فُوْا دَكُو بِنَمَ تَعْ فَا نَهَا نَشَدُّمِنَ الْجَالِعُ

وَتُكُفِئُ الْخُطِبُةَ تَمَا يُطْفِي آلْمَا أَوَ

اورنبی کریم صلی الشرعلید وسیلم نے فرایا ،

إِنَّفْتُوا النَّارُوَ لَوْسِرِينَ تَصَرَّةٍ فَالْ لَمُتَعِدُوا

فَيِكُلِمَة طَيِبَة - رس) آپِ فَ ارشار فرايا:

مَّامِنُ عَبُدٍ مُسُلِم يَنْمَدَّ نَ بِمِنَدَقٍ مِنْ كَسُب طَيِّب وَلَّا يَقْبُلُ اللهُ إِلَّا ظَيِّبًا اللَّ كَانَ اللهُ أَخِذَهَا بِيمِيْنِهِ فَيُرَبِّهَا كَمَا يُرَبِّي اَهَدُكُمُ فَصِينُكُ مَ حَتَّ تَبْلُغَ تَبْلُغَ

مدقد كرد الرعب الم بحور موري عوك ك بحوك كوفتم كراب اوركنام و الم وال طرح ما دينا مي حسل طرح بان اك كري ويكا ويتاب -

جہنم سے بچواگرہ محبور کے ایک محراث کے ذریعے ہم اگر زیادا تو اچھے کلمہ کے ذریعے بجو۔

جومسلان بندہ علال کائی سے بچے صدفہ کرتا ہے اور اندتعالیٰ علال سے ہی بول کرتا ہے ، توانٹر تعالیٰ اسے اپنے دا ہنے افتد رجے اس کے شایا نِ شان ہے ) سے بکرتا ہے اورا سے برطھا ہا ہے جس طرح نم میں سے کوئی ایک

(۱) چُوکر حزت الم شافعی رحمہ النّر کے نزدیک مصارت ذکاہ جواٹھ میں ان میں سے ہرمعرت کے کم از کم نین اَدمیوں کوزکوا ہ دیٹا لازی ہے لہذا ایک معرف کا تھواں تصد ہو جونین اَدمیوں میں تقسیم ہوگا ا حنا ہے کہاں یہا بندی نہیں ہے ایک ہی معرف کے ایک اَدمی کو کلی زکواہ ت وے سکتے ہی بشرطیکرنساب سے زیادہ نہ دیں ۱۲ ہزاروی۔

(٢) كتاب الزيدوالقائق ص ٢٢٩ هديث ١٥١

(4) معرم بخارى مدروس مرو من المحوض المعرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب

اونٹ کے بیے کو باتاہے حیٰ کہ ایک کھجور اتوابیں) اُقد بہا شکے برابر موجاتی ہے۔

نبى اكرم صلى الله عليه وكسلم في حضرت الودردا ورضى الشرعنه سع فرمايا .

حب تم شور سرمها در تواکس می زیاده بانی دا او اکفران براه در سیرون کود محدوا در ان کو در سیروس ساوک کا مظاہرہ کرد

إِذَا طَبَخُتَ مَرَقَةٌ فَاكْثِرُمَاءَهَا تُمُّ الْمُثَرِّمَاءَهَا تُمُّ الْفُرُّ الْمُلْكِ انْفُرُ مِنْ الْمِثْلُ الْمُلْكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

التَّمَرَةُ وَتُلَا أُحْدِد (١)

ہوبندہ اچھا صدفہ دہاہے اللہ تفال اس کے متروکہ مال بس برکت دیتاہے۔ نِي كُرِيمِ مِلِي الْمُعْلِيهِ وَمِلِمَ فَي فَرَابِا اللهُ مَا خَسَنَ عَبُدُ الصَّدَقَةَ إِلَّةِ أَحْسَنَ اللهُ عَزَّوْمَ فَلَ اللهُ عَزَّوْمَ فَلَ اللهُ عَزَّوْمَ فَلَ اللهُ عَزَّوْمَ فَلَ اللهُ عَزَوْمَ فَلَ اللهُ عَزَوْمَ فَلَ اللهُ اللهُ عَزَوْمَ فَلَ اللهُ اللهُ عَزَوْمَ فَلَ اللهُ اللهُ عَزَوْمَ فَلَ اللهُ الل

ہر شخص ا بنے صدف کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ موے۔ عروص الرم صلى المرحد في على مرديم (م) رسول الرم صلى المرعليد وسلم سنة فرما ! ، كُلُّ الْمُسِرِيءُ فِي طِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّ يُقَفَّىٰ بَنِينَ النَّاسِ (م)

صدفر بائی کے سر دروازوں کو بندکرتا ہے۔

رسول كريم صلى الله عليه والم سنّے فرما أ : الصَّدَ يَ فَقَ تَسَدُّ سَبْعِينَ مِا مَا مِنَ الشَّرِّ (٥)

پوسٹیدہ صدفہ اللہ تفالی کے عضب رکی اگ ) کو بھا دنیا ہے۔ آپ نے می ارت دفرایا : صَدَقَدُ السِترِ تُتُطفِیءُ عَضَبَ الرَّدِتِ عَنَّ دَجَلَ ۔ (٩) نِبْراَ پِ نِے ارشاد فرایا :-

الله ميس بخاري جدادل من ١٨٩ كتاب الزكوة

(٢) مشكلوة المصابيح ص ١١١ باب انفل الصدقة

ام) منزالعمال حلد ٧ ص ٣٩٣ عدنيث ١٩٠٤١

ام) مند الم احمين منبل علدم من ١٨١ مرويات عقبد بن عامر

ره) كنزالعال علد باص اله حديث ١١١١

(4)

كنادىكى مالت بي جومدقد رتباماً اسے وہ ماجت كى وهرسے لينے سے زبادہ اجركا باعث ہے۔ مَا الَّذِي ٱعْطَى مِنْ سِعَةٍ بِأَ فَضَلَ ٱجُرَّا مِنَ الَّذِي يَقْبَلُ مِنْ حَاجَةٍ - ١١

شائراكس سے مراوب ہے سوك وه عاجت جودين كے يد فراغت عاصل كرنے كى عاط لوري كى جاتى ہے اس طرح برولینے والا) اکس دینے والے کے برابر ہوگا جراجنے دین کی تعمیر کے لیے دیا ہے۔

رسول اكرم صلى الشعليه وسلم سے يوجها كباكركونسا صدفر افضل ہے؟ آب نے فرما يا:

تنم اس حال مي صدفة كروكم تندرست بو مال كى حرص ركف والے موزندگی کی امیدر کھتے ہوا درفائے سے دارنے ہوتا فیر نظر وہمان مک کرجب موت علق تک بہنے ملے تواب كروفدان كے ليے اتنا ہے فلال كے ليے إننا سے عالانكروه تو فلال كحسب موهكا .

آنُ لَصَلَانَ وَإِنَّ صَعِيْعٌ شَعِيْحُ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَغَيِّرُى الْفَاقَتَةَ وَلَا تَصْهِلُ حَتَّى إِذَ ابْلَغَنْتِ الْعُلُقُونُ مُرْقَلُتَ بِفُلْكُونَ كُذَا وَلِفُلَانِ كُذَاد وَفَكُ كَانَ

ایک دن نبی اکرم صلی المرعلید وسط نے اپنے سحابر کرام سے فرایا صدقد کرو، ایک صحابی نے عرض کیا " میرے بالس ایک دینارہے " آب سے فرمایا" استے اپنی فات پرخرے کرو" اس نے کہا ایک اور بھی ہے فرمایا" اسے اپنی بوی پر خرچ کرد "اى نيون کيا "اورهي مي "آپ نے فرطيا " اسے اپني بوي پرخرچ کرد "اس نے عرف کيا "اس کے علاوہ بھی ہے "آپ نے ارشاد فر مایادر اسے اپنے فادم برخرج کرد ساس نے عرض کیا" اور بھی ہے "فرایا تم زیاد ہتر

جانتے ، (٣) لِعَيْ جَإِل مناسب مجموع رو) بنى اكرم صلى الشرعليدوس لم نے فر مايا :-

اک محرر رصلی استرعلیہ وکسلم رضی استرعنہم اسکے بیے صدقہ عبائر تہیں کیونکہ میرلوکوں کی مدیل سے۔ لَا تَحِلُّ الصَّدَّتُ ثُلِالِ مُحَمَّدٍ إِنْمَا هِيَ آوُسًاخَ النَّاسِ ربي

اور اليب في ارتناد فرمايا. رُدُّوْا مَذَ مَّنَهُ السَّائِلِ وَمُوْمِعِثْلِ رَأْسِ

مائی کے فی کی اوا نگی کو الگھے پندے کے سر کے

را) مجمع الزوائد علد سوس ا· اكتاب الزكولة

(١) صحيح سلم طلداقل ص ١٧٧ م كما ب الزكواة

(٣) كسنن الى وادر وجلداول ص ١٣٦٨ كتاب الزكوة

(٧) صحيح مسلم عبداول ص مهمها كتاب الزكواة

رابر که نامو-

الطَّايُرِمِنَ الطَّخَامِ (ا) نى اكرم صلى السّرعليروسلم في فرمايا:

اگر ہ نگنے والاسجا ہوتواسے ردکرنے والا فلاح ہنی

كُوصَدَّقَ السَّائِلُ مَا آفُكُحُ مَدَّ (4) 855

صفرت عبی علیہ السلام نے فرابا او جوشخص اپنے گھرسے سائل کوفالی ہاتھ واپس کرتا ہے توسات دن تک اس گھریں رحمت کے فرشنے نہیں اُسے ۔ اورنی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم دو کاموں کو دوسروں کے سپروینیں کرتے تھے ۔ دان کے ونت وصور کے لیے یا نی خودر کھنے اورا سے ڈھانپ کرر کھنے اور سکین کومدفرابنے ہا تھوں سے د بتے تھے (۷)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

مسكين دوننين جوابك بادو كھورين باريك دولقے كے روابس موجاتا ہے سكين دوستے جوا مكنے سے بيتا بهاوراگرنم چامونو طرحوکه وه لوگون سد محمط کردماله كَبْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تُرُدُّ هُ المَّرُوالْمُرَالُمْرُانِ وَاللَّقُمَنَّهُ وَاللَّقُمْنَانِ إِنْمَا ٱلْمِسْكِينُ المُسْعَفَّفُ إِقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُهُ وَلَا يَسُنُلُونَ النَّاسِ الْعَافَأُ رِمِ،

جومسلان کسی دوسرسے سلان کو لبائس میں آیا ہے تو حب تک اس میر رکیرسے کا) ایک ٹلح طابھی ہے وہ دو بینے والا) امٹر تعالیٰ کی مفاظن بیں رہتا ہے۔

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرمايا ، مَامِنْ مُسُلِمِ يَكُسُونُ مُسُلِمً اللَّهِ كَانَ فيُ حِفْظِ اللهِ عَزُّوكَ لَ مَا وَامَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ رُقْعَةً (٥)

اقوال صحاب تابين ا

حفرت عروه بن زمبررض الله عندت فرمايا كرحفرت عائشه رصى النه عنها في ياس بزورد رسم صدفه سك إوراك كأقبيس بربیندیکے موٹے تھے الٹرنغالی کے ارت درگرامی -

را، العلل المتنا بيترجله عن ١١ مريث ١٨٨

(٢) النعصيدهلده ص ٢٩٤

(١١) مصنف إبن ابي شيبه جدر ١٠٠١ كن ب الزكوة

(١٨) معي سلم طلدا ول ص ساس كتاب الزكواة

(٥) من كاة المصابيح من ١٩٩٠ باب فضل الصدقة

اوروه کھا نے کی مجت با دحود سکینوں متمول اور فیدلوں کو ويطعمون الطكامر على حبيه مشكيت قَيَتَيْمًا قَاسِيرًا - ١١) ئ تفیر میں حضرت با بر فرماتے ہی کہ وہ کھانے کی خواہش کے با وجود کھانے ہی حضرت عمواروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے اللہ اہمارے اچھے نوکوں کو دولت عطافر ماکہ وہ اس کے ذریعے ہمارے جا جن مندوں کی خراری کیں۔ حزت عربن مبدالوريز رحمه المدورات تھے دنماز تمين راست ك درسيان كبنياتى ب روزه تمين باخشاه کے دروازے تک پہنیا اے اورمدفہ تھے اس کے پاس داخل کر دیتاہے۔ حزت ابن الى جعد فرمانے بن ال صدفه برائ كے ستر دروازول كو دوركرتا م - اور فا براً د بنے نسبت بوت بد وبنے کی فضیات سنز کنا ہے اور صرفہ سر شیطانوں سے جربرے چیروٹیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه فرمانے میں ایک شخص نے سنزمال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھر ہے جبانی کا ارتکاب کیانواس کاعمل صائع ہوگیا بھر ایک مکین کے یا سرے گزرا تواس برایک روٹی کا صدفہ کیا تواللہ نفالی نے اس کاگن ہجن دیا اورسترسال کے اعمال وابس کرد میٹے صرت لغمان نے اپنے بیٹے سے کہا کرجب نم سے کوئی غلطی ہوجائے توصدفہ دو۔ حضرت بیلی معاذ فراتے ہی میں مدفد کے را نے کے ملاوہ کسی وائے کونس جانیا جو دنیا کے پاڑوں کے برارسو۔ مقرت عبداللدين ابي رواد فرمات بي كما جانا تعاكرتين باتب جنت ك خزانون سي بي را المرى كو جيبا المدفر جيا كردينا اوردم معائب كوچيانا \_ يروايت مسندهي آئي ہے ۔ صرت عربي خطاب رضي المنعد فوات بي اعمال لے ایک دوسر سے دفتر کیا توصد فرنے کہا میں تم سب سے افضل ہوں مصرت عبداللہ بن عرصی اللہ عنہا خیرات میں شکر دباكرت تھے اور فرانے تھے بی نے اللہ تعالی كاكلام سنا وہ فرما اسے۔ كَنْ تَنَا لُوا الْرِبَّحَةُ تُنْفِقُوْ الْمِمَّا تُحِبُّون - مَ مِرَرُنكِي نِهِي بِاوْكے بِهِان ك ابنى بِتديو بِيز

ادر د فرما تے تھے ) اللہ تعالی جانتا ہے کہ مجھے مشکر ہند ہے ۔ حضرت امام شخص رحمداللہ فرمات تھے حب کوئی چیزاللہ تعالی سکے لیے ہوتو مجھے یہ بات بسندنہیں کرانس میں عیب ہو۔ ' حضرت عبیدین عیر فرما تنے ہیں تیا مت کے وان لوگ اس فار رکھو کے اٹھائے جائیں سے کرمجی استے نہو سنے

> راه قرآن مجيد سورهٔ دهرآب ۸ (۷) قرآن مجيد سورهٔ آل عمران آبيت ۲۹

مہوں گے انتے پیاسے کر بھی منہوں سے اور ایسے ننگے کر تمھی ایسے ننگے نہ ہوستے ہوں سکے تو جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا اسے اللہ تعالیٰ بیٹ محرکر کھلائے گا ورجس نے اللہ تعالیٰ اسے لیاس میں سے کی کوبانی پدیا سے اللہ تعالیٰ سراب کرے گا اور حس نے کسی کو کیڑھے بہنا ہے موں گے اللہ تعالیٰ اسے لیاس میں سے گا۔

حفرت حسن فرطانتے ہیں اگر اللہ تعالی جا ہتا تو تم سب کو مالدار کر دبتیا تم میں کوئی فقر نہ مہوما لیکن تم میں سے بعض کو ذریعے از مایا گیا۔ حضرت شعبی فرطانتے ہیں جوشفس اینے آپ کو ٹواب کا اس سے زیادہ تھاج نہ شیجے عبتنا فقیر صد تھے کا تماج ہوا معمد الرکامی میں میں میں اس کا کہ ماریک کا اس میں میں کا اس کے ایک کا اس کے تراکی اس کے ایک جو ہوا

ہے تواس نے اپنے مدر قر کو با طل کردیا اوراسے اپنے پرے پاردیا۔

سے اور بوسی با ماک فواتے تھے نوش حال آدمی صدنے کے بانی سے اور بوسی بیابا جاتا ہے۔ اس سے بینے تو ہیں اس میں کوئی حرج نہیں مجھنا کیوں کہ وہ بیاسوں کے لیے ہے جوجی بیاسا ہواکس سے صرف حاجتمندا در سکین لوگوں کو بنایا مقعود نہیں ہونا کہا جاتا ہے کہ ایک دلال ایک لونڈی کے ساتھ حضرت حس بھری رحمہ انٹر کے باس سے گزرا تو انہوں نے دلال سے فر مایا کیا تم اس کی قیمت ایک یا دو در رحم برراضی ہو؟ اکس نے کہانیں انہوں نے فرمایا جاؤ انٹر تعالی جنتی تورایک بیسے اور ایک تقریب بدے بی دینے برراضی ہو تا ہے

اید سرت برت بردی در بیا است سلے بن افلاص کے متلاش در کوں کا داستہ مختلف ہے ایک جا عن است میں افلاص کے متلاش در کا داستہ مختلف ہے ایک جا عن است میں اور کا ماستہ میں اور دوسری جا عن سے تردیک فلا برگا دنیا بہر ہے ہم ان دوفوں بیں بین بوٹ بدہ معانی ادرا فات کی طرف اشارہ کرتے ہی میری بات سے بردہ اٹھا کیں گے۔

برشيدگين پانچ معاني بي.

ا۔ اس طرح بینے والے کا تیردہ رہ جاتا ہے کیوں کہ ظاہری طور بر لینے سے اس کی عزت وقار کا بردہ اعظم آنا ہے۔ حاجت سامنے آجاتی ہے اور اس عقت کی صورت سے فارج مہوما آنا ہے جو بہتد بدہ سے اور انس سے منصفت شخص کو جا ہل لوگ مالدار سمجھتے ہیں کیوں کہ وہ ما نگئے سے بر مزکر تا ہے۔

۱- اسن طرح لوگوں کے دل آور زبانیں زیادہ محفوظ رہتی میں تھوتکہ وہ بعن اوفات صدکرتے ہیں یا اس کے لینے پراعتران کرتے ہی اصان سے خیال ہیں وہ بد ضرورت سے رہاہے بازیادہ بینے کی طرف نبت کرتے ہی اور صد ، بد کمانی اور غیب خیب م غیبت کمبرہ گاہوں سے ہی احدان جرائم سے ان کا بچا ہر ہے حفرت ابوالوپ شختیانی فرماتے ہیں۔ یں شئے کرائے نہیں بہنا تاکہ میرار پوسی حد منر کرے ایک عبادت گزار تے فرایا کہ میں شے کئی مرتبرا بینے جا ٹیوں کی وج سے کسی بیز کے اس میں کو اسے کسی جیز کے اس میں اسے کائی ہے۔

حفرت ابراہم تین فراتے ہی کمان سر ایک نئی تعمیص دیجی کئی توان کے بعض بھا یُوں نے کہا یہ آپ کے پاس

www.nuamuwan.coz

كهاں سے آئى ہے ۔ انہوں نے فرمایا مجے پر حضرت خیٹر سنے بہنائی ہے اور اگر مجے معلوم ہونا كران كے كھر والول كو معلوم بوعائے گا توس اسے قول فررا۔

ارائس طرح دینے والے کے عمل کو ہوئشیں رکھنے ہیں اکس کی مدد کرتاہے کیونکہ ظاہراً دینے کی نسبت جیا کر دینے کی زیادہ نفیدات ہے اور نیکی کو بورا کرتے بر مرد کرنا بھی نیکی ہے اور کسی چیز کوچھپایا موآد میوں کے ذریعے مکن

ہے جب ظامر ہوگا تو دینے والے کامعاملہ کھل کی۔

ایک شخص فے کسی عالم کوکئ چنر کھلم کھلا دی او انہوں سے والی کردی دوبارہ اوٹ بندہ طور پر دی تواہوں نے نبول كرى ان سے أكس وارك ميں يوهياكن توفر واياكراكس شخص ستے اپنا صدفر جيساكردينے بن ايب سے كام با توين تے قبول کر ایا اوراکس نے اپنے عمل ہیں ہے اوبی سے کام بیانویں سے واپس کر دیائسی شخص سے ایک فتو فی کو مجس میں ایک چیزدی توا تہوں نے واپس کردی اسسے کہا آپ سے امٹر تعالیٰ کا عطیہ کیوں واپس کردیا تواسوں سے جواب دیا تونے آن بیزیں جومون الله تعالی کے بیے تی اس کے غیر کوشر کیے کی اور الله تعالی برقنا عدن کی تویں سنے تیراشرک

ابك بزرك في يوسيد كي من ومي جبز قبول كرلى موعل نير طف بدر دكر دى فعى -اكس سليلي بن ان سيد يوجها كيا تو انہوں نے فرمایا تم نے علی نبدو سے دامٹر تعالی کی نا فرمانی کی تومی کی و پرتمها دامدد گاریسی موسکتا۔ اور خذیطور بر دہنے ہوئے تم نے اسٹرتعالی کی اطاعت کی توبی نے تیری نکی برمددکی - حضرت سفیان تؤری رحم اسٹرفر ما تے ہی اگر بچے معلوم ہو کم ان سے کوئی ایک اپنے صدقے کاذکرنیں کرسے کا وربد کی سے بیان کرسے کا توس اس کا صدفہ قبول کر لیا۔ م - ظاہری طور پر لینے میں رسوائی اور تومن ہے اور ومن اپنے تف کو رسوا تہیں کرتا ایک عالم اور شیدہ طور سر لے ليت اورظامراً نه لين اور فرات كن طامرى طور ير لين من علم كى رسواتى اورابل علم كى نومن من توي علم كو تدين سب توس علم كوست كرك اورال علم كورسواكرسيكى دينوى حيزكو بندى بس دے مكتا۔

٥- منزكت كالمت بد الحاد موناسي في اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا -جس آدی کو کوئی تحقد دیا کیا اوراس کے یاس کیے مَنُ أُهُدِى لَهُ مَدِيّةٌ وَعِبْدَهُ قُومٌ نَهُمُ

دوسر سے لوگ عی ہول ۔

شركاء كان الله الله الله وه الرجاندي باسونا على موتومديدي رب كاني اكرم صلى الدعليدوس اف ارشاد فرمايا:

مى شخص كا بنے جائى كے ليے افضل صدقر جاندى

آنُفَلُ مَايِّهُ وَالنَّحُلُ إِلَى آخِيْهِ وَرِقْتَا

دیگونده خربراً - ۱۱) جیاا سے روق کھلانا ہے۔ اب نے عرف جاندی کو بھی ہدیے قرار دبا تو مجلس ہی سب کی رصا کے بغیر کسی ایک کو دنیا کروہ ہے اور سنبہ سے فالی نہیں ہے جب وہ میلی کی میں دسے گانواس شبہ سے بچ جائے گا۔

علائیر صدفتہ دینا اسلامی میں آئی اپنے اوراسے بیان کرنے ہیں جار معانی ہیں۔

(۱) اضاص سیائی ، اپنے ال کولوگوں کے دھو سے سے بچانا اور رہا کاری سے محفوظ رصا۔

(۲) جاہ ومزنیہ کو دورکر دینا، بندگی اور سکینیت کوظا ہر کرنا بڑائی اور استناء کے دعویٰ سے بری ہونا اور لوگوں کی گاہوں

سينفس كوگراماً (۲)

ایک فعارت و شخص نے اپنے شاگردسے کہا اگر نم مدفر او تو ہر حالت میں فاہر کر کے اور کی معدود ہے کونکہ سے ایک سخص سے خال نہ ہوگے ، ایک وہ شخص کر جب تم ایسا کر وسکے تواس کے دل سے کر جاؤ سے اور کی معدود ہے کونکہ اس بی تمہارے کی وجرے کچھ اور کی سامتی زیا دہ اور نفس کی آفات کم بن یا بیج کو ظاہر کرنے کی وجرے کچھ اور کوئل میں تمہاری عقلت بڑھے گئے اور تمہا را بھائی تھی تو ہی بات جا ہتا ہے کہونکہ وہ تم سے جس قدر زیادہ مجت کرے گااس کا تواب کے نوادہ موجو کی اور وہ نیری تنظیم کرے گاتو چونکہ تو اس سے لیے تواب سے اصاب کا باعث بنا بہذا تھے اجر لے گا۔

اس ما ما دون کی نظر اسٹر تعالی پر ہوتی ہے اور اس سے بینی تو شیدہ اور علی نیہ رابر ہے تو مال کا اختلات توجید میں مرتب کی خوب کی موجود ہوں یا غائب ان کی طوت توجید کا اعتبار نہیں کرتے تو لیا توجو کہ دور وں کو ہم بات اگوار موجود ہوں یا غائب ان کی طوت توجو کر تا ہیں بینی خوب کو ایک مرتب کو قام ہر کرتے تھے ، دور وں کو ہم بات اگوار وہ کی تو زا تھی مرتب کو ایک مرتب کی دور ایک مرتب کو ایک مرتب کی دور ایک و ایک مرتب کو ایک مرتب کو ایک مرتب کی دور ایس کو دی کو ایک مرتب کی دیا البند وہ مرد پر مرتب کو کو ایس کے گیا۔

ان تمام سے پوچاتوانوں نے کہا ہم نے اپنے شنے کے عکم کی تعبیل میں شنے نے اس مرید خاص سے اوجیا تم نے دوسرے سانھیوں کی طرح مرغی کبوں ذیح نہیں کی جاسس مرید نے جماب دیا مجھے اسی جگر نہیں ماسکی جس ہیں جھے

www.makiabah.org

<sup>(</sup>۱) مستدام احمد من صنبل علد مه من ۲۷۷ مروبات تعال بن بشير

رم) مقصد سے کنظامیری طور بردیتے سے لوگوں کو دعو کرنسی دیا جاتا کہ شاید بیٹن اندرسے کتنا ال داریا کتنا بڑا صدقر دنیا موگا وہ سے مجھ سامنے لاکر دھوکہ دینے سے محفوظ مرت ہے ۱۲ ہزاروی

كوئي فدوكھ المواللہ تعالى مجھے برجگر ديكھ رہا ہے۔ تو وہ بزرگ فرانے ملكے بي اسى بلے اسى كرف نريادہ ميلان ركات مون كرر عفر فداك طرف توصر نبس ركفتا-

م. ظامری طور پردیت میں سنت سنگر کو قائم کرناہ ارتا دفدا وندی ہے۔

اورائيرب كانتمت كاذكرككرو-كَامَّابِنِعْمَةِ رَبِّكَ نَحَدِّتُ-دِا خفیدر کھنا نعمت کی است کری ہے اور انٹرنوالی نے ہو کھی عطا کیا ہے اس کو دیا ہے، ور کھنے ہرا منزنوالی نے

مرست فرمائي اورابيق على كويخيل كاسافي فرارديا -ارث وفلاوندى سے -

وہ لوگ جریخل سے کام یتے ہی اوردوسروں کو عی بخبل كاحكم دين بن اورا مدنعا لل في انبين وفضل عطا فرايا عياتين-

ٱلَّذَيْنَ يَبُنِحَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَتَكِنَّقُونَ مَا أَنَّا هُ مُرَّاللَّهُ مِنْ

جب الدُّنُوالي كى بندى كونعت عطاكرنا بي تو وه يندفرنا سے كروہ نعت اس يروكهان دے

اورني اكرم صلى الشرعليدوكم في ارشادفرايا : إِنَا ٱلْعُمَا اللهُ عَلَى عَبُدِ لِعُمْنَةُ آحَبُ اتَ نَثْرِي نِعْنَدُهُ عَلَيْهِ - (١٣)

ا بکشف نے کسی عارت کو کون چرچھا کردی نوانبوں نے ہاتھ میں اٹھا کر فرایا بید ذیا سے بے اور اسے ظاہر کراافسن ہے جب کرامور آخرت کولوٹ مدہ رکھنا زیا وہ نہتر ہے اسی لیے ان میں سے بعض صفرات نے فرمایا حرب تمہیں علانبر دیا جلئے تولے اور میر دیا شد کی سے ساخہ وائیں کردوا ور اس پرسٹرے اداکرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

نبى كرم صلى الشعليه وكسلمن فرطايا

مَنُ ثُنُونِسِتُكُوالنَّاسَ كُعُرَيْتُكُواللَّهُ

عَزُورَجَلَ رام،

جس نے وگوں کا کرم ادانہ کی اس نے المرتعالیٰ كالشريعي ادانس كيا-

اورش ہے اداکرنا بداد دینے کے قائم مقام سے حتی کرنبی اکرم صلی الشولليدوس مف فرمايا، مَنْ ٱسْبِيدَى إِنَبُكُهُ مَعُرُونًا نَكَافِسُولُ فَإِنَّانُ

جاتی تم سے تکی کا بتاؤ کرے تواسے بدلہ دو اگر

(١) زُرَانَ مجيد، سورةُ والصحي آيت ١١

(۲) قرآن مجد، سورة نسا وآب ٢٠

(١١) النهيد حلدسوس ١٥٢

(٢) منديام احدين منسل علد٢ ص ٥٨ ٢ مروبات إلى سرمه رضى الشرعسة

اس کی طاقت نہ ہونواکس کے بارے بیں اچھے کامات کہوا دراکس کے بلیے دعا کروستی کہتم جان اوکہ تم نے اس کا بدلہ دے دباہیے۔ تَدُ تَسْتَطِيعُوا فَا نَنُواْ عَلَيْهِ خَسُرَدَا وَادْعُوالَ دَحَقَّ تَعْلَمُوا تَكُمُ الْكُمُ قَدَّدُ كَافَاتُمُولُا لِهِ (١)

جب مهاجرین صحابہ کرام نے دانسار کے) مشکریہ کے سسلے بین عرض کیا یا رسول احد اصلی احد علیہ وئے کم ) ہم ان دوگوں سے بہترکسی کونہیں دیکھتے جن سکے باکسی ہم آئے تو انہوں نے ہمادے بیاے اپنے مال بھی تقتیم کر دیئے حتی کہ ہمیں ڈر ہوا کہ وہ پولا اجر نے جائی تونی اگر م ملی احد علیہ وسلم نے فرایا ہے۔ تم تو کھی ان کا مشکر میا دا کر دیا ان کی تعریف میں کا اس کو تو ہی اس کا بدلہ سے رہی

اب جب تم سنے ان معانی کوسمجے لیا تو جان لوکراس میں اختدت (اصل) مسلمیں اختلات بہن بلکہ حالت بی اختلاف ان اس کی حقیقت اکس طرح واضح ہوگی کہ ہم قطعی فیصلہ شہب درسے سکتے کہ پوٹ بدہ طور پر دنیا ہر معال میں افسال ہے باعل نیر دنیا ؟ بلکہ نیتوں کے بدر لنے سے جائم بدت ہے اور نیتوں کی تبدیلی اوال واکٹ خاص کی تبدیلی سے ہوتی ہے اماد فلص آدمی کو اپنے نفس کی حفاظت کرنی چا ہے حتی کہ وہ دھو کے اور شبطان کے آدمی کو اپنے نفس کی حفاظت کرنی چا ہے حتی کہ وہ دھو کے درس بی دیک نہ جائے ہیں نہ اسکے با دجود دولوں صور توں بی ورس میں معامل دخل ہے۔

اس کاعمل دخل ہے۔

اور شیطان اس کے وزیعے اچے معانی کوظا ہر کڑا ہے جی کہ وہ ان یا تجوں مذکورہ معانی کو علات بنا کر بیش کرتا ہے۔ ابن اکس کو دھوکہ دیتا ہے کہ بیکام اچھا سمے) ان تمام با توں کا معیار ایک ہی بات ہے وہ بیکرا سے اپنے صدقہ لینے کا حال کھل جانے کا اتنا ہی دکھ ہو خبنا اکس سکے دوسرے احباب کے مدقہ کے ظہورسے ڈوکھ ہوتا ہے۔ اگراکس کا مقعد دیر ہے کہ لوگ غیبت صدوا ور برظی سے بچے جائیں با بردہ کھل جائے ہے۔ بینا مقصود ہو با دیتے والے کروٹی و دسینے برمدود بیا یا علم کو ذکت سے بچانا مقصد ہوتو ریڈمام با تین دوسرے بھائی کے صدقہ کا حال کھلے سے بی ہوں گ

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) كنزولعال جلده ص ٢٦٦ صريب ٢١٥

<sup>(</sup>٢) السنن الكرى للبيهة جلد ١٩ ص١٨١ كماب ألبيات -

اگر دوروں کا عال کھنے کے مقابلے میں اپنے عال کا ظاہر ہونا زیادہ بوجل محوس ہوتو اس وقت نقیہ لینے کے ان فرائد کا ہا ہونیا نہ بنا اصن منا لطہ اور حجوف ہے ہوئی بیاں سے کرو فریب سے ہے کہوں کہ علم کورسوا کرنا اس کے محض علم مونے کی دحبہ سے ہے اس بیے منیں کہ وہ زید کا علم ہے یا عمرو کا اور عینیت اس بیے منی ہے کہ دہ کس محفوظ عزت کے در سے ہونا ہے اس بیے منیں کہ وہ فاص فریدی عزت ہے ۔ اور جوادی اس بات کا ابھی طرح کی افر کرنا ہے نوبعن اوقات سیسان کہ سے معاجز مہم جا باہے وریہ وہ عشر عمل زیادہ کرتا اور حصد کم با با سے مہاں کہ ما مہر کا مرکا میں بیت نوبعن اوقات سیسان کی طرف طبیعت اکس بیے مائل موتی ہے کہ اس سے دینے والے کے دل کو توشی عاصل موتی ہے کہ اس سے دینے والے کے دل کو توشی عاصل موتی ہے اور دو مردوں سے سامنے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیشن کر بیا داکر سے والوں بیں سے ہے تا کہ وہ اکس کی عزت کریں اور اس کے سامنے منت کو اس سے سامنے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بین علی جرمی ہوت ہے۔ اور دین وارا دی برت بیا اور ہوت کریں اور اس کی ماضے منت کو اس سے سامنے منت کو اس سے منا ہوگر کی ہو ہم ہے ہو بین کر کر رہ ہو ہم نے بیان کئے ہیں تاکہ وہ اس منا ہم رکنے کر کہا ۔ منی مقصد دی ہے ہو میں ہونے کہا ۔

اس کا معیار ہر ہے کرٹ کری طون نفس کے میلان کی تفاظت کرسے تن کہ اس کی خروجے والے کو بھی نہ بینچے اور نہ ان توگون تک بینچے جو اسے دینے کی رغبت رکھتے ہی اور السبی جماعت تک بینچے جوظا ہر کرکے عطیہ دینے کو کمروہ جاستے ہیں اور السبی جماعت تک بینچے جوظا ہر کرکے عطیہ دینے کو کمروہ جاستے ہیں اور اکس کی نوشیدہ رکھتے ہیں ان کی عا دت یہ ہے کہ وہ اس کو دینتے ہیں جو لوٹ یدو کھتا ہے اور شکر رہی اوا کرنے ہیں سنت کو شکر رہی اوا کرنے ہیں سنت کو شکر رہی اوا کرنے ہیں سنت کو تا کا کا کا اور اندی کا اندی اوا کرنے ہیں سنت کو تا کا کرنا اور اندی کا انجار کرنا ہے ورنہ یہ وصور کر ہے۔

پھرجب وہ جان سے کہ اس کا سبب شکر ہے اوا کرے ہیں سنت کو اپنا یا ہے تو ویے والے کا بق پورا کرنے سے فا فل نہو۔ مہذاد کجھے اگروہ ابسا شخص ہے ہوئٹ کرسیا وا کرے اوراس کے فل ہر مونے کو پندکرتا ہے نوچا ہے کہ پر سنے ہو کرت ہوئے کو پندکرتا ہے نوچا ہے کہ پر سنے ہوں کہ اورائی یہ ہے کہ ظلم سیاس کی دونہ کرسے اور اجس کو صدقہ دیا ، اس سے تنکریہ کا مطالبہ ربا بخابش ) ظلم ہے اور جب معلوم ہو کر وہ شکر ہے اوا کرنے کو ببند نہیں کرنا اور نہ ہی اس کا تنصد کرتا ہے نواس کے مدقہ کو ظاہر کرسے ہی وجہ ہے کرنی اگر م میں ان میں ان میں میں میں تو لیے گئر تو آپ نے فرایا تم نے اس کی گردن اردی اگروہ سنے گا تو کا خیابی میں بائے گا وا ا

حالانکرسرکار دوعا لم صلی الله علیه وسلم خود لوگوں سے منہ بران کی تعریب کیا کرتے تھے کہونکا کے کوان کے بقین مراعتما وتھا اور آپ جانتے تھے کر بہتعراف اُن کونفصان نہیں سنیا نے گی ملکہ نیکی میں ان کی رغبت کوزیادہ کرے گا آپ نے ایک شخص سے بارسے بی فرمایا کر برجنگل والوں کا سردارہے (۱) اوردوسرے کے بارسے بی فرمایا جب تمہا ہے بالس قوم كامعزز آدي أسفة واس كى عزت كرو- (٢) آك نے ایک شخص كا كام كس كريند فرمايا توارث و فرايا،

بے تنگ بعض بان جا دوہونے ہیں -رِقَ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْوًا (٣)

بنى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارشا وفرايا :-إِذَا عَلِمُ أَحَدُ كُفُونِ ٱلْجِيْهِ جَبُرًا فَلَيْحَبُرُهُ

حب تم بی سے کسی کواس کے دمسلان عائی کے بارسے میں بھلائی کی اطلاع ہوتواسے تنا دھے ہونکے فَإِنَّهُ يَزُدَادُ رَغُبَتُهُ فِي الْخَبْرِي اس سے نیکی میں رفیت ہوتی ہے۔

4 4 4 ميز سي اكرم صلى الشرعليدوك لم في ارشاد فرماما ، إِذَا مُنْ خُ الْمُؤْمِنُ رَبَا الْرِيْمَانُ فِي

جب سی مومن کی تولین کی جائے توالس کے دل بی ايمان طِه جانا ہے۔

صرت سفیان توری رحمه الله فرانسیسی .-

" حرصتخص اپنے آپ کو بھان ہے اسے ہوگوں کی نعرفیہ کوئی نفضان نہیں دنیا ہے " انہوں بنے یوسف بن اساط سے فرمایا جب بن تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کروں اور اس پر تجھ سے زیا وہ ٹوش ہوجا وُں اور اسے اپنے اوپر الله تعالى كنعمت شفار كرون توتم مير استكريه اوا كروورنه ميرات كرس وانكرو جوشفس اسيف ول كي خبر كيرى ركف ب اسے ان معانی کا کھاظ کرنا جا ہے کونے ان مقاصد سے فعلت کے باوجوداعضا دکوعمل میں سگا دنیا سے بطان کی سنی اور فوشی ہے کبوں کر اس میں تھکا دی زیادہ اور تقع کم سے ۔ اور اس قسم کے علم کے یا دے میں کہا جاتا ہے کہا کہ

> (١) المستدرك للحاكم جلدم ص ١١ وكمّاب من العماية -(٢) المعجم الكبيرللطبراني علد ٢ ص م مع مديث ٢ ٣ ٢ ١١ رم) مع بخارى ملدم من مه مكن بالطب

ره، محم الزوائد ملد من ١١٩ باب عاد في الحد

مسئلہ معلوم کرنا ایک نمال کی عبارت سے افضل ہے کیوں کراکس علم کے فربیعے عمر بھرکی عبادت زندہ رستی ہے ادرائی سے بہات کی وجہ سے عربی کر عباس بی بینا اور علیمدگی بن سے بہات کی وجہ سے عربی کر عباس بی بینا اور علیمدگی بن واپس کر دبیا تمام لاکستوں سے اچھا ور محفوظ لاکستہ ہے۔ اسے بکنی چیٹری باتوں سے دور نہیں کرناچا ہے البتہ معرفت کی میں موجا کے بیان ایسانتھیں عنقامے جس کا ذکر مہوتا ہے لیکن ایسانتھیں عنقامے جس کا ذکر مہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ ہم الدکریم سے اچھی مدد اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

رکواۃ اورصدفات ہیں سے کیالینا افضل ہے کے خیال ہیں صدفہ کے مال ہیں سے لینا افضل ہے کیوں کم انتراز اور میں انتخاب کی مورت ہیں مساکین کی مزاحمت اوران برتنگی کرناہے اور بعض اوفات نرکواۃ لینے ہیں صفت استحقاق کی تعمیل میں ہوتی جیسے قرآن باک ہیں اوصاف کا ذکر ہے لیکن صدفہ سے معاملے ہیں زیادہ وسعت ہے اور کھے کہنے والوں میں کہنا ہے وردین قرآن مگار سے کہا درکواۃ لینا چوردین قرآن مگار سے کہا درکواۃ لینا چوردین قرآن مگار ہوں گئے۔ نیزرکواۃ ہیں کواۃ لینا چوردین قرآن مگار ہوں گئے۔ نیزرکواۃ ہیں کواۃ لینا چوردین قرآن مگار ہوں گئے۔ نیزرکواۃ ہیں کوئی احدان جی بہنیں کیونی ہے جواللہ تھا لیا کے لیے واجب ہے اور تھا جی بندوں کا

رزی سے نیز مرحاحت کے باعث لی جا اور انسان اپنی ذاتی حاجت کو قطعی طور برجانتا ہے اور صدقہ دبن کے بدیری کے بدیری بدیے بیں لینا ہے کمونکر عالب بھی ہے کرصدفہ دینے والا اس کو تیا ہے جس میں کوئی مجلائی دیکھتا ہے ۔ نیز مساکیاں کا رفیق بننا ذات اور مسکینی میں زیادہ داخل کرتا ہے اور کیجرسے دور رکھتا ہے کیوں کر انسان بعن اوفات صدفہ ہدیری

جگہ بریت ہے اور دن بی فرق نہیں رمتا اور زکواۃ ہیں بینے والے اور اکس کی حاجت کی رسوائی ہے۔

اکس میں حق بات بہ ہے کہ یہ بات شخصات کے بدلنے سے خالف ہوتی ہے کہ اس برکیا غالب ہے اور اکس کی نتیت کیا ہے۔ اگراسے صفت اکستی فاق بی سند ہوتو زکواۃ نہیں لینی چاہیے اور جب معلوم ہوکہ وہ قطعی طور دہشتی سے تواکس صورت میں زکواۃ اور صدقہ کے درصیان اختیار ہے۔ بیس جب صدقہ دینے والے کی بیمورت ہوکہ اگر میں آدمی نہ لیت تو وہ صدقہ نہ دبنیا تو صدفۃ کے ایم زکواۃ و بینے والا اسے اس کے ستی تک بینیا و سے ۔ اکس میں بھل ٹی کو برطانا اور ساکین کی صورت بی مساکین پر برطانا اور ساکین کے بین کو ان اسے اور ان دونوں صورتوں بیں معاملہ مختلف ہے لیک نکواۃ نفس کی سرکتی کو بھر تنگی بھی نہ اُئی ہوتوا ہا سے اختیار ہے اور ان دونوں صورتوں بیں معاملہ مختلف ہے لیکن زکواۃ نفس کی سرکتی کو

نور نے اوراسے عام حالات میں رسوا کرنے میں زبادہ مؤٹر نے ۔ والشراعلم الشر تعالیٰ کی حمد، مدد اور حسن توفیق سے امرار زکواہ کا بیان کمل مواکس سے بعدروزوں کے اسرار کا بیان ہوگا ۔ تمام تعریفیں الشر تعالیٰ کے بیے ہی جوتمام جہا نوں کو مایٹنے والا ہے اورالشر تعالیٰ کی رحمت مہارے مروار صفرت

محدصطفی اور تنام انبیاد ومرسلین رعلیهم السلام) برسو- نیز طا مکه اور آسانون اورزین سے مقربین برنبزاپ کے

ال وصابر كوام بررحت نازل مواور مهت بهت سبام مو برقیامت ك رسنے والا مو، تمام تعرفین الله تعالی سكے ليے بي مو ایک ہے بين الله تعالی كافی ہے اور وہ مہنزي كارساز ہے۔

روزے کے اسرار کابیان

تمام تربینی انٹرنالی کیلئے ہی تھے اپنے بروں ریب طراحان فرایا کہ ان سے شیطان کے مروزی کودورکیا اس کی امید کورداوراس کے ممان کو نامراد کیا اس طرح کرروزے کو اپنے دوستوں کے بیے قلعہ اور ڈھال بنایا ان کے لیے جت کے دروازوں كو كلولا اورانيس بتاباكه ال كو دلون كرشيطان كے يسفينے كا درسيلہ وہ خواستات بن جود بال ماكزين بين اوران خوابتنات كخن كرف سينف مطمئنه وشمن كوختم كربي غالب اورببت فوى بؤناس مخاوق ك فائداور مرالممتقم برعيان والعصرت محدمصطفى صلحاله عليوسلم، أب محال واصحاب بررهس مع جوروكسن نكابول اورزج بافتر عفلون والعيمي اوربيت نرياده سلام بو- ممدوصلوة محابد - بي شك روزه ابان كابوتها حدرج جبساكه ني اكم صلى الشرعليدوك لم في فرمايا:

ایان ، صرکانصت ہے۔

صر، ایمان کا نصف ہے۔

السَّنْرُلْصِفُ الْوِيْمِلْنِ (٢) محرروزے کوریا نتیاز حاصل سے کہ دوسرے ارکان کی نسبت اسے الله تعالیٰ سے خصوصی نسبت حاصل ہے بی اکرم

صلى الله وسلم اللرتعالى سے حكايت كرتے بي كروه فرا اسے . كُلُّ حَنَةٍ بِعَشَرِ ٱمْثَالِهِا الناسَعُمِاتُةِ

صِعْفِ إِلَّ الشِّيامُ فَإِنَّهُ لِي وَٱنَّا آجُزِي

العَيْوَمُ نِصْفُ الصَّبِرِ (١)

اوراك في ارشادفرمايا:

الترتعالي في ارشا دفرمايا :

إِنْمَا يُونَى الصَّابِرُدُنَ اجْرِهُ وَيُعَبِّرُ حِسَابٍ

ہرنگی کا تواب وس مثل سے سے کرسات سوگنا تک ہے سوائے روزے کے ، بے شک وہ میرے یے ہے اورین کاس کی جزادوں گا۔

بے تک مبرکرنے والوں کوان کا اجرصاب کے بغربے کا۔

(١) مستدام احدين منبل عديم ص ١٠٠

(٢) المرغب والتربيب طدم ص ٧٧٠ الرسفي في العبر

رسا ميح ملم علداول ص ٢١٧ كتاب العيام

سه قرأن مجد اسورة زمر آست ١٠

ادرروزو نصف صبرہے اور الس کا تواب تقدیر وصاب سے متجا وزہے اورائس کی فضیلت کی بیجان ہی تنہا رہے ہے آئی بات ہی کافی ہے کہ سرکاروو عالم صلی اللہ و کیا ہے وسلم نے فرمایا :

اس ذات کی فسم بی سے قبضہ قدرت بی بیری جان اس ذات کی فسم بی حال ہے البتہ روز سے دار کے منہ کی لُواللہ تعالی کے نزدیک مستوری سے زیادہ خوش ودار ہے اللہ تعالی نے فرایا کہ پہنتھ ابنی نواہش مطانے اور بینے کومیری وحیت جبور تاہے توروزہ میرے لیے ہے اور بی ہی اس

رَاكَذِي نَفْنِي سِيدِم لَخَلُونَ فَيِ الصَّارِيمِ اَطْبَبُ عِنْدَاللهِ مِنَ رِبْحِ الْسُلْكِ يَفُولُ اللهُ عَنْدَوَهِ لَلْ اِنْهَا بَيْدَيْ شَهْدَوْنَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابُ رِوَجَلِيْ فَالضَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِي بِهِ -

جت میں ایک دروازہ ہے جس کو تبان رسیرالی کا دروازہ ) رکہاجاتا ہے اکس سے حرف روزہ دار دا فل ہوں سکے۔

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارکٹ و فرملیا ، یلم جَنَّ قربَابُ یُقَالُ کَ اُلدَّبَانُ لَا یَک کُھُلاً جَنَّ مِن اَم اِلدِّ الصَّالِمُ وُقَ - (۲) روز سے کی جزا کے طور پراسٹر تعالٰ کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا ہے۔

روزہ دارکے لئے دونوسٹیاں ہیں ایک فوشی انطار کے وقت اور دوسری فوشی اینے رب سے ملاقات کے نی اکرم صلی الدمیبروس م نے فرایا: دلعت ایسید فرکت آن فرکت عیس در دافط ارم وفکرکت تحقیف کرلقاء دریج م دافط ارم وفکرکت تحقیف کرلقاء دریج م

ہرچیز کا ایک دروازہ سبے اورعبادت کا دروازہ روزہ ہے۔

www.inakiab

The I do not be in the

with the property of the same

رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نے فرایا ، دیکل شکی عِ بَابُ وَبَابُ الْعِبَ کَوْ اِلْدِ الْعِبَ کَدِ خِ المَصَّوَّهُ مُد در مِن) بی اکرم صلی الله علیه و سلم نے فرایا ،

(۱) مجعے بخاری جلدا دل ص م ۲۵ کتب الصوم (۲) مجعے بخاری جلدا دل ص م ۲۵ کتاب الصوم (۳) مجعے بخاری عبدا دل ص ۵ ۲۵ کتاب الصوم

(٢) كنترالعال جلد ١ ص ١٨مم صديب ١٩٥١

روزسے دارکاسونا دھی عبادت ہے۔ ہملی المترعلیہ وسیم سنے فرمایا : حب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے توجنت کے دروا زرسے کھول دیئے جا نے ہیں اور جہنم کے درواز بند موجا نے ہم بن شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں ا در ایک بھار نے والا پکارتا ہے اسے فہر کے متناثی کے بڑھ اور برائی دھوزڑنے والے دک جا۔

حضرت الوم روم من الله عنه صدر وى ب كم نبى اكرم ملى الله عليه وسلم من فرمايا:

الْحَدَّثَةِ وَعُلِقَتُ الْبُوابُ المستَّادِ ورواز من كول وي عالم المسلوك كام بين وصفات المبارك كام بين والمبارك والله مكان المبارك بالمرف والله المبارك والله والمبارث والله والمبارك والله والله والمبارك والله والمبارك والله والمبارك والله والمبارك والله والله والمبارك والله والمبارك والله والله والمبارك و

تَوْمَالصَّاكِمِ عِبَادَةٌ (١)

جرکھ نم نے گذائند داؤں میں اُگے جی اُلواس کے بدائے میں کھا دُ بیوا درمزے الراؤ۔ كُلُوْاوَا شُرَبُوْا هَٰذِيُّ أَيِمَّا اَسُلَفْتُحُ فِي الْكَتَامِ الْخَالِيةِ رَسَى)

حفرت و کیع فوانے بن ان سے روزوں کے دن مراد بن کیونکہ انہوں نے ان دنوں بن کھا نا بنیا ترک کیا نی اکرم ملی الله علیہ وسیم نے دنیا بین زمراختیار کرنے اور روزے رکھنے سے رنیہ پر نخر کو جمع فرمایا اور فرمایا -

اللاتعالى فرشنوں كے سائے عابدنو جوان يہ فخر فرطئے گا اور ارشا د فرائے گا ہے نوجوان ميرے يے نواشا كو ھيورلانے دالے اپني بوانی كوميرى رضاكی خاطر خرچ كرنے والے نوميرے نزديك ميرسے بعض فرشتوں كى طرح ہے ۔ إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَهَا هِي مَكُو كُلِّتَهُ بِالشَّابَ الْمَارِدِ فَيَقُولُ النَّهَ الشَّابُ التَّارِكِ شَهُوَتَهُ لِوجُلِي الْمُكْبُولُ شَبَاكِهُ لِى النَّهُ وَتَهُ لِوجُلِي الْمُكْبُولُ شَبَاكِهُ لِى النَّتَ عِنْدِي كَبَعْضِ مَلَا ثُكِيتِهِ

رابا کر اکثرتفالی فرانا ہے۔ اے میرے فرشنو میرے بندے کی طرف دیجھواس نے اپنی شہوت کھانے اور پننے کو میری رصاکی خاطر تھوڑ دیا۔

روزه واركبارے بين بي اكرم صلى المرعليه وسلم في فرمايا كر الله تعالى فرانا ہے۔ وَنُظُورُوا يَا مَلَا لُكِنْ إِلَى عَبْدِي تَنَرَكَ سَنْهُوتَدُ الله مِيرے فرشنوم برب بند وَكَذَّ مَنَ وَطَعَامَهُ وَسَنَوا بَهُ مِنْ آجَلِي وُهِ، اپني شهوت كاف اور بِنْ

لا) منزالهال حلد م ص سام م عديث ١٦ ٥٣

(۲) جامع الترفدی جلدا ول س ۱۳۲ الواب السعم (ص) فرآن جمید، سورهٔ الحافة آیت ۲۳
 (۲) جامع الترفذی جلدا ول ۲۳ (عبر شریح بن حارث

(۵) كنزالعال ولده اص ٢٠١ صريث ٥٥٠ ٢٠

الله تعالى كے الس ارشا دِكرامى كى تفسيريں فرمايا كيا كہ ان كاعمل روزہ تھا -

ارتا دفداوندی سے:

کوئی نفس بنی جانا کران کی تھوں کی مفادل کے فَلَوَتَعُكُمُ لِمُنْتُ ثَمَا أُنْحِفِي لَهُمُ مِنْ نُسَرُّخِ سے کیا جر جیار کی گئے ہے یہ ان کے اعمال کا دارہ اَعُيُنٍ جَزَاعٌ بِمَا كَالْوَالِعُمَلُونَ (١)

كيول كراسترتفالي تصارف وفرمايي

بے نگ صرکرنے والوں کو ان کا اجرصاب کے بغیر إِنَّمَا يُوكِنَّ الصَّابِرُونَ ٱجُرَهُ مُ بِنِيرٍ

توروزسے دارکو اکس کی جزاانڈ مل دی جائے گی اورسے صاب دی جائے گی وہ کسی صاب اور سمانے کے تحت نیں ہوگ - اورابیا ہونا ہی مناسب ہے کبونکہ روزہ اللہ تعالی کے بیے ہے اور اسی کی طوف نسبت سے مترن بِ الرَّحِيةِ عَامٍ مِها وات اسى كے بيے بن جن طرح السي في بيت الله شريف كوا بني الم منسوب كيا عاله نكر تمام زين اسى کی ہے اس کی دو وصری -

ابك بركم روزه عمل كو حيوط ف اوراكس مع وكن كانام با وروه فاتى طورس ديت دكى ب اس مي عمل دکھائی بنیں دیتا جب کہ دوسرے تمام اعمال لوگوں کے سامنے ہوتے ہی اور دکھائی دیتے ہی جب کہ روزے كورف الثرتعالى ديجقاب اور وه تصن صبرك ذريع ايك باطني على عبد دوسرى وصريه بي مع كريد وسمن فلايرةم اور عليه كا ذر لعد سب كيونك بشيطان معون كا ذر معير خواب ت بي اورشوات كها نے بينے سے زيادہ بوتى بي اس بلي نبى اكرم صلى الشرعليه وكلم ك فرمايا:

بے شک مشیطان انسان میں نون کی طرح دور اسے رِكُ الشَّيِطُانَ لَيَجُرِيُ مِنَ ابْنَ إِدَمَ مَجْرَى الوْمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَّهُ بِالْجُوْعِ - (٣) ہیں بھوک کے ذریعے اس سے راستوں کو تناک کردو ۔

اسى كيے نبى اكرم صلى الله عليه وك مت حصرت عائشتر رصى الله عنها سے فرما يا۔ دَاوِي تَرْتَعُ بَابِ الْجَنَّةِ -

جن كا دروازه ميشر صلحاتي رسو-انہوں نے عض کیاکس سے ساتھ ؟ آپ نے فرالیا جھوک سے ساتھ" بھوک کی فضیلت کا بیان ملاک کرنے واسے

> (١) فرآن مجيد ، سورة نصر كيت ١٠ (١) قرآن مجدسورهٔ سعده آیت ۱۷

(٧) صبح بخارى عبداول ص ٢٧٣ باب اعتكات الفسرال خر

رمى الاسرار المرفوعيص اسما عديث ٢٩٦

www.medlalabah.

امور کے بیان میں کھاتے کی خرای اورائس کے عدج کے ضمن میں اُسے گا۔ توجب روزه فاص طور ریث بطان کی حوا کاشنے والا اور اس سے راستوں کو متداور تنگ کرنے وال ہے توروزہ اللہ تعالی کے ساتھ خصوصی نسبت کامستنی ہوا کیونکہ اللہ تعالی سکے دشمن کی بینے کمنی اللہ تعالی کی مدرسے اور الله تعالی کی مدد اس بات برموقون سے کرمندہ اس کے دبن کی مرد کرے اراث وغلاوندی ہے۔ رِنْ تَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرُكُ عُرِيبَيْتُ افْدُ المُكُمِّدِ الرُّتَمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رسك دين ) كى مردكروتو وه تمهارى مرد ل كرے كا اور تين ثابت قرم ركھے كا-توحنت کے ساتھ ابتدا بندے کی طرف سے اور مدابت کے ساتھ بدلہ اللہ نفالی کی طرف سے ہے اسی بیا ٹلہ نعالی نے ارش دفر مایا۔ ارتنادوواید وَالَّذِیْنَ جَاهَدُ مُا فِیْنَا کَنَهُ دِیَنَّهُ مُـهُ اوروہ لوگ جو ہمارے رانے بیں مجابدہ (محنت) کرتے بن م انبن اف راست دکاتے ہیں۔ اورادات دفداوندی ہے: يے شك الله تعالى كسى قوم كى راجيى اهالت كونيس بدل رِقُ اللهُ لَا يَضْرُمُا بِقُومِ حَتَى يُعَيِّرُوامَا با نفسهد- (۳) جت ک وه خور نبدل دیں۔ لور تبدیلی شبوات کی کنرت سے ہوئی ہے کیونکر رہنوا شات سفیطان کی جراگا ہی ہی توجب تک یہ سرمبز وشاداب رستی بی سیطانوں کی ارورفت بندیس موتی اور حب ک وہ اُتے جاتے رس بندے کے بیے اللہ تعالیٰ کاجلال منشف

مہیں میڈنا اور وہ اکیس کی ماقات سے بردھے ہی رستاہے نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسلم نے فرمایا۔

كولدات الشياطين يحرمون على فكوف الرانسانون كے داوں برانسطانوں كى آمدورفت نم الله الله

بني المُمَرِّ لَنظَرُوْا إلى مَلكُوْتِ السَّمارِة رمى وواسانون ي بادشامي وبجريب-

اسی وجہ سے روزہ ،عبادت کا دروازہ اور والے ان کی جب اس کی اس قدر فضیلت سے نواکس کی ظاہری اور باطنی شرانطار ذکر کیاجائے اور ہم اسے نین قصوں بی بیان کریں گے۔

<sup>(</sup>۱) قرآن مجدسوره محدایت ب

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورةُ عنكون كيت و١

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد ، سورة مقد آيت ١١

رم، مسئلام احمدين منيل جد ٢ ص ١٥٣ مرويات الى مرره

فصل اول:

#### ظامری واجبات اور سنتین بر توری والے امور

علیم می واجبات ار رصنان البارک سے اُغاز کا جال رکھنا اور میجا ندر کے دیجھنے سے ہوتا ہے اگر چاند لفر سناک توشعبان کے بیس دن پورسے کرنا ہوں گے دیجھنے سے ہماری مراد (جاند کے طلوع ہونے کا) علم ہے ۔ اور بدایک عادل شخص کے قول سے حاصل ہوجا تا ہے لیکن شوال کا جا ند دوطا دل اُدمیوں کی شہا دت سے تابت ہوتا ہے کیونکہ عادت بیں اختیاط کا بین تفاضا ہیں۔

جس آدمی شنے کسی عادل سے کہ اس کے قول پریقین کیا اوراکس کے فالب کمان کے مطابق وہ آدمی سجا ہے اقواس کے مطابق وہ آدمی سجا ہے تواس پر روزہ لازم ہے اگرمیے فاصی اس کا فیصلہ نہ کرے تو سرانسان ابنی عبا دت کے سلسلے ہیں ا پینے کمان کے مطابق چلے اور اگر کسی ایک شہر میں جا بدد دکھائی نہ نے اور اگر کسی ایک شہر میں جا فدردی میں جا در دوسرے ستہر میں دکھائی نہ نے اور اور ان کے درسیان دومرحلوں رحومسا فٹ دو دن ہی ملے کی جائے ہے کہ فاصلہ ہو توسب پر روزہ واجب ہے اور اگر زیادہ ہو توسب پر روزہ واجب ہے اور اگر زیادہ ہو توسم شہر کے لیے امک حکم مو گا اور وجوب متعدی شیں موگا۔ دا)

۷۔ نیٹ مررات دہرروزے کے لئے رنگ نیٹ راٹ کو گر نا اورا سے تعین کرنا صروری ہے اوراگر پورے رمضان نثریب کی ایک مرنبہ ہی نیٹ کرنی نو کافی نہ ہوگی ہم نے جو ہر لااٹ کا نفط بولا ہے اس کا ہی مطلب ہے اور اگردن کو نیٹ کو نیٹ کی نونہ تو رمضان شریعی نا کہ روزہ ہوگا ہم نے جو کہا کہ رات کے وقت نونٹ کی نونہ تو رمضان کشریعی مولا ہے اوراگر مطلقا روزے یا مطلق فرض روزہ ہے کی نیٹ کی توصیح نہ ہوگا جب تک برنیٹ نہ کرے کہ یہ رمضان المبارک کا فرض روزہ ہے ۔ رہی اوراگر شک کی رائٹ ہی یوں نیٹ کرے کہ اگر صح رمضان المبارک کا دن ہوا تو رہ دورہ رکھوں کا تونیت صبح نہیں ہوگی کیونٹ بہ قطعی بقینی نہیں ہے البنہ ہے کہ وہ ابنی نیٹ کسی عادل شاہد کے کا دن ہوا تو روزہ رکھوں کا تونیت کسی عادل شاہد کے کا دن ہوا تو روزہ رکھوں کا تونیت کسی عادل شاہد کے کا دن ہوا تو روزہ رکھوں کا تونیت کسی عادل شاہد کے

<sup>(</sup>۵) اگر ایک جگرچاند مہوا تووہ صوف وہ ہے میے نہیں بکہ تمام جہان کے لیے ہے بشرطیک نتری طور پر ثابت مہر (بہار شرعت) (۲) این اف کے نزدیک رمضان المبارک کے روڑے فاص دن کی نذر کے روزے اور نفلی روزے کی نبیت نزوب افاقب سے

سے کرز وال سے پہلے تک مہوسکتی ہے رات کو خروری نہیں اسی طرح مطلق روزے سے بھی رمیشان المبارک کاروزہ رکھ سکتا
ہے۔ وہار نزلویت حصہ ۵ ص ۲۰)

قول کی طرف تبیت کرے ربینی اس کے مجنے رکھ رہا ہے) اورائس عادل کے قول میں غلطی کا اختال بھین کو تہیں بداتا یا موجوده حالت كى طرف منوب كرسے جيے رمضان المبارك كى المخى دات شك يرطبا يا ہے اور وہ بقين كوئيس بدانا يالينے اجتها دى طرف منسوب كرسے جيے كوئى ستخص كسى تهر خا نے من قيد مجا ور اجتهاد بنيا دير ميراس كوظن فائے ماصل موجائے كم رمضان سرنین واخل موجکا ہے : تواکس کا شک اسے نبت سے نہیں رو کے گا اور حب شک کی دات میں شک این مو كا توزيان سے نيت كا كاكرنا كيوفائده نيب دے كا۔ كيونك شت كامل توول ب- اورول مي شك كي ساخد الاده كي بخلى كا تصور تهي بوسكنا - جيدكو في شخص رهنان الما مے درسیان سکے کم میں کل روزہ رکھوں گا اگر رمضان کا دن ہواتو میں نقصان نہیں دیتا کیوں کر بہ نفط میں تر ددہے اور نہیں کے محل ادل) مي تردونين مي بلكه اسے بين مي كرب رمضان المبارك كا دن سے اور س نے دات كو نديت كى بير كھانا كھا تونیت فاسد مراک و در اگر عورت نے حیف کی حالت میں نیت کی اور صبح سے پہلے حیف ختم ہوگیا تونیت صبح موگی۔ سوروزه يا دموت موسے جان بوجه كركوئي بيے بيك ميں سرجات دنيا المذاكفان، بينے ناس بن دوائي پر طفانے بھز ر محلای کراتے سے روزہ لوط جا آ ہے رک کٹوانے تھینہ لگوانے ، سرمدلگانے کان یاعفوتناس کے سوراغین سلائی ڈا سے سے روزہ بنیں ٹوٹنا البنہ عصنو تناسل میں سلائی ٹوالنے کی صورت میں اگرانس میں ایسی چیز ڈال دے جوشا زنگ بینے جائے تو ٹوٹ جائے گا- اور اگرادے سے بغیرانے کارو وغاریا کھی وغیرہ بیٹ مک بہنے مائے یا کلی کرتے مرستے یانی بیٹ تک بہنے جائے توروزہ نہیں اوسے گا البنة کلی کرتے ہوئے سالغہ کرے توروزہ اوٹ جاسے گا کبوں کہ اكس فكونائي كى ب ميم في حور عمد ارجان بو جوكر) كا نفط بولا سے تواكس كايي مطلب سے روزے كے با دسونے كاذكركر كم من مجولة والعب احترازي كيونكاس كاروزه نبيل طوطنا ، اور حوشفص ون ك دونون كنارون من جان ہو جو کرکھا نے بھر اکس پرواض ہو کہ براکس نے دن کے افت میں کھا باہے تواکس پروزے کی قصا ہے اور اگرابنے مکان اوراجتها درباقی را توانس برقضان مرگی- اوردن سے شروع اوراختنام میں دات سے گان کے بغیر

مد جاع سے رکن ، - اور اکس رجاع ) کی عدفت نف کا خائب ہوتا ہے اگر جول کرجاع کی توروزہ نہیں اوسٹے گا۔
اگردات کوجاع کیا یا احتلام مہوگ ا ورصبے حالت جنابت میں تعا راب روزہ رکھا) توروزہ نہیں اوسٹے گا۔ اگر فرطلوع موجائے اوروہ ابنی مبوی سے محبت کررہا تھا اسی وقت الگ ہوگ توروزہ صبح ہوجائے گا اور عظم اردہا توروزہ فاسد ہوجائے گا اور کھا رہ موگا رہنہ طیکے روزہ سے کی نیت کی ہوور سنہ صرف قضا ان م مہوگ )
موجائے گا اور کھا رہ اور مہوگا رہنہ طیکے روزہ سے کی نیت کی ہوور سنہ صرف قضا ان م مہوگ )
مدین خارج کرنے سے ورکنا ، - بعن جماع یا غیر جماع کے فرسیعے مادہ منوم نیکا ان اکسی سے روزہ اوٹ جا آب

بیری کابوسر لینے سے یا اس کے ساتھ لیٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹنا جب تک انزال ندموالبتہ ہے کروہ ہے ہاں بوڑھ

www.midkilabah.org

آدمی مویا اینے آپ برکنروں کرسک موتو بوسر بینے میں کوئی حرج نہیں لیکن چوفرنا زیادہ بہتر سے اور بوسر لینے سے انزال كا دُر مواكس كے با وجود وسر لے ليے اور باوہ سوم فارج موعا في السي کا کو اين كى وجہ سے روزہ لوط عائے كا ٧- تف نكاك سے بر سركرنا ١- خود تف تكالف سے دورہ اوس جانا ہے اورا گرفے فالب كائے توروزہ س لوائد اوراگرا بناف است سے ملع کھنے رسکل کے توروزہ نہیں ٹوٹے کا کیونک الس میں ابتدے عام ہے البترمندين بنعفي ك بعد تكلئ توروزه أوط عافي كا- را)

روزہ توطیے کے لوازم :

ردزہ تورہ نے سے جار باتیں لازم ہوتی ہیں۔ تفار، کفارہ ، فدیہ ، روزہ داروں سے شاہرت اختیار کرتے ہودن کا باقی حصہ کھانے پینے سے بازر سا۔ قضاء ،- اس کا وجوب مرمسان مکلف پرسے مدر کی وجہسے روزہ مجھوڑے باکسی مذر کے بعیر حمور سے مین والى عورت روز سے كى قضا وكر سے كى ، اسى طرح مرتد مى رحب دوبارہ اسلام كا فر، جي اور يا كل يرقضا و نہيں-تفائے رمضان کے روز سے سلسل رکھنا ضروری نہیں ۔ جس طرح جا ہے قضا کرسے شفرق طور ریا استنظم

كفارة د كفاره صرف جماع سے لازم أما ب من شكالتے كمائے بينے اور جاع مے علاوہ الورسے كفارة وا نہیں ہونا رہ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اگر شکل ہونومسل دو جینے کے روزے رکھنا اگراس سے جی عاجز ہو توساعة مسكينون كو كلاما عليه الميس مراكب كواكب ايك مر العبى ايك كلوكندم) دنيا ب راحنات محزديك دو كلو

يافى دن مين نظاماً: جوادى روزى نورنى سے كناه كار بوتا ہے وه كونا بى كرنے والا مشمار بوتا ہے اسے

جا ہے کو دن کے باتی سے میں کھانے پینے وغروسے اجتناب کرے ۔ سکن جوعورت دیفن سے باک ہوئی اس رواجب بنیں کہ دن کا بافی مصد کھا نے بینے سے بازرہے اس طرح حب مسافرنے دوزہ نہ دکھا ہوا ہوا ورکھر آ جائے آواس پر بھی واجب نہیں اور اگر شک کے دن ایک عاول کوجی جاندی گواہی دے تورکنا واجب ہے سفر کے دوران افطاری نبیت روزه ركفنا أفضل سبے البنته طاقت نه بو تون ركھے جس دن سفر شروع كرسے اور دن كے بيلے صفي كري بواس

دن کاروزہ نہ چیوڑے اور روڑے کی حالت ہی سقرسے اکنے توجی روزہ نہ تورٹے۔

<sup>(</sup>١) منان كنزديك منهر تفكرن سيروز الوط جآنات كم سينس اوربادا ختبار تف است اورس مركز موتواس ولا فے کا صورت میں روزہ کو سے گا اس کے علاوہ نے کی کوئی صورت روزے کونیں تورا تی تفصیل کے بلے ویکھے۔ بهاد مترسیت صبیح من ۱۲،۱۱، ۲۱ اخاف کے نزدیک جان بو ایک کھاتے بینے سے بھی کفارہ لازم ہوتا ہے ۱۲ مزاردی

فدیہ: اس مالم اور دودھ بلانے والی عورت کواگر اسٹے بیجے پر توف کی وج سے روزہ چھوڑنا پڑے توان بر ف دیں واجب ہے ہرون کے بدلے ایک مسکین کو ایک محرکندم دیں اور قضا بھی کریں اور بہت بوڑھا آدی رہینے فافی ہر دن سے بدلے ایک محرکندم دسے (۱)

سنتیں:- روزہ دار کے لیے چوبائیں سنت ہیں سیری بن ناخیر کرنا، نماز سفی ہے افطاری ہی جاری کرنا اور کھجوریا یا بی سے ساتھ افطار کرنا زوال سے بعد مسواک نہ کرنا، رمضان المبارک سے مبینے ہیں سخاوت کرنا جب کہ اس کی فضیلت زکون سے بیان ہیں گزر عبی ہے ، فران پاک کا دور کرنا در پڑھنا پڑھانا) مسی بیں انقبکات بٹیفنا بالمخصوص آخری دؤں بیں میر بنی اکرم صلی انٹر علیہ وسے کا طریقہ مسارکر تھا۔ کر رمضان المبادک کا آخری عشرہ شروع ہوجا اتو آپ بستر لیپیط حیضے اور کم بستہ ہوجا نے خود بھی دعیا دت ہیں محنت کرنے اور تھروالوں کو بھی ترغیب دیتے ۔ (۱)

بعنی آب مسل عبادت کرے بوئی اس عشوی بیلته القدر بوتی ہے اور غالب گان بہ ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے بھی زبادہ امکان اکبیوب تینسوب بیجیسوب اور شائیسوب رات کا ہے اس اعتکا ف بین تسلسل فائم رکھنا زبادہ میں بیجیسوب اور شائیسوب رات کا ہے اس اعتکا ف بین تسلسل فائم رکھنا زبادہ میں بیجے اگر مسلسل اعتکاف کی نزر مانی با اسس کی نیت کی تو بد ضورت می رسے سے کار مسلسل اعتکاف ٹوط جائے گا۔ جیسے کسی کی عیادت مرکوامی و بینے ، نماز جنازہ بی کشرکت باکسی کی زبارت یا تازہ ومنو کے لیے نکلے رحب کم پہلے سے مادہ فت میں دون میں دیا ہے۔

اگر قضائے عاجت کے بیے نکا نواع کان نہیں اوسٹے گااس کو جا ہیے کہ گومی وصوکرے اورکسی دو سرے کام یں مشغول نہ ہو ۔ مشغول نہ ہو ۔ حدیث ننرلین میں ہے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم صعت قضائے عاجتِ انسانی کے لیے تشریف نے جانے اور گزرتے گزرتے میں رہیسی فرماتے رہ )

جماع کرنے سے افکاف کانسلسل ہوئے جاتا ہے بوسر لینے سے نہیں ٹوٹھا مسجد بی نوٹ بولگا نے اور عقد نکاح نیز کھانے، سونے اوکس برتن میں ہاتھ دھونے سے احتکاف نہیں ٹوٹھا کیوں کر۔ اعتکاف سے نسلسل کی صورت میں ان کا موں کی حاجت ہوئی ہے بدن سے کسی صفے کو باہر نکا لئے سے بھی نہیں ٹوٹھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سرمبارک جو نٹر لیٹ کی طرف جھ کا دیتے اور حفرت عائش رضی اللہ عنہا آپ سے سرانوں میں نگھی کرتی تھیں وہ جو میں ہوتی تھیں۔ (۲)

(۱) احنات کے نزدیک اگر عالم اور دوره پلانے دالی ای طرح سافر وغیرہ کو قضا کا وقت ملا تو وہ قضا کریں گئے اور اگر ذفت ندما بعنی اسی عذری فوت ہوگئے توان روزوں کا وزیر دیا جائے اور زویر کی تفار دیم ہے جو مدقد نظر کی ہے بعنی ایک روزے سے بدسے دوکار گذرم یااس کی فیمت دنیا ہوگی ۱۲ ہزاروی

(١) صحيح مسلم عبدا ول ص ٢٧ مركت ب الدعم كاف (٢) سنن إلى وارد ولداول ص مهم مركت ب الصيام (م) الصيح مسلم عبدا ول ص ١٢) كتاب الحين

PANALIHAMILAWAK OUR

روسرى فصل:

## روزے کے اسرارا ورباطنی شرائط

جان در روز سے محقین درجات میں (۱) عام لوگوں کا روزہ (۲) خاص لوگوں کا روزہ (۳) خاص الخاص لوگوں .

قَلِ اللَّهُ أَنْ مُ ذَرُهُ مُ فِي خَوْضِهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالَّالَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ئِلْعَبُونَ - را) غاص لوگوں کا روزہ ، اولیا وکوام کا روزہ ہے اور یہ اپنے اعضاء کو گئا ہوں سے بی یا ہے یہ روزہ جھ بالدں ر

سے کمل ہوا ہے ۔ ار ان چیزوں کو دیکھنے سے نظر کوروکن جو بری اور کروہ ہیں . نیزوہ چیزین جودل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ دکسیلم .

نظر زمری مجها موا ایک شیطانی نیرد اللهاس بد منت مجهدین صفف نے اسے رغیر محرم کودیکھنا)

وَيَرْبُوا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْكِلِينَ اللَّهِ الْكِلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

چھوڑدیا اے الڈ تعالی ایسا ایان عطافرمآبا ہے حس ک شیری وہ اپنے دل میں بابا ہے۔ اَنَا مُ اللهُ عُزْوَجَلِّ إِيْمَانًا يَعَبِدُ حَلَا وَتَهُ فِي قَلْبِهِ - ١١)

حفرت جابر، حفرت انس رصی الله عنها ) سے اوروہ رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہی آگ نے

ارك وفرما

بانے چیزی روزہ وار کے روزے کو آور دینی ہی جوٹ بولنا، عیب کرنا جنلی کھانا ، جھوٹی قسم کھانا اور شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا۔

ا ربان کوبیموده گفتگر، جمور منیبت ، جنی فیض کلای، ظلم و زیادتی، جمکراے دکی دے اور خاموشی افتیار کرنے سفیان پوری سفیان پوری سے مفوظ رکھنا اور اسے اسٹر تعالیٰ کے ذکر اور تلاوت قرآن جمہری مشغول رکھنا ۔ بیزیان کا روزہ ہے حفرت سفیان پوری رحمہ اور منیب روزے نواز منیب روزے کونوٹر دبتی ہے بہ بات ان سے صفرت بشرین عارث نے تعالی سے بحفرت این محضرت منا میں منا کرنے ہی انہوں سنے فر مایا کہ دویا ہی روزے کو توڑ دبتی ہی (۱) عنیت اور (۱۲) جنی ۔ محضرت مجا مرسے روابت کرنے ہی انہوں سنے فر مایا کہ دویا ہی روزے کو توڑ دبتی ہی (۱) عنیت اور (۱۲) جنی ۔

نبى اكرم صلى الله عليه والمستق فرماياه

بے تنک روزہ ڈھال ہے ہیں جب تم بی سے کوئی روزہ دار روزہ وار بوتونہ وہ بے جائی کی سے کوئی روزہ دار بوتونہ وہ بیالت کی ۔ بوتونہ وہ بیالت کی ۔ اور اگر کوئی شخص اس سے لؤے یا گائی گاوچ کرے نو کہ دے کریں روزے دار ہوں یں روزے دار ہوں۔

إِنَّمَا الطَّوْمُ حُبَّنَةٌ فَا ذَا لَهَا أَلَا الْحَدْكُ مُر صَائِمًا فَكَ يَرُنُكُ وَلَا يَجُهَلُ وَالْاِمُودَء مَا يُمَّا فَكَ يَرُنُكُ وَلَا يَجُهَلُ وَالْوَامُودَء قَاتَكُ دُاوُشًا نُمَة فَلَيْقُلُ إِنِّي صَالِحَة إِنِّيْ صَالِحَةً - رسى

ا کے عدیث شرفت میں ہے کہ رسول اکرم صلی استرعلیہ وسلم کے زمات میں دوعورتوں نے روزہ لاکھا توان کے استرین انہیں عبوک اور بیاکس نے کتا کا کر قریب تھا وہ اپنے روزے کوشائع کودی انہوں نے کسی کورول اگر م صلی استرعلیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کرروزہ تورف نے کی اجازت طلب کی آپ نے ان کی طرف ایک بیالہ جیجا اور فرایا کہ ان سے کہوج کچھ کھایا تھا اکس میں شے کردین توان میں سے ایک نے تلزہ خون اور تازہ کوشت کی شے کی اور دوک ری

(۱) المستدرک دلی کم جلدم ص به اس کتاب الرقاق (۲) کنزا لعال جلد برص ۹۹ می حدیث ۲۳۸۱۳ (۳) صبح بخاری جلدا ول ص ۵ ۵ ۲ کتاب الصوم نے بھی اس جبی تے کی حتی کہ دونوں نے پیالہ بھر دیا اوگوں کو اس پر تعجب ہوا تونی اکرم صلی اسل علیہ وسلم نے فرایا ان دونوں نے اکس حبر سے روزہ رکھ جسے انٹر تعالی نے علیال کیا اور جبے انٹر تعالی نے حوام کیا اس سے روزہ تورہ دیا۔ ان دونوں نے ایک دوسری کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کی نویہ لوگوں کا گوشت ہے جو انہوں نے رغیب کی صورت

سا۔ برکردہ بات کوسننے سے کافن کوروکن ، کیونکہ ہجربات کہنا حرام ہے اس کی طرف کان سکاناہی حرام ہے اسی بلے اللہ تعالی نے عورسے سننے والے اور حرام مال کھانے والے کوبرابر قرار دیا۔ اللہ تعالی نے ایک وفرایا، سنتھا عُون یکن پ آ سے اللہ قد دی سننے والے اور نوب حرام کھا نے والے ا

اورارت د خلاوندی سے:

ان مصعلاء اورورواش ان كوكنه كى بات اور مرام کھانے سے کوں نس روکتے۔

كولا وينهاه مالتربا بنولة والوكمارعن قَىٰ لِهِ عُرَالُهِ ثُمَرَوا كُلُهِهُ السَّحْتَ رسا) توعنیت سن كرفا موشى افتيار كرنا مرام سے الله تعالى نے ارك وفر مايا -

بے ثک تم اس دقت ان کی مثل ہوگے۔

رَّ نَكُفُ إِذًا مِّتُنْكُهُ فُ - (١٨)

منيت كرت والااوراس د فقدًا) سننے والا دولوں

اسى بيعيني اكرم صلى الشطيروب لم تعفولاً : المعثنات والمُستنمع شريكان في الوثعر-

كن بول س الشرك بن -

و م - باقی اعضاء لینی ما تھا در با دُن وغیرہ کوھی کی ہوں سے نیز کردہ امورسے بجایا در افطار سے وقت پیٹ کو شبے والی ان اوسے بچانہ اگروہ صلال چزہ سے روزہ او کھے اور حرام سے افطار کرے توروزے کا کیا مطلب ہوگا ؟ ایسے روز سے دارکی مثال اس شخص عبیں ہے جو محل بنا کا ہے اور شہر کو گرا دیا ہے کیونے ملال کھانا زبادہ ہونے کی وج

٥- الاسرادالم فعرص مهم معيث مهم-

<sup>(</sup>۱) مندام احمد من صبل علده ص ۱۲۱ مروبات عبد

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سوري ما يُو آيت ٢٢

<sup>(</sup>٣) قرآن مجير سويع مائده أكيت ١١٣ –

رم) قرآن مجيد سوط نساد آيت ١٠٠٠

سے نفقهان دیا ہے اپنی کسی نوع کی وصب سے نہیں اور وزے کا مقصد کھاتے کو کم کرنا ہے اور زیادہ دوائی کواکس کے نفصان کے باعث چیور گرزم رکھانے والا بیو قوت ہو لہے اور حرام بھی ایک زمیر ہے ہودین کو بلاک کرنا ہے اور والل چیز دوا ہے جو تھوٹری ہو نونا فع ہے اور زیادہ ہو نونفصان دہتی ہے ۔ اور روزے کامقصد اکس معلال غذا کو کم کرنا ہے۔ یہ اکرم صلی المتر علیہ وکسلم نے فر ماہا۔

کتے ہی روزہ دار می بن کو اپنے روزسے سے بھوک اور ساس کے سواکھ حاصل نہیں ہوا۔ كُعُمِنْ صَالِمِ لِلْتُسْ لُهُ مِنْ صَوْمِ ﴾ إِذَّ الْحُوْعُ وَالْعَلْمُسْ - لا)

کہاگیا ہے کہ اس سے مرادوہ شخص ہے جو مرام کی طرف نظر کرتا ہے اور بعض نے کہاکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو مبلال کھانے سے روزہ توڑ دیتا ہے کیونکہ غیبت مراد ہے جو مبلال کھانے سے روزہ توڑ دیتا ہے کیونکہ غیبت حرام ہے اور بہ قول جی ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے اعضاء کوگن ہوں سے محفوظ نہیں رکھتا۔

۵- افطار سے وقت على كھانا بھى زيادہ نہ كھائے اس طرح كرب ہے جوئے اللاتعالى كے بأن اس بيٹ سے ثمرارین كو كُي نہيں جوعلى ل رن ق سے جروائے روزے سے الله تعالى سے شمن برغلبہ بيانے اور شہوت كو توڑنے كا فائدہ

منکشف ہواور اللہ تعالی اسس ارشا دگرای کا یمی مطلب ہے فروایا : رِیَّنَا اَ نُسَرِّ لِیَنَا کُو فِیٹ کیکٹِ الْقَدَدُی ۔ بے شک ہم نے اس زَوَانِ ماکِ) کو لیلۃ الفدرین (۱) (تارا -

اور ہوا کر بی اپنے دل اور اپنے بینے کے درمیان کانے کی دکاوٹ ڈال دسے وہ اس سے پردسے ہی رہا ہے اور حب نے اپنے معدے کوفالی رکھا توحوت ہربات عبی پردہ اٹھنے کے لیے کافی نہیں ہجب تک وہ اپنی توحید غیر خلاسے مٹمانہ دسے ہی سالامعا مدسے اوراکس تمام معاملے کی بنیا دکم کھانا ہے اکس کا مزمد بیان ان مثنا والمنگر کھانے کے بیان میں آئے گا۔

۱۰ افظار کے بعد اس کا دل خوف اور اسید کے درمیان معلی اور متر دورہ کیوں کہ اسے معلوم ہیں کہ اس کاروزہ قبول موا اور وہ مقربین میں سے ہے یا رو کرویا گیا اور وہ ان لوگوں ہیں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ فاراض ہے اسے مبرطیادت سے فراع اللہ تعالیٰ فاراض ہے اسے مبرطیادت سے فرایا اللہ تعالیٰ فارائی ہے آپ ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور وہ لوگ مہنس رہے تھے انہوں نے فرایا اللہ تعالیٰ السنے رمضان الماہ کے جینے کو لوگوں کے بیے مقابلے کا میدان بنایا ہے وہ اس کی عبادت ہیں ایک دوسر سے سے اسکے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسر سے سے اسکے بڑھئی کو شیعے رہنے کرتے ہیں ایک دوسر سے اسے کہ بڑھئی کورٹ کو سے بیے والے کا میاب اور تیجے رہنے مفتی بر بہت زیادہ تعجاب اور تیجے وہ ہے گئی کرتے والے کا میاب اور تیجے رہنے والے اپنی نیکی میں اور برائی کرنے والے اپنی نیکی میں اور برائی کرنے والے اپنی نیکی میں اور برائی کرنے والے بینی مقبول کو نیق اسے کھیل سے روک دھے اور مردود کا افسوں اس بہنیں کا دروازہ بند کرنے چھرت اختی برائی میں شغول ہولینی مقبول کو نیق اسے کھیل سے روک دھے اور مردود کا افسوں اس بہنیں کا دروازہ بند کرنے خواب نے قربان سے کہا گئی کہ آپ بہت بوڑھے ہیں اور دورہ آپ کو کم ذور کردے گا انہوں نے فربایا میں اسے ایک طوبل سفر کیا سامان بنا آموں اور اللہ توالی کی اطاعت برصبر کرنا اس کے عذاب برصبر کرنے سے زیادہ آپ فی ہے توروز سے میں بالحق امور یہ ہیں۔

سوال:

جوشفس بیٹے اورکشرمگاہ کی شہوت سے رسمتے پر اکتفا کرے اوران امورکو نفر اندازکردے تو فقہام فرائے ہی اکسن کا روزہ میسے ہے اکسن کا کہا مطلب ہے ۔

جواب،-

جان لوکہ ظاہری قفا ارکام ظاہری سے وطکو نہا ہت کمزور دلاک سے نابت کرتے ہی بینی وہ دلائل ہماری ذکر کردہ
المئی شرالط کے مقابلے میں کمزور میں خصوصاً غیبت اورا کسی جسی دوسری باتیں ۔۔ فقہائے بزطاہران کیلیفات
کا ذکر کرنے ہیں جوعام غافل اور دنیا کی طرت توجہ ہونے والے لوگوں کے بینے کسان ہوں بکن علائے اخرت دوزے
کی صحت سے قبولیت مراویلیے ہیں اور تبولیت سے مراد مقصو وتک ہنچا ہے اور وہ اکس بات کو سمجھتے ہی کر دارے
کا مقصد اللہ نقائل سے اطان سے متصف ہونا ہے اور وہ بے نیازی ہے اور میں ور میکن ہوشہوات کو بھی کر واٹنوں
کی اقتداء کرے کمیوں کہ وہ شہوات سے باک ہیں اور انسان کی ارتبہ کا رقب بین کہ ہے کہوں کہ وہ تو باقت کی طفل کے
قریبے شہوات کوخم کر کی ہے اور فرٹ توں سے زئیہ سے زمام انسانوں کا رتبہ کم ہے کہوں کہ اس بر شہوات کا ظلم
میں اور فرشتے اور اسے بار سے اور جب شہوات کا قلع قبع ہونا ہے تو وہ اعلی علیہ میں جلاجا اور طاکہ کی دنیا ہے موالہ اور وہ اس کی مقابہت رکھا ہے اور وہ اس بر اسے اور طاکہ کی دنیا ہے موالہ بین وہ بر اسے اور وہ اس کی مقابہت رکھا ہے وہ اور وہ اس کا قرب ہونا ہے اور وہ اس کا قرب ہونا ہے اور وہ اس کا قرب ہونا ہے اور وہ اس کی مقابہت رکھا ہے اور وہ اس کا قرب ہونا ہے اور وہ اس کا قرب ہونا ہے اور وہ اس کا قرب ہونا ہے اور وہ اس کی مقابہت اختیار کرنے والا بھی قرب ہونا ہے اور وہ اس کا قرب ہونا ہے اور وہ بین بلک صفات کا قرب ہونا ہے کہونے قرب کی مقابہت اختیار کرنے والا بھی قرب ہونا ہے اور وہ اس کا قرب ہونا ہونا ہے اور وہ اس کا قرب ہونا ہے اور وہ اس کا قرب ہونا ہے اور وہ اس کا قرب ہونا ہے اور وہ اس کی مقابہت رہا کہ کا قرب ہونا ہے اور وہ اس کی مقابہ ہونا ہونا کی مقابہ ہونا ہے اور وہ کو اس کا قرب ہونا ہونا کی مقابہ کا قرب ہونا ہونا کا مقابہ کی دور وہ اس کی مقابہ کی مقابہ کی مقابہ کی مقابہ کی مقابہ کو وہ اس کی مقابہ کی مقابہ

جب عقلمندوں سے اور اہل ول سے نزدیک روزے کا مقصد اور راز بہ ہے توایک کھانے کو مؤخر کر کے دونوں کوشام کے وقول اللہ کوشام کے وقال اللہ کوشام کے وقت اکٹھا کرنے کا کہ اس کا کوئی فاکرہ ہے تیزون تھر شہوات ہیں غرق رہنے کا کیا فائرہ ہے اگر اس کا کوئی فاکرہ ہے تونی اکرم صلی اللہ

علیدوسے سے اس ارت دگرای کا کی مطلب ہوگا آپ نے فرایا۔

كَفُمْنُ صَالِيمِكِ بُسَ كَمُنْ صَوْمَ إِنَّة مَنْ صَوْمَ إِنَّة بِي روزه وارمِن جن كوابِ بروز عصع عوك المنتق من صالح المنتق من المنتق المنتقل المنتقل

اسی بیے صرف الد در دادر رض الله عند نے فرایا کہ دانا آدی کا سونا اور افظار کرنا کب اچھا سہد وہ کیے ہوقوت آدی کے روزے ادر بداری کو مران جاتے البتہ بقین اور تقوی والوں کا ایک ذرہ دھوسے میں بتا وگوں کی بہاڑوں کے برابرعبا دت سے افضل اور رائج ہے اسی لیے بعض علی ہوا منے فرایا کہ کتنے می روز سے دار ، روزے کے بنیر اور کتنے می سے بوا بنے اعضاء کو گئا موں اور کتنے می سے بوا بنے اعضاء کو گئا موں سے بوا بنے اعضاء کو گئا موں سے بیات ہے اور روزہ نر کھنے کے با دھود رہ دونہ وقتی من سے جو بھو کا اور بیاسا رہتا ، بنے اسے بیات میں ہے اور روزہ نر کھنے کے با دھود بے روزہ وقتی سے جو بھو کا اور بیاسا رہتا ، بنے اعضاء کو کھل میں دیا ہے۔

روزے کے مفہوم اوراکس کی حکمت کو سجھنے سے بہات معلوم ہوئی کہ جی تھی کھائے اور جہائے سے ٹرشے اور گئا ہوں میں بلوث ہونے ہے باعث روزہ توڑ دسے وہ اکش خص کی طرح ہے جو وصوب اپنے کسی عفور بنین بار مسے کرے کس نے ظاہر میں تعداد کو لوراک لیکن مفصور بنی اعضا ،کو دھونا جو کھانے کے در بیے روزہ دار نہیں لیکن نا پہندیدہ افعال سے اعضا ،کو روکنے کی وصر سے روزہ دار ہے وہ اس آدمی کی طرح سے جو اپنے اعضا ،کو ایک بار دھونا ہے تو اس کی نمازان شا والد ذبول ہوگی کیوئے اکس نے اصل کو کیا کی اگر چیزا کہ کہ جھوڑ دیا اور جو اکری کو جمع کرے وہ اس آدمی جسا ہے جو ہر عفور دیا اور بی کمال ہے بنی اکرم میں الذری جسا ہے جو ہر عفور دیا اور بی کمال ہے بنی اکرم صل الذری بی دونوں کو جمع کیا اور بی کمال ہے بنی اکرم صل الذری بیر سے نے اصل اور زائد دونوں کو جمع کیا اور بی کمال ہے بنی اکرم صل الذری بیر سے نے امل الذری بیر سے فرایا ۔ ۔ د

ہے شک روزہ امانت ہے ترتم میں سے ایک کوظیے کروہ اپنی امانت کی مفاظت کرسے۔

آمانتَ الله (۱) کروواینی امانت کی نیم آیت کا ویت فرائی ۔ نبی اگرم صلی انٹرعلیہ کو سام نے قرآن پاک کی بیر آیت کا ویت فرائی ۔ میر سام کرم میرون سام میرین پیرستان کا سام کا بیر آیت کا ویت فرائی ۔

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عکم دیبا ہے کہ امانیں ال کے مالکوں کی طرف نوٹا دو۔

إِنَّ اللهُ يَامُولِمُ مَانُ تَكُدُّوا الْدَمَا فَاسِبِ إِلَىٰ آهُلِهَا - (١)

إِنَّ الصَّوْمَ آمَانَةٌ فَلَيْحُفَظُ ٱحَدُكُ مِرْ

تلادت کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے کان اور آئٹھ پررکھ کر فرابا سماعت وبصا رہ جی امانت ہے۔ اور اگریہ روز سے کی امانتوں ہی سے نہ ہوتی تونی اکرم صلی انڈھلے دوسلم یہ بات نہ فرماننے کہ اسے کہنا چا ہیے کہ ہی روزے سے ہوں ۱۳) دوسری عدمتِ میں گزر و کہاہے ) بعنی مرسے پاکس میری زبان امانت سبے تاکہ ہی اکس کی حفاظت کروں توئی کس طرح تھے جواب د بینے کے لیے اسے کھلا چیوٹ دول ۔

اب، بات فاہر موکئی کر ہر عبادت کا ظاہر تھی ہے اور باطن تھی ، بھیلکا بھی ہے اور مغز بھی اور اس کے بھیلکوں کے کٹی مورجات ہیں اور مہر درجے کے کئی طبقے ہیں اب تھے اختیارہے کر تومغز کو چیوٹر کر جھیکے پر تناعت کرے یا عقل مند لوگوں کی جاعت میں شامل ہو۔

W

رم) خرآن جيد، سورة نساء آيت ٨٥

(١٣) مع بخارى جلدادل ص ٥ ٥ م كناب العوم

تىسىرى فصل .

## تفل روزون اوران کی ترتیب

جان لوکر اچھے دنوں بیں روزوں کامستحب ہونا موکد ہے اور فضیات والے دنوں میں سے بعض سال میں ایک ایک باریائے جانے ہی بعن ہر مہینے میں اور بعن ہر ہفتے میں یا سے جانے ہیں۔

سال بس مصنان المبارك كے بعدع فرانوب ذوالجي كادن ، وسوي محرم كادن ذوالجه مے بہلے دمس دن دعيد كے ون روزے ركفا جائز بنيں محم الوام كے بيكے وكس دن اورعزت والے جينے رذى قورہ ، ذى الحج، محم اور رجب) روزے کے بیے عمدہ وان ہیں اور مرفضیت والے اوفات ہیں اورنی اکرم صلی اللرعلیہ وسلم شعبان المعظم میں زیادہ روزے رکھنے تھے جی کر گان ہوا۔ ماہ رمضان ہے را)

اورمدت تشرلف سي-

أَنْضَلُ السِّبَامِ بَعْدُ شَهْرَرَمَضَانَ مَنْهُرُاللَّهِ الْمُحَكِّرُمُ لِهِ اللهِ

ماہ درمضان کے بھافضل روزے اللاتعالیٰ کے مینے عي كروزين.

كيوں كرائس جينے سے سال كى ابتدام ہوتى ہے لہذاكس كونيكي ميں كزارنا زياد ، بستديد ، سے اور دائلى بركت كى

كى اميدے نى اكرم صلى السطليروسلم نے فرالا: مَتُومُ كَرُمِ مِنُ شَهُرِ حِلامِ ٱ فَعَنَالُ مِنَ نَادَ نِينَ

مِنْ غَيْرُةٍ وَصُوْمُ تَوْمِمِنْ رَمَضَانَ افْصَلُ

مِنْ ثُكُونِيْنَ مِنْ شَهْرِ حَرَامِدِ (١٣)

اورصوب شرفت بن سے:

مَنْ صَامَ تُلَوثُنَّةً أَيَّامِ مِنْ شَهْرِ حَلَا الخميستن والمجفعة والشبث كتب الله كذبكل يُومِعِيَّادَةُ تِشْعِمَا نُرْعَامِ ١٨)

محرم کے بہننے کا ایک روزہ دوسرے مسؤں کے تیں روزوں سے افغل ہے اور دمفان المبارک کا ایک روزہ فرم کے تیں روزوں سے افضل ہے۔

بواً دمی موم الحرام کے مہینے میں بین دنوں حجوات ، جمعہ اور ہفتہ کاروزہ رکھنا ہے انڈتنا لی اسس کے لیے ہر دن کے بدیے نوسال کی عبادت مکھنا ہے۔

داا مجيح بخارى جلداول ص ١٧ ٢ كماب الصوم

(٢) مجيح سلم حلداول ص ٢٦٨ كتاب الصيام

رسى العلل المتناسير جلد يرص مه حديث اا ٩ الم مجع الزوائد ملاس مي ١٩٠٠ أناب الصيام

اورهدیث نثرلیب میں ہے کر حبب شعبان کا نصف ہوجائے تو اب رمضان المبارک کک کوئی روزہ نہیں و ۱) ای لیے مستحب سے کر دمصان المبارک سے چندون پہلے دوزہ رکھنا ٹرک کر دسے ڈنا کر مضان المبارک کے لیے تیار ہوسکے ) اوراگزشعبان المعظم کو دروزے کے ذریعے ) رمضان المبارک سے مدیے تو بھی جائز ہے تن اکرم صلی انڈ عبيروسلم نے ايك مرتب ملايا (٢) اوركئ مرتب دونوں كوالگ الل كيا (٢) (سنى شعبان كے آخرس دوزه ركف عواددا) اوردمضان المبارك سف دونين بيها كے روزسے مذر کھے البتہ اكس كے وظيفہ رمعول كے موافق موجائے توركوسك ہے اور معین صحابہ کرام رضی انٹر منہے نے بورے رحب کے روزے رکھ کراسے رمفان کے مشابہ بنا نے کو مکروہ فراددا۔ فنيات والے مينے ذوالح, محرم الحام، رجب المرحب اورشعبان المعظم بي حب كرحرمت والے مينے ذوا لقعد، ذوالحجم محرم الحرام اورجب المرجب بين ان بن سے ايك ررجب المرجب) الك سے اور تين رووالقعده وغيره) مسلسل من ان مهنوں بی سے افضل ذوالحجرہے كبوتكر اكس من ج سے اوروہ دن مين كوايام معلوات اورايام معدودا كاكي ب ذى قعد، ع كے مسؤل سے بيك وحت والے مبيوں من شال بني حب كم مرم اور رحب كے مینے ج کے مہدوں بی سے نہیں بی حدث الشراعت میں ہے۔ الله تعالى كے نزد بك ذوالجر كے دس دنول سے طرح كركوئى دن نسب جن ميں اعمال فضل اور زيادہ مجوب موں اكس ايك ون كاروزه ايك سال سكے روزول سكے را برہے اور ايك رات كا تيام بيلة القدر سے قيام كى طرح ہے عرض کیا گباکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاد بھی نہیں واپ نے فرمایا اللہ نعالی سے راستے میں جاد بھی نہیں مگروہ شخص اوا سے گوڑے کو زخی کرے اورائس کا خون بہائے رہا، رمطیب یہ سے کہ خوب وادمنتیاعت دے ا

بودن مہینے یں بحرارے اُنے ہیں بین بر مہینے ہیں اُنے ہی وہ مہینے کا اول درمیان اوراً خرہے درمیان ہیں ایام بین تبرہ چودہ اور بندرہ کاریخ ہے۔ اور مرسفتے ہیں اُنے والے دن سوموار ، معرات اور مجعرے دن ہیں برفضیت والے دن ہیں اوران ہیں روزہ رکھنا مستخب سے تیززیا وہ خرات کی جائے تاکدان اوقات کی برکت سے تواہیں مئی گنا اصافہ ہو۔

جان كر عرب روز در كف كاتعلق ب تووه كي منا فرك ساقدان سب دنون كوشا مل ب ليكالين

www.makiabah.org

۱۱) جامع نرندی جلداول ص ۱۳۰ ابواب الصوم ۲۱) السنن الکیری للبیغی جلدم ص ۲۰۹ کناب الصبام ۲۳) سنن ابی واقده لمداول ص ۱۳۸ کناب الصیام ۲۳) جامع التریذی جلداول ص ۱۳۴ ابواب الصوم -

سے اس سلسلے بین کئی خام بین ان بی سے بعض نے اکس کو کروہ خیال کیا ہے کیوں کہ احا دیت میں ان کی کرا بیت مروی ہے را) لیکن میں بی سے کہ دود وجہ سے کروہ ہے ایک بیکر بیدین اور ایام تشریق میں بھی روزہ نہ چور وے اور بید دم کرا روزہ ہے دوکسرا ہے کہ افطار کے سلسلے بیں سنت کو ترک کر سکے روزہ کولازم کرنے حا ان کہ اللہ تفالی رضت کو بی دم برا دوزہ ہے دوکسرا ہے کہ افعار کے سلسلے بیں سنت کو ترک کر سکے روزہ کولازم کرنے ہے کوئی بات نہ مواور ہمینیہ روزہ بین کرتا ہے جب ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ مواور ہمینیہ روزہ رکھنے بی نفس کی اصلاح سمجھے توا بیا کر سے صحاب کرام رونی اللہ عندی ایک جاعت نے ایسا کیا ہے اور صفرت ابور موسی الشری رونے درایا ہے ایسا کیا ہے اور صفرت ابور موسی الشری ایک جاعت نے ایسا کیا ہے اور صفرت ابور موسی الشری رونے درایا ہے ایسا کیا ہے اور صفرت ابور موسی الشری رونے درایا ہے در سال میں اللہ علیہ و سال الشری رونے درایا ہ

وَعَقَدَ لَيْتُعِينَ - (٢) اوراك في المراك المراك المراك المراك المراك المراك المال المراك المال المراك المال المراك الم

اس سے کم ایک اور درصہ ہے اور وہ نصف دھر کا روزہ ہے تینی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے پرنفس پر زیادہ سخت اور اسے مغلوب کرنے ہیں زیا وہ قوت کا باعث ہے۔ اوراکس کی فضیلت ہیں بہت سی احادیث اس کی میں کروں کہ اس طرح بندہ ایک دل روزے ہیں اور دوکسرا دن شکر میں گزار تا ہے۔

نى اكرم صلى الشرطية وسلم منه فرمايا ، عُرِضَتُ عَلَى مَنَا يَبِيثُ خِرْائُن اللهِ نِيا وكُنُونُ الدَّرْضِ فَرَحَدُنُهُ الْعَلَاتُ اللهِ عَرْضَا والشَّعِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَ

جھے پر دنیا کے خوانوں اورزین کے خواتوں کی چابیاں بیش کی گئیں اور ہیں نے والیں کردیں ہیں نے کہا ہیں ایک دن بھو کا رموں گا اور دوسرے دن سبر ہوکر کھا دُن کا دروزہ رکھنا مراد ہے ورزحضور علیہ السلام تھی سبر ہو کر تیں کھا تے تھے) جب شکم سبر ہوگا تو تیرات کرا داکروں گا اور جب بھوکا ہوں تو تیرے صور کراڈ گڑا دُن گا۔

11

بيزين روزم ميرس بعائى حفرت داؤد عليدالسام

دا) جیحے بخاری جلداول ص ۱۳۲ ابواب الصوم (۱) سندامام احدین منبل جلدیم ص ۱ ایم مروبات ابی موشی (۱۷) مسندامام احدین منبل حلد ۵ ص ۲ مروبات ابی امامه کے روزے میں وہ ایک ون روزہ رکھنے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ كِمُوْمَ يَوْمًا وَيُفْطِرُ كِيرُمًّا-١١) \*\*

کس کی ناکیدائس صرب سے بھی ہوتی ہے کہ حب حضرت عبداللہ من عمر رصی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہیں اس سے دایک دن سے درایک دن انظار سے زیارہ کی طافت رکھنا موں نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ایک دن روزہ رکھوا درایک دن تھوڑ دوا نبول سنے عرض کیا کہیں سے افضل کا دارہ کرتا ہوں ند آپ نے فرایا اسسے افضل محمد نہیں ۔ را)

ا ورم وی سے کہ نبی اکرم صلی المدعابہ وکسے سنے کھی عرصان المبارک کے علا دہ کسی حیینے کے ہمل روز سے نسین کھے (۱۲) الدكوني شخص نصعت زمانے كے دوزے ركھتے بير فا در نہ موتو تها تي حصے بيں كوئي مخرج نبيں بيني ايك دن روز وركھے اوردودن چورد دے اورجب مین کے کثروع میں بن ، درمیان سے بن اورا غرب بن روزے رکھے تو یہ بھی تهائی ہے اور بنسیات والے او فات بین واقع ہوں سے اورموادار، جموات اورجع کا روزہ دیکھے توبیعی تنہائی کے وب ہے اورفضیات کے افغات ظاہر موسمے تو کمال بر ہے کرانسان روزے کامعیٰ سمجھے اور برکراکس کامفعودول كوباك كرنا اوراني تمام فكركوالله تعالى كى طرف مبذول كراسي باطن كى باربكيون كوسيحين والتنحف ابن حالات كود كلفا ہے کھی اس کے حال کا نفان اس اے کہ عمیشہ روزہ رکھے بھی ہمیشہ روزے کے بغیرر سنے کا تفاضا کرا ہے اور مجھی روزے اورافطار کومانے کا تفانیا ہوتا ہے ہیں حب وہ معنی کوسبھ جائے اوردل کی نگرانی سے ذریعے طرانق ا خرت پر طلنے میں اس کی عد تا بت موجا کے نودل کی درستائی مخفی اس رہے گی ۔ اور برسیشر کی ترتیب کونہیں جا ہماای بعدوایات بن آئے کرنی اکرم صلی اشراب در سم روزے رکھنے چلے جانے حتی کہ کہا جا اب بنی جورس سے اور روزه رکھنا چھوڑ دیتے حتی کر کاجاتا اب روزہ نہیں رکھیں سے اور آپ ارام فراہوتے بہاں کر کم جاتا اب نماز ر نقل نما ن سے بیے قیام نہیں فرمائیں سے اور ربعض افغات ،آپ قیام فرات ختی کہ کہا جاتا اب آرام نہیں فرمائیں سے ا اوربراكس حاب سے بونا تھا جوكي كے بيے ادفات حقوق كے قيام كے سلي بن فرنبوت سے كشف بوا. على دكرام داولبا وكرام نے) جارون مسلسل روزہ نہ رکھنے كو كروہ فرار دیا ہے انہوں تے بید کے دن اور ایام تشراتی

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى علادل ص ٢٧٦ ن الصوم

<sup>(</sup>٢) جيمع بخارى علدادل ص ٢٩٦ كن ب العسوم

<sup>(</sup>٣) صيح بخارى طداول ص ٢٦٢ كناب الصوم

رس) صحح بخارى علدادل من المارع كأب الصوم المارية الما

سے اندازہ نگابا دیسی عبدالاصلی اوراکس سے بعدین دن کل جار دن مسل روزہ نہیں رکھا جا آ اہذا ہولوگ آخرت کے راستے برجینے والمسے بن انہیں ہی جا رون سے زیادہ روز سے سے بغیر نہیں دہنا جا ہیئے یہ نفتی حکم بنیں بھراہل تعومت راستے برجینے والمسے بیادہ انہیں ہی جا بارون سے زیادہ روز سے سے بغیر نہیں دہنا جا ہیئے یہ نفتی حکم بنیں بھراہل تعومت مےزدیک ہے ١٢ بزاروی

انہوں نے ذکری کراکس طرح رہنے سے دل سخت موجا آ اسے اور بری عادات بمدا ہونی ہی اور شہوتوں سے وروازے کھلتے ہیں، یقیناً اکثر اوگوں کے تق میں اکس طرح سے خصوصاً دو لوگ جورات اوردن میں دومرتبر کھانے ہیں ہم نے تفلی روزسے کی ترتیب کے سلط ہو کچھ ذکر کرنے کا الادہ کی تھاوہ یہ مذکورہ سے، والمداعلم بالصواب -

روزسے کے اسرار کابیان ختم موا-ا مترتعالی اپنی تمام حمد کے ساتھ مستنی حمدہے ہم اکس میں سے کچھ عاسنة من بانہیں جانتے اور اکس کے تمام ا نعامات برجن کا ہمیں علم ہے اور جن کا علم نہیں اکس کا سکر ہے۔

استنفا كاكى رحمت بهاري سردار حفرت محدمصطفى صلى التعليم وسلم ادراب مي آل واصحاب برسونبرسلام و كرم بوا درم مفاربتر سے برجو آسمان والوں میں سے سے بازین والوں سے رحمت نازل ہو۔

اس کے بعدان شاواللہ فی کے اسار کا بیان ہوگا اور اللہ تعالی ہی مد گار ہے اس کے سواکون رب بنیں اور مجھے اسی اللہ تعالیٰ کی مروسے توقبی عاصل ہوتی اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کا رساز ہے۔

#### اسرارج كابان

مبعالله الرحلن الدحيمة

تمام تعریفیں اللہ نعالی کے بیے ہی جن نے کار توجید کو اپنے بندوں کے لیے بناہ گا ہ اور قلع بنایا اور اپنے قدیم كرركعية الله) كونوكوں كے لوطنے اورامن كى عكر بنايا۔ اوراس كركوعزت بخشے ہوئے، اسےفاص كرتے ہوسے اور احمان فراتع وسے اس کی اپنی طرف نسبت کرے اعزاز نجشا اس کی زبادت اور طوات کو بندے اور عذاب کے درمیان يرده اور دهال بنا با اور رحمت كا لم حفرت محرصلى الشعليه وسلم برجوني وحت اورامت سے كرواري اوراكي مے ال واصحاب برجوئ كى طوف لائے والے اور مخلوق كے راسما بى اور بہت بت سلام مو۔ عمدوصالة كعيد - ج اسلام محاركان اور نبيادى الوري سي سيد يرعم بحرى عبادت ، انجام كارة تكيل اسم اوردین کا کمال ہے ای کے بارے میں اللہ تعالی یہ آیت نازل فرمائ۔

عَلَيْكُوْ نَعِمْتِي وَرَضِيْتُ لَكُ مُ لَكِيامَ بِإِيْ نَمْتُ كُولُورا كِي اور عَهار عليه دين

أَنْيَوْمَ آكُمَلْتُ مَكُمُ ويْنَكُمُ وَلَكُمْتُ الْمَنْ الْمَاتُ الْحَالَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ

تواکس عبارت کی کس قدرع فلت سے کواس سے نہ مہو نے سے دین کا کمال ختم ہوجاتا ہے اور اکس کو جھوڑ نے والا گرائی میں مودیوں اوعیائیوں کی طرح ہے تواب بربات نہایت مناسب ہے اپنے ارادے کی لگام کواکس کی مشریخ الکان کی نفصیل ہمشنی ہشتیات، فضائل اور عکومتوں سے بیان کی طرف بھیری عبائے بعد یہ تمام بابتی تو فیق فعد و ذری سے تین بالوں میں واضح موجائیں گا۔

بيلا باب : - ج كى نفنيات ، كمد كرمه ، بيت الله تشريف ك فضائل اكس ك تمام اركان ، اور وبوب كى ترافط كي مرافط كي مرافط

دوسراباب :- اس کے ظاہری اعمال جوسفرسے کے واپنی تک ہیں ، بالترتیب بیان ہوں گے۔ تبراباب بد اس سے باریک آداب بوٹ بدہ اسرار اور با منی اعمال کے بارے بیں ہے۔ بہراباب

ہم بیلے باب سے ننروع کرتے ہم اورائس میں دونصلیں ہی میلی فصل جے کے فضائل، بیت اللہ ننرلین، کم کرم اور مدینہ طیری اللہ نفائی ان دو مفدس مفامات کی حفاظت فرائے ، کے فضائل اورساجہ کی طوف جانے سے قصد و ارا دہ کے بیان بیں ہے۔

فقيلت ج

اور داسے ابراہم علیہ السلام) آپ لوگوں میں جھ کا اعلان کر دیجئے آپ کے پاس پیدل اور کمزور اونٹینوں پر الرُّتُونَ فِي النَّاسِ مِالْحَجِّ يَا تُولِكَ رِجَالَّهُ وَاذِنُ فِي النَّاسِ مِالْحَجِّ يَا تُولِكَ رِجَالَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ صَدَّ الْمِرْكِيَاتِيْنَ مِنُ كُلِّ فَحَجٍ

(١) فرأن مجد سوره ما مده آیت

يهلىفصل:

عِنْ قَا ده رَقِى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاسْتَ بِي حِبِ اللّهُ تَعَالَى فَ صَرْبُ اللّهِ عِلَيْهِ السلام وَهُمُ وَإِ وَاللّهُ قَالَى اللّهِ عِلَيْهِ السلام وَهُمُ وَإِ وَاللّهُ قَالَى اللّهِ عِلَيْهِ السلام وَهُمُ وَإِ وَاللّهُ قَالَى اللّهِ عِلَيْهِ السلام وَهُمُ وَإِ وَاللّهُ قَالَ اللّهِ عِلَيْهِ السلام وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِي الدَّرِ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

کی تفیری کہا گیا کہ اس سے مکر مکرمہ کا راستہ مراد ہے اس بیٹ بطان مبینا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے ردکے اور بنی اکر ملی ادار علیہ دس مے فرمایا ۔

جس نے بیت الطر شریف کا چ کیا ا درائس میں نہ تو کی بیت کی بات کی آور نہ گناہ کیا تو وہ اپنے گنا ہوں سے اس طرح بامراکے کا جس طرح وہ بحیہ جسے اکس کی مال نے لا بھی جنا ہم)

شیطان ایوم عرفه بی جس قدر دلیل ارانده موا، خفیراور عفن اک مؤناس ابسا کبھی نہیں دیمسا مَنْ حَجَّ الْبَيْتُ فَلَمْ يَرُفُثُ وَلَدِيْ وَلَدِيْ وَكَلَيْتُ وَلَدِيْ وَكَلَّهُ وَكَلَّهُ وَكَلَّهُ وَكَلَّهُ وَكَلَّهُ وَكَلَّهُ وَمِ وَكَلَاثُهُ وَمِ وَكَلَالُهُ وَمِ وَكَلَاثُهُ وَمِ وَكَلَاثُهُ وَمِ وَكَلَاثُهُ وَمِ وَلَائِهُ وَمِ وَكَلَاثُهُ وَمِ وَكَلَاثُ وَمِ وَكَلَاثُونُ وَمِ وَكُلُونُ وَمِ وَكُلُونُ وَمِ وَلَا فَالْمُ وَمِ وَكُلُلْكُ وَمِ وَكُلُونُ وَمِ وَلَلْلَهُ وَمِ وَكُلُلْهُ وَمِ وَلَلْلَاثُونُ وَلَا إِلَيْ وَمِ وَلِلْلَاثُونُ وَلَا إِلَّهُ وَمِ وَلِلْلَالِكُ وَمِ وَلَلْلَاثُونُ وَلَا لَا إِلَيْ وَلَالْالِكُ وَلَا لَا إِلَيْ وَمِ إِلَا إِلَا إِلَالْهُ وَمِ وَلِلْلَالُهُ وَلَا إِلَالْمُ وَلَا إِلَالْمُ وَلَا إِلَا إِلَا إِلَالْمُ وَلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَالْمُ وَلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَالْمُ الْمُؤْمِ وَمِ إِلَا إِلْمُ إِلَا إِلْمُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَالْمُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَالْمُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْمُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْمُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْمُ إِلْمُ إِلَا إِلَا إِلْمُ إِلْمُ إِلَا إِلَا إِلْمُ إِلَا إِلْمُ إِلَا إِلْمُ إِلَا إِلْمُ إِلَالِهُ إِلَا إِلْمُ إِلَا إِلْمُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلْمِ

نبى كريم صلى الطرولية وكل من يرعبى ذوايا -مَا دُيُّ الشَّيْطَاقُ فَيْ يَوْمَ اصْغَرَ وَكَّ مَا دُيُّ الشَّيْطَاقُ فَيْ يَوْمَ اصْغَرَ وَكَّ الدُّحَرُولُوا حُفَّرُولُوا غَيْظَ مِنْ لُهُ يَوْمَ عَرَفَتَ (۵)

ر۱) قرآن مجید، سورهٔ حج آیت ۲۷ (۷) قرآن مجید، سورهٔ اعرات آیت ۲۸ (۳) قرآن مجید، سورهٔ اعرات آیت ۲۱ (۴) صبح سلم عبد اقدل من ۲۳ مهمت برایج (۵) الدرا کمننفرر مبداول من ۲۲ انحت کریت استنفردار شر اور اس میے ہونا ہے کہ وہ رحمت کا نزول دیجھا ہے نیز اللہ تعالی براسے برمے کنا بوں کومعات کردیتا ہے ای 

اس مدیت کوحفرت جعفر بن محدر صنی الله عنها نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب کمیا سہے۔ بعق مقربن الم مكاشفه نے د بچاكم وفات بن مشبطان معون الس كے سائت إيك أدى كى صورت بن بيش كيا كيا كم وہ دیلا بنا ہے زمگ زردہے ، گربان منم ہے اوراس کی میٹھ لوٹی ہوئی ہے اس بزرگ نے بوجیا تو کیوں رویا ہے ؟ اس نے کہا ای بے کہ هامی صفرات تجارت کے بغیراس کی طرف تعلیے ہی اور میں کہتا ہوں انہوں نے توصرف اسلمتحال کائی فصد کیا ہے مجھے ڈرہے کراندتعالی ابنی رسوانسی کرے گا۔ اس بات برغمگین موں انہوں نے لو تھا کہ تیرا جسم كول كمزورب الس نے جواب ويا اللك راه ميں كھوڑوں كے سفانے كى وج سے ،اكر ميرے راستے ميں وتے تو مھے يہ بات زیادہ پسندھی - انہوں نے بوچا ترارک کیے بدل کی اس نے کاعبادت روکوں کی ایک دوسرے کی مدد کرنے كى ومبت، لوجها ترى مي كر كول كى أكس نے كاكس بے كربنده كتاب اسالله إي تج سے اچھے فاتے کا سوال کڑا ہوں میں کہنا ہوں ہائے افسونس برکب اپنے عمل برا ترائے گا مجھے فررہے کہ اسے کہیں بر بات معلوم نہ ہو جائے رکدا ہے عمل سر اِترانا نہیں جا ہے بکدا در تعالیٰ کی رحمت کی امبدر کھنی عاہیے )

نى كرىم صلى الشرعلية وكسلم في فرمايا.

جشخص اینے گرسے جج یا عره کی غرض سے نکلے اور مَنْ نَعَرَجُ مِنْ بَيْتِ حَاجًا إَوْمُعُتَمِيرًا مرجائے تواسے فیاست تک جج وعرہ کرنے والے فَمَاتَ ٱجُرِي لَئَ آجُرُ الْجَابِّحِ الْمُنْتَحِد كا اجرديا جآباركي اور وتفص حرين طيبين مي سے إلى يَهُمِ الْفِيَامَةِ وَمَنْ مَّاتَ فِي إِحْدَى ابكر من سريب بن انتقال كرعائ تواسد نانوصاب الْحَرَمَيْنِ كَمُرْتَقِيَ صَنْ وَكَمُرُبِّحَاسَبُ کے لیے مش کیا جا کے گاا ورندائس کا حساب محااور وَتِيْلُ لَـثُادُ خُلِ الْجَنْنَةَ ـ كماما في كا جنت بي دافل بوما.

نبى اكرم صلى الشينيدوسى سنے فرایا:

١١) قرت القلوب جلدودم ص ١٢٠ كتاب الهج (٢) شعب الايمان علد وص مرى مديث ١٠٠٠ والنن الكرى للبيقي علد وص مهم اكتاب الج

مفول ج ، رنیا اور ج کھا اس بن ہے ، سے بہتر

ج اور عره كرف والے الله تعالى كا وفرا دراس كى زبارت كرف واليس اكرده الثرنعالي سے تجوانكي توره عطاكرناب اورتخشنن طلب كري توره انس بخن وبنا سے اور اگر دعا مالیس تووہ قبول کرتا ہے اگر کس كشفاعت كرس توان كى شفاعت قول بوتى ہے۔

وہ شخص لوگوں کے سب سے بڑاکن ہ گارے تو عرفات مي كوا مواور بيغيال كرسكه الشرنفالي فياس كى مغفرت بس فرانى -

حفرت ابن عباس رضی اسلامنها نبی اکرم صلی اسلاعلیه و است روایت کرست بی آب نے فرایا ، ال بن الله شراف برسردان ایک سومبی رهمتین نازل ہوتی ہیں ان می سے ساعط طوات کرنے والول مع يدي ليس نماز رط حف والول اورسس مت الله شرلف کی زبارت کرنے والوں کے لیے ہی۔

بت المنظرف كاطوات كثرت معكيا كروكونكه بدان من سيسب سي زياده فدروسزلت والاسحبين

حِجَةً مَبُرُورٌ وَخَيْرُصِنَ الدُّسْيَا وَمَا فِينُهَا رَحِجْتُرُمَنُرُورَةٌ لَيْسَ لَهَا جَزَارُالُوالْجَنْدُ- (١) بِ اورمقبول ج كرجزا جنت بي بي -ا ورنى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرما يا . الُحْجَّا جُ وَالْعُمَّارُوفُدُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وَزُوْرُ وَإِنْ سَاءَلُوْهُ اعْطَاهُ مُ مَوَالِثِ استعفى ولا عفى كه مُرَانُ دُعُوا السُنْجِيْتِ لَهُمُ وَإِنَّ شُفَّعُوُا شفيعوا- (٢)

ا كم مند مدرث من جوابل بت رصى الله تعالى عنى كے طریقے سے مردى ہے بوں ہے۔ ٱعْظَمْ النَّاسِ ذَنْنَا مَنْ وَقَفَ بِعَرُفُ ثُ فَظَّنَّ انَّ اللَّهَ نَعَالُ كَمُ يَغُفِرُ لِكُ

يُنْزِلُ عَلَىٰ هٰذَا الْبَيْتِ مِنْ كُلِّ تَوْمِرِما نُدُّ

وعِشْرُوْنَ رَحُمَّتُ سِتُوْنَ بِلَطَّا لِفِيسِينَ وَأَرْلَعُوْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ وَعِشْرُونَ

رملناظرتن - رم اور مرت شراف میں ہے:

إِسْتَكُثْرُوُا مِنَ الطَّوَانِ بِالْبَيْنِ فَإِنَّنُ مِنُ اَجَلَ شِي نَجِهُ وُنَهُ فِي صُمُعِ حَمُرُ

(١١ جع ملم عبداول ص ٢٧ لم كتاب الح رى) كن كبرى للبيبقى ملده ص ٢٩٢ كناب الج رس الفردوس ماتورالخطاب جلدادل ص و وس صريت ١٢٥٢ رم) مجمع الزوائد علدسوس ١٩٢٧ ب الج

آؤم قیامت کے دن اپنے امہائے اعال میں او کے اور تمهارے اعمال می سے بیب سے زیادہ قابل رشک ہے۔ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ وَأَغْبِطِعَمَ لِ تَحْدُونَهُ

اسی لیے ج اور عمرہ کے شروع میں طواف ستحب رسنت سے اور ایک عادیت شرایت سے۔ جو تفق طوات کے سات جکرنگے یاوں مرتكائ اسعاب فلام أزاد كرف كا أواب مع گا۔ اور جوکدمی ارش میں طواف کے سات جار سگائے اس کے گذشہ کن انجش دیئے عالیں گے۔

مَنْ طَانَ ٱسْبُوعًا حَافِيًّا حَاسِرًا حَسَانَ لُهُ كَعِثْنِي رَفَّهَ فِي وَمَنْ طِآفَ السُنْبُوعِيَّا في المُطَرِغُفِرُكُ مَاسَكُنَ مِنْ ذَنْبِهِ -

ادركم جانام المتنان جب عرفات بن كسى بندے كئ ، بخت اسے توج تحض اس جائر منتا ہے اس كے كناه مى بخش دريا ہے۔

می بزرگ نے فرایا کہ صب وفہ رنویں ذوالمجر) کا دن عجمۃ المب رک کو اُجا نے نوتمام اہل عرفات کی بخت ش ہوجاتی ہے اور بددن دنبوی ایام سے افضل ہے اور اسی دن نبی اکرم صلی اوٹر علیہ دس مے جہۃ الوداع ا دافر مایا اور اکہ حالتِ دوت من تعجب برآیت نازل موتی رس

آج کے دن سے تہارے سے تہارے دس کو کل كرديا اورتم رابي نعت كولوراكيا ماورتهارس ي دين اسلم كويسندكما-

اَلْيُوْهُ اَكْمَانُ لَكُمْ دِينَ كُمُ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُهُ نِعِمْتِي وَرَضِيْتُ نَكُمُ الْوِسُلَامَ

اہل كتاب سے كہا اگريب است م ينازل سونى توسم اكس دن كوعد كا دن بنا دينے توصوت عرفاروى رفنى الله عند نے فرایا میں گواسی دنیا موں کر برآیت دو عیدوں سے دن مین ایک عرفہ اور دو سراجعۃ المبارک کے دن نبی اکرم صلی اللہ عليه وكسلم رياس وقت نازل موئ جب آب عرفات بين وقوت فرار ہے تھے۔

رسول اكرم صلى الشرعليروك لم في بدوعا مالكي مي -أَلَّكُ مَّا غُفِرُ لِلْحَاجِ وَلِمَنِ اسْتَغْفِرَكُ

اسالد! ج كرف والع كرفين دس اور ص كي ا

دا، المستدرك المحاكم عليدا ول ص امهم كن ب الحج المناسك (۲) مسنداام احمد بن عنبل علد۲ من ۹۵ مروبات ابن عمرمنی انٹرعنها -(٣) صبح بخارى علداص ٢١١٢ كتاب التفسير (م) قرآن مجيد اسورة مائده آيت ١

www.madaabab.co

الَهُ اجْ (۱)

واقعات بین منفول ہے کو حضرت جلی بن موقق رحمنا نشرنے رسول اکرم صلی انشعدیہ وسلم کی طون سے کئی جے سے

اور فرایا کہ بین نے رسول اکرم صلی انشعلیہ وسلم کو خواب میں دیجھا کہیں نے مجسسے فریایا سے ابن مونی اتم نے

میری طرف سے جے کئے بین نے عرض کیآ جی ہاں ، فر بایا تم نے میری طرف سے تبدیر کیا ؟ میں سنے عرض کیا جی ہاں ،

میری طرف سے جے کئے بین نے عرض کیآ جی ہاں ، فر بایا تم نے میری طرف سے تبدیر کیا ؟ میں سنے عرض کیا جی ہاں ،

میری طرف سے فریا میں قیا مت سے دون تمہاری طرف سے کھا بت کروں کا میں موقف میں تیرا ہا تھ بچوا کر تجھے جنت میں دافل

کروں گا اور ایجی لوگ حساب سے سختی میں ہوں کے محضرت مجا ہداور دوسرسے علیا ورجمہ اللہ سنے فریا یک ما جی ان میں موارض اور حرب کہ مکرمہیں اگرف کے اور دولاز گوکنس پر سوار جا جوں کو سیام کرتے اور دولاز گوکنس پر سوار جا جوں کو سیام کرتے اور دولاز گوکنس پر سوار حضریات سے مصافحہ کرتے میں اور جولوگ بیدل ہو نے میں ان سے گلے ملتے ہیں۔

موار حضریات سے مصافحہ کرتے میں اور جولوگ بیدل ہو نے میں ان سے گلے ملتے ہیں۔

حضرت من رحما الله تفرا إجراً وقى رمضان البارك سك بعد باجهاد باج سك بعد انتقال كروائد ووشهادت كا درجه في المحتصرت عمر فاروق من الله عند في المجرم مم م المحتصر المحتصر

بزرگوں کے طریقے بی سے ہے کہ وہ مجاہدی کورخصت کرتے اورجاجیوں کا استقبال کرتے ہی ال کے

گنا ہوں سے اورہ ہونے سے پہلے بہلے برکام کرتے ہیں۔

> (۱) المت درك ملحاكم جلداول من ۲۱۱ اول مناسك الحج سام المستدرك ملحاكم جلداول من ۲۲۱ ما ۱۸۲۸ مناسك الحج

تمیس معلوم ہے اس رات ہمارے رب کا کیا جائے ؟ دومرے نے کہا نہیں اس نے کہا انڈ تعالی سے ان تھے ہیں سے
ہرا یک کوا بحد الکھ دسے دیئے فرماتے ہیں ہیں بیدار موا تو مجھے آئی نوشنی ہو ہو بیان سے باہر ہے۔
ان ہی سے منفول ہے فرمانے ہیں میں نے ایک سال جج کیا حب ہیں مناسک جج کمل کر میکا توان توگوں سے
بار سے ہی شفکر مواجن کا جج مقبول نہیں ہو گا میں نے عوض کیا اے امٹر ابیں نے اپنا جج افراکس کا نواب ان توگوں کو
دسے دیا جن کا جج مقبول نہیں ہو گا فرماتے ہیں ہیں نے نواب ہیں رب العزت کو دیکھا اکس نے مجھے فرمایا ،
دسے دیا جن کا جج مقبول نہیں ہو گا فرماتے ہیں ہیں نے نواب ہیں رب العزت کو دیکھا اکس نے مجھے فرمایا ،
دان علی یا مجھر بینا وی کرتا ہے حالانکہ ہیں سنے سنا وت اور سخیوں کو بیدا کیا ، ہیں سب سے زیادہ سنا وت کرتے والا اور سب سے زیادہ ہی رکھا ہوں ہی سنے ان
دالا اور سب سے زیادہ بین کروں گا ان کے حوالے کرویا جن کا ج قبول کروں گا۔
ثمام توگوں کوجن کا ج قبول نہیں کروں گا ان کے حوالے کرویا جن کا ج قبول کروں گا۔

# بب الله المرات اوركم كرم كي فضلت

الله تعالی نے اس کھرسے دورہ فرمایاکہ سرسال جھراد کھادی اکس کا چے کریں گے اگر کم ہوجا نہی تواف د تعالی انہیں فرتوں کے ذریعے پورا کرسے گا اور وقیا مت کے دن اکمیت اللہ کو ہلی رات کی ولین کی طرح الصّالے گا اور حق جی اوگوں نے اکس کا چے کیا دواس سے پردوں سے مطکے موں سے اور اکس کے گرد چکر نگارہے ہوں کے حتی کم وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ لوگ جی اکس کے ساتھ داخل ہوں گے۔

(1)

بے نک مجراسود حنت سے یا قوتوں میں سے ایک یا قوت ہے اور وہ نیا مت کے دن اس طرح اٹھا یا جائے گا کراس کی دوآ تھیں اور ایک زبان ہو گی جس سے ذریعے اكِ مديث نزلين بي جو : رِنَّ الْحَجَّرَالُوَ شُوَدَ كِالْحُرُقَةُ مِنْ يَوَاتِيْتِ الْجَنَّذِةِ وَإَنَّهُ يُتُبَعِّثُ يَقْ مَدَ الْعِيَاكُةَ لَهُ عَيْنَانِ وَ لِسَانً يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ مِكْلِمَنْ عَيْنَانِ وَلِسَانً يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ مِكْلِمَنْ اِسْتَعْمَهُ بِحَقِّ وَعَبِدُقَ (۱)

وه کلام کرنے کا اور ہرائس تُحَقی کے لیے گواہی دسے گا بی اکرم صلی الشرعلبروسلم حجراسود کو بہت زیادہ بوسہ دیا کرتے نقصے ۔ ۱۲)

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی المترعلبہ وسلم نے اس پرسیحدہ کیا ۔ (۱۲)

اوراکب اپنی اورشی پر طواف کرنے ہوئے اپنے عصا میارک کا مرفوا ہوا کن رہ اس پرر کھ دیتے اور کھرائس کنا ہے

توبیسہ دیتے (۲۷)

حضرت عمر فا روق رض المترعند نے اسے بوسر دیا چھر فرایا سے تمک ہیں جانتا ہموں کہ تو بھے بدند نقصان دسے سکتاہے اور نہ نفع اور اگر ہیں نے بور کا اگر اسے نوا کہ اکب سے تھے بوسہ دیا تو ہم بھی شب تھے بوسہ دیتا چھرا کہ دو بھی افر تصن کہ ایک اور نوشہ برنظر برنظ رفی فرایا اسے البالی البالی

ہوسے (اسے بوسہ دیا ہوں) معزت من بعری رحمان سے موق ہے کہ مکر بھریہ میں ایک دن کاروزہ ایک لاکھ روزوں کے برابرہے ایک درھم کا مد قرایک لاکھ درھوں کے برابرہے اسی طرح مرتکی ایک لاکھ کے برابرہے اور کہا گیا ہے کرسات طوات (کل انجاس عکر) ایک عمرے سے برابرہی اور نتین عمرے ایک جج سے بلابرہیں ۔

> (۱) جامع ترمدی عبد اول ص ۱۸ ابواب کی (۲) جسیح سنم عبداول ص ۱۹ می کتاب الج (۲) المستندرک للحاکم عبداول س ۵۵ م کتاب المت سک -(۲) جسیع سع عبداول ص ۱۳ متاب البح (۵) المستندرک ملحاکم عبداول س ۵۰ کتاب المناک -

www.makiabah.org

ماہ درمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرسے ساتھ درصنورعلیہ السلام سے ساتھ) جج کی طرح سے۔

سب سے بہلے میرے لیے زبین چیٹے گئی بھر بونت البقیع والوں کے پاس عاوی کا تروہ میرے ساخدا تھیں گے بھر میں اہل کمر سے پاس حافوں گا تو دو لوں حربوں سے درمیان میراحشر سوگا۔

جب اُ دم علیہ السلام نے مناسک ج کمل کر بے نوفر شوں نے ان سے مان فات کر کے کہا اسے اُدم علیہ السلام ایپ کا ج مقبول مہوا ہم نے آب سے دومزار سال پہلے اس کھ کا جو کا ۔

الدُّ تَا اللَّهِ بِرات رَبِين والوں کی طوف نظر فر آیا ہے توسب
سے بیلے بن کی طوف نظر فر آیا ہے وہ حرم والے میں اور
حرم ولاوں میں سے سب سے بیلے سی دعرام والوں کی طوف
نظر فر آیا ہے توجے طواف کرتے موٹے دیجھتا ہے اسے
بخش دیتا ہے اور حب کو کمبتر اللّہ کی طرف رُرق کئے ہوئے
بخش دیتا ہے اور حب کو کمبتر اللّٰہ کی طرف رُرق کئے ہوئے
کھڑا دیجھتا ہے اسے عبی نجش دیتا ہے۔
کھڑا دیجھتا ہے اسے عبی نجش دیتا ہے۔

ایک صح طریث بی ہے۔ عُمُرَةٌ فِي رَمَّضَانَ كَحَجَّدٌ مَّعِي (١)

بنى اكرم صلى الدعليدو للم نے فرمايا: اَنَا اَدَّلُ مِنْ تَنْشُنَّى عَنْ اُلُوْكُونِ مَعْى تَنْسُمَّ اَنْ اَهُدُا هُلُ الْبَعْنِعُ ذَيْ مُشْكَرُونُ مَعْمِى تَنْسُمَّ اَنْ اَهُدُا هُلُ الْبَعْنِعُ ذَيْ مُشْكَرُونُ مَعْمِى تَنْسُمَّ الْتَحْرَمَيْنِ - (٢)

الك مديث تشركين بي بي بي الله مديث تشركين بي بي وسكُّمُ لَمَّا قَضَى جب أوم عليه السر مِنَّا المَدَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَمَّا قَضَى جب أوم عليه السر مَنَا سِكَدُلِقَيْتُهُ الْمُدَوِيْكُ فَقَتَ الْمُوا نِي السي عام اللهِ مقبول بَرِّحَ يَجُّكَ بَا ادَمُ لَفَدُ حَجَجُ بَنَا هَدَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إِنَّا اللهُ عَنَّوَكَ بَنُظُرُ فِي كُلِّ كَيْكَةٍ إِلَى اَهُكِ الْوَرُضِ فَأُوَّلُ مَنَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ اَهْلُ الْحَرَمِ اَهْلُ طَاقَلُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ اَهْلُ الْحَرَمِ اَهْلُ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ فَمَنْ كَاثَهُ طَارُفاً خَفَرَكُ وَمَنْ لَا تَهُ مُعَكِيدًا خَفَلَ كُرُّ وَمَنْ لَا يُعَالَفَا خَفَرَكُ مُ مُشْتَقَةً لِلَا اللَّعْبَ تَهِ غَفَرَكُ وَمَنْ لَا يُحَتَّ الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المَ

(۱) المستدرك الماكم طبداول ص ، هم كذب المناسك

(4) المستديك للحاكم جدم ص ١٧٤م كتب التفسير -

(٣) فون الفلوب جلد ٢ص ١٢ كنب الجح

رم) قوت القنوب طبرع من ۱۲۱ کماب الجح -

www.makaabah.org

ایک مدیث اشراعت سے :

اِسْتُكُنِرُوْا مِنَ اَتَكُواْتِ بِهُذَا الْبَيْتِ تَبْكَ إِنْ يُرْفَعَ نَقَدُ هُومِ مَثَرَتَكِنِ وَبُرُفَعُ فِي الثَّالِثَةِ - ال

اس بیت اللرن لیب کے اٹھائے جانے سے پہلے ال کا بہت طواف کروبر دوم تنبرگرایا گیا اور تبیری مرتب

اور حضرت على المرتضى رضى الشرعمة سے مروى معنى وہ نبى اكرم صلى الشرعليروك م سے روابت كرنتے ہيں كرا منز تعاليے

نے فرمایا :-

یں جب دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کروں گا تو اسپنے گر سے ابتدا کروں گابس اسے بے آباد کرسے بھر اس سے بعد دبنا کو ختم کر دوں گا۔ وَالْمَارَدُتُ آنُ اُخَرِّبَ الدُّنْيَابَدَأُتُ إِذَا رَدُتُ آنُكُ اُخَرِّبَ الدُّنْيَا عَلَىٰ سِبُنِيْ فَخَرَّنْتُهُ ثُمُّ الْخَرِّبِ الدُّنْيَاعَلَىٰ آثُورِ مِن (۲)

مكر مكرمه (الندنعالي السس كى مفاظت فرمائے بيل مر نے كي فيلت وركرابت ورنے والے اور متاط علاء كرام نے تين وجہ سے كم كرمر ميں م فرناب ندنين كم ا

(۱) المستدرك للحاكم جلداول س المهم كأب المن سك (۱) قوت القلوب عليد الص الما الما المثاب الج

www.maktabah.org

١- وإن همرت سے إلى جا نے اوربت الدنشراف سے انس بيلا ہونے كا خوت ہوكيؤ كربربات بعن ادفات احرام مے سیسے بن دل کی حرارت کو مٹنا دیتی ہے اسی سے صفرت عرفاروق رصی اللہ عنہ حاجوں کو ج کے بعد مارتے تھے اور فراتے اسين والوا من كوجاور، اسابل شام إشام كوت ما و اسعوا قيواعراق كى طوت ما و اوراسي ليصفرت عرفاروق رضی ا مُدعنہ سنے لوگوں کوزیادہ طواف کرنے سے رو کنے کا ارا دہ فرمایا اور فرمایا تھے فررَسے کرکہیں لوگوں کو بہت المُنزرلين

٢- وبال سے جا ہونے كى وجرسے دوارہ أنے كا متوقى بيال بوائے كيونكوالد تعالى نے كعبر الله كو لوطنے اورا من ك جله بنا باب يبنى وه السس كى طرف بارباراً ئي اوراينى حاجت كواس سے يورى ندكرسكيں يعفى على وكوام نے فراياكم تم اب شرس بواور تهارا دل كم كرم كامشتاق بواوراك فرس لكابوا بوتوبيات تمارے بيراس بات سے بہرے تم الس ركم كمرم عن موا وراكس مع أك جاؤا ورتمبارا دل كس دوكسر شهرين مو-

بین بزرگوں نے فر مایا کنتے ہی لوگ خراسان بی بی اورطواف کرنے والوں کی نسبت وہ اکس گرکے زبادہ قریب ، اوركها جانا ہے كر الله تعالى كے كچوبندے اليے بن كركتبة شريف الله تعالى كا قرب حاصل كرنے كے ليے ان بندوں كا اوات

س-اس خون سے روہاں تھے زانا ہے ندیدہ ہے ) کرکہیں گناہ اور خطا وُل کا ارتکاب نرموعا سے اور بربت خطرناک ہے اوراکس بات کے لائن ہے کہ اس مقام کا افت کے باعث بیٹنی الٹرتعالی سے عضب کانشا سربے۔

حزت وہیب بن ورد کی رحمه اللہ سے منقول ہے فراتے ہی میں ایک رات عظیم سی فازیر ہوریا تھا تو میں نے کعیتم اللہ اورائس کے بردوں کے درسیان سے کل م اے جبریل احمیرے گرد طواف کرنے والے جو دینوی باتیں سوچتے اور تغورب ہودہ باتیں کرنے بن نوبی الله تعالی سے اور چرتم سے اس کی شکابت کرنا ہوں اگروہ اس سے بازنہ آئے تو مِن اليي الكُوالَى اون كاكرميرا مرتفيراكس بيالله برعلا عباك كانجهان سي است نوط كرا باكياتها-

مصرت عیداللرن مسعودر صی الله عند فر مات بن کم کرمر کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں جہاں بندے سے عمل کے بغیر

محض نیت بر موافدہ ہوا در انہوں نے برایت بڑھی وَمَنُ تُيرُدُ وَبِهُ بِالْحَادِ بِفَلْكِرِنُ وَنِهُ مِالْحَادِ بِفَلْكِرِنُ وَنُدُ

اور جوادی اس شہریں زیادتی کرتے ہوئے لے دین كالاده كرسے توسى اسے در دناك عذاب جلمالى كے۔ مِنْ عَذَابٍ الِيْمِ را)

بعن عن ادادے برباسنا مے گی -اور کہا جا اے کرنگیوں کی طرح بہاں گنا ہوں کی سزا میں بھی اضافہ تواہے

را، قران مجيد، سورة حج أيت ٢٥ www.makiabah.om

صورت عبدا نڈین عباس صی اوٹر عنہا قرباتے نے کہ کم کمر میں ذخیرہ اندوزی کرنا حرم شریعت میں ہے دہنی اختیار کرنے

کی طرح ہے اور کہا گیا کہ جھوٹ بولنا بھی ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سنے فربایا اگر ہیں رکیہ (کمہ کمر مہ اور طالف کے درمیان جائے ہے ۔ ہیں سترگ کہ کروں تو وہ مجھے کم مکر مربی ایک گذاہ کرفے سے زیادہ ب ندسے اسی خوت کی وجہ سے دباں ہے بعض مناہ کے درمیان جائے اور ابنی اسے دباں ہے بعض مناہ کے درمیان جائے اور ابنی کی میانست کے باعث بعض علی ہے کہ مرکز درکے سے دہاں ایک ہمینہ فیام کیا توزمین میرا بیا ہمین ہمین کیا با اور وہاں عظم نے کی ممانست کے باعث بعض علی ہے کہ مرکز درک اور اس مقام کے دوبان طرح نے کہ کرا ہمیت اس مقام کی فضیلت کے مان نے کہ وہاں گھرنے کی کرا ہمیت اس مقام کی فضیلت کے منافی ہے کو بان مقام ہمی کے دوبان مقام ہمی کے دوبان ہو ہے کہ وہاں کھر ہے اور میں ایسا ہے ۔ اور دبان نے میران ہوں کے دوبان کی مورت میں ایسا ہے ۔ اور دبان مقام کی صورت میں ایسا ہے ۔ اور دبان مقام میں کو ناہی کی صورت میں ایسا ہے ۔ اور دبان میں کہ مورت میں ایسا ہے ۔ اور دبان میں کرنا ہوں کے دوبان کی مورت میں دوباری کی گھر نا افضل ہو ، کیسے موسکتا ہے اور میں ہمیں اور میں میں ایسا ہمیا کہ جب نو بھا کہ جب نوبان کی مورت میں دوباری کھر گھر نا افضل ہو ، کیسے موسکتا ہے اور میں کے دوباری کی کی مورت میں ایسا ہمیا کہ میں اسے میں کو نابا ہو کہ کر مرت ہوں ت کو کہت اور کی طرف متوج ہوکر قوایا ،

بدائند الرالله تعالیٰ کی بہترین زمین ہے اور بھے اسداقالی کے عام شہروں سے زبا دہ بسندہ اور اگر سے میاں سے جانے برمجور نہ کیا جا آیا تو میں میاں سے نہ جا یا۔

إِنَّكَ لَخَيُرُارَضِ اللهِ عَنَّرَدَجَلَّ وَاَحَبِّ مَ اِللهِ عَنَّرَدَجَلَّ وَاَحَبِّ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ تَعَالَىٰ إِلَىٰ وَكُولَا آيِّ اُخُرِجُتُ مِنْ كَاللهِ تَعَالَىٰ إِلَىٰ وَكُولَا آيِّ اُخُرِجُتُ مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْكُواللّهُ عَلَا عَل

ابساكيوں نہيں ہوگا حب كرسبت اللہ منسرليف كو دىجھنا عبارت ہے اورائس ميں نيكياں كئ كُنّا برط ه جاتى ، ہي جيساكہ ہم تے ذكر كيا ہے۔

### تمام تشرول برمدينه طيبه كي فضيلت

كركريد سے بعد مدينرطيبرسے افضل كوئى زين نہيں اس باك شہرس هي اعمال كا تواب برھ جآنا ہے۔ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرا) :

صَلَدَةً فِي مَسْعِدِي مَدَدَا حَبُرُ مِنَ الْعَنِ مِي مِيكِ اس معيد رسي نبوي) بين ايك نما زمسجد حرام كے صَلَدَةً فِو فِيمُا سِحَامُ إِلَّهِ الْمَسْعِدِ الْحَوَامَ عَلا) علاوہ ديگرميا جدى ايك مزار نما زوں سے بسز ہے ۔ اس طرح مدینہ طبیعہ بن کیا جانا والاسرعمل ایک مزار کے بارہے مدینہ طبیعہ کے بعد میت المفدسے اس میں ایک نماز

> دا) سن ابن ابد من ۱۲۱ باب نفل مكنة ۱۲۱ ميري مسلم جلد ذل ص ٢٢ ميري الحجي ما الم الم الم الم الم الم الم الم

حرام کے علاوہ یا نج سونما زوں کے برابرہے اور باقی اعمال کا بھی ہی حکم ہے۔ حفرت ابن عبائس رضی الله عنها سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وس تم نے فرایا مسید مدینہ رمسید نبوی) کی ایک نماز دس مزارتمازوں کے صَلَوْةُ فِي مُسَعِدِ الْمُدِينَةِ بِعَشْرَةِ رَادُونِ برارسي محافظي سابك عازابك بزارا ورسحدهرام صَلَاةٍ وَصَلَوَةٌ فِي الْسَجِدِ الْوَقَطِي كايك نمازايك لاكفارون كيوارب بالُفِ صَلَاةٍ وَصَلَاثٌ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِا تُنْ الْفِ صَلَاةِ نبى اكرم صلى الشرعلبه وكسلم في فرما يا إ جننخص نے مربہ طیبہ کی شختی ا در تشدت برصبر کیا ہی قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ مَنْ صَبَرَعَلَىٰ سَرِّدَتِهَا وَلَا وَا يَهَا كُنْتُ كَدْشَ فِيُعَاكِرُهُ الْقِيامَةِ (٢) نيروسول اكرم صلى الشرعليو الم ف فرايي، بخشخص مدينه طبيبري فوت موسكنا مؤلواس وبال فوت مَنِ اسْتَطَاعَ آنُ يُمُونَ بِإِلْمُردُ يُسَلِّهِ مونا جا بيئ كيون كروشخص عبى ومان فوت مركاس قيا فَلْمُثُ فَإِنَّهُ لَنُ تَمْوُنَت بِهَا أَحَدًا لَّهِ کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ كُنْتُ كُ شَفِيعًا كِنُورَ الْقِيَا مَةِ-(٣) ان بین مقامات سے بعد تمام مقامات برابر میں سوائے اسلامی سرحدول سے ،کبول کہ وہاں اپنے وطن کی حفا طت کے لے تیام کرنے میں بت زیادہ تضیات ہے۔ اسى كيے نبى اكرم صلى المعليه وسلم نے فرمايا: تَوْسُنَدُ الرِّحَالُ اللَّهِ إِلَى ذَلَهُ ثُنَةً مَسَاحِمُ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِرَ وَمَسْمِدِ ثَى هٰذَا وَالْمُسْعِدِ

نتن مساعد کے علاوہ رکسی سید کی طرف زیادہ تواب کی نبت سے سفرنہ کہا جائے مسید حرام ،میری ببر مسياد اورسيداقطي -

الد قطى (١) بعن على غي اس مديث سے استدال كرتے موسے مترك مقالت اور علام كرام كے مزارات

<sup>(</sup>١) سنت ابن احبرص ١٠١ كناب الساوة

<sup>(</sup>٧) صحح سلم جلداطاس مهم كآب البج

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجرص ٢٣٧ الواب المناسك

<sup>(</sup>١) كنن ابن اجرص ١٠٠٧ كناب السلواة

کن دارتوں سے بیے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ ایکن میر سے جا ایس میر بات اکس طرح نہیں بکہ دیارت کا توجم دیا گیا ہے

مورٹ نہیں کرم صلی اُنڈ علیہ ورسم نے فروایا:

مورٹ نہیں کیا کہ مورٹ میں نہیں دارت الفیٹور فروڈ کا اس میں تمہیں زبارت قبور سے رد کا کرنا تھا ایس داب، زبار

وکلا تنفو کو اُھے جو اُن اُن کے دور اُن اور مقابات مفد سراکس منی بی نہیں ہی کیوں کہ ان ہی مساجد کے ملاوہ

یرورٹ مساجد کے بارسے ہی آئی ہے و ۲) اور مقابات مفد سراکس منی بی نہیں ہی کیوں کہ ان ہی مساجد کے ملاوہ

مطلب نہیں لیکن مقابات مقدسہ ایک جیسے نہیں ہی ۔ جا کہ ان کی زبارت کی برکت ان درجات کے مطابق ہوتی ہے جو انس

مطلب نہیں لیکن مقابات مقدسہ ایک جیسے نہیں ہی ۔ جا کہ ان کی زبارت کی برکت ان درجات کے مطابق ہوتی ہے جو انس

انڈ تفال کے ہاں حاصل ہیں ہاں اگر کسی جگر مسیونی سے میں میں مسی سے جو انس

سیخی اور دیگر ابنیا در کام علیهم انسادم کے مزادات کی طرف جانے سے بھی منع کرسے گا ان سے منع کرنا توبہت محال ہے تو جسب سے جائز ہے تواولیا در کام علی وا درصلی وغطام کے مزارات بھی اسی معنی میں ہیں۔ دہما میر بات بعید بہنیں کہ ان کی طرف سفر کے اغراض ہیں سے معر جسے علی وکرام کی زندگی ہیں ان کی فریارت سے بیے سفر کرنا مقصود موتا ہے۔

جهان مك نفام رنظیر نے) كا تعنق ہے تو اگر مر مد كے بلي سفر سے علم كا استفادہ مطلوب نہ مو تواپنے ظر

میں رہے جب کراسے وطن می طہرنے میں سلامتی ہو۔

اگروطن بن محفوظ منر مو توابسی مبکه ملات کرے جات اسے کوئی نرمانیا موراس کا دین زرادہ محفوظ رہے ول فائط رہے اور عبادت بیں اسانی مو- اکس سے لیے ایسی مبکرسب سے افضل ہے۔

بنى اكرم صلى الله عليه وسلمن فرمايا:

تمام شہر، اللہ تعالی کے شہریں اور تمام مخلوق اکس سے بند سے بن فر جب مجد اسانی دیجیو وہاں تھے ہوا وم ٱلْبُلَادُ بِلَوُدُ اللهُ عَنَّ وَعَلَى أَوْ الْخَلْقُ عِبَادُهُ فَا يُ مَوْضِعِ رَايْتَهُ فِيهُ وِرُفْقاً

WWW.III. LILLING CONTROL CONTR

١١) سن الى دادُد ملد ٢ ص ١٠٥ كآب الجنائز

<sup>(</sup>۲) یماں استنتاد مساجد سے ہورم یعنی انتخدار حال الی مساجد الا الی شاختہ مساجد مطلب برہے کدان نین مشاجد کے علادہ تمام مساجد بین تواب برابرہے لہذا اسس نبیت سے نہاؤ محق کمی سحب کی نہ بارٹ یا بزرگان دین کے مزارات سے منع نہیں کہاگا ان لوگن کو اپنے غلط عقبدسے سے توربر کرنی جاہئے ہو کہتے ہی کہ مسی نبوی کے اوا دے سے جائمی حضور علید السلام کے رومنہ مطہرہ کی نبیت سے نہ جائمیں العبا واللہ ۱۲ ہزاروی ۔

اورا تدتعال کی حمدوثنا کرو-

جس اُد فی کوکسی چنرین برکت دی مبائے تو وہ است اختبار کئے رکھے اور حب شخص کی روزی کسی چنرین کردی کئی تو وہ اکسی سے دوسری طرف شنقل نہ ہوجب مک وہ اور دیئہ معاش خور نہ بدل جائے۔ فَاتِهُ وَآخُمَدُ اللهُ تَعَالَى ١١)
ايك مديث مضراف بن جع -مَنُ مُؤْدِكَ لَهُ فِي شَنْيُ عِ فَلْيكُ زُمُهُ وَمَنْ جُعلَتُ مَعِيشَتُهُ فِي شَنَى عِ فَكَوَ يَنْتَفِ لَهُ جُعلَتُ مَعِيشَتُهُ فِي شَنَى عِ فَكَوَ يَنْتَفِ لُ

(h)

حفرت الدنيم فرات من في حضرت سفيان أورى رهما الله كود بجها الهول سف البي تقبل ابني كاند سفي برد كلى المول في الدرجوسة في المنظم المرب من المرجوسة في المرجوسة المرجوب المرجوب

ان ہی سے بارسے میں منقول ہے کہ انہوں نے فر مابا اسٹری قسم میں نہیں جانتا کہ میں کس شہر میں سکونت اختیار کروں تو ان سے کہاگی "خراسان میں " فر مایا وہا ہے تھے نہ ماہیں اور فاسد آرا وہیں کہا گیا شام میں " فر مایا تمہاری طرف انگلبوں سے اشارہ کیا جائے گا بعنی شہرت ہوگی کہا گیا عراق میں فر مایا جا برلوگوں کا ملک ہے کہا گیا کہ مکر میں توفر مایا کمہ مکر میں خرست کر لی ہے تو مجھے کوئی عقل کو اور بدن کو تھے کہ انہوں ہی خرست کے ان سے کہا کہ میں نے مکہ مکر میں خرست کر لی ہے تو مجھے کوئی تصبت کے انہوں سے آدمی مشہور سو قرابا میں تھے تین باتوں کی نصبت کرتا ہوں ہی صف میں غاز ممت براھا ، کسی قریش کی صبت اختیار نہ کرنا اور صدقہ فلا ہم نہ کرنا ، ہیں صف کو اس لیے نا بست کہ انہوں ہی صف میں نصفتے و بنا وط ہم ب نا بست ہوتو اسس کو میں باتھی و بنا وط ہم ب تا ہم بات میں میں ہوتا ہے بس سب نا تھی ہوتو اسس کو میں بی نصفتے و بنا وط ہم ب تی ہوتو اکس سے عمل میں نصفتے و بنا وط ہم ب تی ہوتو اکس سے عمل میں نصفتے و بنا وط ہم ب

<sup>(</sup>١) متدام احمدين صنل طدادل عن ١٧١ مرديات زبيري عوام رسي المرعد

١٦) كن ابن ماجرس ١٥١ ابواب التحارة

دوسری فصل ،

# سل؛ ج کی شرائط،اس کے ارکافی داجبا مصحت ادر منوعا

علی ایس ایس ایس ایس می می دوسترطین بن (۱) دفت کابایاجانا ورسلان بونایس بیمے کا ج صبح بونا ہے اور السطال ایس ایس کی ج سے بونا ہے اور السطال کا دلی اس کا دلی اس کا طون سے نیت کرے اور ا اسے وہ نمام کام کروائے جو جے بیں کئے جائے ہی بعنی طوات اورسعی وغیرہ، -- جے کا وقت شوال، دی فقدہ اور ذوالجه كمعنوون بن اور قربانى كى دن طلوع فجر تك كا دفت ب نوجس ف أس مرت ك علاده ج كا احرام با مذها تروه عره بوكا اورعرس كا وقت يوراسال سع مكن توشفض منى كدنون من ج كاحكام كا بابند مواسع عرب كاامل نہیں باندھناجا ہے کیوں کہ وہنی کے مناسک کی اوائیگی میں شغولیت کی وجہسے عمرے کے افعال اوامہیں کرسے گا۔ جے اسدم کے دفوع کے بیے یا بی سنرائط میں اسلم ، ازادی ، بالغ سونا عقل اوروزنت . الرنيج يا عنى في احرام باندها ميكن عرفات بي ما مزولف بي على كو آزادكرد باكيا يا بجه بالغ موكيا اوروه عرفات كي

طرف نوٹ گیا اور ابھی روسوی ذوالحجہ کی صبح طلوع نہوئی تھی تورونوں کی طرف سے اسلام کا مج افرض ج ) اوا ہو گیا کیوں کہ ج وقوب عرفات کانام ہے اوران برصرت ایک یکری لازم ہوگی۔

ربعنی کوتا ہی کادم رفت کا لازم نہوگا) عمرے کے لیے بی بی سنوالط بی البتراس بی وقت سرط نہیں۔ آزاد بالغ ادمی کی طوف سے نعلی جے کے وقوع کے لیے اشرط بیہے کہ وہ فرض جے سے فارغ موم کام وکوں کہ فرض ج مقدم ہے چراس ج کی قضامے جے حالت وقوت یں فاسد کیا چرندر کا ج پیردو کرے کی نیابت ہیں ج کرنا اور اس کے بعد نفلی جے ہے، برتر تیب فروری ہے اور جے ای ترتیب سے واقع ہو گا اگرمی اس کے فلات نیت کرے۔ صع فرض مون كن مرافط باريج مي بالغ مونا، مسلان مونا، عافل مونا أزاد مونا اورطا فت ركهنا.

جس اوى برفون ج دارم مونواكس برفرض عروهي دارم موجاتات دا حناف ك تزديك عرو فرض تنسي موتا ملك وه سنت سے جب کے خود اپنے اور لازم نرکرسے ۱۲ ہزاروی) وشخص کم کرر می زبا رت با تجارت کی نبت سے داخل ہو اور مکرایاں بھنے والدنمونوایک فول کے مطابق اس باطام لازم ہے عیروہ عرد یا ج کے عمل کے ذریعے اس سے

استطاعت کی دونسیں میں ایک تو تورج کرنے کے توالے سے ہے اور براس کے کئی السباب میں اوروہ یا تو اسىكى ذات سيدمتعلق سي تعيى وه تندرست سويا راست سي متعلق بن كراكسند مرسبرادرا من والامورة توسمندرى خطره مونة فالم وشمن مو- اورمال سے متعلق استطاعت برہے کہ جانے اوروایس وطن دوشتے کے اخراجات اس کے پاس

ہوں جا ہے اس سے اہل وعیال سوں بان - کیوں کہ وطن کو جھوٹرنا ناگوارم وباہے - اوروہ اکس دوران ان نوگوں کو علی نفقة دينے كى طاقت موجن كانفقه إكس كے دمرہے فرض كے اوائيكى كے بے بھى اس كے باس مال موسوارى يا اكس كيے كائ يرفادر موكاوه بوياسوارى مواكروه اكس برفهرسكا بودوكسرى قسم ايابيج آدى كى استطاعت ب تواكس كى استطا يرب كروه بين مال سے دوكر سيتف كو جربي سك يدى استفى كو ج بربيسے كى ماقت ركمتا بوج است زمن ع سے فارغ ہو جیکا مواور ہے میں جانے کے لیے سواری کا فرچ کافی ہے اگرایا بھے آدی کا بٹیا باب کی فدمت کے يد تيارسوجائ تووه استطاعت والانشمار بوگاا وراگريشا است ال دے وستوبيات طاعت نه بوگ -كيولكربين كے ساتھ فدمت كرنا بينے كى معاوت وعزت بے حب كرا بيا مال فرچ كرناب براحمان كرنا ہے. ادرجس شفف كواستطاعت عاصل مواكس يرج لازم موجانا سي ادراسة باخبركا عي حق عاصل معين اس بي خواد ہے اوراگر انفی عربی جے کرے تو اس سے فرض سا قط سوجا کے گا اور اگر چے کرنے سے پہلے مرجائے تو ترکب ج كى وجرسے الله تعالى سے حالت كنا و ميں ملاقات كرے كا - اوراب اكس كے ترك سے جم سوكا ا كرمروه وصبت كر كے نہ عائے جس طرح اس کے دوسرے قرص ا داکئے جانے ہی اور اگروہ کسی سال جمیر فادر موا اور لوگوں کے سا فقہ کیا اور اکسی کا ال اس سال ملاک مولی جب کرابی کا وگوں نے جے بنیں کیا تھا تو الٹر تعالی سے اس طرح ما قات کرے گا کراکس سے ذر ج بنیں ہوگا۔ اور جودی طاقت کے باوجود جے نرکرے اور مرجائے اور انڈ تعالی کے بان اس کا معامل نہایت سخت ہے، حرت عرفاروق رض الله تعالى عنها عن فرمايا.

"بین نے ادادہ کیا ہے کہ بین مختلف شہروں میں رو ہاں سے امراد کی مکھ دوں کہ ہوشخص ج کی طاقت رکھنے کے باوجود جے نہیں کرنا اس بر جزیر رغیر سلوں سے لی جائے والی رقمی) نافذ کردو ع (۱) حقرت سعید بن جبیر حفرت ارا بہنے تھی ، تھزت مجا در حفرت طاؤس رحمیم اللہ \_\_\_ بی سے ہرا کی نے بربات فرمائی۔ اگر جھے کسی الدار آدمی کا علم ہوجس برج واجب ہوا بھروہ دیج کرنے سے بیلے مرحا ہے تو بین اس کی غاز جازہ نہیں

اوران حفرات میں بعض کے پڑوسی نے طافت کے ہا وجود کے نہیں کہاا ورمرگیا توانہوں نے اکس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی محفرت ابن عباس رمنی الڈوعنہا فر مایا کرنے تھے" جوشنھی لیوں مرعبائے کہ اس نے زکواۃ نہیں دی اورمہ جج کیا تو دنیا میں لوٹنے کا سوال کرسے گا۔ اب نے الڈتھا لی کا ارشا دِگرامی پڑھا۔

۱۱) گویا کپ نے بنا یا کہ مانت سمے با وجود جے نہ کرنے والے شخص اور اہل آب یں کوئی فرق بنیں جن طرح حضور علیہ السام نے بھی فرمایا کہ جوادمی ما قت سے با وجود جے نہیں کر تا تو انٹر نعال کواس بات کی پرواہ نہیں کردہ بیودی ہوکر مرسے یا عبیدائی ہوکر سلانم اروی -

اے میرے رب مجھے وابس بھیج دے ناکریں اکس مال بیں جو چوٹراً باہوں ، اچھے اعمال کرد۔

رَبِّ الْرُحِبُونِ كَعَلِّى اَعْمَلُ صَالِحًا فِيثَ

انبول نے فرطایک اکس سے جمعرادے۔

ار کان جے اللہ امرام (۲) طوات (۳) اس رطوات) کے بورسی (م) وقوت عرفات اور اکس کے بعد (۵) مرفیدوانا ایک قول کے مطابق بر رسرمنٹروانا) بھی ارکان میں شامل ہے۔ عمرہ کے ارکان بھی ہی ہی صرف وفوف عرفات ان میں شامل

سنس (٢) وه واجات من كره ولن كى وجس دم لازم كاب وه يهين -

ميقات سے ريااكس سے بيلےى) احرام با فدھنا۔ وشخص اكس واجب كو چورد دے اور ميقات كے مقام سے اندرجا جائے اس برایک بری ادم ہے جرات کو کنکریاں مارٹا اورائس سے چیورٹ نے برایک قول محصوطان دم وقربانی واجب ہے سورج غروب ہونے نک عرفات میں تھے تا، مزدلفہ ہی دات گزارنا، بھرمنی میں دات گزارنا اور طوات وداع کرنا جی واجب ہے بہ اخری جارہ جائی توایک قول کے مطابق وم دے کر نقصان کو لوراکیا جا کتا ہے اور دوسرے قول کے مطابق ان مور تول بى دم مستحب .

عج کی افسام افراد ہے اور وہ افضل ہے رسی) ادائیگی تین میں سے ایک طریقے پر فروری ہے بیاط لقہ ج

وہ یہ کہ پہلے موت چ کرے جب جے سے فارغ ہوجائے نوح مسے باہر جیاجائے اوراحرام باندھ کر عرہ کرسے ، عرب کے احرام کے بیے جل کا بہترین تقام جوالہ سے ، بجر تغیم اوراکس کے بعد عدید ہے۔ جج افراد کرنے دالے بیر قربانی من و نسی اللہ منت

دو کسواط لفیہ جے قرآن ہے بینی جے اور عرہ کو جے کرتے ہوئے دون الب ہے، لکنیا کے بِحَجَدِ قَعْمُدَة بِ ۔ بین جے اور عمرہ کے اور عمرہ کے ساتھ عاضر مہوں۔ اسے بچے سے اعال کافی بن اور عمرہ جے کے تحت آجائے کا جیسے وصوعت کے ضمن میں اوا موجا ما ہے۔ البتہ ہیں کہ

را) قرآن مجيد سورة موسول آيت ١٩

عاصل موتنے ہی تعنی عرو بھی اور عج بھی ۱۲ سراروی -

<sup>(</sup>٧) اطان کے نزدیک احرام مشرط ہے جب کر وقون عوفات اور طواب زیارت جے کے دو فرض میں ١١ ہزاردی -رس ا منات کے نردیک وران افضل ہے کیونکہ ج افراد کی طرح اس میں بھی شقت زیادہ سے اور مجر ایک سفرسے دو فائرے

جب وہ ونوٹ عرفات سے پہلے طواف اور سمی کرے تواکس کی سعی دونوں عباد نوں کی طرف سے شمار مہرگی۔(۱) لیکن طواف شمار نہیں ہو گاکیونکر جج سے بیے فرض طواف کی شرط برہے کہ وہ وقوت عرفات کے بعد مہو، فارن زفارن والے) پر مکری کی فربانی واحب ہے البتہ وہ کمی مہزنو تھج بھی لازم ہنیں کیونکہ اکس سنے اپنی میقات کو نہیں جھورڈا اس گئے کم اکس کی میقات کمر مکرمہ ہے۔

يا في سنوالطين -

ا۔ وہ سی حرام کے باس رہنے والار حاضر نہ ہو) اکس سے وہ مسافت مراد ہے جس میں نماز کی قصر نہیں ہوتی ربینی سفر کی مسافت سے کم موتووہ تمتع نہیں کرسکنا)

٧- ١٤ وكو عج سے مقام كرے۔

٧- عره، عج کے مبينوں من مو-

٢- دائس دوران) ع كااعرام باندهنے كے ليے عى ميقات ياس كے بارس فن كى طون ندائے۔

٥- اس كا حجاورعره أبك مي شخص كى طرف سے سنبول -

حب برادصان بائے جائیں تو وہ متمتع ہوگا اور اسس برقر بانی لازم ہوگ اگر قربانی کے بلے جانور نہائے تو ہوم نحرے

پلے جسکے دنوں میں تبن روزے رکھے الگ الگ رکھے یا ماکر دو نوں طرح اضبار ہے۔ اور سات روزے وطن
وابس اکرر کھے اور گھر لوطنے کے بتین روزے نہیں رکھے نواب دس روزے رکھے جا ہے متفرق طور پر رسطے یا ملا
کر-قرآن اور تمتع کی قربانی ایک جب ہے ان میں سے انفیل، حج افراد ہے پھر تمتع اور بھر قرآن را حان کے نزدیک اگر نو ذوالحج تک تین روزے نہیں رکھے تواب قربانی دینا ہوگی روزے کا فی نہیوں ۱۲ ہزاردی ک

دا، کے کے لیے الگ سی کرنا ہوگی جا ہے عمرہ سے فارخ ہوکر طواف قدوم کے ساتھ کرے طواف زیارت کے بعد ۱۲ ہزاروی (۲) شلوار چینے کی صورت میں حضرت اوام البرصنیف رحمہ اوٹٹر کے تزویک اس میر قر مانی ادام ہوگ ۱۲ ہزاروی جاہے کیوں کواس کے احرام کا تعلق سرکے مانہ ہے عورت پرتسم کے سابھالبائس بین سکتی ہے البتہ بہرے کوابسی بیزے نہ واب بیزے نہ واس نہے ہوائس دجرے اکو تھے تی ہوکیوں کرائس کا احرام چرے بی ہے ۔ بد خوت ولگانا ۔ ہروہ چیز جے عقلمندوگ خوت و کہتے ہیں انس سے بہتے اگرائس نے خوشبولگائی باسا ہواکیل بینا توائس برا یک بکری کی فربانی وا حب ہوگی ۔

سر بال منڈوانا اورناخن نزائن ان دونوں صورنوں میں قدیرہے بینی ایک بکری کاخون بماناہے، سرمر مگانے، عمام میں داخل ہونے، بچھینہ باسبنگی لگوانے اور بالوں کو کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں -

م ۔ جائع - اگردس ذوالج کو جائور ذیج کرتے اور کسرمنٹرولئے سے بہلے جماع کرے تو یہ جاع ج کو توڑ دیتا ہے اور اکس میں اونٹ یا گائے یاسات بحرباں لازم ہوجاتی ہیں اور اکس کے بعد ہوتو ایک اونٹ لازم ہوگا لیکن ج نہیں وسٹے گل

ه ۔ جاع کی طرف کے جانے اور بھیے بوسر اپنا اور اس طرح ہاتھ دگانا کو وقوں کے ساتھ میں مالمرکیا جائے ہے تور ندی بکلنے کی وجہ سے ، وضواؤ جاتا ہے۔ یہ علی حرام ہے اور اس میں ایک بکری لازم سے اسی طرح سنت زنی کونا میں بکاح کرتا اور نکاح کر سے دینا بھی حرام ہے بیکن ، اس میں خون بہا نا لازم نہیں ہوتا کیونکہ نکاح منعقد نہیں ہوتا (۱) ہو خشکی کا شکار کرتا ہون وہ جانور وہ جو علی اور حرام جانوروں کے ملاب سے بیلا ہوا اگر وہ کسی جانور کو قتل کی خان کار ملال جا اور کسی جانور کو جو جو میں اس کے قرب بوسمندر کا شکار علال ہے اور کسی میں کوئی جزانہیں۔

#### دوسراباب

### سفركي نثروع سے وابسى كك كے ظاہرى اعال

یروس آوابیں جن بس سے:

بہاارب کھرسے نظام سے متعلق ہے تواست تو بہ سے ساتھا بندا کرنی جا ہینے لوگوں سے حقوق ادا کرے قرص والیس کرسے

ارب مال سے متعلق ہے تواست تو بہ سے ساتھا بندا کرنی جا ہینے لوگوں سے حقوق ادا کرے قرص والیس کرسے

اسی پر جن لوگوں کا نفقہ لازم ہے والین نگ ان سے نفقہ کا انتظام کرے اس سے باس جو اما نہیں ہوں وہ بی والیس لوگئی اس فدر ہو کہ

ا بنے ساتھ باک علال مال لیے جائے جو جائے اور والین سے لیے کانی ہو یہ مال کم نہیں بہونا چا ہیے بلکہ اس فدر ہو کہ

حزج کرنے میں نیز کم زورا ورفقیر لوگوں سے ساتھ حسن سلوک کی گئی کش موجا سے بہلے کچھ صدفہ کرسے اپنے سیے

ایک سواری خرید سے جاسے لیے جانے کی طاقت رکھتی ہو کم زورہ ہو یا کا بر برجاصل کر سے اگر کرا یہ برسے تو کرا یہ سیلنے

والوں کوسب کچھ واضح طور رہر نما دسے بینی وہ کس فدر سامان کر سکھے گا وہ تھوٹر اسے بازیا دہ ماکس طرح اس کی رضا مذری

۷- ایک نیک، بھدائی چاہنے والا اور مدد گارتھم کا ساتھی تلاس کرے کہ اگر میول جائے تو وہ یا د دلادے اگراہے باد سرتروہ اسس کی مدد کرے اگر ہے ، تو وہ باد ہوتر وہ اسے شرق وہ اسے شرق وہ اسے شرق وہ اسے میں مدد کرے اگر ہے ، تو وہ اسے طاق فقور کر وے اگر اس کی مدد کرے ہیں کوئی تنگی پیدا ہو (بریشانی ہو) تو وہ اسے صبر کی تلفین کر ہے ، مقیم دوستوں کر خصت کرتے ہوئے ان سے دعا دُں کی گزار شس کرے کیوں کہ المیرتوں کی مقادل میں بھدائی رکھی ہے۔ رخصت کے دفت بیا لفاظ کہنا سنت ہے۔

میں انبے دین انبری امات اور نبرے علی کے فائمہ

كوالله تعالى كم سيروكرتا بون-

ٱسْتَوْدِعُ اللهُ دِيْنَكَ وَأَمَا نَنَكَ وَخَوَا بِيتُمَا عَمَلِكَ را)

میں تجھے اللہ تعالیٰ کی مفاطن اور منیا ہیں دنیا ہوں اللہ تعالی تجھے تقویٰ کا سامان عطارے نیرے کنا ہمش مے اور تیری طرف بھائی کو متوصہ کرسے نوجہاں بھی ہو۔

نبی اکرم صلی الله علیه و کم مسترکا اراده کرنے والے شخص سے فرمایا کرتے تھے۔ فی حِفظ الله وَکَنفِ مِ زَوَّدَكَ اللهُ النَّقُوٰی مِن تَحِصِ اللهُ تَعَالَیٰ کی مفاطه وَعَفَمَ ذَنْبِكَ وَوَحَجُهَكَ لِلْحَيْرُ اِبْنِیَكَ تَعَالَیٰ تَحِصَ نَقُولُ کا سامان ع کُنت - (۲) اورتری طرف جها فی کو متوصہ ٧- جب كرك دروازے رہنے توكے۔

اورجب جل رفيت تورل كي. اللَّهُ مُعَمَّر بِكَ إِنْسَنَارَتِ مُوعَكِدُكُ قَرَ كَلْتُ وَبِكَ اعْتَصَمَّتُ وَإِلَيْكَ تَوَجَّهُ فَعَيْدُكُ تَوَجَّهُ فَعِيْدٍ

الشرنعالی کے نام کے ساتھ رجارہا ہوں) ہیں سے اللہ تعالیٰ بر بھروسہ کیا نیکی کرنے اور برائی سے ڈرکنے کی طاقت د بینے والا وہی ہے اسے اللہ بین تحصیباہ جا ہتا ہوں کہ میں گراہ ہوجا وہی یا گراہ کیا جاؤں د بیل ہوجا وہی ہے بیسل جا ڈی کردیا تھے ہے نوبیاں جا دی کی سے نوان تعمیل جا اللہ میں کو ان تعمیل حالات کاروبیہ اختیار کیا جا کے یا اللہ میں کفران تعمیل جا اور اکر کے ساتھ مہیں نکل رہا نہ رہا کاری مقعود سے اور اکر کے ساتھ میں اوائی سے نکتے ہوئے تیری رہا تا ہی کسنت رعیل میں موسلے اور اکر کے ساتھ میارہا ہوں۔ ہوگئے اور تیرے نے اور تیرے نے اور تیرے کے اور تیرے نے کی سنت رعیل کرنے میں اور تیرے نے اور تیرے نے اور تیرے نے اور تیرے نے اور تیرے کے ساتھ میارہا ہوں۔ کے نوق کے ساتھ میارہا ہوں۔ کے نوق کے ساتھ میارہا ہوں۔ کے نوق کے ساتھ میارہا ہوں۔

اسے اللہ! بن نبرے سہارے برجار الم بون تجربی بہد بحروسہ کرنا بون نبرے وامن رحمت بیں بناہ بنتا ہوں تیری طرف می متوصبول اسے اللہ! مجھے تھے برعروسہ ہے اور توہی میری امیدگاہ ہے بین تو مجھے اس چنز من كفايت كرجو محصي بش أكف اوجن كابن الممام م اسكون اور وه بات جعاله محوست زياده عبات اللَّهُمَّدَ ٱنْتَ نَفِيْنِي وَآنَتَ رَجَائِي مُا كُفِيْ مَا ٱهَمَّنِي وَمَالُواهِ تُمَّ يِهِ وَمَا آنْتَ اعْلَمُ يه مِنْيُ عَنْجَارِكَ وَجَلْ سَاءَكَ وَلَا إِلْدَعَنْبُوكَ ٱللَّهُمَّ ذَوِّدُنِي النَّقُويُ وَاعْفِرُ لِيَّ ذَ نَبِي وَوَجِّهُنِي لِلْخَبِرِ إِبْمَالُو تَجَهَّنُ مِ

تیری بناہ میں اُنے والامعزز ہے نیزی ثنا وہلندہے اور تیر سے سواکوئی معبود نہیں یا اللہ المجھے تقویٰ کی دولت عطا فرماادر میرے بلے میرے گنا ہ بخش وے مجھے تعبانی کی طرف متوجہ فرما میں جدھر بھی جاڈں۔

وه جن منزل من داغل مور ر ندكوره بالا) دعا راسع.

٥- سوارى كے بارسے بى أواب بىن كرجب سوارى يرسوار موتو برا لفاظ كے۔

بِسُعِ اللهِ وَمِاللَّهِ وَاللَّهُ أَكُّ بُرُنَّو كُمَّاتُ عَلَى اللهِ لَكَحُولَ وَلِا تُعَوَّةُ إِلَّهُ بِاللهِ أَنْعِلْيَ الْعَظِيْمِ مَاشَاءَ اللهُ كَانَ وَمَالَـهُ يَتَّاعُلَمُ مَكُنُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخُّرِكَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُمُ قُرُنِينَ وَإِنَّا لَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ آلَّكُهُ مَّ الْخَتَ وَجَهُتَ وَحَقِيَ إِلَيْكَ وَفَوَّضَتُ أَمْرِيُكُلُّهُ إِلَيْكَ وَتُوكَّلُتُ فِي جَمْعِ الْمُؤْرِيُ عَلَيْكَ انْتُ حَسُمِ

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَكَوَ الْهَ إِلَّا

الله تعالى كي مام سے اورا مله تعالى كى مرد سے سوار موما مول المدُّ تعالى سب سے طابع ميں نے اللہ تعالى براهروسركا نكى كرف اوربرائى سے بيخ كى طاقت الله تقالى سے سوانہ بن وہ بند بخطیم سے وہ تو کھ جا ہے موهاً اسے اور او کھے نہائے انسی موتا ۔ وہ ذات پاک سے جس نے ہمارے لیے اس سواری کوسٹر کیا عال تكريم الس كوفالونس كريكة تصيم اين رب ك طرف اوشف والى بي اسالله! بي في ابن أب كونيرى طوت متوصر كبا اورايت تمام معاملات كو ترعسروكماس فابفاع المورس تحروه وسرك تو مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز سے۔

جب سواری برا هی طرح بیشه مبائے اوروہ تھر جائے توسات مرتبر برکلما ت بڑھے۔ الشرتفالي باك ب اورتمام تعريض الشرتفالي ك لي مِي الله تعالى كوئ معبودتين اورالله تعالى سب

سے بالے۔

اورب الفاظمي رط هے:

اللهُ وَاللهُ الْكُرُ-

www.malaiabah.a

تمام تعریقیں اللہ تعالی کے لیے بی صب نے اکس کی طرت مارى را منانى كى اوراكر الله تعالى راكسته بنه وكفأنا توسي واستهنا اساللدا تواس كيبطر سوار کرنے وال ہے۔ اور تمام امور برجھ کی سے مرد ٱلْحَصُدُ لِلهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتُدِي كُولُوانُ هَدَانَا اللهُ ٱللَّهُ مَدَّ آنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الْظَهْرَ وَانْسَتَ المُستَعَانَ على الرُّمُورِ

رات مے وقت مونا جاسے۔

> بنى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فريايا: عَلَيْكُهُ بِالْآ لُجَتِرِ فَإِلَّ الْآُوْضَ تُطُوى

زين ليسط دى جاتى سے جودن كوشى ليكى جاتى -رات کو کم سوئے تاکہ اسے سفر ہر مدحاصل سو۔ اور حب کسی شزل براً زے تو ہوں کے۔

أَنْكُهُ مُ رَبِّ السَّطُونِ السَّبْعِ وَمَالْكُلُنَ وُرَبِّ الرُّرِصْبِنَ السَّبْعِ وَمَا اَ فُسلُلُنَ وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا صَمُلَكُنَّ وَرَبَّ الزياح وكماذكرن ورب البحسار

وَمَا جَرِينَ إِسُمُ اللَّكَ حَيْرِ لِهِذَا لَمُنْزِلِ

بِاللَّهُ لِي مَالَّوْتَطُولُ بِالنَّهَارِ را)

وَخَيْرا هُلْهِ وَآعُودُ بِكَ مِنْ سَلِي

وَسَنْزُمَا فِيهِ اصْرِتُ عَنَّىٰ شَرَّسَوَارِهِمُ

ا سے اللہ اسانوں اسانوں اور جن بران کا سامبرہے، کے رب ، اے سانوں رمینوں اور جو کھ انہوں نے اٹھا رکھا سے ، کے رت ، شطانوں اور من کو انہوں نے گراہ کیا، کے رت، مواؤں اورس کو وہ راکنرہ کری، کے رب مندرون اورص حز کے ساتھ وہ علقے ہی ، کے رب

یں محصے اس منزل اور بہاں کے رہنے والوں کی

بعدائی کا سوال کڑا ہوں اکس کے شراور ہو کھواس سے

تم يررات كے وقت مفركرنا لازم ہے كيوں كرات كو

مے نزسے بڑی یا ہ چا ہما ہوں مجوسے ان کے شرر وكون كے نفر كورور كروس-

یں اللہ تعالی کے ان کا مل کات کے ساتھ اکس کی مخون کے شرسے بناہ جا ہناسوں جن رکلات اسے

جب كى تقام براترے تو دوركستن برھے يو به كلات كے۔ أعُوُّذِ بِكُلِمَاتِ اللهِ النَّامَّةِ الْلَيْثُ لَا يُعِبَا وِزُهُنَّ بَدُّولَا فَاحِرُمِنَ

كوئى نيك ادربراتجاوز بني كرسكنا-

ا سے زمین میرا اور نیرا رب اسٹر نفالی ہے بین تیرے تنر ، جو کچھ تھے ہیں ہے اکس کے شر ، جو چیز تھے پر جائی سے اکس کے شرسے اللہ تعالیٰ کی نیاہ جائیا ہوں بیں ہر شیر ، اثر دھا ، سانپ ، بچھو ، شہر میں رہنے والے باپ اوراکس کی ادلاد سب کے مشرسے اللہ تعاسلے کی بینا ، حیا نہتا ہوں یا جبرات بِهَا مِلْ مُنْ اللهُ اللهُ اعْوُدُ مِا للهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن

شَرِّمَا خَكَنَ -

*ارشاوہ داوندی سے ،* کَلَهُ کَمَاسَکُنَ فِی الْکَیْلِ وَالنَّهَادِ وَهُ کَ السَّیمِیْعُ الْعَکِلِیْھُ۔ (۱)

جو کھرات اوردن ہیں سکونت پذیریہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اورومی سننے والاجاننے والاہے ۔

ا یہ برخافات سے متعلق ہے مناسب ہے کہ دن کے دفت احتیا طاہر تے اور قافلے سے انگ ہوکراکیلانہ چلے کہؤگر بعن ادفات غفلت میں ہلاک کر دیا جا آ ہے با قافلہ سے بچھ جا باہے اور رات کے دفت سونے کی دفیہ سے خافت میں ہوتا ہے اندائی حصے میں سوئے تزباز دکو بچھائے اور اگر رات کے آخری حصے میں سوئے تواہیے بازو کو کھائے رہے اور کر رکھے دسول اکرم صلی انٹر علیہ دسے سقر کی حالت میں اسی طرح آرام فرایا کر تے تھے دلا کیوں بعض اوقات نیند خالب آجاتی ہے اور سور رج طلوع ہوجا باہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی اور جو نماز فوت کیوں دوساتھی باری ہوتا طن کریں جب ایک ساتھی سوجا کے تو دوک راحفاظت کرے ہی منت ہے دس)

اری حفاظت کریں جب ایک ساتھی سوجا کے تو دوک راحفاظت کرے ہی منت ہے دس)

ہری تھا طن رب جب اہب سے صفاح و دوف و حاصف کے ایک سے ایک تھا اسے اور است نوایت الکرسی رخالد دُن کک ) اگررات یا دن کے دقت زشمن یا کوئی درندہ اسے نقصان بنجا نے کا ارادہ کرسے توایت الکرسی رخالد دُن کک ) اور "ستی میک الله اکّ اکتارات الله الله می نیز سورهٔ اخلاص ، قل اعوذ برب الفلنی اور قل اعوذ برب الناس برج سے اور

برالفاظ کے۔

www.makaabah.org

<sup>(</sup>۱) فرآن مجدیسورهٔ انعام اکبت ۱۲۰ (۲) حاص تریذی ص ۹ ۸۵ البواب الشمائل \_

والم منداة م احمد بن منبل جلد الص مهم مروبات جابر صفى الشوية

الله نعال كے نام سے موجور الله تعالى جا سے الله نعالى كے سواكرني رخفيقي ) قوت نہيں - اسدتعالي محصے كافي سے ميں سنے اللہ تعالی برجم وسم کیا اللہ تعالیٰ جو جاسے روہی ہونا ب)الله تعالى كے سواكونى بھدائى لانے والانس اور اكس كے سواكوئى برائى كودور كرنے والا بنين المرتقال مجفى كا فى سے وہ دعا كرنے والدكى دعاست بسالتر تعالى مصواكوني انتبا اورهكا مزبنس الثدنعالي في مكود ماكر ين اورمب رسول فروز غالب سول سك . بي شك الله تعالى قوت والاغالب سيمين تعظمت والع الترتعاك کے قلیر حمت بی بناہ فی اوراس زیوزات سے مدد طلب کی جے موت شیں یا اسرائس آنے کے ساتھ ہما ک حفاظت فرما جوسوتى نهبي اوراين إس علير كے ساتھ يمارى مددفرالي ودانس ترتا بالشرائني قدرت كيماعة ہم پر رحم فرمانا کہ ہم ماک منہوں جب کا تو بمارے اعماد كى عكراوراميدكاه سے بادشر؛ ابنے بندوں مردوں اور عورتوں کے دلوں کو رحمت اور مربانی کے ساتھ ماری طرف متوصر كردك بشك توسب سے زیارہ رح كرنے والا ہے۔

بِسُمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا تُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ حَسِبَى ٱللهُ تَتَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ مَا شَأَعَ اللهُ كَ يَا يْنُ بِالْخَيْرِ إِنَّ اللَّهُ مَا شَاءُ اللَّهُ كَ كُصِرِّفُ السُّوْءَ اللهُ حَسْبَى اللهُ وَكُفْنَى سَمِعَ اللهُ لِمَنُ دَعَالَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مُنْتَهَى وَلَدُدُونَ اللهِ مَسلُحُنَا كَتَبَ اللهُ لَدَعُلِبُنَّ آنًا وَرُسُلِيُ إِنَّ اللَّهُ فَوِيٌّ عَزِيْزُتُحَصَّنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَإِسْتَغَثُّتُ بِالْحَيِّ الَّذِي لاَيْمُونُ ٱللَّهُمَّ إِحْرِسُنَا لِعَيْزِكَ الَّذِي لَهُ تَنَا مُرَاكُنِفُنَا بِرُكُنِكَ الَّذِي لَوْ تَرَامُ آلُّهُ مَّا أَتَحَمُنَا لِقُدُرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا نَهُلِكُ وَأَنْتَ لِفَتُكُنَّا وَرَجَاءُنَا ٱللَّهُمَّ اعْطِفُ عَكُينًا قُلُونَ عِبَادِكَ وَلِمَا يُكَ بِرَأُفَيْ وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ آنت أرْحُمُوللرَّاحِمِينَ -

٨-حب من ك كسى ملندمفام كى طرف عا في أومتوب سے كرتمن مارا متراكبر كے بحرير الفاظ كے۔ ا الله الحصيم تأرن مع راه كر ترف ماصل ساور ہرطالی تمام تعرفیوں کے لائن توسی ہے۔

یاک ہے اللہ تعالی حومقد کس بادشاہ ہے وہ فرشتوں اور جرال عليدالسام كارتب اس كى عزت وعلير ك ساقد آسانوں کوبزرگی حاصل ہوئی۔

ٱللَّهُ مَّ لَكَ الشَّرَتُ عَلَى كُلِّ سَنَرَتٍ وَلَكَ الْحَمُدُعَلَى كُلِّحَالٍ -حب بستی من جائے تو تسمع کے اورجب سور کے دوران وحثان کا در مو تولول کے۔ سبحان الله المكلك اكفندوس رب الْمَلَةُ بِكُنْ وَالدُّوْحِ جَلَلْتِ السَّمُواتُ بِالْعِيْرَةِ وَالْجَيْرُونِيْ-

دوسراادب:

میقات سے احرام باندھنے سے لیے کر دخول کم کمروزنگ یہ بانچ احور میں۔ ۱۔ غسل کرے اور اس غسل کے ساتھ احرام کی نیت کرسے بعنی جب اس شہوز میفات تک پینچے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں و نو غسل کرسے ) اوراجھی طرح باکیز کی ھاصل کرنے سے ذربعے غسل کو کمل کرے سراور واڑھی ہیں کنگھی کرسے ابنی اور موجھیں کا سلنے اوراکس باکیز کی کو کمل کرسے حب کا ذکر ہم نے طہارت سے بیان ہیں کہا ہے۔

۱۰۱ بنے آئی سلے ہوئے کرائے وورکرے اوراحرام کے دوکہوے رہا دریں) بینے دوسفیدھیا دروں ہیں سے ایک کو مطور تہیند باند سے اور دوک ری او میں ہے ،سفید کہا اولٹر تعالیٰ کو بہت پ ندسیے اپنے کیٹر دں اور حسم پر توک ب ادرائی خورت بویں جن کوئی حرج نہیں جس کا وجودا حرام سے بعد جنی باقی رہے۔ رسول اکرم صلی اسٹر علیہ وک مے سرا اور میں

ن افی ہے میں منت برہے رشیت کے ساتھ نبیری بڑھے وہ کہے۔ کشک آنگھ تے کبیک ک مکیک کو نئو ڈیک

لَكُ كَنَّبُكُ إِنَّ الْحَمْدُ وَالنِّعُمَةُ لَكَ وَ

وَالْمُلُكُ، لَوَيَشُرِيُكِ مَكَ.

اورائراكس من امنا فركنا جاست نولون كم. كَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُكُلُّ وَمِيدَ بُلْكَ وَالرَّغْمَاءُ البَيْكَ كَبَّيْكَ بِعَجَيْرِ حَنَّا تَعْبَثُدًا وَرِفَّا البَّهُ مَّهَ صَلِّعَ المُ مُحَمَّدِ

وَعَلَىٰ آلِ مُحْمَدِدِ-م- حب مَرُوه تلبيد كس منقداس كا حرام منعقد موجائ توريكات كهنا متحب ہے -اَ تَدَهُمَدُ اِنْ اُرِیْدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْ نُولِیْ دَا عِنْ اس اسرایس نے جے كا

عَلَىٰ اَدَاءِ فَرُضِهِ وَنَفَتِكُ لُهُ مِنْيُ اللَّهُ مَدَّ

بین ها صربوں اے اللہ می ها ضربوں میں ها صر موں تزرا کوئی شرکے بنیں میں ها ضربوں کے شک حمد اور نبت اور بادنتا ہی تیرے لیے ہے نیز کوئی شرکے نہیں -

میں عا فرہوں اور بار بار حافز ہوں تمام مجد ئی تتر سے
قبضے میں ہے تیری طون رغبت ہے میں ج کے بیے
من کے ساتھ حافر ہوں تیری بندگی کرتے ہوئے اے اللہ
حضرت می مصطفیٰ اور آپ کی آل پر رعت نازل فرا۔

رگات کہا سے ہے۔ اے اسرابی نے جے کا ارادہ کیا اسے میرے لیے اسان کردے اوراس سے فرض کی اوائیکی پرمیری مرد جُفَاجُعِلُیٰ فرااور کیسے بول کراسے اندہ بے تک بین توجے ان سلے بین ترب فریفہ کا ادا کی گینت کی بین توجے ان کورک بین سے کر درسے جنہوں نے نیرا ملکم انا ترب دعہ کر درسے جنہوں نے نیرا ملکم انا ترب دعہ کر درسے جنہوں نے نیرا ملکم انا ترب دعہ کر درسے جنہوں نے نیرا ملکم انا ترب دعہ کر دیکھ کے اور تیرا ملکم کی بیر دی کی سمجے ایسے ان کورٹ کی اسے انٹرا میرسے بیا اللہ مفراور ہلے اور میں اور بین نے نیری رہا اور ملے اور میں اور بین نے نیری رہا اور سے کوئ ما طراح با نہ ما اور بین نے نیری رہا اور سے کوئ ما طراح با نہ ما اور بین نے نیری رہا اور سے کوئ ما طراح با نہ ما اور بین نے نیری رہا اور سے کوئ ما طراح با نہ ما میں بیرے کی طروں کو بہنا حرام با بی اور میں نے نیری رہا اور سے کی طروں کو بہنا حرام کیا۔

اِنْ نُوَيُتُ اَدَاءَ وَرَيَضَنِكَ فَى الْحَجِّ فَالْجَعَلَىٰ وَمَنَّ الْحَجِّ فَالْجَعَلَىٰ وَمِنَّ الْسَيْحَ الْمُولِكَ وَاحْجَعَلَىٰ مِنْ وَخَدِلَتَ وَالْمَنْ وَالْجَعَلَىٰ مِنْ وَخَدِلَتَ وَالْمَنْ وَالْجَعَلَىٰ مِنْ وَخَدِلَتَ اللَّهِ مِنْ الْمَنْ وَخَدِلَتَ مَنْ فَعَمْ وَالْاَصَيْنَ وَقَمَلُتَ وَقَمَلُتَ مَنْ فَعُمْ وَالْمَنْ وَخَدِلْتَ مِنْ الْمَحْجُ اللَّهُ هَمْ وَكَنْ مَنْ الْمَحْمُ وَالْمَنْ وَعَلَىٰ وَمَا لَوْلَىٰ وَعَلَىٰ وَمَا لَوْلَىٰ وَعَلَىٰ وَمَا لَكُنْ فَي وَعَصِيمُ وَمُحْمَىٰ وَمُعْمَىٰ وَمُعْمِى وَمُحْمَىٰ وَمُعْمِى وَمُحْمَىٰ وَمُعْمَىٰ وَمُحْمِى وَمُحْمَلًا الْمَنْ وَعَلَىٰ وَمَا لَمُنْ وَعَلَىٰ وَمُعْمِى وَمُحْمَلًا الْمَنْ وَعَلَىٰ وَمُعْمَىٰ وَمُحْمَلًا اللّهُ وَاللّمَاءَ وَالظَّيْمَ وَلَكُسَى الْمُنْعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَمُعْمِى وَمُحْمَلًا وَمُحْمَلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْعَلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

احرام کے دفت سے پہاکس پروہ جیر ممنوعات حرام مہر جانے ہیں جن کا تم نے بیلے ذکر کیا اہذلان سے بچاجا ہے۔ ۵ - احرام کے دوران بارباز بلبیہ کہنا متحب ہے بالحضوص حب دوستوں سے ملا فات ہویا لوگ جمع موں اونجی جائر پرچڑھنے یا نیچے اثریتے دفت سواری پرسوار موسنے بااثر سنے کے دفت اونجی آ واز سے تلبیہ کہے لیکن نہ لوگا، ہے اڑ سے اور نہ سانس ویرے کیونکہ وہ کس بہرے یا غائب کونہیں بچار تا جصے حدیث متر لویت میں گیا ہے وال

تین مسیدوں مین مسیرحرام مسیخیف اور مسیدمیقات بی مابند آ دارست نامید کیف میں کوئی عرج بہیں کمیوں کریہ امکام جمک مقامات بی دیکن دورسری مساجدیں آواز بلند کئے بعثر تلبیہ کہنے میں کو حرج بہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ کوسلم کوجب کوئی چیز سیندائی تو آکیب فرمائے۔

ين عامزون لي شك زندكى تو آخرت كى زندكى م.

لَبُّيكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْدُوْدُونِ (١)

بسرادب:

اسی کا تعلق کہ کرمہ میں داخل ہونے سے طواف تک کے امورسے ہے اور سے چیا ہیں ہیں۔ ا- کہ کرمہ میں داخل ہونے کے لیے مقام ذِی طویٰ میں غسل کرسے اور چے کے سلسے میں شخب غسل نوہیں۔میقات

(١) منن الى دارُ وعبد اقدل ص ١١٧ كمناب الصلاة

(٢) سنن اكرى مليسقى جلده ص ٥٧ كتاب الحج

www.makiabah.oi

سے احرام کے بیے ، کد کرمیں داخل ہونے کے بیے طواب قدوم کے بیے، پیرو توب عرفات کے بیے اور پیرمز دلفہ میں وتون کے لئے۔ پھر نئن جرات کو کنکر ماں مارنے کے لیے نین عنل میں جرہ عقبہ کو کنگریاں مارنے کے لیے عنسل میں۔ بمرطوات دواع كي بي فسل سے بحضرت امام شافعي رجم الله كے جديد قول كے مطابق طوات زيارت اور طوات واع کے لیے عسل نہیں ہے اکس طرح برمات عسل رہ جانے ہیں۔

٢ ـ م كثراب بين جو كم كرم سے باہر رسے نثروع ہونا ) ہے داخل ہوتے وقت برالفا ظركے -اسے اللہ ایر نیرا حرم اورامن کی جگر ہے میرے گوشت، اللَّهُ مَّا هُذَا حَرَمُكَ وَآمَنُكَ فَحَرِّمُ كُمِي میرے خون ،میرے بالوں اورمیری کھال کو جنم برجرام وَدَفِي وَنَنْعُرِئُ وَلَبْنُرِيُ عَلَى النَّارِوَ الْمِثْيُ كردس اور محص اب عذاب سے محفوظ ركف حس مِنْ عَدَا بِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَ أَدَكَ دن توابینے بندوں کو انھائے گا اور مجھے اپنے دوستوں وَاحْجَعَلَيْ مِنْ آدُلِيالِكَ وَاهْلِ طابَعَتْكِ -

اوراطاعت كزالوكون سي كردك-

W- مكرموس وادى ابطے كى طوف مصدوا على مواور بينيندكدا وكاف برزرين) ب رسول اكرم صلى الشرهايدوكم نے عام راکستنہ بھوڑ کربر راستہ اختیار فرمایا تھا وا)

يس آب كى اُقتازباده بترب اورجب با بريك نوننبركدى لكان ريش سے) جواب گال مے نكلے اور

يهلى كھائى لمندى

ہم عب مر مرسمیں وافل ہوا ور ولوار تک سنجے رہا) تو اکس وقت اس کی نگاہ سبت اللہ شریعیہ بر راسے گی اب اوں کے۔ الترنفالي سے سواكوئى معبودتهي اوراللرنعالى سب سے بواہے اے اللہ توسی سلامتی والا سے سلمتی بڑی طرف سے ہے اور تبرا کھرسدائی کا کھرہے توبرکت والا ہے جلال اورعزت والاسے -اسے اللوابہ ترا تھرہے توع إكس كوعظيم بنابال سيون بخش ورشرانت عطاك اس الثراس كى تغضيم اورعزت وتكريم بين افعالم فرایا اس کی سبت کوزباده کردے دوستی اس کا ج کے

توالدَارِّو اللهُ وَاللهُ ٱلْمُكُرُاللَّهُ مَا لُتَ الشَّكَةُ مُ وَمِنْكَ السَّكَةُ مُرَوَدَارُكَ مَارُالسَّلَةِ مِرتَبَّارَكُتَ بَا ذَا الْحَبَلَالِ وَالْوِكُوْلُ مِمَا لِلْهُ مِّ إِنَّ هٰذَا بِيْنُكُ عَظَّمْتَنهُ وَكُرِّمْتَهُ وَسَنَّرَفُتَهُ ٱللَّهُمَّةَ فَزِدُهُ تَعَظِيمًا وَزِدُهُ تَشْرِيُقًا وَتَكُرِيمًا وَزِدُهُ مُهَابَةٌ وَزِدُمُنُ حَجَّهُ كَبِرًّا

لا) مستدادام احدين عنيل علد ماص محامرويات ابن عرصى الشرعنها-(١) أج كل البيكوئي ديوارنسي اب اردرعارات بي يربيع دوركى بات سي الزاروى

رَكُوَامَةُ اللَّهُمُّ اثْنَحُ لِيَ الْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِي جَنَّنَكَ وَاعِدُ فِي مِنَ الشَّيكَانِ الرَّحِيثِيرِ-

اس کی نئی اور عرت کور طبھا دسے اسے اللہ! میرے یاے اپنی رحمت سمے دروازسے کھول دسے مجھے اپنی بخت میں داخل کر دسے اور مجھے شیطان مردودسے اپنی بناہ میں سلے لیے ہے

مبرسے واحل عمواور ایوں ہے۔ اسٹرتعالیٰ کے نام سے اور اشرتعالیٰ کی مددسے اسٹرتعالیٰ کی طرف سے اور السُّری طرف نیز اسی کے راہنے اور اس کے رسول صلی اسٹرعامیہ وسلم کے دین برتعالم میونے سوسے داخل میونا میوں۔

جب بيت الله تغربي كو ويب موتولول كم . المُعَمَّدُ مِللهِ وَسَلَهُ مُرَّعَلَى عِبَادِهِ الْكُذِينَ المُعَطَّفَى اللَّهُ مُرَّصَلِ عَلَى عُمُنَدٍ عَبُدُكَ وَوَسُولِكَ وَعَلَى البُراهِ مُعَمَّدً عَلَيْدِكَ وَعَلَى جَمِيمُ عِ انْبِيكَ اللَّكَ وَرُسُلِك \_

نمام تعربین الترتعالی کے بلیے ہی اور اکس کے نتخب بندوں پرسلام ہوا سے اللہ اصفرت محمصلی الشرعلیہ وسلم پررحت نازل فر ما ہوتیر سے بندسے اور تیرے رسول ہی اور حضرت ابراہم علیم السلام پرجونیرسے فلیل ہی اور اپنے تمام اینیا ، ورسل علیم السلام پرجمت نازل فرا۔

اور اتفاعها كرين دعا الحكاء اللهمة إلى استالك في مقامي هذا في اقلّ مناسكي إن تنقبل توكيني وآث منتجا وزعن خطيني وتضع عَنْ وزُرِي الحَمْدُ الله الذي بلكني بَيْتَهُ الْحَرامَ الذي جَعَلَمُ مَنَابَةً بلينًا سِ وَامْنَا تَيْجَعَلَمُ مَنَابَةً بلينًا سِ وَامْنَا تَيْجَعَلَمُ مَنَابَةً وَالْبَكَةُ بَيْتُهُ الْحَرامَ وَالْحَرَمُ مَحَدَدِكَ وَالْبَكَةُ بَكُدُكَ وَالْحَرَمُ مَحَدَمُكَ وَالْبَكَةُ بَكُدُكَ وَالْحَرَمُ مَحَدَدِكَ وَالْبَكَةُ بَكُدُكَ وَالْحَرَمُ مَحَدَدِكَ وَالْبَكَةُ بَكُدُكَ وَالْحَرَمُ مَحَدَدِكَ وَالْبَكَةُ بَكُدُكَ فَالْمَائِلَةُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اسے اللہ! بی اس مقام براور بہلے عمل ج کے موقعہ
برتجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما میری
خطا دُن سے درگزر فرما میرا بوجھ مجھ سے آثار دسے
نمام تعریفیں الملہ تعالی کے بیے ہیں جس نے مجھے اسنے
عزت دانے گھریں بینچا با جے اس نے دوگوں کے دوفین
اورامن گی ملکہ بنایا اسے مبارک اور تمام جہان والوں
کے لیے ہدایت قرار دیا اے املہ! بین تیرا بندہ مہوں
برشہر تبریشہرا ور بیرص تیرا حرم ہے بہ گھر تبرا گھرہے
برشہر تبری بارگا ہیں تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں
میں تیری بارگا ہیں تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں

ياالندا من تجه سے ال طرح سوال كرتا ہوں جس طرح كوئى مجور شخص ، تيرب عذاب سے در تے والا ، تيرى رحمت کی امیدر کھنے والداورتیری رصا تلاکسش کرتے والسوال كرتاسي

مَسْتَكَدَّ الْمُضْطَرّ الْحَالِفِ مِنْ عَقُوبَيْكُ الرَّاجِيُ لِرَحْمَتِكَ الطَّالِبِ مَرَصَاتِكَ-

٧- الس ك بعد جراسود كا قصد كرواس اين وائي بأتف كيسا تفريحو ني كم بعداس إس اوس دواور اول كرو-اسے اللہ ایس فے اپنی امات اداکردی اور اینا وقدہ بوراكرديا تواكس وفابر كواه رسا-

ٱللَّهُ قَدُ ٱمَا نَتِيُ ٱدْنَاتِهُا كَمِيْنَا فِي وَفَيْتُ إِشْهَدْ لِي أَلْمُوَافَا فِي \_

اگربوس درسے سکے نواس سکے سامنے کھڑا ہوکر مذکورہ بالاالفاظ کے بھرکوئی دوک راعمل ندکرسے صوف طوات قدوم كرسے البند بوگوں كو فرض نماز ميں بائے نوان كے ساتھ نماز براھ كرطوات كرسے۔

برطوان سے متعلق سے نوحب طواف کا اردہ کرسے جاہے طواب قدوم موباً کوئی دوسرا طوان ، تو جھے باتوں کا خیال ا- نما زى تثرالط ملحوظ ريب بينى با وصوم و اورغسل فرض مو تووه كيا مو امرى كيرك، بدن اورمكان كايك مونا اورشرمگاه كالموهانيا موامونا كمونك ببت الشرشري كاطوات معى ابك فسمى نماز سيدبكن الشرنعالي في السن بس كفتر كوجائز قرار دباطوات سے بہلے اضطباع کرے اوراس کاطر لقربہے کہ جا در سے درمیان والے حصے کو دائیں بغل سے بنچے سے الے جاکراں کے دونوں کناروں کو بائی کاندھے پرجع کردے اس کے ایک کنارے ویٹھو کے پیچھے اور دوسرے كويين برنكا د معوات شروع كرت بن للبيرك جيورد اوران دعاؤل بين شغول موهام ون كام ذكر

المحب جاور كوكا ندهه بروالخ سه فارع موجائ توميت المرشرف كوابني بالمي جان كرن بوت جراسود كة قريب كلوا سوجا في ميكن الس سي كيد دوررب تاكرجر إسود اس كي ساسف رب يس طوات كم أغاز بس بوك بدن کے ساتھ اور سے جراسود کے سامنے سے گزرے استا ور جراسود کے درمیان تین قدموں کو فاصلہ رکھے تاکم بیت الندانشریف کے قرب مواکس ملے کرمیہ افضل ہے اور ناکروہ شا ذوران کے اندرطوات کرنے وال بھی نہ مو کبونکم وہ بیت اللہ تشریف کا حصہ ہے اور حجراسود کے باس شا ذوران زمین سے ای ہوئی ہے اور اکس میں طوا ن کرتے والے كاطوات صحيح تهي كيونكرابيا شخص سبت الشرشركية كاندر طوات كرنے والا شمار سونا ہے۔ شا ذوران وہ جگرے ہوست اللات لیب کی دلوار کی چوٹائی سے بھے کئی جب اور سے دلوار تنگ ہوگئی (۱)

(۱) جن طرح عمارت کی بنیاد چوٹری ہوتی ہے اور عجرادبر وبوار تنگ ہوجاتی ہے لوینچے تھے مصد جرزمین سے ملا ہوتا رہاتی الگے صفیری

ميراى فكرسه طوات كا أغاز كرس-

رم جرا اورسے گزرنے سے پہلے بلکہ طوات کے شروع بی برالفاظ کے۔

سِمُ اللهِ وَاللهُ أَكْ بُرُاللَّهُ مِنْ إِيمَانَ بِكُ وَتُصْدِيقاً بِكِتَامِكَ وَوَفَاءُتِكُهُ لِ كَاتّْبَاعًا لِسُنَّتِهِ نَبَيْنَكُ مُحَمَّدِصَلَّى الله عكيه وسكمة-

الشرنفالي كے نام سے شروع كرما سول اورالمرنفالے س سے برفصے اے اللہ! بن مجھ با عان رکھتے ہوئے ترى كتاب كى تعدلن كرت بوئ ترب دعد كوورا كرتف بوك اورتبرت ني تصرت محد مصطفى صلى الله عليدوسلم كى سنت برطائي بوك طوات كرنا بون-

اب طواف کرسے مجراسورسے ایکے بڑھنے کے بعدسب سے پہلے بہت اللہ تنرلف کا دروازہ آ تاہے ہماں بدالفاظ ا اے اللہ! میر فرنترا فرہے اور میر عرا ترام سے يرامن ترى طرف سے سے اور دوہ مقام سے جاں جنم كاكس ترى يناه طلب كى ماتى ي

جب مقام کاذکر کرے تو انکھوں کے ساتھ مقام ابراہم کی طرف اننا رہ کرسے، اور کھر لوں کے۔

اے اللہ اللہ اللہ الموظم اور تری دات کرم ہے توس سے زیادہ رح کرنے والاہ مجھے جمنے کا آگ سے اور انسطان مردورسے بناہ دے مرے گوشت اور فول كوجينم برحرام كردس اور تجھے تبامت کی نکالیت سے امن دے اور دنیا اور اُتحرت کی مشقنوں سے مجھے کفایت فرما۔

ا الله إ بي الشرك، شك كفر، نفاق، يرمخي ، برُسے افلاق اہل، مال اور اولاد میں برائی و تکھنے سے آنكهم هذاالبيث بينك وهذاالحرم حَرَمُكَ وَهٰذَا الْكُمِنُ آمَنُكُ وَهٰلَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ-

ٱللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْدٌ وَوَجُهُ لِمَ كرنسنة وَأَنْتَ إِرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَعِلْهِ فَي مِنَ النَّارِينَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَحَرِّمُ كَجْعِيُ وَدَفِيْ عَلَى النَّارِوَ ا مِثِّي ُ مِعِثُ آهُوَالِ يَوْمِ الْفِيَامَةِ وَالْفِيْ مُثُونِثُمُ الدُّنْيُ र्टिन्र्रह-

عمرالله تنال كى حمدوت محرف موسے بيب ركن عراق ال الك بيني تولوں كے۔ ٱللَّهُ مَّ إِنِّي ٱعُودُ بِكَ مِنَ السِّرُكِ وَالشَّلِيِّ وَالكُفْهُ وَالنَّفَانِ وَالسِّفَانِ وَسُوْءِ الْحَفَلَةِ

رحاشيد صفر گذشت سے بامرکو جے جا ماہ اسے شا زوران کہا گی ہے کیونکہ سے بنیاد کا حصہ ہوتے کی وج سے بیت اللہ تنزلین کا اندروال حصر شمارسونا مے لیکن اب ایسی صورت نہیں ہے ۱۲ ہزاروی -

(۱) خانم كديم الم ويواري وروازه سے اس مي حطيم كى طرف كاكونه ركن عراقى كها اب ١١ براروى -

وَسُوْءِ الْمَنْظُرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ حب بزاب رحت كمنه بل بنجون الويل كمه اللَّهُمَّ اَظِلْنَا نَحْتَ عَهْ فِكَ بَوْمَ لَا ظِلَلَ اللَّهُ ظِلْتُكَ اللَّهُ مُثَلًا الشِفِيْ بِكَاسِ مُحْمَّد صَلَّى اللَّهُ عَكَبُ هِ وَسَكُمَ اللَّهُ مُثَلًا اللَّهُ الْمَاءُ مَعْدَهَا ابْدًا

پر حب ركن شأى بريني (٢) توبيس كے. اللّهُ الْجُعَلُدُ حَبُّا مُنْهُ وُرًا وَسَعْيًا عَلَيْمِ مَشُكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَنَجَارَةً كَنْ مَشُكُورًيا عَزِيْدُ بَاغَفُورُ رَبِّ اغْفِرُ وَرَحَمُ وَتُحَاوِزُعَمَّا نَعْلَمُ الْفَكَ الْمُسَالُورَ وَالْحَكُورَ وَالْحَكُورَ وَالْحَكُورَ وَالْحَكُورَةُ وَالْحَلَامُ وَالْحَكُورَةُ وَالْحَدُورَةُ وَالْحَدُورَةُ وَالْحَدُورَةُ وَالْحَدُورَةُ وَالْحَدُورَةُ وَالْحَدُورَةُ وَالْحَدَادُ وَالْحَلَاقُ وَالْحَدَادُ وَالْحَلَاقُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُورَةُ وَالْحَدَادُ وَالْحَلَاقُ الْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْمَدُونَةُ وَالْمَدُونَةُ وَالْمُورُونَةُ وَالْمُورُونَ وَالْحَدُونَةُ وَالْمَدُونَةُ وَالْمُورُونَةُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُونُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُونُ وَالْحَدَادُونُ وَالْحَدَادُونَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُونُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُونُونَادُ وَالْحَدَادُونُونَا وَالْحَدَادُ وَالْحَدُونُ وَالْمُولُونَاد

جرمب ركن يمانى پربینچ (۱۷) تواكس طرح کے۔ اَلْهُ هُذَّ إِنَّى اَعُوُدُ دِكَ مِنَ اَلْكُفُرُواَعُودُ دِكَ مِنَ الْفَقُدُ وَحِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنْ فِيْنُنَ قِي الْمُحَيَّا وَالْمُ مَنَاتِ وَاعْدُدُ وِكَ مِنَ الْحِنْدِي فِي اللَّهُ مُنِياً وَالْوَحِدَةِ -ركن يمانى اور حجواسود كے درمیان یوں پڑھے۔ دكن بمانی اور حجواسود كے درمیان یوں پڑھے۔

تيري پناه جا ښا بول-

اسے اللہ ایمیں رائس دن اسنے عرش کی سائے ہیں جگہ دبنا جس دن نبرے سائے کے سواکوئی سایہ نہوگا یا اللہ المجھے حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ عبیرو کم کیے مبارک بیا ہے کے ساتھ بپانا کہ بن اس کے بعد کھی بیاسا نہوں۔

اسے اللہ ااکس ج کومقبول فرا در اکسس کرکوششن کونٹرف قبولیت عطا فراگنا ہ بخش درسے ادر اسے ابسی نزختم ہونے وال تجارت بنا اسے بختنے والے اسے مبر سے رب بخش دسے اور رحم فرا اور مبرسے جن گناہوں کو تو جانثا ہے وہ معاف فرا درسے بے شک ہی ہت عزت واکرام والاسے۔

اسے اللہ ایس کفرسے بری بناہ چا تہا ہوں ، فقرسے اور عناب قبرسے بنر وزندگی اور موت کے فتنوں سے بری بناہ چا تا ہوں ، مسوائی سے بناہ چا تا ہوں نیز میں دنیا اور آ غرت کی رسوائی سے تیری بناہ طلب کرتا ہوں ۔

(۱) رکن عراقی کے بدر سطیم ہے جو نصف دائرے کی شکل ہی ہے اس کے باہر سے طوات کرتے ہوئے جب اس نصف دائرے کے درمیا بیں ردیوارے باہم بنجین تومیزاب رجیت کا پر الرب با مکل مقابل ہیں ہے۔ ۱۷ ہزاروی (۲) رکن عراقی سے بعد جو اگلاکونہ ہے وہ رکن شامی کہاڈیا ہے۔ بیشمال معزب میں ہے ۱۷ مزاروی (۱۷) خانہ کو بیکا وہ کونہ عوجنوب مغرب کی طون ہے اور حجر اسودوالے کو نے کے مقابل ہے رکن پیانی کہان آ اسے ۱۷ مزاروی اسے اللہ اہمارسے رب اہمیں ونیا میں تعلائی عطافر ما اور اُخرن میں بھلائی مرحمت فراہ در اُخرت میں بھیلائی مرحمت فرادر اپنی رحمت کے ساتھ قبر کے فتنہ اور جہنم کے مذاب سسے بچا۔ اَللَّهُ مِّدَ تَبَا اِننَا فِي اللَّهُ أَمَّا حَسَنَةٌ وَفِي الْلخِرَة حَسَنَةً قُفْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي ثَنَةَ الْفَبْرِوَعَذَابِ النَّارِ-

اسے اللہ! اپنی رحمت سے مجھے بخنل دسے ہیں، قرض، فقر سیننے کی تنگی اور عذاب قبر سے اس مبارک نبخور کے رب کی بناہ جا شاہوں۔ جب جراس وبربینی ترکید. الله همّا عُفِرُ فِي بِرَخْمَتِكَ اعْتُو خُوبِرَتِ الله هذا الدَّحَرِمِي الدَّبْ فِي وَالْفَقُرِ وَضِيُقِ المعمّدُ وعَدابِ الْقَبْرُ -

اس وقت (طوات کًا) ایک چکر گورا موگر اس طرح سات چکر لورستگرے اور مرجکہ ب بر دندگورہ بالا) دعائیں مانگے۔ مر بہلے تین چکروں ہیں بہلوا ٹوں کی طرح جیلے اور باقی چارہی اپنی عادت کے مطابق چلے اسے کہ مل کہتے ہیں (۱) دمل کا مللپ بر ہے کہ قدم فرمیہ قرمیب رکھتے ہوئے تیز تیز جیلے اور ہر دوڑت سے کم لیکن عام عادت سے ذرا تیز ہے۔

اور وشخص عرف جراسود کو بوسه دینا اور رکن بیانی کا عرف استلام کرنایعنی عرف باقد سگانا چا متا موتومیرا ول سے - دکیوں کم زیادہ مشہور روایت بہی ہے -)

ہ۔ حب طوات کے سات چکر اور سے ہوجائیں توملتزم کے پاس اکے اور ٹیجراسود اور دروازے کے دربیا ن

وا) رمل اس طواف بن بو كاجس كے بدس كرنا بونا ورز رمل كے بغیرطوات كري سكے ١٢ براروى

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم حلدا قول ص ١١٦ كتاب البج

رسا مصحمه علم علداقل من ١١٦ كتاب الحج (م) متعدك الماكم حلداول من ٥ م كتاب المناسك

مگرہے بہاں دعا تبولیت کا تشرون حاصل کرتی ہے بہاں بیت الٹرشرلیف سے حمیط علمے اور بردوں سے اٹک جائے، اپنے بیٹ کو بیت اللہ شرلیف سے ملاد سے اسس بردایاں رضار رکھے اور بازوگوں اور بتھیلیوں کو اس بر کھول دے اور یوں کیے۔

اُلَّهُ هُمَّ يَارَبُ الْبَيْنِ الْعَيْنَةِ اَعْتِنَ رَقَبَقِ مِنَ النَّارِ وَاعِذُ فِي مِنَ النَّيْطُانِ الرَّحِيْمِ وَعَارِكُ فِي مِن كُلِّ شُرُّعِ وَقَنِعْنِي مِمَّا رَزُقْتَنِيُ وَبَارِكُ فِي مِنَا الْمُنْتَى مِنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ مَمَّا رَزُقْتَنِيُ هُذَا الْبَيْنَ بَيْنَكُ كَالْمُنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُل

بھراس مقام برکڑن سے امٹر تعالیٰ کی حمد بیان کرہے اور رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم اور تمام انبیا دکرام علیہ السلام پرور و و شرلون بھیجے۔ ابنی خاص حامات سے بھیے دعا مانگے اور ابنے گذا ہوں کی بخشش طلب کرسے اور لعمل بزرگ اس حکمہ ابنے غلاموں سے فرماننے کر محمد سے دور ہوجا و تا کہ ہن ابنے رہ سکے حضور ابنے گذا ہوں کا قرار کروں ۔ ۱۰۔ جب اس سے فارغ ہوجائے تو مقام ابرا ہم سے پیجھے دور کھتیں بیٹرسے بیلی رکھیں بی سورہ الکا فروں اور دوسری بی سورہ اخلاص بیٹرسے اور میلوائ کی دور کھتیں ہیں۔

ا وراگر کئی مرتبہ طواف کرے آخری دورکھتیں بڑھ نے نوعی جائز ہے رسول اکرم صل الدّ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے مرسات جکرا یک طواف ہے ، طواف کی دورکھتوں کے بعد دعا مانگے اور یوں کھے۔

ا سے اللہ امرے لیے اُسانی کو اُسان کر دسے اور مجھے تنگی سے بچا تھے اُسمزت اور دنیا بیں تجش وسے مجھے اپنی مہر بانیوں کے ذریعے بچاسے تاکہ بی تبری نافوانی شکروں اپنی توفیق سے اپنی عبادت برمبری مدد و نا اور مجھے گذا ہوں سے دوررکھ مجھے ان لوگوں ہی سے سرمات جراب طواف سے، طواف وردسور اللّه مَدَّبَيْ رُبِي الْبُسُريُ وَجَنِّبُنِي الْمُسُرَى وَاغْفِرُ لِي فِي الْرَحِرَةِ وَالْرُولِي وَاعْمِمْنِي بِالْطُاخِكِ مَنَّى لَا اَغْصِبَكَ وَاعْمِنِي بَالْطُاخِكِ مَنَّى لَا اَغْصِبَكَ وَاعْمِنِي عَلَى طَاعَيْكَ مِنْ فِينُقِلِكَ وَحَدِّبُنِي

دَيْجِبُ مَلَا يُكُتُكَ وَتُسْلِكَ وَيُحِبُ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ٱللَّهُ مُّحَيِّبُونُ إلى مَلَوْ يُكَنِكَ وَرُسُلِكَ وَإِلَى عِبَادَكَ الصَّالِعِيْنَ ٱللَّهُمَّ فَكُمَا هَدُ يَتَنِيُّ إِلَى الرُسُلَامِ فَنَيْبَشَىٰ عَلَيْهِ بِٱلْطَافِكَ وَوَلَهُ يَتِكِ وَاسْتَعُمِلُنِيُ يُطَاعِثُكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَجِرُ فِي مِنْ مُضِلَّا تِ

ادے و کھ سے بحت التے می ترے اسوں اور رسولوں سے محت کرتے ہی اور تبرے نک مذوں مسع محت كرسنه بي باللراسية وشنوں اين رسولوں اور اینے نیک بندوں کے زدیک مجھے محبوب بنامے یا اللہ اجس طرح توستے اسلام کی طرف میری را مخانی کی ہے ابئ صربانيون سي مجھ اس پرتابت قدم ر ه مجھا پئ فر مانبرداری اوراست رسول کی فرمانبرداری پرسکا دے اور مجھے کمراہ کن فتنول سے بچالے۔

معر حراسود كى طرف لوشف اوراكس كا إستدم كرك طواف كوفت كرد سے رسول اكم صلى الله عليه وسلم في فرايا . جن شخص نے بت الله شراف كا طوات سات ماروں من كيا اور دوركتين برهين اكس كے ليے الك غلام آزاد کرنے کے براز اواب ہے۔

مَنُ طَاكَ بِالْبَيْتِ ٱسْبُوْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَكُهُ مِنَ الْرَ يُجِرِكُسُنِي رَكْبَةٍ-

توب مذكوره بال طريقية ، طوات كاطريفية سے ،

نمازی شراکط سے بعدان ذکورہ امور میں سے واجب بہتے کہ پورے بیت اسٹر نٹرلف کے ساتھ چکر لورسے کرے، مجراسود سے نٹروع کرسے اور بہت الٹرنٹرلف کواپنی بائمیں جانب رکھے مسجد کے اندرطواف کرسے بیکن بہت اللہ نٹرلف کے بلبر مجربہ تو بنیا ور بطواف کرسے اور زمطیم کے اندر کرسے سات چکروں کو ہائے اور ان میں عام عا دیت سے زیادہ تفریق نہ كرے اس كے علاوہ امورسنت اور ستى ات بى -

يانجوان ادب ،

#### صفااورم وه کے درمیان سی کرنا

جب طواف سے فارغ موجا ئے توباب صفا سے نکل جائے اوروہ اکس دیوار کے مقابل ہے جورکن بمانی ا در حجر امود کے درمیان ہے جب اس در وازے سے نکل کرصف پر پینچے ا، ا ورب ایک پیمارٹی ہے تو بہارٹری سے نیج سے

(۱) سنن ابن اجرص ۱۱۸ ابواب المن مك ربى أجلى برصورت نس كيوكومفامروه ك اردكرد دبوارب اب صفا برجان كے ليے اندس دارة ہے باب صفاسے با ہز مکل کرعائی تو جر باب مروست اندر آنا بڑنا ہے میذا ندر سے بی صفا پر جاتے ہی ١١ نرادوى

انسانی قد کے برام کچے ذرینے اور جا جائے، رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسیم اسس کے اوپر چراہے جنی کہ آپ کو کو بہ نتر لیف نظر
آیا (۱) بہاؤی سے دامن سے سی نثر ورج کرنا بھی کانی ہے یہ اضافہ راوپر چراصنا) مستحب ہے بین اب کچے نئی سیر طحبیا ب
بنائی گئی ہم تو انہیں اپنی بیٹھے کے پیچے بنیں چھوٹر نا چاہیے کبوں کہ اسس طرح سعی کھیل نہیں ہوگی حب بہاں سے نشر ورح کرے
توصفا اور مروہ کے درمیان سات چر لورے کرے واج کل صفا اور مروہ سے اوپر چھیت بڑی ہوئی ہے صفا کے اوپر اتنا
جانا چاہئے کہ کھر کرشر لیف نظراً جائے چیر سعی شروع کردیں زبادہ اوپر نہیں جانا چاہئے ۱۲ ہزاروی)
جب صفا پر چراہے توسیت الٹرنٹہ لیف کی طرف کرتے کرسے یہ کلمات کے۔

الشرتعالى سب سيرط بصالله تعالى سب سيرط بي تمام تعرفين الله تعالى كے ليے من كراكس في على برابت عطافر ائى تمام تعريفوں كے ساتھ الس كى تمام نعمتوں براس کی عمدے، اللہ تعالی سے سواکوئی معبود منس اس کاکوئی تنریب بنیں ای کی بادشاہی ہے اور وی لائن عدے زند رکھااور مازاب ای کے تفيف من معلائی سے اور وہ سر حیز بر فادر سے السرتال کے سواکوئی معبود تیں وہ ایک ہے اس نے ایا وعدہ ت كودكايا ب بندے كاردك اين كركوغلم عطاكيا ورنتها وشنول كصات كرون كو عطاويا المرتفاي کے سواکوئی معبود ہیں سم صرف ای کی عبا دت کرتے ہی الرصيكا فرون كونا بسندسوالله تغال كيسواكوتي معبور منس مم اسى كى خالص عبادت كرنے بن تمام تعربین اندہال كے بيے من جو تام جا نوں كوبالنے والاسے جب شام مویا صبح المرتفالی کی پاکیزگی مبان کروآسانوں اورزمین بن اس کے لیے نولی سے عثار کے وقت اوروں تنظر كرت بوزنده كومرده سے كاتاب اورمرده كو

ٱللهُ ٱكْبَرُ ٱللهُ ٱكْبَرْ ، ٱلْعَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا هَدَانًا ، ٱلْحَمُدُ سِنْهِ بِمَعَامِدٍ ، كُلِّهَا عَلَى جَيِيْعِ نِعَيْهِ كُلِّهَا الْوَالْدَالِدُ اللَّهُ وَحُدَةً لَوْ ثَيْرِيْكَ لَذُلُّ الْمُلْكُ وُلَدُ الْحَمْدُ يُجْيَى وَيُمِيْتُ، بِيَدِةِ الْخَنْرُوكَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَّيْرُ بُرُوالدُ إِلَّهُ اللهُ وَحُدَةً ، صَدَقَ وَعُدُهُ، وَلَصَرَعَبُدُهُ، وَاعْزِجِبُدُهُ، وَهَزَمَ الْوَحْزَابِ وَخُدَةً ، لَا إِلَمَ اللَّهُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ كَدُ الدِّنْ وَكُوكُر و الْكَافِرُونَ تَوَالِدُالِدُ اللهُ مُخْلِينَ كَهُ الدِّينَ الْحُمَدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، فَسُبُحَانَ اللهِ حِبْنَ نَهُ وُنُ وَكُوا نُصِبُحُ وَلَهُ الْحَدَثُ في الشَّملواتِ وَالْوَرُضِ وَعَشَّبا قُرِمِينَ تُطْمِهُ رُونَ يَحْدِجُ الْحِيَّى مِنَ الْمُنْتِ وَيَخْرِجُ الْمُبِتَّ مِنَ الْعِيِّ وَمِحْيُ الْاَرْضَ بَعْدُ مَوْنِهَا وَ كَذَٰلِكَ ثُخُرُجُونَ ، وَمِنْ آيَاتِهِ ٱنْ خَلْقَكُمُ مِنْ تَرابِ ثُمَّا ذَا أَنْ عُرَبُ رُبُّ الْمُعْدِدِينَ

الله هُمَّ إِنَّى الشَّالُكَ إِنْ مَانَّا دَائِمًا وَيَعْدُنَا صَادِقًا ، وَعِلْمَانَا فِعًا ، وَقَلْبُا حَاشِعًا ، وَلِسَانَا ذَاكِرًا ، وَاسْنَا لُكَ الْعَفُوكَ الْعَافِيَةَ وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَاسْنَا لُكَ الْعَفُوكَ الْعَافِيَةَ وَلِلْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ النَّهَ الْمُعَوَى الْعَافِيةَ الدُّيْنَا وَالْرُحُورَةَ -

زندہ ہے نکا ناہے زبین کولے آباد مہوتے کے بعد آباد کرنا ہے اسی طرح تہیں بھی فقروں سے انکا لاجائے کا اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تہیں مٹی سے بیرا کیا چرحیب تم طاہری شکل وصورت میں آسے تو جیل گئے بااللہ ایس تجھ سے وائمی ایمان ، بیتن صادق ، علم نافغ ، فائن والے دل اور ذکر والی زبان کا سوال کرنا ہوں یہ تجھ سے معانی ، عافیت اور عہشہ کے لیے دنیا واکفرت میں معانی کا سوال کرنا ہوں۔

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم بردرود نشریف پڑھے اور اس دعا کے بعد جو حاجت چاہے ، نگے۔ بھر نیجے از کر سی نشروع کرے اورلوں دعا مانگے۔

رَبِّ اغْفِرُ وَارُحْمُ وَتَعَا وَزُعَمَّا نَعُلُمُ وَ إِنَّكَ آنَتُ الُوعَنُّ الْكَكُرُمُ اللَّهُ اللَّهُ تَمُ اتِنَافِي اللَّهُ نَبَاحَسَنَةً قَفِي الْوَخِرَةِ حَسَنَةً قَقِنَاعَذَاب النَّارِ

اسے میرسے رب مج بخش دسے اور رحم فرا اور ابنے علم کے مطابق میرسے گناہ معاف کردسے بے شک تو عرب میں میانی معاف کردسے بے شک تو عرب وزیا میں معلائی دسے اور میں آگ کے عدا ور میں آگ کے عذاب سے بچا۔

کہ دہ وقوت کے بعد موہاں بیر شرط فرض طواف کے بیے ہے البنتہ سی کے لیے بیر شرط ہے کہ وہ جب بھی ہو طواف کے بعد مودہ کوئی بھی طواف ہو رطواف قدوم ما طوافِ فرض ) حصط الدح ہے۔

## وقوب عزفات اوراكس يمد كے امور

بنزوں پراحمان فرمایا۔

بررات منی میں گزارے اور بہاں صرب رات گزار ا ہے جے کا کوئی عمل اسسے متعلق بنیں ہے جب نویں ذوالحجبہ کی جبع ہو تو جبھے کی نماز مراسعے جب کوہ جبگر پر سورج طلوع ہو جائے توعوفات کی طرب جائے اور یوں سکے۔

یاللہ ا بری اس صع کو بہر صع کردے ہو صع بس نے کی ہی اس اپنی رمنا سے قریب کردے اور انہی نارا فلکی سے دور کھ یا اللہ ایس نے تبری طرف صع کی تجھ سے امیدر کھی تجھ ہر ہے وسر کیا تیری ذات کا ادادہ کیا ہیں مجھے ان کے سامنے فر ان لوگوں میں سے کردے جن برزو آنج ان کے سامنے فر کرے ہو مجھ سے بہتر اور افضل میں دسنی فرشنے ) مَ بُولُ بَعِي مَارَدِ صَعِبَ وَهُ بَرَكُونَ عُولَ مَهُ اللَّهُ هُذَا أَجُعَلُهَا خَبُرَعَٰ ذُوتِهِ عَنْ وُتُهُكَ فَظُّ وَا تَوْرُهُمَا مِنْ رِضُوا لِكَ وَا بُعَدُ هَامِنُ سَخَطِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْكَ غَذَ وُتُ وَابُعَلُ هَامِنُ رَجُونَتُ وَعَلَيْكَ اعْمَدُنْ ثَبَاهِي وَوَجُهَكَ ارَدُتُ فَا خُعِلُنِي مِتَى فَا ثَعَالُهُ مِنْ ثَبَاهِي مِهِ الْيَوْمُ مَنْ هُمَوْخُ بُرَمِنِي وَاعْمُدُنْ ثَبَاهِي مِهِ الْيَوْمُ جب عرفات بین آئے تو مقام غمرہ بین سید کے قریب خید لگائے کبوں کر رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم سنے اسی مقام برخید لگاباتھا دا، غمرہ، عرفہ کا نجید صدیب جو موقف دو فرون کی مگر) اور عرفات کی دوسری طوف سے نیز و توف کے بلے غسل کرنا چاہیں ۔ دم) جب سورج طبھل جائے تو امام ایک مختصر خطیہ دیسے کر مبھے جائے اور موذن اذان دسے امام دو کر خطبہ براجھے اور اقامت وافان کو ملا یا جائے اکس طرح موذن کے افامت کہنے کے ساتھ امام خطبہ سے فارغ ہوجائے کا بھر ایک اذان اور دو افامتوں کے ساتھ ظہرا در موھر کو ملائے اور نمازی تھر کرے۔

اسس کے بعد موقف کی طرف چیل بیان اور عرفات میں ٹھہر جائے تین وادی عور میں ہرگرز ندھے ہیں۔ مسجدا براہیم کا اکا تصدروادی عرف ہیں ہے اور بچھل حصدعرفات میں ہے۔ بہذا بخشخص مسجدا براہیم کے انگے مصدین وقوف کرے گا اسے وقوف عرفات ماسل مذہوگا مسجد میں عرفات کی مگر کو کھے بینے مرف راہے میں زی گیا ہے جو وہاں بچھلنے کئے ہیں جاسے کران بینے ووں سے بارس امام کے قریب قبدر شرخ ہوکر سواری میرکھڑ امبورس) اور انڈرتا الکی حدوثنا، تب مہلل، وعا اور توسیم شرف میں موجہ ہو۔ منا اور انڈرتا الکی محدوثنا، تب مہلل، معالم اور توسیم کرے اس ون روزہ مزد کھے تاکہ دعا کو جاری رکھنے پر قوت حاصل ہو۔ عرف کے دن تلیہ ختم نہ کرے بلکم اور کھی تلیہ کے اور کسی وقت دعا کی طرف متوجہ ہو۔

عوفات سے فورب آفقاب سے پہلے نہیں نکانا چا ہے نا کہ عرفات ہیں دن اور دات کا جماع ہو جائے اور اگر چائے مورا گر چاندیں نمک کی وجرسے آٹھویں نایخ ایک ساعت و ہاں گئم زام مکن ہو نوب احتیا طرکے مطابق ہے اور فوت ہونے سے امن موجائے گا۔ اور حیث فوت ہوگی تواسے چا ہے کہ عمرہ کے افعال اور کو بھول وہ اور جھ کے فوت ہونے کے سبیب قربانی کا جانور ذریح کرے اور آئندہ ک ل قضا کرے اس دن زیادہ تر دعا ہیں مشغول دہے کیوں کو اس قسم کی جگر اور اس قسم کے اجتماع میں دعاوں کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔

رسول اكرم صلى المدعليه وسلم اور بزرگول سے تو دعائيں اكس دن كے بليد منقول بي وہ دعا مائك زيادہ بہر ہے۔ بہذا بيد دعا مائكے -

تُو إِلْدُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَةً لَا شَرِيْكَ لَدُ اللهِ تَعَالَى كَسُواكُونُ معبود نهي وه ايك بهاس كا

دا) آج کل جہاں جگہ مل جائے وہاں ہی وقوت کرنا چاہئے البنزوفات سے باہر نہواب وہاں عرفات کی صدود منعین کردی گئی ہی ١٢ ہزاروی

www.intalgadoadcoire

<sup>(</sup>١١ مع مسلم طلاول ص ١٩٩٧ كاب الحج

<sup>(</sup>۱) آج کل حجا ج کوام کی تعداد نربادہ موق ہے نیز معلین کا انتظام ہوتا ہے بہذا جہاں جگہل جائے فیمد لگاباجا سے یا معلمی طرف سے جہان فیمد لگاباگیا وال وفوت کیا جائے نیز عنول کے لیے یا ٹی کا من بھی مشکل ہوتا ہے ۱۲ ہزاروی

لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُيُّ عِيْ وَيُعِيْثُ وَهُوَحَيُّ لَا يَمْوُثُ مِيدِهِ الْخَيْرُدَةُ فَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ لَا) اللَّهُ مَدَّا مُحَلِّ فِي فَلَى كُلْ شَيْءٍ فَوْ يَسَمُعِي نُورًا وَفِي تَعِيرُيُ فَلَى ثُولًا وَفِي سَمُعِي نُورًا وَفِي تَعِيرُيُ مُولًا وَفِي لِسَانِي نُولًا اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ إِنْ صَدُرِي وَتَبِيرِّ فِي المَرْقُ المَدِقُ -

#### اوربوں کے:

اللهمدب الحمدلك الحمدكما نقول وخبراممانقول لكصلاني ونسكى وحياتى ومعاتى ،واليك مآبى واليك بخوائي اللهمد إنى اعوز مبك من وساوس الصدروشنات الومروعذاب القابن اللهم الى اعوذبك من شرمايلج في الليل، ومن شرحا بلج في النهال ومن شرماتهب به الرياح ومن شربواكن الدهر اللهداني اعوذبك من تحول عانيتك وفجأة نقمتك و جميع سخطك، اللهد اهدتى بالهدى، واغفرلى فى الضفرة والاولى ، ياخير مقصود، وأسنى منزول به ، وأكرم مسئول مالديه ، اعطنى العشية إفضل مااعطيت احدا من خلفك وحماج

کوئی شرک بنیں اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے یہے تعریف سے بیا تعریف ہے وہ زندہ رکھنا اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اور اس کے بیا اس کے بیاد میں اسی کے قبضے میں بھلائی ہے اور وہ ہرجیز برخاور ہے یا اللہ امیرے دل میں فور ڈال دے میرے کانوں اور میری انکھوں کو نیز میری رکھوں کو نیز میری مینے رہاں کو تورانی بنا دسے یا اللہ امیرے بیا میرے مینے کو کوئوں دے اور میرے بیا میرے کام کو اُسان کرتے۔

اے اللہ احمد کے رب ترب لیے حمد سے جے تو قواتے اوراكس سيحى بنرجوتو فرماما سے ميرى غاز اور ميرى وبانی میری زندگی اور سری موت نرے می لیے ہے میرا مھانداورمرانواب نبرے باس سے یا اللہ میں ول کے وسوسول اور کام کے مجھ نے نیز عذاب فرسے تیری نیاہ جاتبا مول س الس جزك شرسة تيرى يناه جا بنابول بولات بن دافل موتی سے اور اس مزکے شرسے جودن می داخل ہوتی ہے اس جزکے اشرسے جیسے بوائیں اورزوانے کے مصالب کے تنرسے۔ یااللہ اس عافیت کے بھر جانے اورا جا تک کنےوالے عذاب سے اور تیری تمام الافلیوں سے نیری یا ہ عابتا بون بالله المجه بداب عطافرا اور آخرت اور دنیاس محیات دے اے منزی مفصود اورات وہ فات جوان تمام می سے بہزے جن کے باس اڑنے بن عن سائل ما تا جان سب سي بركم كرف

لا مشكوة المصابيح ص ٢٢٩ باب الوقوت بعرفة

والے مجھاس سے بہرت معطا كرجو توابي مخلوق اوراين كركا في كرنے والوں كوعطا كراہے اے سے سے زيادہ رحم فرما نے والے اسے اللہ اے درجات کو بدند كرف والع، ركتين نازل كرف والع، زمينون اور المالا كومداكرن وإلى تبرب سامن زبانس مخنف زبانو من فرياد كرق من اور كوسے اپنى ما جات كاسوال كر ق من تيرى بارگاه من مرى ما جت يرسے كر توجي آزائش ك كوس مز جيول جب محصد دنيا والع دفول عالمل ك یا اللہ! تومیراکلم سنتاہے میرے مکان کا عمر رکھتا ہے میری پوت بده اورظام رم رات کوجانت سے میراکونی معام تجوير وكشيره نهبى من صيبت زده فقر مرد مانك والا اوريناه جاسنے والا بول تجمسے درنے والہ اسنے كنابول كاعتراف كرف والاسول مسكين كاطرح تجي موال كرنا بول اور دليل كناه كارى طرح نتر عصور نارى رئاموں اور فوٹ زوہ تكليف يافة كى طرح تھے بكارتا مون استخفى دعاك طرح جس كى كردن تبرك سامنے تھک گئ اور نبرے ہے اس کے اسو جاری ہوئے يترك ليح الس كي عم في عاجري افتياري ادرترب بیاس کی ناک فاک او در کئی اے اللہ! اے میرے رب مجع دماست مروم ناكرنا محدر ترباني اوررج وللا اسے وہ ذات ومسؤلین سے بیزے عطا كرف والون مي سب سعزياده كريم سے الى اكونى شخص تبري سامنے اپنی تولین کرے توسی اپنے لفس كوملامت كريا موں بااللہ إلى مول نے ميرى زبان منزروى مع اورمرے باس عل كاوكسيد عى نسى اسد

بيتك ياارحم الراحمين اللهم رفيع الدرجات ومنزل البركات وبافالمر الدرضين والسموات: ضبحت البيك الاصوات بصنون اللعات بسالوثك العاجات، وحاجني البيك ان لاتشاني فى دارالبلاعاد انسينى اهل الدنيا، اللهم اللك نسمح كلافي ونترى مكانى وتعسلد سرى وعلانيتى ولايغفى عليك شيومن اصى، انا الباكس الفقير المستغيث المتجبن الوجل المشفق المعترف بذيبه استالك مسالة المسكين، وابنهل البيك ابتهال المذنب الذليل، وادعوك دعاء العالف الصرير، دعاء مسخصت لك وفيته ، وفاضت لك عبرته ، وذ ل لك جسلاة ورغملك انفه - اللهم لا تجعلى بدعائك رب شقيا، وكن ب وعوفا- رحيما، ياخير العسولين، واكرم المعطين الهي من مدح لك نفسه فاني لائم تقسى، الهي من مدح لك نعسب قاتى لوكرتفسى، الهى اخرست المعاصى لسائى فعالى وسيلة من عمل ، والرشفع سوى الزمل - المهى افي اعلمان ذنوني لعتبق لىعندك جاهاولا للاعتذار وجهاو مكنك إكرم الوكرمين. الهي ال لم أكن اهلاال ابلغ رحمتك

کے مواکوئی سفارشی میں بنیں یا اللہ! بی جا نیا بول کر سے كنابول فيمير ليحتير عالى كوفى عزت ومرتبه مس حقوط اورن عذرسش كرف ك وصب سكيك توسب سے زبادہ کرم کرنے والاسے باللہ ااگر من سری دھت يك سيخينه كالمان توتيري رهمت توجعة لك سيخ سكتي ے نری رحمت نے مر مر کو طرر کاسے اور ی عی امک چنز مول یا اشدا میرے گناه اگرچه بهت طرعی فكن تر عفود و الزركي ساوس بت جوركي م ا ہے کم میرے ان کناہوں کو پخش دے یا اللہ اتو، تو ہے اورس ،بی ہوں میں گنا ہوں کی طوت باربارجا نے والا مون اور توبار بار بخشف والاسم إالله! الرَّ توصوت اين عبادت كزارلوكون بررحم فراف كا توكناه كاركس سكي الله وادكري كے اللہ! بي نے جان او الرقر فرانردارى سي كناره كشى كى اورقصدًا تيرى نافرانى ك طرف مترص موا، تو باک سے اور میرے فلات تری دیل كتى عظم سے اور ترامجومعات كرديناكتنا طاكرم ہے بس تری ولیل کے ووب ادرمری جت کے تجوت منقطع ہوئے نیز نیری بارگاہیں میری تمامی اورانی لے بنازی کے باعث محصے خش وسے پکارے مانے والوں س سے انز البتری احدا ہوست اسلم اور دم محمد معطفی صلی الله علیہ کے الم کے واسیرسے میں ، میں تری بارگاه مین توسل آما بول کرمیرے تمام گناه پخش دے اور محصے اس موقف (عوفات) سے اکس طرح وابس بوانا كرميرى تنام حاجات بورى موحكى مول مرسے سوال معطاني مصحطافوا مرى تمنا كعطابق مرى اميد

نان رحمتك إهلان تبلغني، ورحمتك وسعت کل شیء، وانا مننی ء المهی ان دلولی وان كانت عظاما ولكنهاصفار في جنب عغوك فاغفرهالى باكربعدا لهى انت انت وانا إنا إنا العوادالي الذنوب وائت العواد إلى المعفى الهي ان كنت ال ترجمال اهل طاعتك فالىمن يفزع المذنبون الهى تجنبت عن طاعتك عمداً وتوجهت الى معصيتك تصدا، فسحانك مااعظم حجتك على واكرم عقوك، فبوجوب حجتك على وانقطاع حجتى عنك وفقرى البك وغناك عنى الوعفرت لى بياخيون دعاء داع، طافعتل من رجاء لاج، بحرمة الرسلام وبذمة محمدعليه السلام اتوسل اليك فاغفرلى جميع ذنولي ، واصرفني من مرقفي هذا مقضى المعوائح، وهب لى ماسألت وحقنى رحائى فها تمنيت الهى دعوتك بالدعارالذى علمتنيه فلاتحرمني الرجاة الذي عرنتنيه - الهي ما انت صالع العثية بعبد مقرلك بذنبه، خاشع لكِ بذلته، مستكين بحرمه، متضرع اليك من عملد، تاس اليك من ا قتراف، مستغفى لك من ظلير، مشهل اليك في العقوعته ، طالب

كوبورافرا بااللراس نے اس دعا كے ساتھ تھے بكارا بونوسف محص سکھائی ہے ہیں تو مجھے اس ابیرے محروم ند کرناجس کی نوسے مجھے ہمان کردائی ہے مااللہ! آج رات تواس بذے کے ساتھ کی سوک کرے گا ہوا ہے گناہ کا قرار کرتا ہے ذات کے ساتھ عاجزی الناہے اپنے گناموں کے باعث مکین سے اوراینے عل کے باعث نیرے سامنے کو گوانا ہے تیرے ہاں اینے رُے اعالے تور کرنا ہے اپنے ظلم کی تھے۔ معافی مانگنا ہے معافی کے لیے تیرے یال زادی کر"ا ہے اپنی عامات کی کامیانی کا تجھ سے طالب سے تناہرں كالزن كع الووداك موقف بس تحفي الميدركان ہے لیں اسے ہزندہ کے ملی دہر موس کے مدد کا را ہو نيكى زنام ووترى وحمت كساكو كامياب بوناب اور توخطا كراب وه امى خطاك باعت باكر تواب ياالله إلى تم نيرى طرف ملك بن ترسيصى بن ظهري بن تھی راسر کے بن ہ کھترے اس م دو طلب كرتين رس إحمال كے در ليمين بنرى دان كامدر كتي بن ترب عذاب سے درتے بن كن بول محاوه کے ساظر تری طرت ماکتے ہی ترسے وت والے مرکا چ کرتے ہی اسے وہ ذات وسوال کرنے والون كى ما ماك ب خاموش رسے والوں مے دل کی باتوں کوجانے والے اسے وہ ذات جس کے مان کوئی دوسرار بنی جے کالاجائے اور اس سے اور کوئی رب بنیں جن سے طراحائے جس کاکوئی فرر بنس جس کے ماس جائیں نے کوئی دریان

اليكُ نعاح حوائعِد، راج اليك في موقفه مع كثرة ذنويه، فياملجاكل حى، وولى كل مؤمن، من احسى فبرحننك يفوز ، ومن إخطافيخطينته بهاك-اللهم اليك خرجناء وبفنائك إنخنا، طياك إملنا، وماعندك طلبنا، والر حسانك تعرضنا، ورحمتك رجومنا، وص عذابك إشفقنا، واليك باثقال الذنوب حربنا، ولينتك الحام حججنا، يامن بملك حوائج إسائلي، وبعلمضمائر الصاحبين ، يامن يس معەرىپ بىدى، ويامن لىس نىرق خالق يخشى،ويامن ليس لد وزيريؤتى ولوحاجب يرشى، يامن لايزدادعلى كترة الستوال الاجودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج الاتفصلا واحسانا اللهم الك جعلت ككل صيف فرى ، ونحن اضيافك فاجعل قرانامنك الجنة اللهمان تكل وندحيا كنزة وتكل ذا تركوا مة، ولكل سائل عطيه، ولكل لاج نوابا، ويكل ملتمس لعسا عندك جزاروتكل مسترحم عندك رحمة ولكل راغب اليك زلفى،ولكل متوسل اليك عفوا، وقد وفدنا الحب بينك الحرام، ووقفنا بهذه المشاعي

العظام، وشهدناهة ١١ المشاهد الكرام رجاءلماعندك،فاوتغيب رجاءك الهنا تابعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتابع تعمكءوا ظهريت العبرض نطقت الصوامت بحجتك ، وظاهرت المن حى اعترت إولياؤك بالتقصير عن حقك، وإظهرت الوّبات حتى إفصحت السوات والارصنون بادلتكء وقهرت بقدرتك حق خضع كل شى و لعزَّتك ، وعنت الموجوع لعظمتك ، اذا اساءت عبادك مِلمت وامهلت وان وحسنوا تفضلت وصلت، واس عصواسترت ، وإن اذ نبواعفوت وغفرت، واذا دعونا اجبت، واذاناوينا سمعت واذا اقبلنا اليك قريب،

ہے جس کورشوت دی جائے اے وہ ذات ا جوزیا دہ انگے برزباده سخاوت وكرم كزناسي اورزباره عاجنول برزباره فضل واصان فرقامع يالله الوسفيرمهان كے يك جمالی رکھی سے ہم تر سے مہمان ہی ہماری وعوت من کے زریعے فرما اللہ اسروفد کوعطیہ منا ہے ہر مانفانی كون بوق سے برسائل و دا جاتا ہے برامدوار كے بے تواب برسوال كرف وال كوتومزادتيا سے مروهت كے طالب کے لیے تیرے ہاں دفمت ہے ہر رفیت کرنے واے کے بے ترے ہاں قرب سے مروسید افتیار کرنے والع كے بيترے إلى مانى مع مرتب عرت والے گھر کی طوت بطور وفد آکے ہی ان عظمت واسے مقامات بركوا عمي اس محترم علا برما صرب جو كجه نزے اس ہے اس کا امیدر کھے ہی جاری اسد كوناكام نزكرناا بمارك معبودا تبرى فتتين مسلسل میں میں کرنیری مسلسل تعموں سے ول مطمئن ہی توتے

عرت کے مقامات ظاہر کئے فتی کہ فاموش چیس بھی تری دہیں پربول اٹھیں تو نے اس قدراصانات ظاہر کئے کہ تیرے دوستوں نے بھی اور کیا اقرار کیا تو نے نشا نیال ظاہر کسی بیان کے کہ اسمانوں اور مربون کے ساتھ مربوکی اور تیری عفرت کے ساتھ تمام صور توں نے سرجیا دیا جیب تیرے مندے گنا ہ کرتے ہی تو تو گروہ بھر دیا دیا جیب تیرے مندے گنا ہ کرتے ہی تو تو گروہ بھی کہ دیا جیب تیرے مندے گنا ہ کرتے ہی تو تو مندان کو مہلت دیتا ہے اور اگروہ نیکی کریں تو تو نقبل فرانا اور قبول کرتا ہے اگروہ نا فرانی کریں تو تو نقبل فرانا اور قبول کرتا ہے اگروہ گناہ کریں تو تو معان کرتا اور نخش دیتا ہے جب ہم تیجھے بیکاریں تو تو مندا ہے اور جب ہم تیری طرف بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے۔

اور جب ہم تجھ سے بھرجا تے ہی تو تو کیا زیا ہے اور جب ہم تیری طرف بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے۔

اور جب ہم تجھ سے بھرجا تے ہی تو تو کیکا زیا ہے اور جب ہم تیری طرف بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے۔

اور جب ہم تجھ سے بھرجا تے ہی تو تو کیکا زیا ہے اور جب ہم تیری طرف بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے۔

اور جب ہم تجھ سے بھرجا تے ہی تو تو کو بیکا زیا ہے اور جب ہم تیری طرف بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے۔

اور جب ہم تجھ سے بھرجا تے ہی تو تو کیکا زیا ہے اور جب ہم تیری طرف بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے۔

وَكُمْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّهِ مِنْ لَهُ مُوا لَيْغَفُّ كَمُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا سِيعَ مَا وَيَجِهُ جِنُوں نَے كُوكِ كِمُ الرُّوهِ

حرت خفر عليه السلام كى دعا كمرزت برط سے وہ اس طرح بے ۔

يَامَنُ لَوَيَشُغِلُهُ شَانَّعَنُ شَانِ وَلَوَسَمُعُ عَنُ سَانِ وَلَوَسَمُعُ عَنُ سَانِ وَلَوَسَمُعُ عَنُ سَانِ وَلَوَسَمُعُ عَنُ سَعْمِ وَلَا تَسَنَّتِهُ عَلَيْهِ الْوَمْوَاتُ عَلَى مَنْ لَا وَلَا تَغْنَلِهِ عُلَيْهِ اللّهُ الْعَسَائِلُ وَلَا تَغْنَلِهِ عُلَيْهِ اللّهُ الْعَسَائِلُ وَلَا تَغْنَاكُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا تَغْنَاكُ عَلَيْهِ اللّهُ الْحَاجُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْحَاجُ اللّهُ اللّهُل

اسے وہ ذات! جے کوئی ایک کام دوسرے کام سے
ہنیں پھڑیا نہ ایک بات سننا دوسری بات کے سننے سے
مشغول رکھتا ہے اس بر آوازیں مشتبہ ہمیں نہ مائل ہی
علطی مگتی ہے اور نہ اکس برزر با ہمی ختلف ہوتی ہیں لے
وہ ذات ابوزاری کرنے والوں کی زاری سے بے قرار
ہنیں ہوتی اور نہ سوال کرنے والوں کا سوال اسے
منگ کڑتا ہے ہمیں ابنے عفوو درگزی شفیلاک اور
مولیت دعاکی جاشتی عکھا۔

بود ما مناسب سمجھے ، نگے اپنے لیے اور اپنے والدین نیز نمام مومن مردوں اور بور توں کے لیے بخت نی طلب کرسے دما بی ناری کرسے اور خوب مانگے کموں کہ اسٹر تعالی کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں حضرت مطرف بن عبدادیڈ عوفات میں تھے اور کیں کمر سے تھے ۔

اسے اللہ! تومیری وجہ سے ان سب لوگوں کی دعا کور ڈنٹرنا اور حضرت برمزنی نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا

جب بین نے عرفات والوں کی طرف نظر کی تو مجھے خیال ہواکہ اگر بین نہ ہوتا قوان سب کی نجشش ہوجاتی ۔ سا تواں ادب : ج کے باتی اعمال ۔

وفؤت کے بعد دمزد دھنہ میں امات گزا رنا کنگراں ارنا قربانی کرنا ، سرمنڈ دانا اور طوان کرنا۔

جب عزوب اقباب کے بعدع فات سے وابس لوٹے توسکون اور وقار کے ساتھ وابسی ہونی چاہیے گھوڑوں اور
اونٹوں کونہ دوڈائے جیسے بعف لوگوں کی عا درن ہے کیونکر رسول اکرم صلی اسٹرعلیہ وسلم نے گھوڑوں کو دوڑا نے اورا فیول کو نیز چاہنے سے منع فرایا اور فرمایا اوئر نما لی سے ڈر د اورا چی طرح جیوکسی کمز در نہ روند وادر یہ کسی سلان کو اذبت دول موزی جب مزدلہ ہیں بینچے تواکس سے جی خسل کرسے کیوں کرمزد لعہ صرم کا حصر سے لہذا وہاں عسل کرمے دافل ہواگر وہاں بیدی دافل ہواگر میں داخل سے جب مادول ہونہ در اورا میں جرم کی عزت افزائی زبارہ سے میں باندا وائر

سے نابسہ کے جب مزدافقیں سنے نولوں کے۔

اَلْكُهُ مُّ اِنَّ هَذِهِ مُنْ اَلْكُ خَمَعَ نَ الْكُلُّ حَوَا ثُجَ فِيهُ السِّنَةَ مُخْتَلِفَ أَنْ نَسُاكُكُ حَوَا ثُجَ مُرُّ يَنِفَتُ فَا جُعَلَىٰ مِمْنُ دَعَاكَ فَاسْتُجِيْبَ لَنَهُ وَتَوَكَلَّ عَكِيلَكَ فَاسْتُجِيْبَ لَنَهُ وَتَوَكَلَّ عَكِيلَكَ فَاسْتُجِيْبَ لَنَهُ وَتَوَكَلَّ عَكِيلَكَ

اسے اللہ ابر مزد لفہ ہے جس مبر مختلف، زبانوں سے
دوگ جع میں بیم تجھ سے از سرنو حاجات کا سوال کرتے
میں بیں مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جبنوں سنے تجھے
بھارا نوان کی دعا فبول کی گئی۔ اور تنجھ میر تھے وسسر کہا تو
تو نے کفایت فرائی۔

بھر زولفیں عثاد کے وقت ہیں ایک انان اور دوا قامتوں کے ساتھ مغرب اور عثاری نماز کو جھے کرسے اور فصر کوے راگر مسافر ہو) دونوں نمازوں کے در مبیان نعل نہ پڑھے البنہ دونوں فرض نمازیں اداکر سفے کے بعد مغرب اور عشار کی سنتیں پڑھے جیسے فرض نمازیں کیسا تھا کو کی سنتیں اور بھر عثار کی سنتیں پڑھے جیسے فرض نمازیں کیسا تھا کو کی سفری سنتوں اور وزنماز کو جھ کرے ہوئا فلا ہری نقصان سے ۔اورانہیں اپنے اپنے وقت براداکر نے کا حکم دینا تکا بعث بہنیا ہے سفری سنتوں اور اوران سکے در سیان جو تر تیب سے بینی نفل فرض کے تا بع ہیں استے حتم کرنا ہے جب تا بع ہوئے کے اعتبار سے ایک تیم کے ساتھ نوافل کو فرائض کے ساتھ اوا کیا جا سکتا ہے تو فرائص کے تابع کرے ان کو اکھی پڑھیا برھ اولی جا اولی جا اولی ہوئے ہے اورائس بات سے نوافل کا فرائض سے بعض اور میں جلا ہونا رکا وظ نہیں بنتا شکا نفل سات سے نوافل کا فرائض سے بعض اور میں جلا ہونا رکا وظ نہیں بنتا شکا نفل ساتھی یا ہی جاتی ہے۔ پہر جب کرفرائس ادا نہیں ہوئے ہے اس کے رکا در طی نہیں کر بی فرائس ہے وہائی ہے جب کا بی میں اور ساستھی یا ہی جاتی ہے۔ بی میں میں اور ساستھی یا ہی جاتی ہیں جب کہ فرائس ادر انہیں ہوئے ہیں اس کے رکا در طی نہیں کر بی فرائس اور است بھی یا ہی جاتی ہوئی ہے۔ بی میں اور سے بی بی است بھی یا ہی جاتی ہوئی ہیں کہ ہوئی تھا رہنے انسارہ کیا۔

پھردات مزدلفہ میں گزارسے کیونگر ہے تھی چھ کے اسلام میں سے سے اور حواً دمی اس دات کے پہلے نصف میں و اسے نکل جائے و ال سے نکل جائے اورو بال دات مزگزارے تواس پر دم رجانور ذریح کرنا) لازم ہوجاً باہے اور اگر ممکن ہوتوا کسس رات کوعیادت کے ساتھ زندہ رکھنا نہا ہے عمدہ عبادات سے ہے۔

بھرجب نصف رات گروائے توجائے کی نیاری کرسے وہاں سے کنگریاں جامل کرسے کیونا وہاں نرم بھر ہیں سنز کنگریاں جامل کرسے کیونا وہاں نرم بھر ہیں سنز کنگریاں جانے کی کوئی سرج نہیں کیونا بعض اوقات کوئی کنگری گرجاتی ہے کنگریاں بلی جینا کی ہون کر انگیوں کے بوروں برا کیس بھراند طبرسے میں صبح کی نماز رہے ہے اور جی برات کا کہ جب شعر حرام کے باس بینے اور وہ مزد لفہ کا اُنوی صفیہ وابین کم کرر کی جانب) وہاں کھر طاہو کر صبح کے روستی ہونے تک وعا انگے اور اوں کی سندی ہونے تک وعا انگے اور اوں کی مدرستی ہونے تک وعا انگے اور اوں کی سندی ہونے تک وعا انگے اور اوں کی سندی ہونے تک وعا انگے اور اور سکے۔

اَلَّهُ مَ يَحَنِّ الْمَشْعَوالُعَوَامِ وَالْبَيْنِ الْمَشْعُوالُعَوَامِ وَالْبَيْنِ الْمَشْعُوالُعَوَامِ وَلَوَكُن وَالْمَقَامِ الْحَكَوَمِ وَلَوَكُن وَالْمَقَامِ الْمَعْ وَلَيْ لَا مَ الْفَاحَةُ وَالْمَسْدَةُ مَ اللّهُ لَا مَا الْعَبْدَةُ لِي وَالْمُعَلِّدُ لِي وَالْمُعَلِّدُ اللّهِ مَا الْعَبْدَةِ لِي وَالْمُعَلِّدُ اللّهِ لَهُ مَا الْعَبْدَةِ لِي وَالْمُعَلِّدُ اللّهِ الْمُعَلِّدُ لِي وَالْمُعَلِّدُ اللّهِ الْمُعَلِّدُ اللّهِ الْمُعَلِّدُ اللّهُ الْمُعَلِّدُ اللّهُ الْمُعَلِّدُ اللّهُ الْمُعَلِّدُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

اسے اللہ استعرام ، سبت ، اللہ نظر ایت اور عرت والے مسینے ، رکن اور مقام اراہم کے مدائے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وکسلم کی روح مبارک کو ہماری طرف سسے سلام بنجا اور میں سامتی کے گھر میں دافل کر اسے بزرگی

ار رس راسے طاوع آفناب سے پہلے چل پڑے تئی کہ اس جگہ پہنچے جبے وادی محرکتے ہیں اب سواری کو تیز کرنا تھے۔
جب حتی کہ وادی سے نکل جائے اور اگر بیدل ہوتی تیز ترجیعے پھر لوم نحری میں نبیبہ کو نکیم کوساتھ ملادسے بعنی بھی نبیبہ کے اور
کبھی تکبیروا ورمنی بہنچ جائے ۔ مَحَرَّاتُ وکنگریاں اسے کی جگہیں تین ہیں پہلے اور دوسرسے ستون سے گزرجائے کہوئی قرباقی سے کور جائے کہوئی تقرباقی سے کور ہوں توجہ والی جانب بنتج جائے اور قدیدر شرح ہوں توجہ والی جانب مارسے بیر جائے ہوئی میں میں بیا ہے۔
واستے ہیں پہاڑے سے بیج کھ ملندی ہر ہے اورکنگریوں کی جگر ہی سے یہ واضے ہے ایک نیزہ سورج باند ہونے کے بعد جمرہ مقتبہ کو کنگریاں مارسے ۔ (۱)

كنكريان ارفكا طولية:

کنگریاں مار نے کاطریقہ یہ ہے کہ قبلہ رُرخ کھڑا ہوا درا گرحمرہ استون) کی طرف رُرخ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں دہلکہ آج کل ہی طریقے مہتر ہے) ہاتھ بلند کر کے سامت کنگر ہاں مارے اور تلبیہ تو بحیر بیں بدل دے اور ہر کنگری کے ساتھ کے انڈی اکٹ بڑھا کی بڑھا تھے الدّر تھان و رَعْتُ جِد اللّٰہ فالی سب سے بڑا ہے، رحمٰن کی فرا بٹرواری اور

ت بطان کی محالفت بر کفکر ان مارر دا بون با انداین تری کتاب کی تصدیق کرا اورسرے تی کی سنت رحلیا ہوں۔

السَّيْطَاكِ ٱللَّهُمَّ تَصُدِيْقَا بِكِتَّابِكَ وَ إِثْنَاعًا لِيُنْتَةِ نَبِينَكَ-

جب كنكريان مارنا شروع كرے أو تلدين بكير كها چيور دے البقه فرض غازد ل كے بعد بكير كے اورب وم نجرى فجر ہے ایام تشرانی میں سے اُخری دن (نبرہ ذوالحجہ) کی عقرتک میں آئ کے دن دعا کھے لیے وہاں نہ عُہرے ملک اپنی منزل

یں دیا انکے بجر کاطریقرب سے کرسرالفا ظرکھے۔

اَللَّهُ الْكُبُرُ اللَّهُ الْمُبْرُ اللَّهُ الْمُبْرَكِينِ عِينَا وَالْحَمُهُ مِينَٰهِ كِنْ بِرُارَسُعُكَانَ اللَّهُ مُكْرَةً رًا مِيْدَدُّ لَا إِلْهَ إِنَّهُ اللَّهُ وَعُدَّهُ لاَ شَرِيَاكِ لَهُ هُ خَلِصِينَ لَهُ إِلَّهِ بَنَ وَلُوكِولُا أَكَا فَرُونَ لراك الله وحدة مندن وعدة وتفرعبة لأقفزتم الكحزاب دعدة لَوَالْمُدَالِثَ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ-

الندنوالى سب سے بڑا ہے اور الندنوالی کے سب بهت تعرف مصر وشام الله تعالى ك ياكيزك سان مرا موں الشرقعال کے سواکوئی معبود نس وہ ایک ہے اس كاكونى شركيتن مي خالص اسى كى عبادت كرنامون أرعب كافرول كوناب ندموالله نعالى كمصواكوني معبورتنس وہ ایک ہے اس نے اپنا دعد سیا کیا اپنے بندے کی مددى اورتنها، وتمن كو علا إالله تعالى كصواكوني معبود منیں اور اللہ تعالی سب سے بطا ہے۔

مرار ان کا جانور ساتھ ہوتو اسے زیج کرے ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذریج کرے اور برالفاظ مراھے۔ الله تعالى كے نام سے رفوع كرنا ہوں) الله تعالى سب سے را اے اللہ ایری طرف سے اور تبری طرت مع محص سے قبول فرماجه ما كر تو نے اپنے فلسل

بسُعِ اللهِ وَاللهُ أَكُبُرُ اللَّهُ مَنْكَ وَبِكَ وَالِيُكَ تَفَتَّلُ مِنْ كُمَا نَفَتَلُكُ مِنْ خَيْدُ اللَّهُ إِنْ وَالعِنْ عَدَ رَعِلْمِدَ السلام)

حرت ارائيم عليدالسام سے فبول كيا-ادنوں کی فربانی افضل ہے پھر گائے اور پھر بکری کی ۔ لیکن اوسط اور گائے ہیں باقی جھے آدمیوں کونشر کی کرنے کی نسبت بری کی قربانی افضل ہے اور مکری کی نسبت دنیہ افضل ہے رسول اکرم صلی اسرعلیہ و کم نے فرایا۔ سترين قرباني سيكول والاستدهاب خَبُرُالُوَ صَنِعِبَ إِللَّهِ الكَّبْسُ الْوَذُرُقُ لِهَا سفيد دنبرسيا الارسياه رنگ والے سے افضل ہے ۔ حضرت ابوسريره رضى الله تعالى عنه نے فرايا قرباني ميں ايک

سفید دنبرودسیاه دنبول سے افضل ہے اگر بنعلی قرانی ہے تواس سے کا سکتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی نرکے

جى كاكان ينچى ادبرست كام وامورسبنگ لوام موام ويا بادى كے مول ور نه ايسا كمزور ما اور ترو اور اور موان مردوں ي مغزية ريا مو-

بھراکس کے بعد سرمنڈ واٹے اور سنت یہ ہے کر قبلہ رُخ ہوا در سرکے اگلے جسے سے ابتدا کرے دائیں طرن ہے گردی را تھ میں ڈی در طول این کرم و مطوعات سرمی اقد جھوں خطوں کی اس مان اور مل کا

سركو كُدى بِراتُقي سوئى در برلون تك موتروا وي عير باقى عصد كومنروائ اوريه الفاظريك.

اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

عورت بالوں کوکٹوائے اور گنجے کے لیے ستحب ہے کہ مرمبہ استرا کھیروائے ۔ حب جرہ کو کناریاں ارنے کے بعد مر منڈ وائے نواب وہ احرام سے اس طرح نکل گیا کہ اب اس سکے لیے احرام سے تمام ممنوعات ہلاں ہو سکتے البتہ بیری کا قرب اور شکارا بھی جاگزتہ ہیں۔

بھرکمرکرمہ وابس آسے اوراس طرح طواف کرے جی طرح ہم نے بیان کیا ہے اور بہطواف ، ج بیں فرض ہے اور اسے طواف زرارت کہتے ہیں اس کا بیا وقت قربانی کی دات کے نصفت کے بعد سے اورافضل وقت قربانی کا دن ہے اورائ کے بید اسے اورافضل وقت قربانی کا دن ہے اورائ کے بید اخری وقت مقربہ بیں بلکہ جس وقت بھر جائے ہے موخر کرستا ہے لیکن احرام کی فید باقی رہے گی اور حجب بک طواف نہیں کرسے گا عورت مدن ان نہیں ہوگی حب طواف کر لیا تواح ام سے باہراکنے کی تجیل ہوگئی اب جماع بھی صابل ہوگی اوراح ام سے محکم طور میر باہراکی اب مرف ایا تھا ہے بعد اب کمل طور میر باہراکی اور دور کھیں جی بعد اب بھی طور میں بیرائی بارٹا کی اور اور کھیں جی اور میں میں مورت بی ہے جب طواف قدوم میں گزرگیا اور دور کھیں جی بیاسے گا جب ودر کھیں بڑھ میکے نوسی میں مورت بی سے حب طواف قدوم سے بعد سی نہیں ہو۔ ودر کھیں بڑھ میکے نوسی نہیں جا جا ہو ہو بیا ہوگئی اپ دوبارہ نہیں کرنی جا ہیں۔

احرام سے بھلنے کے اسباب نین میں ۔ کنگریاں مارنا ، سرمنگوا نا اور فرض طواف کرنا۔ جب ان تین میں سے دوباتی بائی جائیں تو دو میں اسے ایک طلت بائی گئی ، ان نیوں امور کو اسے پیچے کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ اجہابہ سکہ میلے کنگریاں مارسے بجر ذریح کرسے بھر سرمنڈ واسٹے اور چھر طواف کرسے را)

الم کے بیے اس دن سنت بیے کہ زوال کے بعد خطیہ رسے بر رول اکرم صلی الله علیہ وسطی کا الوداعی خطب تھا۔اور جے کے موفقہ برجار خطبے ہیں وہ ساتو ہی ذوالحجہ کا خطبہ، و۴) نوبی دوالحجہ کا خطبہ رسی قربانی کسے دن کا خطبائیر رہ منی سے وابسی سکے پہلے ون رہار مہریں زوالجھہ) کا خطبہ (۱)۔ بیٹمام نظیات زوال کے بعد موتے جا ہیں البندع فا ن بی دو خطبے مہوں سکتے اور ان کے درمیان منطق اسے۔

مرحب طوات سے فارغ ہوجائے تورات گزارتے اور کنکراں مارنے کے لیے منی واپس جا، جائے برات بھی الی گزادے اور برد لیلت القر ، و کھیرنے کی رات) کمان تی ہے کیونکر اکٹرہ روز لوگ وہاں کھیرتے ہیں اور واپس شیں بالقصب عدم كا دوسم اون مو اورسورج وهل جافي وكنكران ارف كي يعن كرت اور بها متون موسوفات المانب، كا قصد كرب اور بركزر كاه كى دائمي مان باس بات كنكر مان الكرمان ارسحب اس أكمة نكل مائ أداست كى دائين جانب سيے كيجوم ك كرفيله رقع موكر كھوا ہوا ور الله تعالى كى حمد كرسے ما ارا لا الله اور الله اكر موسعے بھر ول کے عاضری اور اعضاء کے نفتوع وعاجری کے ساتھ دعا مانکے سورہ بقرہ برسفنے کی مفدار فید روخ کوارہے اور دعا الكه والرحلن مو) بعرجم و وسطئ ورميا نے ستون كى طوت جائے اور يہلے كى طرح اسے بھى كنكرياں مارسے ا ورجس طرح يہلے الوا واتعا ببان عبى كر الم وكر دعانا كي يجر حرة عقبه كى طرف رفط است سان كنكريان مارس اوركسى عمل من مشغول نه مو بلكه ابني مائن كاه كى طوف لوط أسف اورسرات بعي نئي مي كؤارك الس رات كو" ليلة النفرالاول " ( بيك كو ج كى رات) كهته بي -مان ع الميس كا مجر حب ووسرس ون ظهركي نمازير هدان واكس ون عبى اكبس كنكرمان مارسي عن طرح كذشة روز الفیں اب اسے اختیار ہے کمنی می مجرے یا کہ مرمہ کی طرف اوٹ اسے اگر عزوب افقاب سے پہلے واپسی ہوجائے تز الدركيفي لازم نهوكا وردات ك ظهرار با تواب وبال سيخ كلنا جائز نهيل بكروبال رات كزارنا صروري ب يهان تك ادواسرے ون اکیس کنکریاں مارے جیسے بیلے ازر جکا ہے۔منی میں دات نہ ازار نے اور کنکریاں نہ مار نے کی وقیہ بافردن کرنالازم موجاتا ہے، اورا سے جاہیئے کراکس کا گوشت صدفہ کر دے رخورنہ کھائے بہنا کی راتوں میں بت السُّر تنرلف كاربارت كے ليے جاسكنا ہے ليكن شرط يہ ہے كر لات منى مى ين كر ارسے رسول اكرم صلى السُّر عليه دلم ای طرح کیا کرنے تھے رہا) مسجد خیف رجومنی میں جے ہیں امام کے ساتھ عاز کو نہ چھوڑے کیونکہ اس میں سبت زیادہ فیلت سے ربشرطیکرام صحیح العقیدوسی رس

www.makaabah.org

١١) مح الزوائد جلدم ٥ م كناب البح-

١١ معم الكبير ولطبراني جلداص ٢٠٥ صريث ١٢٩٠

<sup>(</sup>۲) حنرت امام عزانی رحمہ اللہ کے دور بین صورت حال مختلف تھی اب سعودی عرب بین نجد اوں کی حکومت کی وجہسے محمد من معبد الوہا ب نجدی کے بسر دکار مساجد مہر سلط ہیں اور الن سکے عقا نُرامت مسلم کے عقا نُرسسے مختلف ہی نہیں وہ عام مسلانوں کومٹرک اور مدعنی بھی فرار و بیتے ہیں ۱۲ سنزاروی -

بھر جب منی سے دایس اَئے تو دادی مصب می ظهرے ادر عصر مغرب ادر عشام کی نماز بڑھے ادر کھے دیر موجا کے بسنت ہے را) معابر رام کی ایک جماعت نے ہم بات روایت کی ہے اگر اسانہ بھی کرے تو اس بر محد لازم بنس ہوگا۔ اورميقات عرب كا عرام بانده عرب كا منفات جواند سي فيرتنعيم اور هر مارسي ب عرے کی نیت کرے نابسہ کھے اورمسی باکنٹر رضی اللہ عنہا رحوتنعیم میں ہے کا قصد کرے وہاں دورکھنیں بڑھ کر جو دعاجات وانگے عفر نلب کنے مور کھے کہ کرمراکا مے اور مسید حرام میں داخل موجا مے سیدیں داخل مونے ہی نلب چوال دے اورسات حکرطوات کرے اورسی کے سات بھیرے اگا فے جسے میلے سان ہرا جب فارغ ہوتوتو سرمنڈوالے السي طرح عمره كمل موكيا -بوشف مكمرمه ي مقيم موده عرب اورطوات كزت كي سانه كرت اوربيت المرزن كى طون بهت زياده ديجه اورا کرکھی فوش قستی سے بیت النظراف میں دافل سونے کا موقع نصیب سو تودد سنونوں کے درویان دور کفتیں مرسے یہ افسل سے اور وہاں ننگے باؤں تغظیم کے ساتھ داخل موسی بھاڑید قض سے پرجیا گباکہ کیا آب میت اللہ سے اندر داخل ہوئے میں ؟ انہوں نے فرما میں ان در قرموں کو مبت الطرات لین کے گرد طوات کے قابل نہیں سمجھا آذہیں کس طرح ان كواكس بات كا الم مجمول كران كے ساتھ اپنے رب كے كھركى بايال كرول ماور مجھے معلوم سے كرميرے بير دونوں ياؤں كمان جله اوركس طرف كوسيله بي ؟ كي زمزم زباده سے زبادہ بينا جا ہے اگر ممكن مؤلو ہا تھ سے دول كالے دوسروں سے مددنہ لے (اب بيمورت بنیں کیوں کر اب مورے ذریعے بانی با ہم آنا ہے کواں بندھے اور ٹونٹیوں کے ذریعے بانی ماصل ہوتا ہے۔ ۱۱ ہزاروی ) خرب سرموكر ما في بيئے اوربہ دعا مائے -یاالله اس سربماری سے ننفابنادے اور محجے افعال یقین اور دنیا دائن شرت میں عافیت عطافر ہا۔ ٱللَّهُمَّ إِجْعَلَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْبِ فَارْفَى الُوْخَدَ صَ وَالْبَقِينَ وَالْمُعَانَا لَا يَكُو اللَّهُ بَيَا وَالْوَخَرْدِ

اَلْهُ هُمَّا اَجْعَدُ مُنْ عَلَى دَاءٍ وَسَقَعِ وَارْزَقِي عَلَى الله السّصر عَارَى سَنَفَا بِنَا وَ اور عِلَا الله السّصر عَارَى سَنَفَا بِنَا وَ اور عِلَى الله اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

۱۱) صبح نخاری مبداول ص ۲ ۳۷ کنب الجم (۴) مسنن ابن ماحیص ۲۲۷ الواب المناسک (۴) مسنن ابن ماحیص ۲۲۷ الواب المناسک ینی جربیاری کا تصدکیا جائے اس سے شفا ماصل ہوتی ہے۔ اوال اد**ب ؛ طوات وزاع :** 

جب وہ فراعت کے بعدولمن کی طرف لوٹنا چاہے تو پہنے باقی تمام کام ختم کرے اورسواری پر کجا دہ وغیرہ کس کے
اور بت اللہ شریب سے رفضت موٹا سب سے آخری کام ہوجیا ہے اس رف تی کا طریقہ یہ ہے کہ طواف کے سات چکر
گائے لیکن اس میں زمل اور اِضطباع نہ ہو، ورنہ ہیارانوں کی طرح چاہ اور نہ چا در کو لغل کے نبیجے سے لے جاکر بائیں کا ندھے
پر ڈالے، حبب طواف سے فارغ ہو تو مقام ابرا ہم سے پیجھے دور کھنیں بڑھے اور اک زمزم اوش کرے چرمی تنزم کے

ياالله بي نكبت التنظريف تبرا كرس اوريد بناه ترابذه مجترے بدے اور باندی کامٹات نونے مجے ای جزر سوار کی جے آنے سرے لیمستر کیا حَيْلًا تُولِي مَحِيدًا بِنِي شَهِرُول كَى سَرِكُوا فَي مَحِيدًا بَيْ نَعْمَتُ عطاکی حتی کہ تونے منا سک جے کو در لاکرنے پرمیری مرد کی . اگرتو مجھ سے راضی ہے تو سر بدر صا وطا فر ماور بن اس طرسے الک ہونے سے پہلے پہلے محدر اصان فرا بہ میری وابی کا ذفت سے اگر تو مجھے اجازت وسے اس حال مي كرين نيري عاليكسى اوركوافتيان ندكرون ندتير عظر كى جارد روك تائن كرون تجدسے اور سے كارس من بجيرت والاجور نم وعاول بالله المجع مرس بن بس عافیت اور دین می حفاظت عطافرمامیری وابسی كواچهابنا دے اور حب ك تجھيانى ركھے اپني اطآ كانونني دے سيرے يے دنيا اور آخرت كى جلائى جع كردے بے شك تؤمر حيزمر فاور ہے۔ بااللہ! بيت المرشريب كاميرى اكس ما خرى كو اخرى نربنا أ اوراكر تونے اسے مرى أخرى حاضرى قرار ديا ہے تواس

اں اکر دعا ہ نگے اور گواکھ اتنے ہوئے یوں کے۔ ٱللَّهُمَّ إِنَّ الْكِيْنَ كِينَتُكَ وَالْعَبُدُ عَبُدُكَ وَأَبِنُ عَبُدِكَ وَأَبِنُ آمَنِكَ ، حَمَلُنَيُ حَلَى مَا سَخَّرْتَ لِيُ مِنُ حَلَفِكَ حَتَّى سَيَّرْتَنِي فِي بلاوك وبلغثني بنغمنك حثى أعنسي عَلَىٰ تَعْضَارِ مَنَاسِكِكِ ، فَأَنِّ كُنْتُ رُضِيُتَ عِنَى فَا نُدُدْعَنِيَّ رِصَاء وَالَّهِ فَعَنَّ الدَّت تَبُلُ نَبَاعُدُي عَنْ بَيْتِكَ وَهُذَا مَأْتُ انْصِرَافِيُ إِنَّ أَخِرْنُتَ لِي عَيْرِ صَنْبُدِ لِي بِكَ وَلَهُ بِبُيُلِكُ وَلاَ زَاعِتِ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ، ٱللَّهُمَّا صَحِبُنِي الْعَانِيةَ فِي بَذَنِيْ، وَالْعِصْمَةَ فِيْ دِبْنِيْ، وَآ حُسِنُ مُنْفَلِمَ، وَارُزُقُنِيْ طَاعَتَكَ آبَدًا مَا مَبْتُكُيْتُنِيَ ، وَاجْعَ لِيُ خَيْرَالِدُ بُيَّا وَالْهِ خِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرُ اللَّهُمَ لَا تَحْبَ لُ هَذَا آخِرَعَهُ وَقُ بَهُيْرِكَ الْعُرَامِ، وَإِنْ جَعَلْتُهُ آخِرَ عَهْ إِي فَمَرِّضْنَى عَنْهُ الْجَنَّةَ -

کے برے مجے بنت مطاکر۔ 1970 - 1971 - 1971 - 1971 - 1971 رنے محدرظاک -

مستعب سے ایک بت الدر رف سے فائب نامواس سے نکا و نر محرب۔ وسوال اوب مربز طبیتری زیارت اوراس سے آواب ،

نى اكرم صلى الشرعليدوك لم نے ارشاد فرمالي ب

مَنْ زَارِنِي بَنْدُ رَخَانِي فَكَا نَّمَا زَارَنِي فِي

حَيَاتِي - (١)

عبياي - را) اورني اكرم صلى الدعليه وكسل في ارزنا وفرادا:

وَمَنْ وَحَدَد سِعَنَّدُ وَلَدْ بَعِيدُ الَّيْ فَعَتْ .

حَفَانِي ورد)

اوراک سے فرمایا د

مَنْ جَاءَ فِي ذَائِرًا لَا يَهُمُّ كُوالَّوْزِيَارُفِ كَانَحَقَّاعَلَى اللهِ سُبُعَانَهُ آنُ ٱكُونَ

لَدُشَفِيعًا-رس

بوتخص مری زیارت کے لیے آئے اور مری زیارت مصوا اس كاكونى مقصدة موتواسرتفالي كي في مركم ير ب كرس أكس كا تنفيع بنول-

جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گوایاس نے میری زندگی میں میری زیارت کی .

اور جنٹنس نے طاقت کے باد جودمبری طرف ند کیا اکس

جواً دی مرینه طبه کی زیارت کا اداده کرے تو وه ماستے می کرفت سے درو د مشراب راسے۔

جب مینظیدی دلوارون اوردرخون برنظر راس تولون کے۔

ٱللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ رَسُولِكِ فَاجْعَلْمُ لِي

وَفَا يَهُ مِنَ النَّارِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ

وَشُوعِ الْحِسَابِ-

يا الله أبر تترك رسول على الله عليه واسلم كاحرم ماكب اسے میرمے بیے اگ سے بینے نیز عذاب اور برسے صاب سے امن کا باعث بنا۔

وانطے سے پہلے مرہ سے غل کرے اور نوٹنولگائے اور نہایت پاک صاف کولیے مینے اور جب داخل موز

تواضع کے ساتھ اور تعظم بحالاتے سوئے داخل ہوا ورلوں کے۔

يستمر الله وعلى مِلَّة رَسُولِ الله رَبِّ

آدُ خِلُنِيُ مُدُخَلَ مِدْنِي وَاخْرِجْنِ \*

أنشدنتاني كصنام س إورسول المصلى الشرعليهوهم کے دین بروافل مونا ہوں اسے میرے رب مجھ

(1) سنن دارفطی جلدا ص ۱۹۲ مدیث ۱۹۲

١١) تنمنزيه النفريض المرفوعة جارياص ١٧١ كناب الج

(١٧) المعجم الكبير للطبراني علد ١١ ص ٢٩١ صريف ١١١١١

سچائی کے ساتھ داخل کرا درسچائی سے ساتھ باہر لانا اور میرے بیے اپنی طرف سے مدد گار غلیہ بنا دیسے۔ مُخْرَجُ صِدُقٍ وَاجْعَلُ لِيُ مِنْ كُذُنْكَ. شُكُطَانًا يَضِيدُ الْمُنْكَ. شُكُطَانًا يَضِيرًا-

چرمسجد شراف کا تصدکر سے اور وہاں دافل مو منبر ترلیف کے باس دور کوت بی پڑھے منبر شرف سے پائے کو ا بنے اور الرق م داہنے کا ندھے کے تفایل رکھے اور منہ اس سنون کی طرف کرسے جس طرف صندوق سے مسجد شرف کے قبلہ میں جو دائرہ ہے دہ آئی موں کے مماسنے مو ہسجد کی تبدیل سے بہلے رسول اکرم صلی النزیلہ وسم میاں کھوسے مہدا کرتے تھے ۔اور کو کشش کرے کہ مسی کے اس جھے میں نمانداداکر سے جو توکیع سے بہلے (شروع شروع میں) تھی۔

روصنہ مطہور پر حاضری کے میرسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرشریف کے پاس آئے آپ کے رائ اور کے ساسنے کے دون مطہور پر حاضری کے اس ستون سے کھڑا ہو دین قبلہ کی طرف پہلے ہوا در روضہ شریف کی دبوار کی طرف رُرخ کر سے اس ستون سے چار کڑنے کے فاصلے پر کھڑا ہو جو روض مرشریف کی دبوار ہی سہت فندیل مرکے اور رسے اور دبوار کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا سنت

ہمیں بلکددور کھوا ہوئے میں زیادہ احترام ہے ہیں وہاں کھوا موکر بول سلام میں کرے۔

اے اللہ کے رسول اگب رسلام ہو، اسے اللہ کے نی ا أكب ريسام موا الصالترك المات واراك بيسام بوا اسے اللہ کے جبیب ا آپ برسلام ہو، اسے اللہ کے چنے موٹے کے بیسلام ہو،اسے اللہ ی بہتر مخلوق ! کے بیر سلام ہوا اسے احمد! آپ برسلام ہو، اسے اللہ کی المزن مخلوق ! آب برسلام مورا سے احمدا آب پرسام مورا سے محدٌ إأب برسلام مو اس الوانفائم اأب برسلام موك كن بول كوش نے والے! آب برسل مو، اسے سب آخين أف والے اكب يرسام بواسے جع كرف والے ا آب پرسام ہو، اسے فوشخبری دینے والے! آپ بسلام ہو، اے ڈرانے والے! آب رسلام ہو، اسے بالميزه فات اآپ پرسلام ہو، اے طاہر اکپ پرسلام مو،اے اولا دادم میں سے سب سے زبادہ کرم دائب سراسار ہوا سے دسولوں کے کروار اکب برسام ، اے سب سے اُخری نی اگر پرسلام مواسے رب العالمين كے

ٱلسَّدَةُ مُعَكِبُكَ بِٱرْسُولَةَ اللهِ ٱلسَّدَةُ مُعَكِبُكَ بَانَيْ اللهُ السَّالَةُ مُرْعَلَيْكَ يَا آمِينَ اللهِ اَسَّلَةُ مُعَلِّدُكَ مَا حَبِيْبُ اللهِ السَّلَةِ مُاسَّلَةً عَلَيْكَ يَاصَفُرَةَ اللهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ بَاخِيْرُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ بَا اَحْمَدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، الشَّلَةُ مُعَكِيْكَ يَا ابَا الْفَايِسِمِ، السَّلَة مُعَلَيْكَ بِأَمَاحِيُ السَّلَامُر عَلَيْكَ يَاعَاقِبُ ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَامِنْمُ، ٱلسَّلَةُ مُرْعَكِيكَ يَا بَيْنِينُ السَّلَةُ مُعَكِيكُ يَا نَذِيْرُ السَّلَةَ مُعَكِّيثُكَ يَاطَهِّ زُوانسَّلُهُ مُعَكِيدُكَ ياً كَمَا حِنْ السَّدَهُ مُرْعَكَبِكَ بَالْكُرُمُ وَلَهِ إِدْمُعُ ٱلسَّلَامُ عَكَيْكَ بَاسَيِّدَ الْمُرْسِكِينَ ،السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيثِينَ ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلُ رَبِّ الْعَالِمِينَ ١٠ لَسَّلُو مُرعَكِيلُك يَا قَائِدَ الْخُنِيُوالسَّلَة مُرْعَكِينُكَ يَا فَا يَنْحَ

عصحے موسے اکبرسام مو، اس عقلالی کے فائد! آپ برسام مو ، اے سکی کا دروازہ کھولنے والے! أب برسلام مو، استنى رحمت إأب برسلام مو، امت کے باری آپ پرسلام ہی اسے چکتے چروں والوں کے فاندا آپ سدم مواب سدام موادرآب کے اہل ب رحن سے الدتنال نے نایا کی کو دور کیا اورانی نوب پاک کیا۔ آپ برسام ہو اورآب کے پاکیزہ صحابران يراوراك كى ياك ازواج يرفومومنون كى المين بي ، المرتعالى مارى طوف سعاب كواس معيى افضل عن عطافرائے ہواس نے کسی نی کواکس کی قوم ک طوف سے اوركسى رسول كواس كى امت كى طوف سے عطافر مائى الله تعالی آپ پررحت نازل فرائےجب بھی یاد کرنے والے آپ کو باد کریں اورجب بھی غافل لوگ آپ سے عافل من والشرتعال بهلول اور تحلول من أب يروه رخمت ازل فرمائے وکس مخلوق برنازل بونے وال رحمت زباده فضيات والى ازباده كامل ازباده بلنداورزباده ماك ہو جس طرح اس نے بس آپ کے ذریعے کمرا ہی سے كالداورك كسبب مين اندهين سي بحاربينان عطاکی آپ کے وسیعلبلے سے علی بدانت دی میں گوائ وينا بول كما تد تعالى كصواكونى معود نيس اورس كوامى دينا موں کاب اس کے بندے اور سول میں اس کے انتظار اور چینے موے اور ماوق میں سے بہتر میں میں گوامی دیتا موں کراک نے اس کا پینام دیا، امانت ا داکردی،امت ك خرفواي كى ابينے وشن كے فلات جهادكيا، الت كومدابت دى اوروفات ك اپنے رب كى عبادت كى بى آپ ريا وراك كى باكيزه آل بر الله تعالى كى رحمت

الْبِيِّرِ الشَّلَةُ مُعَكِّبُكَ، يَا نَبِنَّ الرَّحْمَةِ، السَّلَةُ مُ عَلَيْكَ بَإِهَادِي الدَّمَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَاكَدُ الْفُرِّ لِلْمُحَجِّ لَيْنَ، السَّلَوَمُ عَلَيْكَ رَعَلَى آهُلِ بَيْنِكَ الَّذِينَ آذُهِبَ اللهُ عَنْهُمُ الرِّحْبَنَ وَطَهْرَهُ مُ يَنْظُهِ بُرًا،السَّلَامُ عَكُيُكُ رَعَلَى اصُحَابِكَ الطَّيِّينُ وَعَلَى ازْواحِكَ الطَّا حِمَاتِ اللَّهَ أَتِ الْمُوْمِنِينَ، جَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْعَنَلُ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ ظُومِهِ وَرُسُولُهُ عَنُ أَمَّتِهِ وَصَلَّى عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكُوكَ الَّذَاكُونَ وَكُلُّمَا عَفَلَ عَنُكَ الْفَا فِلُونَ ، وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْوَوْلِينَ وَالْوَيْخِرِينَ افْضَلَ وَ ٱكُمَلَ وَاحَلَى وَاحَلَ وَاطْيَتِ وَاطْهُرَمَا مَثَّى عَلَى إَحَدِ مِنْ خَلْقِم، حَمَّا اسْتَنْقَذَنَّا بك مِنَ الضَّلَاكُةِ، وَكَعَّرَنَالِكُ مِنَ الْعَمَايَةِ، وَهَدَانَا بِكَ مِنَ الْجَهَاكَةُ مَا أَشُهُ كُانُ كَ اِلْدَالِدُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شُورِيكِ لَهُ وَأَشْهَدُ آنَكَ عَبُدُهُ وَرُسُولُهُ، وَأَمِينُهُ وَصَنِينَهُ وَخِيَرَتُهُ مِنُ حَلُقِدِ، وَأَشْهَدُا نَكَ تَدُ كَلْغُتُ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيْتَ الْوَمَائَةَ ، وَ نَسَحُتُ الْوُمَّةُ ، وَجَاهَدُتَ عَدُوَّكَ ، وَهَدَيْتَ ٱثَّمَّتُكَ، وَعَيَدُتَ رَبُّكَ حَنَّى آنًاكَ الْيَغِيثُنِّ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى آهُلِ بَيْتِكَ الطِّيبِينِ وَسُكَّمَ وَسُكَّمَ وَسُكَّمَ وَسُرَّفَ وكرَّمُ وَعَظَّمَ ا

اورسوم مونیزان کے بیے شرافت ،کرم اورعظمت مواوراگرکسی آب کی بارگاہ میں سام بینجائے کی ضیعت کی ہوتوانس طرح کے۔

اَسَّدَ مُرَعَلِيْكَ وِنَ فُرَلَانٍ السَّلَةُ مُرعَلِيكَ نوں كى طون سے آپ كوسلام بيني فلاں كى طرف وِنْ فُلَان۔ سے آپ كوسلام ہو۔

پھرا کی گڑے فاصلے پرمب کر بھزت الو بکر صدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فدرت میں سدم بیش کرے کیونکہ ان کا سر مبارک صنور علیہ انسام کے کا ندھے مبارک سے باس ہے اور صرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کا سرا تور، مصرت الو بکرصد بن رضی اللہ عنہ کے کا ندھے مبارک کے باس ہے۔

عراك كركا فاصدير مط كرحفرت عمر فاروق رضى الشرعهما كى فدست بين سدم بيش كرس اور ليل كه .

اسے رسول المدصلی الدّعلیہ وسیم کے دو وزیرہ! اور حبت کہ آب زندہ تھے دین کے معالمے یں آپ کی مدد کرنے والو! اور آب کے بعدامت کے بے ابوردین قائم کرنے والو! تم دونوں پرسلم ہوائس سلے بیں تم صورعلیہ المام کے نقش قدم پر چلے اور آپ کی منت کے کے مطابق عمل کی المد تھا لی نے سی تی کے دورزیروں کو اس سے بہتر بدلہ عطافر بلے۔ اس سے بہتر بدلہ عطافر بلے۔ الدَّكَةُ مُعَلَيْكُما يَا وَزِيْرَى رَسُولِ اللهِ اللهِ مَلْمَالُهُ مُعَلَيْكُما يَا وَزِيْرَى رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بھر وابیں لوٹ کرمرکار درعالم کی خبرٹرلیب اورائج کل اصفرت امام غزّالی رحمتانڈ کے زمانے ہیں) جوستون سہے اس کے درمیان آپ کے مرا نور کے ساسنے کل اس اور قلبہ رُخ ہوکر اللّٰہ تعالیٰ کی حمد وَثنا اور بزرگ بیان کوست اور مرکار دوعالم صلی اللّٰہ علیہ وسیم مرکزت سے درود کشٹرلین پڑھے بھر کے۔

یااللہ اِنونے فرالیا ورتبری بات سبی ہے کراگروہ ا بہنے نفسوں بڑلم کریٹیس تواہب کے باس آئیں بھرا لٹرنعاسط سے بخشش مانگیں اوررسول صلی اللہ علیہ دسلم بھی ا ن کے بیے بخشش طاہب کریں تو اللہ تعالی کوہت تو ہو تول ام طی الدهد و معم برات سے درود سومی برات کے درود سومی برات کے اُلگ کُھُنگ اُلگ کُھُنگ اُلگ کُھُنگ السُّے اُلگ کُولگ کُولگ کُلگ کُھُنگ اَلگ کُھُنگ اَلگ کُھُنگ اَلگ کُھُنگ اَلگ کُولگ کُولگ کُرکھ کُھُنگ الکُرسُولگ کُرکھ کُھُنگ الرسُولگ کُرکھ کُھُنگ الرسُولگ کُرکھ کُھُنگ الرسُولگ کُرکھ کُھُنگ الرسُولگ کُرکھ کُھُنگ اللہ اُلگ کُرکھ کُھُنگ اللہ اُلگ کُرکھ کُھُنگ اللہ اُلگ کُرکھ کُر

كرف والا مهربان بائي سك - يا الله مم في تراكل م اورترے علم كومانا ، ترسے نى كا قصد ك سم اسے كا مول اوران گن ہوں کے بارے بی ان کوشفیع بناتے ہی جنبول نے ہماری بیٹھول پر أوبو تھل كرديا ہم انى لغرائوں مسة توبه كرت بي اي خطاؤل اوركونا سيون كا عزات كرنفين بااللدا بحارى أوسرتبول فرامهارس تقامي اینے نی کی سفارٹس کو قبول فراان کے اس درصہ ہو ننرے ال ہے اوراس تن کے دمسلے سے تو تھور ہے ہماری توبر قبول فرمایا اللہ اجہا جرمی والصار کو تخت وسے عیں بخش دے اور ہمارے ان بھا کیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے یا اللہ! اپنے نى كى قبراندرا وراجينے حرم نزلف يى مارى اس عافرى كوا فرى حافرى فركونا إسب سے زيادہ رج كرنے والے

إِنَّا ذَدُسُمِ مِنَا قُولَكَ وَأَطَعُنَا آصُرَكَ رَقَصِهُ نَا نَسِنَكُ مُنَشَفِّعِينَ بِهِ إِلَيْكَ فِيُ ذُنُونِهِ كَاوَمَا إِنْفَتَلِ ظَهُورِنَا مِنْ ٱوْزَارِمَا تَامِّينَ مِنْ ذُكِينَا مُعْتِرُفَكِنَ بِخُطَّاماً فَا وَتَقْضِيرِنَا فَتُبُ ٱللَّهُمْ عَلَيْنَا وَشَيْغُ نَبِيَنَكُ هَٰذَا فِيُنَا وَارُفَعَتُ بمنزلينه عِنْدُكَ وَحُقِّهِ عَلَيكت ٱللَّهُ مَّذَا غُفِرُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْوَكْفُارِ وَاغْفِنْ لَنَا وَلَا خُوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُنُونَ بأبونمان آشهُ قَلَا تَجْعَلُ ٱخِبَر أَنْعَهُ وَمِنْ قَنْبِرِنْبِيِّكَ وَمِنْ حَرَمِكَ بَارُحَمَالرَّاحِمِيُنَ-

اس کے بعدر باض الجنریں جائے اور الس میں وورکعتبن بڑھنے کے بعد س فدر ممکن موکٹرت سے وعا مانکے بی

میری فرنزلین اور منبر کے درسان جنت کا ایک باعیم ہے اورمرامنرمرے وف روف کوڑ) بہے۔

<u>کرم صلی الدعایہ کو استے ارشاد فرایا۔</u> مابین قدیری کومنیکری کوکھنے کھیے يبَاضِ ٱلْحَتَّنَةِ وَمِنْكِرِئُ عَلَى حَوْضِيُ (١) منرشرات کے باس می دعا مانکے اور سنخب ہے کم اپنا ہاتھ نجلے بائے برر کھے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه دینے

وفت إينا إن مبارك اس فكرر محق تعدر)

متعب ہے کہ جموات کے دن اُقد شرف جائے اور شہداد کوام کے قبرول کی زیارت کرسے صبح کی نماز سے منوی شرفین میں رفیصے بھرنکل مائے اور ظری ماز کے بیے واپس آئے مسی تغریب میں فرض نماز جاعت کے ساتھ برط عنام جوڑے اور سرون بارگاہ نبری میں سلام بیش کرنے سے بعد جنت ا بیقیع میں جائے اور صفرت عثمان غنی اور حضرت حسن رضی اللہ عنهما کی قبروں کی زبارت کرسے جنت البقیع ہی ہی حضرت علی بن حسین دامام زبن العابدین ) حضرت محدی علی اور حضرت محد

جعفر می النه عنم کے قبر س بھی ہیں سے رحفرت فاطمہ رضی الله عنها میں نماز بڑھے اور حفرت ا براہم رضی الله عنهم السر کار دوعا لم صلی النه علیہ وسلم کے صاحبزا دے کی قبر شرافیف اور حضور کی بھر بھی حضرت صفیبہ رضی الله عنها کی قبر کی زبارت کر سے سیاتمام قدیمی من المانتیں فرس من البقيع لمن من (١)

> مرسفتے کے دن مسجد فنا استراب میں حاضری دسے کیونکہ روایات ہیں ہے۔ رسول اكرم صلى المعر عليه وكسلم في ارشاد فرمايا. مَنُ خَرَجَ مِنْ بَهِيْنِهِ كَانَّى كَإِنِّى مَسْعِدٍ لَ تُبَاءَ رَئْمِيَ لِي فِيهُ وِ كَانَ لَهُ عِـ الْمُحْرَثِيرِ

بوسنن اینے گر رجاں وہ مقر ابواسے اسے نکلے اور معجد قباین اکر نماز برسط نواس سے بے ایک عمرے

بشراريس وابك كنوال سب اسك كما جانا ب كرني اكرم صلى الشعليد وسلم ف اس مين ابنا لعاب ميا رك طوال تفااوربمسجد کے یاس ہے اس سے وصور کے اوراس کا پانی بیٹے مجدفن یں آئے اور سے خندق کے پاس ہے اسی طرح ديمرسا مدا ورتبرك مقابات برحافزى وسيكامانا بي كرمدينه طبيرس تمام زيارت كابن اورمساعد تنس مقاماً ہیں۔ شہر کے بوگ ان سے وافف ہی جس قدر مکن ہے ان کا رادہ کرسے اسی طرح ان کنوڈں بر بھی جائے کی کوشش كرس جن سے سركار دوعا لم صلى الله عليه وسلم وخوكرتے ،عنى كرتے اور يا فى نوش فرانے تھے -رسا) بیسات کنویں میںان سے شفاا ورحضور علیہ اسام کا تبرک حاصل کرسے اگرحم شرافیت کی تعظیم کی رعابت کے ساتھ وبال عمرنا حكن موتوم مبت رطى صبلت سے نبى اكرم صلى الشرعليروسلم نے فرايا۔

رَةُ يَصْبُرُ عَلَى رَدُوا يُمَا وَسِدَّ زِهَا أَحَدُ جُرُ عَنِي مِرين طيبه كا شَدِت اورسَّى يِمِيمُ رَا مِي مِن فیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

إِلَّو كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣) اورآب نے ارشاد فراہا ،

() انسوس کی بات بہ ہے کہ نجدی حکومت اور نجدی علام کےخود ساخہ عقیدہ توجید کی وعبسے اب کسی قبر شریف کا بیتہ نہیں جلتا چند فرول سے علاوہ باقی پنجر ہی نبھر ہیں اور ان قبروں بریمی کوئ علامت بنیں کر دیکس کی قبر ہے بعض کتب باکسی کے بتا نے سے مجمد معلوم مؤلب امترتها لى حرمن شريفين كے تقدس كو كال فوائے أبين ١٢ مراروى \_ (٢) سن اين اجي العلاة (١١) مي مسلم مداول سر ٢٠٠ كتاب الزكواة رم) صبح مسلم جلداول من مهم كتب الحج

بوشخص مربنطید بین فوت موسکت مواسع و بان فوت مونا چا جی کیوند جو آمری مربنطید بین را بیان رب) فوت موکا من قیامت کے دن اس کا سفارشی یا ز فرایا ، اگوا ہ

مَنِ اسْتَطَاعَ انْ يَمُونَ بِالْمَدُ يُنَةَ فَلَمَنُ مَنَ الْمَدُ يُنَةً فَلَمَنُ مَنَ الْمَدُ يُنَةً فَلَمَنُ فَا فَا لَكُمُ اللَّهُ الْمَدُ اللَّهُ الْمَدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بوا

چرجب این مشغولت سے فارخ ہوجائے اور بربیز طبیہ سے جانے لگے توستی بہ ہے کر تبر اور برجا فرہوا ور دہائے
زیارت جس کا ذکر ہو بچا ہے دوبارہ ما نگے اور رسول اکرم صلی اندعلیہ وسلم سے رخصت ہوا اللہ تعالی سے سوال کرسے کہ وہ
دوبارہ حاضری نصیب فرمائے سفر میں سمامتی کی دعا ما نگے بھر روضتہ صغیرہ میں دور کہ تنبی برط سے اور بہ وہ حاکم ہے کہ مسجد میں مقعود کے اصافہ سے بیلے نجا کرم صلی انڈ علیہ وسلم بہاں کھولے ہونے تھے جب با ہر آ نے سگے تو بیلے با باں باؤں با مرز کا لیے
جور دا باں ، اور لوں سکے ۔

اسے اسٹر احضرت محد مصطفی اور آپ کی اکر پر حمت ازل فرا آپنے نئی کی بارگاہ بین اس ما خری کو آخری مافوی نہ بنا اور آپ کی زبارت کے صدینے بیرے بوجھ آثار دسے محصے سفرین ساہتی عطا فرا اہل وعیال اور وطن کی طوف میری والین کوسلامت رکھنا اسے سب سے زبادہ رجم فرانے والے۔ أَلْكُورَ مَنْ عَلَى عُمَّدٍ وَعَلَىٰ الْمِحْتَدِ وَعَلَىٰ الْمِحْتَدِ وَعَلَىٰ الْمِحْتَدِ وَوَ لَىٰ الْمِحْتَدِ وَكَالُونُ وَحَمَّلًا وَلَا تُعْدَرُ الْعَهُد مَنِينِ كَ وَحُمَّلًا الْحِرَالُعَهُد مَنِينِ كَ وَحَمَّلًا الْحِرَالُعَهُد مَنِينِ لَكُورُ وَالْمُحَدِّ فَيْ فَلِكَ الْمُؤْمِنُ فَيْ اللّهُ اللّهُ وَيَسْرُدُ وَكُورُ فِي اللّهُ اللّهُ

جی قدر مکن مورسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سکے طروسیوں پر صدقہ کرے اور مدینہ طبیبرا ور کم کرمہ کے درمیان مساجد بن کی تعداد تقریبًا بنیں ہے ، ان بیں جائے اور نماز بڑھے۔

ن فعاد عربی بی محاد اس بی مع الله الله علیه و مربی عزده یا ج با عمره سے واپس تشریف الله الله علیه و معنی محد الله محد

بیر بھے اور دیا میں پر سے اس کا اللہ تالا کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی مغرونہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی منزیک نہیں اس کی با دشاہی ہے اور دہی الائق حمد ہے اور وہ ہر حیز برقادرہے ہم رجوع کرنے وا سے ہیں تور برنے والے اپنے رب کو ہیں تور برنے والے اپنے رب کو

لَوَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَ كُلُّ لَا شَكْرِيْكُ كُذُ كُنَّ اللَّهُ الْمُ لَكُ اللَّهُ الْمُ لَكُ اللَّهُ وَحُدَ كُلُّ الشَّكِرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَمَ اللَّهُ وَعَلَى اللْمُ الْ

بھرکسی کو بھیج کر گھروالوں کو اپنی آمد کی اطلاع کرنے ناکہ میران سے پاس اچا تک مذجائے سنت طریقتہ می ہے رات کے دفت گھر والوں کے پاس مذ جائے۔

بھر حب شہریں وافل ہونو سیابے سیر کا فصد کرسے اور دور کفینی پڑھے بہی سنت ہے (۱۷) رسول اکرم صلی الشرعلیہ دسم اسی طرح کیا کرتے نھے۔

حب گرس واخل مونولیں کھے۔ تَوْبًا تَوْبُرُ لِيرَيِّنَا اَوْبًا وَلَا يُعَادِرُ عَكَيْبَ اَ بِرِی

یں توریکر تا ہوں توریکر تا ہوں اینے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں وہ ہم پر کوئی گئا ہ ندچھوڑے ربکہ معاف قرما

جب گری مطین موجائے تواس بات کو نرعبلائے کہ اللہ تعالی نے اس برانعام کیا کہ اسے اپنے پاک گراور حم ترافیہ اوراپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرفتر لین کی زبارت سے مشرف فر بایا اب اگر وہ غفلت ہو ولعب اور کمنا ہوں ہی مشغول مو جائے گا توگو با اس رقے اس نعمت کی ناشاری کی ۔ اور بہ تغبول جج کی علامت نہیں ہے جلکہ اس کی علامت بہے کم دنیا سے بے رفیت اور آخرت کی طرف متوجہ ہوا در مبیت اللہ مشراف کی ملاقات کے بعد ا بیضرب کی ملاقات کے بیے تیاری کرمے ۔

رد) مسندام احمين عنبل جلد ٢ ص ١٠٥ مروبات ابن عمر رضي الشرعنها

(١) منزالعال علد مهاص وسا عديث ١٥١ س-

(١١) مجع الزوائد علد وص ١٨ كناب الصلواة

www.makiabah.org

## تبسراباب دفيق أداب اورباطني اعمال كابيان

ا داب و تبقدا درب دسس بن -

ا۔ خرج علال مال سے مواور مانھ اسی تجارت سے خال موجودل کومشغول رکھتی اور خیالات کومنفرق کردیتی ہے تاکہ اس کی دری توجه استرتعالی کی طوف مودل مطمئن موا دروه استرتعالی سے ذکرا دراکس کی نشانیوں کی تعظیمی طرف متوجه مو

جب ہنوی زمانہ ہو گا تو لوگ جا فعموں میں ہوکر چے کے الى التَعَبِّم آرْنَعِتَ آصْنَانِ سَلاَ طِيْنُ هُمَّ لِيعِابُي كَي احكران سيروتفري كے بيد، الدارتجار بِلنَّوْهُ وَاعْنِياءُهُ مُ لِلتَّجَارَةِ وَ كَالِي مَا اللَّ اللَّهُ اللّ

الى بىت كھ لن برمردى ايك روابت بي ہے۔ رادًا كَانُ اخِرُ النَّمَانِ خَرَجَ النَّاسُ فَقُرَاءُهُمُ لِلْمَأْلَةُ وَقُرَاءُهُمُ لِلسَّمْعَةِ (١) رَا كارى) كم بي-

اس مدیث بی ایسی دینوی اعراض کی طرف انسارہ سے جوج کے ذریعے حاصل کی جاسکتی بی اوریہ تمام مانس فسلت جے سے رکا وط بن اورضوص عے سے فارج کردئی بن بالحضوص حب برصور تین فاص عج بی سے وابنتہ ہوں لین اجرت کے كركى دوسرے كے يے چ كرے اور على اُخرت كے بدنے دنیا طلب كرے، پرمز كاروؤں اور اہل دل نے الس بات كونا يندكيا ب البتربيك وه كركوم كالاده ركفتا بواوروبان كم بينيف كے ليے اس كے إس مال نر بوتوانس مقصد كے یے لینے بن کوئی حرج بنیں یہ مفصد نہ ہوکہ وہ دین کے ذریعے دنیا کو حاصل کرے ملکہ ونیا کے ذریعے دین مقصود ہو۔ اكس دفت الس كا الاده بيت الله شريف كي زيارت موناجا ميئ نيزيدكم البيغ مسلم بجائي سعة فرض كوساقط كرفي بي اس كى

النزنالي ايك ح ك زربيع تين أدبيون كوجت بي واخل كرسے كا اكس كى وصيت كرنے واله دوكسرا

اسی سلسے میں سرکار دوعالم صلی الشرعلیروسلم کا برارشادگرامی ہے۔ كَيْدِخِلُ اللهُ سُبْحَازَهُ بِالْعَجَّةِ الْوَاحِدَةِ تُلَوَثَةً أَلْجَنَّنَةَ الْمُوْصِيبِهَا وَالْمُنْفِّنَدُكَهَا

اسے نا فذکرنے والا اور تنبراوہ جواکس روصیت ) کے مطابق اپنے بھائی کی طوت سے چھ کرتا ہے۔ - مِنْ حَبِّرُ بِهَا عَنْ أَخِيمُ (ا)

(1)

میں رصفرت ام عزالی رحماللہ برنہیں کہا کہ اجرت لبنا عدال نہیں یا یکہ اپنی طون سے جے کونے سے بعد برعمل حرام سے بلکہ بہتر ہر ہے کہ دہ السانہ کرسے ۔ اور اسے کمائی کا ذریعیر اور شجارت مذہبنا نے لیے نیک الٹر تعالیٰ دین (کی فعدمت ) سے بلکہ بہتر ہر ہے کہ دین عظاکر تا ہے لیکن ونیا کے برلے دین نہیں دیا۔ ومقعد رہر ہے کہ دینوی مقاصد کے بیے کام کرکے اکفر خاصل کرنا جا ہے توابسانہیں ہوسکتی )

ایک مدیث انسولیت من ہے۔

الله الذي يَغُرُدُ فِي سَيِنُ لِ اللهِ عَذَّ دَجَلَّ السَّخْ لَ كُلُ وَكَا خُذُهُ الْجُدُلُ مِثُلُ الْمِرْ مُوسَى عَكَيُهِ كَا الْمِتْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَا المِرْتِ عَلَى الله السَّدَادُ مُرْتَدُ خِيحُ وَلَدَهَا وَنَا خُسنَ كَلُ اللهِ عَلَيْهِ كَالِمِن عَلَى اللهِ اللهُ الل

استیخص کی شال ہوا مشرقعالی کے داشتے ہیں جہاد کور کے اجرت عاصل کرناہے حضرت موسیٰ علیدالسلام کی ماں کی شن سے جہنوں نے اپنے جیٹے کو دورصیل یا اور اجرت بھی عاصل کی۔

تو چے پراجرت بینے دالے کی شال اگر صنت موئی علیہ اسدم کی ماں کی طرح ہو تو اجرت بینے بیں کوئی حرج نہیں دہ اس بیا بیے لیتا ہے کہ چے اور زیارت پر قادر موسکے چے کا مقصد اجرت لین نہیں بلکہ وہ اجرت، چے کرنے کے بیے لیتا ہے جس طرح حذت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اجرت اس سلتے لئ تاکہ آپ کے بیے وردھ بیدنا اکسان ہوجا نے کیوں کہ ان لوگوں پراپ کا رصرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ) حال محنفی تھا۔

ا بالمعنی می در کراند تعالی کے دشمن کی مدد نظرے اور بہ وہ لوگ ہیں ہو معی حرام سے روکتے ہیں بینی امرائے کم اور وہ دیبانی ہورا نے ہیں گات لگا کر بیٹھنے ہیں ان لوگوں کو مال دنیا ظلم پرید دکرنا اورانسباب جہیا کرکے ان سے بیا اس عمل کو اسمان کرنا ہے گویا بذات خودان کی مرد کرنا ہے بہذا اس سے بیجے سے لیے کوئی تدبیر کرنی جاہیے اورا گرطاقت نہمو تو بعض علاء فرانے ہیں کرنفلی جم ہو تو داشت سے واپس لوٹ اُنا اور نفلی جج کو ترک کرنا ظالموں کی مدد کرنے سے افضل ہے کوئلہ بدایک مدعت ہے جو بور میں جاری ہوئی۔

اوران ہوکوں کی بات مان لی جائے توایک روا جے بن جائے گا اورائس بی مسافوں کی ذات ورسوائی ہے کرانہیں جور دینا پڑ اسے اور میں مجورتھا کیونے اگروہ گھر میں جور دینا پڑ اسے اور میں مجورتھا کیونے اگروہ گھر میں

ولا ميزان الاعتدال علد م ص ١٧٦ حديث ١٠١٤

<sup>(</sup>۲) ا مکامل لابن عدی جداول من ۹۱ مزجر اساعیل بن عیارش

بیٹھنا پالاستے سے دابس جد جانا تواکس سے کھی نہ ایا جانا بلد بعض افغات خوسٹھالی کے اسباب ظاہر ہونے ہی نوزیارہ مانگا جانا ہے اوراگروہ تفزاد کے نباس من موتونین مانگا جاناتواس نے توداینے آب کو مجور کیا ہے۔

الداخراجات بن كتا دكى مواور خوش ولى سے خرج كرے بذنوب كى كرے اور بن خورت سے زبادہ خرج كرے بلكم احدال كاراه اختياركرس اسرات سے مراديہ بے كرطرح طرح كے كھانے كھانا اورمشروبات بينا جس طرح الدار لوگوں كى عادت بونى ب محف زياده خرج كرفي بن فعنول خري بنس كيونكه فعنول خرجي بن نكي بني ا در نيكي بن خرج كيا جائے توففول خرجي نہیں جے کہا گیا ہے اور جے کے راستے میں مال خرج کرنا اللہ تعالی کے راستے میں خرج کرنا ہے اور ایک درجم کا تواب سات

تصرُّت ابن عررضی الله عنها فراتے میں انسان کی سخاوت سے ہے کہ وہ سفر کے دوران فوش ولی سے فرق کرے اور

نبى اكرم صلى الشرعليروسلم في فرمايا .

التُحَبُّ الْمَنْ وُلِكِيْسَ لَدُ جَزَاءً إِذَا لَجَنَّةُ مَقُول فِي كابداجنت سِيعِن كياكي بارسول في كابقة فَقِينُكَ لَكُ يَارَسُولَ اللهِ مَا بِسُّرالُحَةِ فَقَالَ مُس جِزتك ما قديد آب في فرايا إلى كفتو اور كانا

طِيْبُ أَنْكُلُاهِ وَوَاظِعَامُ التَّلْعَامِ راً، كُلانا .

م بي جيائي كي گفتنگي، نافراني ا ورهمگرطي كوزرك كردينا جيسا كرقران ياك بين بيان موالفظ رفت سرب موده ادر فحش كلام کوشا مل سے اورائس میں فورٹوں سے بیار وجبت کی باتیں کرتا ، جاع اورائس کے مقدمات کی باتیں کرنا شامل ہے۔ کیونکہ اس سے جماع کا شوق پیلا سی اور وہ اکس حالت ہیں منوع ہے اور جو بات کی منوع کام کی طوف لے جائے وہ بھی منع ہوتی ہے، فسق کا نفظ اللہ تعالی کی ہرقسم کی نافر مانی پر اولاجاتا ہے اور جدال سے مراد بہت زیادہ محاکلانا ہے جس کی وجرسے كبينه بيدا بوجائے اكس وقت عت بن انتشار بيدا بوجا كے اور بدا فلا فى كا موجب بو-

حزت سفیان توری رحما سندنے فرایا جس سے بے حیاتی کی گفتا کی اکس کا چ فاسد سوگیا اور نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے اچھے کام اور کھانا کھانے کو ج کی مقولیت اورنی سے قرار دیا جب کر تھاکٹا کرنا اچھے کام کے فعان ہے لہذالیے ساتھی اورساریان راونٹ کوعلیانے والااورا جکل ڈرائیور مراد ہوسکتا ہے) اور دیگرا حباب بریمیت زیادہ اعتراض نمرے بلكرن سے بیش آئے اور جولوگ بیت اللائش لعین كى طرف جارہے ہيں ال سے بلے نرق كابيلو بجھائے حسن افلاق کوافیبار کرے اور حسن افلاق کا مطلب ازیت بینیانے سے اِتھ کوروک بنیں ملکان سے اذبت کو دور کرنا ہے اور کہاگیا ہے کہ سفر کواکس لیے سفر کہنے ہیں کہ وہ لوگوں مے اغلاق کوظ ہر کرتا ہے اسی بیے صفرت عمر فاروق رضی اللينم نے اس شخص سے فرمایا جس سے کہا کہ وہ فعال شخص کو جانتا ہے ، اسے سے پولچھا) کیا تو نے اکس کے ساتھ سفر کیا ہے جس سے اکس کے افعاق صند کابیتہ چلتا ؟ اکس نے عرض کیا نہیں آب نے فرمایا میرسے خیال بن تو اسے نہیں بہانتا ۔ ۵-اگر طافت ہو تو مبدل چل کر چے کرسے یہ افضل ہے حضرت عبدا ملین عیاس رضی اللہ ونہا نے وصال کے وقت اجنے مبیوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اسے میرسے بیٹیو اپیدل چے کرنا کیونکہ بیدل چے کر سنے والے کو مرفدم کے بدلے بن عرمی نیکیوں سے سات مونیکیاں ملتی میں عرض کی گیا حرم کی نیکیاں کیا ہیں ؟

فرایا ایک نیکی، ایک کا کھ کے برابر ہے اور لاسے کی نسبت ، من سکب جے کی اوائیگی اور کم کر درسے عوات اور منی کی طرح بدل حلیا زیادہ بہر ہے اور اکس کی تاکید ہے ۔ اور اگر کھرسے ہی احرام با ندھ کر بدل جلے تو کہا گیا ہے کہ یہ جے کو پورا کر تا میں مصرت علی اور مصرت عبد ادلی سعود رصی الله عنہ ہے۔

اللاتعالى سے ارشاد گامی

وَانِيتُواا لُحَجَ وَالْعَمْرَةَ وَلَهِ (۱)

اورالله لفالا سے بے جے اور عمرہ کو بیراکرور

عرفہ م سے بارسے بین بات ارشاد فر مائی ہے اور بعض علام کرام سنے فر مایا کہ سوار ہونا اضل ہے کہونکہ الس بین مال خرج کرنا ہے نیزاکس بی نفش کو زیادہ مشقت اور اذبت بین مبند نہیں کیا جآیا۔ اس بین حفاظت عبی نسیادہ ہے اور جے بی کمل ہوجاً باہے حقیقت یہ ہے کہ برہلی بات کے خالفت نہیں ہے بلکہ مناسب برہے کہ اس بی تفضیل گفتو کو کرنے ہوئے کہا جائے کہ جن شخص کے بے بیدل جیان آسان ہواکس سے بداخلاتی اور عرب اور اگر کی وربوا ور اکس سے بداخلاتی اور علی کو ناہی بیدا ہو تو سوار سوار اس سے بداخلاتی اور عربی اور مربون کے بیان صورت میں افضل اور عرب بداخلاتی اور مربون کے بیان صورت میں افضل سے اور مربون کے بیان صورت میں افضل سے حب بداخلاتی اور کی وربی بدانہ ہو۔

کی عالم سے و اور اگر ایک در مے کا وزن رخرج کرنا) اسے تعادی معادم ہوتا ہے تو بدل جلنے کی نسبت کرا ہر دبینا
افضل ہے ۔ اور اگر بیدل جنا اشکل معلوم ہوتا ہو جے الدار لوگوں سے بیے ہوتا ہے تو بیدل جلنے کی نسبت کرا ہر دبینا
افضل ہے ۔ اور اگر بیدل جنا اشکل معلوم ہوتا ہو جے الدار لوگوں سے بیے ہوتا ہے تو بیدل جلنے اور وہ در ہم کمی
نے مجاہرہ نفس کا داست افغیار کیا۔ یہ ہمی تھیک ہے لین اس کے بیے افضل ہے کہ وہ بیدل جلے اور وہ در هم کمی
نیکی برخرج کرے اور ایسا کرنا سواری کا کوایہ و بینے سے ہم رسے اور اگر اکس کا نفس دو ہری مشقت بردا شت نہ کرے
یہ بین بیدل ہی چلے اور مالی نقصا ان بھی برداشت کرے تو بھر وہی صورت ہے جو بعن علی ہے بیان کی رجوا و پر ذکورہے)
یہ بار برداری کے عافور بر سوار ہو محل سے بچے البتہ کمی عذر کی وجہ سے سواری پر تخفیف ہوکیوں کہ ممل سے اسا ذبت

پہنچی ہے اور دوسرا برکہ اہل دنیا اور تبکرین کے لباس سے اپنے آپ کو بچائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر رہے فرایا تواکپ کے نیچے برانا کجاوہ اور کیٹرنے کا ٹکوٹ تھا جس کی قبت صرف چار در حرفھی (ا) اور سواری پرمی فواف کیا تاکہ لوگ آپ سے طریقی مبارکہ کو دلچیس (۲) اور فرمایا اپنے مناسک مجھ سے سیکھو (۳)

کہا گیا کہ برممل جاتے سنے جاری سے اوراس وقت کے علاءان براعتراض کرتے تھے۔ حضرت سفیان ٹوری رحماللہ نے الدرم اللہ سے روایت کیا وہ فرانے ہیں ہی جے سے بیے قارسیہ سے کوفہ کی طرف کیا تو دہاں کچوماتی مل کئے تو ہی سنے وکچھا کہ ان تمام کے باس اورٹ تھے ان پر کجا وسے اوراً وقی کم بل تھا حوث دو سے باس محل تھے۔ حضرت ابن عمر رضی المنافع ہما حب جاج سے باس اور محل کو دیجھتے تو فریا تھے حاجی کم ہیں موارنہ یا دہ ہیں چھرا کی سکے دبھی جو کم زور حالت والا تھا اور اس سے سنچے اور کی بالان تھا تو آئے سنے فرایا ہے تھا حاجی ہے۔

کی عامی کو براگندہ حال اور سیجے ہوئے بالوں والا ہونا چا ہے بین زیادہ زمین اختیار نہ کرے فیز اور کثرت مال کے اسب کی طرف بھی مائل نہ ہوا کسی طرح دنیا واروں اور تیجہ کرنے والوں کی قہرست بن مکے دیا جا گا۔ اور کمز در لوگوں بیز مساکین اور خصوصی صالحین کی جاعت سے نکل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی براگندہ بالوں اور نظے بیاوں وارنگے باوں وارنگے باوں وارنگے باوں وارنگے باوں وارنگے ہا۔ رہی

نز آب نے عیش این دوعیات ہوئے سے روکا برصرت فضا این عبد کی وایت میں ہے رہ)

اورايك مديث نزلون بي مبيم آب مفرمايا : رِنْمَا الْحَاثِجُ الشَّوِتُ النَّوتُ النَّوتُ -

عاجی وہ سے جس کے بال کھرے ہوتے ہوں افر میلا کچیلا مو-

البيل (

واکس کامطلب مرت یہ ہے کرزیب وزینت میں معروف ندر ہے ورناول کی درستائی اورمیل کیل کو دور کرناسنت ہے۔ ۱۲ ہزاردی)

١١، من ابن اجرص ١١٢ الواب الناسك

<sup>(</sup>٢) مسندامام احمد بن عنبل جلدادل ص ٢٣٠ مرديات ابن عباس صفى الرتعال عنها -

<sup>(</sup>٣) النن الكبرلي للسبقى علده ص ١٥ اكتاب الحج

<sup>(</sup>م) محم الزوائد عده ص ٢٦ اكتاب الساس

ره) مندانام احدين صنيل جلدا ص ٢٧ مرويات فضادين عبيد، مج الزوائد جلد اص ٢٥ كناب الزهد

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجيه من مرام الواب المناسك -

ادراللرتال ارث وفرنا ہے میرے گری زبارت کرنے والوں کو دیجودہ پراگندہ بالوں اور کردا کو دیروں کے ساتھ دور درازسے آئے ہی دا)

اورارت دفداوندی ہے:

عمر دوايني ميل كحيل دوركري-

تَمْ لَيُقَفُّواْ لَفَتَهُمُ رِمِ

تفت سے مرادبالوں کا بچھل ہونا اور جیرے کا گردا کو د ہونا ہے۔ اور فضا ہے مرادبالوں کو منٹروانا نیز مونجھوں اور بریاد ناخنوں کو کانیا ہے۔

صرت عرفاروق رضی ادر عن نے لئے دوں کے سرداروں کو کھا پرانے اور طردرے کیوے بینو، کہ گیا ہے کہ الم من حاجبوں کی زینت میں کمونکہ وہ لوگ تواضع ،سکینی اوراسدات کی سبرت کوافتیار کرتے میں ،بس مناسب سے سے کم وہ فاصطور برشرخ لاس سے بیجے اور تہرت کے بالس سے عموی طور پر اجتناب کرسے وہ اب س میں ناگ کاجی ہو۔ ایک روات بن ہے کرنباکم صلی الشرعليدو في ايك سفرين تھے آپ سے صحابركام ايك منزل پراترے جب اون برنے مِكُ تُواكِ نِي إلانون بِرِسرخ كرات و مجھے توفوايا مي و مجھ ر باسوں كريسر خ كرات مريفاب اكے بي وہ فرانے بي جم الصے اور ان اونٹوں کی معموں سے بر کراسے آنار کھے حتی کر بیض اون مع محال سکتے۔ اس

٨- جانورسے نرى برتے اوراس كى طاقت محے مطابق بوجولادے محل اكس كى طاقت سے فار سے جانور بر سونا اسے ادبت و بناہے اور لوجھ بناہے تنقی لوگ جانوروں پرنسی سوتے تھے مون بیٹھے بیٹھے اور کھنے تھے۔اور ان رزباده در مک بلصنے می سس

نى اكرم صلى المعليه وسلم نے فرمايا -

ابنے جانوروں کی بھوں کرمسیاں نہناو۔ لَاَتَنْخِذُوا لَمُهُورَدَوا بِكُمْكُواسِيَّ (٢) اورمناسب یہ ہے کومبے دف م جانورسے از کوسے راحت بنیائے بیسنت ہے رہ) اوراکس سلطین بزرگوں کے اقوال پائے جاتے ہی یعین اسدات اس شرط برجا فر کرائے برعاصل کرتے کر وہ نہیں اتریں سے اور اور ای اجرت

<sup>(</sup>١) النزعنب والنرميب جلدياص ٢٠٥ ماجا وفي فضل البج

<sup>(</sup>١) فرأن مجد الوائد ج آيت ٢٩

<sup>(</sup>١١) سندام احمدين منبل طدم على ٢١ مروبات دافع بى فدى

<sup>(</sup>١١) منداهم احدين عنى فلدص ١٦٩ مرويات سل عن اسبر

<sup>(</sup>٥) مندامام احمدين صنبل جلد ٢ص ٥٦ امروبات ابن عمر رضي الشرعنها-

دیں گے چروہ اترجا نے تھے تاکہ جانور کے ساتھ حسن سوک ہوتوب ان کی نیکیوں ہیں شمار مزا اور تیا مت کے وان ان کے ترازوس ركامائے كاكرابردين والوں كميزان سيني-

بوشنص كى جانوركو ا ذبت بني ئے اور اكس برطاقت سے زبادہ بوجہ لا دے اكس سے قيامت كے دن باز يُرس مولى - صرت ابودروا ورضى المرتعالى عنه كاايك اونط تصا تواكب في ابنه وصال كم وقت اس كومخاطب كرك فرمایا "اسے اونٹ! اینےرب کے سامنے مجھ سے مدھیگرانا میں نے طاقت سے زیادہ تجھ راوجھ نسی الدا۔ فلاصرب به المركم عار العاندار جير اس قواب معلنا عافور اور مالك دونول كم في كرعات مرعدا يك ابک گوری از نے سے جانورکو آزام مل جاتا ہے اور مالک سے دل کوسر درحاصل جاتا ہے ایک شفس نے حضرت ابن مبارک تعنی ادیاعنہ سے کہا کرمیرا رخط سے مائی اور فلان کے بہنیا دیں انہوں نے ایا میں اونے والے سے اوھ کول کیوں کہ مين فيد كراب برعاصل كي سع - تو ديكه الهول في من قدر تفقي اختياركا اور خطيد كا حالانك اس كا كوئي وزن بني بوتا توتقویٰ کے سلسے بن احتیاط سے کیونو حب تھوڑے کے لئے دروازہ کھل جا شے وائستہ آستہ کثیر کی طوت سے جاتا ہے۔ 4. قربانی اگرواجی نرعمی ہوھے جی جانور کا خون بہا نے کے ذریعے امٹر تعالیٰ کا قرب حاصل کرسے اور کوسٹسٹن کرے كرجا نورموناً تان اورعده مواكروه نفني قرباني مولواكس سعك سكناس اوراكرواجب موتونه كاست الله تعالى كااراثاد

ذيك وَمَنْ يَبُظِ مُ شَعَايُراللهِ فَايَنْهَامِنُ يرجِ اورجِ آدى الله تعالى كانشانيول كى تعظيم كرك توب دلول کے تفوی سے ہے۔

كهاكيا بها كداس تعظيم سے مرادعمدہ اور مو فقے جانور كى فرانى ديناہے ميقات سے جانور لے جانا افضل ہے اگاس معلى في دقت اورمشفت نرمو- اكس كى خريدارى من قميت كلا في كدر بيد نزمورز كان وين تن جزون كي فيمت زياده دیتے تھے اوراس میں کی کرانے کو مکروہ جانے تھے۔ ان میں سے ایک ج کے موفدر فرانی کا جا نورہ وور احمد کی قربانی كاجا نوراور ننسرا غلام - كميونكم اكس من زياده فيمت والاجانوران كما لكول ك زربك سب سي زياده نفيس بونا سي (١) حفرت ابن عررض الدعنها سے مردی ہے کہ حفرت عمرفا رون رضی الله عند ایک بختی اوس وغرعربی اوس الطور ہدی و قربانی کے گئے کے سے وہ اونٹ تین سو دینا رسے بر لے طلب کیا گیا آپ نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم

دا) قرآن مجد سورة ج آيت ٢٢

<sup>(</sup>٢) المع كل جوير جانور فروخت كرت والع بهت زياره قيت بنات مي اس لية قيت كلفاف كامطاب كرنا مي مي الموا مقدير به عافرقمتي مورنهي كرجانور الجهانه بوا ورقيت زبايه مواور كم عي منكراسكين ١٧ مزاروى -

سے پوچاکرا سے بیچ کر ملکا جانور خرید توں نوآب سفان کو دوک دیا اور فرمایا اسی کی قرباتی دو را) اس مبے کہ تھولای اور تمدہ چنز زبادہ اور ملی چرسے بہتر ہوتی سے اور تین سودنیا روں بی تیس اور طا سکے تھے اوران میں گوشت بھی زیادہ مونا لیکن مقصود کوشت بنین تھا یک مقصد تونفس کو منحل سے پاک کرنا اوراسٹر فعالی کی تعظیم کے جال سے مزتن کرناہے کیونکہ اللہ تفالی کو مرکزان کے گوشت اور خون نہیں ہنجیں گے بلکہ اس تک نونمہار انفوی ہنتیاہے اوربراس صورت میں ہے جب قیمت میں عمد کی کا لحاظ رکھا مائے تعداد کم مرد یا زیادہ۔ رسول اكرم صلى للمعليه وسلم سے بوھاك ج كى نكى كيا ہے ؟ آب نے فرمايا۔

«اَلْعَجُ النَّجُ» عَ مع موتلبيك سافة اوازبلندكرنا اورتج سيم وجاورى قربانى ب رم) ام الموسنين حفرت عائشرض الله عنها سے مردی ہے كريسول اكرم صلى الله عليروك منے ارت وفر مايا :

مَامِنْ عَمِلُ الدِّقِي بَوْمَ النَّحْدِ الحبِّ قرباني كم دن ادمى كاكونى عمل الله تعالى عون بها نے سے زیادہ ب دیرہ کس مونا اور سرحالورقیات کے دن اپنے سبنگوں اور کھروں کے ساتھ آئی سکے اور الله المرات بريني سع بيد الله تعالى على ابينا مقام حاصل كركتاب لنزافوكش دلى سے قرانى كيا

إلى الله عذو حلّ مِن إهمان م دمًا وَإِنها تَنَاقِيُ يَوْمَ الْعِيَامَةِ بِقُنْ وُنِهَا وَأَظَارُونِهَا وَآنَّ الدُّ مَ يَقَّعُ مِنَ اللَّهِ عَزْدَ جَلَّ بِمِكَا إِن قَبُلُ آنُ يَقْعَ بِالْوَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا

ادر تبارے لیے اس کے چرف کے بربال راون كيد الكينكي سے اوراكس كے مرقطرہ مؤن کے برلے نیکی ہے ا دریے شک اسے میزان ہی رکھا عائے گائس تمارے معارت ہے۔

ایک مرث تربین سے۔ وَلَكُوْ يُكُلِّ مُنُونِةِ مِنْ حِلْدِهَا حَسَنَةً كَكِلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَاحَسَنَةُ مَا تَبْهَا كَنَوْضَعُ فِي الْمُيْزَانِ فَالْبَشِرُولا -اورنى اكرم صلى الشعبيدوسلم تے قراباً .

(١) سندامام احمد بن منبل عبد اس وهم اسروبات ابن عرض الشرعنها-

(٢) سنن اين اج عن ١٢ ابواب المناسك

رمى السنن الكرى للبيقى عليه وص ١٢٦ كناب الصاليا

(م) مندام احدين صنل جديه ص ١٩١٨ مرويات زيدين ارفم

اِسْتَنَجِ دُوَاهَدَ آیا کُفُرِ فَا نِنْهَا صَلَا آیا اِنی قربانیوں کوموٹا نازہ دعمہ اکر بے شک بی فیا مت محقد مَیْ مَدَ اُلِفِیَا مَدَ و ر ۱)

المسرکوهی فوت دلی سے افرانی و سے وہ فوت دلی سے ہونی جا ہے اور اگر ال یا بدن ہیں کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے اسکوهی فوت دلی سے بین کے گئی تبولیت کی علامت ہے کبونکہ جج سے راستے ہیں مصیبت پہنچے اللہ تعالی کے راستے ہیں مصیبت پہنچے کا للہ تعالی کے راستے ہیں مصیبت اللہ تعالی کے راستے ہیں اور بہ جہا دہیں سختی اللہ تعالی کے راستے ہیں اور بہ جہا دہیں سختی بہنے کی طرح سے وہ جو ہی تعلیمت اُسطا کے گایا نقصان ہوگا اُس کے بدلے ہیں سات سودر ہے گئی اللہ اللہ تعالی کے الله الله تعالی کے الله الله تعالی کے الله الله تعالی کے الله الله تعالی کے اللہ الله تعالی کے اللہ تعالیت کے اور بہنے کہ کہ وہوڑ کر ذکرا در بدیاری کی جاس اور فقالت کی مجلسوں کو چھوٹر کر ذکرا در بدیاری کی جاس اور فقالت کی مجلسوں کو چھوٹر کر ذکرا در بدیاری کی جاس

اعمال باطندا در اخلاص کرنے اور جے کے اول سے لے کر اُخر تاک معانی واسرار کوباد کرنے اور ان بی فورو فکر اعمال بان-

جان ہوا کہ ج کی بنیادی بات اس مات کو سمھنا ہے کہ دین ہیں ج کا کیا مقام ہے پھراکس کا شوق رکھنا، پھراکس کے بلے پکا ارادہ کرنا، پھراکس کے راستے سے موافع کو ختم کرنا ہے پھرا حرام سے بھرے خریدنا، پھرزاد راہ عاصل کرنا پھر میں سے گزرنا پھر میفات سے تلبیہ کے ساتھا حرام باندھنا پھر کمہ مکرمہ ہیں داخل مونا اور تمام افعال کو لورا کرنا ہے جیسے بیلے بیان موج پکا ہے۔

ان تمام امور میں یا در کھنے والے کے لیے تذکرہ ، عرب عاصل کرنے والے کے لیے عرب مرمد صادق کے لیے تبدیہ اور ذہن انسان سکے بیدمعرفت واشارہ ہے توہم ان کی چا بران تباتے ہیں تاکہ حب ان کا دروازہ کھل جائے اور اُن کے اسباب معلوم ہو جائمی توم رحاحی کے لیے ان کے وہ اسرار واضح ہوجا ئیں جنہیں اس کے دل کی صفائی ،

کے لیے موتورہ لذنوں کو ھپورٹر دیا۔ اور آخرت کی لا کیج میں اپنے نفسوں کو شخت مجاہدوں میں ڈال دیا۔ پیٹا نچرا نٹرتفا کی نے اپنی کتاب رفر آن مجدی میں ان کی تعریف کرنے موٹے فرمایا۔ ناروی کا تائیہ نے قوم فرقت موٹر کی میٹر کا تاکی تیسیس سے میں مدرس میں میں میں معروف اور در در میں میں میں میں

ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُنْ نِسِيْمِينَ وَرُهُبَاناً وَاللَّهُ مُنَّ بِياسِ لِيهِ اللَّهِ الْأَنْفِينِ مِن علما واور وروليش مِن لَوَ لَيْنَا لَكُبِرُوكِنَ وا)

حب یہ چیزرٹ کئی اور خلوق خوامشات کے پیھے پڑگئی انہوں نئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بیے گرف نشینی کورک کردیا اور اس بی کوتا ہی کی تواٹ تعالی نے اپنے نبی حفزت محصلی اسٹرعلیہ ویا اہر سیلم کو بھیجا تاکہ آپ آخرت کے طریقے کو زندہ کریں اور پہلے رسولوں کے راستے کی تجدید کریں چنا نچر مختلف ا دیان والوں نے آپ سے دین ہیں گوشہ نشینی اور سیاحت کے بارے یں سوال کیا تونی اکر مصلی اسٹرعلیہ وسلم نے فرمایا۔

اَبُدَلَنَا اللهُ بُهَا الَجِهَا وَالْمُثَكِّبُيرُ عُسَلَى اللهُ تَعَالَى فَيْ بِي السَّرَ عَلَى الْمُ اللهِ المُرسِمِلَةِ الْمُرسِمِلِةِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہرملندریکیرسےمرادری ہے۔

اور آب سے سیاحوں کے بارے بین اپر جھاگیا تو فرایا وہ روزے داری رس اور اللہ تعالی نے اکس امت

پر براحسان فرایا کرئے کوان کے بیے رہبانیت فرار دیا بیت اللہ شریف کوانی ذات کی طرف منسوب کر کے اسے بون

بخش اپنے بندوں کے اراد سے کا مقام بنا یا اور اکس کی عظرت کے بیش نظر اس کے اروگر دکو جوم فرار دیا نیز طرفات

کواکس سے حوض کے برنا لیے کی طرح فرار دیا مجھ اس می عزت کواکس کے شکار اور درفقوں کو جام کورٹ کے فرریعے

پاکر دیا اور اسے بادشا ہوں کے دربار کی طرح فرار دیا کہ لمان فات کرنے والے دور دلاز کے داستوں سے پاکندہ

بالاں اور گردا کو دجہروں کے ساتھ رہت اللہ شریف کے رب کے بیے عاجری کرتے ہوئے اکس کی عبالت و عزت

کے ساخے شوع وفی وی کورٹ ہوئے اس گھر کا فقد کرتے ہی دواکس بات کا اعتراف کرتے اور عقیدہ برکھتے ہیں کہ

اللہ تعالی کئی گھریں ہوئے یا کئی شہروالا قرار پا نے سے پاک ہے اکہ وہ اپنی غلامی اورعبا دہ میں براھ جائی اور ان کی

فرانبرداری ہی اضافہ ہواور وہ کمل ہو جائے اس طرح کرتے ہی دہ امور دکھیں جن سے انسانی نفوس مانوں منہیں

فرانبرداری ہی اضافہ ہواور وہ کمل ہو جائے اس طرح کرتے ہی دہ امور دکھیں جن سے انسانی نفوس مانوں منہ بی اور ان میں اور میں اس میں انسانی نفوس مانوں منہیں مورد عقل ان سے منانی تک بہنے تا ہے اس وی کھرکا بی بار بارصفا مروہ کے دربیان دورٹ نا اور

www.malaabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن جير، سورة مارُه آيت ٢٨

<sup>(</sup>۲) مجع الاوائر علده صدى الجاد

را النن الكري للبينقي علدس و بركتب الصيام

كَبِيَّكَ بِحَجَّدِ حَفَّا لَعَبُّداً قُرِفًا (١) ين ج كساته عامري بو ومحن بذك كافن ب.

اب في بات غاز اوركى دوكسرى عبادت كي كليلي نبس فرائى .

اورجب الله تعالی کی حکمت کاتفانسابه به اکه مخلوق کی نجانت کوان کی طبیعتوں کی نواہش کی نی لفت سے والبستہ کر دسے اور ان کی کا مشریعیت سے باتھ میں ہواکس طرح ان سے اعمال ، نسیام کرنے اور بندگی سے طریقے پر ہوں اور جن عبا وات سے معاقی معجز منہ کہ ان میں محت بندگی کے ملیے میں ابلغ موں کیول کران میں محق بندگی کا معنی بایا جاتا ہے۔ ابلغ موں کیول کران میں محق بندگی کا معنی بایا جاتا ہے۔

ابع ہوں ہوں دان ہی ص بدی کا سی پایا جابا ہے۔ حب تمہیں بربات معلوم موکئ تواب اس بات کو سجو لین چا ہیٹے کہ لوگ ان عجیب افعال پراس سے تعجب کرتے ہیں کہ وہ عبادات کے اسسوارسے ہے خبر ہیں۔ چکی اصل کو تعجیف کے بیلے اس قدر کا فی ہے۔

حيح كاشوق يد

حبب یہ بات سمجہ اکسے کرمیت المرمشرافیت ، الله تعالی کا گرسے تواس کا شوق بدا ہوتا ہے اور برباد شاہوں کے دربار میں ماخری کی طرح سے لہذا اس رفان کوبر) کا قصد کرنے وال الله تعالی کا الادہ کرتا اورا سس کی زیارت کرنے والا سے اور حواتی دنیا میں بیت الله تعرف کا الادہ کرسے وہ اس لا تقسیم کہ اس کی زیارت منا نعے نہواور اسے معرف مدت کے اندر زیارت کا شرف مطاکیا جائے اور دہ فیارت سکے دن الله تعالی کرنیادت کرتا ہے کیونکہ فنا ہونے

والی اور ناقص انکے دنیا ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کے تورکو قبول نہیں کرسکتی اور نہ اکسس کو برواشت کرسکتی ہے اورا ہیں کوتا ہے کی دھ بسے اس کے تعرور کے بیاے نیار نہیں ہوسکتی ۔ اورا خوت ہیں اسے باقی رہنے پر مدوسلے گی اور تعیر وفنا سے باکی ہوجائے گئی تو دیلار کے بلیے نیار ہوجائے گئی ۔ لیکن تو میت اللہ تنرافیت کے اداد سے اوراکس کی زبارت سے اس کھرے رہ کہ ملاقات کا مشتق ہوجائے گا کیوں کہ اکس کا دعدہ کرم ہے ۔ تو اوٹہ تعالیٰ کی ما قات کا مشوق بھینا کہ افات کے اکس اس کے مجوب سے نبست رکھتی ہوا ور اس اس کے مجوب سے نبست رکھتی ہوا ور اللہ بھی نوا ہے جو اکس کے مجوب سے نبست رکھتی ہوا ور کا دیا میں کہ ایس سے قطع نظر کی میں بیاس ہے جھے گا یا نہیں ۔ کہ اکس سے قطع نظر کہ اس میں میں میں اسے مطبع کا یا نہیں ۔ کہ اکس میں میں میں اس کے مطبع کا یا نہیں ۔

حج كاارادى:

جاننا جا ہے کہ ج کا ارادہ کرتے ہوئے انسان اپنے گھروالوں اور وطن سے مبدائی کا فقد کرتا ہے نبز خواہ ہمات اور لذات کو چھوڑ دیا ہے اورا سڈنوالی کے گھری طوف متوہ ہوتا ہے تواسے اپنے دل ہیں اکس گھرا وراکس کے رب کی فارر کو عظیم ہوتا ہے اوراکس کے رب کی فار کوعظیم ہوتا ہے اوراکس کے ایسائی المعامل مشکل ہے اور ایسے ہوئے ہوئی ہات کا طالب ہوتا ہے وہ بڑے تھوات کو ہرواشت کرتا ہے اسے جا ہے کہ وہ خالص المدتوالی من کی رف کے لئے مزم کرے ربا کاری وغیرہ کا کوئی شائد ہو ۔ اور برعقیدہ رسے کھے کہ اس کے الادے اور عمل سے وہ تبول موگا ور ربات بہت ہری ہے کہ وہ بادشاہ کے گھرا وسائس کے حرم کا ارادہ کرسے اور مقصور کھیا ور ہو۔ اور برعقیدہ کو اوسائس سے حرم کا ارادہ کرسے اور مقصور کھیا ور ہو۔ ایسائس سے حرم کا ارادہ کرسے اور مقصور کھیا ور ہو۔ ایسائس سے مرم کا ارادہ کرسے اور مقصور کھیا ور ہوں اور سے میں ہوگا ور افعاص شب ہوگا جب رہا کہ ایسائس ہوگا اور افعاص شب ہوگا جب رہا کہ ایسائس کو جو رہے کہ در سے میں بڑی جہز ہے یہ دلے میں بڑی جہز ہے جا میں ہوگا وار خواج ہوتا ہا ہوتا ہوتا ہے ۔

حیج کے بینے فراغت:

تمام عدائی سے فالی ہونالین لوگوں کے حقوق والیس کرنا تمام گئا ہوں سے فالص توبر کرنا، ہرزبادتی ایک علاقہ ہے

ادر بر عداقہ قرض فواہ کی طرح ہے ہو عا فر ہوا در گریبان پر اوکر کہے تو کدھ جا آہے ہی بادث ہوں کے بادشاہ کے گرکا کا ادر اور کرتا ہے ادرا ہے اور اس کے جا کو منا کے کرون کرتا ہے ادرا سی کی تعمیل نہیں کرتا کیا تھے ہے میں ہیں کہ تاکہ تو اس کے پاس ایک گئا ہ کا کر بندے کے صورت میں جاتا ہے وہ تجھے لوٹا وے اور قبول ند کرے اگر وہ ہے کہ تیا ہے کہ تیرا پرزبارت کرنا قبول ند کرے احکامات کو بچا اور عقوق والیس کردے اور بیلے تمام گنا ہوں کی معافی ماگلہ ، اور اپنے علاوہ ہر وہ ہو جس طرح آو ظام ہری معافی ماگلہ ، اور اپنے علاوہ ہر وہ ہو جس طرح آو ظام ہری طور براس کے گری طون متوجہ ہے ہیں اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تھے گانا رسفر میں تفکاد وہ اور بربخی سے سوا بچھ موں طور برباس کے گری طون متوجہ ہے ہیں اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تھے گانا رسفر میں تفکاد وہ اور برباس کے گری طون متوجہ ہے ہیں اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تھے گانا رسفر میں تفکاد وہ اور برباس کے گری کا وہ میں تھے دو کر کے اس کا تو تھے گانا رسفر میں تفکاد وہ اور برباک کے میں کا در برباک کے گری کا در برباک کا در کر برباک کے میں تو میں توجہ دو کر درباط ہو گیا ہے گا ۔

www.malaabah.org

اپنے ول سے وطن کو اکس طرح نکال و سے جس طرح آدمی وطن کو تھوڑ دیا ہے اور بہ خبال کرکہ تواکس کی الات والیں اسے نا بی اولا واور گھر والوں سے لیے وصیت مکھ و سے کیونکہ سافرا در تو کھراکس کے باس ہے اکس کے نقصان کا خطرہ ہے البتہ جس کو اللہ تغالی بچائے۔ اور جب وہ سفر جج کے لیے سب سے امک ہور ہاہے توسفر آخرت کے لیے سب سے قطع تعلق کو یا در کھے کیونکہ وہ بھی با سکل تیریب قریب اور سل منے سے تواکس سفریں ہو کھر بیش کے اسے اکس سب سے قطع تعلق کو یا در کھے کیونکہ وہ بھی با سکل تیریب قریب اور سامنے سے تواکس سفری ہو کھر بیش کی اسے اکس سفری آب کے اسے اکس سفری آب کے اسے اکس سفری آب کی اسے اور اس کی طرف لوٹن ہے لہٰذا اکس سفری تیاری سے دِت اسے اللہ سفری تاری سے دِت

زاوراه ، عدال السعة الماش كرس اورحب محرس كرس كنفس كوزباده كى موس ب اوروه چاتها ب كر دوردداز كسفركم باوجود مج رسب ساس بن تبديلي ائ اوردمي مقعد بكر يسني سع يدخاب موتوا فرت کے سفرکو با درسکھے کہ وہ تواس سفرسے بھی طویل ہے اور اس کاسامان ، تفویٰ ہے اور حواکش سے علاوہ ہے جے وہ زار راہ سمجھاہے وہ موت کے بعد سمجھےرہ جائے گا در ایس سے نیا ت کرے بندا اس کے ساتھ بنیں رہا جیسے تازہ کھاناسفری بہلی منازل میں بہخواب موجانا ہے اور انسان خرورت کے دفت حیران اور مختاج رہ جانا ہے ابان محیاس کوئی تدبیر بنین ہوتی تواسے بات سے درنا چا ہے کہ اس کے وہ اعمال جوا خرت کے بے زادراہ میں وہ موت محے بعدارس کے ساتھ نہیں ہوں سے بلار یا کاری کے شائبے اور کونا ہی کے گدای سے خواب رجائی گے۔ جب سواری سے پاس جائے تو دل سے المرتعالیٰ کا شکر اداکرے کہ اس نے اس کے بیے جا فردول کوستی کیاتا کہ اس سے پیشانی کو دور کرے بوچھ ملکا کردے اس وفت اس سواری کوباد کرے بن . برسوار موكروه دار آخرت كى طوت ما سے كا-اور برجنازے كى جارانى ہے جس براسے أنظا يا مائے كا-كول كر ع كأمعا مدائك اعتبار عص سفرا خرت سے شابر سے تو ديجھے كركيا اسى سوارى برسفراس قابل ہے كروہ اس موال پرآخرت کا سفر کرے تو وہ اکس سے کس فدر قریب ہے اور اے کیا معلوم کم موت قریب ہوا ورا سے اون پر سوار ہونے سے بیدے جنا زے کی چاریائی مرسوار مونا پوے جنا زے کی جا رہائی برسوار مونا تو یقنی ہے جب اسفر کے اسباب كالصول مشكوك بي توده كس طرع شكوك سفرك السباب بن احتيا طارتا ب اوراكس كے ليے زار راه اور سوارى عامل هامل كرياب اوريشيني سفر كم معاطي ومهل جيور اسب-

روانگی شہرسے نکلتے وقت اسے معلوم ہونا جا جئے کہ وہ اپنے گر والوں اور وطن سے جدا ہوکر ایسے سفر میں اللہ اللہ الل کا طاف متوجہ ہوا ہے جو دنیا کے دوسرول سفرول کے شابر نہیں ہے تووہ اپنے ول میں السن بات کو حاضر کرے کا اللہ کا کیا ارادہ ہے ؟ کس طرف متوجہ ہے ؟ کس کی زیارت کا قصد کرر ہاہیے ؟ وہ با دشا ہوں کے بادشاہ کی طوف متوجہ ہے اور زیارت کرنے والوں کی جماعت میں شامل نصے بید وہ لوگ میں جن کو بکارا گیا تو انہوں نے ہواب

بارشاہ کی طرف متوصہ ہے اور زبارت کرنے والوں کی جماعت میں شا ل تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو بجارا گیا تو انہوں نے ہواب دباء انہیں شوی دلابا گیا تو وہ مثناتی ہوئے، انہیں ترغیب دی گئی تو وہ اٹھے کھڑھے ہوئے انہوں نے عام رشنے تو رافل اور مخاوی سے جدائی اختیار کی ، انڈتمالی سے اس گھر کی طرف متوجہ ہوئے جس کی شان کو بلند کی اور اسس کی قدرا فزائی فوائی کہ وہ بیت انڈ کے رہ سے ملافات کی مگر بیت انٹر شریف کی حاضری سے دل بہائیں جنی کہ ان کی انفری خوامش پوری کی جائے

اوروہ اپنے مولا کے دہارسے سا و تندیبوں اسے چا ہیے کہ اپنے دل بی وہاں تک رسانی اور فورسیت کی امید رسکھے ہے زمیمے کہ ہم نے اپنے گر بار کو انتفاع صدسے چیور رکھا ہے بلکہ اللہ تعالی سے فضل پریقین ہوا ورب امید ہوکہ جوشنمیں اس

کے گری زبارت کرنا ہے اس سے وعدہ پوراکیا جا تاہے وہ امید رکھے کراگروہ کعبندانٹرنگ نمر پہنچ سکا اور اسے طرستے بس ہی موت آگئی تو وہ انڈر تنالی سے بوں مانا ت کرے کا کہ وہ اس کی طرف جانے والد مو گا۔

> ئىزىدارت دفدادندى سى -دىمَنَّ يَكْنُرُ جُرِينَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًّا إِلَى اللهِ دَرُسُول إِنْدَ بِيْدُ دِكُ مُراكِسُونَ مَفْدُونَعَ

آجُرُكُا عَلَى اللهِ-

اور جوآدی این گھرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرت ہجرت کی غرض سے تعلی عیر اسے موت ا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بال اس کے بیے

میقات سے بید جاکوں یں داخل ہونے اور ان گھاٹیوں کو دیکھیے ہے اس وقت کوباد کرے جنگلوں میں داخل ہونا میں دوران جو میا سے رخصت ہوگا اور روز قیامت سے وقت یک اس دوران جو کلیف

دہ مورت اورسوالات ہوں گے۔ ڈاکوؤں کے خطارت سے منکر بحیر کے سوالات کوساسنے رکھے، جنگلوں کے درندوں کو دیجہ قبر کے بچھوٹوں ، کم بارے کوڑوں اور سانبوں کو یا ور کھے گھر اید اور درشتہ واروں سے ملیحد کی کو قبر کی وحشت اور سختی اور تنہائی کا بیش خیر سیجھے تواجیے اعمال واقوال ہیں ان طروا نی چیز کو قبر کے خون اور ڈر کے لیے سامان بناتے۔ احرام اور تلبیم است احرام با ندھنے اور تلبیہ کہنے سے اس بات کو جان ہے کہ اکس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی احرام اور تلبیہ کہنا ہے ۔ " لکہ کہنا ہے تو تمہیں قبولیت کی امید رکھنی جا ہے کہ اکس بات سے طرنا چا ہے کہ کہا جائے۔ " لکہ کہنا ہے کہ کہنا ہے تو تمہیں قبول نہیں ۔ بیس تم امید اور خون سے درمیان رہو اپنی طاقت وقوت بر معرومہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم بر معرومہ کرو۔ کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم بر معرومہ کرو۔

کیون طبید کا وقت ، اغازید اور مقطر سے کی کہدے حضرت میان بن عینبہ رحم اللہ نے فرایا کہ حضرت علی بن حسین درام نربن العابدین ) رضی اللہ عنہ النے جھے کی جب احرام با ندھ کر سواری بیسوار موسے توان کا رنگ زر دم و کی اوران پرکسکی طل ری موکئی حتی کہ تابید کر کہا جا گیا ہے۔ تبید کی موں نہیں کتے جو ، انہوں نے فرایا مجھے ڈر مکتا ہے کہ کہا جائے تہاری حاصری قبول نہیں ہے چھر جب انہوں نے تبید کہا توسیہ ہوئی طاری ہوگئی اور وہ سواری سے گریاہے وہ جج کرنے مسلسل اسی کیفنیت میں رہے ۔

قادی فی النّاس مِا کُتیج (۱)

وه صور میدن نظامین مِا کُتیج (۱)

وه صور میدن نظامی از کر می اور معنوی کوندا اور قرون سے ان سے با ہر سکتے بھر میدان قیامت میں ان سے جع ہو کواند تعالیٰ کی اواز برجواب و بینے ، مقربی اور معنوبی ، مقولین اور مردودین میں ان کی تقشیم کو یا در کھے نیز بیار وہ شروع شروع میں خوف اور ا مید کے در میان مشروع میں خوف اور ا مید کے در میان مشروع میں خوف اور ا مید کے در میان مشروع میں معاوم نہیں ہوتے ہیں کیوں کہ انہیں معاوم نہیں ہوتے ہیں کیوں کے انہیں معاوم نہیں ہوتا کہ ان سے لیے جے کو کمل کرنا اور اکس کی قبولیت آسان ہوگی یا نہیں ۔

و خول مکم مرم الله مرم افل موت است المدر کان با جی کرده الله تعالی سے من شریف بی بینے گیا ہے بواس والا موت است المدر کان باللہ بیا کہ عذاب سے بی امن بی مولا - اور السی وقت است المدر کان باللہ بی دوہ الله تعالی سے عذاب سے بی امن بی مولا - اور السی بی مولا بی مولا اللہ بی مولا ب

بببت الله تغرلف كى زيارت بببت الله تغرلف كى زيارت بونى جائية افرية تصور كرك ده الله قال مع هر كود يج رباس بين اس كافوب

تعظیم کے اور برامبدر سکھے کہ اللہ تعالی اسے اپنے دیار کا نترف عطا فرائے گا جیسے اس نے اپنے عظیم گری زیارت
کی سعادت عطافر افی ہے اللہ تعالی کا سے کرادا کر دکراس نے تہیں اس مرتبے تک بنیا یا اور اپنی طرف اسنے والوں کی
جماعت میں شامل کی اکس وفت اس حالت کویا در کھو جب فیامت کے دن تمام کو گرجنت میں واضلے کی امیدسے اس
طرف جائیں سکے بھران میں سے معین کو واضلے کی اجازت سلے گی اور معین کو دائیں کر دیا جائے گا اسی طرح معین حاجوں کا
جی مقبول ہونا ہے ادر بعین کار دکر دیا جاتا ہے ۔ نوتم ہو کھی ویجو ، اندور اخرت کی با دسے مرکز غافل مذہوجاؤ کیوں کہ
جاجوں سے تمام حالات ، احوال آخرت سرد لبل میں۔

مَن تَشَبَّهُ بِقَوْمِ مِنْهُو مِنْهُ عَدَ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

حجراسود، زبین بین استرتعالی کا دابال با تفرسے رجیبے الس کے شایان شان ہے ، محنوق الس سے اس طرح مصافی کرتی ہے حب طرح کرتی شخص اپنے کھائی سے مصافی کرتا ہے ۔ أَنْحَجَرُ الْوَسُودُ بَهِ ثِنَ اللهِ عَنْدَوَحَلَ فِي الْوَ رُضِ يُصَافِحُ بِهَا خَلُقُهُ كُمَا لِسَافِحُ الدَّحِلُ إِضَالَةً

(4)

کعبۃ اللّٰدکے پردوں کو بکڑنا سونی چاہئے کرنے بت اور شوق کے ساتھ بت اللہ تھرلون اور اس کے رب کا قرب ماصل کررہے ہو۔ اور برا مید رکھو کہ بدن کا ہر وہ بعز جو بیت اللہ نظر اللہ میں اور اس سے تعلق سے ذریعے برکت عاصل کررہے ہو۔ اور برا مید رکھو کہ بدن کا ہر وہ بعز جو بیت اللہ نذر لیب سے مگاہ ہم ہم سے آزاد ہوگا۔ بردوں کے ساتھ جیلئے وقت برنیت کردکہ اللہ تعالی سے طلب مغوت اور امن کے سوال بی امراد کررہا ہموں۔ جیسے کوئی خطاکا رشخص اس نے مساسے میں ہم راسے لیا ہے جس کا دہ مجرم ہے، اور امن کے سوال بی امراد کررہا ہموں۔ جیسے کوئی خطاکا رشخص اس نے مل ہرکرتا ہے کہ اس کے سواکوئی بناہ گاہ اس سے سعافی ما مسل کے بغیراس کا دا من نہیں جھوڑے گا اور بیکم بنیں اور وہ معافی ما صل کے بغیراس کا دا من نہیں جھوڑے گا اور بیکم اور عور کے بغیران کا خار بیکم اور عور کے بغیران کا خار بیکم اور عور کے بغیران کا خار بیکم اور عور کے بغیران کی خانت و سے ۔

صفامردہ کے درمیان سعی ا کے محل کے صحن میں اوھ اُدھر کھا گنا جرائے وہ عبادت میں خلوص کا اظہار کررہا

دا) مسندلهم احمدين عثبل علدامن همروبات ابن عمرض التُعنبها

(٢) العلل المتناسب طبر على ٥٨ عديث ١٩٥٠ -

اورامیدر کفتاہ کے اسے رحمت کی انتھاسے دیجھا جائے گا جیسے کوئی شخص بادشاہ سے پاس جا اسے بھر باہر کو جا اسے اورامید رکھتا ہے کا اسے قبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ بینانچہ وہ سلسل بار بار توبلی کے خضن بی بھر کا شماسے یہ امیدر کھتا ہے کہ اگر بہلی مرتبہ نہ واقو دوسری بار مزور اکس پر رحم کی جائے گا اوراسے مفامروہ کے درمیان چکر کا شاہتے ہوا میں درکھنا مفامروہ کے درمیان چکر کا تھے میں مان بی ترازو کے دوبلو ول کے درمیان چکر لگانے کو ما درمروہ کو برائموں ایکے درمیان کا پیا اسمی اور اور کی اور مردہ کو برائموں اسمی درمیان میں تردد جائے دہ دولڑ ناموگا تا کہ وہ دیکھے کہ کو تسا پڑوا عالیہ رہتا ہے اور کو نسامندوی ، اسمی ذاب اور خف ش بین تردد موزا سیے دولڑ ناموگا تا کہ وہ دیکھے کہ کو تسا پڑوا غالیہ رہتا ہے اور کو نسامندوی ، اسمی ذاب اور خفش بین تردد موزا سیے۔

وقوت عنان المركم يجهيد مقامات مقدسر برجائد ، زبانون كے اختلان مختلف جائے اور ان كے جائے ہے اور ان كے جائے ہے اور ان كے بالد موسے اپنے اور ان كے بالد موسے بالد موسے اللہ اور المركم يجهيد مقامات مقدسر برجائے ، ان كے بجھید جلنے اور ان كے بار كام اور المرم وورم و نے كے ورسان مير اللي كو با در كھ حب تواس بات كو با دكھ حب تو كام باب اور رحم كئے گئے لوگوں كى جاعت باب اور الله توالى كى جاعت بين الله باب الله باب كار مائے گا۔ وعاكی تولید بنا میں مواسے ورسان من مواسے ورسان میں مواسے ورسان مواسے و

جب ان کی ہمیں جع ہوجائیں اور تواضع اور رہوع الی اللہ کے لئے ان کے دل خالی ہوجائیں ان کے ہاتھ بارگاہِ فداوندی میں اُٹھ جائیں اس کی طون ان کی گردیں بند ہوں انگاہیں آسمان کی طون انھیں اورطلب رحمت پر ان مب کی ہمت وارادہ بمنے ہو تو تمہیں بیضال نہیں کرنا چاہے کہ ان کی امید نامراد ہوگی ،کوشش ضائع ہوگی اوران سے طرحانین والی رحمت کوروک کرجع کردیا جائے گا، اس لیے کہا گیا ہے ہسب سے بڑاگنا ہ یہ ہے کہ انسان عوفات ہیں جائم موادر مدنیاں کرسے کہ انسان عوفات ہیں جائم ہوا اور درمین والی رحمت کوروک کرجع کردیا جائے گا، اس لیے کہا گیا ہے ہسب سے بڑاگنا ہ یہ ہے کہ انسان عوفات ہیں جائے ہوا کہ درمین ہوگی ہوگی اور ان کا ساتھ دینا ہی جھ کا لاز اور مقصود اصلی ہے بہندا حب ایک مقام پر ہمت ہوں اور ول ایک دوک رسے سے معاول ہوں تو انٹر نقال کی رحمت سے صول کا کوئی طریقیہ اس طریقے ہمت ہی شہاں جس ہوں اور ول ایک دوک رسے سے معاول ہوں تو انٹر نقال کی رحمت سے صول کا کوئی طریقیہ اس طریقے کی شہل نہیں ہے۔

کنگریاں مارنا کے حکم ک تعبیل کرنا ہے اور اس بعقل ونفس کا کوئی وفل نہیں ہے۔ جیرتم حضرت ارام علیمالسلام

مدینہ طبیعہ کی تربارت ایسے نی ملی اندی اللہ کا دیا ہے ہے۔ نہ کہا اورائی میں اندی کے ایسے کی اورائی کی ہجرت کواس کی طوت کردیا ہے وہ منام سے جہاں کی نے اپنے رس کے فرائی اورائی سنت کوجاری کیا اس کے دفون سے جادکیا اور وہ ہم اس کے دین کوفا ہم کی منی کہ آپ کا وصال ہوگی ہے واس کے آپ کی فرافورا ورائی سے دو وزیروں اصفرت صدیق اگر اور صورت فاروتی اعظم مین اندا عہما کی فیروں کو وہ ہم رکھا ہے آپ کے وہ وزیریس جنہوں نے آپ سے حق کو تنام رکھا چھرجیب نواس شہر ہی ہیلے تو سرکار دوعالم صلی الشعابیہ کے قدم مبارک مگنے کی جگہوں کا تصور کر بینی توجس مگری تا کہ مرکھے گا وہاں آپ کے پاک فدم سے ہوں سے بندا بڑے سے کون و دفار کے سافھ قدم رکھنا اور یہ تصور کونا کہ مان گلیوں میں سرکار دوعالم صلی اند علیہ دسے میں اورا یہ کے فرم مبارک مگے ہیں اور یہ بھی سوخیا کہ آپ سے جلے ہیں اورا یہ کے فرکہ دو بعت رکھا اور آپ سے ذرکو ملند کیا حق کر آپ کے ذرکو و بیت کی قوم ہیں کا اگر وہ اس کے ذرکو ملند کیا حق کر آپ کی اور پہنے کی کو بین کی اگر وہ آپ کی اور اپنے کو کر کو اپنے فرکہ وہ بین کی اگر وہ آپ کی اور اپنے کو کہ کی اور پہنے کی کو بین کی اگر وہ آپ کی اور اپنے کو کر کو اپنے خور کے میں اورا یہ کی قوم ہیں کی آواز پار کی اورائی کی کو بین کی اگر وہ آپ کی اورائی کی کو اپنی کی اگر وہ آپ کی اورائی کی کو دیا ہیں سے آپ کی قوم ہیں کی اگر وہ آپ کی کا دار پانے کی کو دیا ہیں کی اگر وہ بین کی اگر وہ آپ کی آواز پر اورائی کی کو دیا گیا گرائی اورائی کی آواز پر اورائی کی کو دیا جس سے آپ کی تو مین کی اگر وہ آپ کی آواز پر اورائی کی کو دیا گرائی کی کو دیا جس سے کہ کو دیا جس سے آپ کی آواز پر اورائی کی کو دیا جس سے آپ کی تو مین کی اگر وہ کی کو دیا جس سے کی کو دیا جس سے کی کو دیا گرائی کی کو دیا جس سے کی کو دیا جس سے کر کو دیا جس سے کر کی کو دیا جس سے کر کو دیا جس سے کی کو دیا جس سے کر کو دیا جس سے کی کو دیا جس سے کر کو دیا جس سے

مجرتم ریمی تصور کرناکر جن اوگوں کو آپ کی مجلس نصیب ہوتی ا در ابنوں نے آپ کی زیارت ادر آپ کے کلام

کو سننے کا ٹروٹ حاصل کیاان پرالٹرتعالی کا کُٹنا بڑااحسان ہوا اورانس بات پربہت افسوسس کرنا کہتم نہ تواکیب کی مجس کو پاستکےاورنرصی ہرکرام کی صحبت حاصل کرستے۔

اوربربات بھی باور کھنا کرونیا بی تم اُپ کی زبارت سے حوم رہے اور اُخرت بیں اُپ کی زبارت کے بارے بیں ند بند

ا در ممکن سبے نام صفور علیہ السلام کو حسرت کے ساتھ د بھوکیو کہ تم اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے آب کے ہا <mark>ں نے دِن قبوبیت</mark> نہ باسکو اور سبی بات رکا وط سنے جبے سرکار دوعا لم صلی اللہ علیہ وسلی نے فر مایا ۔

السرفال کچھ لوگوں کو میرے سامنے لائے گانورہ کہیں گئے اسے محد! اسے محد! رصلی الشرعلید کے اس کموں گائے میرے رب بیرمیرے اصحاب ہیں! توانشرق الی خرائے گا آپ نہیں جانتے کرآپ کے بعد انہوں نے کہا کیا کا مجاری يَرُكُعُ اللهُ إِنَّ اَ تُوَامِدًا فَنَقُولُونَ يَا عَلَمَكُ إِ يَا مُحَمَّدُ فَا قُولُ مِارَبِّ اَصْعَا بِيَ اَنْتُولُ اَذَّكَ لَا تَدُرِي مَا اَكْدَ تُذُا بَعُدُ كَا فَا فُولُ بَهُدَدًا وَتُدُرِي مَا اَكْدَ تُذُا بَعُدُ كَا فَا فُولُ بَهُدَدًا وَسُحقًا ـ

(۱)

اگرتم ،آپ کی شریعیت کی عزت واحترام چیوالادو اگرهید ایک بهوتواکس بات سے بے خون نهونا که آپ کے مراستے سے روگردانی نتہارے اور حضور کے در میبان حجاب بن جائے ہے۔ بار خود نہیں بہت بڑی امید بہونی چاہیے کہ انڈنیائی تمہائے اور کر دانی نتہارے اور حضور کے در میبان حجاب بن جائے ہے۔ بار خود نہیں اور الے گا۔ کیونکر اس فے تجھے ایمان کی دولت عطاکی اور شخصے وطن سے آپ کی زیارت کے بیے لے بیا تنہا را مقدر نہ تو تجاریت سے اور نہیں دنیا سے کوئی حصر وصول کرنا بلکہ تم محق نبیا کرم صلی انڈھایی محق نبیا کر محت کے بیا تنہا را مقدر نہ تو تجاریت سے اور نہیں دنیا سے کوئی حصر وصول کرنا بلکہ تم محق نبیا کرم صلی انڈھایی محمارت کی زیارت سے مشوق میں آگئے ہوگا کیے شاہان کے شاہان کی دیارت سے مشرون نظر حمت سے دیکھیے ۔

جب تم سیرنبوی شریب بینی تو باد کرد کرید وه مقام سے جے اللہ تعالی نے اپنے بی اکم صلی اللہ علیہ وسے اور بیلے صحابہ کرام اور ایسانی سے بیلے اسی مقام برا واسٹے گئے اور بیلے صحابہ کرام اورا فضل جا عن سے بیلے اسی مقام برا واسٹے گئے اور اللہ تعالی سے اور اصلی صحابہ کرام میں موجود ہیں تو بہن اللہ تعالی سے اور اس مسیدیں موجود ہیں تو بہن اللہ تعالی سے برا میدم والے گائیں تم وہاں خشوع وخفوع کے ساتھ واضل برا میدم والے گائیں تم وہاں خشوع وخفوع کے ساتھ واضل میں اور وہ اللہ کا مطالبہ کی وہ سے حضرت ارسیمانی ہو اور برمقام اکس بات کے کس قدر لائتی سے کہ مرحون کے دل سے حسوت کا مطالبہ کی وہ سے حضرت ارسیمانی میں اور وہ اسے حسوت کے مرحون سے کہ مرحون سے دل سے حسوت کا مطالبہ کی وہاسے جسے حضرت ارسیمانی میں اور اسے حسوت کی مطالبہ کی وہاسے کے میں حسانی سے کہ مرحون سے دل سے حسوت کی مطالبہ کی وہاسے کے میں حدوث ارسیمانی کے دل سے حسوت کی مطالبہ کی وہاسے کے میں حدوث ارسیمانی کے دل سے حسوت کی مطالبہ کی وہاسے کے میں حدوث ارسیمانی کی دلائی سے کہ مرحون سے دل سے حسوت کی مطالبہ کی وہاسے کے میں حدوث ارسیمانی کی دلائی سے کہ مرحون سے دل سے حسوت کی مطالبہ کی وہاسے کے میں حدوث ایسانی کی دلائی کی وہار کی دلائیں کی دلائیں کا درائی کے دل سے حسوت کی دلائیں کا دلائی کے دل سے حسوت کی دلائیں کا دلائی کا دلائیں کی دلائیں کی دلائیں کے دلائیں کی دلا

سے کا اور وہ درینہ طیبہ میں داخل ہوئے جب سید کے اور وہ درینہ طیبہ میں داخل ہوئے جب سید کے درواز سے کا اور وہ درینہ طیبہ میں داخل ہوئے جب سید کے درواز سے پر کھوٹ ہوئے توان سے کہا گیا ہے ۔ یہ سرکار دوعالم صلی انشرعلیہ وسے کی فرسٹر لیٹ ہوئے وال سے نکا لو جھے اس شہری مزونہیں آناجس بی سرکار دوعالم صلی انشرعلیہ وسلم دفن کے گئے میوں ۔

جس نے مجربرایک بار درودکشرایت بیمها الله تعابی اس الله تعابی اس رحتین نازل کرناہے .

توسيانس بات كابدله ہے كہ وہ زمان سے در در در شراعت بڑھتا توبدل سے ساتھ دہاں ما ضرى كاكتنابرا اجر بوكا۔

مَنْ صَلَّى عَكَّى مَتْرَةً وَاحِدُةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) اگر فرط محبت میں بوسر دیا جائے تو کوئ موج نہیں محض رسم بنا بنا اور اُدھوا عمال سے خالی ہونا نبیا دکرام کے راستے بریز چینا بہودو نصاری کا طریقہ ہے۔ ۱۲ ہزاروی -

<sup>(</sup>٢) مندا ام احمد بن صبل جداق اس اس مرديات عبدالشريفي الشرعند

رس) مسندام احدين عنبل علد ٢ص٢ ٢٨ مرويات الي مرره رضي الشيعنبر

پر منبر شریت کے پاکس آؤا در بوں تصور کروکرنی اکرم صلی انٹرعلیہ دسلے منبر مرتب خراجی ا در صحابہ کام م آجر ن دانعار آپ کے گرد حالا باند ھے موٹے ہی ا در آپ ا پینے خطبہ ہی ان کو انٹر تعالی کی عبادت کی ترعیب وسے رسیے ہی ا در انٹر تعالی سے سوال کروکہ وہ قیامت تک تھا رسے در آپ صلی انٹر علیہ دسلے درمیان جائی نرڈا ہے۔

حب وہ ان تمام امورسے فارغ ہوجائے تو اپنے دل بن غم پریشانی اور خوت کولازم کرے اور سوچے کہ معلی ہیں کہ س کا ج تول ہوا اور وہ بحب بن کی جاعت ہیں شامی ہوا یا کس کا ج رو کر دیا گیا اور اسے مردود لوگوں کے ساتھ ملادیا گی بہ بات اپنے دل اور اعمال کے ذریعے ہے جب بربات دل ہیں جیھے گی تو اکس دھوکے واسے گھر ددنیا سے دوری بڑھے گی اور جیت والے گر داخرت کی مجت زبادہ ہوگی اور وہ اپنے اعمال کو دیکھے گاکہ وہ شربیت کے تزازو میں تولے گئے ہیں اہذا قبولیت برافقانی اس سے قبل کرتا ہے اور جس سے عبت کرتا ہے اس سے ایک معلی میں اس بات سے اور اگر معاملہ اس سے اللہ موتو قریب ہے کہ اسے اس سے اس برید بات ظاہر موتور قبولیت کی دلیل ہے اور اگر معاملہ اس سے اللہ جا اور ان کی بیان میل ہوا اس کی دیل ہے اور اگر معاملہ اس کے اللہ ہوتھ کا بیان کمل ہوا اس کے بعد تن ویت قرآن کے آداب کا بیان مہل ہوتا ہے۔

آداب الاوت وآن كابيان

www.makiabah.org

بے تک ہم نے عجیب قرآن سنا جو بدایت کی طرف بدا ا سے لیس ہم اکس پرایان اسٹے اور مم ہر گزاہنے رب کے ساتھ کسی کو نفر کی ہمنیں مھر ائیں سکے۔ إِنَّا سَمِعَنَا ذُرُا نَاعَجَبًا بَمْهُ دِى إِلَى الرَّسَّدِ فَالْمَنَّايِهِ وَلَنُ نَّشُرِكَ بِرَبِيًّا اَحَدًا۔

(1)

تواكس برجوهي ايان اليا استوني دى كئى جس ف اكس ك ذريع كلام كي اس في سيج كم جس ف اسع ديل بنايا السس في مبايت يائى بجس ف اسع ديل بنايا السس في مدايت يائى بجس ف اس يرعل كما وه كامياب بوا .

اصرالله تعالى تے ارك دفرمايا۔

یے شک ہم سے ذکر افرآن پاک ) کو آنادا اور ہم ہی اکس کی حفاظت کرنے دائے ہیں۔ إِنَّا يَعُنُّ نَزَلُنَا الْيُزِكُرَوَ إِنَّاكَ لَا يَطْفِئُونَ ـ

دلوں اور جلدوں میں اسے محفوظ رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب برہے کہ پہشماکش کی تلادت کی جائے اور اس کے اُمال ما طنہ اور اور اس کے اُمال ما طنہ اور اور اس کے اُمال ما طنہ اور ظاہری اُماب کی حفاظت کی جائے دہنا اس کا بیان اور تفصیل صروری ہے۔ اس کے مقاصد چار بابوں میں واضح ہونگے۔ طام رہا باب : - قرآن باک اور اہل قرآن کی تضیلت

دور راباب: مادوت کے ظاہری آداب

تبسرا باب: "للادت ك ونت باطني اعمال

چوتھا باب : فران ہاک کوسمجھنا اور اپنی رائے سے اس کی تفہر کرنا وغیر،۔

(۱) قرآن عجيد، سورةُ جن آيت ۱، ۲ (۱) قرآن مجيد سورةُ الحجرآيت ۹

www.makubak.org

## بہ بہلاباب قرآن باک اوراس کے اہل لوگوں کی فضیات اور تلاوت میں تو ہائ کرنے والوں کی ند

فضيلتِ قران:

نى اكرم صلى الشرعليروسلم في ارتشاد فرمايا ، مَنْ فَرَءَ الْفَهَ آنَ تُعَدِّرُكُى آنَ آحَدُ الْوَلِي ٱنْفَلَ مِمَّا ٱلَّهِ فِي نَقَدِ اسْتَعْفَى مَسَا عَظْمَهُ اللهِ - (١)

اورنبی اکرم صلی الشرعلیدد سلم کا ارشادگرای سے ور مَامِنُ شَفِيعٍ أَنْسُلَ مَنْبِزَلَةً عِنْدَ اللهِ تَعَاكَا مِنَ الْقُرُانِ لَونَبِيُّ وَلِرٌ مَلَكُ وَلَاعَبُرُكُ-

رسول كريم صلى السرعليه در الم نع قرطالي: تَوْكَانَ الْفُنْزَانُ فِي ْ إِحِدًا بِ مَا حَسَّنَهُ

رسول كريم صلى الشرعلية ركس مقدار تناوفرما إ أفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِ تِلاَنَّةِ انْفَالَانِ رم)

جستخف نے فرآن باکہ پڑھا بھر بیرخیاں کیا کہ کست خص کواکس سے افضل چیزعطا دکی گئی ہے تواکس نے اس چیز کو چھوٹیا قرار رباجیے الندتعالیٰ نے عظمت عطافرائی ہے.

الله تعالى كي نروك قرآن باك سيرط وكسى شفاعت كرف وال كامقام بني يذكسي كان فرت اورتكس

اگر فرآن باک کسی چراہے میں مو نواسے آگ سنبیں بنختی ۔

میری است کی بنترین عبادت ، تداوتِ قرآن یا ک

(١) الدر لمنتور على اول ١٥ م اربر أبيت من بونى الحكمة

١٧١ مصح سلم مليدادل ص ٢٠٠ كناب صلاة المسافرين

(۱۳) مندام احمد بن حنيل جله من ٥ ٥ امروبات عقيدين عام رصي الشرعند

ديم منترالعال جلدا قرك اه صربت ٢٢٩٨

ب شک الله تعالی فی خلوق کو بیدا کرنے سے ایک سرارسال يل سورة لحنه اورسورة يستن برهمي حب فرشنون نے قرآن یاک سنانو کہا اس اس کومبارک موجن بربيز قرآن نازل مو كا ده سين مبارك باد كے مشحق ہی جواسے اٹھائی گے اور ان زمانوں کو مبارک ہو جى برمر جارى مولار

تم بن سے بہترین انسان وہ ہے جز قراک سیکھے اور دوم وں کو سکھائے۔

الله تفالى ارك وفرماما ب كرص شخص كوفران باك كى قرائت مجسے دعا مانگنے اور سوال کرنے سے روک دے توسی اسے شکر کرنے والوں کا افضل ٹواب عطاكرتا سول -

تین آدمی ایسے میں کرفیامت کے دن سیاہ کستوری کے ملے پر ہوں گے نمائنیں وحشت ہو گی زان کا ماب كأب مو كاحتى كراو كون كحصاب سے فراغت موجائے وہ تخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رمنا کے لیے قرآن باک اور و وستنفس شب في وان باک محدمانوا انت

رسول اکرم صلی افتر علیہ وسلم کا ارث وگرامی ہے۔ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَكُ تَرَاطُكُ وَيِلْيَنَ قَبُلُ آنُ يَّخُلُنُ الْحُلْقَ بِالْفِ عَامِرِ فَ لَمَّا سَمِعَتِ الْمِكَةُ يُكُنَّهُ ٱلْقُرْآنَ قَالَتُ طُوْبِهِ رُثَّةٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ هٰذَا رَهُوْ فِي لِرُجُوانِ تَحْمِلُ هَٰ ذَا وَهُولِ لِوَلْسِنَةٍ تَنْطِقُ (1) رَسُول الله صلى الله عليه وكلم منه فرمايا . وَحَكُم اللهُ عَلَمُ اللهُ وَمَالِي . وَحَكُم اللهُ وَمَالُكُ وَعَلَم اللهُ وَعِلْم اللهُ وَعَلَم اللهُ وَعِلْم اللهُ وَعِلْم اللهُ وَعِلْم اللهُ وَعَلَم اللهُ وَعِلْم اللهُ وَعِلْم اللهُ وَعِلْم اللهُ وَعِلْم اللهُ وَعِلْم اللهُ وَعَلَم اللهُ وَعَلَم اللهُ وَعِلْم اللهُ وَعِلْمُ اللّه وَعِلْمُ اللهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَا عِلْمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّ

بى اكرم صلى المعليه وكسلم في ارشاد فرمايا: تَقُولُ اللهُ تَنَارَكَ وَلَعَالَىٰ مَنْ شَغَلَهُ فِرَاءَهُ الْقُدُرَانِعَنُ دُعَائِي وَمَثْأَلَقِ اعَظَيْتُهُ اَ فُضَلَ تُوَابِ الثَّاكِرِينَ -

رسول اكرم صلى المعليدوكم كا ارشاد كرامي ب. بُلَاثَةً بَوُمُ النِيكَ مَا وَعَلَىٰ كَيْنِيكِ مِنْ مِسْكِ ٱسْوَدَكِ يَهْنُونُهُ مُرَكِ مَنَالُهُ مُوحِسَاتِ حَتَّى يُفْرَعُ مَابَيْنَ النَّاسِ رَجُهُ لُ قُرُوا لُقُرَاكَ ابْنِغَاءً وَحُدِهِ الله عَزَّرَجُلَّ دَرُحُلُ آمَّهِ فَوُمَّا وَهُمُ

<sup>(</sup>١) مجع الزوائد جلد عص ٥٦ سورة طله

<sup>(</sup>٢) معيم سخارى ملدم ص ١٥٠ الواب فضائل القرآن

اس ملية الاوليا وعلده ص ٢٩٩ ترهم ٢٩٩

كردائى اورلوگ اس بررائى بى، داورنبسرا دە تخف بى جو مسى يىلىدىنالىكى روناكىلىد دان دىيا اورلوگون كوماناچ،

فران باک ریوصف) والے بوگ الله تعالی سے تعان رکھنے والے اور الس کے فاص بندسے ہیں -

ہے تک دوں کو عبی زنگ مگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ مگتا ہے عرض کیا گی یا رسول اللہ! الس کی جیک کس چیزے ساتھ ہوتی ہے ؟ فرمایا قرآن باک کی تلاوت اور موت کے ذکرہے۔

الله تعالى قرآن باكر برطسطة والمصرى تلاوت) كرحب قدر سنتا ہے كا نے والى كا ماك بعى اس كا گانا اس قلار بِهَ دامُ وك را)

نى اكرم صلى الدُّعليرو المنفوليا. اَهْلُ انْقُرانِ اَهْلُ اللهِ وَخَاصَتُهُ -

رسول اكرم صلى المعلى والمعلم كارث وكراى ب.

والله النفو في تنصد أكما يصد أله لحد في الله والما يصد الما تعدد في المعند أله المعدد في المعند الله والما حالا عما المعند المعند المعند في المعند المعند

رسول الرم صلى الشرطير و للم نصار شاوفرايا. كَلْهُ اَشَدُّ اُذْنَا إِلَى قَارِي الْمُعَثِّرُ الْوَمِنِ صَاحِبِ الْقَيَّنَ قِلِى قَيْبَتِمْ -صاحِبِ الْقَيَّنَ قِلِى قَيْبَتِمْ -ساحِبِ الْقَيَّنَ قِلِى قَيْبَتِمْ -

آفوال صحاب و نابعین الله تن الی اس ول کو عذاب نین دسے گاجو قرآن باک کاظرف ارتن ) میں صفرت عبدالله بن مسود رضی الله عند کو کاؤر سور الله تن الی اس ول کو عذاب نین دسے گاجو قرآن باک کاظرف ارتن ) میں صفرت عبدالله بن مسود رضی الله عذابی «جب نام علم کا ارادہ کو و تو قرآن باک بن بحث کر وکیوں کہ اکس میں بیلوں اور پھیلوں کا علم ہے صفرت عبداللہ بن مسود رصی اللہ عزیم و قراتے ہیں : قرآن باک بیٹر حوز نین اکس سے مرحوف ہر دکس نیکیاں دی جائے گی میں بر نہیں کہا کہ " ایک حرب ہے بلدالف

(۱) كنزالعال جلده اص ۱۳ مريث ۱۳۰۹ ۲۲۸ (۲) كنزالعال جلد ادل ص ۱۳۵ عديث ۲۲۸۸ (۳) كنزالعال جلداص ۲۲۸ عديث ۲ ۲۹۳

(٢) مندا مام احدين منبل جديم و مرويات فضالة بن عبيدرض المرعد

www.maktahah.org

الگرون سے دم الگر حف ہے اور ہم هم الگر حف ہے ہوائی نے مزید فرایا ۔

تم بیں سے کوئی شخص اپنے آپ سے قرآن پاک کے علاوہ کا سوال نہ کرے اگروہ قرآن باک سے مجت کرتا اوراے

پند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی اوراکس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجت کرتا ہے اوراگر وہ قرآن باک سے بنفل رکھتا ہے۔

سے تو وہ اللہ تعالی اور اکس کے رسول صلی ادار علیہ وسلم سے بنفل رکھتا ہے ۔

مصرت غمروب عاص رضی اللہ عنہ فرایا اللہ قرآن باک کی ہر آبیت جنت کی ایک سیار ھی اور تمہا رسے گھروں کا جرائ ہے ،

سے ایس نے مزید فرایا و سجس نے قرآن باک بار پڑھا تو اکس کے دو نوں بیاد وٹل کے در میان نبوت رکھ دی جائے گئی لیک اکس کی طرف وحی بنیں ہوگی ۔

میں اکس کی طرف وحی بنیں ہوگی ۔

حفرت ابوہررہ رضی اللہ عنر نے فرمایا درحس کھر میں قرآن باک کی نداوت کی جائے وہ اہل فائر پرکشادہ ہوجا اسے
اسی میں بعدائی نربادہ ہوتی ہے زبرکت ہوتی ہے وہاں فرشنے استے ہیں اور شیطان وہاں سے نکل جانے ہیں اور حس کھر میں قرآن نہ بڑھاجا کے وہ کھرانے اہل برزنگ ہوجا آ ہے ، اس میں برکت کم ہوتی ہے اور فرشنے وہاں سے جیے جاتے ہیں جب کرمشیطان وہاں کھا تے ہیں۔

صنت ام احمد بن عنبل رحماستر نے فرطا کہ بیں نے نواب میں اسٹر تعالیٰ کی زبارت کی توہیں نے عرض کی دریا اسٹراجن امور کے فرد سے مقربین نیرا قرب حاصل کرنے ہیں ان میں سے افضل کی عمل ہے ؟ فرطا اسے احمد! میرا کلام رقران پاک ) فرا تے ہیں یں نے عرض کی اسے میر سے رب! سمجو کے ساتھ یا سمجھ کے بغیر بھی ؟ فرطا اسمجھ کے ساتھ بھی اور سمجھ کے بغیر بھی ، — صفرت محمد بن کھیا فرطی رحمہ اسٹر فرطانے میں تھا میت کے دن جب لوگ اسٹر تعالیٰ سے قرآن پاک سندی کے تو دیوں معلی ہوگا ) گورا انہوں نے اس بیلے کھی سناسی ہنیں۔

حفرت فاصى فقبل بن عياض رحمه الشرفر ما تعيس -

قرآن باک کے حافظ (اورعالم) کوجا ہیے گہ دو کئی کے ساسنے حاجت بیش نہ کرے نہ حکم انوں کے ساسنے اور نہ ان سے کم درجے کے دوگوں کے ساسنے ، بلک دوگوں کو اس کا حاجت مند سونا چاہیے انہوں نے بہ بھی فرایا کہ فرآن باک کا حافظ وعامل راورعا لم) اسلام کا جھنڈ الحصائے والا ہے لہٰ دا اسے لم ودلوی میں مشغول ہوئے والوں کے ساتھ شغول من منافع اور نہ فضول کام والوں کے ساتھ شامل ہو۔ بعنی قرآن باک کی تعظیم کا حق اور کرنے مورثے اسے ان دوگوں سے اجتمام کے ساتھ اور نہ جائے۔

مفرت سفیان اوری رحمرا میرو استرین - "حب انسان قرآن پاک بیدها سے قدفر شنداس کی دولوں آ محد ل کے سامنے لوسد دیتا ہے۔

حفزت غمرو بن مبهون رحما مشرفرانے من سن شخص نے صبع کی نماز رہی کر قرآن پاک کھولا اور اس سے سرا بات رہیں

الدنال تمام دنیاواوں کے عمل کی مثل اسے عمل کاثواب عطا فرا اسے۔ اكدرواب بي سے كر حضرت فالدين عفيدرض الشرعنررسول اكر مصلى الشعليدوسلم كى فدست بي عاهر موسكے اور عض كياميرے سامنے قرآن باكر برطيس أب نے ال كے سامنے راھا۔

اِنَّ اللَّهُ يَا مُوْرِ بِالْعَدُلِ وَالْوِحْسَانِ وَإِيْرَا مِنْ الْمِيْلِ اللَّهُ اللَّهُ الله الفات ، احسان اور قرابتدارول في النَّفُرُ بِي (۱) في النَّفُرُ بِي (۱) في النَّفُرُ بِي (۱)

فی اکفیری (۱) کورکھ منہ کھی اکفیری (۱) کو رکھے منہ کھی دیے کا مکم دیا ہے۔ انہوں نے عوض کیا دوبارہ بڑھیں آپ نے دو بارہ بڑھا تو انہوں نے عرض کیا انڈی تسم! ہے اس میں مٹھاس ہے ادر اکس پرشادائی ہے اس کا نجاہ حصر سبراب کرنے والا اورا وہر والا تعسر کھیل و بنے والا سے اور برکسی انسان کا کی مرضوں رہا)

فراک پاک کی طرف با خفر شھاکر استے اپنی کو دیں رکھاا ور فر بایا بیہے۔ حضرت علی بن ابی طالب مرم اللّٰہ وجبہ الکریم نے فرایا بین چیزیں حافظ کونیز کرتی ہیں اور بلغم کو دور کردیتی ہیں واا مسواک

(٢) روزه اور (٢) قرآن باكر برصاء

معزت انس بن مالک رضی الله عنه نے فرایادد بہت سے لوگ فرآن باک کی " مادت کرتے ہیں اور فرآن باک ان بر معنت بھیجنا ہے ، حصرت میسرو غافل لوگوں کی ثلاوت کی مزمّد

رمرے کام کے ساتھ تراکیا تعلق ہے.

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ،سورة نجل آيت ٩٠

<sup>(</sup>٢) الدرالمنتور علدى ص ١٢١ تخت ان الله بالمرالعدل الابة

حفرت این رماح فرمانے میں " میں فران پاک یاد کرے بچتیا یا کیول کر مجھے خبر پنچی ہے کرتیا مت کے دن فران پاک دونوں سے دہ سوال ہوگا جوا نبیاء کرام سے ہوگا۔

حفرت عبدالله بن مسودرض الله عنه فران من هاملي فرآن كوجاسيد كروه إنى لات سيربيا ما مريب الكريرة ہوں ا ورون سے جب لوگ کونا ہی کرتے ہوں عم سے جب لوگ نوش ہوں، دونے سے حب لوگ منس رہے ہوں۔ فاموننی سے جب لوگ بہودہ گفتگ میں مبتلاہوں ، عاجزی سے جب لوگ نکیر کرنے ہوں اور جالل قرآن کو جا ہے کہ وہ اُڑ سكون نرم طبعت والا بو، جفا كار، حمارًا ألى جينے والا، شورونسغب كرنے والا اورسخت مزاج نهو\_\_\_ بنى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرايا -

اس انت کے زیادہ سافق، فراوی (۲)

قرأن پاک كى ملاوت إس وقت تك كرميت ك وه تھے ریائی سے) روکے اور اگراؤ دنا دستے با دجود) ایکے تو تو آف فراک نہیں بڑھا۔

جس شخص سے قرآن کی حام کردہ بانوں کو حلال قرار دبا وہ فرکن باک برا بیان سیں لایا۔

بعن بزرگوں نے فرمایاکرکوئی بنوایک سورت رواحنا اسروع کرتاہے توفر شخے اس کے لیے رحمت کی دعا منگنے میں بہان تک کہ وہ فارغ موجائے۔ا درکوئی بندہ سورت شروع کرنا ہے تواکس کے فارغ ہونے تک فرنتے اس پرلسنت بھیجنے ہیں بوچھا گیا کربر کیسے ؛ فرایا حب وہ اس کے علال کو حلال اور صرام کو حرام سمجنا ہے نو فرننے اس کے لیے رحمت كادما الكفين ورنداس يرلعن بيعي بي-

بعض على وكرام ف فرمايا بنده قرآن ماك كي للاوت كرنا م قواس كانفس اس بريسنت بعبية ب عالانكاس علم نبين

١١) مسندا ام احمدين صنبل جلدم ص ٥ ٥ امروبات عفير سني عامر صفى الشرعية

(٢) الس مصرادرباكارى ياعملى منافقت ب اعتقادى منافقت مرادنهي - ١٢ بزاروى

رها) الترغيب والتربيب جلداقل ص ١٢١ التربيب من كتم العلم

كُنَّرُهُمُنَا فِفِي هَذِي أَرْضَمِهُ فُتَرَادُهَا (١)

رِقْدُاءِ الْقُرُآنَ مَانَهَاكَ فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ

ا ورسى كريم صلى الشرعليدوس لم ف فرما) .

فَكُنْتَ تَقَرُّكُ لا -

رسول اكرم صلى المعليدوك لم تعفر ما با :

مَا امَن بِأَنْقُرُانِ مَنِ اسْتَجَلُّ عَارِمَهُ

(م) المعجم الكبر المطراني جلد من ٢٩٥ عديث ٢٩٥)

ہونا وہ بڑھنا ہے۔ سنوافالموں براسترتعالی کی مستسب اَرْكَنْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١) مالانکدوہ خودایت آب برطائم رنے والا ہوتا ہے۔ يسم إلى الدلقالي كالمنتكري -لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ - (٢)

عالانکہ وہ خودان ر حوالوں) ہیں سے بوتا۔

صرت مس بھرى رحماللد نے فرمايا " فقر نے قرآن پاک برسے كومنرلس اوردات كوا وسط بناك بيخ مامس ري سوار مور مندنس ملے کرتے موجب کرتم سے بہلے موکوں نے اسے اپنے رب کے بیغامات سمجادہ رات کے وقت اس س فرروفكركت اوردن كونا فذكرت تفي "

حفرت عبداللرمن مسعود رصی المدعن نے فرمایا کران لوگوں میز قرآن باک اس بلے نازل ہواکہ وہ اکس ریعل کریں تو انہوں نے اکس کے بڑھنے کوعمل فرار دیا تم میں سے ایک قرآن پاک کوشروع سے آخرتک بڑھتا ہے ایک حرف بھی نہ چھوٹا لیک علی تھ علی تا ہے۔

نسى جھوڑا كىكن عمل جھوڑ ويا ہے۔

حفرت ابن عرصی استرعنهای روایت اور معزت جندب رضی الترعنه کی روایت می سے قراتے میں۔ ہم نے ایک عرصہ زندگی گزاری ہے ہم ہی سے ایک کو قرآن پاک سے پہلے ایمان دیاجاتا، جو کوئی سورت رسول اکرم صلى الشعليه وسعم مينازل موتى تو ده إس محصل احرام، حكم دين والى اوردًا نظ محيط والى آيات كوسكيفا نيزان باتوں کوھی من پر توقف کرنا مؤا بھریں نے کھے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک کوفراک باک ، ابیان سے بیلے دبا جاتا تو وہ فاتحہ سے آخر تک بڑھتا لیکن وہ اس کے ملے دینے والی اور ور انے والی آیات کون مانیا اور اسے بربتہ ہوتا کہ كان توقف كرنام - وه است كالس كى طرح كاتنا جا ما الرس

تورات بن سے راملاقال فرانا ہے) سے مرسے بندسے کیا تھے مجھ سے جیا نہیں اُن تبرہے کسی مجالی كاخلاً الإدار الراسة من على را بوا ب تو أو داسى وقت) الت سے بط كاك كے بي منظم حالات اسے راها سے اوراس کے ایک ایک موت می فور کرتاہے بیان ک کہ الس میں سے کچھ عن تھے سے ایک ایک میں بخیا اور میری کتاب ہے بی نے اسے نبری طوف آبار دیجے میں نے اس میں نبرے بیے تنی باتوں کو تفصیل سے بیان کی اور کتنی باتوں کو تکوار

<sup>(</sup>١) تران مجيد، سورة بودايت ١٨

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سورة آل عمد إن آيت ١

سے بیان کیا تا کہ تو اس کے طول وعرض میں غور و فکر کرسے بھر تو اس سے منہ جیریا ہے توکیا میں تبر بے نزد کہ تبر ب ان بعض بھا نیوں سے جی کیا گزار موں اسے مبر بے بند سے تبر سے پاس تبر سے بعض بھائی بیٹے ہیں تو تو کمل طور پر ان کی طرف متوم ہوتا ہے اور دلمجھی سے ساتھ اکس کی باتوں کی طرف کان سکا دیتا ہے اگر کوئی کلام کرنے والہ کلام کرتا ہے باتھے اکس گفتو سے بھر نا جا ہتا ہے تو تو گواٹ ارسے سے اسے روکتا ہے کہ ظم ہوا و اور بین تبری طرف متو حبر ہوں اور تجھ باتی کرتا ہموں اور تو اپنے دل کو جھ سے بھیر دیتا ہے تو کہا تو نے مجھے اپنے بعض بھائیوں سے ملکاس محد کھا ہے۔

## دوسراباب

## تلادت کے ظاہری آواب اوربیدس ہیں

ا- فارى كى حالت كے بيان ميں مولور الكي تبدير في مونا چا سے مرتب كا ابوا موند چوكوى ماركر شطھ اور نہ كليد

كاكراورىنى منكرانا ندازس سين اورائ بيع جيدات ارك ساعطفان سبسے افغل حالت ، غازیں حالت قیام میں فرات کرناہے اور مرکم معیدیں ہوریسب اعمال سے افضل ہے اور

الروننوكي بغير بحويت ريس كرتا ون كرے تواكس كافي فضيلت سے ميكن براكس سے كم ہے۔

ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهُ تِيَامًا لَّوَتُّعُورًا لَّعَلَى حَبْنُوبِهِ مُ وَ بَتَعَكَّرُوْنَ فِي خَلْنِ السَّمالِينِ وَالْكُرُفِي - لا)

وہ ہوگ جو کوئے ، بیٹھے اور اسے بیاو ڈن پر رابعطی الشرتعالى كاذكركرشفيس اوراكهان اورزين كالتحليق ب

غورونكركرشيس -

الدُّنَّال في ان سب رنينوں حالتوں ميں وكركرنے والوں ) كى تعرفيت فرمائى ليكن وكرمي هالت فيام كومقدم كيا جعر بيٹھنے ا در معربالو کے بل دیس کر ذکر کرنے کو بان کیا مصرت علی المرتفیٰ رضی الد تعن فرما نے میں وو دوستی مانت ماز میں کھوا ہو کراند تناك كاذكركرے تواكس كے ليے برحوف كے بدلے إيك سونكيان بن اور حوادى غازس بند كرا لذتنال كاذكركرے ك السوسكة بيه مرحرف كمه بديسي بيكيال بن اور ويتخف غاز كمه علاوه با وصو موكر دايس اس كم يديميس نيكيا ل ہی اور جوادی وصور کے بغیر میں صفحاس کے لیے دکس نیکیاں ہیں اور اس کے وقت قیام کرناافضل سے کیوں کراس وقت دل كونهاده فراغت ملتى سب حفرت البوذر ففارى رضى الشونه فريات مي دن كوسيدول كى كثرت اوردات كولميا فيام افف<mark>ل،</mark> ٧- قرأت كى مقدار كابيان الدوياكم رفيصف بن قراد كي منكف عادات بن بعن حضرات ابك دات دن ين امك باسه كيهاوك مهيفي بن ايك بارختم كرفيم بيكن مقدار كے سلط من سب سے بنزيات وہ سے جوسركار ووعام صلى الشرعلية وسلم نے فرائی ہے۔ آپ کارشادہے۔ مَنْ خَدَاءَ الْفُنُّ اُنَ فِیُ اَ خَلَ مِنْ تَکَدَیْتِ جِنْحُن بَنِ دن سے کم بِنِ فرآن کمل بِطِعَا ہے وہ اسے کمُرَیَفُقَ کُمُ وَا)

کیونکہ اکس سے زیادہ پڑھنا تر تیل رظم رظم کر بڑھتے ہی مانع ہے۔ حصرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک تشخص کو دبھا کہ وہ قرآن پاک بہت تیزی سے بڑھنا ہے تو فر ایا ہے شک اس شخص نے نہ تو قرآن پاک بڑھا اور نہ فاموش رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت عبداللہ بن عمر رضی امتہ عنہا کو حکم دیا کہ وہ ہفتے ہیں ایک بار قرآن پاک ختم اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت ہفتہ ہیں ایک بار قرآن پاک ختم کرتی تھی ۔ ان ہیں حصرت عثمان غنی ہمضرت زید بن ا

سفرت عبداللہ بن مسعود اور حفرت آبی بن کعب صفاد معنم شامل ہیں۔ توختم فراکن کے سیسے ہیں چار درجات ہیں۔ ایک دن رات بین ختم کرنا ، اسے ایک جاعت نے ممروہ فرار دیا ہے ایک میسینے ہیں کمل کرنا بینی مرروز ایک پارہ راجا ک گویار کم رفی صفے میں مبالعتہ ہے جیسے بہلی صورت زیادہ برفر صفے ہیں مبالغہ ہے ۔ اور ان دو نوں کے درسیان دو درجے ہیں۔

ایک برکہ ہفتے میں ایک بار بڑھے اور دو کر المرائم ہفتہ میں دو بار بڑھے بعنی تغریبًا تین دن میں کمل کرے ۔

زیادہ بیندیدہ بات بیر ہے کہ ایک ختم لات کے وقت کرسے اور دو کسوا ختم دن کو کرے دن کا ختم شریف، سو موار کے دن ضبح کی دورکتوں میں کرسے یا اس کے بعد۔

اوررات کاختم جمعة المبارک کی رات میں مغرب کی دورکونتوں میں بااس کے بعد کرسے تاکہ دن کا اکفان اور رات کا اکفان ختم شریف کا استفیال کریں ۔کیونکر جب کوئی شخص رات کوختم کرتا ہے تو فرشنے میچ تک اس کے بیے رحمت کی دعیا مانگتے ہیں اور اگردن کوختم کرسے توشام تک دعا مانگتے ہیں تواس طرح ان کی برکت پوری رات اور دن کوشاں ہوتی ہے۔ مقدار قرائت میں تفصیل ہر ہے کہ اگر وہ عابدین اور عمل سے ماستے ہرچلنے والوں میں سے ہے توہفتے ہیں دو بار ختم سے کم ذکر سے اور اگر قبان ہے باعلی نشروان عت کرنے والوں میں سے ہے تو ہفتے ہیں میں میں میں عور دفار کرتا ہے تو ہفتے ہیں اور اگر قران باک کے معانی میں غور دفار کرتا ہے تو ہفتے ہیں اور اگر قران باک کے معانی می غور دفار کرتا ہے تو ہفتے ہیں ایک بار کا فی سے کیونکہ وہ باربار ہوسے اور سوچنے کی زیادہ حاصت رکھتا ہے

سر تقبیم مقدار قرات کے بین ایک بارختم کرے تو دہ لورسے قرآن کو سات مصول بی تقبیم کر ہے تو دہ لورسے قرآن کو سات مصول بین تقبیم کی دسی روایات بین ہے کو حفرت عمّان عنی

<sup>(</sup>١) مستدامام احمدين صنل جلدم ص ١٦ مروبات عدائل بي عُرور صي الشعير

<sup>(</sup>٢) مصح بخارى علد ١ ص ٥٥، ١ ٥ مكتب فضائل الغران (١٧) سنن الى دا دُومِدا قراص ١٩٨ كتاب الصلاة

جعدی رات سوره بقره نفروع کرتے اور سورهٔ مائدہ نک بطر صفتے معفتے کی رات سورہ انعام سے سورہ موذنگ آنوار کی رات سورہ پرسف سے سورہ مربح بک سوموار کی رات سورہ طلبہ موسلی وفرعون بک منکل کی رات سورہ عنکبوت سے سورہ مک تاک بره کی رات سورہ تنزل سے سورہ رحمٰن تک بطر صفتے اور جعرات کی رات ختم کر دیتے۔

منزل معرف عبدالله بن معود رقی اداره بن منزلول برنقسیم کرنے تھے لیکن ان کی ترتیب برہنی تھی ادر کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی سات منزلس ہیں بہنی منزل میں ہن سورتیں شامل ہی ورکسوی منزل پارٹی سورتوں ہمنزی منزل سات سورتوں ، ہج تھی ترل نو سورتوں یا نچری منزل گیارہ سورتوں اور تھی منزل ہرہ سورتوں 'پرشتی ہے جب کر سانوں منزل سور ہ ہی سے ہخریک ہے صحابہ کرم رضی اللہ منہم سنے اس طرح منزلول بریقب ممایتی اوروہ اس طرح رابھا کرتے تھے اور اکس ہیں رسول اکرم ملی اللہ علیہ دکر می طرف سے حدیث بھی مردی ہے اور رہ یات اکس وقت کی ہے جب اسے پانچ یا دس حصوں یا تیس پاروں پر تفت ہے ہیں کیا گی تھا یہ تقت می بود کی ہے۔

ندتنی ۱۲ مزاروی -

<sup>(</sup>۱) حفرت امام غزالی رحمانشرکے اس کلام سے ان لوگوں کو کہن سیکھنا چاہے جو ہم اچھے کام کو محفق نیا ہونے کی وصب بدعت کہہ کورڈ کر دینتے ہیں اور عام سلمانوں کو برعتی فراد دینتے ہیں ، شنگ سرکار دوعا کم صلی الشرطلیہ وسلم کا مہیں دشرلیب منا ناا ورا ایسال نواب وغیرہ کووہ لوگ بدعت فرار دینتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی اکس خلط سوچے سے توہ کرنی چاہیے بھارے بزرگوں کی میرسون ع

وَان باک میں ترتیل متحب ہے کیوں کہ قراؤت کا مقد دفور وفکر کرنا ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور متحد ترتیل ترتیل سے بیان کریں گے اور ترتیل ترتیل سے بیٹر صفے بین اکس کام پر بدو ملتی ہے اسی بیے صرف ام سروشی اللہ علیہ وک اللہ علیہ وک مرکے مفسر طور بریڑ صفے تھے ۔ دا)

حزت عداللہ بن عباس رضی الله عنها فرمات میں مرون سورہ بقرہ اورسورہ اک عمران ترنیل سے ساتھ برط حول تولیے ہے۔ قرآن کوتیزی سے ساتھ برط صفے سے برمیتر سے ۔ انہوں نے بریمی فرما یا کہ میں سورہ زلزال اورسورہ القارعة بڑھتے ہوئے ا

مِن فورد فكر كرون توب سورة بقر اورسورة أل غرآن كوجلدى جلدى والصف سيربترب

سخرت مجاد رحداد الرسے ان دو آدم موں کے بارے ہیں بوچیا گیا جنہوں نے نماز نظر وع کی اور ان کا قیام ایک مبیا تھا لیکن آن میں سے ایک نے صوب سووہ بقرہ بڑھی اور دو مرب نے بولا قرآن پاک بڑھا توانہوں نے فرایا کہ ان دونوں کا ثواب برابر سے ، اور یہ بھی معلوم ہونا جا ہے کہ نتر تیل بھٹ تدریس کے لیے ہی مستحب نہیں عجی آ دی جو قرآن پاک کے معانی کونہیں سمجت اکس کے لیے بھی فرات میں تر تبل مستحب ہے کیوں اکس میں قرآن باک کی توقیر واحترام زیادہ ہے نیز طال بڑھنے کی نسبت یہ دل میں زیادہ تا تیر مبدا کرتی ہے۔

بعد بیرون از مران باک بار صفح موسطے رونا مستعب ہے رسول اکرم صلی الله علیه در سلم نے فرطایا .

قرآن پاک پڑھتے ہوئے روٹو اور اگر رونہ سکونو روئے کی شکل بناؤ۔

ٱتْلُوا ٱلْقُرْآنَ وَابْكُوفَانِ لَمُ تَبُكُولُ فَتَبَاكُوا - ١٠

اورنى اكر صلى السرعليدوك المن يجفي فرمايا . كَبْسَ مِنْنَا مَنْ لَمْ يَنْغَنُّ مِالْفُرْ آنِ -

جوشخص فرآن باک کوخوش ا وازی سے نہیں میصنا وہ مم

لے مجے والا اے مالح البوقرات معدونا كوال ہے ؟

ہے جو سے دوہ باتے صبال ایر بو فرات ہے ہوں ہاں ہے ؟ حضرت ابن عبائس رصی اللہ عنہا فر ماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے سبدہ کی ایت برطھو تو سبدہ کرنے ہیں حلدی سنہ کرو بیان کک کم تم رورو اور اگر تم ہیں سے کسی کی انکھونہ روئے تو دل کورونا چاہئے تبکلف رونے کا طریقہ برہے کر دل ہیں مون و مال كو حا فركرے كبول كراكس سے رونا بيدا مؤنا ہے۔

نبى اكرم صلى الدُعلب وسلم كے فرايا : إِنَّه الْقُرُ اِنَ نَذَلَ مِحْدَنِ فَإِذَا قَرَا ثَعَوْمُ لِي اللهِ عَرَانَ بِال حُرْنِ كَ ساخ الراجع بذاجب فَتَعَازَنُوا (٢) تَمَا الله المُعَانِ فَا بركرو-

اور گون دغم) ظام کرنے کاطرافیۃ بیہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے ، وعدہ اور عبد و پیان کویا دکرسے پھر سوچے کہ اسس نے اس کے اُوامر ونواہی بیں کتنی کو ناہی کی ہے تو اکس طرح وہ ضرور عمکین ہوگا اور روسٹے گا اور اگر غم اور رونا کا ہرنہ ہو حس طرح صاف دل واسے نوگ رونتے ہی تو اکس حزن اور رونے سے نہ پائے جانے پر دوئے کیونکہ ہر سب سے بڑی

عدیت ہے۔ عرفیٰ آیاف کی رعایت : کرے سبکس آیت سود کی اورت کرے توسیدہ کرے اس طرح جب کسی دوسرے سے اکت سیدہ سنے تو بھی سیدہ کرے جب تلا وت کرنے والاسیدہ کرے رمیاس صورت میں ہے جب امام کے پیجھے ہو ورب بر شرط نہیں ہے وصوعات میں سجدہ نہ کرے قرآن باک میں جودہ سجدے میں سورہ جے میں دو ہجدے میں دامنات کے زدیک ایک سیدہ سے اسورہ صبی سیدہ نہیں ہے را حاف کے نز دیک سورہ میں میں سیدہ ہے ) سیدے کی کم از کم کیفت ب

<sup>(</sup>١) سنن ابن ما عبرص ٩٩ باب في حسن الصوت للقرآن

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى علد ٢ ص ٥١ ، كتاب نصائل الفرآن

ہے کہ بنیانی کوزین بڑنکائے اورزبادہ کا مل طریقہ بہ ہے کہ تنجیر کم کرسیدسے بیں جائے اور بڑھی کئی آیت کے لائن دع

حَرُّوُا سُجَّداً وَّسَبِحُوا بِحَمُدِرَتِهِ مَدُ وَمُ

U

وہ سجد سے بیں گرسکٹے اور انہوں سنے اپنے رہ کی تعریف کے ساتھ اکس کی تسبیع بیان کی اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

یادیڈ؛ مجھے ان دوگوں یں سے کردے ہوتیرے لیے سجدہ کرنے ہی تیری حمد کے ساتھ تسبع بیان کرتے ہی اور یں اکس بات سے تیری ہنا ہیں کا ہوں کہ میں تبرے حکم سے یا تیرے اولیا و کرام سے علاف سجر کرنے والا ہوجاؤں۔

اوروہ ا بینے چپروں کے بل گرھاتے ہیں ا دران کی عاجری میں اضا فہ منزا ہے۔

اسے اللہ! مجھے ان لوگوں بیں سے کردے ہونٹرے ساننے رونے والے اور تنرے لیے جھکنے والے ہیں۔ توبردعا مانگر. اللَّهُمَّدَ الْبَعَلَيْ مِنَ السَّاحِدِيْنَ لِرَجُهِكَ الْمُسَّيِّحِيْنَ بِحَمُلِكَ وَآعُوذُ بِكَ اَنُ اكُوْنَ الْمُسُنِّحِيْنَ بِحَمُلِكَ وَآعُوذُ بِكَ اَنُ اكُوْنَ الْمُسُنِّحَكِيْرِيْنَ عَنُ آمُرلِكَ اَدُعَلَىٰ الْمُسُنِّحَكِيْرِيْنَ عَنُ آمُرلِكَ اَدُعَلَىٰ الْمُسُنِّحَدُ

اور حب برآیت کرمد رئیسے۔ وَیَخْدِفُقَ مِلْاً ذَفَانِ مِنْكُونَ وَمَرْدِيدُهُمْدُ مُحْشُوعًا را) تورد دعا مانگے،

اَلَّهُ مَّ الْجَعَلَىٰ مِنَ اَبَالِكُيْنَ اِلْبُكَ الْخَاشِعِيْنَ الْبُكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ الْخَاشِعِيْنَ

اسی طرح ہرسی سے بس کرے ، سیرہ تلادت کے بلے وہی تغرائط میں ہوغاز کے بلے ہیں۔

یعنی تفرمگاہ کوڈھا نینا، قبار رُح مونا، کیڑوں اور بدن کا نجاست حقیقیدا ورحکمیہ سے پاک مونا بحب اگر کوئی کشخص

سنتے دقت وضو سے نہ ہوتو یا وضو مونے کے بدر سجدہ کرے ، سجدہ تلاوت کے کمال کے سلے میں بدھی کہا گیا ہے کہ

تکر نجر عبر کتے ہوئے اپنے باتھوں کواٹھا کے بھرسی سے لیے چھکتے ہوئے تکیر کے بھراٹھنے کے لیے نکمیر کھے اور

اخر میں سدم بھر سے بعن لوگوں نے تشہد کا بھی اصافہ کی ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں صوب نماز کے بحدے پر

قیاس ہے اور مدید بعید بات ہے ۔ می توھوت سی سے کا ہے بہذا تھی کی انتباع کرے چھکنے سے بیے تکمیر کہنا ابتدا کے

(١) قرآن مجدسوره سبعه آيت ١١

(٧) وَإِن مجد، سورة اسراء آب ١٠٩

www.malaabah.org

زیادہ قرب ہے اورائس کے علاوہ یں دوری ہے بھر مقدی کو جا ہیئے کرحب امام سیوہ کرسے اکس وقت یکی کرے . اورا گرخود تلاوت کی ہے تو سیدہ نیکرسے وا حا ت مے نردیک مقندی ، امام سے بھیے تلاوت نہیں کرسکتا لہذا یہ صورت

٨- قرات كى ابتداء من لوں كے :

آعُوذُ بِاللَّهِ السِّمِيْعِ الْعَلِيمُ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِبْمِرَتِ اَعْوُدُلِكَ مِنْ هَمَزَاتِ النَّيَا طِبُنَ وَأَمُّونَ بِكَرَبِّ انْ

می شیطان مردودسے سننے جاننے والے اللہ کی پناہ می آکا ہوں اے برے رب ای شیطانوں کے نظرات سے اورمیرے رب میںان کے مافر ہونے سے تنری يناه جا بنامول-

نبزكل اعوذ رب الناس إورسوره فاتحر راسط اورحب فرأت سن فارغ بونواكس طرح مهد

الدُنْ الله في سيح فرفايا اورسول اكرم صلى الشُّعليه وسلم ف بنيايا ياامد بهي الس سے نفع عطا فرا اوراس ميں بهب ركت عطافرما تمام تعربين اللرتعالى كي بليس جوما جانون كوباكنے والاس يس الله تعالى جي وقوم سي خشنل

صَدَقَ اللَّهُ ثَعَالِهُ وَبَلْغَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ الله عَكَيْهِ وَسَلْمَ ٱللَّهُ مَنَا نَفَعْنَا بِهِ وَبَارِكُ لَنَافِيْهِ ٱلْحُمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِ فِي ثَنَّ وَاسْتَغُومُ اللهِ الْحَيّ الْفَيْرُ مَــ

قراُت کے دوران جب کس تبیع کی آبت رہنے تو تبیع و تکجر کے جب آیت دعا دا اِستعفار سے گزرے تو دعا مانگے اور بخشش طلب کرے اگر تھی ا میدوالی اثبت پر جہنے نوسوال کرے طراتے والی آبت بار صے نوبیاہ مانگے میعمل زمان یادلسے کرسے اور لوں کھے

الشرقال پاک ہے ہماملد تعالی کی پنا، جا ہتے ہم اللہ اسے اور م میر رحم قرا-

سُنْجَأَنَ اللهِ نَعُوْذُ بِاللهِ اللهُ اللَّهُ مُرَّارُرُفَّتُ ٱتَّلَهُمَّ الْحُمَنُارَ

حفرت مذلف رضي الله عنه فرمات سي .

میں نے دسول اکرم صلی المدُعلیہ وست کے ساتھ تماز بڑھی تو اکیب نے سورہ ُ بقوہ کا کا فاز کیا آپ کسی آبت رحمت سے گزر نے تو سوال کرتے اور آب عذاب برمینچنے تو بناہ مانگنے آبت تب سے گزر نے تو تسبع کہتے (۱) حب قرات سے فارغ ہو تو دہ الفاظ کے حوال کا دود عالم ملی الموقلیہ وسلم کہتے تھے وہ یہ ہیں ۔

ٱللَّهُمَّ ٱرْحُصْنَى بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلُهُ لِكُ إِمَامًا وَنُوْرًا وَهُدًى وَرُحْمَنَهُ ٱللَّهُ مَهُ ذَكِّرُنِيُّ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمَنِيُّ مِنْهُ مَا جَهَلُتُ وَأُرُزُقِي ثِلَا وَتَدُانَا مَ اللَّهِ لِل كَلَّطُولِتَ النَّهَ ارِوَاحْجَلُهُ لِيُ حُجَّةً يَارَبُّ

باالد المجرر قرآن باكسك ذريع رحم فراس سير ليه الم نور، برابت اور حمت بناوے باللہ بي اكس سے كيم يجھول جا وں تو باير و لا دسے بس سے بے علم يبول وه سكها دس اور مجه رات كي كلط لوب اورون کے کن روں میں الس کی تلاوت کی توفنی رسے اوراسے میرے کیے دبیل بنا دے سے تمام جہانوں کے بالنہار!

اس مي كوئي شك نهي كرا وازاتني ملندى جا في حرود رسن سك كيونكه قرأت كالمعنى حرد ٩- بندا وازسة قرأت كيسا فدا وار و في كوينا ب اورا وار فردرى ب اوروه كم إذكم اس فدر جو تودكسن سك الرخودهي منسن تونماز صبح منهوك - إوراننا بلندكرنا كردوك واكدى كليك من الم توريعين ا وفات بنديده مؤنا ب اورهي مروه

أست موصف ك استجاب برب عديث والت كرتى سي ني اكم صلى الشرعليدوك المسف ارشاد فروايا. أسنة وأت كومليندا وارسے قرائت راس فدرفضيت حاصل سيعتن فضبات بوشده صدفردين كوعلانه صدفه دين رفضيات ہے۔

بلندا وازس قرآن بإك بطسف والاعلانيرصدقه دب والعے كى طرح سے اوراكست ميسصف والا تحقيد طور بير صرفردبن والعصباب.

پوت دوعل كوعلانيمل رستركنه زباده فضبلت

تَفْلُ فِرَاءَةِ السِّرْعَلَىٰ فِرَاءَةِ الْعَكَدُ بنيكِ كَفَفُل صَدَقَةِ السِّرِّعَلَى صَبَدَ فَيَةِ الْعَلَونِينَةِ (١)

اوردوكسرى عديث مين اس طرح سے: ٱلعُجَاهِرُ بِالْقُرُانِ كَالْحَاهِرِ بِالصَّدَثَةِ وَالْمُسُرُّبِهِ كَالْمُسِيِّرِبِالشَّدَقَةِ-

ایک عمومی روایت میں ہے: فَيْفُلُ عَمَلُ السِّرْعَكَى عَمَلِ الْعُكُو مِنْكُ مَبُعِينَ ضِعُفًا رسَ

(٢) سنن الى دا ودعد الولص ١٨١ كتاب العلاة (٣) شعب الايان جلداول ص ١٠٠ مديث ٥٥٥

بهترسيرزق ده مع جو كافي بوا دربترس ذكرده مع جو يونيو بو

اسى طرح نبى أكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا ، خَبُرُالرِّزُقِي مَا يَكُفِيُ وَحَيْراً لَيْزِكَ رِ الْحَفِيّ - (١)

ایک روایت سے كَدِيَجُهَرُ لَعُصُكُمُ عَلَى لَعَفِي فِي الْفِيتُرا فِي

بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ (١)

مغرب اورعثار کے درمیان قرات میں ایک دولر برآ ماز بلندم كرور

حفرت سعيدين مسبتب رضى المدعن في ايك دن سيونوى من صفرت عرب عبدالعز مزرض الله عند كوتمازي بالندا وارس قران كرتے ہوئے سنا اوروہ خوش اوا تھے نوحفرت سعیدین مسیب صی المدعند نے اپنے غلام سے فرمایا اکس غازی کے باس ما دُاور كوراين ا وازبيت كرس غلام نے عرض كى كرمسى مهارى نہيں ہے اوراس شخص كے بلے بھى اس بى صد ہے جانے چھوٹ سعید صفی المرصن المرصن المرسن با واز بلند فرا یا اسے نمازی اگر توانی نمازسے اللہ تعالیٰ کی رصنا جا ہتا ہے توانی اگراز بيت كروس ا در اكر نوگول كوستانا مطلوب بي نووه تهيس الشرنعالي سي بيانيس سكته اس پرهزت عمرين عبدالعزيز رضى الله عنه فاموكت موسكت اور اپني كعت كومختفر كردياسان م چېرنے كے بعد ابنا حجواليا اور چلے كئے ان دنوں آپ امير

بيندا فارسي قرأت كم ستب موت ربير دواب دلالت كرتى سے كردسول اكرم صلى الشر عليه و الم سنے صحاب كام كى جاعت کورات کی خازیں بندا وارسے فران کرتے ہوئے سنا تواسے درست فرار دیا گا)

جب نزیں سے کوئی ایک رات کو کھوا ہوکر نماز برسے أنوطيندا وارس قرات كرس كيون كم وشف اورحات اس في قرأت كوغورس سنن اوراس كى نماز كے ساتھ غازره عني -

اورنى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے سيھى فريايا. إِذَا فَامَدَ اَحَدُكُهُمِ مِنَ الْلَجُلِ فَعَصِلْمَ فَكُيَحُعَرُبِالْغِرَاقِ فَإِنَّ الْمَكَرَ كُلَّكَ وَعُمَّنَا رَالَدُّ ارِيَشْتَمِعُوْنَ فِزُانَتُهُ وَيُصِلُّونَ بصلاتم - ١١١)

دا) مستداه م احمد بن حنبل طبدا قل ص١٧ امروبات سوين مالك

(٢) مسندا مام احمد بن حنبل جلداع ٢٦ مروبات عدائل بن عمر

(٣) مجع بخارى جلدم صم ٥٥ كنب ففائل القرآن

(١٨) الموضوعات حداد ك ص ١٥١ باب تواب ثالى الفرك

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نین صحابہ کرام سے باس سے گزرے اور ال تنیوں کی مختلف حالتیں تھیں صرت ابو بج صدیق تی المدفن كے بأس سے كزرك نووه آسند برهرسے معے آب نے ال ساس ك دهره ي نوانوں نے عرف كيا بي اكس سے ساجات کرریا ہوں جومیری آواز سُن رہاہے معزت علی المرتضیٰ رضی الله عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ بلند آوازسے برهرس تھے ان سے بچھا نوانیوں نے عرض کیا ہیں سوٹے سوئے لوگوں کو حگانا اور مشیطان کو فیگا ناہوں حضرت بلال وفي المرعندك باس سے كزرے نووه كھ آيت ايك سورت سے برط صفا وركھ دوسرى سورت ہے . ان سے برحها تواتوں تعوض کیا کویں باک مواک سے ملز ایوں نبی اکرم صلی الله علیہ و کم نے فرمایا ان سب نے اچھا اور درست کیا وا) ان امادیث کو اُوں جمع کیا جا سکتاہے کہ آئسترط صناریا کاری اور سناوط سے زیادہ دورہے اورم اس آ دمی كيحق بن افضل سے عصب استے نفس مياس رياكارى )كا دارم وا دراكر درية بوا در بلندا وارسے برسف كى وجب كى دوس نمازی کے دفت بن حرج بیدا نم ہوتا سو تو یہ افضل سے کبوں کم اس من عل زیادہ سے نیزاس کا فائدہ دوسروں کو بھی بنتھا ہے بس متعدی بعدائی ، لازم اجوم ن اپنی فات نگ محدود مو) سے بنزے نیزیہ قرأت برصف والے کے دل کو جگاتی ہے اوراسے فرکرنے کی طرف متوحد کرت ہے اس کی طرف کا نوں کو مگا دیتی ہے علاوہ ازی آفار بلند کرنے سے نبذ علی جاتی ہے قرات بن سرورسا بونا ہے اور سنی کم بوتی ہے بھر بر کم باند آواز سے بڑھنے کی دھرسے مونے والے کے جاگئے کی جی اسد ہوتی ہے اور ساس کی بیاری کا سبب سے اور بعق افغان اسے کوئی فافل اور باطل برست آدمی دیجھا ہے تواس کی خوشى كود بيك كروه عى خوسش موجاً ما سيحاورهمل كاشوق سدا مو است يس حب است ان بي سے كوئى نبت ما خرمونو طبند افارمبرے اوراگربسب نیتیں جی سوھائی نو تواب نئی کئ موجاً اسے اور نیتوں کی کنزت سے نیک لوگوں سے اعمال باک ہوجاتے میں اوران سے نواب بر کئی گئا امنا فر ہوجا یا سے اگرا یک عمل میں دس نیس موں تو دمس اجر منتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن باک کود مجھ کرندا ویٹ کرنا افضل ہے کیونکہ عمل کے ساتھ دیجھتے اور غور و فکر کا افاقہ ہوتا ہے بلکہ اعظامنے کی وجہ سے بھی تواب زیادہ تب ہے کہا گیا ہے کرقرآن پاک دیج کر طبیعنے سے سات گناہ تواب متا ب كبول المرقراك ماككود عجمنا معى عبادت مع مصرت عمّان عنى رض الشرعند اس كثرت سے قراك ماك سے برعت تھے كدود قرآن باك بيسط منف بن سعمار رام قرآن باك و بي كري صف تصاوروه اس بات كوناف ذكرت تعداد في ون ابساكزرسے جس ميں انبوں سفے فراک باك كى زيارت ندكى سومفر سے ايك فقيد، حضرت امام شافعى رحمدا ملا كے باكس سمى كوقت ما صربوك نوان كم سامن قرآن باك تفاحفرت الم شافعى رهم الشرف ان عد فرايا تمين فقرف قرآن ماك سے دورکررکھا ہے س مشاری فاز بڑھ کر وان یاک سائے رکھنا ہوں اور صح کاسے بندنیس کرا۔

فرآن باک کونوسش اداری سے اور تھے تھرکراس طرح برطی خاکہ الفاظ کو بہت زبادہ کیننج کرندبیل نرکردہے، سنت ہے۔

١٠ توكش أوازي سيفراك كرنا

فران اک کواین اوازوں کے ساتھ زینت دو۔

الله تعالی نے خواسش آ وازی کے ساتھ فران پاک براسے کی جواجازت دی اس فدر اجازت کسی بات کے لیے نہیں می

جوشفف ورس ادارىسے فران باك مربط سع وہ ہم ميں

بنى اكرم صلى الشرعليدوك المنفقر طايا: زَيْنُوا الْفُنُوانَ بَاصُوا يَحْدُ را) اوررسول اكرم صلى الشرعليدوس لم كا إرشا در الى ب مَااَذِنَااللَّهُ بِشِيءٍ إِذْنَهُ لِحُسُنِ الْعَرُمِنِ بالقرآن رم) اورأب كارت دى-

كَبُسَ مِنَا مَن لَمُ يَنْغَنَّ بِالْفَرْآنِ

كماكي كماكس مع مراوفوش كاوارى سے براصنا ہے بہى كماكيا كرزتم اور عدد مجے سے براصنا ہے اورا ہل لغت كے

ا بک روایت میں ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اسٹیولیہ دکسلم حفرت عائمنہ صدیقہ رصی اللہ عنها کے منتظر تھے انہیں کھ در قا در بر تری توصفور علیانسلام نے توجھا تمہیں کس چیز نے روکا ؟ انہوں نے عرض کیا یارسول الله! بین ایک اُدمی کی فرات سن ری نقی بی نے اس سے زیادہ تورش اُ داز کسی کو نہیں سے اربیس کر) نبی اکرم صلی استعلیہ وسلم کھوے ہوئے بہاں مک کردبر یک سنتے رہے بھر والیں تنظر لیف لائے توفر با با بہ صرت الوصد لیفررضی اسٹر تعالی عنہ سے علام سالم رضی اسٹر عنہ اسٹر تعالی کا شارہے کواس نے میری است میں ایسے لوگ بنا سے بی رہی

ایک اِت رسول اکرم صلی السّعلیه وسلم تے حصرت عبد اللّذين مسعود رضی السّرعند کی فرانت سنی آپ کے ساتھ تعقیرت الوسر صداق اور صرت عرفاروق رصى الشرعهما على تصف بيننيون صرات دير اك كوس رسب بهراك سن فرايا بوستحف قرآن بالكوآسة اوراجي أوارسياس طرح بره جينائل موا ترصرت ابن سودرس الله فراون كعمل بن رهاه

<sup>(</sup>۱) مسنن ابي واوره بداول ص ۲۰۷ کتاب الصلواة

١٢) كنز الغال جلداول ص١١ عديث ٢٢٩٩

<sup>(</sup>١٧) معيم خارى علد ٢ ص ١٥١ كن ب نفائل القرآن

رم) المتناسك للحاكم حيدس ٢٧٧ كت ب معرفة العجاب ره النزالعال علد ١١ ص ١٠٠ عديث ١٣٨٣

رسول اکرم صلی است مید وسلم نے حفرت عبداللدن مسعودرضی الله عندسے فربایا:

« بیرے سامتے بڑھو » انہوں نے مون کیا یارسول الله ایک کے سامنے بڑھوں حالانکہ بیاکپ پر اُتزاہے، نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فربایا میں دوک روں سے کننا پہندکرتا ہوں چنانچہ وہ پڑھتے جاتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وک انکھوں سے انسو سے تھے (۱)

نبی اکرم صلی الله علیه وسل نے حضرت الدوسی رضی الله عنه کی قرات من کرفر بایا- انہیں آل واؤد رعب السلام کے الات رمزامیں بن سے بچرویا گیا ہے، یہ بات صفرت الوموسی رضی اللہ عنه کا بنبی توانہوں نے عرض کبلیا رسول اللہ الرجیعے

معلوم بواكر آب اس رب بن توي مزيد سنوار كرافي اور)

سفرت ہتنے فاری نے رسول اکر صلی الدعایہ وسلم کوخواب میں دیکھا فرمانے ہیں رسول اکرم صلی الدعایہ وسیم سے مجھ سے فرمایا تم ہتنے مہونورش اکوازی سے فران باک ہڑھتے ہو؟ ہیں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ تعالی بہیں جزا عطافر مائے۔ رجزاك اللہ خبراً ) (۱۷)

حدیث نٹریف میں ہے کر نبی اکرم صلی امٹر علیہ وسے صحابہ کرام رمنی امٹر عنہم ، جب استھے ہوتے توکسی ایک کو قرآن کا کا کہ قدمین میں مطروعہ سمید کی ساتھ سمید ہیں

پاک کی کوئی سورت پراسے کے لیے کہتے تھے (م)

جوتنعس الله تعالى كات بى ايك آيت غورسے

رسول اكرم صلى الله عليه وكلم في فرمايا:

كات كي عالمي تواجعا سي-١١ مزاروى

(م) الكركوني اجديس موياكسي مشووے كے اللے المعے مون توشروے ميں ندوت كرنى جا ہے ١٢ مزاروى

ره) فرآن مجيرسورة عكبوت آيت ٥٨

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) مجمع بخارى ملد ٢ ص ٥٥ ) كذاب نضائل القرآن

<sup>(</sup>٢) كنزالعال علد ١١٠ ص ٢٠٠ صديث ٢ ٥٥٥

<sup>(</sup>١٧) معلوم مبواكد كمى قارى سي قرآن باك كى قرارت كس كرجزاك الشرخيراً كهناجيا جيئ عبكد سننے كے بعنر بھى اس كے ليے بدوعاليد

عَذْدَجَلَ كَانَتُ كَ مُنُولًا يَوْمَالِقَيَامَةِ لِأَ وه الس كے بيے قيامت كے دن نور موكى ايك روايت ہے كە الس كے بيے دس نيكياں كھى جاتى ہى جب يہ سننے كا تواب ہے تو تلاوت كرنے والا جواس اسنے كا تواب ہے وہ تواب ہى شركيہ ہے البتہ اگراكس كا مقصدر با كارى اور بناوط ہو۔ جواكس از قاب نہيں ملے گا۔)

(تو تواب نہيں ملے گا۔)

## تبیسراباب ملاوت کے باطنی اعلال

يه دس بن ، اصل كلام كوسم فينا ، بجرتعظيم الس سے بعدول كى حاضرى ، بعر عور وفكر ، بعد ازال سمحنا، بعر سمجف سے رو كن والى باتول مع خالى بونا ، عرفضيص ، أثر قبول كنا ، ترقى ، ابنى قوت سے برى الذهر مونا-ال كلم كي عظمت اور بلندى كونمجينا: اوربركم الشرتعالي في إسى ابني نفل وكرم سي اس درويس نازل كياكه المسي مخاوق سجهد تودیجواد الاتعالی نے اپنے کام جاس کی فدیم صفت ہے اوراکس کی ذات کے ساتھ قائم سے اسے معانی کو مغوق كربينيات كے ذریعے ان بركتنى مر مانى فرائى ، اور اسى معنت كوموت اور آ واز بوانسانى صفات بن ، بن ليبط كران بيظ المركاء كيوں كر إنسان اسى صفات سے وسيد كے بغير الله تفائى كى صفات كو سجھنے سے عاجز سے اگر اكس كے كلام كى جلالت كى كرائى حروت كے لباس ميں ستورنہوتى توعرش اورزين كواكس كے سننے كا باب نہوئى بك جو کھان دونوں کے درسیان سے وہ الٹر تعالی کی بادشاہی کی عظمت اور نوری شعاعوں کے درسیان متفرق سوجا با-اگرالٹر خلال حفرت موسى عليه السلام كوتاب بنر ركفنا تووه اسس ك كلام كوسيحيني طاقت نر ركفت جيد بياط اس كادني تجلي كوردات مذكر سكاا وربيزه ريزه موكيا اور كلام كى عظمت كواس كى ايسى مثالول كي منترجين عكن بنس جن لك مخلوق كى دمينى رسال مو-اس بيد بعن عارفين ف الس كوبون تعبيركياب كراوح محفوظ من الله تعالى كي كام حوث كوه قاف سع بعي برط ا بعاورا كرتمام فرشة جع موكرا يك مون كواعانا جاب تووه إس ك طاقت نس ركت من كر حضرت اسراقيل عليمالسلام جوادح محفوظ مرمقر فرشت بن ، اكرا دله تعالى كے مع اور رحمت سے الحانے بن اپنی قوت اور طاقت سے نہیں بلکہ الله تعالى فانسياكس كى طاقت دى ہے اوران كواكس عمل بريكا يا ہے اس كے باوجود كركام كے معانى بلندور مركفت من اور ابنين الله تعالى في است علف وكرم سے انساني فيم لک بنیا اور ابت رکا عا دیکراس کا مرتبه کم سے ، اس بات کوکسی دانانے ایک عمدہ مثال کے ذریعے بیان کیا ہے وہ يكرانبوں تے ابك بادشاه كو تشرفيت انباعليم السلام كى دعوت دى توبا دشاه نے ان سے چد با توں كے بارے بين سوال کیا انبوں نے ابسا جواب دیا جراس کی سمجھے مالاتھا یا دشاہ نے کہا بتا بیٹے جو کھید انبیاد کرام علیہ السادم لائے بن آب کے دعویٰ کے مطابق وہ لوگوں کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تا الل کا کلام ہے تولوگ اسے کیسے مجھ سکتے ہیں؟

اكس دانا تنحف نے بواب دباكر م ، لوگول كو د يجھتے بن كرجب وه جا نوروں اور برندوں كو كھ سمھانا جاہتے بن

مثلاً ان کو آسکے با چھپے کرنا چا ہتے ہیں اور وہ دیھتے ہیں کہ وہ لوگوں کا کلام ہجان کی عقلوں کے نورسے نکل اوراکس ہیں حسن اور ہنہ ہیں ترتیب بھی بائی چاتی ہے ،کوسجھنے سے قام ہوتے ہی تودہ جانوروں کے درصہ کی طرف اور تے ہیں اور اپنے مقاصد کوجا نوروں کے درصے کی طرف اور تے ہیں اور اپنے مقاصد کوجا نوروں کے جانوں کے بائی وہ اسے ہوگئیں۔اسی طرح لوگ کلام خلاو ندی کی گہرائی اور اکسس کی صفات کے اور وہ اکا دوراکس کی صفات کے کال تک پہنچنے سے عاجز ہی تواندیا کرام کو اور ایسے کلام کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔اس کو معانت کے درسے بیان کرتے ہیں۔اس کو وہا سے بیان کرتے ہیں۔اوران صفات ہیں چھے کسن کروہ حکمت کو سمجوت ہیں بھیے انسان جانور کوسیٹی وغیرہ کے ذریعے اپنی بات سمجھا تھے ہیں اور ان صفات ہیں چھے کسن کروہ حکمت کی وجہ سے ان الفاظ کو شرافت وعظمت حاصل ہوتی ہے۔

گوباجمت کے بیے اُوازجم اور رہائش کا ہ کی طرح سے اور اُواز کے بید مکمت نفس اور آوج کی ہا تذہبے۔ اور جس طرح انسانی جم، رُوح کی وجہ سے ممرم و معزز ہوتا ہے اسی طرح کلام کی اُواز است کمت کی وجہ سے مشرف ہوتی ہے جواس کے اندیائی جاتی ہے اور کان کی منزلت اور درجہ بلند ہے وہ زردست اور خالب ہے اور حق دباطل سے درمیان کم کونا فذکر نے والا ہے وہ عدل والصاف سے فیصلہ کرنے والا اور پہندہ کوا ہیں ہوگ تا انسان محت کی گرائی ہی محت سے ماھے کھڑا ہیں ہوگ جس طرح سابہ ، مورج کی شفاموں کے سامنے کھڑا ہیں ہوگ تا انسان محت کی گرائی ہی محت سے انسان محت کی گرائی ہی جس سے ان کی است کے کھڑا ہیں ہوگئی سے اُنسان کو معلوم کرسکیں لیں اور جا کیا ماس با دشاہ کی طرح ہے جس کا پہرہ فائب ہے اور حکم نا فذہبے اور سورج کی طرح سے جس کی روشن فا ہر ہے اور اکس کا اصل لیز تشیدہ ہے اور محت ہو اور خاب کہ وہ است کی اور کی بیار ہیں ہوتا ہے ہو اور خاب کہ وہ اس کی روشن فا ہر ہے اور اکس کا اصل لیز تشیدہ ہے اور سے اس کی روشن فا ہر ہے اور اکس کا اصل لیز تشیدہ ہوتا ہے جا ور اس میں موتا ہے ہوتا ہے اور اکس می معالم کے معنی کو معید کے سے میں ایک محقومی بات ہے وہ کر کہی بھیار نہیں ہوتا ہے ہوتا ہیں ہوتا ہے ہوت

٧- منكلم في تعظيم النفر المراب المراب المراب الماري المراب المراب المراب المرابي المرابي المرابع المر

کلام کی تندوت میں کافی خطرہ سے کیونکہ ارکشاد فلاد نری ہے۔ تَدِیّهَ شُنْ الْدِّا لُمْطَلَقَ رُوْقَ (۱) اسے دہی لوگ باتھ لگائیں جو ما یک ہوں۔

۱۱) قران میر، مورهٔ طاقه آیت ۲۹ ۱۱) MWM, makaabah ong توجن طرح قرآن باک کی ظاہری جلد اور اوراق کو انسانی جہ کے ظاہر سے حالت طہارت کے عادد دخفوظ رکھا گیا است کے معمی سے پردے ہیں رکھا گیا سے البت وہی ول اس تاک بینجے سکتا ہے ہو ہو قدمی ناپاکیوں سے باک ہوا ور تعظیم و تو قبر کے نور سے منور موتوجی طرح مر اتحاق قرآن باک کی جارت کی سختے کی صلاحت ہیں کہ کا اس کے معمود سے مناسب نہیں اور نہ ہر ول اس سے معانی تک بینجے کے سے مناسب نہیں اور نہ ہر ول اس سے معانی تک بینجے کے سے مناسب نہیں اور نہ ہر ول اس سے معانی تک بینجے کے سے مناسب نہیں اور وہ فرات باک کو کھولتے توان پر بہونی طاری ہوجانی اور وہ فرات باک کو کھولتے توان پر بہونی طاری ہوجانی اور وہ فرات باک کو کھولتے توان پر بہونی طاری ہوجانی اور وہ فرات باک کو کھولتے توان پر بہونی طاری ہوجانی اور وہ فرات باک کو کھولتے توان پر بہونی طاری ہوجانی کو کا کہ تعظمت اس کو در ایس مناسب کا طارت ایک سے بادر برصب کو دل ہی ما حتر کرے بوجیدہ کے کہ ان عام کا خالق ، ان سب پر خادر اوران سب کا طارت ایک سے اور برصب کو دل ہی ما حتر کرے بوجیدہ کے کہ ان عام کا خالق ، ان سب پر خادر اوران سب کا طارت ایک سے اور برصب کو دل ہی ما خار کے بہور کے کہ تو کہ بات کی مناز کا کہ جہوں کے کہ تا کہ متال کی فضیا ہے اس کی برواہ نہیں اور بروگ جہنی ہی اور مجھے اس کی برواہ نہیں اور بروگ جہنی ہی اور کی ہوائی سے اور پر کو کے جہنی ہی اور مجھے اس کی برواہ نہیں اور بروگ جہنی ہی اور مجھے اس کی بی وار می پرواہ نہیں اور بروگ جہنی ہی اور مجھے اس کی برواہ نہیں اور بروگ جہنی ہی اور مجھے اس کی برواہ نہیں اور بروگ جہنی ہی اور مجھے اس کی برواہ نہیں اور وہ کی برواہ نہیں کی خطعے کی جائے۔

سا۔ ول کی حاصری

السے علی عاصری اور حدیث نفس کو جوڑ دیا جائے اللہ نعالی کا ارت دہے۔

السے حذا کی عاصری اللہ اللہ کے اس سے کوشش اوراج تہاد مراد ہے وہا تھوں سے بوٹ ا مراد نہیں ) اور کوشش کے ساتھ

الس کی تفید میں کہا گیا کہ اس سے کوشش اوراج تہاد مراد ہے وہا تھوں سے بوٹ ا مراد نہیں ) اور کوشش کے ساتھ

پوٹنے کا مطلب بیر ہے کر اسس کی قرائ کے وقت صوت اسی کی طرف توج ہوکسی دوسری جانب نہ موہ کسی نبک بندے

السے بوجھا گیا کر حب آپ قرآن باکہ رہوستے میں تواجے ول سے بھی کوئی بات کرتے میں ؛ انہوں سے قرایا کیا کوئی چیز میں

قران سے زیادہ مجوب ہوگی کہ میں نفس سے اس سے بارسے میں کوئی اور نبوش میں بزرگ جب قرآن باک کی کوئی میں میں اور جسے بارسے میں گفتگو کروں گا ؛ اور نبوش میں برخوش ہو آل وہا سے بیدا ہوتی ہے جس کا تبلے میں اور اس سے بیدا ہوتی ہے جس کا تبلے میں اور اس سے بیدا ہوتی وہ عمر کے جس کا تبلے دکر ہوا کی ہوتی ہوتی تو اور اس سے بیدا ہوتی وہ عمر کے بیا ہوتی ہوتا اور اس سے بیدا ہوتی وہ عمر کے بیا ہوتی ہوتا ہوتی وہ عمر کیا تبل میں اگر بیا سے والا اس کا اہل ہوتی وہ عمر کے بیا وراس سے عافی نہیں میں تراجے وراس سے عافی نہیں ہی تراجے وراس سے عافی نہیں میں اگر بیا سے والا اس کا اہل ہوتی وہ عمر کے بیا وراس سے عافی نہیں ہی تراج ہوتے وہ عمر کے بیا وراس سے عافی نہیں میں اگر بیا ہوتی وہ عمر کے بیا وراس سے عافی نہیں ہوتا اور قران باک میں انس کی باتیں ہیں اگر بیا سے والا اس کا اہل ہوتی وہ غیر کے بیا وراس سے عافی نہیں ہوتی اور وہ غیر کے بیا ہوتی وہ غیر کے بیا ہوتی وہ غیر کے بیا کہ میں انس کی انہاں ہوتی وہ غیر کے اور کی سے دوران کو کوٹھ کی کوٹھ کی کوٹھ کی کرتے ہوتی کا اور کوٹھ کی کیا تھی کی کوٹھ کی کوٹھ کی کیا تھی کی کوٹھ کی کی کوٹھ کی کوٹھ

ذریعے بھے اُنس ماصل کرے گا حالانکہ وہ (وَ اُن پاک) میں مبردسباحت اور شیاشت و خوش سے مقامات ہی اور جا آدمی سیرو تفریح کے مقام بر معروہ دو سری طرف توحبہ نہیں کریا۔

فا در مرجا آ اسے۔ معزت علی المرتضیٰ رضی اللہ عندنے فرمایا ایسی عبادت کا کوئی فائدہ ابنی جس کو مجھانہ جائے اور اس فراٹ کاکوئی فائدہ

بنس عس عور وفكراور تدريه بور

اوراگروہ باربار بڑھنے کے اپنے تدریر خادر نہوسکے توافعا ظاکو لوٹا نے مگرام کے بیچے ہوتوا بیا کہ رسے رہتان کے نزدیک تواما سے بیچے قرائت جائزی نہیں اور نہا پڑھر ہا ہوتو بھی نمازی حالت ہیں ایسا نہ کرسے ۱۱ ہزاروی) کیونکہ اگر وہ ایک آیت ہیں تدرکر رہا ہواور مام دوسری آیت ہیں شغول ہوگیا ہوتو گنا ہ گار موگا جیسے وہ شخص جوکسی کی سرگوشی سنتے ہوئے ایک کلم کو بیند کرسے اور اس میں مشغول ہوجا ہے اور باقی کل مرسے اسی طرح اگروہ دکوع کی تسبیع میں ہوا در اکس آیت ہی غوروفک کرنے سکے جوامام نے بڑھی ہے تو یہ وسومہ ہے۔

الله تفالی کے اسسان سے محودم ہیں ایک روایت ہیں ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسے ہے اللہ والے مرابی تو السیم اللہ الرحیم بڑھی تو اسے بیس مرتبہ لوٹا یا رہ اسے معانی ہیں غور و تکر کریں ۔

اسے بیس مرتبہ لوٹا یا رہ ایسا کیا تاکہ اکس کے معانی ہیں غور و تکر کریں ۔

حصرت الو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک لات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز بڑھا نے کھولے ہوئے تو ایک ہمیں نماز بڑھا نے کھولے ہوئے تو ایک ہمیں نماز بڑھا وہ آیت اس طرح ہے۔

وان نگے تذبیع فی فی اللہ کے قوال نے قوال میں اللہ وسے تو وہ تیرے بندسے ہی اور اگر میں تنفی رکھے فی ایک تو نفشے والا مہر بان تنفی رکھے فی ایک تو نفشے والا مہر بان

المائين بن دے وج مل وسے ا ہے۔

ایک بزرگ نے فرمایک سورت شروع کرناموں تواسس میں بعض بائیں مشا پر مکرناموں بہاں کے کر مسے کک فارغ ہنیں ہوسکتا اور ایک بزرگ نے فرمایا ہیں جس آیت کو سمجھ نہیں پایا اور اسس میں میرا دل حاصر نہیں ہوتا تو ہی تو میں اس کا نواب شار نس کرنا۔

صن ابسیمان دارانی سے منقول ہے فرمانے ہی ہی قرآن باک کی ایک ایست مادت کرنا ہوں تواکس ہیں جابد یا بانچ رانین نوم کرنا ہوں اوراگریں خوداکس ہی غور وفکر کونہ جھوڑوں تویں دوکسری طرن نہیں جاسکا۔ ایک بزرگ کے بارسے میں منقول ہے کہ وہ جھ جہنے تک سورہ ہود کا تکرار کرتے رہے اوراس ہی فوروفکر سے فارغ نہ ہوئے۔ ایک عارف فرمانے ہی میں منتہ ہیں ایک بارختم قرآن کرتا ہوں ، ایک مہینے میں ختم کرتا ہوں ایک سال بی ختم کرتا ہوں اور تیس سال سے شروع کررکھا ہے اورائی تک فارغ نہیں ہوا تو ہے فوروفکر سے اعتبار سے درجات ہیں وی مزرگ قرائے ہا

(٧) فرآن مجيد، مورة بيبن آيت ٥٩

mmuklahahi.uig

<sup>(</sup>١) فوت القلوب علداقل ص ٢٦ الفصل الساوس عشر

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد مورة مأرد آيت ١١٨

<sup>(</sup>س) فرآن مجد، سورهٔ جانبر آیت ۱۱

یں نے ا پنے آپ کومز دوروں سے قائم مفام کررکھا سے لومید، مفتہ دار، جمینہ دارا در سال نہ کے صاب سے کام کرتا ہوں۔

مرآیت کواس طرح واضح کر سے جواس کے دگر، الله تعالی کی سے کیوں کہ واکن باک الله تعالی کی صفات کے ذکر، الله تعالی کی صفات کے ذکر، الله تعالی کے داکر الله کے داکر الله تعالی کے داکر الله

المرتفائل كى صفات جيسے ارث دفدا وندى نيے: كَيْسَ كَعِثْ لِم شَنَى لاُ وَهُوَا لَسَيِّمِيثُ عُ الْبَصِيْلُ الْرَفَائل كى شِل كوئى چيز نهبي اور وہ سننے والا ديجھنے دالاسے ۔

اورارتناد فداوندی ہے ،

اکمکیک المقد و اللہ میں المستر کے اللہ میں میں اللہ میں الل

توان ناموں کے معافی اورصفات میں غورکرہے تاکر اکس پریان کے اُسرار شکشف ہوں ٹوان کے مدفون معانی کور کھو لیے جوبقین والیے لوگوں سکے علاوہ کسی سے لیے ظاہر تہیں ہونے حضرت علی المرتضیٰ رضی الڈیمنہ نے اسی بات کی طرف رشارہ کیا ہے وہ وفیلہ نسر میں رہ

رسول اکرم صلی اصطعابہ دسلم نے مجھ سے ہو بھی راز کی بات کی ہے وہ دوسروں سے صفی نہیں رکھی لیکن استرتعالیٰ جس بندے کوچل ہات کے سمجھنے کی جس جس بندے کوچا ہتا ہے اپنی کتا ہے مجمع عطا کرتا ہے (۳) تو قرآن پاک پیٹے سے والے کو اکس بات کے سمجھنے کی جس مونی جانسے۔

رو اور کھیلوں کا علم حاصل کرنا چاہیے تو وہ قرآن ہیں ہوئشخص میلوں اور کھیلوں کا علم حاصل کرنا چاہیے تو وہ قرآن ہیں ہجٹ کرسے اور قرآن باک سے علوم ہیں سے مدید سے زیادہ عظیم علم الٹرنوالی کے اسمار وصفات کے تحت آنا ہے ہوں کہ عالم لوگ اس سے دی امور حاصل کرتے ہیں جوان کی تھے سمے لائی ہیں اور وہ ان کی تہر تک نہیں پینیتے ۔

> (۱) فسرآن مجدسورهٔ شوری آیت ۱۱ (۲) مرکن مجد، سورهٔ حشرآیت ۳۲

جمان کک املہ تفائل کے افعال کا نعلی ہے توجیا کہ اکس نے اسمانوں اور زبن وغیرہ کی پراکشش کا ذکر کیاتو ناہوت کرنے والے کواس سے اللہ تفائل کی صفات کو سجھنا چا ہے کہونکہ فعل ، فاعل پر دلالت کرتا ہے اور فعل کی عظمت فاهل کی علقت پر دلالت کرتی ہے تومنا سب بہ ہے کہ فعل میں فاعل کو ساسنے رکھے ہے تعفی می کو پیچان گیا اس نے اسے ہر حیز بیں دکھا کہ و نکا میر میز بیل دکھا کہ و نکی ہے اور ہوشتی کہ و نکی ہے اور ہوشتی کہی ہے براسی کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے لیے ہے بس ختیفتاً وہی گی ہے اور ہوشتی کسی ہے براو دینے کو با اس نے اس کو میں پیچا یا اور جس نے اس کو بیا اسے معلم مو گیا کہ اسار تعالیٰ کے سوا سب کچے باطل ہے اور اکس کے سوا سب کچے باطل ہے اور اگر اور اعتبار کی جائے اور اگر اور اعتبار کی جائے کہ وہ اور ندانا کی کے وہ اور دورور وہ ما طل ہے اگر اس کی خات کا حقیقتاً اعتبار کی جائے اور اگر اور اعتبار کی جائے کہ وہ اور ندانا کی ایتدائی باتیں ہیں کے ساتھ موجود ہے نووہ بالیت فائم والیت ہے جب کہ ذاتی طور بروہ میں یا طل سے برعلم مکاشفہ کی ابتدائی باتیں ہیں اس میے جب تلاوت کرنے والا یہ ایت بڑا سے دالا ہے ایس کو میا ہو ہے۔

كياتم في رغورسي وبكها يوتم لوت بو-

على تم ديجوسو ماده منوير ليكاني بو-

كيانم في روز عن ديكا جوباني تم ينفي و-

كياتم نے رغورسے) ديكھا جواگ تم سلكاتے ہو۔

hit was I have

آفراً بُنْمُ النَّا رَاتَلِقِی نُنُورُونَ - (۲)

آواس کی نظر بانی ،آگ ، کینی اور ماده نبوبه بربرک به جائے بکه ماده منوبه بین فورکرے ده نطفه جها جرا حسنه ابر کے شابہ مورکی نظر بانی ،آگ ، کینی اور ماده نبوبه بربرک به جائے بکه ماده منوبه بین فورکرے ده نطفه به جا اجراد کے شابہ مورکی کے بعد ورکیجے کہ وہ گوشت ، ہڑی ، رگوں اور پیٹے وی میں نقش میں نقش میں مورک ایس میں مورک اجھی صفات بیدا موتی ہیں کہ وہ سنتا ہے ، دکھتا ہے اور سیم میں مورک نیا ہوتی ہیں کہ وہ خصہ کھا اسب اور اکس میں شہوت ، نکر بہالت ہے اور سمجھتا ہے وعیرہ وغیرہ اور اکس میں مذہوم عادات بیدا موتی ہیں کہ وہ خصہ کھا اسب اور اکس میں شہوت ، نکر بہالت

(١) قرآن جيدسورة واقعدآيت ٩٣

أَفْراً يُتُمُّ مَانَحُرِيْوْنَ (١)

اورفرايا: آخراً يُنْهُمُ مَا تَعْنُونَ ٢٦)

نيزارك دفرمايا :

اوردهی ارك رفدا و ندى سے .

وَ وَرَأَيْتُ مُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرُ وُونَ - رس

(٢) قرآن مجيد سورة واقعه آبت ٨٥

رس قرآن مجيسورة واقعد آبت ١٨١

رمى قرآن مجير سورة واقعه آيت اى

www.maktabah.org

کنیب اور حجائر اوغیرہ بیدا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارمثنا دگرای ہے۔

آوَكَمْ بَرَانِدِ مِنْ أَنْ أَنَّا خَلَقُنَا يُمِنْ نُطْفَرِهِ لَيَا الْمَانُ نِينِ رَكِمَا كُرْمِ فَ السي نطفر سے بداكيا

فَإِذَا هُوَ عُمِينِهُ مُّبِينَ (١) نواب وه كلم كله تَهُولُوالوسع -

توان عجائب ہیں مؤرکرے تاکرسب سے زبادہ عجیب تک پنجیے اور بر، وہ صفت ہے جس سے برعجیب امور صا در موسے تو وہ مسلسل صنعت کو دیجھتار ہے تاکر اس طرح وہ صانع کو دیجے ہے۔

جہان کہ انبیا دکرام علیہ انسلام سے احوال کا تعلق ہے توجیب وہ سے کہ ان حضات کوکس طرح تعبط دیا گیا کیسے الاکیا اور کیسے بعض کوقتل کیا گیا تواکس سے معلوم کوسے کم انٹر تعالیٰ کی فدات رسولوں اوران ہوگوں سے بے نیاز ہے جن کی طرت ان کو بھیجا گیا اور ہے کہ اگروہ ان تمام کو ملاک کر دسے تو اس کی با دشاہی میں کھے بھی فرق نہیں ریٹے سے گا اور جب امور آخرت میں ان کی مُدد کے بارسے بی سنے تو اولٹر تعالیٰ کی فدرت اورائس مات کو سمجھے کہ وہ حق کی مدد کا ارادہ فرزایا ہے۔

حجہ ان ہے والے مثلاً عادو تنود وغیرہ سے صالات اور تو کھی ان پرعذاب نازل ہوا تو اکسے سے اللہ تعالی سے عذاب و سطوت کا خوت پیدا ہونا جا جا ہے اور اپنی ذات ہیں ان بانوں سے عین حاصل کرسے کہ اگروہ خافل اور ہے ادب ہوا اور ان ایام مہلت ہیں دعور سے ہیں رہا تو مکن ہے اس بریعی وہی عذاب نازل ہوا وراکس سے بارہے ہیں تھی وہی فیصلہ ہواسی طرح جب جنت و دوزرخ سے اوصاف اور جو کچھ قرآن پاک ہیں ہے ، اسے سنے توان سب باتوں کو مسمجنا ممکن شہیں کیوں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اور سر بزند سے کو دسی مذا ہے جواکس کے لیے مقدر سے اور سرخشک اور ترخشک اور ترجیز کا ذکر قرآن پاک ہیں ہے ،

اران دخا وندی ہے ب

تُولُ تَوْكَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكُلِمَاتِ آبِ فراد يجِ الرسمند، مير المسلك كلات الويكف مَنِّ لَنَفَيدَ الْبَحْرُ قَبِلُ آنُ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ كَالِمَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

اسی بیے حصرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے فرا یا اگر میں جا ہوں توسورہ فانحہ کی تفسیرسے سترا ذری بھردوں۔ تو جو کچھ ہم نے ذکر کیا اکس سے تفہیم فرآن برننبیہ مفسود مونا کہ اکس کا دروازہ کھلے جہاں تک اسے بورا بہان کوسنے

١١) قرآن مجد سورة كين آيت >>

(٢) قرآن مجد سورة كهف آنت ١٠٩

کانعلق ہے تواکس کی طبع نہیں ہوسکتی اور بھرآ دمی فرآن پاک سے عضابین کو باسکل نہ سیمھے تو وہ ان لوگوں میں داخل ہے۔ جن کا اسس آبت میں ذکر کیا گیا ہے۔

وَمِنْهُ مُ مَن أَيْسَنَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى خَرَجُوُا مِن عِنُدكَ قَالُوالِلَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ انفًا أَ وَلِيُكِ الَّذِينَ الْحَيْقَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اوران ہیں سے بعض آپ سے بڑے عورسے سنے
ہیں حتی کرجب آپ کے باس سے چلے جاتے ہی تو
اہل علم سے پو جھتے ہم انہوں نے ابھی کیا کہا ہے ہہ
وہ لوگ ہیں جن کے ولوں ہراسٹر تعالیٰ سنے مہر دیکا دی۔

اور مہرسے مرادوہ رکا وہی میں جن کا ہم موانع فہمیں ذکر کریں سکے ادر کہا گیا ہے کہ آدمی اکس وقت تک مربید بنیں موتا جب تک وہ قرآن باک میں وہ بات نہائے جس کا وہ الادہ کرر باہے نقصان کو زائد سے اور موالی کو فلا کو سے متناز دیکرے۔

بہت سے بوگ قرآن کے معانی کوسیجھنے سے بعض اسباب اور بردوں کی اور بردوں کی اور بردوں کے داوں بردانے

المسمحة كما سقين ركافين

ہن جس کی وصب فرآن ماک کے اسرار سے وہ اندھے رہے۔

بى اكرم صلى الشعليه وكما من قرابا: توكوات الشباطين بكومون عسلى فلوي بني الاتم لشظروا الحسب المكك كوت - (١)

اگرت بطان انسانوں کے دلوں کونہ تھیریں تو وہ عالم بالا کو دیجے لیں قرآن باک کے معالی جی ملکوت میں اللہ میں اور اس میں اور میروہ مالک سے عائب مواور اس کا اور اک نہ موسکتا مووہ ملکوت سے ہے۔

فہم کی رکاویں ہم کی رکاویں ایک سنبطان ہے ہوفادیوں پرسلط ہے تاکہ وہ انہیں فرآن پاک کے معانی کو سمجھنے سے دوسری طرف بھر شے ہنا نجہ وہ سسل ان کوحروف کے باربار اوا کرنے پرمتوج رکھنا ہے اور برخیاں ہدا کرتاہے کہ بیحوت اپنے مخرج سے ہنین مکا توجب اکس کی لیوری توجہ مخارج حوف کی طرف ہو تو اکس کے بیا معانی کس طرح منکشف ہوں سکے۔اور

(۱) فرآن مجيد سورة محد آيت ١٦

سیطان ایسے آدی بیب توکش بواسے جواس کے اس وحوکے بن آنا ہے۔ دوسراده وابنے ندب كى تقليد بى بكا بوعا تاب اورمن ساعت سے اكر بى تعسب بيار بن ا ب ده بعبرت مشاہدے کے زریعے وہان کی بنیں بنتیا تواکس شخص کواس کے اعتقاد نے آگے برسف نے تدکرد کا ہے اس کے دل میں اس سے اپنے عقیدے کے سوا کچھ عن نہیں آنا۔ تواس کی نطرشنی ہوتی بات برمزون موتی ہے اگردورے کوئی جگ برطے اور کوئی معنی ظاہر ہولیکن دہ معنیٰ اس سے سفیعو کے معنی کے قلاف ہوٹوسٹ بطان تقلید اس رجملیکر تا ہے اور كذا سے دسرے ول من سرخال ميے اكر جب كركة ترك اب دادا كے دين مے فلات سے تووہ اس سنيطان كا دهوكم سمجر اس سے دور سااور بیاہے اس وج سے سوفیا کرام نے فرایا کہ علم ایک حجاب ہے۔ اوراس سےان کی مراوعلم عقائدہے جس پر وکٹر لوگ محق تغلیہ سے قائم ہیں را) یاوہ منا فرانہ کلات ہی جو مذاہب بیت تعصب رکھنے والوں نے مکھے دران کو بنائے ہی اس حقیق علی ، نور بصیرت کے ذریعے کشف اور مشاہرہ ہے وہ کیسے عجاب بن سکتا ہے وہ توانتہائے مطلوب ہے اور پر تفلید بھی باطل ہوتی ہے بس رکاورط بن عباتی ہے جسے وہ لوگ جو عرش باستواد سے مراد لیتے ہی کراسٹر تعالی اس بر همرگ اوراس سے قرار بچوا بس جب اس کے دل بی بدبات گزرے کہ اسر تعالیٰ کی ان تمام یا توں سے پاک ہے ہو خلوق کے بیے جائز ہی تووہ ایس تغید سسی کرے گاجی سے یہ باتیں دل س تم جائیں اور اگر بالفرض ول یں مظہر جی جائیں تو دوسرے اور تعبیرے کشف کی طرف سے جائیں گی اسی طرح المك يل كا-بين وه علدى اسى ول سے نكال ونيا سے كيوں كر وه اكس تقليد باطل كے فلاف بن اور بعض اوفات ومن برق بن ميكن الس كا وجوده ركاوك بنى بن اوركشت بنس مؤناكوت بندول كرحبى كا كلف بناياكياب اس كے مئى مراتب اور درجات مياسى اندائے ظاہر ہے اور باطنى گرائى ہے اورطبعت كاظاہر موجمود باطن كاكرائى يك رسائي مي ركاوط سے جيے ہے فقائد كے باب مي علظ مراورعلم باطن سے درميان فرق سے صن مي بال كبا سے تیسری رکاوٹ برسے کہ وہ کن ہر وط عالے با تبکیریں مبلد سو ، یا دبنوی خواہش میں مبتد ہوکراس کا حکم ما نے تو بیر ول کی تاریکی اورزنگ کی طرح ہے یہ ایسے ہے جیسے شیٹے برکوئی جیزگلی موزوصات نظر نہیں آگا اس طرح ول یں امر حن کی تجلی صبے طور بہن ہون اور مددل کے میے بہت را احجاب ہے اور اکثر لوگ اسس عجاب کا شکار میں اور جب شہوات كا جَمَاع نساده موتاب كام ك معانى سے حجاب جى زياده ہوتا ہے اورب دل پر دنيا كے لوجه كم بوتے من لوائسي معانی کی تجلی قریب ہوتی ہے ہیں دل، شیشے کی طرح ہے اور شہوات زبگ کی شل ہیں قرآن باک کے معانی ان صورتوں

۱۱) حفرت امام عز الی رحمدا مشرف بات واضح فرادی کربیان تقلیدسے مرادعقا کرمی تقیدسے آب نے اسی کی فرمت کاسے کیونکہ ہر مسلمان کافرمن ہے کروہ عقائد کو سمجنے کی کوشش کرسے فقی تقلید مراد بہنی سے ۱۲ ہزادی

ك مثل بن توسيق بن دكائ ديني بن، مثوات كوخم كرك دل سے رياضت كرنا سيق سے زباك كو دوركر نے كام ح ب اسی تنظینی اکرم صلی السرعلیدو کے فرالیاء إِذَاعَظُمَتُ أُمَّنِى الدِّيكَارَوَالدِّدُهَ مَدَ جب امت ك زويك ومناراور ورهم كى عظت زياده

موجائے کی توان سے اسلام کی ہیست علی جائے گیاور جب وہنگی کا عکم دمینا اور برانی سسے من کرنا جھوڑ دیں

ریهٔ تارقدرت ) بهبیت افروزاور با دد بانی بهبی هرای بنوسے تھے میں جواپنے رب کی طرف ماکل ہے۔

کے نودی کی برکت سے ووم ہوجائی گے۔

عُرِمُواتِرَكَةَ الْوَى (١) مضرت فضبل رضى الله تعالى عنه فرما نفي إلى كامطلب برسب كروه فرآن كي تمجه سع محروم موجا بيسك اورا لله تعالى

نے قیم و تذکیر ای رجوع الی اللہ کو اٹ رط قرارد باہے

نُزِعَ مِنْهَا هَيُبَةُ الْوِسُلَامِ وَإِذَا تَدَكُوا

الُوَمْ رَمِا لُمَعُرُونِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنكر

ارشا دفرا دندى بع. تَبْعِرَةً وَذِكْرِى دِكُلِّ عَبْرِمَّ نِيْتِ

اورارشادفرمايا ي وَمَا يَتَذُكُرُ الِآهِ مَنْ يَّيْنِيبُ \_

اوروسي لوگ نصيت قبول كرتے ہي جوالٹرتعالیٰ كى طرت رحرع كرنے واسے ہي -اورارشار فرا وندی سے: ا تُنَمَّا يَتَذَكَّرُا وَنُوا الْاَثْبَابِ ١٦) نصيت من وبه لوگ فول كرتے بن جو عقلمنداي -توجي آدمي نے دنيا كے دحو كے كو آخرت كى نعت برتر جيح دى واعقلند لوگوں بيں سے نہيں ہے اسى سے الس پر والنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْوَثُوا الْوَثْبَابِ ١١)

كأب الليك اسرار منكشف نبس بونے-

چوتھی رکاوٹ بہہے کہ وہ طامری تفریر طبھ کر ہے قدہ رکھے کہ فرانی کلمات کے وہی معانی ہیں صفرت ابن عبالس اور صفرت مجاہد وغیر صم سے منقول ہیں اور اکس مے علاوہ سب تفہر بالرائے سے اور حجر آدمی اپنی رائے سے تفہر کرتاہے اکس کا ٹھکا نہ جہتم ہے میر بھی ایک بہت بڑا جی ب سے ہم عنقریب بو تھے باب میں تفہر یا لرائے کا معنی بان

دا، كنزالهمال مبدساص ۱۸۵ صيب ٢٠٠٠

(١) قرآن مجيرسورة ق آيت ١

دم افرآن جدسورهٔ رعد آیت ۱۹ رم) قرآن مجيسورة عافر آيت ١١

كري كم اوربه حضرت على المرتفيٰ رضى الدعنه كخول مح منافى نهين سب انبول تے فرمایا مكر بريم الله تعالى كمي بندس كوفيم فرآن عطا فراك - اوراكرين ظامرى منقول معانى مرادى في تواكس مين لوكون كازتنا من مرقوا-یا انیا و کوام کے واقعات سے توجان ہے کر فقے کہانیاں مقصورتیں ، بکہ مقصودیہ سے کہ عرف ماصل کی ما کے اوران سے بیان سے اپنی ضرورت کی بات ماصل کرے میموں کہ فرآن باک سے واقعات کولانے میں بنی اکرم ملی اللہ عبيدوسلم إوراً يك امن كے حق ميں فائدہ ہے اس بيد الله تعالى نے فرما يا .

مَا نُشِتُ بِهِ فَوَادَكَ (١) توبندہ برنصور کرسے اسٹرنعالی نے انبیاء کوام کے حالات، ایدار پران کے صیر اورامٹر تعالے کی مرد کی

انظاری دبن بران کی نابت قدی کومیرے دل کو فائم وابت رکھنے سے لیے بان کیا ہے۔ اور یہ تصور کیے نہیں ارے كا جب الد قرآن ياك مون رول اكرم صلى الله عليه و الم الله على الذل نبي موالله وه تمام جبانوں سے ليے شفا،

رعت اور تورب اسى ليه الله تعالى ته عام توكون كو نعت كتاب برك را داكر ف كالمح ديا .

ا ورادلدنغال کی اس نعن کو باد کر و حجا کس نے تہیں عطا فرا گا در اکسس نے تم کرک ب اور حکمت نازل کی تم اس سے نفیعت حاصل کوتے ہو۔ وَاذْ كُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَك ٱنْزَلَ عَلَيُكُمْ مِنَ ٱلكِتَابِ وَالْحِكُمَةِ يَعْظِكُمُ بِهِ - ١٦)

ارتادفراوندی سے: بے شک ہم نے نم مرکتاب آباری ص میں نمارے میں میارے میں میارے نَقَدُ آ نُزَلْنَا إِنَبُكُمُ كِنَّا بَالِيَهُ وَكُرُكُ

افْلُوتْعُقِلُونَ - (٣) اورارات دفدا وندى سے

اورم نے آپ کی طرف ذکر رقرآن پاک ) نازل کیا تاکم وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْمَاكِ لَلْهِ كَرَلِينَّ بِينَ لِلنَّاسِ

> (۱) قرآن مجد سورة مود آبت ۱۲۰ را) قرآن مجيد سورهُ لقره آيت ١٣١ (٣) فرآن مجد سوره انبار آیت ۱۰

آپ اوگوں کے بیے وہ چیز بیان کریں جوان کاطریت نازل کا گئی۔

اس طرح الشرنعال لوكوں سے بسیدان كى شالىس بان

اکس نہایت ابھی بات کی پیروی کرد ہوتمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف آثاری گئی۔

یر لوگوں کے لیے آنکجیں کو لنے والی ایس بی اور تقین کرنے وال قوم کے بیے ہوایت اور حمت ہے۔

بالوگ کے لیے بیان سے اور برہنر گار لوگوں کے ي مرايت إورتضوت سے۔

وْجنب سب او گول كوخطاب كاراده فر ما يا توابك ايك كوخطاب كاراده عن بواتوبرايك بير عن والاستخصاعي مقصودے تواب اسے باقی لوگوں سے کیا واسطہ و اسے برتصور کرنا چاہے کہ وہی مقصود ہے۔

الشرتعال سے ارت وفرمایا:

كَادُحِيَ إِلَى مَذَا الْقُرْآنُ لِدُنْذِ رَكُمُ مِن وَمَنْ بَلَّغَ (١)

راے مجوب آپ فرادی کر) برفران پاک میری واف وج میجا گیاتا کریں اس کے دریعے بنیں اور حب سے بریعے سب کو

مَانْزِلَ إِلَيْهِمْ (ا)

نيزارث وفرايا كَذَٰ لِكَ لِيَسُرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ آمَنَّا كَمِفْمُ - رم)

الشادفدا وندى سے:

وَأَتَّبِينُولاً تُحْسَنَ مَا أُنَّزِلَ الْكِيُّكُمُ مُنْ رَّبِّكُدُ لِي

الشرتفالي في ارشا وفرايا ، هٰذَا لَعِيَا يُرُلِنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْهَا اللَّهِ

لِقُوَوْمِ بَيْوُ وَنُوْنُ الم اورارث دفرمايا:

هَذَابِيَاتٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّيٌّ قُرْمَهُ عِظَلَّةً رِلْمُتَّقِبُنَ ره،

> 4 4 4 (١) قرآن مجدسورة تحل آسيت سمم

(١) قرآن مجد سورة محدد آب س

دس) قرآن مجدسوده ازمرات ه ه (١٨) قرآن جيد سورة جاشيرايت ،١٠

(١٩) موره الغام أيت ١٩ (٥) قرأن مجيد سوركة أل عران أيت ١١١٨

خبردار کروں۔

صنت محدین کوب قری رهم الدفرانے بی ، جس نک قرآن پاک پینج گیا گوبا اس سے الله تفال نے کلام کیا ۔ جب
ده اس بات برقا در موجائے توقران پاک پڑرصنے ہی کو اپناعمل قرار نہ دسے بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح کوئی فلام اپنے
الک کے خط کو پڑھا ہے جوالس نے اس کو مکھا ہے آگہ وہ اس بی عورونکر کرکے اس کے مطابات عمل کرسے ۔
اس بیے بعض علما دکرام نے فرایا " بہ قرآن پاک وہ خطوط بیں جو بہا درسے رب کی طوف سے جارے پاکس کا نے ہی
ادران بی عہدو بجان لیا گیا ہے۔

اکرم نمازوں بن ان بیٹور کریں بعلی کی بن ان سے اگامی حاصل کریں ، عبادت بن ان برعل بیرا ہوں ۔ حضرت ملک بن دینا رضی اللہ عند فر مایا کرتے تھے اسے اہل قرآن اِ فر آن باک نے تنہا ہے دلوں یں کیا بویا ہے بے شک قرآن باک موس کے حق میں بہار سے جیسے بارٹ ، زمبن کی مہار سے حضرت فنا دہ رضی اللہ عند سنے فرایا کول مشخص اس قرآن باک سے بہجاب نہیں بنز اگروہ نفع یا نقصان سے تنا ہے اضا ہے۔

ادر فداوندی ہے ،

بہ فران باک مومنوں کے بیے میشفا وا ور رحمت سے اور فلا لموں کا نقصان می بار حشاہے۔

هُوَ شِفَاعٌ وَرَحُمَنَّهُ لِلْمُنُومِنِ مِن وَلَا يَرْبُدُ الطَّالِمِ مِن الْاحْسَارًا - لَا)

مد تاثر این خمن آیات سے اس سے دل پرخنف انزات مرتب ہوں بہا بت کو سمجھنے سے مطابان مخلف میں ان مخلف میں ان مخلف میں ان مخلف میں ان مخلف میں اور امیدوغیرہ کاظہور ہو اور میں اس کی موفت کمل جوٹو اس سے دل ہیں غم بخوف اور امیدوغیرہ کاظہور ہو اور میں اس کی موفت کمل جوٹو اس سے دل کا سب سے خالب حال خشیت ہو کیوں کر قرافی آیات بین مگی بہت ہے کبونکہ منفرت اور رحمت کا ذکر حباں میں دکھائی وہنا ہے وہ مجھے تارک ساتھ مشروط ہوتا ہے جن کو بائے سے عارف قاصر ہوتا ہے جانے اللہ تفا رہونے کا دکر کر تے ہوئے فرایا۔

والی آئے کہ تفاو کر دول ا

نكن اس كے ليے جارشرطوں كا ذر فرمایا: ارشادفر مایا۔

ان لوگوں کے بیے دغفار موں) جنہوں نے توبری ، ایمان لائے اور اچھے کام کئے چر مایت بائی۔

يِمَنُ ثَابَ وَأَمَنَ وَعَمِيلَ صَالِحًا ثُمَّةً اهْتَدى في (٣)

> (۱) قرآن مجید سورهٔ اسراد آیت ۸۲ (۲) قرآن مجید، سورهٔ اطر آیت ۱۲

(١٣) قرآن مجيد، سورة طركيت ١٨

www.maknabah.org

زمانے کی ضم البے شک انسان نقصان بیں ہی گروہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں سنے اپھے کام کئے، ایک دو سرے کو حق کی نقیمت کی اور صبر کی نفیمت کی۔ ادرالله تعالى تهارث دفرايا: وَالْعَصُرُ اِنَّ الْوِ نَسَانَ لَفِي خُسُرِ اِنَّو الَّلِذِينَ الْمَثُوا وَعَمِ لُوا الصَّالِحَاتِ وَنَوَاصَوُلِيا لَكِنِّ وَنَوَاصَوُلُ بِالعَنْبُرِ (١)

توبیاں بھی جار شرطوں کا ذکر ہے۔ اور جہاں اختصار سے کام بیا تو دہاں جامع کشرط ذکر زمانی۔ اور شار دنوا وزری سر سر

ارشا دفدا وندی سے ،

بے شک الله تفالی کی رحمت، احمان کرنے والوں کے

اللهِ قُرِيْ إِنَّ رَحْمَةُ اللهِ قُرِيْ إِنَّ كَالُمُحْسِنِينَ .

رب ب

احسان ان سب پرشتل مؤلے اسی طرح بوشف قرآن باک بیں اول سے آخر تک تکش کرسے گا ر تومخلف معانی بائے گا) توجو آدمی است مجھ سے تواکس کے لائن بیہے کہ وہ حشیت اورغم کی حالت بیں ہواسی بے حفرت حس بعری رحمہ وہ شریعے فرمایا۔

اللّٰدَيُّ قَم الكوئي بندة ما ون كلم باك كے ساتھ صبح نہيں تا كمراكس كاعم زيادہ اور خوشى كم ہوھاتى ہے اكس كا رونا زيادہ اور سنٹ كم موتا ہے اكس كى تفكا وك اور شغونبيت زيادہ اور راحت اور فراغت كم ہوھاتى ہے۔

محرت ومہب بن وردر حمدام رقے فر ایا " ہم نے ان احادیث اور مواعظ میں عور کہا تو فرآن باک کی فراٹ اکس کی سمجھ اور تذریب بن کودلوں کو بہت نرم کرنے والا ، اور غم کولانے والا نہیں بایا۔ تو قرآن باک سے شائر مونے کا مطلب برسے کم بندہ بڑھی گئی آبیت کی صفت سے موصوف ہو جا ہے جب ڈراو سے بالمغفرت کے ساتھ سندالط کا ذرائے تو خوف سے انا کم ور موجا سے کہ گو با وہ مرنے کے فریب ہے۔ تو خوف سے انا کم ور موجا سے کہ گو با وہ مرنے کے فریب ہے۔

اور جب الله تعالی کی وسیع رحمت اور و عده معفوت کی آبات بیرسے تونوش ہوجائے گویا وہ خوشی سے الرم ہاہے جب الله نغالی اور اس کی صفات واسماد کا ذکر سوتو اکس سے جدل اور عفلت سے ساسنے جھک جائے ۔ اور حبب کفار کا اس طرح ذکر کیا جائے کہ امہوں سے اللہ تقالی اللہ کے ان با توں کا ذکر کیا جو اکس کے لیے محال ہی شگا اس کے لیے اولاد اور سوی ثابت کرنا، تواکس وقت اپنی آکاد کولیت کرے اوران کے قول کی قباحت سے مشرمندہ موکر دلین

(۱) قرآن مجید، سورهٔ کلهٔ آیت ۸۲ (۱) قرآن مجیدسورهٔ والعصر دیمل) (۲) قرآن مجیدسورهٔ اعراف آیت ۵۹

www.makiabah.org

انکساری لائے جب اوصا من جنت کا ذکر مو تودل میں اکس کا شوق پیدا ہو۔ جب جہنم کا وصف بیان ہو تواکس کے نوفت سکر ماہ یہ جند کرانٹ میں مجھ کے باعث جسم کانب اٹھے۔ جب بني اكرم صلى الشرعليه وكسلم في صفرت ابن مسعودرضي الشرنعالي عنرسي فر مايا: سرسے ملف قرآن پاکر بڑھیں ، وہ فرما تھے ہیں ہی نے سورہ کن انٹر دع کی جب ہیں اس آیت پر اپنیا۔ کُکُبُفَ اِذَاجِنْنَا مِن کُلِّ اُ مَّنْهِ سِنْمَ بَدِ وَجِنْنَا بِكِ بِي كِيهِ مِوگا جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائمی کے عَلَیٰ طَوَّ لَٰدَ عِ شَنِهِ بَدَا رَا ) اسراک کوان برگواہ بنائیں گے۔ رصرت مبداد شری مسود فرمانے ہیں) بی نے دیجا کرنی اکرم صلی المدعلیہ وسلم کی مبارک انتھوں سے انسو بہرہے نفع آک نے علی فرمایا اکس وفت بس کردو-آب نے بربات اس سے فرائ کہ اس مالت کے مشاہرہ سے آب کو کمل طور میر اوھر متوصر کردیا تھا۔ ورنے دانوں میں سے بعن اوگ ڈرانے والی آیات بہبوٹ مور گرمٹے اوران میں سے بیض نے آیات سنیں آلو تواكس فعم مع ما لات بن الماوت كرف والدمن مكايت كرف والانهين مؤاجب وه يرسع -ِ إِنْ أَخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَدَابَ الربِي ابنے رب كى افرانى كروں تو مجھے بہت بڑے دن کے مذاب سے ڈرانا ہے۔ يَوْمَرِ عَظِيْمِ لِهِ) اوراكس اين كوبطيعة وقت اسى برخيال ندمولو وومحض حكايت كرف والاسي-اورجب به كان راهے: عَلَيْكَ ثَوَكَمَّنَا وَإِلَيْكَ اَبْيُنَا وَإِلِيْكَ مم في تبي ريعروسركيا اورتبري مي طرت رجوع كيا الْمَصِيْلُ را) ا ورترى طرف مى مارا لولنا ہے۔ اب دالس آیت کو طریصنے وقت) اکس کی حالت نو کل اور رجوع الی الله والی منع وقور بھن حکایت ہوگی ۔اور حب ورج ذبل آئیت برط صفے وقت وہ صبر کرنے وال یا اس کا پختر ارا وہ کرنے والا نم مو تو تلاوت کی مطاس نہیں یا مے گا۔ ارك د فدا وندى ہے۔

> (۱) فرآن مجید، سورهٔ نساد آیت ام (۱) فرآن مجید، سورهٔ المعام آیت ۱۹ (۱۲) فرآن مجید؛ سورهٔ ممتحده آیت ۱۸

www.makrabih.org

اورم إس بات برخرور لفرورمبركري جواذبت غ نے ہم کودی۔

وَلَنْصُبِرَتَ عَلَىٰ مَا اذَ يُتَمُونَا - ﴿

اب اگر بسفات بیمیان موں اور اکس کادل ان سے درمیان میں نہر بھرتا ہوتو اکس کی تلادت محسن زبانی حرکت ہوگی اور حب درج ذیل آبات پر شصے گا تو اکسی کا نفط صاحباً اکسی پریسنت بھیجیا رہے گا۔

ارات وفعا وندى ہے:

اَلَّهُ لَعُنَّةُ اللهِ عَلَى الْطًا لِعِيثُنَ رِمَ

تَفَعِّلُونَ رس)

وَهُمْ فِي غَفَلْتَهُمْ عُرِضُونَ -(٧)

نيزارت د فلادندسے:

وَكَمْ يُرِدُولِ الْعَبِيلِ اللهُ مَنا - (٥)

نزارات د فادفدى ب.

اركت دفرماما:

وَمِنْهُمُ أُوِّمُنُونًا لَا يَعْلَمُونَ ٱلكِتَاب الداماني - (٥)

مستو! فالمول براسرتفالي كالعنتسب.

الله نفالي كى طوف سع طبى بيزارى اكس بات بركه تم ومات كو توكرت بنير.

اوروه غفلت بي منزييرنے والے بن -

ذكرسے ين صرى اور صوت دينوى زندكى كا اداد مك

وَمَن لَمْ بَنْتُ مَا وَلِيمُكَ مُمَالِظُلمُ مَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَن لَلهُ اللهُ ا

اوران مي مجدان پڙه مي جرکن ب کومرت اپني فوا شا سيم طابق جانت بي -

(١) قرآن جيد، سورة ابراج آيت ١٢

(١) قرآن مبيدسورهٔ مود آبت ١٨

رس) فرأن مجيد سورة الصف آبت ١

(م) قسكن جيدسورة انساء آت ال

(٥) قرآن مجد، سورة نجم أيت ٢٩

(١) فرأن مجيد، سورة عجرات آيت ١١ رى قرآن محدسور ملوست آت ١٠٥

يني محق لما وت كرتے بى -اور ارث دباری تمالی ہے:

كُكَايِّتُ مِنُ أَيْدٍ فِي السَّمَا وَيَ وَالْوَرُضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُ مُعْرِضُونَ - (١) منهر الزرعاتي بن-

كيول كذوران ياك آسمان وزمن كى ان نشانيول كو واضح طور برمان كرنا سے اور جب دوان كو برط هكراك كزر جائے اوران سے انزقبول نرکرے نووہ ان سے منرھرنے و الاسے اسی لئے کہاگیا کہ جسٹنمس فرآن یاک سے افداق سے منفعت

نہیں ہو انوجی وہ قرآن پاک باشا سے توامدتنائی اسے بھاڑیا ہے اور فرنا ہے تجھے میرے کام سے کیا واسطہ و توجھ سے

اعراض كرف والدب اكر توميرى طرف رجوع بنس كرنا تومر كالم كوهور دے -كوئى كن ه كارشنص بب باربار قرآن باك رط مقامية تواكس كى مثال اس طرح ميد جيد كوئى شخص بادشاه ك خطاكو

روزانه کئ مرتب بڑھے اور اکس نے اسے ملحا کہ ملک کو آباد کرو اور براس کو بربا دکرنے میں مگا ہوا ہے اور صرب خطر کے پڑھے براکفاکرا ہے ۔ تو اکس مفالفت کے وقت اگروہ پڑھنا جھوڑوسے توشاید مذاق اورزا ارضائی سے استعقاق سے دورموط کے اسی لیے تصرت بوسف بن اسب طرفے فرایا کرمین قرآک باک برطسفے کا داردہ کرناموں لیکن جب اس سے مضامین کورطم خذا

ہوں تو مذاب سے درکر تسبع واستعقار ہیں مشغول ہوجا تاہوں ا ور ورشخص عمل سے اعراض کرتا ہے اسس کا

يِهِ ثَمَنَاً قِلِيُلَاً (٢)

اى كيانى اكرم صلى الله عليه وكرا من ارتثاد فرمايا ، إِقْدَاءُ وَالْقُنْزَانَ مَا أَمُتَكَفَّتُ عَلَيْتِ

تُكُونكُمُ وَلَوَنَتُ لَمُحُبُوثُكُمُ فَعَيادًا الْمَتَكَفَّتُ هُ فَكُنَّتُهُ لَكُنَّهُ مُ لَكُنَّ الْمُؤْمِدُونَةً -

بس انہوں شے اس رتاب کواپنی مٹھوں سے بیجھے دال دیا اوراکس محید نے تھوٹری قبت نے ل۔

اوراً سمالوں اورزمین میں تی ایات میں جن سے بدلوک

قرآن یاک اس وفت تک برطوحب تک الس سے تمالے دل بانوس برس اوراس کے لیے تنہارا جسم نرم ہولیس جبتم اخلاف كرني كر ديني يد والى عالت ندرم توائم اس باله ورب-

(١) فرأَل مجيد سورة يوسعت أكيت ١٠٥

(٧) قرآن مجدسورة أل عراك آبت ١٨٨

(١١) صح بخارى ملد ٢ ص ٥ > كآب فضائل لقرآن

اورىعىن روايات بى سے كرجب تم جھ كل نے لكونواكس سے اُٹھ جا دُ۔ ١١) ارك وفدا وندى سے

ٱلَّذِيْنَ إِذَا مُعْكِرًا للهُ فَرَجِلَتُ فَسُلُومُهُ مُ وَاذَا تِلْكُ عَلَيْهِمُ ايَاتُهُ زَادَتُهُمُ إِيمَانًا وعلى رَبِيهِ مُ يَنْوَكَّلُونَ -

نبى كرع صلى الشر عليه وك المن فرمايا: إِنَّ آحْسَنَ النَّاسِ صَوْنًا بِأَنْقُرُ آنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتَ لَهُ يَقْرُعُ لَأَيْنَ ٱللَّهُ يَخْتَمُ

نيزاك تصارت دفرماياء

تَدْيُسُمَعُ الْقُرُانُ مِنَ آحَدٍ الشَّلَى مِنْ لَهُ

مِمَّنَّ يَحْشَى اللَّهُ عَزَّوكَجَلَّ (م)

وہ لوگ کر حیب املانقال کا ذکر کیا جائے نوان کے دل وصل جانع بي اورجب ان براكس كي آيات طعي حامي توان سے ایمان بی اصافہ مؤاہد اوروہ اسینے رب پرسی جروسه کرتے ہی ۔

بے تک فران یاک کوخوش آوازی سے وہ تخص برطاقا ب كرجب تم الس كورشين موسي سنو تو د بيوك وه الله تعالى سے درتا ہے۔

اس شخص سے بڑھ کر قرآن ماک کی اچی تدوت ہیں سنی جاتی جو الله تعالی سے ڈریا ہے۔

انو ذرآن باک کی قران کا مقصد ہی ہے کہ ول پر ہر عالات آئی اور اس برعمل کیا جائے ور مروت سے ساتھ نبان كومكتُ دينے كى مشقت نہائت آسان سے اسى ليے كئى قارى نے كہاكہ ميں نے اپنے استا در كے سامنے قرآن باك يرها بعردوبارو يرصف لكا توانون سن مجه تعرفك ربا اورفرايا مري سائن يرطصن كوتو نف عمل بناليا جا وأمرتنا لا سےسامنے باطواور دیجوروہ تہیں س چیز کا حکم دیتا ہے اورکس بات سے روکتا ہے۔

اتوال واعال بن صحابرًوام كابي شغل تعابينا نجرسول اكرم صلى الدعليروسلم كا وصال مواقوات في بين مزار محابركوام چھوالے نیکن ان بی سے صرف جھ نے قرآن یاک حفظ کیا تھا رہ) اوران بی سے بھی دو کے بارے بی اخلات ہے

<sup>(</sup>١) مشكولة المعابيح ص ١٩ كتاب نضأل القراك

<sup>(</sup>٢) قراك مجيد، سورة انفال آيت ٢

<sup>(</sup>٣) كنزالعال جلدادل ص ١٠ حديث ٢٨٠٢

ال میں سے اکثر ایک یا دوسوری حفظ کرتے اور حوضنی سورہ بقرہ اورسورہ انعام یا دکرتا وہ ان کے علی میں سے بھا اور جب ایک شخص آیا تا کا قرآن پاک سیکھے جب وہ اس آیت پر پہنیا۔ فَمَنُ مَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّتْ خَصَرًا بَرَهُ مِنْ مَنْ بِهِ بَهِ فَعِمْتُ مَن ایک فرو کے برابر نبکی کرے گا وہ اسے تَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّتْ شَرَّا بَدَرَا اِللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

تودابس وط كيا اور كهن لكا مجهي ييكا في سبع رسول اكرم صلى الشعليه وسيم في فرمايي يشخص وابس لوط كي اورب

فيرب (٢)

'' نوریہ حالت بہت کمیاب ہے کہ اللہ تفالی کسی مون سکے دل کو کسی آست کے سجھنے سے بعد عطا دکرتا ہے اور مرف زبان کی حرکت کم نفع دیتی ہے بلکہ چوشنھ نربان سے تلاوٹ کرے اور عمل سے اعراض کرسے دو اس بات کے لائق ہے کہ امٹر تعالیٰ سکے اکس ارکٹ دگرامی کا مصداق ہو۔

اور و شخص میرے ذکرسے منہ بھریا ہے اکس کی معیث تنگ ہوگی اور سم اسے قیامت سے دن اندھا اٹھا میں ، ریگ

وَمَنُ آعُرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيْتُ لَهُ ضَنْكًا وَنَخْشُرُ لَمْ يَوْمَ الْفِيَا مَهِ آعُلَى -(١٧)

اسی طرح تبرے یاس ہماری آبات آئیں تو آوسے ان کو بعد دیا اور اسی طرح تھے جبور دیا جائے گا۔

كَذُلِكَ ٱللَّكَ اللَّكَ اليَّانُكَ اليَّانُكَ الْكَلِيْكِيَةَ الكَّذَلِكَ الْيُوْمَدُنُنُسُلُى- رِمِ)

ینی اس نے قرآن باک کو چوٹر دیا اور اس میں غورونکر نہ کیا اور نہ اسس کی کچھ بر واہ کی کبونکہ جوشنص کسی کام ہی کواہی کڑا ہے نوکہا جآ باہے اس نے اسس کام کو صلا دیا۔ قرآن باک کی کما حقہ تلادت یہ سبے کہ اسس میں نہان ، عقل اور دل سنٹر مکے ہوں زبان کا حصہ رہ سبے کہ نزتیل رکھ ہر کھر پڑھنے ) کے ذریعے حروت کو چیجے اواکر سے ، عقل کا حصہ معانی کی فقبہ ہے ، دل کا حصہ (اولٹر تعالی کی طوف سسے جھولک اور بھی سے متنا ٹرمونا اور نصبحت حاصل کرنا ہے ہیں نہاں پڑھی

١١١ خراك مجيد سورة زيزال آيت ٨٠١

(۲) المتندك للي كم جلداص ۲۲ ه كتاب تفسير

(٣) قرآن مجدية سويط طلراتب ١٢ ١٢

رم) فرآن مجيد سورة كله آيت ١٢٠٠

ب عقل ترجاني كرتى م اورول نصبحت فبول كرف والاسي : اس كامطلب برسي كروة للوت كے دوران اكس عارتك ينجے جائے كر قرآن باك كواللہ تعالى سے سنے ٩- ترقى الني المعلب بيه مروه مدول مع وروب المادي ورهبي المان يون تصور كرك ده المتعالا كے ساعفے بڑھر ہا ہے الس كے سلسف كوا ہے اوروہ اسے دي تھى رہا ہے اوراكس كى قرات س كي رہا ہے اس صورت بين اس كى حالت مسوال ، فوشاء، عاجزى اورائكسارى بوكى دوك را درجه برسے كه كلام مين متكلم كو ديجھے اوركان بين صفات كو، مذتوا بيضاً بكود يجيه مذانى قرأت كو، اورا مذاك و انعام كود يجه جماس برموا بلك السوى پوری توجدا در فکر مسکلم کی طرف ہو گو با وہ سب کی چھوڑ کر مسکلم کے مشاہرہ یں مصروف سے بیم تقربین کا درجہ ہے اور جو سیلے بیان سواوہ اصحاب مین کا درجہ سے اور جواکس سے فارج ہے وہ غافلین کے درجات ہیں۔ سب سے بلند درصہ کے بارے بن محرت امام جعفر بن محرصا دق رضی الله عنمانے فرایا مداللہ کی قسم ، الله تعالى تے ا بینے کام بی مخلوق کے لیے تعلی فرائی سے لیکن وہ دیجھتے نہیں "ایک مرتبر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کونماز مي البي حالت لاحق موفى كروه ببرين موكر كريس حبب افاقتم والوحاصري سن السل سلسل بي موال كيا توانهول في فرمايا من ایک آیت کوباربار ایت ول بربط شار باحثی کرمیں نے اسے شکام دا خرتعالی سے ن تومیر جم اس کی قدرت کا معائن كرف كے ليد فركانواكس فع ك ورصرين معاس اور مناجات كى لذت زياده موجاتى ميديمسى والف فرايا-مِن قرآن باک باشا تھا ایکن مجھے الس کی علاوت محمد منہ من بن قتی حق کر میں نے اسے تلاوت کیا گوما میں اسے سر کار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے سن ريا موں كرات ، صحاب كام كے سائے بڑھر ہے ہى جر ميا مقام بدندكيا كي توين الس طرح برصنا كوباس صنب جبر بل عديدالسدم سے سن ساموں كه ووسركار دوعالم صلى الشرعليروس كوسنار ہے بس معر الرِّتَعَالَ الك اورهام لا إب من راه واست الله تعالى سے منتا موں اس وفت مجھے وہ لزت اور حصد ما بے كم من مرس رسا صفرت عمّان اور حضرت عدليفرض الله عنهاف فرمايات اگردل پاک موجا بين تووه فرآن پاک کي فرأت سے سير نهون

صفرت عثمان اور صفرت حذیفرض الله عنها نے فرایا ۔ "اگردل باک موجا بین تووہ قرآن باک ی قرآت سے سیر نہوں"
انہوں نے بیبات اسس بیے فرائی کہ دل کی طہارت سے انسان ترقی کرے کلام میں شکار کو دیکھتا ہے اسی بیے حضرت ثابت نبانی رحمہ الٹر نے وایا کرمیں نے بین سال اس کی طہارت میں شقت اٹھائی اور میں سال اس کی حلاوت بائی۔
اگرادی شکام کامشاہدہ کرسے اور دوک ری طوت اس کی نظر نہ ہوتو وہ ان ارش واتب خدا وندی کو بجا لانے والا ہوگا۔
فیقیر می انگراف جاگو۔
فیقیر می انگراف جاگو۔

(۱) فران مجید ،سوی الذاربات آبت ۵۰ ۱۷ ساز ۱۳ ساز

اورارات د فنا دندی ہے: رَكَ تَجْعَلُوْ اصَّعَ الله الله الله الحَدرا، اورالله تعالى عصافركوني دوك وافدام عمراد-توجوادى مرجين اسے ديکھے وہ كس كے غركود كھا سے اور مندہ المرتفال كے مواكى اور كو د كھا ہے تو الس كى الس توجه بر كيون كيوك خفى مؤمّا ہے بلاخا لف توب ہے كدوہ برحيزين الله تعالى بى كود يجھے۔ ال كالملاب به كراني طانت سے برائن كا اعلان كرے نيزان نفس كى طوت رفنا وزركيه اور فطح تعلق كي كا وكرنے سے بہے بہرجب وعدسے اور صالحين كو تعرفين برشتل آيات كى تلادت كرسے نو اس وفت اینے نفی کوسلسنے نرکھے بلکا کس ریفنن کرنے والے اور سیھے لوگوں کو مش نظر رکھے اور کسی بات کا شوق رکھے کہ اسرتفالی اسے علی ان لوگوں کے ساتھ ملادے اورجب فضب نیزنا فرمان اورکونا ہی کرنے والوں کی ذرت کی اکات تدوت کرے نوانہیں اپنے بارے یں خیال کرے اور خوف کے تحت اپنے آپ کواکس کا مخاطب سجھے اسی بيحفرت ابن عرصى الترتعالى عبنمام وعا ه نظاكرت تصر اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ كاسوال كريابون-پر جها كب ظلم تو تهيك مي كفر كيد موكيد؛ توانيون في ايت له وت فرائي -إِنَّ إِلَّوْنَانَ لَظَلُّونِ كُفًّا لَ رِمِ بے شک انسان بہت ظلم اوراشکا رکرنے والاہے ،

اِنَّ اِلْدِیسَانُ مَظَلُوْمَدُ کُفَادُ رہے ۔ بیان النان بہت ظلم اورانکا رکرنے والاہے ، معزت یوسعن بن اسباط رحما دیٹرسے دھا گیا کہ آپ جب قرآن باک پرشھتے ہیں توکونسی دھا انگئے ہیں ؛ انہوں سنے فرایا کونسی دھا مانگئے ہیں ؛ انہوں سنے فرایا کونسی دھا مانگئے ہیں ؛ انہوں ، توجب انسان طاوی کو ان یوسے کا آور دیکھا قرب کا سبب ہوگا کیونکہ جوشنی قرب میں دُوری کو می قرب کلام سے دوران اپنے آپ کو کو تا ہی کرنے والا دیکھے گا تور دیکھا قرب کا سبب ہوگا کیونکہ جوشنی قرب می دُوری کو می قرب کہ بندر مقا م بر سے جاتا ہے اور جوا دی دُوری کو می قرب می بندر مقام بر سے جاتا ہے اور جوا دی دُوری کو می قرب سے بندر مقام بر سے جاتا ہوں ہو جاتا ہے دوران اپنے آپ کو رصائی آ کے سے دیجھا ہے ۔ اور جب وہ نفس کے مشاہدے سے شجاوز کرکے ہونا دیڑ تھا کی کو دیکھے تو نفس کے مشاہدے سے شجاوز کرکے ہون ادیان تو ایان نے اپنے ایک تو اس می بیاں مورد و انسان کیوں انہیں دیر ہوگئی دی کو میں کہ دوران سے ایس اور اوران نے اپنے ایک میں کھائی سے دعوہ فر مایا کہ دوان سے بیاں روزہ انطار کریں گئے دین انہیں دیر ہوگئی دی کومیج ہوگئی دو مسرسے دن ان سے بھائی سے دعوہ فر مایا کہ دوان سے بیاں روزہ انطار کریں گئے دین انہیں دیر ہوگئی دی کومیج ہوگئی دوسرسے دن ان سے بھائی سے دعوہ فر مایا کہ دوان سے بیاں روزہ انطار کریں گئے دین انہیں دیر ہوگئی دی کومیج ہوگئی دوسرسے دن ان سے بھائی سے دعوہ فر مایا کہ دوان سے بیاں روزہ انطار کریں گئے دین ان سے بھائی سے دعوہ فر مایا کہ دوان سے بیاں روزہ انطار کریں گئے دین ان سے بھائی سے دعوہ فر مایا کہ دوان سے بیاں روزہ انطار کریں گئے دین ان سے دعوہ فر مایا کہ دوان سے بیاں روزہ انطاز کریں گئے دین ان سے دعوہ فر مایا کہ دوان سے بیاں روزہ انطاز کریں کے دین ان سے دعوہ فر مایا کہ دوان سے بیاں روزہ انطاز کریں گئے دین ان سے بیاں روزہ انطاز کریں کے دین ان سے دعوہ فر مایا کہ دوان سے بیاں روزہ انسان کو دین کے دون ان سے بیاں دون ان سے بیاں دون ان سے بیاں دون ان سے دون ان سے دون ان سے بیان کو دین کو بیاں کو دین کو دون کو دون کو دون کو دین کی دین کو دین کو

<sup>(</sup>۱) فرأن مجيد، سورة الذاريات اكت ۱۵ (۲) فرآن مجيد سورة الراسيم آيت سمس

اس بھائی سے ملاقات ہوتو اس نے کہا آپ نے دعو کیا تھا کہ میرے ہیں افطار کریں تے کین آپ نے دعدہ اورانہ کیا انہوں کے فربایا آئریں نے تھے۔ میں فربایا آئریں نے جب عث وی نماز بلیمی تو ہو انہا ہم تو ہوں کے سے میں بات نے روکا تھا میں نے جب عث وی نماز بلیمی تو ہوں نے سوجا نمہارسے باس مبانے سے بہلے و تربط ہول کیوں کہ موٹ سے بیے نونی نمیں میں و تربی دعا برط سے نامی میں میں و تربی دعا برط سے نامی میں میں میں مارح طرح سے جنتی جھول کھلے تھے۔ نوبی مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ صبح موجی ہوگئی۔

تورد مکاشفات اسی دفت موتے بی جب آدی اسی ذات سے خول سے کیل جا اسے نام کو دیکھا ہے اور میں اسی کو دار کے مطابق موتے ہیں۔ جب وہ امید دالی آبات برطھا سے اور اسس کی خواہشات کوھر یہ کاشفات، کشف والے کے حالات کے مطابق موتے ہیں۔ جب وہ امید دالی آبات برطھا سے اور اسس پر نوشی کی حارت میں میں میں اسے بوں دیکھا ہے جب طرح آنکھوں سے دیکھ رام موار اسس پر نوت عالب موقوال سے معداب دیکھا ہے عداب دیکھا ہے اور ماسے دیکھ رام موار اسس پر نوت عالب موقوال سے مدھے ہم کو لا یا جا اسے حتی کہ وہ طرح کے عداب دیکھا ہے اور میں اس سے ملتے کہ الدّ تعالیٰ کا کام نرم ، تطیف اور خوت ورشت بھی ہے مہ بازی بھی ، انتقام میں اور میں اور جر بازی بھی ، انتقام میں اور میں ہم موارد کی محتلف حالیت موقی ہیں اور جر فرم کی حالت ہو اس کے مطابق دل کی مختلف حالیت موقی ہیں اور جر فرم کی حالت ہو اور خوت کی حالت ایک موادر جر ساگیا وہ مختلف ہو اسی فرم کے کشف کے ایک موادر جر سناگیا وہ مختلف ہو کیوں کہ اکس میں حالت ایک موادر جر سناگیا وہ ختلف ہو کیوں کہ اکس میں حالت ایک موادر جر سناگیا وہ ختلف ہو کیوں کہ اکس میں حالت ایک موادر جر سناگیا وہ ختلف ہو کیوں کہ اکس میں حالت میں ختل کا کام مجی جو بہارت ہیں جو رہ کے اللہ تعالی کی ختلف صفات ہیں ہدا جر ہم می ختلف صالت موادی ہوئے ہیں اور خوالی کی ختلف صفات ہی ہدا ہوئی ایک خوالت ایک مواد ہوئی کیا کہ ہم میں جو بہارت ہیں اور خوالی کی ختلف صفات ہی ہدا ہوئی اللہ تعالی کی ختلف صفات ہیں ہدا جر ہم می ختلف صالت ماں موسے اس کا کام موسی موسی جو بہارت میں ہوئے ہیں اور میں ختلف صالت میں موسی ہوئی ہوئی ہیں۔

## برخوتھا باب فرآن کو مجھنا اور تفبیر بالرائے

اس بنیا در بطا ہر تفسیر سے علاوال مفسر بن براعتراض کرنے ہی جوحفرت ابن عباکس رضی الدُعنہا اور دیگر مفسری سے منقول تفسیر کے فلات تصویح ہوجوا ہل تفسیر کہتے ہی ال حضرات سے نزدیک بر کفر ہے اوراگر وہ بات صحیح ہوجوا ہل تفسیر کہتے ہی توحفظ تفسیر کے مندرجہ بالا فول کا کہا مطلب ہوگا ۔اوراگر برضیح مذہو توصفور علیہ السلام کے مندرجہ بالا فول کا کہا مطلب

اپنی ذاتی عدلونم عبان لوکر حس شخص کے نزوبک قرآن پاک کا نزجم محن طاہری تفیہ ہے تووہ کی خبر دنیاہے اور وہ اپنی ذاتی عدلون کو اپنی عدب لانے کے سلسلے اپنی ذات کے بارسے بی خبر دینے کے سلسلے بین داست کے سلسلے بین فات سے بلکہ اخبار واکٹاراکس بات ہر دلالت کرتے ہی کر تسجھنے والوں کے بلنے قرآن کے معانی کا دائرہ بہت بین فلطی برسے بلکہ اخبار واکٹاراکس بات ہر دلالت کرتے ہی کر تسجھنے والوں کے بلنے قرآن سے معانی کا دائرہ بہت در اللہ منظول کی برزسے کو فنم قرآن عطا فرائے "اگر ترجم بم منظول کے در بین اللہ منظول کے در بین اللہ منظول کے بین الرائے من اللہ منظول کے در بین کا تواکس فیم کا کیا مطلب موتا۔

نی اکرم صلی الشرعلیہ وسی نے فرویا:

إِنَّ الْمُقْرُآنِ ظَهُرًا وَلِلْمَنَا وَحَدِيثًا

وَمَطْلُعَاً۔ (۲)

حفرت ابن مسودر صی اللط عندسے و قو فا بھی مروی ہے۔

بے نگ اس فرآن باک کا یک طامرہے ایک باطن، ایک صدیعے اورایک جائے ظہور۔

(١) سندام احدين صنبل جلداول ص ١٦٨ مروبات ابن عباس صني الشعبها

١١) الناير علدم ص ١٧١ تحت ط - ل - ع

www.makiabah.org

ا ولآب على ئے تفییر بیں سے تھے تو ظاہر، باطن ، عدا در مطلع کا کیا مطلب ہوا۔ حضرت علی المرتفنی کرم اللہ وجہ۔

و الرئيس جابون نوسورة فانخم كي تفسيرس ستراون في جروون " نواكس كاكيا مطلب موكا ما لا نكراكس كي ظاهر تف توسب مخضر ہے۔ حضرت البودروام رضی ادر عند فرما تھے میں کوئی شخص اسی وقت کک فقیر منی ہو کتا جب ال قرآن پاک سے کئی معانی نربنا نے یعض علار نے فرایا سر آیت کے ساتھ ہزار مفاہیم می اور جوسمجھنے سے باتی رہ گئے ہی وہ اس سے میں زیادہ بن دوسرے حضرات نے فرمایا کرفران باک سنٹر ہزار دوسوعلوں پرمشنل ہے کیوں کرسر کامدا کے علم سے بعر ہر ابك جاركنا موجانا ب كيمون كربر كليكافا مر، باطن حدا ورمطلع مصنى اكرم صلى الشرعليدوك عصبم الشاارهن الرحيم كوبين مزنيباس بيد وسروايكراس كمد معانى كرباطن بريخوركرين وريذاكس كانزجر وتفيرظ برب إستجاس بالأكا "نكارمزورى نس-

حضرت ابن مسعودر صنى الله عنه فرما نفيهم پنتنخص اولين وآخر مين كاعلم جا شام وه فرآن باك مين غور كرس اوريد

محف طاسری نقب سے عاصل میں سونا۔

فلاصربيركم تمام علوم الشر تعالى كے افعال اوراكس كى صفات ميں وافل بى اور فراك باك ميں أس كى ذات، افعال

اورصفات كى وصاحت مع اوران علوم كى كوئى انتها دبنين قرآن باك مين ان كى طرف اجمالى اشاروسيد.

عب كماكس كى تفعيل كى كرائى قرآن ماك كے سمجھے بر مؤفرت ہے محف طام مى تفيراس بات كى طاف اتبارہ نہيں مرتى ملكم جوجيزنا ظرين سمع بسي مشكل مج اور نظريات ومعقولات مين توكون كالخشاف مج تو قرآن باك مين اس كي طرف انتارات اور ولانتين متى مي جن كا اوراك موت الم علم كومونا مي توصوف ظا مرى نرهم وتفير أس بأت كو كي برا

اسى بيے نبى اكرم صلى الشيليد وسلم نے فرما با:

إِثْرَ وَاالْقَرْلَ وَالْتَهِدُا عَرَائِدَةُ وا) قرآن ماک بیرهواورانس کے عجائبات نارستن کرور

اور حضرت على المرتضى من المرعن كروابت ي سعنى اكرم صلى المعلى وكلم في وابا :

وَالَّذِي بَعَنْنِي بِالْحَقِّ نَدِيًّا لَتَفُثَّرِفَنَّ أَثْنَي عَنُ آصَلِ دِينَهُا وَجَمَا عَنِهَا عَلَى اثَّذَتَ بِي

وَسَبُعِينَ فِرُدُ أَهُ كُلُّهَا صَلَاكَتُ مُفِيلًا

اس فات کی قیم حس نے مجھے تی کے ساتھ مجامری ات اصل دین اور حافت کے مصلے میں بیتر (۲۷) فرقوں یں تغلیم برگی وہ تمام گراہ اور گراہ کرنے والے بول کے

(١) المستدرك الماكم جلدة ص وس م كتاب النفسر

اور حبنم کی طرب بائیں کے جب تم بریر طالت اکے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اختیار کرنا لازم ہے اکس میں بیلے لوگوں اور بعد دالوں کی خبر بی بین اور تمہارے باہمی جھالوں کا فیصلہ ہے جو متکبراکس کی خالفت کر سے البٹر تعالیٰ اسے تورٹر دسے گا اور جی خض کسی غیرائی سے پاس علم مائٹ کر سے اللہ تعالیٰ اسے گراہ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، نفع بخش شفا ہے اسے مضبوطی سے بیرٹ نے دالے کے بیے حفا طت کا ذریعہ مضبوطی سے بیرٹ نے دالے کے بیے حفا طت کا ذریعہ اور اپنے نبیوں سے لئے نجات ہے دہ ٹیرٹر ھا نہیں ہوا کر اسے سیدھا کیا جائے اور بنہ وہ دوسری طرف الکی ہوتا ہوا کر اسے سیدھا کیا جائے اور بنہ وہ دوسری طرف الکی ہوتا نہیں ہونے اور بنہ بی باربار برٹر ھنا اسے براناکر تا ہے۔ نہیں ہونے اور بنہ بی باربار برٹر ھنا اسے براناکر تا ہے۔ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ فَإِذَا كَانَ ذَٰ لِكَ فَعَلَيُكُونِ إِلَى النَّارِ اللَّهِ عَذَّرَةِ أَلَى فَإِلَى اللَّهِ عَنَّرَةِ أَلَى فَالَّا وَيَهِ مَنَا أَمَنَ كُلُو مَنَ عَلَا مَا يَكُو وَمَنَا أَمَا يَا فِي بَعْدَدُهُ وَحُمْكُو مَا بَيْنَكُو مَنْ حَالَفَ مُمِنَ الْجَبَائِرُ فَ وَحُمْكُو اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنِ الْبَنَغَى الْمِلْعَ فَنَ غَيْرِهِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنِ الْبَنَغَى الْمِلْعَ عَمُلُ اللهِ الْمَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنِ الْبَنَغَى الْمِلْعَ النَّا فِعُ عَمِلُ اللهِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللهُ عَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ اللهُ وَلَوْ الْمَنْ الْمَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

1 4

جب حضرت حذیفہ رضی المترعنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسم نے اہیفے بیدا ختلات و اِفتراق کی خبردی تو وہ فراتے ہی میں نے عرض کیا بارسول اسٹر ااگر میں وہ زمانہ بائوں تو آئیب مجھے کیا حکم دستے ہیں تو نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرایا اسٹر تعالیٰ کی کتاب سبجھ و اوراس سے مضابین برعمل کرواس سے نعطنے کا رائستنہ ہی ہے فرائے ہیں ہیں سنے تبن بار بہی وال کمیا نو نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے نبینوں بار بہی فرایا اسٹر تعالیٰ کی کتاب ہے کہ کراس کے احکام برعمل کرواسی میں نبات ہے لائی صفرت علی المرتضی مرضی اسٹر عند فرماتے ہیں جواد ہی قرآن باک کو سمجھ گیا ہوت ما معلوم کو بیان کرس کتا ہے تو کہ نے اکس بات کی طون اشارہ کیا کہ قرآن باک بین عام علوم کی طرف اشارہ بایا جاتا ہے حضرت ابن عباسس رضی اسٹر عنہا نے اسٹر نعالیٰ کے اکس ارث دگرامی کی تفسیریں فرمایا۔

اور معیے حکمت دی گئی اسے بہت بھلائی وی گئی۔ ب رَمَنُ يُوتَ الْحِكُمَةَ نَقَدُ أُوثِي كَنَكُ يُكَا مُنْ يُبُولً - (٣) اس سے قرآن بال كوسم فنا مراد ہے -

دا، جامع زندى ص ١١٨ ،١١٨ باب ماجار في فضل الفراك

ادرارشا دفداندی ہے: فَنَهُمُنَا هَا اُسْکِمُانَ وَفُلَا اَ تَبْنَا هُمُمُا اُسْکِمَانَ وَفُلَا اَ تَبْنَا هُمُمُ اَ مُنْ اِسْلَام کو سمجا دی اور محمد نے دونوں کو عکم اور علم عطاکیا.

نوج کچر حضرت داور اور حضرت سلمان علیها السدم د دنون کوعطافر مایا اکس کا نام علم و محکم رکھا اور ہو کھر حضرت ملیمان علیہ السلام نے مجھا اسے فاص طور پر فعم کا نام دبا وراسے علم و محکم بر مفدم رکھا نوبہ امور اکس بات پر دلالت کرتے میں کہ فراک ما کے سے معانی کو سمجھنے ہیں بہت گئجا کش سہے اور جو کچھا سری نفٹ رسے سلسلے ہیں منقول ہے وہ ادراک معانی کی انتہا نہیں سے۔

جہان نک بنی اکرم صلیا متعظیہ وسلم سے اس فول کا تعلق ہے کہ ص نے اپنی دائے سے قرآن باکہ کی تغییر بیان کی رائے سے قرآن باکہ کی تغییر بیان کی رائے سے قرآن باکہ کی تغییر بیان کی اسے بی ارتے بی ایس کے بارے بی اپنی طائے سے کچھ کھوں گا تو مجھے کون سی زمین اٹھا سے گئی اور کونسا اسمان مجھے پر سایہ فکن ہوگا، اور اس سے علادہ تغییر بیا ہے ساتھے بین جو کچھ روابات مروی ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہی یا تو اکس سے مراد بہ سے کہمن تقل اور

سنى بوئى بات براكتفاكرنا اوراجتها داورخود مصفى كوترك كردينا ، ياكونى دوسرى بات مرادب\_

الربیات مراویو کرفران پاکسسے متعلی کوئی شخص می شنی موئی بات کے عدوہ کی نسب کہ سکتا تومیکی وجہ سے

ا - سننے بن سشرط برسے کرسول اکرم صلی الٹرعلبہ وسلم سے شنے اوروہ بات آپ کی طون ہی منسوب ہو۔ اور پربات قرآن باک سے کچہ ھے بیں ہوک تی سبے تو تنتی بر ہو گاکہ جو کچہ صفرت عبدالٹر بن عباکس اور عبدالٹرین مسعود رہنی الٹرعہٰم سے ان سکے ابنے افوال سنے وہ قبول نہیں ہونے چا ہیں اور اسے تفہر با ارائے کہا عبائے اسی طرح دیگرہ کا مرامل ہیں۔ رصی الٹرعہٰم کا معامل ہیں۔

الصحابر اورمسفرین نے بعض آیات کی تفسیری اختا ت کرنے ہوسے ان بین مختف افوال بیان کے بین کوجی ہیں کی جا ہوں کے بہتر کوجی ہیں کی جا ہوں کا میں مختلف افوال بیان کے بین کوجی ہیں کی جا سے سندائیں محال ہے اوراگر ایک کی سماعت حاصل ہو تو ہاتی کورڈ کرنا ہوسے گانو بینی طور پر معلوم ہوا کہ ہر مفسرتے وہی معنی بیان کیا جواس سے اجتہاد کی صورت ہیں سامنے آیا جہ کی کورڈ کرنا ہوں کے گئے جن کو جمع کرنا نا ممکن ہے کہا گیا گر سورٹوں کے کشروع ہیں جوحوف ہیں ان سے بارسے ہیں سات مختلف تول سے گئے جن کو جمع کرنا نا ممکن ہے کہا گیا گر العن سے ادائر، الم سے مطیف اور دام سے رصم مراد ہے۔ ساکر "کے حودف الرحلن سے حروف الرحلن سے حروف الرحلن سے حروف الرحلن سے حروف الرحل ہے رصم مراد ہے۔

اس سے علادہ تا وبلات بھی ہیں ان سب کو جھے کر ناغیر مکن ہے تو برسب کس طرح مسمورع رسنے ہوئے ) ہوسکتے ہیں . مهارنی اکرم مہلی انٹرعلیبروسٹم نے صفرت ابن عباس رضی الڈعنہما کے لیے دعا کرتے ہوئے بارگاہ فدا وندی ہیں لوں ع ض کیا۔

اگر قرآن باک کی طرح اسس کی تفسیر بھی مسموع اور محفوظ ہوتی تو اس خصیص کا کی مطلب سوٹا ہ م-المی تعالی نے ارک و فرمایا :

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُنَنَفِي كُلُوْنَهُ مِنْهُ مُدُ ۔ البتراک کوده لوگ جان پینے جوان بسے اس بی (۲) اجتما دکرتے ہیں۔

تواہل علم کے بیے اِجبًا دو اِسْتِنباط تا بن کیا وربہ بات معلوم ہے کہ بہتمانت کے علاوہ ہے اور قرآن بالک کو سیھنے کے سلسلے ہیں ہم سنے جینئے آٹار نقل کے ہی وہ اکس خیال کے نماد دنہیں ، بہذا تغییر کے سلسلے ہیں سماع کی قید باطل ہے اور ہرایک سکے بیے جائز ہے کہ وہ اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق قرآن باک سے معانی اخذ کرسے جہاں تک ممانعت کا تعلق ہے تواکس کی دوصور نبی ہوسکتی ہیں ۔

۱- ایک برکر ادنی کی کسی بات بین ایک رائے ہوا وراکس کی طبیعت اسی طرف مائل مہوا وروہ انہی خواہش اور رائے کی مطابق تف برکرسے ناکر اپنی غرض کو صبح کرنے سکے لیے دلیل بحوسکے اوراگراکس کی برخواہش نہ موتی تر قرآن باک کا بیر منظ اکس سے سلمنے نہ اتنا اور بہ بات تمبی تجوی کوئی شخص اپنی برعت بر قرآن باک کی بعض ایات سے سلمنے نہ اتنا اور بہ بات تمبی تجوی کوئی شخص اپنی برعت برقرآن باک کی بعض آیات سے استدلال کرتے میں حال نکہ وہ جانتا ہے کہ اُبت سے یہ بات مراد نہیں ہے لیکن وہ اپنے مخالف کو دھو کہ ویتا ہے۔

اورلیمن ادفات وه داعلی بین ایسامعنی بیان کرتاسے دیکی جب کیت میں اکس کا اخفال موتواکس کی سمجھ اس معنیٰ کی طرف مائل مہو تی سے جواکس کی عرض سے مواقع ہوتا ہے اوروہ اپنی دائے اورخوا ہٹن سے تحت اکس معنیٰ کوئز جھے دیتا ہے تواب بیرامنی رائے سے تفسیر رچھور کیا اگر اکس کی رائے نے اسے اکس تفید رچھور کیا اگر اکس کی اپنی خواہش نہ ہوتی تو اکس وقت وہ اکس معنی کو ترجعے یہ دیتا اور وہ اس کی عرض صبح موتی ہے اور وہ اس

<sup>(</sup>۱) مندامام احدين عنبل جلداول من ۲۹۹ مرويات ابن عباكس صى الطرتعال عنها

کے پیے ذراک پاک سے دلیل نلکش کرتا ہے لیکن وہ الیم آئیت سے اِستدلال کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جیسے کوئی اُدمی سحری کے وقت اِستعفار کی طرف بلاتا ہے اور اکسی مدیث سے استدلال کرتا ہے۔
مفہوم نہیں ہے جیسے کوئی اُدمی سحری کے وقت اِستعفار کی طرف بلاتا ہے اور اکسی مدیث سے استدلال کرتا ہے۔
مفہوم نہیں جیسے کوئی اُدمی سحری کے وقت اِستعفار کی طرف بلاتا ہے اور اکسی مدین سے استدلال کرتا ہے۔
مشیقر و ایک آتی فی الستا محتور بسترک ہے گئی (۱)

وہ بہ خیال کرنا ہے کہ بیاں سحری کے وقت ذکر کرنا مراد ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے مراد سحری کھانا ہے۔ اور جیسے کوئی شخص کس سخنت ول کومجا ہدہ کی طرف بلا تنے ہوئے سمے اللزنغالی فرقا ہے۔

إِذْ هَبِ إِلَّى فِرْعُونَ إِنَّهُ مُلَّعَىٰ وا) فرغون كياس جاور بي شك اس في مركشي كي ب.

اوراکس سے دل کی طرف اشارہ کرے اور کیے کہ فرعون سے مراد دل ہے بین واعظین اچھے مقاصد کے بیے

یعنی ا بینے کلام کومر تن کرنے اور سننے والے کو ترغیب دینے سے بیے بہطریقیہ افتیار کرنے ہیں لیکن ریمنوع ہے باطنیہ
فرتے نے اس طریقے کو اپنے فاسد مقاصد کے بیے افتیار کیا ناکہ لوگوں کو دھوکہ دسے کر انہیں ا بینے باطل مذہب کی طرف
برائیں دہ فران باک بین اپنی مرض کے معانی بیان کرنے ہیں حالانکہ وہ فطعی طور پر جائے ہیں کہ بیہ معنی مراد نہیں سے تو تفیر
برائے سے ما نعت کی ایک وجہ ہے اور لائے سے مراد فاسد لائے ہے جو خواہش کے موافق ہوا جہنا دا ورصیح رائے
کے موافق نہ ہورائے میں ہوتی ہے اور فلط بھی لیکن جو کچھا نسان کی ٹواہش کے موافق ہوا سے عام طور پر برائے کہا
کے موافق نہ ہورائے سے عام طور پر برائے کہا

مانت کی دوسری وجدیہ ہے کظ مری عربی الفاظ کے اعتبارسے تفسیری جلدی کرے اور برنہ دیجھے کوغرائب فرآن کے سلسے بیں کہا کچھرسنا گیا اور کی منقول ہے بیزاس ہی کون سے الفاظ مہم بی اور کون سے بدسے ہوئے ہیں، اختصار، حذت، یوسٹ یومعانی، تقدیم و تاخیر کا خیال بھی خرر کھے بین ہوشنے من طاہر تفسیر دائر جمبا کو چھوٹر وسے اور معن عربی کی سمجھ کی بنیا دیر معانی کا استنباط کرنے گئے وہ زبارہ غلطی کرتا ہے اور تفسیر بالاسٹے کوئے حالوں بین تا میں موجانا ہے، توظا مہر تفسیر میں سب سے بیلے نقل اور سماع ضروری ہے تا کہ فلطی کے مقامات سے بیھے پھراس کے بعد فیم اور اختیادی گئیائش زیادہ ہوتی ہے۔

ویتے ہن ملک ال بران کی شالوں کو قبارس کیا جا سے اور معلوم ہوجا کے دینے طاہر نفسیر کو یاد کرنے میں سے کھے کی طوف اشارہ کر دیتے ہن ملک ال بران کی شالوں کو قبارس کیا جا سے اور معلوم ہوجا کے کہ بینے طاہر نفسیر کو یاد کرنے میں سے کرنا جائز نہیں اور ظاہر کومضبوط کئے بعنبر باطن مک بہنچنے کی امید بہنیں کی جا سے اور جوشخص اسرار قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے لیکن

الم مری تف کومضوط نکرسے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ور وازسے سے گزرنے کے بغیر گرکے اندر سینی کا دفویٰ کرے یا و کرے یا وہ وعویٰ کرسے کہ وہ ترکبوں کے کام کا مقصد سمجھتا ہے حال نکراسے ترکی زبان نہیں آتی۔ کیونکہ ظاہر تفیہ لغت کی تعلیم کے قائم مقام ہے جوکسی بات کو سمجھنے سے لیے ضروری ہے اور جب امروبی سننا رسماع) ضروری ہے وہ بہت ہیں۔

ان سے اختصار، کنف اورلوسٹ مرکی کایاجانا ہے ، جیسے

ارك دفداوتدى م:

رَاتَيْنَا تَمُودُ النَّافَةَ مُنِعِدَرَةً فَظَلَمُولُ بِهَاء را)

اور ہم نے قوم تمود کوا دنٹنی دی تاکہ ان کی آ نکھیں کھلیں داوروہ حضرت صالح علیہ السام کی نبوت کو تسیلیم کریں ، لیکن انہوں نے اس کے ذریعے دایتے آکی برنظم کیا۔

اس کامعنی بہت کہ یہ ایک بصیرت دینے والی نشانی تھی توانہوں نے استے مثل کرے اُپنے نفسوں پرطلم کیا تو ظاہر عربی کو دیکھنے والاخیال کرتا ہے کہ اونٹنی دیکھنے والی تھی اندھی نہیں تھی اوراسے برھی معلوم نہیں کہ انہوں نے کہ ظلم کیا اور کارٹنگ

كاانوں نے دوسروں رفام كيا يا اپنے اوپركيا -

اور ارات د فدا وندی ہے:

اوران کے داوں من مجرات کی مجت ڈالی گئے۔

وَّا شَرِكُوْا فِيُ نَتُكُوْمِهِ هِمِ الْعِجْلَ - (۲) اكس سے مراد بھر کے گئے۔ ہے توہباں لفظ سرتُب، محذوف ہے۔

اورارت دفدا وندی ہے۔

اکس دفت ہم نے ان کو رزندوں کا) دوگنا اور مردوں کا دوگنا غذاب چکھایا۔

إِذًا لَا ذَنْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَّا وْ وَضِعْفَ الْحَيَّا وْ وَضِعْفَ الْحَيَّا وْ وَضِعْفَ الْحَيَّا وْ وَضِعْفَ الْمُمَاتِ ر ٣)

یعنی زندوں کو جوعذاب دیاجاتا ہے اس کا دوگنااور جومردوں کو دیا جاتا ہے اس کا دوگئ عذاب جیمایا توبیاں تفظ عذاب کومذف کرمے زندوں اور مردوں کی جرکہ حیات اور موت کا ذکر کی گیا ۔ اور فیصح لنت میں بہ سب مجھ جائزہ ہے۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة السمارآية ٥٥

<sup>(</sup>٢) فركن مجيد، سورة بقره أسيت ٩٣

<sup>(</sup>٣) فَرَأَن مِيسورةُ السلام أيت ٥٥

اورالدتفالي كارت وسي. وَاسْنَاكَ الْقَرْيَنَةَ اللَّهِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ اورائسس بنتی (والون) سے پوچیں جس بیں ہم نھے اور الَّلِينَ آثُبَلُنا فِينُهَا۔ (١) اكس فافلے والوں سے ص كے ساتھ سم الكے ہى -يها ن بستى والصاورة فل والصمرادين اور لفظ الم محذوف لوستبده م : ارتادِ فلاوندی ہے: تُقُلَّتْ فِي السَّلُوتِ وَالْدَرُضِ - ٢١ ) أسالون اورزين بي بعارى راورتين ع اکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اُسما نوں اور زمین والوں پر پرتبدہ ہوگئی کیوں کہ جب کوئی چیز بوہشیدہ ہوجائے تو وہ مجاری ہوتی ہے۔ تو وہ مجاری ہوتی ہے۔ تو وہ مجاری ہوتی ہے۔ ایس میاں نفط کی تبدیلی ہوگئی اور لفظ " نی " کو" عالی " کے قائم مقام کیا گی نیز لفظ اہل کوہذف کرے لوكشده كردماكيا . ارت دباری تعالی ہے: ا بيضرزق كالمشكريدلين اداكرنت بوكرة ع جيلات يو-وَتَجْعَلُونَ رِزْ فَنَكُمْ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بیان "س کرزنکم" ہے بعنی فقط سے محذون ہے۔ ارت دخلاوندی ہے ، ابنا ما وَعَدْ تَنَا رْم) بین ده کیم عط کر تو تو نے م سے وعدہ کیا : بین ده کیم عط کر تو تو نے م سے وعدہ کیا ۔ بعنی رسولوں کی زبانوں کی وساطت سے جو دعدہ کیا نوبہاں لفظ" اکسے نہ "محذوف ہے۔ التِنَامَاوَعَدُتُنَا رِس اركت دفداوندى سے-بے شک مے نے اس رفران پاکی کو دیا تا انقدرسیں إِنَّا أَنْزَلْنَا فِي لَيْكُةِ الْقَدُرِ-

(۱) قرآن مجید سورهٔ پوسف آبت ۸۷
 (۲) قرآن مجید سورهٔ اعسدان آبت ۱۸۶
 (۳) قرآن مجید سورهٔ دافعسد آبت ۸۸
 (۳) قرآن مجید سورهٔ آل عمران آبت ۱۹۳
 (۵) قرآن مجید سورهٔ القدر آبیت ۱۹۳

يان قرآن مجدمرادب اوربيداك كا ذكرنسي بوا-

الترتعالى في ارشا وفرمايا ، دا ده پردس کے چھے تیپ گی حَثَّى ثَوَا رَبْ مِا لَحِجَابٍ - ر١) يمان سورج مراويها اورييلي السوكا ذكرنس موا-اراف د خلاوندی ہے:

ا درجن لوگوں سنے اللہ تعالی کے غیرکوا پنا دوسنت وَالَّذِيْنَ انَّحُذُوا مِنْ ذُونِهِ ٱوْلِيَاءَمَا نَعُبُدُ بنایاوہ کمنے بن کر ہم ان کی ٹوجا صرف اس نیے کرتے ہی محمد وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سکے فریب کردیں۔ هُ عُولِدُ لِيُعَرِّ بُونَا إِلَى اللهِ تُرْتَفَىٰ۔

(۲) بعنی وہ کہتے ہیں ربیاں یعنو کون محذوف ہے) اورارت دغدا وندی ہے:

اس قوم کوکیا موا وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آتی رکھتے بی ) آپ کو جر جلائی پہنچے نورہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حوصکلیف آپ کو پہنچے وہ آپ کی اپنی طرف فَهَا لِهُوُلاءِ الْقَوْمِ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينَا مَا اصَالِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَعِنَ اللَّهِ وَمَا آصَا بَكَ مِنْ سَيِّنَتُ فِي فَيْنَ

معنی یہ ہے کہ وہ بات کوئیں سمجھتے کہتے ہی کر جواب کو معلائی سنے ۔ آخرنگ اگر سمعنی مرادم ہو لعنی وہ کہتے ہیں اکے الفافرندمونواللرتعال كعاكس كام سع تضادم كار

قُلُ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ (١) بوامنقول مونا مع بي جيد الله تغالى كارشا دسي:

يعنى طورسيناء

دَطُورِسِينين ره)

(۱) فسرِّن مجيد سويعٌ ص آبيت ۳۲

(۲) قرآن مجيد سورهُ زمر آيت ١٠

(١٤) خران محب رسوية النساء آيت ٨٧

(١٨) قرأن محبيد سورة نساء أبيت ٥٩

ره فراك ميدسوره والنبن أبت ٢

سَلَدَ مُرْعَلَى إِلْيَاسِينَ را) بين "عَلَى إِنْيَاسِ " بعض نے كها كراكس سے حضرت اورليس عليه السام مراد من كونكم مصرت ابن مسعودرضی الشرعند کی قرآت بین سطلی از کراسیات ، سبع - معاصرت این مسلم استان کوختم کردنیا ہے : معاصی ایک بات یہ ہے کہ لفظ کا شرار سونا سبع اور وہ کلام کے اِنسال کوختم کردنیا ہے : جيے الله تفالي كا ارشاد ہے۔ اور حولوگ الله تعالی کے موا مٹر کیوں کی پوجا کرتے ہیں وہ حرب اپنے کمان کی ہیروی کرتے ہیں۔ وَمَا يَثْنِعُ الَّذِينَ بِيدُ عُوْنَ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ سُّتُركاءَ إِنْ يَنْبَعُونَ إِلَّا النَّفَٰتَ ١٢١ بہاں تفظ انباع دوم رتبہ کا ایسے۔ ا درارت د فداوندی ہے: ان کی قوم میں سے تکبر کرنے والوں نے ان موسوں سے نَالَ الْمُلَهُ وَالَّذِيِّنَ اسْتَكَبِّرُوا مِنْ كياجنس كمزوركروباكياتها- (١٧) تَوْمِيرِ لِلَّذِينَ ٱسْتَصَعُمُوا لِمَنْ أَمَّنَ مِنْهُمُ -اس كامني بي مي كتن لوكول في كليا نبول في ان لوكول سي كم توكم وركي كي لوكول بن سي ايان لا اسی طرح کام مین نقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے اور بیاں علطی کا خدشہ موتا ہے۔ ارشادفدا وندی سے و وَكُولَة كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَكَات اوراكران ركانجام المصتعلق أي كرب كافيد رِلزَامًا وَأَجَلُ مُسْمَّى ـ ملے سو حکا مونا اوران کے لیے ایک وقت مقربہ بڑا أنواعي المرعذاب الزل موجانا

رم) يعنى " نُولَة كُلِمَة كُواْ حَلَى مُستَى مُكَانَ بِزَامًا " الرعبارة بول نه موتى تولفط لزام كى طرح لفظ اجل منعوب مؤال اس

پرزیر ہوتی)

اورادشادفدا وندی ہے:

الا فرأن مجيد سورة الصافات أميت ١١٠٠

١١) فرآن جيد سورهُ يونس آيت ١٩

(١٣) "قرآن مجيد سورة اعرات كيت ٥٧

(م) قرأن مجيد سويه طلب آيت ١٢٩ م ١٨٥ م ١٨٥ م ١٨٥ م

بَيْنَا لُونَكُ كَا لَكَ حَفِيًّ عَنْهَا وہ اکے سے رقبامت کے بارے میں او چھتے ہی گویا كرأب نے الس كے بارے من فوت تحقیق كى ہے۔ ين السُّلُونِكَ عَنْهَا كَا نَّكَ كِفَي بِهِا ﴿ رَوْ إِلْفَظُ عَهَا بِإِلَى مُؤْمِرِ ﴾ اورالله تعالى كارشا دىد: ان کے بیے بخٹش اور عرمت کی روزی ہے جبیا کہ کی کوآپ کا دب آپ سے فائر اقدیں سے حق کے ساتھ تَهْدَمْ مَعْفِرَةً وَرُزُنُ كُونُ خُكُمَا أَخْرِجُكُ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِرِكَ بِالْعَقِّرِ-

توب کلام شعل بنیں اور بر الله تعالی کے ارت وگرامی " فل الانفال ملّه والدسول " دجواکس سے بیلے ہے ) کی طون وطنا ہے بینی مال فنین آب کے بلیے اسی وحب ہواکہ آپ باہر دحباد کے لیے ) جانے پر داختی ہوئے اور دو نا پند کرتے تھے تو درسیان میں تقویٰ وغیرہ سے شعلق کلام لایا گیا۔الٹرتعالی کا ارت درکای ہے:

حَتَّى تَوْمِنُوا مِا للهِ وَحَدَدٌ لا الرَّفُولَ إِبْراهِمُ مَا يَال ك كروه اميان لائي كر صرت الراجع على السلام کااپنے باپ سے قول۔

بعن بال می انسال سب

اسی طرح قرآن پاک بی ایسے الفاظ لائے جاتے ہی جن کے معانی بی ابہام ہونا ہے بینی وہ نفظ حیا ہے کلہ مو یا حرف کئی معانی بی مشترک متواہے کلمہ کی شال جیسے نفط شے، قرین ، امت اور رُدح وغیرہ۔

ارتنا دفرا وندى ب:

عَلَىٰ سَنَى عِر رم)

توبيان في سيمراد نفقه سي جو ديا جانا سي.

صَدَبَ اللهُ مَثَلًا عَبُدًا مَمُ لُؤِكًا لَدَيْدِر النَّرْفالْ في عِدموك في شال دى جوكسي جزير

(١) مطلب بر ب ركم اجل مسى كاعطف كلمة برب اوردولزاما " لفظ كان كي فبرب اس يي منصوب ٢ ١١ براروكا)

(١) قرآن مجيد، سورهُ اعراف آيت ١٨٨

(٣) فرآن مجيد سورهُ انفال ، آيت سه ٥٥

(١٧) قرآن مجيد سورهُ متحداكت ١

ره فران جيد ، سورة عل آيت ٥٥

ارشاد باری تعالی ہے: الدُّنْ الله نف دومردوں کی شال دی کران ہیں سے ایک گونگا سے کسی بات پر فادر نہیں ۔ رَضَرَبَ اللهُ مَشَلَةً رَحُهُ لَبُنِي آحَدُهُ مَ آنِكَ عُلَا يَقْذُ رُعَلَى شَيْ عِ را) يبان سے سے مراد عدل والمتقامت كام ديناہے۔ السرتعال كا ارف دسے: غَاِنَّ الْبَهْ عَنَيْ فَكُوْ نَسُكُا لُيْ عَرَبُ رحفرت خفرعلبہ السدم نے حفرت موسیٰ علیہ السدم سے فرمایا) اگراکب میرے ساتھ آئیں نوکسی چیز کے بارسے یں بہاں سنے سے مفات ربوسیت مراوی ا دربروہ علوم بن جن کے بارسے بن بوجہنا جا گزنہیں حتی کہ جاننے وال استفاق کے دقت فودی بیان کردے۔ اورادث دباری تعالی ہے:-تفظ زین کی مثال کے سلے میں ارث دخداوندی ہے۔ مُقَالَ قَرِيْنَهُ فَهُذَا مَا لَدَقَ عَنِيْنَةُ النِّفِيكِ اوركم كااس كار عرفركا) ساتفى يه اعال نا مروميرك جَهَنَّهُ عُلَّى كُفَّا يِدر ١٠) بالس ثقابالكل تبارت جبنم بي دُال دو برمركش كافر كو

جَهَنْد كُلُّ كُفّاً بِرِلا) یمان قران سے رادوہ رائے ہے اواں کے اتھ مقربے۔

اورارت دباری تعالی سے:

قَالَ قِرَيْنُهُ رَبِّناً مَا أَطْغَبْتُهُ -

اكس كيما تقي نے كہا ہے ہمارے دب بي نے اس گراه بنس کیا۔

(۱) قرآن مجيد سوره نحل آيت ٢١،

(١) قرآن مجيد سوية كلف آيت ٠٠

(۱۲) تسرآن مجدد سوره طور آیت ۲۵

(٧) وَإِنْ جِيدٍ، سورةُ فَي آيت عظ (٥) فراكُ جيدسورةُ فَي آيت ٢٠

بہاں قرین سے شیطان مراد ہے۔ لفظامت آک معنوں میں استعال مونا ہے۔ (۱) جاعت کے معنیٰ من منعل ہے جیے ارتبارِ فعا وندی ہے: مرصل الشعليوسلم ك انباع كرف والول ي سے بن -ایک ایسے شخص کومی است کیا جاتا ہے جونکول کاجاع ہواور لوگ اکس کی اتباع کرتے ہوں۔ جيارت دفدا وندى ب بے تمک حفرت الرام عليه السلام بينوا تھے الدتعالے سے بیے محکنے والے -بيارف دها ورق بي: إِفَالِبُرَاهِ بِيَمَدَ كَانَ أَمَّتُ كَانِتًا ات كا نفط دين كے معنیٰ من كلى استعال مؤاہے۔ ارت دباری تعالی ہے: یے شک مے نے اپنے باب دادا کو ایک دین بریایا۔ إِنَّا وَجَدُنَا أَبَاءَ نَاعَلَىٰ أُمَّةٍ (٣) لفظ امت، وقت کے معنی میں بھی آگا ہے اسٹر تعالیٰ کا ارستا رہے۔ الله اُمَّیةِ مَعْدُدُدَةِ لَا اللہ اللہ معدود وقت مک۔ اللهُ أُمَّةٍ مَعْدُودُةٍ (١) اورارت دفدا دنری ہے: وَادَّ كَرَبَعِنْدُ أُمَّتَ فِي رَهُ) اورانس ابك عرصه كے بعرباد أبا-امت ، فدوقا مت كے معنى بن جي آنا ہے كہا جاتا ہے - فُلاَ تُ حُسْنَ الْدُّ مَّةِ " فلان شخص الجھے فدوقا مت والاس-

١١) فرآن مجد سوره فصص أبت ٢٧

(٢) فرآن مجيد سورة شحل آبت ١٧٠

را قرآن مجبرسوره زُخرت آبت ۲۲

(۴) قرآن مجيد سوره بو د آيت م

(٥) قرآن ميد سوره اليست آيت ٥٧

www.makaabah.org

لفظامت ابك ابسي شخص كے بيے جبی السنعال مؤنا ہے ہوكسی دبن براكبلام واكس كے ساتھ كو دوكر انترك بنر ہونی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا : يُنعَتُ زَيْدُ فِي عَمْرِو بِنُ نَفِيلِ امْتَةً زيد بن غروبن بفيل كو كميا الطايا جائے كا۔ امت، أم ران كي معنى بي هي مستعل ہے كها جاتا ہے " هذي اللّه وَيْدٍ " يرزيدى مان ہے۔ تفطروح على فراك بل كئ معانى من الستعال مواسع مم السرعيث كے ذريقے مات كو لمبانس كرتے ـ اسی طرح بیض افغات محروف بن إبهام سونا ہے جیسے اللہ تعالی کا ارت د کرامی ہے۔ فَأَثْرُنَ بِهِ نَقْعًا فَوسَطُنَ بِهِ جَمُعًا- ١٧ یہاں ہیلی ضمیر فاٹب رکھوڑوں سے) کھروں سے کن یہ ہے اور نفظ موریات میں انبی کا ذکرہے بینی وہ اپنے پاؤں کے محرول سے روفیار اڑاتے ہیں ۔ اور دو سری ضیر غائب دا غارة "صح کے وقت علم کے سے کابرے جس کا ذکر فالمغمان صبحار ابن ہے۔ توانہوں نے ان کی جاعت برحلم کیا۔ ارث د فدا وندی ہے: بس ہم نے اس کے ساتھ بانی آنارا۔ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ (٣) یمان خمیرغائب سے بادلوں کی طرف اشارہ کی کیا ہے ذَا خُرِجْنَا بِهِ مِنْ كَلِّي التَّمَرَاتِ ١٤) بيس م نے اس ريانی كيساتھ مرقع كے بيان كالے۔ يہاں صبيرغائب بانى سے كن بہت قرآن باك بي اس قم كى بے مفارشابيں ميں ساع قرآن كے ضن بي ايك بات، س درج ہے۔ رمضان المبارك كامهينه ده سي حس بي قرأن باك آلما شَهُ ورَمَعَنَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِبُهِ الْقُرُ آنُ-اس سے برمعلوم نہیں مؤما کہ وہ ان کو آنا راگی بارات کو ؟ توالد نعالی نے اکس ارث دگرامی کے ذریعے وضاحت فرادی-

(١) تفسيرة طي علد وص اتحت أيت وادكر بعدامة

(٢) قرآن مجيد سورة والعاديات آيت ٧ ، ٥

(١٥) قرآن مجيد، سوره اعرات آيت ٥٥

(۴) قرآن مجید سورهٔ اعراب آیت ۵۷ (۵) فرآن مجید سورهٔ بقره آیت ۱۸۵

www.makiubah.org

بے شک سم نے اس رقرآن پاک م کو ایک مبارک دات

اورحب أب في ككران صنكين تووه أب في نين

اِتَّا ٱنْزَلْنَا ﴾ في كَيُدَةٍ مُبَارَكَةً .

لیکن سے بات واضح نہ موئی کہ وہ کونسی رات سے۔ تو اس ارتنا د گرای کے ذریعے اُسے فرایا :-إِنَّا ٱنْزُلْنَا ﴾ فِي لَيْكَةِ الْفَدْرِ را) بِي الله القريق الاراء

بعن اوفات ظاہری طور بران آیات میں اخلات سمھا جا اسے توب آیات اور اکس ضمی دوسری آیات می نفل اور سماع كى خرورت سے ـ قرآن باك اول سے آخر ك اس جنس سے خالى نہيں ہے ،كيؤكم وہ عربى لغت مي آماراكي لميزا وہ ان کے کلام کی مختلف قسموں برشنتل ہے اس میں اختصار بھی ہے طوالت بھی ہے ،ضمیریں ، عذف وابدال اور تعدیم و "ناخيرهي بي ناكروه ان كے بيے قابل قدر هي ہواوران كے حق مي معجزه هي - توجو شخص طا برعربيت براكنفاكر سے اور سماع ونقل کی طرف توج کئے بغیر فراک ماک کی تفسیر کرسے تو دہ ان لوگوں بی سشمار عقر تا ہے جوائی وائے سے تفسیر کرنٹر ہوں

جید است کا زیادہ مشہور معنی سمجھنے کے بعد اکس کی طبیعت اسی کی طرف مائل موجائے اور حب وہ دوسری جگر ہی لفظ سے تو مشہور معنی کی طوت مائل مواور اکسی کے معانی کی کٹرت سے سلسے میں روایات کوترک کرد سے نوب بات منع ہوسکتی ہے اسرارمعانی کوسمجھنامنع نہیں جیسے گزرگیا۔ حبب اس قسم کی مثالوں ہی سماع حاصل موجائے توظام ری تفییر بعنی نفظی نزح کوسمجہ جائے گا کبکن حقائق معانی کو سمجھنے سے لیے یہ کافی نہیں اور نفظی ترجمہ اور حقالُق معانی می بعنی نفظی نزح کوسمجہ جائے گا کبکن حقائق معانی کو سمجھنے سے لیے یہ کافی نہیں اور نفظی ترجمہ اور حقالُق معانی می

الترتعالي كاريث دسے:-

دَمَارَمَيْتَ إِذُرَمَيْتَ وَلْكِنَّ اللهَ

مستكس للكراملانعا لى نے تصنكى بن-اكس كاظام زرعبه واضح ب ليكن مفيقت معنى بوشيده ب كيوي ككريان مارنا تأبت بعى ب اوراكس ك نفي بعي كالى فا ہريں سے دونوں بائيں ايك دوكسرے كے فان سى حبت كى سات معلى نرموكد آب نے ايك اعتبار سے كنكرمان ارى من اور دوكسر بعاعتبار سعنهن ارب اور حس اعتبار سع أب في كنكر مان نهي ارس اعتبار سعالمينا

www.makiabah

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد سورهُ حفان آيت نمبر ٣

<sup>(</sup>١) قرآن مجد سوره فدرايت ١

<sup>(</sup>٣) قراك مجيد سورة انفال آيت ١٤

نے اری میں اس طرح ارشاد خلاوندی سے: فَارِتْكُوْهُ مُسَمَّد بُعُثَةِ بَهُ مُسَمُّدً اللهُ بِأَيْدِ ثِيكُمُّ ان سے رطوا سٹرتعالی تمہارے باتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔

توحب وہ لوگ او شے والے بن توالدُنغالی عذاب دینے وال کیسے مواا در ان سے با تھوں کی حرکت سے ذریعے الله تنالى عذاب وسن والاست نوال كواران كوارات كاحكم وسن كى كياوم سع تواكس كى حقيقت علوم مكاشفات كى ببت براس سندرس ماسل کی جانی سے ظاہری تفسیراس بات کا فائدہ بنیں دے سکتی وہ بیر نوبید طاقت کے ساتھ افعال کے تعلق کی وج معلوم کی جا سے اور مبھی معلوم مو کہ انسانی قدرت کا اسٹر تعالیٰ کی قدرت سے ساتھ تعلق کسی نوعیت کا ہے۔ یمان کا کر بہت سے دقیق امور کی وضاحت کے بعداللڑ تعالی کے ارتباد کرای مد دمارمیت اذرمیت الدید" کی صداقت منکشف ہوجائے گی اور ممکن ہے کہ اکس منی کے اسرار کے انکشا من نیزاکس کے مقدمات کے ربط بہد پوری زندگی حرف ہوجا سے لیکن اکس کے تمام داخت کو درانہ کی جاسکے۔ اور فرآن یاک سے ہرکلہ کی تحقیق سے لیے اسی بات کی عاجت ہے، جولوگ علم میں مضبوط ہیں ان کے لیے بھی اسی قدر اسرار مشکشف ہوتے ہی جس قدر ان کوعلم کی گہرانی ہوتی ہے، ان کے دل صاحت ہوتے ہیں ، غوروفکری طوت باسنے واسے امور کی منزت مہدتی ہے اور طلبِ معنیٰ کے لیے فلوص متواب سے برا کی کے لیے ترقی کا ایک درصر ہے اور وہ اس سے ادیر سے درصر میں جاسکتا ہے میکن تمام مارج كولوراكرنا ممكن بنس كبول كسمندر روك ثنائي بن حاش اور درخت فلين موها ثمن نوهي كليات الهيدي السراركا احاطهن ہوسکتا اوران کلات کے ختم ہونے سے ملے سمندرختی موالی سے اسی بنیا در قبح قرآن بی لوگوں کے ختلف درجات بی جب کرفا ہری تقسیر میں وہ مشترک ہی اور ظاہری تفسیراس مقصد سے لیے کافی بنیں۔اسرار کو سمجھنے کی مثال ہوں سے جو بعض الاباب فلوب مني كرم صلى الترعليه وكسلم كي محدوس مائلي كي اكس دعا سي مع ي ب

یں تیری اراضگی سے تیری روناس میاه جا تیا ہوں، تیرے عذاب سے ترسے عفود ورگزرسی بنا ہ لینا مول ترسے عذاب سينترى بياه لتاسول من ترى تعرلف نس كرسك ترابيا ہى سے بيسے تو نے خود اپنى تعرف فرائى ہے۔

أَعُوْدُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بمُعَانَاتِكِ مِنْ عَقْوَبَتِكَ وَأَعُو ذَيكَ مِنْكَ لَا أُحْمِى ثَنَاءٌ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَّا آثنيتَ عَلَى نَفْسِكَ - (٧) جب آب کو علم سواکر سجدہ کرکے قرب حاصل کر بن نو آب نے سحدے میں قرب خدا وندی بابا بھر اللہ تعالیٰ کی صفات کو

(١) قرآن مجيد سورة أنوبر آيت مها

(٢) مسندا ام احمد مين صنبل حلده ص ٨٥ مروماين عاكشريضي الترعيما-

دیجا تو معین سے ذریعے بعن سے پناہ طلب کی ، کیوں کر رمنا اور ناراضگی دونوں وصف بی مجر قرب بڑھ گیا اور سپر قرب اس بی داخل موگیا تواکیب نے ذات خدا وندی کی طرف ترقی کی اور فرما با ؛

دین تجے سے نیری می بیاہ چاہتا ہوں ، بھر مزید قرب حاصل ہواا وراکس قرب کے باعث پناہ مانگنے سے جاکرتے ہوئے ناری کی شاکی ، بھر معاوم ہوا کہ ہر کوتا ہی ہے تو موسے اندانوال کی شاکی ، بھر معاوم ہوا کہ ہر کوتا ہی ہے تو فرایا " انت کھا انتین علی نفس ک » قرب بلز ہم جوارب فاوب پر محکتے ہم بھراکس کے بعد گہرائیاں ہم اوروہ قرب کے معنی کو سجونا اور معلوم کرنا ہے کہ بہر محد سے ساتھ کیوں فاص ہے ایک صفت سے ذریعے دوسری صفت سے بنا ہ مانگنا اور " اسی سے اسی کی طوت ، کو سمجونا ہے اکس سے بھید بہت زیادہ بمی نفلی ترجیدان بانوں پر دالات نہیں کنا اور بہ نفلی ترجیدان بانوں پر دالات نہیں کنا اور بہ نفلی ترجید کے فال میں بلکہ اسی کو کمل کرتی ہے اور ظا ہرسے مغز ناک بینیاتی ہے۔

اور سے سیبر سسی رقبہ سے مان کی جی بلدا کی وائل مری ہے اور طاہر سے معربی پہچای ہے۔ باطنی معانی کو سی سے ہماری مراد تھی ہی ہے ظاہری تر حمد کی مخالفت مراد نہیں اواب تلاوت کابیان کمل ہوا۔ تمام بہاؤل کے رہے کے بیے ہزنیم کی حمد ہے خاتم النبیبی جھزت محمد صلی انڈر علیہ وسلم پر اور ہر منتخب بندے بر رحمت ہو، اکپ سے ال اصحاب پر بھی رحمت و کسلم ہو۔ اکس سے بعدان شاہرا دنٹر اذکار اور دعا وس کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیے ہی سے مدو طلب کی جاتی ہے اور اکس کے سواکوئی کرتے منیں۔

## اذكاراوردعاول كابيان

تمام تعربینیں اللاتعالی کے بیے ہی جس کی مہر بانی سب کوشا ہے ہے اور اکس کی رحمت عام ہے وہ ذات جو بندوں کے ذکر کا بدلدانی یاد کے ساتھ دیتا ہے ارکث دخداوندی ہے ۔

فَأَذْ كُوفِ فِي أَذْكُوكُمُ وا) تَمْ مِعِ ياد كروسي تمارا عر عاكرول كا.

اس نے بندوں کوسوال اور دعاک ترعب دیتے ہوئے فرالا :

أَدْعُوْنِيْ آسْتَجِبُ تَكُمْ - (٢) تَمْ يَحِيد يكاروس تهارى يكاركوقول كرون كا-

تواس نے وَمَا نبروارا ورکن مگار، قرب بہونے واسے ا وردوری اختیار کرنے وا سے سبکوانی بارگاہ کی عافری

كاطمح لول دباب كروه ان كى حاجات اوراميدول كو اور الحا محكا-ارشا دفرايا-

فَانِّيْ قَرِيْكُ أُجِيبُ دَعُوْهُ الدَّاعِ إِذَا بِس بِشَكِين قريب بون بِكارف والسلى بِكاركا واب دَعَانِ - (۱)

انبيا وكرام كار دار صفرت محد مصطفى صلى المترعليه وسلم اوراكب ك آل واصحاب بررهن موجونتخب لوگول

می سے علی بہرون میں اور بہت بہت سلام مو-

مدوصلاۃ کے بعد إلى وت قرآن باك سے بعد زبان سے اوا ہونے والى عبادات بن سے كوئى عبادت ذكر فلا وزى سے افغال نبين سے نيزم كفالس دعاؤں كے درسع حاجات كوبار كا و فلا ورى ميں يين كيا طامے -

پی فضیلتِ وَکری اجالی تشریج اور هر پختلف اذکاری تفصیل بیان کرنا فزوری ہے اسی طرح فضیلت دیا ، دیا کی مشرا لُط اور اُداب، دینی و دیوی مقاصد کے بیے جاح ما اُور دیا گئ کونعن کرنا نیز مغفوت و اِستعادہ وغیرہ کے ساتھ مضموص دعا وُں کا ذکر کرنا فٹروری ہے ۔ مضموص دعا وُں کا ذکر کرنا فٹروری ہے ۔

تویانی بالون می مقصود کو تحریر کیا جائے گا۔

بيها باب :- ذكرى مفتيلت اور فوائد كا اعمالي وتفصيل تذكره

ووسراباب، د وعائی فضیت واکاب تنبوات خفار اور دو ترفی کی فضیت کا بان

تتراباب ، منقول دعائين اورمين صرات كى طوف يدمنوب بين نيزان سے اسباب كابيان

بيوتها باب بيتني منقول وما أورد عائين جن كي اكسنا وحذف كردي ممين-

بانجواں باب ، حادثات سے وقت انگی جانے والی ما توردعائیں۔

مبلاياب

ذكركي اجمالي اورتفصيلي فضبلت اور فامده

رأيات ، احاديث اور أنار صحابه ونابعين سے

ذكر كى اجهالى فصيلت بردرج ذيل آبات دالت كرني مي -

آيات كريمه:-

تم مرا ذكر كروس تمالا حرجا كرون كا-

١٠ فَأَذْكُرُو فِي أَذْكُرُكُمُ (١) حفرت نابت بنانى رحمدالله فيفرط بالمحيد معام سي كرمبرارت عزد عل مجهدك بادكرنا مع اس مريمام لوك ان كى

طوف برسے اور اوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے ؟ فرایا جب بی اس کو با دکرتا ہوں وہ مجھے یا دکرتا ہے۔

الشرنعالى كوبهت زياده بادكرو-١- أُذْكُرُوا اللهُ ذَكُرًا كَثِينًا - (١)

+ فَإِذَا ٱ فَصْنَتُهُ مِنْ عَهَاكِتٍ فَأَذَكُ وُوا

اللهَ عِنْداَلْمَشْعَ لِالْحَرَامِ وَاذْكُرُوكُا

كَمَا هَدَاكُمْ (٣)

م- فَإِذَا فَصَيْنُهُ عَمَا سِكُلُهُ فِأَ ذَكُرُوا اللَّهَ

كَذَكُوكُمُ الْبَاعِ كُمُثِيًّا وُكَانَدٌ ذِكُرًا- (١)

٥- ٱلَّذِينَ يُذِكُرُونَ اللَّهَ تِيَامًا وَقَصُومَ ٱ

وَعَلَىٰ حُبُوبِم المداده)

حبتم عرفات سے والیں بولو تومشع حرام کے یاس الترتعالى كاذكر كرواورا سيادكر وكداكس فينسين جب من سكر ج إدا كر عكو توالله تعالى كا ذكر كروجي ایت باب دادا کا ذکرکرتے سوبااس سے علی زبادہ۔ وہ لوگ ہو کھوسے مونے اور بیٹھنے کی حالت میں نیزا ہے بيلوون برريط موسى المرتعال كوادكرت من

(١) قرآن مجيد، سوره بقره أيت ١٥٢

(١) قرآن محمد ، سوره احزاب آت الم

(١١) قرآن مجيد، سورة بقرة أيت ١٩٨

١٧) فرآن مجير، سوية بفره أيت ٢٠٠

ره) فرأن مجيد سوره آل عمران أيت ١٩١

جب نم نمازا دا کر حکوتو کھوٹے ہونے اور بیٹھنے کی عالت میں نیزا بینے ہیلو دُل کے بل ریسٹے ہوئے انڈندا سے کو باد کرو۔ ٧٠ فَاذَا تَضَيْتُ مُ الصَّلْوَةَ فَا ذَكُوْرُا اللَّهُ قِيَامًّا كُوْنُعُودًا قَعَلَى مَبْنُوبِكُمْ-(١)

حفرت ابن عبالس رضی المترعنها فراتے ہیں "بعنی رات ، دن، خشکی میں اور سمندر بی، سفرو تصفر میں ، مالداری اور فقر کی حالت بیں ، سرض وصحت اور پوکشیدہ و ظاہر رسر حالت بیں اکس کا ذکر کرد)

السرتعالى في سنافقين كى مزمّت بن فراياء

> وَلَا ثَلْكُمُ رُوُنَ اللهُ إِلاَّ قَلِيدُلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَالْحَدُونِ الْمُحَمَّدُ مِنَ الْفَكُولِ الْمُحَمَّدُ مِنَ الْفَكُولِ الْمُحَمَّدُ مِنَ الْفَكُولِ الْمُحَمَّدُ مِنَ الْفَكُولِ الْمُحَمَّدُ مَنَ الْفَكُولِ الْمُحَمَّدُ مَنَ الْمُحَمَّدُ مَنَ الْمُحَمَّدُ مَنَ الْمُحَمَّدُ مَنَ الْمُحَمَّدُ مَنَ الْمُحَمِّدُ مَنَ الْمُحَمِّدُ مَنَ الْمُحَمِّدُ مِنَ الْمُحَمِّدُ مِنْ الْمُحَمِّدُ مِنَ الْمُحَمَّدُ مِنَ الْمُحَمِّدُ مِنْ الْمُحَمِّدُ مِنْ الْمُحَمِّدُ مِنْ الْمُحَمِّدُ مِنْ الْمُحْمَدُ مِنَ الْمُحَمِّدُ مِنْ الْمُحَمِّدُ مِنْ الْمُحْمَدُ مِنْ الْمُحْمَدِ مِنْ الْمُحْمَدُ مِنْ الْمُحْمَدُ مِنْ الْمُحْمَدُ مِنْ الْمُحْمَدُ مِنْ الْمُحْمَدُ مِنْ الْمُعْمَدِ مِنْ الْمُحْمَدِ مِنْ الْمُحْمَدُ مِنْ الْمُحْمِدُ مِنْ الْمُحْمَدُ مِنْ الْمُحْمَدُ مِنْ الْمُعَمِينَ الْمُعْرَدِ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْرِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِي مِنْ مِنْ الْمُعْمِي مِنْ الْمُعْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعْمِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُع

بِالْعَنْدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَاَ نَكُنُّ مِّتَ

٥٠ وَلَذِي كُوُ اللَّهِ كُنْرُ رم)

ا درالبترالله تفالی کا ذکربہت بڑا ہے۔

الى سے نہ بوحاؤ۔

اوروه الشرتعالى كوسبت كم يادكرت مي

ا بنے رب کواہنے ول میں گواکھ اتے ہوئے اور ڈرتے

سوئ اواز الندك منبرصيع وكثام بادكروا ورغافلو

حفرت ابن عبائس رصی الله عنها فر طنے بی اس کے دومفہوم ہیں۔ ایک بیر کم نم الله نفائی کا ذکر کرتے ہوائس سے زیاوہ عفرت اس مات کی ہے کہ الله نفائی تمہیں یا و فرمائے.

دوسرامفهوم مركم الشرنعال كى تعام عبا دنون مي سے اس كا ذكرسب سے برا اس ،

علاوه جى آيا ذكرى قضيلت كوواضح كرتى بي-

احادث مبارك.

رسول اكرم صلى الشرعليدوك من في ما و

ذَاكِرِ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالْشَجَرِّ الْخُفُراءِ

فِي وَسُطِ الْهَ نَسْعِ (٥)

غا فل دوگوں میں ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے شو کھے درختوں میں کسرسبز درخت ہو۔

١١) قرآن مجيد سورهُ نساء آيت ١٠١٠

رمى قراك مجير سورة نساء أبت ١٨١

(١) قرآن مجيد سورهُ اعرات آيت ٢٠٥

(٧) فرآن مجيد سورو عنكوت أيت ٥١٨

وه) حلية الاوليا وجلد ٢ ص ١٨١ ترجم ٨ ٥٧

www.makiabah.org

غا فلوں میں ذکر کرنے والے کی شال اس طرح ہے جس طرح دمیدان جنگ سے ) بھا گئے والوں میں مجامد کی شال ہے۔

میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں حب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے ۔ اور میرے ذکر میں اکس کے ہونظ حرکت معیم مول م

الله تنالی کے ذکر کے مقابلے میں انسان کا کوئی عمل

المدر ما و منجات دینے والا نہیں۔ اسے زیادہ سنجات دینے والا نہیں۔ زید ہوا بھر واک نے فرطا اولاً تعالاً ک<u>سرا سنتے می جاد</u> بْ اَرْمَ صَلَى التُّرْعَلِيهِ وَسَلَمِ نَے فَوْلِيا : ذَارِكُرُ اللّٰهِ فِي الْعَا فِيلِيْنَ كَالْمُقَا تِيلِ بَيْنَ الْعَارِبُنَ رَا) رسولِ ارْمَ صَلَى التُّرْعِلِيهِ وَسَلَمِ فَيْ وَتَتَحَرَّكُ شَفَاً الْهُ اَمَا صَعَ عَبْدِى مَاذَكَ كَرِفِي وَتَحَرَّكُ شَفَاً اللّٰهِ

مَاعِملَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلِ آنُجِي كَهُمِنَ عَمَلِ آنُجِي كَهُمِنَ عَمَلِ آنُجِي كَهُمِنَ عَمَلِ آنُجِي كَهُمِنَ عَذَابِ اللهِ مِنُ ذِكْرِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ - (٣)

صحابہ کرام نے عرض کیا بارسول اللہ ! اللا تعالی کے داستے ہیں جہادھی ؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کے داستے ہیں جہاد بھی ، مگر یہ کہ تم اپنی تلوار سے اروحتی کہ وہ ٹوط جا مے بھر مادوحتی کہ تلوار توشط جا مٹے بھر ماروحتی کہ لڑط جا حتی کہ ٹوٹ جا نے رہی

بنی اکرم صلی السُّرعلیه وسلم نے ارشا دفرایا ؛ مَنُ اَحَبَّ اَنْ بَدُ تَنفِعَ فِی ْدِیکاضِ الْجَنَّ فِ جُونشخص حنت کے باغوں میں باندی عاشاہے اسے خَلْیکُ تِنْ دُوکِرُ اللَّهِ عَنَّ وَ سَجَلَّ (ہ) مصل کا مصل اور عالی میسا سے معروجہ اگر کی نہ اعمارا فضال سے عاکب سنسر فرامان

رسول اکرم صلی الله علیه و کسلے سے بدھیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے ؟ آب نے فرایا : تہیں یوں موت آئے کر تنہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ترمو- (۱۹)

صبح وشام بوں کروکہ تمہاری زبان الله تعالی کے ذکر

نى ارم صلى الله عليه وك المن فرمايا ، المن من المراسلة المن وليسا الله وكورالله

(١) شعب الا يمان حلداول ص ١٩١ صريف ١١٥

<sup>(</sup>١) علية الاوليار علد ١١ ص ١١ أترهب ١٥ م

<sup>(</sup>١) مسندامام احمدين صنبل جدياس . نه ٥ حروبات الي سرمه رضي الشرعية رما)

رم) معنف ابن الى شيد ملدس ٥٥٥ كناب الزهد

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن الى تسيي الدواص ٢٠٠٢ كتاب الدعا

سے ترمو، سے وشام الس طرح کروکر تم پرکوئی گناہ نہ ہو۔

صبح وشام الله تعالى كا ذكر كرزا الله تعالى كراست بن معوار تورط ف اور بانى بهاف كرط مال فردج كرف سع بهترسيد -

حب مبرابده مجھے دل میں بادکرنا ہے تو بر بھی اس کو اپنے طور پر با دکر ناموں اور حب وہ مجھے کسی مجلس میں یا دکرتا ہوں اور حب وہ ایک بالشت میرے قرب مونا ہے میں ایک ہاتھ ارتزی گزی اکس کے قرب ہوا ہوں اور حب وہ ایک ہاتھ قرب ہوتا ہے قویں دونوں بازوں کے چھیلنے کی مقدار اکس کے قریب آنا ہوں اور حب دہ میری طرف جل کرا تا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دو میری طرف جل کرا تا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دو رکر کرجاتی ہے۔ تُصْبِحُ وَتَسُبِی وَلَبَیْنَ عَلَیْكَ کَ کَیْدُ وَمِیْنَ عَلَیْکَ خَطَیْدُ الله خَطَیْدُ الله عَلَیْدُ وَمِلِیا:

رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا:

کذکر الله عَزَّو کَ کَلْ عِلْ الله عَزَّو کَ الْعَشِیِّ الْفَادَ الله الله وَمِنْ اِعْطَعِ السَّبِیُّ وَمِنْ اِعْطَعِ السَّبِیُّ وَمِنْ اِعْطَاءِ السَّبِیُّ وَمِنْ اِعْطَاءِ السَّبِیُ وَمِنْ اِعْطَاءِ السَّبِیُ اِللهِ وَمِنْ اِعْطَاءِ السَّبِیُ اللهِ وَمِنْ اِعْطَاءِ السَّابِ السَّعَا - (۲)

نبى اكرم مىلى الدُّعليدو المن فراياكم الدُّنّا في ارت وفرانا سے -اذا ذكر كَ فَي عَبُدِى فَي نَفْسِه كَكُرْتُ مَنْ الْمَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

(W)

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسیم فے فرمایا سات قلم کے آدمی وہ ہیں جن کواللہ تنیا کی اکسی دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرطئے کا جب اکسی کے ساجہ علا وہ کئی سابہ مذہ ہوگا اور ان ہیں سے ایک وہ شخص ہے جن بنیا ئی ہی اللہ تعالی کا ذکر محرت اس کے سا مسئے کے علا وہ کوئی سابہ مذہ ہوگا اور ان ہیں سے ایک وہ شخص ہے جن اللہ تعالی کا ذکر محرت ابو در وا ورضی اللہ عنہ فرما تھے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسیم نے فرمایا :

١١) كنزالعال عبد ٢ ص ٢ ٢ صريف ٢٩ ٩ س

(١) كنزالعال جلداول ص ٢١٨ مرين ١٨٥٠

(٣) الترعني والتربيب علد٢ ص١٩٣ ، ٢ ٩ ٢ كناب الذكر

ريم) جمع بخارى جلماول ص ١٩١٥ بالزكاة

کابین تمبین تمبارے ایسے اعمال کی خبرنہ دوں ہو تمہائیے مالک کے ہاں بہتر اورز بادہ باکیزہ بی تمہارے کی نسبت کو بیند کرتے ہی ، چاندی اور سونا خرج کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہیں اور اکس بات سے بھی بہتر ہیں کہ تم دستمن سے مقابلہ کرونم ان کی گردنیں ماروا ور وہ تمہاری گردنیں ماریں ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اسٹر ابنا ہے وہ کیا ہیں آب نے فرایا جمیشہ اسٹر تعالیٰ کا ذکر کرایا۔

الشرنعالى ارث دفراً ما ہے جس شخص كومبرا ذكر مجھ سے مانگنے سے رو كے بين اسے مانگنے والوں سے افضل عطاكر تا مہوں -

آثارصعابه وتأبعين،

صفرت ففنیل رحمہ املہ فراتے ہی ہم کک بربات مہنی ہے کہ املہ تعالیٰ نے فرمایا اسے میرے بندے! جج کے بعد ایک ساعت میراذکرکر اور عصر کے بعد ایک ساعت مجھے یا دکر میں تجھے ان دونوں کے درمیان وقت ہی کفایت کروں گا۔

بعن على كرام نے فرمایا الله تفالی ارت دفرما تا ہے کہ بین حبن بندسے کے دل پر مطلع موکر دیجیوں کہ اکسس برمیرا ذکر غالب ہے بین اکسس کے انتظامات کا ذمہ دار سوجا تا ہوں اکسس کا ہم نشین اس سے گفتنگو کرنے والدا وراکسس کا ساتھی موجا آیا ہوں۔

تصریت جسن بھری رحمہ انٹر فرماتے ہیں۔ ذکر دوفقہ سے ہیں۔ ایک برکہ دل میں انٹر تعالی کو یا دکیا جائے اکس کاعلم حرب اسے اور انٹر تعالیٰ کو ہو برکمن انجھا ہے اور اکسس کا تواب کتنا زبادہ ہے۔ اور اکس سے افضل بیر ہے کہ انٹر نقال سے حرام کردہ کا موں سے وقت فعا بیاد اکجائے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ دنیا سے بیٹرخص بیا ساجا ئے کا سوائے اس شخص سے جوانٹر نقالی کا ذکر کرتا ہے۔

١١) مندام احمرين منبل طده ص ٥٥ مروبات ابي وروا ورضي المعنم

<sup>(4)</sup> التمييدهاد و ص ۲۹

صفرت معاذبن جل رضی الله عنه فرمانے بی جننی لوگ کسی چیز ریر صرت نہیں کریں سکے سوائے اس ساعت کے جوانبوں سنے اللہ تعالی اعلم ۔ جوانبوں سنے اللہ تعالی اعلم ۔ عمالی فضیر کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کے معالی کرنے کرنے کرنے کے کہانے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کے کہانے کرنے کی معالی کرنے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کرنے کرنے کے کہانے کرنے کے کہانے کرنے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کرنے کے کہانے کرنے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کرنے کے کہانے کے کہانے کے کہانے کہانے کہانے کے کہانے کہانے کہانے کے کہانے کہانے کہانے کے کہانے کے کہانے کہان

ر ول اكرم صلى الشرعب و صلى فر ما يا ، ما حَكَسَ تَوْفِرُ مُحُلِسًا يَذَ كُرُوْقَ اللهُ عَنَّ حَيْلًا اللَّهُ حَفَّتُ بِهِ مُ الْمَكَ وَيَكُنَّةُ وَغَيْبَتُهُ مُ حَدَّ اللَّحْنَةُ وَذَكُرُهُ مُعَالِلْهُ تَعَالَىٰ فِيمُنَ عِنْدَهُ (١) الرَّحْنَةُ وَذَكُرُهُ مُعَالِلْهُ تَعَالَىٰ فِيمُنَ عِنْدَهُ (١) اورآب ني فرايا :

مَامِنُ قَوْمِ إِجْتَمَعُوا يُذَكُّرُونَ اللهُ تَعَالَى لَا يُرِيُدُونَ بِذَلِكَ الِآوَجْهَهُ إِلَّا نَا دَاهُمُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ فَتُومُوا مَعْفُورًا كَكُمُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ فَتُومُوا مَعْفُورًا كَكُمُ تَهُ بُدَّدُتُ لَكُمْ سَيْئًا تِكُمُ حَسَانٍ (٢)

بى اكرم صلى الرعد وكر مرفي فرطا : مَا تَعَدَّ فَوَّمُ مُعَنَعَدًا لَهُ بَدُ كُو والله سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِيهُ وَكَمُ يُصَلَّوا عَلَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَمَ الرَّه حَسَانَ عَلَيْهِ مُحَسَّرًةً يَوْمَدَ الْفِيامَة وسَلَمَ الرَّه حَسَانَ عَلَيْهِ مُحَسَرَةً

یو کہ الیقیامیۃ ۔(سم) ان کے سیاف ہوں کی ۔ حضرت واوُدعلیہ السلام نے عض کیا ہا اللہ حب نو مجھے دیجھے کہ بین ذکر کرنے والوں کی عبلس چوڑ کرفا فلوں کی مجلس میں جاتا ہوں نو تومیرسے ہا وُں کا طر دسے کیوں بہ بھی تیروا یک انعام سے۔

جب کچر لوگ الد تعالی سے ذکر کے بھے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کوڑھانب لیتے ہیں اور ان پرر عمت تھا عاتی ہے اور اللہ تعالی فرسٹستوں کی محلس ہیں ان کا ذکر کرتا ہے۔

جب کچھ لوگ جمع ہو کرا سرتعالی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کامقصد صرف الٹر تعالی کی رضاعاصل کرنا ہوتا ہے تواسمان سے ایک بھارتے والا آواز دیتا ہے اس طرح انگھو کہ نہیں نجش دیا گیا اور ہیں نے تعماری برایکوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔

حب کی لوگ کسی جگر پیٹھنے ہیں اور اکسی مجلس ہیں الٹر ثقائی کا ذکر نہیں کرنے اور نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم ہے در ودر نٹریف نہیں بڑھنے تو قیامت کے دن ہے مجلس ان کے لیے باعث حدث ہوگی۔

١١) ستن ابن اجرص ٢٠٠ باب فضل الذكر

<sup>(</sup>٢) مسندالم احمدين صبل عبله من ١٢٥ مرديات انس رضي الشرعند

اس) مجمع الزوائد علد اص ١٠ كمناب الاذكار

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرایا : اَلْمَ خِلِیْ الصَّالِحُ بِیَکِفِیُ الْمُوْمِیِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَمِینِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ

سعزت ابویرریارصی الله و فراتے ہیں کہ اسمان والے زمین والوں کے ان گھروں کوجن ہیں اللہ تغالی کا ذکر سو ا**سس طرح** دیکھتے ہیں حب طرح سنتا روں کو دیکھا جآتا ہے۔

حفرت سفیان بن عیندر حمدانڈ فریا تے ہی جب کیے لوگ انڈ فعالی کے ذکر کے بیے جمع ہوتے ہی توسٹ بطان اور دنیا دونوں انگ ہوجا شے ہی مشبطان ، دنیا سے کہا ہے تو دکھتی ہنیں یہ کیا کررہے ہیں ؛ تو دنیا کہتی ہے ان کو چھوڑ دسے جب یہ بھرجائیں سکے تو ہیں ان کی کڑوں کیوٹ کر تیرے توالے کر دوں گی ۔

صرت الدمرم و منی اندو میں اندون سے مروی ہے کہ آپ بازار آپ تشہر لین سے گئے توفر دایا ہیں نہیں ہماں دیکھا ہوں اور سول الرم صلی الذول ہوئے ہوں المت سجدیں تقسیم ہورہی ہے جانچہ ہوگ بازار چھوٹ کر مسیدیں سکنے تو وہاں وراشت میں میں میں اندون کے اپنوں نے فرایا تم نے وہاں کیا دیکھا ہم ہے نہوں ہے دہاں کیا دیکھا ہم ہے سے میں اور فران پاک کی تا ورت کر نے ہیں۔ انہوں نے فرایا ہم تو وہاں کے دورا کی تو دہاں کہ دوران کے دوران کی تو دہاں کے دوران کی تا ورت کر نے ہیں۔ انہوں نے فرایا ہم تو دوران کی تو دہاں کے دوران ہوں کے دوران ہے تو دوران کی تو دران کی تا ورت کر نے ہیں۔ انہوں نے فرایا ہم تو دوران کی تو دران اللہ صلی اللہ علیہ دوسلم کی میراث ہے ۔ دوران

حفرت اعمش بحفرت الوصائع سے وہ حضرت ابوہ برہ ا ورحضرت ابوسید غدری دخی الدّع ہماسے اور وہ رمول اکرم صلی اللّم علیہ وسلم سے روابیت کرتے ہم آپ نے فرمایا :

الله تغالی کے کہے فرشتے ہو فامر اعمال تعفے والوں کے علاوہ ہی زمین ہیں جاتے ہیں جب وہ کسی جاعت کو ذکر مداوندی میں شغول بات ہیں نورانے ساتھیوں کو ) ہم واز درہتے ہیں۔ آؤ ا ہنے مطلوب کی طرف جب وہ اتنے ہی تو ہہ سب ان کو آسمان تک ڈھا نب لیتے ہیں انٹر تعالی پوھیا ہے تم نے میرے بندوں کو کی کام کرنے چواڑا ہے ؟ وہ کہتے ہیں ہم نے بول چوڑا کہ وہ تیزی تعریف کررہے تھے تیری بڑرگی اور با کیزگی بیان کررہے تھے۔ انٹر تعالی پوھیتا ہے کی انہوں نے مجھے دیجے میں تو کیا ہیں تو کیا کہ وہ کہتے ہیں اگروہ دیجے لیس تو ای محصے دیکھا ہے ؟ وہ کہتے ہیں اگروہ دیجے لیس تو ای وہ کہتے ہیں اگروہ دیجے لیس تو ای وہ کہتے ہیں اگروہ دیجے لیس تو ای وہ کہتے ہیں اگروہ دیجے لیس تو کیا وہ کہتے ہیں اگروہ دیجے لیس تو ای وہ کہتے ہیں اگروہ دیجے لیس تو ای وہ کہتے ہیں اگروہ دیجے لیس بیس ہیں ہیں ۔ انٹر تعالی فرنا ہے اگروہ دیجے لیس

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد علد ١٠ص ٨ كتاب الاذكار

تو کیبا ہو ؟ وہ عرض کرنے ہیں اگر وہ اسے دیجے ہیں تو اکسی سے بہت زبادہ جا گیں اور مہت نفرت کریں اللہ تعالی ہو تھا ہے

کدوہ کیا مشکتے تھے ؟ فرشتے عرض کرتے ہی وہ بحث کا سوال کررہے تھے ؟ انٹر تعالی پوچھا ہے کیا انہوں نے جنت

کود کچھا ہے ؟ عرض کرنے ہی نہیں اللہ تعالی فراتا ہے اگر وہ اسے دیجے ہیں تو کی صورت ہو ؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ

اسے دیجیس تو اکس کی زیادہ حرص کریں اکس پر اسٹر تعالی فراتا ہے ہیں تہیں گواہ بناتا ہوں کہ ہیں نے ان کو بخش دیا وہ عرض

کرتھ ہیں یا اسٹر ان ہیں وہ شخص میں تھا جوا بینے کام سے آیا تھا اللہ تعالیٰ فرقا اسے وہ ایسی فوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے

وال میں بد بخت نہیں ہوتا ہے را)

## لاالدالاالمربطصني ففيلت

بوکچون اور مجھ سے پہلے انبیا کرام علیم السام نے کما اس بی میں میں انبیا کرام علیم السام نے کما اس بی میں کا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی

سشرک نہیں۔ بار میر کامات پڑھے۔ اللہ تعالی سے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک سے اس کا کوئی شرک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور وہی لائق حمد ہے اور وہ مہر میز سرنا در ہے۔

تواسے دس علام ان اور کرنے کے برا را اور سے گا اس کے نامنما عمال بیں مونیکیاں مکھی جاتی ہی اس سے سو گن ہ مٹائے جاتے ہی اور اس ون شام تک برکلات اس کے بید رشیطان سے بچا و در بعیہ موتے ہیں۔ اس سے بہتر کلد کس نے بہن کہا البتہ بہ کہ کوئی اکس سے زیادہ عمل کرسے ۔ (۱۳) رمول اکرم مسلی اور علیہ وسلم نے فر بایا جوشخص اچی طرح وصوکر نے سے بدا تمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے

> (۱) مسندالم م احدب عنبل جلد ۲ ص ۲۵ مرویات الی مرروسی الشرعنه (۷) السنن الكبری للبیهتی جلده ص ۱۱۷ كنب الح

رس) صحیح بخاری علداقدل ص ۱۷ م ت برالخلق

يون يرهے:-

اَ شُهَدُانُ لَوَ اللهَ الرَّ اللهُ وَحُدَةً لاَ شُولِكَ كَهُ وَاسْتُهَدُّ أَنَّ مِحْمَدًا عَبْدُ لاَ وَرُسُولُكُ

یں گوائی دبتیا ہوں کہ امٹر تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہوں اس کاکوئی شریک نہیں اور بیں گوائی دبتیا ہوں کہ صفرت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور سواریں

تواس شخص کے بیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے جس دروازے سے اسس کا دل جاہے وافل مور (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ درسلم نے فرماہا:

« قاله الا الله " برصف والول كوفر الورميدان حشري وحشت نهين موكى كوبابي وكيمارا مول كه وه صور بجوشكف س

ونت المنصرول سيملى جافررسي اوركتين

 اَلْغَمُهُ لِلْهِ الَّذِي اَذْهَا وَلَا مَا اللهِ اللهُ اللهِ اله

نبى اكرم صلى الشرعليدوكم في صفرت الومرمية رضى الشرعندسي فرمايا-

اسے ابومبریرہ اِفیامت کے دن مرتبی کا درن کیا جائے گا لیکن و کا الد الد الدائد کی تنہادت کا وزن نہیں کیا جائے گا اگرسیے دل سے میکلہ رطبطنے والے کی بنیکی ایک بیٹرے میں رکھی جائے اور دوسرے بیٹرسے میں ساتوں آسمان اور سانوں زمینیں اور سو کھیاں میں ہے سب کچھ رکھا جائے تو کا الدالدالداللہ مرکا وزن زیادہ موکا۔ (س)

بنی اگرم صلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیجے دل سے سلالدالا اللہ، بیر سفنے والا زمین تعری ہوتی گناموں کی سے کرکئے تواطر تعالی اسے بخش دے گارہ،

ديول أكرم صلى الترهيدوك لم في :-

اے الوم روہ! فرت مونے مالوں کو دالہ الا اسر کی شہادت کی تفین کیا کرو کموں کرمی ان موں کو مٹا دیتا ہے دمینی قریب الموت شخص کے سلمنے کا بشہادت بڑھواسے تلقین کہتے ہی ۱۲ ہزاردی)

المرا الزغيب والترسيب عدم > ٢٠ كماب الذكر

www.maktabah.org

١١) من الى داور عداول ص ٢٧ كناب الطبارة -

<sup>(</sup>٢) مجع الزوائد على ١٠ مكت ب ١١ ذكار

<sup>(</sup>١٧) الزغب والترسيب جلد ٢ص ٥ الم كتاب الذكر

د حفرت الومريره رصى الله عنه فرمات من مي مي سف عرض كيايا رسول الله! بير نوفوت مون والول كے بلے ہے، زندہ لوگوں سكے بيد كيسا ہے ؟ آپ نے فرمايا زيادہ مثنا نے والانا إدہ مثا نے والان رسول الشرصلى الشرعليه وسلم تے فرطايا \_ جس معسي دلس ساله الدالدراورا كلم مراوس، برها وه جنت بي واعل موكا- (٢) ربول كريم صلى الله عليه وسلم نے قربابا: تم سب صرورصنت مي جاورك البنترس في الكاركيا ورالله تعالى سے يوں بھا كاجس طرح اونظ البيف كر والوں سے <u>بعاكة ہے، عرض كيا كيايا رسول الله كون إنكاركر ما اورالله تعالى سے عباكة ہے ؟ آپ نے فرمايا سجو" لااله اله الله ، نسيين</u> یر هاتم کرت سے بر کار راحا کرواکس سے بیلے کر تمہارے اوراس کے درمیان رکا وق مو عائے رمینی موث ا جائے) بیکار توحیدہے ، برکائر افلاص ہے، برکار تقوی ہے ، برکار طیبہ ہے بدوعوت میں ہے ، برمفوطی ہے اوربدنن كيقمت معرس ارستاد فدا وتری ہے: نیکی کا بدلہ نونیکی ہی ہے۔ هَلُ جَزَاءُ الْرِحْسَانِ إِلَّا الْرِحْسَانَ (م) كماكيك بعدكم ونياس نبكي لاالدالدالله اورافرت مي جنت سعد اس طرح الله تعالى كارت دكرامي سے:

نیکی کرنے والوں کے لیے اچھا بدلداور کی زیادہ بھی

العَامِنَ الْمُسَنُّوالُكُنْ عَارِكَ وَرَالَى عَمِ لِللَّذِينِ الْمُسَنُّوالُكُنْ عَلَى وَزِيَارَةً -

رہ ) صرت براہ بن عارب رض اوٹر عندرسول اکرم صلی اوٹر علیہ وسطم سے روابیت کرنتے ہیں آپ نے فرمایا بھی نے وس مرتبہ بر کلات برطیھے۔

www.makiahah.org

را) کنزا لهال جلد د اص ۱۲۰ صرف ۲۰۲۲

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبيرللطراني جلده ص ١٩١٥ مرب ٢٠٥

<sup>(</sup>١٧) المتندرك مليكم عدادل ص ٥٥/ ١٥ و كتاب الابيان/ الكائل لابن عدى حيد م ص ١٦٨ وترجم خام بن اسماعيل)

١٨) قرآن مجدسورهٔ رحل أب ٠٠

<sup>(</sup>٥) قرآن مجيد سورهُ يونس آيت ٢٧

تَو إِلَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ مَحْدَةُ لَا شَوْيْكِ لِنَّا لَهُ الْمُلَّكُ وَلَدُ الْحَصُدُ وَهُوْعَ لَي كُلِّ شِيءً

در فرادر کارے)

توات ایک نعام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا دا) ( اکپ نے نفظ رقبہا رسمۃ فرمایا مفہوم وہی ہے) حضرت عُروین شعیب اپنے والدسے اوروہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں وہ فراتے ہیں -رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فر مابا -

جوادى ايك دن من دو مورتبه يكات راس -

لَا إِلْمَ الْآلَ اللهُ وَخُدَهُ لَا تَشَرِيْكُ كَذِكَمُ الْمُلُكُ وَلَدُ الْحَصْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شِيءَ عِ خَدِيرً-توبيل كررنے والاكوئى شخص اس سے مبتنت كرنے والا نہيں اور نہ بعد واللاكوئى شخص اس سمے ورص كويني مكت ہے سوائے اکس کے کہ وہ اکس سے افضل عمل کرے (۲)

نبی کریم صلی افتر علیہ وسلم نے فوا با بیشخص کسی بازار میں برکلمات پراسھ۔

نِي رَجِمُ صَلَى السَّعَلِيهِ وَصَمَّمُ عِلَيْ مِعْ مَصَى بِالرَّقِينِ مِي كَانَ يِرَسِطَةً كَ إِلْكَ إِلَّهُ اللهُ وَحُدَمُ كَرَشِينُ لِكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَصْدِينُ عِينَ وَيُعِينُ وَهُوعَكَى كُلِّ شَكَى عِقَدِيدٌ \* تواللہ تعالیٰ اکس کے بیے ہزاروں نیکیاں مکھ دیتا ہے اکس سے ہزاروں برائیاں ملادیا ہے اوراکس کے بیے جنت کراں بناتا ہے میں

میں سکان بناناہے رہے

لَا إِلَا إِلَّهُ اللهُ وَخُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَوْكَ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَدِيْرُ-وه استفض كى طرح سب جس ف حضرت اساعيل عليه السلام كى ا ولاد سع عاير غلام أزاد كئے ـ (٢)

<sup>(</sup>١) مندا ام احدين عنيل جلدم ص ٢٨٨ مرويات براد ابن عازب

<sup>(</sup>٢) الزعنب والترسب جدام ومهم باب ماجا وفي فضل الالدالاالله

رم المتاب على اليوم والليلة من اله بأب ما يقول اذا وخل في السوق

<sup>(</sup>م) الترغيب والترسيب علدماص مام الرغيب في قول لاالمالدالله-

اسى طرح ایک صبح حدیث بین سے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنه اکم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے بی آپ نے فرمایا جوشنی رات جر حاکم کرد کلات پر لیسے۔
کی آپ نے فرمایا جوشنی رات جر حاکم کرد کلات پر لیسے۔
کی الله والله الله وَحَدَد کا لَدَ شِکَوْلِکَ کَهُ کَهُ الْمُدُلُکُ وَلَدَ حَوْلَ اللّهُ وَکَدُوْفَوْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

سِعان الله الحداثداورديكراذكاركي تضيلت

بى اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جواً دى مرنماز كے بغذ فتين تنتين بار مُشِحَانَ الله ، التَّحَدُّدُ يَلْهِ الدا للهُ اكْبَرُ رِجْ صَحِيمِ اَحْرِي " لَدَ إِللّه اِلدَّا اللهُ وَحَدَمُ لَدَ سَنْدِيكَ كَهُ كَ المُسْلَكُ وَكَرُرُ الْحَمُدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ بِرُصِحِ۔

تواس کے گناہ بختن دیئے جاتے ہی اگرمیہ مندر کی جھاگ کے برابرموں (۲) نبی کرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فرمایا جو تفض ایک دن ہیں مومزمہ " سُنجے اَق اللّٰہِ وَدِیجِمْدِی " بِٹر سے توانس کی خلائیں

معاف كى جاتى مي اگره يسمندركى خياك كے برابر بول سرم

ایک روایت بی جے کہ ایک خض رسول اگرم صلی الله علیہ و سلم کی فدمت میں حافر مہوا اور اس نے عرف کیا کہ دنیا نے مجھ سے منہ عبر لیا ہے اور مبرا مال کم موگیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا تو فرشنوں کی نما نے اور مخاوی کی تب ہے کہوں نہیں برط حتیا جس سے سبب انہیں رزق ملت ہے وہ نتھ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوہ کیا ہے؟ آب سنے فرایا۔ طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان ایک سومر نبہ اول رط صور

مُسْبِعَانَ اللهِ الْمُظَيْمِ أَسْنَعْفِرُ الله - الله عظمت والحكى باكبرى بيان كرنامون اورالله تعالى

سيخشش عابها مون-

ونیا تیری سامنے ذلیل ورسوا موکرا کے گی اور الله تعالی مرکلم سے ایک فرشته پیداکرے گا جو قیاست مک الله تعالی

(١١) مشكواة المصابيح ص ١٨٠ كذب الدعوات

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١) الترغيب والتربيب علداول ص ١٦١ من الرغيب في كلات يفولهن الى من اللبل

<sup>(</sup>٧) مسلم شريف مبداول ص ١١٥ تب الساعد

كى تىسى بىان كرے كا دراس كا قوابتى كى 1)

رسول اکرم صلی المدعلیہ وسیم سنے قربایا جب بندہ المحدوللہ ، کہنا ہے توزین و آسمان کے درسیان کو بھر دیتا ہے جب دوس بار "الحدوللہ" کہنا ہے توسانویں آسمان سے سے کرسب سے نجلی زبین تک کو بھر دیتا ہے جب نیسری مرتبہ "الحمد للہ" کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرقا یا ہے مانگ تجھے دیا جائے گا۔ دم)

تَعْرَالْمَالِدُ اللهُ ، سُبْحَانَ الله ، الْحَمْدُ لِلهِ ، والله أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَدَ ثُوَّةً إِلَّه بِاللهِ عِنْ رَجِهُ

والى نيكيان بي رمى

رس بین اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جوشخص کو اللہ الله الله کا ملله اکْبَرُّو شبختان الله وَالْحَمُدُ لِللهِ وَلِنَّ حَمُّولَ وَلَا فَتَوْفَوْ اَلْا وَ بِاللهِ وَبِلْ اللهِ وَبِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عرض الله عنها نے اسس حدیث کوروابت کیا - رہ

(1)

www.maktaban.org

<sup>(</sup>١١) صحح بخارى حلداقل ص ١١٠ باب فضل اللهم رينا ولك الحمد

<sup>(</sup>٥) مسندالم احدين عنبل جلد ٢ ص ٨ ١٥ مروبات عبدالله بي وصى اللوعد

<sup>(</sup>١) مسندام احمدين عنبل جلد ٢ ص ٢١٨ مروبات نعان بن بشريض الشعند

صنت ابوم رو رفی الدُّعن سے مردی سے نبی اکرم صلی اللُّر علیہ وسل نے فرایا۔ « سُنبَحَانَ اللَّهِ وَالْحَسُدُ يِلَّهِ وَلَاّ اِلْاَ اِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اَکُبُون، پِرُصنا مُجِسان نمام بینروں سے زبادہ بند سے جن برسورج طلوع موتا ہے ایک دوسری روایت میں « کو حول وَلاّ فَدُّ اَتَّا اِللَّا بِاللّٰهِ کاافنا فرسے آپ نے فرایا یہ ،ونیا ور تو کھاکس میں ہے، سے بہرے (۱) رسول اكرم صلى الشرعليه وكرام ف فرماً با - حيار كلات الشرنعالي كوسب رباده بسندي (1) سُنْحَانَ الله (4) ٱلْحَمْدُ لِلهِ (4) لَا النَّاكَ اللَّهُ وم) الله وكرت أون بن عن سن من وع كرب کوئی حرج بنیں اس حربے کو معزت سمرہ بن جُندب رضی الٹرونہ سنے روایت کیا ہے - ۲۱) حضرت ابومالک اشعری رضی امڈونہ سے مروی ہے کہ ربول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم فرمایا کرنے تھے پاکیزگی نصوب ایمان ے، "الْعَمْ أُولِلْهِ "زازوكومروسكا، کتا ہے یا سے فرید کا زاد کرتا ہے۔ رہا حفزت الوم رو رفني الدُعن سعم وي سيعني كرم صلى المرعليه وسلم شع فرما با : ووكلم زبان براكسان ، ميزان مي مجارى اورحن كويستدس-

" سُبُخُانَ اللهِ وَيَجِمُدِ الشُّهُ اللَّهُ الْعُظْيُمِ " (١)

صرت الإذررض المدعن فرما تني بي بي سفرسول اكرم صلى الشرعليدوس مسع عرض كيا الله تعالى كوكونسا كلام ليند ہے۔ ؟ آپ نے فرمایا اللزتعالی فے تو کلام اپنے فرشنوں کے بے نتخب فرمایا میں م شَيْحًانَ اللهِ وَيجَمُدِم شَيْحَانَ اللهِ الْعُظِيْمِ" (٥) حفرت ابومرره بضى الشرعنة فرما تني من رسول اكرم صلى الشرعلية وسسم في فرمايا التذفعالي في كلام سے-

<sup>(1)</sup> شكوة المصابيح ص . ٢٠ كناب الدعوات/الزغب والترسي جلد اص مهم باب ماور د في فضل الول ولا فوة -

<sup>(</sup>١) كنزالعمال عبداقول ص ٢٠١٠ صريف ١٩٩١٠

<sup>(</sup>١١) الترضيب والترسيب جلداول ص ١٥١ ، ١٥٠/ الطبور شطرال بيان

<sup>(</sup>م) النرفيب والترسب عدم ص ١٧٠ الزعيب في النسيع والذكر

<sup>(</sup>٥) سلمشرك بلداص اوم بالمفضل سمان الشو محمدم

« سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَدَ اللهَ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

حقرت ابوذرصی الله عند سے مروی ہے فرماتے ہیں ہیں نے رسول اکرم صلی الدُعلیہ وسے کی خدرت ہیں عرض کبا معمال والے اور ال عملی خرج کرتے ہیں جب خرج معمال والے اور ال ایم خرج کرتے ہیں جب کم مرح کے نہیں کرسکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہیں تہیں ایسا عمل نزیبا ور وال کر جب نم اسے کرو تو بہتے ہوگؤں کا تواب ما صلی کرواور کا نے والوں پر فوقیت سے جا والے۔ البتہ وہ شخص جرنمہاری طرح یہ کلمات کے دتو وہ کے رہے گا) وہ کما ہم میں ہرنماز سے ایک میں ہوئے ہیں ہر مرنماز سے اللہ کا مرتب کا روو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آب نے فرمایا تم ہر اللہ تعلیم کے دو وہ ایک ہر اللہ تعلیم کے دو وہ ایک ہر اللہ تعلیم کے دو وہ کا کروے دی کا ردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آب نے فرمایا تم ہر اللہ تعلیم کے دو ایک کرواور کی میں آب نے فرمایا تم ہر اللہ تعلیم کے دو ایک کرواور کی کرواور کی اور کرواور کی کرواور کو میں آب نے فرمایا تم ہر اللہ تعلیم کے دو کرواور کی کرواور کرواور کرواور کی کرواور کی کرواور کی کرواور کی کرواور کی کرواور کی کرواور کرواور کی کرواور کرواور کرواور کرواور کی کرواور کی کرواور کروا

<sup>(</sup>١) مسندامام احمد ب عنبل جلد ٢ ص ١٠١٠ مرديات (بي مرب رض الشعنسر

<sup>(</sup>٢) الرغيب والترسب جلداس ٢٢ من قال سبحان الترو محدد الخ

<sup>(4)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

کی تسبیح ، تمہیل اور تقدیس لازم ہے اس میں عفلت نہ برتنا اور انگلیوں برشمارکر ناکیو نکہ بر انگلیاں بولیں گی د ۱) یعنی قیامت کے دن گوامی دیں گئے۔ حفرت ابن عمر رضی الله عنها فرما تنے ہیں بیں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوانگلیوں پر تسبیح کومشمار کرنے دیکھا۔ (۲)

حفرت مصدب بن سعدا بنے والد رضی الله عنها سے اوروہ رسول اکرم ملی الله علیہ وسے روایت کرتے ہیں آپ نے فرایا
کیا تم ہیں سے کوئی ایک بومید ایک منزار نسکیاں کا نے سے عاجز ہے ؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! وہ کیسے ؟ آپ نے فرایا اگر سو
بارد سبحان اللہ " برا ھے تواکس کے بلے ایک منزار نسکیاں مکھی جاتی ہیں اور اکس سے ایک منزار گناہ مٹا دسینے جاتے ہیں۔ (۲)
نس کے مصل دیا جا جب نے فرای سے اللہ میں قلس راف ای بر سے الموسل رون دیا گیا ہوں تا اللہ میں قلس راف ای بر سے الموسل رون دیا ہے ایک میں تند سے میٹرن ان اس سے ایک منزار کیا جب میں اور اس سے ایک میں اور اکس سے ایک منزار کیا جب میں اور اس سے ایک میں اور اس سے ایک میں ان ایک میں اور اس سے ایک میں اور

نبی اکرم صلی السّرعلیہ و سلم نے فرایا اسے عبداللہ بن قبیں ریا فرایا) اسے الدموسی ریض الله عنها) کیا ہی جنت کے غزاؤں بیں سے ایک فزانے پر تنہاری لا سخاتی ندکروں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ !

جوعش کے بنیجے والے فزا نے میں سے ہے اور وہ الدَ حَوْلَ وَلِدَ قَدَى فَا اِللَّهِ بِاللَّهِ ،، ہے۔ (٥) حزت ابومررہ رضی الله عنه فراتے میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کی بی عرش کے نیجے جنت کے فزانوں میں سے

الب عمل برتمهارى وسنها أي ندكرون و و لا حَوْلَ وَلا تُونَ أَوْ الله " مع التانقال فراما م مرابعه اسلام البا اور فرما نبر دار وا- (١)

(٢) المتدك الماكم طبداد لص المكتب الايمان

١١) كنزالعال جداول ص ٢٩١ عديث ٢٠٠٩

<sup>(</sup>٢) الاذكارص 19 باب مختصر في احرب بماجاء بدفي فقل الذكر الخ

دس المستدرك ملحاكم جلداول ص وكذب الابيان

<sup>(</sup>١٨) مسندام احمد بن صنبل علداول ص ١٨٠ مرويات مسعد بن سعدعن اببر

<sup>(</sup>٥) صحيح بخارى عبد ٢ ص ٢ م ٥ كذب الدعوات / المستدرك ملحاكم عبداول ص ١١ كذاب الايان

رسول اکرم ملی الندعلیہ وسی نے فرمایا جشف صبح کے وقت بوں راستے۔ یں،اللہ تعال کے رہے ہونے اسلام کے دین ہونے، افرآن ماک سے بیشوا سونے اور حضرت محرمصطفی علی المعطبه وسلم كي نبي اوردسول موت رراحي موا-

رَفِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْوِسُلَةِ مِرِدِيثِنَّا كَ بِالْفَتْزَآنِ إِمَامًا وَبِعَثْ دِصَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمُ نِبْنًا وَرَسُولِا وَ

توالدنمال سے دمرکرم برہے کہ وقعامت کے دن اسے دامی کرے دا) ایک روایت می سے مرحوا وی مرکلات راسے کا اللہ تعالی اکس سے راضی موگا - را)

صن عبابدرهمانله فران برحب بنده كلرس كلت وقت كيه سمالله، توفرت كما مع توف بدايت بافي جب كُنَابِين تَوكَلْتُ عَلَى الله ، ورشنة كِنَا توكفات كِاليا ورجب ودَحَولَ وَلَهُ فَوَيَّةً إِنَّا بالله "كَنَاب تو فرست كنا بي توبيايا كيادر تجه سے تعطان سط كئے وہ (ت طان) كيت بى تم اس ارى سے كيا جائے ہوجے برات دى كئ، وه كفايت كماكي اورسيا يا كياتم السن كم المن النيج سكته-

سب الله الله الله و المان مع اوراكس مي مشفت على كم الله عبادات سي كيد افعل موكيا عالله ان میں مشفت بھی زیارہ ہے۔

جان لو! اس کی تحقیق علم مکانشفر کے بغیر شہر ہوسکتی تا ہم علم معاملہ میں صور کہا جاسکتا ہے وہ بہ ہے کہ مؤثر اور نفع بخش وه ذر سونا ہے بورائی ہواوردل کی عامری کے ساتھ ہو۔

جب زبان سے ذکر مواورول ف فل مؤتو نفع کم مؤنا ہے صریب شریف میں اس برد لالت بائی جانی ہے۔ (۱۳) اس طرح ول كاكسى لحظيم حاصر موناا ورجع وترقي خيالات مين مشغول عونا جمي كم نفع دنيام بلكه الله تعالى كي افق دل عاصرى مهيشه باكثرا فعات مي مولومية عام عبادات معصمقدم بلكرا شرف العبادات معد اورم عمل عبادات كا نتها أي نتجرب. ذكر كا أعاز كلى مؤنا ہے اور انتہار مى، اكس كا اول أنس اور مجت بيداكرنا ہے اوراكس كا آخروہ مع برانس اور مجت كانتج ب اوراكس سے بديا سونا ہے اور سى أنس وحبت مطلوب ہے - را من كا اراده كرف والا شروع

(١٧) المتدرك للحاكم جلداول ص ١٢ وم كن ب الدعا

<sup>(</sup>١) كنزالهمال حلد ٢ ص ١٥٨ صيث ١٧ ٥ ٣

<sup>(</sup>٢) المستدك للحاكم حبداقل من م الاكتاب الدعا

شروع بی اینے دل اور زبان کو وموسوں سے ایڈ تعالی کے ذکر کی طرف بھیرتے ہی تکلف کڑا ہے لیکن حب اسے ہمشہ ذکر کرنے کی توفیق دی جا کے تو وہ اس کے ساتھ مانوس بونا ہے اور اس سے دل میں اس محبتِ مرکور کا بودالگ جآنام اوراكس بات يرتعب بنين موناما مي المعام طور يرمشا به كيا جانا مع محب اسي ادى ك ما سفايك ایک فائب آدی کا ذکر کیا جائے جوسامنے ہیں ہے اورائس کے اوصاف کا باربار نذکرہ کیا جا سے تو وہ اس سے مجت كرف لكتا سي بكم الس ك اوصاف كع بيان اوركترت ذكركسي وحرس الس كاعاشق موجا ياس عيروب الس ذكر ك كثرت كے باعث جو ابتدا مين تكلف كے ساتھ تھا ، أكس كا عاشق موجاتا ہے نواب أكس كا بكترت وكركے في مجبور مو جانام کراس سے سرنس کرسکت کوں کر ہوشنف کسی صرب مجت کرنا ہے اور جاتی كسى چيزكا ذكركرن سے كرے جا ہے تكف ہى مووه اس سے محت كرتاہے أوا بتداس ذكركرنے بن تكلف مؤناہے يهان كروس كاذكركرتا سے اس سے عبت موجانى سے بھراكس سے صبر نہيں موكنا ترج بات كشروع بي واجب كرف والي تعي اب خودواحب بوجاني م اورجو ميل تعا اس هيل دين كاباعث ب بعض اكابر ك اس قول كا یمی مطلب سے انہوں نے فرایا کمیں نے بیں سال تک فرآن پاک رجمنت کی ۔ پھر بیس سال تک اس سے نفع اٹھایا توم فائدہ ، انس اور محبت کے بغیر بنس بڑنا اور انس اسی وقت بونا سے جب نکالیف اٹھانے پر دوام موا درایک طویل من الك كليف بروانشت كرسيحتى كدنة كلف إس كي فطرت بن جائے اور بربات كس طرح فلاف عقل بوسكتي مع جبك انسان ابک کھانامشکل سے کھا تا ہے اوراس کی برمزل کی برداشت کڑنا ہے تواب جب وہ مسل کھانا ہے توب اس كى طبيعت كے موافق سوجاً اسے حتى كماكس كے بغيرتيں وك تا تونفس اكس كوبرواست كريتا ہے كيوں كراسے جس بات كى عادت والى عافي عدد اس كاعادى بوجاً اب .

یعنی ابتدا میں جس بات برتم تکلیف اٹھا ور کے اُخری دی عمل تمہاری طبیعت بن جائے گے۔ بھر حب اللہ تفاسلے کے ذکرسے انوس موجائے گا تو فیرخدا کے اور فیرخداسے مرادوہ چیز ہے ہو موت کے وقت جہام وجاتی ہے اور قربی اکس کے ساتھ تہیں ہوتی ختم الاص کے گھروالے ، مال ، اولاد، حکومت وغیرہ ، وہاں قوص اللہ تفالی کاذکر باقی رہتا ہے اور ایس سے جب اور قربی اکس سے اور ایس سے فی اٹھائے گا اور اکس سے جب سے اور اکس سے جب سے والیے الاور کے منقطع ہونے سے لات حاصل کرے گا۔ کیوں کہ دینوی زندگی میں حاجات کی خروری افر تعالیٰ سے ذکر سے روکتی ہیں تعاجات کی خروری افرانس سے جب اور اکس سے جب اور اکس سے جب بعد کوئی کہ کا ور ایس ان نہیں رہتی کیوں کہ اب اکس سے اور اکس سے موجوب سے درسیان شخلیہ ہوگا۔ اب اکس کی خوشی کی طور وہ اکس قیر خاکے سے جبوط گیا جس میں اسے اپنے الای محبوب سے درسیان شخلیہ ہوگا۔ اب اکس کی خوشی کی طور وہ اکس قیر خاکے سے جبوط گیا جس میں اسے اپنے الای محبوب سے درکھ ورظ تھی ۔

اسی بیے نبی اکرم صلی الشعلیہ وک نے فرایا: استی بیے نبی اکرم صلی الشعلیہ وک میں میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال

مے شک روح القدین رحبر بلی علیدالسلام) نے مبرے ول بن یہ بات ڈالی کرائپ جس مسے مجت کرنا چا ہتے ہیں کرلس بالاخراسے چوٹرنا ہوگا۔

رَقَ رُوْحَ الْفُدُسِ نَفَتَ فِي رَوْعِي اللهِ اللهِ اللهِ الْفَدُسِ نَفَتَ فِي رَوْعِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اس سے مرادمروہ چیز سے جو دنیا سے متعلق ہے کیوں کو موت کے ساتھ ہی ہے چیز اس کے بق میں فنا موجاتی ہے کیونکہ مرجز کے بیے فیا ہے عرف تیرے رہ کی عزت و حلال والی ذات باقی رہے گی، اور ہس شخص کی موت کے باعث دنیا اس کے حق میں فنا موجاتی سے بہاں تک کہ اس دنیا کا وقت پورا مونے پروہ ذاتی طور مرجی فنا ہوجائے گی تو بندسے کو اپنی موت سے بعداس مجت کی لذت عاصل ہوتی ہے بہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے بروس میں چیلا جاتا ہے اور خورس میں چیلا جاتا ہے اور بروا تعرفروں میں سے الحصنے اور دل کی باتیں سامنے اسے اور دور کر کی باتی سامنے اسے اور بروا تعرفروں میں سے الحصنے اور دل کی باتیں سامنے اسے اور بروگا اور موت سے بدی اللہ تعالی کے دکر کا اس سے ساتھ ہو نا ایسا معاملہ ہے کہ اس کا انگار نہیں کہ جاتا ہو اللہ اس کے بعدائڈ تعالی کاذکر کیسے باتی رہ سے اور کی اس سے عدم ہے عالم اور بروگا ہری عالم سے عدم ہے عالم بے باتی رہے باتی رہے گا ہر ایسا عدم نہیں جو ذکر سکے بیے رکا درط ہو ملکہ یہ دینیا سے اور ظاہری عالم سے عدم ہے عالم

ملوت سے عدم بنیں سے جو کھی ہم نے ذکر کی ہے اسی کی طوف سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بر عدیث اشارہ کرتی

قبریا توجہم سے گرمہوں میں سے ایک گرطھا ہے باجنت کے باغیموں میں سے ایک باغیم ہے۔ سبے آپ نے فرایا ، وَالْقَبْرُاِمَّا حُسْرَةٌ مِنْ حُسِرُ النَّامِ اوراوضة مِنْ رِیَاضِ الْجَسِّو - ۲۱) اوراکپ نے ارت دفرایا:

اُدُوا ہے السّن کہ کہ اِن کے کواصل کی ویٹے تھے اسے فال اور وہیں سنر رہندوں کے بیرٹوں میں رہتی ہیں۔
اوراک نے بدر کے مفتولین کے نام کے کے کوچھا اسے فلاں! اسے فلاں! کیاتم نے وہ بات من بائی جس کا تم
سے تنہار سے رب نے وعدہ کیا تھا ہے تسک ہیں نے اپنے ساتھ اپنے رب کے دعدسے کو سے بایا۔
صفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کا کلام کے اوروض کیا یارسول اللہ! بہ نومرواری کیے اپ کی بات بناں گے۔
اور کس طرح جواب دہیں گے ، اُپ نے فرایا" اکس فات کی قسم اجس کے قبضہ قدرت ہیں میری جان سے یہ لوگ

11) المستنبيك المحاكم حاربه ص ٢٥ ساكتاب الرقاق - (١) مجمع الزوائد حارساص ٢٦ بأب في ضغطة القبر

میرے کلام کوتم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جو اب دہنے پر قا در نہیں " یہ صبح حدیث میں آیا ہے دا) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برارٹ دگرا می مشرکین کے بارسے ہیں ہے مو منین اور شہداد کے بارے ہیں آپ

ان کی ارواح سنر برندوں کے پوٹے بی می ہو واٹ کے نیچے سلکے ہوئے ہں۔

ٱرْوَاحْمُ مُ فِي حَوَاصِلَ طُيُورِخُصْرِمُعَلَّقَةٍ نَحْتَ الْعَرْشِ - (٢)

يه حالت اوران الفاظ كے ساتھ حس بات كى طرف اشارہ كيا كيا ہے وہ اللہ تفالى كے اس ارث دركا ي كے خلاف نہيں ہے۔ جواوك الله تعالى ك راست بن قتل كفي ما أن انبي مرده خال نركرو بلكروه زنده بس اپنے رب كے بال رزق ديئ جانفي المرتعالى فالنس جوابيا فضل عطافرا اكس برخوش موت بن اورال لوگوں كے سبت توسش

رَكَوَ نَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ثُعَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱمُوالما بَلُ آخْيًا فُرِعِنْدُ رَبِّهِ مُنْدُرُتُونَ فَرِحِبْنَ بِمَا أَنَّا هُمُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِّهِ وَكُنْنَا بُشِرُوْنَ بَالَّذِينَ لَمُ بَلُحَتَوا بِهِمُ مِنْ خَلْقِهِمُ (١١)

الترقال كے ذكر كے تغرف كى وجرسي شہا دت كا زنب عظيم سے كيوں كم طلوب خاتمر سے اور فلتے سے ہمارى مرا د دنیا کوچیو رکراستدنعالی کی طرف جانا ہے اور غیرسے قطع تعلق کے بعد دل کا استرنعالی کی بادیس عوطرزن موجانا ہے اگر کوئی بندہ اپنے خیالات کو اسٹر تعالیٰ کی طوف لکا نے برقا در ہوتو وہ اس مالت میں نب ہی فوت سزا ہے جب جہا کھے لئے صف آرام وکونکداب حان وبال اور اہل واولاد سے طمع ختم موجاتی ہے۔ بلکہ بوری دنیا سے کوئی لائج بہنیں رہتی کیوں کہ است تووہ اپنی زندگی کے میے جا ہتا ہے ، ادراب اسٹر تعالی کی مجت اورائس کی رمنا ہوئی کی صورت میں اس مے ول میں زندگی کی کوئی وقعت باقی نہیں رستی اکس سے بڑھ کو امٹر تعالی کے بیے کوئی مدیں گئی نہیں اس لیے تسمادت کامعامل بہت عظیم ہے۔ اورائس کے فضائل میں بے مضارروایات آتی ہی ان میں سے ایک بر ہے کرحب حفرت بدانڈین عروانساری أحد كم ون شهر موت تونى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في حضرت جابر صى الشرعة سع فرايا-

ا سے جابر اکیا میں تیجھے خوشخبری منہ دول ؟ انہوں شے عرض کی بان کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھیں ٹی کی بشارت ہے آب نے فرایا اسٹر تعالی نے تمہارے باپ رصارت عدائٹرین مر وانساری) کونہ ندہ کرکے آپنے سامنے بھایا ہے اللہ تعالی اوران کے درمیان کوئی بردہ نہیں ہے اولمتالی نے فرایا اے میرے بندے جرما ہتا ہے تناکر میں تجھے عطاکروں گا

١١) حسندامام احمدين عنبل جاراص ٢٨٨ مرويات أنس رضي وللرهن (١٧) كن ابن اهرص ١٠١ كأب الجنائر

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجيد، سورة آل عرآن آيت ١٤٩ ، ١٠

انہوں نے عون کیا اسے میرے رہ اور مجھے دنیا ہیں بھیج درہ ناکہ میں تیری اور تبرسے نبی کی رہنا ہیں دوبارہ تنہید کی جائوں تو اللہ تنا الی نے وایا میری طاف سے پیلے فیصلہ موسکیا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا ہیں بنہیں بھیے جائیں گے۔ را)

جیوف اسے مالت ہیں خاتے کا سب سے دل ہیں جو ذکر فوا جا گزیں ہوا ہے دخوا ہشات اس برغا لب انجائیں گی۔ بہی دجہ کہ اہل موف اندے کا بہت ور میں اسے دل ہیں جو ذکر فوا جا گزیں ہوا ہے دخوا ہشات اس برغا لب انجائیں گی۔ بہی دجہ سے کہ اہل موف کا بہت ور میں اسے ایک ہیں ہوا ہے دو اہن اس میں درینا کا معاملہ سنجوات کی طوف میر انسان میں ان اور کو انہی سے انسان میں میں انسان میں دوبا کے اور اس حالت میں دنیا سے کوچ کرجائے تو ممکن ہے کہ دو اس حالت میں باتی ہے اور موب خالے ہوئی اسے کہ وہ اس کا آخرت سے حصر کم ہونا ہے کہ وہ انسان میں طریقے پرندگی گزار اسے اس برائیس میں اسے ہونا ہے کہ انسان میں طریقے پرندگی گزار اسے اس برائیس میں اسے ہونا ہے کہ اس کا آخرت سے حصر کم ہونا ہے کہ انسان میں طریقے پرندگی گزار اسے اس برائیس میں اسے اور اس حالت میں میں اسے کہ اس کا آخرت سے حصر کم ہونا ہے کہ انسان میں طریقے پرندگی گزار اسے اس برائیس میں اسے ایک کا توالس خطرے میں طریقے پرندگی گزار ہیں دریا ہے اس میں اسے دور کی اسے دری میں میں میں میں میں اسے کہ اس کرنا ، بہادر کہ دنا یا کوئی دوسری بات میں میں ہوئی ہے۔ دری بات میں میں میں ہوئی دوسری بات میں میں ہوئی ہوئی دوسری بات میں میں ہوئی طرح حدیث شریع میں میں تاہے۔ دریا)

بكرالله نقال كى عبت اور كلي توحيد كوبلندكرنا مقصود بوء اسى حالت كولي ل بيان كياكي ہے۔ إِنَّ اللّٰهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُعْمِّعَنْ بَنِيَ الْعَشِيمَةُ مُدُ لِي اللّٰهِ تَعَالَىٰ نِهِ مومنوں سے ان كى جانبي اور

ال فرديعة اوراكس كے بدلے بس ال سے جنت

حَامُوالَهُ مَ بِأَنَّ لَهُ مُ الْجَنَّنَةُ مَ الْحَبَنَّةُ مَ الْحَرَيِكِ الْحَارِيِةِ الْحَرَابِ الْحَرَابِ ا (٣) كا وعده فرايا-

ادراس قسم کا اکدی دنیا کو آخرت کے بدیے بیتی ہے اور شہید کی حالت الله الا اللہ کے موافق ہموتی ہے کہونکہ اللہ تعالی کے سواکوئی بھی اسس کا مقصود نہیں ہوتا اور سرم تعبود اللہ ہوتا ہے اور سرم تعبود اللہ ہوتا ہے توبہ شہید ابنی زمان مال سے ادا لہ الا اللہ کہت ہے کہوں کہ اکس سے سوااس کا کوئی مقصود نہیں اور حوادی زبان سے بیر کلمہ کے لیکن اس کی حالت اکس کے موافق نہ موزواکس کا معاملہ اللہ تعالی کی مشبت کے مطابق ہے لیکن اکس کے حق می خطرے سے امن نہیں ہوتا ،

اسى ليے بنى اكرم صلى السُّرطليدوك على الداله السُّركو غام اذكار رفضيات دى سے دام)

رم) المتدرك للحاكم جلداول من مهم كتاب العط

(٣) فرآن مجيد، سورة توسراً من الا

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد جلده ص، المكتب المناتب

<sup>(</sup>٢) ميح بخارى عبداول ص ٢ ٩ ٣ كتاب الجهاد

اور به بات ترغیب کے مقام برمطلفاً ذکر فرمائی ہے چربعض مقالت برصدی اور اضاص کا ذکر بھی کیا ایک مرتبہ فرمایا رجس نے اخلاص محے ساتھ لا المالا الله رطبھا۔

اوراخلاص كامعني برب كرحال اور فول مي مطابعت مور

ہم اللہ تفالی سے سوال کرتے میں کہ وہ ہمارا خاتمہ ان ہوگوں کے ساتھ کرسے جوحال و قول اور ظاہروباطن میں لاالہ الا اللہ کے الم ہم دنیا سے اس طرح رخصت ہوں کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو بلکہ اس سے تنگ دل اور اللہ تفالیٰ کی ما قات سے محت کرنے والے ہوں کیوں کہ جو شخص اللہ تفالی کی ما قات کو ب نہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ما قات جا ہے اور جو اللہ تفالی کی ما قات کو ب نہ نہ کرسے اللہ تفالیٰ اس سے ما قات کونا پ ندکرتا ہے معانی ذکر کے براسرار و رموز میں اور علم معاملہ میں ان براضافہ مکن نہیں۔

the sales of the s

## دوسراباب

دعاکے آداب، اس کی فضیدت بعض مأنورہ دعاوی کی فضیلت استعفار اوردروز نرافیا کی فضیلت

> دعا کی فضیلت : ارشار فدا فندی ہے :

وَاذَا سَّنَالِكَ عِبَادِى عَنِّى فَا يَّنِي تَعَرِيبُ أَجِيبُ وَعُوَةَ التَّاعِ إِذَا دَعَانِ مَلْيَسْتَجِيبُ النَّاعِ الدَّاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَادِعِ الْمَاسِ

4 4

اور ارت وفدا وندى ہے ، وَلَدُعُواْ رَبِّكُوْلَصَنَّوَّاً كَنَّحُونَيَّةً إِنَّهُ لَدُ يُحِبُّ الْمُعْتَدِونِينَ- (٢)

ارشاد بارى تعالى يد:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادَّعُونِي آسُنَجِبَ لَكُمُ ارْتَكُونِيّ آسُنَجِبَ لَكُمُ اِنَّ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

قُلُ ايُعُول اللهِ أو أِدْعُوا النَّرْصَمْنَ

اور حب اکب سے میرے بندے، میرے ارسے بیں پوھیس زنونتا دیجئے ہیں قریب موں بکارنے والے کی کار کا جواب دنیا موں تو وہ مجھے بکار ہا ہے تو انہیں چاہیئے کرمیرا عکی میں ۔

اوراپنے رب کو گرا گرا انے ہوئے اور فا ہوتی سے پکارو بے تنک وہ حدسے بڑھنے والوں کو پیند نہیں کرتا۔

اور تنہارے رب نے فرمایا مجھے بکارویں تنہاری دعا کو فنول کردل کا بے شک وہ لوگ ہومیری عبادت سے تکرکرتے ہی عنقریب وہ دلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں کئے۔

اب زوانے الله تعال کے نام سے بکارو بارحل کمرکو،

١١) فرآن مجيد سوره بقره آيت ١٨١

(٢) قرأن مجد سورة اعرات أبت ٥٥

رس، قرآن مجبد سورهٔ غافراً بت ، ١٠

www.maktabah.org

آيًا مَّانَدَ عَيْ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى - (ا) جن نام سے بکارواسی کے سب اچھے نام بن۔ حضرت نعان بن بشروض النوعة ، بني اكرم صلى الله عليه وك عصد وابت كرت بن أب ف فرمايا . دعا،عادت كامغزے. الدُّعاءُ مَخَ الْعِبَادَةِ رمِ

حرت الومررة رض المدون مسعموى كرنبي اكرمصلى المعليه والمست فرمايا: الشرنعالى كے ماں دعا سے برطور كوئى حيب رمعزز كَيْسَ شَيْءُ ذَكْرُمَ عَلَى اللهِ عَسَرُوجَلُ مِنَ السا- بالعثا ا

رسول اکرم صلی استرعلبدو سلم کا ارشا در ای سے : إِنَّا ٱلْعَبُدِلَا يُخْطِئُهُ مِنَ الدُّعَاءِ إِحْدَى تَلَوَثِ إِمَّاذَنْكُ يُغُفُّهُ لَهُ وَامِنَّا خَبُرٌ يُعَجَّلُ لَهُ وَالْمَاخَةُ ثُولِيَّا خَالِكُهُ

بندسے کی دعاسے تین جزوں سے ایک خطا نس کرتی ر صرور التى سے ياكوئى كنا و بن ديا جا اسے ياكوئى كناه بخن ویا جانا ہے یا کوئی صلائی اسے فررًا دی جاتی ہے بااس کے بیے کوئی بھائی جمع کردی جاتی ہے۔

الشرتفاني سي الس كفضل كاسوال كروب شك الله

تعالى يسند فرقائم سي كراكس في سوال كيا عاس اور

بہرین عبادت کشادگی کی انتظارہے۔

حفرت البوذريض الشرعنه فرانعيس كي ساعقرانني دعاكاني سيعس قدر كهاف كمساغة نمك كفايت كزاج

رسول اكرم صلى الشرعبيدوك المنف ارست دفر مايا :

سَلُوا اللهَ مِنُ نَصَلِهِ فَإِنَّ اللهُ تَعَالِك يُحِبُّ اَنْ يُسْئَالَ وَاقْضَلُ الْعِبَادَةِ إِنْسَطَارُ

الفرَج ره، آداب دعا،

دعا کے داب دسس ب ا- دعا کے لیے اچھے افغات کا خیال رکھے جیسے سال میں سے ایم عوفر راؤی دوالی مینوں میں سے رسان البارک

(١) قرآن مجيد سورة اسراد آيت ١١٠

(١) المتدرك المحاكم علداول م وم كناب الدعا

(٣) مسندامام احمدين عنبل عبلد ٢ ص ٢ ١٦ مروبات إبي مربره رضي الدعند

(٢) الفردوكس عالورالخطاب مدرادل ص ١٩١ مريث ٢٩١

ره) المعجرالكبيرللطبراني علد الص ١٤٥ صرب ١٠٠٨١

کامپیذ، مفتے میں سے جمعۃ المبارک کادن اوررات کی ساعق میں سے سے کا وقت \_ اللہ تعالیٰ ارت او فرانا ہے. ویا نَوْسُعَارِهُو مُدَیَّسَتَغُیفِ وَنَ رَا) اور وہ لوگ سمری سے وقت پختش مانگتے ہیں۔ نبى اكرم صلى الله عليدوك لم نے فريابا۔ الله تعالی مررات آسمان دنیا پرنزول فرما ج حب رات کا اُخری تبائی با فی ره جانا ہے اور ارث و فرما یا کون مجھے پکاریا ہے کہ بین اس کی بکار کو فنول کروں جو کون مجھ سے ما نگنا سیے کہ میں اسے عطا کروں کون مجھ سے جنت شن طلب کرتا ہے کہ بن اسے بیشن دوں ؛ (۲) كهاكي كد حضرت لعفوب عليه والسلام نے فرمايا و عفري من تنهار سيدا بندرب سيخشش الكون سَوْتَ اسْتَغُنِهُ وَكُمُّهُ توان کا مقصر حری سے وقت دعاما مکنا تھا کہا گیا ہے کہ آپ سوی سے وقت کولے سوکر دعا ما تکنے ملے اور آپ کی اولاد آب سے بیجیے آبن کہتے تھی تواللہ تعالی نے وجی جیسی بیں نے ان کونخش ریااور نبی بنایا۔ ٤- اليه عالات كوعنيت جانع حضرت الدبريرة رضى الشرعة فرما تنعيبي جب میدان جنگ بین مسلانوں کی فرجین و تشمن سے اول تی بین نواسمانوں کے دروازے کھلتے بین اسی طرح بارکش رہتے وقت، فرض نمازوں کے بلیے تنجیر کے وقت بھی میر دروازے کھلتے ہیں توان اوقات میں دعاکو عنیت سمجھو۔ تحفرت مجابد رحمه الشرفرمانيي :-بے شک فازکوا چھے اوقات میں مقر کیا گیا ہے توتیس فازوں کے بعد دعا مانگنی حاہیے نبى اكرم صلى المرعليه وكسلم تص فرمايا و ا ذان اور افامت کے درمیان روقت میں مانکی جانے الدَّعَاءُمَةِيَ الْاَذَانِ وَالْوِفَ الْمُنْ والى، دعاردنسى بوقى-

(١) قرآن عيد، سورة ذاربات ١٨

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم ندارت وفرطايا:

<sup>(</sup>٧) مسندا ام احمد بن منبل حلد ٢ ص ٢ . ٥ مرويات الى مررورض المنطنة

<sup>(</sup>١١) فرآن مجيد، سورة يوسف آبت ٩٨

رم) مصنف ابن افي شيبه عليد على مريم كماب الصلوات على المال الم

الصَّائِمُدُ لَا فَرَدُ وَ عَوَیْدُهُ وَلِ اللّهِ وَلَى مِنْ اللّهِ وَلَى مِنْ اللّهِ وَلَى مَنْ اللّهِ وَلَى م مرحقبقت اوقات کی شرافت بھی حالات کی شرافت کی طرف لوٹی ہے کیونکہ سوی کا وقت ول کی صفائی اور افلاص کا وقت ہوتا ہے - اور نشونش میں ڈالنے والی با توں سے فراغت ہوتی ہے ،عرفہ کا دن اور حمید کا دن ہمتوں کے جمع ہونے اور اللّه نغالی کی رحمت سے صول کے بیے ولوں سکے اتفاق کا دن ہوتا ہے توا ذفات کے شرف کا ایک سبب ہے اس سے عدہ اسرار ہیں جن بریانسان مطلع نہیں ہوسک ا

سیدے کی حاجت کھی قولیت کے زیادہ لائن ہے حضرت الوہروہ سے روایت موی ہے۔

نى اكرم صلى الشرعليدوسلم في فرمايا:

اَقُرَبُ مَا مَلُوْنَ الْعَبَدُ مِنَ رَبِّهِ عَزَّوجَلَ بنده مجد الله على عالت بن البخرب كزياده قريب محذياده قريب تحقوسًا حِدُّ فَا كُثْرِوْ الْفِيهُ وَمِنَ الدَّعَ أُولِ اللهِ مِنَ البُّهِ مِنَ الدَّعَ أُولِ اللهِ مِنَ البُّهِ مِنَ الدَّعَ أُولِ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صخت ابن نباکس رصی الله عنها ، رسول اکرم صلی الله علیه وسے روایت کرنے ہی آب سنے فرمایا ۔ " مجھے رکوئ اور سجد سے کی حالت میں قرآن باک بڑھنے سے منع کیا گیا نور کوئ میں اپنے رب کی عظمت بیای کردا ورسے دسے ہی دعا می خوب کوئٹش کروکیونکہ یہ دعا تولیت کے لائن ہے والا)

سا۔ قبلہ رُس موکر دعا ہ بنگے اور ہا تھ اکسی طرح اٹھا سے کرمبلوں کی سفیدی نظر آنے تھے یعطرت جا بربن عبدالدّر من اللّه عند سے مودی سے کہ رسول اکرم صلی اللّہ علیہ وسیلم عرفات ہیں موفت روقوت کی عبلہ ) تشہر لین الاسٹے اور قبلہ فوخ موکر دعا ما تگتے رسے حتی کہ سوم ج غرف بیوگیا۔ (م)

حزت سلان رضی الله عنه سے مروی ہے فرمانے میں وسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے تنگ تمهارارب میں والا کرم سے وہ اپنے باتھوں کواکس کی بار کا ہ میں اٹھاتے میں کہ وہ ان کوف کی لوٹا نے رہ،

حفرت انس رصی الله عند سعدمروی سبے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاہیں با تفاظانے تھے حتی کہ آپ کے بغلوں ک

www.makaabah.org

<sup>(</sup>١) مندالم ما عدين عنبل علد اص ١١٠م مروبات ابي بررورض المرعة

<sup>(</sup>۲) تنرح السندهادساص اها مدیث 🛪 و ۵

<sup>(</sup>٣) منداهم احمد بن حنبل جلداول ص ١١٩ مرويات ابن عباس رضي المدعنها

<sup>(</sup>١٧) من الى داؤد علد اول ص ٢١ كتاب الناسك

<sup>(</sup>٥) شكوة المعابيح ص ١٩٥ كتب الدعوات

سفیدی دکھائی دیتی اور آپ انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے ۔ ا)
حضرت ابو ہروہ رضی املاعنہ سے مردی ہے کہنی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسلم ایک اکرمی کے پاس سے گزر سے جو دعا مانگئے
ہوئے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے اشارہ کررہا تھا آپ نے فرابا ایک سے کروا بیک سے کرو، ۲۷)
لینی ابک پراکتفا وکرو حضرت ابو در داورضی ادار عنہ فرماتے ہیں ان ہا تقوں کو اٹھا گواکس سے پہلے کرنہیں زنجیروں
میں حکوم جائے۔

دعا کے اُخریں ہاتھوں کو چہرے پر بھیرنا جا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کرجب دعا سے لیے ہاتھ اُٹھانے فرحیب تک پھرسے پر نہجیرتے والیس نہیں لا نے تھے (۱۷) مسلم کی عادت مبارک طریقہ تھا کہ حب دعا ما نگنے تو ہا تھوں کو لانے صفرت ابن عباس مینی اللہ عنہ ہم اس میں اللہ علیہ کے امراک طریقہ تھا کہ حب دعا ما نگنے تو ہاتھوں کو لانے منعے اوران سکے اندر والے عصے کو اپنے جہرے کی طوف کرتے تھے دس تو ہاتھ اٹھانے کا برطریقہ سے نبر آسمان کی طریف عملے میں اٹھانی عاہدے۔

بنی اکرم صلی الله علیه و الم نے فرابا ،

الوگوں کو دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اعظا نے سے بازرہا چاہیئے ورندان کی آنکیس آجیک لی جائیں گا۔ ۱۵)

ہم۔ آواز نسبت ہولکین نہ تو بالکل خاموشی ہو اور نہ ہی بلند کا واز سے دعا مانگے۔ ایک روابت میں ہے حصرت الوموسیٰ
اشعری رضی اللہ عند فرما تے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممراہ مدینہ طبیبہ کے جب ہم مدینہ طبیبہ کے قرمیب پہنچے
اقوا کیا ہے مالٹہ اکبر، کما لوگوں نے جبی تنجیبرکی اور این کا وازوں کو بلند کیا گیا۔

اے لوگوا تم جے بکارر سے مودہ برہ اور غائب ہیں جسے تم بکارر ہے ہودہ تمہارے اور تنہاری سوارلوں کی گردنوں کے درمیان ہے درمیان ہوں کا درمیان ہے درمیان ہے درمیان ہوں ہے درمیان ہے درمیان ہے درمیان ہوں ہے درمیان ہے درمیان ہے درمیان ہے درمیان ہوں ہے درمیان ہے درم

ام الموسنين حضرت عالمنظر مني الله عنها الله تعالى محاس ارث وكرامي كم بارسيس فراني بن كربيال دعا مرادب-

www.makiabah.org

<sup>(</sup>١) مسندا لم م احمدين عنبل حبد سوص ١٨١ حروبات انس بن ما مك رصى الشرعند

<sup>(</sup>٢) مسندام احمد من منبل جلد اص ٢٠ مروات ابي مررة رضي المدعنر

رسما العلل المتناسية جلدا ص و دس مديث ٢٠١١

رم) المتدرك للياكم ملدا ولص ٢٧٥ كتاب الدعا

<sup>(</sup>٥) صحيم علم جلدادل ص م اكتاب الاذان

<sup>(</sup>١) النن الكرى للسيقى علد ١ ص ١١ كناب الصلواة

ارشاد خداوندی بیر ہے:-اورايني دعاس أوازكو ملندهي يذكر واوربا مكل أست وَلَوْ تَبْخُهُرُ بِصِكُوْنِكَ وَلَا تُخْسَافِتُ اَسى بات برالله تعالى نے اپنے نبی حضرت ذکر با بعلیبالسلام کی تعرفی فرائی ارشا دخداوندی ہے۔ اِذْمَا دِی رَبِّنَهٔ مِنِدَاءً خِیفیکا د۲) حب اس نے اپنے رب کو آسہنداکواز سے ساتھ بچارا۔ اورارشادفلاوندی ہے ، اُدُعُوْارَ تَلَكُمُ نَفَنُوعًا فَرَحُفَبَ فَ رس) ابنے رب كوكُولُولات موسے اور است بارو - ٥- دعابين قافي نه الاستے بيون موا مانگف والے كى حالت كولاكوا نے والے كى حالت بونى جا ہے اور بيان تكلف مناسب بنين-بى اكرم صلى السطليدوك لم في قرمايا ، عقرب کھے لوگ ہوں گے جو دعایں صدسے تحا وزاری گے۔ سَيَحُونَ فَوُمَ لَيُنتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ (١١) اورارت دفدا وندی ہے: ٱدْعُوْارَبَّ كُمُ تَصَنَّعُ الْرَجْفِيلَةُ إِنَّهُ لَا يُحِبِّ ا بنے رب کوکو گڑا تے ہوئے اوراسٹ بکاروبے شک وه مدسے رطعے والوں کو ابندنسی فراآا۔ المُعْتَدِينَ - (٥) كماكيا ہے كماكس رورسے برصفى سے مراد سجع اور قابقے ملانے كے ليے تكلف كرنا ہے - اورزيادہ مناسب یہ ہے کہ حدیث تغریب سے ثابت دعاوں سے تبحا وڑنہ کرے کیونکہ معنی افغات وہ دعائیں حدسے بڑھ جانا ہے اور اکس راللہ تعالیٰ) سے وہ کچھ مانکتاہے جو اکس کی مسلحت کے تقاضے کے خدا ن ہے کیونکو ہراً دی اچھی طرح دعیا مند رائلہ کی ہے۔

اسی بید تضرت معا ذرصی الله عنه سے مردی سے کہ "جنت میں علما می صرورت سو کی کیونکہ جنتیوں سے کہا جائے گا

www.makaabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة السطاء آيت ١١٠

<sup>(</sup>٢) قراً نجيد، سورة مريم آيت ١٠

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة اعرات آيت ه

<sup>(</sup>١٧) من الى واؤد علداقال ص ٨٠٠ كتاب العلاة

<sup>(</sup>٥) قرآن مجيد، سورة اعرات أبت ٥٥

تناكرد ادر انس معلى نس موكاكر كسي تمناكري مان كاك كروه على وسي ليلي -رسول اكرم صلى الله عليه وسلمن ارشاد فرمايا.

رعا بیں سبع سے بحرتم میں سے سی ایک کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱسْكَالُكَ الْجَنَّةُ مَمَا قَدَّبَ بإالله مبن تجوسه بتنت كاوراكس قول وعمل كاسوال كرتا موں جوجت كے فرب كردسے اور باالله من حمنم إِبْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَٱعْوُذُبِكَ مِنَ

اوراكس كحقرب كرف والحفول وعمل سي تبرى بيناه النَّارِوَمَا قَرَّبَ إِيَّهُمَا مِنْ قَسُولٍ وَ

عَمَلِ - دا)

ا کی مدیث شریف میں ہے معتقرب ایسے لوگ آئیں گے جو دعا اورطہارت میں مدسے تجا وز کریں گئے۔ ایک بزرگ ایک قصد گود واعظ سے باس سے گزرے جو فاضے ماکر دعا مانگ رہا تھا انہوں نے فرمایا " اللہ تعالی

كيسامض مبالغدس كام ليناس وكواه رموي في صفرت مبيع على رهم الله كوديكا وه ابني رعابي المس راها فرمنين

ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَاجِيِّينَ ٱللَّهُمَّ لَا تَفْضَحُنَا اساللدا بهي كوس اوگ بنادس يا الله من قيات کے دن رسوانہ کرنایا اللہ میں عبد ای کی توفق عطا فرا-يَوُمَ الْفِيَامَةِ ٱللَّهُمَّ وَيَّقُتَ اللَّهُمِّ وَيَقْتَ اللَّهُمِّ وَيَقْتَ اللَّهُمِّ وَعَلَي

اورلوگ سرطوف سے ان سکے بیجھے دعا ما نگتے اوران کی دعا کی برکت معروف تھی لیفن بزرگوں نے فرمایا ذلت اور مخاجی زبان سے دعا مالکوفصاحت اورزبان کی نیزی کے ساتھ دعانہ مالکو۔

كهاجاتا بد كرعل واورا بدال این وعامین سات كلات با اكس بيد كم رياف فرنس كرتے تھے اوراكس بات بر

سورة بقره كا خى حصد كواه بعيد اورا مرتفالى نے كسى عكر هي اپنے بندوں كى دعا اكس سے زيادہ نہيں بتاتى -

سبع سے مراد کام من تکلف کرنا سے اور مرانکساری اور فروتنی کے مناسب نہیں۔ ورہ صنور علیہ السام سے جردعائين منقول من ان من مع وزن كلمات من ميكن ان بن تكلف اختيار نيس كياكيا جيد سركار دوعالم صلى المرعليدور الم

يرالفاظمباركس-

(اے اطرا) میں تھے عذاب کے دن امن کا اور میسکی کے ٱسْتَاللَّكَ الْوَمَّنَّ يَوْمَ الْوَعِيْدِ ، وَالْحَنَّةُ مَوْمَ الُعْلُودِ فَعَ الْمُقَرِّكَ بَنَ السَّهُودُ وَالْرَكَّعُ دن مقرین ، شامرین ، رکوع اورسیده کرنے والوں اور السَّجُوْدُ الْمُومِنِيِّةِ بِالْعُكُودِ إِنَّكَ رَحِيْمُ ومدول كولوراكرف والول كى رفا قت بى جنت كاسوال

(١) صبح بخارى ملديس مرسه كتاب الدعوات

وَدُوْدُوَاتِكَ نَفُعَلُ مَا تَوِيْدُ ﴿ كأمون لي شك تورحمت والاسي اور محبت كرف وال مے شک توجوجات اے کرنا ہے۔ اوراكس كى مثل كئ دعائيں ہيں۔ توحديث سے نابت دعاؤں براكتفاكرے ياكسى تكلف اورسبع كے بغير انكسارى ور اورخسوع سے ساتھ وعا مانکے کمونکر الله نفالی کو انکساری ہی بسندہے -٢- انكسارى رخشوع ، رغبت اورخوف مونا چاسيئ - ارشا و خلاوندى س اوروہ کیوں یں ایک دورے سے اکے طبعت ہیاور اسے ایک بادر اور فوت کے ساتھ کیارتے ہیں۔ را نُهُمْ كُانْوا بْسَارِعُونَ فِي الْحَبْرَاتِ وَيَدْعُوْفَنَا رَغَيَّا وَرُهَبًا- ١٦) اورارت دباری نعالی ہے: ادعوارتك أتعرَّعًا وخفية -رس ا پنے رب کو گڑا کڑا انتے ہوئے اور اُسٹ یکارو۔ فى اكرم صلى الترعليدوك لم ف قرمايا ، جب الله نعالى مندك مع محيث كرا مع نواسك أز الكن مي وال دنيا سع تاكم اكس ك كرا كروان إِذَا حَبَّ اللَّهُ عَبُدًا إِنْبَالُاكُا كُوتَى بَسْمَعَ تَصَرِّعَهُ - (م) ى مصوط عقرے كے ساتھ دعا مانكے اور قبوليت كالفتن ركھے ۔ رسول اكرم صلى الشرطلية وكسلم تے فرما يا:

رسول اکرم صلی مشعلیہ وسلم نے فرمایا: جب نام سے سے کوئی دعا مائے تورینہ کہے یا اللہ اگر نوعا ہے تو مجھنے خش دسے یا اللہ اگر توعاہے نو مجد پررحم فر ما اسے عِلا ہے کے کریقین کے ساتھ سوال کرنے کیونکہ الٹر تعالیٰ پر کوئی زیر دستنی کرنے والانہیں۔ رہ)

اورآپ نے ارکٹ دفرہایا : جب تم میں سے کوئی ایک دعا مانگے توسیت نہ یادہ رغبت کا اظہار کرسے کیوں کہ اللہ تعاسلے کے ہاں کوئی

AL SUPPLIED STATE

ر۱، جامع ترندی ص ۲ و ۱۰ ابوالدعوات (۲) قرآن مجید، سورهٔ انبیاد آیت ۹۰ (۳) قرآن مجید سورهٔ اعراف آتیت ۵۵ (۳) الفرد کس بما تورا لفطاب عبداول ۲۵۱ حدیث ۹۷۲

(٥) مصنف ابن ابي شيبرجلد ١٠ ص ١٩٩ كتاب الدعا

www.maktabah.org

جررطی سی را)

شى كريم صلى الله عليه وسلم نع قرايا.

الشرَّقالى سے نوليت کے بقين کے ساتھ دعا مانگوا ورجان لوکرا لله تعالیٰ غافل دل کی دعا تبول نہیں کرتا۔ (۱۷)

حفرت سفيان بن عيندرهم الشرفر مانت بن .

تم اینے نفس کی حس خواتی کوعانتے ہواس کی وجہسے دعاسے باز نہر سو کھونکہ الله تفالی نے مخلوق میں سے بدترین معنی مشيطان كى دعاعى قول كى سے حب اس نے كيا -

رَبِّ فَانْظِرْنِي إِلَى كَيُومِرِ يُبْعِثُونَ ثَالًا إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣)

ال مرب إلحج اس دن لك مهلت وسعيب اوگ اٹھائے جائیں کے تواللہ تعالی نے فرمایا ہے شک تحصے مہلت وی گئ -

HE STATE OF THE ST

٨- دعا مين مبالغد كرنا بعني ايك بات كونين بارده والم حضرت عبداملدين مسعود رضى الله عنه فرمات بين رسول اكم صلى الدُعليه وسلم جب دعا ما مكت تو تني بار دم رانداور جب سوال كرند تونني باركرت و ١٨)

دعائ فولت من ناخرنه سيم يك كونكرك وكاردوعالم صلى المعليه وكسلم نع وابا-

تمیں سے ایک کی ربینی سب کی) دعا قبول موتی ہے جب تک جلدی کرنے ہوئے اوں نہ کھے کہ میں نے رعا مانگی ملی

قبول نرموئ جب دعام نكوتوا مترفقال سعيب زياده سوال كروكيون كرتم رعم ذات كوركاررسيم و (٥) ایک بزرگ فراتے میں سسسال سے بارگاہ فداوندی می حاجت کا سوال کرما ہوں اور مجھے اس کا بوا ب

انس ما ملکن س فولیت کی ار در مصابوں - بس سے اللہ تعالی سے سوال کیا کروہ مجھے غیر ضروری کام محصور نے کی توسیل

رسول أكرم صلى الشرعليه وكلم نے فرما يا : جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے سوال کرے توفولیت کاعلم مونے پرلوں کے۔

(١) كترالعال جلدا ص مهميث ١٥٠٠

(۱) كنزالعال عدم ص ٢) صريف ١١٢٦

(١١) فرأن مجيد سورة حجراً بيت ١١٧ ، ١٨٧

رم) علية الاوليا رجلهم ص ١٥ ارتمبه٥

ره) الرغيب والترسيب جلد اص ١٥٠ مكناب الذكر

نمام تعربینی الله نعالی کے بلیے ہیں جس کی نعمن سے بہاں کمل موتی ہیں۔

A COMPANY OF THE PARTY OF

اَلْحَصْدُ بِلَٰهِ الَّذِي بِنِعُمَتِ مِ تِتَعَرُّ الصَّالِحَاثُ -

اورجے دعاکی فتولیت بن تا خیرمعام مولووہ اول کے۔

مرحال مي الله تعالى كاستكري

اَلْحَمْدُ مِنْلِهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ - (1)

٩- وعاسے بينے الله تعالى كا وكركر سے سوال كے ساتھ ابتدائه كر سے صن ت سله بن اكوع رضى الله عنه فراتے بن بن نے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كو حب هي وعاشروع كرتے سفاتوا بي شروع بين يوں كيتے ۔

سُبُحَانَ رَقِيَّ الْعَلَيْ الْوَعَلَى الْوَهَابِ - (٢) ميرارب بلند، اعلى اور عطاكر في والا باك سعد

تنرلیت کوتنول کرنا ہے اور وہ دونوں کے درمیان والی دعا کو چور نے سے بزرگ ہے (مین قبول کرے گا)

ایک موایت میں نی ارم صلی الله علیہ وسلم سے موی ہے آپ نے فرمایا ،

جب ننم الدُّنَال سے کسی حاجت کا سوال کرو تو ننر وع بین مجد پر درود کشتر نفی بڑھو ہے شک اللہ تعالی اکس بات سے بزرگ سے کہاکس سے دو حاجنوں کا سوال کی جائے تو وہ ان بی سے ایک کوبیرا کرسے اور دوسری کورد کرے (۲) اسے ابوطالب کی نفے روایت کیا۔

۱۰- سیا منی اوب ہے اور قبولیت بن ہے اصل ہے بینی تو برکرنا اور لوگوں کے تقوق لوٹا کر بوری ہمت کے ساتھ المدند تا کی طرف متوصبونا۔ قبولیت وعا کا برسبب قریب ہے۔ حضرت کعب اخبار رصنی اللہ عنہ سے مروی ہے فرائے میں حزت موسلی علیہ السلام کے زمانے بیں لوگ سخت قبط میں متبالہ ہوئے اور صفرت موسلی علیہ بنی اسرائیل کوسے کر بارش کے لیے دعا مانگنے کی خاطر نکلے تو انہ بیں بارٹ عطا نہ ہوئی بیاں کہ کر ٹین قرنیہ نکلے دیکن بارکشی نہ ہوئی اللہ لقائل نے صفرت موسلی علیدالسلام کی طوت و حمی بھیجی کرمیں تنہاری اور تنہار سے ساتھیوں کی دعا قبول نہیں کروں کا کیوں کرا کے ساتھ جنیل تور سے حضرت موسلی علیہ السلام سفی عرف کیا اسے میرسے رہ اوہ کون ہے ؟ تاکہ ہم اسے اپنے در میان سے نکال دیں السّرتعالی نے مصرت موسلی علیہ السلام کی طوت و می بھیجی اسے موسلی علیہ السلام بین تم لوگوں کو حیلی سے منے کرتا ہوں تو کہا خود

١١) المستدك ملحاكم علد اول ص ١٩٩ كناب الدعا

(٣) والمتدك على كم طداقل ص ٢٣٠ كتاب الصلواة

WWW.Madalabah.org

<sup>(</sup>١) المستدك للحاكم ملداقل ص ١٩٨ كماب المعا

چنل خور بن جا وُں صنرت موسیٰ علیہ السلام سنے بنی اس ٹیل سسے فر مابائم سب جِغل خوری سسے نوبر کر وجب انہوں سنے نوبر کی نوا منڈ تغا بی سنے ان بریا رکٹس نا زل فرمانی ۔

حفرت سعید بن جبر صنی الله عند فرات میں بنی اسرائیل سے ایک بادشاہ سے زمانے میں لوگ قطابی بنیکا ہوئے تو انہوں سنے بارش سے کا باہم استے کا بھی استے کہ انہوں دوستوں اور فرانر وار لوگوں کو قدل کروں کا تو میرانس سے سے کہ بھی اسلانیا کی استے انہیں بارش عطافو الی مستوں اور فرانر وار کو استے میں جھیے یہ قدر ہی ہی ہے کہ بنی اسرائیل سانٹ سال فیصلی بھی رہے فی کہ انہوں سے مردار کا سے اور بھی کہ بھی کہ بھی کہ اگر تم بھی لوں کی طرف و می تھی کہ اگر تم بھی لوں کی طرف و می تھی کہ اگر تم بھی لوں کی طرف و می تھی کہ اگر تم بھی لوں کی طرف و می تھی کہ اگر تم بھی لوں کی میں ہوئے ہائیں تو ہی تھی کہ اگر تم بھی لوں کی دھیا تو ایک کی دھا کو تھی میں اور دھا کرتے کرنے تم باری زمانی تھا ہوئی تو ہی تو ہی تھی کہ اگر تم بھی کہ ایک کرتے کہ انہوں سے ایس آنہا کہ کہ اور می کے واسے میں اور دھا کرتے کرنے تم بھی کہ اگر تم بھی کہ ایک کرتے کہ انہوں سے ایسا کہا تو اسی واران پر بارش برسائی گئی ہے ہوئے اللہ واپس کردو جنانچے انہوں سے ایسا کہا تو اسی واران پر بارش برسائی گئی ہے اس کردو جنانچے انہوں سے ایسا کہا تو اسی واران پر بارش برسائی گئی ہے۔

حفرت مانک بن دینار رحمہ اللہ فرما تنے ہیں بنی اسرائیل پر قعط پڑگیا وہ گئی مرتبہ باہر نکلے نواللہ نعالی نے ان کے بنی علیہ السام کی طوف وحی جیجی کراک امہنیں تھائیں کرتم اپنے ناباک حبم کے ساتھ تکلتے ہوا درمیری طوف وہ ستھیلیاں بمند کرتے ہو جن سے ساتھ تم نے خون مہایا اور تم نے اپنے بیٹوں کو حرام سے عمرال ب مجھے تم رسیحنٹ غیصہ ہے اور تم مجھ سے زیاوہ

دور ہو گئے۔

عفرت ابوالعدیتی الناجی فرمانتے ہیں حضرت سیمان علیہ السادم بارٹس کے بیے دعا ہ نگنے کی خاطر نکلنے تواتب ایک چیزش کے پاس سے گزر سے ہو پیٹھ کے بل ڈالی گئی تھی اکس کی ٹانگیس اسمان کی طرف تھیں وہ کہر رہی تھی۔ یا اللہ ایس نیری خلوق میں سے ایک محلوق ہوں اور بی تبرسے رزق سے بے نیاز منیں ہوں بین تو مجھے دوسروں کے گئ ہ کے سبب ہدا کہ نہ کرنا (بیکسن کر حضرت سیمان علیہ السلام نے فرایا واپس لوط جاؤ دوک روں کی دعا سے سبب تہیں بارٹس ملے گ

صفرت اوزاعی فراتے میں اوگ بارش کے لیے دعا مانگنے سکلے توان کے درمیان محفرت بدل بن سعد کواسے ہوئے اللہ تقابی کی حدد فناکی اور مجرفر بایا حاضرین کی جماعت اکیا تم اپنی کو تاہی کا اقرار مہمین کرتے انہوں سنے کہا ہاں اقرار کرتے ہیں ، انہوں سنے بارگا ہ خداوندی میں عرض کیا یا اسٹر اہم ستے سرایہ قول سنا۔

www.maktabah.org

مَاعَكَى الْمُتَّسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ - (1)

اورسم نے گناہوں کا فزار کہا اور تیری مغفرت ہمارے جیسے لوگوں سے بلیے ہی ہے ۔

اہزا تو ہمیں بخش دسے ہم ہررحم فرا ،ہمیں بارٹ عطافرا - انہوں نے باتھا تھا ہے تو باتی لوگوں نے جی ہاتھا تھا گے۔
ریارٹ رسنے مگی ۔

حضرت مالک بن دینار رحمال الرسے کہا گیا کہ ہمار سے بیے اپنے رب سے دعا مالکیں اہنوں مف فربایا تم بارش می دیر سمجھتے ہوئیں بتھروں (شمے برسنے) ہیں دیرسمجنا ہوں ربعنی ممارے کن ہ اکس فابل ہم کم شھر نازل ہوں)

ایک روایت بیں بہت صفرت عیسی علیہ السلام طلب بارٹ سے بلے بام رنکے جب وہ بے چین ہوئے توحفرت عیسی علیہ السلام نے ان سے فر مایا تم بیں سے جس نے گناہ کیا ہے وہ والیس جیل جائے ہوں والیس جیلے اوراک سے ساتھ حبکل میں عرف ایک آوئی باقی رہ گیا جدی علیہ السلام نے اسسے بوچھا کیا تم نے کوئی گن ہنہیں کیا ؟ اسسے کہا اولٹری قسم مجھے مجبومعلوم نہیں البتہ ایک ون میں نماز بڑھر ما تھا تو میرے پاس سے ایک عورت گزری میں نے اسے اپنی اکس آنھی کے اسے اپنی البتہ ایک ون میں نے انگلی ڈوال کر آنھ نکال دی اور اکس سے پیچھے چیونک دی حفرت علی علیہ السلام نے اکس کے بیچھے چیونک دی حفرت علی علیہ السلام نے اکس کے بیچھے چیونک دی حفرت علی علیہ السلام نے اکس کے بیچھے چیونک دی حفرت علی السلام نے اکس کے بیچھے چیونک دی حفرت علی السلام نے اکس کے بیچھے چیونک دی حفرت علی السلام نے اکس کے بیچھے جیونک دی حفرت علی السلام نے اکس کے بیکھے جیونک دی حفرت علی السلام نے اکس کے بیکھے جیونک دی حفرت علی السلام نے اکس کے بیکھے جیونک دی حفرت علی السلام نے اکس کے بیکھے جیونک دی حفرت علی السلام نے اکس کے بیکھے جیونک دی حفرت علی السلام نے اکس کے بیکھے جیونک دی اور اکس سے بیکھے کیونک کی دیا تھی میں تعربی دعا برآمین کہوں گا فراتے ہیں جب اکس نے دعا ما میک میں تیری دعا برآمین کہوں گا فراتے ہیں جب اکس نے دعا ما میک میں تیری دعا برآمین کہوں گا فراتے ہیں جب اکس نے دعا ما میک میں تیری دعا برآمین کہوں گا فراتے ہیں جب اکس نے دعا ما میک میں تیری دعا برآمین کہوں گا فراتے ہیں جب اکس نے دوراک میں اس نے دیں اور اسے دیا میں دیران کی دوراک تھی دیا ہوں کے دوراک تھی کے دوراک تھی کے دوراک تھی کی دوراک تھی کے دوراک تھی کو دوراک تھی کے دوراک تھی تھی کی دوراک تھی کی دوراک تھی کے دوراک تھی کی دوراک تھی کے دوراک تھی کی دوراک ت

حفرت سی غنانی رجمها فرفر با تنی بی حفرت واو دعلیه السلام کے زمانے میں لوگ قعط میں بندا ہوئے تواکپ نے بین معلاء کا انتخاب کیا اوران کو لے کربا ہر تشریف لے گئے تاکہ ان سے واسطہ سے بارش طلب کر یہ ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ انو نے اپنی تورات میں نازل فرما یا کر حجم آئی ہم برظام کرسے ہم اسے معاف کرویں تو ہم نے اپنے نعاموں کو اکا اور کی سے تو ہمیں معاف کرویں تو ہم بن تو میں آزاد کر وسے نیے کہا یا اللہ انو سے اپنی تورات میں نازل فرما یا کہ جم ایک فورات میں نازل فرما یا کہ جم ایک میں بالد کر واکا اور میں بالد کر وسے نہیں ہے کہا یا اللہ انوسے اپنی تورات میں نازل فرما یا کہ جم ہما ہمارے ورواز سے درواز سے میں تو مہاری درواز برائی بارٹ نازل ہوئی صفرت عطاء میں برائی میں ہم پر برائی برائی معدون زنامی مجنون قبرت ان ہی ہیں انہوں سے تھے دیے کرفرالالے عطاء یا کہا برائی بند ہو کہا ہمیں بند ہوگئی ہے اور دعائے میں برائی بی برائی بی برائی برائی

انہوں نے کہا اسے عطاء ازمین دوں کے ساتھ یا آسانی دلوں کے ساتھ ؟ بی نے کہانہیں، بلکہ آسانی دلوں کے ساتھ ، انہوں نے کہا اسے عطاء ہرگز نہیں چھوٹے چلانے والوں سے کہددوکر کھوٹے سکے نہ چلائیں پر کھنے والا ہے چرا نکھ کے مرد کے کہا ورع ض کیا اسے مبرے معبود! میرے آفا و مولا! ابنے بندوں کے کناہوں کے سبب ابنے شہروں کو نتباہ نہ کر بلکہ ابنے ناموں کے لوشیدہ واز اوران پردوں کے بیجھے چھی اپنی نعمتوں کے توسل میں میرہ پھایانی عطافر ماجس کے دریعے نوبندوں کو نرندہ رکھے اور شہروں کو سیراب کرسے اسے اللہ ! جوہر چیزیہ فالا میں میرہ پھایانی عطافر ماجس کے دریعے نوبندوں کو نرندہ رکھے اور شہروں کو بیدا ہوئی مجلی میں اور اسس طرح بارش برسے میں میرہ جسانی میران میں گرج بیدا ہوئی مجلی میں اور اسس طرح بارش برسے گئی جس طرح شکیزوں کے مذکل گئے ہیں ۔ چن نچہ وہ یہ ہتے ہوئے واپس ہوگئے ۔

" زاہرادرعابد لوگوں کے بیے فلاح ہے کیونکہ وہ اپنے مولاکے لیے فاقہ مست ہیں اپنے مجوب کی محبت ہیں ان کی ہمارا بھیں رات جر حاکمتی ہیں انہ ہیں اللہ تعالی کی عبادت نے شغول کرر کھا ہے متنی کہ لوگ سمجھتے ہیں ہے بارگل ہی

حفرت ابن مبارك رحماللد في وايا ..

یں مرین طبیقہ بن آیا تواک وقت دہاں مخت قصط تھا کوگ طلب با داں کے لید باہر نکے بین بھی ان کے ہمراہ گیا کہ اُسے

سے ایک سباہ فام غلن ایاجس بر موٹے کیڑے ہے کہ دو چا درین تھیں ایک کوئمبند سنایا ہوا تھا اور دوسری کو اپنے کا نہھ

پرڈال رکھا تھا وہ میرے بیاد میں بیٹھ گی ہیں نے سنا وہ کہ رہا تھا یا املا گناموں کی کٹرت اور برسے اعمال نے تیرہے محفور

ان چیروں کورسوا کردیا تو نے اسس سے بارش دو کی ہے کہ تواس کے ذریعے اپنے بندول کو ادب سکھائے تواسے ملیم

در دبار، اوراے وہ فات کہ مذہ تھی تھے سے موٹ تھیں سلوک کو ہم پیچا نتے ہیں ، انہیں اسی وفت بارٹ ، مطافر فراوہ بین

کئے رہے اسی گھڑی اسی ، ساعت ، حق کہ اس ما دلوں سے جو گیا اور میرطون سے بارش انے ملی حضرت ابن ما دک رقماللہ فرات ہیں بین حضرت فضیل رحمہ اللہ کے باس ایم اور وہ اس کا کفیل ہوگی میں ہے پورا مرافعہ بیاں کردیا حضرت فضیل اور وہ اس کا کفیل ہوگی میں ہے پورا مرافعہ بیاں کردیا حضرت فضیل میں اور بہوکٹ سیوک کو راس اور جس پر ہمارے وہ کا رواسے میر سے اور وہ اس کا کفیل ہوگی میں ہے پورا مرافعہ بیاں کردیا حضرت فضیل نے جینے ماری اور بہوکٹ سیوک کو راس کا کفیل ہوگی میں ہے پورا مرافعہ بیاں کردیا حضرت فضیل نے جینے ماری اور بہوکٹ سیوک کراؤے۔

بی بی برن میروبرد. روایت میں ہے حضرت عرفاروق رضی اللہ عنہ نے صفرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسل سے بارش کی دعا مالکی حبب

صفت عمر صی الله عند دعاسے فارخ مہوئے تو صفرت عباس رضی الله عند نے بوں دعائی۔
اے اللہ اسمان سے مصائب گناہ کی وجہسے نازل ہوئے ہیں اور توب سے دُور ہوجاتے ہیں بہ قوم مبرسے وسیے
سے تبری طوف متوجہ ہوئ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ در سے سے نسبت کی وجہ سے مبرائیک مقام ہے ہمارے گناہ جرب
ہانتھ تبری مارکاہ میں اعظے میں اور میم ری بیٹا نیاں توریک ساتھ حاضری ۔ تونگران ہے بھٹکے مودس سے لیے خرنہیں رہنا
سے سند مال کو منا لئع ہوئے کی جگہ نہیں چھورتی جھو طبے فر یاد کرنے میں اور بواسے رونتے ہیں دُھائی کے ساتھ اوازیں بلند

ہوگئیں اور آونہایت پوسٹیدہ بات کو بھی جانیا ہے یا اللہ ایمیں اپنی خصوصی بارش سے نواز دے اکس سے بہلے مہم ناا بسر سوکر باک سوجا بین بمبول کوا مٹر تعالیٰ کی رحمت سے کافر سی مابیرس موٹے ہیں راوی کہتے ہیں آپ کا کلام پورا ہوتے ہی پہاڑوں کی مثل بادل اٹھنے لگے۔

## سركار دوعالم صلى الترعليه وسلم كامتفام اورآب بردرود نترليف بصيب كي فضيلت

بے ننگ الله نغال اور اس کے فرت بنی رع صلی الله عليه وكسلم ردرود كشرلف تصيية بن است ايمان والوا

تم ظبى أب بروروو ترفيف اورخيب سلام عليح-

ایک روایت میں ہے مرایک دن نبی اکرم صلی السرعلیہ و سات ربین لائے تو آب کے جبرة افرر بنوشی کے آثارد کھائ وسعدم تھے آب نے فر ما امرے اس صفرت جبرل علبدانسان آئے اور انہوں نے کہا اسے مدصلی الشعليدوسلم كياكب إس بات برماضى بني كراب كى است مين سے توسفن إكب باك بار درودك رايت بھيے ميں اس بردس بار رجمت نازل کوں اوراک کا کوئی امتی آب کی بالگاہ میں ایک بارسام بیش کرے تو می اس کودس بارسامتی عطا کروں (۱)

نبى اكرم صلى الله عليه ورسم كے فريايا ، بوشفس تحديد درودك راين بعقاب توجب لك وه درودك راين بعقارت بي في التا ي كالعالم

رجمت رخين اباى كامرض كم رسيازيان وسا) سركار دوعالم صلى الشعليه وكسلم سف ارشا وفر ماباء

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَاثُكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

مَا ٱيُّهُا لَّذِينَ أَمَنُوا صَلَوا عَلَيْدِ وَسَلِّمُوْا

إِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِي بَيْحَمَا لِفِيلَةٍ ٱلْكُثَّرُهُمُ ब्रेजिटिएँ -(११)

اورآب فے ارشادفر مایا و

بے شک نیامت کے دن مجھ سے زیادہ فریب دی تی فن سے جو مجھ در دردسترلف زیادہ مجتما ہے

١١) فران جيد، سورة احزاب آيت ١٥

(١) مسندام م احمد بن صنبل حديم ص ٥٠ مومات طلح عن البريض المدينا-

رسا) شرح المنشطديوس ١٩٨ مديث ١٨٨

(٢) جامع التروزى طبدع اص م ٧ الواب الوت

بِحَسْبِ الْمُوْمِنِ مِنَ الْبُخُلَ إِنَّ أُذْكَرَ عِنْدَةُ فَكَوْنِهِ لِيَّا عَلَيَّ -

(1)

آپ نے ارش و فرابا و آکنز و اسکال الله الله علی کوم المجمع نیز - (۱) سرکار دوعالم صلی الدعلیدوس لم نے فرابا : مَن صَلَّى عَلَى مِن المَّمَةِيُّ كُيْبِتُ لَدُ عَشُرُ حَسَنَا حَتِ وَعُجِيتُ عَنْ مَنْ المَّعَنَى مَنْ مَنْ عَنْدُرُ سَيْبُاتٍ (۱۷)

سیب هی روم) بنی اکرم صلی امله علیہ وسلم نے فرما با بعوشنی افران اور اقامیت سنتے وقت بیر کلمات پڑھے اس کے بیے میری شفاعت وگئی۔

وي الله المُعَمَّدَتَ هَذِهِ الدَّعَوَّةِ الثَّامَّةِ وَلَاتَ الْمُعَمَّدَةِ وَلَاتَ الْمُعَمَّدَةِ وَلَاتَ الْمُعَمَّدُ وَالثَّامَةِ وَلَاتَ الْمُعَلَّدَةَ وَالْفَضَيْكَةَ وَالْفَضَيْكَةَ وَالْفَضَيْكَةَ وَالْفَضَيْكَةَ وَالْفَضَيْكَةَ وَاللَّهُ فَاكْذَيْهُ وَالْفَضَيْكَةَ وَاللَّهُ فَاكْفَذَيْهُ وَالْمُعَلِيمُ وَلَا اللَّهُ فَاكْفَذَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَالْمُعَلِيمُ وَلَا اللَّهُ فَالْمُعَلِيمُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّالِمُ

مَنْ صَلَّى عَلَىٰ فِي لِنَابِ لَمُ تَزَلِوالْمَلَة بُكَةُ مُنْ صَلَّى فِي لَالْمَلَة بُكَةُ مُنَا لَكُ مُنْ فَكَ لَا مُنْ فِي ذَلِيكَ بُنُكُمُ الْمَارَةِ مِنْ فِي ذَلِيكَ بُنُكُمُ الْمَارَةِ مِنْ فِي ذَلِيكَ مُنْ فَا لَا مُنْ مِنْ فِي ذَلِيكَ

اُلکِتَابِ ره) اب نحارشاد فرایا :

جمد کے دن مجد پرزیادہ درود کشریب بھیا کرو۔

کی مومن کے بنیل مونے کے بیے انی بات ہی کا فی ہے کراس کے سامنے میرا ذکر موا در دہ مجھ میر درود شراعی

ا سے اللہ! اس کمل دعا اور کھولی مونے دالی نما زکے رب مصرت محمر مصطفی اسلہ علیہ در سلم کو فیامت سے دن مضیت ، بلندم تنبہ اور شفاعت عطائرنا۔ رہی

جوشخص مجربہ ترمیا درود شرلف میسے آرجب کم اکس کتاب س میرانام رہے گافر شے مسلسل اس شخص کے لیے بخشش ما مگنے رہی گے

" - www.me

(٥) الترغيب والزسب علد اقل ص ١١١ علفاء الرسول

<sup>(</sup>١١ بمع الزوائد جلد اص ١١٥ كناب الا دعية

<sup>(</sup>٢) النن الكرئ لبيرة عليه ص ٢٧٩ كآب الجعة

<sup>(</sup>٧) الرغيب والزمب علد ١٥ ص ١٩ م كما ب الذكر

<sup>(</sup>١٩) ميح بخارى جدرون ١٨٩ كتاب التفيير

ب شك زين بن كي فرشت چلت چرت بن بوري است 

جو شخص على محررسلام بعيمات توالله تعالى ميرى رُوح كومح يراوا ويا مع حياكمين اسى كم سلام كا بواب

نبي اكرم صلى الله عليه وكسلم سے لوجها كيا يارسول الله! هم أب مركس طرح ور دومتر ليف مرحين أب نے فرايا لوں مرحو ٱللَّهُ قَصَٰلِ عَلَىٰ مُعَنَّدِ عَبُدِلْكَ وَعَلَمْ البهوانواجه وفرينيه كماصليث عَلَى ابْرَاهِ بُمْ وَالْوابْرَاهِ بُمْ وَبَارِكَ عَلَى مُحْتَمَّدِ وَأَزْوَاحِهِ وَذُزَّنْتِ كُمَّا كَارُّكُتَ عَلَى إِنْوَاهِ يُعَدِّ وَآلِ الْبُوَاهِيْمَ رِنْكَ حَمِيدٌ مِجَيْدٌ-

إِنَّ فِي الْوَرْضِ مَلَا يُكَدُّسُنًّا حِسْدَ

كَيَكُونُ فِي تَعَنُّ أُمِّنِي السَّكُومَ (١)

رسول كريم صلى الله عليه وكلم في فرمايا:

رُوْجِ حَتَى آرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

كَيْسَ آحَكُ يُسَلِّمُ عَكَيُّ الدِّرَةُ اللهُ عَلَى

اسالته احرت محرصلي الترعليه وكسلم يرجوتبرك بتك مي رحمت نازل فروايا ورأب كي آل ، ازداج مطبرات اورادل وريعى مباكرتوني حفرت اراسيم عليدال اوراك كى آل برجمت نازل فرائى اورحفرت محدمسطفى صلى الشعليه وكم آب كى ازواج إورا ولاد بربرك نازل فربا جديسا كرتو نع حضرت الراسم عليه السلام اوران كي آل كوركت عطا فرائي بي تك تولائق حمداور بزركى والاي-

ایک روایت میں سے رسول اکرم صلی المرعلي وسطے وصال کے بعد حضرت عمرفاروق رضی المترعثہ سے سنا کی وہ روتے ہوئے کہ رہے تھے یا رسول اللہ إمبرے ماں باب آب برقر بان بوں آب جورے ایک ننے کے مہارے معام كام كوخليديا كرت تص جب وك زياده موسك توآب في منبر بنواليا اكروه آب كا خلير كس جانج آب ك فراق میں اس تنے نے رونا شروع کردیا حقالم آپ سے اپنادست مبارک اس پرکھا تو وہ خاموکش ہوگا ریارسول اللہ اس تفى نسبت أك كى است كازياده على ج كدوه أك كم فراق من روك باسول الله إمير ال باب أكبير قربان بون باركا و خداوندى مب آب كامقام ومرتب اتنابلند مع كداكس في آب كي فرما بزوارى كوابني إطاعت قرار ديا اورفريايا-

١٢١ كن واوُوعلد أول ص ٥٥ باب زيارة القور-رما مسلم شريف بعداول ص ١٥٥ باب العلوة على الني على الشرعليدوك الم

مَنْ بَيْطِيعِ السَّرِّسُوْلَ فَنَفُ لَهُ الطَّاعَ بَوْسَعُوں سول صلى الله عليه وسم كى فرما بردارى كرسے حقيقت الله ؟! (١) بين الله الله الله الله على الله تعالى كا حكم مانا -يارسول الله إميرے ماں باب آپ فعال موں آپ كى فضيعت كابہ عالم سے كر الله تعالى سفة آپ كى لغزش كے ذكر سے پہلے آپ کے لیے عفود در گزر کا ذکر فرایا۔ ارف دفداوندی سے ارت وہدوری ہے۔ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِعَدا َ ذِنَتْ مَهُمَدُ (٢) اللّٰهِ تعالیٰ آپ کومعا ن کرے آپ نے ان کو کہوں اجازدی ۔ یارسول اللّٰہ اِمبرے ماں باب آپ پر قربان موں اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی فضیات کامر تنہ یہ ہے کہ اس نے آپ كوسب سے آخر من جھيا ليكن ال سب سے يہلے ذر وايا-كَاذْا خُذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَنَا فَهُ مُ وَمِثْكُ اورحب مم نے انبیاد کرام سے وعدہ بیا اوراک سے اور صرت أوح على السام اور حفرت ابل سم عليه السلام وَمِنْ نُوْجٍ وَإِبْرَاهِ عِمَدَ بارسول الله المرس ال باب أب بي فدا مول الله تعالى ك بال أب ك فضيلت كامنام ير سه كه ابل جهم المناف طبقات جهم المنام المرب الما من الما عن المناعث كيون بي المناح المرب المناح المرب المناح المرب المناح المرب المناح المرب المناح المناطب المناح المناطب المنا ارت ادفداوندی سے: يَقُولُونَ مَا لَيْنَا اطَعَنَ اللَّهَ وہ کس سے بائے افوس ہم نے امر تعالی اوراس کے رسول صلى المعليدوك لم كاطاعت كي موتى -وَرَشُولَهُ - (١)

بارسول الله اكب بدميرس ال باب قر مان مول حفرت موسى بن عران عليم السلام كواملاتفال ف ايك بيقر د باجور نہرس کھی ٹی میں اس سے زیارہ تعجب خیز بات بہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے بانی کے چشے جاری ہوئے۔ يا سول الله المبرع ان باب برفدامون اكر حفرت سيمان بن واودعليها السام كوالله تعالى ف برقوت عطاكم مج

> (۱) قرآن مجيد، سورة نساء آيت ٨٠ (١) قرآن مجدسوره توبرآبت ٢١ (۱۳) قرآن مجيد سورهٔ احزاب آيت، (م) قرآن جير، سورهُ احناب آيت ١٩

اب کورے کرا کے مہینہ کی مسافت صبح اور ایک عہنے کی مسافت شام کوعلیٰ توبراق کا معا لما کس سے تعجب خبرہے کہ وہ ایس کوسے کوساتو ہی اسلامیان مک گیا چراکہ سنے صبح کی غاز وادی ابطے میں اوا فرائی۔ پارسول اللہ اِصلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرسے مال باب فریان مول اگر صفرت عیلی علیہ السام کواللہ تعالیٰ نے مروسے زندہ کرنے کا معجزہ عطافو ایا تواکس سے تعجب نیز بات یہ ہے کہ بمری سکے عینے موسے گوشت میں زمیر دایا گیا تھا تواکس نے کام کیا اور مکری سکے شانے نے کما میں زمیر دادیا گیا تھا تواکس نے کام کیا اور مکری سکے شانے نے کہا مجھے نہ موب میں زمیر دادیا گیا ہے ۔

بارسول الله الميرك مان باب أب برفر بان مول حضرت نوح عليه السلام ف ابني فوم ك خلات بددعاكى .

اورفرايا :

اوراگرائب ہارے بارے بی دعا کرتے تو ہم سب بلاک ہوجا ئے آپ کی بیط مبارک کو رو نداگیا ، پہر محمقد سے کوخون آلو دُہ کیا گیا ، دانت مبارک سے بیدر سکے سکے نوا پ نے بھدائی کے کلمہ سے علادہ کچھ کہنے سے انکار کردیا آپ نے صوف میں فرمایا۔ نے صوف میں فرمایا۔

اللَّهُ مَنْ اغْفِرُ لِفَ وَيُ فَأِمَّهُ هُ لَهُ لَيْكُمُونَ - بِاللَّهِ المِيرِي قُوم كُونِمَنْ رسي وَكَ رمير عقام كن نين جانته -

یا رسول اللہ امیرے ماں باب ہے ہر قربان موں آپ کی عمر مبارک اتنی زبادہ نہ تھی لیکن ہے شمارلوگ آپ برامیان المنے والوں مائے جب کو حضرت نورج علیہ السام کی بہت زبادہ عمر تھی کئین الن براتنے لوگ ایمان بنیں الائے آپ برا بمبان المنے والوں کی تعدا دہرت زبادہ سبح جب کہ ان بر صوت پندا فراد ایمان الاسنے یا رسول الٹی میرے ماں با ہب آپ برقربان ہوں اگرا ہب ا ہب کو فرو را بری کے لوگوں) بن ہی اگرا ہب ا ہب کو فور را بری کے لوگوں) بن ہی میان کا می مورٹ تو ہمارے ساتھ نہ بیٹھنے اور اگرا ہیں ا ہنے کھو در اری کے لوگوں) بن ہی کہا ہے کہ برا برے کو کو اس میں آپ نیاح نہ فرمانے آگرا ہے اپنے برا برے کو کو اس کے ساتھ کھانے تو ہمارے ساتھ نہ برا برے لوگوں کے ساتھ کھانے تو ہمارے ساتھ میں اختیار فرمائی ہمارے بان سماح کی ، ہمارے ساتھ مل کر کھا یا اور تواض کے کہا ہماری ارکو کو کھا نا کھا با اور تواض کے کو برا بہتا ، دراز کو کش پر سواد ہوئے اپنے بچھے دو سروں کو بی پٹھایا زبین ( دستر خوان) ہر کھ کر کھا نا کھا با اور تواض کے طور پر اپنی مبارک انگلیوں کو جا شقے تھے۔

١١) فرآن جمد ، سورة نوح آيت ٢٦

<sup>(</sup>V) ميحى بخاري جلدادل ص و و بم كتاب الانتياء (V)

بعن بزرگوں نے فرایا کہ میں حدیث مقربعیت مکھا تھا اسس بی سرکار دوعا لم صلی الدعلیہ وسلم بر درو د شربعیت مکھا لیکن سلام مہیں مکھا تھا ہیں سنے نواب ہیں آب کی زیارت کی تو آپ نے مجھ سے فرایا کیا تواپنی کتا ب میں مجھ بر درو د شربعیت کو کمل نہیں گڑا وفرا تھے ہیں) اکس سے بعد ہیں صلوۃ وسلام دونوں مکھا تھا۔

حفرت الوالحسن رضی الله عند سے مروی سے فرما تعیم میں خواب میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی زبارت سے مشرف موا اورعرض کیا یا رسول الله!

تَصْرِت الم شَافَق رهما ملدف اين كناب "الساله" بن مكما ب-

رَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحْتَدِ كُلَّمَا ذَكُورُ الذَّاكِرُونَ اللَّهُ تَعَالَى كُرْمُ

وَعَفَلَ عَنَ ذِكْرِي الْعُافِلُونَ-

الند تعالی کی رحمت حصرت محد مصطفیٰ صلی السطیلیدوسیم پر نازل موحب عبی ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور حب نافل لوگ آپ کے ذکر سے نافل ہوں۔

تواہنیں رام شافی ) کو کیا صلہ ملا ؟ بنی اکرم صلی افتّد علیہ وسلم نے قربایا اس کا صلہ ان کوب ملا کہ ان کو صاب کی بے سے کھڑا بنیں کیا جائے گا۔

## فنيلتِ استغفار:

الله تعالى ارت دفر لما به :-

مَ آلَذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً اَوُظَلَمُول

لِذُنُوبِهِمْ (١)

اوروہ لوگ جو بے میائی کا ارتکاب کریں یا اپنے نفسوں برظام کر بیٹیس نوامٹر تعالیٰ کو با دکر تے ہوئے اپنے کناہوں کی جنٹ ش ماکس ۔

حفرت علقم اور معفرت اسود رصی المترعنها فراتے بی حفرت عبدالله بن مسود رضی الله عند فرایا فرآن باک بین دواتین ایسی بی کرجوشخص گناه کا مترکب بوجائے بھرانہیں رئیسے اورالله تفال سیخشش ملنگے نوالله اسے بخش دیتا ہے۔ ایک تو مذکورہ بالا آیت اور دورسری آیت یہ ہے۔

وَمَرُورُهُ بِاللهِ إِنْ اور دُوكِرِي اللهِ يَجِدُ وَمَنْ تَبِعُمُلُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَفْدُورًا ارْجِيمًا -كَيْسَنَغُفِرِ اللهُ يَجِدِ اللهُ عَفْدُورًا ارْجِيمًا -

(4)

اور حوادی برائ کرے یا اپنے نفس پر طاکریے بھر اسٹر تعال سے خبشتش مانگے توالٹر تعالیٰ کو بخشنے والا مہر بان بائے گا۔

(١) قرآن مجيد اسورة أل عرآن آيت دسا

(٢) قرآن جيد، سوره كنساء آيت ١١٠

www.maktahah.org

پس ا پنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبسیح بیان کروا ور اکس سے بخشنش مانگوہے شک وہ بہت تورہ قبول کرنے والاسے۔ ارشادهٔ اوندی ہے: فَسَیِّحُرْبِحَصْدِرَیِّلِکَ وَ اسْتَغُفِرُ ﴾ اِنَّے هُ نَحْانَ تُوْآبًا -

(1)

اورارت وفرایا: والمستغفرین بالاسحار - (۷)

اورسمی کے وقت بخشش مانگنے والے ب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر تربیک کات پڑھتے تھے ۔ شبخیا نک اللّٰہ مُقَدَّ وَبِحَدُّ دِکَ اللّٰہ اللّٰ

رسول اکرم صلی الله علیه درسلم نے فروا با۔ جوشنی کرزت سے بخت شن انگے اللہ تعالی اسے مرربینیانی سے نجات دیتا ہے سرنگی سے سکانے کی راہ بنا آ اسے اورا سے وہاں سے رزق دیتا ہے جواس کے دہم و کمان میں بھی شہیں رہم ) رسول کریم صلی اللہ علیہ درسلم نے فرایا :

رسول کریم صلیا مترعبه و سر نفر ایا : بی دن میں سترمر تنبر الله تعالی سے بخشش ، گلتا اوراکس کی بارگا ہیں توبرتر تا ہوں - ۵) حال نکہ سر کاردو عالم صلی اللہ علیہ و سے وسید سے اگلوں تجھیوں سے گنا ہخش وسینے گئے نی اکرم صلی السّد علیہ و سم نے ذرایا :

میرے دل کے سامنے پردہ اُ جا اُ ہے جی کہ میں روزاندا یک سومر تبہ طلب معفرت رزام وں - (۲)

دا) قرآن مجید سورهٔ النفر آیت ۳ دم) تقرآن مجید سورهٔ آل عمران آیت ۱۷ -دم) مسنداه م احمد بن عنبل عبدا دل ص ۱۶ معبدالله بن مسعود مرویات

(١١) مستدام احمدين عنبل علداول ص ١٨١٨ مرومات ابن عباس

ره مجمع الزوائد واس ١٠٨ كناب التوية

(٩) السنن الكري للبير في صدر من ١٥ كتاب الشكاح ١١٠٠٠

رسول اكرم صلى الله عليه وكرابي استنفارين يون كماكر ت تھ.

یا الله اسری خطاؤل، العلی، ابنے کام میں عدسے سجاونر اور چرکچے نومجے سے بہتر جانباہے اسے بخش دسے بااللہ ا میرے وہ گناہ جوزاق میں کئے گئے باسجد کی میں علطی سے مرز د ہوتنے یا جان بوجو کر کئے اور جر کیے بھی میرسے جرم سے سب بخش دسے۔

and the second

many the second

al property for the second

ٱللَّهُمَّ ٱلْحُفِي الْمُحْطِلُبُنِي وَجَهُ لَيْ وَاسْرَا فِي فِي المَّرِيُ وَمَا اَثْنَ ٱلْحُلَمُ بِ مِثْنِ ٱللَّهُ حَدَ اغْفُرُ لِي هَ زُلِي وَجَدِّدِي وَخَطَاءِ يُ وَحَمَّدِي

(0)

١١) الترغيب والنرسب جلداول ص ١١٧ كتاب النوافل

(٢) كن الى داؤر علد اول ص ١١٢ كتاب الصلواة

(١١) المندرك الماكم جلداص ١٥١ كتاب النفسير

(م) معيع بخارى علداول ص ١٥٥ ماكة بالشهادات

(٥) مصنف ابن الي تبيه جدر اص ٢٨١ كتاب الدعاء

اص ۲۸۱ کاب الدعاء www.maktabah.org یااللہ اِ مجھے بخش دسے حوکھ ہیں تے پہلے کیا اور حو بعدیں کروں گا پوٹ یو اور ظاہر اور جسے نومجھ سے زبادہ جانیا سے سب کچھ بخش دسے توسی اکٹے کرنے والاا ور تبھیے رکھنے والا ہے اور تو مرحبز رہے فادر ہے۔

William of the second of the second

an management of

market freeze and

آنَكُهُ مَنَّا غُفِرُ لِي مَا قَدَّمَتُ وَمَا آخُرُتُ وَمَا اَسُرُلُتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتُ اعْلَمُ بِهِ مِنْيُ آنَتَ الْمُقَدِّمُ وَلَانْتُ الْمُؤَخِّرُوا اَنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرُ - (1)

صخرت على المرتضى رضى الله عنه سے مروی ہے فرمات ہم میں وہ شخص ہوں کہ جب ہیں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے کوئی صدیت بنت او ہو نفع الله علیہ اسے مروی ہے عطافر آنا اور حیب مجھ سے کوئی صحابی عدیث بیان کرنا تو ہیں اسے قسم دیت حجب وہ قسم الطا آؤیں اکس کی تصدیق کرنا فرماتے ہیں مجھ سے تعزیت الو بجر صدیق رضی اللہ عنہ سنے بیان کیا اور سے کہا اہوں سے سان کیا کہ میں سنے رسول اکرم صلی الله علیہ وسے سے سن آپ فرماتے تھے۔

رر بوشخص کوئ گن ، کرنا ہے جھرا بھی طرح با و صوب و کر کھڑا بہت اور دور کوت نما زیرِ ھنا ہے اس سے بعداللہ تعالیٰ سے بختش ماگنا ہے تواسے بخش دیا جا تاہے۔

يرك في المت كالمدروهي، (١)

وَالْكَذِیْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَنَدُ اَ وُظَلَمُوا اَنْفَ وَهُمُولِ الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله ع صزت الومرود رض الله عند، نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے روابت كرتے من اكب نے فرایا جب كوفى موس كناه كا فركب مونا ہے تواس كے دل بن ابك سياه دصبه لك جانا ہے اكر توم كرے اوروه كناه جوڑد سے اورخت ش ما تكے تواس سے اس كا دل مات موجا ناہے اگر مزيد كناه كرسے تووہ دھبه راج ہو جانا ہے تنى كه اكس كے دل پيغلات پر الدجا تا ہے اور ميروه «دان»

ہے جس کا اللہ نفائی نے اس آبیت میں ذکر کیا۔ (م)

کو بَلْ دَانَ عَلَی قُدُورِ و مُدَمَا کَا اُو کیکیٹون ۔ برگزنہیں ، بُلُ ان کے دلوں میں ان کی براعالیوں کے

داخ ماک جا تھے ہی۔

داخ ماک جا تھے ہی۔

معفرت الدوررورض الشرعنه سے مردی سے نبی اکرم صلی الشرعليه ورسلم نے فرایا۔

(١) شرح السنة جلد ١١ ص ٢٥ مديث ١٥٤

(٢) منزالعال عبدي ص ٢٠٠ عديث ١٠١٨

الم) قران جيد، سورةُ أل عمران أيت دسوا

(م) مندام احمد من عنبل علد ۲ س ۲۹۷ مروبات بي مرره رضي المدعن

را فراك محيد ، سوره مطففين آيت ١٨

www.maktabah.org

"بي شك الله تعالى جنت من ابك بندس كادرج بندكرف كالووه بوجه كائا الله ابد وصريس بلندموا الله تعالى فرطك كاتبرے بيائے نے تبرے بے مغفرت كى دعاكى سے - (١) ام المومنين حفرت عائشه رضي المرعنها سعم وى مب كرنبى اكرم صلى الدُعلبه وسلم نے بروعا مائل. اللّه همّدا حُبِع كُنيُّ مِنَ الَّذِينَ إِذَا حُسَبَ وُنُ اللّه اللّه اللّه اللّه المجعيدان لوگوں بس سے روسے ونبكي كرنے پر اِسْتَبْسَنِرُوادَ إِذَا اسْلَعُوا اِسْتَغَفُّوهُ -

فوسش موتے می- اورجب برائ سرزد موتی ہے وکھشش

رسول اکرم صلی الشعبه و مسلم ف فرمایا جب کوئی بنده گنه کام تکب موجائے چربوب کے آمکہ مشر اغیفی فی رہا اللہ! مجھے بخش دسے تواللہ تعالی فرمانا ہے میرسے بندسے نے گنا م کیا بھراسے معلوم ہواکہ میراایک ریب ہے بوگنا بہوں پر بکیط تا بھی ہے اورگنا ہوں کو بخش بھی دنیا ہے ر اللہ تعالی فرمانا ہے) اسے میرسے بندسے جوجا ہوکروہ بسنے تہیں بخش دیا۔ (۱۷) رسول اكرم صلى التعليروسلم تصفر مايا ،

بخششن طلب كرف والا كنامون بر شفار شي بنوا اكرهم ايك كناه كودن مي سزم زنبراولا الله وم)

اوركب في ارت دفرايا:

ایک شخص نے مجبی کوئی نیک کام نہیں کی تھا اس نے اسمان کی طرف دیج کر کہا کہ میراریش میے اسے میرے دیت! فجھے بحش وع تواسرتوالى نع فرماياس في تحفي حل وه)

رسول كريم صلى الشرعليروك مكارشاد كراي سے-

جوشفن كذا مر مع بعربيقين كرس كرا ملرتعالى السرك كذاه برمطلع سے تو دو بخشش ندجى مانكے، اك كخشن موجاتی ہے۔(۲)

رسول اكرم صلى الشرعليه وكسدم نع فرايا .

<sup>(</sup>١) مسنداه م احمد بن صنبل عليه ٢ ص ٥٠٥ مروبات الي سرمره رضي الله عن

<sup>(</sup>٢) منداه م احدين صنبل جلد ٢ ص ١٢٩ مرورات عا تشريف الدون

رما صح مسلم عدوص ١٥٠ كنب التوب

رم) النن الكبري للبيه في جلد ١٠ ص مداكت النفيادات

مجع الزه الرجلد اص ١١١ كتاب الزعد

الله ثقالی فرانا ہے اسے مبرسے بندو اِتم مب کی ہ گار مو مگرجیں کو میں صاف کر دوں لیس مجھ سے بخت ش مالگویں نمہیں بخن دول گا اور جس آدمی کو نفین ہو کر ہیں بخف پر خادر ہوں تو میں اس کو بخش دیتا ہوں اور میں کچھ مرواہ نہیں کرتا (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا رائٹہ تعالی فر آنا ہے) جو آدمی پیرکھات پڑھے میں اس سے گنا ہ بخش دیتا ہوں اگرم ہے۔ بچونی کے ریکنے کی جگر سے برابر ہوں وہ کھات بیٹی ۔

اساللد إلى باك سے بين نے اپنے نفس برطام كيا اور برے كام كئے تو تھے بخش دے تبرے سواكن موں كو بخشنے والا كوئى تہيں۔ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفَّشِي وَعَمِلْتُ سُوُءًا خَاغُوْرُ فِي فَانِنَّهُ لَا لَيْغُوْرٌ الذَّنُونُ الدَّانَتُ - (١)

ایک روایت می سے کربترین استعفار برکلات میں۔

یا اللہ! تومبرارب ہے اوری نیرا بندہ ہوں تو نے مجھے

پداکیا اور حب کک مجھے طاقت ہے میں نیرے و ماہے

میا فائم ہوں میں ہررائی سے جو میں کروں ، نیری یہ ا حیا ہتا ہوں میں اس نعمت کے درسے جو تو نے مجھے طا فرائی ، نیری طوف رجوع کر ناہوں اور گناہوں کے سبب

اینے نفس کی طوف رجوع کر ناہوں اور گناہوں سکے سبب

فلا کیا اور مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے تومیرے ایکی جھے

فلا کیا اور مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے تومیرے ایکی جھے

گناہ مواف کر دسے تمام گناہوں کو حون تو ہی بخشاہے۔ الله هُمَّا أَنْ اَرَقِي وَ أَذَا عَبُّدُكَ حَلَقْتَنِي وَ إِنَّا عَلَى عَهُدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا استَطَعَتَ الْحُودُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ البُّوعُ لَكَ بِنِعْمَدِكَ عَلَى قَابُوعِ عَلَى نَفْسِى بِدَنْ بَي بِنِعْمَدُ ظُلَمْتُ لَفُسِى وَاعْمَرَ فَتُ بِدَنْهِ فَقَدُ ظُلَمْتُ لَفُسِى وَاعْمَرُ فَتُ بِدَنْهِ فَقَدُ ظُلَمْتُ لَنُونِي مَا تَدَ مِنْ مِنْهَا وَمَا الْخَدْتُ فَإِنْ فَالِنَهُ لَا يَغْفِي اللَّهُ نُوبِ عَلَى اللَّهُ الْمُوبِ عَلَيْهِا الْخَدْتُ خَانِكُ الْاَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْوَيَعْفِي اللَّهُ الْمُؤْمِدِ عَلَيْهِا والدَّوانَتُ - (4)

اتمارصحابدوتابعين:

حفرت فالدبن معدان فرمانتے ہیں الطرته الى ارت وفر آیا ہے میرے بند بدہ ترین بندسے وہ ہیں وہ میری وجہ ہے آیس میں مجت کرتے ہیں ان کے دل مساجد سے متعلق ہیں اور وہ سحری کے وقت بخت ش مانگتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں کہ جب ہی زبن والوں کو مذاب و بناچا ہتا ہوں تو ان کو یاد کر کے اُن کو چھوڑ دیتا ہوں اور ان سے عذاب کو بھیر دیتا ہوں۔ حضرت فتادہ رضی الشرعنہ فرما تے ہیں قرآن باکتہ ہیں تمہاری جیاری اور اکس کا علاج بتا تا ہے۔ گن ہ تمہاری جماری ہے

دا) مسندام احدين صنبل علد ٥ ص م ١٥ مروبات إلى فرريض السُّرعن

<sup>(4)</sup> 

اوراک تنفاراس کاعلاج ہے حضرت علی المرتضیٰ رصنی الله عند فرمانتے ہیں۔ اکس شخص مرتبعیب ہے جس کے سامانِ نجات موجود ہے اور وہ ہلک موتا ہے پوچھاکیا وہ کیا ہے تو اہنوں نے بتایا « ایک تبخفار " ہے وہ فرماتے تھے جس شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دیا جا ہتا ہے اسے استعنفار کی توفیق نہیں ملتی ۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ فرما تنے ہیں بندہ کہتا ہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخت مث جا ہتا ہوں « تواکس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے۔

معنوت رابد عدوب رُحِمها الله فراقى بهمارا استغفاره بهت زیاده استغفار کامتاج ہے ربعنی استغفار کے لیے جی بیا بخشش بیلے بخشش بیلے بخشش مانگی جائے تاکدات نفار سے قابل ہوسکیں ) سی دانا کا قول ہے کہ جشمض بیٹیان مونے سے پہلے بخشش مانگناہے وہ لاعلی میں اللہ تفال سے مذاق کرنا ہے ایک اعرابی سے سناگیا وہ کعبہ شریف سے پردوں کو کیو کرکہ رہاتھا۔

ا باالله! من كن موں بامرار كے باوجود استفار كروں توسد ملامت ہے اور تيرى عفود در كزر كى وسعت كوجائے بو جيت استفار نہ كروں توسيكرورى ہے تو مجھے كتن ہى نعتيں عطاكر كے مجھے درست بنا ا ہے حالانكہ تجھے ميرى عزورت منيں اور ميں كس فرركن وكر كے تجھے سے دشمنى كرر با موں حالانكہ ميں نيرامتنا ج موں - اسے دو ذات بو وعاد كرہے تولوراكر ق

ہے میرے بہت بڑسے جم کواپنے عظم عضوی وافل کرد سے اسب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ معزت ابوعبداللہ وطاق فرانے بن اگر تم رفظ وں کی گنتی اور سندر کی جھاگ کے برابرگنا ہ موں توجب تم خلوص کے ساتھ

الله تعالى سعب وعا مانكو كے تو تنهار سے كناه مل وسطے عائي كے-

الدرائي المركان وسے تيرى بخشش جا بها موں اوراس سے تيرى بارگاه ميں تور کرتا ہوں بھراس ک طوف لوط جا آ اللہ موں جب بیں اپنی طرف سے تیرے ساتھ وعدہ کر کے اسے بور انہیں کرنا تو اکس رکھی بخشش کا طالب ہوں ہیں ہر اس علی سے تیری خشش کا طلب گار موں جو تیری فات کے لیے کرنا چا ہا ہوں کی رکس اس میں فری شامل ہو جا آ ہوں جو تو

اَللَّهُمَّ إِنْ اَسْتَنَفِيْ كَ مِنْ كُلِّ ذَنْ بِ

ثَبُتُ اِللَّكُ مِنْ أَنْ اَسْتَنْفِيْ كَ مِنْ كُلِّ ذَنْ بِ

وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا وَعَدُ نُكَ بِهِ وَنَ لَهُ وَنَ لَكَ بِهِ وَنَ لَكَ بِهِ وَنَ لَكَ بِهِ وَلَى مَنْ كُلِّ مَا وَعَدُ نُكَ بِهِ وَلَيْ مَنْ فَيْ لِكَ بِهِ وَكُلْمَ لَوْنَ لِلْكَ بِهِ وَجُهَكَ مِنْ كُلِّ عَمَلِ اَرَدُنْ يَهِ وَجُهَكَ مِنْ كُلِّ عَمَلِ اَرَدُنْ يَهِ وَجُهَكَ مِنْ كُلِّ عَمَلِ اَرَدُنْ يَهِ وَجُهَكَ مَنْ كُلِّ عَمَلِ اَرَدُنْ يَهِ وَجُهَكَ مَنْ فَيْ اللَّهُ عَمْلِ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

www.malanbah.org

تے مجھے عطائی اور میں اس سے تیری افرانی پر مدولیت مروب اسے پر کی افرانی مراکس مروب اسے تیری افرانی پر مدولیت اکن و سے تیری بخشش کا طلب گاریبوں جسے میں دن کی روشنی اور رات کی سیامی میں کرتا ہوں اسے بردبار ذات! بیس ، پوشیرہ یا ظام طور رکز کرتا ہوں اسے بردبار ذات!

بِهَاعَلَى مَعْمِينِكَ، وَاسْتَغْفِلُكَ يَا عَلَى مَعْمِينِكَ، وَاسْتَغْفِلُ كَ يَا عَالِمَ الْنَيْفِ كَ يَا عَالِمَ الْنَيْبُ وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهُ وَيُ مَنْ كُلِّ ذَنْبِ النَّهُ وَيُسْلِحِ النَّهُ الرَّوسَوَا وِاللَّيْل، قَتُ مَلَا يُعْرِدُ اللَّهُ مَا حَلِيْمُ وَمَعْمَدُ مَلَا يَعْمِدُ مَلَا مَا حَلِيْمُ وَمَعْمَدُ مَلَا مَا حَلِيْمُ وَمَعْمَدُ مَا حَلِيْمُ وَمَعْمَدُ مَا حَلِيْمُ وَمَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا حَلِيْمُ وَمَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا حَلِيْمُ وَمَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَنْ فَيْ مَا حَلِيْمُ وَمَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا مَا مُعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا مُعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا مَعْمَدُ مَا مُعْمَدُ مَا مُعْمَدُ مُنْ مِنْ مَعْمَدُ مَا مُعْمَدُ مَا مُعْمَدُ مَا مُعْمَدُ مُعْمَدُ مَا مُعْمَدُ مَا مُعْمَدُ مُعْمَدُ مَا مُعْمَدُ مَا مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مَا مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مِعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِعُهُ مُعْمِدُ مُعْمِعُ مُعْمِدُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْ

كها جاتا ہے كرير صفرت أوم عليه السام كا إلى تنفارى اور يرض كم كيا كرير حفرت تصرعليه السام كا إلى تفارى ـ

# تبسراباب

## ما توردعائین ان کے اسباب اورکن لوگوں نے یہ دعائیں مانگیں نیز صبح وشام اور سرنماز کے بعد کونسی دعاماتگی جائے

دعائے فجر:

صفرت ابن عباس رضی الد عنها فرلمتے ہی مجھے صفرت عباس رضی الد عنه سنے رسول اکرم صلی الد علیہ وسلم سے ہی بھیا میں شام کے وقت آیا تو حضور علیہ السام میری خالہ صفرت میمونہ رضی الد عنها کے گھریں نشر لوٹ فواضے آب نے راٹ کو کھوے موکر غاز راچھ جب فجری غاز سے پہلے فجری دوسنتیں رابط میں توبہ دعا مانگی۔

یا اللہ ایس تری رحمت کا سوال کرنا ہوں جس کے دریعے تومیرے دل کو برایت عطافر ما ، میرے عجرے ہوتے کاموں کوجمع کردے اورمیری برنشانیوں کودور کرے اس کے دریع مجھسے فتنوں کو دور رکھ میرے دین ك اصلاح فرما، مرس فائب كاحفاظت كرمير سے مامز كادرجه بلندكرمير على كو باك كرمير عامر ساكوروش كردس مرع ول من بات وال دے اور مجے مربرائی سے بچا، یا الدر مجع سیا ایمان اور لفتن عطا کوس کے بعد كفرنه مواور حمت عطاكرجس كحذر يعي من دنيا اور أخرت مي تيري كامن كاشرف حاصل كرون يا اللهابي فصلے کے وقت کا میالی شدار کے مرات ، نمائن لوگول عبسی زندگی، دشمن بر مرواورا نبیا و کرام کی رفاقت كاسوال كرنامون باالله! من ترع محرو عيرايني ما جت كلوت جا تا بول اكره بسرى دائے كمزور ہے ، ميرا ور المعالي المالي معاور سي اور سيري رفت كا

اللهُمَّانِي آسُالُكَ رَحْمَناً مِنْ عِنْدِكَ تَهَدِى بِهَا تَلْنِي وَتَجُمَعُ بِهَا شَهُ لِي وَ تَكُمُّ بِهَا شَعَنِي وَنَرُدُّبُهَا الْفِتَى عَقِي وَنَصُلُحُ بِهَا دِينُ وَتَحْفَظُ بِهَاعَا أَمِي وَتَرْفَعُ بِهَاشَاهِ دِئُ وَتُذَكُّ بِهَاعَمَ لِي وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي وَتُلُهِمُنِي بِهَارُشُدِي وَنَعْصِمُنِي مِهَا مِنْ كُلِّ سُويِر - اللَّهُمَّ اَعُطِنِي إِيِّمَانًا صَادِقاً وَيَقِينًا لَيْنَ بَعُدَهُ كُفُنْ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شُرَفَ كُرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا مَا لُكَحِرَةِ ، اللَّهَ مَّدَانِيَّ اسْتُنَا لَكُ الفُوْزَعِنُدَ الْقَضَاءِ وَمَنَازِلُ الشَّهَدَامِ وَعَيْشُ السُّعَدَ إِدِى النَّعْرَعَلَى الْحَسْدَ امِ وَمُرَافَقَةُ الْوَكْنِيَاءِ ، ٱللَّهُ عَدَانِيَّ ٱثُنِولُ بِكَ عَاجِيْ وَإِنَّ صَعُفَى دَأِبِي وَقَلَّتُ حِيْكِتِي وَقَصْرِعَمَلِي وَأَفْتَقَارُتُ إِلَى رَحُمْتِكَ

www.indkiabah.org

متاج ہوں ہمارے امور میں گفایت کرنے اورسینوں كوشفادين والصطب توسمندرول مي بناه ديماس اسىطرح بوطكنے والے عذابسے تحصے بناہ وسے بدكت كے بدوسے اور قبروں كے فترسے يناه سے يا الله إحس بات بي مبرى المفي كروريو، مراع لضعيف بواوراس نك ميرى نيت اورامبر ميني سك اوروه ابي بعلائی ہے جن کا تونے اپنے کسی بندے سے وعارہ كايا وه اليى كلائى ب حوالواسفى سىس كوعط كرك كاتوس اس مرفت ركت بون اوراك رب العالمين من تجوسے اس كاسوال كرنا مول يا الله ہمیں برایت ویغے والے اور برایت یافتر سالن گراہ موں اورنہ گراہ کرنے والے، تیرے دشمنوں سے اولے والے اور ترے دوستوں کے بےسامتی کا عث مون تری مخلوق می سے جو تری اطاعت کرے تو تری مجت کے باعث اس سے مجت کری اور محلوق میں سے جوتبري مخالفت كرس مم المس سے وشمنی ركھيں بااللہ! يه رعام اور قول كرنا نبرے دوم كرم برہے يہ محنت ہے اور تھے ہی پر حروسہ ہے ہم اللاتعال ہی سے لیے ہیں اور م نے اسی کی طرف لوٹھا ہے۔ الله تعالی کی عطا مصروانكي كرف اور مرائى سے رسمنے كى قرت عاصل سن سوتى الله تعالى للنداورعفت والاستصفيوط رسى اور سدھے معالمے والا ہے۔ یا الدا میں وعد کے دن امن كا ورميش ربنے كدن مقربين ، شهادت مين والے، دكوع اور سيده كرنے والے اور وعدوں كو بوراكرنے والوں كےساتھ حنت كاسوال كاسوں بے تك

فَاسْنَا لِكَ يَا كَافِيَ الْوُمُورِوَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ حَمَا تُحِيُرُ بَيْنَ الْبُحُورِ إِنَّ تَجِيرُ فِي مِنْ عَنَابِ السَّعِبُرِومِنْ دَعُوْةِ الشُّورِوَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُولِ، اللَّهُ مَا تَصْرَعَتُ هُ كَا فِي وَصَنعُتَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَمُ تَتَلَّفُ دُنِيَّتِي وَامْنِيْتِي مِنْ خَيْرِ وَعَدْتَهُ إَحَدُامِنَ عِبَادِكَ آدْحَيْرِانْتُ مُعْطِيْهِ آحَدُامِنْ خَلْقِكَ فَالِي آرُغُبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَاسْتَالَكُمُ بَارَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُ مَّذَ احْجَعَلْنَا هَادِئْ مُهْتَدِينَ عَبْرَضَالِبَنَ وَلَا مُضِلِّينُ حَرْيًا يدَعْدَ أَيْكَ وَسِلْمًا لَهُ وَلِيَا كُلِكَ نُحِبُ بِحُبُّكَ مَنْ ٱطَاعَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَنُعَادِى بِهَدَاوَتِكَ مَنُ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُ مَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَكَيُكَ الْوِحَابَةُ وَهَذَ اللَّجَهُدُ وَعَلَيْكَ النَّكَلَاثُ وَايًّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ وَرَاجِعُونَ وَلِكَ حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا قُوتُونًا إلَّ مِا اللهِ الْعَلِّيَ الْعَظِيمُ فِي الْعَبُلِ الشَّدِيُدِ وَالْكُمُولِكُ رَشِيدِ ٱشْكَالُكُ الْوَمُنَ يُومَدُ الُوعَبِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَرالْخُلُودِ مَعَ الْمُقُرِّيِّينَ النَّنَّهُ وُدِوالنَّرِكِ الشُّجُرُد المُونِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ وَانْتُ تَفْعَلُ مَّا ثُرِيْدُ، سُبِحَانَ الَّذِي كَبِي ٱلْعِزْوَتَالَ بِهِ سُبُحَانَ الَّذِي تَعَطُّنَ بِالْمَجُدِوَتُكُوِّمَ بِهِ ، مُسْبَحَانَ الَّذِي كَ كَنْسِغِي النَّسْبِيحُ إِلدَّكَتُ سُبْعَانَ ذِى الْفَضُلِ وَالنَّعَدِ،

تورهت والانمبت کرنے والاسے توجوعا ہتا ہے کواہ وہ فرات باک ہے جس نے عزت کالباس بینا اور وہ ہی اس کا قول ہے وہ فرات باک ہے جس نے بزرگ کے ساقہ مہرانی اور کرم فرایا وہ ذرات باک ہے جس نے بزرگ کے سوابا کیزگ کسی کے شایان شان مہیں فضل اور نعمت والی ذات باک ہے عزت وکرم والا باک ہے وہ ذات باک ہے جس نے اپنے علم سے ہرشے کوشار وہ ذات باک ہے حس نے اپنے علم سے ہرشے کوشار کررہا ہے بااللہ امیرے دل میں نور، میری قبری نوز میرے بالوں میرے کانوں میں نور میری انکوں میں نور میری الموں میں نور میرے بالوں میں نور میری علم اور کی شاکہ میرے کوشا کی ورمی علم اور میں نور میری علم اور میں نور میں

مُبَحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْكَرَمِ الشِيْحَاتِ
الَّذِى اَحْصَى كُلَّ شَى عِ بِعِلْمِهِ الْلَهِ حَدَّ
الْجُعَلُ لِى نُوْرًا فِي حَلِي وَنُورًا فِي تَسْمِي وَنُورًا فِي تَسْمِي وَنُورًا فِي بَعَمِي وَنُورًا فِي تَسْمِي وَنُورًا فِي بَعَمِي وَنُورًا فِي بَعْمِي وَنُورًا فِي بَعْمِي وَنُورًا فِي بَعْمِي وَنُورًا فِي بَسْمَى وَنُورًا فِي بَسْمَى وَنُورًا فِي بَعْمِي وَنُورًا فِي بَسْمَى وَنُورًا فِي بَسْمَى وَنُورًا فِي بَعْمِي وَنُورًا فِي اللهِ وَهُورًا فِي اللهِ وَهُمْ عَلَى اللهِ وَمُعْمَى وَنُورًا فِي اللهِ فَعْمِي اللهِ وَهُمْ الْحِلُهُ فَيْرَا مِنْ فَعَلَى فَوْمًا وَلِي اللهِ فَعَلَى اللهِ فَعْمُ فِي فَوْمًا وَلِي اللهِ فَعْمَا فِي اللهِ فَعْمُ وَلَوْمًا مِنْ اللهُ مِنْ فَعْمَ وَلَوْمًا وَلِي اللهُ فَعْمُونِي الْوَمَا وَلَا مُعْمَالِي اللهِ فَعْمُ وَلَوْمًا وَلِي اللهُ وَالْمُوالِي اللهُ وَالْمُوالِي اللهُ وَلَا أَوْمُ وَلَى اللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَوْمًا وَالْمُؤْمِى الْوَلِي الْمُؤْمِلُ وَلَوْمِي الْمُؤْمِلُولُ وَلَوْمًا وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَوْمُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللْمُولِي اللّهُ اللللّهُ

نور کردے یا اللہ امیرے ساسنے ، میرے بیجے بیرے دائیں میرے اہیں میرے اور اور میرے نیجے تمام اطراف کو نورانی بنا دے یا اللہ امیرے نور میں اضا فرفر ما مجھے نورعطا کرا ورمیرسے لیے نور بنا دے۔

وعات عاكشهررضى الدلعالى عنها) مركاردوعالم ملى الشرعليه وسيم في مطرت عائشه رضى الدفعنها سے فرايا جا مع وعات عاكشه رضى الدفعنها معنى الدركا مل دعائيں مانگراور يول كهو-

یا الله این تجوسے ہر جلائی کا سوال کرتی ہوں وہ فوری ہو یا مؤخر، جس کا مجھے علم ہے اور تو مجھے معلوم نہیں ہیں ہر برائی سے تیری بناہ جا ہتی ہوں وہ فوری ہو با دیرہے آئے والی ، مجھے اکس کا علم ہویا نہ ، بیں تجھ سے جنت اور ہر اس فول اور عمل کا سوال کرتی ہوں جو بہت کا سینجا دے میں جہنم اور اکس کے فریب کرنے والے فول وعمل سے تیری بناہ میں آتی ہوں میں جھے سے اکس جد ان کا موال کرتی ہوں جس کا سوال تیرہے بذے اور رسول حفرت محمد

الله هُمَّ إِنِّي آسُكَ الْكَ مِنَ الْخَيْرِكُلِّهِ عَلَيْهِ الْمُلْهُمَّ إِنِّي آسُكَ الْكَ مِنَ الْخَيْرِكُلِّهِ عَلَيْهِ وَمَالَمُ الْعُلَمُ وَمَا اللّهُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ اللّهُ الْعُلَمُ اللّهُ الْعُلمُ اللّهُ الْعُلمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

معطفی صلی سرعلیہ وسلم نے کیاس ہراس چیزے بری بناہ چاہتی ہوں جس سے نیرے بندے اور رسول حقرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے بناہ مانگی ہے با اللہ اس تجھ سے اس بات کا سوال کرتی ہوں جس کا تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کا انجام ہایت پر بن ہوا ہے مب سے بڑھ کررج کرنے دالے اپنی رحمت سے میری دعا قبول فرا۔

وَاسْتَعِيدُنْكَ مِمَّا اسْتَعَادَكَ مِنْهُ عَبُدُكَ وَرَسُوْلُكَ عُمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ وَاسْنَا لُكَ مَا قَضَيْتَ لِيُ مِنْ آمْرِ أَنْ تَجْعَلَ عَافِيتَنَهُ رَشِدَ وَابِرُحْمَةِكَ يَا ٱرْحَمَالِرَّا جِبُنْ -عَافِيتَنَهُ رَشِدَ وَابِرُحْمَةِكَ يَا ٱرْحَمَالِرَّا جِبُنْ -

وعائے فاطمہ ررضی اللہ تعالی عند المحت منع کی تم بوں مود اللہ عند ا

اسے زندہ اورقائم رکھنے والے میں نیری رحمت سے مدوطلب کرنی ہوں مجھے اُنٹے چھیکنے کی مقدار بھی میرے نفس کے حوالے نزکرنا اور میرے تمام کا موں کو درست يَاحَيْ يَا فَيُرُّهُ بِرَحْعَتِكَ اسْتَغِيْدَ فَ كَوْتَكِلُنُ اللَّ نَفْسِى طَرُفَ ثَرَعَيْنٍ وَاصْلِحُ لِيُسَّافِيُ كُلَّ : \_ لِيُسَّافِيُ كُلَّ : \_

(4)

رسول اكرم صلى الشرعلب وكسلم في حضرت الويكرصدني رضى الشرعف كوبيدعا

وعامص لين اكبروض الترعنه) عمالي-

الله هُمِّ إِنَّى آسُكَاللُكَ بِحَمْد نَبِيسِّكَ وَ إِنْ الهِ يُهِ خَلِيْ لِلْكَ وَمُرْسَى نَبِعِيْكَ وَ عِبْسَى كَلَمَنْ لِكَ وَرُدْحِكَ وَبَرُّرُ الْمَ مُوسَى وَانْجِيْلِ عِبْسَى كَلَمَنِ وَكُورِ وَالْدَوْ وَفُرُوتَ انِ وَانْجِيْلِ عِبْسَى وَرُكُلِّ وَحُي اَوْحَمُنَ وَفُرُورِ وَالْمَوْ وَفُرُتَ انِ اَخْبَعِبْنَ وَرِكُلِّ وَحُي اَوْحَمُنَ اللهُ وَمُكَنِّ وَمُكَلِّ هِمُ وَمُنَّلَةً اَوْسَالِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَمُنْ اللهُ ال

(١) مسندامام احد بن شبل علد ٥ ص ١٨١ مروبات عائش رضى الترعبا

(١) كنزالعال طدم ص ٢٣٩ مدت ١٩١٨

www.makiabah.org

برففتر جعة تون غنى كيا بر كراه جعة ون بدايت دى سب کے وسید سے سوال کرنا ہوں نیرے اس نام کے وسیدسے موافوت حفرت موسی علیہ السلام م آبارا اورتبرے اس نام کے توسل سے وس کے سب بندون كارزق ثابت بي من تجوس والكرابون یا اللہ می تبرہے اس نام سکے دسیسے سوال کراموں جولونے زین بررکھاتو وہ عرکی، تیرے اس مام کے نوسل سے سوال آنا ہوں سے تونے اسانوں برد کھاتو وہ بند ہوگئے بی نیرے اس نام کے توسل سے سوال كرتا بون جي تون بهارون برركاتو وهم كئ تيرب اس ام کے توسل سے سوال زاہوں جس کے ذریعے عرش بند مواتیرے اس نام کے توسل سے سوال کرتا یوں بر یاک ہے ایک ہے لے نیاز سے نیری طرف روستن نور بے تری کاب یں اتراہوا ہے میں تیرے ای نام كے توسل سے سوال كرتا ہول جے تونے دن برلكا تووه روكن موكي رائ بررها نووه ناريك بوكمي ترى عفلت وكريائي، تيرى ذات ياك كورك زوس سے سوال كرنامون كرمجهة قرآن باك اوراكس كاعلم عطا فرااور

بإسُمنَك إِلَّذِي ٱنْزَلْتُهُ عَلَى مُوسى صَلَّى اللهُ صَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱسْتَالُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِيَّ بَكُنَّتَ بهِ آزُزَاقَ الْعِبَادِ وَٱسْكَالُكَ بِالسِّيكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْوَرْضِ فَا سُتَقَرَّدِثُ وَٱسْكَالُكَ مِارْسُمِكَ الَّذِي وَصَعَتُنَهُ عَسَلَى السَّمَوَّاتِ فَاسْتَقَلْتُ وَآسُكَاللُّكَ بِالسِّمِك الَّذِي وَصَنَعْنَكُ عَلَى الْجِبَال فَرَسَتْ وَاسْتُكَالُكَ بِإِنْهِكَ الْكَذِي السُّنَقَلَّ بِ عُنْ شُكُ وأُسُنُا لُكَ بِالسَّمِكِ الظَّهُ لِي الظَّاهِرِ الاحدوالصَّمَدِ الْوَتْرِيا لُمُثَرِّلُ فِي كِتَا بِكَ مِنْ لَدُنْكَ مِنَ النُّورُ الْمُيْرِينِ وَاسْتَالُكَ بإيسُوكَ الَّذِي وَضَعْبَتُهُ عَلَى النَّهَارِفَالْتَنَارَ وَعَلَى اللَّهُلِ فَاظْلَمَ وَيعَظُمَتِكَ وَكَبْرِيا يُكُ وَينُوْرِوَجُهِكُ الْكُرِيْمِ آن تَرُزُقِي الْقُرُانِ وَالْعُيلُمُ بِهِ وَتَخْلَطُهُ بِلْحُمِي وَوَي وسمعى ويضرى وتشتعمل به جسدى بِعُوْلَكِ وَقُوِّتِكِ فَإِنَّهُ لَا مُولَاثُونًا الرَّمِكَ يَا أَرْحَمَد الرَّاحِمِينَ - ١١

اسے برے گرست ، خون ، کانوں اور آنھوں میں مخلوط کر دے اور اپنی قوت وطاقت کے ساتھ میر سے ہم کو
اسی علم میں لگاد سے کیوں کرنے رہے علاوہ کہیں سے قوت حاصل نہیں ہوتی اے سب سے بڑھ کررجم کرنے والے۔

ایک روایت ہیں ہے جہی الٹر علی کروایا ہے بریدہ ایک ہیں سے نبی اکرم صلی اسٹوعلیہ وسے فرایا اے بریدہ ایکا ہیں سے معضرت بریدہ رضی الٹر عند کی کروں کا تعقیم کو سکھا تا ہے جس سے معالی کا الادہ فراتا ہے انہیں کبھی نہ مجاذا میں نے عرض کیا ہاں یارسول الٹر السکھائے) آب نے فرایا یوں کہو۔

ساتھ مجدائی کا الادہ فراتا ہے انہیں کبھی نہ مجاذا میں نے عرض کیا ہاں یارسول الٹر السکھائے) آب نے فرایا یوں کہو۔

یا الله! می کزور سول ابنے رمنا میں سری کروری کو توت میں بدل دے میری بنیانی کو جلائی کی طرف بھر دے اسلام کومیری رضا کی انتہا نیادے یا الله می صعیف موں محصے صبوط کر دے میں ذہل موں مجھے عرب عطاكر مين فقر بول مجھے الداركروسے إسےسب بڑھ کررچ کونے والے۔

ٱللَّهُمَّ إِنِي صَعِيْفَ فَقَرِ فِي رِضَاكَ صَعَفِي وَخُذُ الِي الْخَيْرِينَا صِيَتِيْ وَاجْعَلِ إِلْوِسُلَامَ مُنْتَهَى رِينَاكَ) لَكُهُ لِلَّهِ إِنْيُ صَنِعِينٌ فَقَرِّونِي وَإِنِّي ذَبِيلٌ فَأُعِزَّ فِي وَإِنَّ كُفَّةِيرٌ فَأَغُنِنِي كِيا الدُّحَمَالرَّاحِمِينَ -

#### صرت فبيعدبن مخارق رضى الترعن كي دعا

صرت نبيصه بن مخارق رضي الله عند فضار كاه بنوي بي عرض كيا ریار سول اللہ اللہ مجھے کھے کھات سکھائیں جن کے ذریعے اللہ تقالما

رسول اکرم صلی الشرعلیروسلم نے قرمایا تمہاری دنیا کے لیے ہر دعاہے مبنے کی تعاریکے بعد نین مرتبہرط ھاکریں۔ الترثعال بإك تعرف والاس الترتعال عظمت والامإك سے نیکی کرفے اور برائی سے رکنے کی طاقت مرف اللہ بلندا ورعظمت والاي عطاكر تاسي

محصة تقع عطا فرملت بين بوارها موكي سون اوركئي اعمال سعاع بوكي مون جنهين من كياكرنا تفا-مُنْجَانَ اللهِ وَيجَمُد و السُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمَ لاَ حَوْلَ وَلَا تُسَوَّةُ إِلَّا مِنْ اللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيمُ

جب تم برکات کہو گے توغم ، کوڑھ ، رص رسفید داغ ) اور فالج سے محفوظ رسوسے اور تمباری آخرت سے لیے یہ

یا الله مجفے اپنی طرف سے مرایت عطا فرا مجر برایا فضل نازل فراورا بنى رحمت كو مجه بريهيا دس نير مجه برايني بركات نازل فرا- ٱللَّهُمَّ اهْدِنْ وَنُ عِنْدِكَ وَأَفِضُ عَلَيَّ مِنْ فَضُلِكَ وَانْشُرُعَكَىٰ مِنْ رَحْمَتِ كَ وَأَنْزِلُ عَلَى مِنْ بَرِكَا يَكَ-

اس کے بعدرسول اکرم ملی الشرعلیروسلم نے فرمایا سنو اس سخوان کلمات کوبڑھے اور فرتھوڑے فیامت کے دن اس کے بیجنت کے جار دروازے کو سے جائی گے جس دروازے سے جا ہے دافل ہو۔(٢)

حفزت الووروا ورخى الشرعن رسي كماكب كرأب كاكر حل كما ورامس وقت ان سے معلے بن آگ مکی تھی انہوں سے فرمایا اللہ تعالی ایسانیں

حضرت الودر دا درضي الشرعن كي دعا

(١) مجمع الزوائد جلد ١٥٠ ص ١٨١ كن ب الدعية

(١) كأبعل اليوم والليارس ٢٧ صريث ١٣١١

كرے كان سے تين مرتب كها كيا توانہوں نے يى فرمايا الدنغالی ايسانہيں كرے كا اجرا كية آنے والا كيا ا وراس نے كها اسے ابد درواء إررضي الله تعالى عنه) حبب آكر آب سے كوسے قرب كئي تو بحد كئى - ابنوں نے فرايا بجھے معلم سے کہا گیا ہیں معلوم نہیں کرم آکب کی کس بات رتعب کریں انہوں نے فرمایا بیں نے رسول اکرم صلی الشرعليہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرایا چوشفی ات یادن میں برکات بڑھ سے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دہنی اور می نے سرکان پراھے ہیں۔

یا الله ا تومیرارب سے تیرے سواکوئی معبود نہیں ہی ف تجوبی ریم وسد کیا توعرش عظیم کارب سے نیکی كرن اوررائي سے ركنے ك طاقت ترس بغرماصل بنیں ہونی ترح کھے جا ہاہے وہ ہوجاً اسے اور ح کھنیں جات وہ نہیں ہوتا - مرافقین ہے کا شرفعالی مرحزر فادر ہے اوراس تقالی کے علم نے ہر جنر کو گھیر رکھا ہے اورسر حیزاس کے شاری سے بااللہ ایس اپنے تفس كى تغرا درزىن برعلنه والى مرحيزك تشرسے تيرى ياه ي أتامون مرحيز بترس فيضي سے اور بے شک ميرا رب سره راست راننا) ب.

ٱللَّهُ مُعَالَنْتَ رَبِّهُ لَوَ الْدَالَّةُ آنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِنْتَ كُرِبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لِاَحْوَلْ وَلَا تُوْفَا إِلَّا مِنْهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَأُلُمُ يَكُنُ آعُلُمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْزُوَانَ اللهُ قَدُ إَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍعِلْمًا وَآحُعَى كُلِّ شَيْءٍ عَـكَدًا، ٱللَّهُمَّا فِي المُوذُبِكَ مِنْ سَنَّرِنَفُسِي وَمِنْ تَشْرُكُلِ دَابَّةٍ أَنْتَآخِذُ بِنَا مِيكِتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُستَقِيْمِد (١)

4 4 4

حفرت ابرامیم علیالسلام کی دعا صبح کے رقت آب بدرعا مانگارتے تھے۔

ياالله إبرصيح نني مخلوق سے اسے مجدراني اطاعت كے ساتھ كھول وسے اورائي مغفرت اوررمنا كے ساتھ اختام بذركراكس مي مجھے نيكى كى تونى رسے اور اسے میری طرف سے قبول کرا در باک کرنیز اسسے مرے بے بڑھادے مےشک تو بخشے والا مربان مت كرنے والاكم ہے۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَذَاخَلُنَّ جَدِيْكُ فَأُفَتُحِهُ عَكَّ بِطَاعَتِكَ وَاثْمَتُهُ أَلِي بِمَغُوْرَتِكَ دَرِصْوَانِكَ وَالْمُنْقَنِيُ فِيهُ وَحَسَنَةً تَقَبُّكُهَا مِنْيُ وَزُكِّهَا وَصَعِّفْهَا لِحِثَ وَمَاعَمِلُتُ فِيهُ وِمِنْ سَيْتُ وِكَاغُفِرُ هَا لِيُ إِنَّكَ عَفُوْرُرُحِيمُ وَدُوْدُكُكُونُهُ \_ اب نے فرمایا ح شخص صبح کے وقت بر دعا پڑھے اس نے اس دن کاس ادا کرویا۔

# حضرت عبيلي عليه السلام كي دعا السي ون دعا ما تكتي تصر

ٱللَّهُمَّ إِنِّ ٱصَّبَحْتُ لَاَ اسْتَطِيْعُ كَ فَحُهُ مَا ٱكُدَءُ وَلَاَ ٱمُلِكَ لَفْعَ مَا ٱرْجُبُ وَاصْبَعَ الْاَمُرُ بِهِ غَيْرِي وَاصْبَحْتُ مُرُزِّهَ نَا بِعَمَ لِيُ فَلَا فَعِيْرًا فَقَرَمِنِي اللَّهُ لَمَّ لَا تَشْفُ ثَى فَى كَرِّقِ فَالاَ تَشُوعِ فَى صَرِيْقِي وَلَا تَحْمَلُ فَي عَدُقِي وَلَا تَشُوعِ وَلَا تَدْعَمُ لَ الدُّيْنَ اَكُبَرَهَ فِي وَلَا تَشُوعِ عَلَى مَنْ لَو يَرُحْمُ فِي نَا حَمَّى مِنَ الْوَيْنَ الْمُعَلِّمِ وَلَا تَشُوعِ عَلَى مَنْ لَو يَرُحْمُ فِي نَا حَمَّى مِنَا فَيْرُمُ وَلَا تَعْمَلُ مِنْ مَا اللَّهُ فَيْلُ الْمُعْمَلُ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَلُ مَنْ الْمَعْمَلُ وَلَا تَشْرُعُونُ مِنْ الْمَعْمَلُ مِنْ الْمَعْمَلُ مِنْ اللَّهُ فَيْلُ الْمُعْمَلُ مِنْ مِنْ الْمَالِقُونُ مِنْ مَنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مُنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مُنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُومُ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مُنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مُنْ الْمُؤْمِدُ مُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مُنْ ال

اسے اللہ ایں نے اس حال میں میں کی کہ یں جس جیز کو
ناپ ندگا ہوں اسے دور کرنے کی طاقت بہیں رکھ اور نہ اپنی امید کے نفع کا مالک ہوں معا لم میرے نیم کے ہاتھ ہیں ہے اور بی اپنے اعمال ہیں گروی (رہن مرکھ ہوا) ہوں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں یا اللہ المجھ دوست کوریشانی نہ ہو مجھے دیں کے معالمے میں مصیب زدہ نہ کونا اور مذی اکو میری نوم کا مرکز بنا نا باللہ! مجھ برا سے بوگوں کو مسلط نہ کرنا ہو مجھ براحم مزکریں اے برا یسے بوگوں کو مسلط نہ کرنا ہو مجھ براحم مزکریں اے زدہ قائم رکھنے والے۔

عضرت خصرعلى السلام كى دعا كما جائم المات كم بعندائيد دوسر الياس عليها السام كى ملاقات بوقى عضرت خصرعلى السلام كى دعا المات كم المات كم المنات محد المناس الموت .

بِسُمِ اللهِ مَا شَاءً اللهِ وَلَا فُوْكَ الْآَيَاللَٰهِ مَاشَاءَ اللهُ كُلَّ نِعْمَةً مِنَ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ الْخَنْدُ كُلَّ بِبَدِ اللهِ مَا شَاءً اللَّهُ لاَ يُعْرَفِ السُّوْءَ الِدَ اللهِ مَا شَاءً اللَّهُ لاَ يُعْرَفِ السُّوْءَ الِدَ اللهُ -

الله کے نام سے ، جرکھ الله تعالیٰ جاہے ، الله تعالیٰ کے سواکوئی قوت نہیں جو کھ الله تعالیٰ جاہے ، الله تعالیٰ جا ہے مرتبہت الله تعالیٰ جا ہے ، منام صدائیاں الله تعالیٰ کے قبضے بیں بی برائی کو وجی دور کرتا ہے ۔ کرتا ہے ۔

بوشن معروف کرخی رحمداللہ کی دعا میں جھے فرہ بنے اور چوری سے محفوظ رہے گاان شاء اللہ -صرت معروف کرخی رحمداللہ کی دعا میں سے فرمایا کی بن تجھے دکس کان ماکھا دُں ہانچ دنیا کے منیا کے

ا در بانج اخرت کے لیے ہیں جوشخص ان کلات کے ساتھ اللہ تعالی کو بکارے توان کوا مدتعالی کے باس بائے گا۔ نے کہا مجھے مکھ دیر بیخے۔ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ ہیں نیرے سامنے کئی بار پڑھتا مہوں میں طرح حضرت بحرین فنیس ر ماللہ نہ صدر سرید مذکوری باریدہ ا

الله نے میرے سامنے کئی باریوها .

الدّرتعالی مجھے سے دین بی کانی ہے اللہ تعالی مجھے کانی
ونیا کے لیے کانی ہے اللہ کریم میرے غوں میں مجھے کانی
ہے اللہ علیم دقو می مجھ بریم کشی کرنے والے کے لیے مجھے کانی
ہے اللہ علیم دقو می مجھ بریم کشی کرنے والے کے لیے مجھے کانی جو بران ک
ساتھ میرے قریب کے اللہ رحیم موت کے وقت
مجھے کانی ہے اللہ جم بان فہریں سوال کے وقت مجھے کافی
ہے اللہ کریم حساب کے وقت مجھے کانی ہے اللہ طبیت
میزان کے وقت مجھے کافی ہے اللہ فاررت والا یل صاط
کے وقت مجھے کافی ہے اللہ فاررت والا یل صاط
کے وقت مجھے کافی ہے مجھے اللہ کانی ہے جس کے سوا

حَسِى اللهُ لِهِ يَيْ حَشِى اللهُ لِهُ مَبُاكَ مَسَى اللهُ لَهِ مَبُاكَ مَسَى اللهُ لَهُ مُسَالَهُ مَسْكَ اللهُ الْحَلِيْمُ اللهُ الرَّحِمُ اللهُ الرَّحِمُ اللهُ الرَّحِمُ اللهُ الرَّحِمُ اللهُ الرَّحِمُ اللهُ الرَّحِمُ اللهُ الْمَوْمِ حَسِى اللهُ الرَّحِمُ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ عَنْ اللهُ الكريمُ المُعْلَمُ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ المُعْلَمُ اللهُ الكريمُ المُعْلَمُ اللهُ الكريمُ الكُولُومُ اللهُ الكريمُ الكريمُ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ الكريمُ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ الكُولُومُ اللهُ الكريمُ اللهُ الكريمُ الكُولُومُ الكُولُومُ اللهُ الكُولُومُ الكرمُ الكرمُ الكُولُومُ الكرمُ الكُولُومُ الكرمُ ال

صرت ابو در دا در من الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں ۔ جوشنحس روز انہ سات مرنبہ بیآبت شریف بڑھے اللہ تعالیٰ اکس سے نمام اُخروی عنوں میں اسے کھنا بت کرسے گا وہ سچا ہو یا جھڑیا۔

اگروہ بھر جائیں تواکب فرادیں مجھے استفال کافی ہے اس سے سواکوئی معبود نہیں ہیں نے اسی پر بھروسہ کیا اوروہ بہت برمسے عرصش کا ماک ہے۔ فِاَنُ تَوَكَّوْا فَقُلُ حَسِبِى اللهُ لَوَ اللهَ إِلَّهَ هُونَعَ كَبِيهُ وَتَوكَلَّتُ وَهُ وَدَبُ الْعَرُضِ الْعَظِيمُ - را)

صرت عنب رغلام رضی استرعت کی دعا می ان کوفوت مونے سے بعض ابن دیجھاگیا :نوائنوں نے بتایا کہ وہ ان کلمات صرت عنب رغلام رضی استرعت کی دعا میں اعت بعنت ہیں داخل ہوئے۔

اے اللہ! اے گراہوں کو ہدایت دینے دالے اور گناہ کا روں پررحم فرما نے والے لغزش کرنے والوں کی نفرشوں کومعات کرنے والے اپنے بند سے پرجس کومہت فطرو ہے اور تمام مسلانوں پر رحم فرما اور عہیں پہندیدہ اور رزق دیے گئے افراد بھنی انبیا وکوم ،صدیقین سنسمیلا اَلْكُهُمْ يَاهَادِى الْمُعِنِلِيْنَ وَيَادَاحِمَ الْمُذُنِهِ بِنَ وَيَامُقُ لِلَّهَ تَزَلَتِ الْعَاقِرِيْنَ إِسْ حَمْدَ عَبُدَكَ ذَاالُخَطَوالْعَظِيمُ وَالْمُسُلِمِينَ كُلِّهِمُ آجُمِعِينَ وَالْعَلَيْمِ مَا الْمُسُلِمِينَ كُلِّهِمُ آجُمِعِينَ وَالْعَلْنَا مَعَ الْدَحْيَادِ وَالْمَرُدُودُ فِينَ اللّهِ بِنَ اورصالحین کیرفاقت عطافرا استقام جهانون کوباینے والے میری دعاکو تبول فرا۔

ٱنْعَمْقِ عَكِبُهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالطِّدِّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالسَّالِحِينَ آمِينَ يَارَبُّ

حفرت عائشه رضى الشرعنها فرماني بب الشرتعال من حب حضرت أدم عليه السلام كي ألور حفرت آدم عليه السلام كى دعا تول كرف كاراده فرايا توانون في بيت الشرشرون كا مات فيرطوات كيا

اس وقت كعية شريف في عارت نتهى مله ايك سرخ طيد عقامير آب نے كھوطے موكر دوركعت غازم على اور بدوما مالكى۔

اساللراتوسر الوائد اورظام كوما تماس مرى ٱللَّهُ مَّا إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَكَرْنِيْتِي فَا تَبَلُ مَعْذِرِتَىٰ وَنَعَلُّهُ حَاجَتِى فَاعْطِنِي سُتُولِك معذرت تول فرما اورتوميرى عاجت كوجانيا سيتو وَتَعْلَعُهُمَا نَفْسِي فَاغْفِرُ فِي ذُنُوفِي ٱللَّهُ تَعْد میرسے سوال کے مطابق عطافرا تومیرے دل کی باتوں کو جانبا ہے کس میرے گن ، نجش دے یا انٹرین تجھ إِنَّى ٱشْكَالُكَ إِبْمَانًا يُبَا شِرُفَ لَئِي وَيَقِيبُنَّا صَادِقًا حَتَّى اعْلَمَ انَّهُ لَنَّ يُقِينِنِي إَلَّاكُسُنَّ سے قلی ایمان اور سیجے بقین کا سوال کرتا ہوں حتی کہ عَلَىٰ وَالرِّصَابِمَا صَّتَمْتَ لَهُ بِمَا ذَا لَجَكُولِ مجعے معلوم ہوجائے کہ مجھے دی کھے پنجا ہے ہوتو نے

محدر ملحدرات برمجهاس بردامى كربو ونفير ليعتقر فرابا اسع ملال واكرام وال .

اس ریانٹر تعالیٰ نے ان کی طرف وعی بھیم کر میں سے آپ کو بخت دیا اور آپ کی اولا دیں سے بوھی اس قسم کی دما ما بھے گاجوا کے سنے مانگی سے تو میں اسے خش دوں گا اور اس سے غموں اور بریشا بنوں کو دور کر دوں کا اس کی اسکوں کے درمیان سے فقر کو دورکروں گا اورا سے بزنا خرسے زیادہ نفع دوں گا اوراکس کے پاس دنیا ذلیل موکر آسے گی اگرمیا وہ اسے بنیں ماہے گا۔

مضرت على المرتضى رضى الشعندكى دعا صرت على المرتضى كرم الله وجه، سركار دوعالم صلى الله عليه وكسم محصرت على المرتضى رضى الشهعندكى دعا صحروا بين كرنت من أب سف فرايا الله تعالى روزانه ابنى بزرگ

ان الفاؤك ساتوبيان كراب

إِنِّي آنَا اللَّهُ دَبُّ الْعَاكِمِيْنَ وَافِّي آنَا اللَّهُ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا ٱلْمَكُنَّ ٱلْفَيْرُونُ وَإِنِّي آنَا اللَّهُ لَوَإِلَٰهُ إِلَّا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لِي إِنَّا اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه آنَا كَمُ ٱلْمُدُولَكُمُ أَوْلَدُ ، إِنِّي آنَا اللهُ لا الدُّولاتُ

بي كسيس المنقام جانون كوبالنے وال بول ، في تنك مين مي الله مول عن محمد سواكو في معبود مني فو دافاه دوسرول كوقائم ركحت والاسول ب شكسيس سي اللهول بلندا ورعظت والابون ب شك بس سي الله مون ميرب

آنَّا لَعُفُوّا لِعَنْدُونَ إِنِّ آنَّا اللهُ كَوْاكُدَالُّا أَنَّا اللهُ كُواكُدُالُكُ مُبُوى كُلُونُ الْعَزِيْزُالُحُكِيْمُ الرَّحْمُونُ التَّوْحُمُونُ الْعَزِيْزُالُحُكِيْمُ التَّحْمُورَ التَّوْحُمُونَ الرَّحْمُورَ التَّوْمُ اللَّهُ يَوْمُوالَدٌ يُنِحُوالَّهُ الْحَكْمُورَ التَّوْمُ اللَّهُ الْحَكْمُ اللَّهُ الْمُحْمُورَ التَّوْمُ الْمُحْمُورَ التَّوْمُ الْمُحْمُونَ اللَّهُ الْمُحْمُونَ اللَّهُ الْمُحْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمُونَ الْمُحْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

سواكوني معبودنيس ندميرى اولاد مصاور ندمين كسى كاولاد سے ہوں بے شک میں ہی امد ہوں معاف کرنے والا لینے والایوں بے شک میں ہی اللہ موں مرصری ابتدار نے وال اورميرى ي وان سب مجود سفي كا غالب ، عكمت داله ، رعن اور رہم مول بر سے مے دن کا مالک موں خبرونثر كافالن مون جنت اوردوزخ كافالق مول ايك مول ، کیا ہوں، بے نیاز بوں نہ میری بوی ہے اور نہ اولاد ایک موں ننہا ہوں ور تنبد اور ظاہر کو جاننے والا ہوں با دشاه ،مقدس ، سلامنی والا ، امن والانگهبان ،سب بیر عالب، تفضان كويوراكرنے والا، بزرگ والا، بيداكرنے والا، عالم كوبنا في والا، صورت كر، برا، بدر، قدرت والا ، غلیروال ، بروبار ، کرم والا تعرفیب اور بزرگی والا بون دازی بانون اور بوشنیده امور کوماننے والاسون فادر بہت رزى دينے والاء ورتمام محلوق سيسبندوبالا مول-

صنرت سلیمان ہمی رابن عمر اصی اسرعندی وعاتب بیات عبدرحم اللہ نے ایک تفون اول بن اللہ معندر اللہ معندر میں اللہ تفا النہوں نے ایک تھا النہوں نے ایک عمل دیکھا ہوروم کے عداقہ میں شہبد سمونے والوں میں سے ایک تھا ،انہوں نے اپوچا کہ تم سے وہاں اعمال میں سے کسی عمل

کوافضل پایا اسس نے جواب دیا حضرت ابن معترر ضی اللہ عنہ تو تب بیات پیسٹنے تنصے اللہ تعالیٰ سکے ہاں ان کا مقام ملافظہ کیا وہ تب عات اور دعا یہ ہے۔

مستحان الله والحمد ولله وتكالكالا الله وَاللَّهُ أَكْثَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَاقُونُ ۚ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيْمُ ، عَدَدَمَا خَلَقَ ، وَعَدُدَمَا هُوَخَالِقَ ، وَزِنَةً مَاخَلَقٌ، وَزِنَةً مَاهُوَخُالِقٌ، وَمِلُ؟ مَا خَلَقَ، وَمِلْ ءَمَا هُوْخَالِقٌ، وَمِلْ عَ سَمَوَاتِهِ ، وَمِلْءَ أَرْضِهِ ، وَمُثِلُ ذَٰلِكَ وَاصْعَاتَ ذَلِكَ، وعَدَدَخَلُقِهِ وَزِنَتَةً عَرْشِهِ وَمُنتَهَى رَحْمَتِهِ وَمِكْرادكُماتِه وَمَهُ لَغَ رَضًا ﴾ حَتَى يَرْضَى وَإِذَا رَضِي ، وَعَدَدَ مَا ذَكُن يَهِ خُلُقُ فَي جَمِيْعِ مَا مَضَى وعِدَهِ مَاهُمُ ذَاكِدُولُ فِيمَا بَقِي فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَتَنْهُدٍ र्ट्कें के के के के के कि के कि के कि السَّاعَاتَ وَشَيْعٍ وَلَفُسِ مَنُ الْوَ نَفَاسِ وَلَهِ مِنَ الْكَادِيْنِ إِبَدِ إِلَّى أَبَدُ إِبَدُ اللَّهُ أَبَّ وَالْهُ الْآخِزُةُ وَاكْثِرُمِنَ ذَلِكَ لَا يَنْفَطَعُ أَقْلُدُولَهُ يَنْفُدُ آخِلُهُ،

الله تعالى كى حمد كے ساخداس كى تب يع بيان كرا موں اللہ تعالى كے سواكوئى معبودس الله تعالىسب سے سطات نیکی کرنے اور برائی سے بیجنے کی قوت الله تعالیٰ بی عطا فرمأنا سيء وه بنداور عظت والاسب حوكحيراس فيها ك اور وكه مداكر علا اس كي تعاد اور درن ميدا شدواورمونے والوں کے صاب سے بھری مول جگہ أسمان اورزمن بجرسے ہوئے اس کی مثل اورائس سے ووگناس فلوق کی تعداد ،عراض کے وزن اس کی رحمت كانتياداك كانتكار الماني مانكالك رسافي حتى كروه راحتى مواورهب وقت وه راضى موان الفاظ كى مقدار من كساخ فعلوق في احرائده یاد کری مرسال ، معنف ، سفتے اور رات دن کی ساعتوں س اور سائس ليني س اورجب ك ونيا آباد باور حبت كما فرت ہے اور اكس سے عى زباده اور افرات كااول واخر متقطع نبس ان سب كرابرا سرنف الله تسييان رئابون -

صرت ابراسم بن رحماند کے خادم صرت ابراہم بن بشار رحماللہ فراتے ہیں کر آپ سر جمد کی صبح وشام بد دعا پڑھتے تھے۔

ے ہیں رہ ہے ہر بھری جوج وس میہ دعا پر سے ہے۔
منصبلت والے دن اور جس حدید اور مصفے والے اور
گواہی و بنے والے کو خوش آ مرید ، ہمارا میہ دن ،عید کا
دن ہے اس میں ہم جو کھی کہیں اسے مکھا و۔ انڈ کے نام
سے جو قابل تعریف ، بزرگ والا، بلندو بالا بمیت کرنے
دالا، اپنی مخلوق بر جوجا ہتا ہے کرنے والا ہے اللہ تا ل

حضرت ابراسيم بن ادهم رُحمُدُ اللَّه عا

مرحبابيوم المذبيد والصبح الجديد، واكاتب والتنهيد، يومناهذا يومعيد، كتب لنافيه مأنقول، بسعد الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال ف خدات ما يريد، اصبحت بالله مرمنا،

برايان كے ساتھ، اكس كى ما قات كى تعد لق كرتے ہوئے اوراس کی جنت کا اعزاف کرتے ہوئے میں نے صحال-المفيحكا بول الترتقالي كسواسب معمود بوني كا انكاركرتا بول الله تعالى كحرف محتاج بول المنتعالى سى بير عروس كرنا بول المرمى كى طرف رجوع كرنا مول ين الشرتعالي كوكواه سالم مون اكس كانسا وكرام اور رسل عظام كوكواه سالم مون عرش كواعما في والول حن كواكس في بعاليا ورآئده بعاكرم كاسب كوكواه بنآموں كرمون وسى المرسى اس كے سواكو في معبور بنس اس کاکون سرک بنس اور صرت محدمصطفی صلی الشرعلبيوسم الس كع بندس اوررسول بين اور جنت مق ہے، جنم حق ہے ، وض کوز حق شفاعت حق ہے مکن کے جی بن نیراد عادر وعدی تی ہے تیری انات من سے تیامت اُنے والی ہے اس میں کول شکستیں اورميے شك الله نعالى فرول والوں كوا مھا كے كا ميں ای برزنده مول اوراسی پرمرون گا -اوران شام انشر اسى يا شايا جافل كا بالشرا توسيارب سے تبرے سوا كوفى معبود نهن تونے محصے بداك من تبرا بندہ ہوں اورصب التطاعت تبرك وعدك يرقام مول -ترے بدا کردہ شراور ہر رشروالے کے شرے تیری یناه جانتا ہوں یا اشرامی سے اپنے نفس برظام کیا يس تومرے كناه كو خشس دسے كن بوں كو تخف والا يرب واكون مني مجهافان كالاستدوكا الجه رائے کی دا بنائ نوسی کرنا ہے مجھ سے برای کو تھے ہے

وبلقائه مصدقاء ويحجثه معترناءوين زنى مستعفل ولربويينة الله عاصعا، ولسوى ألله في الكولهة جاحدا، والح الله نقيرا، وعلى الله شكك، والا الله منيباً، اشهد الله وأشهدماد ككت و انبياءه ورسلد وحملة عرشة ومن خلفته ومن هوخالفد، بانه هو الله الذي لاالدالاهووجد ولاشريك لد، وات محمداعبدكا ورسولرصلى اللهعليه وسلم تسليما، وإن العبنة حتى، وأن النا رحتى ، والحوض حتى، والشفاعة حتى، ومنكوا ونكيراحق، ووعدك عن ودعيدك حق، ولقاءك حق والساعة أتية لارب فيها، وان الله بيعث من في القبور على ذلك احيا وعليه اموت، وعليه ابعث ان شاء الله م المنه م المنت ربي لواكسه الهانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدائماا ستطعت اجود بك اللهومن شرهاصنعت ومن شركل ذى مشر،اىلهمدانى ظلمت نفسى فاغفى لى ذنوبي فانه لا يغفى الذنوب الاآس واهدنى لاحسن الاخلاق فائه لوسهاى لوصنها الوانت، واصرف عنى سيسها فانهلابيرن سينها الدان البيك ىسعدىك، والخيركلدبيديك،

www.maklabah.org 😘

انالك والبك، استغفرك واتوب البك آمنت اللهد بما ارسلت من رسول، و آمنت اللهد بما انزلت من كماب، وصلى الله على عمدالنبى الامى وعلى آلدوسلم تسليا كثيراء خاتم كلامي ومفتاحسه وعلى انبيائه ورسله اجمعين آسيت يارب العالمين، اللهماوردناحوض محمد، واسفنا بكاسه مشرباروياسائنا <u>منيا لانظمأ بعد ايدا، واحتثر نا في</u> زمرته غيرخزا باولوناكتين للعهدول مرتابين والامفتونين واومغضرب علينا ولاضالين، اللهم اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تعب وترضى واصلح لى شاكى كلدو تبتنى بالقول الثابت ف الحياة الديناوني الآخرة ، ولا تضلني وان كنت ظالما سبحانك باعلى اعظيم بابارىء بابادىء بأرجيمه ياعزيز بأجاره شبحان من سبحت لدانسموات باكنافها، وسبحان من سيحت له البحار بامواجها، وسيحان من سبحت لد الجبال باصدائها، وسيحان من سبحت له الحبثان بلغتها، وسبعان من سبحت له النجوم ت

السماء بايواجها ، سبحان من سبحت

لدالاشجارباصولها وتمارها، وسبحان

من سبحت لدالسموات السبع والريضو

برائی کو پیرنے وال می نوسی ہے ہیں حاضر ہوں اور تمام عملائی تیرے قبضہ بی ہے ہیں تیرے بیے ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرنا ہوں تجھ سے خشش چا تماہوں اور تیری بارگاہ میں تو بہ کرنا ہوں یا اندا می تیرے تمام رسولوں پر ایمان لایا یا اندا تیری آنا دی گئی تمام کت بوں برامیان لایا حقرت محرصطفی رصلی احتراب کی ان ہیں بھی سے بڑھے ہوئے نہیں آب پراور آپ کی اک بردھمت اور مہت بہت سام ہو میرے کلام کا آغاز د اختیام ہیں ہے اندتھالی کے تمام رسولوں اور انہیا برکام علیہ السلام بررحمت وسلام ہو اسے تمام جہا نوں کو بالے لئے والے میری دعاکو تول فرما۔

بالنزا بهب حضرت محرصطفي صلى الشرطيه وكسلم كحوض بروناك كعمارك بيالهسا البامثروب بانا جوسراب كرف والداور بيخ والابواكس ك بعديم مجى ساس نسول ميس أب كى جاعت س الهانا نم رسوا ہول نہ ویدے کو توڑنے والے نہ شک کرنے والے اور ندفتند می مبناسوں ندم برغضب کی کیا ہواور نه ہم گراہ ہوں بااللہ اہمیں دنبا کے نتنوں سے بچااور جس کام کولوجات ہے اورائس ریراض ہے اس کی توفیق عطا فرا برے تمام کاموں کو درست کر دے دنیا اوراً خرت بي قول ثابت وكلم طبيب برقاع مُركفنا ما الله مح گرا ہ نزر کا اگرمین ظامرت والا ہوں تو باک ہے اے بلندات، اعظمت والعاس بداكر فوالع، ا سرحمت والے، اسے غالب، اسے فقصال کو لور ا كرف والع من اس فات كى باكر كى بيان كرتا مون عس کی پاکبرگی آسمان اپنے کناروں سمیت بیان کرتا ہے
بین اس کی تب سے کرتا موں کہ سمندراپنی موجوں سمیت
اس کی تب سے بیان کرتے ہیں اس کی پاکبرگی بیان کرتا
موں کہ بہاڈا بنی صلائے بازگشت سمیت اس کی تبیع
کرتے ہیں محیلیاں اپنی زبان ہیں جس کی پاکبرگی بیان کرتی
ہیں ہیں اس کی تب سے کرتا ہوں ستارے اپنے برجوں
سمیت آسمان ہی جس کی تب ہی بیان کرتے ہیں وہ ملک

السبع ومن فيهن ومن عليقن سبعان من سبع له كل شيء من معلوقاته تباركت وتعاليت سبعانك ، سبعانك ياحيي يا قيرم باعليم باحليم ، سبعانك له الدالوانت وحدل لا شريك لك تجي وتعيت وانت مي لا تموت سيد الخير وانت على كل شيء تددير.

وہ ذات باک ہے جس کی باکنزگی درخت اپنی جڑوں اور کھیلوں سمیت بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زینیں اور جو کھیاں ہی جا در جو کھیاں سے اور جو کھیاں ہی جا در جو کھیاں ہی تام منفوق بیان کرتے ہیں وہ فات باک ہے اسے زندہ ، اسے قائم رکھنے والے ، اسے علم والے اسے بردباری والے توباک ہے تیرے سواکوئی معبود منیں تو ندہ ، اسے علم والے اسے بردباری والے توباک ہے تیرے سواکوئی معبود منیں تو ایک ہے تیرے سواکوئی معبود منیں تو باک ہے تیرے سواکوئی معبود منیں تو تیرے ایک ہے تیرے سواکوئی معبود منیں تو تیرے ہیں ہوگا بھالائی تیرے تونی ہوئے ہیں ہوگا بھالائی تیرے تونی بھی جے تیراکوئی سے اور تو میر میں بریا تا در ہے۔

### بوهاب

# رسول اكرم صلى الترعلية وللم اوصحابه كرام سيمروى نتخب دعابي

ان دعاؤں کی اسنا دعذف کردی گئ می اور برحرت ابوطالب کی ، ابن خریم اور ابن منذررهم مالله في عمل الله ان عمل تخرت كا الاده كرف والى كصيف ستحب يرب كرص كے دفت إس كاسب سے بستديده وظيفروعا بول عاب جیے وفائف سے بیان بی کئے گا اگر تو آخرت کی کھینی کا ارادہ کرنے والوں اور دعا کے سلسلے بی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفتدار کرنے والوں میں سے بے توانی فازوں سے بعد دعاؤں کا آغازاس دعاے کر۔

میرارب باک سے بلندا وراعلیٰ سے مبت عطا کرنے سُبُحَانَ رَبِّ الْعَلِّي الْوَعْلَى الْوَقَّابِ() والاسے اس کے سواکوئی معبود بنیں وہ ایک ہے ال كُوالْدُالِوُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكِ لَكَ كاكو فى تركب سى اسى كم يد بادشامى إدر لَ الْمُلْكُ وَكُمُ الْحَمْدُ رَهُوعَلَى كُلِّ شيء قد نرو ١٢) ومى لأنق حدب اوروه سرجيز بي فادرس

نين مرتبه به الفاظ على كهو-

تضيث بالله رتبا وبالوسكوردس وَ يَحَمُدُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنِيًّا (٣)

ٱللَّهُمَّةَ فَأَطِرُ السَّمَا وَانْ وَالْهُ رَضِي عَالِمَ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةِ رَبُّ كُلُّ شَيْءٍ وَمَلْيُكُ ، السَّهُ دُأْنُ ثُوالِهُ إِلَّا الْشَاهِ الْدَانِثَ آعُوْذِبِكَ مِنْ شَرِّنْفَسِى وَسَنْرُ الشَّبْطَانِ

میں ،اللہ تعالی کے رب موت اسلام کے دبن اور عفرت محد مصطفى صلى المترسليد وكسلم كنى بون براضى مول.

اسے اللہ اسمانوں اور رہی کو بنانے والے بوٹ بدہ اورظا بركوما شنع والع سرحيز كرب اور مالك \_ میں گواہی وسا ہوں کہ نشرے سواکوئی معبور نہیں میں اپنے نفس کے تمراور شیطان کے تمراور ترک

١١) المتدرك للي كم علداول ص ١٩٨ كتاب الدعا-

رم) صحح بخارى ملدادل ص د داكتاب التبعد

(w) مستدام اعمد من صنبل جلداول ص اما مروبات سعد من الى وفاص-

سے تیری پناہ جا ہنا ہول۔

باالله می تھ سے معانی اورا بنے دین، دنیا، اہل اور
مال میں سلامتی کا سوال کرتا ہوں یا اللہ ابیر سے عیبوں
کو ڈھانب دے اور میر سے فوٹ کو دور کر دے مجھے
معاف کرد سے معافلت عطافر ما بین تیری بناہ حیا ہتا
کی طون سے مجھے حفاظت عطافر ما بین تیری بناہ حیا ہتا
موں کہ میں بے خبری بیں بنجے کی جانب سے ہلاک ہو
عافر ں یا اللہ المجھے اپنی خفیہ تدریر سے بے خوف نہ کراور
دوسروں کے میرد نہ کر بااللہ اپنے بردہ کر من کو مجھ سے
واپس نہ لینا، اپنا ذکر نہ بھل نا اور مجھ غافل تو گوں
میں سے نہ کرنا۔

یااللہ! تومیرارب ہے تیرے سواکوئی معبود بنیں تونے مجھے پیدا کیا ور بی تیرا بندہ ہوں ہیں تیرے بہدو ہیں اور شخصے استطاعت ہے ہیں اینے عمل کی برائی سے تیری بناہ جا ہتا ہوں میں تیری طرف معطا کردہ و نفت کے وسیلہ سے تیری طرف رجوع کرتا ہوں اپنے گئا ہ رکے اعتراف سا تھ تیری طرف رجوع کرتا ہوں آ ہوں کو بخش والا تیرے کرتا ہوں آ و مجھے بخش دے گئا ہوں کو بخشے والا تیر سے سواکوئی نہیں ۔

دَسِیْرکیم - (۱) به دعاظی مانگو:

الله هُمَّ الْفَاهِ الْمُعَالِكُ الْعَفُووَ الْعَافِيدَةُ فَيُ دُنِيُّ وَدُنِياً فَي وَالْمِنْ رَوْعَا فِي اللَّهُ لَهُ الشُّرُّوعَ وَرَافِي وَالْمِنْ رَوْعَا فِي وَالْمَنْ مَرَوْعَا فِي وَالْمَعْ وَرَفَعَ الْحَيْقِ وَالْمَعْ وَرَفَعَ الْحَيْقِ وَعَنْ سَمَا لِي وَمِنْ عَشَرَافِي وَاعْفُونُ يَعْمَينِي وَعَنْ سَمَا لِي وَمِنْ خَلُفِي وَعَنْ يَعْمَينِي وَعَنْ سَمَا لِي وَمِنْ خَلُفِي وَاعْفُونُ لِكَ آنُ الْعُلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ مَعْفُ وَلَا تَنْفُولِ فِي عَنْهُ لِكَ وَلَا تَنْفُولِ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ الْعَافِلِي عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ فِي كَوْلَا تَنْفُولِ اللهُ ال

تين بارىم دعائقى مانكو .

اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ الْكَاكَ وَالْكَالِقَ الْتُ الْكَاكَةُ الْكَاكِةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(14)

(١) سنن ابن اجرص ١٨٨ الجاب الدعوات

رم) كنزالهال عبدها ص مهم عديث ٢٩ صالم

<sup>(</sup>١) مندامام احدين صبل حلياقل ص ١٦ مرويات بوامد

ابك ادر دعا جه است هي تبن باربط هي -اللَّهُ مُنْ عَافِئُ فِي جَدَنِيُ وَعَافِئِي فِي تَمْعِثُ وَعَافِئُ فِي كِنَهِ بِكَنْ لَا إِلْسَالِاً لَا أَنْتَ-

(1)

الْلُهُمَّ إِنِّي اَسُكَالُكُ الرِّضَا بَعُدَا لُقَصَاءِ، وَبَرُدَا لَعَيْشِ بَعُدَا لَمَوْتِ، وَلَذَهَ النَّظِرِ إِلَى وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَشُوَّقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِضَ لَهُ مُصَنِّرَةٍ وَلِاَ فِتُنَةٍ مُصَنِيكَةً وَاعُوذَ بِكَ أَنَ اَظُلِمَ اَوْ اَظْلُمُ اَوْ اَلْكُمُ اَوْ اَعْتَدِي وَاعُوذَ بِكَ آنَ اَظُلِمَ اَوْ اَظْلُمُ اَوْ اَظْلُمُ اَوْ اَعْتَدِي وَ تَعْفِينَ لَهُ الْوَ تَعْفِيلُهُ اَوْ اَلْكُمْ الْعُلْمَ الْوَلْمَ الْمُعَلِّمَةً اَوْ ذَنْبًا وَ تَعْفِيلُهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِمَ عَظِيشًةً اَوْ ذَنْبًا

اللَّهُ الْكُورُ النَّالُكُ النَّبُاتَ فِي الْوَمُسِو وَالْعَزِيْمِةَ فِي النُّرشَّدِ، وَإَسْنَا لَكُ سُكُرَ يَعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَإَسْنَا لَكُ سُكُرً عَلْبَاخَ الشِّا سَلِمًا ، وَخُلُقاً مُسْتَقِيْمًا ، وَلِسَاناً صَادِقاً ، وَعَمَلَكُ مُتَقَبَّلًا ، وَالشَّالُكَ مِنْ خَبْرِمَا تَعْلَمُ ، وَاعْوُذُ بِكَ مِيث فَاللَّكَ تَعْلَمُ وَالْهَ اعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْدُودُ بِكَ مِيث فَاللَّكَ تَعْلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَاعْدُودُ الْعَلَمُ وَاعْدُودُ الْعَلَمُ وَاعْدُومُ الْفَيْونِ وَالْمَا الْعَلَمُ وَلِهُ اعْلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمُ الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمُ الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمُ الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمُ الْعَلَمُ وَالْمَا الْعَلَمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْعَلَمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُ الْعَلَمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُلْونَ الْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُون

اسے اللہ! مجھے مبرے بدن ہیں ما نیت عطافر مامیرے کان اور میری آنٹھ کوسلائتی عطافر ما نبرسے سواکوئی معبود نہیں -

یا اسرا میں سوال کرنا ہوں کہ مجھے اپنے ضیعلے پر منا اور موت کے بعد زندگی کی تھنٹرک اپنی ذات کریم کی زیارت کی لائٹ کا مائٹ کا عطا فرانہ کوئی فقصا ن وہ چیز مجھے صرر مہنی ہے نہ کوئی فقد گراہ کرسے میں تجھ سے فام کر کرنے یا فام کے جائے کسی پر زیادتی کرنے یا ایک مونے سے نیز ایسی خطا اور گراہ کے سے نیز ایسی خطا اور گراہ کے سے نیز ایسی خطا اور گراہ کا میں ۔

یا اندا دین برنابت قدمی، ہایت برفائم رہنے کا سوال کرتا ہوں، تیری نعمت کے شکراوراجھی عبا دت کا سوال کرتا ہوں، تیری نعمت کے شکراوراجھی عبا دت کا سوال افعان میری خراب اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں تیرے عیم کے مطابق عرصان کی جو اس کا سوال کرتا ہوں اور جو برائی ہے اس سے تیری بناہ جا نہا ہوں جواعال تیرے علم میں ہیں ان کے لیے خشت کا طلب گار موں لے شک علم میں ہیں ان کے لیے خشت کا طلب گار موں لے شک قومان ایرے اور میں نہیں جا نتا اور توعیب کی باتوں کو خوب جا نتا ہے۔

(١١ معرض بخارى علدم ص ١١٨ م كناب الرعوات

(١) سنن الى داؤدمبدع ص مه سركتاب الادب

والله المعجم الكبر بلطراني جلد ماص ١٩ م صريث ١٨٥

(مع) المعجم الكيرللطراني علد، ص ٢٩ صديث ١٩٠٩

www.makitabah.org

یااللہ! میرسے پہلے اور کھلے پوٹ یہ اور طاہر گناہ نیزوہ گناہ جنہیں تو مجہ سے زیادہ عانیا ہے بخش دسے۔ بے نک تو ہی اکئے کرنے والا اور سیھے رکھنے والا ہے تو ہر چیز ریادر ہے اور ہر بورٹ یدہ بات تیرے سامنے

باالداس تحوس ايساعان كاسوال كرناسون عن ركفركى طرف) دانسي نه موابسي نعمت كالبوختم نه مهوانكهون كالدى مُعظرك اورعيشك اعلى حنت بين كرادوعالم صلى الشرعليه وسلم كى رفاقت كاسوال كريا مون-باالله امن تجدس باك جرون اليصاعال ي باأورى برائوں کے جھوڑتے اور ساکین سے محبت کا موال کرا ہوں میں کھرسے تیری محبت ، کھرسے محبت کرنے والوں كى مجت اوراب عمل كى مجت كاسوال كرتابول جو مجھے تیرے قریب کردے میری اور قبول فرما، مجھے مختل مے اور مجديررم فرا ورجب كمي قوم كواكنائش مي والن عاہے تو مجھے اُزائش می ڈاکے بغیر موت دے دیا۔ باالترا الخعلم غيب اور مخلوق برطانت محصدقه مجه اس وقت تك زنده ركوحية تك بيرس بي في زندكي تتر باورت مرام نامز و وهی وت رے دیا۔ یں پوٹ و اورظام رونوں حالتوں کھ سے درنے، فوشى اور عضے كى حالت بس الضاف كى بات كينے ،

اللَّهُ مَّ اغْفِرْلِي مَا فَذَّ مَثُ وَمَا آخَّرُتُ وَمَا آسُرَيْتُ وَمَا ٱعُكَنْتُ وَمَا آنْتُ اعْكَمُ بِهِ مِنِي فَايِّنْكَ ٱنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَٱنْتَ الْمَوْخِرُّ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَعَلَى كُلِّ غَيْبٍ ٱللَّهُ مَّ الْخِنُ إِنْسُكَالِكَ إِيْمَانًا لَا يَرُنَدُ وَنِيمًا لَا يَنْفَدُ وَتَرَّغُ عَيْنِ الْوَبَدِ وَمُرَا فَقَتْ نَبَتْكُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلْمَ في على حَنْقِ الْعَلْدِ - (١) اللَّهُ عَدَانِي ٱسْمَا لَكَ ٣ الطَّيِّبَاتِ وَفَعِسُ لَ ٱلْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَراتِ، وَحُبَّ الْمُسَّالِيْنَ ٱسْتَاللَّكَ حُبَّلَكَ وَحُبَّ مَنَ إَحَبَّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَالٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ وَإِنْ تَتُونِيَ عَلَى وَيَغْفِرَ لِي وَتُوحَمَّفِ وَإِذَا الدِّنْ الْعَنْ مِ فِرْنَتُ فَا تَبِضُغِ راكيك عَيْرَمَفْتُون - (١٠) اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْعَبْبُ وَقُدُرَيْكَ عَلَى الْعَلْقِ ٱحْبِينِ مَا كَانَتِ الْعَيَاتُهُ خَيْلًا لِي وَتُوَقِّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاتَةِ خَيْرًا لِي، ٱسَّاللَّكَ نَحْشُيَتَكَ فِي الْغَيْبُ وَالشَّهَا وَتَوْكُلِمَةَ الْعَدُلِ فِي الرِّصْا وَالْعَصْبِ وَالْفَصْدَ

(٣) المتدرك ملحاكم جداول ص ٢١ وكتأب الدعا

mww.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) مسندامام احدين صنبل هلدهم ص ۱۲۳ مروبات منزارين اوكس

<sup>(</sup>٢) متندك ملحاكم جلداول ص ٢١٥ كناب الدعا

مالداری اور مختاجی بیں اعتلال کی او اختیار کونے تیری فربارت کی لذت اور ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں نقصان دہ چیزا ور گراہ کن فتنہ سے تیری پناہ جا ہتا ہول یا اللہ ا ہیں ایمان کی زینت سے مزین کروسے اور مہیں ہوایت دینے والے احربالیت یا فنہ ننا و سے۔

> اللَّهُمَ آفُسِمُ لَنَّامِنُ حَشَيْتُكَ مَا تَحُوُلُ بِهِ بَيْنَا وَيَبُنَ مَعَامِثِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا ثُبَلِغُنَّا بِهِ جَنْتَكَ وَمِنَ الْبَقِبِينِ مَا ثُهُوِنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ السَّدُّنَيَ وَالْهُ خِرَةٍ - ١١)

اللَّهُمَّ اَمُلُورُ وَجُوهَنَامِنُكَ خِيالًا، وَتُلُوبُنَا مِنْكَ ذَرَقًا، وَاسْكِنْ فِي نُفُوسِنَا مِنْ عَظَمَتِكَ مَاتُذَيِّلُ بِهِ جَوَارِضَا لِغِدُمَثِكَ وَاجْعَلُكَ اللَّهُمَّ اَحْبَ البُنَامِمَّنْ سِواكَ ، وَاجْعَلُنَا اخْشَى لَكَ مِمَّنْ سِواكَ ، والبُعَلُنَا

اللَّهُ الْمَعَلُ الْكَالَكِ مِنَاهَ ذَا مَسَلَاحًا وَالْمَهُ الْمَسَلَاحًا وَالْمُسْطَدُ فَلَوَحَا وَالْحِرَةُ نَجَاحًا اللَّهُ هُمَّ وَالْمُسْطَدُ نِعُمَدَةً وَالْمُسْطَدُ نِعُمَدُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُسْطَدُ اللّهُ وَاللّهُ ولِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

یاالدا میں اپنا خوت اس قدر عطافرا ہو مهار سے
اور تیری نا فرانی کے در میان حائل موجائے میں اس
قدر عبادت کی توفیق عطافراجس کے ذریعے نومیں بنت
بیں داخل کردسے اور اس قدر تقین عطافراجس کے
باعث ہم دنیا اور آخرت کے مصائب کو معولی سمجس ۔
باللہ ابمار سے جہروں کو اپنے جاسے اور دلوں کو خوت
میں جائی رہے ہمار سے نفسوں بی اپنی عظمت اس
قدر ڈال دے کر تیری عبادت کے لیے ہمار سے اعفاء
قدر ڈال دے کر تیری عبادت کے لیے ہمار سے اعفاء
خیک جائیں با اللہ ابنی ذات کو ہمار سے لیے سب
نبادہ مجوب بنا دسے اور سمیں یوں کردے کہ ہم سی
سے خوت رکھیں ۔

با الله ابهارساس ون کے اعاز کو تعبلائی ، ورمیان کو فلاح اوراً خرکو کامیابی بنادسے با اللہ! اس کے اول کو راحت و منت اور ان کو باعث و منت و منت و منت کو باعث و منت و منت

تام تعریفی الله تعالی کے لیے بی جس کی عظت سے

المراوع المنافعة والمنافعة المراوعة المنافعة

1.5二日本日本日本日本

وي الداري و الدارية و الدارية

(۱) المتدرك للى كم جلداول ص ۲۲ و كتاب الدعا رم) المتدرك للى كم جلداول ص ۲۸ و كتاب الدعا رم) كنرالعال جلد ٢ ص ١٨ ١ صريت ١٨١٠ ١٠

رَدَّنَّاكُلُّ شَكَيْ لِعِزْتِهِ وَخَفَعَ كُلُّ شَكَء رِلُمُلَكِهِ وَاسْتَسُلَمَكُلُّ شَيْءٍ لِقُدُرِتِهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي سَكَن كُلُّ شَنْء المَيْبَتِهِ وَالْمَهَرُكُلُّ شَكَيءٍ بِحِكْمَتِهِ وَتَصَاعَرُ كُلُّ شَيْءٍ بِحِكْمَتِهِ وَتَصَاعَرُ كُلُّ شَيْءٍ لِلْبُرِيَا لِيُهِ .

اللَّهُ وَكُلُودُ الْحَالَى عُمُعَدُ وَعَلَىٰ الْمُحُكِّدُ وَكَارُكُ عَلَىٰ الْمُحُكِّدُ وَكَارُكُ عَلَىٰ الْم عُلَّمَا بَالْكُ عَلَىٰ الْمِ وَازُ وَاحِبِ وَذُرِينِيثِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمِ وَازُ وَاحِبِ وَذُرِينِيثِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْمِ وَازُ وَاحِبِ وَذُرِينِيثِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ الْمُعَلَّىٰ وَيُوالِعِينَ وَعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

(٣) اَللَّهُ مَّ اجُعَلْنَامِنَ اَفُلِيَاءُ لِكَ الْمُتَّغِيْنَ وَحِزُرِيكَ الْمُغُلِعِيْنَ وَعِبَادِكَ الشَّالِيِنَ وَاسْتَعْمِلْنَا لَيْعَرَضَّا زِكَ عَنَّا وَوَيْفِتُ لِمُحَابِكَ مِثَاوَصَرِّفُنَا بِحُسُنِ إِخْتِبَارِكَ لَنَاءَ لَا

ساستے ہر چیز بنے تواضع اختیار کی اور اس کی عزت کے ساستے ہر چیز نے سرحیکا بیا اس کی قدرت کے سابتے ہر چیز نے سرحیکا بیا اس کی قدرت کے سابتے ہر چیز خامون ہے اور ہنیں جس کی ہمیت کے سابتے ہر چیز خامون ہے اور اس نے ہر چیز کواپنی حکمت کے مطابق فل ہر کیا اور اکس کی ہمیان فل ہر کیا اور اکس کی طابق کی اگل ، از واج مطہرات اور اولا در پر برکت نازل فرنا جی اگل ، از واج مطہرات اور اولا در پر برکت نازل فرنا جیا کی اگل ، از واج مطہرات اور اولا در پر برکت نازل فرنا جیا کی اگل ، از واج مطہرات اور اولا در پر برکت نازل فرنا جیا کہ ان کا کو اپنے کی اگل ، از واج مولوں میں برکت عطی فرنائی۔

زیا نے کے دوگوں میں برکت عطی فرنائی۔

بااللہ! ہمیں اپنے متعنی دوستوں ، فلاح بانے والی عاصت اور صالحین مندوں ہیں سے کردے ہم سے اپنی مرضی کا کام کروا اور عمیں ایسے کاموں کی توفیق دے رہی جو ہم سے اچھے لکیں اور مہیں اچھی طرح پسند کر کے وطانا ،

رمى الترغيب والتربيب جلداول ص المكتاب النوافل

MANAMATARIA BARA OTS

ال كنزالعال ملدم ص ٢٢٨ مديث ١٨٠٩

<sup>(</sup>٧) مج مسلم عداول ص ١٥ كتاب الصلواة

<sup>(</sup>١١) مستدامام احمدين عنبل علدم ص ١١٩ مروبات الومسودر في الشرعب

باالترابيم تجهست عام علائبول ان مح آغاز اورافتنام كاسوال كرتے بن تمام بائبوں اوران كے أغاز اختام سے نبری بناہ جا سنے ہیں۔ باالله المحص محدر عوقدرت حاصل سيداكس كيسب میری لور قبول فرما ہے شک نوسی میت توبہ قبول کرنے والا مہر مان سے انہی رو باری کے سبب مجھے معاف کروے بے شک تو بت بخنے وال مرد بار سے محدر رح فرماکہ توميرى حالت كوهانتا مع الناك توسب سعزياده رحم كرنے والا سے تجھے تجدر باوشائ عاصل سے اس ك واسطے سے تھے میرے نفس کا مالک بنادے اورات تھی۔ مستطن كريے تنك توغالب بادشاه مے -ا سے اللہ این نبری حمد کے ساتھ تیری پاکٹر کی بیان کرا ہوں تبرے سواکوئی معبود نہیں میں نے برسے اعمال کئے اور ا بنے نفس رطام کا تومیرے گناہ بخش دے بے شک تو میرارب سے اور کنا ہوں کو توسی بخشاہے۔ ياالدًا محصمرى بات ركاوس اور محصرب تفس کی نزارت سے کیا ہے۔ باالله إمجه رزن علال عطا فها وراكس مرمح وسع باز برس نكرنا اورمجه بورزق عطافران اس يرمجه صبر عطا کراوراس کے ذریعے مجھے نکی کرنے کی توفنی مے

سَالُكُ جَوَا مِعُ الْخَيْرِ وَفَوَا نِحَ الْمُ وَخَوَا نِهِ الشَّرِّو فَوَا نِحَدُّ وَنَعُوْذِ بِكَ مِنْ جَوَا مِعِ الشَّرِّو فَوَا نِحَدُّ وَخَوَا نِهِ لَكُ مِنْ جَوَا مِعِ الشَّرِّو فَوَا نِحِدُ اللَّوَّا بُهُ مَّ بِعَدُ مُرَتِكَ عَلَى الْكُوا الْمُثَلِّ الْمُثَنَّ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ عَلَى الْمُثَلِّ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُثَلِقِ الْمُثَوالِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَوالِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ

سُبُعَانَكَ اللَّهُ عَوَيَحِمُ وِكَ لَا إِلَا الْكَانَّةُ اللَّهُ عَمِلْتُ سُوعًا وَظَلَمُ ثُنَّ نَفْسِى فَاغُومُ لِيَدَّنِي عَمِلْتُ سُوعًا وَظَلَمُ ثُنَ نَفْسِى فَاغُومُ لِي ذَنْبِي وَلَا يَغُومُ الذُّنُونِ الْآفُ فَرْبَ الْآفُ الْمُنْتَ وَلَا يَغُومُ الذُّنُونِ اللَّا الْمُنْتَ اللَّهُ اللَّلُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْم

<sup>(</sup>١) كنزالعمال علد ١١ ص ١١٨ صديث ١٨٠٠ س

<sup>(4)</sup> 

<sup>(</sup>۱۷) النزغيب والترسيب ملد ۲ ص ۲،۲ م كتاب الذكر ۲م) كتاب الاذكارص ۴ مس كتاب جامع الدعوات

مِني - (۱)
اَسُنَّالُكَ الْعَفُو وَالْعَانِيَةَ وَحُسُنَ الْيَقِينِ
وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْتَحْرُونِ (۱)
وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْتَحْرُونِ (۱)
وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْتَحْرُونِ (۱)
وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْعَلِيْ مَنْكَ الْتَهُ مَنْكَ الْتَحْدِينَ مِنْكَ الْتَحْدِينَ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِينَ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِينَ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

اوراسے مجھ سے تبول فرما۔

دیا املا!) میں تجھ سے عفو وعا فیت اور تحسن بقین کا اور

دنیا و آخرت میں معافی کا سوال کرتا ہوں۔

اسے وہ ذات جے گناہ تکلیف نہیں دیتے اور مذبخت سے اسے کوئی کی آتی ہے مجھے وہ چیز عطار تو تجھے نقات نہیں دیتے اور وہ چیز مرحمت فرما جس سے تجھے کوئی کمی

ہمیں دیتی اور وہ چیز مرحمت فرما جس سے تجھے کوئی کمی

اسے ہمار سے رب ہم مرصر انگیل وسے اور عہیں حالت اسلام میں موت دیتا۔

اسلام میں موت دیتا۔

موت دیتا اور نیک لوگوں سے ساتھ ملا دیتا ۔

ہما اللہ اتو ہما المولاسے بیس مہیں بحش دیتا ۔

ہا اللہ اتو ہما المولاسے بیس مہیں بحش دیتا ۔

ہا اللہ اتو ہما المولاسے بیس مہیں بحش دیتا ۔

رحم فرما تومیترین بخشف والا سے ممارے کیے اس دنیا بس اوراک خرت میں عبلائی مکود سے سم نے تیری طرف می راہ بائی ۔ اسے ہمارے رب اہم نے تجھ رہی بھروسہ کیا تیری طرف

ہی رجوع کیا درتری طوف ہی لوٹا ہے۔

(١) المستندك ملحاكم عيد اقل ص ١٠ه كتاب الدعا

(۱) سنن ابن اجرص مر ۸ کناب الدعا

(٣) " تاریخ ابن عبا کرملده ص ۱۲ مرف آلواد

(٧) قرآن ميرسورة اعرات أكيت ١٢٩

(٥) فرآن مجمد سورهٔ بوسف أتب ١٠١

١٧) قرآن مجبد سوره اعرات آبت ١٥٥، ١٥١

(١) فرأن مجد سوره متحداً ب ٢

www.makabah.org

اسے ہمارے رب ہیں ظالم فوم کے لیے آزمائش نہ
بنانا،
اسے ہمارے رب اہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش
نہ بنانا جنہوں نے کفر کیا اور حمہ پنجش دینا سیے شک
تومی خالب حکمت والا ہے۔
اسے ہمارے کرب ہمارے لیے ہمارے گنامہوں اور
ہمارے کا موں میں ہماری زیاد بتوں کو نجش دسے ہمیں
نا بت قدم رکھ اور کا فروں کے خلاف ہماری مدوفرا۔
اسے ہمارے رب اہمیں اور ہمارے ان مجائیوں کو

بخش وبح المان كے ساتھ مے ليا علے كئے

اور ممارے دلوں من ایمان والوں کے لئے کبنہ نہ وان

بے تنگ تومیریان رحم کرنے والا ہے۔

اسے ہارے رب میں دنیایں جلائی عطا کرادر اُفرت بیں عبدائی عطا فرا اور بیں جہنم کے عذاہے معفوظ فرا، اسے میارے رب ہم نے ایک پکار نے والے کو سنا ڈ ایمان کے لیے بار ہاتھا کہ اپنے رب برایمان لاؤ پس ہم

رَبُّنَالَاتَحُعَلْنَا فِـ ثُنَّةً لِلْقَـُومِ الطالمين - را) رَبُّنَالَا تَجْعَلُنَا فِتُنَّةٌ لِلَّذِينَ كُفَ فَا واغُفِمُ لَذَا رَبُّنَا إِنَّكَ آنُتَ الْعَسِوْلِي وَمُسِوْ رَّبِّنَا إِغَفِيْ كِنَا كُنُفِّيًّا وَلِسُرَافَنَا فِي آصُرِنَا وَثُنِبْتُ آفُدُ إَمَنَا وَانْصُونَاعَكَى الْقَسُومِ الكافرين - (١١) رَبِّنَا آغُفِي لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْوِبْهَانِ رَكَاتَجُعَلْ فِي تُعَكُّرُينَا خِلَةً لِلَّهِ يُنِي ٰ الْمَتُوالَيُّنَا إِنَّكَ رَوْتُ تَحِيْمُ-رَّبَنَا ابْنَامِنْ لَدُنُّكَ دَحْمَةً دَّمَيِّكُ لَنَا مِنْ آمْرِيَا لَمُ سَلَّدًا - (٥) رَبِّنَا إِنَّا فِي النُّنْيَا حَسَنَةً قَدِفِ الْخُ خِرَةِ حَسَنَةً قَوْقِنَاعَذَابَ النَّالِ - (١) رَبِّهَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا تُنَّادِي بِلُويْمَانِ

(۱) قرآن مجید سورهٔ یونس آیت ه ۸ (۲) فرآن مجید، سورهٔ متحنه آیت ه (۳) قرآن مجید سورهٔ آل عمراًن آیت ۱۳۰ (۲) قرآن مجید سورهٔ حشر آیت ۱۰ (۵) قرآن مجید سورهٔ کیف آیت ۱۰ (۲) قرآن مجید سورهٔ کیف آیت ۱۰

آنُ امِنُوا بِرَبِّكُمُ فَامَنَّا رَبِّنَا فَاغْفِرُ لِنَا

ذُنُّ بَنَا وَكَقِرْعَنَّا سَيِّنَا يِنَا وَتَنَفَّنَا هَعَ الْوَثْرَادِ رَبَّنَا وَابِنَامِا وَعَذَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَاتُخُونَا يَوْمَ الْفِيْنَامَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفَ مُ الْمِيْعَادَ -

(1)

رَبَّنَا لَوَتُوكَخِذُ نَا إِنْ تَنِينَنَا اَوْكَخُطَانُاً - ١٥) (سورت كے آخرتك)

رَبِّ اغْفِرْ لِيُ وَلِوَالَدِيَّ وَارْحَمُهُمَاكُمَا رَبِّيانِي مُنْفِيْرُو وَاغْفِلْ لِلُمُنْ مِنْ الْمُنْفِئِينَ وَالْوُمُنَا مُنَا الْمُنْفِرِينَ وَالْمُنْفِرَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمَاتِ أَلْاَهُمْ مَرَاتٍ مِنْهُمُ مُوالِدٍ مَوَاتٍ مِنْهُمُ مُوالِدٍ مَوَاتٍ .

(W)

رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَهُ وَ زَجَا وَزُعَمَّا نَعْكُمُ وَ وَانْتَ الْاَعْزُلُوكُو كُورُ وَانْتَ خَيْرًا لِرَّاحِدِ بَنَ وَانْتَ خَيْرُالْفَا فِرْنِيَ وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا لِللهِ وَالْالِيثِ وَ رَاجِعُونَ ، وَكَ حَوْلَ وَلَا قُتُونَ اللهِ وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا لِللهِ اللهِ اللهُ وَفِي عَدَا لُوكِيدُ لُى ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحْمَدُ فِي وَصَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحْمَدً فِي وَسَرَيْ مَا تَعْ النَّبِيدِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحْمَدُ فِي وَسَرَيْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَسَرَيْلُ مَا تَعْلِيلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ا بمان لائے اے ہارے رب ہارے لیے ہمارے گنامول کو بخش دسے اور مسے ہماری غلطیوں کو مشادے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وقات دے اسے ہما رہے رب ہارے ہما رہے میں نیک لوگوں کے ساتھ وقات دے اسے ہما رہے ہما رہے میں بہیں وہ عطا کر حج آؤ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے دعدہ کیا اور میں فیامت کے دن رسوانہ کرنا بیشک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

اے ہمارے رب اگریم مجول جائیں یا غلطی کریں نو ہمیں نہ کیڑنا۔

اسے میرسے رب مجھے اور میرسے والدین کو بخش اور ال پراحم فرا جیسا کہ انہوں سے بچین میں میری برور شن کی ۔
مومن مردوں اور عور توں اور سلمان مردوں اور عور توں کو خش دسے ان میں سے بوزندہ میں اور جو قوت موسطی کے ہیں۔

اسے بیرے رب بخش دے، رحم فرا ور توگناہ تیرے علم یں بہان کو معاف فرا دے تو میت زیادہ عزت و اکرام والا عمیے توسب سے بہتر رحت کرنے والا ہے اور سہتے اچھا بخشنے والا ہے ہم المرتفائی کے لیے بہ اور ہم نے اس کی طرف توشنا ہے نیکی کرنے اور براٹی سے دکنے کی طاقت صرف اللہ تفائی کی طرف سے ہے ہم اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کا رساز ہے صفرت محد مصطفیٰ حدال ملاحلہ سلم

www.makuabah.org

<sup>(</sup>١) قراكَ مجيد، سورة آل عمران آنيت ١٩١٠ ، ١٩١

<sup>(</sup>٢) بخران مجيد سورة بقره آيت ٢٨٧

وس) سنن ابن ماجرص ٢٦٩ ابواب الالحب / كذب الصففاء الكبير علد ٢ ص ١٨١ صديث ٢٠٠

(1)

اِسْتِعاده ،

رسول اكرم ملى الله عليه وسلم معصنقول مختلف اقسام كے استعاده اللّه هُمَّد اِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ النَّهُ خُلِ وَاعُودُ بِكَ بِنَاهِ بِنَ اللّهُ بِنَ اللّهُ بِنَ اللّهُ اللهُ اللهُ

اللهُ قَدِينَ الْمُعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَقَالِهِ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاء كَرُيسُمَعُ وَلَفُي لَا تَشْبَعُ عَلَيْهِ لَكُ يَشْعُ وَقَالِهِ وَاعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِلَّسُ الفَّبِيعُ وَمِنَ الْجَبِهَانَ وَالْبَعُلُ وَالْجُبُنِ وَالْهَرُمِ وَمِنَ الْبَطَاسَةُ وَمِنَ الْكَبِهَ لِللَّهُ مُلِي الْمُعُلُودِ الْمُعُمُّرِ وَمِنَ فِي اللَّهِ اللَّهَ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنَ فِي فَيْنَ فَي اللَّهُ اللَّهُ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنَ فِي فَيْنَ اللَّهُ الدَّ الْمُعْمَر وَمِنَ فِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ہوں۔
یادشہ اس غیر نفع بخش علی نہ ڈرنے دائے دل ، غیر مقبول
دعا، نیر ہونے والے نفس سے تیری بناہ چا ہا ہوں رہا اس الحق
ہیں بھوک سے تیری بناہ چاہا ہوں کیوں کر بیر میراساتھی
ہیں بھوک سے بناہ ما نگا ہوں وہ ٹیری لاز دار ہے
مرسے ، فقنہ ، وجال اور عذا ہے سے اور رسوائی دائی
مرت کے فقنہ ، وجال اور عذا ہے قبر سے ، زندگی ا ور
موت کے فقنہ سے تیری بنیاہ چاہا ہوں یا اللہ ایم تجھ
سے ایسے ول چاہتے ہی جو بہت زم ، عاجری کرنے والے
اور تیرے دائے کی طوت رجو ما کرنے والے مہوں یا اللہ ا

(١١) مسندا مم احدين عنيل علد وص عهم الم مروا بن معادّ رضي المرون

<sup>(</sup>١) مندامام احدين صنبل جلد ٢ ص ١١ مرويات ام مرصى اللهوت

<sup>(</sup>٢) مع بخارى عدم ص ٢٦ وكاب الدعوات

اساب برگناہ سے سامتی ، برنکی کی فقت ، جت کے ساقه كامياني اورجهنم سيخات كاسوال ريابون -بالله اس ار مرت سے تیری بناه جا سا ہوں غی روہ اورد اوار کے نیجے انے سے تری یاہ عاشاموں جاد ين بيره بير ما كن بو فرف سنترى يا ه جات ہوں ۔ دنیا کی طلب میں فوت ہونے سے تیری سناہ جا شامول -باالله اجو کھے میں جانا موں اور جو کھے بنیں جانا سب کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں۔ يا الله إ تحصي ترى عادات برك اعمال، ميارلون اور تواشات ودركور بااسر اس مصیب کی سختی بدلختی کے یا نے ، برے فصلے اور وشمنوں کے سنے سے تیری بناہ جا سن مول-بالشابين كفره قرض اور مخياجي سي نبري بناه جامت بول با الله مين عذاب جنم سي تبري بياه جانبا اور در دوال اور دوال اور دوال کا دار دوال کا دوال کا دار دوال کا دوال کا

مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَالسَّلَامَةُ مِنْ حُلِّ إِنْهِ ، وَالْغَنِيثُ لَهُ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالْعَسُوْنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ - (١) اللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُوزُ بِكَ مِنَ السُّنْزَدَيِّ وَاعْوُذُ بِكَ مِنَ ٱلْغَيِّوَالْغَرَقِ وَالْهَدُ هِ، وَاُعُوذُ بِكَ مِنْ أَنَّ امُوتَ فِي سَبِيُ لِكُ مُدُّبِرًا وَاعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي ثَطَلُّبِ اَللَّهُمَّ إِنَّ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَلِمْتُ وَمِنْ سَنُرِّمَا لَمُ اعْلَمُ - (٣) ٱللَّهُ عُمَّحَ جَنِّبُنِي مُنْكَرَاتِ الدُّخُلُدَ فِي وَالْوَعَمَّالِ وَالْوَدُواءِ وَالْوَهُوَاءِ - (١) ٱللَّهُ مَّهُ إِنَّى ٱعْمَوْدُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَكَرِءِ دَكَرُكِ الشَّفَاءِ وَسُوْعِ الْقَصَّاءِ وَشُمَّا تِنْهِ اَلْاَعُدَاءِ - (٥) إَنَّاهُمْ إِنْيُ آعُونُهِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ وَالْفَقْرُ وَاعْوُذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّهَ وَاعْوُدُولِكَ مِنْ وَتُنْقِ الدَّجَّالِ- (١)

> (۱) مندرک دلیاکم جدا دل ص به به د کتب ادعا (۲) کنزالعمال جلد ۲ ص ۱۸۹ حدیث ۳۹۲۰ (۳) کنزالعمال حلد ۲ ص ۱۸۱ حدیث ۹۲۸ س (۲) کنزالعمال عبد ۲ ص ۲۱۲ حدیث ۱۸۱۵ (۵) میجه بخاری جلد ۲ ص ۲ و کتاب القدر

(۲) المستدرك ملحاكم جلداول ص وسوكتاب الايمان ما المستدرك ملحاكم جلداول ص وسوكتاب الايمان ٱللَّهُمَّدِيِّةُ أَعُوْدُهِكَ مِنْ شَيِّرِ سَمْعِيْ وَلَصَرِيُ وَسَيِّرِ لِسَانِيُ وَقَلِمِنَ وَسَيِّرِ

الله الله المؤدن المؤدن الله و الله

اَللَّهُمَّ اِنْ اَعُونُ اَعُونُ اللَّهُ مِنْ اَدَالِ الْعُسَكَ وَمِنْ تَحَوَّلِ عَافِيَتِكَ وَمِنْ فَجُارَةً يِغْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيْعِ سَخَطِكَ - (١)

اللهما في اعوزيك من عداب النار-

بااللہ ایں جہم کے عذاب ،آگ کے فننہ ،قبر کے عذاب ، قبر کے فتنہ ، مالداری کے فتنہ کے شراور محاجی کے فتنہ کے خواص فقنہ کے تشرا ورمسے دجال کے فتنہ کے شرسے تیری بناہ چاہتا ہوں - قرض اور گناہ سے تیری بناہ کا طالب ہوں بااللہ! میں ایسے نفس سے جو سے بنہ ہواہیے دل سے جو عاجزی نکرے ہے فاکدہ نمازسے اور غیر مقبول دعا۔

> (۱) مندوام احدین حنبل عبد ۱۷ ص ۱۷ م ما روی عن ابی شبتر (۷) المستدرک للی کم عبداول ۱۳۵ کتاب الدعا (۱۲) المستدرک للی کم عبداول ص ۲۰۰ می تب الدعا (۲) المستدرک للی کم عبداول ص ۱۷ ۵ کتاب الدعا (۵) صبحے بنیاری عبد ۲ ص ۲۶ ۹ کتاب الدعوات (۲) مندام احدین عنبل عبد ۲ ص ۱۷۰ مروبات عبدالله بن عمرورضی الله عنه

یا اللہ! بیں کان اور آنکھ کے شر، ٹربان اور دل کے شراور مادة منوبہ کے شرحے تیری بنا ہ پ ہتا موں -

یا اللہ ایس سکونت کے اسے بطوسی سے نیری بیاہ میا ہا ہے۔
میا ہا اہم لی کی وزیکل رسفی کا بطوسی بدل جاتا ہے۔
یا اللہ ایس دل کی سختی ، غفلت ، حتاجی، ذلت اور سکینی
سے نیری بناہ جا ہتا ہوں یا اللہ ایس کفر، متاجی، نافوالی منا فقت ، رسے افعات ، رزق کی تنگی اور ریا کاری سے تیری بیاہ جون کورٹھ ، میرص اور بری بیارلوں سے تیری بیاہ حات ایس ایس میرو ایس سے تیری بیاہ حات ایس ایس میرو ایس سے تیری بیاہ حات ایس ایس میرو اور بری بیارلوں سے تیری بیاہ حات ایس ایس میرو اور بری بیارلوں سے تیری بیاہ حات ایس ایس میرو اور بری بیارلوں سے تیری بیاہ

تيرى يناه جابنا مون غم اورسيت كي فتند عيامي تيرى بناه كاطالب مول ١١) یا اللہ! میں و تفن کے غلیم اور دشمنوں کے تسیخ کانشانہ ٱللَّهُمَّ إِنَّ أَعُودُ ربك مِنْ عَلْبَةِ الْعَوْدِ ين سيري بناه جاسا سول -وَنَهُمَاتُهُ الْوَعْدَارِ ١٨١ حفرت محد مصطفی صلی الله علیه و اور مرتمام عالمین کے نتخب بندوں براملاتعالی کی رحمت موthe second secon and the second second - North Control of the Control WIR STATE THE

رم، المتدرك الماكم ملداول ص اس كتب الدعا

# بالجوال باب مختلف امورسي تعلق بالوره دعائين

جب صبح موجائے اور تم ا ذان سنو تو مؤذن کو جواب دیناستحب ہے رواجب ہے) اورہم اس کا ذکر کر میکے ہی بیت الحذاد می داخل موسف اور سکلتے وقت کی دمائی نیز وضو کی دعائی بھی طہارت کے بیان میں عم نے بیان کردی ہی

مسجد كى طرف جائے وقت كى دعا الكور الْكَهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْمَى نُومِ اوَفِي لِسِسَا فِث

بااللها ميرے دل مي نوربيدا فراميري زبان مي ميرے نُوْرًا وَاجْعَلُ فِي سَمْعِي نُوْرًا وَاجْعَلُ فِيْ كانون سيميرى أعمون مي نورسداكردس بالشمير أسك يجهي اورا ويرنوري نوركرد س باالله محف نور عطافرایہ دعاتیں مانگے۔

یا اللہ ایس متلنے والوں کے تیرے ورد کرم رہی ہے واسطے سے ، نیری طرف اس جلنے کے توسل سے جھ سے سوال کرتا موں میں تیری نعموں کی نا تکری کرتے ہوئے، اکونتے موے نیزریا کاری اوردوسروں کوسٹانے کی فاظرمنس نكانرے عذاب ورتے ہوئے اورتری رضاللاش كرتف بوسف نكل مول بن تحدس سوال كرابون كم فجيح جنم كى اكس سے بيا كے اورمرے كناه بخت فيے كيونك تومي كن بول كو بخفية والاسي .

بَصَرِي نُوْرٌ ا وَاجْعَلُ حَلْفِي نُورٌ ا وَامَا فِي نوُرا وَاجْعَلُ مِنْ فَوْقِي نُورَا ، اللَّهُ حَمَّد اعْطِنِي نُونًا- (١) اللهُمَّانِي ٱشْكَالُكَ بِحَقَّ السَّايُلِينَ عَكَيْكُ وَبِحَنِّ بَمْشَاىَ هَذَا اِلَيْكَ فَإِنِّي لَمُ ٱخَرُجُ ٱشْرَاوَكَ بَطَرًا وَلَا يِجَاءُوكَ مُمُعَنَّهُ ، خَرَجُتُ ارْقَاءِ سُخُطِكَ ، وَابْتِعَاءَ مَرُصَاتِكَ، فَاسَالُكَ آنُ تُنْتِذَ فِي مِنَ النَّارِوَانُ تَنُفِيَ لِي ذُنُوبِ إِنَّهُ لَاَيَغُفِرُ الذُّنُوب إلَّوا أَنْت - (١)

<sup>(</sup>١) صح بخارى جلدم ص ١٥٦٥ كناب الدعوات

<sup>(</sup>٢) مستوام احمدين حنبل حلوساس ٢١ مروبات الي سعيد رصي الدعنه

#### گرسے کسی کام کے لیے تکلتے وقت کی دعا

بِسْمِاللَّهِ رَبِّ ٱعُوْدُ بِكَ آنُ ٱظُّلِمَا وُٱظُّلَمَا أَوْاجُهُلَ أَرْبُحُهُلَ عَلَى بِسُعِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيثِمِ رَحُولَ وَلَدُ تَوْنَا إِلَّهُ مِا لِلَهِ الْعَلِيَ الْعَلِيمُ بِسُمِ اللهِ النَّكَارُكُ عَلَى اللهِ -

ٱللَّهُ عَصَلِّي عَلَى مُحْتَمَّدِ وَعَلَىٰ ٱلْ فَحَتَّدِ

وَسَلِّقُ ٱللَّهُ مَّا اغْفِرُ لِيُ جَمِيعَ ذُنْوُ فِي

الله كے نام سے و تكفیا ہوں اس ظلم كرنے سے اور بركم مجه رظامي عائے ،جالت كاسلوك كرفے اور جالت كاتكارمون سيترى ياه جاتباسون المرتفالي ك نام سے بور حت والاحربان ہے اسرتال کے سواکس سے طاقت ماسل نبس بونی الله تاال کے نام سے اور الله تعالی يرهروم كرت يوسك - (١)

#### مسجولي داخل موتے وفت ب

سبين واعل موت وقت بيلے والى باؤل اندر ركھوا ورجير يرافعو-ياالله إحفرت محد مصطفي اورآب كال يررحت اور سلامتی نازل فرما یا الله میرسے تمام کنا ه مجش دے اور میرے میں اپنی رهن کے دروازے کول دے .

كَافْنَتُحُ لِي ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ - ١١) جب مسیدیں کسی فرید و فروخت کرتے دیجو تو لوں کہ لَوَ ٱرْبَحَ اللَّهُ تَجَارَتُكَ - (١١)

الشرتعالى تتجهے تجارت میں نفع نہ دے۔

اورحب مسيدين سي كو كمت وجيزكا اعلان كرت ومجهو تولوں كهو-لَوَرَدَّهَا اللهُ إَلَيْكَ - (٥)

اللاتفال يرجيزتهارى طرت نداويا مع

Suprant and the

حب فنع کی دوستیں براهو تو اوں کمو-یا اللہ ایس تجے سے نیری رحمت کاسوال کرنا ہوں جس

(١) المتدرك معاكم جداول ص ١٩٥ كتاب الدعار

رسول اكرم صلى الشرعليه ويسلم في بهي مكم دياب

ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْكَالُكَ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِكَ

(١) سنن ابن ماجرص ٥٨٦ الواب الدعاء

(١٠) سنن ابن ماجرس ٥٦ باب الدعاء عندو فول المسجد

(۲) مسنن دارمی علداول ص ۲۹۹ صرب ۸۰۸

(٥) كن دار في علد اول ص ٢٧٦ عديث ٨٠١٨

قَدْدِیُ بِھَا قَدْبِیؒ۔ بہ دعا آخریک پڑھےجبہاکہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتنے ہوئے پہلے ذکر کی ہے ال

جب د کوع کو تو بون کہو ، رہ نوافل بی ہے فرائض وسنن بی نہیں ا

اللَّهُ قَالَى تَكُونُكُ وَلَكَ خَشَعُتُ وَكِحَ وَكَالَثُ وَرَجَكَ اللَّهُ قَالُتُ وَرَجِكَ اللَّهُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ اللَّهُ وَيَعْمَى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَعَظْمِحُ وَعَظْمِحُ وَعَظْمِحُ وَعَلَيْكِ وَمَعْمَى وَمُعْفِى وَمُعْلَى وَعَلَيْمِ وَمَعَ اللَّهُ وَرَبِّ وَعَلَيْمِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَرَبِّ الْعَالَمِ وَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَرَبِّ الْعَالَمِ وَهُمْ اللَّهُ وَرَبِّ الْعَالَمِ وَمُنْتَى وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَرَبِّ الْعَالَمِ وَاللَّهُ وَمُنْتَ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا

(4)

بااللہ اس نے تیرے لیے دکوری کا ترے لیے تشوع کا کھر ایمان لا کا تیرے لیے اسلام لیا تھری بر تھروسہ کیا تو میرارب ہے میرے کان ، میری آنکیس ، میرا مغزمیری بڑیاں ، میرے بیٹھے ، اور تو کھ میرے قدموں نے انتھا یا ہوا ہے دلیے دلیے دلیے دلیے عامری کا اظہار کیا ۔
سے لیے عامری کا اظہار کیا ۔

اگرتم جاہوتوتین بار «سبحان ربی الفظیم » جھی کہورسا با بیر الفاظ ہو۔ شینونے فیڈوش رَبِّ المصلائی گیتہ والنُّروْح - السُّرِتعالیٰ باک و مقدی ہے وہ فرسٹ وں اور رُوح رم) رجبر بل علیر السام کا رب سے -

ركوع سے سرائها تے وقت جب ركوع سے سراٹھا و توب كلات برصور

سَعِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةٌ لَنَّبَا لَكَ الْحَمُدُ مَ مَلِمَا لَكَ الْحَمُدُ مَ مِلْءَ الْوَرْضِ وَمِلِ الْمَدُ مَرَ مِلْءَ الْوَرْضِ وَمِلِ الْمَدُرَةُ مَلَ الشَّنَاءَ والمُعَبُّداً مَنْ مَنْ شَيْءً بَعَدُ آهُلَ الشَّنَاءَ والمُعَبُّداً حَنْ مَا فَاللَّهُ مَا فَا لَكَ مَا فَا لَكَ عَنْدًا لَا لَكَ عَنْدًا لَا مَا فَا لَكَ عَنْدًا لَا مَا مَا فَا لَكَ عَنْدًا وَلَا يَنْفَعُ مَا الْعَالَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَا الْمَعْدُ الْعَلَى الْمَا الْعَنْدُ وَلَا يَنْفَعُ مَا الْعَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَالَ الْمَا الْعَنْدُ وَلَا يَنْفَعُ مَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى

الله تعالی نے اکسی کی بات شن ل حب نے اس کی تولف کی اسے ہمارے رب؛ تیرے ہی کیے تعرفت ہے جو آسمانوں اور زمین سے بھر آسمانوں اور زمین سے بھر نے کے برا پر سے اور اکس کے علاق ہو تو جو چہ بندہ کہا ہے تواس کا زیادہ حق دار سے می سب جو کھیے بندہ کہا ہے تواس کا زیادہ حق دار سے می سب

(۱) كنزالعال مبدع ص ۲۹ مرب م ۱۹۸ مرب م ۱۹۸ مرب السافري (۷) صبح مسلم مبداول ص ۲۹۸ صلاة المسافري (۷) مسئن ابن ما حرص م ۲ کناب الصلاة (۷) م م م مسلم مبداول ص ۱۹ کناب الصلاة (۷) م م م مسلم مبداول ص ۱۹ کناب الصلاة

ذَا لَحِبةِ مِنْكَ الْعَجِدُ ، ثَيرے بندے مِن بَرَمَجِةِ أَوْعِطَا كرے اس كُونَى روكَ (۱) مَنْنِ سَنَا اور حب نَورو كُونُ شَحْف دعَهِمْنِ سَنَا اور حب نَورو كُونُ شَحْف دعَهِمْنِ سَنَا اور كى نثرافت والے كواك كائن كائرافت و بزرگى تجھ سے بچاہئیں سكتی -

مبرسي بين مبد مبر مبر مبر مبار أو بين كور اللَّهُ لَمْ لَكَ سَجَدُ ثَتْ وَمِكَ آمَنَتُ وَلَكَ السَّمُ لُمْ تُنَ سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِي خَلَقَدُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَ سَمُعَ لَهُ وَيَصَرَكُ ، فَنَبَا رَكَ اللَّهُ آحُسَنُ الْخَالِقِ بُنَ ، اللَّهُ عَدَ سَجَدَ لَكَ سَوَادِى وَخَيَا لِي وَالْمَنَ مِكَ فَوَادِى آبُو وَمِنْعُ مَتَكَ عَلَى وَالْجُورُ فِي فَا مَنْ مِكَ فَوَادِى آبُو وَمِنْعُ مَتَكَ عَلَى وَالْجُورُ فِي فَا مَنْ مِلْ فَوَادِى آبُو وَمِنْعُ مَتَكَ نَفُسِي فَا عُفِي لِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْفِي اللَّهُ مُؤْمِنَ الْدَانَةُ مُونَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُومَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ ا

ال) باتنین مزنبه دو مجان رنی الاعلیٰ کیے۔ رس

لمازسة قراعت برا حب نمازسه فارغ بوزور كلات برسه-

اَلَّهُ هُمَ اَنْتَ السَّلَةَ هُ وَمِنْكَ السَّكَة مُ السَّكَة مُ اللَّهُ الْوَلَهُ عَطَا كُرِنْ وَالا مِع سلامتى تيرى طوف نَبَارَكُتَ مَا ذَا لُجَلَة لِ وَالْدِكُمُ وَاحِرِهِ) سعب سے الے مبلال وعون والے نوبرکت والا معے -اور اکس کے علاوہ وہ دعائیں انگے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے -

الا معيع مسلم جلداقل ص ١٩٠ كتاب الصارة

<sup>(</sup>١) ميح سلم علداقل ص ٢ ٢ ٢ صلاة المسافري

الا) كن أبن احد صهر كماب الصلوة

<sup>(</sup>١) سنداهم احدين منبل جلده ص ٢٠٥ مرديات أوبان رضي المرعت

مجلس سے المقت وقت عبیاں سے المفوزور دعا مالکو۔

سُبَعَانَكَ اللَّهُمْ وَيَجَمُدِكَ السَّهُدُاتُ لَا اللَّهُمْ وَيَجَمُدِكَ السَّهُدُاتُ لَا اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

بالله اتو باک ہے اور سفی حدہے میں گواہی دنیا ہوں کہ نتر سے سواکوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش مالگ ا موں اور نیری بارگاہ میں نوم کرتا مہوں میں نے بڑے عمل کے اور اپنے نفس بظلم کیا ہیں تو مجھے بخش دے نہرے ساگن ہوں کو معاف کرنے وال کوئی نہیں ۔
سواگن ہوں کو معاف کرنے وال کوئی نہیں ۔

بازاریس داخل بوشے وقت حب بازاری دافل بوز این کے۔

كَوَالْمُرَاكَّ اللهُ وَحُكَمُ لَا تَشَوِيُكَ كَنَ الْمُلْكُ كَنَ الْمُكُلِّ الْمُحَمَّدُ لَا تَشَوِيُكَ كَنَ كَدُّ الْمُلُكُ وَلَدُّ الْمَحْمُ ذُيُّ مِنْ وَيُعِيْثُ وَهُو كَيُّ كُونَ كَنَ يَعِيْدِ وَالْغَلِيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَدِيُرٌ \_

(٢) ربسُمِ اللهِ اللهُ مَّ إِنِّي اَسُالُكَ خَيْرُهَ فِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَهَا فِيهُا اللَّهُ مَّ الْخِيْرُهُ السُّوْقِ وَخَيْرَهَا فِيهُا اللَّهُ مَّ الْخَيْرُهُ ولِكَ مِنْ سَنَرِهَا وَسَنَرٌ مَا فِيهُا اللَّهُ مَ مَّ الْخُالْعُوذِ بِكَ أَنْ الصِيْبَ فِيهُا يَمِيثًا فَاحِرَةٌ اَوْصَفْقَةً خَاسِرَةً \* (٣)

اللہ تفا کے کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کاکوئی متر کی نہیں اسی کی بادشادہی ہے اور وہی تدلیف کے لائن ہے وہ زندہ کے لائن ہے وہ زندہ کے اس کے لائن ہے وہ زندہ کے اس کے لیے موت نہیں چیلائی اسی کے قبضے ہیں ہے اور وہ مرجز بر قادر ہے اور وہ مرجز بر قادر ہے اس کا میں اسی کے قبضے ہیں ہے اس کا میں اس کے قبضے ہیں ہے اس کی خالائی کا سوال کرتا ہوں اس بازار اور موجو کھیا ہی ہے کی جلائی کا سوال کرتا ہوں اس بازار اور موجو کھیا ہی ہے کی برائی سے تیری بناہ بازار اور موجو کھیا ہی ہے کی برائی سے تیری بناہ کا طالب ہوں۔ وہ سودے سے تیری بناہ کا طالب ہوں۔

وض كى ادائيكى كے يكے التم يروض بوتوب دعا مالكو -

(۱) الترغيب والترسيب جلد ٢ ص ١ ١٣ كناب الذكر (٢) سنن ابن احبرس ١٦٢ الواب التجا رات (٣) مشكوة المصابيح ص ٢١٦ بأب الاستعادة

یا اللہ امجے حرام سے بچاتے ہوئے اپنے مال کے سانفه کفایت زما اورا پنے نفسل وکرم سے مجھے اپنے غیر سے بےنیاز کردے۔ إِنَّاهُمَّ الَّفِي بِحَلُولِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغِنْنِي بِفُضَّ لِكَ عَمَّنُ أَسُواكَ .

ٱللَّهُمْ كُسُوْتَنِي هَا لَا تَثْوُبَ فَكُلُّ الْحَمُدُ آسُالُك مِنْ خَيْرِة وَخَيْرِمَا صَّنِعَ لَـهُ وَأَعُودُ مِكَ مِنْ شَرِّعِ وَشَرِّعًا

ما الله أنوت مجعيه لباس بهنايا تونيرے ليے عديے یں اس کی معلائی اور ص مقصد کے بیے سربالا گیااس ک میلاقی کاسوال تراموں اور تھے سے اس کی برائی اورص مفعد کے لیے بیا یا گیا اس کی برائی سے تیری يناه جاتابون-

ال بنديده بات ويجيفي حبكي بشكرني محون بوتوبوب كو-

بالشرائيكي لاتے والاهمي توسيم اوربرائي كوسے صاف والاجي نوسي سے الله تعالى سےسواكونى طاقت ماملىنى موتى -

ٱللَّهُ لَدَيَانِي بِالْحَسَانِ إِلَّهُ إِنْتُ وَلِك يُذْمَبُ بِالسَّيْمَاتِ إِلَّهُ أَنْتَ كَوْحَوُلَ وَكُ فَوَّتُهُ إِلَّهُ مِاللهِ \_ (١٣)

عا ندويلي وقت حب ما ندوي وقد رما مالكو- اوراس سي بياتي من مرتبرالدا كركو-

اللَّهُمَّ آهِلَّ مُعَكِينًا بِالْكَمْنِ وَالْوِيْمِانِ وَالْتِرْوَالسَّلَةُ مَوْ وَالْدِسُلَامِ وَالنَّوْنِيْنِ لِمَا تُحِبُّ وَتُرُضَى، وَالْحِفْظِ عَمَّنَ تَسْخُطُ رَبِي ورَبُكَ الله -

بالعداس جاندكوممارك ليهامن، ابيان، نيكي ، سلامتي، اسلام ، ابن جابت اوررمنا كيطابي على توفق ابني الرفكي والحاعال سے حفاظت كاذر بعين الصحائد! مرااور ترارب الدب - (اورم بحی کے)

رم) سنن دارمي جلد اول ص ١٣٦ كتاب السوم

<sup>(</sup>١) المستدرك ملحاكم جلداول من مه وكذاب الدعا-

<sup>(</sup>٢) كتاب عمل اليوم والليلة صم > بأب ايقول اذا التجد أو بأ

<sup>(</sup>١٣) سنن الى داؤد علد ٢ص ١٩١ كناب الكهاته،

مرات وصدئ كاماند عام المائر عَالَى براياك لا بالدارين تحصيصاس ميستيكى صلى أور ا چی تقدیر کا سوال از اس مول اوراس سے بیلے تین باراللاكبر محرروز قيامت كح تغرسے نيري ياه جا بابوں۔

هِلَالُ رُشُدِ وَخِيْرٍ، آمَنْتُ بِجَالِقِكَ، إِنَّكُهُ مِدَ إِنِّي ٱسْتُأَلُّكَ خَيْرُهَذَا ٱلسُّهُ رِوَخُيرَ الْفَدُرِ، وَاعْدُ ذُبِكَ مِنْ شَرِّلُوْمِ الْحَشْرِ.

الدهى چلتے وقت عب أندهى جلتوبردها مالكو-

یا اللہ! من تھے سے اس سواکی عدلائی اور و کھے اس می سے اس کی بعدائی، جس کے ساتھ اسے صحاکی اس کی عدائی کا سوال زنا ہوں اس کے شراس س تو کھے ہے اس کے شراور حس کے ساتھ اسے عبیا گا اس کے سرے سری يناه جا شاموں۔

ٱلَّهُمَّدَ إِنَّى ٱشَّالُكَ خَيْرَهَذِهِ الرِّبِحِ وَخَبْرُ مَا فِيْهَا وَخُبُرُمَا أُرْسِلَتُ بِهِ وَنَعُوْذُ بلك مِنْ شَرِّهَا وَشُرِّمَا فِيثُهَا وَمِنْ سَثِرِّمَا

كسى كى فات بر حب تنين كى وفات كى خرسني ـ توون كمو-إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ وَلَاحِعُونَ - ٢١) (رَمْهِ مَنْيَجِ عِلَى) إِنَّا إِلَّى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ - (م) مع شک ہم اسٹر تعالیٰ کے بلیے میں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف اولیا ہے۔ (۵) اوربے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ باالله اسے بیکو کاروں میں مکھ دے اس کے نامہ اعمال کو اعلیٰ علیمین می ردے اوراس کے بیما ندگان کی حفاظت و بكبسانى فراليا الله إسمي الس ك اجرس محوم ندكرنا اورنهاى كيدمبي فتفيى دان مي اوراس نجش دس-

١١) سنن الى داود حليا ص ٩ ساس كتاب الدرب اسندام احمد بن عنبل علده ص ٩ ٢ سروايت عباده بن صاحت رضي الترعنه رب جامع ترمدى ص ، وم ابواب الدعوات -

> را) قرآن جمد، سروا بقره است ۱۵۱ ربى قرآن جميد سورة زُخون آيت ١١

(٥) كناب عل البوم والليلة ص اله الباب ما يقول اذا بلغدوفاة اخير

اسے مارے رب اہم سے قبول فرا بےشک توہی سننے جاننے والاہے. صرفر ويت وقت المرفر ويت وقت بردعا مائكو: رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السِّبِيَّةُ الْعَلَيْمِةِ

نقصان المُصَان عَيْدِ اللهِ عَبِيرِ اللهِ عَلَى نقصان بوتور برطِيعِ عَمِي رَبِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

عنقرب بهادارب به باس سے بہتر عطا فرمائے گابینک ہما پنے رب کی طرف رفیت رکھنے والے ہیں۔

مَنْ الْمُعْبُونَ رِمِ

كام كا أغاز كرتے وقت حب كونى كام كشروع كري توبير طوي -

رَبِّنَا إِنَّا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَبِّث لَنَامِنَ آمُرِنَارَشَدًا - ١٣١

رَبِّ اشْرَحْ لِيُصَدُّرِي وَيَسِّرِ لِحِثُ اَمْرِيْ- (۲)

ا سے میرے رب میرے بیے میرے سینے کو کھول دے اورمرے کام کومرے لیے اکمان کردے۔

المسمان كى طوف و كيف وفت الحب آسان كاطرف نظر المع تويون بيمود

اے ہارے ان تونے اسے بار منی بنا باز ماک ہے یس میں جنم کے عذاب سے تجا۔ الشرتعالى بركت والدسي عبس في أسمان من مرج بالتي اوراس مي حراغ اورروس جاندسا يا-

رَبَّنَامَاخَلَقْتَ هَذَا بِأَطِلَّا سُبْحَانَكَ نَقِنَاعَدُابَ النَّارِ - رَمَّ " شَارَكَ اللهُ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُورُحِبً وتَعَمَّلُ فِينْهَا سِرَاجًا وَتَمَرَّا مُنْبُراً - (١)

(٢) قرآن مجيد سورهُ كَ آيت ٢٣

(١٦) قرآن مجد، سورهٔ طسرآیت ۲۵،۲۵

(١) قرآن مجيد ، سورة بفرة أيت ١٢٨

(١٠) قرآن مجيد سورة كيف آيت ١٠

ره) قرآن مجيد سورةً آل عران أيت ١٩١

(١) فرأن مجيد سوره فرقان آيت ١١

گرج سننے بہ اسمان برگرج کی آواز سنو تو بوں کہو۔ شبّحان مَن بُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ بِهُ وَالْكَوْلَدُ وَ وَات بِال ہے كر گرج بِن اس كى جمد كے ساتھ تبيع مِنْ خِينُفَيْم - (۱) بيان كرتى ہے اور فرشتے بى اس كے ثون ہے ۔

مجلی چکنے ہے۔ اَمَّهُ مُّ اَکَّا اَ اَلْمُ اَلَٰ اِلْمُ اَلَٰ اِلْمُ اِلْمِی اِللَّمِی اَللَّمُ اِللَّمِی اَللَّمُ اِللَّمِی اَللَّمُ اِللَّمِی اَللَّمُ اِللَّمِی اَللَّمُ اِللَّمِی اَللَّمُ اللَّمِی اَلْمُ اللَّمِی اَللَّمُ اللَّمُ الْمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّ

بارش برسف بر الم الله الله بالله برسف الله بالله بالل

یا الله امیرے گناہ بخش دے میرے دل سے تقد لے جا اور مجھے مشیطان مردود سے بیناہ دے۔

عُصداً مُعَى بِهِ عِدَا حَدِ عَمداً مُعُ تُوبِهِ دِعا ما كُلُورِ اللَّهُ مَدَاغُفِنْ لِيَّ ذَيْنِيُ وَأَذُهِبُ غَيْظُ فَكُبِي وَآجِرُ فِي مِنَ الشَّيْطَ السَّيْطَ السَّيْطَ السَّيْطِ السَّيطِ وَهِ)

(۱) البداية والنهاية علداول ص ۱۰۰ در ايتعلق نخلق الملات (۷) مندا ما معدين عنبل عدر ص ۱۰۰ ۱۰۱ مرصاب عمر رضى الله عنها -(۳) السنن الكبرى للبيهقى علد ساص ۲۵ مرصات الاستشفاء (۲) مندا ما م احدين عنبل علد ۲۰ مرويات عائث رضى الله عنها (۵) كتاب عل الهوم والليلة ص ۱۲۲ باب ما بقول اذا غضب

قبولیت دعایر اجب و پیمورتها کان افران بوقی جنتوا منز تعالی کان کراداکرتے بوئے یہ کان کہو،

التحمد منافوا آذی بعی ترقیم و حکم لائے ہی تی تی مام تریفیں اللہ تعالی سے بیے بین جس کی عرف و مبدل التحاث - (۴)

قبولین وعانین اخیر اور ای حب دیجوکر دعای قبولیت مین اخر ہوگئ ہے تواوں کہو۔ اَنْحَمْدُ وَلَٰهِ عَلَى كُلِّ حَالِ ( ٥) مرحال بن اور الله تعالی کا شکریہ ہے۔

(١) مسندلهم احدين عنبل عديه ص ١٥ مروبات ابي موسى رضي الترعند

(٢) مندله م احمد من صنبل جلد ١٣ ص ١٨٨ سرويات انس بن مالك

(٣) كتاب عمل اليوم والليلترص ٢٦ بأب ما يقول اذ اطنت أذنه

الدرا لمنورعدادل ص ١٩٦

(٥) المتدرك للى كم عدراول ص ووم كتاب الرعام المعام المعام

اذان مغرب سننے بر

(1)

یااللہ بینیری رات سے آنے دن کے جانے اوردن کے جانے کا وقت ہے نیز تیری طرف بدنے والوں کی اوازی بی اور نیری فاتوں کی حاصری میں تجھسے مختش کا سوال کرتا ہوں۔

بااملہ ایس نیرا بندہ تبرے بندے کا بٹیا اور تبری باندی
کا بٹیا ہوں میری بٹیانی تیرے فیضے بیں ہے مجھ پر تیرا
حکم نا فد ہونا ہے نبیرے فیصلے بیں انساف ہے بن تیرے
ہرنام کے دسلے سے سوال کرنا ہوں جونام نونے فودلینے
ہیں سے کسی کوسکھا باہے باعلم غیب بیں اسے اختیار کیا
ہیں سے کسی کوسکھا باہے باعلم غیب بیں اسے اختیار کیا
ہے کہ قرآن باک کو میرے دل کی بہارہ سینے کا فود غم کا
ازالہ اور ریشانی کو لیے جانے والا بنا دے۔

مَ بَ بَهِ اللهُ عَالَى اللهُ عَاللهِ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَدُلا فِي قَصَادُ لَكَ ، مَا صِ فَيْ حَكُمُ لَكَ ، مَا صَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَدُلا فِي قَصَادُ لَكَ ، مَا صَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

مرکاردوعالم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا جس آدمی کو کوئی پریشانی الای ہواور وہ یہ دمندرجہ بالا) دعا مانگے توالدتھالیا اس سے غم کو لے جاتا ہے اور اس کی جگہ فرحت و مرورعطا کرتا ہے۔ عرض کیا گیا بارسول اللہ اکی ہم اسے سیکونہ لیں ؟ آپ نے فرایا بلکہ جوجی اسے سیکھے یادکر ہے۔ حب تنہارے ہم میں در دمیر جسم میں در در بہ اس کروکر جب کسٹی تھس کوکوئی زخم وغیرہ مہونا نونی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی زین

> (۱) السنن الكبري للبيد في عبد اقدل ص ١٠ كتاب الصلاة (۲) مستدامام احمد مين صنبل عبد اول ص ١٩ سرويات عبد للترضي الشرعن.

زبین پر رکھنے اور بھراٹھا کریوں بڑھنے۔ بیشمیا اللہ فَکْرُبَیْہُ آرُضِنَا بِلُوقِیَ فِی بَعْضِنَا اللہ کے نام سے بھاری زبین کی مٹی جمارے بعض کے پیشفی سِقِیمُنیا بِاذِن وَیِّبِنا۔ وم سے ساتھ مہارے رب کے علم سے ہمارے بیار (۱) کو شفا ہو۔ میر حب جبم بی درو ہو تو دروکی حکہ بہ انگلی رکھ کرتین بارسم اسٹر بڑھوا درسات مرتبہ لوں کہو۔

رسم المدرط صوا درسات مرتبه لین کهو-الد تعالی کی عزت و قدرت سے ساتھ اس تعلیف سے شرسے اللہ تعالی کی بینا م میانہا موں جھے میں با الموں یا جس کا مجھے درسیے ۔

ٱَعُوُدُ بِعِلْ اللهِ كَاللهِ كَانَّةُ وَكُنَّدُ رَبِّهِ مِنْ سَرِّهَا اللهِ كَانَّةُ وَكُنَّدُ رَبِّهِ مِنْ سَرِّهَا اللهِ كَانِهُ مَا اللهِ كَانَةُ وَكُنَّدُ وَكُنَّةً وَكُنَّةً وَكُنَّةً وَكُنَّةً وَكُنَّةً وَكُنَّةً وَكُنِّهُ مِنْ سَنِّرِهَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ سَنِّرِهَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ سَنِّرِهَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ سَنِرِهَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ سَنِرَهَا اللهِ عَلَيْهُ مِنْ سَنِرَهَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ سَنِرَهُا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

\*\*

الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں وہ بلند، بردبار ہے
امٹر تعالی کے سواکوئی معبود نہیں وہ عرش عظیم کا
رب ہے اللہ تعالی کے سواکوئی تعبود نہیں وہ ساتوں
اسانوں اور عرت والے عرش کا رب ہے۔

العدس المرديد - (٣) جب تم سونے كاراده كرونوسيك وضوكرو بعر فعبر روح موكر دائيں باتھ كوتكيم بنا وُبھر سونے كا اراده موقو \_ جونتيس مزنبر الله كرميد ورنتيس بارسجان الله اورنتيس بارائحديث ريامائلو۔

یادیا این این نیری رونا کے ساتھ نیری نا دامنگی سے بیرے فو کے ساتھ نیرے داب سے پناہ جا ہتا ہوں اور تجد سے نیری ہی پناہ جا ہتا ہوں یا اللہ بن نیری توقت ایجی طرح نہیں کرسکتا اگر جہ الس کی حرص کروں لیکن نیری وہی شان ہے جیے تونے خودا بنی تعرف کی ہے۔ مكيف بيني وي جب كونى تكبيف بيني تويون كم و الله الله العد العدة العدة العدة الله العدادة الله العدادة الله العدادة الله العدادة الله العدادة العدادة الله المعدود المعدود الله المعدود الله المعدود الله المعدود الله المعدود الله المعدود الله المعدود المعد

وَيِمْعَافَانِكَ مِنْ تَعَقُّوْبَتِكِ ، وَأَعُوْدُ بِكَ

مِنْكَ ، اللَّهُمَّ إِنَّى لَا ٱسْنَطِيعُ أَنُ آبُكُغَ

ثَنَاء عَكَيْكَ وَتَوْعَرَصْتُ وَكُلِنَ أَنْتَ

(١) مندامام احدين منبل عليه ص ٩٣ مروبات عائشه رصي المرعنها

(4) مجع سلم عليه من م ٢٢ كناب السلام

كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسُكِ - (١)

(١١) صبح بخارى جدر من ١١ كناب التوحيد - (١١) من دارقطنى جلداول ص ١١ مديث ١١٥

یا اللہ این تبرے نام سے زندہ رہا ہوں اورم وں گا۔
اے اللہ ایسمانوں کے رب، زین کے رب اور ہر
جر شے رب اور مالک، وانے اور گھلی کو کھاڑ نے
والے تو لات انجیل اور قرآن پاک کو آنا رہے والے ، بین
ہر نئہ والی چیز کے تثریب، ہر جا فور ج نتی سب سے
ہر نئہ والی چیز کے تثریب، ہر جا فور ج نتی سب سے
ہر نئہ والی چیز کی تو ظاہر ہے تجو سے اور کی نہیں تو لوشدہ
بید کی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے تجو سے اور کی نہیں تو لوشدہ
ہے اور تجو سے اور کھی نہیں میرا قرض ا ماکر دے اور محصوری میں اور کو ایس کے اور کھی میں اور کی اور اسلام

یا اللہ اِ توسف مجھے بیدا کیا اور تو ہم مجھے دت دسے گا بیر نفس کی موت اور زندگی نیرے قبضے بی سے مااللہ ااگر تو اسے موت دسے تو نجش دینا اور اگر زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا یا اللہ این تجھسے دینا اور اَ فرت میں فیریٹ کا سوال کرنا ہوں۔

ياالداحس دن توائي بندوں كو جع كرے كاس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لينا۔ اللَّهُ مُعَ رَبِّ السَّمَا وَمَ الْمَوْتُ وَرَبِّ الْاَرْضِ اللَّهُ مُعَ رَبِّ السَّمَا وَتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ كُلِّ شَى السَّمَا وَيَ وَمِلِيكُ فَالِنَّ الْحَبِّ وَلِلَّوْقَ وَمُنْ إِلَى النَّوْكَ الْإِوَالُّونَ فِيلِ قَرَ الْفَوْلُونَ وَمُنْ إِلَى النَّوْكَ مِنْ الْإِكُونَ فِيلِ وَى شَرِّوَ وَمِن الْفَوْلُونَ وَمُنْ أَلِلَ النَّوْكَ الْمِن الْمَالِي وَى شَرِّوَ وَمِن الْوَوَلُ فَلَيْسَ الْمُعَدِّلُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَ

اللَّهُ مَّ إِنَّاكَ خَلَقُتُ تَفْسِيُ وَأَنْتَ تَتُوَفَّاهَا، مَكَ مَمَا ثُبُهَا وَمَعْيَاهَا، اللَّهُ مَ إِنْ اَمَنَّهَا فَاغُفِمُ لَهَا وَإِنْ آخِينَتُهَا فَاغُفَلُهَا، اللَّهُ مَ إِنِي اللَّهُ الْكَ الْعَافِيكَ فِي النَّهُ الْمَا وَالْكَوْخِرَةِ - (٣)

بِاشْمِكَ رَقِّهُ وَصَلَعْتُ جَنْبِي خَاعَفُورُ لِيُ -- أَنْيُ - (۲)

ٱللَّهُ عَنْ عَذَا لِكَ يَوْمَ نَجْمَعٌ عِبَادِكَ-

(0)

<sup>(</sup>١) صحيح سلم مديم من الذكر والدعاء

<sup>(</sup>H) مسندانام احدين عنبل علد ٢ص ١٨٦ مرويات الى برموضى المرعند

<sup>(</sup>١١) مندام احدين منيل جلده ص ٥) مروبات ابن عررض الشرعنما-

<sup>(</sup>م) مستدام احمد س عنيل علد ٢ ص ٢ ٢ مرويات الى مرر وصى المدعن

ره) سنن ابن ماصص ۱۸۵ الواب الدعار

یا الله ایس نے اپنے نفس کوترے سرد کما ایا چرہ تری طرت متوصرك إيناكام نيرے والے كي ترى رحمت كى امیداور عذاب سے درتے ہوئے اپنی مع کو تری ساہ یں دیا ترے سواکوئی بناہ گا ، نس س تیری کتاب پر ايان لياح توني نازل كاورترك في يرامان لا الله

ٱللَّهُ مَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَجَّهُمْ وَجُهِيُ إِلَيْكَ وَفَوْضَتُ آمُرِي إِلَيْكَ وَالْجَاتُ ظُهُرِي إِيَنُكَ رَغْبُةً وُرُهُبُ إِيكَ لَامَلُجَأُ وَلَامَنْجَامِنْكَ الِدَّ إِيَبْكَ آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي ٱلْأَرْكُ ثَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي آرُسَلْتَ - (1)

ياالله احرساعت تجهس سيزباده بندم اى ين مجه بدار كردينا اور مح اس على سالاً الوترك نزديك محبوب ترين ب ده مجھے تبرے بہت قرب كرف اوریزے عذاب سے بہت دور کردے می کھ سے سوال كرتا مون تو تحص عطا فرا تحص سيخشيش حاشا مون محيخش رس اورتجوس وعاماتكتابون اسع تول فرا

رسوت وقت بنرى آخرى دعايس موتى چاہے نبى اكرم صلى السّرعليدك لم نصاس بات كا حكى ديا اوراس سے بيلے يوں كو-اللهمة أنيفِظني في آحبِ الشَّاءَ ابْ رَبِّيكَ وَاسْتَغْمِلْنُ بِآحَتِ الْوَعْمَالِ إِلَيْكَ تُقَرِّشِي إلَيْكُ زُلْفَى وَتَبْعِدُ فِي مِنْ سخطك ثغذا استالك فتعطيني واستغفا فَتَغُولُ وَأَدْعُوكَ فَتَسْتَحِيبُ لِي.

ببداری کے وقت اجب سے کے وقت نیندسے بیار سو تو اوں دعا مامگر۔

تنام تعریض الشرقالی کے بیے میں جس نے میں مارنے کے بعد زندہ کیا اوراسی کی طرف اعتباہے۔ ہم نے اور تمام ملک نے اللہ تعالیٰ کے بیے صبح کی۔ عظمت اور بادشابي النرثة الى كے بليسے اور عزّت و قدرت مي الله تعالى كے بيے۔

ٱلْحَمُدُ لِلهِ إِلَّهِ يَكُورُ جَبَانَا بَعُدُمَا آمَا مَنَا وَ الْكِيْهِ النَّشْوُرُ ر ٣) أصُبَحُنَا فَأَصَبُحُ الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْعَظْمَةُ وَالشُّلُطَانُ مِنْهِ وَالْعِنْزَةُ وَالْقُسُدُ رَثَهُ مِنْهِ -

(١) صبح بخارى جلد باس مهم كماب الدعوات

(١١) معيم بخارى مدم ص ٢٠١١ وكذب الدعوات

رم) مجع الزوائر علد ١٠ ص ١١ كتاب الاخكار

اللَّهُمَّ الْمُ الْسُمَالُكَ آنُ تَبَعَثَنَا فِي الْبَوْمِ الْمُ كُلِّ خَيْرِ وَنَعُوْدُ بِكَ آنُ تَبْعَثَ فِي الْبَوْمِ فِيهُ الْمُ مُسْلِمِ - (٣) فِيهُ وَسُولُو اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(0)

ہم نے فطرت اسلام ، کلڑا خلاص اپنے نبی صفرت محموصل السّطید و سے حدین اورا بنے باب صفرت الراہم کی ملت بندی تھے۔

ہم نے کی وہ ہر باطل ہے جدا تھے اور مشرکین یں سے بندی تھے۔

پااللہ! مم نے نیز ہے نام کے ساتھ صبح کی نیز ہے نام پر بھی زندہ ہیں اوراسی برمرس کے برانام کی نیز ہے نام بر بھی زندہ ہیں اوراسی برمرس کے اور تبری طوف ہے اور تبری لوٹ ہے۔

پا اللہ المیں تھے سے سوال کرتا ہوں کہ آج مجھے مرصلائی کے طوف اعظا اور ہم آج سے دن مرائی کرنے بائسی سلمان کورائی بینیا نے سے تیری بناہ جا سے بی سلمان کورائی بینیا نے سے تیری بناہ جا سے بی ۔

سلمان کورائی بینیا نے سے تیری بناہ جا سے بی ۔

<sup>(</sup>۱) مسندالم احمد بن حنبل علد ١١ ص ١٠٠٠ مروبات عبدالرحن أبن ابزى رصى الشرعند

<sup>(</sup>٢) مندام احدين منبل جدراص ١٥٢ مرواب ابي بررية رسى الشرعة

رس سنناني واوُد ملديوس ١٣٧، ١٣٧ كتاب الاوت

<sup>(</sup>١٧) قراك مجيد، سورة انعام أبي ٢٠

ره) مستف ابن ابي سيد و داص ٢٠٩ كناب الدعار

بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَا للهُ لَا فُتَوْدَ اِلَّهُ مِا للهِ مَا شَاءًا للهُ لَا فُتَوْدَ اِلَّهُ مِا للهِ مَا شَاءً اللهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللهِ مَا اللهُ مَا شَاءً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا شَاءً اللهُ لَا يُعْمَةً إِلَّا اللهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

(۱) رَضِیْتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْوَسُلاَمِ دِبِّنَ وَبَمُحَمَّدُوصَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمُ نَبِيًّا (۲) رُبَّنَاعَلَیْكُ تَوْکِلُنَا وَالِیُكَ اَ نَبْنَا وَلِیُکُ الْمُسَیْدُرُ (۳)

اکت مین روع کی اور تری طرف می رجوع کی اور تری طرف می دوع کی اور تری طرف می دون کے ۔ شام کی وقت کی دعا البتر نفظ " اَصْبَحُنَا " کی بجائے " اَمُسَیّنَا " دہم نے شام کی رفیصیں اور اس کے علاوہ

یه رعایمی مانگیس-

آعُوْدُ بِكِلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ وَآسُمَّاتِ مَ كُلِّهَا مِن شَرِّمَاذَكَ أَوكَبَرُ أَ (١٨) وَمِنْ شَرِّمُلِّ ذِى شَرِّوَمِنْ شَرِّكِلْ دَا تَبْدٍ وَمِنْ شَرْمُلْ ذِى شَرْوَمِنْ شَرِّكِلْ دَا تَبْدٍ وَمُنْ احِدُ بِنَامِ بَنِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِهِ - (٥)

بن الله تعالی کے پورے کاب اوراس کے تمام ناموں کے سما تعداس کی تمام مخلوق کے مثر سے اور ہر مشروالی بیمیز کے نشر سے اور ہر مشروالی بیمیز کے نشر سے بناہ جا شاہوں رائے اللہ ایا ہم کی تیر سے تعیف ہیں ہے اور بے شک میرار ب میر سے راستے ہر نتا ہے۔

www.maktaba.

الثرتعالي كينام سے رسدار مؤما سوں) جو كھواللہ تفالے

عاسي الله تفالى كصراكوئ قوت سنين جو كيدامله تفاك

عاب تمام تعميس الترنعال كيطوت سيمس وكجير الترتعاك

جا ہے عام محلائی المرتعالی کے قبضہ میں ہے تو کھواٹر تعال

میں اللہ نعالی کی ربوست ، اسلام سے دین ہوتے اور

حرف محرصلي المعليه وسلم كيني بوف يردا في مول.

اسے ہمارے رب ایم نے تجوی بر محرومہ کیا تری

جاہے برائی کو صرف اللہ تعالی سی دور کرتاہے۔

فيشدر بكف وقت حب شينه ريج توكه-

(٢) كنزالعال عبد ٢ ص ١١٨ و حديث ١٩٩٠

(١٧) قرآن مجيد، سورة متعند آيت م

(م) مسندا مام احمد بن عنبل علدم من وام مديث عبدالرحل بن خينس

ره) كنزالعال علد عص مهم وميت ١٩٩٠

(1)

الْحَمَّدُ يَتْهِ الَّذِي سَوَّى خَلَقَىٰ وَكَثَرَمَ تمام تعربين الله تعالى كے ليے من حس في ميري تحليق صُورَةً وَخُمِي وَكَسَّنَهَا وَجَعَلَنيُ مِنَ اعتذال سعينائي ميرب جرب كى صورت كواجها بنابااور اسعنولصورت كيانبز محصه مسلالون كيهماعت مي ثامل كمار الْمُسْلِمِينَ - (١)

مجھ خرید نے وقت کی بیٹانی پو کر این کام یا جانور خرید و داب انسانوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی آوار ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْأَلَكَ خَيْرٌ فَ وَخَيْرُمَا جُبِلَ

یا اللہ ایں تھے سے اس کی بعد ئی اور حس فطرت پر اسے رکھا گیا اس کی جد ٹی کاسوال کر ماہوں ا در اکس سے شرادر حس شرریا سے بدیا کہا گیا اکس سے تیری پنامہا ہماں

نكاح كى مبارك باديش كرتے وقت جب تم ناح كى مبارك باديش كرد تويون كو-

عَكَيْهِ وَأَكْوُدُوبِكَ مِنْ شَيْرٌ لِا وَسَكْرِهُمَا مُحْبِلُ عَلَيْهِ وَسَكْرِهُمَا مُحْبِلُ عَلَيْهِ وَسَكْرِهُمَا

الشر تعالی شجھے اس میں برکت دسے اوراسے تمہا سے بعد بابرکت بنائے اور تم دونوں کو تعبد فی کے ساتھ اکٹھا بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَبَادَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمُ افِي ُخَيْرٍ ٣)

اوائبگی قرض کے قت اجب تم قرض ادا کرد توجس کا قرض ادا کیا ہے اس کے لئے یہ الفاظ کو۔
مادی تاری الله کی آخیات قرما یا ک دی اللہ تعالی شجھے تیرے اہل وال میں برکت عطافوا۔

كيول كرسر كار دوعا لم صلى الشرعليروسلم في فرمايا :

اِنْما جَزَاء السَّكَفِ الْتَحَمُّدُ وَالْدَدَاء وه ) بِنْك قرض كا بدله شكريه اداكرنا اوراواليكى قرض ہے. توب وہ دعائيں بيكم آخرت كا ارادہ كرنے والدان كو بادكر نے سے ليے نياز نہيں بوكت اس سے علاوہ سفر بغاز،

الا مجمع الأوائد علد الصوم اكتاب الافكار

(٢) سنن الى داوكر جلد اول ص ٢٥٢ كناب النكاح

(١١) كتاب الاذكارص ١٥١ ما يقال لذوح عندعقد النكاح

ام) سن سان مل ملا باص ۲۲

(٥) من در الله الله الله الله الله

ومنو دفیرہ کی دعائمی ہم نے جے ، تماز اور طہارت کے بیان میں ذکر کر دی ہیں۔

دعا کا فائدہ

حعال کا فائدہ

صول رحمت کا ذریعہ سے جسے ڈھال تیر کو دور کرنے کا اور بانی زیمان سے تو دعا مصیبت کو دور کرنے کا سبب ہے اور صول رحمت کا ذریعہ سے جسے ڈھال تیر کو دور کرنے کا اور بانی نرمین سے سنرلوں کو نکا لئے کا ذریعہ سے توجی طرح دعا اور صیبت ہیں ایک دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے مقابلہ مرتبان میں کہ مرتبان مقابلہ مرتبان میں کہ مرتبان میں اسٹرانی اللہ کا فیاء قدر کا اعتراف کونے کا برمطلب نہیں کہ مرتبان اللے اسے حالی کرنے ہیں اسٹرانی اللہ کونیاء قدر کا اعتراف کونے کا برمطلب نہیں کہ مرتبان ما اللہ میں کہ مرتبان میں کہ مرتبان میں کہ مرتبان میں کونیاء کونیا کے دو مرتبان کونیاء کونیا کونیاء کونی

ارت د فعا وندی ہے : نُعُذُ وَاحِنْ لَكُعُد ل

اینا بجاد اختیار کرور

اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ زمین میں بیج ڈا لنے سے بعداسے پانی نہ دیاجائے ہیں کہا جائے کواگر تقدیر میں مبزی کا اگنا

مواتوبيج سےسبرى بىل سوگى اور اگر تقدير ميں نہ مواتون موكى -

بلی مبب کا سبب سے متعلق مونا تقدیرا قل سے ۔ اسے قضا کہتے ہیں جس کے بارسے ہیں کہاگیا کہ وہ بلینے جھیکنے بااس سے جی مبدی ہونا ندریجا مونا ہے اور بہ نقد برسے نو سے جی مبدی ہونا ندریجا مونا ہے اور بہ نقد برسے نو جس نے جو گئی تقدیر مقرر کی اکس نے سبب کے ساتھ منعلق کی تقدیر مقرر کی اکس می سبب کے ساتھ منعلق کیا ہے امدا جے بصبرت حاصل ہواس کے نزدیک ان ہی کوئی نقنا دہنیں ۔

بھردعا کانائدہ جوہم نے ذکر کے ضمن میں مکھا ہے یہ جے کم اللہ تعالی کے ساتھ دل کی حاضری موتی سبے اور عبادت کا بنیادی

معمدين ہے۔

دعا، عبادت كامغزسے .

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في طرايا : اَلدُّعَاءُ مُنَّ الْعِبَادَةِ - (٢)

مخلون کا عام معاملہ میں ہے کہ اللہ تغالی سے ذکر کی طرن ان سے دل اسی وفت متوجہ ہونے ہیں حب کوئی عاجب دربیش ہوتی ہے بامسیب بیٹر فی ہے کہ اللہ تعالی ضرورت دربیش ہوتی ہے بامسیب بیٹر فی ہے کیونکر حب انسان کو تکلیف بیٹرے تولمی چیڑی دعائیں کڑا ہے تو دعائی ضرورت رہنی ہے اور دعائی وحب سے ذکر حاصل ہوا مہم ہے دور میں کے انسان کا دل انکساری سے ساتھ اطرت فالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے ذکر حاصل ہوا ہے جوسب سے بہتر عبادت ہے ہی وحب ہے کہ انبیاء کرام ، اولیا بوعظام اور عیران سے بعد نبک لوگوں بیجسب مراتب

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورو نساد آبت،

<sup>(</sup>١) جامع ترزى ص ١٨٨ الواب الرعوات

مصائب نازل ہوئے ہیں کیوں کم اس صورت ہیں دل اللہ تعالی کا محاج ہوکرعا جزی اور گواکڑا مہٹ کے ساتھ اس کی طرف متوج ہوگرعا جزی اور گواکڑا مہٹ کے ساتھ اس کی طرف متوج ہوئی ہے جب کہ مال داری عام طور پر بحبر کا باعث ہوتی ہے جب کہ مال داری عام طور پر بحبر کا باعث ہوتی ہے جب کہ مال داری عام طور پر بحبر کا باعث بھے وہ ہم نے کیون کہ انسان حب ابنے آپ کو مالدار دمج شاہر ہوتی اسے تو اور کا اور دعائیں ہم ذکر کردی ہیں اسٹر تعالی ہی جبلائی کی توفیق و بینے والا ہے ۔ باقی دعائیں جو کھانے، سفراور بھار رہی سے متعلن ہیں وہ انشا واسٹر اپنے اپنے مقام برائیں گی۔ اور اس میر جورسہ ہے ذکر اور دعائوں کا بیان کمل ہوا۔ اس کے بعدان اور اسٹرا فراد کا بیان ہموگا تمام تعریف اللہ تعالی کے بیدے ہیں جو تمام جانوں کو با سنے وار ہمار سے سردار حضرت محداث میر میں ہو تمام جانوں کو با سنے والا سے اور ہمار سے سردار حضرت محداث میں موجانوں کو با سنے دالا سے اور ہمار سے سردار حضرت میں و

AND PRINCIPAL OF THE PR

The same of the sa

## وظائف كى زيب اورفيام ليل كى فضيلت

يراحيا والعلوم كا دسوال بيان سے اورائس كے ساتھ كناب كا يو تھا حصر حوعيا دات سے منعلق سے اختيام مذر رواج كا-سم الله تعالى كالمتول مراس كالب حديث راداكرت من اوراى كاس اندازى وكركرت مي صب ول من تكم اورنفرت ما فی نارہے اوراس کاسٹر اواکرتے ہی کراس نے رات اور ون کو ذکر یا سٹکر کا ادادہ کرنے والوں سے بے آنے جانے والا بنایا، مم اکس سے اُس نی برورو د جھیجے ہیں بھے اُس نے حق کے ساتھ نونتخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بناكر بيجا، ورأب كى باكيزه آل اورعزت والع صحابرام بررهمت بوجنهون فيصبح وشام المرتفال كى عبادت میں کوسٹش کی صفی کران میں سے سرایک دین میں ایک واست، وکھانے والات اوا ور روستن چراغ بن کیا- حمدوملوة ك بعد! الله تعالى في زين كواين بندول كي بيزم بنايا الس بي بني كراكس ك اونج محلات من مستقل تفكانه بنالبي ملكم اسع منزل فزار درس كراس سعسامان سفرحاصل كرس عوانيب ان مح سفرس ان مح وطن أك بینیا نے اورائس سے اپنے علی اور ففل کے تحفے جمع کریں اس کے بھندوں اور مسلکات سے بیس، اور لفنن کری كذندكان كواس طرح لے جاتى ہے جس طرح كشش ابنے سوار كو الى جائى ہے بس لوگ اس مبان بس مسافر بي اور ان کی بیلی منزل بیکھوڑا اور آخری منزل قربے وطن جنت یا جہم سے عمر،سفر کی مسافت ہے، اکس سے سال مراحل اور ميني فرسخ بن، دن ميل اورسانس قدم بن ،عبادت يُونجي سبع، وقت اصل ال معضوقي اورا عُراض والوبي اور اس كا نفع سلامتى كے كري برى سلطنت اورسميشرى نعت كے ساتھ اللہ تفالى سے مانا فات كے در يع كاميا بى عاصل کرنا ہے اس کا نقصان اولٹر تعالی سے دوری اورائس کے ساتھ عبرتناک سزائی طوق اور جہنم کے مخلف درجات یں دردناک عذاب سے وعشیف ایک سانس معی عفلت بس گزارے کہ اس میں اولی تفائ کی عبادت کے در لیے قرب ماسل نمرسے تودہ قیامت سے دن اتنا نقصان اعمائے گا اوراسے اس قدر حسرت ہوگی جس کی کوئی انتہاء منین اسی برسے خطرے اور مولناک کام کے بید اہل توفتی مستعدموے انہوں نے خواہشات نفسانیر کو کمل طور رہے وروا اور باتی عرکو غنیت سیصتے ہوئے محرار افغات کے مطابق وظائف کوزییب دیا جیار بادشاہ کے قرب کے بلے لات اوردن كوزند ركفت كاحرص كا اوروائى كرك ليكوشش كاطريق أخرت كمع على الم بات به بها كه وظالف كالقتيم اورادقات کے اندازے ریس طرع بیلے گزرگی عبادت کی تعبیم کے طریقے کو تفصیلاً بیان کیاجا سے اور بیات ووبالوں کے ذکرسے واضح سو کی۔

بها باب در وظا نُف کی فضیلت اور رات دن میں ان کی ترشیب -دوسرا باب در قیام لیل کا طرافتی اس کی فضیلت اور اسس سے منعلق دیگر امور -

WWW.Maktabah.org

## پېلاباب.

## وظائف كي فضيلت ان كي ترتيب اوراحكام

وظائف كي ففيلت اوراكس بات كابيان كه ان برمش ك بيام المندتعاك كاطرت جانع كا

جان لو! نوربسيرت سے ديجينے دا ہے جانے مي كر الله تعالى كى مافات كے بغير نجات نہيں اوراكس كى مافات كامرن ی واستد ہے کمانسان اللہ تعالی کی محبت اوراس کی پیجان میں دنیا سے رخصت مواور محبت وانس کا صول تب بتواہے جب مجوب كاذكر سين كما جائے اوراس كى مونت نب عاصل مونى سے جب مسلل اكس كى فات، صفات اورا فعال كے بارے بی فورونکر کرسے اورا مدنال کی ذات وصفات کے سواکھ موجود نہیں اور ذکر وفکر کا دوام اس وقت کے مال نیس سخاجب تک دنیا اوراکس کی خواستات کو چھوٹر نہ وسے اور ضرورت سے نا ٹرکو ترک نکرے اور بدسب کھائی صورت میں عاصل موتا سے حب وہ لات اور دن کے اقات میں اذکار وا فکار کے وظالف میں معروت رہے۔ اورجب نفس فطرى طورى ملال مي بطرجانات تووه ذكرو فكر كاسباب معتبذ مي سے كسى ايك فن برصر نہيں كرتا بكرجب اسعابك طريقي كى طرف اوايا جائے تو وہ مال اور اور جھ كا اظہاركن سے اورا مرتفال نہيں تھا بكر نم تھك ماتے ہواوراس کے کرم کا تقاضا ہے کہ وہ ایک فن سے دوسرے فن کی ظرف منتقل کرنے کے ساتھ کون بنیانا ہے اسی طرح ایک قسم سے دوسری قسم کی طرف سے جاتا ہے اور یہ وفت کے اعتبار سے سوتا سے تاکددوسری طرف منتقل ہونے سے لذت زبادہ مواور لذت کی وجرسے رغبت بی اضافہ مو اورجب رغبت دائی موگی توالس عمل میں دوام آئے گا اسى با أوراد و وظالف كو مختلف قسون من بانظ دياكيا سے توجا سے كر ذكر وفكر تمام اوفات باكر اوفات كو كھير بين میوں کرنفس فطری طور مردبیوی لذاوں کی طوت مائل ہوتا ہے اگر مندہ اپنے اوفات کا نصف صد دبوی تدبیروں اور جائز خواشات بصون کرسے اوردوسرا نفعت عبا دت بی صوت کرسے توسیان دنیا کی طوت می ہوگا کیونکے وہ طبیعت کے موافق ہے تواگرمیددہ وقت کے اعتبارے سادی ہی لیکن یہ کیے برابر سول کے جب مطبعت ان ہی سے ایک كوتزج وس رسى سے كيول كرظا مرو باطن المورونيا برمعاون مي اوران كى طلب مي ول صاحت اورفال ب جب كم عبادت كى طوف دل كو تبكلف مكاياماً أب اس سليم بين دل كا خلوص اورها خرى صرف معض ا وفات بين سامن رسی سے نو جیشفس کسی حساب سے بعیر جنت میں وافل مونا جا ستا ہے وہ اپنے افغات کوعبادت میں معرون رکھے

اور بوشخص اپنی نیکیوں کے بیڑے کو بھاری کرنا اور ترجے دبنا چاہتا ہے وہ اپنے اکثر اوقات کو باوت بیں گزار سے
اگر ا جھے اور برسے عمل ملی جائیں تو معاملہ خطرناک ہے لیکن امیرختم نہیں موتی اور اللہ تعالی کے کرم سے معافی کی انتظار ہوتی
ہے مکن ہے وہ اپنے بڑو در کرم سے بخش دسے بیروہ بات ہے جونور بھیرت سے دیجھنے والوں برمنکشف ہوتی ہے اگر
تواکس کا اہل نہیں تواللہ تعالی کے اکس خطاب کو دیجھ جواس نے اپنے رسول سے فرایا اور نور ایمان سے اکس کو مجھو
اللہ تعالی نے اس بندسے جوسب سے زیادہ فریب اور سب سے بلندم نے والا ہے،

ارک دفرایا : ریزیات فیالی

إِنَّ مَكَ فِي النَّهَارِسَبُعًا طَوِيُهَدُّ وَاذْكُرِ اسْمَدرَيِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ نَنْشِيْكً -

1)

اورالله تعالى شے ارت دفراما : كَاذْكُوا سُمَدَرَةِكَ مُكُرَةً قَرا صِيْلًا وَمِنَ اللَّهُ لِي فَاسُعُجَدُ لَدُ وَسَبِّعْتُ لُهُ لَيُدُوطُولُلاً -

101

ادرادت دفداوندی ہے: وَسَیْحُ بِحَمْدِ رَیِّكَ قَبْلُ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْغَرُوْنِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَیِّحْتُ هُ

وَأَدْ بَالَا لَسَّجُوْدِ رَسَّ) اورارت دباری نعالی سے:

وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَيِّكِ حِيْنَ نَفُوْمُ وَمِنَ الْكَبْلِ فَسِيِّحُهُ وَإِذْ بَالِ النَّجُوْمِ - (م)

بے شک آپ کے لیے دن میں بہت زبادہ معروفیات ہی توآی اپنے رب کانام یادکریں اورسب سے تطع تعلق کرکے اس کے موعائیں۔

ا ورصح وثنام اینضرب کانام یاد کریں اور دات کے وقت اسے سید کریں اور زیادہ لات کک الس کی تسبیح بیان کریں۔

اورا بیضرب کی تبریج بیان کریں طوع آفاب سے پیلے اور غروب سے پہلے اور رات کے وقت اور نمازوں سے بعد اس کی تبریح کریں۔

اورابنے رب کی تبیع کری جب کوشے ہوں اور رات کا کچر مصدا ورجب شارمے چلے جائی تواس کی پائیز گ بان کری -

- (۱۷) قرآن مجيد سورهُ تن آيت ۲۰۰ م
- (١) قرآن عب دسوره طور آسب ٨٨ ، ٨٨

<sup>(</sup>١) قرآن مجدسورة مزّبل آیت ، ۸

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة مصرآيت ١٧ ، ٢٧

بے ننگ رات کا اٹھناسختی سے روندتا ہے اور بات کو ورسٹ کرناسہے۔

رات کی کھولوں اور دن کے کناروں میں تبیع کریں تاکہ آپ خوش میں ۔

اوردن کے دونوں کناروں ادر رات کے کچر ھے میں نماز قائم کریں بے شک بنگیاں، گن موں کومط دیتی میں -

الات د خداوندی ہے ہ

اَمَّنُ هُوَقَانِتُ اِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّتَالِمُا يَخُدَنُ الْكَخِرَةَ وَبَرُجُو رَحْمَةَ رَبِّم، تُلُمَلُ بَبُنْوَى الَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَاللَّذِيثَ كَ بَبُنْوَى الَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَاللَّذِيثَ كَ

اور الله تعالى تے ارشاد فرابا ، اِنَّ نَا شِنْكُ اللَّهُ لِ هِى اَشْدُّ وَطُأَّ وَاَ اَنْكُ مُ وَبُدُدَّ - (1)

وَمِنُ إِنَاءَ اللَّهُ لِي فَسَيِّحُ وَاطُواتَ النَّهَارِ

كَاقِمِ الصَّلَوَةُ طَرَقَى النَّهَارِ وَذُلَفًا مِّنَ

اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَانِ بُنُهُ هِـ بُنَ

اورارت دباری تعالی سے

لَعَلَّكَ تَرْضَلَى (٢)

اورارك دفرمايا و

اورادت دفداوندی ہے: شَجَافَی حُبُونَهُ مُعْمَعِنِ الْمَصَاحِعِ بَدْعُونَ رَمَّهُ عُرُفَا ذَفُونَا وَطَمَعًا - (٥)

کیا دہ شخص حورات کی گھڑ دیں ہیں سجد سے ادر قیام کی عالت میں کھڑا رہتا ہے آخرت سے ڈرزا اورا پنے رب کی رحمت کی امیدر کھتا ہے فرما و یعجفے کیا اہل علم اور میصلم مرا بر موسکتے ہیں اربار نہیں ہوسکتے )

ان کے پہنو مبتروں سے انگ رہنے ہیں وہ ٹوف اور امید سے ساتھا بینے رب کو بکار نے ہیں -

١١) قرآن مجيد سورة مزمل آيت ٢

(١) قرآن مجيد سورة طلبه آيت ١١٠٠

(١١) قرآن مجيد سوره سود آيت ١١١٠

(١٧) قرآن جيد، سورهُ زمراً ب ٩

اه) قرآن مجيد، سوية معيدة اب ١١

ا وروہ لوگ حجرا بینے رب سکے بچرسی سے اور قباح بیں رہنتے ہیں -

وہ لوگ رات کو کم سوبا کرتے تھے اور وہ سمری سے وقت بخشش مانگٹے تھے۔

بس امٹر تعالیٰ کی پاکیزگ بیان کر دحب تم شام کرتے اور حب صبح کرتے ہو۔

اوراک ان لوگوں کو را ہے آپ سے) دور نہ کریں جواللہ تعالیٰ کی رصاتا کا مشام اس

لوپکارتے ہیں۔

ین مام آبات نمبارے بیے واض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طوت جانے کا رائست بہہے کہ اپنے تمام وقت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنیں اُؤراد و وفلا لُف بیں صوت کی جائے اسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ کوسلم نے فرایا :

الله تعالے سے بال سب سے زبادہ بندیدہ وہ بذے میں عور سورج ، چاندا درسایوں کو الله تعالیٰ کی بار سے لیے محمد نامید

The state of the s

وعظين

الله تعالی نے ارت و فرایا ، كَوَالَّذِيْنَ بَيْدِيْنُونَ لِرَبِّهِ مِهُ سُجَّدًا وَيَكَامًا -لال

اورارت دخلاوندی ہے :

کا کُنُوا قَلِکُ مَّا یَهُ جَعُونَ وَبِالَدُ سَحَادِ

هُمُرِیَتُنَفِّهُ مُنَا یَهُ جَعُونَ وَبِالَدُ سَحَادِ

هُمُرِیَتُنَفِّهُ مُنَا وَلَا لَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمُسْوَنَ وَحِیْنَ الْمُسْوَنَ وَحِیْنَ الْمُسْوَنَ وَحِیْنَ اللهِ عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

وَلَوْ نَطُرُدِ اللَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُ مُ مِالْعَذَا فِي وَلَا لَكُذَا فِي الْعَذَا فِي الْعَذَا فِي الْعَذَا فِي وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مَا مِنْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مَا مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلِي اللَّهِ فِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللّهِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِلْمُولِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَ

اَحَتُّ عِبَادَاهُ إِلَىٰ اللهِ اللَّذِيْنَ بَرَاعُونَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالْاَ ظِلَّهَ لِللَّهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَرَا لِللهِ تَعَالَىٰ۔ رہ) ادراد لله تعالی نے ایرٹ دفرہایی،

(١) قرآن جيد سورهُ فرفان آيت ٩٢

(٢) قرآن مجيد سورة الداريات أيت ١١،١١

(٣) قرآن مجيد سورة روم آيت ١٠

(٧) قرأن مجيد سورة اتعام أيت ١٥

(٥) الدر المنتور جلد سوص مس سخت أسيت فالن الاصباح

سورج اورجاندصاب بنانة واليس

كياتم نے اپنے رب كونىن وكھاكداكس فےسلنے كوكسي بإهابا ادراكروه جاستا تواسي ظهراد تاعربم نے سورج کواکس رولل بنایا کھر ہم نے اکس کو أسنتراست تبعندس كيا-

اور م نے ماند کے بیے منزلی مقرر کیں۔

اوروبی ذات می ص نے تمارے کیے سارے بنائے تاكتم ال كے در سے خفى اورسمندسے اندھيرون ي

إَسْمُونَ وَالْقَمُرُ بِحِسْبَانٍ - لا) اورارت دفلاوندی : ٱلمُمْ تَثَوَا فِي دَبِّكَ كَيْفَ مَثَّدَ النِّلِلُّ وَيُوسَىٰ ا لَجَعَلَ سُلِكُ تُقَدِّحَكُمُ لَنَا الشَّمْسَ عَكَبُ وَبِيُلُوثُ مُ فَبَضْنَا كُولِينًا نَعَبُعِثَ بيتبراً - الم اورالله تعالى في ارشاد قرايا! وَالْقُتُمَرِّقَةُ رُنَالُهُ مَنَانِلُ رس

اورارك دفرايان وَهُوَالَّذِي حَبِّلُ مَكْمُ النُّجُوَّةَ لِيَهُمُ مُدُولًا بِمَا فِي ظُلَمَانِ الْمَرْفُالْمَحْرِ-

تہيں بينيال نہيں كرنا چاہيے كسورج اورجا ندك جلنے سے إبك منظوم ومرتب صاب مفضود ہے اورسائے ، روشی اورستاروں کی تخلیق کامطلب پر جے کہ ان سے دینوی امور مرمدوحاصل کی جائے باکہ مقصود یہ ہے کہ ان کے ذریعے اقعات کی مقدار معلم کرے ان اوقات کوعیا دات اور افرت کے لیے تجارت میں صرف کیاجا ہے۔ اس بيالله قال كايرا درف درا ي تمبارى دا بنائ كراب .

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ إِلَّهُ إِلَّهُ وَالنَّهَا رَخِلُفَتُ اوروى دَات بعض فرات اورون كواكدوكر كي يي لكاياس شخص ك ليع وذكر انا جاس بالشركزار بينو بناوابنام

لِمَنُ اَدَادَانُ يَذْكُرُ إَقْ اَدَادَ شَكُورًا-(4)

(١) قرآن مجيد سوره رحلن آيت ١٥

(١) قرآن مجيد سوية فرقان آيت ٥٧، ٢٧

(٣) قرآن مجيد سورهُ بلين آيت ٢٩

(١٥) قرآن مجيد سورةُ انعامُ آئيت ١٥

(٥) قرآن مجيد ، سورهُ فرقان آيت ٢٢

ینی دات اور دن ایک دورے کے پیچیے اتے میں تاکہ ایک وفت میں کوئی عمل رہ جائے تو دورے وقت میں اسس کا تدارک کرنے ۔ اور واضح فرمایا کہ بیات ذکر و مشکر کے لیے ہے کسی اور مقصد کے بیے نہیں۔

اورسم سنے دات اور دن کو نشانیاں بنایا ہے ہم سنے دات اور دن کو نشانی کو مطاد یا اور دن کی نشانی کو دیجھنے کے دات کا فضل تدنش کروا ورسالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔

عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ - (۱) كَيْ كُنْنَ اورهاب كُوجان لو-عِن فضل كَيْ مَكْتُن كَاصِح سِنِهِ وه تُواب اورمغفرت سِها ورمم الله تعالى سنه اس جيز كه بيه حَين توفيق كاسوال كرنه

بن جي روه راي ہے۔

وَجَعَلْنَا الَّلَيْلُ وَالنَّهَا كَا بَيْنَيْنِ فَمَحُونَا

أَيَّةُ ٱللَّيْلِ وَحَعَلْنَا آيَةَ النَّهَا رِمُبُعِبِ رَةً

لِلنَّنْ عُوْلَ فَصَٰلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيَعُلُمُوْل

وظائف کی نورادا ور ترتب طوع فرسے سورے کی کمیر کے طلوع کے الماری وظیفہ ہے، سورج کے طلوع ہونے

سے زوال تک دو وظیفے ہیں ، زوال سے عفر تک دو وظیفے اور عفرسے مغرب تک دو وظیفے ہیں ۔ دات کے دفالف عبار قعموں بن تقتیم مہرتے ہیں مغرب سے لوگوں سے سونے تک دو وظیفے اور دات سے دو مر

نصف سے طلوع فر تک دو وظیفے توسم ہر در داور وظیفہ کی فضیلت اوراکس سے منعلق امور کا ذکر کرتے ہیں۔

بهلاوطيفده

نی<u>ضیع سے طلوع تہو</u>نے سے طلوع افغاب ک ہے بیرنہا بیت عمدہ وفت ہے اور اکس کی فضیلت و شرافت کی دلیل بہ ہے کہ اللہ تعالی سنے اس کی قسم کھائی ارشاد فر یا با ، ۔

وَالصَّبْحِ إِذَا نَنْفُسَ رَا) مِن كَانْم جب وه سانس لے۔

اورائس وفت سے ذریعے اپنی تعراف کرتے ہوئے فرمایا:

> (۱) قرآن مجید، سورهٔ فرقان آببت ۹۲ (۲) قرآن مجید، سورهٔ ککور آبیت ۱۸

(١٧) فرأن مجدء سوره انعام آيت ٩٩

آب فراد یجنے میں کھا ارنے والے رب کی بناه ماستا ہوں۔ قُلُ اعْوَزُبِرَتِ الْفَكْنِ - را) الله تعالى نے اس وقت سائے كوسميلتے كے ذريعي اپنى قدرت كابوں اظهار فرمايا : تُعَرَّفُنَا لَا لَيْنَا فَبْفُنَا بَسِيْرًا رِبِهِ بهريم في إس ساف كوكميد دفت كے بيے سكير ديا۔ یہ وہ وفت سے جب رات کا سایر سوارج کی روشنی بھیلنے کے باعث قبض کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی نے اس وقت لوگوں كوسى كى دائنائى فرمائى-

> اراث وفلاوندی ہے: مَسْيَحَانَ اللهِ حِبْنَ تُمْسُونَ وَحِبْنَ تُصْعِدُنَ (٣)

اورارت دفرال! وَسَبِّحْ مِعَمُدِرَيِّكَ قَبُلُ طُلُوْفِي الشَّمُسِ وَقُبُلُ عُزُوبِهَا۔ رم

اورالله تفالى قيارت دفرمايا: وَمِنُ أَنَاءِ اللَّهِ لِي فَسَبِيِّحُ وَأَطُولُ النَّهَارِ

لَعَلَّكَ تَرُضَى رِهِ،

اورارت دفرافدا وندی ہے:

وَاذْكُوا شَمَرَتِكُ مُكُرَةً وَّأَصِيْلًا ١٦)

مروني المنظم الكف من المروع كرد مع جب جاسك نوالله نفالى ك ذكر سع ابتداء كرت موت كم -المحصد لله الكذي آخيانا كبند ما آماتنا تمام نوين الله نفالى كے بعير جب نع موت (نليد) واليه والنفور -

صبح وشام الله تف سطى پاكيز كي بيان كرو-

اور مورج کے طلوع سے بیلے اور غروب ہونے سے پہلے ا ہنے رب کی عمد کے ساتھ اس کی تبہیے بال کرو۔

اوررات کی گھڑ نوی اور دن سے کنروں ہیں الترتعالے کی تب یع بیان کروتا کرتم خوسٹس رہو۔

اورصح وفع ابنے رب کے نام کا ذکر کوو۔

وَإِلَّهُ وَالنَّنْشُورُ-

(١) قرآن مجد، سورة عكن آميت

(٢) قرآن مجيد سورة فرقان آيت ٢٦

(١٧) قرآن مجيد سورة روم آيت ١٥

(١١) قرأن مجيد سورة كلا كيت ١١١٠

١١) فرأن مجيد سورة وهرآيت ٢٥

(٥) قرآن مجيد سوره كلدايت ١٧٠

اكس كے علاوہ وہ تمام دعائيں اور أبات برصف جرم نے كتاب الدعوات ميں جا كئے كے وقت كى دعا كے سليلے یں ذکر کی میں۔ دعا کی حالت میں ہی نبالس بہنے اور اس کے ساتھ اللہ نالے کا کی تعمیل میں ستر عورت کی نیت کرہے اور سرعورت کی نیت کرسے اور بنیت کرسے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عباوت برمدد حاصل کریا ہے لیکن نہ توریا کاری مقعود مجا ورندی نخبر کا اظهار کوسے، بھرطهارت فانے بی جائے اگر عنرورت محسوس کرے وہاں بہنے بایاں یا ڈوں اندر سکھے آوروہ دعائیں مانگے جوم سے طہارت کے بیان میں بیت الخلام بی جانے اور وہاں سے نکلنے کے سلسے بی ذکر کی میں جم سنت کے مطابق مسواک کرے جیسے بیلے بیان ہوا اور تمام سنتوں نیزان دعاؤں کی رعایت کرتے ہوئے ہوم نے کتاب الطهاقين باين كي بني ، وصوكر يم تمام عبادات كا فرداً فرداً فركر عيك بني اب موت تركيب وترتيب كے طراقية بر

پس حبب دوخوسے فارغ ہر عبائے تو فرکی دور کفتیں بینی سنیں اپنے گھر میں بڑسے دسول اکرم صلی اسلیم لیسلم اسی طرح کیا کرنے نصے (۱) ان دور کعنوں کے بعدوہ دعا پڑسے جو حضرت این عباس رضی اسلاعنہا سے مروی ہے چاہے سنینں کرس راھے یا مسیدس ۔ یوں کھے ۔

اسے اللہ ایں تھے سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ تواس کے دریعے میرے دل کو مدایت عطافرار

نَهُ مِي بِهَا قَلِي الخ (١١) پیرگھرسے نکل کرمسید کی طرف جاستے اورمسید کی طرف جا تنے وقت کی دعا نہ کھٹو سے نماز سے بیے ووٹر کرنہ جاستے على سكون اوروقارك ما تقرحات عب اكرورب الشركية بن آيا سے رس الكيوں كونگليوں مين فرا مے اور سجد من اون داخل موكد دایا ن با ول بهل ر محصے اور سیدی داخل موسف کی وه دعامانگے جو مدیث تربیف سے ابت ہے رہ) بعرمسودى بلي صعب بن جائے اگراس بن كمخائش مولكن فرنولول كى كردنى جدا كے اور نہ بعظ كرے جساكم جمع كے بان من گزرها ہے- اور الرصبح كى سنتى راھ كا بے نوات تين المسى كى دوركعتى رائى بجرهماعت كي انتظار من بطه مائة اورستحب برج كه اندهير بي ماز بره هاني اكرم صلى الترعليبوك لم من كي

ٱللَّهُمَّا فِي ٱلسَّالُكَ رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِكَ

<sup>(</sup>١) صحيحات جلدادل ص ١٥١ باب النبيد

<sup>(</sup>٢) كنزالعال جديد ص وم وحديث ١٨٥٨

<sup>(</sup>١٤) صح بخارى ملدادل ص ١٢ كناب الجعد -

<sup>(</sup>م) مسندام احدين عنبل عبده ص ه ٢٨ مروبات الوسعيد

ره، طلوع فجر سے بعد فجر کی دوستنوں سے علاوہ نفل بڑھنا جائز بنیں لیڈانجنہ المسید بنرط سے ١٢ سزاروی

نماز انرهرے بن بڑھے تھے۔ اا نما زباجاعت بالخصوص مع اورعشار كى جاعت كوكهى ندهيواس كبونكه ان دونوں كى زبادہ فضيلت سے - حضرت انس بن مالک رصی الدوند، بنی اکم صلی الدول الم سے روایت کرتے ہی آب نے صبح کی نماز کے بارے ہی فرایا۔ جن نے وضو کی بھر مسید کی طوف جدنا کہ الس میں تماز مَنْ تَوَمَّأُ أَثُمَّ نُوَجَّ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّى برط توبرقدم كيداى كياك الكياك بوك فِيهِ الصَّلَاةَ كَانَ لَدُ يُكُلِّي خَطُّوةٍ حَسَنَةً اوراس سے ایک گناه مثایا حافے گا- اوراک نیکی کا توب وَمْحَى عَنْهُ مَيْدَةٌ وَالْحَسَّنَةُ لِعَسَّنَا وكس كرار موكالس جب غاز يوه سے اور طلوع افا أَمْثَالِهَا فَإِذَا صَلَّى تُمَّا نُصَرِّتَ عِنْدُكُونِ کے بدوائیں او کے نواس کے سم کے سرال کے بدلے الشَّمْسِ كُنِبَ لَدُ بِكُلِّ شَعْرَة فِي جَسَلِهِ اس کے بیے ایک نیکی تھی جاتی سے اور وہ مقول جے حَسَنَةٌ وَانْفَلَبَ بِحَجَّيْرٍ مَبُرُورً إِ فَإِنَّ كيسانف والس اون سے اوراگروبال بیٹھارہے اور جَكَنَ حَتَى يَرْكُعَ الشُّعَى كُنْبَكَهُ بِكُلّ عاشت كى غازى يرصح تواس كے بيد ايك ركعت رَكْعَتِ ٱلْفَا ٱلْفِ حَسَنَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعَنْمَـٰ أَ كے مدلے ميں لاكونكوں كا تواب مكھا جانا ہے اور تو فَكَدُمِثُلُ ذَلِكَ وَانْقَلَبَ بِعُمْرُوْمَهُ ادى عن ركى فارزر سے تواسے اس كر بنل تواب ملے كا

اور وہ مقبول عمرہ کے ساتھ لو گےگا۔

ہزرگوں کی عادت بھی کہ وہ طلوع فرسے پہلے مسجد میں داخل ہوتے نصے ایک تا بعی فراتے ہی ہی طلوع فجرسے پہلے مسجد میں داخل ہوتے نصے ایک تا بعی فراتے ہی ہی طلوع فجرسے پہلے مسجد میں داخل ہوا توصفرت ابو مربرہ رفتی الشرعت ہے ما قات ہوگئ وہ بہلے تشد لھنے لائے تھے۔ انہوں سنے فرما تا تمہیں تو تھے انم اس وفت گوسے کیوں با ہرائے ہو ہیں نے عرض کیا جسم کی نماز سے سئے انہوں نے فرما تا تمہیں تو تھے ہے انہوں نے فرما یا کہ سید میں جہاد کی طرح قوار دینے تھے یا انہوں نے فرما یک مرسول اکرم صلی اللہ کے اس تھے جہا دے برابر سمجھتے تھے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) حدیث شریعیت آیا ہے جسے کوسفیدکر واس کا تواب زیادہ ہے تو دونوں احادیث میں بول نطبیق ہوگی کہ اندھیرے میں شروع کا کے دونوں احادیث میں بول کا نظروع کے کہ اندھیرے میں شروع کی کہ اندھیرے میں ہوا ۱۲ ہزاروی کے دونت پر شروع کریں کہ اختتام روشتی میں ہوا ۱۲ ہزاروی روان کنزانعال جلد ، ص مری موجود ۱۲ موجود کریں کہ حدیث ۲۰۳۱۹

حضرت علی المرتفی رضی الله عنه فراتے بن بی اکم صلی الله علیه وسی رات کے آخری حصیبی تشریف اسے نویں اور صفرت فاطه ورارصى الله عنها سوت موت تصفي إب ن فراما كما تم غاز بنس بط صفى ؟ حضرت على المرتفى رضى الله عنه فرمانتے ہی میں سے عرض کیا یا رسول اللہ ایماری جانب اللہ تعالی کے قبضے میں ہی جب وہ ابنیں اٹھا ناجا ہیں کا الله جائیں كى نىجاكم صلى المرعليدوسلم والبي تشريف مع كفي بي سف ساكم آب وابس جات بوت إينا لم تف اينا لا تفاينى دان برادت موستے فرار سے تھے مراورانسان بہت جھاگا او ہے " جرفری دوستنوں اور دعا کے بعدات تنفار اورنسی من شول ہو ہاں تک کرتا زکولی ہو جائے دیا مائے ہوئے سرم تبدیدالفاظ کے۔

اَسْتَغْفِرُاللَّهُ الَّذِي لَا اللَّهُ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ بِي اللَّهُ تَالِي سِي خِنْسُ طلب كرنا بون جسوا كوني معبود بنس وه تؤوز تده دوك رول كوفاع رسكن والاس اوري اى كے بان توم كامون-

الْقَيَّوْمُ وَاتَّوْبُ إِلَيْهِ-

اورایک سومرتبہ لول رفعے۔ سُبَحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا إِلْمَالِدُ اللهُ

الله نعالى باكب اورتام تعريفي الله تعالى كي اليم المرتعالى كےسواكونى معبود نسب اوراسسے بال ہے۔

بهرفرض غازيس اوران تمام باطئ اورظامرى ا داب كا خيال ركه جن كابهم نے ذكر كيا ہے جب نمازے فارخ موجائے توطلوع آفتاب مک سیدیں بیٹھ کرا دیٹر تقالی کا ذکر کرسے جس کی ترتنب ہم ذکر کریں گے۔

نى اكم صلى الشعليدوك لم في فرايا:

وَاللَّهُ الْكُورَ ـ

صع کی ناز کے بعد مورج کے طلوع ہونے مک تحد ين يشمر الله نفال كا ذكر كرنا مجمع عار عندم أزادكرن سے زیادہ لیدے۔ لَوْنُ آفُنُهُ فِي مَجُلِسُ آذِكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيكِ مِنْ صَكَةِ الْعُدِ إِلَى طُلُوعِ السَّمُ آحَبُ إِنَّ أَنَّ أَعْتَى آرُكِعَ رِقَابٍ - الله

ایک روایت بن مے کرنی اکرم صلی المرعلیہ وسلم حب صبح کی تما زیر سے لیتے تو سورے کے طلوع ہونے ک ا بینے مصلی پر بیٹے رہے (۱۷) بعن روایات بن ہے کہ آپ دورکستی پڑھتے۔ بنی سرج طوع ہونے کے بعد بڑھتے اس نمازى ففيلت ميس بي نفارروايات آني مي صرت حن رضي الشرعة سعم وى عبد كرني أكرم صلى المرطليدوك لم اسيد رب كى رحمت بن سے ذكر كرتے تھے آب فرماتے اللا تعالى فر آما ہے۔

كا كن ابي داور عبد ٢ص٠١٠ تب العلم

سندام احدين منبل ملده ص ١٠٥ مروبات مارين سرو-

اسے انسان مجھے فجر کی نماز کے بعد ایک ساعت اور خاز عور بعدایک ساعت یادکری ان دونوں دفتوں کے درمیان تجھے کفایت کروں گا۔

يَا ابْنَ أَدْمَ إِذْكُرُ فِي تَعَدُّ صَلَى وْ الْفَرْجُرِ سَاعَةً كَنُعُلَاصَلُوفِ الْعَصْرِسَاعَتُ ٱلَّفِكَ

حب بإنضل ظاہر موتو بطیرها سے اور طلوع آفاب مک تفتی نہ کرسے بلکہ طلوع مک اس کا وظیفہ عارباتوں برشقل ہونا چا ہیے، دعائیں ، ذکر اورا سے سے کی صورت میں دمرائے قرآن باک کی تا وت اور غور وفکر۔ جان تک دعا وں کا تعانی ہے تو نمازسے فارغ ہونے کے بعد شروع کردے اور اوں کے۔

ٱلتَّهُمَّرَصَلَّى عَلَى مُحْمَدَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّهُ أَنَّالُهُمَّ انْتُ السَّلَامْ وَمِنْكَ السَّلَةُ مُوَالِيُكَ يَعُوْدُ السَّلَةُ مُحَيِّنَا رَبَّنَابِالسَّلَومِ وَأَدْخِلْنَا دُالِ لسَّلُومِ تَنَا رَكُنَ يَاذَا الْحِكُولِ وَالْوِكُوامِ-

اسے اللہ! حقرت محد مصطفی ادراب کی آل بر رحت و سام نازل فرما ما اسرا توسادتني والاستيرى الرف س سلامتی سے اور سلامتی تر سے طرف لوٹنی سے اسے مارے رب میں سلامتی کے ساتھ زیرہ رکھنا اور میں سلائی سے گوس وافل کرنا اے جلال اور عزت والے توبرکت والاسبے

بجراس دعاس شروع كرس مى ساخوس كاردوعالم صلى الشعليه وسلم أغاز فرما كرت تصف وه برب-اربرارب یاک ہے وہ بندوبالااورعطاكرتے والاب الله تعالى كے سواكوني معبور تنس وه ايك ہے اسكاكوئي ترك نسى اى كى بادنيا ہى سے اوركسى مے ليے تعرف سے وہ زندہ ركفنا اورمارتا م وه تودزنده ما سي معي وت بني آئے كاسى كے تعفی معلى في اوروه بروتر ترقادر سے الله تعال كر سواكوني معبوديس وفعمت وفضل عطاكر ني والاس اوراتي شاك والله سالله تعالى عمواكولى معود بس مم مرت اى كى عادت كرتيس فالصالى كعادت كرتين الرحيد كافرول كونا بسندسوك

سُبُحَانَ رَبِّيُ الْعَلِيِّ الْرَعْلَى الْسَوَهَ الْسِ تَدَالِكَ اللهُ وَحُدَهُ لَاسْتَرِيُكُ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَدُ الْحَمُدُيْثِي وَلَمِيتُ وَهُوَ كَنُّ لَوَكِيمُونَ بِيَدِي الْغَبْرُوكُ هُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُويُرُ لِوَالِدَ إِلَّا اللهُ الْهَ لَا النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ، وَالشَّاءِ الْحَسَنِ ، لَالِمَالِكَ اللهُ ، وَلُونَعَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا كَ الَّدِيْنَ وَكُوكُوكُونَا الْكَافِرُونَ - (١١)

(٣) الن الكرى البيقى جلداص ١١٥ تب الصلوة

١١) كنزالعال عبداقرل ٢٠٠ مديث ١٤٩٥

رما) مسندانام اجدين عنبل جلدم من م ه مرديات سلمين ركوع

بحروه دعائين برط صح وسم ت دعاؤل كرسان من تنبرس اور و تحص باب من ذكري من الأعمان موتوبر غام دعائي مانکے یا ان میں سے جواس کے حال سے موافق ہول، ول کو زیادہ نرم کرنے والی اور زبان برآسان موں وہ یادکر لے۔ جهان نک اذکار مروه کاتعلق ہے توب وہ کلات میں حبیب یار بار برصفے کی فضیت ای ہے ہم ان کا ذکر کے بات كوفويل رنا چاہتے كم ازكم نين ياسات اور زباده سے زباده اكب سوياستر باريوسے درميانى تعداد دس ب- جن قلا فرصت مواكس كي حداب سع يراه و زياده كي فنبلت مجي زياده ب اعتدال ميدم كركس مرتبه را عداور ميشه راه كے لئے برزادہ لائن ہے۔

كيول كربترين كام ويي بؤنام يحصيمين كي جائے الهم كم مواورك كالى وظيف كوزياده مون كى صورت بن بميث نهي كميا جاست يس تقورا اور دائمي افضل سے اور تھورا وظیفرول برزیادہ اثرانداز ہونا ہے جب كرز بادہ مواور كمبي مو توب مؤثر نہیں ہونا تھوڑے اور دائمی عل کی مثال یانی کے قطوں جیسی ہے جوز میں پرسلسل بڑتے ہی توویاں ایک كرطها بن عامات ہے اكر مرب بتجرمر میں اور زیادہ منفرق وظیفهاس بانی كاطرح سے سجا كرا بہم مزنبہ رفی ما ہے با منفرق طور بر منلف اوقات میں برانا ہے تو اکس سے انزات ظام رنس موستے۔

كلات ذكر كالات درسي

١- كَالْمُ اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيْكِ كَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُعْيِي وَيُمِيْنِ وَهُوحَى لَاكِيونَ بِهَدِ لِالْخَيْرُوكُهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ-

( نوطى زجم يجي كرريكاب.

٧- سُبُعَانَ اللهُ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَوَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ أَكُبُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا تُوَكَّرَ اللهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلَيْمِ اللهِ اللهُ ال ٣- سُنْبُوحٌ فَدُّوْنَ رَبُّ الْمَلَةَ يُحَكِّةٍ

مِن اللَّرْتَالُ عَفِيتَ وليك كنتبيع مع حدرتا بول -

(١) مجمع الزوائد على اص ٩ مكتاب الا ذكار

٨- سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْهِ وَيَجِمُدُ ٢ (٣)

وَالرُّوحِ- ١١)

(٢) صحيح مسلم جلدا ول ص ١٩١٧ كناب الصلواة

رم) كنزالعال حد ٢ ص ١٣٦ صرب نبر١٩١٠

٥- اَسْتَغُفِنُ اللهُ الْعَظِيمَةِ الَّذِي لَا إِلَّكَ اللَّهِ الْعَالَمَةِ اللَّهِ الْعَالَمَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّارَةُ وَ اَسْاَلُهُ النَّوْبَ اللَّهُ النَّوْبَ اللَّهُ النَّوْبَ اللَّهُ اللَّهُ النَّوْبَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(1)

٧- اَللَّهُ مَّ لَا مَا لِغَ يِمَا اَعُطَبْتَ وَلَامُعُطِئَ لِمَا مَنَعُنَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحِيِّدِ مِنُ كَ الْحَيِّدِ -الْحَيِّدِ -

(Y)

٥- كَ إِلْمَا لِرَّاللَهُ الْمَكِلِثُ الْحَقَّ الْمَهِينُ (٣) ٨- بِسُعِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَصْنَرُّ مَعَ إِسُمِ شَيْءً فِي الْدَرُضِ وَلَدَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ وَلِدَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ وَلِهِ )

٥- اَلَّهُ هُمَّ صَلِّ عَلِيْ مُعَمَّدٍ عَبُدِكَ وَيَبِيِّكَ وَرَسُولِكِ النَّبِيِّ الدُّقِيِّ الدُّقِيِّ وَعَلَىٰ البِرَوَصَّحِيمِ وَيَسَّلُهُ - (۵)

١٠- أَعُوُدُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيُهِ مِرِتَ الشَّيْطَانِ الْرَحِبِيُورَتِ اَعُوُدُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَّ كِيْبُورَ وَاعْوَدُ بِكَ رَبِّ آنُ يَحْسُرُونَ - (١)

ین عظمت والے اللہ تعالی سے بخشش مانگنا ہوں اس سے سواکوئی معبود نہیں وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے اور میں اس سے توب کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ تو جے عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا ا ورجے تونہ دے اس کوکوئی دے نہیں سکتا اور کسی دولت درفاندائی نٹرافت والے کو اس کی دولت ریا خاندائی مشرافت فائد ہمیں وہنی وجب تک اعمال اچھے نہوں ) اللہ تنعائی کے سواکوئی معبود نہیں وہ سچار کوشن با دشاہے۔ اللہ کے نام سے جس سے نام سے ساتھ زبین واسمان اللہ کے نام سے جس سے نام سے ساتھ زبین واسمان عدی کوئی چیز تقضان بہیں بہنچا سکتی ۔ اور و بی سننے جانے والا سے ۔ یا اللہ حفرت محمد صلی اللہ علیہ وسے مربے وہنی سے بندے،

ی اوررسول میں سے نہ پڑھے ہوئے بی ہیں، اور نبی اوررسول میں سے نہ پڑھے ہوئے نبی ہی، اور ہمپ کا ک سررحمت نازل فرا۔ میں اللہ تعالی سننے جاننے دائے کے بنیاہ جا ہما مہوں

یں الدّ لوالی سینے جانے والے سے بیاہ جا ہما مہوں شبطان مردودسے اسے مرسے رب بی شیطانوں سے دسوسوں بینا ہ جا ہما ہوں اور تیری بیاہ جا ہما مہوں کم دو رمن بطان عامر مہوں -

(١) كنزالعال عبدياص ١٥٠ عديث نبر٢٣٥٠

(٢) معمع تخارى ملر ٢ص وروكناب القدر

ربع المنزالعال ملد وص ١٣٠٥ مريث ١٩٩٧

(م) مسندام احدين منبل مبداول ٢٩ مرويات منمان بن عفان

(٥) الرغب والربي صداول ص ١٥٨ -

(١١) مندام احمد بن منبل جلد ١٧ ص ٥٠ مرويات الوسعيد خدري

حب ان دس کلموں بس سے ہرا بک کودکس دس بار بڑھا یا جائے توسو کی تغداد لوری ہوجا تی ہے اور برا یک ذکر
کوسوبار بڑھنے سے ہزہ ہے کیونکان میں سے ہر کلیے کی الگ فضیلت ہے اور دل کو ہرا یک سے الگ تنبیدا ور لدن
حاصل ہوتی ہے اور حب ایک کلم سے دو کر رہے کلمہ کی طرف تمقل ہونا ہے تو نفس کو ایک گون را حت منتی ہے اور
وہ کال سے محفوظ ہوجا تا ہے۔

جہاں مک قوائت کا تعلق ہے توان تمام کیان کو برط شامسنی سے جن کی فضیلت کے بارے بی احادیث وارد ہیں وہ

ادراگرستبعات عشرُ رتفصیل آسگ آرمی ہے) برسے جو حضرت خفرعلیہ السلام نے مفرت ابراہم تنہی رحمہ اللہ کوبطور بدیر دے کراہنیں وصیت کی وہ صبح شام ان کوبڑھیں ٹواس طرح نصنیدت کمل ہوجائے گی اور تمام دعاؤں کی نفیبلت جع ہمو جائے گی۔

حنرت كرزين وبره رحمالله جو ابدال مين سے خصے فراتے مي مبرے پاس ميراا كب بعائي شام سے آيا اوراكس نے

- (۱) صحع بخارى ملاع ص١٢ ٢ م كناب النفسير
- (٢) صبيع بخارى جلدادل ص ٢١١ فضأئل الغراك
- (۱۷) صبح بنحا ری جلداول ص ۲۷۱ فضائل الفرآن -
- الم) قرأن مجيد سورهُ أل عمران أكيت ١٨ ، كنز العال علدا ول ص ١٠ د عديت ٥ ١٥٠
  - (٥) قرآن جميرسورهُ آل عران أبيه ٢ ، كنزالعال جلد ٢ ص ١٩ ٢ عديث ٥٠٥
    - ١١) فراك مجيد سور أني المدر المنشور عبد الم ١٩٥٠ الدر المنشور عبد الم ٢٩ من ١٩٨
      - (١) قرآن مجيد سورة فتح أيت ١٥، الدر المنشور علد ٢ ص ١٠
- (٨) قرآن مجيد سورة اسراء آب ١١١ ، مندام احمد بن صنبل عبد ١١٥ و٢ مرديات انس الجهني
  - (٩) فراك مجير سورة فمر ٥٥) الدرا لمنشور جليص اول ٢٨
  - (١٠) قرآن مجيد سورة نبر ٥٩) الدر المنتور جلد ٢ ص ٢٠٠

الله مُعُدَّا فَعَلُ بِي وَيَجِهِ وَعَاجِلَا وَاحِلُو فِي اللهِ يُنِ وَالدَّبُنِ الْكَالَا جَرَةِ مَا اَنْتُ لَكَ اَهُلُ وَلَوَ تَفْعَلُ بِنَا يَا مُوْلِوَنَا مَا نَحُنُ لَدُ آهُلُ اللَّكَ عَفْقُ صَلِيدَةً جَوَلَاً كَوْ اَهُلُ اللَّكَ عَفْقُ صَلِيدَةً جَوَلَاً كَوْ لَهُ دَوْنُ نَوْمِيدً مَرَدُنَ رَحِيدً -

یا الله میرسے ساتھ اوران سب کے ساتھ انجی اوراُخرت ین دین، دینا دراُخرت سے سعنی دو بڑاؤ کرنا ہوتیہ شایان شان سے اوراسے ہم رسے مولا ہمارے ساتھ دوسلوک ذکرنا جس کے ہم سختی ہم بلے شک تو بختنے والا، بلودار ہفی، کرم، مہر بان اور رحم فرمانے

یر فران قرآن کا دفلیفہ ہے اگرائس بیا بینے معمول کی منزل کا اضافہ کرسے یا صرف بیم پڑھے دونوں طرح جسے ہے کیوں کہ قرآن پاک ذکر ، فکر اور دعاسب کو جمع کر ناسہے جب کہ تدبیر کے ساتھ موجب کہ ہم نے تلادن کے باب بی الس کی فضیلت اور آداب کے صنون میں ذکر کیا ہے۔

وظائفت میں سے ایک وظیفہ غور و فکر کرنا ہو ،کس چیز سی غور و فکر کوسے اور اس کاطریقہ کیا ہے ؟ اکس کی تفصیل بخات دینے والے امور سے صفن میں تفکر کے بیان ہیں آئے گی بین اکس کا مجموعہ دو فنون پرششل ہے ۔ ان بیں سے ایک بیر کہ نفع بخش معاملات میں غور و فکر کرسے بعن ہو کو تا ہماں ہو جا ہیں ان کے بارسے بی ا پینے نفس کا محاسبہ کرسے اور ان کنوہ دن موسلے میں ان کو دور کرسے کے وظائفت کو ترزیب و سے نبی کے داستے میں جو رکا وٹیں ہیں ان کو دور کرسے کے بارسے میں سوچ و بچار کرسے اپنی کو تاہی کو باد کرسے اور ان باتوں کو بھی جو اکس کے اعمال میں فلل طوالتی ہیں تاکہ دہ عمل کو دارست کرسے اور ان بی دالت میں اچھی نیمتوں کو دل میں محافل ان میں مالوں سے معاملات کے سلطے میں اچھی نیمتوں کو دل میں معام کرسے ۔

<sup>(</sup>۱) بعض صزات نے اس وافعہ کا انکار کی ہے اور کہا کہ صرت ضرعلیہ السام کوصفورعلیہ السام سے مانقات تابت ہنیں بیکن حقیقت یہ ہے کہ انکار کی کوئی وجہتنی اور نہی الس میں ماقات کا ذکر ہے اور سرکاردوعالم صلی المرعلیہ وسلم سے یہ تخصف صل کرنے کا ذکر ہے اور وہ خواب کے ذریعے بھی سوسکت ہے وا دیٹرا علم بالسواب ۱۲ ہزاروی ۔

دوسران و و بسیر علم مکاشفری اسے نفع دسے دہ یہ کہا بہ مرتبر المئرنعالی کی تعموں اورائس کی ظامری باطنی تعموں کے سال کے سے بارے ہیں سوجے تاکہ اس طرح المئرنعالی کی معرفت زبادہ ہواوران تعموں پرائس کا زبادہ سکر کہ سے باس کی سراؤں اور عقوبتوں ہیں عور کرسے تاکہ معبود کی فاررت اور سے نیازی کی پیجاپی زیادہ سے زبادہ ماصل ہوا در ان منواؤں وغیرہ سے زبادہ ڈرسے اوران تمام امور سے کئی شعبے میں کر معبون کو گول کو ان میں عور وفکر کی گنجائش ہوتی ہے اور بعن کو مہیں ۔ ہم ان باتوں کو تفکر سے باب کرب سے اور جس سے زبادہ بھی میان کرب سے اور جس سے زبادہ بھی بات کرب سے اور جس سے زبادہ بھی ان باتوں کو تفکر سے باب میں بیان کرب سے اور جس بان موجا سے تو در بسان ہوجا ہے تو در بسب سے زبادہ بھی کا در جس سے زبادہ بھی کہ بسب سے زبادہ بھی کا در جس سے زبادہ بھی باتوں کو تفکر سے بات کرب سے در بیات کرب سے دور جس سے زبادہ بھی باتوں کو تفکر سے بات کرب سے در باتوں کو تفکر سے بات کرب سے در باتھ کی سے زبادہ بھی باتوں کو تفکر سے باتوں کو تفکر سے بات کرب سے در باتوں کو تفکر سے در باتوں کو تفکر کی باتوں کو تفکر کے باتوں کو تفکر سے بات کرب سے در باتوں کو تفکر کے باتوں کو تفکر کی باتوں کو تفکر کی باتوں کو تفکر کے باتوں کو تفکر کے باتوں کو تفکر کی باتوں کو تفکر کیا گند کی بستان کر باتوں کو تفکر کی باتوں کو تفکر کیا گند کر باتوں کو تفکر کے تفکر کے تفکر کی باتوں کو تفکر کو تفکر کی باتوں کو تفکر کیا گند کی باتوں کو تفکر کی باتوں کو تفکر کو تفکر کے تفکر کی باتوں کو تفکر کی باتوں کو تفکر کی کو تفکر کی کو تفکر کی کو تفکر کے تفکر کی تفکر کو تفکر کی باتوں کو تفکر کے تفکر کی باتوں کو تفکر کے تفکر کی باتوں کو تفکر کی تفکر کی کو تفکر کی باتوں کو تفکر کے تفکر کی باتوں کو تفکر کی باتوں کی باتوں

فضیات والی عبا دت ہے کیوں کہ اس میں اسارتعال کے ذکر کا معنیٰ بھی پایاجاً اے اور دویا تیں زائد کھی ہیں -ایک بات معرفت کا زائد مونا ہے کیونکر غور ونگر معرفت اور کشف کی جا بی سے اور دور سری بات محبت کا اضافہ ہے کیونے دل بی اسی کی مجت موتی سے جس کی تعظیم کاعقیدہ مجاورا ملرتعا سے کی عظمت اور جال کا انگات اسی وقت ہونا ہے جب الس کی صفات اس کی قدرت اورافعال سے عجائب کی معرفت موتو عور وفکر سے معرفت عاصل موتی ہے معرفت سے تعظم اور تعظم سے محبت میں اضافہ مؤتا ہے اور ذکری انس بیداکرتا ہے اور برجی ایک قسم کی محبت سے بیکن بو محبت ، معرفت کے باعث بدا ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط، زیادہ تابت اوربہت عظم ہوتی ہے عارف کی مجت اور واكرحو مكل طور برديجي بغير انس عاصل كرنا سے اس كے أنس كے درميان نسبت اسى طرح سے جيے ايك شخص حس نے سی شخص کے عسن وجال کو انکھوں سے دبھے کوشن کیا اور وہ اس کے اخلاق ،افعال، فضائل اور خصائل حمید یر نجرب کی بنیا در مطلع موا اکس کے عشق کواس آدمی کے انس سے نسبت موصب کے کانوں میں کسی آدمی کے اوصات باربارسنائی ویخ اورده ادمی اس کی ایکوں سے فائب ہے اوراس نے اس سے اوصاف کسی فقیل کے بنہ اجال سے سافذسنے تواس کی عبت اس اُدفی کی عبت کی طرح نہیں ہے جس نے دیچے کر محبت کی ہے کیوں کہ تعر دیکھنے معے سرا سرسن سوتی - وہ سندسے سوا بنے دل اورزمان سے مستد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے ہی اور سو کھی رُسل عظام لانے اس كى تصديق كرتے بى دىكى ان كاريان تعليدى سے وہ الله تعالى كى صفات بى سے چندمجل امور كو جانتے بى اوران کواس کی تصدیق برمانتے ہی جس نے ان کے سامنے بیان کیا۔

اور مارفین وہ بی جہوں نے اس مبلال دھال کو باطی تبییت کی آنکو سے دیکھا جو ظاہری آنکو سے زیادہ معنبوط ہے کہونئ کو باطی تبیین بہنچ سکتا اور یہ بات مخلوق کی طاقت سے باہر معنبوط ہے کہونئ کوئی تھی منتوں اس کے جال کو گہائی تک نہیں بہنچ سکتا اور یہ بات مخلوق کی طاقت سے باہر سے میکن ہر شخص نے اسی فررشتا ہہ کی جس قدر اس سے مجاب اٹھا یا گیا اور اللہ نفا لا کے جال کی کوئی انتہا و نہیں اور مناسب سے اور ممکن ہے وہاں کی جینے والا برخیال کرے کہوں منزل تک پہنچنے والا برخیال کرد

نبى اكرم صلى أنشرعلى وكسلم نے فرمايا :

waxwimakiabah org

بے شک اللہ تعالی کے سر نورانی بردے میں اگروہ ان إِنَّ مِنْهِ سَبَعِبُنَ حِجَابًا مِنْ نُورِكُوكَتُفَهَا لَا كُنْوَتُ سُبْحَاتُ وَجُهِم كُلُّ مَا أَدُرَكَ کواٹھا دے نواس کی ذات سے افوارسراس چنر کوجلہ دی جان ک اس ک نظرینیے۔ رمطلب بہ ہے کرسب کی حل جائے کیوں کر مرحیز النرتعالی کی نگاہ میں ہے ) اور برجمابات بھی ترتیب سے بن ادرزنب سى برانواراسى طرح مخلف بى ص طرح سورج ، جاندا در سنارے ایک دوسرے سے مخلف بى سب سے جھوٹا میلے فا ہر سخ اسے بھر جواکس سے ماہوا ہے راسی طرح اکے جیاناہے) اسى بنيا دريعين صوفيات كرام نے والى كر حصرت ارام عليدانسلام كوظى تدريجا بر درجات حاصل موت -ارساد فدا وندی سے: بس حبب ان پيلات جيا گئي-فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَّا لِللَّهُ لِا بعی جب ان رمعامله شنبه سوگ نور آپ نے ایک ستارہ دکھا۔ دَائِي كُوكِبًا - (١٧) ينىآب نورانى بردول مى سے ايك بردے ك بينے اوراسے تارے سے تعبر كيا كي اس سے بر چكنے ہوئے ستارے مراد نہیں کرونکہ عوام میں سے مرادی جانتا ہے کررب مونا ان احبام کے لائق بنی بلکہ وہ توسلی نظر میں اكس كا دراك كريسة بن س عوام كراه بني بوت توحدن ايراميم عليه السام اكس سيكس طرح ب خرره كيت بن توجن بردوں کونوری کماگیا ہے ان سے بر روشنی مراد نہیں جو آنکھوں سے دیجی جاتی ہے ملکہ ان سے وہی کیجھ مراد ہے توافیرتانی کے اس ارث دکرای میں مراد ہے۔ الثرتعالى أسمانون اورزمين كوردكش كرف والاب اللهُ نَوُرُ السَّملواتِ وَالْكُرْضِ مَثْلُ نُورُ مِ الس ك نوركى شال ايك طافيح كى مصص من تراغ و-كَمِشْكُوْة بِينْهَامِعْتِبَاعٌ لـ (١) ہم ان معانی سے عنانِ قلم کو بھیرتے ہیں کمونی برعام معامر سے خارج ہی اوران کے حفائق کر سنجے کئے لئے

www.maktabah.org

اس کشف کی ضرورت ہے جو فالص فکر کے با بع ہوا ور بہت کم نوگوں کے لیے یہ دروازہ کھناہے مام نوگوں کو ان می

<sup>(</sup>١) سنداني عوام حلدا ول ما ، ١٢٦ بيان نرول الرب

<sup>(</sup>١) قرأن مجيد، سورة العام أكيت >>

<sup>(</sup>١١) قرآن مجيد سورة انعام آيت ٢٠

<sup>(</sup>۲) قرآن مجدسورهٔ نور آیت ه ۲

باقن بن فورد فکر سیتر ہوڑا ہے جو علم معامل ہی مفید ہیں۔ اورائس کا کا بھی ہمت بڑا فائدہ ور نفع ہے۔

' تو بہ چارو ظالفت بنی دعا، ذکر، قرآن اورفکر ہر طالب اُخرت کا دظیفہ ہوٹا چا ہے وہ غاز فجر کے بعد بلکہ ہر فرض نماز کے بعد ہو خطبہ بنیں اور اس دظیفہ سے بور بیا توں کے بعد ہوں کا خطبہ بنیں اور اس دظیفہ سے بڑھتے ہیں قا در ہوگا جب اپنیا ہمتھیا راور ڈھال بیر جس سے شیطان کے داستے تنگ ہوجا تے ہیں اور اورٹ بیطان ایسا دشمن ہے جو بوایت کے داستے سے جھر و بیا ہے۔ اورطلوع فجر کے بعد عرف فحر کی دوسنتین ہی اور فرض نماز کا وقت طلوع اُفکا ہو بات سے جھر و بیا ہے۔ اورطلوع فجر کے بعد عرف فرک دوسنتین ہی اور فرض نماز کا وقت طلوع اُفکا ہو بی اور منظان ایسا دفت اذکار میں مشغول رہتے تھے دا اور خاری مارس دفت اذکار میں مشغول رہتے تھے دا اور خاری میں بیر بات زیادہ ہم ہوا ورنماز بول سے نوا کو گئی ہو جو نہیں۔ بی بات زیادہ ہم ہور کو اور کا کراس پر بیر بھو سکتے اگر میٹھنے سے بیند ا کے تواد می جا بھر کر دفیا فہ کر سے کہی نفل نہ بڑھ سے بیکن نفل نہ بڑھ سے بھی نفل نہ بڑھ سے بیکن نو بیکن کے بیکن نو بیکن کے بیکن نو بیکن کے بیکن کو بیکن کو بیکن کے بیکن کی بیکن کے بیکن کے بیکن کی کو بیکن کو بیکن کے بیکن کے بیکن کو بیکن کو بیکن کی بیکن کو بیکن کے بیکن کو بیکن کے بیکن کے بیکن کی بیکن کو بیکن کے بیکن کے بیکن کے بیکن کی بیکن کے بیکر کی بیکن کے بیکر کی کے بیکر کے

دوسما وظيفه:

برسورج کے طلوع ہونے سے جاشت کے وقت تک ہے مین طلوع آفاب اور زوال کے درمیان کا وقت میں ہورج کے طلوع آفاب اور زوال کے درمیان کا وقت جب لفنٹ ہوجائے اگر دن کو بارہ گھنٹے تفہور کریں توہرونت نین تھنٹے گزر نے کے بعد ہوتا ہے اور ہردن کا پر تھا مصر ہے۔

اوردن کے اس تو تھے حقیم دوزائد وظفیں -

ا- ایک بیاشت کی نماز ہے اور ہم نماز کے بیان ہیں اس کا ذکر کر تھیے ہیں یہنزیہ ہے کہ اشراق کے وقت دور کوتیں پڑھے اور میہ وہ وفت ہے حب دھوب زمین پر بھیلتی ہے اور نصف نیز سے برا برسوج بلند مہوجا آیا ہے اور جب اور بی سے بچوں کے باؤں گرم موفے مگیں اور باؤں کو تبیش جسوس ہو۔ تو دور کھتوں کا وقت وہ ہے جس کے بارے میں ارتشاد فداوندی ہے۔

بُسَيِّحْنَ بِالْعَنِيْقِيِّ وَالْدِ شَرَاقِ - وورات اور التراق محوقت الله تعالى كالميزلى بابن (٢) كرتى بن -

برسورج کے چکنے کا وقت ہے بین اکس وقٹ سورج کی تمام روشنی ظاہر ہوجاتی ہے اور وہ زمیں کے بخارات اور فبار سے اوپرا سے اوپر اٹھ جاتی ہے کیونکہ بخارات وغیرہ اس کی کمل جبک ہیں رکاوٹ ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) مسندام احدين عنبل علده ص ١٠١ مروبات جارين سمره

<sup>(</sup>۲) خوکن مجده تسوره ص آیت ۱۸

اور مار ركت كا ذقت ، وفن جا شن ب حس كى الله تعالى ف قسم كانى ب فرايا وَالصَّنَّىٰ وَالَّبِيلِ إِذَا سَجِى (١) اورماست كاقسم اوررات كاجب وه چها جائے۔ شى اكرم صلى الشعليدوسلم بالمرتشر لعيث لات توصى بدكام الشراق كى غازيره رب تعد أب تعلندآوازس فرايا:

منو! مقربین کی نمازاکس وقت سے جب اوتوں کے بچوں کے یاوں طلنے میں۔ الواق صَلَةً الْوَقَّا بِينَ إِذَارَ مَسْسَبِ ا تُفِصالُ رًا،

اس معيد م محمد بن كما كرراشراق اور جاست بن س) ايم مي نمازير النفاكر التونماز جاشت كے ليے برونت مناسب ہے اگرم دونوں کروہ اوفات کے کن روں بربر سے سے بھی اصل فیندات حاصل ہوجاتی سے لینی جب موج نعف نیزے کے برابرطلوع ہوجائے اس دفت سے کے روال سے کھے در سکے اک بڑھ نے ۔ لفظ ضمی رحیات، کا اس بورے وقت براطلاق مونا سے گوبا اشراق کی دورکھتیں اس وقت مونی میں جب کمروہ وقت ختم موتے سے بعد نازى اجازت مل جائے كيوں مركار دو عالم صلى الله وكسلم ف وايا:

إِنَّ السَّمْسَ تَطُلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيلَانِ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل بوناميس جب وه ملندسونا مع توث طان اس

صابوطاً ہے۔

تو کم از کم بلندی ہے ہے درمین کے بخارات اور غبارے بلند موجائے اورب بات اندازے سے معلوم موتی ہے۔ را جل لفتے بنے ہوئے ہر جن سے عام ادفات کاعلم موجا ما ہے۔

ا- السودت كا دوسرا دخلفه وه نبك كام بن جولوكون من مرقدج بن كر وه مورے موسے كرتے بن مناكام معنى كى بمار یسی جازے کے ساتھ جانا، نیکی اور تفوی برمدد کرنا، علم کی مجلس بی حاصر ہونا اور اس کے عدادہ کسی سان کی عاصب کولورا كرنا وغيره-اوراگراكس وقت كوني البياكام بيش شاكت نوان جاروظالف كى طوت لوط أست حق كا بم ف ذكر كيا ب لين دعائمی مانگے، ذکر کرے ، قرآن ماک کی تلاوت کرے اور عور وفکر کرے اور اگرما ہے نونفل نماز بھی برطھے کیو یے بہ صبح کی از كي بعد مكروه بها اس وقت بنين نوكوبا السس وقت به وظائف كى بانجوي قسم موجا محكى السستخف كم اليه توجا ب البنه

فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارَتَهَا۔

١١) قرآن مجيد سورة والضلي آيت ١٠١

<sup>(</sup>٢) مندام احمد بي عنبل جديم ص ٢ ٢ ٥ ٥ ١ مرويات زيرين ارقم

رس السنن الكبرى للبيهقى جديد ص م دم كتاب العداة

صبے کی فرض نماز سے بعد مبرایسی نماز کمروہ ہے جس کا پہلے سے کوئی سبب نہو۔ اور طلوع فجر کے بعد نبادہ بہتر ہے ہے کہ فجر کی دو سنتیں اور تنجیز المسبی مریکتفا کمرسے اور نوافل میں شنول نہو بلکہ ذکر وفکر اور دعایمی مشنول ہو۔ دا صاحت سے بعد طلوع فجر کے بعد صرف دوسنتیں طرحہ سکتے ہیں بانی کوئی نفل جائز نہیں اگر سنتیں سبی میں طرحے نوسننوں کے ذریعے ورمز فرض نماز کے ذریعے نبچیز المسبد کا نواب مل حاسمے کا ۱۲ ہزاروی۔

تسراوظيف.

بہ چاہت سے زوال ک ہے جاہشت سے مراد دن کی جوتھائی یا اس سے کچے بیلے کاوقت ہے کہونکہ ہم تین گھنٹے سے بدفار کا حک ہے جب طلوع فجر کے بعد تین گھنٹے گزرجائیں تواس ونت اوراس سے کچے بیلے چاہشت کا وقت ہے جب دوسرے نین گھنٹے گزرجائیں نوظہ کی نماز کا وقت ہے جارات ناسے کے بیلے چاہشت کا وقت ہے درب وہ مرکا وقت ہے دامنان سے نزد بک عصر کا وقت ہے ، طلوع فجراور زوال کے درسیان نماز چاہشت کا مرتبراسی طرح ہے جس طرح زوال اورغ وب سے درسیان عصر کی نماز ہے۔ البتہ بیفرق ہے کہ نماز چاہشت فرض نہیں کیوں کراسی وقت ہوگا اپنے کام میں مصروف ہوتے میں اس بیے ان پراسانی رکھی گئی ہے۔ اس وقت کا د ظبیفہ وہی چار امور اور دو زائد ماہتی ہیں۔

ا۔ اس دفت کسی مدال ، اسب معیشیت اور بازار کی حاصری بی مشغول مواگر ناجر ہے توصد ق وامات کے ساتھ تجارت کرے کے ساتھ تجارت کر کار برکسہت تو خیر تواہی اور شفقت کو بیش نظر رکھے اور تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو منجلا ستے۔ اور اگر دوزانہ کی سکت ہے تو میرون اتنا ہی کی شخصتنا اس دن سے بیے ضووری مو یحب آیک دن کارزی حاصل مو جائے نواب اپنے رب سے گھر میں لوٹ استے اور آخرت کا سامان تیار کرسے کیوں کہ آخرت کی حاجت بہت زیادہ جا ور اس سے نفع اندوزی وائی ہے لہذا وقتی حاجت سے زبادہ کی نفی نسبت میں کمائی اسم ہے۔

كي بي كرون موت تين جديل سكنام

یا توسی میں موگا اور اسے دعیادت کے ذریعے) آباد کررہ ام ہو گا۔ یا اپنے گھڑی لوگوں سے کن رہ کس موگا یا کمی فردی کام میں شغول ہو گا ۔ اور مہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کس قدر سے بلکہ اکثر لوگ غیر ضروری کو بھی حاجت میں شمار کرتے ہیں کیونکو شیطان ان کو فقرسے ڈرا تا ہے اور برائ کا حکم دیتا ہے بینا نچہ وہ اکس کی بات سن کروہ جنر بھی جمع کرتے ہیں جسے کھاتے ہنیں کیوں کہ وہ محاجی سے دار تھے ہی جب کہ اسادتھا لی ان کو اپنے طوف سے مغفرت اور فضل کا دعدہ دیتا ہے لیکن وہ اکس سے منہ چیرتے ہیں اور اس میں رغبت نہیں رکھتے۔

کا ۔ تعلود مینی کی در ارام کرنا ہے اور بہسنت ہے اس کے ذریعے قیام میل بر مردماتی ہے جیسے می کھانا سنت ہے کہ اس سے دن کے روزے پر مرد حاصل ہوتی ہے۔اور اگروہ رات کو تیام تو نہ کرسے لیکن سوتے ہی نہ اور ا پھے کاموں بین شغول بھی نہ ہو بلکہ بعین اوقات نا فل لوگوں کی عبلس اختیاد کرے ان سے گفتگ کرتا ہے تواکس کے بیے سونا مہترہے کیونکہ جب اس کی طبیعت ندکورہ اذکار و و ظالفت کی طرف رہوع بنیں کرتی تواکس وقت سونے بیں خامونٹی اور سلامتی سے۔

رَهُوَا لَّذِي جَعَلِ الْكَبُلُ قُوالنَّهَا رَخِلْفَتُ نِّمَنُ الْأَدَانُ يَذَكُّرُ رِنَ

رقمت الأدان يذكر (۱) بعد المراب بنايا ... بعد الت اورون كوابك دوس كاناب بنايا ... بعنان بن سعايك كوففيلت بن دوسر مسكم يعجه فنا سع اور دوسرا معن بير سع كه وه ابك دوسر سع سع يعجه الله المرابك بن كوفئ عمل و كباتو دوسر سع وفت بن السن كاتدارك كرسع -

ا وردی ذات ہے جس نے ذکر کا الادہ کرنے والوا کے

جوتها وظيفر:

زوال سے سے رائم کی ما دسے فراغت تک کا وظیفہ اور ظہری سنتیں ہیں دن کے وظائف ہیں سے بہ سب سے مختصر سکتے موادن اوان مختصر سکتے اور جب سے افغل ہے جب نوال سے پہلے وضو کر سے سب ہے اور جب سکتے اور جب سکتے وار جا دن کے جواب مک صبر کر سے جراذان اور اقامت کے درمیان والی عبادت کو فاتم کرنے سے سبے

١١) فراك مجيده سوك فرقان آئيت ٢٢

كرا الو- كيون كري وقت اظهار سعين كالشر تفال ف ذكر فرطايا

كَحِيْنَ نُفْلِهُ رُوْلَ ( أ ) اورجب تم اظهار كرنت مو-

اکس وقت چار رکعات اس طرح برطے کم ان کے درمیان سلام کے ساتھ تفریق نہ کرے دین اکھی چار رکی اسے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میا درمیان سلام کے ساتھ تفریق نہ کرے دین اکھی چار رکی برطے ایک میں کے ساتھ برطے نیک اور میں ایک میا کہ سے اور حضرت امام شافعی رحمیا فٹہ کا مذہب یہ ہے کہ باتی نوافل کی طرح دودور کمتوں کے حیاب سے براسے اور درمیان بی سلام چیہرے جمعے روایات اسی کے بارے بی آئی بیں۔

اوران رکعات کولمباکرے بمبونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں جیب کہ ہم نے نقل نماز کے باب میں حدیث ذکر کی سبے ان ہی سورہ بقرہ یا سوسوا بات والی سورٹوں ہیں سے کوئی سورت یا طوال مفصل میں سے سوسے کم کیات والی کوئی جارسورٹیں مطبطے ۔ان گھڑ اول ہیں دعا قبول ہوتی سبے ۔

نبی اکرم صلی الطبید و سیم نے اس بات کو بندفر بایا کہ اس فرنتِ آب کاکوئی عمل ربار گاہ فداوندی بین ) اٹھا یا جائے اسے اسے میں میں در بارگاہ فداوندی بین ) اٹھا یا جائے ہے۔ جوظہر کی جار کفتیں صرور بارگی ہے جائے ۔

میم طهر کے بعد دورکھتنی اور بھر حاپر رکھات رنفل) بڑسھے حضرت عبدادیا بن مسعود رونی اوٹر عنہ نے فرض نماز کے بعد اُس فض می نماز کے بعد اُس فض می نماز کی میں اور کوئ اور بعد اُس فض می نماز کی میں اور کوئ اور جو آبات ہم نے پہلے وظیفہ کے بیان میں ذکری میں ان کا پڑھنا مشخب ہے۔ ناکر بہ دعا، ذکر ، فراُت ، نماز ہم بید، تبیج اور وقت کی بزرگی سب کوعا ہے ہو۔

يانجوان وظيفر:

المرے عفر تک مستخب بہ ہے کہ مسیدیں تقمیر کرذ کریا غازیا دیگرا چھے کا موں میں شنول رہے اور غاز کے انتظار میں مت میں مفتکف رہے کیوں کم عمدہ اعمال میں سے ایک عمل غاز کے بعد دو کسری نماز کا انتظار کرنا بھی ہے اور یہ بزرگوں

<sup>(</sup>١) قرأك مجيد سورة رقوم أيت ١٨

<sup>(</sup>٢) سنن الى داؤد علدادل ص ١٨٠ كتاب العلاة

<sup>(</sup>١١) سنن ابي داؤدملداول ص ١٨٠ كتاب الصلوة

رم) اس کا مطلب بہ بھی موسکنا ہے کہ حب ایک مزنبر فرض غاز طریعل تواب دوبارہ نظر سے یا بر کہ فرض نماز میں دور کعنوں میں سورت ملا نے میں دوسی نہیں ملا نے توسننوں کی نمام رکھنوں میں مائمیں تا کہ فرض نماز کی طرح مذہوجا سے ۱۲ ہزاروی۔

کی سنت ہے ۔ بو تنخف ظہر اور عصر سکے وربیان مسحد ہیں وافل ہوتا تعروہ نمازیوں سے تلاوت کی اکوازا کسی طرح سنتا جس طرح شہد کی مکھی کی بعنبھنا ہے ہوئی ہے اگر گھر ہیں دہن کی سلامتی اور دل جمعی زبادہ ہو تواکس سے جن ہیں گھرا فضل ہے ہوئکہ بہ بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہونا ہے اکس بیے اس وقت وظیفہ ہیں مشغولیت کی فضیلت تعبیری وظیفہ کی فضیلت کی طرح ہے۔ اور جوادمی زوال سے بہلے سوئے اس کے بیے اس وقت سونا کم وہ سے کیونکہ دن ہیں دوم رتبہ سونا کم وہ سے بعض علیاء نے والے میں باتوں ہر العرف الی غضیناک مونا ہے کسی تعجب خبر بات سے بغیر سنسنا ، جھوک سے بغیر کھانا اور شب بیلادی سے بغیر سونا۔

نیندگی مقداریہ سے کہ دن رات کے ہوئیں گھنٹے ہوئے ہی تو نمید ہیں اعتدال میہ ہے کر رات دن ہیں اکا گھنٹے ہوئے۔
اصرائر رات کوئی اتنا وقت سویار ہے تو دن کو سونے کا کوئی مطلب نہیں ،ا درائر اس سے کچے مقدار کم ہوتو دن کے وقت اسے پورا کر سے ٹوجوا دہی ساٹھ سال فرندگی گؤار ہے اس کی عمریں بیس کی کی کی ہے جب جب وہ کل دقت کا تبائی صفہ بینی اعظے گفتے سوئے گا تواس کی عمرکا تبائی مصلہ کم ہوجائے گا ور موزی ہونا روح کی غذا ہے جس طرح کھا نا بدن کی اور علم دذکر دل کی غذا ہے جس طرح کھا نا بدن کی اور علم دذکر دل کی غذا ہے جب ادرائے سے کی بعض اوقات دل کی غذا ہے ادرائے سے بیان ہون اوقات بلان میں اوقات بلان میں امسال کا دائر کی باعث بنتی ہے البتہ محادمی آ ہستہ ہے ہیں نیا دہ ہے اور قرآن پاک کی درج ذیل آ بت ہیں جو تی سے اور قرآن پاک کی درج ذیل آ بت ہیں جن اصال کا ذکر کیا گئیا ہے یہ ان میں سے ایک سے ۔

اور الله نعالی کے لیے سجدہ کرنی ہے ہر چیز جو آسانوں بی ہے اور دین میں تعف خوشی سے اور تعفی مجبوراً اوران کے سائے بھی صبح و شام سجدہ ریز میں۔

اور حبب جما دات الله تعالیٰ کے بیے سبیدہ کرنے ہیں تو بندہ حجو یا شعور ہے کس طرح اکس سکے بیے مختلف عبا دات دہے عافل رہنا جا کر موگا۔

چهشاوظیفر,

وَالْخُصَالِ - (1)

وَيِلْهِ يَسْعُدُمَنُ فِي السَّمْلُونِ وَالْوَرُضِ

طَوْعًا رَكُرُهُ ا رَظِ كَوَلُهُ مُ مُ بِٱلْغُذُةِ

جب عصر کاوقت داخل مؤمّا ہے تو سیلے وظیفے کا وقت کشروع مہوجاً اسے یہ وہ وقت ہے جس کی اللّٰر تعالیے نے تقریحا کی سے : تقریحا کی ہے ارتثاد فعاد زمری سے :

اورز مانے کی قسم۔

وَالْعَصْرِوا)

(١) فرآن مجير، سورة رعد آيت ١٥

الله قرأن مجيرسورة عصرات بالسيرية المسالية السيرية المسالية السيرية المسالية المسال

آبت سے دومعنوں میں سے ایک منی ہی ہے اور ایک تفیر کے مطابق لفظ" اصال" ریا کُفند وَوَ الْدُ صَالِ) سے سی ہی وفت مراد ہے اور فرآن میں لفظ عَشْیاً سے بھی ہی مراد سے اور الله تعال کے ارس وکرامی " با تعیقی دا آئو سٹوا تی " (۲) میں لفظ عتى سے على مي وقت مراو بے اس وقت كا وظيف صوت مياركات رسنت فيرمؤكده ) مي جوافران اور اقامت سے ورسان ہیں ، عیسے ظرکے ذکر ہی گزرگیا ہے۔

ورسیان ہیں ، جیسے ظہر کے ذکر ہیں گزر کیا ہے۔ پھوفرض نماز رطیصے اور پیلے وظبفہ سے سلسلے ہیں جن جارات ام کاذکر کیا گیا ہے ان ہیں شنول ہو بہاں تک کہ وطوب دیوار سے اوپر تک جلی جائے اور سوسرج کارنگ زر دیڑھا ہے جو بھی اسی وقت نماز بڑھنا سع سے لہذا تدر اور سبھ سے ساتھ وان یاک کی تھ وت کرے اس لیے کر رتلاوت، ذکر، دعا اور فکر سب کوشائل ہے توالس قسم میں تنبوں اشام مے اکثر مقاصد آجا تے ہیں۔

ساتواں وظیفر،

جب سورے کا رنگ زردم عاتے مین دیں کے قریب ہو کراک کی روشی عبار اور بخارات کو ج زمین کی سطار میں وطانب سے اوراس کی روشی میں زردی نظر آنے ملے تواس وظیفہ کا وقت شروع ہوجا تاہے اور برسیلے وظیفہ کی طرح ہے وطوع فرسے سواج کے طلوع ہونے مک سن اے کیونکو برغ وب سے میلے ہے جیسے وہ طلوع افغاب سے بہلے ہونا ہے۔ الله تعالی کے اس ارشا درگرامی سے بھی مراو ہے -

اور الله تغالی کے السی ارشاد گرای بی جن اطراف کا ذکر ہے ان بی سے دوسری طرف بی ہے۔ فَسَيِّحْ وَأَكْلُواْتَ النَّهَارِ - (١) دن كان رون برامترنال في تبع بان كرور

حفرت حسن بعرى رحمامت فرمات مي اكا بأشلات ول كيلي عصى كنسبت اس كازياده تعظم كرت تحفي وه فرات إن كرمين بزرگ دن محيل عصى كودنيا كے ليے اور آخرى عصى كوائوت كے ليے فق رئے تھے۔ تواس دقت تربع ، راكستففار خصوصى طوريا ورباقى وظالف بويلے وروس ذكر كئے بن ع

راه عائن شنا بول راسع-

<sup>(</sup>١) قرآن مجدسورة ص آيت ١٨

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سورة روم آيت ١

<sup>(</sup>٣) قرآن مجد سورةُ طلد آبت سوا

إَسْتَنْفُ اللهُ الَّذِي كَالِلْ َ الدَّهُوَ الْحَقُّ الْفَتُوْمُ وَاسْتَأْكُمُ النَّوْبَةَ وَسُبْحَانَ الله العظير ويعمده-

میں انٹر تعالی سے شش مالکنا ہوں وہ انٹر ص کے سوا كون معبود بنس وه زنده فائم ركف دالاسع مي اكس توركا سوال كرنابول الشرتعال عظمت والع كي تبسع ب تحسرسان كرناسون -

اینے کن می مجتش الکواور صبح وشام اینےرب کی حد محد القواى كى ياكوزى بان كرو-

قران یک میں الله تعالی کے جونام مذکور ہیں ان کے ماتھ استعفار زیادہ بستدیہ ہے جیسے

مين الله نقال كي خبشتش عاشا بون بي شك وه بهت بخفة والا سے من الله تفال كي خشش كاطلب كار موس في شك وہ بہت توبہ فنول کرنے والاسے اسے مرسے دیے فن وسے اور رحم فراا ور توسب سے بتررع فرانے والاسے بس میں بخش دے اور م براح فرما اورٹوسے سے زیادہ رحم فرمان والاسعيس مس بخش دس ادر عمر رحم فرا اور تو مب سے زبارہ بخشنے والاسے۔

قسم سے سورج اوراس کی دھوپ کی۔ اورقنم ہے رات کی جب وہ جھا جائے۔ اور قُلُ أَعُودُ يُرِبِّ الْفَكِنِ الورِي سورت) اور فُلُ أَعُوكَ بِبِرَبِ النَّاسِ (بوري سورت) رطي هامسنف ب جب

ير كلات الله تعالى كاس ارشاد كرا ي سے ما نوزيس ـ وَاسْتَنْفِنُ لِذَبْهِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ باكتنى دَالِهُ بْكَارِ د ١١

آسْتَنْغُفِيُ اللهُ إِنَّهُ كَانَ عَفْلًا ا ٱسْتَغُفِنُ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ ثَوَّا بَّا رَبِّ اغف رُوَارْحَمُ وَٱنْتَ حَيُرُالْرَاحِمِينِ فَاغُفِرُكَنَا وَارْحَمُنَا وَإَنْتُ خَيْرُالرَّاحِينَ فَاغْفِهُ لَكَاوَارُحَمُنَا وَآنْتَ خَيْرُ ا كُغَافِم بُنَ -

> غروب آفتاب سے بیلے -وَالنَّنْفُسِ وُصَعَاهَا رَمُ وَأَلْلُهُلُ إِذَا يَنْشَى ١٣١ سورج غروب موزور استغفارين مشغول مو-جب ا ذان سنے نولوں کے۔

> > (١) زران مجدسورهٔ عافراتب ٥٥ (٢) فرآن مجديسورة الشمس آب ا رس فرآن مجيد سورة والليل أبت ١

آلگھ تھ کہ اِنتہال کہ لیک کو ڈ ک ک اللہ این بری رات کے آنے اور تیرے ون کے علیے میں کے علیہ میں اللہ این بری رات کے آنے اور تیرے ون کے علیہ میں ایک کو آٹ کو آٹ کی کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کو آٹ کے ۔

اور تیری طرت بات کے والوں کا اور کا حواب و سے اور نماز مغرب ہیں مشنول ہوجائے عزوب آفاب کے ساتھ ہی دن کے وظالفت ختم ہوگئے۔ بندے کو جا ہے کہ اپنے حالات کا جائزہ لیے اور اپنے نفس کا محاک برکرے اس کے راستے

کا ایک مرحلہ دوا ہوگیا اگرا جے کادن گذشتندوں سے برابر ہوا تواسے نفضان ہوا اوراگرائس سے بُرار ہا تو بعث کا مستحق ہوگا۔

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کَدَ بُورُلِکَ لِیُ فِیْ بَوُم لِکَ اَذْدَادُ فِیسے محصاس دن برکت حاصل شیں ہو گئی میں دن میں جمائی گئی ہے۔ خَسُراً - (1)

اگددہ اپنے نفس کو تمام دن بھلائی اور شقت برد است کرنے ہیں دیکھے توبہ فوٹنخبری ہے اسٹر تعالیٰ کا سنگر ادا کرسے کداس نے اسے بہ توفیق دی اور اپنے راستے بہ قائم رکھا اور اگر دو مری حالت ہو تورا نب دن کی تائب ہے لہذا سابقہ کو تاہی کی تدافی کی کوسٹ کی مور نب کی اس برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں، تمام راس جسما فی صحت اور باتی عرسے معمول برائٹر تعالیٰ کا مشکر اور کو کر سے کو ناہی کے ازارے کے لیے وقت بل گی۔ اور دل ہیں ہی تصور کرسے کر زندگی کا دن آخر کو ہیتے گیا ہے اور اس کے تابی کو تاہی ہوگا اور اسے وقت کو تاہی سے اور از در وازہ بند ہوجا ہے گا زندگی چندروزہ ہے یقینا ایک اس وقت کو تاہی سے ازا لیے اور وجہ بھوجا ہے گا زندگی چندروزہ ہے یقینا ایک ایک دن کے خاتنے کے سابھ کمل طور برختم ہوجا ہے گی۔

رات كوظائف:

الت مع وظالف إلى على ال

بهد وظیفد:

مبنب سورج عزوب ہوجائے تومغرب کی نما زبط سے اور مغرب دعث وسے درمیان والے وقت کوزندہ سکھے اس وظیفہ کا آخری وقت وہ سے جب شغنی غائب ہوجاتی ہے اور شفن سے مراد سرخی ہے اور اس وقت عثار کا وقت وافل ہوجاتا ہے۔ (۲)

(1)

(۱) ا خناف کے نزویک سرتھ کے بعدوالی سعیدی کوشفق کہتے ہی جب وہ فتم ہونی سے اورونت عشا و شروع ہوتا ہے ۱۲ ہزاروی

الله تعالی نے اس کی قدم کھائی ہے:

حکوہ آفسی علی اللہ نفیق ۔ (۱)

مجھے شفق کی قسم ہے۔

اس وقت کی نماز کو ناسٹ نہ البیل کہ جا اسے کیونکولت کی ساعتیں اس وقت شروع ہوتی میں اور اللہ تفائے کے درجے ذیل ارت دیں جن "اکا د" (افقات ) کا ذکر ہے ان میں سے ایک اک رساعت) ہی ہے ۔

ارشا دفدا وندی ہے :

دَمِنُ انَاءَ اللَّيْلِ فَسَيِّح (١) اورات كى يُحد كر اورات كر اورات كر اورات كر اورات كر اورات كى يُحد كر اورات كر اورات كر اورات كر اورات كى يُحد كر اورات كر او

اوربراوابن كى نمازب الترتعالى كاس ارت دركرامى سعيبى مرادب. تَتَجَافَى جُنُوْ مُهُمُّ عَنِ الْمُفَاجِعِ رس) ال كيبلوليترول سے الله رستے ہيں .

صرت مس سے بربات مروی ہے آور ابن ابی زیاد نے اسے رسول اکرم صلیا ملہ وسلم تک پہنیا باہے کہ آب ہے کہ آب سے اسے رسول اکرم صلیا ملہ وسلم تک پہنیا باہے کہ آب سے اس آبت کے بارسے میں بوتھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ مغرب وعثا و کے درمیان کی خاز لازم ہے وہ دن سے تعزیات کو دور کرتی ہے اور اکس کے آخر کو اچھا کرتی ہے۔ رم

صرت انس رض الطرعنه سے اس اکری کے بارے بی بوچیا گیا جومغرب وعشا در میان سوجا آ ہے تو آپ نے فرمایا وہ ایسا نکرے کیونکر ، قرآن باک کی کیت او ننگیجا نئی جُنُوجُہا ہُوعُتَ الْعَصَا جِیع "سے بی ساعت مراد ہے اس وقت کی عبادت کی فضیلت دوسرے باب میں ذکر کی جائے گی ۔

الس وظیفه کارنبیب برسے کرمغوب کے بعد بیلے دورکفتیں بڑھے جن بی " قل با ادھا الکفن دن " اور تھا اللہ احد" بڑھے اور بر دورکفتیں نمازمغرب کے بعد کی کام میں مشغول ہونے یا وَقَفَ کئے بعنہ رہ ہوئتیں ہول گئی ہے جا ررکھات طویل بڑسھے ہوشفق کے غائب ہوئے تک جس قدر ممکن ہو نوافل بڑھے اگر مسید گھر سے قریب ہو تو گھر یہ ہونو کی انتظاریں مسید میں قریب ہو تو گھر یں بڑھے بی کوئی حرج بہنیں اگر مسید ہیں اقدادہ نہ ہواور اگر نمازعشا وی انتظاری مسید میں گھر سے کا ادادہ ہونو برافضل ہے بہتر طاکھ بنا وی اور دکھا و سے سے محفوظ ہو۔

(١١) كنزالعمال جلد، ص ١٩٢ حديث ٢٩٠٩ ١٩

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن مجيده سورهٔ انشقاق آيت ١٩

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سورهُ طلنه أبيت ١٣٠٠

<sup>(</sup>١٣) قراك مجدسوره اسمعه آيت ١١

دوسما وفابقد:

بروظ في مازعت مكا و تت المشروع بون سع لوكول ك مون ك و نت تك بولم و الدريدوه وقت م اندهیرسے نوب جیا جانا ہے۔ السرن الی نے اس وفت کی قسم کھاتے ہوئے فرایا :

رات اوراس میں جمع اندھیرسے کی قسم جب اندهير عنوب جا ماناب.

كَالْلَيْكِ وَمَاوَسَق (١) اورارت وفرمايا.

رسورج کے ڈھلے سے) رات کے جیا جانے تک زماز رھو)

إلى غُسَنِي اللَّهُ لِي - (٢)

اس وقت رات چھا جاتی سے اور تا ریکی سنگم ہوجاتی ہے۔

اس ونطیفے کی زئیب بی بین امور کا جیال رکھا جائے۔

رو، عنادی فرض خارے علاوہ وس رکھات برط معے جار رکھات عنادسے بہلے اذان اورا قارت کے درمیان، جھ رکھتیں، فرض غارسکے بعداس طرح کر دوا مگ اورا لگ پراھے ان میں قرآن باک کی مضوص آیات براھے جیسے سورة بقره كى أخرى آبات ، آبت الكرى ، سورة صديد كى إنتدائى آبان سورة حشرك الخرى آبات اوراكس ك علاده بره. رب بنبرور كعات بير مصح بن سي آخرى غاز وزيمون رسى) دا فري وزيمون) نبى اكم صلى المعليد وللم غازس متعلق الترروايات ين الى طرح أياب-

سمحددارلوگ اینے افغات وظیفہ رات کی ابنداسے مقرر کر لیتے ہی اور اگر مضبوط موں تورات کے آخری مصر سے مقرر کرتے ہی احتیاط کا تقاضا یم سے کرمشروع میں بیاصے کوں کہ بعض اوقات بیدار نہیں موسکتا یا کھڑا ہونا شکل ہو ما ناسم البشرعادت بن عبائے نورات کا آخری حصدافضل ہے۔

يعراس غازين خفول سور تؤل سے نين سوا بات كى مفدار برسعے نبى اكرم صلى الله واسل عام طور رسورہ اليين، سورة سجده لقمان ، سوره دفان ، سوره الملك سورة زمراورسورة وا فعرسه برط صفح تحص رم) اگر تمازم بھی بڑھ سکے تو سونے سے بہلے ان تمام سورتوں یا بعض کی ملاوت ترک نہ کرے۔

(م) كنزانعال جلدادل ص ١٠ ٥ صرب ١٢٢٥

www.makta

الا فرآن مجيد مسورة أنشقاق آيت ×ا

<sup>(</sup>١) خرآن مجيد، سوره اسراد آيت ٨)

<sup>(</sup>١٣) صحيح سخادى علدادل ص ١٥١ باب النبيد

نین احادیث بی دارد سے کرنی اکرم صلی المدعلیہ وسلم رات کے وقت کیا پڑھنے تھے سب سے زیا دہ شہور یہ سے کسورة السجدہ، سورة الملک ،سورة زمرا ورسورة وا قدرط عق تھے ، (۱) ا بك روايت بن سے كرسورة زم اور سوره بنى اسرائيل برسطة تھے (١) تيرى روايت بي م كراب مرات سبحات برهن تعدين جن سورتوں كے تروع ين" سَتَح يَا بُسَيِّح ك الفاظيں اوراكب فرانے تھے كمان يں ايك أيت سے حو بزار آيات سے بہتر ہے۔ (٣) على وكرام حيد كي تعداد يورى كرت موت " سبح اسد ربك الدعلى" كاعبى اضافه كرت تھے كوں كر حديث ميں ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعليدو سے اسعدربك الد على " سورت كوب ند فرمات تھے- رہم) كب وترغاز كي تين ركعات ين سبح اسعدريك الاعلى " "قل يا ايها الكفرون " اور " قل هوالله احدً يرط صفة تفق (٥) اورحب فارع مون توثن مزنبرد سبحان الملك القدوس، يرصف تف ع- اگردات كوفيام كى عادت مر تو و ترناز سونے سے يہلے راسے صفرت الوم رو صفاللہ عندے مروى مے فراتے میں۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسیم نے مجھے وصیت ذائی ہے کہ بی و ترز حکر سوؤں (١) ا ورا کرات کو نمازی عادت سونو تا خبرافضل ہے ۔ نى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في زمايا: صَلَوْلُهُ اللَّهُ لِمَثْنَى مَثْنَى فَأَذَا خِفْتَ رات کی غاز دو دورکفتیں ہے بس جب تمیں میں کا در بوزرا يك ركعت كا إضافه كرم عطاق بنالود ١٨١ الصُّبُحُ فَأُونِرْنُرُكُونِ (م) حفرت عائشرض الله عنها فرماتی بن كررسول اكرم صلى الله عليه واسم نے دات كے يہ صحير عبى وتروا معمل درميا

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) كناب عمل اليوم والليلة ص ١٨١ صيت ٥١٥

<sup>(</sup>٢) مسندانام احمدين منبل جلدوص ١٨ مروبات عائشتر رصني الشرعنوا

<sup>(</sup>١٧) كن بعل البوم والليلة من ١٨١ حديث ٩٨٢

<sup>(</sup>م) مسنداه م احمد بن صنبل مبدادل ص ۲ مروبات على رض الشرعنه

<sup>(</sup>٥) سنن ابن اجس سدماجار في الوتر

<sup>(</sup>٢) معيم بخارى عبدا ول ص ١١٥ الواب الوز (١) العِنا

۸۷) مطلب بر ہے کہ مانٹ سکے نوافل دو دور کوت کر کے بڑھوا درجب صبح ہونے کا خطرہ ہونواب دور کھنبی مذیرہ ھ بلکہ نین مڑھوا در بر ونزغاز سے برمطلب نہیں کہ ایک رکعت بڑھو ۱۲ ہزاروی

یں بھی اور آخری حصے بیں بھی - لیکن آخر کا راکب نے سمری سکے وقت پڑھنے کی عادت بنالی - دا)
صفرت علی المرتفئی رضی الله عند فریانے ہیں و تر بڑھنے کی نین صورتیں ہیں اگرتم جا ہو تورات سکے پہلے حصے بیں پڑھو،
پھر دودور کھنیں رنوافل) بڑھو بعنی اب بہتمام نماز طابن رکھات ہوجائے کی اور اگرتم جا ہو تو ایک رکھت بڑھو اور حب
بیار موتو اس سکے ساتھ دوسری رکعت ما او بھررات سکے آخری حصے میں و تر بڑھو تاکہ بہتم اری رات کی آخری منساز
مدہ اس بیں

یران سے مروی ہے کین ہے اور تبیری طریقے ہیں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک وزوں کوئم کرنے کا تعلق ہے تو میسے طور رزیا بت ہے کہ اس سے منع کرویا گیا لہذا اسے کم نہ کیا جائے رہی اور بیات مطلقاً مروی ہے کہ بنی اکر مصلی اسٹر علیہ وسلم نے فرایا ، کی دِنْدَانِ فِیْ لَیک تَوْ (۲)

د اگر صفرت علی المرتصی رضی التدعیز سے قول کا در میان والا حصد نسبار کیا جائے تو اس سے دوخرابیاں مازم اُتی ہیں ایک بیکر ایک رکعت انگ پیرصنا جو میچے نہیں دوک راوٹر نمازکو دوبار پڑھنا جو ملح ہے ۱۲ بڑاردی)

اور حبی شخص کو جائے بین نرو و بہوتواکس کی آسانی سمے بلیے علی کرام نے ایک آسان مورت کو سخس قرار دیا ہے وہ بر کہ وتروں سے بعد سوتے وقت اپنے بستر مریب بھے کردور کوت بڑھ لے نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم آہت آ ہت گھنوں ک بل بستر تریشنریت سے جائے وہاں دور کعتیں پڑھتے ۔اوران دور کھتوں میں سورة زلزال اور سورة ا تسکا ٹرہے (۵)

بل بستر ترتیشر لیف سے جائے وہاں دور کفتیں پڑھتے ۔ اوران دور کفتوں میں سورۃ زلزال اور سورۃ ا تکاثر ہے رہ)

کیونکہ ان دوسور توں میں ڈرایا گیا ہے ایک روایت میں ہے کہ قل یا ایما انکفرون پڑھے کیوں اس میں دوسروں کی عبا دیت سے بنزاری اورخانص اللہ تعالیٰ سے بلیے عبادت کا ذکر ہے کہا گیا ہے کہ اگردہ میدار موجائے تو یہ دور کھتیں ایک مدکوت سے قائم تھام موجائیں گی اور اب وہ دارت کے آخر میں ایک رکوت پڑھے تو یہ بہی نماز سے مل کر مجنت ہو جائے گی اور اب ہے در ایک سے ابوطالب کی نے اچھا قرار ویا ہے رہیلے گزر دکیا ہے کہ ایک رکوت بڑھے تو بہ در کھی ہے کہ ایک رکوت بڑھے تو بہائی نماز میں ہوگا انزادی برطے سے صور علیہ السلام نے منع فرایا نیز ایک دات ہیں دو با رو ترمہنیں بڑ سکتے بندا کس صورت برعل نہیں ہوگا انزادی برطے سے صور علیہ السلام نے منع فرایا نیز ایک دات ہی دو با رو ترمہنیں بڑ سکتے بندا کس صورت برعل نہیں ہوگا انزادی

www.maktabah.org

<sup>(1)</sup> مجع سخارى عبدادل ص ١١٨ ابواب الونر

<sup>(</sup>١٧) ايك ركعت بيرهن سيصفوعليرالسلام ني منع فراليا وراسي بتيراء قرار ديا لهذا ايك ركعت نبين بيرهن جاس ١٢ بزاردى

<sup>(</sup>H)

<sup>(</sup>٧) سنن الى داور ولد ولص ١٠٠٧ كتب العداة

ره) صحيح مسلم علداول ص ٥٧ كناب صلوة المسافرين-

ا بوطالب کی نے فروا کد اس میں نین اعمال میں ۔ زندگی کی کم امیدر کھنا، وزغاز کا حصول اوررات سے ا غرمی وترون كا بونا توان كى بربات تهيك مع ديكن الس مي ايك شبه معده مي كما كرب ركعتين ميلي غاز كو حفت بناتي مي تو بيدار نه مون كى صورت يى جى اسى طرح بونا جا جية اور ييلے وز باطل مونے جا بى بى بات على نظر ہے كه اگر وہ سيدار بوجالتي نوحفت بهون اوراكرسوبا رسي توحفت ذمون البنة حفويطليه السادم سعصر بانت صحيح طوربيرتابت بهوهاست كم آب في ارام فوا موت سے بيلے وزنا رئي اور بعدي اسے والا يا توسعلوم موكاكر به دونوں ركفير ظاہرى طور رحفت میں اورمعتوی طور برطاق ہی ایس بداریہ مونے کی صورت میں طاق شماری جائیں اور سدار موجائے توشمار موں گئے۔ بھرور غازے سلام بھیرنے کے بعدیہ کلمات راصامتی ہے۔

مُسْعِجَانَ الْعَلِيكِ ٱلْفَتْدَنُّوسِ رَبِّ الْعَكَةَ يُكَدِّ إِلَى الدِشَاهِ فَي بِأَكْبِرِكَ بِإِن رَبَاسِون جوفر منتون اور وَالرُّوْجِ جَلَلتَ السَّمَاوْتِ وَأَلَا رُعِنَ بِرِل ابن كارب سِ بِالسَّرْنُونِ ابن عَظمت و جروت سے اساؤں اورزمن کو دھانب بالوفرت كے ساتھ عرت والا ہے اور تونے بندوں كو موت كے ذريع فالوس ركها-

بِالْعَظْمَةِ وَالْجَبَرُوْتِ وَتَعَرَّرُتَ بِالْقُدُرُةِ وَفَهَرَتَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ-

ایک روایت میں سے کہنی اکرم صلی المرعلیہ وسلم فرصوں کے علاوہ عام طور بر بیٹھ کر غاز بڑھتے تھے را) اور أب نے فرایا بیٹھنے والے کے بیے کھوٹے مور بڑھنے والے کی نبدت نصف تواب ہے اور لسط کر بڑھنے والے کو بع كريوسف والى كى نسبت نصف أواب من سے (٧) اور براكس بات كى دبس سے كريك كرنفل نماز بوسا ميس ہے (١٧)

يروظيف سونے سے متعلق ہے مونے کو وظائف میں شار کرنے میں کوئی حرج بنیں کونکہ جب اس سے اداب کا خیال رکھا جائے توعبادت شمار موباسے کہاگیا سے کہ جب بندہ با وصوم و کرمدونا سے اور املا تعالی کا ذکر کرتا ہے تومدار ہونے تک مازی مکھا جا تا ہے اوراس سے باس میں ایک فرکٹند داخل ہوجا تا ہے اگر وہ سونے کی حالت میں حرکت كرے اور الله تعالى كا ذكر كرسے تو فرائنداس كے ليے دعا مانگنا ہے اور تجشش طلب كرا ہے - (١٧)

١١٧ سن نسافي عبد اقل ص ١٨ ٢ كتاب فيام الليل

(٢) مصنف ابن ابي تيبرجلد ٢ص٥ و كنب الصلاة

رسا) اخان کے زدیک بیٹ کرفاز اس صورت میں بڑھنا جائرہے جب رکوع اور سجدہ نکرسکے کمونکر بسٹ کرفازات رہے سے بڑھی جاتی ہے۔

(م) الترغيب والتربيب جلداول ص ٨٠٨ الترمنيب في انه نبام الانسان طابرًا

برتوعوام کی بات، سے ند فاص دوگوں ، على وا درباب دل والوں كا معالم كيا ہو گا انہيں نو خواب يں اسرار كاكشف ہوتا ہے اسى بيے نبى اكرم صلى مشرعلير وسسلم نے ذربايا۔

نَوْهُ الْعَالِمِ عِبَادَةً وَنَفَسُهُ تَسْمِيخٌ - (١) عالم كاسوناعبادت اوراك كاسانس لبنانسي سے

حصرت معاذر سی المترعن می خورت ابو مؤسی رضی المرعند سے بوجیا کہ کہ رات سے قیام میں کباکرتے ہیں ؛ انہوں فے فرما میں درات سے قیام میں کباکرتے ہیں ؛ انہوں نے فرمایا میں دات بھر قیام کرنا ہوں کچھ در رحمی نئیس سونا اور فران باک کو وقفے وقفے سے بڑھتا ہوں بھر الحت میں اور سونے کی حالت میں نواب کرنیا ہوں جس طرح قیام میں مرتا ہوں ورس مرح قیام میں کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں ورس

میران دونوں نے بر بات سرکار دوعا کم صلی الشرعلبہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تواکب نے فروای راسے الوموں کی معان درمنی المدعنها) تم سے زیادہ نظیم ہیں۔

سونے کے آداب سونے کے اواب دس میں۔

ا۔ وصواورمسواک۔ نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسیم نے فربایا۔ جب بندہ با وصوبہ کرسوتا ہے تواکس کی روح عرش کی طون سے کا فراکس کی روح عرش کی طون سے جائی جائی جائی ہے اور اکس کا نواب سیا ہوتا ہے اور اگروہ طہارت پر نسوشے نور ورح اور پڑک ہنیں پہنچ سکتی تواسعے براکندہ خواب اکنے ہم حوسیج نہیں ہوتنے رہی تواکس سے طاہری اور باطنی دونوں قسم کی طہارت مرادہ اور باطنی طہارت ہی غیب سے بردد رک کوسطی کے بین موثر ہوتی سے۔

۱-۱ پنے سرکے ہاں مسواک اورومنو کے بیے بانی تیا رکھے اور جاسکتے وقت عبادت کے بیے کھوا ہونے کی نیت کرے جب بیدار مبو توسواک کرسے ہمارے اسان بزرگ اس طرح کیا کرتے تھے۔

رم) مجمع الزوا كرعبداول ص ۱۶۲ كتاب العلم-الم) المجمع الزوا كرعبداول ص ۱۹۲ كتاب العلم-

<sup>(</sup>١) مجمع الاوائد مبدادل ص ١٦٢ اكتاب العلم

<sup>(</sup>٢) الاسرار المرفوعة ص ١٠١٥ صربت ١٠١٦

<sup>. (</sup>١١) مع تحارى جديم ٢١٢ كتب المغازى

ریول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم سے بارسے میں مردی ہے کہ آپ ایک دات میں کئی بارمسواک کرتے جب اکام فواجھے تومسواک کرتے اور جب بیلام ہونتے تومسواک کرنے (۱) اگر وصوسے لیے بانی نرملے ذیابی کے ساتھ اعضاء پرسے کرلے اكراتنا عى ندملے تو قبله روح مركم بيط عائے اور ذكر، دعا، اور الله نغالى نعتول بن عور و فكر كرنے بير مشغول بوجائے بيد تیام لیل کے قائم مقام سو جائے گا۔

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا جوشنمی بستر رہاتے وقت ران کو نماز کے بیے المحفنے کی نبت کرے بھر الس پر نبند غالب اُجائے سن کہ صبح مبرجا کے قواسے نبت کی مطابق قواب ملے گاا وراکس کی نبت اللہ تعالی طون سے اس مرص قد مرکا ہے ہیں۔

w. جس ا روی نے وصیت کرنا ہوتووہ اپنی وصیت اپنے سرط نے رکھ کر سوئے کیونکہ نیندکی ہا لت ہیں روح قبض مولے کا فوت موجود ہے اور ہوا دی کسی وحبت کے بغیر مرجائے تو عالم برزخ بن فیامت تک اسے کلام ک اجازت نہیں دی جائے کی فوت مشدہ لوگ اس کی طاقات سے لیے ایم بن سے اور کلام کریں سے ملکن وہ کلام نہیں کرسے گا توان میں سے بعن، بعن سے کس کے برمکین کسی وصیت کے بغیرا سے اجانک موت کے فوت سے ایسا کرنا مستحب اور امیانک موت میں اُسانی سے مگروہ تنف موس کے بیے نبارہ ہو بکہ لوگول کے حقوق کی وجہ سے اس کی بیٹھ برلوجھ ہو راس کے لیے اچا تک موت بہتر انسی)

م- برگناه سے توبرکے سوئے اور تام معانوں کے بارے من اس کاول صاحت ہوول میں کسی کے فلم کا ذکر متر كرسے اور سيارى كے بعد كناه كا اراده كلى سركان مو-

بنى اكرم صلى الشرعليروسلم في فريايا -

مَنُ الْحِيالِي فِرَاسِتُهُ لَوَيْنُوى ظَلْمَ آحَدِ وَلَا يَحْقِلُ عَلَىٰ اَحَدِ فُفِ رَلَ رُ

مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَيْدٍ إِلا الله

ای كارند كناه بخش دين جاتيى -ه عده مجبوث کے ذریعے بیش برستی اختبارہ کرسے بلک اس جبواروے یا درمیا نے قدم کا بسترا فتبار کرسے بعن اللان مونے کے لیے کھونے کونا بندکرتے تھے اور است کلف جھنے تھے اصحاب صفر صحابہ کام توصفہ مردہے تھے.

بوتفق ابنے بسرمیای صورت بن آئے کہ نہ کسی

برزيا دتى كاراده كرس اورنه كسى سے كينررك مون

<sup>(</sup>١) معتف ابن الي شيب جلداوّل ص ١٥٠ كتاب الطهارات

١٢) سننابن ماجرس ٩ و باب زفامنزالصلوة

اور اسی دنبوی شرفت بین ایک چوزو ہے) اپنے اور مٹی کے در مبان کوئی رکاوٹ ہنیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے ہما سی
سے بیدا ہوئے اور اسی کی طوف لوٹا ئے جا بی گے ان کے خیال ہیں اس سے دلوں ہیں زیارہ رقب بیدا ہوتی ہے اور
بیرتواضع کے زیادہ لائق ہے ہذا جس شخص کا نفس اسٹ شفت کو ہرواشت نزکرے وہ در میا یہ بچھونا اختیار کر سے
ہوتواضع کے زیادہ لائق ہے ہندا ہوئے اور نہی بنکلف بیند لا سے البندرات کے اخرین قیام پر مددها صل کرنا مقعود
ہوتو شخیر کے ہمارے اسلامت اس وقت سوتے جب نیند غالب ہون ، اس وقت کھا ہے جب بھوک لگتی اور خروت
سے وقت کلام کرتے تھے اسی بیران کا بیروصف بیان ہوا۔ کر وہ دان کو کم سوتے تھے ، اور اگر نیند کا غلبہ نماز اور ذکر
سے روکے اور بینز نہ چلے کہ کہ کہ رہا ہے تو سوجا ہے بہاں تک کہ وہ ہو کھے کہنا ہے اسے سمجے لیے یعفرت ابی جا س

وَرُثْنِكَا بِدُوااللَّبِيلَ (١) اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رسول اکرم ملی انٹرعلیہ وکسٹم کی فدرمت میں عرض کیا گی کہ فلال عورت رات کو نماز بڑھی ہے جب اکس پر نبید غالب ان ہے توا کی رسی کے ساتھ لٹاک جاتی ہے تو نبی اکرم صلی انٹرعلیہ ویسلم نسے اس سے منع فرما دیا اورارشا وفرمایا تم میں کوئی شخص رات کوامی قدر نماز بڑھے جو آسان موں س حب اس پر نبید غالب ایجا سے توسوح اپنے۔

أب في اركث وفر مايا ،

جس فدرطاقت بوعمل کالوجها طاق المرتفالی مرگز نبین اکت نے کا البتہ تم تفک جاؤ کئے۔ اس دبن ہیں وہ بات سب سے ابھی سے جوسب زیادہ

بنی اکرم صلی امدّ علیہ وسیم کی فدمنت میں عُرض کیا گیا کہ فلاں شخص نماز برط صقا ہے سوتا ہمیں روزہ رکھتا ہے جھوٹا تا ہمیں آپ نے فرمایا بیکن بین تو نماز بھی بڑھتا ہوں سوٹا بھی ہوں روزہ بی روزہ رکھتا ہوں اور روزہ ترک بھی کرتا ہوں بہ میری صنت سے بین جس سے میری سنت سے منہ بھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ)

(۱) الفردوس باتورا لخطاب علده ص ۱۰ حدیث ۲۲۸ مرد بان عائشه (۲)

(١٧) مسندام احدين عنبل عبد ٥ص ٢٦ مروبات مجن بن اورع (٦) صح بخارى جلديوص ٥٥١ -١٥٠ بالنكاح

رسول اکرم صلی الدُّعلیہ وسیم نے فرایا "اس دین سے مقابلہ ایکر و میرسے شک بہ مضبوط ہے ہیں جوادی اسس سے مقابلہ کرسے گا توہیا کس برِغالب آجائے گا تو اپنے نفس سے نزدیک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نا پہندیوں نہ کھراؤ۔(۱۱) ۱۔ قبلہ رُخ ہوکر سو مے قبلہ کی طرف کرنے کرسنے کی دوصورتیں ہیں۔

ایک وہ جوقریب المونینتی کی مہوتی ہے بعنی وہ گڑی براحیت، بیٹا ہوا وراکس کا چرہ اور باؤں کی تلوسے قبلہ کی طرف ہوں دو کسواطر لقد بہ سے کر حس طرح فہرس قبلہ رُخ کیا جاتا ہے مینی پہلو پرسوعائے اوراکس کا چہرہ اور بدن کا اگلہ حصہ فبلہ کی طرف مواور پر اکس صورت ہیں مو کا جب وائیں پہلو برسوسے۔

٨- سوت وقت دعا بُركات برسط إول كه -

اس کے علاوہ ماتورہ دعائیں جوہم دعاؤل کے بیان میں ذکر کر علیے ہی محضوص آیات پڑھنا بھی ستحب ہے مشلاً آیت اکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور اس کے علاوہ -اسی طرح بہ بھی پڑھھے۔

وَالِهُ كُمُ اللّهُ الْحَوْرِ الْمَالِدُّ هُوالرَّصُلُ الدَّرِجِيْتُ وَانَّ فِي حَلْقِ السَّمَا وَمَا الْمُدُو وَالْحَتِلَا فِي اللّهُ لِمَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمِا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا عَلَى مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

کہا جا آئے ہے کہ بچشنف سوتے وقت اکس آیت کو پیطے توانٹر تعالی اکس کو حفظ قران کی دولت اوروہ اسے بھی نہیں بھو سے گا۔

بے شک نمہارارب دہ ہے جس نے اسمانوں اورزی کو چھ دنوں میں پیدا فرایا۔ سورواعراف سے برآبات رطعے۔ اِنَّ رَبِّكُمُ عُلِينَّهُ اللَّهُ الْمَنْ خُلُقَ السَّمُ وُسِيَّ وَالْدَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ -

(۱) الن تن الكيرى بليبية عديه ص ۱۸ كتاب العدادة (۲) كتاب على الليبي والليلة ص-۱۹ حديث ۲۰۶ (۱۲) قرآن محيد سورة بقره آت ۱۹۲۰-۱۹۲

www.makiabah.org

تماستوی علی العرش یغشی اللیب ل النهار یطلبه حثیث و الشمس والفضر و النجوم مسخرات بامره الول الخلق والا مرتبارك الله رب العالمین ه ا دعواد بد عتضرعا وخفینة امنه لا یجب المعتدین ه ولا تفسد و افی الارض بعدا صفوها وادعو ه خوخ ا و طمعان رحمت الله قریب من المحسنین ه

پھراس نے عرش پرائتوا فر مایا رجسان کی مثان کے اس کا تی ہے ۔ می ہے سے دات کواس حال ہیں کہ دن کواس حال ہیں کہ دن مرات کو تیزی سے طلب کرتا ہے اور ہوجی اور جابند اور کرتا روں کو رہیا فر مایا ) وہ سب اس کے حکم کے بابند ہیں سنو اس کا کرتا ہو جا در اللہ ہے ہی سنو اس کا کرتا والا ہے ہوئے اور آہتہ بیکارو نے شک ایٹ دالا ہے ایٹ دالا ہے اور آہتہ بیکارو نے شک ایٹ دالا ہے اس فیا در ہوئے دالوں کو ب نہیں فرات اور زین ارشان کی اصلاح سے بعد - اور اس سے میں فیا در نہیں فرات ہوئے اور اس سے میں فیا در نہیں فرات ہوئے ہے تیک دیا مانگر و رہے شک میں فیا در اکس سے اللہ کی رحمت نیکو کا روال سیکرتے ہوئے ہے تیک اللہ کی رحمت نیکو کا روال سیکرتے ہوئے ہے تیک الیس کی اور اس کے فریب ہے ۔

اور موره بن امرائيل كى أخرى دواكيات برسط حوبيب \_

قلادعوا الله او الموالرحمن الما يا تدعوا فلد الاسماء الحسنى ولا تجهر بميلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاه وقل الحمد لله الذى لمي شخذ ولمدا ولمد يكن لد شربك في الملك ولمد يكن لد ولى من الذل وكبر الم

آپ فرما دیجے یا اند کہر کر بکارویا بارحمٰن کہ کرمن ام سے بکا مواسی کے اچھے نام میں نہ بلندا کوازے نماز پڑھوا ورز بالکل آستہ بڑھوان دو فوں سکے درمیان راکستہ تاش کروا ورکا پ فرما دیجے سب تعریفیں الٹر تقائی کے بیے ہی جس نے کسی کوا بنا بیٹا نہیں بنایا اور نہی اس کی با دشا ہی میں کوئی اس کا شریب سے اور نہ درماندگی بن اس کا کوئی مدد گارہے اس کی بڑا بدرجہ و

تواس کے بیاس میں ایک فرت دافل ہو گا ہواس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جائے گا -اوروہ اکس کے لئے مغفرت کی دعا ما بھے گا۔ سورو فلق اورسورہ الناس مڑھ کراہنے ہاتھوں پر بھیونکے اور بھیرا سے اپنے جیرے اور تمسام جسم

<sup>(</sup>١) قرآن جير، سورة اعراف آبات ٢٥،٥٥،٥١٥

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد نبي اسرائيل آئيت ١١١،١١٠

11) 41.

رسول اکرم صلی المدعلبروسلم سے اسی طرح مروی ہے۔

سورة كم من كى بهلى دسس اور آخرى دس آبات كى لك ون مرسے اور به آبات قيام بيل كے بيے جا كتے كى ف طبي مخترت على المرتفى رضى المرتفى من المرتفى من المرتفى من المرتفى المرتبى المرتبى المرتفى المرتفى المرتفى المرتفى المرتفى المرتفى المرتفى المرتفى المرتفى المرتبى المرتبى المرتفى المرتبى المرتفى المرتفى

۵۔ سونے وقت سربات یا در کھے کہ بیند ایک قسم کی وفات ہے اور بدار ہونا قبامت سے دن اٹھنے کی طرح ہے الله تعالی ارت و فرمآنا ہے۔

رَقَى ارْتُ وَوَمَا الْمُحَدِّ ٱللهُ يَنُوَفَّى الْوَنُفُسَى حِيْنَ مَوْتِهَا وَ إِنَّهِ

كَمُ تُمُنُّ فِي مَنَامِهَا -

الله تعالی جانوں کو موت دینا ہے ان کی موت کے دفت اور جن کی موت کا دفت ہنیں آگان کی روح نیندیں قبض کرنتیا ہے۔

(1)

اورارات دفد وندی سے ،

نونندکوموت قارد با حس طرح بہار مونے والے کے لیے کچے مثابدات منکشف ہوتے ہی جو حالت نیزی اکس کے حالات کے مناسب بنیں ہوتے اس طرح قبامت کے دن اعضے والا وہ باتیں دیجھے کا بوکھی اکس کے دل میں بنیں کھٹکیں اور در کھی اس نے مشابرہ کیا زندگی اور موت سے درمیان نبندی شال اکس طرح ہے جیبے دنیا اور اکفرت سے درمیان نبندی شال اکس طرح ہے جیبے دنیا اور اکفرت سے درمیان نبندی شال اکس طرح ہے جیبے دنیا اور اکفرت سے درمیان نبندی شال اکس طرح ہے جیبے دنیا اور اکفرت سے درمیان نبندی شال اکس طرح ہے جیبے دنیا اور اکفرت سے درمیان نبندی شال اکس طرح ہے جیبے دنیا اور اکفرت سے درمیان نبندی شال اکس طرح ہے جیبے دنیا اور اکفرت سے درمیان نبندی شال اکس طرح ہے جیبے دنیا اور اکفرت سے درمیان نبندی میں ا

حصرت نقان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرہا اے بیٹے ؛ اگر تھے موت یں ٹنگ ہے تو مت مونا جس طرح تو سونا ہے اس طرح موت بھی آسٹے گی ۔ اور اگر تمجھے قیا مت سے دن اٹھنے میں ٹنگ ہے تو نبندسے بدارنہ موجی طرح تو سونے کے بعد بدارم تا ہے اسی طرح مرنے کے بعد اٹھے گا۔

صرت كعب اخبار فرانتي ب جب توسوت تودائي بياوير ليط جا اورا بنارح تبله كى طون كر كيون كر برجى

<sup>(</sup>١) جي سلم طلد باس ٢٢٧ کن ب السلام

١٢) قرآن جيد، سورة زمر آيت ٢٢

ایک وفات ہے۔

ام المومنین صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی المترعلیہ وکسلم جب رات کو اکرام فرما ہوتے تو اپنے رضار کو دائیں ہاتھ پررکھنے اور اور فیال رکھنے کہ اکر جرات ہے انتقال کرجائیں گے اب اس وقت برکلات کے۔ اَلْکَهُمْ قَدَتَ السَّطَوٰتِ السَّمْ وَسَ بِسَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علیم کے رب المعکوش العظیم دیا اور کہ اور الک ہے۔ بیکل دعا ، وعاوُں کے بیان میں گزر کھی ہے۔

بندسے پر لەزم ہے کہ سوتے دفت بن باتوں کاخیال رکھے ایک بدکس بات برسور ہاہے دائس وقت دل میں کیا خیال سے اسس پرکیا چرز غالب ہے امٹر تنالی محبت اور اس کی ماہ قات کی جائب یا دنیا کی محبت ؛ اسے بعنی کرنا چیا ہے کہ وہ اسے بات پر فرت ہوگا ای پراٹھایا جائے گا کمبوں کہ آدی اس کے ساتھ ہوتا ہے جوہ سے میں کرنا ہے وہ انسان ہو یا کوئی چیز۔

ار جا گنے وقت دعاما بگذار جب بدار مو توا دھر اُدھر بینو بد لنے کی حالت بیں وہ کلمات بیٹے ہے جو سرکار دوعا لم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ھاکرنے تھے۔

وه بين ا-

كَوَالِكُ إِلَّ اللهُ النَّهُ النَّاكَ النَّهَ الْرَبِّ اللهُ الْرَبِّ اللهُ النَّالَةُ مِنْ النَّهُ الْرَبِّ اللهُ النَّالُةُ مِنْ النَّالُةُ مِنْ النَّهُ الْمُنْ اللهُ ا

> (۱) مسندام احمد من عنبل علد من من من مروبات انی مرمره رضی الشرعت، (۲) المستدرک للحام علدا ول من منم ه مختاب الدعام

ال کے علاوہ دعا بیس جو ہم نے دعا ڈل کے بیاں یں ذکری ہیں۔ بھوتھا وظیف :

یہ وظیفہ رات سے پہلے نفف سے کڑو ع ہوکراس وقت تک ہوتا ہے جب رات کا چھا حصہ رہ جائے اس وقت بندہ تجد کے بیا گفتا ہے اور تنجد کا نام اس نماز کے ساتھ فاس ہے جو نبیز کے بعد ہوتی ہے۔ اور بہ رات کا درسیان والا حصہ ہے اور بہ دن کے اس وظیفہ کے مشابہ ہے جوز وال کے بعد موتا ہے اور وہ دن کا درسیان ہے اسٹر تنالی نے اس وقت کی قیم کھائی ہے۔

ارشادہ اوندی ہے، دَاللّبُلِ إِذَا سَعْجَى رِ ١)

اوردات كي قسم حب وه جهامات،

یعی جب رات طہر جائے اور س کا علم راؤ اس وقت ہوتا ہے ہیں اس وقت اس زندہ قائم ذات کے علاوہ بسے اور بندنہ ہوتا ہے اور بسی اس وقت اس زندہ قائم ذات کے علاوہ بسے اونکی اور بندنہ ہوتا ہوتا ہوتا ہم کہ بسی سے مراواس کا بھیدنا اور لمباہو تا ہے بعق نے کہا اس سے اس کی تاریکی مراوہ ہے رسول اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم سے لوجھیا گی کررات سے کس حصے ہیں دعا زیادہ سنی عاتی ہے آپ نے فرایا رات کا درمیا نے حصے ہیں (۲)

حفرت واور عليه السلم نے بارگاه فدا وندی میں عض كيا ،

یا اللہ بن تیری عبا دت کرنا چاہا ہوں توکونسا وفت افضل ہے اللہ تعالی نے وحی جیمی اسے داؤد علیہ السلام ا دات کے بہلے اورا خری حصے بن فیام مذکریں کیونکہ جو پہلے حصے بن فیام کرنا ہے وہ اُخری حصے بن سوجا ناہے اور جو آخری حصے بن قیام کرنا ہے وہ پہلے حصے بن فیام نہیں کرنا بلکہ آپ دات کے درمیا نے حصے بین فیام کربن تاکہ آپ کے اور میرسے در میان تخلیہ محاور تنہاری حاجات مجھ کے بہنچیں ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا گیا ، دات کا کونسا حصہ افضل ہے ؟ آپ نے فرمایا دات کا مجھلا نصف رسی)

رات کے پچھلے نصف کے بارسے ہی روایات میں ا تاہے کہ اس وقت عرش جھومتا ہے جنات عدن سے ہوائیں بھیلتی ہی اور اللہ تفالی کی رحمت اسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے رہی

<sup>(</sup>١) قراك جميد اسوره والفنلي أيت ١

<sup>(</sup>٧) المتدك المحاكم جلدادل ص ١٢ كتاب الطبارة

<sup>(</sup>١١) النن الكرئ للسينى عليه ص مكتب العلوة

<sup>(</sup>٧) جمع الزوائد عبد ١٠ ص ٢ المكتاب ابل الجنة

ادراس کے علاوہ روایات ہیں۔

اس وظیفے کی ترتب یہ سے کر بیداری کے بارے میں رمذکور) دعا دُل سے فراغت کے ابدو صورے اور اس كى سنتوں ، آوب اور دعاؤں كا خبال ركھے بھر حائے غاز برجائے اور قبار ت موكر كھڑا موا وريوں براھے. الله أكبركي يراوالحمد لله كالمرا

الندسب سيراب الثدتعالى كربت زياده تعرف بے اصرض وشام الله تعالى سے بيد ياكنزى ہے.

وَسُيْحَانَ اللهِ فَكُرَةً وَالصِيلاء بھرد س مرتنب بان الله وس مرتنب الحمد لله وي مرتبه لااله الداللرط اور هراول كے-

الندني الى سب سے رطا ہے وہ بڑائی ،عظمت ،جلال ور

تدرت والاسي-

ننید کے لیے قیام کے وقت برکانات سرکار دوعالم صلی الشرعابہ و کم سے مروی ہیں۔

اے اللہ انبرے میں حمد ہے تو اسمانوں اورزمن کا نور ب نیرے بے عمد ہے اسمانوں اور زمین والے تجھ ہی سے انورس بن اور نبرے ہی کیے حمد سے توا سمانوں اورزمن كارب ہے اور ترے ى ليے عمد ہے - تو آسانوں اورزین کو نیز جو کھان میں اوران برسے اسے فالم كرف والاسے توفق سے جھ سے تی ہے ترى افات في مع ، جنت من مع ، جنم من عي قيات ك دن المحناحق سع المباوكرام عليهم السلام حق بن حفرت محد صطفی صلی السرعلیدوس محق بین با الله اس تبرے بيراسام دما تحدراعان لا المجمى رحودسرك ترىطرت رجوع كو نزے نام سے دشنوں سے حیكوا كيا اور نرى بارگاہ بن فیلے کے لیے رہوع کی سرے گذشہ مجلے، پوشده اور مرگناه نیز مری زبادتیان بحش دے قرائے اور سمجھے کرنے والاسے نیرے سواکوئی معبود بنس باالد! میرے نفس کوتفوی عطا فرا اوراسے باک کردسے تر

ٱللهُ ٱلْكَرُدُو الْمَلَكُونِ وَالْجَبِرُونِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ وَالْجَلَاَلِ وَالْقَدُرُةِ-اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ أَنْ نُورُ السَّمْواتِ وَالْرُونِضِ، وَلِكَ الْحَمْدُ، إِنْتَ بَهَاءُ السَّمُولُ وَالْرُ رُضِ وَلِكَ الْعَمْدُ، آنُتُ دَسِّ ا لسَّمالِاتِ وَالْحَرُضِ وَلَكَ الْعَمْدُ، انْتُ فَيُومُ السَّمَا لِسَمَا إِنْ وَالْوَرْضِ وَمَنْ فِيبُهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ ، إَنْ الْحَقُّ ، وَمِنْكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاوُكَ حَتُّ، وَالْعَبَّنَةُ حَقٌّ، وَالْعَبَّنَةُ حَقٌّ، وَإِلْسَارُ حَقّ ، وَالنَّهُ وُرُحَقّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ، وَ عُمَةً دُصَلَّى اللهُ عَكَبُ و وَسَلَّمَ عَنَّ ، اللَّهُ عُد لَكَ اَسُلَمُتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ نُوكَلُكُ، وَإِلَيْكَ أَنَيْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَلِلَكُ حَاكَمُتُ ، فَاغْفِي لِيُ سَا تَذَّمَنُ وَمَا آخُرُتُ وَمَا اَسْرَدُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا ٱسْرَفْتُ ، آنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّوْ، لَا إِلْمَ إِلْأَانْتَ لِا) ٱللَّهُ حَدَّ

(١) سندام احدين صنبل حلداول ص ٨ ٢٩ مرويات ابن عباس يفي المرعنها-

سب سے زیادہ پاک کرنے والا ہے تومیرے نفس کا ولی اور مالک سے بیاالڈ! مجھے اچھے اعمال کی ہدایت ہے ایجھے اعمال کی ہدایت ہے اچھے اعمال کی دائم کو دور کرنے ہے دالا سے یا اللہ ، معمین پرلین ان کوتو ہی دور کرنے دالا سے یا اللہ ، معمین پرلین ان حال کی طرح سوال کرتا ہوں اور محتاج ذبیل کی طرح تجو سے دعا مائلت ہوں یا اللہ! مجھے اس وعا کے ساتھ بد بخت نہ کرنا مجھے پر رؤن اور رضیم ہو ویا بی سے بہتر ، عطا می سے بہتر ، عطا کے ساتھ بد بخت نہ کرنا مجھے بروز ذات ۔ میں سے بہتر ، عطا کے ساتھ بر بی سے زیا و معرز ذات ۔

آتِ نَفْسِى نَهْ رَاهُ ا، وَزَكِّهَا اَنْتَ حَبُرُمَنَ زَكَّاهَا اَنْتَ وِلَبُّهَا وَمُوْلِا هَا (١) اللَّهُ مُّ اهْدِ فِي لِرُحْسَنِ الْاَعْمَالِ ، لَا يَهْدِ عِي لِاَحْسَنُهُ الِاَّا اَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِشُهَا لَا يَعْمُرِثُ عَنِي سَيِشُهَا إِلَّا اَنْتَ ، لا ) أَشْالُكُ مَسْئَالَذَ الْمَانِسِ الْمِسْكِيْنِ ، وَادْعُولُ مَسْئَالَذَ الْمَانِسِ الْمِسْكِيْنِ ، وَادْعُولُ مَسْئَالَذَ الْمَانِسِ الْمِسْكِيْنِ ، وَكُوتَ بَعِمُونُ مِنْ عَالَمُ الْمُعْلِيْنَ وَالْمَسْمُولِيْنَ وَالْمَصْدِيُ وَالْمَعْمُولِ الْمَسْمُولِيْنَ وَالْمَحْمُونَ رَحِيمًا يَا خَيْرًا لُمَسْمُولِيْنَ وَالْمَحْمِدِينَ فَي رَعُومًا الْمُعْلِينَ وَالْمُحْمَدِينَ الْمُعْطِينَ وَالْمُحْمِدِينَ الْمُعْطِينَ وَالْمَعْمُونَ وَالْمُحْمِدِينَ الْمُعْطِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُحْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَلَيْ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدُينَ وَالْمُعْمِدُينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدُينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدُينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعْمِدِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعُولِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِدُونَ وَالْمُعُولِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُ

حفرت عالت من الثرنعال عنها فرماتی بین نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم حبب رات کو کھڑسے ہوتے تو غاز نثر و ع<mark>کرتے</mark> وقت یہ الفاظ پڑھھنے۔

اے اللہ! اسے مربی، میکائیل اورامرافیل کے رب اُسانوں اور زمین کو بدیا کرنے والے پورٹ دوا ورظام کوجا نے والے تو بندول کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے جس حق میں اختلاف کی گیا اُس میں لینے حکم سے میری لامہنمائی فرمائے شک تو جھے جاہے مسیدھارات دکھا تا ہے۔ الله هُمَّرَثِ حِبْرَاسُ وَمِيكَا بُلُ وَمِيكَا بُلُ وَالْمُرَافِبُلُ ذَا طِرَالسَّفُونِ وَالْآرُضِ عَالِمُ الْمُنْكِ وَالشَّهَا دَوْ الْنَّكَ تَحْكُمُ مَنْ بَنَ عِبَادِكَ وَمُمَاكَا فُرُانِيهِ يَخْتَلُفُونَ ، اهْدِ فِي سِمَا الْمُتَلِفُ فِيهُ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ لِكَ إِنْكَ الْمُتَلِفُ فَيْهُ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ لِكَ إِنْكَ الْمَكَ تَهُدُوى مَنْ تَشَاء إلى صِولِطٍ مُمُتَقِيمٍ والمَ

اس کے بعداب نماز شروع کرتے اور دو ملی عبلی رکعات بڑھتے ہے جس فدر ہور کا دودور کفنیں بڑھتے اور اگر پہلے وزنہ پڑھے ہوئے تواب بڑھتے ۔ متحب برسے کے ساد ایجیرنے کے بعد سومر تبر سجان اسٹریڑھ کر دو

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) مندامام احمد ي عنبل جديم ص ١٢٦ مرويات زيرين ارقم رضي الشرعند

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني حلده ص ١٠٠٠ عديث ٢٩٨٢

<sup>(</sup>س) الدر المنشور جلداول ص ٢٢٩ متحت آيت دب آننا في الدنب حسنة

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم مبداول ص ٢١١٧ كتاب ملواة المسافري-

نمازوں کے درمیان تفرنق کرسے اس طرح کھ آدام ملے گا اور نماز سکے بلے اس کی طبیعت بین تازگی بیدا ہوگا ۔ نی اکرم صلی اسٹرعلیہ وکستا کی بارے بی حصے بھر دو اسٹرعلیہ وکستا کی بارے بی محصے بھر دو طویل رکھتیں اور فراننے بھر دورکھتیں بڑھھتے ہو ان سے فرا ملکی بھٹکی ہوتیں بھر بندر بھے کم کرتے جلے جانے بہات کہ کہترہ و مدت ب

ام المؤمنين مفرت عائشرى المرعنها سے إوجها كي كرسول اكم صلى الله وسلم لات كى غازي أبت قرأت كرت تخصيا بلندا وارسے و فوائم و فائم مي أبسته اور مجمى لمبندا وارسے قرأت فراسے تھے۔ (۱۷) رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دورکھنیں ہے عیر سب صبح کا خوت ہوتو ا دورکعنوں سکے ساتھ) ایک اور رکعت ملا کر اسمعے طاق بنا لور مینی وتر رطیعی آپ نے فرمایا مغرب کی نماز دون کی نماز کو طاق رکھات بنادیتی ہے بس رات ي غاز كوي طاق بناؤرم

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے قیام لیل کے بارے بین صبح طور پرتیرہ رکھات تابت ہی رہ) ان رکھات ہیں اپ وظیفہ قرائت بڑھے یا محضوص سور توں سے پڑھے ہوسی اُسان معلوم ہو۔ یہ بھی ایک وظیفہ کے حکمیں سے جورات کے افری چی صد کے زی ہے۔

بانجوان وظيفد،

يرات كا افرى فياحسب اوريسيرى كاوت ب-

السرتعالى نعارت وفرمايا:

وَبِالْدَسْحَارِهُ مُ سَنَّدُ فُورُنَ - ١١) اوروه لول سمى كوقت بخشش ما تكتفيي. كي مبانا جهاراس سے مراد نمازي هنا سے كيونكراس بن استغفار ہے اور يہ فجر كے قرب بوتا ہے جب رات كم فرشة وابس ما تعبى اوردن كم فرشت اتعبى-

لا مصح مسلم عبداول ص ٢٩٢ صلة المسافرين

(١) سنن نسال حلداول ص ١٩٤ كنب قيام الليل

(١١) ميح مسلم جلداول ص ٥١٤ كتاب صلاة المسافرين

(٧) مسندان احمدس هنبل عبد ٢ص ١٨ مروبات عداللرين عريف الشرعنها

(٥) ميح سلمداول ص ٢١٢ كتاب صلوة الما فرى

(٤) قرآن مجيه اسوره الناريات أب ١٨

حنزت سلمان فارسی رضی المدعند نے اپنے بھائی حضرت ابر دروار رضی الله عند سے جس رات ما فات کی تو انہیں اسے س بات كا مع ديا برابك طويل حديث سبه اس ك أخرين و ما إلى حب لات كا وفت موا توحضرت ابو در داور من المرعن فيام ليل كے بيے جلے حضرت سلمان رضى الله عند سنے فرما باسو جابيس وہ سوسكنے بھرا تھنے ملے تو انہوں نے فرما اسوجا تيں جيا كجر بر سو سی عبر ما وفت قرب موانوه صن الله وضي الله عن رف الماب الله عبر وه دونون كفر طست موست ا در مناز برص انہوں نے فرایا تمہار نے نفس کا بھی تم برجی سے قہار سے مان کا بھی تم برجی سے تمہارے کروالوں کا بھی تم برجن سے بندا مرحی دارکا حق اوا کرو ایس کا سبب مربوا تفا کر حضرت الودر داد رضی الدعندی زوم مخرم نے حفرت سلمان رصی الله عنه کو بنایا که وه رات عبر انس سوت، اکس وافغه کے بعدوه دونوں سرکار دوعالم صلی الله عليه وسطم کی خدمت بی عاصر سوتے اور سارا ماجراسنایا تواہب نے فرایا حضرت سلمان بین المدعن نے سے فرایا ہے (۱) تؤید بانجواں وظیفہ ہے اوراکس میں سحری کھا استحب سے یہ وہ وقت سے حب فر ہونے کا تون مور ان دونوں وقنوں کا وظیفہ تمار برط سے بھرجب طاوع فجر ہوجائے تورات کے وظالف ختم ہوجا تے ہی اور دن مے وظائف شروع موجاتے میں۔اللہ تعالی کے اس ارشاد کرامی سے بی مراد ہے۔ وَمِنَ اللَّهُ لِ نَسَبِيَّحُهُ قَرْادُنَّهَ اللَّهُ عُرُمِ - السَّاكِي صحب اورستاروں كے ماتے وقت الله

كاشيع بيان كرور

الثرتفالي اورفرشته اورعلم والحاس بات بركواه بيار

الشرتفال كيسواكوني معبورنس اوروه الصاف كوقالم

شَهِدَاللهُ آتَه لَا إِلَّه إِلَّا هُرُوالْكُ لُونِكُدُ كاوُلُوا الْعِلْمِ وَالِمُكَا بِالْفِسْطِ طِلَا اللهِ القَمَوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْدِ

كرف والاسع اس ك سواكون معود بنس وه غاب مكنت والاسير

مر کے میں اس بات کی کواسی دنیا ہوں جس کی گواہی خود اللہ تعالی نے دی ہے ، فرسننوں نے اور اکس کی مخلوق یں سے اہل علم نے گوامی دی ہیں اس گواہی کو ا مذرقعالی کے پاس ا ماس رکھنا ہوں اسٹر تعالیٰ سے اس کی حفاظت کا سوال كرنا مون حتى كر وه محصاس روفات دس\_

<sup>(</sup>١) مع سخاري علد اول ص ١٥ ١٥ م ١٥ اكتاب النبيد-

<sup>(</sup>٢) فرأن مجد ،سورة طور آیت ۹ م

رس ترأن جيد اسوره آل عمران أيت ١٨

یا ادلیٰ! محد سے مبرار کن ہوں کا) بوجھ آنار دے اس رشہارت) کو اپنے پاس زخیرہ بناا دراس کی حفاظت فرما تو مجھے اسی کلمہ شہادت بروفات دسے حتی کمیں تجھ سے مانات کروں نواکس میں کوئی تندیلی مذہوئی ہو۔

توبزدں کے بیے وظائف کی بہ رہذکورہ بالا) ترتیب ہے اس کے علاوہ وہ ہرروز جارا مورکو جن کرنا مستحب گروآ تخے روزہ ،صدقہ اگر چہ قلیل می کمیوں نہ مور، مریق کی عبا دت اور منازے میں حاضری ۔

عديث ترلينين ہے:

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَا ذِي الْوَرُبِعِ فِي يَسَوْمِ غُفِلُ لَدُ وَفِي رُوَا يَنْزِدَ خَلَ الْجَنْسَةَ -(١)

ٱللَّهُ مَّا احْطُطُ عِنَّ وَزُدًّا وَاجْعَلُهَا لِي عِنْدِكَ

ذُخْرًا وَاحْفَظُهَاعَكَى ۗ وَتُوْتِيْعَكُمُهَا

حَتَى ٱلْقَاكَ بِهَاعَكُبُرَمُ عَبُدُلًا

جوادی ایک دن میں ان جاربانوں کوجی کرسے اس کو بخش دیا جا ا ہے اور ایک روایت میں ہے کرجنت میں داخل موگا۔

اگران میں سے بعض پر عمل کرسے اور بعض پر نہ کرسکے تو اسے نبیت کی وہ سے ان تمام کا تواب ملے گا- ہمارے اسلاف اس بات کو ناپ ندکر نے تھے کہ کوئی دن صد قد کے بنیر گرز جائے جا ہے دہ ایک تھجور ہو، بیاز باروٹی کا ایک

الكوا بى سود كيونكرسركاردوعالم صلى الشرعليه درسلم في فرايا-

اَلْرُجُلُ فَيُ لِاللَّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقَفِّ اللَّهُ عَلَى يُقَفِّ اللَّهُ اللَّالِي اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بین الماس المارات وفرالا:

وِتُنْوُلْنَا رُوكُونِشِقِ نَمْ رَهِ -

رفیارت کے دن) اُدمی ا بینے صدفتہ کے سائے بیں ہوگا حتی کہ لوگوں کے درسیان فیصلہ مج جائے۔ جہنے سے بچے اگر عہ کھجور کے ایک الکرشے رکا صدفتہ کرنے )

-512

حفرت ما اُستُر منی استُرعنی نفی کی سائل کو انگور کا ایک داند دیا اکس نمے سے بیا عاضرین نے رتعجب سے) ایک دوسر کی طرف دیجھنا شروع کر دیا تو ام الموسنین نمے فرمایا تمہیں کیا ہوا اس میں سے شمار فرات ہی را در ایک ورسے بریعی ثواب ملت ہے) ۔ ہارے اسلان سائل کو خال ہاتھ بوٹا کا اچھا نہیں سمجھتے تھے کیوں کہ سرکار دوعا کم صلی استُ علیہ وکسام سے

رم مندام احدين منبل طبريم ص ٢٥٧ مروبات عدى بن ماتم

<sup>(</sup>١) المعيم الكبير ملطيراني حلد ااص ١١٨٠ عدب ١١١٠٠

<sup>(</sup>١) كنزالعال علد ١ص ١٥١ صيب ١٠١١

افلاق کربیانہ سے ہے کہ جب اکب سے کسی نے سوال کہا تواکب نے جواب میں نفط " نہیں ، نہیں فرمایا رہٹر طبیکہ اکس وفت اکب سے باس کچہ سوٹا بلیہ بعض اوقات اکب فرض سے کرسائل کو دے دبنے تھے) اور اگر دینے سے بیے کچھ نہوٹا توفا مؤتی رہتے را)

مين الدين ہے۔

انسان جب صبح کرنا ہے تواس کے قبم کے ہر اور اپر صدفہ لازم ہوتا ہے يُصْبِحُ ابْنُ أَدَمَعَلَى كُلِّ سُكَةً فَي مِنْ جَسَدِم صَدَقَةً لا)

مے سرمد فرمایا : نبکی کا حکم دنیا صدفہ ہے برائی سے روکے توبہ بھی صدفہ کسی کمزور کوسامان اٹھوا نے میں مدودے توبہ بھی صدفہ کسی کورائٹ، دکھا نا بھی صدفہ ہے ادر راستہ سے تکلیف وہ جبر کو بٹیانا بھی صدفہ ہے ۔

اوراكس كم من بن سوسائه جوار من \_ آب نے مزید فرمایا به فا مُرْک بالمع فی وی مرک فائد و مَرْک فائد من المُمْ وی ا عَنِ الْمُنْ كُورِ صَدَّ فَكُ وَحَمُ لُكُ عَلَى الْمُولِينَ بِعِي صِدِقَهُ كَسَى كُورِ الْمُنْ فَعَلَى الْمُدَور كَا الْمُولِينَ بِعِي صِدِقَهُ كَسَى كُورِ الْمُنْ فَعَلَى الْمُدَور الله فَالِمَا الله فَالِمَا الله فَالِمَا الله فَالِمَا الله فَالِمَا الله فَالِمَا الله فَاللها فَاللها فَاللها فَاللها فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حتی که کیب نے تب و فہلبل کا ذکر فر مایا بھر فر مایا جاشت کی دور کھتیں بھی صدفتہ ہی تم ان سب بر مل کر وایا فر مایا) بر سب تمہارے لیے جمع موضے جا ہیں ،

## مالات كى تبديلى سے وظالف كابرل مانا

جان او اِ آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والدا وراس کے راست پر علینے والد چھوالات سے فالی نہیں وہ عابد ہوگا باعالم بامنعلم ، حکران موگا باصنعت کا راور با وہ موقد ہوگا جوغر سے منہ موٹر کر اللہ واحد ہے نیاز کی ندات ہی سنعزی ہوگا۔ ا - عابد کا وفل فی سے اوراس کے علاواس کی کوئی ا د فالف کی ترزیب و ہے جوہم نے ذکر کی ہے ۔ البتہ اس کے وفل لگت بی تبدیلی کا مواکوئ بعید بات بہیں بعنی وہ ا بنے تنام وقت کو نماز میں صون کرتا ہے یا قرآن باک کی قرائت بالسبی ات میں معروف رہ ہے صحابہ کرام میں سے بعن کا

<sup>(</sup>١) معنى سلم جلد ٢ ص ٢٥٢ كاب الفضائل

ربى صبح سفم جلدا ول ص ٢٢١، ٢٢٥ كناب الزكرة

<sup>(</sup>١٣) صحيح معدادل ص ٢٨،١٨ م كتاب الزكوة

وظیفہ روزانہ ہارہ ہزارت سے پڑھنا تھا بعق بیس ہزار بار بڑھنے تھے بعض صحابہ کام تین سوسے بھرسور کوات کی بڑھنے تھے بلکہ ایک ہزار کوات تک بڑھنے تھے ان کی کم از کم تھی کما زرات دن میں بسیر کوات ہوتی تھیں جب کہ ان میں سے
بعض روزانہ ایک مرتبہ فران بائی بڑھنے بعن دوختم کرنے بعض صحابہ کرام دن با رات میں ایک ہی ایت باربار بڑھتے
اور عور دفکر کرنے حضرت کوزین دیرہ رضی اوٹر تھا کی عنہ کہ کم مریم تھے وہ روزانہ دن کے ذنت ستر طواف کرنے
اور دات کو بھی سنر طواف کرنے اور اس سے ساتھ وہ دات اورون بی فران باک دربار ختم کرنے تھے اس کا صاب
اور دونانہ جو بیس کا وسطیر سافت بنی سے بھر ہرسات جیکہ ول سے بعد دور کھتیں بھی بڑھتے تو ہے دوسواسی رکھات،
دوختم متربیت اور دس فرسنے (جو بیس کا وسطیر) سافت ہے کونا ہوتا ۔

ا كرتم كوكه ان أورادين سيكس بن زياده وقت صرف كرنا بهتر ب توجان بوكر نمازين كوف بوكر قرآن باك برط صنا اوراس من تدركرنا ان سب كوجع كرنا بعد مكن بعن افغات اس كى جيشه يابندى شكل بوجاتى بيتوافضل برب كرادمى كے حالات بدلنے سے بربدل جائے وظائف كامقصد تودل كو ماك كرنا اوراسے اللہ تعالى كے ذكر كے ليے مرتن الادراكس سے مانوس كرنا ب تومريدكوا بنے ول كاوت د كجناجا بنے جس كى زيادة كاشر د كھيے ميشراى يرمل برا ہو جب اس میں مال محسوس موا تو دوسرے وظیفہ کی طرف مشقل موجا ہے اسی بیے ہمارے نزدیک بہتر ہے ہمام اول ان مخلف اوراد کو مخلف اوقات رتق مردی مسار سلے گزرگیا ترایک نوع سے دو سری نوع کی طرف منتقل موں کھونے طبیعت عام طور ریفک جاتی ہے اور ایک آوی سے حالات بھی اکس سلسلے بی مختلف موتے ہیں لیکن حب وظالفُ كامقصداورا سرار سمجماً عائم تواكس محمعنى كے بیجے طیس مثلاً جب تبہم سے اوراسے دل میں محوص كرس توجب اك اس محك كرس إلى بذى سعل كرس حفرت الإبهم بن اوهم رحمة الله سع بعن ابدال کے بارے میں مروی ہے کہ وہ دریا کے کارے پرات کو غاز بڑھنے کوٹے ہوئے توبیندا وارسے تبیع شنی میکن کوئی عی نظرنہ آبا انہوں نے فرمایا تو کون ہے ؛ میں نیری آواد ستا ہوں لیکن تو دکھائی بہنی دیتا اس نے کہا کہ میں ایک فرستندیوں جواکس سمندریو فرر ہوں بی جب سے پیلیوا ہوں بر تب کہتا ہوں بی نے کہا تیرانام کیا ہے ؟ اى نے كہا" مہلىيائىل" بى نے بوچاب تسبع رط صف دال كى تواب ماصل كرتا ہے ؟ اس نے كما مج آدى ايك مو موباريش ومرنے سيل جن يا ابن عدد و كايات دكايا حاكاكا۔

یں انڈ آقال کی پاکیڑگ بیان کرتا ہوں بو بند، برلہ دینے والاہے اشر تعالی کی باکنزگ بیان کرتا ہوں جومعنبوط ارکان والا سے وہ ذات پاک سے جولات کو لیے جاتی اور

مُسُبِحَانَ اللهِ النَّعَلِي السَّدَّ بَيَّالِينَ مُسُبِحَانَ اللهِ النَّدِيدِ الْوَرْكَان سُبُحَاتَ مَنْ يَذْ هَبُ مِالَّيْسُ وَيَا فِي مِالنَّهَ الرَّسُعُكَاتَ دن کولاتی ہے وہ زات پاک ہے جے کوئی ایک کام دومرے کام سے نہیں بھیرتا وہ ذات پاک ہے جوشفق، احمان کرنے والاسے وہ اللہ پاک ہے جس کی تسبیح ہرمگر بیان کی جاتی ہے۔ مَنْ لَا يُشْغِلُهُ شَانٌ عَنْ شَانٍ سُبَعَاتَ اللهِ الْمُسَبَّحِ اللهِ الْمُسَتَّحِ اللهِ الْمُسَتَّحِ فِي كُلِّ مَكَانِ -

برتبیج اوراس طرح کی دیگر تسبیجات جب سنے اورول بی اس کی کچے وقعت محسوس کرسے تواسے لازم بگراے اورجس عمل کو دل میں بائے اوراس میں اس کے سیے بھیلائی کا دروازہ کھلے اسے بمیشرا فتیار کرے ۔

عالم کے دن رات کی تقت ہے اسے طلوع آفتات تک ذکراورو ظالف کے لیے مختص ہوجا سے جیا کہ ہم مقدون رکھنے کو طبیعت برداشت نہیں کرتی ہدنا ہم منے بینے وظیفہ کے ضن ہیں ذکر کیا ہے طلوع آفتات تک تعلیمیں معدون ہوا گرامس کے باس کوئی شخص آخرت کے بیے علم ماصل کرنے والا ہوا گرکوئ نر ہوتو غوروفکر میں مشغول ہوا در جوعاوم دین اسے مشکل معلوم ہوتے ہیں ان بی غور وفکر کی سے بیلے دل کی صفائی مشکلات کو ان بی غور وفکر کوسے فراغت کے بعداور دینوی سوچ میں پرط نے سے بیلے دل کی صفائی مشکلات کو سمجھنے میں مدد کار موتی سے جا شت سے عمر کے لیے وقف کو سے عمر سے سورج کے زروہ و سے تک قرآن باک کی قرآت ، فرض فازا ور دان بڑا موتو کی و در قبلولہ کے لیے وقف کو سے عمر سے سورج کے زروہ ہونے تک قرآن باک کی قرآت ،

www.maktabah.org

تفسر با جدب یا کوئی دو سراعلم حواس کے سامنے پڑھا جائے اس کوسنے، اس کے بعد غروب اُفتاب تک ذکرانتغفار اورتسيع مي معرون رہے توسورج كے طارع ہونے سے بہلے اس كابيلا وظيفرز بان كے ساتھ ہوگا۔ دوسرا دظيفه حوجاشت تك بوكا وه نور و فكرس متعلى بوكا تسيرا وظيفه عصرتك مطالعها وركنابت كى صورت بين أنكم اور ہاتھ سے تعلق رکھنا سے چوتھا وظیفہ جوعمرسے شروع موا سے وہ کانوں سے متعلق سے تاکہ اکس میں آ محصول اور با تقون كوارام بنجيكونكر عصر كے بعد مطالع كرنا يا مكمنا بعض اؤفات المنكون كونقصان بينيا يا معصورج كارنگ بدلنے مے بعد مجر ذکر اسان کی طرف لوط جا سے نواس طرح دن کا کوئی مصد اعضاء کے عمل سے خال بنیں ہوگا اوراکس کے ساتقرسا تعدان تمامين ول في حاضرو كا-جهال مك مات كاتعلق بي تواكس مين حضرت المم شافعي رهما ملري تعقيبم مینزین سے آپ نے رات کو نئن حصوں من تقیم کرر کھا تھا ایک حصہ مطالعہ اور ترتیب علم سے بیے اور بہانہائی حصہ ہے، درمیان صدفارے بے اور تسراحمہ ونے کے بے برسردلوں کی لاتوں می آسان ہوتا ہے اور گرموں کی راتوں می بعن اوفات ایسانیس موسکنا البنة نیند کا زیاده صددن کو بوراکرے تو تھیک ہے۔ اذكار ونوافل بي شغوليت كي نسبت علم حاصل كرف بين معروف رسبا افضل ميد بهذا وظافت الما وظافت المراحة والما وظافت المراحة والمراحة فالمراحة والمراجة فالمراحة والمراجة فالمراحة والمراجة فالمراجة والمراجة فالمراجة فالمراجة والمراجة فالمراجة والمراجة و ماصل كرتے بي مشغول رسا جا سيے اورجي وفت عالم تصنيف و تاليف بين مشغول بونا سے برحاشير كلف اوركتاب یں مشغول ہور بھی ابنے اوقات کواسی طرح نقبے کرے جس طرح ہم نے ذکری ہے اور ہم نے تعتم اور علم کی فضیلت کے بارسے بیں جو کھیا ہے وہ اس بات بردلالت سے کررافضل ہے ملک اگر کوئی شخص اس طرح طالب علم فنر ہو کہ وہ حاشیہ وغيرو المصاور علم عاصل كرس عالم بنے بلك عوام بن سے بولواس كاذكر و وعظا ورعلم كى مجانس بن عاضر سوناان وظالف مين منعوليت سے بتر ہے وہم نے صبح اور طلوع آفاب بلکہ دیگراوفات کے سیان و کر کے میں صرت الودروسى اللهعندى روايت بسي-بے تک مجلی ذکر میں عاضری ایک بزار رکعات راعف، إِنَّ حُصُّرُرَمَحُ لِينِ ذَكُرِاً نَصْلُ مِنْ صَلَاةٍ ابك مزارحنا زول مي حاضر سوف اور ايك مزار سمارول ٱلْفَ كُمُعَيِّدُ دَسُّهُ وُدِ الْفُ حَبَّنَا ذَةٍ كى عيادت سے بيترہے۔

وَعِیّا دَوْ اَلْفِ مَرِیْفِنِ (۱) کی عیادت سے بہرے۔ یہاں ذکرسے وعظون فیجت اور عائم معیس مراد ہے محق واعظین اور قصے سانے والے اور ادھ اُدھر کی باتیں کر سے منسانے رُدا نے والے لوگوں کی محبس مراد نہیں ۱۲ ہزاروی)

William St.

ره کتاب الموضوعات جداول ص ۲۲۳ کتاب العلم \_ ال ما ما ما کتاب العلم الله الما ما ما کتاب العلم الله الما ما ما کتاب العلم الما کتاب العلم و الما کتاب الما جب تک جنت کے باخوں کو دکھیا تو وہاں سے فرراک عاصل کر دصحابر کام نے بوجھیا یا رسول النٹر اجنت کے باغ کہا ہی ، نواک نے فرایا ذکر سے علقے رمجانس ، مركار دوعالم ملى المُدعليه ويسلم تصفروايا: إذَا لَأَيْتُكُورِيكاضَ الْجَنْدَةِ فَا يُرْتَعَوُّا فِينُهَا نَقَا لُوَّا يَا رَسُوُلَ اللهِ وَمَارِيكاضُ الْجَنَّةِ قَالُ حَكَّقُ اللّهِ كُرِ- (1)

صرت کعب احباریض او بران می فرواتے میں اگر علی ہی مجانس کا نواب لوگوں سے سامنے ظاہر سوتر وہ اسس پرایک دوسرے سے لایں سی کرم رامیرانی حکومت بھوڑ دے اور سردد کا ندار ابنی دوکا نداری جھوڑ دے۔

ھزت بڑبی خطا برمنی ادارہ منے فرایا ایک شخص کھڑسے کا اور اکس رہنا مربیاڑ جنے گئاہ ہوتے ہیں ہیں جب وہ کسی عالم کی بات سن کرخوت کھا تا اور گنا ہوں سے توبہ کرتا ہے نو وہ اپنے گھری طرت اس طرح ہوئتا ہے کراس ریکوئی گئاہ ہنیں بتی ایس نم علیا ہی مجلس سے جدانہ ہوا دیٹر تعالی نے زمین پر بجانس علی ہسے زیاوہ معزز جگر ہنیں بنائی آباک بنتی سے انہوں نے فرایا بجائی و کرسے فرمین بنائی آباک شخص نے حفرت میں بھری رحمہ اوٹرسے کہا کم مجھے اپنے ول کی سختی کی شکایت سے انہوں نے فرایا بجائی و کرسے فرمین انہوں میں دیکھا اور وہ ہمیشہ حلقہ و ذکر میں رہتی تھیں انہوں و کس نے کہا اے مسکینہ دوخوش آبار بیون کہا کی کہتے ہو ؟ مسکینی جائی گئی اور مالداری آگئی سیدانہوں نے بو فیا وہ کس طرح ؟ تواکس نے جواب دیا اس شخص کا حال کیا یو جھتے ہو ہ سکینی جائی گئی اور مالداری آگئی سیدانہوں سے بو فیا وہ کس طرح ؟ تواکس نمیا و بر ؟ تواک الی ذکر کی بحل اختیار کرنے سے ۔

فد صربه کرده کام اوراهی سرت والے واعظ کی باتوں سے مجتِ دنیا کی گرہ جو دل سے کھل جاتی ہے توب وعظ

ان بے شمار کھات سے بہتر ہے کہ اس کے باو جوددل میں مجت دنیا باقی دہے۔

کام کاج کرنے والے کا وظیفہ ازاری عافری اورا بنے سب بی مشئولیت ہے کام کاج کی عاجت رکھا ہے اس کے لیے مام کاج کرت اس کا وظیفہ بازاری عافری اورا بنے سب بی مشئولیت ہے لیکن اسے چاہے کہ وہ اپنے کاریگری اور کام کاج میں امٹر تنا لا کے ذکر کونہ گئو ہے بلکہ وہ تسبیات، اذ کاراور قرائت قرآن میں مشؤل رہے کیونکہ کام کے ساتھ اس میل کو جھے کی جاسک ہوں کے ساتھ مناز کو اکھا کرنا حکن نہیں البتہ ہو کی بار سوتوا سس مولوق کے ساتھ مناز کو اکھا کرنا حکن نہیں البتہ ہو کی بار سوتوا سس مولوق کے ساتھ مناز سے برخا شکل نہیں ہوتا ہوجی ضروری کسی سے فارغ ہوجائے تو وظا لگت کی طرف لوط جائے اوراگروہ مسلسل برخا شکل نہیں ہوتا ہوجی ضروری کسی سے فارغ ہوجائے تو وظا لگت کی طرف لوط جائے اوراگروہ مسلسل مشفق ہی رہے اورخرورت سے زائد مال صرفہ کرد سے توبیان تمام وظا لگت سے افضل ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے

یونکرعبادات جن کا فائدہ دوسروں تک بہنچا ہے وانی فائدے والے کاموں سے زیادہ مفیدیں۔اوراکس نیت سے
کسب حلال اورصد فرزاتی طور برعبا دست اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے چرم کراکس سے دوسروں کو فائدہ بنتیا ہے
اورمسل نوں کی دعائوں کی مرکات اکس کی طرف لوٹتی ہیں اور لوں ٹواب بڑھ جا تاہے۔

محرانوں کا وظیفہ پر سے حکمان ، فاضی اور وہ لوگ مرادی توسلانوں کے کاموں بی شغول میں اجیے فوجی ،

یولیس والے اور دیگر محکموں کے لوگ ) توان کا سلانوں کے کا حاجات اور مقاصد کو کشریعیت کے طریقے پرانجام دنیا اور نبک نبتی سے کام بینا ان تمام نرکورہ وظالف سے افضل ہے۔

تواس برددرم سبے کہ دن کو بوگوں سے صفوق میں مشخول ہوا در فرائف براکتفا کرسے اور مذکورہ وظائف الات کو پڑھے معنوت عمر فاروق رضی امد عند اس طرح کی کرنے تھے اکب سنے فرمایا مجھے نبیدسے کیا تعلق سبے اگر ہیں دن سکے دقت ، سوجا دُل توسیلان ضائع ہوجا ہیں سکے اور اگر رات کو سودل توخود ضائع ہوجا دُل گا۔

ہو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے تہیں معلوم ہوگیا کہ دوباتوں کو بدنی عبادات بیر مقدم کیا جائے ابک علم اور دوسرا مسلانوں کے ساتھ نرمی کا کسوک کیونکہ علم اور نیکی کا سلوک دونوں فراتی طور بیٹمل، میں اور ایک ایسی عبادت ہے ہو تمام عبادات پر فضیلت رکھتی ہے اس کا فائدہ دوسروں کو بیٹی ہے اور نفع بھیلتا ہے ہیں ہے دونوں باتیں عب دس پر مقدم میں ۔

مَعَ اللَّهِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَاللَّهِ وَاللَّ

اورى وك الله تال كان قول كم معدان من -

ا ورحب نم نے ان سے اور انٹر کے سوابن کی وہ ہوجا کرنے میں ان سے کنارہ کشی اختیار کی تواب نماز میں بناہ کے لووہ تھارے لیے اپنی رحمت بھیلا دسے گا۔ كَاذِا عُتَنَوَلُنُمُّوْهُ وَهَا يَعُبُدُوْنَ الِرَّ اللهُ فَأَوُّ وَالِكَ الْكُهُ مِن يَنْشُرُ لَكُهُ رَبُّكُمُ مِنْ رَحْكَمِيْتِهِ - ١١)

اسٹرتفال کے ارشاد رامی بس اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

بے شکی اپنے کی طرف جارہا ہوں عنقریب وہ مجھے راستدر کھا دے گا۔

اِنْيُ ذَاهِبُ إِلَّى رَبِّي سَيَّهُ دِيُنِ -

التدركادے كا-

بہاں صدیقین کے درجات کی انتہا و موتی ہے۔ اور بہان تک بنجیا اسی صورت بن مکن ہوتا ہے جب ایک عرصہ دراز تک دخل گفت کی بابندی کی جائے ۔ مرید اکفرت کوا بینائیس کرنا جا ہیے کران با توں میں سے کچرک کر دھو کہ بی آجائے اور با بنے نفس میں اکس کا دعویٰ کرسے اور عبادت کے دخل گفت میں کوتا ہی کرنے گئے اکس درجہ یہ بنجینے والے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں وسوسے بیدا نہ ہوں اور مذاس کے دل میں گناہ کا خیال اُستے نہ پریش بنوں کا ہم ما است مصطرب کرے اور نہ برائے کو کیسے مل سکتا ہے۔ مصطرب کرسے اور نہ برائے کو کیسے مل سکتا ہے۔ اور ان سب لوگوں کے دخل اُس کی ترتیب وہی سے جو ہم نے ذکر کی ہے اور یہ جو کچھ ہم نے ذکر کی ہے اور یہ جو کچھ ہم نے ذکر کی ہے اور یہ جو کچھ ہم نے ذکر کی ہے اور یہ جو کچھ ہم نے ذکر کی ہے سب اسٹ اس کے دالے راستے ہیں۔ اسٹ تا اللہ تعالیٰ تک بہنچا نے والے راستے ہیں۔

ارث د فداوندی سے:

قُلُكُلُّ بِعَمَّلُ عَلَىٰ شَاكِكَيْنِهِ خَرَثِيكُ ثِم آعْلَمُ بِحَنْ هُوَا دَهُلَای سَبِہُ کِرُّ -

یہ۔ تو تمہارارب اسے خوب مبانتا ہے حوز بادہ سیدھے رائے پرسے۔

يرسب مايت يا فنه بي البنه بعض كودوكرول كى نسبت زياده بدايت عاصل سے

مدیث شرایت یں ہے:

امیان کے نین سوئینتیں راستے ہی چڑخص ان میں سے کسی ایک راستے پر گوا ہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے

آب فرا ریخے سب اپنے اپنے طریقے بڑھل کرتے ہی

ٱلْإِيْدَانُ ثَلَاثًا وَاللَّهُ مَنْ كَاللَّهُمَا كَاللَّهُمَا كَاللَّهُمَا كَاللَّهُمَا كَاللَّهُمَا كَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ لَقِي اللَّهُ لَعَالَى بِالشَّهَا الدُّو

(۱) قرآن مجید، سورهٔ کهف اکیت ۱۹ (۲) قرآن مجید، سورهٔ صافات آییت ۹۹ ۳۱) قرآن مجید، سورهٔ اسراد اکیت ۲۰ ۸

www.maktabah.org

عَلَى طَرُفِي مِنْهَا دَخَلُ الْحَبَّنَةَ - (١) النفات كرك لاده جنت بس داخل موكا-معض علماء تفقر ما ياكرا ملاتعالى سف رسولول كى تعداد كمصمطابق ابيان كوتين سوتيره اخلاق كى تعداد ببدا فرايا تو بوموس ا بمان کے کسی ایک طربیقے پر ہوں وہ اسٹرتعالی کے داستے پہ جیلتے والا جعے تو تمام ہوگ دمومن) راہ حق پر ہیں اگر ہے عبارت بى ال كے طریقے مختلف میں ۔ ارت دراری تعالی سے۔ أُولِيُكَ اللَّذِينَ بَدُعُونَ يَبْتُكُونَ إِلَى يدلوك بن كولوجة بن توابيغ رب تك وسيد رَبْعُومُ الْوَسَيْلَةَ ٱبْهُمُ الْقَرْبُ - (٢) وطورز او مران می سے کون زیادہ قریب ہے۔ انسانوں کی ان تمام اقسام کے حق میں وفالف میں اصل جیز دوام سے کیوں کہ السس کا مطلب بہرہے کہ باطنی صفا میں تبدیلی ا جا مے اور عمل کی انفرادی صورت میں اعمال کا اثر کم ہوتا سے بلکران کے آثار محسوس ہی نہیں ہوتے اڑات مجوے بمرتب ہوتے ہی بس حب ایک عمل برکوئی الرفصوس می بنیں موتے اڑات مجوع برمرت ہوتے من بس جب ایک عمل رکونی از محسوس منبی موتا اوراس سے بیجھے فوری طور رید دوسراا در نعب اعمل منبی اے گانو سیا انرمك جائے كا درب اس فقيدى طرح بوكا جو ذاتى طور مرفقيه مونا جا بتاہے تو دہ جب تك بت زيادہ تكرار بنين كرسے كا فقير بنين موكا اگروه ايك مات من عوار كرسے تواس كا كھوا ترن ہوگا اوراك مقدار كو متواز داؤن يرتفتيم كروس تووه عمل مؤثر موكا - اسى رازكى طرف اشاره كرنے ہوئے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرا يا-كان قل رس

ام المومنین محفرت عائشہ رضی النہ عنہاستے رسول اکرم ملی النہ علیہ وسیم سکے اعمال کے بارہ میں پوچھا گیا توانہوں سنے فرمایا آب کاعمل دائمی مونا تھا اور آپ جب کوئی عمل کرنے تو اسے مضبوط کرتے۔ (م)

اسى بى نى اكرم صلى الله على وكل المفاق من المراب المن عَوَد الله و عَبَ الدُقَة فَ مَنْ عَوَد كَمَة الله و عَبَ الدُقة فَ مَنْ عَدَد كَنَّةً

من شخص كوا ملز تعالى في كسى عبادت كالإبدينايا

Die Viele

را شعب الايمان علدوص ٢ ٧ م عديث ٢ ٥ ٨ ٥

(٢) قران مجيد، سورة اسراداتيت ٥٥

(٣) صبيح مسلم عبدا قراص ٢٩٩ كناب صلواة المسافرين

١) صحح مسلم علد اول ص ٢٩١ كناب صالح أه المسافرين

www.makiabah.org

مَقْتَهُ الله - ١١) بهراس نے تفک کر چپور دباتو الله نفالی اس بنام اس بزائه اس بزائه اس بزائه اس بزائه اس بزائه اس بزائه اس بنائه اس بنائه مسفولیت کی دحیر سےرہ اس بیے بنی اکرم صلی الله علیہ وسے مرکمے بعد دور کعیس برخیس جوکسی دفار کے ساتھ مشغولیت کی دحیر سےرہ كى تفين (١) رھالانكراك معرك بعد نفل بنس را عنے تھے) میراب بمیشم عصر کے بعد بڑھتے لیکن کو می بڑھتے تھے سجدیں نہیں، ماکہ اکب کی اقتدانہ کی جائے رمعلوم مواکہ ب حفورعلیرال الم کی تصوصیت تھی دو اروں کے لیے اس اس کی اجازت نہیں ۱۲ ہزاروی) اسے حضرت عائشہ اور حضرت امسلمرونی ا میزعنهانے دوایت کیاہے۔

اگرتم كوككوئى دوسراستخف اس كليليس صفورعليرال كى اقتدا كرسكن سيحب كريد كروه وفت ب توجان لوكركراست كے سلسلے ہيں مم نے جونتن اكسباب بيان كئے ہيں بينى سورج كى بوجاكرنے والوں كى مشا بہت سے بجناء یا شیطان کا سینگ ظاہر ہونے کے دفت سی وکرنا ، یا تھک جانے کے فون سے عبا دت سے کچھ در آلام سرنا سے اور مرتنبوں بائیں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم مے حق میں شخفی نہیں ہوئیں لہذا آپ بیغیر کو قیاس نرکیا جائے اورائس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا برعل گری ہوتا تھا تا کہ دوسرے آپ کی اقتدان کریں۔

the state of the s

The state of the s

こうして アンコロコーニー アイトラー اب، صحح بخارى جداول ص ١٨٦ بموانيت السلوة

## دوسراياب

وه اسباب جوفیام کیل کوآسان کرتے ہی نیزوه رانیس حنین عبادت میں گزار نامسخب ہے،رات کوعبادت کرنے کی نضیات، مغرب وعثاد کے درمیان کی ففیات اوررات كي قب م كاطراقيه

مغرب وعثار کے درمیان عبادت کی فضیلت صفرت عاکث رفنی الله عنها سے مروی ہے رسول اکرم صلى الشعليه وسلم نے فرمايا۔

الطرتفالي كوزوك افضل مازمغرب كي مازمع اس ندمسا وسے کم کیانہ مقبم سے، اس سے دات کی مازکو تروع كيا وردن كى نما زكوختركيا توجوادي مغرب كا غازيط اوراس كع بعد دورتعنب اداكر فوالله تفالى الس مح ليحنت بن ووحل بنائے كا-

إِنَّ افْضَلَ الصَّلَوْفِ عِنْدَاللَّهِ صَلَحْ الْمُغَرِّبِ لَهُ رَجُعُظُهَاعَنُ مُسَاوِرٍ ، وَلَا عَنُ مُقِيبُهِ تَتَحَرُبِهَا صَلُوةً اللَّيْلِ وَخَتَمِيهِا صَلَوْةَ النَّهَارِ، فَهَنْ صَلَّى الْمُغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْنَيْنِي بَنِي اللَّهُ كُ نَصُرَ سُ فِي الْجَنَّلْ - الله

الله تناك كي نزديك افضل نما زمغرب كي نمازس اسي نه مسافر سيم كيانه مقيم سيد اس سيدات كي نماز كو شروع کیا اورون کی نماز کوختم کیا توحجاً دمی مغرب کی نماز برسے اوراس کے بعد دورکفتیں اداکر سے توانٹرتالی اکس کے لیے بنن مي دومحل بنافے گا۔

رادی فراتے ہی مجھے معاوم نہیں کہ وہ سونے کے سول کے باجازی کے اور جی خص اس کے بعد مار رکھتیں برصے تواس کے بیس سالہ گناہ یا فرمایا چالیس کے گناہ یا فرمایا چالیس کے گناہ بخش دینے جاتے ہیں۔(۱) معزت ام سلم اورحصرت ابومرره رصی الله عنها، نبی اکرم صلی الشرعلیه وسلم نے فروایا جو اوی مغرب سے بعد چورکی ت بڑھے توب اس کے بید ایک پورے سال کی عبادت کے برابر سے باز فرمابا) کو بااس نے بیلہ القدر میں نمازیرہی ا

(١) تقسيرالا حكام القرأن جليه من ١١٠ تحت أيث ما نطوا على العلوات

(٢) كنزالعال عبد ٢٥ ص ١٩٣٠ عديث ٥ ١٩٨٥ (١٧) العلل المن بيرميدا ول ع ٥ م صرب ١٥٠

صفرت سعیدین جبیر ، حفرت توبان روضی الله عنها ) سے روایت کرتے ہی وہ فراتے ہی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔
جوادی مغرب وعثنا دکے درمیان ہی مسجد ہیں گرکہ جائے نمازا وزیلادیت فراک کے علادہ کوئی گفت کی نہ کرسے تو
اللہ تعالی سے دمہرم برہے کہ اس کے بلیے جنت ہیں اور محل بناتے ان ہیں سے سرحل ایک سوسال کی مسافت ہو گا
اور ان دونوں کے درمیان درخت مکا ہے گا اگر تمام و نبا والے اس کا چکر مگا نی تو دہ ان کو کافی ہو۔
اور ان دونوں کے درمیان درخت مکا ہے گا اگر تمام و نبا والے اس کا چکر مگا نی تو دہ ان کو کافی ہو۔
انہ اکرم صلی اللہ علیہ دیسلم نے فرایا ،

به رم می اسر بید و معرف می سود بید می می ایک می مرفاروق رضی الله عند نے عرض کیا بارسول الله السس طرح تو مهارے محادث مہت زیادہ موں سکے می ہے نے ذایا الله تعالی میت دہنے والا اور بیت زیادہ فضل والاسے ۔ یا آیپ نے فرمایا وہ زیادہ باک ہے ۔ را)

حرت اس بن الک رض المعنى سے مردى سے في اكر صلى المعليه وك الم في ال

جوآدی مغرب کی نماز با جماعت را معے پھراس کے بعد دور کفنیں رئیسے اور اس دور ان کوئی ذبیوی گفتو گذکر سے بہی رکعت بس مورہ فاتحاور سورہ بقرہ کی ملی دلس آیات اور الس کے درمیان سے بر دو آئیس بڑسھے۔

اور فہارامیود ایک معود ہے اللہ تعالی کے سواکدی کم معود نہیں وہ رحمت والام بربان سے بی سک آسانوں اور زمنی کی بدائش

كَالِهُ حُكْمُ النَّرِ حِبْمُدَ الْ الْحَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ادر سورهٔ اخدا می بندره بار برسطے بھررکوری اور سیده کرسے جب دوسری رکعت سے بیے الحصانوسورهٔ فاتح، آب امکری اور اس کے بعد کی دو آبنیں برطھے اور سور بابغرہ کے آغر سے بین آبات بغی اللہ ما فی اسلون سے آخر تک بڑھے اور میندرہ بار سورهٔ اخلاص بڑھے حدیث شریف میں اس کا تواب اس فدر بیان کیا گیا ہے جوشمار سے باہر ہے۔

١١) كنزالمال علد عص ٢٨٤ صديث ١٩٢٢

<sup>(</sup>۲) خوآن مجيده سورهٔ بقره أنيت ۱۹۲۷ ، ۱۹۲۷ . ۱۹۲۸ . ۱۹۲۸ . ۱۹۲۸ . ۱۹۲۸ . ۱۹۲۸ . ۱۹۲۸ . ۱۹۲۸ . ۱۹۲۸ . ۱۹۲۸ . ۱۹

معزت کرزین وبره توابدال بی سے بی فراتے ہی ہیں۔ نے صفت خفر علیران اس سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی بیر سے معالی کے بغیر عثار بڑھو سکھا بُس کہ روزانہ رات اکس پرعمل کروں انہوں نے فرایا جب مغرب کی نماز بڑھو توکسی سے کلا) کے بغیر عثارتا کو ماز بڑھو جو نماز بڑھو ، جب نماز سے فارغ موجا و تو گھر چلے جائے اور کسی سے کلی مذکر و ، چر دور کفتیں بڑھو ہمر کفت ہیں سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ اللہ تحال الله وَالْتَحَهُ تُنْ وَرِسات مرتبہ الله وَالْتَحَهُ تَنْ وَلَا الله وَالْتَحَهُ تَنْ وَلَا الله وَالْتَحَهُ مَنْ وَلَا الله وَالْتَحَهُ الله وَالْتَحَهُ الله وَالْتَحَهُ مَنْ الله وَالْتَحَهُ وَلَا الله وَالْتَحَهُ وَلَا الله وَالْتَحَهُ وَلَا الله وَالْتَحَهُ وَلَا وَلِي الله وَالْتَحَهُ وَلَا وَلِي الله وَالْتَحَهُ وَالْتَحَهُ وَلَا وَلَا الله وَالْتَحَالُ وَلَا وَلَا الله وَالْتَحَالُ وَلَا الله وَالْتَحَالُ وَلَا الله وَالْتَحَالُ وَلَا وَلَا الله وَالْتَحَالُ وَلَا الله وَالله وَالْتَحَالُ وَلَا وَلَا الله وَالله وَالْتَحَالُ وَلَا وَلَا الله وَالله وَالْتَحَالُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلِي الله وَالله وَالْعَالُ وَلَا وَلِي الله وَلَا وَلَا

اسے زندہ ، اسے قائم رکھنے والے ، اسے بزرگی اور غرت والے اسے پہلول اور مچھاول کے معبوداسے دنیا ا ور ائٹرنٹ کے رحمان اور ان دونوں کسے رہیم اسے میرسے رب، اے میری بارے میرے دنیا اسے میرے اللہ ا

چرکھڑے ہوکر باقف اٹھائے موسے ہی دعا مانگیں بھر جہاں جا ہی فیلہ رُخ موکر دائیں ہیلوں ہو جائیں رسول اکرم صلی الشطیر دسلم پر درود کتے ہی ہی نے کہا ہیں جا ستا استعمالی دسلم پر درود کتے ہی ہی نے کہا ہیں جا ستا مہول کر آب مجھے بنائیں آب نے بیربات میں سے ستی ہے توانہوں نے فرطیا ہی نبی اکرم صلی انٹر علیہ دسلم کی خدمت میں حاصر مواجب آب تے بد دعا سکھائی اور میراک کی طوف وی گئی ہمی اس وقت ویاں تھا ہے مسے کچھ میرے سامنے ہوا تو ایس نے میں کویر سکھائی ہور میں کے در میں ہے۔ جس کویر سکھائی ہے ہیں نے اس سے سیکھی ہے۔

کی جاتا ہے کہ جو شخص تھن بقین سے ساتھ اکسی وعا اور اس نمازی یا بندی کرسے اور اس کی تصدیق کرسے وہ کوئیا سے جانے سے پہلے خواب میں رسول اکرم صلی اور اسلم کی زبارت سے منٹرون ہوگا بعن توگوں سے بیٹلے خواب میں رسول اکرم صلی اور کھا ان بی سے مارووعا مل صلی الشرطیم کی جی نربارت کی اور آب سے ان سے بیٹنے میں داخل ہوئے وہال انبیا وکرام کو در کھا ان بی سے کا رووعا مل صلی الشرطیم دی سے کی فربارت کی اور آب سے ان سے کا مرکل اور تعالی موردی۔

نده منه کام بر ہے کہ مغرب وعث دکے درمیان عب درت کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے بیان کے کررمول اکرم صلی الشرعلیہ وک مغرب معنی الشرعلی الشرعلیہ وک مغرب معنی الشرعلی الشرعلیہ وک مغرب معنی الشرعلی الشرعلیہ وک معنی الشرعلیہ وک مغرب الشرعلیہ وک معنی معنی کا محکم فرما تنے تھے ؟ انہوں نے فوایا مغرب اورعشاء کے درمیان نماز رہ صفے کا محکم فرما تے تھے (ا)

جوشخص مغرب اورعنا و که درسیان عاز طبیصے تورا وابی کی نماز ہے۔ را آدابین وہ لوگ جولوگ جواسٹر تعالی کی طون رجوع کرنے والے میں) رسول اکرم صلی الشعبه و است فرایا: مَنْ صَلَّى مَا بَيْنَ الْمَعْرِبِ كَوَالْوَسَّاءِ فَذَالِكَ صَلَّوَةً الْرَقَ طَلِيبُ - (١)

حفرت اسودر منی الله عنه فرات بن بن حب عبی اس وقت صفرت عبد الله بن سنو در ضی الله عنه کے پاکس آبا تو ابنی ا نما زیر سطت موسے دیجھا بن سنے ان سے اکس بارے بن سوال کیا تو انہوں نے فرمایا بان بیغفلت کی گھڑی ہے۔ حفرت انس دخی اللہ عنہ اس کی پایندی فرمائے اور کہا کرتے تھے کہ بیر شب بیلاری سے اور فرمائے کہ اکس سے بارے بن یہ آبت نازل ہوتی ہے۔ بارے بن یہ آبت نازل ہوتی ہے۔

تَنَجَافَى حَبُوبِهُ مُعَمَّعَ الْمُصَدِيعِ - (1) ان کے بہوبہتروں سے الگ رہتے ہم حرت احمدین ابی الحواری فرانے ہم ہم نے حفرت ابو بیمان درانی سے کہا کہ ہم دن کوروزہ رکھتا ہوں اور مغرب وعشاء کے درسیان کھانا کھانا ہوں کی آک اسے ب شکر نے ہم یا ہم دن کوروزہ ندر کھوں اوران دونوں غازوں کے درسیان عبا دت کروں ؛ ابنول نے فرایا دونوں کام کرو ہم نے کہا اگرایسا کرنا آسان نہونو؟ ابنول نے فرایا روزہ چور دواور اکس وقت نماز مرھو۔

افيام ليل كي فضيلت

بے شک آپ کا رہ جانا ہے کہ کپ دات کا دھ تہائی معسر دنماڑیں ، کھوٹے ہوتے -بے شک دات کا اٹھنا رنوا شات ، کوسخت رو ندنے آمات كريم :

ارشا دفداونزی معد

ان رَبّك بَقِلْمُ الْكُ لَقُولُا الْمُ لَى مِنْ

ثُلُّنَ اللّهُ لِ - رم)

ارث دِفداونری مع ،

ارث دِفداونری مع ،

ارث دَا سِنْ مَا اللّهُ لِ هِمَى المَنْ دُ مَطْ اللّهُ لِ هِمَى المَنْ دُ مَطْ اللّهُ اللّهُ لِ هِمَى المَنْدُ مَطْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱) كنزالعال علد عص مدم مع حديث ١٩١١ ١٩ ١٩ ١٩

(٣) قرآن مجيد سورة مزَّل آيت ٢٠

www.maktabah.org

والداورمات كودرست راع

ان سے ہوابتروں سے الگ ہوتے ہیں۔

کیا وہ شف جورات کی گرالوں میں بیرے اور قیام کی حالت میں رہائے۔

دہ لوگ جوسے اور قیام کا مالت بن ایضرب کے لیے دات گزار دہتے ہیں .

اورصراورنماز كے ساتھ مدومالكو-

ر مرور و رود وافور مرفیلاً - را) ارشا دباری تعالی ہے :

تَنَعَافَى جُنُونُهُ مُ عَنِيالُمَضَاجِعِ (٢)

ارات رفعلوندی سے

آمَّنُ هُوَنَا نِنَّا آنَاءَ اللَّهِ لِي سَدَاجِدًا وَقَالِمُنَاءِ (٣)

ارت داری تعالی سے:

كَوَالْكُونِينَ كَيْنِيْتُونَ لِرَتِيْمِ مُدَسَجَدًا وَقِيَامًا - (٢)

اورارك وفالا

وَاسْتَعِينُولُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ -

احادیث:

نى اكرم صلى المعليه وكلم ف ارت و فرالم :

جب تم میں سے کوئی شخص متوا ہے تو سنسطان اس کی گدی پینی گرمی لگانا ہے ہرگرہ کی جار پر جونک مارتا ہے اور کہا ہے بنی رات ہے مورا ایس اگروہ بیدار موکرا مٹر تعالی کا ذکر کرے تو ایک گرہ تھی جائر وضوعی کرے تو دو سری گرہ کھل جاتی ہے بھر خارجی براسے تو تنہیں کرہ بھی کھل جاتی ہے تو وہ ہشاش بشاش جی کرتا ہے وریہ جسے کے وقت اکس برستی طاری ہوتی ہے ۔ (۱)

ایک مدیث شرفیت می مرکار دوعا لم صلی الله علیه و سے سائے ایک اُدی کا ذکر کیا گی جو رات جرفین تک

(١) فران مجيده سورة منزمل آيت ٢

(١) قرآن مجيد، سورة كبي

(٣) قرآن جيد، سورة زمرآنيت ٩

رم قرآن مجيد سورة فرقان أكيت م ٢

ره قرآن ميدسورة بقره ايت ٥٨

٧١) معيم بن رى جلدا قل ص ١٥ كذاب التهو-

سڑا ہے آب نے ذرا وہ مشیطان سے اور شیطان نے اس کے کان میں بنیاب کہا ہے ()
ایک اور دوایت بیں ہے کہ مشیطان کے ایس سکھانا، چٹانا اور چھوٹ کا ہے جب کسی بندھے کو سنگھانا ہے تواس کے افعانی بڑے ہوجاتی ہے اور جب چھوٹ کا ڈکر زام کے افعانی بڑے ہوجاتی ہے اور جب چھوٹ کا ڈکر زام تو وہ سادی دات سوتا ہے ہیاں تک کہ صبح ہوجاتی ہے۔ (۲)

رسول اکم صلی الشعلیہ وسلم نے فرطایوہ دور کھتیں جو بنوات کے درمیان بڑھتا ہے وہ اس کے لیے دنیا اور و کا فیما سے بہتر میں اور اگریں اپنی است برگزاں نسمجھانوان پر ادر کردنیا - رس

صبع عدیث بن حضرت عارض المترعندسے مردی ہے بی اکرم صلی المرعیبروک مے فرایا رات کی ایک ایسی کھڑی ہے جوکسی سلمان بندسے کو موافق موجائے اوروہ اسی بن اللہ تنا لی سے بعلائی کا سوال کرسے تو اللہ تعالیٰ اسے عطافر ما کاسے رم)

ایک روایت بین سے کہ دہ دنیا اور اخرت کی جدائی بیں سے اللہ تعالی سے ملنگے اور بہ بوری رات میں ہے رہ)
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی المرعز فرمائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غماز کے بیے کھولے رہے تی کہ اسب
کے قدم مبارک بھیٹ سکتے ام ب سے عرض کیا گیا گیا آپ ایکے پھیلے گناہوں سے معموم نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیا
بین شکر گزار بندہ نہ بنوں روی

یعنی برزبادہ مرتبہ کے حصول سے کن بہ ہے کیونکر سنگر، مزید حصول کا سبب ہے۔ اللّٰ تعالیٰ نے ارک دفرایا:

الدون المسارت ورويا ، كَوْنُ شَكُرُتُمُ لَهُ زِنْدِدَ نَكُمُ دُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(I)

<sup>(</sup>٢) حليندالاوليار جاروس و ٢٠ زهير ١٨٧

اس كنزالعال علد ٢ص ٥ ٨١ عديث ٥٠٠١

<sup>(</sup>١٧) مسندام احمدين عنبل عبد ١١٥ مرويات عابر رض الشرعن

ره) صبح مسلم جلد اول ص ۸ ه ۱ کتاب صلاة المسافرين

<sup>(</sup>١) مسندام احدين منبل جلد ٢ ص ١١٥ روات عائشة رضي الشعنها.

رى قرآن مجيد، سورة ابراسيم آبت ،

موت کی حالت میں نیز فبراور حشر میں بھی موج ل اگرابسا چاہتے ہو) نورات کو اُٹھ کر نماز ریطھوا ور تم اسٹر نعالی کی رہنا کا کسٹن کرو اے ابو مبررہ باگھر کے کونوں میں نماز ریٹھ ہوا سمافوں میں تمہارے کھی روشنی ہوگی جس طرح سے ماروں کی روشنی دنیا والوں کے بیے موتی ہے۔

نی اکرم صلی الله علیه دستم نے ایرٹ و فرمایا « رائ کو رنماز کے ساتھ قیام اختیار کرویہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کاطریفیہ ہے بیے شک رات کی عبادت اللہ نعال کے قرب کا فریعہ ، گن ہوں کا کفارہ جمانی اندتوں کے ازالداد۔

كن بون سے ركا وط كا باعث ہے (١)

نبی اکرم صلی املزعلیہ وکسلم نے فرایا۔ بھٹنخص رات کو نماز رطبطت اموادر اکس رینیند غالب آجائے تواکس کے لیے نماز کا نواب مکھا جا آ سے اور اس کی بینداس برصد فرموتی ہے ر۲)

ایک روایت میں کر حضرت جربل علیدالسلام نے نبی اکرم صلی الله علیدوسیم کی فدرست میں عرض کیا حضرت ابن عمرض الدون

<sup>(</sup>۱) المسندرك للحاكم جلدا قدل ۴۰۰ تا ب صلاة النطوت (۲) مسندلهام احدين عنبل جلد ۲ مس ۲ برويان عائشرضي الترعنها

ا چھے آدی ہی اگروہ رات کو نماز پڑھیں بنی اکرم صلی اسٹرعلبہ وسلم نے انہیں ہے بات بتائی نواکس کے بعدا ہنوں نے قیام بیل کیا بندی کشروع کردی (۱)

حفرت نافع رضی الشرعنه فرات میں حصرت ابن عرصی الشرعنها رات کونما زیر سے میر فرواتے اسے نافع اکیا سحری ہوگی ؟ یں عرض کرتا بنیں تووہ نماز کے لیے کھوٹ سے موجاتے پھر لوچھتے اسے نافع اکیا سحری ہوگئی ابیں عرض کرتا جی ہاں تووہ بیٹھ کر اللہ تعالی سے استنفار کرتے حتی کرصیم موجاتی ۔

حفرت علی بن الی الخیر فراتے ہی حفرت یحی بن ذکر یا مضی المترعنہ نے جوکی روٹی برہوکرکھائی اور صبح کے اسپنے وظیفہ سے دبے خبر اسوسے توامتار نقالی نے انہیں الهام کیا اسے بی ؛ تو نے مبرے گھرسے اچھا گھر یا بیا ہے ؛ یا جہ سے اچھا بی عرت وجلال کی قسم الگر تم جنت کو ایک دفعہ بھی جھا ایک ہوتواکس کے شوق یا محبوسے اچھا بی حجے اپنی عرت وجلال کی قسم الگر تم جنت کو ایک دفعہ بھی جھا ایک ہوتواکس کے شوق میں تنہاری جربی بھی جائے اور ماکن تھے اور اگر تم جنم کو جھا ایک کر دمجھو تو تمہاری جربی بچھل جاتے اور اکر تم جنم کو جھا ایک کر دمجھو تو تمہاری جربی بچھل جاتے اور اکر تم جنم کو جا

دیول اکرم صلی الله علیہ دسم کی فعیمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص ارت کو نماز بڑھتا ہے اور صب دن ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے کے بے فرایا عنقرب بر رنماز) اسے اس سے عمل سے روک دسے گی۔ رہا

بنی اکرم صلی استرعلیہ وسلم سنے ذبایا استر تعالی اکس مر در پرجم فربات جورات کوعبادت کے لیے کافرا ہوتا ہے بھر
ابنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ نماز بڑھتی ہے اگر وہ نہ جا گئے تو اکس کے منہ بریانی کے جھینیٹے ارتا ہے۔ (۱۲)

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرایا اللہ تعالی اکس عورت پر رحم فربائے جورات کو کھڑی ہوکر فاز راجھتی ہے بھر اپنے فاوند کو بھی جگاتی ہے اور وہ بھی نماز بڑھت ہے اگر وہ نہ جا گئے تو اکس کے منہ بر چھینٹے مارتا ہے۔ رہم)

فاوند کو بھی جگاتی ہے اور وہ بھی نماز بڑھت سے اگر وہ نہ جا گئے تو اکس کے منہ بر چھینٹے مارتا ہے۔ رہم)

بنی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرایا ۔ جو شخص رات کو بیدار مواور اپنی بوری کو بھی جگائے بھر وہ دونوں نماز بڑھیں تو وہ بہت ذکر کرنے والے مردول اور بہت ذکر کرنے والی عور توں ہیں گئے جانے ہیں و م)

رسول اکرم صلی استرعلیہ و کسیم نے فرایا۔

١١) معيع بخارى طداول ص ١٥١ بأب التجد

<sup>(</sup>١) مندامام اعدين عنل جلد ٢ ص ١٧٨م مرديات الي مررة

<sup>(</sup>٣) مننابن، مبص م و الراب افاحة العلواة

رم) سنن ابن ماصم ابواب أفامنه العلاة

<sup>(</sup>ق) الفنا

ا فَعَلَ السَّالَةِ كَنِكَ الْكُنُّونَ بَذِفِيا مُراللَّيُلِ-(١) فَالْفَ كَ بِعد بِسْرِين مَا زُرات كاتباس ع مفرت عربن خطاب مضافة عنه فرمانت من حوك خص اين وظيفه بالات كي مي عبا وت سے سوكي عمراسے فجر اور فلمرکے درمیان بڑھا تواس کے بے اوں کھاجا نے کا کرگوبا اس نے مات کوسی بڑھا ہے (۱) ایک روایت میں ہے حضرت عرفاروق رضی اللہ عند رات کو ایک آیت کا ورد کرتے کرتے گ آ ارصی اب و نابعین ا عاتب زئی دن تک ان کی عیا دت کی جاتی جس طرح مرین کی بمارسی کی جاتی ہے۔ حفرت ابن مسعودر صى الله عنه كاطر لفذ ففا كرجب لوك سوجان نواب كرط مع موجان اورشهدى كمص عبي عنبصاب سنائي ديني حتى كرصيح موجانى -كها جانا سي كرحفرت سفيان تورى رهمالله في الميد النسبر وكركها ما كها با ادر فرا با جب كدها وياده ديا جائة تووه زياده كام كرائ تووه صح تك كواس دے-حفرت طاؤس رهمداد للحب إبن بستر مرجات نواس بركروشي بدلت جيب كالمامي مي دانا الجلناب يوكودكر ببتر سے الگ موجاتے اورصیح ک غاز برط صفے بھر فرما تے جہنے کے ذکرسے عابدین کی نیند اُلوگئے۔ معنون حسن بعری رحمه المدفرمات می عمل کولات کی محنت دفیامیل) اور ال خرچ کرنے سے زبادہ سینت نہیں ما نتے پوچا گیا کہ نہجد راصف والوں سے بیرے کبوں زیادہ توب ورت مول سے انبوں نے فرایان وگول نے الدانو کے لیے علیٰدی اختیاری تواکس نے اپنا نورانیس بنا دیا۔ ایک بزرگ سفرسے واپس آئے نوان کے بیے بچونا بچھایا گیا وہ اس پر سوسٹے حتی کمران کا وظیفررہ کیا انہوں نے قسم کھان کر ائندہ بھی عبی بستریہ بنس سوئل گے۔

حفزت عبدالعزیزین ابی رواد رحمه الله کاطریقه تھا کرجب رات جھا عباتی تووہ اپنے بستر کے پاس آگراکس پر ہاتھ پھیرتے اور فرمانے بے شک تو نرم سے لیکن اللہ تعالی تنم ؛ جنت میں تحجہ سے بھی زم بستر ملے گا پھروہ رات بھر غم از بر صفے رہنے -

صرت فضیل رحمدالله فرما تنے ہی جب رات آتی ہے توشروع ہیں اس کا لمباہ ونا سجھے فرآنا ہے میکن ہیں قرآن پاک بڑھنا شروع کر دبنا ہوں حتی کہ صبح ہوجاتی ہے اور میرا کام کمل نہیں ہونا ۔ حفرت حسن بھری رحمداللہ فر لماتے ہیں انسان گن ہ کرنا ہے تواس کی وجہ سے دات کواضحفے سے محروم ہوجا با ہے۔ حفرت فضیل رحمداللہ فرمانے ہیں اگر تم رات کو تیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوتو جان بوکہ تم مروم ہو

> (۱) مسندامام احمد بن عنبل حلیر ۲ ص ۲ م به ۲ مرویات ابی م رویات اند میرید بین انتدعنر (۲) صحیح سلم حلدادّل ص ۲۵۶ کن ب انصارَ و المساوْرین (۲) میری سلم حلدادّل ص ۲۵۹ کن ب انصارَ و المساوْرین

اور تمہاری خطائی زبادہ سرگئی ہی۔

حضرت صلدین اشیم رهم اولز ساری رات نماز را مطاحت جب سوی کا وقت ہو نا آؤ وطن کرتے اہلی اِمیرے جدیا کہ وہ بت نہیں ماٹک سکتا لیکن تو مجھے جمنے سے بیاہ وسے۔

ابکی شخص نے کسی دانا سے کہا کہ میں رات کو قیام کرنے سے عاجز ہوں اس نے کہا اسے بھائی! دن کو اللہ تغاسط کی نافر مانی مذکر واقد کو قیام خرکر واقد کوئی مرج بنیں)

مفرن حسن بن سالح رحمہ اللہ کی ایک لونڈی تھی انہوں نے اسے ایک قوم پر بیچ دیا جب رات کا درمیان ہوا تولونڈی کھڑی ہوئی ادر کہنے لگی اسے گر والو اِ اعظو نماز بڑھوانہوں نے بچھےا کیا صبح ہوگئی سہے کیا فجر طلوع ہوگئی ہے ؟ اس نے کہا کیا تم صرف فرض نماز بڑھتے ہو ؟ انہوں نے کہا ہاں چنانچہ وہ حسن بن صالح کے پاس چلی کئی ادر کہنے لگی اے میرسے ملک ! آپ نے مجھے ایسے لوگوں پر بیچ دیا ہو صرف فرض نماز بڑسھتے ہیں مجھے واپس سے بس جہنانچہ انہوں نے اسے واس سے لیا۔

صرف رہی رحماللہ فرائے ہی میں نے حضرت امام شاقعی رحماللہ کے گورکئی راتیں گزاری تووہ رات کو تھوڑ اسا وقت آرام کرتے۔

حفرت الوالجورية رحمالله فرمانے من بن جو جينے حضرت الم الو حنبفرُجِمُ الله كے ساتھ ما تھ اس بن كسى لات جى انہوں قے اپنا بيلوز مين بينين ركھا ۔

حفرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نصف رات عبادت کرتے آپ ایک جماعت کے پاس سے گزرے نورہ کہنے تکے پیٹھن پوری مات عبادت کرتا ہے توآپ نے فرایا مجھے حیا آتی ہے کہ اس کام سے ساتھ میری نعولف کی جائے ہو ہی نہیں کہ اس سے بعد آپ رات بھرعبادت کرنے ابک روابت یہ سعے کرآپ کے لیے رات کے وقت بھی نا نہیں ہو اتھا۔

کہ جاتا ہے کہ حضرت مالک بن دنیار رضی الله عند نے اس طرح رات گزاری کہ بوری رات اکس آیت و راسے رہے

کیاوہ لوگ جوگن ہ کمانتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم ان کوان لوگوں کی طرح کردیں گے ہوایان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے -

آمُ حَيبَ الَّذِيْنَ الْجِدَةُ لِيَسَنَّكَ الْمَدَّ وَ لَيَنْفَ الْمَدِّ الْمَدُولِ الْمَدُولِ الْمَدُولِ الْمَدُولُ وَعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُذَاكِدُ الْمُدُولُولُ اللَّهُ الْمُدُولُولُ اللَّهُ الْمُدُولُولُ اللَّهُ الْمُدُولُولُ اللَّهُ الْمُدَاتِ - (1)

معنرت مغبروين عبيب رهما المدن معنوت مالك بن د بنار رحمه الله كوديكا كالنون في غازعنا و كه بعد وصوكها عمر

(١) قرآن مجيد، سورة جانثيبرآت ٢١

ا پینے مصلی بر کھوسے سوئے اور اپنی واڑھی کو بچرا لیاستی کم اکنووں کی وجہ سے ان کا کا گھوٹٹا گیا کہنے ملکے یا انڈ ا مالک کے بڑھا ہے کو دوزرخ پرحرام کرد سے یا انڈ ا تو جا نہا ہے کہ جنت میں کون رہیکا اور جہم میں کون کوئی تو مالک کا گھر کون ماہیے ؟ وہ صبح تک بین بات کہتے رہے۔ حضرت مالک بن دینا رحمہ انڈ فرمانے ہیں ایک برات میں ابنیا د ظیفہ بجول کرسوگی تو میں سنے خواب میں ایک احمدی کو دیکھا جو بہت زیادہ خول مورت ہے اور اس کے ماتھ بیں رفعہ ہے اس سے کہا کہا تو اسے احجی طرح بڑھ سکتا ہے ؟ میں نے کہا کمال اس نے وہ رقعہ مجھے دے دیا تو اس میں ملحا تھا۔

کیا دنوں اورخواہات نے تھے جنت میں خوبھورت اور مجت کرنے والی توروں سے عافل کردیا گیا توال جنتوں میں عہشے رہے گاموت ہمیں آئے گی اور جنتوں میں خوبھورت موروں سے کھیلے کا خوابِ غفلت سے بیار ہو کہوں کم

تجدين قرآن اك كى ما وت اس سے بہتر ہے۔

کہاگیا کہ حضرت مسروق رضا در خیے گیا تودہ ہروقت بحدہ ریز دہتے حضرت از ہر مغیث رحمداللہ سے مردی ہے اوروہ رات کو قیام کرنے دانوں میں تھے انہوں نے فرابا کہ ہیں نے خواب میں ایک عورت کودیکھا جود نیوی عور توں سکے مثنا بہنسی تھی میں نے پوچھا توکون ہے اکس نے کہا محرک میں نے کہا محرک میں ایک محصرت کاح کر لیے اس نے کہا میرے الک کو مینیام نکاح دسے اور مہرادا کرمیں نے کہا تیرا مرک ہے ؟ اکس نے کہا دیرتاک تبی رہا۔

سمی بزرگ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں انٹرنغالی کی زبارت کی تومیں نے سنا وہ فرمار ہاتھا مجھے اپنی عزت وحلال کی ضم امیں صفرت سیمان تنبی کو اچھاٹھ کانہ دوٹگا کیونئر انہوں نے میرسے بیے چالیس سال عشا وسے وصفوسے سمح کی نمساز پڑھی ہے ،کہا جا تا ہے کمان سکے مذہب ہیں حب نبند دل ہر چھا حاسے تو وصفو گوط جا تا ہے رمطلب ہر سے کم ان

كا دل مي متوجرت اتفا)

www.makiabah.org

بعف قدیم کتابوں میں اللہ تعالی سے مردی ہے کہ اس نے فرطیا کومبرا سجابندہ وہ ہے جو قبام بیل میں مرغ کی اذال کا رصبے کا ) انتظار منہیں کرتا۔

## تیام بیل کی آسانی کے اسیاب

جان او! لوگوں پردات کا قیام شکل ہے سوائے ان لوگوں سے جن کو تیام بیل کی ظاہری اور باطنی تزالط کی آسانی کے ساتھ تونن ری گئے۔

ظاهرى شرائط:

تام بل كالم برى سنوائط عارس-

اد زياوه سركا سي اكس طرح زباده يانى بيك كا وراس برنندفا لب ما ميكى اور كوط مونامشكل مو كا بعص بزرگ ہردات دستر خوان سے یاس کو سے ہور کہتے اسے مریدین سے گردہ! زیادہ نہ کھاؤاس طرح زیادہ بنا بھے گا توزیادہ سو وسکے اور موت کے وقت مہت زیا وہ افسوس مو کار ایک بط صابط سے بینی معد سے رکھانے کا اوجه کم فرانا۔ ادن کواہے کا وں کے ذریعے اپنے آپ کونہ تھائے جن کے ذریعے اعضاء تھک جاتے ہی اوراعصاب کمزور موجاتے میں کمونکہ یہ کئی نیند کا سب سے

ا دن کا قبلولہ نم محبورے کیونے رسنت ہے (۱) اور قیام لیل پر مدد کرناہے۔ امد دن کو کن موں کے بوجو ندا کھائے کیوں کر اکس سے دل سخت بوجاناہے اور بندسے اور السباب رحمت کے درمیان رکاوٹ موجاتی ہے۔

ایک تنفس نے حضرت حسن بھری رحما مارسے عرض کیا اسے الرسید ! می رات کو ارام سے ستوا ہوں حال المرمی قیام لیل كويندكرتا بون اوروصوكے بلے بانى تيار ركھتا بول توكيا وجر سے كريں ات كوقيام بني كرسكتا ؛ انہوں نے فرمايا تمهارے ك بول في منه من قد كرد باب مفرت حس رهم المرجب بازاري واخل مون اوراوك كي نفول اور لغو باتي سنة توفرات میرافیال سے کران لوگوں کی دات مجری رات سے کیون ون کونسی سونے۔

مفرت سوری رحمدا مند فرات بن ایک گذه کے سبب جس کا میں نے از تکاب کی تھا بندرہ سال تک میں قیام بیل سے مودم را پوچاگیا کہ وہ کونساگ ہے ؟ قرایا ہی سے ایک آدمی کو دیجی جورور با تصافر میں نے دل بر کا کرے ریا کارہے ایک بزرگ فرما تے ہی می حضرت کرزین وبرہ رحماطر کے باس کیا ، تو وہ اور سے تھے ہیں نے پوچ کیا آپ کے الله عبال بیں سے کسی کی موت کی خبراً تی ہے ؟ انہوں سے کہا اس سے جی سخت ہے بیں سنے پر بھاکسی درد کی وجہ سے تکابیت سے ؟ انہوں سنے کہا کس سے جی سخت ہے ہیں نے پوچھا وہ کیا ہے ؟ انہوں سنے کہا میرا دروازہ بندہ پردہ ٹکا ہوا ہے اوریں نے کہا ہے کیوں کہ نیکی اچھائی کو لاتی ہے اوریں نے کہا ہے کیوں کہ نیکی اچھائی کو لاتی ہے اور برائی کو لاتی ہے اس بے حضرت بیلمان دارانی سنے وہائی کو لاتی سنے اور برائی کو لاتی سے اور برائی کو لاتی سے خور از بادہ کو اتا ہے اس بیے حضرت بیلمان دارانی سنے و بایکی شخص کی اور برائی کو دی سے ہی چھوٹی ہے وہ فرماتے نے رات کو احتمام مسئول ہو در جنابت را بائد تھا ہے میں دوری کی عدامت ہوں جو میں ہے۔

بعن علی و نے فرایا اے سکین ا جب روزو رکھوتو دیجھوکس سے پاس اور کس چر سے ساتھ افطار کرتے ہو کیونکہ بندہ ابک نقر کھا تا ہے تواس کا دل ہی حالت سے بدل جا تا ہے اور میلی حالت کی طرف ہیں ہوئیا۔ تو تام گن ا دل کی شخی بیدا کرتے میں اور قیام ایل سے روشکتے ہیں اور فیاص تا پیر بر ہے کہ وہ حرام کھا تاہے جب کرحل لا تھر دل کی مفاطت صفائی اور اس کو صب نی سے بیدا ہمیں ہوتی دل کی مفاطت مصفائی اور اس کو صب نی سے بیدا ہمیں ہوتی دل کی مفاطت میں اور کس کے اس سے بیدا ہمیں ہوتی دل کی مفاطت میں کرنے والے وگ اس بات کو تجرب کی بنیا در یا ختر ہیں اور کس کی گاہی وی سے ۔ اس سے ان بی کس مورت پڑھے ہے ان بی ان بی سے بعن نے فرایا کہ کہنتے ہی تھے قیام لیل سے روکتے ہیں اور کسی ہی نگائیں قرآن باک کی مورت پڑھی ہے مان جی ان بی سے بیانی اور برائ کی باتوں سے روکتی ہے اس طرح سے حالی کی اور برائ کی باتوں سے روکتی ہے جس کے ایک مورت سے بوجھا کہ کیا اس نے دار و دنہ ہو کہا کہ کہ کا موں سے روکتی ہے جس کے اس سے معلی ہوتا ہی کہ جاعت کی برکت بے جیائی اور دائ کے کا موں سے رکا وہ سب کہتے ہیں اکس سے معلی ہوتا ہے کہ جاعت کی برکت بے جیائی اور برائ کے کا موں سے رکا وہ سب کہتے ہیں اکس سے معلی ہوتا ہے کہ جاعت کی برکت بے جیائی اور برائ کے کا موں سے رکا وہ سب کہتے ہیں اکس سے معلی ہوتا ہے کہ جاعت کی برکت بے جیائی اور برائ کے کا موں سے رکا وہ سب کہتے ہیں اکس سے معلی ہوتا ہے کہ جاعت کی برکت بے جیائی اور برائ کے کا موں سے رکا وہ سب کہتے ہیں اکس سے معلی ہوتا ہے کہ جاعت کی برکت بے جیائی اور برائ کے کا موں سے رکا وہ سب کہتے ہیں اکس سے معلی ہوتا ہے ہے کہ جاعت کی برکت ہے جیائی اور برائ کے کا موں سے رکا وہ سب کہتے ہیں اکس سے معلی ہوتا ہے جات کی کا موں سے رکا وہ سب کہتے ہیں اکس سے معلی ہوتا ہے کہ جاعت کی برکت ہے جائی اور برائ کی کا موں سے رکا وہ سب کہتے ہیں اکس سے معلی ہوتا ہے کہ جاعت کی برکت ہے جائی اور برائ کی کا موں سے درکا وہ سب کہتے ہیں اس سے دوئی ہے دوئی سے در ہوتا ہوتا ہی جائی کی کا موں سے درکا وہ سے دوئی ہوتا ہے جائی کی کا موں سے درکا وہ سب کہتے ہیں اس سے درکا ہوتا ہی کی کا موں سے درکا وہ سب کہتے ہیں اس سے درکا ہوتا ہی کی کا موں سے درکا وہ سے درکا ہوتا ہوتا ہیں کی کی کا موں سے درکا ہوتا ہی کی کی کی کی کی کی کی کا موں سے درکا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

باطنی اصور: پریس ماری-

ا۔ سلانوں کے بارسے میں کبنہ پروری سے نیز پڑئتوں اور دنیا کے فضول فیا لات سے دل کا سدہ ت ہونا ہے کیو بحر
جس اوی کی توجہ دبنوی تدا ہر کی طوف مہواس کے لیے قیام اسمان نہیں ہونا اور اگر وہ کھڑا ہوئی جائے تو غازیں ان ہی امور
کے بارسے میں سوخیار مہا ہے اور وہ وسوسوں میں مبتدار مہتا ہے اکسی فنم کی حالت کے بارسے میں کمی نے کہا ہے۔
دوبان مجھ سے کہتا ہے ، یا کہ تم سوئے ہوئے تھے اور تم تو جا کئے ہوئے بھی ہوئے ہوئے ہوئے ہو۔
بدا مید کم مہوا ور دل پرخون زیادہ طاری ہوکیو بی جب اکفرن کی پرنشا نیوں اور جہنم کے درجات بارسے میں سوچے گاتو
نیزدا ٹرجا سے گی اور نوف بڑھ جائے گا جیسے کہ صرت طاوس نے فر بایا کرجہنم کے ذکرسے عابدین کی بیندا ٹرجاتی سے

ادر جیے ایک واقد ہے کہ بھرہ ہیں ایک غلم تھاجی کا نام صبیب تھا وہ بوری رات قیام کرتا تھا اس الکہ نیاد ہیں ہے کہا
تہا دارات کو قیام کرنا دن سے کام کونفشان ہینجا ہے اس نے کہا صبیب جب جہنم کو با دکر تا ہے تو اسے بیند نہیں اگی
ایک اور غلام دات بھر ہیں ستوا تھا جب اسے بیبات کہی گئی تواس نے کہا جب مجھے جہنم کا خیال آنا ہے تو میرا فون بڑھ
جانا ہے اور جب بین جنت کو باوکر تا ہوں تورٹوق کے باعث، مونے پر قاد زمہیں ہونا حضرت ذوالنون حصری رحمہ اللہ نے واللہ اللہ عنام مونے پر قاد زمہیں ہونا حضرت ذوالنون حصری رحمہ اللہ نے واللہ اللہ سے وہ می اور وعیر سے ذریعے دات کے دقت مونے سے روک دیا وہ بزرگی والے بادث ہو کا کلام سمجھ جکے بہاس سے ان کی گردئیں اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ تھی ہموئی ہیں۔ انہوں نے بہی بڑھا ۔

ا سے سونے اور غلات میں پرٹرنے والے نیند کی کرت حرتوں کا باعث ہے جب ننگ قریں جانے کے بعد بہت کمبی اسے مہی اندر ہوگی اور ننہا رہے ہونا تبار کیا گیا جانے وہ تمہا رہے گئا ہوں سے جب ننگ قرین جانے کے بعد بہت کمبی نیز دو کی اور ننہا رہے سے بھونا تبار کیا گیا چاہے وہ تمہا رہے گنا ہوں سے وہ یا نیکیوں سے حساب سے مرب انورات کو الک الموت سے بے خون ہے اور ایسے وگوں برجی وہ دارت کو اگا ہے۔

اللہ میں امرت سے بے خون ہے اور ایسے وگوں برجی وہ دارت کو آنا ہے۔

حزت این مبارک رحمدالله فرمانتے ہیں۔

جب رات تاریک ہوتی ہے تو وہ محنت (عبادت) میں لگ جاتے ہیں۔ کہ جب صبح روشن ہوتی ہے تو وہ حالت رکوع ہیں ہوئے ہیں خوف نوگ دنیا میں سے سوئے ہوئے ہیں۔ اور عبی ہوئے ہوئے ہیں۔ اور این ہیں ہوئے ہوئے ہیں۔ اور آزاب کے بیے شوق بیکا ہوجائے ہیں۔ ایات، احا دیٹ اور آ ثارسے قیام بس کی فضیلت سنے حتی کہ اسس کی امید اور زواب کے بیے شوق بیکا ہوجائے ہیں ہے شوق مزیدعا مال کرنے اور جبت کے درجات کی رغبت کو بڑھائے جے ایک محابت میں ہے کہ ایک نبک شخص جہا دسے وابس آیا تو اکس کی بیوی نے اس کے بیے بستر تیار کیا اور اس کی انتظار میں بیٹھ گئی وہ محد میں واخل ہو کر نماز بڑھا اور اس کے جو ایک کہا تھی کہ اور کی موجوب تم اسے کے ایک عرب کی ایر کے بیارے منتظر رہے جب تم اسے تو صبح کہ نماز ہیں مشغول رہے اس کے خوا کہا اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری وات اس کے خوا رہے بی موجیا رہا اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری وات اس کے خوق میں کھوار ہا۔

م - اوربیسب سے اچھا سبب سبے بعنی ؛ شرقال کی مجت اور است رہنے ترا بیان کروہ اپنے قیام ہیں ہو حرف بھی زبان سے نکا تناس ہو است میں ہو حرف بھی زبان سے نکا تناس سے ساتھ دا سے خوات کا بھی مشاہد کر سے اور ایڈ تنالی کی طرف سے اسے خطاب ہور ہا ہے۔ خطرات کا بھی مشاہد کر سے اور لیوں سمجھے کر میرالڈ تنالی کی طرف سے اسے خطاب ہور ہا ہے۔

توجب الله تنالى سے عبت كرمے كاتو يقتياً اس كے ليے ظوت كوھى بند كرمے كا اوراكس سے يمكانى كى لذت بائے كانو اپنے مجرب سے مناجات كى بر لذت اسے طویل قیام كى دفیت دسے كى۔ لہذاكس لذت كو كھے بعید نہ سمجھے كيوں كراكس ريعفل ونفل دونوں كواہ ہيں۔

جبان مک عقل کا تعلق ہے تواسے الب شخص کو دیجنا چاہیے ہوگی کے سن کی وجسے اسی سے مبت کرتا ہے۔

www.maktabah.org

یا اس کے انعام داکرام ادر مال کی دعبہ سے اسے مجوب رکھنا ہے تو دہ کس طرح اکس کے ساتھر ہنے اور گفتا کی میں لذت عاصل کرتا سے حتی کراسے رات بھرندینونس کی ۔

اگرتم کموکر خوب ورت لوگوں کو دیکھنے سے لذت عاصل موتی ہے اوراللہ تعالی تو نظر نہیں آ تا قوجان لوکر اگر خوب ورت مجوب پروسے سے پہلے ہو یا تا ریک مکان میں موتو تھی محبت کو اس کی ہمائیگی سے لذت عاصل موتی ہے اگر مہروہ اسے ویکی نہیں رہااور نہ اسے سی اور بات کی لا لیج ہے وہ اس سے اظہار مجت کرتا اور اس سے مہملام مؤاہے تو یہی اس بے خوشی کا باعث ہے اگر صبر برباننی اس محبوب کو معلوم تھی مہوں۔

الرتم كموكر وه مجوب مح جواب كامتنظر ربتا ہے اور الس كاجواب س كردن ما صل كرا ہے جب كراملة تف كا

كا كام بس ساء

توجان وکر اسے معلوم ہے کہ وہ اکس کا جواب نہیں دنیا بلکہ خاموش رہاہے توحالات بیش کرنے کی لذت اکس کے لیے باتی رہی ہے اور اس کے دل کی باتی اس تک بہنچتی ہیں اور رہ کسے نہیں ہو گا جب کرفین رکھنے والا اللہ تعلیا کی طرف سے ہروہ بات سنتا ہے جو مناجات کے درسیان اکس کے دل پر وارد ہم تی ہے تورہ اس سے لذت صاصل کرتا ہے۔

جس طرح کوئی شخص رات کوبا درا مرک ہ کے پاس علیمدگی میں ہونا ہے اور رات کے وقت اکس کے ساسنے اپنی عاجاً بیش کرنا ہے اور اکس کے انعام کی اجیدسے لذت عاصل کرنا ہے اور الشرنعالی سے امید تو نہایت ہی ہے اور جو کچے اللہ تعالی سے باہی ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور دو کسروں کے باس جو کھے ہے ، اس سے زیادہ نفع مجش ہے توکس طرح وہ اللہ تعالی سے علیمدگی ہیں اپنی عاجات بیش کرسے لذت عاصل نہیں کرسے گا۔

اس کے نقلی دائی ہے ہی کہ جولوگ رات کو قیام کرنے ہیں وہ اس قیام سے لذت ماصل کرتے ہیں اور رات کو تھیا خال کرتے ہیں جب الرت میں میں ہے ہیں اور رات کو تھیا خال کرتے ہیں جب طرح محب معموب کے وصال کی رات کو محفظ خیال کرتا ہے حتی کہ ان ہیں سے بعض سے کہا گیا کہ تمہاری رات کی کیا صورت ہے ؟ تواس نے کہا میں نے کھی اکسی بات کا کا ظہنیں کیا وہ مجھے اپنا چہرہ دکھاتی ہے اور جلی جاتی ہے۔

ایک دوسرے بزرگ نے فر مایا کرمیں اوروات مقا بلمرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہی بعض او قات وہ مجدسے اسے نکل کرصبے کے جا کا میں جا اور معین اوقات وہ میری سوچ کو تورا دیتی ہے۔

کسی بزرگ سے پوچیا گیا اکب کی دات کا کیا حال ہے ؟ انہوں نے وڑایا وہ ایک ساعت ہے جب ہیں دوحالتوں سے درمیان میں بنوا ہوں اور جب اس کی فجر اتی ہے تو میں مگلین ہوجا ما میں بنوا ہوں اور جب اس کی فجر اتی ہے تو میں مگلین ہوجا ما سوں اس کے ساتھ میری فوش کھی تھی ممل نہیں ہوتی ۔

www.makidlean.org

صفرت علی بن سکارر حمداللہ فرانے ہی جالبی سال سے مجھے صبح کی آمد نے جناعگین کی آناکسی دوسری بات نے غزوہ نہیں کیا۔

فدیم علادی سے بعض نے زمایا کہ الد تعالی نے بعض صدیقین کی طرف وحی بھی کم میرے کچے بندے ایسے میں جن سے بس ممت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ میرے مثبات ہی اور میں ان کا مثبات ہوں وہ مجھے باد کرتے ہی اور بی ان کو بادکرتا ہوں وہ میری زبارت کرتے ہی اور میں ان کو دیجھا ہوں۔

اگر آوان سے لاستے پر علیے آویں تجھ سے مجت کروں گا اور اگر آوان سے ٹروگر دانی کرسے توہ تجھ پر ہا رامن ہوں
گا انہوں نے عرض کیا اسے رب اون کی علامت کیا ہے۔ فرایا وہ دن کے دفت سایوں کو دیجھتے ہیں جیسے چروا ہا اپنی بھر لوں
گی نگوانی کرتا ہے وہ مورن کے عزوب ہونے کی طرف اس طرح لیکتے ہیں جس طرح پر ندر سے اپنے گوٹ لوں کی طرف کیلئے ہیں
جب ان پردات کی تاریکی جھا جاتی ہے اور ان ھیر اس جا اور مرحب اپنے مجوب کے پاس جید جاتی اے تو دہ برب
سے اپنے اپنے اوں کھوٹ کرتے اور اپنے چرسے نجھا دیتے ہیں اور میرے کام سکے ذریعے مجھ سے گفتی کرتے ہیں اور ویر سے
العام سکے ذریعے میر سے سامنے انکساری کرتے ہیں ۔ توکو چینا ہے اور کوئی ارت ہے کوئی آئیں ہم تا ہے اور کوئی کوئی کرتا ہے کوئی آئیں ہم تا ہے اور کوئی کوئی کرتا ہے ہوں میں سنت ہیں جو کہے شکایت کرتے ہیں میں سنت ہوں میر سے سے اس میں جو بی میں سنت میں جو کہے شکایت کرتے ہیں میں سنت ہوں میں اپنی نور طوانوں گا تو وہ جرسے با رسے میں خرویں گے۔
جوں میں انہیں سب سے بیا عظیم میروں کا کہ ان کے دوں میں اپنا نور طوانوں گا تو وہ جرسے با رسے میں خرویں سے سے بیا عظیم میروں کا کہ ان کے دوں میں اپنا نور طوانوں گا تو وہ جرسے با رسے میں خرویں سے بھے بی ان کے درمیان ہے جو میں اور میں انہیں اور سے بی اور کو کھوان کے درمیان ہے بھے بی ان کے درمیان ہے میں اس کے درمیان سے بیا میں خرویا ہوں دورسے ایس کی اگر میات اور اس کی درمیان سے بھی بی ان کے درمیان سے بیا سے بین خور دیا ہوں دورسے ایس کی اس کی درمیان سے بین ان کے درمیان سے بین اور کو کھوان کے درمیان ہے بھی بی ان کے درمیان سے بین درمیان کے درمیان سے بین اور کو کھوان کے درمیان ہے درمیان سے بین اس کے درمیان سے بین اس کے درمیان سے بین اور کو کھوان کے درمیان سے بعد بین خور دیا ہوں دورسے دیا گر ان کے درمیان سے اس کوئی کوئی کی درمیان سے بیا کہ درمیان سے درمیا

MANAGORA MA

ان کے مقابلے ہیں موں توہیں ان چیزوں کو کم سمجھوں گا۔ تبسراہ کہ بی ان کی طرف خاص توج کڑا ہوں توبتاؤجس کی طرف بیں ایس متوجہ ہوں توہیں اسے کی کچے عطا کروں گا۔

صفرت مالک بن دینار رحمدالله فرمانت میں جب بنده رات کو کھوا موکر تبجد برخ صنا ہے تو اللہ نعالی اکس کے قریب ہوتا ہے اور وہ اوک اللہ تنا لی کے قرب کی وجہ سے دل بی جونری ، حلاوت اور انوار بیا تے ہی وہ اکس کا سب اسی بات کو بھا نتے ہیں ۔

اس كا ما ذا در تحقق مي سے عنفزىي جب كے بيان ميں اس كى طرف اشار كيا جائے كا۔

روایات بن ان زنالی کی طوف سے منقول سے وہ فرنا ہے اسے میرے بندسے؛ بن ہی وہ اللہ موں جو بترے دل کے قرب ہوا اور توسنے میرا فرطنب بن و بچی ۔ بعض مریدین سنے اپنے شنے سے رات بھر جاگئے کی شکابت کی اور نمیند کے حصول کی کوئی ترکیب پوجی توسنے سنے فرایا اے بیٹے ارات اور دن بین الڈنعالی کی طوف سے کچھ بنٹس کے جونے آتے ہی جو بیدار دنوں کی ہوئے ہوئے دلوں سے گذرجاتے ہی ہمذان کی طوف سے کچھ بنٹس کے جونے کی اسے میں جو بیدار دنوں کی ہوئے ہوں جو طور یا کہ نہ بین رات کوسوسکت ہوں اور مذون کو جان ہوکہ خوش ہوا در بخش نی اسے میرے میروار ایک سنے تو مجھے لوں چھوٹور یا کہ نہ بین رات کوسوسکت ہوں اور مذون کو جان ہوکہ خوشہ وادر بخش میں کہ اسے میروات کو تراب دہ ہوئی ہے اور مشاخل دور ہوگئے ہیں۔ کے جونے کول کی امیدرات کو زیا دہ ہوتی ہے کیوں کر فیام لیل کی وجہ سے دل کی صفائی حاصل ہوتی سے اور مشاخل دور ہوگئے ہیں۔ ایک جیچے حدیث ہیں حضرت جابر بن عبدالٹر رضی الشرعنہ ، رسول اکرم صلی الشرعایہ کوسے میں سے روایت کرتے ہیں۔

رات بیں ایک ایسی ساعت ہونی ہے کر اگر کسی مسلان کے موافق موجائے اور وہ اس بی افٹر تعالیٰ سے بعلائی کا موال کرے تواللہ تعالیٰ اسے عطا کرناہے۔ رَقَ مِنَ اللَّهُ لَلْ سَلَعَةً لَا يُرُونِ فِي الْحَادِثُ الْحَدُثُ مِنُ الْخَدُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللللْمُوالِلْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ اللَّلِي اللْم

ایک دورس مروایت بین مع ، کروه الله تفالی سے دنیا اور آخرت کے امور بی سے رکمی کا) سوال کرتا ہے تو الله تفالی اسے عطا کرتا ہے الا) اور بہ بوری دات بین ہوتا ہے اور آم کرنے والوں کا مطلوب ہی ہے اور بہ بوری دات بین عفی ہے جس طرح رمضان المبارک بین لبلة القدر بوشید ہے اور جسے جورکے دن ایک ساعت بوشیدہ ہے اور یہ ان مذکورہ جھونکول کی ساعت ہے ۔

> (۱) مندادام احدين عنل حلده ص ۸۸ مر موبات جابرين المرعند (۲) صحيح مسلم جلدا قرل ص ۸۵ م كتب صلاة المسافرين

رات کے اجزاء کی تقیم کے جان ہوا مقدار کے اعتبار سے دات کی عبادت کے سات دائت ہیں۔ بہدائ مرتب ،

یوری رات عبادت کرنابہ مضوط لوگوں کی شان ہے جرا پنے آپ کو انڈنوالی کی عبا دت کے بیے امگ تھا کہ کو بنے پی اوراس کے ساتھ ممکلائی کی لذت حاصل کرتے ہی بیٹمل ان کی غذا اور ان کے دلوں کی نزندگی من حاتا ہے اہذا وہ زیادہ دیزنک کھوٹے رہنے سے تھکتے نہیں اور نمبند کو دل کی طوٹ نوٹا دینتے ہیں جب کہ لوگ مشغول ہونے ہی اس لاف کی ایک جاعت کا ہی طریقے تھا وہ عناد کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز براسطنے تھے۔

حفرت ابوطالب کمی نفقل کی کرچالیس تا بعین سے بیات نواترا درشهرت کی صورت میں منفول ہوتی ہے ان یس سے معیض وہ تھے جنہوں نے چالیس سال تک برعمل جا ری رکھا۔

انہوں تے فراباکہ ان بیں سے سعید بن سیب اور صفوان بن سیم مدنی می فضیل بن عیاض اور و مہیب بن ورد کمی میں ،
طافرس اور و مہیب بن صنبہ بنی میں رہیں ابن ضینم اور حکم کوفرسے نعلق رکھتے میں ابرسلیمان وارانی اور علی بن بکار کا تعلیٰ شام
سے ہے ،ابوعبداللہ النواص اور البوعاصم ( دونوں کے نام میں نفط عبداللہ ہے ، حبیب البوحمد اور البوعا برسلمانی ابرانی میں مالک بن دینار سلیمان تمی ، بزیر رفاشی صبیب بن ابی نمایت میں کہا و بھری میں ۔اور ان کے علاوہ کھس بن منہال میں جو ایک مین نوسے ختم کرنے تھے اور حب بن کا س موسم نہ بلیت دو بارہ بیسے ، مربۂ طیعبہ والوں سے ابوحازم اور محد بن مذکر رہ میں اور مدین نادہ سے میں اور رہ باب ماعت سے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے ۔

دوسرامرتب:

نفف رات قبام کرتا آس مل کوبے شاراسان نے افتیاری اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تہائی اور اُفری چھٹے جھے میں سوجائے تا کہ اس کا قیام رات کے درمیان ہی ہواور میرانشل ہے۔

تلسرامرتبه ،

رات کاتبان سی قیام کرنا اس بی ساسب مربقہ یہ ہے کہ رات کے پہلے نعت بی اورا مزی چیٹے سے میں سوجا نے خلا صند کلام بہت کہ رات کے اخری سے بی مرب ہے کہ وات کے بیلے نعت بی اورا مزی چیٹے سے میں اورا مزی کو دورکر تا ہے اکا برزرگ صبح کی اورکو کو دورکر تا ہے اکا برزرگ صبح کی اورکو کو تا ہے کہ اور کو کو اور کو کو اور کو کو اور سوک نے اور سوکا اور اور کی کا میں ہے اگر دات کا اکثر وقت قیام کرنے اور سوی کے وقت سوجا کے تواس سے چرہے کا رنگ کی زرد دموگا اور اور کی بی کم اور دموگا اور اور کی بی کم ایک کے در ایک کا کہ اور اور کی بی کم کے در اور سوکا اور اور کی بی کم کے در در سوگا اور اور کی بی کم کے در اور سوکا اور اور کی بی کم کے در اور سوکا اور اور کی بی کم کی کا در در سوگا اور اور کی بی کم کی کا در در سوگا اور اور کی بی کم کی کا در در سوگا اور اور کی بی کم کی کا در در سوگا اور اور کی بی کم کی کا در در سوگا اور اور کی بی کم کی کا در در سوگا اور اور کی بی کم کی کا در در سوگا اور اور کی کا در در سوگا اور اور کی کی کا در در سوگا اور اور کی کے در در سوگا اور اور کی کا در در سوگا اور اور کی کا در در سوگا اور اور کی کھی کا در در سوگا اور اور کی کا در در سوگا در در سوگا اور اور کی کا در در سوگا در در در سوگا در سوگا در در سوگا در سوگا در سوگا در در سوگا در

حفرت عائشة صديقة رحنى الله عنها فراتى بي رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم جعيد لات مح آخر بين وتربيطه

بینے نواگراپی ازدای مطہرات سے کوئی جاجت ہوتی نوان سے قریب جاننے ورند اپنے مستیٰ پرلیٹ جانے حتی کر حفرت بدل رضی انٹرعنہ حاضر موکراکپ کونمازی الملاع کرتے دا )

انہوں نے بریمی فرما اکرمیں سے آپ کوسحری سے بعد ہمیشہ آرام فرمایا یا (۲)

حتی کربعض اسلات نے قرایا کہ صبح سے بہلے کا یہ اکرام کرنا سنت ہے تعفرت ابوم بربورہ فی اللہ عذرہیں بات کہنے والوں میں سے بہر اکس وقت سونا پروہ عنب کے بیچھے سے مکا شفے اور مشا بہت کا سبب ہے اور بد ول والوں سکے بیے بہر تا ہے اور اس کے دوار سے میں اکام سے نہائی محصد قیام کرنا اور اکن هیا حصر سوجا نا حضرت واور علیم السام کا طریقہ ہے۔

جوتهامرتند،

رات كا جِمْايا يا تجوال مصرفام كرے اورانفل بر بے كريد نعف اخبري أخرى محظے مصر سے بيلے مو-

صفرت ابن عرض الشرعنها كاطريق مي تها ، اكس كے ليے بليل القدر صحابر کام اور تا بعين كى ايك جماعت نے بحق بدى طريقة احتيار فرما يا است بعن بدى طريقة احتيار فرما يا است بعض بزرگ فرما تنے تھے نيذور و بابى بارى سے اگر میں حالگ كر تھر سونے مگوں تو الشرنعالي ميرى انتحوں كور سلامتے مقدار كے اعتبار سے رسول اكرم صلى الله عليه و سلم كافيام ايك انداز بر بنه بن تف الله الله ترب نوب الله ترب بنائى اور كبھى جھے حصد رہى )
على آئے بعون اوفات نصف رات قيام فواتے كبھى دو تهائى كبھى ايك نهائى اور كبھى جھے حصد رہى )

(۱) سنن ابی داور د مبداد ل س ۱۱ کتاب الصلواة (۲) سنن ابی داور مبداد ل س ۱۸ کتاب الصلواة (۳) سنن ابی داور مبداد ل ص ۲۰ م کتاب الصلواة (۳) مسين ابی داور مبدادل ص ۲۰ مکتاب الصلواة (۲) مسين مسلم مبدادل ص ۲۰ مکتاب ملاة المسافرين

مخلف لانون مخلف طرافذ مؤاتها اسس الله تعالى كابرارت دركامى دلبل سے - بوسورة مزبل مي دوها ہے-إِنَّ رَبُّكَ بِيُلْعُ إِنَّاكُ الْكُ الْفُومُ أَوْنَى مِنْ تَلْتِي بي شك آب كارب عانة بي كراك ووتبالى رات اللَّهُ لِ وَنَصْفَ وَتُلْكُنَّهُ - (1) سے کی کم اس کا نصف اورتبائی صدنیام رنے می . تودونهان سے مجمد کم کو الفت اور حمل حصے کا نصف ہے ربار موال مصر ہے) اگر نصف و ثلثہ کو کمرہ و سے کر جرك ساخط نصفه وثليثم رطعين أو دونهائى كانصف اوراكس كالتيسر احصهو كالوي تسير ماور و تف حص ك قريب ہوگا- اوراگرنصب رزیر) کے ماتھ بیصی رجی طرح اوپر مذکورہے ، تونسب ان سنے گا -حزت عائشہ رضی الشرعنها فرمانی میں رسول اکرم صلی الشرعلبروسلم جب مرح کی اَفَارِسننے تو کھوسے موعات روی ا دربر عظا حسر الجويم م من منود صابرا مسے مردی مے فوائے بی میں نے سفری رسول اکر ملی المعلیم وسلم ك رات كى نماز كود كھا آپ نماز عشار كے بعد كھے در آرام فرما ہوتے تھر بیلار ہوتے و آسمان کے كن روں كو د تھتے ہوئے رَبُّنا مَا خَلَقْتُ هَا دُا بَاطِلُو- (٣) اے ہارے رب ! تونے اسے باطل سا نہیں کا . " إِنَّكَ لَهُ تَخُلُفُ الْمِيعَادَ ، مُك يرضا - رسورة أل عران كي كيات ١٩١١ م ١١ يرضين) بعربست سواك كال كرمسواك فراقع اوروض كرك نماز بالصفي كمين كتا أك نعتني ديراكم والاب اسی قدریمی بڑھی ہے جو آب آرام کرنے اورین کہنا آب نے اتنی دیراکام فرایاجتنی درخا زبڑھی ۔ بھر بدار ہونے کے بعدوم کلات کنے بو سیلے کے اوروسی میلے والاعمل دمراتے رم) حهظامرند، بهم مقدارس تیام کرا ہے بعن چار با دور کعات کی مثل فیام کرا۔ یا وصو کرنا شکل موتو قبلہ اُرخ موکر بیجھ علے اور ورودعا بي مشغول مو، الله نقال ك فضل ادر رحمت سے رات كو تيام كرينے والوں ميں مكھا جائے گا-

١١) قرآن مجيد، سوره مزلل آب ٢٠

(٢) صبح مسلم طداول م ٥٥ ٢ كناب صلاة المسافرين

(١١١) قران مجيد سورة ال غران ايت ١٩١

(٢) سنن نسائى عداول ص ٢٢٢ باب زكرصدة وسول المصلى المربليدوك

ایک روابت بن سے روان کے وقت نازیر حوا کر صی بکری دو ہے جانا وقت مو رہ)

(٥) المعجم الكبير فلطبراني علداول ص ١٠١١ ص ٨٠

www.maktabah.org

توبہ طریقہ تقتیم ہے آخرت کا ارادہ کرنے والے کو جا ہے کہ جو طریقہ آسان معوم مواسے اختبار کرے اگرات کے وقت نیام مشکل ہو تو مغرب وعشاء کے درمیان عبادت اورعشاء کے بعد کے دفیر فیکر خیور طریعے بھر صبح سے پہلے سمى كے دقت المحصال موج سونے كى عالت بي صحفين بركى-

سأتوان مرتبره

رات کے دونوں کناروں میں عبادت کرے اورجب مقدار کی طرف نظر ہو توبیر مراتب، وفت کے لمبا اور مختر ہونے کے اعتبارے میں میکن بانچوی اور ساتویں مزنیہ ہیں وقت کی مقدار کو نہیں دیجھا گیا کیو سی ایکن بانچویں اور ساتویں مزنیہ ہیں وقت کی مقدار کو نہیں دیجھا گیا کیو سی ایکن بانچوں ہونے کی وجہ سے ان من مذكوره زنيب عارى منى موى ميوى سانوان مرتبه جيم سنة كى مقدار سے امر بانجوان مرتبہ مقدار من توقع م

فضيلت والى راب اورون عبان بواكم وه رابين جن كى نفيلت زياده سے اوران مين عبادت كے بيے قيام تب فضيلت والى راب اورون عبان سے فافل نہن

ہونا جاہے کوں کہ برنکیوں کے موسم اور تجارت کی منظباں برب اور حب ناجر موسم رجس کوسیزن کہتے ہیں) سے فافل ہوتا بے تو وہ تجارت میں تفع ماصل نہیں کر سکتا اور جب مربد اِ افرت فغیلت اوقات سے غافل مونا ہے تو کا میاب نہیں

ان رائوں میں سے چھ راتیں رمضان المبارک میں میں یا نجے راتیں آخری عشرہ کی طاق راتیں میں کبوں کرال میں بیلترالقدر كوته خوك ما باسے اور ايك سترورمضان المبارك كى لات سے يہ وہ لات سے يمن كى صبح يوم فرقان رحق و باطل بى فرق كرنے والادن اہے جس دن من دول کی باہم مقابل ہوئے اوراس می وافغ بدر ہوا ہے۔

حفرت ابن الزبررهما دلا فراستے بن برات بلد القدرم، اوروكسرى نورائي بري محرم كى بيلى رات، دمولى محر کی دات ، رجب المرجب کی سلی، بندرهوی اورستائیسوی دات دسنی معراج شراعب کی رات اوراس رات کے بھے نمازاحا دیث سے تابت سے رسول اکرم صلی الشرعلیہ وکسلم نے فرایا۔

شب معراج کی نماز اس مات عل کرنے والے کے بیے ایک سوسال کی نیکیوں کا تواب ہے جوادی اس سب معراج کی نماز ات بارہ رکھات پڑھے ہر رکھت میں سورہ فانحہ اور قران باک کاکون دوسری سورت پڑھے مردور کونتوں کے بعد تشہد راجے اور اُفری سام بھیرے۔

اس کے نور مرکات سومزند براھے۔

درود کشراف بیر مصاور اس کے بعد اپنے دبنوی اور آخروی امور کے لیے جو دعاعیا ہے ، نکے صبح روزہ در کھے تو

الله نفا كاسى كى تمام دعا دُل كوفول و ما كى الشرطيك كناه رك كامون) كى دعائم مو، وا) تشب برأت كى نماز النعبان كى بندوس رات رشب برائت كوابك سوركوات برسع برركوت بن مورة فاتح مساکس نے نقل غار کے ضمن ہیں ذکر کیا ہے۔ اس كعدوه نوذوالحرى لات اورعيين كى دورانى بى -دای طرح بر کل بندره وانس بوکشی بنى اكرم صلى اللعليه وكسلم في فرمايا: مَنْ احْتُاكِيدُكُنَّ الْعِيدَ فِي كَمُ كَمُّتُ ثَلْبُهُ جس شف دوعیدول کی راتوں کورعبا دت کے ساتھ) يَوْمَنْمُونَ الْفَكُونِ -زنده رکها اس کادل اس دن بنی مرسے گاجب دل 200

فضيلت واسے دن انس مي- ان ميسلسل وطالف راصامتحب مع نوي ذوالحي، دس محر، رحب كي شايلون تاریخ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے

حفرت ابوسر رورضى المرعن سے مروى سے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا . مَنْ مُالْمُ بَوْمَد سَبْعٍ قَعِسْمِ ثِنَكِمِنْ رَجَبِ جادى سنائيس رجب كوروزى ركفي سبعا ملاتعاط كُنْبُ اللهُ لَدُوسِيالُدُ سِتِينَ شَهُرًا-اس کے لیے سام مہنوں کے روزوں کا تواب مکھ

ين وه ون بي جس مي حفرت بحربل عليه السام ، في اكرم صلى الترعليه وسلم بررسالت مع كراتر واس كم علاده ) سنرہ رمضان المبارک کاون سے حس میں واقعربر سوا، شعبان کی بندرہ تاریخ ، حجد کاون ، عبدین سے دوون ، ایام معلومات بین دوالحجر کے وس دن اور ایام معدودات رکنے موسے دن ) بعنی ایام تشریق رگیا رہ بارہ تیرہ دوالحجہ) حفرت انس رض الله عندس مروى من وه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سے روابت كرتے بن أب في وايا۔ إذَا سَلِعَ مَوْهُ الْمُعْمَعَةِ سَلِمَتِ الْرَقَامِ حَبِ عَمِد كادن سلامت الراماتة توباقي دن على الجي

<sup>(</sup>١) كنزالعال جلد ١٢ ص ٢ ٢١١ ١٢ مرت ١٥١٥ (٢) سنن ابن اجرص ١٢١ ابواب ما جارفي الصيام

المحدود احیا داندم کی میں علد کا ترجم آج کیم رمضان المبارک ۱۱ ما احررات نونج کر چیدی منظ میر کمل موا الدتالی اسے امن سلم کے بیے نافع اور اقم کے بیے فرایو پر نجات بنا مے آئین ہجا ہ کسید المرسین -محدود تی مزاروی سعیدی جامعہ نظامیہ رصوبہ اندرون نوباری وروازہ کے هول



いができずいできない

از ادیب شهریر حضرت مسسی بریلوی میلازد مقداد کانهٔ ظرفاین بردرتی نیزانهاین 



الا ملام امام محمد والمائي شهرة آفاق الأن مامه موالنا مولوي خطيب الخريانيات هجي دواتائي بالمائيات المائية ال





www.maktabah.org



## المارى چىرخولصورت اورمعيارى مطبوطات



## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.